# 

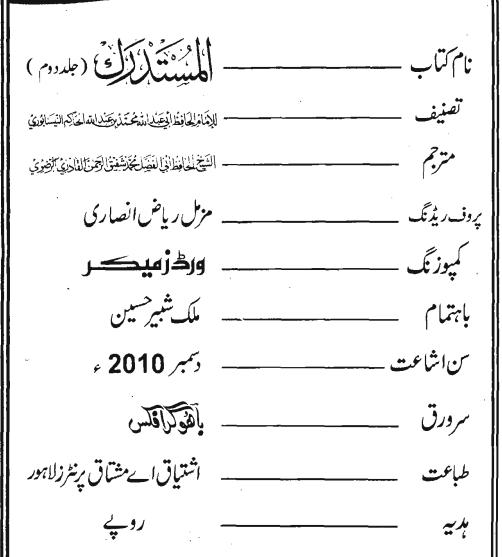



جمبيع مفوق الطبع معفوظ للناشر All rights are reserved جمله حقوق بجل نا شرمحفوظ بین



• ضرورىالتماس •

قار ئین کرام! ہم نے اپنی بساط کے مطابق اس کتاب مے متن کی تھیج میں پوری کوشش کی ہے ، تاہم پھر بھی آپ اس میں کوئی غلطی پائیں تو ادارہ کوآگاہ ضرور کریں تا کہ وہ درست کر دی جائے۔ادارہ آپ کا بے حدشکر گز ارہوگا۔



# فهرست

| ۵           | كتاب الزكوة                                   | $\diamondsuit\diamondsuit$ |
|-------------|-----------------------------------------------|----------------------------|
| ۷¥_         | كتاب الصوم                                    | <b>\$</b> \$               |
| ا۲۱ _       | كتاب مناسك حج                                 | <b>♦</b>                   |
| r19_        | كتاب الدعاء                                   | <b>\$</b> \$               |
| ۲۳۲         | كتاب فضائل القرآن                             | <b>\$</b> \$               |
| <b>790</b>  | كتاب البيوع                                   | <b>♦</b> ♦                 |
| ۵۱۳         | كتاب الجهاد                                   | <b>\$</b> \$               |
| YYA         | قرآن پاک سے مال غنیمت کی تقسیم کا حکم ثابت ہے | <b>\$</b> \$               |
| anr         | كتاب النكاح                                   | <b>\$</b>                  |
| <b>4</b> 4• | كتاب الطلاق                                   | <b>\$</b> \$               |
| ۷91         | كتاب العتق                                    | <b>\$</b> \$               |
| ۸+۲         | كتاب المكاتب                                  | $\diamondsuit\diamondsuit$ |

# المحاصة المحاص

# علم مدیث کی ترویج واشاعت اور در و تدریس کرنے والوں کے لیئے





# كتَـابُ الزَّكُوةِ

# (زكوة كابيان)

1427 حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ الْحَدَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ دَاوُدَ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، عَنِ الرُّهُ مِي عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكِ، قَالَ: لَمَّا تُوقِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْتَدَّتِ الْعَرَبُ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: يَا آبَا بَكُرٍ، آتُرِيْدُ آنُ تُقَاتِلَ الْعَرَبُ، فَقَالَ عُمَرُ بُنُ الْحَطَّابِ: يَا آبَا بَكُرٍ، آتُرِيْدُ آنُ تُقَاتِلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ آنُ الْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُهَدُوا الْعَلُومَ، وَيُوتُوا الطَّلُومَ، وَيُؤتُوا الزَّكُوةَ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِى عَنَاقًا مِمَّا كَانُوا يُعُطُونَ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ عَلِمْتُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَنَاقًا مِمَا اللهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْه

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، غَيْرَ آنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا عِمْرَانَ الْقَطَّانَ، وَلَيْسَ لَهُمَا حُجَّةٌ فِي تَرْكِه، فَإِنَّهُ مُسْتَقِيْمُ الْحَدِيْثِ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ آبِي الْعَنْبَسِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 1427

اخرجه ابو عبدالله مصد البغارى فى صعيعه ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1987ه/108، رقم العديث: 385 اخرجه ابوالعسيس مسلم النيسسابورى فى "صعيعه "طبع داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 385 اخرجه ابوداؤد السبجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2607 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2607 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حليب ثام ، 1406ه-1986 والعديث: 2443 اخرجه ابوعبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 71 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1337 اخرجه ابوحاته البسائى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقم العديث: 2247 ذكره ابوبكر الإيريقى فى النيسابورى فى "صعيعه" طبع العلتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1990. رقم العديث: 2247 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991. رقم العديث: 2031 اخرجه ابوبعلى الموصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للترات دمشق ثام 1404ه-1984. وقم العديث: 33 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى نى "معجبه الاوسط" "مسنده" طبع دارالهامون فاشره مصد قراع العديث: 341هـ 1404، وقم العديث: 35 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى نى "معجبه الاوسط"

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

⇒ حضرت انس بن ما لک رفائع فرماتے ہیں: جبرسول الله مَلَّ الله عَلَیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی الله الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله عَلی الله الله عَلی اله عَلی الله عَلی الله

• • • • به مید مین صحیح الاسناد ہے۔ امام بخاری ٹریاللہ اور امام مسلم ٹریاللہ نے اس حدیث کے علاوہ عمران القطان کی اور کوئی روایت نقل نہیں کی مطالانکہ بیٹ بین سے کیونکہ یہ مستقیم الحدیث ہیں۔ روایت نقل نہیں کے مطالانکہ بیٹ ہیں۔ ابو عنبس سے مروی ایک حدیث اس کی شاہر بھی ہے کیکن شیخین ٹریاللہ انے اسے نقل نہیں کیا۔

1428 انْجَسَرْنَاهُ اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا الْهَيْئَمُ بُنُ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا الْهَيْئَمُ بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْعُيْمِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَنْبَسِ سَعِيْدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَنُ آبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِدُتُ اَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِدُتُ اَنُ الْقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشُهَدُوا اَنْ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ، وَيُقِيْمُوا الصَّلُوةَ وَيُؤْتُوا الْزَّكُوةَ، ثُمَّ حُرِّمَتُ عَلَى عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابو ہریرہ رخالتن کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَالِیَّا کے ارشاد فرمایا: مجھے تکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے

حديث: 1428

اخرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه 1987ه أرقم العديث: 1335 اخرجه ابو العديب مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان أرقم العديث: 1556 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان أرقم العديث: 2606 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات داراحياء التراث العربي بيروت لبنان أرقم العديث: 2443 اخرجه ابوعبدالله القزويني فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب ثنام · 1406ه 1406 و 1806 أو ما العديث: 2443 اخرجه ابو عبدالله القزويني فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان أوم العديث: 117 اخرجه ابوعبدالله الشبيبائي فى "مسنده" طبع موسعة قرطبه قاهره مصر أرقم العديث: 117 اخرجه ابوحاتم البستى فى "مسيحه" طبع موسعه الرسائه بيروت لبنان 1414ه 1993 أوقم العديث: 174 اخرجه ابوعبدالرحين النيسائي فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلي ثنام · 1406ه 1996 أوقم العديث: 2223 ذكره ابوبكر البيري فى النيسائي فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه معبب ثنام · 1406ه 1996 أوقم العديث: 1176 أخرجه ابوبكر البيري فى "مبنه الكبرى طبع مكتبه دارالهادي للتراث دمشق شام 1404ه -1994 أوقم العديث: 1166 اخرجه ابوالقاسم الطبراني فى "مسنده" طبع دارالهادين للتراث دمشق ثنام · 1404ه 1994 أوقد العديث: 1166 اخرجه ابوالقاسم الطبراني فى "مسنده" طبع دارالهادين قاهره مصر نقار نقس داله العديث: 1406ه العديث: 1618 اخرجه ابوالقاسم الطبراني فى "مسنده" طبع دارالهادين المدريين قاهره مصر نقار نقص نقال المدريين قاهره مصر نقار نقال نقول العديث: 1406 اخرجه ابن داهويه العنظلي فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان داد در العدريين قاهره مصر نقال نقال نقال داله در العدريين قاهره مصر نقال نقال نقال دالمدريين قاهره مصر نقال نقال نقال نقال داله العديث الكارة العديث والمدرون المدرون المدرون المدرون العربية الكرورة العديث والمدرون المدرون المدرون العدود المدرورة المدرون العدود المدرون الم

دينه منوره (طبه اول) 1412ه/ 1991 رقب العرب: 272 مدينه منوره (طبه اول) 1412ه/ 1991 رقب العرب: 272 https://archive.org/details/1992ahaibhasanattarf جنگ کروں یہاں تک کہوہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور نماز ادا کریں اور ز کو ۃ دیں پھرمیرےاویران کے خون اور مال حرام کردیئے گئے اوران کا حساب اللہ پر ہے۔

1429 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُشَّى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَدِيْنِيُ، حَدَّثَنِى عَامِرُ بُنُ شَبِيْبِ الْعُقَيْلِيُّ، اَنَّ اَبَاهُ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَ عَلَىَّ اَوَّلُ ثَلاَّقَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَاوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَّدُخُلُونَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَ عَلَىَّ اوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّة، وَاوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَ عَلَى اَوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدُخُلُونَ الْجَنَّة : فَالشَّهِيلُهُ، وَعَبُدٌ مَّمُلُولُكُ اَحْسَنَ عُبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَبُدٌ مَّمُلُولُكُ اَحْسَنَ عُبَادَةَ رَبِّهِ وَنَصَحَ لِسَيِّدِهِ، وَعَنْ مَنْ اللهِ عَنْهُ مُولًا اوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ: فَامِيْرٌ مُّسَلَّطٌ، وَذُو ثَرُوةٍ مِّنُ مَّالٍ لاَ يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ وَعَيْقِفٌ ذُو عِيَالٍ، وَامَّا اوَّلُ ثَلاَثَةٍ يَدُخُلُونَ النَّارَ: فَامِيْرٌ مُّسَلَّطٌ، وَذُو ثَرُوةٍ مِّنْ مَّالٍ لاَ يُؤَدِّى حَقَّ اللهِ فِي هَنْ مَالِهِ، وَفَقِيرٌ فَجُورٌ عَامِرُ بُنُ شَبِيبٍ الْعُقَيْلِيُّ شَيْخٌ مِّنُ اللهِ مُنْ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ مِن مُرَابً اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ مِن مُولًا الْمَدِينَةِ مُسْتَقِيمُ الْحَمْشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ مِن مُرتَّة الْمَالِ وَمُنَالًا اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ مُن مُرتَّة وَشَاهِدُهُ حَدِيْثُ الْالْمُعْمَشِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ مِن مُرتَّة

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ طَّالِتُنْ بیان کُرتے ہیں کُہرسول الله مَثَّالِیْنِ نے ارشاد فر مایا: میر ہے سامنے وہ تین شخص پیش کیے گئے جوسب سے پہلے جوسب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔سب سے پہلے جنت میں جائیں آدمی ہیں:

(۱)شهید\_

(۲) غلام جواسینے رب کی خوب عبادت کرے اور اسینے آقاکی خیرخواہی کرے۔

(٣) يا كبازعيال دار\_

اورسب سے پہلے دوزخ میں جانے والے تین آ دمی یہ ہیں:

(1) لوگوں پرمسلط ہونے والا امیر۔

(٢)اليامال دارجواي مال ميس عال باپ كاحق ادانه كرك\_

(m) گناہ کرنے والافقیر۔

• اوراس باب میں سیب اہل مدینہ کے شیوخ میں سے ہیں، متنقیم الحدیث ہیں۔ اور اس باب میں بیاصل ہے۔ ان سے روایت کرنے میں کی کی منفر دہیں۔

ندکورہ حدیث کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے۔جو کہ اعمش نے عبداللہ بن مرہ سے روایت کی ہے۔

حديث: 1429

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 9488 اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وأرقع العديث: 4312 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد وبساض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقع العديث: 35969 ذكره أبوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه

مكرمه سودى عرب 1414ه/1994. رقيم العديدة (click on link for morg) و العديدة (1994 ما 1414هـ/ 1994 ما 1416هـ/ 1

1430 - انْحَبَرُنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنِ مُرَّةَ، عَنُ مَسُرُوْقٍ، قَالَ: مَا عَبَدَ اللهُ اللهُ بَنِ مُرَّةَ، عَنُ مَسُرُوُقٍ، قَالَ: مَا عَبَدَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ بَنِ مُرَّةَ، عَنُ مَسُرُوُقٍ، قَالَ: مَا عَبَدَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُوْتَشِمَةُ، وَلاوِى الصَّدَقَةِ، وَالْمُرْتَدُ اَعْرَابِيًّا بَعْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَوْنَ عَلَى لِسَان مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَ بِيَحْيَى بُنِ عِيْسَى الرَّمُلِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت مسروق طِلْتَفَهُ فرمات بین جضرت عبدالله نے فرمایا: سود کھانے والا اور کھلانے والا اور دونوں کی گواہی دینے والا جبکہ اس کاعلم رکھتے ہوں۔اور گود ھنے والی اور گودھوانے والی اور صدقہ میں ٹال مٹول کرنے والا اور ہجرت کے بعدلوٹ جانے والا (بیسب لوگ) قیامت کے دن محمد مُنا اللَّهُ عَمْ کی زبان سے لعنت زدہ ہوں گے۔

1431 - أخبرَ نِنَى دَعُلَجُ بُنُ آخَمَدَ السِّجُزِئُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِسُدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِى الْحُسَامِ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بُنُ آبِى آنَسٍ، عَنُ مَّالِكِ بُنِ آوُسِ بُنِ الْسَحُدَثَانِ، عَنُ آبِى ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فِى الإبِلِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْعَنَمِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبَعِ صَدَقَتُهَا فِى سَبِيلِ اللهِ صَدَقَتُهَا، وَفِى الْبُرِّ صَدَقَتُهُ، وَمَنُ رَّفَعَ دَنَانِيرَ وَدَرَاهِمَ آوُ تِبُرًا وَفِطَّةً لاَ يَعُدُّهَا لِغَرِيْمٍ، وَلَا يُنْفِقُهَا فِى سَبِيلِ اللهِ فَهُو كَنُزٌ يُكُولَى به يَوْمَ الْقِيَامَةِ

أَنَّ تَابَعَهُ: ابْنُ جَرِيْرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ آبِي ٱنَّسٍ

⇒ حضرت ابوذر رہ النفیز روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مظاہد نے ارشاد فرمایا: اونٹوں میں ان کا صدقہ ہے اور بھیٹر بکر یوں میں ان کا صدقہ ہے۔ اور جو خض دینا راور درہم یا سونا اور چاندی علی اس کا صدقہ ہے۔ اور جو خض دینا راور درہم یا سونا اور چاندی حاصل کرے جو کہ نہ قرض خواہ کولوٹائے اور نہ اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرے ، تو وہ ایسا خزانہ ہے جس کے ساتھ قیامت کے دن (اس کی پیٹھ کو) داغا جائے گا۔

• • • • • • به مدیث عران بن الب السے روایت کرنے میں ابن جریر نے سعید بن سلمہ بن الب حسام کی متابعت کی ہے۔
1432 ۔ اَخُبَونَا اَبُو قُتُنِبَةَ سَالِمُ بُنُ الْفَضُلِ الآدَمِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُوسِی بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا زُهَیُرُ بُنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بُکیْرٍ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ اَبِی انَسٍ، عَنْ مَّالِكِ بُنِ اَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بُکیْرٍ، عَنِ ابْنِ جُریْجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ اَبِی انَسٍ، عَنْ مَّالِكِ بُنِ اَوْسِ بُنِ الْحَدَثَانِ، عَنْ ابْدِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِّ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرِ صَدَقَتُهُا، وَفِي الْبُرُونَ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ مِنْ الْعُرَانِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُ الْمُولِ مَا اللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُونَ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِقُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِلُ اللّهُ اللّهُ الْمُؤْمِنَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

اضرجيه ابوعبيدالله الشيبيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقيم العديث: 21597 ذكيره ابيوبكر البيهقي في "مننه الكبرْی طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 14094/01440 كافلاً العربلينا العربلينا 7389

https://archive.org/details/@zohaibhasarattari

كِلا الاِسْنَادَيْنِ صَحِيْحَانِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوذر رہ النظائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی فی ارشا دفر مایا: اونٹوں میں ان کا صدقہ ہے، بھیٹر بکریوں میں ان کا صدقہ ہے۔ بھیٹر بکریوں میں ان کا صدقہ ہے۔

• ﴿ • ﴿ مَلُورِه دونوں اسنادیں امام بخاری مُشاللة اور امام سلم مُشاللة کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

1433 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اللهِ بُنِ اَبِى نَمِوٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَاوٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، اَنَّ الْحَبَرِنِى سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنْ شَوِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى نَمِوٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَاوٍ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، اَنَّ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْعَنَمِ، وَالْبَعِيْرَ مِنَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ إلى الْيَمَنِ فَقَالَ: حُذِ الْحَبَّ مِنَ الْحَبِّ، وَالشَّاةَ مِنَ الْعَنَمِ، وَالْبَعِيْرَ مِنَ الْعَبْرِ، وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَقَرِ

َ هَاذَا اِسْنَادٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَوْطِ الشَّیْحَیْنِ، اِنْ صَحَّ سَمَاعُ عَطَاءِ بْنِ یَسَارٍ، عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فَاتِنْی لا اُتْقِنْهُ ﴿ حضرت معاذبن جبل شِلْنَیْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مُثَلِّیْنِمْ نے ان کو یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو فرمایا: گندم میں سے گئدم لینا، بھیڑ بکر بوں میں سے بکری لینا، اونٹ میں سے اونٹ لینا اور گائے میں سے گائے لینا۔

﴿ ﴿ وَ ﴿ وَ الرَّعُطَا بِن بِيارِ كَامِعَاذِ بِن جَبِل ہے ساع صحیح ہے تو یہ اسناد شیخین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن مجھے اس سند پر یقین نہیں ہے۔

1434 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْفَصُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بَنُ الْمَحَمَّدُ بَنُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ بَعُدَهُ كُنْزًا مُثِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَلُحَةَ الْيَعْمُ رِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ بَعُدَهُ كُنْزًا مُثِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ طَلُحَةَ الْيَعْمُ رِيِّ، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ تَرَكَ بَعُدَهُ كُنْزًا مُثِلَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُحَاعًا اَقْرَعَ لَهُ زَبِيبَتَانِ يَتُبِعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ ، فَيَقُولُ : وَيُلْكَ أَنَا كُنْزُكَ الَّذِي تَرَكَتَهُ بَعُدَكَ ، فلا يَزَالُ يَتُبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ ، فَيَقُولُ : وَيُلْكَ أَنَا كُنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعُدَكَ ، فلا يَزَالُ يَتُبِعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ ، فَيَقُولُ : وَيُلْكَ أَنَا كُنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعُدَكَ ، فلا يَزَالُ يَتَبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ ، فيقُولُ : وَيُلْكَ أَنَا كُنْزُكَ الَّذِي تَرَكْتَهُ بَعُدَكَ ، فلا يَزَالُ يَتَبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ ، فيقُولُ : وَيُلْكَ أَنَا كُنْزُكَ اللّذِي تَرَكْتَهُ بَعُدَكَ ، فلا يَزَالُ يَتَبَعُهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ يَدَهُ ، فيقُولُ : وَيُلْكَ أَنَا كُنْزُكُ اللّذِي قَلَ اللّذَى اللهُ اللهِ اللهُ ال

# حديث : 1433

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان' رقم العديث:1599 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان' رقم العديث: 1814 ذكـره ابـوبـكـر البيهقى فى "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 7163

### حديث: 1434

حسرجه ابوعبىدالله الشيبسانى فى "مسسنىده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر ' رقم العديث: 10349 اخترجه ابوحاتهم البستى فى "صبعيدهه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993 (قم العديث: 3257 اخترجه ابنوبكر بن خزيمة النيسسابورى فى click on link for more books

https://archive255 g/defails706133hetibhasassattari

ھاذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَیٰ شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّ جَاهُ، وَلَهٔ شَاهِدٌ صَحِیْحٌ عَلَیٰ شَرُطِهِ ایَضًا

﴿ ﴿ حَرْتُ تُوبَانِ ثَلَّاتُونُو مَاتَ ہِیں کہ رسول اللّه مَنَّاتُیْ آئِ نے ارشاد فرمایا: جَوْخُص اپنے بعد خزانہ چھوڑے، قیامت کے دن وہ خزانہ اس کے لئے گنجاسا نب بن کرآئے گا، جس کی آئھ پر دوسیاہ نشان ہوں گے اور وہ منہ کھو لے ہوئے اپنے مالک کے پیچھے آئے گا، اور اس سے کہے گا: تیرے لیے ہلاکت ہو، میں تیرا خزانہ ہوں جس کوتو اپنے بعد چھوڑ آیا ہے، وہ سانپ مسلسل اس کا پیچھا کرے گا یہاں تک کہ وہ اس کا ہاتھا ہے منہ میں لے لے گا اور چبائے گا پھراس کا پوراجسم نگل لے گا۔

• إ• • إ• مير مسلم والمسلم وا

ندکورہ حدیث کی ایک شام د حدیث بھی موجود ہے وہ بھی امام سلم عشائلہ کے معیار پر سیجے ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے) عدم کہ ایک آباد نہ اور موسالہ میں اور اور دوروں میں ایک معیار پر سیجے ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

1435 - اَخْبَرُنَاهُ آبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابُوُ صَالِح، عَنُ اَبِيُ مَسْكِيْرٍ، قَالُا: حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُونُ كُنُو اَحَدِكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شُجَاعًا اَقْرَعَ ذُو زَبِيبَتَيْنِ هُرَيْرَةً وَهُو يَتَعَوَّذُ مِنْهُ، فَلَا يَزَالُ يَتُبَعُهُ وَهُو يَفِرُّ مِنْهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ اِصْبَعَيْهِ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الْحُرَاجِ يَتَبَعُهُ وَهُو يَفِرُّ مِنْهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ اِصْبَعَيْهِ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانِ عَلَى الْحُرَاجِ يَتَبَعُهُ وَهُو يَفِرُّ مِنْهُ حَتَّى يُلْقِمَهُ السَّعْوِدِ وَّابُنِ عَمْرٍ و فِي هٰذَا الْبَابِ عَلَى سَبِيلِ الاخْتِصَارِ، وَفِى التَّغُلِيظِ الْمَانِعِ مِنَ الزَّكُوةِ غَيْرَ وَبَيْ اللهُ عُرَبَحًا حَدِيْتَ اَبِى هُرَيْرَةً وَقُوبَانَ

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت ابو ہُرِيرہ رُکَّاتُنْ روايت كرتے ہيں كەرسول الله مَالِّيَّةُ اِنْ ارشادفر مايا:تمہالااخزانه قيامت كے دن آنكھوں كے او پردونشانوں والا گنجاسانپ بن كراپنے مالك كے تعاقب ميں آئے گااوروہ اس سے پناہ مانگے گا۔ ليكن وہ مسلسل اس كے بيچھے آئے گااور دیاس سے بھاگے گا يہاں تک كهوہ اس كى انگليوں كوكھا جائے گا۔

• امام بخاری تو الله اورامام سلم تو الله دونول نے اس باب میں اور زکو ۃ نہ دینے والے بریخی کرنے میں ابن مسعود اور ابن عمر ٹرکافٹنا کی مختصر روایات نقل کی ہیں۔ تا ہم انہوں نیج ضرت ابو ہر ریرہ رٹنافٹڈا ورثوبان کی روایات نقل کیس۔

1436 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، الْحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلانِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبِ، اَحُبَرَنِی مُعَاوِیَةُ بُنُ صَالِحِ، عَنُ اَبِی یَحْیَی بُنِ عَامِرِ الْکلاعِیِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ، یَقُولُ: قَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِینَا فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو عَلٰی نَاقَتِهِ الْجَدُعَاءِ قَدُ جَعَلَ رِجُلَیْهِ فِی غَرُزی الرِّکَابِ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ فِینَا فِی حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُو عَلٰی نَاقَتِهِ الْجَدُعَاءِ قَدُ جَعَلَ رِجُلَیْهِ فِی غَرُزی الرِّکَابِ يَسُمَعُ صَوْتِی ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ طَوَائِفِ النَّاسِ فَمَاذَا تَعْهَدُ الْیُنَا ؟ يَسُمَعُ صَوْتِی ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنُ طَوَائِفِ النَّاسِ فَمَاذَا تَعْهَدُ الْیُنَا ؟

حديث : 1435

اخرجه ابو عبدالله امعد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير إيهامه ببروت لبنان 1987ه/1987 رقم العديث: 6557 اخرجه ابوعاتم البستى فى 6557 اخرجه ابوعاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8170 اخرجه ابوعاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1914ه/1993 رقم العديث: 3258 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1990 رقم العديث: 2254 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 رقم العديث: 11216 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 رقم العديث: 11216 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتراث ديثير شام 1404 م 1984 وقي العديث 1818 من المسلم المسلم

فَقَالَ: اعْبُدُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا حَمُسَكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَاَذُوا زَكُوةَ آمُوَالِكُمْ، وَاَطِيْعُوا ذَا آمُرِكُمْ، تَدُخُلُوا جَمَّنَةُ وَمِثُلُ مَنُ اَنْتَ يَوْمَئِذٍ ؟ قَالَ: اَنَا يَا ابْنَ آخِى يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَلَاثِيْنَ سَنَةً أُزَاحِمُ الْبَعِيْرَ أُدْحُرِجُهُ قُرْبًا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوا مامہ وُلِنَّمُونُ فرماتے ہیں ۔ رسول الله مُلَّا الله مُلَا الله مُلَالُهُ مُلَا الله مَلَا الله مُلَا الله مَلْ الله مُلَا الله

• • • • بیصدیث امام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1437 الْحَبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَمُدَانَ الْجَلابُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اللهِ بُنُ اَبِي جَعُفَرِ، اَنَّ مُحَمَّدَ بُنَ عَمُرِو بُنِ عَطَاءِ السَّبِيعِ بُنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْبَرَهُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَالى فِي يَدِى سِخَابًا مِّنُ وَرِقٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقَالَ: مَا هَذَا يَا عَائِشَةُ ؟ فَقُلْتُ: لاَ، اَوْ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ ذَلِكَ، قَالَ: هَ حَسُبُكِ مِنَ النَّارِ

هلذَا جِدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اضرجه ابوصائع البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993 وقع العديث: 4563 اخرجه ابوالقاسم السطبسرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقع العديث: 7676 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقع العديث: 22314

## حديث: 1437

حرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيرويت لبنان دقع العديث:1565 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع click on link for more books مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعد دى عرب 1414ه/1994 دقع العديث: 338 درالباز مكه مكتبه دارالباز مكه دارالباز مكتبه دارالباز دارالباز مكتبه دارالباز دارا

پوچھا: اے عائشہ رُفُ جُنامیہ کیا ہے؟ میں نے کہا: یارسول الله مَنَافِیَّا مِی نے بداس کیے بنوایا ہے تا کہ یہ پہن کرآپ کے لیے زینت اختیار کروں۔ آپ مَنَافِیَّا نے نے ان کی زکو ۃ اداکرتی ہو؟ میں نے کہا: نہیں یا جواس میں سے اللہ چاہے گا۔ آپ مَنَافِیْنِم نے فرمایا: تیرے جہنمی ہونے کے لئے یہی کافی ہے۔ فرمایا: تیرے جہنمی ہونے کے لئے یہی کافی ہے۔

• إ • إ • ي مديث الم بخارى بَيْ الله والم مسلم بَيْ الله والول كمعيار كم مطابق صح به كين دونول نے بى است قل نهيل كيا۔ 1438 حد قَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُون ، حَدَّثَنَا عَنْبَسَةُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْفَرَج ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ الله عَنْبَسَةُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْفَرَج ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُهَاجِدٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ ، حَدَّثَنَا عَطَاء ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، آنَها سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِينَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِدٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ ، حَدَّثَنَا عَطَاء ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، آنَها سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِينَادٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُهَاجِدٍ ، عَنْ ثَابِتِ بُنِ عَجُلانَ ، حَدَّثَنَا عَطَاء ، عَنْ أُمِّ سَلَمَة ، آنَها كَانَتُ تَلُمُ سَلَمَة ، آنَها كَانَتُ تَلُبُسُ اوْضَاحًا مِّنُ ذَهَبٍ فَسَالَتُ عَنْ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : اكَنْزُ هُو ؟ فَقَالَ : إذَا النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتُ : اكَنْزُ هُو ؟ فَقَالَ : إذَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ بِكُنْزِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عطا و النائي فرماتے ہیں: اُمَّ سلمہ و النہ سلمہ و النہ سونے کی پازیبیں پہنا کرتی تھیں۔ انہوں نے ان کے متعلق نبی اکرم سکا لیڈی سے پوچھا: کیا یہ کنز ہے؟ آپ سکا لیڈی سے انہوں نے ان کے متعلق نبی اکرم سکا لیڈی سے پوچھا: کیا یہ کنز ہے؟ آپ سکا لیڈی سے اور میں کا لیڈی سے بیان سے بیان سے بیان سے بیان کیا گیا۔

1439 حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، هَارُوْنُ بَنُ سَعِيْدٍ اللَّهِ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ النَّبِيِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَذَّيْتَ زَكُوةَ مَالِكَ فَقَدُ اَذْهَبُتَ عَنْكَ شَرَّهُ

هلذَا حَدِیْتٌ صَحِیْتٌ عَلَی شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّ جَاهُ، وَشَاهِدُهُ صَحِیْتٌ مِّنْ حَدِیْتِ الْمِصُرِیِّینَ ﴿﴾ حضرت جابر بن عبدالله و لُلْتُنْزُروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَّیْنَمُ نے ارشادفر مایا: جب توایتِ مال کی زکو ۃ ادا کر دے تو توُ نے اس کے نقصانات کوختم کردیا۔

> • ﴿ • ﴿ مِيهِ مِينَ المَّ مَلَمُ مِنْ اللَّهِ كَمِعِيارَكِمِ طَالِقَ صَحِحَ ہے ليكن اسے صحیحين ميں نقل نہيں كيا گيا۔ مذكورہ حدیث كی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے جو كہ مصریوں سے مروی ہے۔ (جیسا كه درج ذیل ہے)

> > حديث: 1438

اخـرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1564 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 7026

## حديث: 1439

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 2258 ذكره ابسوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 7030 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه وقم العديث: 9830 1440 حَـ لَأَتُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ آبِي السَّمْحِ، عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْاكْبَرِ الْخَوْلانِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَـلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَذَّيْتَ الزَّكُوةَ فَقَدُ قَضَيْتَ مَا عَلَيْكَ، وَمَنْ جَمَعَ مَالا حَرَامًا، ثُمَّ نَصَدَّقَ بِهِ لَمْ يَكُنُ لَّهُ فِيهِ آجُرٌ، وَكَانَ إِصْرُهُ عَلَيْهِ

💠 🔷 حضرت ابو ہریرہ رٹی کٹیئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹیم نے ارشا دفر مایا: جب تو زکوۃ ادا کر دے تو تو نے اپنی ذمہ داری بوری کردی اور جو خص مال حرام جمع کرے بھراس کا صدقہ کردے،اس کواس میں کوئی تواب نہیں ملے گا۔ بلکہ اس پرالٹااس کا وبإل ہوگا۔

1441 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضُرِ الْفَقِيُهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَسَّةَ ثَسَا اِبُرَاهِيْهُ بُنُ اِسْحَاقَ الْحَرْبِيُّ، وَهِشَامُ بُنُ عَلِيِّ، قَالُوا : حَلَّثَنَا مُوسى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَلَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَـلَمَةَ، قَالَ: آخَذُتُ مِنُ ثُمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ آنَسِ كِتَابًا زَعَمَ آنَّ آبَا بَكُرِ، كَتَبَهُ لانَسِ وَّعَلَيْهِ حَاتَمُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ بَعَثَهُ مُصَدِّقًا وَكَتَبَهُ لَهُ، فَإِذَا فِيهِ: هلنِهِ فَرِيضَةُ الصَّدَقَةِ الَّتِي فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ الَّتِي اَمَرَ اللَّهُ بِهَا نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَنُ سُئِلَهَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ عَلَى وَجُهِهَا فَلْيُعْطِهَا، وَمَنْ سُئِلَ فَوْقَهَا فَلَا يُعْطِه، فِيمَا دُونَ خَمْسِ وَعِشْرِيْنَ مِنَ الإبِلِ الْعَنَمُ، فِي كُلِّ ذَوْدٍ شَاةٌ، فَإِذَا بَلَغَتُ خَدُمُسًا وَعِشُرِيْنَ فَفِيهَا ابْنَةُ مَخَاضِ إِلَى أَنْ تَبُلُغَ خَمُسًا وَثَلَاثِيْنَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ فِيهَا ابْنَةُ مَخَاضِ، فَ ابُسُ لَبُونِ ذَكَرٌ ، فَإِذَا بَلَغَتُ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونِ اللَّى خَمْسِ وَّارْبَعِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتُ سِتًّا وَارْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْـفَـحُلِ اللي سِتِّينَ، فَإِذَا بَلَغَتُ اِحُداى وَسِتِّينَ فَفِيُهَا جَذَعَةٌ اللي خَمْسِ وَّسَبْعِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتُ سِتًّا وَسَبُعِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَتَا لَبُونِ إِلَى تِسُعِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَان طَرُوْقَتَا الْفَحْلِ إِلَى عِشْرِيْنَ وَمِائَةٍ، فَاذَا زَادَتُ عَـلَى عِشُـرِينَ وَمِائَةٍ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُون،وَفِي كُلِّ خَمُسِينَ حِقَّةٌ، فَإِذَا تَبَايَنَ اَسْنَانُ الإبل فِي فَرَائِضِ الصَّدَقَاتِ فَمَنُ بَلَغَتُ عِنْدَهُ صَدَقَةُ الْجَذَعَةِ وَلَيْسَتُ عِنْدَهُ جَذَعَةٌ، وَعِنْدَهُ حِقَّةٌ فَإِنَّهَا تُقُبَلُ

اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الدساله بيروت · لبنان · 1414ه/1993 · رقم العديث: 3216 اخرجه ابوبكربن خريسة النيسسابسورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي· بيروت· لبنان· 1390ه/1970· رقسم العديث: 2471 ذكره ابوبكر البيرسقى في "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 7032 اضرجه ابو عيسى التسرمذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 618 اضرجه ابو عبدالله القزويني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1788

-كسره ابسوبسكر البيسيقى في "مثنه الكبرلى طبيع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم الصديث: 7040 اخرجه سويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للترابطاعوط 1404 1404 1404 رقيم العديث: 127 https://archive.org/ciciails/@zoharbhasafrattari

مِنْهُ، وَآنُ يَّجُعَلَ مَعَهَا شَاتَيْنِ إِنِ اسْتَيْسَرَتَا لَهُ آوْ عِشُرِيْنَ دِرْهَمًا، وَمَنُ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ وَيَنْدَهُ جَذَعَةٌ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَيُعُطِيُهِ الْمُصَدِّقُ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا آوُ شَاتَيْنِ، وَمَنُ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا الْبَنَةُ مَخَاصٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَشَاتَيُنِ آوْ عِشْرِيْنَ دِرْهَمًا وَشَاتَيْنِ، وَمَنُ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِنْتِ لَبُونٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنَهُ مَخَاصٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ، وَشَاتَيُنِ آوْ عِشْرِيْنَ دِرُهَمًا، وَمَنْ بَلَغَتْ عِنْدَهُ صَدَقَةُ بِننتِ مَخَاصٍ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُهُ مَخَاصٍ فَإِنَّهَا تُقْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُعْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ إِلَّا ابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ، فَإِنَّهُ يُغْبَلُ مِنْهُ وَلَيْسَ مَعَهُ شَيْءٌ، وَمَنْ لَمُ يَكُنُ عِنْدَهُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ رَبُّهَا، وَفِي سَائِمَةِ أَلْعَنْمُ إِذَا كَانَتُ آرَبَعِيْنَ فَفِيلُها شَاةٌ إِلَى عِشُرِيْنَ وَمِانَةٍ فَلَعْ عَلَى عَشُولِيْنَ وَمِائَةٍ فِيلُهَا شَاتَانِ إِلَى انْ تَبُلُغَ مِائَتَيْنٍ، فَإِنَّا مَنْ يَعْمُ بَيْنَ مُعَلِقَ قَلِي فَيْهُا ثَلَاثُ شِياهٍ إِلَى الْمُصَدِقُ، وَلَا يُومَى بَيْنَ مُتَعْرِفِى بَيْنَ مُعَدَّقِ هِ وَمَا كَانَا مِنْ خَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، فَإِنْ لَمْ تَبُلُغُ سَائِمَةُ الرَّجُلِ ارْبَعِيْنَ فَلِيسَ فِيهَا شَيْءَ اللَّهُ مَنْ مُنَا لَكُ مَا لَكُمْ مَائِمَةُ الرَّجُلِ ارْبَعِيْنَ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءَ إِلَّا الْ السَّولِيَةِ وَلَى الْمَالُ إِلَّا يَسْعِيْنَ وَمِائَةٍ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءَ إِلَا الْكَالُ عَنْمَ وَمَائِهُ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءَ اللَّهُ وَلَا لَكُ مَالُكُ وَالَا أَلُو اللَّهُ الْوَالِمُ وَالْمَلُ اللَّهُ مِلْكُمْ مَائِمَةً وَلَا مَلُ مَنْ مَنْ مَنْ عَلَيْسَ فِيهَا شَيْءَ اللَّهُ الْفُولُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَلَيْ الْمَعَلِقُ الْمَالُ اللَّهُ الْمُعَلِقُ وَالْمُعَلِقُ الْمُعَلِى الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَعْلَى الْمُعَلِقُ الْمَالُ اللَّهُ الْ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاكَذَا، إِنَّمَا تَفَرَّدَ بِإِخُرَاجِهِ البُخَارِيُّ مِنْ وَجُهِ الْحَرَ، عَنْ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، وَحَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ اَصَحُّ وَاَشُفَى، وَاتَمُّ مِنْ حَدِيثِ الْأَنْصَارِيِّ،

﴿﴿ حضرت حماد بن سلمه رُ النَّمْوُ فرماتَ عِين: مِين في من عبدالله بن عبدالله بن انس رُ النَّوَدُ ہے ایک کتاب لی جس کے بارے میں ثمامہ کا گمان ہے کہ حضرت ابو بکر رُ النَّوْدُ نے حضرت انس رُ النَّمُو کُو جب مصدق ( زکو ۃ وصول کرنے والا ) بنا کر بھیجا تھا تب ان کے لئے تحریر کھی اور اس بررسول الله مَنَّا اللَّهُ مَنَّا اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَالِي اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَالْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ مَالْهُ مَالْهُ مِنْ اللّٰهُ مَالْهُ مِنْ اللّٰهُ مَالْهُ مَالْهُ مِنْ اللّٰهُ مَالْهُ مِنْ اللّٰهُ مَالْهُ مِنْ اللّٰهُ مَالْهُ مِنْ اللّٰهُ مَا مَالِي مَالْهُ مِنْ اللّٰهُ مُلْمُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مُنْ

'' یے فریضہ زکو ہے،جس کورسول اللہ منگائی آئے نے مسلمانوں پرفرض کیا ہے،جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی منگائی آئے لہٰذامسلمانوں میں سے جس شخص سے اس کے مطابق زکو ہ طلب کی جائے وہ دے اور جس سے اس سے زیادہ زکو ہ مانگی جائے وہ نہ دے (زکو ہ کی تفصیل ہے ہے)

پچیس سے کم اونٹوں میں بکریاں دی جائیں گی۔ (اس طرح کہ جاراونٹوں میں زکو ۃ نہیں ہے اور پانچ سے اوپر) ہر پانچ اونٹوں کے بدلے میں ایک بکری۔

جباونٹوں کی تعداد بچیس تک پہنچ جائے تو اس میں اونٹ کی ایک سالہ بچی اور بی تعداد پینتیس تک پہنچے گی اوراس صورت میں اگران میں کوئی ایک سالہ بچی نہ ہوتو دوسالہ بچہ۔

> جب به تعداد ۳۷ تک پنچوتواس میں اونٹ کی دوسالہ بکی ۴۵ تک۔ جب تعداد ۲۷ تک پنچےتواس میں تین سالہ جوان اونٹنی ۲۰ تک۔

click on link for more books

جبان کی تعداد ۲۱ تک پنچ توان میں چارسالہ اونٹی ۵۰ کتک۔

جب تعداد ۲ كتك ميني توان مين دوساله اونتنيان ٩٠ تك.

جب تعداد ۹ تک پہنچے توان میں تین سالہ جوان ۱۲ونٹنیاں ۲۰ اتک \_

جب یہ تعداد ۱۲ا تک پہنچےتو اس کے بعد ہر چالیس اونٹوں کے بدلے،افٹٹی کا کیسالہ ایک بچہاور ہر پچاس اونٹوں میں ایک تین سالہ اونٹنی ۔

جب اونٹ کے دانت ظاہر ہو جائیں فرائف ِ صدقات میں ، تو جس شخف کے پاس اونٹ اتی تعداد میں ہوں کہ اس پر چارسالہ اونٹنی واجب ہوتی ہولیکن اس کے پاس کوئی چارسالہ اونٹنی نہ ہوتو وہ تین سالہ اونٹنی دے دے ، اس کی طرف سے یہ قبول کرلی جائے گی۔لیکن بہتریہ ہے کہ اگر میسر ہوتو اس کے ہمراہ دو بکریاں یا ۲۰ درہم بھی دے۔

جس کے پاس اونٹ اتنی تعداد میں ہوں کہاس پر تین سالہ اونٹنی واجب ہوتی ہواوراس کے پاس تین سالہ بچہ نہ ہو بلکہ چار سالہ ہوتو اس سے بیرچارسالہ بچے قبول کرلیا جائے گا اور وصول کنندہ اس کو دو بکریاں یا ۲۰ درہم دےگا۔

جس کے پاس اتن تعداد ہو کہاس پراونٹنی کا دوسالہ بچہ واجب ہوتا ہولیکن اس کے پاس دوسالہ بچہ نہ ہو بلکہ اس کے پاس تین سالہا ونٹنی ہو،تو اس سے وہ قبول کرلی جائے گی۔اورز کو ۃ وصول کنندہ اس کو۲۰ درہم یا۲ بکریاں دےگا۔

اور جس کے پاس اونٹ اتنی تعداد میں ہوں کہاس پر دوسالہ افٹنی واجب ہوتی ہولیکن اس کے پاس بیرنہ ہو بلکہاس کے پاس اونٹنی کا کیسالہ بچے ہوتواس سے وہ قبول کرلیا جائے گااوراس کے ہمراہ دو بکریاں یا ۲۰ درہم بھی وصول کئے جائیں گے۔

جس کے ہاں اتنی تعداد ہو کہاس پر یکسالہ اونٹنی واجب ہوتی ہولیکن اس کے پاس دوسالہ بچے ہو،تو اس سے وہ لے لیا جائے گا لیکن اس کے ہمراہ اور پچھنیں ہوگا۔

جس شخص کے پاس صرف چاراونٹ ہوں ،اس پران میں زکوۃ واجب نہیں ہے۔مگریہ کہان کا مالک اپنی مرضی سے جو پچھودینا پاہے۔

خودروگھاس وغیرہ چرنے والے بھیڑ بکریاں جب جالیس ہوں توان میں ایک بکری واجب ہے ۲۰ اتک۔

جبان کی تعداد ۲۰ اسے بڑھ جائے توان میں ایکریاں واجب ہیں ۲۰۰ تک۔

جب تعداد ۲۰۰۰ سے زائد ہوتو تین بکریاں ہیں ۲۰۰۰ تک۔

رجب مسے زائد ہول تو ہر ٥٠٠ میں ایک بکری واجب ہے۔

اورصدقہ میں بوڑھا اور کانا جانور قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور نہ ہی پورے رپوڑ کو'' بکرا' قرار دیا جائے گا۔ اور جو جانور دو شریکوں کے درمیان مشترک ہوں تو ان دونوں سے برابر برابر وصولی کی جائے گی۔ اور اگر کسی شخص کی خودرو گھاس چرنے والی بھیڑ بکریاں چالیس سے کم ہوں تو اس پر کوئی چیز واجب نہیں ہے ، الا یہ کہان کا مالک ازخود بچھ دینا چا ہے اور چاندی کے درہموں میں بخرکا چوتھا حصہ ( یعنی اڑھائی فیصد ) ہے۔ اور اگر مال صرف ۱۹۰ درہم ہوتو اس میں بچھ واجب نہیں ہے۔ الا یہ کہاس کا مالک ازخود داند کو در کھو کو داند کو دیا کو داند کو در کو دیا جو جو داند کو دی کو داند کو در کو دو تا کو در کھو کو داند کو داند کو داند کو در کو داند کو در کو در کو در کو داند کو در کو در کو در کو داند کو داند کو در ک

چھورینا چاہے۔

• نو می است امام سلم می است کے معیار کے مطابق صحیح ہے، لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا اور امام بخاری میں است کے اس حدیث کوابیک دوسری سند کے ہمراہ ثمامہ بن عبداللہ سے روایت کیا ہے اور اس روایت میں وہ منفر دہیں۔ جبکہ حماد بن سلمہ کی روایت زیادہ صحیح اور جامع ہے اور انصاری کی حدیث سے زیادہ کامل ہے۔

1442 - آخُهَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، وَإِبْرَاهِيُمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: آخَذُنَا هَذَا الْحَابِ قَالًا: حَدَّثَنَا وَسُمَا إِسْحَاقُ بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، آنْبَانَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، قَالَ: آخَذُنَا هَذَا الْحَابِ مِنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آنَسٍ يُحَدِّثُهُ، عَنُ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْكَتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ آنَسٍ يُحَدِّثُهُ، عَنْ آنَسٍ بُنِ مَالِكٍ، عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْكَتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْكَتَابَ مِنْ ثُمَامَةَ بُنِ عَبُدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ الْكُومُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ اللهُ عَنْ حَمَّادٍ بِطُولِهِ، وَلِهٰذِهِ الْالْفَاظِ شَاهِدٌ مِّنُ حَدِيْثِ اللهُ عُنْ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ مَالِمٍ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمُ مَنْ اللهُ عَنْ مَنْ مَالِمٍ ، عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْ مَالِمٍ ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

﴿ حضرَت حماد بن سلمہ رخالتیٰ فرماتے ہیں: ہم نے یہ کتاب ثمامہ بن عبداللہ بن انس رخالتیٰ سے لی ہے جس کووہ حضرت انس بن مالک رخالتیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَا کَالَیْئِم نے فر مایا: اس کے بعد موسیٰ بن اساعیل کی حماد سے روایت کردہ طویل حدیث جیسی حدیث ذکر کی ہے۔

• • • • ان الفاظ کی ایک شاہد صدیث موجود ہے جوز ہری نے سالم کے واسطے سے ان کے والد سے روایت کی ہے۔

1443 الله الله الله عَلَى الله عَلَى المَوْ الله المَوْ الله المُوْ الله الفَصْلُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ الْمُوَّمَّلِ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ ابْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ ابْنُ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفَيانَ ابْنِ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَالِمٍ، عَنُ ابِيْهِ، قَالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ كِتَابَ الصَّدَقَةِ فَلَمْ يُحَرِّجُهُ الله عُمَّالِهِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَرَّنَهُ بِسَيْفِهِ فَعَمِلَ بِهِ ابُو بَكُ رِ حَتَّى قُبِضَ، فَقَ عَمَلُ جَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ وَّعِشُرِينَ الإبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرَةٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسٍ وَعَشُرِينَ الْإِبِلُ اللهِ عَمْرُ حَتَّى قُبِضَ، فَكَانَ فِيهِ فِي خَمْسٍ وَّعِشُرِينَ الإبِلِ شَاةٌ وَفِي عَشَرِةٍ شَاتَانِ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشُرِينَ المَعْ شِيَاهٍ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشُرِينَ اللهِ عَمْرِينَ الْمُعَلِينَ اللهِ عَمْرِينَ الْمُؤَمِّلُ اللهِ عَمْرِينَ اللهِ عَمْرِينَ الْمُؤَمِّلُ وَعَلَيْهِ الْمُؤَمِّلُ اللهِ عَمْرِينَ اللهِ عَمْرِينَ الْمُؤَمِّلُ وَعَلَيْهِ الْمُؤَمِّلُ وَاحِدَةٌ فَفِيهُا بِنَتَ لَبُونِ اللّٰ عِمْسِ وَالْمَوْمِينَ اللهِ عَمْرِينَ اللهِ عَمْرِينَ اللهِ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَمْرِينَ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَمْسِ وَالْمَوْمِ اللهُ عَمْرِينَ وَمِانَةٍ ، فَإِنْ كَانَتِ الإبِلُ اكْتُرُ مِنْ ذَلِكَ فَفِي كُلِّ حَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ الْرَبِعِينَ بِنْتُ لَلُونِ اللهِ عِشُولُ اللهِ عِلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ المُعَلِّلُهُ اللهُ المُعَلِّلُ اللهُ ال

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1568 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 7044 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 621 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4632

وَاحِـدَةٌ عَلَى الْمِانَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهِ اللَى ثَلَاثِ مِائَةٍ، فَإِنْ كَانَتِ الْغَنَمُ اكْتُرُ مِنْ ذَٰلِكَ فَفِي كُلِّ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَالِي ثَلَاثِ مِائَةِ شَاةٍ شَاةٌ وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعِ،

وَلَا يُخْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ مَخَافَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا كَانَ مِّنُ خَلِيُطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بِالسَّوِيَّةِ، وَلَا يُؤُخَذُ فِى الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلا ذَاتُ عَيْبٍ، قَالَ الزُّهْرِئُ إِذَا جَآءَ الْمُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشَّاءُ ٱثْلاثًا ثُلُثًا شِرَارًا، وَثُلُثًا خِيَارًا، وَثُلُثًا وَسَطًا، فَيَاحُذُ الْمُصَدِّقُ مِنَ الْوَسَطِ، وَلَمْ يَذْكُرِ الزُّهُرِئُ الْبَقَرَ

هاذَا حَدِيثٌ كَبِيرٌ فِي هاذَا الْبَابِ يَشْهَدُ بِكُثُرَةِ الْاَحْكَامِ الَّتِي فِي حَدِيثِ ثُمَامَةَ، عَنُ اَنَسِ إِلَّا اَنَّ الشَّيْحَيْنِ لَمُ يُسَخِرِ جَالِسُفُيانَ بُنِ حُسَيْنٍ الْوَاسِطِيّ فِي الْكِتَابَيْنِ، وَسُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ اَحَدُ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ وَتَّقَهُ يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، وَدَحَلَ حُنَيْنِ الْمُهَلَّبِ، وَدَحَلَ مِنْهُ نَيْسَابُورَ سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنُ مَّشَايِحِنَا الْقُهُنُدُرِيُّونَ مَعِيْنٍ، وَدَحَلَ حُنَيْسَابُورَ سَمِعَ مِنْهُ جَمَاعَةٌ مِّنْ مَّشَايِحِنَا الْقُهُنُدُرِيُّونَ مَعْيُنٍ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ حَدِيثُ مِثْلُ مُبَرِّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بُنِ وَرِيْنٍ وَآخِيهِ عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللهِ وَغَيْرِهِمَا، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْمُهَالُونَ بُنِ عَبْدِ اللهِ فَعَيْرِهِمَا، وَيُصَحِيْحُهُ عَلَى هَرُطِ الشَّيْحَيْنِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ وَعَيْرِهِمَا، وَيُصَحِّحُهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْمُهَالِ اللهِ اللهِ مَنْ الزَّهُ وَعَيْرِهِمَا، وَيُصَحِيْحُهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ السَّالِ اللهُ اللهُو

♦♦ سالم ایخ والد کایہ بیان قل کرتے ہیں: رسول الله مُنَالیّنِ نے صدقہ کے متعلق ایک تحریر کھی، آپ مُنالیّنِ اس کو اپنی تلوار کے ساتھ باندھ کرر کھ دیا تھا۔ وہ ابھی آپ نے اپنے عمال کے حوالے نہیں کی تھی کہ آپ کا انتقال ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر بڑاٹیٹناس پڑمل کرتے رہے۔ ابو بکر بڑاٹیٹناس پڑمل کرتے رہے۔ اس میں (ذکو ق کا پہطریقہ کاردرج تھا)

اس میں (ذکو ق کا پہطریقہ کاردرج تھا)

پانچ اونٹوں میں ایک بکری۔ دس اونٹوں میں دوبکریاں۔ پندرہ میں مین۔

بیں میں حیار بکریاں ہیں۔

25 اونۇل مىں اونىئى كى ايك سالدايك بچى 35 تك\_

35 سے ایک بھی زیادہ ہوتو ان میں اونٹنی کی دوسالہ ایک بچی 45 تک۔

اگراس ہے ایک بھی زیادہ ہوتوان میں متین سالہ اونٹنی 60 تک۔

اگراس ہے ایک بھی زیادہ ہوتوان میں چارسالہ اونٹنی 75 تک۔

اگراس ہے ایک زیادہ ہوتو ان میں دوسالہ دواونٹنیاں 90 تک۔

اگران ہے ایک زیادہ ہوتوان میں مین سالہ دواونٹنیاں 120 تک۔

اگراونٹ اس ہے بھی زیادہ ہوں تو ہر بچاس میں ایک 3 سالہ اونٹنی اور ہر چالیس میں ایک 2 سالہ اونٹنی ۔

click on link for more books 20 میں ایک بکری 120 click on link for more

اگران ہےایک بھی زائد ہوجائے تو دو بکریاں 200 تک۔

جب200 سے زیادہ ہوتوان میں 3 بکریاں 300 تک۔

اگر بھیٹر بکریاں اس سے بھی زیادہ ہوں تو ہر 100 میں ایک بکری۔

ان میں اس وقت تک کوئی چیز لازم نہیں ہے، جب تک تعداد (اگلے)100 تک نہ پہنچ جائے۔اورصدقہ کےخوف سے مجتمع کومتفرق نہ کیا جائے اور جس چیز میں دوآ دمی شریک ہوں تو دونوں کے ذمہ برابرز کو قامیں بوڑھا اور عیب دارجانو رقبول نہ کیا جائے گا۔

امام زہری کہتے ہیں: جب زکوۃ وصول کرنے والا آئے تو بکریوں کے تین جھے کیے جائیں، ایک جھے عیب دار بکریوں کا ایک عمدہ ادرایک میں درمیانی ۔ زکوۃ وصول کرنیوں کا درمیانی جھے سے وصول کرے۔ زہری نے اپنی روایت میں گائے کا ذکر نہیں کیا۔ یہ حدیث اس باب میں بہت بڑی حدیث ہے جس سے ان کثیرا حکام پرشہا دت ملتی ہے، جو تمامہ کی انس ڈائٹوڈ سے روایت کر دہ حدیث میں موجود ہے ۔ لیکن امام بخاری بڑیا اورامام سلم بڑی اللہ نے سفیان بن حسین واسطی کی وجہ سے مید دیث اپنی کتابوں میں نقل نہیں کی ۔ حالا نکہ سفیان بن حسین انکہ حدیث میں سے ایک ہیں۔ یکی بن معین نے انہیں تقد قرار دیا ہے برید بن مہلب کے ہمراہ خراسان میں آئے اور وہاں سے نیشا پور گئے ، ہمارے قہندری مشائخ میں سے ایک جماعت نے ان سے حدیث کا سماع کیا ہے ، مثلاً مبشر بن عبداللہ بن رزین اور ان کے بھائی عمر بن عبداللہ اور دیگر محدثین بڑا شائے اور اس کوعبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن عبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن عبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن عبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن عبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن عبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن عبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن عبداللہ بن مبارک کی وہ حدیث سے مثلاً مبشر بن مبارک کی حدیث کے لئے می شائم ہے۔ اس میں اگر چھوڑا سے سے ایک مدیث کے لئے می شائم ہو ہود ہے لیکن میسفیان بن حسین کی حدیث کے لئے می شائم ہو ہمارے کی سے دوایت کیا ہے ، اس میں اگر جو تھوڑا ہو ہے۔

1444 - الحُبَوْنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، وَابُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْمُزَحِّى اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ عَمْرِو، وَانْبَانَا عَبْدَانُ بَنُ عُفْمَانَ، انْبَانَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارِكِ، اَخْبَرَنِى يُونُسُ بَنُ يَزِيْدَ، وَحَدَّثَنَا الشَّيْخُ ابُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، وَاللَّفُظُ لَهُ، اَنْبَانَا ابُو الْمُشَّى، الْمُبَارِكِ، اَخْبَدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هلِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ابْنُ مُحَمَّدِ بَنِ السَّمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارِكِ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: ابْنُ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِى كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَهِى عِنْدَ اللهِ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: ابْنُ نُسْخَةُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ بَنِ عُمَرَ فَسَلَامِ بَنِ عَمْرَ فَوَعَيْتُهَا عَلَى وَجُهِهَا وَهِى الْتِي انْتَسَخَ عُمَرُ بَنِ الْعَمْلِ بِهَا وَكَتَبَ بِهَا إللى السَّدِيْنَةِ، فَامَرَ عُمَّالَةُ بِالْعَمْلِ بِهَا، وَكَتَبَ بِهَا إللى الْخَلَفَاءُ يَامُرُونَ بِذَلِكَ بَعْدَةُ، ثُمَّ امْرَ بِهَا هِ شَامٌ فَنَسَحَهَا اللّي الْعَمْلِ بِهَا، وَكَتَبَ بِهَا إللى الْوَلِيْدِ، فَامَرَ عُمَّالَة بِالْعَمَلِ بِهَا وَ كَتَبَ بِهَا إللى الْعَلَيْدِ، فَامَرَ الْوَلِيْدُ عُمَّالَة بِالْعَمْلِ بِهَا، وَكَتَبَ بِهَا إللى الْعَلَيْدِ، فَامَرَ الْوَلِيْدُ عُمَّالَة بِالْعَمْلِ بِهَا وَهُ الْمُ يَوْلِ الْعَمْلِ بِهَا هُ الْعُمْلِ بِهَا هُ الْعَمْلِ بِهَا هُ الْعَمْلِ بِهَا هُ الْعُمْلِ بِهَا هُ الْعُمْلِ بِهَا وَلَيْ لَا الْعُمْلِ بِهَا هُ الْعُمْلِ بِهَا هُ الْعُمْلِ بِهَا هُ الْعَمْلِ بِهَا هُ الْعُمْلِ بِهَا هُ الْعُمْلُ بِهَا هُ الْعُمْلِ بَالْعُمُلُ الْعَمْلِ بِهَا هُ الْعُمُلُ بِهُ الْمُ الْتُهُ اللهُ الْعُمْلِ الْعُمَلِ بِهَا هُ الْعُمُلُ بِهُ الْعُمُلُ اللهُ اللهُ الْعُمُ اللهُ الْعُمُلُ اللهُ اللهُ الْعُمُلُ الْعُمُلُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ اللهُ الْعُمُ الْعُ الْعُمُ الْعُ الْعُولُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُمُ الْعُلُولُ الْعُمُ الْعُولُ

**-**1444 : عيث

اخسرجه ابوداؤد السبعستانى فى "مثنه" طبع دارالفكر بيروس لبنان رقع العدبث:1570 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه \$1994 تعقع العكيكلتا cli7049

كُـلِّ عَـامِـلِ مِّنَ الْمُسْلِمِيْنَ، وَامَرَهُمْ بِالْعَمَلِ بِمَا فِيْهَا، وَلَا يَتَعَدُّونَهَا، وَهاذَا كِتَابٌ يُفَسِّرُهُ، لاَ يُؤخذُ فِي شَيْءٍ مِّنَ الإبلِ الصَّدَقَةُ حَتَّى تَبُلُغَ حَمْسَ ذَوْدٍ، فَإِذَا بَلَغَتُ خَمْسًا فَفِيْهَا شَاةٌ حَتَّى تَبُلُغَ عَشْرًا، فَإِذَا بَلَغَتْ عَشْرًا فَفِيهَا شَاتَان حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسَ عَشُرَةَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشُرَةَ فَفِيْهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسًا وَعِشْرِيْنَ، فَاذَا بَلَغَتُ حَمْسًا وَعِشْرِيْنَ ٱفْرِضَتْ فَكَانَ فِيْهَا فَرِيضَةٌ بِنْتُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ يُوجَدُ بِنْتُ مَخَاضٍ فَابُنُ لَبُون ذَكَرٌ حَتْى تَبُلُغَ حَمْسًا وَثَلَاثِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَثَلَاثِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُون حَتّى تَبُلُغَ حَمْسًا وَأَرْبَعِيْنَ، فَإِذًا كَانَىتُ سِتًّا وَارْبَعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّةٌ طَرُوْقَةُ الْجَمَلِ حَتَّى تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِذَا كَانَتُ اِحُداى وَسِتِّينَ فَفِيْهَا جَذَعَةٌ حَتَّى تَبُلُغَ خَمْسًا وَسَبْعِيْنَ، فَإِذَا بَلَغَتْ سِتًّا وَسَبْعِيْنَ فَفِيْهَا بِنْتُ لَبُونَ وَّحِقَّةٌ حَتَّى تَبَلُغَ تِسْعِيْنَ، فَإِذَا كَانَتُ إِحُداى وَتِسْعِيْنَ فَفِيْهَا حِقَّتَانِ طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ حَتَّى تَبُلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِئَةً، فَإِذَا كَانَتُ اِحُداى وَعِشْرِيْنَ وَمِئَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ بَسَاتِ لَبُون حَتَّى تَبُلُغَ تِسُعًا وَعِشْرِيْنَ وَمِئَةً، فَإِذَا كَانَتْ ثَلَاثِيْنَ وَمِئَةً فَفِيْهَا بِنُتُ لَبُون، وَحِقَّةٌ حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعًا وَثَلَاثِيْنَ وَمِائَةً، فَإِذَا كَانَتُ إِرْبَعِيْنَ وَمِائَةً فَفِيْهَا حِقَّتَان وَبِنْتُ لَبُون حَتَّى تَبْلُغَ تِسْعًا وَأَرْبَعِيْنَ وَمِئَةً، فَإِذَا كَانَتُ خَـمُسِيـنَ وَمِئَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقِ حَتَّى تَبُلُغَ تِسُعًا وَخَمْسِينَ وَمِئَةً، فَإِذَا كَانَتُ سِتِّينَ وَمِئَةً فَفِيْهَا اَرْبَعُ بَنَاتِ لَبُون حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعًا وَسِتِّينَ وَمِنَةً، فَإِذَا كَانَتُ سَبْعِينَ وَمِنَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُون حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعًا وَسَبْعِيْنَ وَمِنَةً، فَإِذَا كَانَتُ ثَمَانِيْنَ وَمِنَةً فَفِيْهَا حِقَّتَان وَابُنَتَا لَبُون حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعًاوَثَمَانِيْنَ وَمِنَةً، فَإِذَا كَانَتُ تِسْعِيْنَ وَمِنَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ حِقَاقِ وَّثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ حَتَّى تَبَلُغَ تِسْعًا وَتِسْعِيْنَ وَمِئَةً، فَإِذَا كَانَتُ مِائَتَيْنِ فَفِيهَا اَرْبَعُ حِقَاقٍ، أَوُ خَمْسُ بَنَاتِ لَبُونَ أَيُّ السِّنَّيْنَ وَجَدُتًّ آخَذُتَ عَلَى حَلِّ مَا كَتَبْنَا فِي هَٰذَا الْكِتَابِ، ثُمَّ كُلُّ شَيءٍ مِّنَ الإِبِلِ عَلَى ذلِكَ يُـؤُخَـذُ عَـلًى مَا كَتَبُنَا فِي هَذَا الْكِتَابِ، وَلَا يُؤْخَذُ مِنَ الْغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبلُغَ آرْبَعِينَ شَاةً، فَإِذَا بَلَغَتُ اَرْبَعِيُنَ شَمادةً فَفِيْهَا شَماةٌ حَتَّى تَبُلُغَ عِشُرِيْنَ وَمِئَةً، فَإِذَا كَانَتُ اِحْدَى وَعِشُرِيْنَ وَمِئَةً فَفِيْهَا شَاتَان حَتَّى تَبُلُغَ مِئَتَيْنِ، فَإِذَا كَانَتُ شَاةً وَمِنَتَيْنِ فَفِيهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبُلُغَ ثَلَاتُمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتُ عَلَى ثَلَاثِمِئَةِ شَاةٍ فَلَيْسَ فِيْهَا إلَّا ثَلَاثُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبُلُغَ اَرْبَعَمِنَةِ شَاةٍ فَفِيهَا اَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبُلُغَ خَمُسَمِنَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتُ خَمُسَمِنَةٍ فَفِيهَا خَـمُسُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ سِتَّمِئَةِ شَاةِ فَفِيْهَا سِتُّ شِيَاهٍ، فَإِذَا بَلَغَتْ سَبْعَمِئَةٍ فَفِيْهَا سَبْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ ثَمَانِمِئَةٍ شَادةٍ، فَإِذَا بَلَغَتُ ثَمَانِمِنَةِ شَاةٍ فَفِيْهَا ثَمَانُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعَمِنَةِ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتُ تِسْعَمِنَةِ شَاةٍ فَفِيْهَا تِسْعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ اَلْفَ شَاةٍ، فَإِذَا بَلَغَتُ اَلْفَ شَاةٍ فَفِيْهَا عَشْرُ شِيَاهٍ، ثُمَّ فِي كُلِّ مَا زَادَتُ مِنَةُ شَاةٍ شَاةٌ وَّمِمَّا يَشُهَدُ لِهٰذَا الْحَدِيثِ بِالصِّحَّةِ

إسناد الحديث

بُنِ اَسْمَاءَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُبَارَكِ، عَنُ يُؤنُسَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: هاذِهِ نُسْخَهُ كِتَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى السَّلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي كَتَبَ الصَّدَقَةَ وَهِي عِنْدَ اللهِ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: ابْنُ شِهَابٍ اَقْرَانِيهَا سَالِمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ حِيْنَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَامَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا، وَكَتَبَ بِهَا إلى الْوَلِيْدِ، فَامَرَ الْوَلِيُدُ عُمَّالَهُ وَسَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ حِيْنَ أُمِّرَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَامَرَ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا، وَكَتَبَ بِهَا إلى الْوَلِيْدِ، فَامَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا، وَكَتَبَ بِهَا إلى الْوَلِيْدِ، فَامَرَ الْوَلِيدُ عُمَّالَهُ بِالْعَمَلِ بِهَا، وُكَ تَبُ بُوالِى الْوَلِيدِ، فَامَرَ الْمُدِينَةِ، فَامَرَ بُعَلَى الْمُدِينَةِ وَهُ اللهِ عُنْ اللهِ عُنْ اللهِ عُلَالِهِ عَلَى الْمُدِينَةِ وَهُ اللهِ عَلَى الْمُعَمِلِ بِهَا هِ شَامٌ فَنَسَخَهَا إلى كُلِّ عَامِلٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالْمَا مُنَا عُمُلُ مِنْ اللّهُ عَلَى اللهِ عُلَوا عَلَى اللهُ عُلَوا اللهِ عُلَامَاء وَلَا يَتَعَدُّونَهَا، وَهَاذَا كِتَابٌ يُفَسِّرُهُ،:-

﴿ حَفَرت ابن شہاب رِ اللّٰهُ عَنِي بِير سول اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ بَن عَبِد اللّٰه بن عَبِد اللّٰه بن عَبِد الله بن عبِد الله بن عبر الله الله بن عبر الله بن عبر

بانج سے كم اونثوں ميں زكوة ندلى جائے

جب اونٹوں کی تعداد ۵ تک پنچے توان میں ایک بکری ہے • اتک ۔

جب تعداد دس تک پنچ توان میں دوبکریاں ۱۵ تک۔

۵ااونٹ ہوں توان میں جار بکریاں ہیں ۲۵ تک۔

جب اونٹوں کی تعداد۲۵ تک پنچے تو ان میں اونٹنی کی ایک سالہ بچی ہے، اگر ایک سالہ بچی نہ ہوتو ۲سالہ بچہ دیا جائے۳۵ تک۔

جب تعداد ۲ ساتک پہنچے توان میں اوٹٹن کی دوسالہ بکی ہے ۴۵ تک۔

جب تعداد ٢ م كويني توان ميں تين سالہ جوان اونٹن ہے ٢ كـ

جب ۲۱ ہوں توان میں ایک جارسالہ اونٹنی ہے ۵ سے تک۔

جب تعداد الإسماك پنچ توان ميں دوساله دواونٹنياں ۹۰ تک۔

جب تعدادا ٩ كوينيج توان مين ساله تين اونٹنيا ١٢٩ تك \_

جب ۱۳۰ ہوجا ئیں توان میں دوسالہ ۱ اونٹنیاں اور ایک اونٹنی تین سالہ ۱۳۹ تک۔

جب تعداد ۱۴۰ کو پنچ توان میں دواد نٹنیاں تین سالہ اور ایک دوسالہ ۱۳۹ تک۔

click on link for more books

جب تعداد • ۵ اتک پنچ توان میں تین سالہ تین اونٹنیاں ۱۵۹ تک۔

جب تعداد ۱۲۰ تک ہوجائے تواس میں دوسالہ جاراونٹنیاں ۱۲۹ تک۔

جب • ۱۲ ہوں تو اس میں تین اونٹنیاں دوسالہ اورایک تین سالہ ۹ کا تک۔

جب • ١٨ تک تعدا د جائے توان میں دواونٹیاں تین سالہ اور دواونٹیاں دوسالہ ٩ ١٨ تک \_

جب تعداد ۱۹۰ تک پنجے توان میں میں اونٹنیاں مین سالہ اور مین اونٹنیاں دوسالہ ۱۹۹ تک۔

جب تعداد • ٢٠ تک پنچ تو چاراونٹنیاں تین سالہ یا پانچ اونٹنیاں دوسالہ۔

کسی بھی عمر کے مل جا میں ،ان کواس کتاب کے مطابق وصول کرو پھراونٹوں کی زکو ۃ اس طریقہ سے لی جائے جوہم نے اس تحریر میں لکھ دیا ہے۔

اور بكريوں كى زكوة اس وقت تك نه لى جائے جب تك ان كى تعداد مهم تك بہنج جائے ۔

جب ان کی تعداد مہم تک مہنچ توان میں ایک بکری ہے۔ ۱۲ تک

جب بكريول كى تعداد ٢١١ تك پنجيتوان ميں دو بكرياں ہيں ٢٠٠ تك ـ

جب ۲۰۰ سے زیادہ ہوں تو تلین بکریاں ہیں ۲۰۰ تک۔

جب ١٠٠٠ سے زیادہ ہوں تو اس میں کوئی چیز لا زمنہیں ہے جب تک که ٢٠٠٠ تک نہ مینچے۔

جب • • ٢٠ تک پہنے جائے تواس میں جار بکریاں ہیں۔ یہاں تک کہ تعداد • • ۵ تک پہنے جائے۔

جب ۵۰۰ ہوجا ئیں توان میں پانچ بکریاں ہیں۔

جب تعداد ۲۰۰ تک بہنچ جائے تو ۲ بکریاں۔

جب ٠٠ ٢ تك موجائة وسات بكريال ميں \_

جب ۸۰۰ تک بہنچ جائے تو ۸ بکریاں۔

جب ٩٠٠ ہوجا ئيں تو ٩ بكرياں۔

جب ۱۰۰۰ هوجا کیں تو ۱۰ بکریاں۔

پھر جتنے سو بڑھتے جا کمیں ہرسوکے عوض ایک بکری۔

المام المرام الم

1445 مَا حَدَّثَنَاهُ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ اللهِ عَلْمُ مُونَ ، مَدَّثَنَا الْبِرَالِ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ هَارُونَ، حَدَّثَنَا الْبِرَالِ مُحَمَّدَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْرِ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ ارْسَلَ اللّٰ الْمَدِيْنَةِ يَلْتَمِسُ عَهُدَ النَّبِيِّ صَلَّى الرَّحُمٰنِ الْاَنْصَارِيِّ حَدَّثَهُ، اَنَّ عُمُرَ بُنَ عَبُدِ الْعَزِيْرِ حِيْنَ اسْتُخْلِفَ ارْسَلَ اللّٰ الْمَدِيْنَةِ يَلْتَمِسُ عَهُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسِرَّهُ فِي الصَّدَقَاتِ، فَوَجَدَ عِنْدَ اللهُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ كِتَابَ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَّالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ السَّدَقَاتِ ، فَوَجَدَ عِنْدَ اللهِ عَمْرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَالسَّدَقَاتِ ، فَوَجَدَ عِنْدَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَرَ اللّٰ عُمَالِهِ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاسِرَّةُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَالسَّدَةُ وَاسَلَّمُ وَسِرَّةُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَالسَّدَةُ وَاللّٰ عُمَالِهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللّٰ عُمَالِهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللّٰ عُمَالِهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللّٰ عُمَالُهُ اللّٰ عُمَالِهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللّٰ عُمَالِهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللّٰ عُمَالِهُ فِي الصَّدَقَاتِ ، وَاللّٰ عُمَالِهُ فِي الصَّدَقِيْلَ الْصَالِقَ وَاللّٰ عُمْرَالِهُ فِي الصَّدَقَاتِ اللّٰ عُمْرَ اللّٰ عُمْدَ اللّٰ عُمْلَ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْلَاهُ فِي الْمَدِيْنَ الْمَالِمُ اللّٰ عُمْدَ اللّٰ عُمْدَ اللّٰ عُمْدَ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُمْدَ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ الْمَالِمُ اللّٰ عُمْدَ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عَلْمَالِهُ فِي الصَّاعِ الْمَالِمُ اللّٰ عَلْمَالِهُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عُلْمُ اللّٰ عَلْمَ اللّٰ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلَيْهُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ عَلْمُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بِمِثْلِ كِتَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَامَرَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عُمَّالَهُ عَلَى الصَّدَقَاتِ اللَّي الْمَا زَادَتُ عَلَى التِّسْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حِقَّتَانِ إلى اللهَ عُلُى التِّسْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيهَا حَقَّتَانِ إلى عَا زَادَتُ عَلَى التِّسْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيهَا وَلَا اللهِ لَمُ اللهُ عَلَى التِسْعِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ وَاحِدَةً فَفِيها ثَلَاثُ بَنَاتِ لَبُونِ حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا وَادَتُ عَلَى الْعِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ وَاحِدَةً فَفِيها ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَبُونِ حَتَّى تَبُلُغَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا كَانَتِ الإبِلُ اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ فِيها مَا لا تَبُلُغُ الْعَشَرَةَ مِنْهَا شَىءٌ خَتَّى تَبُلُغَ الْعَشَرَةَ وَامَّا كِتَابُ النَّبِيِّ فَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مِنْ شَرُطِ هَلَا الْكِتَابِ، وَلِذَلِكَ ذَكُونُ السِّيَاقَةَ بَطُولِها صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مِنْ شَرُطِ هَلَا الْكِتَابِ، وَلِذَلِكَ ذَكُونُ السِّيَاقَةَ بَطُولِها مَا لاَتُكَابُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، فَإِنَّ إِسْنَادَهُ مِنْ شَرُطِ هَلَا الْكِتَابِ، وَلِذَلِكَ ذَكُونُ السِّيَاقَةَ بَطُولِها

⇒ حضرت محمد بن عبدالرحمٰن انصاری و النوئی بیان کرتے ہیں: جب عمر بن عبدالعزیر و النوئی خلیفہ بنے تو انہوں نے مدینہ شریف میں زکو ہ کے متعلق نبی اکرم منگا فیکٹر کے زمانے کی دستاویز کی تلاش میں ایک شخص کو بھیجا تو حضرت عمر بن خطاب و النائی کی آل کے بیاس ایک تحریم لگی جو حضرت عمر و النائی نے اپنے ملاز مین کی طرف صد قات کے حوالے سے کھی تھی۔ اور بیتح بر بالکل اسی تحریر جسی تھی جو نبی اکرم منگا فیکٹر نے حضرت عمر و بن حزم کی طرف کھی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز و النائی نے نے حضرت عمر و بن حزم کی طرف کھی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز و النائی نے نہیں موجودا حکام پڑمل کریں ، اس کے اندریہ تفصیل تھی کہ اونٹوں کی زکو ہ یوں ہوگی:

دیا کہ وہ انہی دونوں کتا ہوں میں موجودا حکام پڑمل کریں ، اس کے اندریہ تفصیل تھی کہ اونٹوں کی زکو ہ یوں ہوگی:

جب انکی تعداد ۹۰ سے زیادہ ہوتو اس میں تین سالہ دواونٹنیاں ہیں ۱۲۰ تک ۔

جب تعداد ۲۰ اسے زیادہ ہوتو اس میں دوسالہ مین اونٹنیاں ہیں ۲۹ تک۔

جب اس سے زیادہ ہوتواس میں اس وقت تک ز کو ۃ نہیں ہے جب تک ان ( زائد ) کی تعداد دس تک نہ پہنچ جائے۔

ہوں ہوں نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے عمر و بن حزم کو جو مکتوب لکھااس کی اسناد ہماری اس کتاب کے معیار کی نہیں ہے، اس لئے میں نے گذشتہ حدیث تفصیلی ذکر کی ہے۔

1446 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ بَنِ آبِي بَكُرٍ، وَمُحَمَّدٍ ابْنَى آبِى بَكُرِ بَنِ عَمْرِ و بَنِ حَدْمٍ، عَنْ آبِي أَئِي أَبِى أَكِي بَكُرٍ بَنِ عَمْرِ و بَنِ حَدْمٍ، عَنْ آبِيهِ مَا، عَنْ جَدِّهِ مَا، عَنْ رَّسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكِتَابُ الَّذِي كَتَبَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُمْرِ و بُنِ حَزُمٍ، فَإِذَا بَلَغَ قِيْمَةَ الذَّهَبِ مِانَتَى دِرُهَمٍ فَفِى كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرُهَمَ هُذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَهُوَ عَلَى الْكِتَابِ الْمَشْرُوحِ الْمُفَسِّرِ

حضرت ابوبکر بن عمر وحزم و النفی کے دو بیٹے عبد الرحمٰن بن ابی بکر و النفیٰ اور محمد و اللہ سے اور ورہ النفیٰ ایک دادا کے حوالے سے رسول اللہ منا اللہ منا

• الله منظم على منظم منظم منظم منظم منظم منظم المنظم المن

1447 مِ اَخْبَرْنَاهُ أَبُو نَصْرٍ آحْمَدُ بْنُ سَهْلِ الْفَقِيَهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَاءِ عَبْدَاءِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدُ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَاءِ عَبْدِ اللهِ عَبْدَاءِ عَبْدَاءَ

مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ بُنِ سَعِيْدٍ الْعَبُدِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو صَالِحِ الْحَكَمُ بُنُ مُؤسَى الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ دَاوُدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ اَبِي بَكُرٍ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزُمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّم، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ كَتَبَ الى آهُلِ الْيَمَنِ بِكِتَابٍ فِيْهِ الْفَرَائِضُ، وَالشُّنُنُ، وَالدِّيَاتُ، وَبُعِتَ مَعَ عَمْرِو بُنِ حَزُم فَقَرَأْتُ عَلَى اَهُلِ الْيَمَنِ وَهَاذِهِ نَسَخَتُهَا: بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ اِلَى شُرَحْبِيْلَ بُنِ عَبْدِ كُلللِ وَّالْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ كُلللِ وَّنُعَيْمِ بُنِ كُلللِ قِيْلَ ذِي رُعَيْنِ، وَمَعَافِرَ، وَهَمُدَانَ، اَمَّا بَعُدَ: فَقَدُ رَجَعَ رَسُولُكُمُ، وَأَعْطِيتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ وَمَا كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤُمِنِينَ مِنَ الْعُشُرِ فِي الْعَقَارَ مَا سَقَتِ السَّـمَاءُ، أَوْ كَانَ سَجَّاءَ، أَوْ كَانَ بِعَلاءَ فَفِيهِ الْعُشُرُ إِذَا بَلَغَتُ خَمْسَةَ أَوْسُقِ، وَمَا سُقِيَ بِالرِّشَاءِ، وَالدَّالِيَةِ فَفِيهِ نِصُفُ الْعُشْرِ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِّنَ الإبِلِ السَّائِمَةِ شَأَةٌ إلى أَنْ تَبَلُغَ أَرْبَعًا وَعِشُرِيْنَ، فَإِذَا زَادَتُ وَاحِدَةً عَـلٰى اَرْبَىعٍ وَّعِشُـرِيْنَ فَفِيْهَا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدُ فَابْنُ لَبُون ذَكَرٌ اِلَى اَنْ تَبْلُغَ حَمْسَةً وَّثَلَاثِيْنَ، فَإِذَا زَادَتْ عَـلْيَ خَـمُسَةٍ وَّثَلَاثِيْنَ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ابْنَةُ لَبُونِ إِلَى أَنْ تَبُلُغَ خَمْسَةً وَّأَرْبَعِيْنَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَّارْبَعِيْنَ فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوفَةُ الْفَحْلِ إلى آنُ تَبْلُغَ سِتِّينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَةً فَفِيهَا جَـذَعَةٌ اللي أَنْ تَبُـلُغَ خَـمُسَةً وَّسَبُعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى خَمْسَةٍ وَّسَبُعِيْنَ فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُونِ اللي أَنْ تَبُلُغَ تِسْعِيْنَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً عَلَى تِسُعِيْنَ فَفِيهَا حِقَّتَان طَرُوْقَتَا الْجَمَلِ إِلَى اَنْ تَبُلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِنَّةً، فَمَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِيْنَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ ابْنَةُ لَبُون، وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوفَةُ الْجَمَلِ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِيْنَ بَاقُوْرَةً تَبِيْعٌ جَلَاعٌ، وَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ، وَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ شَاةً سَائِمَةً شَاةٌ اللي اَنْ تَبُلُغَ عِشْرِيْنَ وَمِئَةً، فَإِنْ زَادَتُ عَـلْى عِشْرِيْنَ وَمِنَةٍ وَّاحِدَةً فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَيْنِ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيْهَا ثَلَاثُ شِيَاهٍ إِلَى أَنْ تَبُلُغَ ثَلَاثَ مِنَةٍ، فَإِنْ زَادَتُ فَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ مِنَةِ شَاةٍ شَاةٌ، وَلَا يُوجَدُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَّلا عَجْفَاءُ، وَلَا ذَاتُ عَوَارِ، وَلَا تَيُسُ الْغَنَمِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْمُصَدِّقُ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِع خِيْفَةَ الصَّدَقَةِ، وَمَا أُخِذَ مِنَ الْخَلِيطُيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَان بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ، وَفِي كُلِّ حَمْسِ آوَاقٍ مِّنَ الْوَرِقِ حَمْسَةُ دَرَاهِمَ، وَمَا زَادَ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ، وَلَيْسَ فِيُمَا دُوْنَ خَمْسِ اَوَاقِ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِيْنَارًا دِيْنَارٌ ، إنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لِـمُحَمَّدٍ، وَلَا لاَهُلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ، إنَّمَا هِيَ الزَّكُوةُ تُزَكِّي بِهَا أَنْفُسَهُمُ وَلِفُقَرَاءِ الْمُؤُمِنِيُنَ، وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَابُنِ السَّبِيلِ، وَلَيْسَ فِي رَقِيْقٍ، وَلَا فِي مَزُرَعَةٍ، وَلَا عُمَّالِهَا شَيْءٌ واذًا كَانَتُ تُؤدِّي صَدَقَتَهَا مِنَ الْعُشُرِ،

تديث: 1447

خرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه علب شام · 1406ه 1986. رقم العديث: 4853 مسرجه ابومعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان ، 1407ه 1987. رقم العديث: 1621 اخرجه ابوحاتم وسستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان ، 1414ه /1993 رقم العديث: 6559 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 رقم العديث: 7058 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994 و 141م مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994 و 141م المنافقة الكبرى"

وَانَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ وَّلا فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ مَنْتَيْ دِرْهَمٍ فَفِي كُلِّ اَرْبَعِيْنَ دِرْهَمًا دِرْهَمٌ

وَكَانَ فِي الْكِتَابِ إِنَّ اكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الإِشْرَاكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفُسِ الْمُؤُمِنِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَالْمُولِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْى الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلَّمُ السَّحَرِ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَرَمْى الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلَّمُ السَّحَرِ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلَّمُ السَّحَرِ، وَآكُلُ الرِّبَا، وَآكُلُ مَالِ الْمُحْصَنَةِ، وَلَا عَلَقَ مَتْى مَنْكِمُ وَلَا عِنْقَ حَتَى مَتْى اللهِ اللهِ اللهِ يَوْمَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى مَنْكُمُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّينَ آحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعْرَهُ، وَلَا يُصَلِّينَ آحَدٌ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَآجِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ، وَلَا يُصَلِّينَ آحَدٌ مِنْكُمْ عَاقِصٌ شَعْرَهُ، وَلَا يُصَلِّينَ آحَدُ مِنْكُمْ فِي ثَوْبٍ وَآجِدٍ لَيْسَ عَلَى مَنْكِبِهِ شَيْءٌ

وَكَانَ فِى الْكِتَابِ: اَنَّ مَنِ اعْتَبَطَ مُؤْمِنًا قَتْلاعَنُ بَيِّنَةٍ فَلَهُ قَوَدٌ إِلَّا اَنْ يَرُضَى اوْلِيَاءُ الْمَقُتُولِ، وَإِنَّ فِى النَّفُسِ الْلِيَةُ مِائَةٌ مِّنَ الإبِلِ، وَفِى الْآنُفِ الَّذِي جَدَعَهُ الدِّيةُ، وَفِى اللِّسَانِ الدِّيَةُ، وَفِى الشَّفَتَيُنِ الدِّيةُ، وَفِى النَّكَةُ، وَفِى النَّيَةُ، وَفِى النَّيَةُ، وَفِى الدِّيَة، وَفِى النَّكِرِ الدِّيَةُ، وَفِى السَّلُبِ الدِّيَة، وَفِى الْعَيْنَيْنِ الدِّيَة، وَفِى النَّاكِرِ الدِّيَة، وَفِى السَّلُبِ الدِّيَة، وَفِى الْمُنَقِّلَةِ حَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ، وَفِى الْجَائِفَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ، وَفِى الْمُنَقِّلَةِ حَمْسَ عَشْرَةً مِنَ الإبلِ، وَفِى الْمَامُومُ مَةِ ثُلُثُ الدِّيةِ مَلْ عَشْرٌ مِّنَ الإبلِ، وَفِى الْمَوضِحَةِ حَمْسٌ مِّنَ الإبلِ، وَفِى الْمُوضِحَةِ حَمْسٌ مِّنَ الإبلِ، وَفِى الْمُوسِحِةِ وَمُلْ الْآبُلِ وَاللَّهُ وَالرَّجُلِ عَشْرٌ مِّنَ الإبلِ، وَفِى الشَّيْ حَمْسٌ مِّنَ الإبلِ، وَفِى الْمُومِونِحَةِ حَمْسٌ مِّنَ الإبلِ، وَفِى الْمُوسِحَةِ وَمُعَلِى الْقِلِ الذَّهِ الْلَالِ اللَّهُ وَيُنَارِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ كَبِيْرٌ مُّفَسَّرٌ فِي هٰذَا الْبَابِ يَشُهَدُ لَهُ آمِيُرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَإِقَامَ الْعُلَمَ مَا عُضِوهِ مُحَمَّدُ بَنُ مُسلِمِ الزُّهْرِيُ بِالصِّحَةِ كَمَا تَقَدَّمَ ذِكْرِى لَهُ، وَسُلَيْمَانُ بَنُ دَاؤَدَ الدِّمَشْقِيُّ الْمُحَدُولِانِيُّ مَعُرُوفٌ بِالزَّهْرِيِّ، وَإِنْ كَانَ يَحْيَى بَنُ مَعِيْنٍ عَمَزَهُ فَقَدْ عَلَّلَهُ عَيْرُهُ، كَمَا اَخْبَرَنِيْهِ ابُو اَحْمَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ فِي الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ:سُلِيْمَانُ بَنُ دَاؤَدَ الْحَوْلانِيُّ عِنْدَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ فِي الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ:سُلِيْمَانُ بَنُ دَاؤَدَ الْحَوْلانِيُ عِنْدَنَا مِصَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ فِي الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ:سُلَيْمَانُ بَنُ دَاؤُدَ الْحَوْلانِيُ عِنْدَنَا مِصَّرَةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَّذِي كَتَبَهُ لَهُ فِي الصَّدَقَاتِ، فَقَالَ:سُلَيْمَانُ بَنُ دَاؤُدَ الْحَوْلانِيُّ عِنْدَنَا إِللهُ مَلْكُولانِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ الَّذِي عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّدَةِ عَنِ الْخُلَقَاءِ وَالتَّابِعِيْنَ بَقَبُولِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا بِمَا فِيْهِ الْمُرْحِهَا، وَاسْتَعْنِى هَاللهُ الْمُوعَةِ عِنِ الْخُلَقَاءِ وَالتَّابِعِيْنَ بَقَبُولِهَا وَاسْتِعْمَالِهَا بِمَا فِيْهِ الْمُرْحِهَا، وَاسْتَعْمَالِهَا بِمَا فِيهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلْهُ وَلَوْمَ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ احْدَى عَلَيْهُ وَسَلَمَ كَانَ اللهُ الْمُوقَقِي وَهُو حَسْبِى وَالْمُ الْوَكِيْلُ وَاللهُ الْمُوقَي وَهُو حَسْبِى وَاعْمَ الْوَكِيْلُ وَاللهُ الْمُوقَي وَهُو حَسْبِى وَالْمُالِي وَاللهُ الْمُؤْتَى وَلَهُمَ الْوَكِيْلُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ الْمُؤْقِي وَهُو حَسْبِى وَالْحَلِيْلُ وَالْمُؤَلِي وَاللهُ الْمُؤْمِى وَلَو اللهُ الْمُؤْمِى وَلَاللهُ اللهُ وَلَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤُمِ الْوَكِيْلُ اللهُ الْمُؤْمِقِي وَاللهُ الْمُؤْمِى وَاللهُ الْمُؤْمِى وَاللهُ الْمُؤْمِودِ وَلَاللهُ الْمُؤْمِودِ وَلِولُهُ الْمُؤْمِودُ وَلِمُ

ثناکے )بعد تمہاراسفیرلوٹ کرآ گیا ہے اور تم نے مالی غنیمت میں سے اللہ کا پانچواں حصد دیا ہے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے مومنوں پر ان زمینوں میں جو بارشوں سے سیراب ہوتی ہیں یا جو میدانی ہیں یا جو بلندی والی ہیں ،ان میں عشر فرض کیا ہے۔ چنانچہ

جبان کی پیداوار پانچ وس تک پہنچ جائے تواس کا دسواں حصدلا زم ہے۔

جس زمین کوڈولوں یارہٹ سے سینچا جائے ،ان میں اس سے آ دھا۔

خودروگھاس چرنے والے اونٹوں میں ہریانج میں ایک بکری ہے یہاں تک کہ ۲۲ تک پہنچ جائیں۔

جب۲۴ سے ایک بھی زیادہ ہوگئ توان میں اونٹنی کی ایک سالہ بچی ہے،اگریہموجود نہ ہوتو پھراونٹنی کا دوسالہ بچہ۳۵ تک

۳۵ سے ایک بھی زیادہ ہوجائے تواس میں دوسالہ اونٹنی ۲۵ تک۔

جب۵ مسے ایک بھی زیادہ ہو جائے تواس میں تین سالہ جوان اونٹنی ۲۰ تک۔

جب ۲۰ سے ایک بھی زیادہ ہوجائے تواس میں جارسالہ اونٹنی ۵ سے تک۔

جب۵۷ ہے ایک بھی زیادہ ہوجائے تواس میں دوسالہ دواونٹنیان • 9 تک۔

جب ٩٠ سے ایک بھی زیادہ ہو جائے تو تین سالہ دواونٹنیاں ١٢٠ تک ۔

جب ١٢٠ سے زیادہ تعدا دہوتو ہر جالیس میں دوسالہ ایک اونٹنی

اور ہر۵۰ میں سسالہ ایک اونٹنی۔

ہرتمیں گائیوں میں ایک بچھڑا ہے۔

ہر ہم گائیوں میں ایک گائے ہے۔

ہر ہم بکریوں میں ایک بکری ہے یہاں تک کدان کی تعداد ۲۰ اموجائے۔

جب ۲۰ اے ایک بھی زیادہ ہوتوان میں ۲ بکریاں ہیں ۲۰۰ تک ۔

جب ۲۰۰ سے ایک بھی زیادہ ہوجائے تو تین بکریاں ہیں ۲۰۰ تک۔

اس ہے بھی اگرزیادہ ہوں تو ہر • • امیں ایک بکری۔

اورصدقہ میں بوڑھا، لاغراور کا ناجانور نہ دیا جائے۔اوز پورے ریوڑ کو بکرے قرار نہ دیا جائے الایہ کہ دینے والاخود جاہے۔ اورصدقہ کے خوف سے متفرق کو مجتمع اور مجتمع کو متفرق نہ کیا جائے اور دوشر یکوں سے جو پچھ لیا جائے گاوہ دونوں آپس میں برابری کے ساتھ رجوع کرلیں گے۔

اور ہر ۱۵ وقیہ جا ندی میں پانچ درہم ہیں اور اس سے زیادہ ہوتو ہر جالیس درہموں میں ایک درہم ہے

یا نچ اوقیہ ہے کم میں زکو ہنہیں ہے۔

ہرجالیس دیناروں میں ایک دینارہے۔

بے شک''صدقہ''محراورمحرکے اہل بیت کے لیے حلال نہیں ہے۔ یہ تو زکو ہ ہے جس کے ذریعے تم اپنے آپ کو پاک کرتے click on link for more books

ہو، یہ مومن فقراء کے لئے ہےاورمجاہدوں کے لئے ہےاورمسافروں کے لئے ہے۔اورغلاموں میں زکو ۃ نہیں ہےاور کھیتی میں اور کھیت میں کام کرنے والوں میں زکو ۃ نہیں ہے جبکہ وہ اس کاعُشر ادا کرتے ہوں نیزمسلمان غلام میں اور نہ ہی اس کے گھوڑ ہے میں زکو ۃ ہے،

# استحرير ميں پيجمي تھا

اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کوشریک ٹھہرانا ہے اور مومن کوناحق قبل کرنا ہے اور جہاد
سے بھا گنا ہے، ماں باپ کی نافر مانی کرنا، پاک دامنہ خاتون پرزنا کی تہمت لگانا، جادو سیکھنا، سود کھانا اور بیتیم کا مال کھانا ہے۔ اور
بیشک عمرہ چھوٹا جج ہے اور قرآن کو بغیر طہارت کے ہاتھ نہ لگا کیں اور نکاح سے پہلے طلاق نہیں دی جاسکتی اور خرید نے سے پہلے
آزاد نہیں کیا جا سکتا۔ اور کوئی شخص ایک کیڑے میں اس طرح نماز نہ پڑھے کہ اس کا پہلونگا ہوا ورکوئی شخص اپنے بالوں کو گوند ھے
ہوئے نماز نہ پڑھے اور کوئی شخص ایک کیڑے میں یوں نماز نہ پڑھے کہ اس کے کندھے پر پچھ نہ ہو۔

استحرير ميں پيھي تھا كه

جس شخص کے لئے کسی مومن کاقتل گواہی سے ثابت ہو جائے تو اس کے لیے قصاص ہوگا،سوائے اس کے کہ مقتول کے ور ثاء راضی ہوں۔

# اور پیجی تھا کہ

جان کی دیت ایک سواونٹ ہے اور ناک کا شنے کی بھی دیت ہے اور زبان کی بھی دیت ہے اور ہونٹوں میں دیت ہے اور دونوں آئکھوں میں دیت ہے اور ایک دونوں لیتانوں میں دیت ہے اور ایک دونوں آئکھوں میں دیت ہے اور ایک دونوں آئکھوں میں دیت ہے اور ایک یا دونوں آئکھوں میں دیت ہے اور ایک یا دونوں آئکھوں میں دیت کا ایک تہائی اور پیٹ کے اندر تک گہرے زخم میں دیت کا ثلث \_ اور جس زخم میں دیت کا ثلث \_ اور جس زخم میں بڑی دیت کا ایک تہائی ہے ۔

اور ہاتھ اور پاؤں کی انگلیوں میں سے ہرانگلی کی ۱۰ اونٹ دیت ہے اور دانت کی ۵ اونٹ اور جس زخم سے ہڑی ظاہر ہو جائے ،اس میں ۵ اونٹ ہیں۔اورعورت کے بدلے مردکوتل کیا جاسکتا ہے اورسونا رکھنے والوں پرایک ہزاردینار ہیں۔

 سناہے۔امام حاکم کہتے ہیں: زکوۃ کے موضوع پر یہ تفصیلی احادیث لکھنے کے حوالے سے میں نے اپنی ہرممکن کوشش کی ہے اور یہ کتاب ان کی شرح سے بے نیاز نہیں ہے اور میں نے اس کی صحت پر ان سندوں کے ساتھ استدلال کیا ہے۔ جو خلفاء اور تابعین سے مروی ہیں کہ انہوں نے ان کو قبول بھی کیا ہے۔ اور ان کو استعال کیا ہے باوجود یکہ اس سلسلہ میں اس شخص کو ضرور سے نہیں جس نے اسے معلق رکھا ہے۔ اور اس سے پہلے وضو کے باب میں عقبہ بن عامر جھنی کی حدیث کے متعلق شعبہ کا یہ کہنا گزر چکا ہے کہ میرے لیے اس طرح کی حدیث کا رسول اللہ مکا شیا میں عوالے سے میچے ثابت ہوجاتا میرے لیے میرے مال، میری جان اور تمام میرے لیے اس طرح کی حدیث کا رسول اللہ مکا شیا میں ان میں عامر جس کی کیا شان ہوگی جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں اہل وعیال سے بہتر ہے۔ حالا نکہ وہ حدیث نفلی نماز کے متعلق تھی تو اس حدیث کی کیا شان ہوگی جو کہ اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے اور اللہ بی توفیق دینے والا ہے۔ اور وہی کافی ہے اور بہت ہی بہتر کا رساز ہے۔

1448 حَدَّثَنَا بَهُ رُ بُنُ حَكِيْمٍ، وَآخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَ ﴿، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ حَدَّثَنَا بَهُ رُ بُنُ حَكِيْمٍ، وَآخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ سَلْمَانَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا آبُو مَعُمَو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيْمٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا بَهُزُ بُنُ حَكِيْمٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُنُ بَهُ وَهُ كُلِّ ارْبَعِيْنَ لَبُونٌ لَا يُفَرَّقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا، مَنُ آعُطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ آجُرُهَا، وَمَنْ مَنْ اعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ آجُرُهَا، وَمَنْ مَنَا الْحِدُولَةَ اللهِ عَزُمَةً مِّنُ عَزَمَاتِ رَبِّنَا، لا تَحِلُّ لآلِ مُحَمَّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتُ الإسنادِ عَلَى مَا قَدَّمُنَا ذِكُرَهُ فِي تَصْحِيْحِ هلذِهِ الصَّحِيفَةِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

⇒ حضرت بہزبن علیم اللّٰن اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ عَلَی اللّٰہ اونٹوں میں اونٹی کا ایک دوسالہ بچہ ہے۔ کوئی اونٹ ان کے حساب سے الگ نہ کیا جائے۔ جو شخص میصد قہ دے گا ، اس کے لیے اجر ہے اور جو شخص اس کورو کے گا تو ہم اس سے (زبردتی) وصول کریں گے اور اس کے اونٹوں کا بچھ حصہ جوحقوق اللّٰہ میں سے ایک حق ہے، ان میں سے بچھ بھی آل محمد مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ میں سے ایک حق ہے، ان میں سے بچھ بھی آل محمد مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ میں سے ایک حق ہے، ان میں سے بچھ بھی آل محمد مَنْ اللّٰهِ اللّٰہ میں ۔

• • • • بوجه بیت سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشہ اورامام سلم میشہ نے اس کوفق نہیں کیا، جسیا کہ ہم نے اس صحیفہ کی تصحیح میں ذکر کر دیا ہے۔

حديث: 1448

اصرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1575 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه 1986، رقم العديث: 2444 اضرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع موسسه دارالعكتساب العربى بيروت لبنان · 1407ه / 1987 أرقم العديث: 1677 اضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 20030 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان · 1970ه / 1970 أصريم العديث: 2266 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1970ه / 1991ه أرقم العديث: 2224 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباذ مكه مكرمه معودى عرب 1411ه / 1991ه أرقم العديث: 7182 أضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل داراله (1983 - رقم العديث: 986 داروله (1983 - رقم العديث والعديث على 1404 داروله (1980 - رقم العديث العديث والعديث والع

1449 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، وَمَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَهُ اللَّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَعَثَهُ اللَّي اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَهُ اللَّي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَهُ اللَّي اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَهُ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَهُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

# هٰذَا حَدِينً صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت معاذبن جبل رٹائنیُؤ فر ماتے ہیں: رسول اللّه مَنَائیْئِر نے ان کو یمن کا عامل بنا کر بھیجااوران کو عکم دیا کہ گائیوں کی نوں کی خورت معاذبی جبل ایک میں ایک میں ایک سالہ بچھڑا ہے اور ہر جوان سے ایک دیناریا اس کے برابر یمنی کیڑے۔

کیڑے۔

\*\*Comparison of the first state of the first state

# حديث: 1449

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1576 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع دارالعبداء التعراث العدبى بيروت لبنان رقم العديث: 623 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مسنده" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب ثام · 1406ه 1986 رقم العديث: 2450 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 2206 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه/1991 مصر وقم العديث: 2230 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 18844 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 260

## حديث: 1450

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاملامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقبم العديث: 2272 ذكره ابوبكر البيرهي في "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالياز مكه مكرمه بهودي عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 7448 فَرَحَب، وَقَالَ: هاذِهِ غَنَمِى فَحُذُ بِمَا آحُبَبْتَ فَنَظَرَ إِلَى الشَّاةِ اللَّبُونِ، فَقَالَ: هاذِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ: هاذَا الْعُلامُ كَمَا تَركى لَيْسَ لَهُ طَعَامٌ، وَلَا شَرَابٌ غَيْرُهَا، فَقَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اللَّبَنَ فَانَا أُحِبُّهُ، فَقَالَ: خُذُ شَاتَيْنِ مَكَانَهَا فَابلى، فَلَمُ يَزَلُ يَزِيدُهُ، وَيَبُذُلُ حَتَى بَذَلَ لَهُ حَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصِ مَكَانَهَا فَآبلى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَاكى ذَلِكَ عَمَدَ إلى قَوْسِهِ فَلَمُ يَزَلُ يَزِيدُهُ، وَيَبُذُلُ حَتَى بَذَلَ لَهُ حَمْسَ شِيَاهٍ شِصَاصِ مَكَانَهَا فَآبلى عَلَيْهِ، فَلَمَّا رَاكى ذَلِكَ عَمَدَ إلى قَوْسِه فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَاكِ ذَلِكَ عَمَدَ إلى قَوْسِه فَرَمَاهُ فَقَتَلَهُ، فَقَالَ رَاكُ وَلَكَ عَمَدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللهُ وَلَا لَلهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَنْ اللهُ الْعَمْ اللهُ الله

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُّخْتَصَرٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ النين عباده انصاري را النين سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگانی شام نے ان کوز کو ۃ اور صدقات وغیرہ جمع کرنے کی ذمہ داری دے کر بھیجاتوان کے والدنے کہا: جاتے ہوئے تم رسول الله منگانی کم کی زیارت کر کے روانہ ہونا ، انہوں نے نكلنے كا ارادہ كيا تورسول الله مَنَا لَيْنَا كَ ياس آئے \_رسول الله مَنَا لَيْنَا لَمْ الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا الله مَنْ الله مَنا ا کہ تیری گردن پر اونٹ سوار ہوں اور وہ آوازیں نکال رہے ہوں یا تمہاری گردن پر گائے سوار ہواور وہ آوازیں نکال رہی ہویا کوئی کری سوار ہو جومنمنا رہی ہواورتم ابورغال کی طرح نہ ہو جانا۔ سعد نے یو چھا: ابورغال کون ہے؟ حضور علیہ اِن نے فرمایا: ایک زکو ۃ وصول کرنے والا تھا جس کواللہ کے رسول مُنالِیْمُ نے زکوۃ وغیرہ جمع کرنے کے لئے بھیجاتھا،اس نے طائف میں ایک شخص کو یا یا جس کے پاس • • اکے قریب خشک دودھ والی بکریاں تھیں ۔ صرف ایک بکری دودھ والی تھی اوراس (چرواہے) کا ایک چھوٹا بچے بھی تھا، جس کی مان نہیں تھی اور اس بچے کا کھانا پینا صرف بکری کا دود ھ تھا، بکریوں کے مالک نے یو چھا:تم کون ہو؟ اس نے جواب دُیا: میں الله کے رسول حضرت صالح عَلِيْلًا کاسفير ہوں۔اس نے خوش آمدید کہا: اور عرض کی: پیمیراریوڑ ہے،اس میں سے جوجانور آپ کو پسند ہے، وہ لے لیں۔اس نے دودھ والی بکری کو بیند کرلیا۔ وہ مخص بولا: بیایک بچہہے جبیبا کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہاس بکری کے دودھ کے سوااس کی کوئی خوراک نہیں ہے۔اس نے کہا: اگر تہہیں دودھ پیندہے تو جھے بھی پیندہے،اس نے جواب دیا: آپ اس بکری کی بجائے مجھے سے دو بکریاں لے لیں، وہ سلسل انکار کرتا رہا اور بیاس کے لیے بکریاں بڑھا تارہا حتیٰ کہ اس نے اس بکری کے عوض یا نچ بکریاں دینے کی پیشکش کردی (وہ اس پر بھی راضی نہ ہوا)، جب اس (ریوڑ کے مالک) نے اس کی ضد دیکھی تواپنے ترکش سے تیرنکالا اوراس کو مارکرتل کر دیا۔ پھراس نے سوچا کہ کوئی شخص پینجر مجھ سے پہلے اللہ کے رسول حضرت صالح علیگیا تک نہ يبنجائ اس لئے وہ بكر يوں كاما لك الله كے نبي صالح عليها كے پاس آيا اور پي خبر سنائي تو حضرت صالح عليها نے يوں دعا مانگي "اے الله! ابورغال برِلعنت فرما، اے الله! ابورغال برِلعنت فرما" اس پرسعد بن عبادہ نے عرض کی: یارسول الله! قیس کومعاف فرماد یجئے۔ • إ • إ ميه مين امام مسلم من الله كالمعيار كم مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا - فدكوره حديث كي الكمختصر شاہد حدیث ہے جو کہ امام سلم و اللہ اور امام بخاری و اللہ کے معیار برسیح ہے۔

1451 اَخْبَرْنَاهُ اَبُوْ بَكُر مُحَمَّدُ بُنُ دَاوُدَ بِن سُلَيْمَانَ، جَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ الْحُسَيْنِ بِنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ

بُنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ الأُمُوِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنْ يَتَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أنّ رَسُـوُلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَعْدَ بْنَ عُبَادَةَ مُصَدِّقًا، فَقَالَ: يَا سَعْدُ إِيَّاكَ اَنْ تَجِىءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِبَعِيْرٍ تَحْمِلُهُ لَهُ رُغَاءٌ، قَالَ: لا أَجِدُهُ، وَلا أَجِيءُ بِهِ فَعَفَاهُ

💠 🔷 حضرت ابن عمر ﷺ فرماتے ہیں: رسول اللّٰد مَثَالَةً اللّٰمِ فَاللّٰهِ اللّٰهِ مَثَالِثَةً اللّٰمِ اللّٰهُ مَثَالِثَةً اللّٰمِ اللّٰهُ مَثَالِثَةً اللّٰمِ عَلَيْهِ مِنْ مِنْ اللّٰهِ مَثَاللّٰهُ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَثَالِثَةً اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَثَالِثَةً اللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَثَالِثَةً اللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَثَالِثَةً اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَثَالِثَةً اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَثَالِثُهُ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِلْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَاللّٰمِ مَا اللّٰمِ مَا الللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ الللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَا مَا مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مَالْمُعِلَّمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِنْ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ مِنْ اللّٰمِمِي مَا مِنْ مِنْ مِنْ الللّٰمِي مَا مِنْ اللّٰمِي مِنْ اللّٰمِ مِنْ مِنْ مَا مِنْ مِنْ کر بھیجا تو فر مایا:اے سعد! قیامت کے دن ایسی حالت میں آنے سے بچنا کہتم اونٹ اٹھائے ہوئے ہواوروہ چیخ رہا ہو۔انہوں نے جواب دیا: نەمیرے یاس اونٹ ہیں نہ میں اس حالت میں آئوں گا۔تورسول اللّٰدمَثَاثِیْتُمْ نے ان کوعافیت کی دعادی۔

1452 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنُبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا يَعُقُونُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ آبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنُ يَتَحْيَى بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عَمْرِو بُنِ حَزْمٍ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُصَدِّقًا، فَمَرَرُتُ بِرَجُلِ فَجَمَعَ لِي مَالَهُ لَمْ آجِدُ عَلَيْهِ فِيهَا إِلَّا ابْنَةُ مَخَاضٍ، فَقُلْتُ لَهُ: أَدِّ ابُنَةَ مَخَاضِ فَإِنَّهَا صَدَقَتُكَ، فَقَالَ: ذَاكَ مَا لاَ لَبَنَ فِيْهِ وَلَا ظَهُرٌ، وَلَكِنْ هلِهِ نَاقَةٌ عَظِيْمَةٌ سَمِيْنَةٌ فَخُذُهَا، فَقُلْتُ لَهُ: مَا أَنَا بِالْحِلْدِ مَا لَمُ أُوْمَرُ بِهِ، وَهٰذَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْكَ قَرِيبٌ، فَإِنْ اَحْبَبْتَ اَنْ تَأْتِيَهُ فَتَعُرَضَ عَلَيْهِ مَا عَرَضْتَ عَلَىَّ فَافْعَلْ، فَإِنْ قَبِلَهُ مِنْكَ قَبِلْتُهُ، وَإِنْ رَّدَّهُ عَلَيْكَ رَدَدُتُهُ، قَالَ: فَإِنِّي فَاعِلٌ، قَالَ: فَخَرَجَ مَعِي، وَخَرَجَ بِالنَّاقَةِ الَّتِي عَرَضَ عَلَىَّ حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، اَتَانِي رَسُولٌ لَّكَ لِيَانُحُذَ مِنُ صَدَقَةِ مَالِي، وَايْمُ اللَّهِ مَا قَامَ فِي مَالِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا رَسُولُهُ قَطَّ قَبْلَهُ فَجَمَعْتُ لَهُ مَالِي، فَزَعَمَ أَنَّ مَا عَلَى فِيهِ إِلَّا ابْنَةُ مَخَاضِ، وَذَاكَ مَا لا لَبَنَ فِيهِ وَلا ظَهْرٌ، وَقَدْ عَرَضْتُ عَلَيْهِ نَاقَةً عَظِيْمَةً لِّيَأْخُذَهَا فَابِي عَلَيَّ، وَهَاهِيَ ذِهُ قَدْجِنُتُكَ بِهَا يَا رَسُولُ اللهِ خُذُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الَّذِي عَلَيْكَ، فَإِنْ تَطَوَّعْتَ بِخَيْرِ اَجَرَكَ اللّهُ فِيْهِ وَقَبِلْنَاهُ مِنْكَ، قَالَ: فَهَا هِيَ هٰ ذِهِ يَا رَسُولَ اللهِ قَدُ جِنُتُكَ بِهَا فَخُذُهَا، قَالَ:فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبُضِهَا، وَدَعَا فِي مَالِهِ بالُبَرَكَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ ♦ حضرت ابی بن کعب رہالتین فر ماتے ہیں: مجھے رسول الله مَثَالَّیْنِ مِن مصدق ( زکو ۃ وصدقات وصول کرنے والا ) بنا کر

حديث: 1451

اخرجه ابوحانيم البستى في "صحيحه" طبع موسيه الرساله بيروت ·لبنان · 1414ه/1993، رقب العديت: 3270

اخسرجه ابوداؤد السجستاني في "مئنه" "طبع دارالفكر بيروت لبنان برقم الصديث:1583 ذكره ابوبكر البيهقي في "مئنه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1<del>398</del> عقيم Click7<del>0711nikfrord</del>

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بھیجا۔ میں ایک شخص کے پاس گیا،اس نے سارا مال میرے سامنے جمع کر دیا۔اُس کے اس تمام مال پر ایک سال اونٹنی'' زکو ۃ''بنتی تھی۔میں نے اس سے کہا: ایک یکسالہ اونٹنی ادا کر دو کیونکہ تیری زکو ۃ یہی بنتی ہے۔اس نے جوابا کہا: اس میں نہ دو دھ ہے نہ گوشت جبکہ یہ بڑی اور موٹی تازی اونٹنی ہے، آپ یہ لے لیں۔ (حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے ) کہا: مجھے جس کا حکم نہیں دیا گیا ہے، وہ میں نہیں لے سکتا۔البتہ رسول اکرم مَثَاثِیمُ آپ کے قریب ہی ہیں،اگر آپ مناسب سمجھیں تو اُن کی بارگاہ میں حاضر ہوکریہی صورتِ حال بیان کردیں ،اگررسول اکرم مَثَاثِیَا تم سے بیا ذمٹنی قبول کرلیں تو مجھے بھی منظور ہے ہمین اگر حضور علیْلا قبول نہ کریں تو پھر میں بھی اس بات پر راضی نہیں ہوں۔اس نے کہا (ٹھیک ہے) میں ایسے کرتا ہوں۔ (حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنه ) فرماتے ہیں: وہ میرے ہمراہ چل دیا اور ساتھ ہی وہ اونٹنی بھی لے لی جواس نے مجھے پیش کی تھی۔ ہم (حلتے حلتے) رسول اکرم مُلَاثَیْمُ کی خدمت میں بہنچ گئے۔اس نے عرض کی : پارسول اللہ!میرے پاس آپ کا پیسفیرمیرے مال کی زکو ۃ وصول کرنے آیا تھا۔خدا کی شم! اس سے قبل نہ رسول اللہ سَنَا ﷺ اور نہ ہی ان کا کوئی سفیر میرے مال میں تشریف لائے ہیں۔ میں نے سارا مال اس کے سامنے جمع کر دیا اور پینجھتے ہیں کہ میرے اس تمام مال میں میرے ذمہ صرف یکسالہ اوٹٹنی'' زکو ق''ہے۔اوراس میں نہ دودھ ہے نہ گوشت جبکہ میں نے ان کوبہترین اونٹنی پیش کی ہے کیکن بیا نکار کررہے ہیں،وہ اونٹنی بیہے۔یارسول الله مَثَاثِیَّمِ اِسمیں اس کواپنے ساتھ ہی آپ كى خدمت ميں لے آيا ہوں۔ يارسول الله سَنَا اللهُ سَنَا اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهِ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ مِن اللهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُ عِلَيْهُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيهُمُ عَلِيهُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلِي عَلْ تو وہی ( یکسالہاونٹنی )تھی لیکن اگرتم اپنی خوشی سے اس سے اچھی چیز پیش کررہے ہوتو اللہ تعالیٰ تہمیں اس کا اجردے گا۔اورہم نے تم سے بیر(افٹٹن) قبول کی۔اس نے کہا کیجیئے! بیہ ہے وہ اوٹٹنی تو رسول الله مُثَاثِیَّا نے وہ اوٹٹنی وصول کر لینے کی اجازت عطافر مائی اور اس کے مال میں برکت کی دعا فرمائی۔

و المعلم ملم ملم ملم ملم ملم من الما معارك مطابق صحيح بلين الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

1453 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ ذِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ ذِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ وَسُؤلُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لاَ صَدَقَةَ فِى الرِّقَةِ حَتَى تَبُلُغَ مِنَتَى دِرْهَمٍ

هَذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ یُخَوِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ بِالشَّرُّحِ بِحَدِیْثِ عَاصِمِ بُنِ ضَمْرَةَ هَا اللهُ عَلَیْ صَالِم بُنِ صَمْرَةَ هَا اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلیْ اللهُ اللهُ عَلیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلی اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ اللهُولِيُولِ اللهُ ال

وا می است الم مسلم عمل می الدیک معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ مذکورہ حدیث کی تفصیلی حدیث شاہد ہے جو کہ عاصم بن ضمر ہ سے مروی ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

حديث: 1453

1454 - اَخْبَرُنَاهُ اَبُو عَبِيدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ صَلَى مُسَلَّدٌ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِنَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتُ مِنَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ فِي تِسْعِينَ وَمِنَةٍ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتُ مِنَتَيْنِ فَفِيهَا خَمْسَةُ دَرَاهِمَ

حضرت عاصم بن ضمر ہ رہائین حضرت علی رہائین کے حوالے سے نبی اکرم مَثَاثِینَا کا پیفر مان نقل کرتے ہیں: ۱۹۹ درہموں میں کوئی زکو ۃ نہیں ہے اور جب ۲۰۰ ہوجا کیں تو ان میں ۵ درہم زکو ۃ ہے۔

1455 - الحُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، عَنُ سُفَيَانَ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ بَنُ آخْ مَدَ بُنِ تَسِمِيْمٍ الْقَنْطُرِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ، قَالًا: حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، عَنُ سُفَيَانَ، عَنُ عَاصِمٍ بُنِ كُمُورٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ بَعَتَ إلى رَجُلٍ فَبَعَثَ اللهِ بِفَصِيلٍ مُخُلُولٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَانَهُ مُصَدِّقُ اللهِ، وَمُصَدِّقُ رَسُولِه، فَبَعَثَ بِفَصِيلٍ مَخُلُولٍ، مَحْلُولٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَانَهُ مُصَدِّقُ اللهِ بَنَاقَةٍ مِّنُ حُسُنِهَا وَجَمَالِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ بِنَاقَةٍ مِّنُ حُسُنِهَا، اللهُمَّ بَارِكُ فَيْهِ وَفِي إلِيهِ فَلِكَ الرَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَعَتَ بِنَاقَةٍ مِّنُ حُسُنِهَا، اللهُمَّ بَارِكُ فَيْهِ وَفِي إلِيهِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت واکل بن جحر ر ر النائی ر این کرتے ہیں کہ نبی اکرم مثل الی بنے ان کو ایک آ دمی کے پاس ( زکوۃ وصول کرنے کے لئے ) بھیجا تو اس نے رسول اللہ مثل الی بھیجا۔ رسول اللہ مثل الی بھیجا۔ رسول اللہ مثل اللہ علی ہے ہیں کہ بھیجا ہے۔ یا اللہ اللہ مثل اللہ مثل اللہ مثل اللہ علی ہے ہیں اللہ کا مصد ق اور اللہ کے رسول کا مصد ق آیا اور اس نے اونٹی کا بید دبلا سا بچہ بھیجا ہے۔ یا اللہ ااس میں برکت نہ دے اور نہ بی اس کے اونٹوں میں برکت دے۔ اس بات کی خبر اس شخص کو بھی ہوگئی تو اس نے ایک اونٹی انتہائی شدرست اور خوبصورت آپ کی طرف بھیج دی تورسول اللہ مثل اللہ علی فلال شخص تک وہ بات بہنچ گئی جو اللہ کے رسول نے کہی : تو اس نے انتہائی تندرست اور خوبصورت آپ کی طرف بھیج دی ہے۔ یا اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت عطافر ما۔

اس نے انتہائی تندرست اور خوبصورت اونٹی بھیج دی ہے۔ یا اللہ اس میں اور اس کے اونٹوں میں برکت عطافر ما۔

حديث : 1454

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1574 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 620 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقسم العديث: 711 ذكره ابوبسكر البيهقی فی "بننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودی عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 7198

### حديث : 1455

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبغ الهكتب الابهلامي بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 2274 والفرجه ابوبكر بن خزيمة الكيران طبع مكتبه دارالها: مله مكرمه بعودي عرب 1994ه/1994. رقب العديث: 7447 ذكره ابوبكر البيرة في "بننه الكيران طبع مكتبه دارالها: مله مكرمه بعودي عرب 1994ه/1994. رقب العديث: 1444 مكتبه دارالها: مله مكرمه بعودي عرب 1414ه/1994. رقب العديث: 1447 مكتبه دارالها: مله مكتبه دارالها: مكتبه دارالها: مله مكتبه دارالها: مله مكتبه دارالها: مله مكتبه دارالها: مكتب

1456 - أخبَرنَا مُحَمَّدٌ بَنُ مُوسى الصَّيْدَلانِيُّ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بَنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بِنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنَ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَة بْنِ مَضْرَبٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بَنُ مَهْدِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ حَارِثَة بْنِ مَضُرَبٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ الشَّامِ إِلَى عُمَر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا قَدُ اَصَبْنَا اَمُوالًا حِيلًا وَرَقِيْقًا نُحِبُ اَنْ يَكُونُ لَنَا فِيهَا زَكُوةٌ وَطَهُورٌ الشَّامِ إِلَى عُمَر رَضِيَ الله عَنْهُ فَقَالُوا إِنَّا قَدُ اَصَبْنَا اَمُوالًا حِيلًا وَرَقِيقًا نُحِبُ اَنْ يَكُونُ لَنَا فِيهَا وَكُوةٌ وَطَهُورٌ وَلَا اللهِ قَالَ عَلَى فَافَعَلُهُ فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُما فِي جَمَاعَةٍ مِّنُ اَصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيًّا هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِيٌّ هُو حَسَنٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ جِزْيَةٌ يُؤْخَذُونَ بِهَا رَاتِبَةً

هَذَا حَدِينتُ صَحِيتٌ الإسْنَادِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْحَيْنِ لَمْ يُحَرِّجَاهُ عَنْ حَارِثَة وَإِنَّمَا ذَكَرْتُهُ فِي هذا الْمَوْضِعِ لِلْمُحَدَثَاتِ الرَّاتِبَةِ الَّتِي فَرَضْتَ فِيَّ

♦♦ حضرت حارثہ بن مضرب رٹی ٹیٹیؤ فر ماتے ہیں: اہل شام میں سے پچھلوگ حضرت عمر رٹی ٹیٹیؤ کے پاس آئے اور کہنے گا:
ہمیں بہت سارا مال ملا ہے جس میں گھوڑ ہے اور غلام شامل ہیں۔ہم چاہتے ہیں کہ ان میں سے ہمارے لئے زکو ہ ہوآ پ نے فر مایا:
ہمچھ سے پہلے میرے دونوں ساتھیوں (نبی اکرم سُلُٹیڈیڈ اور ابو بکر) نے جو کیا تھا میں بھی وہی کروں گا تو حضرت عمر وٹی ٹیٹیڈ نے اصحاب
رسول کی ایک جماعت میں حضرت علی رٹی ٹیٹیڈ سے مشورہ کیا تو حضرت علی رٹی ٹیٹیڈ نے جواب دیا: اگر ان سے مستقل جزیہ ہیں لیا جاتا ، تو
ٹھیک ہے (ان سے زکو ہ وصول کی جائے)۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ الْاسناد ہے ليكن امام بخارى مِينا اورامام سلم مِينا نياس كوحار ثد كے حوالے سے نقل نہيں كيا۔ ميں نے اس كواس كے مقام پر نئے مقرر كرد ہ ٹيكسوں كى وجہ ہے ذكر كيا ہے (اس مقام پراصل كتاب ميں جگہ خالى ہے)

1457 اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ سِنَانِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ سِنَانِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰ بُنُ مَهُدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ عُثْمَانَ، عَنُ مُّوسَى بُنِ طَلْحَةَ، قَالَ: عِنْدَنَا سِنَانِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَةُ مِنَ الْجَنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ كَتَابُ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَّهُ إِنَّمَا اَحَذَ الصَّدَقَةَ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيْرِ وَالزَّبِيْبِ وَالنَّهِيْبِ وَالنَّامِيْنِ وَالزَّبِيْبِ

هَا ذَا حَدِيثٌ قَدِ احْتَجَ بِجَمِيْعِ رُوَاتِهِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَمُوْسَى بْنُ طَلْحَةَ تَابِعِيٌّ كَبِيرٌ لَّمْ يُنْكُرُ لَهُ آنَّهُ يُدُرِكُ آيَّامَ مُعَاذٍ رَضِيَ الله عَنْهُ

# حديث: 1456

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقع العديث: 82 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقع العديث: 2290 ذكره ابسوبكر البيريقى فى "سننه الكبرك' طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 7205

## حديث: 1457

اخرجه ابوعبدالله الشيبساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصراً رقم العديث: 22041 ذكره ابوبكر البيهقي في "سننه الكبرلي" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 7265

click on link for more books

⇒ ♦ حضرت موسیٰ بن طلحہ وٹی ٹیٹی کہتے ہیں: ہمارے پاس نبی اکرم شکا ٹیٹیئر کے حوالے سے معاذبین جبل وٹی ٹیٹیئر کی تحریر موجود
ہے کہ آپ گندم، جو،انگوراور کھجوروں کی زکو قادیا کرتے تھے۔

• نوب اس حدیث کے تمام راویوں کی احادیث نقل کی گئی ہیں لیکن امام بخاری مُتَّالَةُ اور امام مسلم مُتَّالَةُ نے اس حدیث کونقل نہیں کیا۔ اور موسیٰ بن طلحہ کبیر تابعی ہیں اور ان کے لیے کسی سے بھی اس بات کا انکار ثابت نہیں ہے کہ انہوں نے معاذ کا زمانہ مایا ہے۔

1458 - اَخْبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاصِى بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بَنُ مِرُدَاسٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاصِى بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بَنُ مِرُدَاسٍ، حَدَّثَنَى اِسْحَاقُ بَنُ يَحْيَى بَنِ طَلْحَةَ بَنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَمِّهِ مُوسَى بَنِ طَلْحَةَ، عَنْ مُعَاذِ بَنِ بَنُ نَافِعِ السَّمَاءُ وَالسَّيْلُ الْعُشُرُ، وَفِيْمَا سُقِى جَبَلٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِيْمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْبَعْلُ وَالسَّيْلُ الْعُشُرُ، وَفِيْمَا سُقِى بِالنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّمَةِ وَالرَّمَّانُ وَالسَّيْلُ الْعُشُرِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِى التَّمْرِ، وَالْحِنُطَةِ، وَالْحُبُوبِ، وَامَّا الْقِثَّاءُ وَالْبَطِيخُ وَالرُّمَّانُ وَالْقَصَبُ فَقَدْ عَفَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَعِيْحُ الإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَعِيْح

﴿ حضرت معاذبن جبل و الله على الله على

• • • • و بید بیت سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اورامام مسلم بیشتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔سند سیح کے ہمراہ فد کورہ حدیث کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے )

1459 اخْبَرْنَاهُ أَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَآبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّ ثَنَا اللهُ عَذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ يَحْيَى، عَنُ آبِى بُرُدَةَ، عَنُ آبِى مُوسَى، وَمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، حين بعثه ما رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله الْيَمَنِ يُعَلِّمَانِ النَّاسَ آمُرَ دِينِهِمُ لاَ تَأْخُذُوا الصَّدَقَةَ اللهِ مِنْ هَذِهِ الْاَرْبَعَةِ، الشَّعِيْر، وَالْحِنُطَةِ وَالزَّبِيْبِ وَالتَّمْرِ

حديث: 1458

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 ، رقس العديث: 7268

حديث: 1459

1460 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِی مَرْیَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِیْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَرْیَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسُلِمٍ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ دِیْنَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبُدِ اللهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الرَّجُلِ الْمُسُلِمِ، وَكُوهُ فِي كُرُمِهِ، وَلَا فِي زَرْعِهِ إِذَا كَانَ اقَلَّ مِنْ خَمْسَةِ اَوسُقٍ هَا وَسَلَمٍ مَنْ خَمْسَةِ اَوسُقٍ هَا مَسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهِ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت جابر بن عبدالله را الله را الله على الله من الله على الله من الله من الله من الله على الله من الله على ال

• • • به مین امام سلم نواند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1461 حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بَنُ آيُّوْبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ كَثِيْرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ آبِى أَمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ، عَنْ آبِيهِ، آنّ النَّبِیَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نُهُ يَعُنُ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُرِ: الْجُعُرُورِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، قَالَ: وَكَانَ نَاسٌ يَتَيَمَّمُونَ شَرَّ ثِمَارِهِمُ، فَيُخُرِجُونَهَا فِي الصَّدَقَةِ فَنُهُوا عَنْ لَوْنَيْنِ مِنَ التَّمُرِ، فَنَزَلَتْ: وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

هٰ ذَا حَدِينَتْ صَحِينَحْ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ اَنَّ تَابَعَهُ سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ وَّمُحَمَّدُ بُنُ حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فأما حَدِيْثُ سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْن

♦♦♦ ابوامامہ بن بہل بن حنیف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّا نے دوطرح کی تھجوری'' بھر ور''اور'' حبیق'' لینے سے منع فرمایا ہے۔ بہل کہتے ہیں: ( دراصل ) لوگ ردی قتم کے پھل زکو ۃ میں وے دیا کرتے تھے تو رسول الله مُثَاثِیْنِ نے تھے درکی ان دونوں قسموں سے منع کر کردیا ، توبیآیت نازل ہوئی

وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

''اورخاص ناقص کاارادہ نہ کرو کہ دوتم اس میں ہے' ( کنز الایمان )

حميث: 1461

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1607 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبيع مكتب البطبوعات الأسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 رقم العديث: 2492 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صبيحه" طبع المكتب الأسلامى بيروت لبنان 1300ه /1970 رقم العديث: 2312 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 رقم العديث: 2271 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبلا مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 رقم العديث: 7316

سفیان بن حسین کی حدیث۔

1462 فَاخُبَرَنَاهُ جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرِ الْخُلْدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُلَيْ مَانَ ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنُ سُفْيَانَ بُنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ آبِيُهِ، سُلَيْ مَانَهُ بَنِ سَهُلٍ، عَنُ آبِيُهِ، فَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ، فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنُ هٰذَا السَّخُلِ بِكَبَائِسَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ، فَجَآءَ رَجُلٌ مِّنُ هٰذَا السَّخُلِ بِكَبَائِسَ، فَقَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِى الشِّيصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ جَآءَ بِهٰذَا ؟ وَكَانَ لا يَجِىءُ اَحَدٌ بِشَىء إلَّا نُسِبَ اللهُ الشَّيصَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّيصَ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللهُ عُرُودِ، وَلَوْنِ الْحُبَيْقِ، اَنْ يُؤْخَذَا فِى الصَّدَقَةِ، قَالَ الزُّهْرِيُّ: لَوْنَانِ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ "

وأما حديث محمد بن أبي حفصة

وَلَا تَيَمَّمُوا اللَّحِبِيتَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ

"اورخاص ناقص كااراده نه كروكه دوتم اس ميں ہے " ( كنز الايمان )

(سہل) کہتے ہیں: رسول اللہ مُنَا لِیُنَا ہُم نے زکوۃ میں جر وراور حبیق لینے سے منع کیا ہے۔ زہری کہتے ہیں: بیز کوۃ میں آنے والی دوگھٹیا قتم کی تھجوریں ہیں۔

محمر بن الى حفصه كى حديث

1463 فَاخَبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بَنُ حَكِيْمِ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَانَا آبُو الْمُوجِّهِ، اَنْبَانَا عَبُدَانُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُهُوزِيُّ، اَنْبَانَا آبُو الْمُوجِّهِ، اَنْبَانَا عَبُدَانُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْمُهُوزِيِّ، عَنْ اَبِي الْمُووَزِيُّ، اَنْبَانَا اللهُ عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ النَّسُ الْمُعْرَوِدِ، عَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ وَكَلَّ تَيْمَمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَسُتُم بِالْحِذِيهِ إِلَّا اَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ، قَالَ: فَنَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَوُنَيْنِ: عَنِ الْجُعُرُودِ، وَعَنْ لَوُنِ الْحُبَيْقِ

المحمد بن ابی هفصه ، زہری بٹالٹیؤ کے واسطے سے ابوا مامہ بن سہل بن حنیف سے ان کے والد کا بیربیان نقل کرتے ہیں کہ

حديث: 1462

ذكره ايوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 °رفع العديث: 7317 ----

حديث : 1463

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 . رقم الصديث: 5566 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم الصديث: 7316 click on link for more books لوگ (زكوة كے ليے )ردى پھل ديا كرتے تھے تواللہ تعالى نے بيآيت نازل فرمائى:

وَلَا تَيَمَّمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ، وَلَسْتُمْ بِالْحِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيْهِ

''اورخاص ناقص کاارادہ نہ کرو کہ دوتم اس میں ہے اور تمہیں ملے تو نہ لو گے جب تک اس میں چیثم پیثی نہ کرو'' ( کنزالایمان ) سہل کہتے ہیں: رسول اللہ مثالیٰ کی ان دوتھم کی تھجوروں سے منع کیا ہے

(۱) جعر وراور (۲) حبیق۔

1464 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ مَرُزُوُقِ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا يَحُيٰى، شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنِ حَدَّثَنَا يَحُيٰى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا اَبُى، حَدَّثَنَا يَحُيٰى، وَحَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعُتُ خُبَيْبَ بُنَ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مَسْعُودِ بُنِ مَسْعُودِ بُنِ مَا لَا يَعْبُدُ الرَّحُمٰنِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مَسْعُودِ بُنِ مَسْعُودِ بُنِ اَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: اَتَانَا وَنَحُنُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا بَنِ نِيَادٍ ، عَنْ سَهُلِ بُنِ اَبِي حَثْمَةَ، قَالَ: اَتَانَا وَنَحُنُ فِي السُّوقِ، فَقَالَ : رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا خَرَصُتُمُ فَحُدُوا اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ : إذَا خَرَصُتُمُ فَحُدُوا ، وَدَعُوا الرُّبُعَ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْدُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ مُتَّفَقِ عَلَى صِحَتِه عُمَرُ بَنُ الْخَطَّابِ آمَرَ بِهِ

⇒ حضرت سہل بن ابی همه و التفظ فر ماتے ہیں: رسول الله مثانی ا

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1605 اخرجه ابو عيسي الترمذي في "جامعه" طبع داراعياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 643 اخرجه ابوعبدالرحيسن النسائي في "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه ملب ثام · 1406ه 1986 و رقم العديث: 2491 اخرجه ابومعبد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان \* 1407ه 1987 و رقم العديث: 2619 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1575 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان \* 1410ه /1993 وقم العديث: 2319 اخرجه ابوبكر بن خزيهة النيسابوري في "صعيعه" طبع المكتب الاسلامي بيروت لبنان \* 1390ه /1970 وقم العديث: 2279 اخرجه ابوبكر البسيرية في "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان \* 1411ه / 1991 وقم العديث: 7234 اخرجه ابوبكر البيرية في "معجمه الكبر" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب \* 1411ه / 1991 وقم العديث: 5626 اخرجه ابولك العديث: 5626 اخرجه ابوبكر الكوفي " السيباني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل \* 1404ه /1983 وقم العديث: 2073 اخرجه الشيباني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل \* 1404ه /1983 وقم العديث: 2073 اخرجه الشيباني في "الإحادوالهاني" طبع دارالراية رياض معودي عرب \* 1411ه / 1991 وقم العديث: 2073 اخرجه الشيباني في "الإحادوالهاني" طبع دارالراية رياض العودي عرب \* 1411ه / 1991 وقم العديث: 2073 اخرجه الوبكر الكوفي " مصنفه" طبع مكتبه الرند رياض معودي عرب 1411ه / 1991 وقم العديث: 2073 اخرجه ابوبكر الكوفي "مصنفه" طبع مكتبه الرند رياض معودي عرب المائم الكمائم الكمائم العديث: 2073 اخرجه ابوبكر الكوفي "مصنفه" طبع مكتبه الوبي و 200 المرائم الكمائم ال

شعبہ کا شک نہیں ہے،اس حدیث کے مجمح الا سنا دہونے پراتفاق ہے،جس میں حضرت عمر بن خطاب ڈاٹٹو کا ارشا دموجو د ہے۔

1465 - آخُبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ بُنِ إِسْحَاقَ آنُبَا آبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بُنُ زَيْدٍ عَنُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ عَنُ بَشِيْرٍ بُنِ يَسَارٍ عَنُ سَهُلٍ بُنِ آبِى حَثْمَةَ أَنَّ عُمَرَ بُنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ إِلَى خُرُصِ التَّمَرِ وَقَالَ إِذَا ٱتَيْتَ اَرْضًا فَأَخُرُصُهَا وَدَعُ لَهُمْ قَدْرَ مَا يَأْكُلُونَ

﴾ ﴿ حضرت ہمل بن ابی حثمہ وٹائٹنڈ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹنڈ نے ان کو تھجوروں کا انداز ہ لگانے کے لیے بھیجا،تو فر مایا: جب تم زمین پر پہنچواور کھجوروں کا انداز ہ کرلوتو اتنی مقدار میں ان کے لئے چھوڑ دو جتناوہ کھاتے ہیں۔

346 هـــارُون، اَنْبَانِيا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ اَبِى عُمَرَ الْعُلَانِيّ، عَلَى الْمُحْبُوبِيُّ، حَلَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، اَنْبَانِيا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ اَبِى عُمَرَ الْعُلَانِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيُرةً، اَنَّهُ مَرَّ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ يَنِي عَامِرٍ فَقِيلَ هَذَا وَنَ النَّهِ مَالَةٌ مَرْعَانَةً اَنُوهُ هُرَيُرةً وَسَالَةُ عَنُ ذَلِكَ، وَقِيلَ وَاظُلافَ الْعَنْمِ، اِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَنْمِ، اِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ كَذَا وَكَذَا مِنَ الْعَنْمِ، اِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَّجُلٍ يَكُونُ لَهُ إِللَّ لَا يُؤَذِى حَقَّهَا فِى نَجْدَتِهَا، وَرِسْلِهَا عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا إِلَّا يَكُونُ لَهُ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَّجُلٍ يَكُونُ وَاسَمَنَهُ، اَوْ اَعْظَمَهُ شُعْبَهُ شَكَّ فَتَطُوهُ وَاسْفَعَهُ وَالْعَلَى وَاسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَرَادُةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الْعَرَادُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ الْعَلَى وَاسَمَنَهُ، اوَ الْعَلَى مَقْهَا فِى نَجْدَتِهَا وَرِسُلِهَا، عَلَيْهُ الْعَولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْعَلَى وَاللهُ الْعَلَى وَلَى اللهُ الْعَلَى وَاللهُ الْعَلَى وَاللهُ الْعَلَى وَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ الْعَلَى وَالْعَلَى وَاللَّهُ عَلَى وَاللَّهُ الْعَلَى وَاللَّهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى وَلَا اللهُ الله

هذا حَدِيثُ صَحِيْحُ الإسنادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، إِنَّمَا حَرَّجَ مُسْلِمٌ بَعْضَ هلِهِ الْاَلْفَاظِ مِنُ حَدِيْثِ سُهَيْلٍ، عَنُ ابِيهِ، عَنُ ابِي هُسرَيْرَةَ، وَابُو عُمَرَ الْغُدَانِيُّ، يُقَالُ: إِنَّهُ يَحْيَى بُنُ عُبَيْدٍ الْبَهْرَانِيُّ، فَإِنْ كَانَ كَذَلِكَ، فَقَدِ احْتَجَ بِهِ مُسْلِمٌ وَّلا اَعْلَمُ اَحَدًا حَدَّتَ بِهِ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ يَّزِيلَهُ بَنِ هَارُوُنَ، وَلَمْ نَكُتُبُهُ غَالِبًا إِلَّا عَنْ اَبِي الْعَبَّاسِ مُسلِمٌ وَّلا اَعْلَمُ اَبُو زَكُرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ ابِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَحَدَّثَنَاهُ ابُو زَكُرِيًّا الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيْمُ بُنُ ابِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَحَدَّثَنَاهُ ابُو عَلِي الْعَالِمِ اللهِ الْخُزَاعِيُّ، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي بُنِ سَهُلٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا يَزِيلُهُ

حديث: 1465

ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم الصديث: 7236

حديث: 1466

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروست لبنان 1390ه/1970م' رقع العديث: 2322 click on link for more books

بْنُ هَارُونَ نَحُوَهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیڈروایت کرتے ہیں: ان کے پاس سے بنی عامر کا ایک شخص گزرا۔ آپ کو بتایا گیا کہ پیخص سب سے زیادہ مالدار ہے۔حضرت ابو ہر رہ وٹالٹنڈ نے اس کو بلایا اوراس سے اس بارے میں پوچھا،تو وہ کہنے لگا: جی ہاں! میرے یاس سوسرخ اونٹ ہیں ،سودسترخوان ہیں ، یونہی اینے مال کے متعلق بتایا ۔تو حضرت ابو ہر برہ ڈلائٹٹڈنے فر مایا: اونٹوں کے کھر وں سے اور جانوروں کے بیننگوں سے بچو کیونکہ میں نے رسول الله مَثَاثَةُ عُم کا بیفر مان سنا ہے: جس شخص کے یاس اونٹ ہوں اوروہ آ ساکش اور تنگی میں،خوشحالی اور تنگدستی میں ان کاحق ادانہیں کرتا، قیامت کے دن اس کوایک میدان میں منہ کے بل لٹایا جائے گا پھروہ جانور اتنی ہی تعداد میں جتنی کہاس دنیامیں تھے، آئیں گےاوروہ پہلے سے زیادہ طاقتوراورزیادہ موٹے تازے ہوں گے (یہاں پرشعبہ کو شک ہے کہ آپ منگانی کا اسمند کالفظ بولا یا عظمہ کا) پھروہ جانوراس کواپنے یاؤں کے بنچےروندیں گےاورا پنے سینگوں سے ان کو ماریں گے۔ جب اس کے اوپر سے آخری جانورگزر جائے گاتو پھر پہلالوٹ کر آ جائے گا (پیسلسلہ قیامت کے اس طویل ترین دن میں مسلسل جاری رہے گا) جس دن کی مقدار • • • • ۵ سال کے برابر ہے یہاں تک کہلوگوں کے درمیان فیصلے ہو جا 'میں گے پھر اس کی باری آئے گی۔اورجس شخص کے پاس گائے ہواوراس کاحق "نجدة"اور"رسل" میں ادانہ کرے۔رسول الله مَا کَاتَیْام نے فر مایا: ''نجدة'' كامطلب تنگی اور''رسل'' كامطلب كشادگی ہے۔اس كوقيامت كے دن ميدان ميں منہ كے بل لٹايا جائے گا پھروہ تمام جانور آئیں گے جبکہ وہ پہلے سے زیادہ طاقتوروراورموٹے تازے ہوں گے، وہ اس کواپنے پاؤں کے نیچے روندیں گے اور اپنے سینگوں سے اس کو کچلیں گے۔ جب تمام جانوراس کو کچل چکیں گے تو پہلے سے پھر شروع ہو جا نمیں گے (پیسلسلہ قیامت کے اس طویل دن میں جس کی مقدار ۵۰۰۰۰ سال ہے اس وقت تک جاری رہے گا) جب تک کہاوگوں کے درمیان فیصلہ نہ ہوجائے پھراس کی باری آئے گی ۔حضرت عباس والنفیز نے ان سے پوچھا: اے ابو ہریرہ والنفیز! اونٹوں کاحق کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: عمد ہاونٹنی (صدقہ میں ) دو،اورزیا دہ دودھوالی فائدہ اٹھانے کے لیے دواوراس کا پچھیراعاریت پر دو،ان پرسفر کر واوران کا دودھ ہیو۔

• • • • • • بیدہ میں ان کے والد کے واسطے سے ابو ہر پرہ ڈٹائٹٹٹ اورامام مسلم بیشات نے اس کونقل نہیں کیا ،امام مسلم بیشات نے سہل کی حدیث میں ان کے والد کے واسطے سے ابو ہر پرہ ڈٹائٹٹٹ کے واسطے سے بعض الفاظ قل کئے ہیں اور ابو عمر والغد انی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کی بن عبید البحر انی ہیں۔اگر یہ بات صحیح ہے تو امام مسلم بیشات نے ان کی روایات نقل کی ہیں۔اور جھے نہیں معلوم کہ سی نے یہ حدیث شعبہ کے واسطے سے برزید بن ہارون سے روایت کی ہواور ہم بھی عمو ما عباس محبو بی سے روایت لکھتے ہیں۔اور ہمیں یہ حدیث ابوز کریا عزری نے ،ان کو ابر اہیم بن ابی طالب نے اور ان کو عبدہ بن عبد اللہ الغز انی نے بیان کی ہے اور ہمیں ابوعلی حافظ نے بتایا کہ ابوعبد الرحمان نسانی نے محمد بن علی بن ہمل کے واسطے سے برزید بن ہارون سے بھی اس کی ما ندروایت کی ہے۔

1467 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَمَّادٍ،

حديث: 1467

حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ رَّبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمنِ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ بِلالِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ آبِيهِ، آنَ رَسُولَ السَّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَحَذَ فِي الْمَعَادِنِ الْقَبُلِيَّةِ الصَّدَقَةَ، وَآنَّهُ قَطَعَ لِبلالِ بُنِ الْحَارِثِ الْعَقِيْقَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُطعُكَ لِتَحْتَجِزَهُ الْجَمَعَ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ لِبلالٍ: إنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَقُطعُكَ لِتَحْتَجِزَهُ عَنِ النَّاسِ، لَمْ يَقُطعُكَ إلَّا لِيعُمَلَ، قَالَ فَالَخَعَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ لِلنَّاسِ الْعَقِيْقَ قَدِ احْتَجَ الْبُحَارِيُّ بِنُعَيْمِ بُنِ حَمَّادٍ، وَمُسُلِمٌ بِالذَّرَاوَرُدِي،

وَهَلَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• امام بخاری و اینت نعیم بن حماد کی روایات نقل کی ہیں اور امام سلم و اللہ نے دراور دی کی روایات نقل کی ہیں۔ لیکن دونوں نے اس حدیث کونقل نہیں کیا، حالا نکہ بیحدیث صحیح ہے۔

1468 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مَيْمُوْنٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، وَاَخْبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَو الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِي، بَنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ ابِي رَافِعٍ، عَنْ ابِي رَافِعٍ، ان رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُنَ رَجُلاً مِّنُ بَنِي مَخُزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: لاَ بِي رَافِعِ اصْحَيْنِي كَيْمَا نُصِيبَ مِنْهَا، فَقَالَ: لاَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَالَهُ فَقَالَ: إلى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسَالَهُ فَقَالَ: إنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُطُلَقَ إلى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ فَقَالَ: إنَّ الصَّدَقَةَ لاَ تَحِلُّ لَنَا، وَإِنَّ مَوَالِى الْقُومِ مِنْ اَنْفُسِهِمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابورافع و النَّهُ فَر ماتے ہیں: رسول الله مَنَا لَيْهُ أَنْ بَن مُخروم كَ الله عَنَا وَصول كرنے كے لئے بحيجاتواس نے ابورافع سے كہا: تم بھى ميرے ساتھ چلوتا كہ ميں اس ميں حصہ ملے۔ انہوں نے جوابا كہا بنہيں، ميں رسول الله مَنَا اللَّهُ عَالَيْهِمُ فَي اللَّهُ عَالَيْهُمُ فَي اللَّهُ عَالَيْهُمُ فَي اللَّهُ عَالَيْهُمُ فَي اللَّهُ عَالَيْهُمُ فَي اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَي إِلَى آئے اور آپ عَلَيْهُمُ نے اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ فَي اللَّهُ اللَّهُمُ عَلَيْهُمُ فَي إِلَى آئے اور آپ عَلَيْهُمُ نَا اللّٰهُ عَلَيْهُمُ فَي اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰ الللّٰهُ

حديث: 1468

طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث:click on link for more books972 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari فرمایا: ہمارے لیےصدقہ حلال نبیس ہے اور کسی بھی قوم کے موالی (آزاد کردہ غلام) انہی میں سے شار ہوتے ہیں۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِِّجَاهُ

♦♦ حضرت عقبہ بن عامر ر التغیّر فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا: صاحب کس جنت میں داخل نہیں ہو گا۔ یزیدین بن ہارون فرماتے ہیں: (صاحب کس سے مراد) عشار (یعنی عُشر وصول کرنے والا) ہے۔

• • • • • بیحدیث امام مسلم عربین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

• • • • بیحدیث امام مسلم عُرِیْنَ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

• • • • بیک ہے میں کیا گیا۔

• • • • بیک ہے میں کیا گیا۔

• • • • بیک ہے کہ میں کیا گیا۔

• • • • بیک ہے کہ میں کیا گیا۔

• بیک ہے کہ بیک ہے کہ بیک ہے کہ معیار کے مطابق صحیح سے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

• • • • • بیک ہے کہ ہے کہ بیک ہے کہ ہے کہ ہے کہ بیک ہے کہ ہے کہ ہے کہ ہے کہ بیک ہے کہ ہے

1470 اخْبَرَنِى اَبُوْ بَكُوٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ بُنِ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَمُو اللَّقِيْءَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى انْيُسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْوِ الرَّقِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِى انْيُسَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيّ، عَنْ عَالِدٍ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنْ عَمْوِ الرَّقِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ فِى بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِّنُ عَلِي بْنِ الْحُسَيْنِ، قَالَ: حَدَّثَتُنَا أُمُّ سَلَمَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَمَا هُوَ فِى بَيْتِهَا وَعِنْدَهُ رِجَالٌ مِّنُ اللهِ عَلْمُ صَدَقَةُ كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فُلانًا تَعَدُّى عَلَىّ ، فَاخَذَ مِنِّى كَذَا وَكَذَا ، فَازُدَادَ صَاعًا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَذَا وَكَذَا مِنَ التَّمْرِ ، فَقَالَ الرَّجُلُ: إِنَّ فُلانًا تَعَدُّى عَلَىّ ، فَاخَذَ مِنِي كَذَا وَكَذَا ، فَازُدَادَ صَاعًا،

### حديث: 1469

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2937 اضرجه ابومعهد الدارمى فى "مننه" طبع موسه دارالكتشاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 1666 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 17333 اضرجه ابوبسكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970، رقم العديث: 2333 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب لبنان 1970ه/1990، رقم العديث: 12954 اضرجه ابويسلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالمامون للتراث دمشق شام 1414ه/1994. رقم العديث: 1756 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث: 878

### حديث : 1470

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 26616 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقد العديث: 3193 ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرى طبع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 7323 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2336 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم 1404 وقائل وقم العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم المناه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 وقم المناه العلوم والعكم والعكم والعلام والعكم والعلام والعكم والعلام والعلوم والعكم وصل 1404ه والعلوم والعكم والعلوم والعكم والعلوم والعكم والعلوم وال

فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَيْفَ إِذَا سُمِّى عَلَيْكُمْ مَنْ يَتَعَدّى عَلَيْكُم آشَدٌ مِنْ هَذَا التَّعَدِّى، فَخَاضَ النَّاسُ وَبَهَرَ الْحَدِيْثُ حَتّى قَالَ رَجُلٌ مِّنْهُمْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنْ كَانَ رَجُلا غَائِبًا عَنْكَ فِى إبِلِهِ وَمَاشِيَتِهِ وَزَرْعِهِ، فَادَّى زَكُوهَ مَالِه فَتَعَدّى عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَكَيْفَ يَصْنَعُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَرَرْعِهِ، فَادَّى زَكُوهَ مَالِه طَيّبَةً بِهَا نَفُسُهُ يُرِيدُ وَجُهَ اللهِ، وَالدَّارَ الأَخِرَةَ لَمْ يَغِبُ شَيْئًا مِّنُ مَّالِه، وَاقَامَ الصَّلُوة، وَالدَّى الزَّكُوةَ، فَتَعَدّى عَلَيْهِ الْحَقُّ، فَاحَذَ سِلاحَهُ فَقَاتَلَ، فَقُتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت علی بن حسین رضی الله عنها فرماتے ہیں: ام المونین حضرت اُمّ سلمہ وُگُونُا نے ہمیں بتایا ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم مَنْ اَلَیْمُ اَن کے گھر میں تھے اور آپ کے پاس کچھ صحابہ وُکُونُونُم آپس میں با تیں کررہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول الله مَنْ اِلَیْمُ آپس میں با تیں کررہے تھے کہ ایک شخص آیا اور اس نے رسول الله مَنْ اِلَیْمُ آپس میں الله مَنْ اِلله مَنْ اِلله مَنْ اِللہ مَنْ اِلله مُنْ اِلله مُنْ اِلله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِن الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله

••••• يحديث الم بخارى بُوَ الله و الم مسلم بُوالله و المولال على الله و الله ما الله و الله م الله و الله م الله و الله

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 2367 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالياز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 12795 بَيْتٍ قَدَرُتَ اَنْ تَحْمِلَ إِلَى وَمَنُ لَمْ تَسْتَطِعُ حَمْلَهُ فَمُو لِكُلِّ اَهُلِ بَيْتٍ بِبَعِيْرٍ بِمَا عَلَيْهِ وَمُوهُمْ فَلَيُلْبِسُوا النَّاسَ كَمَا آتَيْنَ وَلْيَنْحَرُوا الْبَعِيْرَ فَيَحْمَلُوا شَعْرَهُ وَلَيُقَدِّدُوا لَحُمَهُ وَلَيَحْتَذُوا جَلَدَهُ ثُمَّ لُيَأْخُذُوا كُبَّةً مِن قَدِيْدٍ وَكُبَّةً مِن وَلَيْقِ فَلْيَطْبَحُوا وَلْيَا كُلُوا حَتَى يَأْتِيَهُمُ اللهُ بِرِزُقِ فَآبَى الزُّبَيْرُ اَنْ يَخُوجَ مِنَ الدُّنْيَا ثُمَّ دَعَا الْحِرَ اَظُنَّهُ طَلْحَةً فَاتَى ثُمَّ دَعَا اَبَا عُبَيَدَة بْنِ الْجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِى ذَلِكَ تَحِدُ مَعْلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لاَ مَعْدَلَ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ لاَ عَبَيْدَة بْنِ الْجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِى ذَلِكَ مَن الدُّنْيَا ثُمَّ وَعَا الْجَرَ اَظُنَّهُ طَلْحَةً فَاتَى ثُمَّ دَعَا اَبَا عُبَيَدَة بْنِ الْجَرَّاحِ فَخَرَجَ فِى ذَلِكَ تَحْدُ وَلِكَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَلَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا عَمِلُتُ لِلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلُهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلُهَا الرَّجُلُ وَاسْتَعِنُ بِهَا عَلَىٰ دُنْيَاكَ فَقَبِلَهَا ابُو عُبَيْدَة بْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلُهَا الرَّجُلُ وَاسْتَعِنُ بِهَا عَلَىٰ دُنْيَاكَ فَقَبِلَهَا ابُو عُبَيْدَة بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاقْبَلُهَا الرَّجُلُ وَاسْتَعِنُ بِهَا عَلَىٰ دُنْيَاكَ فَقَبِلَهَا ابُو عُبَيْدَة بْنِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت زید بن اسلم ڈلائٹیڈا پنے والدگا بیان نقل کرتے ہیں: جب زمینیں خشک ہو گئیں اور قحط کا سال آیا تو حضرت عمر بن خطاب ڈلائٹیڈ نے عمر و بن عاص ڈلائٹیڈ کی طرف ایک خطا تکھا (جس کا درج ذیل مضمون تھا)

اللّٰہ کے بندےعمرامیر الموثنین کی طرف سے عمرو بن عاص کی طرف بمجھے میرے عاملین نے وہ صورتِ حال بتائی ہے جوتم نے خوشحالی کے موسم میں اہتمام کیا ہے اور آج کل یہاں ہمارے ہاں سخت قحط ہے ،اس لئے اپنے دارالخلافہ کی مدد کرو۔ حضرت عمرو بن العاص ڈلائٹئے نے جواب کھا:

کرنے پرانعام عطافیر مایا، ہم نے اس سے انکار کیا تورسول اللہ مَثَاثِیْا کویہ بات اچھی نہ گئی۔اس لیےائے تفس! آگے آؤاور یہ لے لواوراس کے ذریعے اپنی دنیا بہتر کرو۔ تب حضرت ابوعبیدہ بن جراح نے وہ ایک ہزار دینار قبول کر لئے۔

• المعالم ملم موالة كمعيار كمطابق صحيح بيكن الصحيحين مين فق نهيس كيا كيا-

1472 حَدَّثَنَا اَبُو عَـمُوو عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَـمُو بَنُ مُلاعِبِ بْنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَـبُدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ حَدَّثَنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ اللهِ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقُنَاهُ رِزْقًا، فَمَا اَحَذَ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَهُوَ غُلُولٌ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اسْتَعْمَلُنَاهُ عَلَى عَمَلٍ فَرَزَقُنَاهُ رِزْقًا، فَمَا اَحَذَ بَعُدَ ذَٰلِكَ فَهُو غُلُولٌ

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبدالله بن بریده رظافیٔ اپنوالد کے حوالے سے نبی اکرم مُلَافیْنِ کا ففر مان نقل کرتے ہیں: جس شخص کوہم کسی
کام پرمقرر کریں اور اس کا کچھ معاوضہ بھی دے دیں تو اس کے علاوہ وہ جو کچھ لے گا، خیانت شار ہوگی۔

• الله من المام بخاری عِنْ الله وامام سلم عِنْ الله ونول کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قال نہیں کیا۔

1473 انْجَبَرَنِى أَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحُسَينُ بُنُ اِدْرِيْسَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَمَّارٍ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بُنُ عِمْرَانَ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ يَنِ مُحَدِّدًا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْرِدِ بُنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْرُدِ بُنِ شَدَّادٍ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن كَانَ لَنَا عَامِلا فَلْيَكْتَسِبُ وَوْجَةً، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ لَّهُ خَادِمٌ فَلْيَكْتَسِبُ خَادِمًا، وَمَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَسْكَنُ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُو غَالٌ، اَوْ سَارِقُ فَلْيَكْتَسِبُ مَسْكَنًا، قَالَ: وَاخْبِرْتُ انَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنِ اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُو غَالٌ، اَوْ سَارِقُ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن اتَّخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُو عَالٌ، اَوْ سَارِقُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن اتَخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُو عَالٌ، اَوْ سَارِقُ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَن اتَخَذَ غَيْرَ ذَلِكَ فَهُو عَالٌ، اَوْ سَارِقُ هُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ الْعَلَى مَنْ اللهُ عَلَى شَوْلِ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعْتَلِي مُنْ الْمُعَالِى اللهُ الْمُعْتَلِقُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْتَلِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْتِ اللهُ الْمُعْتِلَ الْمُعْتَلِهُ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعَالَ الْمُعَالِقُ الْمُعْلَى الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْتَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْتَلِمُ اللهُ الْمُعْمَلُولُ اللهُ الْمُعْتَلَ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُعْتَلِقُ الْمُعْلَقِهُ اللهُ الْمُعْتَلِقُولُ اللهُ اللهُ الْمُعْلَقُولُ اللّهُ الْمُ

حضرت مستورد بن شداد رظائفن فرماتے ہیں: میں نے نبی اکرم منافیز م کوفرماتے سناہے'' جوشحض ہمارا ملازم ہو، وہ شادی کراسکتا

### حديث: 1472

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" ،طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2943 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 17755 اخرجه ابوبسكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيمه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 2369 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 12799

### حديث : 1473

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2945 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 18044 اخرجه ابوبسكر بن خزيبة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقم العديث: 2370 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991ء وقم العديث: 1279 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل click on link for more books

ہے،اگراس کا کوئی خادم نہ ہوتو خادم رکھ سکتا ہے۔اور جس کا مکان نہ ہومکان بنا سکتا ہے'' مستور دفر ماتے ہیں:اور مجھے یہ بھی خبر دی گئی ہے کہ رسول اللہ منگا لینٹی کے خرمایا: جوشخص اس کے علاوہ کچھ لے گا،وہ خائن یا چور ہوگا۔

1474 - حَدَّنَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا اَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بَنُ عَمْرٍ والدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو رُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بَنُ عَمْرٍ والدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بَنِ عُمَرَ بَنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَّحُمُودِ بَنِ لَبِيدٍ، عَنْ رَحْدِيْجٍ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَامِلُ عَلَى الصَّدَقَةِ بِالْحَقِّ كَالْعَازِى فِى سَبِيلِ رَافِي عَنْ مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمِ الْعُنْ الْعُلْمَ الْعُلْمَ اللهُ الْمُعْلَى اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعُلْمِ الْعُلْمِ الْعَلْمُ الْعُلْمَ الْعَلَمَ الْعُلْمَ الْعُلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ ال

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت رافع بن خدیج ڈٹاٹٹو فرمائے ہیں: رسول الله منٹاٹیو کے ارشا دفر مایا: صدقات جمع کرنے والا ملازم اپنے گھر واپس آنے تک غازی فی سبیل اللہ کی طرح ہے۔

ونون المسلم على الماري المسلم على الماري المسلم على الماري المسلم ال

1475 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَمَيْدِيُّ، السَّرَزَّاقِ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، السَّرَزَّاقِ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، السَّرَّاقِ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ؛ وَكَانَتُ قَدْ حَدَثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ حُمَيْدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ المِّهُ أُمِّ كُلُثُوم بِنُتِ عُقْبَةَ، قَالَ سُفُيَانُ؛ وَكَانَتُ قَدْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقِبْلَتَيْنِ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلَتَيْنِ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُبْلَتَيْنِ، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَبْلَتَيْنِ، قَالَتُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَالِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الل

### ىدىث: 1474

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2936 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 645 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" : طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1809 اخرجه ابوبكر بن العديث: 1809 اخرجه ابوبكر العديث: 1809 اخرجه ابوبكر العديث: 1809 اخرجه ابوبكر الوبكر خزيسة النيسسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2334 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 12953 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 وقم العديث: 4289 اخرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة العنوم والعكم والعديث: 423

### حدیث: 1475

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 23577 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم المديث: 2386 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى فى "صحيحه" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 13002 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع موسسة طبع مكتبه العلوم والمكم موصل 1404ه/1983، رقبم العديث: 204 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة والجادم والمكم موصل 1404ه/1983، موسلة والمدينة والمكم والمكم والمكم والمدينة والمدي

الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986. وقع العر<mark>بطاه 2820ks العربطاء 1407 click on link for more 2820ks. وقع العربطاء 1407 المسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986 العربطاء 1986 العربطاء 1407 العربط 1407 العربط 1407 العربط 1407 العربط 1407 العربط 1407 العربط 1407 العر</mark>

الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِح

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ

﴿ حضرت سفیان رُکانَیْمُ فرماتے ہیں: اُمَّ کلثوم بنتِ عقبہ (وہ خاتون ہیں جنہوں نے ) رسُّول اللّه مَنَّا فَیْمُ کے ہمراہ دونوں قبلوں کی طرف نمازیں پڑھی ہیں۔ آپ فرماتی ہیں: رسول اللّه مَنَّا فَیْمُ نے ارشاد فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جوقر ہی نا داررشتہ داروں پرخرج کیا جائے۔

1476 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، إِمْلاعً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمْرَ، أَنْبَانَا ابْنُ عَوْن، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أُمِّ الرَّايِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عُمَرَ، أَنْبَانَ ابْنُ عَوْن، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أُمِّ الرَّايِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ فِي الرَّحِمِ الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ " صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِى الرَّحِمِ الْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَاللهُ عَلَيْهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ، وَإِنَّهَا عَلَى ذِى الرَّحِمِ الثُنتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ " صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةً عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةً عَلَى الْمُسْكِيْنِ مَرَصِدَقَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةً عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

### (۱) صدقه کا (۲) صله رحمی کا

1477 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْمُوصِلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ الْمُوصِلِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنُ مَنْصُورٍ عَنْ اَبِي حَازِمٍ عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ يَبُلُغُ بِهِ لاَ تَحِلُّ الصَّدُقَةُ لِغَنِيِّ وَلَا لِذِي مَرَّةٍ سوى

حديث: 1476

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والمكم موصل 1404ه/1983 رقم الصديث:6206 حديث: 1477

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1634 اضرجه ابوعبدالرحين السيائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه علب شام · 1406ه · 1986 أرقم العديث: 2597 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع داراللفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1839 اضرجه ابومعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان \* 1407 م 1987 أرقم العديث: 1639 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2378 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعة قرطبه العديث: 1991 أرقم العديث: 2378 ذكره ابوبكر البيسهةى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه داراللتب العلبيه بيروت لبنان \* 1411 م 1991 أرقم العديث: 1293 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشو، شام · 1404ه – 1984. رقم العديث: 619 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 2271 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسعة الرسالة بيروت لبنان معودى عرب 1404ه / 1981 أمرجه الرسالة بيروت لبنان معودى عرب 1404ه / 1981 أمرجه المديث: 1408ه / 1408 موسعة الرسالة بيروت لبنان معودى عرب 1404ه / 1981 أمرجه المديث المعودة المديث المعروث المديث المديث المديث المديث المعروث المديث ال

ھاذَا حَدِیْتٌ علی شرط الشیخین و لم یخوجاہ شاہدہ حدیث عبد الله بن عمرو
﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈُلُنٹُؤ فرماتے ہیں: دولت منداورطاقت ورکوصدقہ دینا جا نزنہیں ہے

پیحدیث امام بخاری اورامام سلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔حضرت عبداللہ بن عمرو
سے مروی درج ذیل حدیث اس کی شاہد ہے۔

1478 - اَخْبَرُنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِي، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ سَيَّادٍ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِي الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِي الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِي الْعَوَّامِ، حَدَّثَنَا الْمَعُدِ، عَنُ اَبِيهِ، وَاَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بَنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْاَمُ بِي الْعَرَاهِيمُ بَنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْاَهُ بَنِ عَمُوو، عَنِ النَّبِي صَلَّى بَنُ الْمَعْدِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُوو، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَعِدُ بُنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ رَيْحَانِ بَنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمُوو، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَعْدِ بِنِ الْمَلْفَةُ لِعَنِي، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوْتِي هَاكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، وَفِى حَدِيثِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَعِدُ الصَّدَقَةُ لِعَنِي، وَلَا لِذِي مِرَّةٍ قَوْتِي هَاكَذَا قَالَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ، وَفِى حَدِيثِ اللهُ عَلَى اللهُ مَن سَعْدِ سَوِي

﴿ ﴿ حَضِرَتُ عَبِداللّٰہ بن عمر و بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَ ﷺ نے ارشاد فرمایا بغنی اورطاقت والے کوصدقہ (لینا) جائز نہیں ہے۔امام توری اور شعبہ نے بھی اسی طرح کے الفاظ روایت کئے ہیں۔ جبکہ ابراہیم بن سعد کی حدیث میں (قوی کی بجائے) سوئی کے الفاظ ہیں۔

1479 حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنُ حَكِيْمِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنُ حَكِيْمِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ، قَالَ : قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ سَالَ وَلَهُ مَا يُغْنِيهِ جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُمُوشٌ اَوْ خُدُوشٌ، اَوُ كُدُو حُ فِي وَجْهِهِ، فَقِيْلَ : يَا رَسُولُ اللَّهِ، وَمَا الْعِنى ؟ قَالَ : خَمُسُونَ دِرُهَمَّا اَوْ قِيْمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ، قَالَ يَحْيَى بُنُ

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1626 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986. رقم العديث: 2592 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1840 اخرجه ابومعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1847ه 1987. رقم العديث: 1640 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2373 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مننده" طبع موسسه قرطبه قاهره تصر رقم العديث: 2373 ذكره ابوبك ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1811ه/ 1991. رقم العديث: 1993 اخرجه ابويعلى السيوسقى فى "مننده" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 5217 اخرجه ابوالقاسم الطيرانى فى السعوصلى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. رقم العديث: 1686 اخرجه ابوالقاسم الطيرانى فى "مسنده" طبع دارالعربين قاهره مصر 1415ه (قم العديث: 1686 اخرجه ابوالقاسم الطيرانى فى "مسنده" طبع دارالعربين قاهره مصر 1415ه (قم العديث: 1686 اخرجه الرباض معودى عرب (طبع اول) دارالعمرفة بيروت لبنان رقم العديث: 322 اخرجه ابوبكر الكونى وفى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) دارالعمرفة بيروت لبنان رقم العديث: 303 اخرجه ابوبكر الكونى ونى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) دارالعمرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1043 اخرجه ابوبكر الكونى ونى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) دارالعمرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1043

الْكَمَ: فَقَالَ عَبْدُ اللّهِ بُنُ عُثُمَانَ لِسُفُيَانَ: جِفُظِي آنَّ شُعْبَةَ كَانَ لا يَرُوِي، عَنْ حَكِيْمِ بُنِ جُبَيْرٍ، قَالَ سُفْيَانُ: فَقَدُ حَدَّثَنَا زُبَيْدٌ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ

حضرت عبداللّٰد وٹائٹیڈ بیان کر تے ہیں کہ رسول اللّٰد مٹائٹیڈ بیان کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر مجھر ، کھیاں ، یا خراشیں ہوں گی۔ آپ مٹائٹیڈ ہے بو چھا گیا: یا رسول اللّٰد مثالثی بی کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کے چہرے پر مجھر ، کھیاں ، یا خراہی کا در ہم یا ان کے ہم قیمت سونا ہو (وہ غنی ہے)۔

1480 - انحبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ لِغَنِيِّ إِلَّا لِخَمْسَةٍ: لِغَازٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ، اَوُ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، اَوْ لِعَامِلٍ عَلَيْهَا، اَوْ لِعَارِمٍ، اَوْ لِرَجُلٍ كَانَ لَهُ جَارٌ مِسْكِيْنٌ فَتُصُدِّقَ عَلَى الْمِسْكِيْنِ فَاهُدَى الْمِسْكِيْنُ الْمُعْنَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

هاذا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَلَمْ یُحَرِّ جَاهُ لاِرْسَالِ مَالِكِ بْنِ آنَسِ اِیّاهُ عَنْ زَیْدِ بْنِ آسُلَمَ،

⟨ ♦ حضرت ابوسعید خدری رُلُیُّوْرُ وایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَلَّا اِیْرُ این از ۵ آ دمیوں کے سواکس غنی کوصد قد لینا جا رَنہیں ہے(۱) الله کی راہ میں جہاد کرنے والا (۲) زکو ق جمع کرنے پرمقرر آ دمی (۳) مقروض (۴) ایسا آ دمی جس کا ہمسا یہ مسکین ہوتو مسکین یوصد قد کردیا جائے اور مسکین غنی کو مدید دے دے۔

• • • • • • بيده بيث امام بخارى بينظير امام مسلم بينظير كے معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن شيخين بينظين نے اس كواس ليے روايت نہيں كيا كيونكه مالك بن انس نے اس ميں زيد بن اسلم سے ارسال كيا ہے۔

1481 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيْمَا قُرِءَ عَلَىٰ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَحِلُّ الصَّدَقَةُ اللَّهِ مَالِكِ، عَنْ زَيْدِ بُنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَحِلُ الصَّدَقَةُ اللَّهِ مَا لِكِ مَسَةٍ فَذَكُرَ الْحَدِيْتِ، هَذَا مِنْ شَرُطِي فِي خُطْبَةِ الْكِتَابِ اللهُ صَحِيْحٌ فَقَدْ يُرُسِلُ مَالِكٌ فِي الْحَدِيْثِ وَيَصِلُهُ

حديث: 1480

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1635 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1841 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970. رقم العديث: 2374 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب لبنان 1994ه/1994. رق العديث: 12945 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث 1517

# اَوُ يُسُنِدُهُ ثِقَةٌ، وَالْقَولُ فِيهِ قَولُ الثِّقَةِ الَّذِي يَصِلُهُ وَيُسْنِدُهُ

حضرت عطاء بنیسار و التینی فرماتے ہیں: رسول الله منگانی کیا نے ارشاد فرمایا: ۵ آدمیوں کے سواکسی کے لئے صدقہ جائز نہیں ہے۔ اس نے بعد سما بقہ حدیث کی طرح حدیث ذکر کی ہے۔

• نو میں نے نطبۂ کتاب میں بیشرط ذکر کر دی تھی اور اس کے مطابق بیصدیث تھے ہے کیونکہ مالک اپنی صدیث میں ارسال بھی کرتے ہیں۔ یا تقدراوی اس کومند کردیتا ہے۔اور اس بارے میں اس ثقد کا قول مانا جائے گاجو اتصال کرتا ہے اور اسنا دکرتا ہے۔

1482- آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيْمٍ الْمَرُوزِيُّ، ٱنْبَانَا ٱبُو الْمُوجِّهِ، ٱنْبَانَا عَبْدَانُ، ٱنْبَانَا عَبْدُ اللهِ، ٱنْبَانَا بَشِيْرُ بُنُ سَلْمَانَ، عَنْ سَيَّارٍ، عَنْ طَارِقٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:مَنْ اَصَابَتُهُ فَاقَةٌ فَاللهُ فَانْزَلَهَا بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَاجِلٍ فَانْزَلَهَا بِاللهِ اَوْشَكَ اللهُ لَهُ بِالْغِنِي إِمَّا بِمَوْتٍ الْجِلِ اَوْ غِنَى عَاجِلٍ فَانْزَلَهَا بِاللهِ اَوْشَكَ الله لَهُ بِالْغِنِي إِمَّا بِمَوْتٍ الْجِلِ اَوْ غِنَى عَاجِلٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الاِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابن مسعود و التنظير وایت کرتے کہ رسول اللہ منظیلی نے ارشا دفر مایا: جس شخص کو فاقہ پہنچے اور وہ لوگوں ہے اس
کی شکایت کرتا پھر بے تو اس کا فاقہ ختم نہیں ہوگا۔ اور جو اس کی شکایت اللہ کی بارگاہ میں کرے، اللہ تعالی اس کو عنیٰ کے قریب کر دیتا
ہے۔ یا تو اس کو جلد موت آجاتی ہے یا پھر وہ جلدی دولت مند ہوجاتا ہے۔

• إ • • • بي حديث صحيح الا سناد بي كين امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في اس كفل نبيس كيا ـ

1483 ـ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1645 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحيسا الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2326 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 3869 ذكره ابوبكر البيريقی فی "مننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1991. وقم العديث: 7658 اخرجه ابوبعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للترات دمشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 5317 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 547 اخرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986، رقم العديث: 544

### حديث 1483

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1649 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قياهره مصر رقم العديث: 4261 اخرجه ابوصاتيم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993ه/1993 رقم العديث: 3362 اخرجه ابوبكر بن خزيعة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1990 رقم العديث: 2440 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سنسه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1970ه/1994 رقم العديث: 7674 اخرجه ابويسعلى الموصيلى فى "مسنسده" طبيع دارالهامون للتراث دمشق شام 1414ه/1994 رقم العديث: 5125

بُنُ حُمَيْدِ الْعَمِّىِّ، حَدَّثِنِى آبُو الزَّعْرَاءِ، عَنُ آبِى الْآحُوَصِ، عَنُ آبِيْهِ مَالِكِ بُنِ نَضَلَةَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِى الَّتِى تَلِيْهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفُلَى، فَاعْطِ الْقَصْلَ، وَلَا تَعْجِزُ عَنُ نَّفُسِكَ

هَٰذَا حَدِينَ عُصَحِينَ الإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ الْحَدِيْثُ الْمَحْفُوظُ الْمَشُهُورُ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَاهُ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ عَيَّاشٍ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُسْلِمٍ الْهَجَرِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْآخُوصِ، يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْآيُدِى ثَلَاثَةٌ مُسْقَطٌ عَلَى إِتُمَامِ الْحَدِيْثِ

حضرت ما لک بن نصله طَالْتُعَوَّهُ فرماتے ہیں: رسول اللّه عَلَیْ اللّهُ عَلْمُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللللّهُ عَلَیْ الللللّهُ عَلَیْ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ ا

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ الله عَادِ ہے ليكن امام بخارى مِينَة اورامام سلم مِينَة نے اس كونقل نہيں كيا۔ عبدالله بن مسعود طالفنوسے مروى ہے ایک حدیث مشہور محفوظ مذکورہ حدیث کی شاہدموجود ہے۔ (جو كه درج ذیل ہے)

1484 - حَدَّثَنَاه اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا حَمِيْدُ بُنُ عَيَّاشٍ الرَّمَلِيُّ حَدَّثَنَا مُؤَمِّلُ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُسْلِمٍ الْهِجْرِيُّ قَالَ سَمِعْتُ اَبَا الْأَخُوَصِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُوْدٍ اَنَّ النَّهِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاَيْدِي ثَلاَثَةٌ مُسُقِطٌ عَلَى إِتْمَامِ الْحَدِيْثِ

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود و النائية سے روایت ہے کہ نبی اکرم ملکا این استاد فرمایا: ہاتھ تین ہیں: اس کے بعد پوری حدیث بیان کی ۔

1485 فَأَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعُفَوٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ شُعْبَةً، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ الْمُعْطِى الَّيْيَ تَلِيْهَا، وَيَدُ السَّائِلِ السُّفُلَى اللهِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَاسْتَعِفَّ عَنِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ الْعُلْيَا، وَيَدُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَلَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

السُّوّالِ مَا اسْتَطَعْتُمْ (كَالفاظ بير)

1487- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُفْمَانُ بَنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلَى الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنُ غَيْلانُ بُنُ جَامِعٍ، عَنُ جَعْفَرِ بُنِ إِيَاسٍ، عَنُ مُسَجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الأَيةُ: وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُر مُسَجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتُ هٰذِهِ الأَيةُ: وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ كَبُر مُلكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ انَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانُطلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى ذَلِكَ عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَقَالَ عُمَرُ رَضِى اللهُ عَنْهُ انَا اُفَرِّجُ عَنْكُمْ فَانُطلَقَ، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللهِ، إِنَّهُ كَبُرَ عَلَى الْمُحَابِكَ هٰذِهِ الأَيَةِ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ لَمْ يَغُرِضِ الزَّكُو قَ إِلَّا لِيُطيّبَ مَا بَقِى مِنُ اَمُوالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمُوارِيُثَ وَمُحَرُّكُمْ بِحَيْرِ وَذَكَرَ كَلِمَةً لِتَكُولُ لَ لِمَنْ بَعُدَكُمْ، قَالَ: فَكَبُرَ عُمَرُثُمُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الا الخَيرِ كُمْ بَحَيْرِ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولِيَ الْمُولِيْ لَكُولُ لَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُولِ اللهِ عَلَى الْمُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْهُ الْعُولُولُ الْعَلَى الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُولُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْعُولُ الْمُؤَلِّ الْمُؤَالِقُلُ اللهُ الْمُعُمُ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابن عباس طاق ماتے ہیں: جب بیآیت

وَالَّذِيْنَ يَكُنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ

نازل ہوئی تو مسلمان بہت پریشان ہو گئے، حضرت عمر بڑھ تھڑنے فر مایا: میں آج تمہارے لئے کشاد گی کروالوں گا، پھروہ رسول پاکسٹا ٹیٹٹی کی طرف چل ویئے، آپ مُٹاٹٹیٹی کے پاس آکرانہوں نے عرض کی: یا بی اللّه مُٹاٹٹیٹی اُآپ کے اصحاب رضی اللّه تعالیٰ عنہم پر کی آتیت بہت بھاری پڑی ہے۔ تو رسول اللّه مُٹاٹٹیٹی نے فر مایا: الله تعالیٰ نے تو تمہارے مال کے باقی ماندہ سے زکو ق فرض کی ہے۔ الله تعالیٰ نے تو وراثت فرض کی ہے اور ایک ایسا کلمہ ذکر کیا جوتم سے بعد والے لوگوں کے لئے ہے۔ ابن عباس ڈٹٹٹی فر ماتے ہیں: حضرت عمر ڈٹٹٹٹیڈ نے ''اللہ اکبر'' کہا: پھررسول الله مُٹاٹٹیٹی نے فر مایا: کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ ووں کہ ایک نیک خاتون کی اصل کیا ہوتی ہے۔

- (۱)جب اس کاشو ہراس کی طرف دیکھے تو وہ اس کوخوش کرے۔
  - (۲) جب اس کوکسی کام کا حکم دیواس کی اطاعت کرے۔
- (۳)اورشو ہر کی غیر موجود گی میں اس ( کی امانت ) کی حفاظت کر ہے۔

• • • • بي حديث امام بخارى مُعِينَا اللهِ عَلَيْ اللهِ ونول كمعيار كمطابق صحيح بيكن دونول في بي است قل نهيل كيا 1488 - حَدَّ ثَنَا الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، اِمُلاءً فِي صَفَرَ سَنَةَ سِتٍ وَّتِسْعِيْنَ

**--دیث: 1487** 

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 1664 اضرجه ابوبعلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقع العديث: 2499 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 7027 وَثَلَاثِ مِائَةٍ، آخُبَرَنِي آبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ مِهْرَانَ الاِسْمَاعِيُلِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشُقِيِّ، حَدَّثَنَا وَكَانَ شَيْخَ صِدُقٍ وَّكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحَمُدٍ الدِّمَشُقِيِّ، حَدَّثَنَا وَكَانَ شَيْخَ صِدُقٍ وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحْمُدٍ الدِّمَشُقِيِّ، حَدَّثَنَا مَيْوَ اللهِ بُنُ مُسْلِمٍ الْخَولَلانِيُّ يُحَدِّثُ عَنُهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الصَّدَفِيُّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ وَهُبِ يَنِي يُنِيدُ بُنُ مُسْلِمٍ الْخَولَلانِيُّ يُحَدِّثُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الصَّدَفِيُّ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الصَّدَفِيُ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبْدِ السَّدِمِ الصَّدَقِيقُ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطْرِ طُهُرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطْرِ طُهُرَةً لِلصِّيَامِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكُوةَ الْفِطْرِ طُهُرَةً لِلْصَيَامِ مِنَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُوةَ الْفِطْرِ طُهُرَةً لِلْمَسَاكِيْنِ، مَنُ اَذَاهَا قَبُلَ الصَّلُوةِ فَهِي زَكُوةٌ مَّقُبُولَةٌ، وَمَنُ اَذَاهَا بَعُدَ الصَّلُوةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّلُوةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّلُوةِ فَهِي صَدَقَةٌ مِنَ الصَّلُوةِ فَهِي صَدَقَةً مِنَ الصَدَقَاتِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

هلذَا حَدِينً صَحِیْحٌ، عَبْدُ الْعَزِیْزِ بُنُ رَوَّادٍ ثِقَةٌ عَابِدٌ وَّاسُمُ آبِی رَوَّادٍ اَیْمَنُ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ بِهِلْذَا اللَّفُظِ

﴿ حَرْتَ ابْنَ مُر اللَّهُ اللَّهُ عَالِمٌ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا تَعْ بِينَ رَسُولَ اللَّهُ عَلَيْهُ كَرَمَا فِي مِيلُوكَ الْکِ صَاعَ جَوْدِيا الْکِ صَاعَ جَوْلِا خَتُكَ الْكُورِيا

بغیر حَصِلَكَ کے جوصدقہ فطردیا کرتے تھے۔

بغیر حَصِلَكَ کے جوصدقہ فطردیا کرتے تھے۔

حديث: 1488

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه"، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1609 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" · طبع دارالىفكر· بيروت· لبنان وقم العديث: 1827 ذكره ابوسكر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 7481

### حديث: 1489

اخسرجه ابوداؤد السجستانی فی "سننه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث:1614 ذکره ابوبکر البیریقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 رقم العدیث: 7489 1490 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى الْحِيْرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، وَعَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ، قَالًا: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْآعُلَى، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : حِيْنَ فَرَضَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِّنْ تَمْرٍ، اَوْ صَاعًا مِّنْ شَعِيْرٍ، وَكَانَ لا يُخْرَجُ الله التَّمُرُ التَّمُرُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ فِيهِ اللَّا التَّمْرَ

حضرت ابن عمر رہ النہ اللہ علی فرماتے ہیں: جب صدقہ فطر فرض ہوا تو میں نے رسول اللہ مَلَ اللّٰهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللللّٰ الللّٰهِ عَلَى الللّٰهِ عَلَى اللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللّٰهِ عَلَى

ونوں نے اس حدیث میں صرف تھجور کا ذکر کیا ہے۔

1491 – آخُبَرَنَا آبُو سَعِيْدِ آخْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَوُ بَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُخَمَّدُ النَّعُلِيْ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ آبِي عَمَّادٍ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّعُلَيِيُّ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُخَيْمِرَةَ، عَنْ آبِي عَمَّادٍ الْهَدَّمُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطُو قَبْلَ آنُ تَنُولَ اللهِ مَدَانِيُّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ آمَرَنَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَدَقَةِ الْفِطُو قَبْلَ آنُ تَنُولَ الزَّكُوةُ، فَلَمَّا نَزَلَتِ الزَّكُوةُ لَمْ يَامُرُنَا وَلَمْ يَنْهَنَا، وَنَحُنُ نَفْعَلُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا جَعَلْتُهُ بِإِزَاءِ حَدِيْثِ اَبِى عَمَّارٍ، فَإِنَّهُ عَلَى السَّيِحْبَابِ، وَهَذَا عَلَى انْوُجُوْبِ

حضرت قیس بن سعد رہا تھ ہیں: ہمیں رسول اللہ مگا تی ہے ذکوۃ کے احکام نازل ہونے سے پہلے صدقہ فطر اداکر نے کا حکم دیا تھا پھر جب زکوۃ کا حکم نازل ہواتو آپ مگا تی صدقہ فطر کا ہمیں نہ تو حکم دیتے تھے اور نہ ہی منع کرتے تھے لیکن ہم بہر حال صدقہ فطرادا کرتے تھے۔

• ﴿ • ﴿ مِنْ مِينَ امام بخارى بَيْنَالَةُ وَ وَمَ مَعْلَم بَيْنَالَةُ وَنُول كَ معيار كِ مطابق صحيح بِ ليكن دونوں نے ہی اسے قان نہیں كيا۔ میں نے بیحدیث ابوعمار كی حدیث ہوتا ہے جبکہ حدیث میں استحباب ثابت ہوتا ہے جبکہ حدیث 1490

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صحيحه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 2392 حديث: **1491** 

اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 رقم العديث: 2507 اخرجه ابوعبدالله القيويني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1828 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 23894 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوري في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان · 1390ه / 1970 رقم العديث: 2394 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه واذه ما 1411ه / 1991 رقم العديث 2386 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 رقم العديث 2386 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 رقم العديث 2386 والمسلمة والنسائي في "سناه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 رقم العديث 2386 والمسلمة والمسل

https://archive.org/details/@zohaibhasarattari

اس (مندرجهذیل) حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔

1492 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا وَلَقَبُهُ حَمْلَانُ، مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا وَلَقَبُهُ حَمْلَانُ، مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا وَلَقَبُهُ حَمْلَانُ، مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْبُنُ جُرِيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَاوْدُ بُنُ شَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبَّادٍ، وَكَانَ مِنْ خِيَارِ النَّاسِ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْ رَسُولَ اللّهِ صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرَ صَارِحًا بِبَطْنِ مَكَّةَ يُنَادِئُ: إِنَّ صَدَقَةَ الْفِطُو حَقٌ وَّاجِبٌ عَلَى كُلِّ الْمُعَيْرِ، اَوْ كَبِيْرٍ: ذَكُو اَوْ أَنْشَى، حُرِّ اَوْ مَمْلُولُكِ، حَاضِرٍ اَوْ بَادٍ، صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ هُمُلُولُكِ، حَاضِرٍ اَوْ بَادٍ، صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ هَا فَي مُلُولُكِ، حَاضِرٍ اَوْ بَادٍ، صَاعٌ مِّنْ شَعِيْرٍ اَوْ تَمْرٍ هَا فَاظِ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الاِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ الْالْفَاظِ

⇒ حضرت ابن عباس والته الله عبي كه رسول الله منافي في بند بانگ شخص كوشهر مكه ميں اس بات كى منادى كرنے كا حكم ديا كه برمسلمان پرايك صاع تحجوريا جو،صدقه فطروا جب بے فواہ وہ مسلمان جبوتا ہويا برا،مردہويا عورت ،آزادہويا غلام ،شهرى ہويا ديباتی ۔

غلام ،شهرى ہويا ديباتی ۔

حضرت ابو ہریرہ رہ النی فرماتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیم نے صدقہ رمضان کی ترغیب دلائی (اور یوں فرمایا: صدقہ فطر) ہر انسان پرایک صاع تھجوریا ایک صاع جویا ایک صاع گندم ہے۔

• اورایک سیح صدیث سیح ماورایک سیح حدیث اس کی شامر بھی ہے۔

1494 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ أَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ بُنِ الْحَضُرَمِيّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ يَحْيَى بُنِ صُبَيْتٍ، وَآخْبَرَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدُ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ الْحَرَّازِ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ التَّرْجُمَانِيُّ، قَالًا: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْجُمَحِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَا يَعْمَرَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَرَضَ ذَكُوةَ الْقِطْرِ صَاعًا مِّنُ تَمُو، أَوْ صَاعًا مِّنْ بُرِّ، عَلَى كُلِّ حُرِّ اوْ عَبْدٍ، ذَكِرٍ اَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ

حديث: 1492

ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 7515 حديث :**1494** 

اضرجه ابو عبدالله معهد البغارى في "صعبعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1987ه 1987ء رقم العديث: 7492 ذكره ابوبكر البيريقى في "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 7492 دكره ابوبكر البيريقى في "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه (click on link for more books

https://archive.org/details/@zolaaibhasafrattari

حضرت ابن عمر والفينا فرماتے ہیں: رسول الله من الله علی ازاد، غلام، مرد، عورت، مسلمان پر ایک صارع محجوریا گندم صدقه فطروا جب کیا ہے۔

245 – حَدَّثَنَا الْحُسَدُ اللهِ اَحْمَدُ ابْنُ اِسْحَاقَ ابْنِ الصَّيْدَلانِيِّ الْعَدُلُ، اِمُلاءً، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ ابْنُ الْفَصْلِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنُ مُّحَمَّدِ ابْنِ اِسْحَاقَ، عَنُ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَبُدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ ابْنِ عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا كَنُتُ الْحُرِجُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنُ عَيْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنُ عَيْدٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِّنُ الْعُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ الْعُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ الْعُومِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَاعًا مِنْ الْعُومِ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الْعِيْمُ اللهُ عَلْمُ الْمُعَلِي الْمُعْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ الْمِلْلِ الْمِعَالِي وَصَى عَلْ عَلَيْهُ الْمُ لِي اللهُ عَنْهُ الْمُ اللهُ عَنْهُ الْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ الْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُ عَنْهُ اللهُ الْمُعْمَالِ الْمُعْمَالِ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ عَلْهُ اللهُ الْمُعْمُ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمَى اللهُ الْمُعْمَا اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ الْمُعْمَالِ اللهُ عَلْمُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ اللهُ الْمُعْمِ اللهُ الْمُعْمُ ا

♦ ایاز بن عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بیان کرتے ہیں کہ ابوسعید کے پاس صدقہ فطر کا ذکر ہوا تو انہوں نے فر مایا: میں تو وہی صدقہ دوں گا جورسول اللہ مثالی ہے خرمانے میں ایک صاع کھجور یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع کھجور یا ایک صاع کھجور یا جاتا تھا۔ ایک آ دمی نے ان سے کہا: یا دو مدگندم کے؟ تو انہوں نے فر مایا: جی نہیں ۔ بیمعاویہ کی مقرر کردہ قیمت ہے۔ نہ میں اس کو قبول کرتا ہوں اور نہ ہی اس میمل کرتا ہوں ۔

• • • • بیاسانید جن کا تذکرہ میں نے ''صاع البر'' کے شمن میں کیا ہے، سب صحیح ہیں اوران سب میں سے مشہور تافع کی ابن عمر ڈائٹ ہنا سے روایت کر دہوہ وہ حدیث ہے جس کے لئے ہماری سندعالی ہے لیکن میں نے اس کوترک کر دیا ہے کیونکہ وہ اس کتاب کے معیار کی نہیں ہے۔ اور یہی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رٹی ٹیٹوئٹ سے نہی مروی ہے۔ (جبیسا کہ درج ذیل ہے)

1496 حَدَّثَنَا ٱبُو الْفَضُلِ مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيُمَ الْمُزَكِّى، حَدَّثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ السَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى السَّبَاحِ، حَدَّثَنَا ٱبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ آبِى اِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيّ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيّ بُنِ آبِى طَالِبٍ رَضِى السَّبَاحِ، حَدِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ قَالَ فِى صَدَقَةِ الْفِطْرِ: عَنْ كُلِّ صَغِيْرٍ وَّكَبِيْرٍ، حُرِّ اَوْ عَبُدٍ، صَاعً قِنْ بُرِّ، اَوْ صَاعٌ مِّنْ تَمُرِ

هُكَذَا ٱسْنِدَ عَنْ عَلِيّ، وَوَقَفَهُ غَيْرُهُ

حضرت علی ابن ابی طالب ڈلاٹنڈ سے روایت ہے: نبی اکرم مُٹاٹیڈ کے صدقہ فطر ہر بیچے، بڑے، آزاد، اور غلام کی طرف سے ایک صاع کھجوریں مقرر فر مایا ہے۔

• ﴿ • ﴿ • ابو بكرنے حضرت على و النَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

1497 - آخبر اَنَ اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْعَمْرِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ اَنْهَا مُحَمَّدُ بُنُ عَنِيْزِ اللهِ الْعَمْرِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ رَوْحٍ عَنُ عَقِيْلِ بَنِ حَالِدٍ عَنْ اَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ عَنِ الْحَارِثِ اَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَاهُ وَلِي اللّهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلَا عَلَى اللهُ وَلِي اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا مُعَلَّمُ وَلَيْ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمُ اللّهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَا

1498 حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَرُقَمَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ زَكَرِيَّا، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَرُقَمَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ قَبِيْ الْعُنزِيُّ، حَدَّثَنَا مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ قَبِيْ بُنِ ذُو يُبِ بُنِ ثَابِتٍ، قَالَ: حَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ فَلَيْتَصَدَّقُ بِصَاعٍ مِّنْ بُرِّ، اَوْ صَاعٍ مِّنْ شَعِيْرٍ، اَوْ صَاعٍ مِّنْ تَمُرٍ، اَوْ صَاعٍ مِّنْ دَقِيْقٍ، اَوْ صَاعٍ مِّنْ زَبِيْبٍ، اَوْ صَاعٍ مِّنْ دَبِيْبٍ، اللهُ مَا عُلَيْهُ وَاللهُ مِنْ دَبِيْبٍ، اللهُ مَا عُلْمُ لَلْهِ مَا عُلْمُ مَا مُولِ اللهُهُ عَلَى اللهُ مُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِيْ مَا لَعُلْهُ مِنْ دَبُولِ اللهُ اللهُ مَا مُنْ مَالُولُ اللهِ مَا عَلَى اللهُ اللهُ مَالَةِ مَا مُنْ مُنْ وَالْمَالِيْ مُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعِيْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِ الْمُ الْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللّٰمُ الْمُ ا

♦♦ حضرت زید بن ثابت و النیوز فرماتے ہیں: جس شخص کے پاس طعام ہو،اس کو چاہئے کہ ایک صاع گندم یا ایک صاع : جو یا ایک صاع آثاریا کے ساع بنیرصد قدوے۔

1499 - اَخُبَرَنِى اَبُوْ نَصْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَامِدٍ التِّرْمِذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جِبَالٍ الصَّنَعَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ، عَنُ عَقِيلٍ، عَنْ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ أَيِّهِ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِيْ بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِينَةِ كُلُّهُمُ كَانُوا يُخْرِجُونَ زَكُوةَ الْفِطُرِ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِ اللهِ عَلْهُ الْمُدِينَةِ كُلُّهُمُ وَسَلَّمَ بِالْمُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُدِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ الْمَدِينَةِ كُلُّهُمُ

هَاذَا حَادِيْتٌ صَحِيْتٌ عَالَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهِىَ الْحُجَّةُ لِمُنَاظَرَةِ مَالِكٍ وَّابِى يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا

حضرت اساء بنت ابی بکررضی الله عنهما فر ماتی ہیں: رسول الله منگائیئی کے زمانے میں لوگ جس چیز کو گھر میں بطور خوراک استعال کرتے تھے اور تمام اہلِ مدینہ کا یہی طریقہ کا رتھا۔

حوىث: 1497

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكيرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، 'رقم العديث: 7493 حديث: **1499** 

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 2401 ذكره ابوبكر البيهقى في "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 7505 click on link for more books

https://archive.org/details/@zolaibhasamattari

ہوں ہوں ہے۔ بیرے دیث امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے فل نہیں کیا۔اور بیرے دیث امام مالک اور امام ابو یوسف کے مناظرہ کی دلیل ہے۔

1500 الجُبَرَنِى أَبُو عُمَرَ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ مُحَمَّدٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْبَخْتَرِيّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا آبِى شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ آبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَكَفَّلَ لِى اَنْ لَا يَسْالَ النَّاسَ شَيْنًا فَاتَكَفَّلَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَكَفَّلَ لِى اَنْ لَا يَسْالَ النَّاسَ شَيْنًا فَاتَكَفَّلَ لَهُ بِالْجَنَّةِ ؟ فَقَالَ ثَوْبَانُ: آنَا، فَكَانَ لا يَسُالُ النَّاسَ شَيْنًا

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

1501 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ مِهْرَانَ الْبَعُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بَكُرٍ السَّهُ مِيُّ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ تَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ اَبِي لَيْلَا ؟ فَقَالَ بَكُرٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ مِنْكُمُ اَحَدٌ الْعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ فَقَالَ ابْكُو بَكُرٍ دَضَى اللهُ عَنْهُمَا الْيَوْمَ مِسْكِينًا ؟ فَقَالَ ابْكُو بَكُرٍ ذَخَلُتُ اللهَ مَنْكُمُ الحَدُ اللهِ عَمْلُولُ اللهِ عَسَانِلٍ يَّسَالُ فَوَجَدُتُ كِسُرَةَ الْخُبُزِ فِى يَدِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ فَاحَذُتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُبُونِ فِى يَدِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ فَاحَذُتُهَا فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُبُولِ يَلْهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبدالرحمٰن بن ابی بکررضی اللّه عنهما سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَنَّیْ اِنْ اِنْتَا اَللّهُ عَلَیْ اِنْتَا اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلیْ اللّهُ عَلَیْ الللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الللللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ الللّهُ عَلَ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث:1643 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 22428 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:1433

### حەيث: 1501

احرجه ابوداؤد السجستانی فی "سننه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث:1670 ذکره ابوبکر البیهقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 رقم العدیث: 7677

# • و و المسلم مِن الله على معيار كم مطابق صحيح بيكن التصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

1502 حَدَّلَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا الاَحُوَصُ بَنُ جَوَابٍ عَنُ عَمَّلِ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا الاَحُوصُ بَنُ جَوَابٍ عَنُ عَمَّلِ إِسْرَقَالَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَالَكُمُ بِاللَّهِ فَاعْمُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيْبُوهُ وَمَنُ اَهُداى إِلَيْكُمْ فَكَافِئُوهُ فَإِنْ مَنْ سَالَكُمْ بِاللَّهِ فَاعْطُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللَّهِ فَاعِيدُوهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيْبُوهُ وَمَنْ اَهُداى إِلَيْكُمْ فَكَافِئُوهُ فَإِنْ لَمُ تَجدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادُعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوُنَ اَنْ قَدْ كَافَئَتُمُوهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُحَيْنِ فَقَدُ تَابَعَ عَمَّارُ بُنُ زَرِيْقٍ عَلَى إِقَامَةِ هَذَا الاسْنَادِ اَبُوْ عَوَانَةَ وَجَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ وَعَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ مُسْلِمِ الْقَسْمَلِيِّ عَنِ الأَعْمَشِ اَمَّا حَدِيْتُ اَبِى عَوَانَةَ

﴾ حضرت (عبداللہ) ابن عَمر رُقَافَهُ أفر ماتے ہیں: رسول اللہ مَثَافَیْمُ نے اَرشاد فر مایا: جوتم سے اللہ کے نام پر مانگے ،تم اس کو عطا کرو، اور جوتم سے اللہ کے نام پر پناہ مانگے تم اس کو پناہ دے دو، اور جوتمہیں دعوت دیتم اس کی دعوت کو قبول کرواور جوتمہیں تخفہ دے تو تم بھی بدلے میں اس کو تحفہ دواور اگر تحفہ دینے کی استطاعت نہ ہوتو اس کے لیے اس قدر دعا کیں کرو کہ تم خود مجسو کہ تم نے اس کے تحفہ کا بدلہ دے دیا ہے۔

• نوبوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ اس حدیث کی سند قائم کرتے ہوئے اعمش سے روایت کرنے میں ابوعوانہ، جربر بن عبدالحمید اور عبدالعزیز بن مسلم اقسملی نے عمار بن زریق کی متابعت کی ہے۔

ابوعوانه كي حديث

1503\_ فَا خُبَرَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسلى الطَّرسُوسِيُّ حَدَّثَنَا مُسَلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ حَدَّثَنَا ٱبُوْ عَوَانَةَ وَاَمَّا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ

♦♦ ابوعوانه کی سند کے ہمراہ بھی پیرحدیث منقول ہے۔

حدیث: 1502

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1672 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان موسسه قرطبه قياهره مصر رقم العديث: 5743 اخرجه ابوحباتيم البستى فى "صبيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993، رقم العديث: 3408 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1991ه/1991، رقبم العديث: 2348 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننيه الكبرى" طبع مكتبه دارالباذ مكه مكرمه معودى عرب 1991ه/1994، رقبم العديث: 7679 اخرجه ابوالقياسيم الطبراني فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقبم البعديث: 1345 اخرجه ابوداؤد الطيساليسي في "مسنده" طبع دارالهعدية بيروت لبنيان رقب العديث: 1815 اخرجه ابوعبدالله القضاعي في "مسنده" طبع موسعة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1988، رقم العديث: 216 اخرجه ابوعبدالله البخاري في "الادب العفر" طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت لبنان 1409ه/ 1988، رقم العديث: 216 اخرجه ابومهد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة العنية العنية العنية العديث 1408ه/1888، رقم العديث: 308

جربر بن عبدالحميد كي حديث

1504 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكُرٍ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَدُثُنَا وَهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا وَامَّا حَدِيْثُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ مُسْلِمٍ

💠 جریر بن عبدالحمید کی سند کے ہمراہ بھی بیحدیث منقول ہے۔

عبدالعزيز بن مسلم كى حديث

1505 فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِيءٍ ثَنَا السِّرِّي بُنُ خُزَيْمَةَ ثَنَا مَعَلَى بُنُ اَسَدٍ ثَنَا عَبُدُالُعَزِيْزِ بُنُ سُلِم

هَاذِه الاسَانِيُدُ الْمُتَّفَقُ عَلَى صِحَّتِهَا لَاتُعَلَّلُ بِحَدِيْثِ مُحَمَّدِ بَنِ آبِي عُبَيْدَةَ بَنِ مَعْنِ عَنُ آبِيهِ عَنِ الاَعْمَشِ عَنْ المَعْمَشِ فِيهِ اِسْنَادُ آخَرُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا عَنْ مُجَاهِدٍ وَعِنْدَالْاعْمَشِ فِيْهِ اِسْنَادُ آخَرُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا

💠 🗢 عبدالعزیز بن مسلم کی سند کے ہمراہ بھی بیحدیث منقول ہے۔

یہ وہ احادیث ہیں جن کی اسناد کے تیجے ہونے پر اتفاق ہے۔ اور ان کو محمد بن ابوعبیدہ بن معن کی اس روایت کی وجہ سے معلل نہیں کہہ سکتے جوانہوں نے اپنے والد کے واسطے سے اعمش کے ذریعے ابراہیم اتنہی کے حوالے سے مجابد سے روایت کی ہے۔ اور اعمش کے پاس اس حدیث کی ایک اور سند بھی ہے اور وہ امام بخاری مُنتائنا اور امام سلم مُنتائنا کے معیار کے مطابق ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

1505 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْآحُوصُ بُنُ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّرَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جَوَّابٍ، عَنْ عَمَّرَ، قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَالَكُمُ بِاللهِ فَاعْطُوهُ، وَمَنْ اَهُدَى اللهِ فَاعِينُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ، وَمَنْ اَهُدَى اللهِ فَكَافِئُوهُ، فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْنَ آنَ قَدُ كَافَاتُمُوهُ

♦♦ بیحدیث اعمش کی دوسری سند کے ہمراہ منقول ہے۔

1506 - آخبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيُنِ الْقَاضِيُ بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْاسُودُ بُنُ عَامِرِ بُنِ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي حَازِمٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَامِرِ بُنِ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي حَازِمٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَالَكُمْ بِاللهِ فَاعَمُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَنْ دَعَاكُمْ فَاجِيبُوهُ

هَـٰذَا اِسۡنَادٌ صَحِيْحٌ، فَقَدُ صَحَّ عِنْدَ الْاَعْمَشِ الْإِسُنَادَانِ جَمِيْعًا عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيُنِ، وَنَحُنُ عَلَى اَصُلِنَا فِي قَبُولِ الزِّيَادَاتِ مِنَ الثِّقَاتِ فِي الْاسَانِيُدِ وَالْمُتُون

کی اعمش ، ابوحازم کے حوالے سے حضرت ابو ہر کیرہ ڈلاٹنڈ سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ مَاکَاٹِیْوَ کِے ارشاد فر مایا: جوتم سے اللہ کے نام پریناہ مائے تم اس کو پناہ عطا کرو۔ اور جوتم ہیں دعوت دیتم اس کی دادلہ or link for more books

https://archive.org/dotails/@zohaibhasanattari

دعوت کوقبول کرو۔

1507 - الحُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا مُوسِى بِنَ عَبُدِ اللهِ الْمَنْ مَنْ مَنْ مَّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ، عَنْ مَّحُمُودِ بْنِ لَيَدِهِ، عَنْ جَابِوِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْالْهُ الْمَنْ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقَلَ : كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكُنِهِ الْاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكُنِهِ الْاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اتَاهُ مِنْ قِبَلِ رُكُنِهِ الْاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ثُمَّ اتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَاخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ ، ثُمَّ اتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ ، فَاخَذَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِى اَحَدُكُمْ بِمَا يَمُلِكُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِى اَحَدُكُمْ بِمَا يَمُلِكُ فَخَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ اصَابَتُهُ لاَوْ جَعَتُهُ وَلَعَقَرَتُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِى اَحَدُكُمْ بِمَا يَمُلِكُ فَيَعُولُ هُ إِلَاهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَأْتِى اَحَدُكُمْ بِمَا يَمُلِكُ فَيَعُولُ هُولِ عَنِي

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْظِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

عويث: 1507

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1673 اخرجه ابومعبد الدارمى فى "مننه" طبع داراللتاب العربى بيروت لبنان 1407ه-1987، رقم العديث: 1659 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 3372 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970، رقم العديث: 2441 ذكره ابوبكر البيرقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبان مكه مكرمه بعودى عرب 1994ه/1990، رقم العديث: 7432 ذكره ابوبعلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشوم شام 1404ه-1984، رقم العديث: 2220 اخرجه ابومعيد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988، رقم click on link for more books

المسين: https://archive.org/details/@zobaibhasanattari

بہترین صدقہ وہ ہے جوغنی ہوکر دیا جائے۔

• إ • إ ما مسلم من الله على معيار كم مطابق صحيح بيكن الت صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا -

1508 حَدَّثَنَا عَلِى ثُنَ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنِ الْبُنِ عَجُلانَ، عَنْ عِيَاضِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، سَمِعَ اَبَا سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ، يَقُولُ: دَخَلَ رَجُلُ الْمَسْجِدَ فَامَرَ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَطُرَحُوا لَهُ ثِيَابًا، فَطَرَحُوا لَهُ، فَامَرَ لَهُ مِنْهَا بِعُوْبَيْنِ، ثُمَّ حَتَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ فَطَرَحُ النَّوْبَيْنِ، ثُمَّ حَتَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ فَطَرَحَ اَحَدَ الثَّوْبَيْنِ فَصَاحَ بِهِ وَقَالَ: خُذُ ثَوْبَكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• : • بو مدیث امام سلم میان کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1509 اَخْبَرَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَلَّثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ، حَلَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنُ اَبِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنْبَانَا عَنْهُ، اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَتَّ الصَّدَقَةِ اَفْضَلُ؟ وَإِنْ الْمُقِلِّ، وَابْدَأُ بِمَنْ تَعُولُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفَرت ابُو ہریرہ وَ اللّٰهُ عَنَیْ ہے روایت ہے: انہوں نے رسول اللّٰهُ مَثَالِثَیْمِ سے دریا فت کیا: یارسول اللّٰهُ مَثَالَّیْمِ کُون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ مَثَالِثَیْمِ نے فرمایا تنگ دسی کے باوجود محنت کربے صدقہ دینا اور رشتہ داروں سے آغاز کرو۔

• و المعلم ملم ملم من معيارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

1510 أخُبَونَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا وَشَامُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنُ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِى اللَّهُ حَدِيثَ 1508

اخرجه ابوداؤد السعستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1677 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قساهره مصر رقم العديث: 8687 اخرجه ابوصاتيم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993/1414 رقم العديث: 3346 اخرجه ابوبكر بن خزيبة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1990 م 1970 رقم العديث: 2444 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سنسه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1970 رقم العديث: 7561

عَنهُ، يَهُولُ: اَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا اَنْ تَتَصَدَّقَ فَوَافَقَ ذَلِكَ مَالا عِنْدِى، فَقُلْتُ: الْيَوْمَ اَسْبِقُ اَبَا بَكُرٍ إِنْ سَبَقُتُهُ يَوُمًا، فَجِئْتُ بِنِصْفِ مَالِى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَبْقَيْتَ لاَهُلِكَ؟ فَقُلْتُ: مِثْلَهُ، وَاتّى اَبُو بَكُرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا اَبَا بَكُرٍ مَا اَبْقَيْتَ لَاَهُلِكَ؟ فَقَالَ: اَبْقَيْتُ لَهُمُ اللهُ وَرَسُولَهُ، فَقُلْتُ: لاَ أَسَابِقُكَ إلى شَيْءٍ اَبَدًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِِّجَاهُ

﴿ حضرت عمر بن خطاب رُنَّا تَعَنَّ فرمات عَبِي: رسول اللهُ مَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَّ اللهُ عَن اللهُ عَن مال تقا، ميں نے سوچا کہ اگر ميں حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے سبقت کرنا چاہوں تو آج کرسکتا ہوں، تو ميں اپنا آدھا مال لے آيا۔ رسول اللهُ مَنَّ اللهُ عَن بِوجِها: تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کيد جھوڑا؟ ميں نے کہا: (جتنا لے کر آيا ہوں) اتنا بی (گھر والوں کے لئے جھوڑا؟ میں نے کہا: (جتنا لے کر آيا ہوں) اتنا بی (گھر والوں کے لئے جھوڑا؟ میں نے کہا: (جتنا لے کر آيا ہوں) اتنا بی (گھر والوں کے لئے جھوڑا ہے)۔ اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہ اپنا سارا مال لے آئے، رسول اللهُ مَنَّ اللهُ عَن فر مايا: تم نے اپنے گھر والوں کے لئے کیا جھوڑا اہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں گھر والوں کے لئے کیا جھوڑا اہے۔ میں نے سوچ لیا کہ میں کسی بھی معاطم میں بھی بھی حضرت ابو بکر رضی الله عنہ سے آئے نہيں نکل سکتا۔

• و و ما مسلم مواله عمار عمال التي المام معالي المار عمالي المار المام معالي المار عمالي المار ا

1511 - حَكَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَرْعَرَةَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ عُبَادَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اتَى النَّهُ عَنْهُ، اتَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَتُّ الصَّدَقَةِ اَعْجَبُ اللَّيْكَ؟ قَالَ: سَقْيُ الْمَاءِ

تَابَعَهُ هَمَّامٌ، عَنُ قَتَادَةً

﴾ حضرت سعد بن عبادہ رٹائٹیئروایت کرتے ہیں: وہ نبی اکرم مُٹاٹیئِم کے پاس گئے اور پوچھا: آپ کوکون ساصد قدسب سے زیادہ پسند ہے؟ آپ مُٹاٹیئِم نے فر مایا: پانی بلانا۔

• اس صدیث کوقادہ سے روایت کرنے میں ہمام نے شعبہ کی متابعت کی ہے۔

(مام کی روایت کردہ صدیث درج ذیل ہے)

1512 - أَخُبَرَنَا أَبُو النَّضُرِ الْفَقِينُهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ آيُّوْبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ

### حديث : 1510

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1678 اخرجه ابو عيسى الترمذی في "جامعه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3675 اخرجه ابومسعد الدارمي في "مننه " طبع دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1670 اخرجه ابومسعد الدارمي في "مننه الكبري طبع مكتبه دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1407ه-1987 وقم العديث: 1660 ذكره ابوبسكر البيهةي في "مننه الكبري طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1993 وقم العديث: 7563 اخرجه ابومعد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وقد مدر 1888 مدر 1408 وقد المدرود الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة العديث العديث المدرود الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة العديث المدرود المدرود الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة العديث المدرود الكسي في "مدرود الكسي في المدرود الكسي في المدرود الكسي في "مدرود الكسي في الكسي في الكسي في "مدرود الكسي في "مدرود الكسي في الكسي في

كَثِيُ رٍ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدٍ، أَنَّ سَعُدًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَيُّ الصَّدَقَةِ اعْجَبُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ: الْمَاءُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

النفرت ہمام ڈائنٹنے نے قیادہ کے واسطے ہے سعید کا بیر بیان نقل کیا ہے کہ حضرت سعدرضی اللہ عنہ، نبی اکرم مثل ثیرًا کی بارگاہ میں آئے اور کہنے گلے: (یارسول الله مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللهُ مَنْ اللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللللللّهُ مِنْ الللللللللللللّهُ مِنْ اللللللللللللللللّهُ مِنْ الللللللللللللّهُ مِنْ الللللللمُ مُنْ اللللللم

• نومنی میردیث امام بخاری میسته وا مام سلم میشد و نول کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قال نہیں کیا۔ 1513 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوْسِلَى، حَدَّثَنَا ٱبُـوُ مُبِعَـاوِيَةَ، عَـنُ مُّـحَـمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، وَٱخْبَرَنِي ٱبُوْ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْوَاهِيمُ بُنُ أَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا هَنَّادُ بُنُ السَّرِيّ، حَدَّثَنَا عَبُدَةُ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْاَشَجّ، عَنْ سُلَيْهَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنُ مَّيُمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: كَانَتُ لِي جَارِيَةٌ فَاَعْتَقْتُهَا، فَلَخَلَ عَلَىَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: آجَرَكِ اللَّهُ، آمَا إِنَّكِ لَوْ كُنْتِ آعُطَيْتِيهَا آخُوالَكِ كَانَ آعُظَمَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 نبی اکرم مُنَافِیّا کی زوجہ محترمہ ام المومنین حضرت میمونہ زان اللہ ماتی ہیں: میری ایک باندی تھی، میں نے اس کوآزاد کر 

اخرجيه ابيو عبيداليلِّيه معبد البغارى في "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه1987 . رقع العديث: 2454 اخترجيه ابتوالتصبيس مسلم النيسابوري في "صعيمة" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم المديث:999 اخرجه ابيوداؤد السبجستياني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 1690 اضرجيه ابيوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه واهره مصر وقم العديث: 26860 اخرجه ابوصائه البستى في "صعيعه" طبع موسيه الرساله بيروت · لبنان· 1414ه/1993 وتم العديث: 3343 اخترجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوري في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنيان 1390ه/1970 . رقم العديث: 2434 اضرجيه ابوعبيدالبرصيين النسائي في "بذر الكبرلي" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، وقيم العديث: 4931 ذكره ابيوبسكر البيهيقي في "سنشيه الكبرلي طبع مكتبه دارالياز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994 وقيم البعديث: 7551 اخرجيه ابويعيلي البدوصيلي في "مستنده" طبيع دارالدامون للتراث دمشق شام: 1404ه-1984، رقيم العديث: 7109 اخترجيه ابتواليقياسيم البطيبرانسي فني "منعجبيه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل: 1404ه/1983 وقيم المعديث: 1066 اخترجته ابومصيد الكسي في "مستنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وقيم العديث: 1548

دیتی تو تحقیے اس ہے بھی زیادہ تواب ملتا۔

# • إ • إ من من من من من الله من الله من الله من الله من الله الله من الله من الله الله من ا

1514 ـ اَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ اَبِى غَرُزَةَ، حَلَّثَنَا قَبِيصَةُ، حَلَّثَنَا سُفْيَانُ، وَاَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَسَارٍ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، اَنْبَانَا سُفْيَانُ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، سُفْيَانُ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، سُفْيَانُ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَجُلانَ، عَنِ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّدَقَةِ، فَقَالَ: عَنْدِى الْخَوْءُ قَالَ: تَصَدَّقُ بِهِ عَلَى نَفْسِكَ، قَالَ: عِنْدِى الْحَوْمُ قَالَ: تُصَدَّقُ بِهِ عَلَى زَوْجِكَ، اَوْ قَالَ: عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: عِنْدِى الْحَدُ الْحَرُ، قَالَ: عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: عِنْدِى الْحَدُ الْحَرُ، قَالَ: عَلَى زَوْجِتِكَ، قَالَ: عَلَى زَوْجَتِكَ، قَالَ: عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ: عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ: الْمَارُولُ اللهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عَنْدِى الْحَرُ، قَالَ: الْمُعَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ: اللهَ اللهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عَنْدِى الْحَرُ، قَالَ: الْمُرَادُ اللهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عِنْدِى الْحَرُ، قَالَ: الْمَالَ اللهُ عَلَى خَادِمِكَ، قَالَ: عَنْدِى الْحَرْهُ الْمَالَ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعُولِةُ الْمَالَةُ عَلَى الْعُرْدُ الْعَلَى الْعُرْدُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُرْدُ الْمُولُ اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُعُلِّةُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

### هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ نظافیۂ فرماتے ہیں۔ نبی اکرم منگافیۂ نے صدقہ کرنے کا حکم دیا تو ایک شخص نے کہا: یارسول اللّہ منگافیۂ میرے پاس ایک دینا رہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: وہ اپنے اوپر خرج کر لے۔اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: وہ بیوی پر خرج کر۔

آپ منگافیۂ نے فرمایا: وہ اپنی اولا دپر خرج کر، اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: وہ بیوی پر خرج کر، اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: وہ اپنے خادم پر خرج کر، اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: کہا: میرے پاس ایک اور دینارہے۔

ہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: کچھے (بھی تو) نظر آر ہاہے۔

ہے۔ آپ منگافیۂ نے فرمایا: کچھے (بھی تو) نظر آر ہاہے۔

# ونو والمسلم عن المسلم عن المسلم

1515 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَمْرِو عُثْمَانُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ مَكْرِ بَنُ اِسْحَاقَ، وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْ اَحْمَدُ بَنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ، وَاَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنُ وَهُ بِ بَنِ النَّا اَحْمَدُ بَنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَهُوَ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ، عَنُ وَهُبِ بَنِ السَّعَانَ اللهُ ا

#### -ديث: 1514

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1691 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاملامية حلب شام · 1986 - 1986 الوعبات : 2535 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه وقاهره مصر رقم العديث: 7413 اخرجه ابوعبداله البستى فى "صحيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1991 العديث: 337 اخرجه ابوعبدالرحسن النسسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411 م 1991 رقم العديث: 2314 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سنشه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1411 م 1991 رقم العديث: 1551 اخرجه ابويعلى الموصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1414 م 1994 رقم العديث: 6616 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه العتبى بيروت قاهره وتم العديث: 1701 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الدب العقدة" طبع دارالكتب العلمية مكتبه العتبي بيروت والم 1989 وقد العديث العديث المنان 1409 م 1409 وقد العديث العديث العديث المنان 1409 م 1409 وقد العديث العديث المنان 1409 م 1409 وقد العديث المنان 1409 م 1409 وقد العديث المنان العديث المنان 1409 م 1409 وقد العديث المنان 1409 المنان العديث المنان 1409 وقد المنان العديث المنان العديث المنان العديث المنان العديث المنان 1409 وقد المنان العديث المنان المنان المنان العديث المنان العديث المنان المنان المنان العديث المنان العديث المنان العديث المنان ا

جَابِرٍ الْخَيُوانِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُّضَيِّعَ مَنْ يَّقُونُتُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَوَهْبُ بْنُ جَابِرٍ مِّنْ كِبَارِ تَابِعِيِّ الْكُوْفَةِ

♦♦ حضرت عبدالله بن عمر و اللغظ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَلِظُ مُنَّ ارشاد فرمایا: آدمی کے گنه گار ہونے کے لئے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنی لگی ہوئی روزی بلاوجہ چھوڑ دے۔

• إ • • إ • من من سيح الاسناد بي كين امام بخارى بيشة اورامام مسلم بيشة في الله وقل نهيس كيا اور وبهب بن جابر كوفه كر كبارتا بعين مين سي مين -

1516 - اَخْبَرَنَا مُكْرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بْنِ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا اَبُو عَامِرِ الْعَقَدِيُ، وَابُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَحدثنا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْفُوبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، وَاللَّهِ بَنُ جَرِيْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِهُ لَيْ بُنُ جَرِيْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ اللهِ مَلَى اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّمَا اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِيَّاكُمْ وَالشَّحَ، فَإِنَّمَا عَلْهُ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِ، اَمَرَهُمْ بِالْهُ حُلُوا، وَامَرَهُمْ بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَامَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالشَّحِ، اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَقَطَعُوا، وَامَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَفَجَرُوا هَا وَامَرَهُمْ بِالْقُطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَامَرَهُمْ بِالْقُطِيعَةِ فَقَطَعُوا، وَامَرَهُمْ بِالْفُجُورِ فَقَجَرُوا هَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُهُ عَلَيْهُ وَلَعْمُونَ عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهِ مُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى عَبْدِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللللهُ اللللللللهُ اللللللللهُ اللللللهُ اللللللهُ اللّهُ اللللللهُ الللللهُ الللللهُ الللللهُ اللللللهُ اللل

⇒ حضرت عبداللہ بن عمر و رہا تھے ہیں: رسول اللہ مثل تے اللہ مثل ارشا وفر مایا: حرص سے بچو، کیونکہ تم سے پہلی قومیں حرص کی وجہ سے ہلاک ہوئیں۔ اس (حرص) نے ان کو بخل کا حکم دیا تو وہ بخل کرنے لگ گئے۔ اس نے ان کو قطع رحمی کا حکم دیا تو قطع رحمی کرنے گئے، اس نے ان کو فجو رکا حکم دیا تو فجو رکرنے لگ گئے۔

قطع رحمی کرنے گئے، اس نے ان کو فجو رکا حکم دیا تو فجو رکرنے لگ گئے۔

• إ• • إ• يه حديث صحيح الاسناد ب ليكن امام بخارى مُنسلة اورامام مسلم مِنسلة نه اس كونقل نهيس كيااورابوكثير الزبيدي كبار تابعين

حديث : 1515

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1692 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قدطبه قياهره مصر رقم العديث: 6495 اخرجه ابيوصاتيم البستي فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993 رقم العديث: 4240 اخرجه ابيوعبدالرصيين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 9177 ذكره ابيوبيكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1411ه/1991 رقم العديث: 1760 اخرجه ابيوالقياسم البطبراني فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1414ه/1993 رقم العديث: 13414 اخرجه ابيوعبدالله القضاعي فى "مسنده" طبع موسمة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986 رقم العديث: 1411

### حديث : 1516

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديث:1698 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1600 مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1600 مكتبه دارالباز المكاونة click of 6MK المستبثة

میں سے ہیں۔

1517 - أَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمِ الْمَرُوزِيُّ، أَنْبَانَا أَبُو الْمُوَجِّدِ، أَنْبَانَا عَبُدَانُ، أَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، حَدَّثَنَا حَرْمَلَةُ بْنُ عِمْرَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ يَزِيْدَ بْنَ آبِي حَبِيْبٍ يُّجَدِّث، أَنَّ آبَا الْخَيْرِ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِر، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّ امْرِءٍ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ حَتَّى يُفْصَلَ بَيْنَ النَّاسِ، أَوْ قَالَ: حَتَّى يُحْكَمَ بَيْنَ النَّاسِ، قَالَ يَزِيْدُ: وَكَانَ اَبُو الْخَيْرِ لاَ يُخْطِئُهُ يَوُمٌ لاَ يَتَصَدَّقُ فِيْهِ بِشَيْءٍ وَّلَوْ كَعْكَةً وَلَوْ بَصَلَةً هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عقبہ بن عامر رٹائٹی فرماتے ہیں: ہرخض اپنے صدقہ کے سابیمیں ہوگا۔ یہاں تک کہ لوگوں کے درمیان فیصلہ ہوجائے گا۔ یزید کہتے ہیں ابوالخیر کسی دن بھی صدقہ کا ناغر ہیں ہونے دیتے تھے۔اگر چدایک روٹی یا ایک پیاز ہی دیتے۔ • الله على الله المسلم والمسلم والمسل

1518 - أَخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ثَنَا الْفَضْلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ ثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُمَيْلِ عَنْ قُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيْدَبُنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ ذُكِرَلِي أَنَّ الْاعْمَالَ تُباهِي فَتَقُولُ الصَّدَقَةُ أَنَا ٱفْضَلُكُمْ

هلْدَاحَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ہے:میں تم میں سب سے افضل ہول۔

1519 . كَلَّاتْنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرَةَ بَكَّارُ بَنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بْنُ عِيْسلى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ

اخترجته ابتوعبندالله الشبيباني في "مستشده" طبع موسية قرطية قاهرة مصر كرقم العديث: 17371 اخترجته ابتوحاته البستى في "صبعيسمية" طبع موسنة الرسالة بيروت البنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 3310 اخترجية ابتوبكر بن خزيبة النيستابورى في "صــعيــمه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 2431 ذكـره ابـوبكر البيهقى فى "مننه الكبرك" طبسع مسكتبسه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء ُ رقم العديث: 7540 اخسرجسه ابسويعلى الهوصلى في "مسننده" طبيع دارالعامون للتراث دمشق شام: 1404ه-1984 وقع العديث: 1766 اضرجه ابوالقاسع الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل: 1404ه/1983، رقب العديث: 771 اخبرجيه ابوعبدالله القضاعي في "مسننده" طبع موسية الرسالة بيروت· لبنان 1407ه/ 1986 رقم العديث: 103

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ دِرْهَمٌ مِنَةَ ٱلْفِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ يَسْبِقُ دِرْهَـمٌ مِنَةَ اللهِ؟ قَالَ: رَجُلٌ لَهُ دِرْهَمَانِ فَاَحَذَ اَحَدَهُمَا فَتَصَدَّقَ بِهِ، وَآخَرُ لَهُ مَالٌ كَثِيْرٌ فَاَحَذَ مِنْ عُرُضِهَا مِائَةَ

## هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرَطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابو ہر بریہ رہائٹنے؛ فرماتے ہیں: رسول اللہ منگاٹیئیم نے ارشاد فرمایا: ایک درہم ایک لاکھ سے بڑھ گیا۔ صحابہ كرام رِّى كُنْتُمْ نِهِ جِها: يارسول اللهُ مَنْ لِيَنْتُمْ ! ايك درہم : لا كەدرہم ہے كيے بڑھ گيا؟ آپ مَنْ لِيَّمْ نِه فرمايا: ايك مخص ايسا ہے جس كے یا س کل دو درہم ہی ہیں ،اُس نے ان میں ہے ایک درہم صدقہ کر دیا اور ایک دوسر انتخص ہے جس کے پاس بہت سارا مال ( دولا کھ سے زیادہ) ہے وہ اپنے مال میں سے ایک لا کھ صدقہ کرتا ہے۔

# • إ • إ مي مديث امام ملم كم معيار كرمطابق سيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

1520 - أَخُبَرَنَا أَبُو عَمُرِو عُثُمَانُ بْنُ أَحُمَدَ بْنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، وَوَهُبُ بْنُ جَرِيْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ اَحُمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثِنِي اَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ مَّنْصُورِ، عَنُ رِبُعِيّ بُنِ حِرَاشِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ ظَبْيَانَ، عَنْ اَبِي ذَرِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُحِبُّهُمُ اللَّهُ، وَثَلَاثَةٌ يُبْغِ ضُهُمُ اللهُ، أمَّا التَّلاثَةُ الَّذِينَ يُحِبُّهُمُ اللهُ: فَرَجُلٌ اتَّى قَوْمًا فَسَالَهُمْ بِاللهِ، وَلَمْ يَسْأَلُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَخَلُّفَ رَجُلٌ مِّنُ اَعْقَابِهِمُ فَاَعْطَاهُ سِرًّا لاَ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ اِلَّا اللَّهُ وَالَّذِي اَعْطَاهُ، وَقَوْمٌ سَارُوا لَيُلَتَهُمُ حَتَّى إِذَا كَانَ

اخـرجـه إبـوعبـدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه· 1986 و رقم العديث: 2527 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصد' رقم العديث: 8916 اخرجه ابوحاتم البستي في "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروش · لبثان · 1414ه /1993 · رقم العديث: 3347 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروث لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 2443 اخرجه ابـوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان· 1411ه/ 1991 (رقم العديث: 2306 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز· مكه مكرمه· سعودى عرب 1414ه/1994· ُرقيم العديث: 7568

اخدجه ابدو عيسسيُّ التسرمسذي؛ في "جامعه"؛ طبع داراحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنيان ُ رقم العديث: 2568 اخبرجه ابوعبدالرحين النسسائسي في "سنسنه" طبع مكتب العطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه 1986 · رقيم العديث: 2570 اخترجة ابوعبدالله الشيبسانسي في "مستنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم المديث: 21393 اخترجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 3349 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الأسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 2456 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب click on link for more books العارسة بروس ويتغلب المواطئ 1411ه/ 1991. في العديث: 2351

ore books العلبيه بيروت لينان ( 1411ه / 1991 ، حقد العديث: 351

النَّوُمُ أَحَبُّ اللهِ مُ مِمَّا يَعُدِلُ بِهِ فَنَزَلُوا فَوَضَعُوا رُؤُوسَهُمُ، فَقَامَ رَجُلٌ يَتَمَلَّقُنِي، وَيَتْلُو ايَاتِي، وَرَجُلٌ كَانَ فِي سَرِيَّةٍ فَلَقِى الْعَدُوّ فَهُزِمُوا فَاَقْبَلَ بِصَدِّرِهِ حَتَّى يُقْتَلَ، اَوْ يُفْتَحَ لَهُ، وَالثَّلاثَةُ الَّذِيْنَ يُبْغِضُهُمُ اللَّهُ: الشَّيْخُ الزَّانِيُ، وَالْفَقِيرُ الْمُخْتَالُ، وَالْغَنِيُّ الظَّلُومُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوذر رہ النفوٰ بیان کرتے ہیں کہ نجی اکرم سکاٹیٹیم نے ارشا دفر مایا: تین شخص ایسے ہیں: جن سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے اور تین شخص ایسے ہیں جن کواللہ تعالی نا پیند کرتا ہے جن تین سے اللہ محبت کرتا ہے (وہ یہ ہیں)

ا) ایساشخص جواپی قوم کے پاس آیا اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کیا اور اس نے رشتہ داری کی بناء پر سوال نہیں کیا جواس کے اور قوم کے درمیان موجود تھی ، تو ایک شخص الٹے پاؤں پیچھے ہٹ گیا اور اس شخص کواس طرح خفیۃ عطیہ دیا کہ کسی دوسرے آدمی کو پتا بھی نہیں چلنے دیا۔

۲)ایسی قوم جورات بھرسفر کرتی رہی اور جب ان کوننیند کاشدید غلبہ ہوا تو ایک جگہ پر پڑاؤ ڈال کرسو گئے۔تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوکران پر پہرادیتار ہااورمیری آیات کی تلاوت کرتار ہا۔

۳)اییاشخص جوکسی جنگ میں ہواور دشمن سے مدبھیر ہوجائے اوروہ شکست دیے دیں لیکن بیا پنے قتل ہونے تک یا فتح ہونے تک سینہ تان کرکڑ تارہے۔

اورجن تتنول كوالله تعالى نايبند كرتا ہے وہ يہ ہيں:

ا) بوڙھازاني

۲)متكبر فقير

٣) ظالم مالدار

• إ • و بي حديث المام بخارى بَيْنَ والمام سلم بَرِ اللهُ والول كمعيار كمطابق صح به كيان دونول نه بى است قل نهيل كيا ـ معياد كمطابق صح به كيان دونول نه بى است قل نهيل كيا ـ 1521 ـ اخبر كنا مُحتمد بن صالح بن هان ع ، حدّ ثنا السّوي بن خُزيْمة ، حَدَّ ثنا مُحمّد بن سَعِيد بن الأصبة انِيّ ، حَدَّ ثنا ابُو مُعَاوِيَة ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنِ ابْنِ بُريْدَة ، عَنْ ابِيْهِ رَضِى الله عَنه ، قال رَسُولُ الله صَدّى الله عَدَيْ الله عَدَى الله عَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 1521

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 23012 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى و فى "صحيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 2457 ذكره ابوبكر البيهقى فى "منته الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 7608 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين فاهره مصر 1415ه (رقم العديمة Click on link for mac على العديث المعالمة المتحدد المتحدد المتحدث المتحدد المتحد • • • • • يحديث مام بخارى عُرِّاللَّهُ وَامام سلم عُرِّاللَّهُ دونوں كے معيار كے مطابق صحح ہے كيكن دونوں نے بى اسے قال نہيں كيا۔
1522 حَدَّ ثَنَا عَلِى بُنُ مَ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّ ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكِ الْبَزَّازُ، وَالْفَصْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَرَ مِنْ كُلِّ حَائِطٍ بِقِنُو لِلْمَسْجِدِ

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ اللَّهِ مَا مَعَلَمُ مِنْ اللَّهِ مَعَ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِينَ مِينَ اللَّهِ مِينَ بھی موجود ہے جو کہ امام سلم مُنِینیہ کے معیار پر ہے لیکن شخین مِینالیہ اسے قالنہیں کیا۔ (شاہد حدیث درجِ ذیل ہے)

1523 حَدَّثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَصْلِ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنْ عَمِّهِ وَاسِعِ سَهُلُ بُنُ بَكَّارٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنْ عَبِهِ وَاسِعِ بُنِ حِبَّانَ، عَنْ عَبِدِ اللهِ وَسَلَمَ: رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا بُنِ حِبَّانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَخَّصَ فِي الْعَرَايَا الْوَسْقَ، وَالْوَسْقَيْنِ وَالثَّلاثَةَ، وَالْارْبَعَةَ وَقَالَ: فِي جَاذِ كُلِّ عَشَرَةِ اَوْسُقٍ قِنُو يُوضَعُ لِلْمَسَاكِيْنِ فِي الْمَسْجِدِ

حضرت جابر بن عبداللہ رہی ہوئی کھوروں میں ہرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائیٹی نے کھجوروں کے ایک وسق ، دو وسق ، تین اور جیار میں رخصت عطا فر مائی ہے اور کئی ہوئی کھجوروں میں ہر دس میں ایک وسق ، اسی کی قشم سے مسکینوں کے لئے مسجد میں رکھا جائے گا۔

1524 - آخُبَرَنِى آخُ مَدُ بُنُ سَهُ لِ بُنِ حَمْدَوَيْهِ الْفَقِيْهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بُنُ سَعُدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ بُجَيْدٍ، اَخِى يَنِى حَارِثَةَ، اَنَّ جَدَّتَهُ وَهِى أُمُّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتُ زَعَمَتُ الْهَا مِمَّنُ بَايَعَتُ رَسُولُ الرَّحُمٰنِ بُنِ بُجَيْدٍ، اَخِي يَنِى حَارِثَةَ، اَنَّ جَدَّتَهُ وَهِى أُمُّ بُجَيْدٍ، وَكَانَتُ زَعَمَتُ الْهَا مِمَّنُ بَايَعَتُ رَسُولُ

حديث: 1522

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الأوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه ' رقم العديث: 187

حديث: 1523

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 2469 اخرجه ابويعلى البوصلى في "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. رقم العديث: 1781

حديث: 1524

 الله فَي يَدِه صَحِينُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهَا قَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَاللهِ إِنَّ الْمِسْكِيْنَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي فَمَا نَجِدُلَهُ شَيْئًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدِى شَيْئًا تُعْطِيَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحُرَقًا فَادُفَعِيهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدِى شَيْئًا تُعْطِيَهُ إِيَّاهُ إِلَّا ظِلْفًا مُحُرَقًا فَادُفَعِيهِ اللهِ فِي يَدِهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت اُمِّ بجید ڈالٹیٹا (آپ کہا کرتی تھی کہ میں ان عورتوں میں سے ہوں جنہوں نے رسول اللہ مَٹالٹیٹِلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی ) بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے عرض کیا: یارسول اللہ! خدا کی شم : ( کئی مرتبہ ایسے ہوتا ہے ) کوئی مسکیین میرے درواز بے پر آ کر سدا دیتا ہے ، لیکن میرے پاس اس کو دینے کے لئے پھی ہوتا۔ رسول اللہ مَٹالٹیٹِلم نے ان سے فر مایا: اگر تیرے پاس اس کو دینے کے لئے جلا ہوا کھر ہی ہوتو وہی اس کے ہاتھ میں دے دو۔ ( سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹا وَ)
مین میں میں میں میں میں میں میں میں اس کے ہاتھ میں دے دو۔ ( سائل کو خالی ہاتھ نہ لوٹا وَ)
میں میں میں کیا۔
میں میں میں کیا۔

1525 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّغَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبَادَةً، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالاَ: حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالاَ: حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالاَ: حَلَّثَنَا السَّعُ اللهِ عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ زَيْدٍ الْآذِدِيّ، عَنُ عُقْبَةَ عَبُدُ اللهِ مَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ وَيُدٍ اللهِ عَنُ عَقْبَةَ بَنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرَتَانِ اِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرَتَانِ اِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرَتَانِ اِحْدَاهُمَا يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْمُحْرَى يُبْغِضُهَا اللهُ، فَالْعَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْعَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْعَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا اللهُ، وَالْعَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ يُحِبُّهَا اللهُ وَالْعَيْرَةُ فِي عَيْرِ رِيبَةٍ يُبْغِضُهَا اللهُ، وَالْمَحِيلُة اللهُ اللهُ عَنُهُ وَالْمَحِيلُة وَالْمَحِيلُة وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنُهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَالْمَحِيلُة وَاللهُ وَالْمُحِيلُة وَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالْمُحِيلُة وَاللهُ وَالْمُحْتُلُهُ اللهُ وَالْمُحِيلُة مِنَ اللهُ وَالْمُحِيلُة وَاللهُ وَالْمُحَيْلَة مِنَ الْكُهُ وَالْمُحِيلُة مِنَ اللهُ وَالْمُحِيلُة مِنْ اللهُ وَالْمُحِيلُة مِنْ الْكُهُ وَالْمُحِيلُة وَلَا اللهُ وَالْمُحِيلُة مِنْ الْكُهُ وَالْمُحِيلُة مِنْ الْكُهُ وَالْمُحَيْلَة مِنَ الْمُحَمِّةُ اللهُ اللهُ

→ حضرت عقبہ بن عامر جہنی ڈالٹیڈ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ منافیڈ نے ارشاد فرمایا: غیر تیں دوطرح کی ہیں۔ان میں سے
ایک کو اللہ تعالیٰ پیند کرتا ہے اور دوسری کو نا پیند۔اور خود پیندی بھی دوطرح کی ہے ان میں سے ایک کو اللہ پیند کرتا ہے اور دوسری کو
ناپیند۔ چنا نچہ تہمت کے متعلق غیرت کو اللہ تعالیٰ پیند کرتا ہے۔اس کے غیر کو اللہ تعالیٰ ناپیند کرتا ہے اور خود پیندی والا شخص جب
صدقہ کرے تو اللہ اسے پیند کرتا ہے اور وہ خود بیندی جو تکبر کی بناء پر ہواس کو اللہ تعالیٰ ناپیند کرتا ہے۔

حديث : 1525

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2659 اضرجه ابوعبدالرحس النسائى فى "مننه" طبع مكتب اله طبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 ارقم العديث: 2558 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1996 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 17436 اخرجه البوحات البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه /1993 وقم العديث: 295 اخرجه ابوبكر بن خزيهة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1990 وقم العديث: 2478 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه /1991 وقم العديث: 2339 ذكره ابوبكر البيرشقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 14578 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "منعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم: موصل 1404ه/1998 ويقاله العديث: 1773

# ونون من من من المسلم من السناد بيكن امام بخارى مُن الله المسلم مُن الله في السناد بيكن امام بخارى مُن الله المسلم مُن الله الماد بيك كيا

1526 حَدَّثَنَا البُو بَكُرِ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، اِمُلاءً بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: السَّقُورَضُتُ عَبْدِى فَلَمُ يُقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: السَّقُورَضُتُ عَبْدِى فَلَمُ يُقُولُ فَي وَهُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: السَّقُورَضُتُ عَبْدِى فَلَمْ يُقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: السَّقُورَضُتُ عَبْدِى فَلَمْ يُقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَلْمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَقُولُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلْمُ عَلَيْهُ عَلَامً عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَمُ اللّهُ عَلْمُ عَلَمُ عَلَيْهُ عَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَا

## هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ رُفَّا عَنْ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَّا اللهُ مَثَّا اللهُ عَلَیْ اللهُ مَثَالِی اللهُ مَثَّالِی اللهُ مَثَّالِی اللهُ مَثَالِی اللهُ مَثَالِی اللهُ مَثَالِی اللهُ عَلَی اللهُ عَلی اللهُ اللهُ

# المعلم من المسلم والمسلم والمس

1527 - آخبر رَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، آنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَلِيّ الْعَزَّالُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، انْبَانَا حَيُوةُ بْنُ شُرِيْحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ آبِي الْوَلِيْدِ آبُو عُتْمَانَ، الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، انْبَانَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ آبِي الْوَلِيْدِ آبُو عُتْمَانَ، انَّ مُشْلِمٍ حَدَّثَهُ، انَّ سُفْيَانَ حَدَّتُهُ، آنَّهُ دَخَلَ الْمَدِيْنَةَ، فَإذَا هُو بِرَجُلٍ قَدِ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْه، فَقَالَ: مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ: مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتَهُ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَقَلْتُهُ وَعَلِمْتُهُ، ثُمَّ افَاقَ، فَقَالَ: لُأَحَدِثَنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَانَا وَهُو فِي هِذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا اَحَدٌ غَيْرِى وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَعَ ابُوهُ هُرَيْرَةَ نَشُعَةً انْحُرَى فَمَكَ بِذَلِكَ، ثُمَّ آفَاقَ وَمَسَحَ وَجُهِهُ هُ فَقَالَ: افْعَلُ لُا حَدِثَنِكَ بِحَدِيْثِ حَدَّيْنِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا وَهُو فِي هذَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا آحَدُ فَيْهِ وَلَا الْبَيْتِ مَا مَعَنَا آحَدُ فَيْدِ وَسُؤُلُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَآنَا وَهُو فِي هذَا الْبَيْتِ مَا

### حديث : 1526

اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقم الصديث: 7975 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسسابورى· في "صحيحه" طبع الهكتب الابلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم الحديث: 2479 اخرجه ابويعلى العوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق• شام 1404ه-1984 وقم الصديث: 6466

### حديث: 1527

ذكره ابسوبسكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 2382 اخرجه ابسوبسكر بن خزيسة النيسسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2482 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 408 مَعَنَا اَحَدٌ غَيْرِى وَغَيْرُهُ، ثُمَّ نَشَغَ اَبُو هُرَيْرَةَ نَشُغَةً اُحُرِى، ثُمَّ مَالَ حَارًّا عَلَى وَجُهِهِ وَاسْنَدُتُهُ طَوِيلا، ثُمَّ اَفَاقَ، فَقَالَ: حَدَّتَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ الله عَزَّ وَجَلَّ اِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نَزَلَ إِلَى الْعِبَادِ لِيَقْضِى بَيْنَهُمْ، وكُلُ الْقَةِ جَائِيَةٌ، فَاوَّلُ مَنْ يَدُعُو بِهِ رَجُلٌ جَمَعَ الْقُرُانَ، وَرَجُلٌ يُقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَرَجُلْ كَثِيرُ الْمَالِ، فَيَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَرَجُلٌ يَقْتَلُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَرَجُلْ كَثِيرُ الْمَالِ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَسُولُ اللهُ لَلهُ لَذَ كَذَبُت، وَتَقُولُ اللهُ عَلَيْكِ حَتَى لَمُ عَلَى كَتَلُكَ، وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْكَ حَتَى لَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْكَ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْكَ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْكَ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ عَلَيْكَ حَتَى لَمُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْكَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ اللهُ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا، وَالْوَلِيْدُ بُنُ آبِي الْوَلِيْدِ الْعُذُرِيُّ شَيْخٌ مِّنُ اَهُلِ الشَّامِ لَمُ يَحْتَجُ بِهِ الشَّيْخَانِ، وَقَدِ اتَّفَقَا جَمِيْعًا عَلَى شَوَاهِدِ هَذَا الْحَدِيْثِ بِغَيْرِ هَلِذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ حضرت سفیان رفانسون فراتے ہیں کہ وہ مدینہ میں واضل ہوئے تو انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے اردگر دبہت سارے لوگ جمع ہیں۔ انہوں نے بوچھا: بیکون ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: بیحضرت ابو ہریرہ دفانسونہ ہیں۔ حضرت سفیان فرماتے ہیں: میں ان کے قربہ ہوا، اور ان کے پاس جا کر بیٹے گیا، وہ لوگوں کو حدیثیں سنا رہے تھے۔ جب وہ حدیثی سنا کر فارغ ہوئے اور لوگ چھے گئے، تو میں نے کہا: میں تم سے اور کوئی چیز طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہتم جمھے کوئی الی بات سنا وَ جوتم نے رسول اللہ سَا اَلَّا اللّٰہ سَا اللّٰہ ال

وہ نہیں سکھایا تھا جوہیں نے اپنے رسول پر نازل کیا؟ وہ کہے گا: کیوں نہیں اے میرے رب! اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے اپنے علم پر کیا عمل کیا؟ وہ جواب دے گا: میں دن رات ای کی تلاوت میں مشغول رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے۔ اور فرشتے کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تیرا تو بیارادہ تھا کہ تیرے بارے میں کہا جائے کہ' فلال شخص قاری ہے' وہ کہ لیا گیا ہے۔ پھر مالدارکولا یا جائے گا، اس کواللہ تعالیٰ فرمائے گا: کیا میں نے تھے دیا تھا تو دلت نہیں دی تھی کہ تھے کسی انسان کا مختاج نہیں رہنے دیا؟ وہ جواب دے گا: میں صلہ رحی کر تار ہا اور صدقہ کرتا رہا اور صدقہ کرتا رہا اور صدقہ کرتا رہا اور صدقہ کرتا رہا اور سند تھا گا فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہوگیا، اس کو کہا جائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعلیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے اور فرشتے اس کو کہیں گے: تو جھوٹا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹا ہے۔ تو کہیں تو کہ تو ک

• إ• • إ• ميد ميد صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بُيرالية اور امام مسلم بُيرالية نے اس كواس سند كے ہمراہ قل نہيں كيا اور وليد بن ابى وليد عذرى اہل شام كے شخ ہيں۔ امام بخارى بُيرالية اور امام مسلم بُيرالية نے ان كى روايات نقل نہيں كيں۔ حالا نكه دونوں نے اس حديث كى شاہد حديث نقل كى ہيں۔ تاہم انكى سند بچھ مختلف ہے۔

1528 - آخبرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا ابُو النَّضُرِ، حَدَّثَنَا رُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا ابُو اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ جُويُرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: وَاللهِ مَا تَرَكُ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِيْنَارًا وَلا دِرُهَمًا وَلا عَبُدًا وَلا اَمَةً، إلَّا بَعُلَتَهُ وَسِلاحَهُ، وَارْضًا تَرَكَهَا صَدَقَةً

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ، وَقَدْ أَخُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ

﴾ ﴿ حضرت جوہریہ بنت حارث رضی اللہ عنہا فر ماتی ہیں: خدا کی قتم! رسول اللہ مَثَلِقَیْظِم نے وفات کے وقت کو کی درہم و دینار اور کو کی لونڈی اور غلام (وراثت میں ) نہیں چھوڑ ہے۔سوائے آپ کے ایک خچر اور ہتھیار کے اور پچھز مین جھوڑی، وہ بھی صدقہ تھی۔

### ون والمريث مي اورامام بخارى مِن الله في السيقل كيا ہــ

حديث: 1528

اضرجه ابو عبدالله معهد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1987ه/1987 وقم العديث: 2755 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2489 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاصط"طبع دارالعرمين: قاهره: مصد 1415ه 'رقم العديث: 511

1529 - اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنُ اَيُّوْبَ حَدَّثَنَا اَبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ الرِّقِيُّ حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرِ الرِّقِيُّ عَنُ اَبِي إِسْحَاقَ عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِي قَالَ لَمَّا حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ زَيْدٍ بُنِ اَبِي أَنْيُسَةَ عَنُ اَبِي إِسْحَاقَ عَنُ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ السَّلَمِي قَالَ لَمَّا حَدَّ عُنُمانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِي اللهُ عَنْهُ اَشُرَفَ عَلَيْهِمْ مِنْ فَوْقِ دَارِهِ ثُمَّ قَالَ اُذَكِّرُكُمُ اللهَ هَلُ تَعُلَمُونَ اَنَّ رَوْمَة لَمُ يَكُنُ يَشُرَبُ مِنْهَا اَحَدٌ إِلَّا بِثَمَنٍ فَابَتَعُتُهَا مِنْ مَالِي فَجَعَلْتُهَا لِلْعَنِيِّ وَالْفَقِيْرِ وَبُنِ السَّبِيلِ قَالُوا نَعَمُ لَلهُ هَلْ اللهَ هَلُ اللهَ هَلُ اللهَ عَلْهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ هَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیا، التراث العربی بيروت بينان رقم العديث: 3608 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "بننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلامیه ملب ثام · 1406ه 1406 و 1986ء و رقم العدیث: 3608 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعیحه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1991ه/1993ء و رقم العدیث: 6916 اخرجه ابوبکر بن خزیمة النیسابوری فی "مننه" صعیحه" طبع البکتب الابلامی بیروت لبنان 1390ه/1970ء و رقم العدیث: 2491 اخرجه ابوعبدالرحین النسائی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بیروت لبنان 1411ه/1991ء و ما العدیث: 6437 ذکره ابوبکر البیره فی "مننه الکبری" طبع ملاومط مکرمه معودی عرب 1414ه/1991ء و ما العدیث: 11711 اخرجه ابوالقاسم الطبرائی فی "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر ۱415ه ( رقم العدیث: 1171

#### حديث: 1530

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه عليه ثمام ، 1406 و 1986 رقم العديث: 1450 اخرجه اخرجه ابوعبدالله الاصبيصى فى "البوطائم البوطائم التراث العربى (تعقيق فواد عبدالباقى) وقم العديث: 1450 اخرجه ابوعلام المواتم البستى فى "صعيعه" طبع موسيه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 3354 اخرجه ابوعبدالرحين النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2500 اخرجه ابوعبدالرحين النيسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 6477 ذكره ابوبكر البيره فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه مودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 12412 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1994 وقم المهيث :5523

الُوَفَاةُ فَقِيلً لَهَا: اَوْصِى، قَالَتُ: فِيمَا أُوصِى؟ إِنَّمَا الْمَالُ مَالُ سَعُدٍ، فَتُوُقِيَتُ قَبْلَ اَنْ يَّقُدَمَ سَعُدٌ، فَلَمَّا قَدِمَ سَعُدٌ ذُكِرَ لَهُ ذَلِكَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلُ يَنْفَعُهَا اَنْ اتَصَدَّقَ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ سَعُدٌ: حَائِطُ كَذَا وَكَذَا صَدَقَةٌ عَنْهَا، الْحَائِطُ قَدُ سَمَّاهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيّ

♦♦ سعید بن عمر وجن شرجیل بن سعد بن عبادا پنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرنے ہیں کہ سعد بن عبادہ ڈٹائٹیڈ نبی اکرم سکالٹیڈ کے ہمراہ ایک غزوہ میں سے کہ اُم سعد ڈاٹٹیٹا کی وفات کا وقت آگیا، ان سے کہا گیا کہتم کوئی وصیت کرو۔ انہوں نے جواب دیا: میں کس چیز کی وصیت کروں؟ مال تو سارے کا ساراسعد کا ہے۔ پھر وہ سعد کے واپس آنے سے پہلے ہی انتقال کرگئیں۔ جب سعد واپس آئے تو ان کو یہ بات بنائی گئی۔ تو انہوں نے کہا: یارسول الله مثل الله علی الله مثل الله کی طرف سے کوئی صدقہ کروں تو ان کو کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ مثل اُنٹیٹیٹر ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

کوئی فائدہ ہوگا؟ آپ مثل اُنٹیٹر نے فرمایا: ہاں، سعد نے کہاں فلاں فلاں باغ ان کی طرف سے صدقہ ہے۔

• و و المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه المسلم عنه الله المسلم عنه الله المسلم عنه المسل

1531 حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَدة، حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ اِسْحَاق، اَخْبَرَنِي عَمُرُو بُنُ دِيْنَارٍ، عَنُ عِكْرِمَة، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رُجُلا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أُمَّهُ تُوقِيَتُ اَفَيَنَفَعُهَا اِنْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: فَإِنَّ لِي مُحْرَفًا، وَأُشْهِدُكَ آنِي قَدْ تَصَدَّقُتُ عَنْهَا

﴿ ﴿ حَضرت (عبدالله ) ابن عباس بُنَا فَهَا فرماتے ہیں: ایک شخص نے رسول الله مَثَانَیْنِ سے کہا کہ ان کی والدہ فوت ہوگئ ہیں، اگر میں ان کی طرف سے صدقہ کروں تو کیاان کوکوئی فائدہ پنچے گا؟ آپ مَثَانِیْنِ انے فرمایا: ہاں۔اس نے کہا: میراایک باغ ہے میں آپ کو گواہ بنا تا ہوں کہ میں نے وہ ان کی طرف سے صدقہ کردیا۔

حديث: 1531

اضرجه ابو عبدالله معمد البخارى في "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يسامه بيروت لبنان 1987ه 1987 . رقم العديث: 2618 اخرجه ابو عيسى الترمذى في "منته" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2882 اخرجه ابو عيسى الترمذى في "منته" طبع مكتب "جامعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 669 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائي في "مننه" طبع مكتب السطبوعات الاسلامية حلب ثام 1406ه 1986ء رقم العديث: 3655 اخرجه ابوعبدالله الشيبائي في "مسنده" طبع موسسه قرطه قاهره مصر رقم العديث: 3504 اخرجه ابوبكر بن خزيهة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان وطبه قاهره معمد رقم العديث: 2502 اخرجه ابوعبدالرحمين النسائي في "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1970ء رقم العديث: 6482 اخرجه ابويعلى السوصلى في "مسنده" طبع دارالكتب العلمية والعكم موصل دالله (1901ء رقم العديث: 2512 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل دالله (1904ء رقم العديث: 2515 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل دالله (1902ء مديد) والعدم والعدول المديث والمديد (1904ء والعدم والع

# كِتَابُ الصَّوْمِ

# روزول كابيان

1532 - اَخُبَرَنَا اَبُو عَمْرِو عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَجُمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْ بَيُ مَلَا عَيْلُ بُنُ مَكَدِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ مَنْ وَابُو كُرَيْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنُ رَمَضَانَ صُقِدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَعُلِقَتُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنُ رَمَضَانَ صُقِدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِقَتْ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ اَوَّلُ لَيْلَةٍ مِّنُ رَمَضَانَ صُقِدَتِ الشَّيَاطِينُ، وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، وَغُلِقَتْ وَمُو لَكُم يُعْلَقُ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ اَبُوابُ الْجِنَانِ فَلَمْ يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ، وَنَادَى مُنَادٍ يَا بَاغِى الْخَيْرِ الشَّوِي الشَّوِي الشَّور اَقُصِرُ، وَلِلَهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ

• • • • • به سیحدیث امام بخاری مجتللة اورامام سلم مجتللة کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے اس سند کے ہمراہ قل بس کیا

1533 ـ اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيْهُ بِبَغُدَادَ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيّ، وَانَا السُّمَعُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا شُغْبَةُ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اَبِى يَعْقُوبَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا نَصْرٍ السَّمَعُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمِعُتُ اَبَا نَصْرٍ السَّمَعُ اللَّهُ السَّمِعُتُ اَبَا نَصْرٍ عَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَةُ السَّمَعُ اللَّهُ الْمُعْبَةُ الْمُ السَّمَعُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ الْمَالِكِ بُنِ مَعْدَلًا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ الْمَالِكِ بُنِ مُحَمَّدٍ الرَّقَالِ السَّمِعْتُ اللَّهُ الْمُعْمَدُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْ

اخرجه ابو عبسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاء التراث العربی بیروت لبنان رقم العدبث: 682 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "سنسنه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 1642 اخرجه ابوبکسر بن خزیمة النیسابوری فی "صعیعه" طبع الهکتب الاسلامی بیروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العدیث: 1883 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بیروت لبنان 1993ه/1990ء رقم العدیث: 3435 ذکره ابوبکر البیرقی فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب داده (1990ء رقم العدیث: 8284 ذکره ابوبکر البیرقی فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب داده (1994ء وقم العدیث: 8284

الْهِـ الْرِلِيَّ يُحَدِّثُ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيُوَةً، عَنُ اَبِى أَمَامَةَ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لاَ عِدْلَ لَهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ آبِى يَعْقُونِ هَٰذَا الَّذِى كَانَ شُعْبَةُ اِذَا حَدَّثَ عَنْهُ، يَقُولُ بَيْ فَعُولُ بَا الْعَدَوِيُّ، وَلا اَعْلَمُ لَهُ رَاوِيًا عَنْ شُعْبَةَ غَيْرَ عَبْدِ الصَّمَدِ وَهُوَ ثِقَةٌ مَّأْمُونٌ

﴿ حضرت ابوامامہ ڈالٹٹیؤ فر ماتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ منگالیوا الجھے کسی عمل کی رہنمائی کریں۔آپ منگالیوا نے فر مایاروز بے رکھا کرو کیونکہ (اورکوئی عبادت اس کے ) برابرنہیں ہے۔

• • • • • به میده مین صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بین اورامام مسلم بین نیستان اس کوفقل نہیں کیااور محمد بن ابو یعقوب وہ راوی میں کہ حضرت شعبہ رٹی نیک بین سے حدیث بیان کرتے ہیں: تو یوں کہتے ہیں: '' مجھے مید صدیث نبی تیمیم کے سردار نے بیان کی ہے''۔اور ابونصر ہلالی جو ہیں میر میں بلال عدوی ہیں۔اور مید مدیث شعبہ سے روایت کرنے والاعبدالصمد کے علاوہ اور کوئی راوی مجھے معلوم نہیں اور وہ ثقہ ہیں، مامون ہیں۔

1534 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اِمُلاءً، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِيْ، حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْعَطَّارُ، عَنْ يَعْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، عَنْ آبِى سَلامٍ، عَنِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا إبَّانُ بُنُ يَزِيْدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَعْمَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلامٍ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ اَوْحَى اللهِ عَلَيْهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ اَوْحَى اللهِ يَحْيَى بْنِ زَكْرِيَّا عَلَيْهِ السَّالُمُ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنَّ يَعْمَلُ بِهِنَّ، وَيَأْمُرَ بَنِى السُرَائِيلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَكَانَّهُ اَبُطَا بِهِنَّ، فَاتَاهُ عِيْسلى عَلَيْهِ السَّلامُ بِحَمْسِ كَلِمَاتٍ اَنْ يَعْمَلُ اللهِ عَلَيْهِ السَرَائِيلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَكَانَّهُ اللهُ عَلَيْهِ السَرَائِيلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِى السَرَائِيلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، وَتَأْمُرَ بَنِى السَرَائِيلَ اَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ، فَإِمَّا اَنْ يَعْمَلُ اللهُ الله

اخرجه ابوحاتم البستى فى "منعه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 رقم العديث: 2220 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان · 1414ه /1993 رقم العديث: 3420 اخرجه ابوبكر بن خريسة النيسسابورى فى "صعيعه" طبع السكتب الاسلامى بيروت لبنان · 1370ه /1970 رقم العديث: 1893 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 رقم العديث: 2530

#### حەيث: 1534

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2863 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 17209 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوری فی "صعيعه" طبع العكتب الاسلامی بيروت لبنان 1970ه/1970. رقم العديث: 483 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. رقم العديث: 1571 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 3427 اخرجه ابوداؤد الطيالسی فی "مسننده" طبیع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم الدم شده 1161.

تُمخيرَهُمُ، وَإِمَّا أَنُ أُخْبِرَهُمُ، قَالَ: يَا آخِي لا تَفْعَلُ فَانِّي آخَافُ إِنْ سَبَقْتَنِي بِهِنَّ أَنُ يُخْسَفَ بِي وَأُعَذَّبُ، قَالَ: فَجَ مَعَ بَنِي اِسْرَائِيلَ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ حَتَّى امْتَلَا الْمَسْجِدُ، وَقَعَدُوا عَلَى الشُّرُفَاتِ ثُمَّ حَطَبَهُم، فَقَالَ: إنَّ اللَّهَ آوُحَى اِلَيَّ بِخَمْسِ كَلِمَاتٍ أَنْ اَعْمَلَ بِهِنَّ، و آمُرَ بَنِي اِسْرَائِيلَ أَنْ يَعْمَلُوا بِهِنَّ أُولاهُنَّ أَنْ لاَ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ شَيْئًا، فَإِنَّ مَثَلَ مَنْ أَشُرَكَ بِاللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ اشْتَرَى عَبُدًا مِّنْ خَالِصِ مَالِهِ بِذَهَبٍ، أَوْ وَرِقٍ، ثُمَّ أَسُكَنَهُ دَارًا، فَقَالَ: اعْمَلُ، وَارْفَعُ، اِلَيَّ فَجَعَلَ يَعْمَلُ وَيَرْفَعُ اِلَى غَيْرِ سَيِّدِه، فَٱيُّكُمْ يَرْضَى آنُ يَّكُوْنَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ، فَانَّ اللَّهَ خَلَقَكُمْ وَرَزَقَكُمْ فَلَا تُشُرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَإِذَا قُمْتُمُ إِلَى الصَّلاةِ فَلَا تَلْتَفِتُوا، فَإِنَّ اللَّهَ يُقْبِلُ بِوَجُهِهِ إِلَى وَجُهِ عَبُدِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، وَآمَرَكُمْ بِالصِّيَامِ وَمَثَلُ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ فِي عِصَابَةٍ مَعَهُ صُرَّةُ مِسُكٍ، كُلُّهُمْ يُحِبُّ آنُ يَّجِدَ رِيْحَهَا، وَإِنَّ رِيْحَ الصِّيَامِ كَرِيْحِ الْمِسُكِ، وَاَمَرَكُمْ بِالصَّدَقَةِ وَمَثَلُ ذَٰلِكَ كَمَثَلِ رَجُلِ اَسَرَهُ الْعَدُوُّ، فَاَوْتَقُوا يَدَهُ اِلنِّي عُنُقِهِ وَقَرَّبُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ فَجَعَلَ، يَقُولُ: هَلْ لَكُمْ اَنْ اَفْدِيَ نَفْسِيُ مِنْكُمْ، وَجَعَلَ يُعْطِي الْقَلِيلَ، وَالْكَثِيْرَ حَتَّى فَدَى نَفْسَهُ، وَاَمَرَكُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ كَثِيْرًا، وَمَثَلُ ذِكْرِ اللَّهِ كَمَثَلِ رَجُلٍ طَلَبَهُ الْعَدُوُّ سِرَاعًا فِي اَثَرِهِ حَتَّى اَتَّى حِـصْنًا حَـصِينًا، فَٱحْرَزَ نَفْسَهُ فِيُهِ، وَكَذَلِكَ الْعَبُدُ لاَ يَنْجُو مِنَ الشَّيْطَانِ الَّا بِذِكْرِ اللَّهِ وقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانَا المُرُكُمُ بِخَمْسِ اَمَرَنِي اللهُ بِهِنَّ: الْجَمَاعَةُ، وَالسَّمْعُ، وَالطَّاعَةُ، وَالْهِجْرَةُ، وَالْجِهَادُ فِي سَبِيْسِلِ اللَّهِ، وَمَنُ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ قِيدَ شِبْرٍ فَقَدُ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلامِ مِنْ عُنُقِه، أَوْ مِنْ رَأْسِه إِلَّا أَنْ يُرَاجِعَ، وَمَنِ ادَّعَى دَعُوى جَاهِلِيَّةً فَهُو مِن جُثَاءِ جَهَنَّمَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَإِنْ صَامَ وَصَلَّى، قَالَ: وَإِنَّ صَامَ وَصَلَّى، وَيُدْعَى بِدَعُوى اللهِ الَّتِي سَمَّاكُمْ بِهَا الْمُؤْمِنِينَ، الْمُسْلِمِينَ عِبَادَ اللهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت حارث اَشْعری رُفَاعَیْ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُفَاقِیْ اِسْد اللہ تعالیٰ نے کی بن ذکر یا علیہ اللہ مؤلی اللہ مؤلی اللہ مؤلی اللہ مؤلی کرنے میں طرف ۵ کلمات وی کئے تاکہ ان پڑمل کیا جائے اور بنی اسرائیل کواس پڑمل کرنے کا تھم دے لیکن انہوں نے ان پڑمل کرنے میں سستی کی۔ ان کے پاس حضرت میسی علیہ اللہ تعالیٰ نے تہہیں پانچ کلمات پڑمل کرنے کا تھم دیا تھا اور بن اسرائیل کوبھی ان پڑمل کرنے کا تھم دیا۔ اب یا تو آپ ان کوفر دے دیں یا میں دیتا ہوں۔ حضرت کی علیہ ان جواب دیا: اے ہوا کی ایسامت کروکیوں کہ اس کی علیہ ان پڑمل کرنے کا تھم دیا۔ اب یا تو آپ ان کوفر دے دیں یا میں دیتا ہوں۔ حضرت کی علیہ ان میں جھے سے سبقت لے گئے تو جھے خوف ہے کہ جھے عذاب دیا جائے گا۔ (رسول اللہ مُنَافِیْدِ مُنَا اللہ مُنَافِقِیْدِ مُنَا اللہ مُنَافِقِ مُنَافِعُ مُنَافِقِ مُنَافِ

اُن میں سے پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کونٹر یک مت تھہراؤاور جوشخص اللہ کے ساتھ کسی کونٹر یک تھہرا تا ہے اس کی مثال اس شخص کی طرح ہے جس نے اپنے خالص سونے اور جاندی کے مال سے غلام خریدا: پھراس کوایک گھر میں تھہرایا اور کہا: تم مثال اس شخص کی طرح ہے۔ تو تم میں عمل کر کے میرے قریب ہوتار ہے۔ تو تم میں عمل کر کے میرے قریب ہوتار ہے۔ تو تم میں

سے کون شخص بیہ بات پیند کرتا ہے کہ اس کاغلام ایسا ہو؟ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہیں رزق دیا ،اس لئے تم اس کے ساتھ کسی کو شریک مت تھہراؤ۔اور جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتو ادھرادھر متوجہ نہ ہو۔اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف اس وقت تک متوجہ رہتا ہے، جب تک آ دمی خودا پی توجہ نہ ہٹائے

اوراللہ تعالیٰ نے تجھے روزے کا تھم دیا ہے اوراس کی مثال اس جیسی ہے کہ کوئی شخص لوگوں کی ایک جماعت میں ہو،اس کے
پاس مشک کی ایک تھیلی ہواورسب لوگ اس کی خوشبو حاصل کرنے کی آرزور کھتے ہوں اورروزے کی خوشبومشک کی خوشبوجیسی ہے۔
اوراس نے تہہیں صدقہ کا تھم دیا ہے اوراس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ سی شخص کو دشمن پکڑلیں اوراس کے ہاتھ گردن پر باندھ
دیں اور بالکل اس کی گردن مارنے ہی لگے ہوں کہ وہ کہنے لگ جائے: کیا تمہارے پاس می گنجائش ہے کہ میں تہہیں جان کا کوئی فدیہ
دے دوں پھروہ چھوٹی بڑی سب چیزیں دینا شروع کردے یہاں تک کہ اس کی جان کا فدیہ ہوجائے۔

اور اللہ نے تمہیں تکم دیا کہ اس کا کثرت سے ذکر کرو۔اور اللہ کے ذکر کی مثال ایسی ہے جیسا کہ سی شخص کو اس کا وشمن ڈھونڈتے ہوئے اس کے قدموں کے نشانات پر بہت تیزی سے آر ہاہو یہاں تک کہ وہ ایک مضبوط قلع میں پہنچ جائے اور اپنی جان بچائے۔اسی طرح بندہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ہی شیطان سے نچ سکتا ہے۔

رسول الله مَنْ عَنْهِ مِنْ فرمایا: اور میں بھی تمہیں ۵ چیزوں کا حکم دیتا ہوں جن کا اللہ تعالیٰ نے بھی حکم دیا ہے: (۱) جماعت (۲) غور سے سننا (۳) فرما نبر داری (۴) ہجرت (۵) جہاد فی سبیل اللہ۔

1535 مَكَ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّبَّاسُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي بَنِ زَيْدٍ، وَلَا اللهِ بَنَ اَبِي حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بَنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا السَحَاقُ بِنُ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بَنَ اَبِي حَدَّثَنَا اللهِ بَنَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ مَلْيُكَة، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمْرِو بَنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُمَا بَعُولُ لِي وَسَكَمَ يَقُولُ: اِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطُرِهِ دَعُوةً، اللهُمَّ إِنِّي السَّالُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِي كَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطُرِهِ دَعُوةً، اللهُمَّ إِنِّي اَسَالُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتُ كُلَّ شَيْءٍ اَنْ تَغْفِرَ لِي كَلْهُمَ إِنِّي السَّالُةِ مَوْلِ فَرَوةً فَاللهُمَّ اللهُ مَوْلُى زَائِدَةً فَقَدُ خَرَّجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ اَبِى فَرُوةً فَاللهُ مَوْلُى زَائِدَةً فَقَدُ خَرَّجَ عَنْهُ مُسْلِمٌ، وَإِنْ كَانَ ابْنَ ابِى فَرُوةً فَاللهُمَا لَمُ يُخْرَجَاهُ

الله عنرت عبدالله بن عمرو بن عاص والنيء فرمات مين: رسول الله مَثَالِيَّة عَمِي أَرْشَا دفر مايا: روزه دار كي افطاري كي دعاييه

اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ اَنُ تَغْفِرَ لِي ذُنُوبِي

''اےاللہ! میں تجھ سے تیری اس رحمت کے واسطے سے سوال کرتا ہوں جو ہر شے تک وسیع ہے کہ تو میرے گنا ہوں کومعا ف کر

زے

• نوام میاری تروانا مسلم تروانا دو کے غلام ہیں توام مسلم تروانات ان کی روایات نقل کی ہیں اور اگر بیا بوفروہ کے اسلے ہیں: توام میخاری تروانا مسلم تروانات نان کی روایات نقل نہیں کیں۔

داند میں ازار میں دوانا مسلم تروانات نقل نہیں کیں۔
داند میں ازار کی دوانات نقل نہیں کیں۔
داند میں ازار کی دوانات نوانا میں دوانات نوانات نوان

1536 ــ آخُبَرَنَا آبُو حَامِدٍ آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَطِيبُ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ اللهُ الْمُقَفَّعُ، قَالَ: رَايَتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ الْمُقَفَّعُ، قَالَ: رَايَتُ ابُنَ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا زَادَ عَلَى الْكُفِّ، وَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَفُطَرَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَفُطَرَ قَالَ: ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْآجُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ

هلذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، فَقَدِ احْتَجَا بِالْحُسَیْنِ بْنِ وَاقِدٍ وَّمَرُوَانَ بْنِ الْمُقَنَّعِ

﴿ ﴿ مروان بنسالم المقنع فرماتے بین: میں نے حضرت (عبداللہ) ابن عمر رُلِیُ اُللہ کو یکھا ہے، وہ اپنی داڑھی کو ٹھی میں لیتے اور جَوْتی کی سے زیادہ ہوتی اس کوکاٹ دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے: رسول الله مَنَّ اللهٔ افطاری کے وقت بیدعا ما نگا کرتے تھے۔

ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الْاَجُرُ إِنْ شَاءَ الله

'' پیاس ختم ہوگئی،رگیس تر ہو گئیں اوراجر ثابت ہو گیا۔ان شاءاللہ تعالیٰ''

1537 - اَخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ اَحْمَدَ بْنِ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ نَصْوِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ عَلِيّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا مَعَنِ ابْنِ مُحَمَّدٍ الْعَفَارِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الطَّاعِمُ الشَّاكِرُ مِثْلُ الصَّائِمِ الصَّابِرِ

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2357 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه السكبرى" طبع دارالكتب العلهيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقع العديث: 3329 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقع العديث: 7922

#### حديث: 1537

اخرجه ابو عبسي الترمذى فى "جامعه" طبع دازاحياه التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2486 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1764 اخرجه ابومعد الدارمى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان ألمادي بيروت لبنان ألماده 1987 وقد مصر رقم لبنان ألماده 1987 أخرجه العديث: 2024 اخرجه البوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 315 العديث: 7793 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرمالة بيروت لبنان 1990ه/1990، رقم العديث: 1898 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاملامى بيروت لبنان 1990ه/1970، رقم العديث: 8981 اخرجه ابوبسكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 8301 اخرجه ابوالقاسم البوسطى المن المنافقة المنافق للتراث دمشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 6582 اخرجه ابوالقاسم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 6493 اخرجه ابوعبدالله القضاعى مسنده" طبع موسعة الرمالة بيروت لينان 1408ه/1984ه/1988، رقم العديث: 6493 اخرجه ابوعبدالله القضاعى "مسنده" طبع موسعة الرمالة بيروت لبنان 1408ه/1984ه/1983، رقم العديث: 6492 اخرجه ابوعبدالله القضاعى "مسنده" طبع موسعة الرمالة بيروت لبنان 1408ه/1984ه/1985، رقم العديث: 264

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت معن بن محمد الغفاري ﴿ النَّهُ أَفْرُ مات بين: رسول اللَّهُ مَنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ ارشاد فرمایا: کھا کرشکر ادا کرنے والا صابر روز ہ داری طرح (ثواب یا تا)ہے۔

• الله المام بخاری میت وامام سلم میت و ووں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔ 1538 حَكَّاثُنَا ٱبُـو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوٰبَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرِ الْخَوَلَانِيُّ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بُنِ وَهُبِ، آخُبَرَكَ عَمُرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَحِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْآكُوَعِ رَضِى اللَّهُ عَنهُ، قَالَ: كُنَّا فِي رَمَضَانَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَاءَ صَامَ، وَمَنْ شَاءَ اَفْطَرَ، وَافْتَدَى بِطَعَامِ مِسْكِيْنٍ حَتَّى نَزَلَتِ الآيَةُ: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمُهُ الآيَةَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرْطِ الشَّيْحَيْنِ

💠 💠 حضرت سلمہ بن الا کوع رُبِی تُنْفِئُ فر ماتے ہیں: رسول اللّٰہ مَا اَلْقَیْمَ کے زمانے میں ہم میں سے جس کا دل جیا ہتا روز ہ رکھ لیتا اورجس کا دل چاہتاروز ہ ندرکھتااورا یک مسکین کا کھا ناصد قد کر دیتا ، یہاں تک کہ بیآیت نازل ہوگئی

فَمَنُ شَهِدَ مِنْكُمُ الشُّهُرَ فَلْيَصُمُهُ

توتم میں جوکوئی بیمہینہ پائے ضروراس کے روزے رکھے۔ ( کنزالا بمان امام احدرضا)

1539 ـ أَخْبَونَا مُكُرَمُ بُنُ أَحْمَدَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْنِ بْنُ اَبِي رَوَّادٍ، حَلَّثَنَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ جَعَلَ الْآهِلَّةَ مَوَاقِيْتَ، فَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَصُوْمُوا، وَإِذَا رَآيَتُمُوهُ فَآفُطِرُوا، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقُدُرُوا لَهُ، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْاَشْهُرَ لاَ تَزِيْدُ عَلَى تَلَاثِينَ

ُ هُلُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِي رَوَّادٍ عَابِدٌ مُجْتَهِدٌ

اخسرجه ابوحاته البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان · 1414ه/1993 · رقم العديث: 3624 الجرجه ابوبكربن خريسة النبيسيابيورى في "صحيحه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنيان 1390ه/1970 رقيم الجديث: 1903 ذكره ابوبكر البيهسقى في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالبار مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 7685 اخسرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:6302

اخسرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي· بيروت لبنيان· 1390ه/1970· رقع العديث: 1906 اخسرجيه ابوبيكر الصنيعاني في "مصنفه" طبع الهكتيب الأسلامي بيروت لبنيان ( طبع نياني ) 1403ه رقيم العديث:7306 ذكره ابوبيكر البيريةى فى "سننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه عكاوه العواق عوب 1994/ 1414 أرقب العديث: 7720 https://archive.org/cretails/@zohaibhasanattari

## شَرِيْفُ الْبَيْتِ

⇒ حضرت عبداللہ بن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافیۃ منے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے جاند کو اوقات جانے کا ذریعہ بنایا ہے۔ اس لیے اسی کو دیکھ کر روز ہے کر روز ہے کہ کر دوز ہے کہ کہ دواور اسی کی مقدار پوری کر واور بیا جات یا درکھو کہ مہینہ 30 سے زیادہ دنوں کانہیں ہوتا۔

ہات یا درکھو کہ مہینہ 30 سے زیادہ دنوں کانہیں ہوتا۔

• • • • بیصدیث امام بخاری بیستا اور امام سلم بئیستا کے معیار کے مطابق صحیح الا سناد ہے لیکن شیخین نے اسے نقل نہیں کیا اور عبدالعزیز بن ابی روادعبادت گزار ، مجتھد اور شریف گھر انے کے آ دمی ہیں۔

1540 اخْبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آبُوْ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنِ صَالِحِ، الْحَبْرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَآئِشَةَ رَضِى كَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنِ آبِي قَيْسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ هِلالِ شَعْبَانَ مَا لاَ يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ، ثُمَّ يَصُومُ لِرُولِيَةِ رَمَضَانَ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِيْنَ يَوْمًا، ثُمَّ صَامَ

هذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، فَقَدْ حَدَّتُ ابْنُ وَهْبٍ، وَغَیْرُهُ، عَنْ مُّعَاوِیَةَ بْنِ صَالِح، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ ﴿ ﴾ أُمِّ المومنین سیّره عائشہ وُلِیَ بِیْ : رسول اللّه مَلَّالِیَّمُ سب سے زیادہ ماہِ شعبان کا اہتمام کیا گرتے تھے پھر ماہِ رمضان کا جا ندد کیچکرروزہ رکھتے تھے اورا گرمطلع ابرآ لود ہوتا تو شعبان کے میں دن پورے کرے روزہ رکھنا شروع کرتے۔

نو منو سیح ہے کی دونوں نے ہی اسے نقل نہیں ہے۔ اور این مسلم میں اسے نقل نہیں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔اورابنِ وہباوردیگرمحد ثین میں معاویہ بن صالح سے احادیث روایت کی ہیں۔

1541 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2325 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 25202 اخرجه ابوصاتيم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993ه/1993. رقم العديث: 3444 اخرجه ابوبكر بن خزيبة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1990ه/1990. رقم العديث: 1910 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1970ه/1990. رقم العديث: 7728 اخرجه ابن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991. رقم العديث: 1675

#### حديث : 1341

اصرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2342 اضرجه ابومصد الدارمى فى "بننه" طبع داراللكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه-1987، رقم العديث: 1691 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 3447 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1993، رقم العديث: 7767 و Click on link for more books

سَعِيْدٍ الْاَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِی يَحْيَی بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَالِم، عَنُ اَبِی بَكُرِ بُنِ نَافِع، عَنُ اَبِیهِ، عَنَ اَبِیهِ، عَنَ اَبِیهِ، عَنَ اَبِیهِ عَنِ اَبُنِ عُسَمَر، قَالَ: تَرَائَی النَّاسُ الْهِلالَ، فَاخْبَرْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَ النَّاسَ بِالصِّیَامِ صَحِیْحٌ عَلی شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ اللهِ صَلَّی اللهِ صَلَّی اللهِ عَلیْهِ وَسَلَّمَ، وَامَرَ النَّاسَ بِالصِّیَامِ صَحِیْحٌ عَلی شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ

• إ • إ • بي حديث امام سلم مِن الله على معيار كمطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

1542- آخُبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ اَجْمَدُ بُنِ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ بُنُ اللَّهُ عَنْ عَمْرٍ و بُنِ قَيْسٍ الْمَلائِيِّ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ عَنْ صَلَةَ بُنِ زُفَرَ قَالَ كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بُنِ يَاسِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَامَرَ بِشَاةٍ مُصَلِّيَةٍ فَقَالَ كُلُوا فَتَنَحَى بَعْضُ الْقَوْمِ فَقَالَ إِنِّي صَائِمٌ فَقَالَ عَمَّارُ مَنْ صَامَ يَوْمَ الشَّكِّ فَقَدْ عَصلي اَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت صله بن زفر و النَّهُ فَر مات میں: ہم حضرت عمار بن یاسر و النَّهُ کے پاس موجود ہے، انہوں نے ایک بھنی ہوئی کرتے ہوئے اس کو کھانے سے گریز کیا، حضرت عمار و النَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

اضرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحيا، التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 686 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائي في "بننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب ثام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 1882 اضرجه ابومعبد الدارمي في "صعيعه" طبع في "بننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان ، 1407ه 1987، رقم العديث: 1682 اضرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرمالة بيروت لبنان ، 1414ه /1993، رقم العديث: 3585 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوري في "صعيعه" طبع السكتب الاسلامي بيروت لبنان ، 1414ه /1970، رقم العديث: 1914 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان ، 1411ه / 1991، رقم العديث: 2498 ذكره ابوبكر البيرقي في "مننه الكبري طبع مكتبه دارالباز (دارالكتب العلمية بيروت لبنان ، 1414ه / 1991، رقم العديث: 2498 ذكره ابوبكر البيرقي في "مننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز (دارالكتب العلمية بيروت لبنان ، 1414ه / 1991، رقم العديث: 7741 و (دارالكتب العلمية معودي عرب 1414ه / 1994، رقم العديث: 7741

غَدًا، تَابَعَهُ مُ فَيَانُ التَّوْرِيُّ، وَحَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكِ بنِ حَرْبٍ

أما حديث الثوري

♦♦ حضرت ابن عباس بڑا جہانی ، نی اکرم منا اللہ اللہ کی ایک دیباتی ، نی اکرم منا تی بی بارگاہ میں حاضر ہوکر کہنے لگا: میں نے رمضان کا چا ندد یکھا ہے۔ آپ منا تی بی ای کیا تم لا اللہ اللہ کی گواہی دیتے ہوئے ہیہ بات کہتے ہو؟ اس نے کہا: جی ہاں! آپ منا تی بی کیا تا کہا: جی ہاں! آپ منا تی بی کواہی دیتے ہو کہ محد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ منا تی بی گواہی دیتے ہو کہ محد اللہ کے رسول ہیں؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ آپ منا تی بی گواہی دیتے ہو کہ دہ کل روزہ رکھیں۔

فر مایا: لوگوں میں اعلان کردو کہ وہ کل روزہ رکھیں۔

1544 فَ حَدَّثَنَا أَهُ عَبُدُ الْبَاقِى بُنُ قَانِعِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْبِ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَبِيْبِ الْمَعْمَرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدُ بُنُ بَكَارٍ الْقَيْسِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ مِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ مِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ مَعْمُ اللهِ عَنْ عِكْرِمَةَ وَكُرِمَةَ وَكُولَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهَ اللهِ ال

وَهَكَذَا رَوَاهُ الْفَصْلُ بُنُ مُوسى، عَنُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ

♦♦ حضرت ابن عباس رُقَّ الله مَنَا الله مَنَا الله و يبها تى رمضان كى جا ندرات ميں آيا اور عرض كى: يارسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَلَيْهِ إِلَى اللهِ عَلَيْهِ إِلَى عَبادت كے لائق نہيں اور يہ گواہى ديتے ہوكہ الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں اور يہ گواہى ديتے ہوكہ محمد مَنَا اللهُ عَلَيْهِ الله كے رسول ہيں؟ اس نے كہا: جى ہاں \_ آپ عَلَيْهِ الله نے فرمایا: لوگوں میں به منادى كردوكه كل روز ہ ركھيں \_
فضل بن موى كى تورى سے روایت:

1545 - اَخُبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ حَلِيْمٍ اَنْبَا اَبُو الْمُوجِهِ ٱنْبَا الْفَضْلُ بُنُ مُوسِى حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الشَّهُ وَيُّهُمَا قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ لَيُلَةَ هِلَالِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا الشَّهُ وَيُّ عَنُ سِمَاكٍ عَنُ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عباس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ جَاءَ اَعْرَابِيٌّ لَيُلَةَ هِلَالِ رَمَضَانَ فَقَالَ يَا وَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَنَادَى اَنْ يَصُومُوا رَسُولَ اللهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَنَادَى اَنْ يَصُومُوا اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ نَعَمُ قَالَ فَنَادَى اَنْ يَصُومُوا اللهِ قَالَ اللهُ وَآتِي رَسُولُ اللهِ قَالَ اللهِ قَالَ فَنَادَى اَنْ يَصُومُوا اللهِ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ عَنْ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ قَالَ اللهُ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ اللهِ قَالَ اللهُ ال

وَاَمَّا حَدِيْتُ حَمَّادِ بُنِ سَلْمَةَ

#### حديث: 1543

اضرجه اپوداؤد السجستانی فی "مننه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 2340 اضرجه ابو عیسیٰ الترمذی فی "جامعه" طبع دراحیا العربی بیروت لبنان دراحیا التراث العربی بیروت لبنان دراحیا التراث العربی بیروت لبنان 1691ه 1987، رقم العدیث: 1692 اضرجه ابوعبدالرحسین النساشی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلهیه بیروت لبنان 1407ه 1991، رقم العدیث: 2423 ذکره ابوبسکر البیرشقی فی "سنسه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1651ه 1994، رقم العدیث: 7762 اضرجه ابو عبدالله القزوینی فی "سنسه "طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 1652

### حماد بن سلمه کی حدیث:

1546 فَاخُبَرَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، عَنُ عُثُمَانَ بُنِ سَعِيْدِ الدَّارِمِيِّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّهُمْ شَكُوا فِي هِلالِ رَمَضَانَ، فَارَادُوا اَنُ لاَ يَقُومُوا وَلا يَصُومُوا، فَجَآءَ اَعُرَابِيٌّ مِّنَ الْحَرَّةِ فَشَهِدَ اَنَّهُ رَاَى الْهِلالَ فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَارَادُوا اَنُ لاَ يَقُومُوا وَلا يَصُومُوا قَدِ احْتَجَ الْبُحَارِيُّ بِاَ حَادِيْتَ عِكْرِمَةَ، وَاحْتَجَ مُسُلِمٌ بِاَ حَادِيْتِ سِمَاكِ بُنِ وَسَلَمَةَ، وَهَذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَحَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ، وَهَذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت ابن عباس طِلْقَهُا فرماتے ہیں: لوگوں کو ماہِ رمضان کے جاند میں شک ہوا، انہوں نے بیارادہ کرلیا کہ وہ نہ تروا یک پڑھیں گے اور نہ کل روزہ رکھیں گے۔ پھر''حرہ''سے ایک دیہاتی آیا اور اس نے گواہی دی کہاس نے جاند دیکھ لیا ہے۔ تو نبی اکرم مَثَلِیْ ﷺ نے حضرت بلال رہائی کے کم دیا کہ تراو تک پڑھیں اور (کل) روزہ رکھیں۔

• ﴿ • ﴿ امام بخاری مِعْدَاللَّهُ نِي عَكْرِمهُ کَی احادیث نقل کی ہیں اور امام سلم مِیّاللَّهُ نے سحاک بن حرب اور حماد بن سلمہ کی روایات نقل کی ہیں۔اور بیرحدیث بھی صحیح ہے کیکن امام بخاری مِیٹ اللّهٔ اور امام سلم مِیّاللّهٔ کول نہیں کیا ہے۔

1547 - انجُبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ اَحُمَدُ بَنُ كَامِلِ بَنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ السَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو غَسَّانَ يَحْيَى بَنُ كَثِيْرِ الْعَنبُرِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ، قَالَ: دَخَلُتُ عَلَى عِكْرِمَةَ فِى الْيَوْمِ اللّهِ عَلَى عِكْرِمَةَ فِى الْيَعْ مِنْ رَمَضَانَ وَهُوَ يَأْكُلُ، فَقَالَ: اذْنُ فَكُلُ، قُلْتُ: إِنِّى صَائِمٌ، قَالَ: وَاللهِ لَتَدُنُونَ، قُلْتُ: الْيَيْ صَائِمٌ، قَالَ: وَاللهِ لَتَدُنُونَ، قُلْتُ: فَعَلَدُ عَلَى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَقْبِلُوا فَسَحَدِدُ ثُنِيى، قَالَ: حَدَّثَنِى ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَقْبِلُوا الشَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَقْبُلُوا الشَّهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَسْتَقْبُلُوا الشَّهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالِمُ وَالِمُ وَا لِمُ وَالِمُ وَالِمُ وَالِمُ وَالِمُ وَالِمُ وَالْمُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَو اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَمْ عَلَى وَمِي اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى

#### حديث: 1547

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 و رقم العديث: 2189 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان · 1414ه/1993 وقم العديث: 3590 اضرجه ابوبكر بن خريسة النيسسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان · 1370ه/1970 وقعم العديث: 1912 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 وقم العديث: 2499 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بهيودي عرب 1414ه / 1994 وقم العديث: 7736

https:<del>//archive.org/details/@zohaibhasana</del>ttari

# هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ بِهٰذَا اللَّفْظِ

شروع ہوا ہے یانہیں ۔تو حضرت عکرمہ رٹائٹنئز کھانا کھار ہے تھے،انہوں نے مجھے کہا: قریب آیئے اور کھانا کھا یئے۔میں نے کہا: میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے۔عکرمہ رہالنیڈنے کہا: خدا کی شم! تم ضرور قریب آؤ کے (اور کھانا کھاؤ کے ) میں نے کہا: (تو پھر مجھے اس بارے میں کوئی ) حدیث سناہئے! حضرت عکر مہ رٹائٹنڈ نے فر مایا: رسول اللّدمَاکاٹیٹیم نے فر مایا: مہینے کو (یونہی اپنی مرضی سے ) شروع نہ کرو( بلکہ ) جا ندد کیھ کرروز ہ رکھواور جا ندد کیھ کرروز نے ختم کرواورا گرمطلع ابرآ لود ہوتو اس (مہینے ) تے میں دن پورے کرو۔

1548 حَدَّثَنَا ٱبْوُ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيَٰهُ، ٱنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، ٱنْبَانَا ٱبُو مُعَاوِيَةَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرٍو، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَة. آحُصُوا هِلالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ونون میں مسلم میں مسلم میں معیارے مطابق سیح ہے کین اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1549 حَدَّثَنَا ابْو النَّضُر الْفَقِيهُ فِي الْحَرِينَ مِنْ مَّشَايِخِنَا، قَالَ ابُو النَّضُرِ، حَدَّثَنَا إِمَامُ الْمُسْلِمِيْنَ فِي عَصْرِهِ ٱبُوْ بَكُرِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ ٱسْكَنَهُ اللهُ جَنَّتُهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ مُحُرِزِ الْبَغْدَادِيُّ بِ الْفُسْطَاطِ بِخَبَرِ غَرِيبٌ، حَدَّثَنَا ابُو ٱحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَجُرُ فَجُرَان: فَامَّا الْاَوَّلُ فَإِنَّهُ لاَ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَلا يُحِلُّ الصَّلاةَ، وَامَّا التَّانِي فَإِنَّهُ يُحَرِّمُ الطَّعَامَ، وَيُحِلُّ الصَّلاةَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ إلاسنادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ

💠 💠 حضرت ابن عباس بلینشافر ماتے ہیں: فجر دوطرح کی ہے۔ پہلی فجر کھا ناحرام نہیں کرتی اورنماز (فجر )حلال نہیں کرتی اور دوسری فجر کھانا حرام اور نماز (فجر ) حلال کردیت ہے۔

• و و الما الماد الماد من المام بخارى مُيالية اورامام مسلم مُيالية في السكونقل نهيس كيا، اور درج ذيل حديث مذكوره حدىث: 1548

احسرجته ابسو عيسسيٰ التسرمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان وقم الحديث: 687 ذكسره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرلى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 · رقع العديث: 7729

#### حديث: 1549

اخرجيه ابوبكر بن خزيبة النيسيابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنيان 1390ه/1970 رقب العديث: 1927 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى' طبع مكتبه دارالياز' مكه مكرمه' بعودي عرب 1414ه/1994.' رقبم العديث: 7793

مدیث کے لئے شاہر ہے۔

مَّ عَدُّ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَة، عَنْ اَبُنُ عُلَيَّة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَة، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ سَمُرَة، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَغُرَّنَكُمْ اَذَانُ بِلالٍ، وَلا هٰذَا الْبَيَاضُ لِعَمُودِ الصَّبُح حَتَّى يَسْتَطِيرَ

﴾ ﴿ حضرت سمرہ رہ کالٹیئے فرماتے ہیں: نبی اکرم مَلَّا لِیُلِمِّ نے ارشاد فرمایا: تمہیں بلال کی اذان اورافق پر پھیلی عمودی سفیدی دھو کے میں نہ ڈالے۔ یہاں تک کہ پیچیل جائے۔

1551 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا رَمْعَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ وَهُرَامٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعِينُوا بِطَعَامِ السَّحَرِ عَلَى صِيَامِ النَّهَارِ، وَبِقَيْلُولَةِ النَّهَارِ عَلَى قِيَامِ اللَّيُلِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةُ بُنُ وَهُرَامٍ لَيُسَا بِالْمَتُرُوكَيْنِ اللَّذَيْنِ لاَ يُحْتَجُّ بِهِمَا، لَكِنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا عَنْهُمَا وَهَا الْبَابِ

حضرت ابن عباس بھی فرماتے ہیں: رسول اللّه مَثَاثَیْتُ اِنْ اللّه مَثَاثِیْتُ نے ارشاد فرمایا: سحری کے کھا کردن کے روز ہ پراوردن کا قیلولہ کر کے رات کے قیام پرمد دلو۔

اضرجه ابوالسسين مسلم النيسبابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1094 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه علب شام ، 1406ه 1406 وقي العديث: 2171 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 20161 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. وقم العديث: 1929 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه / 1991. وقم العديث: 2481 ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1991. وقم العديث: 1662 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 6981 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالمعرفة بيروت لبنان وقم العديث: 897

#### حديث: 1551

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث:1693 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيمه" طبع البكتب الاسلامى · بيروت لبنان · 1970ه/1970 · رقم العديث: 1939 اخرجه ابوالقاسم الطبرائى فى "معجمه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم · موصل • 1404ه / 1983 · رقيم العديث:11625 اخرجه ابدوسكر الصنعائى فى "مصنفه" طبع البكتب الاسلامى · بيروت لبنان · (طبع ثانى ) 1403ه / رقيم العديث:7603

کی روایات نقل نہیں کیں ۔حالانکہ اس باب میں بیرحدیث بہت واضح البیان ہے۔

1552 حَلَّاثَنَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى النَّفِيهُ، حَلَّاثَنَا الْحَسَنُ اللهُ سُفْيَانَ، حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى اللهُ عَنْهُ وَ النَّرُسِيُ، حَلَّاثَنَا حَمَّادُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ عَنْهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ الْحَدُكُمُ البِّدَاءَ وَالْإِنَاءُ عَلَى يَدِهِ فَلَا يَضَعُهُ جَتَّى يَقُضِى حَاجَتَهُ مِنْهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَةً اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُولَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ عَلَيْهُ وَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُولُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابوہریرہ رٹی ٹیٹیڈ فرماتے ہیں ۔ جب کوئی اذان سنے اوراس وقت برتن اس کے ہاتھ میں ہوتو وہ اس کو نہ رکھے یہاں تک کہا بنی حاجت کو بورا کر لے۔

یہاں تک کہا بنی حاجت کو بورا کر لے۔

• الله على الله المسلم والله على معيار عمطابق صحيح بين الصحيحين مين فل أبيل كيا كيا-

1553 الحَبَرَنِيُ اَحْمَدُ بَنُ عُثْمَانَ بَنِ يَحْيَى الآدَمِيُّ الْمُقْرِءُ بِبَغُدَادَ، وَبَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، قَالاً: حَدَّثَنَا ابُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، وَحدثنا عَلِيُّ بَنُ حَمْشَاذٍ وَّاللَّهُ ظُلُهُ، فَالاَ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُثَنَى الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، وَحدَّثَنَا الْحُسَيْنُ وَهُو الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ آبِى كَثِيْرِ، اَنَّ اَبَا عَمْرِو الآوزَاعِيَ، قَالَ: سَمِعْتُ ابِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ وَهُو الْمُعَلِّمُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الِي كَثِيْرِ، اَنَّ اللَّهُ وَالْعَلَى عَمْرِو الْاوْزَاعِيَ، عَدُولُ: حَدَّثَهُ، اَنَّ اللَّهُ عَلَى اللَهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللِهُ اللللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

#### حديث: 1552

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2350 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر گرفتم العديث: 9468 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 7809

#### حديث: 1553

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2381 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع دارالعباء التراث العربی بيروت لبنان وقم العديث: 87 اخرجه ابومعد الدارمی فی "سننه" طبع دارالکتاب العربی بيروت لبنان 1407 1408 و 1798 و 1728 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1407 اخرجه 1908 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 و العديث: 1097 اخرجه ابوبسكر بن خزيمة النيسابوری فی "صعیعه" طبع البكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1990 و العديث: 1956 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "سننه الکبری" طبع دارالکتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 و رقم العدیث: 3120 ذکره ابوبکر البيرسقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1991 و رقم العدیث: 654 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر 1415ه (رقم العدیث: 3702

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلافٍ بَيْنَ اَصْحَابِ عَبْدِ الصَّمَدِ فِيْهِ، قَالَ بَعْضُهُمْ: عَنْ يَّعِيشَ بْنِ الْوَلِيْدِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مَّعْدَانَ، وَهلْذَا وَهُمْ عَنْ قَائِلِهِ، فَقَدْ رَوَاهُ حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، وَهِشَامٌ اللَّسُتُوائِيُّ، عَنْ يَّحْيَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ عَلَى الاسْتِقَامَةِ

أما حديث حرب بن شداد

♦♦ حضرت معدان بن ابوطلحہ و النفیز ابوالدرداء و النفیز کابیان نقل کرتے ہیں کہ (ایک مرتبہ) نبی اگرم منافیز منے نے کی ، اس کے بعدروز ہ ختم کردیا۔ پھر میں جامع مسجد دشق میں حضرت تو بان و النفیز سے مِلا تو یہ بات ان سے ذکر کی تو انہوں نے جوابا کہا: (ابوالدرداء و النفیز نے ) بھی کہا ہے۔ (کیونکہ) اس وقت یانی میں نے ہی بہایا تھا۔

• • • • بو سیحدیث امام بخاری بیشته وامام سلم بیشته دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔اوران کی اس حدیث کوقتل نہ کرنے کی وجہ بیہ کے عبدالصمد کے شاگردوں کا اس کی سند میں اختاہ ف ہے۔ بعض نے اس کی سند میں اختاہ ف ہے۔ بعض نے اس کی سند بیش بن ولید پھر ان کے والد کے واسطے سے معدان کے واسطے سے بیان کی ہے۔اور بیاس کے قائل کا وہم ہے کیونکہ اسی حدیث کو حرب بن شددااور ہشام الدستوائی نے بیلی بن ابی کثیر سے استفامت کے ساتھ روایت کی ہے۔

حرب بن شداد کی حدیث:

1554 فَ حَدَّثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ، ۚ حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا عَمُ بِنُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا عَمُ اللهُ عَنُ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيُدِ، عَنُ مَّعُدَانَ بُنِ عَمْ وَ، عَنُ يَعِيشَ بُنِ الْوَلِيُدِ، عَنُ مَّعُدَانَ بُنِ اللهُ عَلُهُ مَنْ اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَاءَ فَافْطَرَ "

وأما حديث هشام

﴿ حضرت حرب بن شداد کی سند کے ہمراہ حضرت ابوالدرداء رٹناٹنئؤ کا بیان ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْؤ منے قے کی اور روزہ حجوڑ دیا۔

ہشام کی حدیث:

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَافَطَرَ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُكَوَاوِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ يَعِيْشِ الْمِ الْمُكَوَاوِيُّ ثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ يَعِيْشِ الْمِ الْوَلِيْدِ اللهِ عِشَامٍ حَدَّثِنِي مِعَدَانُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاءَ فَافَطَرَ

﴿ ﴿ حضرت ہشام رَثَاثُونَهُ کی سند کے ہمراہ حضرت ابوالدرداء رَثَاثُونُهُ کا بیان ہے کہ رسول الله مَثَاثَیْنَا نے قے کی اور روزہ تھوڑ دیا۔

1556 حَدَّثَنَا اَبْو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَبِيْ دَاوُدَ الْبُرُلُّسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ click on link for more books

يَحْيَى بُنُ سَلْمَانَ الْجُعْفِيُّ، حَلَّاثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، حَلَّاثَنَا هِشَامُ بُنُ حَسَّانَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَقَاءَ الصَّائِمُ اَفُطَرَ، وَإِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ لَمْ يُفْطِرُ "

تَابَعَهُ عِيْسِلِي بُنُ يُونُسَ، عَنُ هِشَامٍ

حضرت ابو ہر برہ و نٹائٹینئ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَاثِیَّم نے ارشاد فرمایا: جب روز ہ دارخود نے کرے تو روز ہ چھوڑ دے اور جب بلاقصد وارادہ نے آجائے تو روز ہ نہیں چھوڑے۔

• اس صدیث کوہشام سے روایت کرنے میں عیسیٰ بن یونس نے حفص بن غیاث کی متابعت کی ہے۔ (ان کی روایت کردہ صدیث درج ذیل ہے)

1557 اَخُبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَحدثنا اَبُو الْوَلِيُدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُلِيٌ بُنُ صُجُرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيلِي بُنُ يُونُسَ، عَنُ الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، وَجَعُفَرُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ نَصْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بَنُ حُجُرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عِيسلى بَنُ يُونُسَ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بَنُ صُحْرِ بَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هِشَامِ بَنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنُ ابِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقُضِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقُضِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابوہریرہ ڈاٹٹنی فرماتے ہیں: رسول اللّہ مَثَاثِیَا نے ارشاد فرمایا: جس کواز خود نے آجائے اس پراس روزہ کی قضا نہیں ہے اور جو جان بوجھ کرتے کرے وہ اس روزہ کی قضا کرے۔

••••• يحديث الم بخارى عُيَّالَةُ والم مسلم عُيَّالَةُ وول كمعيار كمطابق صحى جهايكن دونول نه السين الكيروية الكروية الكروية

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 1960 حديث :**1557** 

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 720 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 10468 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوری فی "صحيحه" طبع المكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 1961

# ثِقَاتٌ، فَإِذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

أما حديث شيبان

﴿ حضرت توبان را الله على على الهارهوي روز ، رسول الله مَثَاثِيَّا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُوا اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَل اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

• و و امام اوزاعی نے اس اسناد کو قائم کیا ہے اور اس کوعمدہ قر اردیا ہے اور اس کے تمام راویوں کا ہرایک سے ساع ثابت کیا ہے اور اس سلسلے میں شیبان بن عبدالرحلٰ النحوی اور ہشام بن ابی عبداللہ الدستوائی نے امام اوزاعی کی متابعت کی ہے اور بہتمام راوی شدہ بیں۔ چنانچہ بید حدیث امام بخاری و تو امام سلم و تو اللہ و توں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

شيبان کي حديث:

1559 فَاخُبَرَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَرُوبَةَ الصَّفَّارُ بِبَعُدَادَ مِنُ آصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنِ عَرُوبَةَ الصَّفَانَ أَبُو بَكُرِ بَنُ اِللهِ بَنُ الْحُسَيْنُ بَنُ مُوسَى الْآشُيَبُ، وَحدثنا آبُو بَكُرِ بَنُ اِللهَ عَلَيْهُ وَعَلِيُّ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ بَنُ اللهِ بَنُ آخُمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنَا آبُى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ شَيْبَانَ بَنِ عَبُدِ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آخُمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَهُ، آنَ ثَوْبَانَ مَولَى رَسُولِ اللهِ الرَّحِيمِ، عَن يَحْدَي بُنِ آبِي كَثِيرٍ، آخُبَرَنِي أَبُو قِلابَةَ، آنَ آبَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى فِى الْبَقِيعِ فِى رَمَضَانَ اذْ رَآى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى فِى الْبَقِيعِ فِى رَمَضَانَ اذْ رَآى رَجُلا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: آفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ، قَالَ آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ: وَهُوَ آصَحُ مَا رُوِى فِى هَذَا الْبَابِ

وأما حديث هشام الدستوائي

حديث: 1558

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2371 اخرجه ابو عيسى الترمذي في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 774 اخرجه ابو عبدالله الفزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1680 اخرجه ابومعد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 1680 اخرجه ابوعبدالله النبيباني في "مسننده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2442 اخرجه ابوحاتم البستي في اضحيحه" طبع موسعه الرحالة بيروت لبنان 1414ه 1991، رقم العديث: 3532 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النبسابوري في "صحيحه" طبع المكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390 / 1970، رقم العديث: 1963 اخرجه ابوعبدالرصين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1414ه / 1991، رقم العديث: 3136 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبر" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه / 1991، رقم العديث: 8073 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه موصل 1404ه / 1981، رقم العديث: 1408 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1408 الغربة ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت

﴿ حضرت شیبان و الله علی سند کے ہمراہ رسول الله عَلیْ الله عَلیْم توبان و الله عَلیْم توبان و الله علی مرتبہ ما و رمضان المبارک میں رسول الله عَلیْ الله الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله عَلی الله عَلیْ الله

• نوام احمد بن خبل فرماتے ہیں: اس باب میں مروی احادیث میں سب سے زیادہ سے حدیث یہی ہے۔ ہشام دستوائی کی حدیث:

مَدَّثَنَا هِشَامٌ، وَحدثنا اَبُو عَمْرٍ و اِسْمَاعِيْلُ بْنُ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ، حَدَّثَنَا اَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا هُسَامٌ، وَحدثنا اَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ هِشَامٍ، عَنْ يَبِي كَثِيْرٍ، عَنُ اَبِي قِلابَةَ، اَنَّ اَبَا اَسْمَاءَ الرَّحِبِيَّ حَدَّثَهُ، اَنَّ ثَوْبَانَ اَخْبَرَهُ، قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ عَنْ يَحْيَى بِنُ اَبِي قِلابَةَ، اَنَّ اَبُا اَسْمَاءَ الرَّحِبِيَّ حَدَّثَهُ، اَنَّ ثَوْبَانَ اَخْبَرَهُ، قَالَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِى بِالْبَقِيعِ فِي رَمَضَانَ إِذْ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى بِالْبَقِيعِ فِي رَمَضَانَ إِذْ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمُشِى بِالْبَقِيعِ فِي رَمَضَانَ إِذْ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ عَلَيْهِ السَّانِيلُهُ الْمُبَيِّنُ فِيهَا سَمَاعُ الرُّواةِ الَّذِينَ هُمْ نَاقِلُوهَا، وَاليَّقَاتُ الْاَثُنِاتُ لاَ تُعَلَّلُ بِخِلافٍ يَكُونُ فِيْهِ بَيْنَ الْمَجُرُوحِينَ عَلَى الْبِي قِلابَةَ وَغَيْرِهِ، وَعِنْدَ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ فِيْهِ السَّاذَاذُ الْحَرُ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ الْمَحْرُوحِينَ عَلَى الْهُ وَعَلَى اللهُ وَعِلْهَ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُنْ الْمُولُ السَّيْمُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمُعْمِلُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلِي الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعُلَالُ اللهُ الْمُعْلِى اللهُ الْعُلَالَ اللهُ اللهُ الْمُعَلِي اللهُ الْعُلُولُ اللهُ الْمُؤْلِقُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ الل

• اور تقدوشت راویوں کی احادیث کو ان کی الیم مخالف احادیث کی احادیث کوان کی الیم مخالف احادیث کوان کی الیم مخالف احادیث کی وجہ سے معلل نہیں کہا جا سکتا جس کے متعلق مجروحین کے مابین ابوقلا بداور دیگر محدثین برختیا ہے ہواور بیجی بن ابی کشیر نے اس کوایک اور سند کے ہمراہ قتل کیا ہے جوامام بخاری مجیات اور امام سلم مجینات کے معیار پر صحیح ہیں۔

(وهروایت درج ذیل ہے)

1561 الحُبَرُنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، وَآخُبَرُنَا آجُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ آحُمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ عَبُدِ اللّهِ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَنْ السَّائِبِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنُ رَافِع بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ وَقَالَ ابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ السَحَاقَ فِى حَدِيْثِهِ، سَمِعْتُ وَاللّهَ مَلْ بُنُ الْمَدِيْتِي، يَقُولُ: لاَ اَعَلَمُ فِى الْحَاجِمِ، وَالْمَحْجُومِ حَدِيثًا الْعَبْسُ بُنَ عَبْدِ اللّهِ مِنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَلْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْمُوالِي اللهِ مَنْ عَبْدِ اللّهِ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: السَّاعِ بُعْ وَاللّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: السَّاعِ مِنْ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: الْمُولِيَةِ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْمُدِينَةِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَمُ فِي الْحَاجِمِ، وَالْمَحْجُومِ حَدِيثًا اللهُ عَلِي الللهُ عَلَيْهِ الْعَالِي الْمُعْلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلْمَ الْمُعْلَى الْمُعْمُ فَى الْحَاجِمِ، وَالْمُحْمُومِ حَدِيثًا اللهُ الْمُ اللهُ عَلَيْهُ مُعْلِي اللهُ مُعْلِى اللهُ الْعُلْمُ فِي الْحَاجِمِ، وَالْمُحْمُومِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعُولُ اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْعَلِي الْعُلْمُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْعُلِي الْمُعْلِي اللهُ الْعُلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ الْمُعْلِي اللهُ ا

💠 حضرت رافع بن خدیج و اللَّهُ فرماتے ہیں: رَسولَ اللّٰهُ مَثَالِيُّهُ اللّٰهِ مَثَالِيُّهُ فِي ارشاد فرمایا: کچھنے لگانے اورلگوانے والے دونوں کا

حميث: 1561

روز ہٹوٹ جا تا ہے۔

• وراسحاق الدبری کی روایت کردہ حدیث میں "والمستحجم" کے الفاظ ہیں۔اور ابو بکرمحد بن اسحاق نے اس حدیث کے متعلق عباس بن عبدالعظیم کے حوالے سے علی بن المدینی کا یہ بیان نقل کیا ہے: (علی بن المدینی کہتے ہیں) میری معلومات کے مطابق اس موضوع پر اس سے زیادہ صحیح حدیث کوئی نہیں ہے۔اس حدیث کو بچی بن ابی کثیر سے روایت کرنے میں معاویہ بن سلام نے معمر کی متابعت کی ہے (ان کی روایت کردہ متابع حدیث درج ذیل ہے)

1562 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ جَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ، أَنْبَانَا الرَّبِيعُ بُنُ نَافِعٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيْرٍ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ، فَلْيَعْلَمُ طَالِبُ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْنَادَيْنِ لِيَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ قَلْ خَدِيجٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ، فَلْيَعْلَمُ طَالِبُ الْعِلْمِ أَنَّ الْإِسْنَادَيْنِ لِيَحْيَى بْنِ آبِى كَثِيْرٍ قَلْ حَكَمَ لَا خَدِهِمَا اَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ بِالصِّحَةِ، وَحَكَمَ عَلِيٌّ بْنُ الْمَدِيْنِي لِلا خَو بِالصِّحَةِ، فَلَا يُعَلَّلُ اَحَدُهُمَا بِالأَخْوِ، وَقَدْ حَكَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

ایساہی فرمان کے جھرت معاویہ بن سلام رہائن کی سند کے ہمراہ، رافع بن خدیج کے حوالے سے بھی رسول اللہ منابی ہے کہ ک نقول ہے۔

• • • • • اسلم کے طلبگار کویہ بات یا در کھنی چاہیے کہ یہ دونوں اسنادیں بچیٰ بن ابی کثیر کی ہیں ، ان میں سے ایک کوامام احمد بن خنبل نے اور دوسری کوعلل قر ارزہیں د بے بن خنبل نے اور دوسری کوعلل قر ارزہیں د بے سے اور اسحاق بن ابراہیم الحنظلی نے شداد بن اوس کی حدیث کوبھی صحیح قر ار دیا ہے۔

(شداد کی روایت درج ذیل ہے)

2563 حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا هُ أَبُو النَّصْرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، وَحَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَعُولُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَيُّوبُ، عَنُ آبِي الْاَشْعَثِ الصَّنْعَانِيّ، عَنْ شَدَّادِ بُنِ اَوْسٍ، اَحْمَدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَى عَلَى رَجُلٍ بِالْبَقِيعِ وَهُوَ يَحْتَجِمُ وَهُوَ الْحِذُ بِيَدِى لِثَمَانَ عَشُرَةً خَلَتُ

عديث: 1563

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 2369 اضرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع موسسه دارالكتساب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987ء وقع العديث: 1730 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قساهره منصر وقع العديث: 1718 اضرجه ابوعبائيم البستى فى "صحيصه" طبع موسسه الرماليه بيروت لبنان 1993ء وقع العديث: 3533 اضرجه ابوعبدالرصين النسائي فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1993ء وقع العديث: 3141 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1991ء وقع العديث: 1991 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "منجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موضل 1414ه/1991ء وقع العديث: 3124

مِنْ رَمَىضَانَ، فَقَالَ: اَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ فَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَحْمَدَ بْنَ سَلَمَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اِسْحَاقَ بْنَ اِبْرَاهِيْمَ، يَقُولُ:

هَٰذَا اِسۡنَادٌ صَحِیْحٌ یَقُومُ بِهِ الْحُجَّةُ، وَهَٰذَا الْحَدِیْثُ قَدْ صَحَّ بِاَسَانِیْدَ وَبِهِ یَقُولُ، فَرَضِیَ اللهُ عَنُ اِمَامِنَا اَبِی یَعُقُولَ، فَوَضِیَ اللهُ عَنُ اِمَامِنَا اَبِی یَعْقُولَ، فَقَدْ حَکَمَ بِالصِّحَةِ لِحَدِیْتٍ ظَاهِرٌ صِحَّتُهُ وَقَالَ بِهِ، وَقَدِ اتَّفَقَ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ عَلَى رِوَایَتِه، عَنُ عَاصِمِ الْاَحُولِ، عَنُ اَبِی قِلابَةَ هَکَذَا

أما حديث الثوري

حضرت شداد بن اوس ڈٹاٹٹٹٹ فرماتے ہیں: رسول اللّہ مُٹاٹٹٹٹ جنت البقیع میں ایک شخص کے پاس گئے تو وہ میچینے لگوار ہا تھا،اس وقت رسول اکرم مُٹاٹٹٹٹٹ میر اہاتھ کپڑے ہوئے تھے اور بیا ٹھارھویں روز بے کا واقعہ ہے۔ آپ مُٹاٹٹٹٹٹ نے فرمایا: کیچینے لگانے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ گیا ہے۔

تۇرى كى حدىث:

1564 فَاحُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلْهُ عَلْمَ وَزِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِمَعْقِلِ بَنِ يَسَارٍ صَبِيحَةَ ثَمَانِي عَشُرَةً مِنْ رَمَضَانَ وَهُو يَحْتَجِمُ، فَقَالَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

وأما حديث شعبة

﴾ نوری اپنی سند کے ہمراہ شداد بن اوس ڈلاٹنؤ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَلِثَیْمُ ارمضان المبارک کی اٹھارہ تاریخ کودن کے وقت حضرت معقل بن بیار ڈلاٹنؤ کے پاس سے گزرے تو وہ چھنے لگوار ہے تھے، آپ مُثَاثِیْمُ نے فر مایا: پچھنے لگانے والا اورلگوانے والا دونوں کاروزہ جاتارہا۔

شعبه کی حدیث:

1565 فَ حَدَّثَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوْقٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، وَاَخْبَرَنِيُ آبُوُ عَمُرِو بُنِ جَعْفَرِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا شُعُبَةُ، وَاَخْبَرَنِيُ آبُوُ عَمُرِو بُنِ جَعْفَرِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا وَهِبُ إِنْ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُعَاذٍ، وَاللهِ بَنُ مُعَاذٍ، وَاللهِ بَنْ مُعَاذٍ مُ اللهِ بُنْ مُعَاذٍ اللهِ بَنْ مُعَاذٍ اللهُ اللهِ بُنْ مُعَاذٍ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

آبِى، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ آبِى قِلابَةَ، عَنُ آبِى الْاشْعَثِ، عَنُ شَدَّادِ بْنِ آوُسٍ، آن النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَخْبُومُ خَكَثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ وَسَلَّمَ مَرَّ بِرَجُلٍ يَخْبُومُ خَكَثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ بْنُ الْمَحْبُومُ، وَالْمَحْبُومُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، رَوَاهُ عَاصِمُ حَدِيْتُ شَدَّادِ بْنِ اوْسٍ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، رَوَاهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، رَوَاهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، رَوَاهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، رَوَاهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، رَوَاهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، رَوَاهُ عَاصِمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ رَاى رَجُلا يَحْتَجِمُ فِى رَمَضَانَ، وَالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ مَا يَعْ الْمَعْمُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ مَا عَنْ اللهُ عَلْهُ مَا عَمْ وَلَا اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ السَّعِمُ عَنْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْمُ عَلَا السَّمِ عَلَى الْمُعْرَاقُ اللهُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَيْهِ السَّمَ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَا حَمِيْ عَلَى الْمَعْمُ الْمَعْمُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَلُ عَلَى الْمُعْمَ عَلَى الْمُعْمَا عَلَمْ الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَعُ اللهُ عَلَى الْمُعْمِ الْمُعْمَا عَلَمْ اللهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَمْ الْمُعْمَا عَلَمْ اللهُ عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَمْ الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى الْمُعْمَا عَلَى ال

﴿ حضرت شعبہ رہم مَثَاثِیْوَا بِی سند کے ہمراہ شداد بن اوس رہم کانٹیو کا یہ بیان نقل کرتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیوَم ستر ھویں روز ہے ایک شخص کے پاس سے گز رہے تو وہ تجھنے لگوار ہاتھا،آپ مَثَاثِیَام نے فرمایا: تجھنے لگانے اورلگوانے والے دونوں کاروز ہ جاتار ہا۔

• إن إمام حاكم فرماتے ہیں ) ابو محمد الحسن بن محمد بن اسحاق الاسفرائن نے محمد بن احمد البراء کے حوالے سے علی بن المدینی کا سیر بیان نقل کیا ہے کہ شداد بن اوس کی نبی اکرم مُنافید ہے حوالے سے میہ حدیث کہ' آپ نے رمضان میں ایک شخص کو بچھنے لگواتے دیکھا''اس کو عاصم الاحوال نے ابوقلا بہ کے واسطے سے ابوالا شعث سے روایت کیا ہے اور اس کو بی بن ابی کثیر نے ابوقلا بہ کے بعد ابواساء کے واسطے سے ابوالا شعث سے روایت کیا ہے۔ اور میر نزدیک میدونوں حدیثیں سی میں۔ اور میمکن ہے کہ انہوں نے اس حدیث کا دونوں سے سماع کیا ہو۔ اور روزہ دار کے لئے بچھنے لگوانے کی اجازت پر شتمل حدیث درج ذیل ہے۔ اور اس کو امام بخاری میں نقل کیا ہے۔

1566 كَمَا حَدَّثَنَاهُ أَبُوعَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيْسَى الْبَهُ عَنَهُ ابُنُ مَعَمَدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَاسْتَمِعِ الأَنَ كَلامَ إِمَامِ أَهُلِ الْحَدِيْثِ فِى عَصْرِهِ بِلا مُدَافَعَةٍ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ لِتَسْتَدِلَّ بِهِ عَلَى اَرْشَدِ الصَّوَابِ

سَمِعُتُ اَبَا بَكُرِ بُنَ جَعْفَرِ الْمُزَكِّى، يَقُولُ: سَمِعُتُ اَبَا بَكُرٍ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، يَقُولُ: قَدُ ثَبَتَ الْاَخْبَارُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّهُ قَالَ: اَفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ، فَقَالَ بَعْضُ مَنْ خَالَفَنَا فِي الْجَوَامُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ مُحْرِمٌ هَٰذِهِ الْمَسْالَةِ: إِنَّ الْحِجَامَةَ لاَ تُفُطِرُ الصَّائِمَ، وَاحْتَجَ بِانَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُو صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَهُو الْمَسْالَةِ: إِنَّ الْحِجَامَةَ لاَ تُفُطِرُ الصَّائِمَ، لَا تَالَيْقَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَبَمَ وَهُو صَائِمٌ مُحْرِمٌ وَهُو صَائِمٌ مُحْرِمٌ فَي عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهُ لَمْ يَكُنُ قَطُّ مُحْرِمًا مُقِيمًا بِبَلَدِه، إِنَّمَا كَانَ مُحْرِمًا وَهُو مُسَافِرٌ، وَالشَّرُ بُ يُفُطِرَ الِعَ لِلصَّوْمِ، وَقَدْ مَضَى عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهَارِ وَهُو مُبَاحُ الْاكُولُ وَالشُّرُب، وَإِنْ كَانَ الْاكُلُ وَالشُّرُب، وَإِنْ كَانَ الْاكُلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ بَعْضُ النَّهُ لِ وَهُو مُبَاحُ الْحَوْمِ لَمُ يَكُنُ لَهُ الْ كُلُ الْكُولُ الْكَالُمُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى

النَّهَارِ وَهُوَ صَائِمٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَتَحْتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَادِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُهُ النَّهَادِ وَهُوَ صَائِمٌ جَازَ لَهُ أَنْ يَتْحَتَجِمَ وَهُوَ مُسَافِرٌ فِي بَعْضِ نَهَادِ الصَّوْمِ، وَإِنْ كَانَتِ الْحِجَامَةُ تُفْطِرُهُ ﴾ \$

جبکہ بعض وہ لوگ جن کواس مسئلہ میں ہمارے ساتھ اختلاف ہے وہ کہتے ہیں کہ بچینے لگانے کے عمل سے روزہ نہیں ٹوٹنا اور
دلیل بدد سے ہیں کہ نبی اکرم شائیڈ کے نے روزے کی حالت میں بچینے لگوائے ہیں۔ حالانکہ بیصد بیٹ اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ
بچینے لگوانے کاعمل مفطر صوم نہیں ہے کیونکہ رسول اکرم شائیڈ کے نہ دوران سفر حالت احرام میں بچینے لگوائے ، اقامت میں ایبانہیں کیا،
کیونکہ آب اپ خشہر میں مقیم رہتے ہوئے بھی بھی محرم نہیں ہوئے بلکہ آپ مائیڈ جب بھی محرم ہوئے ، حالت سفر میں بی ہوئے ، اور
مسافر اگر چہروزہ کی نہت کر چکا ہواور اس پر دن کا بعض وقت گزر بھی چکا ہواور اس کے باوجود واس کے لئے کھانا بینا جائز ہا گرچہ اس سے اس کا روزہ فروٹ جائے گا۔ اور وہ بات درست نہیں ہے جس کا بعض علماء کو وہ ہم ہوا ہے کہ مسافر نے جب
اس کی نیت کرنے کے باوجود اور دن کا بچھوفت گزر جانے کے باوجود ، عین روزے کے حالت میں اس کے لئے اکل و شرب ( یعنی اس کی نیت کرنے کے باوجود ، عین روزے کے عالت میں اس کے لئے اکل و شرب ( یعنی کونے کے اور وہ بین روزے کے حالت میں اس کے لئے اکل و شرب ( یعنی کسی نے سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح روزہ کی حالت میں مسافر کے لئے کھانا بینا علال ہوگا۔ آگر چہ بچھنے لگوانا بھی حلال ہوگا۔ آگر چہ بچھنے لگوانے سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جس طرح روزہ کی حالت میں مسافر کے لئے کھانا بینا علال ہوگا۔ آگر چہ اس سے روزہ ٹوٹ کا ۔ جس طرح روزہ کی حالت میں مسافر کے لئے کھانا بینا علال ہا گرچہ اس سے روزہ ٹوٹ

1567 حَلَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِى، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، حَلَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، وَحدثنا عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى، حَلَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ النَّضُو بُنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَحدثنا آبُو الْوَلِيْدِ الْفَقِيهُ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفِيانَ، وَآخُبَرَنِي آبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، آنُبَآنَا آبُو يَعْلَى، قَالُوا: حَلَّثَنَا آبُو خَيْشَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَلَّثَنَا رَوْحُ بُنُ سُفِيدِ بُنِ آبِي عَرُوبَةَ، عَنُ مَّطَوٍ الْوَرَّاقِ، عَنُ بَكُو بُنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَبْدَ اللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِي رَافِعٍ، قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى اللهِ عَنْ مَعْوَ اللهِ الْمُزَنِيّ، عَنْ آبِي مُولِيقَ دَمِي وَآنَا عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَقُولُ: آلَا احْتَجَمْتَ نَهَارًا؟ فَقَالَ: تَأْمُرُنِى آنُ الْهُرِيقَ دَمِي وَآنَا صَائِمٌ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: آفُطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحُجُومُ

وَسَمِعْتُ اَبَا عَلِيّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: قُلْتُ لِعَبْدَانَ الْآهُوازِيِّ صَحَّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ ؟ فقال سَمِعْتُ عَبَّاسًا الْعَنْبَرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ الْمَدِيْنِيّ، يَقُولُ: قَدُ صَحَّ حَدِيْتُ اَبِى رَافِعٍ، عَنُ اَبِى مُوسَى، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ مُسْلِمٌ، وَفِي الْبَابِ جَمَاعَةٌ مِّنَ الصَّحَابَةِ

بِ اسَانِيْ لَ مُسْتَقِيمَةٍ مِمَّا يَطُولُ شَرْحُهُ فِي هَذَا الْمَوْضِع سَمِعْتُ اَبَا الْحَسَنِ آحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيَّ، يَقُولُ: قَدْ صَحَّ عِنْدِي حَدِيْتُ اَفْطَرَ الْحَاجِمُ، وَالْمَحْجُومُ لِحَدِيْثِ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بُنِ اَوْسِ وَّاقُولُ بِهِ وَسَمِعُتُ اَجُمَدَ بُنَ حَنْبَلِ، يَقُولُ بِهِ، وَيَذْكُرُ آنَّهُ صَحَّ عِنْدَهُ حَدِيْتُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادٌ 💠 🗢 حضرت ابورافع رہائنیٰ کا بیان ہے کہ ہم ابوموسیٰ رہائٹیٰ کے پاس گئے تو وہ مغرب کے بعد تجھنے لگوار ہے تھے، میں نے ان سے کہا: آپ دن کے وقت تحیفے کیوں نہیں لگواتے؟ تو انہوں نے جواب دیا: کیاتم مجھے بیچکم دےرہے ہو کہ میں روز ہ کی حالت میں اپناخون نکلواؤں؟ میں نے رسول الله مثانیم کوفر ماتے ساہے: تچھنے لگانے اورلگوانے والے دونوں کاروز وٹوٹ جاتا ہے۔ • ﴿ وَ اللَّهُ عَلَى اللَّ مَثَاثِیْنِم نے روزہ کی حالت میں تچھنے لگوائے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا:عباس العنبری نے بتایا ہے کہ علی بن المدین کا کہنا ہے کہ ابورافع کی ابومویٰ کے جوالے ہے بیرحدیث سیجے کہ نبی اکرم مَثَالِیُوْم نے فر مایا ہے: تیجینے لگانے اورلگوانے والے کاروز وٹوٹ جا تا ہے۔ یہ حدیث امام بخاری ٹرٹناننڈ وامام سلم ٹرٹناننڈ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔اوراس باب میں صحابہ کرام ٹٹائٹٹز کی پوری ایک جماعت ہے متنقیم سندوں کے ہمراہ کئی احادیث مروی ہیں کہا گران کو یہاں پرتفصیل سے لکھنا شروع کر دوں تو بہت زیادہ طوالت ہو جائے گی ، مجھے ابوالحن احمد بن محمد العنبر ی نے بتایا ہے کہ عثمان بن سعید الدارمی کہا کرتے تھے میرے نزدیک تجھنے لگوانے اور لگانے والے کے روز ہ ٹوٹ جانے والی حدیث توبان اور شداد بن اوس کی روایت کی بناء پر پیچے ہے۔اور میں اسی کا قائل ہوں اور میں نے امام احمد بن صنبل کو بھی یہی فرماتے ہوئے سنا ہے۔اور یہ بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ ان کے نز دیک توبان اور شداد کی حدیث سی ہے۔

1568 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ يَزِيُدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْم بُنِ عَامِرٍ اَبِى يَحْيَى الْكَلاعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ يَزِيُدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْم بُنِ عَامِرٍ اَبِى يَحْيَى الْكَلاعِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو اُمَامَةَ الْبَاهِلِى وَسَلَّم يَقُولُ: بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ إِذَ اتَانِى رَجُلانِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ إِذَ اتَانِى رَجُلانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ إِذَ اتَانِى رَجُلانِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: بَيْنَا اَنَا نَائِمٌ إِذَ اتَانِى رَجُلانِ فَالَا يَلُهُ عَنْهُ، فَقَالا: إِنَّا سَنسَهِلُهُ لَكَ فَصَعِدُتُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَقُولُ: اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

اخدرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيمه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 1986 أخرجه ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 7796 اخرجه ابوحاتم العبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 7667 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسمه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 7491 أخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 3286

هَوُ لاء ؟ قَالَ: هَوُ لاءِ اللَّذِيْنَ يُفْطِرُ وَنَ قَبْلَ تَحِلَّةِ صَوْمِهِمْ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

1569 اَخْبَرَنِى ٱبُوْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ التَّاجِرُ، حَدَّثَنَا ٱبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِذْرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ، آنّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ٱفْطَرَ فِى رَمَضَانَ نَاسِيًا فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلا كَفَّارَةَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلْذِهِ السِّيَاقَةِ

حضرت ابو ہریرہ رٹائٹینئ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنگائینیم نے ارشا دفر مایا: جورمضان میں بھول کرروز ہ توڑ بیٹھے، اس پر قضاء ہے نہ کفارہ۔

• ﴿ • ﴿ يَهُ حَدَّ يَهُ الْمَسْلَمُ مُنِيَّاتُ كَمْعِيارَكِمُطَائِلَ صَحِيحَ جِيكُنَّ شَخِينَ نَى استاك سندك بمراه للهُ بَيْكَ اللهُ عَدَّنَا النَّيْخُ اللهُ وَ بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، اَنْبَانَا مُوسى بُنُ اِسْحَاقَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ صَلَّى حَدَّثَنَا اَنَسُ بُنُ عِيَاضٍ، عَنِ الْحَادِثِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ عَقِدٍ، عَنْ اَبِي هُوَيْوَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ الصِّيَامُ مِنَ الْآكُولِ وَالشَّرُبِ إِنَّمَا الصِّيَامُ مِنَ اللَّهُ وَالرَّفَثِ، فَإِنْ سَابَّكَ اَحَدُ، وَجَهِلَ عَلَيْكَ فَقُلُ: إِنِّى صَائِمٌ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِِّ جَاهُ

حەيث : 1569

اضرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقم العديث: 3521 اخرجه ابوبكر بن خريسة النيسسابيورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. رقبم العديث: 1990 ذكيره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 7863

حديث: 1570

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 1996 click on link for more books ﴿ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ عنی اللہ منافی اللہ منافی اللہ منافی ارشاد فرمایا: روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ لغواور بے ہودہ باتوں سے بچنا، اصل روزہ ہے۔ اگر کوئی تمہیں گالی دے اور برا بھلا کہ، تو تم آگے سے صرف اتنا کہہدو: میں روزے سے ہول۔

• و و المسلم معلم معالم على معارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين فل نبيل كيا كيا-

1571 - اَخْبَرَنَا أَبُوْ بَكُرِ بَنُ اَبِى نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُوجِّهِ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِى عَمْرٍو، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّ صَائِمٍ حَظَّهُ مِنْ صِيَامِهِ الْجُوعُ، وَرُبَّ قَائِمٍ حَظُّهُ مِنْ قِيَامِهِ السَّهَرُ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رُبَّ صَائِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاللهُ عَلَيْهِ مَنْ قِيَامِهِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنَالیّنِظِم نے ارشاد فر مایا: بہت سارے روزہ دارا لیے ہوتے ہیں، ان کوروزے سے بھوک کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا اور بہت سارے رات کا قیام کرنے والے ایسے ہوتے ہیں ان کوتھ کا وٹ کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا

• إن و الله الله و الله المسلم كمعيار كمطابق صحيح بين ليكن دونول في بى السفل نبيس كيا- 1572 و أخبَرَ فَا أَبُو عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ نَصْرٍ

#### ديث: 1571

اخرجه ابو عبدالله الفزوينى في "منته" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1690 اخرجه ابومعبد الدارمى في "مننه" طبع درالكتباب العربى بيروت لبنان 1987ه 1987ه رقيم العديث: 2720 اخرجه ابوعبدالله الشبيبانى في "مسنده" طبع موسعه قرطسه قاهره صهر رقع العديث: 8843 اخرجه ابوحاتيم البستى في "صعيعه" طبع موسعه الرااليه بيروت لبنان 1993ه/1993 رقم العديث: 3481 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970 رقم العديث: 1997 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى في "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1941ه / 1991 رقم العديث: 3429 ذكره ابوبكر البيريقى في "مننه الكبرى طبع دارالبار مكه مكرمه معودى عرب 1991ه رقم العديث: 8097 اخرجه ابويعلى البوصلى في "مسنده" طبع دارالهامون للترات دمشق شام 1414ه / 1994 رقيم العديث: 1983 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى في "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1983 رقيم العديث: 13413 اخرجه ابوعبدالله القضاعى في "مسنده" طبع موسنة الرمالة بيروت لبنان 1407ه / 1986 العديث: 13413

#### حديث: 1572

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 138 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صسعيسمه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 1999 ذكره ابـوبكر البيريقي في "سننه الكبر'ي طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 8044 اخرجه ابومعهد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه (1408ء رقم العديث: 21

الرَّازِيَانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعُدٍ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْاَشَجْ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ سَعِيْدِ بُنِ سُوَيْدٍ الْآنُصَارِيّ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: هَشَشْتُ يَوْمًا فَقَبَّلْتُ وَانَا صَائِمٌ، وَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: صَنَعْتُ الْيَوْمَ امْرًا عَظِيمًا فَقَبَّلْتُ وَانَا صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرَايُتَ لَوُ تَمَضْمَضْتَ مَاءً وَانْتَ صَائِمٌ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن مجھے خواہش ہوئی اور میں نے (اپنی بیوی کا)بوسہ لے لیا ،حالانکہ میں اس وقت روز ہے سے تھا ، میں رسول الله مَثَاثِیْنِم کی بارگاہ میں حاضر ہوااور عرض کی کہ میں آج بہت · بڑے گناہ کامرتکب ہو گیا ہوں، میں نے روزہ کی حالت میں بوسہ لیا ہے۔رسول الله مَثَلَ اللّٰهِ عَرْمایا جمہارا کیا خیال ہے،روزہ کی حالت میں کلی کرنا کینا ہے؟ میں نے کہا: اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تورسول الله مَثَاثِیَّا نِے فرمایا: اس (بوسہ لینے) میں بھی کوئی

• و و مین امام بخاری اورامام سلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔ 1573 - أَخُبَرَنَا ٱبُوْ عَبِيدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسَلَّدٌ، حَلَّاشَنَا خَالِدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَزَالُ الدِّينُ ظَاهرًا مَّا عَجَّلَ النَّاسُ الْفِطْرَ، لَانَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى يُوَخِّرُوْنَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🔷 حضرت ابو ہریرہ وٹٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ نبی ا کرم مَا اُنٹیڈ آم نے ارشا د فرمایا: بید ین اس وفت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے کیونکہ یہودونصاری دیر سے روز ہ افطار کرتے ہیں۔

• إ• • إ• يه حديث امام سلم وعاللة كم معيار كم مطابق سيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

1574 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سنته" طبع دارالفكر بيروت لبنان ُ رقم العديث:2353 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع منوسسة قبرطية فناهره مصر 'رقم العديث: 9809 اخترجية ابتوحياتيم البستني في "صبحيعة" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنيان 1414ه/1993. وقع العديث: 3503 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوري في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان ا 1970ه/1970 رقب العديث: 2060 اضرجه ابوعبىدالىرحىسن النسائى فى "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. ُ رقبع العديث: 3313 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سنينيه الكبرى طبع مكتبه دارالياز مكه مكرمه سعودى عربب 1414ه/1994. وقيم العديث: 7908 عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ بُنِ صُهَيْبٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ وَّجَدَ تَمُرًا فَلْيُفُطِرُ عَلَيْهِ، وَمَنُ لاَ فَلْيُفُطِرُ عَلَى الْمَاءِ فَإِنَّهُ طَهُورٌ . .

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت انس بن ما لک رٹائٹیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اَللہ منگائیڈ نے ارشا دفر مایا: جس شخص کو کجھو رمیسر ہو، وہ اس کے ساتھ افطاری کر نے والا ہے۔
ساتھ افطاری کر لے اور جس کو تھجو رمیسر نہ ہووہ پانی سے افطاری کرے کیونکہ یہ بھی پاک کرنے والا ہے۔

• و من میں اسلم مسلم و اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1575 - اَخْبَرَنِيُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْقَارِيُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ اللَّارِمِيُّ، حَلَّثَنَا قَيْسُ بُنُ حَفْصِ الْكَدَّارِمِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنُ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا النَّدُارِمِيُّ، حَلَّتُمنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، عَنْ عَاصِمٍ الْاَحُولِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ عَمِّهَا سَلْمَانَ بُنِ عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَيْفُطِرُ عَلَى التَّمُرِ، فَانُ لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ آحَدُكُمْ صَائِمًا فَلَيْفُطِرُ عَلَى التَّمُرِ، فَانُ لَمُاءُ طَهُورُ

مَّ هَاذَا حَدِیْتُ صَحِیْتُ عَلَی شَرُطِ الْبُحَادِیِ، وَلَمْ یُحَرِّ جَاهُ، وَلَهٔ شَاهِدٌ صَحِیْتٌ عَلی شَرُطِ مُسُلِمٍ

﴿ حَرْت سلمان بن عامر رَ الْنَّيْزُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَالِیَّا فِی ارشاد فرمایا: جب کوئی روز ہے ہوتو اس کو چاہئے کہ مجود کے ہمراہ روز ہ افطار کرے اورا گر مجود میسرنہ ہوتو یانی سے افطار کرلے کیونکہ یانی پاک کرنے والا ہے۔
مجود کے ہمراہ روز ہ افطار کرے اورا گر مجود میسرنہ ہوتو یانی سے افطار کرلے کیونکہ یانی پاک کرنے والا ہے۔
معیار کے مطابق صحیح ہے کین اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1576- آخُبَرُنَاهُ آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ

#### حديث : 1574

اخرجه ابو عبسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیا و التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 694 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "مسنده" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 1699 اخرجه ابوعبدالله الشیبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معصر و رقم العدیث: 1628 اخرجه ابوحاتیم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بیروت لبنان 1414ه/1993 رقم العدیث: 3514 اخرجه ابوبکر بن خزیمة النیسابوری فی "صعیعه" طبع البکتب الاسلامی بیروت لبنان 1970/1970 رقم العدیث: 2066 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائی فی "بننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بیروت لبنان 1411ه/1991 رقم العدیث: 3317 ذکره ابوبکر البیریقی فی "بننه الکبری" طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 رقم العدیث: 7919 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الصغیر" طبع البکتب الاسلامی دارعبار بیروت لبنان/عبان 1405ه 1985 رقم العدیث: 2019

#### حديث: 1576

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 2356 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان وقم العديث: 696 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر دقم العديث: 12698 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم دارالباز وكله مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 والمديث: 1990 درقم العديث: 1990 دكره ابوبسكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز وكله مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 درقم دالعديث العديث ولا المديث المد

الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَسا جَعُفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَخْبَرُّنِى ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، اَنَّهُ سَمِعَ اَنَسَ بُنَ مَالِكِ، يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَـلَى اللّٰهُ عَـلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُفُطِرُ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبُلَ اَنْ يُّصَلِّى، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ رُطَبَاتٍ فَعَلَى تَمَرَاتٍ، فَإِنْ لَمْ يَكُنُ تَمَرَاتٍ حَسَا حَسَوَاتٍ مِّنْ مَّاءٍ

حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹٹڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مٹاٹٹٹٹے نمازِمغرب پڑھنے سے پہلے رطب تھجوروں کے ساتھ افطاری کیا کرتے تھے۔ انسان کی لیا کرتے تھے۔

1577 حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّحَاقَ، حَدَّثَنَا سُعِيْدُ بْنُ السَّعِيْدُ بْنُ السَّعِيْدُ بْنُ السَّعِيْدُ بْنُ السَّعِيْدُ بْنُ السَّعِيْدُ بْنُ السَّعِيْدُ بْنُ السَّعَاقَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ السَّعِيْدُ بُنُ السَّعِيْدُ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ لاَ يُصَلِّى الْمَغْرِبَ حَتَّى يُفْطِرَ، وَلَوْ عَلَى شَرْبَةٍ مِّنُ مَّاءً

﴾ حضرت انس بن ما لک ڈالٹنو فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنافیقیم نما زِمغرب پڑھنے سے پہلے افطاری ضرور کیا کرتے تھے، اگر چہ پانی کاایک گھونٹ ہی چیتے۔

1578 حَلَّاثَنَا اللهِ الصَّمَدِ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرِفِيُّ بِمَرُوَ مِنْ اَصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَصُلِ، وَإِسْحَاقُ بَنُ الْهَيَّاجِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ نُعَيْمِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بَنُ انَسٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ اَبِي الْفَصُلِ، وَإِسْحَاقُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ مِنَ الْمَاءِ مَنْ الْمَاءِ مَنْ الْمَاءِ مِنَ الْمَاءِ مَلْ فِي الْمُوطَّأَ، فَإِنْ كَانَ مُحَمَّدُ بُنُ نُعَيْمٍ السَّعْدِيُّ حِفْظَهُ هَكَذَا، فَإِنَّهُ صَلَّى شَرْطِ الشَّهْخِيْنِ

﴿ حضرت ابو ہریرہ دُٹائٹُؤ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله مُٹائٹیٹِم کو ( مکہ اور مدینہ کے درمیان مقام ) عرج میں، روز ہ کی حالت میں دو پہر کے وقت، گرمی کی شدت کی وجہ سے اپنے سریریا نی بہاتے و یکھا ہے۔

• • • • اس حدیث کی اصل مو طامیں موجود ہے۔ چنانچہ اگر محمد بن نعیم السعدی نے اس حدیث کوایسے ہی محفوظ کیا ہے تو پھر امام بخاری میشانیہ اورامام سلم میشانیہ کے معیار کے مطابق شجیح ہے۔

1579 فَقَدُ آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسلى، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قُرِءَ عَلَى مَالِكِ، عَنْ اَبُو بَكُرِ بُنَ اَبِي بَكُرِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى حَدِيثَةَ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ بَعْضِ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَلَّى حَدِيثَةَ 1577

اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 3504 اخرجه ابوبكر بن خزيسة النيسسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقيم العديث: 2063 ذكره ابوبكر البيرشقى فى "سنسنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 7921 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشيق شام 1404ه -1984 وتيم العديث: 3792

اللّه عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: رَآيُتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَمَرَ النّاسَ فِى سَفَرِهِ بِالْفِطْرِ عَامَ الْفَتْحِ، وَقَالَ: تَقَوَّوْا لِعَدُوِّ كُمْ وَصَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ اَبُوْ بَكُرِ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ: وَقَالَ الّذِى حَدَّثَنِى لَقَدُ رَأَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِالَ اَبُو بَكُرِ بَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ: وَقَالَ الّذِى حَدَّثَنِى لَقَدُ رَايُتُ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ بِالْعَرْجِ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَهُوَ صَائِمٌ مِّنَ الْعَطَشِ، اَوْ قَالَ: مِنَ الْحَرْ

1580 - حَلَّاثَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ،

#### حديث: 579|

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 2365ء اضرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "المؤطا" طبع داراحيساء التسرات العربي ( تحقيق فواد عبدالباقی ) رقم العديث: 651 اضرجه ابدوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر و رقم العديث: 15944 ذكره ابدوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه /1994 رقم العديث: 7939

#### حويث: 1580

اضرجه ابوداؤد السجستاني في "سنة" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2407 اضرجه ابو عيسي الترمذي في "جامعه" طبع داراحيا الترات العربي: بيروت لبنان رقم العديث: 710 اضرجه ابوعبدالرحيس النسائي في "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه 1886 رقم العديث: 2600 اضرجه ابو عبدالله القزويني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1664 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "سننده" طبع موسعة قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1669 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "سنده" طبع موسعة قرطبه قاهره مصر أقم العديث: 1710 اضرجه ابوبكر بن خزيسة النيسسابوري في "صعيعه" طبع البكتب الاملامي بيروت لبنان 1390ه/1990 رقم العديث: 2017 اضرجه ابوماتم البستي النيسسابوري في "صعيعه" طبع موسعه الرمالة بيروت لبنان 1844ه/1993 وقم العديث: 355 اخرجه ابوداؤد الطبالسي في "صعيعه" طبع موسك المديث بيروت لبنان رقم العديث: 1343 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل دارالسعرفة بيروت لبنان (طبع تأتي) 1443ه 1404ه والمكتب الاملامي بيروت لبنان (طبع تأتي) 1443ه وقم رقم العديث: 3444 اضرجه ابوطها المديث 1443ه 1404ه والميت العديث 1445ه 1404ه 1404 وقم 1444ه 1404ه 1404ه

قَالَ: سَيمِعْتُ الزُّهُرِيَّ، قَالَ: اَخُبَرَنِيُ صَفُوانُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ أُمِّ الدَّدُ دَاءِ، عَنُ كَعُبِ بُنِ عَاصِمٍ الْاَشْعَرِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى حَدِيْثِ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍ و الْاَسْلَمِيِّ فَاحُرَجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى حَدِيْثِ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرِ وَايَةٌ مُفَسَّرَةٌ مِّنُ حَدِيْثِ اَوْلادِ حَمْزَةَ ، وَلَهُ رِوَايَةٌ مُفَسَّرَةٌ مِّنُ حَدِيْثِ اَوْلادِ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرِ و ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴾ حضرت کعب بن عاصم الاشعری ﴿ لَا عَنْ فَر مات بین که نبی اکرم مَثَلَّقَیْ اَمْ مِنْ اللَّهِ عَالِمَ عَلَیْ اللَّهِ عَلَیْ اللَّهُ عَلَی اللَّهُ عَلَیْ اللّٰ اللّ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

• • • • بے سیحدیث میں ادھ ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اندہ اس کونقل نہیں کیا، جبکہ امام بخاری میں اور امام مسلم میں اندہ بھرائم المونین میں اندہ بھرائم المونین میں اندہ بھرائم المونین میں اندہ بھرائم المونین میں اندہ بھی اندہ بھی اندہ بھی موجود ہے جواس سے بھی مندہ میں میں میں میں میں میں اندہ بھی موجود ہے جواس سے بھی مفسر ہے اور اس کی سند حمزہ بن عمر رہائی کی اولا دول کے حوالے سے بیان کی ہے۔

1581 - انحبَرُنَاهُ اَبُوْ سَعِيْدِ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ شُعَيْبٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرَّانِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّهِ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

♦♦ حضرت جمزہ بن عمرو رہ النہ علی اسے ہیں: میں نے عرض کی: یارسول اللہ علی اللہ علی ایک مال بردار اونٹ ہے، جس کی میں مشق کرا تار ہتا ہوں، میں خود بھی اس پرسفر کرتا ہوں اور اسے کرایہ پربھی دیتا ہوں۔ اور کئی مرتبہ ماہِ رمضان المبارک میں بھی سفر کا تفاق ہو جاتا ہے، میں طافت رکھتا ہوں اور میں جو ان بھی ہوں اور میں یہ بھی محسوس کرتا ہوں کہ روزہ چھوڑ نے اور اپنے میں بھی محسوس کرتا ہوں کہ روزہ رکھنا زیادہ اجر کا باعث ذمہ اس کا بوجھ رکھنے کی بجائے روزہ رکھنا میرے لیے زیادہ آسان ہے، تو یارسول اللہ علی علی اللہ علی ا

حدىث: 1581

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2403 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، وقم العديث: 7932 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (رقم العديث: 1067 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم والعكم دارالعرمين قاهره مصر 1404ه/1983، رقم العديث: 2995

1582 - اَخُبَرَنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِي بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي اُسَامَةَ، حَدُّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَضِي اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافَرَ فِي رَمَضَانَ، فَاشْتَذَ الصَّوْمُ عَلَى رَجُلٍ مِّنُ اَصْحَابِهِ فَجَعَلَتُ رَاحِلَتُهُ تَهِيْمُ بِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فَانُجُبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ وَسَلَّمَ بِإِنَاءٍ فَوَضَعَهُ عَلَى يَدِهِ ثُمَّ شَرِبَ، وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت جابر رٹی تیٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مکی تیٹیڈ ایک مرتبہ رمضان میں سفر پر تھے تو آپ کے اصحاب میں سے ایک شخص کوروز ہے کی بہت شدت محصوں ہوئی تو اس کی سواری ایک ورخت کے بیچے تھک کر بیٹھ گئی، نبی اکرم مکی تیٹیڈ کواس معاملہ کی اطلاع دی۔ تو رسول اکرم مکی تیٹیڈ نے ایک برتن منگوا کراس کو تھایا، اس محفص نے بانی بیا اورلوگ اس کود کی جرہے۔

پانی بیا اورلوگ اس کود کی جرہے تھے۔

المجان المعلم مين على المسلم مين كالمعارك مطابق صحيح بين المصحيحين مين نقل نهين كيا كيار

1583 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْهُورِيُّ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنُ آبِى سَلَمَةَ، دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظَّهُ مَلُوا فَكُلا، فَقَالا: إنَّا صَائِمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمْ، ادْنُوا فَكُلا، فَقَالا: إنَّا صَائِمَانِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْمَلُوا لِصَاحِبِكُمْ، ادْنُوا فَكُلا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 1582

اضرجه ابوعبدالله الشيبسائـى فى "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 14570 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صبعيسمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وأقم العديث: 3565 اضرجه ابويكر بن خزيمة النيسبابورى فى "صبعيسمه" طبع الهكتب الأسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2020 اضرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشى شام 1404ه-1984 وأرقم العديث: 1780

#### حديث: 1583

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 ، رقم العديث: 2264 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 8417

اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 3557 اخرجه ابوبكر بن خريسة النيسسابوری فی "صبعيدسه" طبع السكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1970 وقيم البعديث: 2031 اضرجه ابوعبدالرحين النسباشي في "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلهية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 2572 click on link for more books ﴿ حضرت ابو ہریرہ وُلْاَتُونُ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مَلَّاتِیْ کے ہمراہ ( مکہ کے ایک قریبی علاقہ)" مرافظہر ان" میں سے تو آب مَلَّاتُیْنَا کی بارگاہ میں کچھ طعام پیش کیا گیا۔ آپ مَلَّاتُیْنَا کے حضرت ابو بکر وُلْاَتُیْنَا اور حضرت عمر وُلُاتُیْنَا سے فرمایا: تم میرے قریب آؤاور بیکھاؤ۔ انہوں نے عرض کی: یارسول الله اِسْکَاتُیْنَا ہم تو روز ہے سے ہیں۔ آپ مَلَا اَتُّنَا ہم این ساتھی کے لئے ممل کرواورا پنے ساتھی کے لئے سفر کرو، آؤمیرے قریب آؤاور کھاؤ۔

• إ • • و بي حديث الم بخارى رُوَاتُ والم مسلم رُوَاتُ وونوں كے معارك مطابق هي جايكن دونوں نے بى اسے قال نہيں كيا۔ 1584 حكة ثنا عبلى بن بن علي المحقيد بن المحقيد بن المحقيد بن المحقيد بن المحقيد بن المحقيد بن الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد الله عبد المحقيد المحقيد الله عبد المحقيد المحقيد الله عبد المحقيد المحقيد المحقيد المحقيد الله عبد الله الله عبد الله المحتوجة المحتوجة

• و المحادث المام بخاری بیشتاور امام سلم بیشتا کے معیار کے مطابق ضیح ہے لیکن شیخین نے اسے اس سند کے ہمراہ نقل م نہیں کیا بلکہ امام بخاری بیشتا اور امام سلم بیشتا و نوں نے اس اسناد کے ہمراہ نوری کے حوالے سے بیرحدیث نقل کی ہے ''لوگ اس وقت تک بھلائی پر دہیں گے جب تک روز ہ افطار کرنے میں جلدی کریں گے''

1585 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بَنَ اَبِى قَيْسٍ حَدَّثَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ عَآئِشَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كَانَ اَحَبَّ مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهُ عَنْهَا، تَقُولُ: كَانَ اَحَبُ

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2061 حديث: **1585** 

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2431 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 · رقم العديث: 2350 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 2558 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع المكتب الاسلامي ميروت لبنان · 1970ه / 1970ء وقم العديث: 2077 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائي في "سننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991ء وقم العديث: 2659 ذكره ابوبكر البيهةي في "سننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي درب دالله والمديث: 2659 ذكره ابوبكر البيهةي في "سننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي درب 1994ء وقم العديث: 2659 ذكره ابوبكر البيهةي في "سننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي درب 1994ه العديث والمديث و 2659 درب المديث والمديث والمديث

الشُّهُورِ اللَّي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَصُومَهُ شَعْبَانُ، ثُمَّ يَصِلُهُ بِرَمَضَانَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرَّجَا

♦♦ اُمِّ المومنین سیّدہ عائشہ وَ وَاقْ مِیں: نبی اکرم مَالیّنِیْم کوروزے رکھنے کے حوالے سے شعبان کا مہینہ سب سے زیادہ پسند تھا اور پھراس کے ساتھ متصل ہی رمضان کے روزے رکھتے۔

• • • • • يحديث المام بخارى مُتَّالَّةُ والم مسلم مُتَّالَّةُ ونول كِمعيار كِمطابِن هِ حَكَّفَنَا اَبُو يَحْيَى بَنُ اَبِى مَيسَرَّةَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى بَنُ اَبِى مَيسَرَّةَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى بَنُ اَبِى مَيسَرَّةَ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ مَحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ الْفَاكِهِيُّ، بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى بَنُ اَبِى مَيسَرَّةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَايَّامُ التَّشُورِيقِ عِيدُنا اللهُ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَوُمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَايَّامُ التَّشُورِيقِ عِيدُنا اللهُ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَايَّامُ التَّشُورِيقِ عِيدُنا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَايَّامُ التَّشُورِيقِ عِيدُنا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَايَّامُ التَّشُورِيقِ عِيدُنا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَايَّامُ التَّشُورِيقِ عِيدُنا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلْمَ وَشُولُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّه

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عقبہ بن عامر والنيئ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثل اللہ علیہ ارشاد فرمایا: عرفہ کا دن اور ایا م تشریق ہم
مسلمانوں کے لیے عید کے دن ہیں۔ اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

• و و ما مسلم موالله على معارك مطابق صحح بلكن الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

1587- آخُبَرَنَا أَبُوْ عَمُرٍ وعُثُمَانُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الرِّبُرِقَانِ،

عديث: 1586

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2419 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراصياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 773 اخرجه ابوعبدالرحس النسائى فى "سنده" طبع موسده قرطبه قاهره الاسلاميه علب شام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 3004 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسده قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 17417 اخرجه ابوصائم البستى فى "صعيعه" طبع موسده الرساله بيروت لبنان 1940ه/1990، رقم العديث: 3603 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970ء رقم العديث: 2190 اخرجه ابوعبدالرحيين النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1911ه/1991ء رقم العديث: 2829 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 803

#### حديث: 1587

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1732 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 8018 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيده" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970 وقم العديث: 2101 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 8173 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان دادلا داله (1994 والكتب العلميه بيروت لبنان دادلا داله (1994 والكتب العلمية بيروت لبنان دادلا دادل

حَدَّثَنَا دَاوُدُ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَوْشَبُ بُنُ عُقَيْلٍ، حَدَّثَنَا مَهْدِيُّ بُنُ حَسَّانَ الْعَبُدِيُّ، عَنُ عِكُرِمَةَ، عَنُ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنُ صَوْمٍ يَوْمِ عَزَفَةَ بِعَرَفَاتٍ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہر رہ و فالٹنو فر ماتے ہیں: رسول اللہ مَا اللہ مَا اللہ عَلَی اللہ مَا اللہ مَا

1588 - آخُبَرَنِى يُوسُفُ بَنُ يَعْقُوبَ الْعَدَلُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَحَكَدِهِ بَنِ عَبَّدِ الْاَعْلَى بَنُ عَبُدِ الْاَعْلَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ حَكِيمِ بَنِ حَكِيمِ بَنِ عَبَّادِ بَنِ حُنَيْفٍ، عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْاَنْصَارِ، وَهُو يَقُولُ: آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْاَنْصَارِ، وَهُو يَقُولُ: آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْاَنْصَارِ، وَهُو يَقُولُ: آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْاَنْصَارِ، وَهُو يَقُولُ: آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَيْضَاءِ فِي شِعْبِ الْاَنْصَارِ، وَهُو يَقُولُ: آيُّهَا النَّاسُ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّهَا لَيْسَتُ آيَّامُ صِيَامِ إِنَّهَا آيَّامُ آكُلِ وَشُرْبٍ وَذِكُو

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ

﴿ حضرت مسعود بن علم زرقی و الده کابیان فقل کرتے ہیں کہ وہ فر ماتی ہیں: میں حضرت علی بن ابی طالب و الله کا بیان فول کرتے ہیں کہ وہ فر ماتی ہیں: میں حضرت علی بن ابی طالب و الله مثانی کو گویاد کھے رہی ہوں کہ وہ رسول الله مثانی کے خچر پر سوار انصار کے قبیلے میں یہ منادی کررہے تھے: اے لوگو! رسول الله مثانی کے اللہ مثانی کے دن ہیں۔ فر مایا ہے: یہ دن روزے کے دن نہیں ہیں بلکہ یہ کھانے پینے اور ذکر اللی کے دن ہیں۔

• • • • به بید بین امام سلم مین کی معیار کے مطابق سیجے ہے کیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔اورا یک سیجے حدیث اس کی شاہر بھی ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

1589 حَكَّنَا هُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ، اَنْبَانَا مَالِكُ،

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 708 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "مسنده" "صحيحه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان 1970ه/1970ء رقم العديث: 2147 اخرجه ابويعلي الموصلي في "مسنده" طبيع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984ء رقم العديث: 461 اخرجه ابوبكر الكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودي عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 15258 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 2886 اخرجه ابوبكر الشيباني في "الاحادواله ثاني" طبع دارالراية رياض معودي عرب 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 3446

#### حديث: 1589

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" اطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث:2418 اخرجه ابوعبدالله الثبيبانى فى "مسنده" طبع سدسسه قرطبه قاهره مصر رقب المديث: 17803 ذكره أبوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقب المديث: 8244

وَاخُبَرَنِى أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، فِيمَا قُرِءَ عَلَى آبُو بَنِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَلَى آبِيهِ قُرَعَ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَلَى آبِيهِ قُرَ بَنِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ وَ عَلَى آبِيهِ عَمْرٍ وَ بُنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ اللهِ بَنِ عَمْرٍ وَ عَلَى آبِيهِ عَمْرٍ و بُنِ الْعَاصِ فَقَرَّبَ اللهِ مَا طَعَامًا، فَقَالَ: كُلُ، فَقَالَ: النِّي صَائِمٌ، فَقَالَ عَمْرٌ و: كُلُ، فَهاذِهِ الْآيَّامُ النِّيَّ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُنَا بِافْطَارِهَا، وَيَنْهَانَا عَنْ صِيَامِهَا، قَالَ مَالِكُ: وَهُنَّ آيَّامُ التَّشُرِيقِ

﴿ ﴿ حضرت أُمّ ہانی وَ اللّٰهُ اللهِ عَلام الومَر و فرماتے ہیں: حضرت عبدالله بن عمر و وَ اللّٰهُ ان کے والدعمر و بن عاص وَ اللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ

مَّ الْحَمَّدُ بَنُ الْحَمَّدُ بَنُ الْحَمَدُ بَنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ مَسْعُودٍ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بَنُ اَحْمَدُ بَنُ اَحْمَدُ بَنُ اَحْمَدُ بَنُ اَحْمَدُ بَنُ اَحْمَدُ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا شُعْبَةُ، عَنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا شُعْبَةُ، عَنُ قَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهُ مَ مَا صَامَ وَمَا اَفْطَرَ اَوْ لاَ صَامَ وَلا اَفْطَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهُ مَ مَا صَامَ وَمَا اَفْطَرَ اَوْ لاَ صَامَ وَلا اَفْطَرَ

هلذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَشَاهِدُهٔ عَلَی شَرُطِهِمَا صَحِیْحٌ وَلَمُ یُحَرِّجَاهُ ♦♦ مطرف اینے والدسے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَلَّاتِیْمُ نے ارشادفر مایا: جس شخص نے 'دہر' (یعنی ہمیشہ) کے روزے رکھاس نے ندروزہ رکھااور ندافطار کیا۔

• • • • • بو سیحدیث امام بخاری بُرِ الله امسلم بُرِ الله دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔اوراس کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے جو کہ شخین بڑا لیا کے معیار پر ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

#### =ديث: 1590

اخرجه ابو عبسي الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 767 اخرجه ابوعبدالرحمن النسسانسى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاهلاميه عليه شام · 1406ه 1406 و 1986 العديث: 2374 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1705 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "سنده" طبع دورالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه (1407 رقم العديث: 1744 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "صنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1866 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "صنده" طبع موسعة الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993 و العديث: 1512 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1990 وقم العديث: 1683 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "منعه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991 و ما العديث: 13613 اخرجه اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 13617 اخرجه البوداؤد الطيسالسى فى "مسنده" طبع دارالعمرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1147 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع دارالهم المديث: 1147 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع دارالهم المديث: 1140 العديث: 1140 المدوت لبنان رقم العديث: 1147 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع دارالهم المديث: 1140 العديث: 1140 العديث النان 1360 العديث المديث المد

1591 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبِ ، حَدَّثَنَى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنُ مُّطَرِّفٍ، عَنُ السُمَاعِيُلُ وَهُوَ ابُنُ عُلَيَّةَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ الشِّخِيرِ، عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنْ عَنْ يَزِيْدَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ الشِّخِيرِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عَنْ مَطَرِّفٍ، عَنْ عَنْ مَطَرِّفٍ، عَنْ عَنْ مَطَرِّفٍ، عَنْ عَنْ مَعْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: لاَ صَامَ وَلا عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قِيْلَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلانًا لاَ يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهُ وَالَذَ لاَ صَامَ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلانًا لاَ يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهُ وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلانًا لاَ يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلانًا لاَ يُفْطِرُ نَهَارَ الدَّهُ مِ قَالَ: لاَ صَامَ وَلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلانًا لاَ يَفْطِرُ نَهَارَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلانًا لاَ يَفْطِرُ لَهَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ فُلانًا لاَ يَشْلُونُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ الل

حضرت عمران بن حصین طالعیٰ فرماتے ہیں: رسول الله مَالیٰ مَالیٰ الله مَالیٰ م

1592 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ حُمَيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَامِدٍ الْعَدُلُ بِالطَّابِرَانِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم، عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، عَنْ عَبُدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ بُنُ مُسُلِم، عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ مَعُدَانَ، عَنْ عَبُدِ السَّبَتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ وَا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ وَا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ وَا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَصُومُ مُوا يَوْمَ السَّبُتِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَلَا لَكُمُ مُ وَإِنْ لَكُمْ يَجِدُ احَدُكُمُ اللَّهُ لِحَاءَ عِنْبَةٍ، اَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمُضُعُهُا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِیْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ مُعَارِضٌ بِاسْنَادٍ صَحِیْح، وَقَدُ اَخُرَجَاهُ عَدِیْتُ هَمَّامٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ اَبِی اَیُّوْبَ الْعَتَکِیّ، عَنُ جُویْرِیةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، اَنَّ النَّبیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: دَحَلَ عَلَیْهَ اَیُومَ الْجُمْعَةِ وَهِی صَائِمَةٌ، فَقَالَ: صُمْتِ اَمُسِ؟ قَالَتْ: لاَ، قَالَ: فَتُرِیْدِیْنَ اَنُ تَصُومِی غَدًا؟ دَحَدیْتَ فَحَدَّیْنَی مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّیْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّیْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ اللّهُ عَیْدِیْنَ اَنْ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّیْنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِیْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّیْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بُنُ شَعِیْتِ بُنِ اللّهُ کَانَ اِذَا ذُکِرَ لَهُ، اللّهُ عَدْرِثُ بِاسْنَادٍ صَحِیْحِ النّهِ شِهَابٍ، اَنَّهُ کَانَ اِذَا ذُکِرَ لَهُ، اللّهُ عَنْ صِیَامِ یَوْمِ السّبُتِ قَالَ: هذَا حَدِیْتُ حِمْصِیّ، وَلَهُ مُعَارِضٌ بِاسْنَادٍ صَحِیْحِ

#### حديث:1592

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2421 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 744 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر: بيروت لبنان رقم العديث: 1726 اخرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1702 اخرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1772 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوری اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2163 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 2759 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 8278 ذكره ابوبكر البيريقى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 8278 اضرجه ابوالقاسم الطبرائى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 818 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره وطبع مكتبه العدم والعكم وصل 508 العديث: 508 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره والديم دارالها: رقم العديث: 508 العديث: 508 العديث: 508 العديث والتعدم والعدم و

چھال کے سوااور کوئی چیز میسر نہ ہوتو یہی چبالو۔

• نون اورسند سے معارض صدیث امام بخاری مُیاللہ کے معارکے مطابق سے جین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اورسند سے جمراہ اس کی ایک معارض صدیث بھی موجود ہے (جو کہ درج ذیل ہے) اس کوامام بخاری مُیاللہ اورامام سلم مُیاللہ نے ہمام کی سند کے ہمراہ قادہ کے واسطے سے ابوابو بعث کی سے بوں روایت کیا ہے: جویر یہ بنت حارث کہتی ہیں: نبی اکرم مُناللہ المُ جمعہ کے دن ان کے پاس آئے ، اس دن وہ روزہ دارتھیں، آپ مُناللہ اللہ مُناللہ اللہ مناللہ کے باس یہ تذکرہ کیا جاتا کہ رسول اللہ مناللہ کے باس یہ دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو فرماتے ، کہ جب بھی ابن شہاب کے پاس یہ تذکرہ کیا جاتا کہ رسول اللہ مناللہ کے بات ہے دن روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو فرماتے : یہ صی حدیث ہے اور اسناد سے جاور اساد سے جاور اساد سے جاور اساد سے جاور اساد کی ایک معارض صدیث بھی ہے۔

1593 – آخبرُ نَاهُ الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَانَا آبُو الْمُوجِّهِ، آنْبَانَا عَبُدَانُ، آنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، آنْبَانَا عَبُدُ اللهِ آلَٰهِ الْبَانَا عَبُدُ اللهِ آلَٰهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

♦♦ حفرت ابن عباس فران المائن کے غلام 'کریب' بیان کرتے ہیں: حفرت (عبداللہ) ابن عباس فران اللہ کا بیان کرتے ہیں: حفرت ابن عباس فران کے باس بھیجا تا کہ میں ان سے یہ بات پوچھ کرآؤں کہ رسول اللہ کا بیانی کون سے دنوں میں زیادہ روزے رکھا کرتے تھے؟ (میں نے جاکران سے پوچھا: تو) انہوں نے جواب دیا: ہفتے اوراتو ارکے دن (آپ زیادہ تر روزہ رکھا کرتے تھے) میں نے واپس آکران کو یہ بات بتائی تو انہوں نے اس بات کو تسلیم نہ کیا اور پھروہ سب اسمے اُس اُلمونین اُلم سلمہ فران کہا کہ بیات تائی تو انہوں کے باس فلاں بات پوچھنے کے لئے بھیجاتھا تو آپ نے اس کوفلاں جواب دیا ہے۔

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 26793 اضرجه ابوعبدالرحس النسائى فى "معجه "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 2775 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه العكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 616 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1914ه/1993 وقم العديث: 3616 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970 وقم العديث: 2167 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 8280

ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔اس نے چک کہا: بے شک رسول اللہ منگاٹیؤ کم اکثر طور پر ہفتہ اورا تو ارکے دن روز ہ رکھا کرتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ بید دونوں دن مشرکوں کی عید کے دن ہیں ، میں جا ہتا ہوں کہ ان کی مخالفت کروں۔

1594 حَدَّثَنِي عَلِي الْاَعْمَ مَسْ عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاةٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِيْرٌ، عَنِ الْاَعْمَ شِ، عَنْ اَبِى صَالِح، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ، قَالَ: جَاءَ تِ امْرَاةٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحُنُ عِنْدَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ زَوْجِى صَفُوانَ بُنَ الْمُعَطَّلِ يَضُو بُنِى إِذَا صَلَّيْتُ، وَيُفَطِّرُنِى إِذَا صُمْتُ، وَلَا يُصَلِّلَ عَنْدَهُ، قَالَ: فَسَالَلهُ عَمَّا قَالَتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمَّا قَالَتُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث 1594

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث:2459 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قدطيسه قاهره مصر وقع العديث: 11776 اخرجه ابوحساتهم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان موسسه قدطيسه قاهره مصر وقع العديث: 1488 ذكره ابوبسكر البيرسقى فى "سنسنه البكرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1993 رقع العديث: 8282 اخرجه ابويسلى البوصيلى فى "مسنده" طبيع دارالسامون للتراث دمشق شام 1414ه/1994 وقع العديث: 1037

پہلے میری آنکھ ہی نہیں کھلتی ۔رسول اللہ سَکَالِیَّئِ نے فرمایا: (ٹھیک ہے) جب سوکراٹھوبتو اس وقت نماز پڑھ لیا کرو۔

• الله من المام بخاری موالیة وامام سلم موالیة و دنوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

1595 حَدَّثَنَا أَبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَلُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا زَيُدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، وَهُوَ ابُنُ مَهْدِي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، عَنْ آبِى بِشُو، عَنْ عَامِرِ بُنِ لُدَيْنٍ حَدَّثَنِينَ آبَى بَشُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ وَهُوَ ابُنُ مَهْدِي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِح، عَنْ آبِى بِشُو، عَنْ عَامِرِ بُنِ لُدَيْنٍ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمُ صِيَامِكُمُ إِلَّا اَنْ تَصُومُوا قَبُلَهُ اَوْ بَعُدَهُ

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا اَنَّ اَبَا بِشُرٍ هٰذَا لَمْ اَقِفْ عَلَى اسْمِه، وَلَيْسَ بِبَيَانِ ابْنِ بِشْرٍ وَلا بِجَعْفَرِ بْنِ اَبِي وَحْشِيَّةَ، وَاللَّهُ اَعْلَمُ، وَشَاهِدٌ هٰذَا بِغَيْرِ هٰذَا اللَّفُظِ مُخَرَّجٌ فِي الْكِتَابَيْنِ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہر میرہ ڈکاٹٹھڈفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگاٹیٹیم نے ارشا دفر مایا: جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔اس لیےاپنی عید کے دن کوروز ہ کا دن مت بناؤ۔البتہ اس کے بعدیا پہلے بھی روز ہ رکھو (تو ٹھیک ہے )

• • • • • به مید مین صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشتہ اور امام سلم بیشتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس کی سند میں جوابوبشر ہیں محصان کا نام معلوم نہیں ہے کیونکہ بین نو ' بیان بن بشر' بین اور نہ ہی ' جعفر بن ابی و دشیہ' بین ۔ واللہ اعلم ۔ مذکورہ حدیث کی ایک شاہد حدیث ہے جس کو بخاری اور مسلم میں نقل کیا گیا ہے تا ہم اس کے الفاظ بچھ مختلف ہیں ۔

(وه صدیث درج ذیل ہے)

1596 حَلَّاثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُوسِٰى بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَبَّادٍ، وَمُحَمَّدُ بَنُ عَمَّادٍ ، وَاحْبَرَنِى اَبُو يَحْيَى اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ غَالِبِ بَنِ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَةَ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بَنُ عَمَّادٍ ، وَاحْبَرَنِى اَبُو يَحْيَى اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرُ قَنْدِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ السَّمَرُقَنْدِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مَنْ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ مِنْ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ المَّالِمُ الْمُثَنِّي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي اللَّهُ الْمُعَرِّمُهُ الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعْرَادِي اللَّهُ الْمُعَلِي الْمُعْرَادِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُثَنِّي الْمُعْرِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُ الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِّي الْمُعْرِي الْمُعْرَادِي الْمُعَلِي الْمُعْلِي الْمُعْتَى الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُ الْمُعْتَى الْمُعَلَّيْنَا عُلِي الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتِي الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِيْمِ الْمُعْتَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِي الْمُعْتِعِي الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَعِلَى الْمُعْتَى الْمُعْتَعِيْمُ الْمُعْتِي الْ

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 8012 اخرجه ابوبكر بن خزيسة النيسابورى فن "مستنده" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقيم العديث: 2161 اخرجه ا بس راهويه العنظلى فى "مستنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منورد ( طبع اول ) 1412ه/1991ء وقع العديث: 524

#### حديث : 1596

اضرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 21538 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت بينان 1993ه/1993 رقم العديث: 3683 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع البكتب الاسلامى بيروت بينان 1390ه/1970 رقم العديث: 2170 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبلا مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وأرقم العديث: 8308 اخرجه ابوعبدالرحس النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1994 وأرقم العديث Click 0342۲ المديث الكام

بُنُ عَمَّارٍ، عَنُ سِمَاكٍ الْحَنَفِيِّ، حَدَّثِنِى مَالِكُ بُنُ مَرْقَدٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَالْتُ آبَا ذَرٍ، فَقُلْتُ: اَسَالْتَ رَسُولَ اللهِ ، اَخْبِرُنِى صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لَّيُلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: اَنَا كُنُتُ اَسْالُ النَّاسَ عَنْهَا، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ ، اَخْبِرُنِى عَن لَّيُ لِمَ عَن لَيْ اللهِ عَلَيْهِ الْقَيْمَةِ عَلَى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهْتَبُلُتُ عَفْلَتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهْتَبُلْتُ عَفْلَتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهْتَبُلْتُ عَفْلَتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهْتَبُلْتُ عَفْلَتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهْتَبُلْتُ عَفْلَتُهُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهْتَبُلْتُ عَفْلَتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهُتَبُلْتُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهُتَبُلْتُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهُتَبُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهُتَبُلْتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهُتَبُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهُتَبُلْتُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّتَ فَاهُتَبُلْتُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَتَ فَاهُتَبُلْتُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّمِعُ اللهُ وَالْعَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى شَوْعُ السَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَ

المعالية المعام ملم منته كم معارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

1597 حَدَّثَنِي اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بُنُ اَبِي عُثْمَانَ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ بَرَوَيْهِ الْمُؤَذِّنُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِدُرِيسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَلَذَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اِدُرِيسَ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ كُلَيْبٍ الْجَرْمِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،

قَالَ: كَانَ عُمَوُ بُنُ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ يَدُعُونِى مَعَ اَصُحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيَقُولُ لِىٰ: لاَ تَسَكَّلَمَ وَتَلَيْهُ الْقَدْرِ، قَالَ: اَرَايَتُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنُ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، قَالَ: اَوَايَتُمْ قَوْلَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: النَّهِ مُسُوهُا فِى الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ اَى لَيْلَةٍ تَرَوْنَهَا؟ قَالَ: فَقَالَ بَعُصُهُمْ لَيْلَةَ إِحْدَى، وَقَالَ بَعُصُهُمْ: لَيْلَةَ وَسَلَمَ وَقَالَ الْحَرُد خَمْسٍ، وَآنَا سَاكِتٌ، فَقَالَ: مَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْعَشْرِ الْاَوَاحِرِ اَى لَيْكَالَةٍ تَرَوْنَهَا؟ قَالَ: فَقُلُتُ: أَحْدِنُكُمْ مِرَأُينُ ؟ قَالَ: عَنُ ذَلِكَ نَسُالُكَ، قَالَ: عَلَى اللهُ وَكَرَ سَبْعِ سَمَاوَاتٍ، وَمَنَ الْارَضِينَ سَبْعًا، وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ، وَبَرَزَ نَبُثَ الْاَرْضِ مِنْ سَبْعٍ، قَالَ: هَذَا اَخْبَرَنِينَ مَا اَعْلَمُ الْارَضِينَ سَبْعًا، وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ سَبْعٍ، وَبَرَزَ نَبُثُ الْارْضِ مِنْ سَبْعٍ، قَالَ: هَذَا اَخْبَرَنِينَ مَا اعْلَمُ، اَرَايُتَ مَا لاَ اعْلَمُ مَا قَوْلُكَ نَبْتُ الْارْضِ مِنْ سَبْعٍ، قَالَ: هَذَا اَخْبَرَنِينَى مَا اعْلَمُ الْا اعْلَمُ مَا قَوْلُكَ نَبْتُ الْارْضِ مِنْ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت ابن عباس دِنْ فَيْنَا فر ماتے ہیں: مجھے عمر بن خطاب، نبی اکرم مَثَلَّاتُیْمُ کے صحابہ رِنْ کُنْتُمُ کے اجلاس میں بلایا کرتے تھاور مجھے کہا کرتے تھے کہ جب تک دوسر بےلوگ بات نہ کرلیس تم نے گفتگونہیں کرنی۔ (ابن عباس بلیفہ) فرماتے ہیں: ایک مرتبه حضرت عمر رفالنيئونے صحابہ کرام رفحالیون کو بلایا اور ان سے لیا لہ السقاد کے بارے میں دریافت کرتے ہوئے فرمایا: رسول ا کرم مَنْ النَّیْزِ کے اس ارشاد کے متعلق کہ''تم اس کوآخری عشرے میں تلاش کرو''تمہارا کیا خیال ہے؟ اس ہے مرادکون سی رات ہے؟ (ابن عباس طلقها) فرماتے ہیں: کچھلوگوں نے کہا: پہلی رات۔ کچھ نے کہا: تیسری رات۔ ایک نے کہا: پانچویں۔ آپ فرماتے ہیں: میں خاموش میٹا ہوا تھا۔ (حضرت عمر رہائٹنؤ نے) فرمایا: تنہیں کیا بات ہے؟ تم گفتگو کیوں نہیں کررہے؟ میں نے جواب دیا: اے امیر المونین! آپ جب مجھے اجازت دیں کے میں تب بولوں گا۔ (حضرت عمر ر النفائ نے) فرمایا: میں نے آپ کو یہاں پر بولنے کے لئے ہی بلایا ہے۔ (ابن عباس ٹوٹٹٹ) فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں تمہمیں اپنی رائے بیان کروں گا۔ (حضرت عمر ڈلٹٹڈنے ) فر مایا: ہم وہی تو یو چھر ہے ہیں۔ (ابن عباس ڈلٹٹہا) فر ماتے ہیں : میں نے کہا: ساتویں ( شب میں ) کیونکہ میں نے دیکھاہے کہ اللہ تعالیٰ نے سات آ سانوں اور ساتھ زمینوں کا ذکر کیا ہے۔اورانسان کوسات دنوں میں پیدا کیا ہے۔اورز مین بھی پیج کوسات دنوں میں اگاتی ہے۔ (حضرت عمر طالٹیٹ) نے فرمایا: یہ بات جوآپ نے ہمیں بتائی ہے بیتو ہم جانتے ہیں آپ ہمیں کوئی الی بات بتائیں جس کوہم نہیں جانتے اور آپ نے جو کہا ہے کہ زمین سات دنوں میں بیج اگاتی ہے اس کا کیا مطلب؟ (ابن عباس ولله الله الله الله على ا پڑھیں،اوران کو بتایا کہاس میں "الاب" ہے مراوز مین کی وہ پیداوار ہے جس کو جانور کھاتے ہیں،انسان نہیں کھاتے۔(ابن عباس ڈاٹٹٹنا) فر ماتے ہیں :حضرت عمر ڈاٹٹٹئ نے ( حاضرین کی جانب متوجہ ہوکر ) فر مایا: کیاتم لوگ اس نو جوان کی س گفتگو کرنے ہے

عاجز ہو،جس کے سرکے جوڑ بھی ابھی پوری طرح نہیں جے۔جبکہ میں یہ بچھتا ہوں کہ اس نے میرے مؤقف کی موافقت میں بات کی ہے۔ (ابن عباس ڈی ش) فرماتے ہیں: حضرت عمر رڈی ٹیڈ نے فرمایا: میں تمہیں کہا کرتا تھا کہ جب تک سب لوگ اپنی بات مکمل نہ کرلیں تب تک آپ ان کی گفتگو میں شامل ہوجایا کریں۔ تب تک آپ ان کی گفتگو میں شامل ہوجایا کریں۔

• ﴿ • ﴿ • ابنِ ادریس فرماتے ہیں: عبدالملک نے سعید بن جبیر کے واسطے سے ابن عباس والفی سے اسی طرح کی حدیث نقل کی ہے۔ بیرحدیث امام مسلم میں ایک معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1598\_ اَخْبَونَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ اَنْبَا اَبُو الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا إِسُمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ عَنُ عُينْنَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ ذُكِرَتُ لَيْلَةُ الْقَدُرِ عِنْدَ اَبِى بَكُرَةَ فَقَالَ مَا اَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِى الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ عُنْدَ آبِى بَكُرَةً فَقَالَ مَا اَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِى الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ عُينَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمِنِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ ذُكِرَتُ لَيْلَةُ الْقَدُرِ عِنْدَ اَبِى بَكُرَةً فَقَالَ مَا اَنَا بِطَالِبِهَا إِلَّا فِى الْعَشُرِ الْآوَاخِرِ فِي تَسْعِ آوُ فِى سَبْعِ يَبْقَيْنَ اَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ اَوْ فِى ثَلَاثٍ يَبْقَيْنَ أَوْ فِى الْحِرْ لَيْلَةٍ فَكَانَ لاَ يُصَلِّى فِى الْعِشْرِيُنَ إِلَّا صَلَاثُهُ سَائِرَ سَنَةٍ فَإِذًا دَخَلَ الْعَشَرُ الْجُتَهَدَ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ الإسنادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عیدیند بن عبد الرحمٰن طالعیٰ والد کابیان قل کرتے ہیں کہ میں نے ابو بکرہ کے پاس لیسلۃ القدر کاذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: میں تو اس کوآخری دس (راتوں) میں ڈھونڈ تا ہوں، جب9را تیں باقی ہوں یا 7 باقی ہوں یا 5 باقی ہوں یا 8 باقی ہوں یا 8 باقی ہوں یا 7 باقی ہوں یا 8 باقی ہوں یا 8 باقی ہوں یا 7 باقی ہوں یا 8 بات ہوں یا 7 باقی ہوں یا 8 بات ہوں یا 7 باتی ہوں یا 8 باتی ہوں یا 9 باتی ہوں یا 8 باتی ہوں یا 8 باتی ہوں یا 9 باتی ہوں یا 8 باتی ہوں یا 9 باتی ہوں

• : • بو میر بیت میری الا سنا دیلین امام بخاری بیشهٔ اورامام سلم بیشهٔ نے اس کوفل نہیں کیا۔

1599 حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى اللهُ الْفَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو يُونُسَ حَاتِمُ بُنُ اَبِى صَغِيرَةَ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اُمِّ هَانِ عِرَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ الْطَوَرُ عَلَيْهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ اَمِيْرُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ الْطَوَرِ

حضرت ام ِ ہانی ڈائٹٹٹا فر ماتی ہیں: رسول اللہ مثالیاتی فر مایا کرتے تھے بفلی روز ہ رکھنے والے شخص کو اختیار ہے، وہ چاہتو روز ہ رکھے اور چاہتے وڑد ہے۔

. 1600 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ الْإِمَامُ اَبُو الْوَلِيُدِ حَسَّانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ نَصْرٍ،

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراصياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 794 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "صحيحه" طبع موسسه الرساله " فی "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 3686 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابوری فی "صحيحه" طبع العكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 2175

click on link for more books

حَلَّاثَنَا بُنُدَارٌ، حَدَّثَنَا يَخْيَى بُنُ آبِى الْحَجَّاجِ الْخَاقَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ آبِى صَغِيرَةَ، حَدَّثَنِى سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ، عَنْ أَمِّ هَانِءٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُتَطَوِّعُ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ صَامَ، وَإِنْ

هَاذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّ جَاهُ، وَتِلُكَ الْاَخْبَارُ الْمُعَارِضَةُ لِهاذَا لَمْ یَصِحَّ مِنْهَا شَیْءٌ ﴿ حضرت اُمِ مِانَ مِنْ اللَّهُ عَابِیان ہے کہ رسول الله مَثَا اللَّهُ عَلَیْهِ نِے فرمایا: نقل روزہ رکھنے والے کو اختیار ہے چاہے روزہ پوراکرے اور چاہے توڑد ہے۔

• • • • • بند میں سے سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئین اورامام مسلم رئین نے اس کونفل نہیں کیااوروہ احادیث جواس کے معارض ہیں ان میں سے کوئی بھی ضیح نہیں ہے۔

1601 - اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى عَدِيٍّ، اَنْبَانَا كُورِي اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى عَدِيٍّ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ الطَّوِيلُ، عَنْ اَنْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْتَكِفُ فِى الْعَشْرِ الْاَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ فَلَمْ يَعْتَكِفُ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ اعْتَكَفَ عِشْرِينَ

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ

حضرت انس بن ما لک رٹائٹیڈ فر ماتے ہیں: رسول اللہ مٹائٹیٹی رمضان المبارک کے آخری دس دن اعتکاف کیا کرتے تھے۔ پھرا کیک سال میں دن کا اعتکاف کیا۔

• • • • • • بو مین امام بخاری و امام سلم و الله و امام سلم و الله و الل

1602 حَكَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ النَّصُرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ بَكَّارٍ، وَمُوسَى بْنُ السَّمَاعِيُلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَعْتَكِفُ الْاَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ فَسَافَرَ عَامًا، فَلَمْ يَعْتَكِفُ، وَاعْتَكُفَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ عِشْرِينَ لَيْلَةً

حديث: 1601

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2463 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراصياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 803 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1770 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مُوسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 21314 اخرجه ابوبكر بن خريسة النيسابوری فی "صعيعه" طبع البكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2227 اخرجه ابوحات البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 3663 اخرجه ابوعبدالرحين النسانى فى

حضرت ابی بن کعب و النور فرماتے ہیں: نبی اکرم مُنَا اللّٰهِ اللّٰهِ مضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال آپ سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے ، اس لئے اللّٰے سال آپ سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے ، اس لئے اللّٰے سال آپ سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے ، اس لئے اللّٰے سال آپ سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے ، اس لئے اللّٰے سال آپ سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے ، اس لئے اللّٰے سال آپ سفر میں تھے جس کی وجہ سے اعتکاف نہ کر سکے ، اس لئے اللّٰے سال آپ سفر میں ہے۔

1603 - أَنْبَانَا ابُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مَحْبُوْ إِ الرَّمُلِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرِ الرَّمُلِيُّ، عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ابِي سَهُلِ بُنِ مَالِكِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَلَى الْبُنِ مَالِكِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَنْ ابْنِ مَالِكِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَنَّا مُحَمَّدٍ، عَنْ ابْنِ مَالِكٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ عَلَى الْمُعْتَكِفِ صِيَامٌ إِلَّا اَنْ يَجْعَلَهُ عَلَى نَفْسِهِ

ُ هٰ ذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ، وَلِفُقَهَاءِ اَهْلِ الْکُوْفَةِ فِیْ ضِدِّ هٰذَا حَدِیْثَانِ اَذْکُرُهُمَا، وَإِنْ كَانَا لاَ یُقَاوِمَان هٰذَا الْخَبَرَ فِیْ عَدَالَةِ الرُّوَاةِ،

الْحَدِيْثُ الْآوَّلُ

﴾ حضرت ابن عباس ٹھٹھ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُلَّاتِیْزُم نے ارشاد فرمایا: معتکف پرروزہ لازم نہیں ہےالا یہ کہوہ خودا پنے اویرلا زم کرلیتا ہے۔

• • • • • میصیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشیا اور امام سلم بیشیا نے اس کونقل نہیں کیا اور اس کے مقابلے میں فقہاء اہل کوفہ سے دوحدیثیں مروی ہیں ،ان کا بھی میں ذکر کروں گا اگر چہوہ دونوں حدیثیں راویوں کی عدالت کے حوالے ہے اس کے برابر کی نہیں ہیں۔

تپہلی حدیث

1604 حَكَّثَنَا هُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَلِيِّ الْسَخَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُدَيْلٍ، عَنُ عَمْرِ و بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِى الْحَنفِيقِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُدَيْلٍ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ عُمَرَ نَذَرَ فِى الْحَنفِيةِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْتَكِفُ، وَصُمْ يَوْمًا،

| الثّان | الُحَدِيُثُ |
|--------|-------------|
|        | *********** |
|        | 1602: 2000  |

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى؛ فى "صعيمه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان و 1970/1970 أوم العديث: 2226 وكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 553 وكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وأرقم العديث: 8347 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالبكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وأرقم العديث: 3344 اخرجه ابومسعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة واهره مصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة واهره والمديث والمديث

#### حديث: 1603

ذكره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرك" طبع مكتبه داعالجاي للكه الكليها منها 1414ه 1994، وقيم العديث: 8370 المديث: https://archive.org/details/@zobaibhassanattari

﴾ حضرت ابن عمر رُقَافِها فرماتے ہیں: حضرت عمر رُقافِیْوَ نے زمانہ جاہلیت میں ایک دن کے اعتدکا ف کی نذر مانی تھی۔ پھر انہوں نے نبی اکرم مُثَافِیْوَم سے دریافت کیا تو آپ نے فرمایا: ایک دن کااعتکاف کرلواوراسی دَن کاروز ہ رکھالو۔

دوسری حدیث:

1605 حَلَّثَنَا هُ اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُمَيْ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا هُوَيُدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرُوقَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا اعْتِكَافَ اللَّهِ بِصِيَامٍ لَّمُ يَحْتَجَ الشَّيْحَانِ بِسُفْيَانَ بُنِ حُسَيْنٍ، وَعَبْدِ اللهِ بُن يَرْيُدَ

اُم المونین سیّدہ عائشہ رفیانیڈ افر ماتی ہیں: نبی اکرم مَثَلِیْ کِلْم نے ارشاد فر مایا: روز ہے کے بغیراعت کا ف نہیں ہوتا۔
امام بخاری مُحید اللہ اور امام مسلم مُحید اللہ نے سفیان بن حسین اور عبداللہ بن بزید کی روایات نقل نہیں۔

1606 أخبر اَ الله القاسِم عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ السِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا وَرَقَاءُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيقُونَهُ فِي الْمِنْ عَلَامٌ وَالْمَلَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• نوجہ کی سیحدیث امام بخاری بھیانہ امام سلم میں اللہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ حدیث: 1605

ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم الصديث: 8363 حديث: **1606** 

اضرجه أبو عبدالله معهد البخارى فى "صحيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه 1987 وقم الصديت: 4235 اضرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم الصديت: 2626 ذكره ابوبكر البينه فى "سنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم المديث: 7866 اخرجه اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم المصديث: 11388 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاسلامي سروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه (قم المديث: 7573

https://archive.org/details/@zolaaibhasarrattari

1607 اخْبَرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيُلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: رُخِصَ لِلشَّيْخِ الْكَبِيْرِ اَنْ يُفْطِرَ، وَيُطْعِمَ عَلَى كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا وَلا قَضَاءَ عَلَيْهِ وَلَمَّ يُخَرِّجَاهُ وَفِيْهِ الدَّلِيلُ هَرُطِ الْبُحَارِى، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَفِيْهِ الدَّلِيلُ

حضرت ابن عباس ڈھٹھ فر ماتے ہیں: انتہائی بوڑھے آ دمی کے لئے اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے اور ہردن کے عوض ایک مسکین کو کھا نا کھلا دیے اور اس کے ذمہ اس کی کوئی قضاء بھی نہیں ہے۔

حضرت ابوطلحہ بن زیاد الانصاری ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: میں نے نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤ کو' حمص' کے منبر پر بیفرماتے ہیں: میں نے نعمان بن بشیر ڈاٹٹؤ کو' حمص' کے منبر پر بیفرماتے ہیں۔ موے سنا ہے: ہم نے رسول اللہ مُلٹٹؤ کے ہمراہ رمضان المبارک کی ۲۳ ویں رات کو ایک تہائی وقت تک قیام کیا۔ پھر پچیسویں رات کو آدھی رات تک قیام کیا، پھرستا کیسویں شب میں نصف شب تک پھراسی شب مزید قیام کیا (بیقیام اس قدر طویل ہوا کہ) ہم گمان کرنے گئے کہ ہم' فلاح'' بھی نہیں پاسکیں گے۔ہم اسی کو' فلاح'' کہتے ہیں۔ جس کوتم ''سحری'' کہتے ہو۔

• • • • • به یود یث امام بخاری مین واضح دلیل معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اور اس میں واضح دلیل موجود ہے کہ مسلمانوں کی مساجد میں نماز تر اور کے سنتِ مسنونہ ہے اور حضرت علی ابن ابی طالب رفیانی و مصرت عمر رفیانی کو بیسنت قائم کرنے کی مسلسل ترغیب دلاتے رہے تی کہ حضرت عمر رفیانی کے اس کوقائم کروادیا۔

کتاب الصیام کے ابواب سے متعلق میری معلومات کے مطابق وہ تمام سیح احادیث میں نے ذکر کر دی ہیں جن کوامام بخاری میشاند اورامام مسلم میشید نے نقل کیانہیں کیا ہے۔

# أَوْل كِتَابُ مُنَاسِكُ الْدَجِ

## مج كابيان

1609 حَكَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ الْمُحَبُوْ بِيُّ، حَكَثَنَا سَعِيْدُ بِنُ مَسْعُوْدٍ، حَكَثَنَا يَزِيْدُ بَنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوْ بِيُّ، حَكَثَنَا سَعِيْدُ بَنُ مَسْعُوْدٍ، حَكَثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ، حَكَثَنَا سُفْيَانُ بَنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنُ اَبِى سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ الْاَقْرَعَ بَنَ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهُ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ اَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً؟ قَالَ: مَرَّةً وَاحِدَةً؟ وَاحِدَةً وَاحَدَةً وَاحَالًا وَالْرَادُولَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ

هَٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وَآبُو سِنَانٍ هٰذَا هُوَ الدُّؤَلِيُّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَاِنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا سُفْيَانَ بْنَ حُسَيْنٍ وَّهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ الَّذِيْنَ يُجْمَعُ حَدِيثُهُمْ

1610 - آخُبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسِى بُنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَمْتِعُوا مِنْ هَذَا الْبَيْتِ فَإِنَّهُ قَدُ هُدِمَ مَرَّتَيْنِ،

حەيث: 1609

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 'رقم العديث:1721 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان 'رقم العديث:2886 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر · 1408ه/1988ء ُ رقم العديث: 677

#### ھەيث: 1610

اصرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقم الصديث: 6753 اخرجه ابوبكر بن خريبة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 2506

## وَيُرُفَعُ الثَّالِثَةَ

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

• إ • و يه من الم بخارى بَيْ الله والم مسلم مُرَّاللة وونول كمعيار كمطابق مح بيكن دونول نے بى است قل نهيں كيا۔
1611 حكة قَنا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا وَمُولِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا وَبُواهِيمُ بُنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا وَبُواهِيمُ بُنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَوْلانِيُّ، حَدَّثَنَا وَمُولِ اللهِ بَنُ مُنْقِذِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْحَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَمُعْتُ سُهَيْلَ بْنَ آبِي صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اللهِ بَنُ وَهُ وَسَلَمَ وَمُولَ اللهِ عَنْهُ وَلَا لَهُ عَنْهُ وَاللهِ ثَلَالَةً ثَلَاثَةً : وَفُدُ اللهِ ثَلَاثَةً وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَفُدُ اللهِ ثَلَالَةً وَالْمَعْتَمِرُ وَالْمُعْتَمِرُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہریرہ رہ النظافہ فرماتے ہیں کہرسول اکرم منگا ہی ارشاد فرمایا: راہ ضدا کے مسافر تین آ دمی ہیں:

(۱)غازی (۲) حاجی (۳) عمره کرنے والا ۔

• • • • بي مديث الم بخارى بَرَ اللهُ والمام سلم بَرَ اللهُ ونول كِمعيار كِمطابِق صحح بِكِن دونول نے بى اسے قل نہيں كيا۔
1612 حَدَّ ثَنَا بَكُرٌ مُحَمَّدُ بُنُ الصَّيْرَ فِي بِمَرُو، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ مَّنْصُورٍ، عَنُ آبِي حَازِمٍ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ مَا غُفِرُ لِلْحَاجِ، وَلِمَنِ السَّغُفَرَ لَهُ الْحَاجُ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

#### حديث: 1611

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه · 1986 وقم العديث: 2625 اخرجه ابوبكر بن اخرجه ابوحات البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان · 1414ه /1993 وقم العديث: 3692 اخرجه ابوبكر بن خريسة النيسسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاملامى بيروت لبنان · 1390 /1970 وقم العديث: 2511 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان \* 1411 / 1991 وقم العديث: 3604 ذكره ابوبكر البيره فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414 / 1994 وقم العديث: 10167

#### حەيث: 1612

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 10161 اخرجه البوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الصغير" طبع العكتب الاسلامى دارعهار بيروت لبنان/عهان 1405ه 1985ء وقم العديث: 10189 اخرجه 10189 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415 "رقم العديث: 8594 اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض على المصلح على الطبح الملكة الملكة العديث: 12658

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

💠 حضرت ابو ہر رہ و اللہ فار ماتے ہیں کہ رسول اکرم مَنَّ اللَّهُ ابوں دعاما نگا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِلْحَاجِ، وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجُ

اے اللہ! حاجی کی بھی مغفرت فرمااور جس کے لئے حاجی مغفرت کی دعا کرےاس کی بھی مغفرت فرما۔

1613 حَدَّثَنَا مَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آبِى حَازِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوْفَةِ، وَآبُوُ سَعِيْدٍ اِسُمَاعِيُلُ بَنُ آحُمَدَ التَّاجِرُ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْعَبَّاسِ بَنِ الْوَلِيُدِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُوقٍ الْكِنُدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بِنُ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُوقٍ الْكِنُدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي قَالِاً: حَدَّثَنَا عَلِيْ بَنُ الْعَبَّاسِ بَنِ الْوَلِيْدِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ مَسُرُوقٍ الْكِنُدِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي قَوْلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَاكَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى النَّهِ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: تَبَارَكُ وَتَعَالَى: وَلِلَّهِ عَلَى اللهُ مَا السَّبِيلُ؟ قَالَ: الزَّاحُ وَالرَّاحِلَةُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الله

هَـٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ تَابَعَ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ سَعِيْدًا عَلَى رِوَايَتِه، عَنْ قَتَادَةَ

💠 💠 حضرت انس رضی الله عنه الله تعالیٰ کے قول

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّتَطَاعَ الْيُهِ إِسَبِيلًا

لوگوں پراللہ کے لئے جج فرض ہے،اس شخص پر جواس تک "سبیل" کی استطاعت رکھتا ہو،

کے متعلق نبی اکرم مَنَّا نَیْنِمُ کا بیان نقل کرتے ہیں۔ (حضرت انس رضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں که) آپ مَنَّا نَیْنِمُ سے پوچھا گیا: یارسول اللّٰه مَنَّانِیْنِمُ "سبیل" سے کیامراد ہے؟ آپ مَنَّانِیْئِم نے فرمایا: سواری اورخر چہ۔

• و و این دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کی میں اسلم مسلم و اللہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ اس حدیث کو قیادہ سے روایت کر دہ حدیث درج ذیل کیا۔ اس حدیث کو قیادہ سے روایت کر دہ حدیث درج ذیل ہے۔)

1614 حَدَّثَنَا هُ أَبُو نَصُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ حَمُدَويُهِ الْفَقِيْهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَويُهِ الْفَقِيْهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا آبُو أُمَيَّةَ عَمُرُو بُنُ هِ شَامِ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو قَتَادَةً، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ قَتَادَةً، حَدِّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنُ قَولِ اللهِ: مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِيلًا، عَنُ السَّيطُ عَ اللهِ سَبِيلًا، فَقِيلُ: مَا السَّبِيلُ ؟ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حفرت حماد بن سلمہ نے قمادہ کے واسطے سے حضرت انس ڈگاٹیؤ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ مَنَاٹیؤ کے ۔ اللہ کے واسطے سے حضرت انس ڈگاٹیؤ سے مالیہ کے اللہ کہ کہ کہ کہ اللہ کہ کہ کہ کہ اللہ کہ کہ اللہ کہ کہ مالیا: سوار کی اور خرچہ۔

https://archive.org/details/@zohaibhassasattari

1615 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيُعِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثَنَا اَبُوُ هِشَامِ الْمَخُزُومِيُّ، حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، هَشَامٍ الْمَخُزُومِيُّ، حَلَّثَنَا وُهَيْبٌ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُسَافِرُ امْرَاةٌ مَّسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ هَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُسَافِرُ امْرَاةٌ مَّسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لا تُسَافِرُ امْرَاةٌ مَّسِيرَةَ لَيْلَةٍ إلَّا مَعَ ذِى مَحْرَمٍ هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْذَا اللَّهُظِ

حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹٹٹیان کرتے ہیں کہرسول اللہ سُلٹٹٹٹی نے ارشاد فر مایا: کوئی عورت' نزی محرم'' کی معیت کے بغیر ایک رات سے زیادہ کا سفر نہ کرے۔

ونو و المسلم من مسلم من معارك مطابق صحيح بها يكن شخين ني اسان الفاظ كهمراه قل نهيس كيا-

1616 - حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آيُّوْبَ، ٱنْبَآنَا يَحْيَى بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ آيِيْ الْمُغِيرَةِ، حَدُّ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُهِيْلِ بْنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ آبِي سَعِيْدٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُسَافِرُ الْمَرْآةُ بَرِيْدًا إلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهلذَا اللَّفُظِ

حضرت ابو ہرریہ دگائٹوئٹو ماتے ہیں: رسول اللّد سُکاٹیؤ کم نے ارشاد فر مایا: کوئی عورت اپنے محرم کے بغیر ایک برید (تقریبا)
۲امیل) تک کاسفرنہ کرے۔

• نومن مین امام سلم الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ قال نہیں کیا۔

1617 اَخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ حَمَدَانَ الْجَلابُ بِهَمَدَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اَحْمَدَ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا السَحَاقُ بْنُ اَحْمَدَ الْخَزَّازُ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْدَ ابْنِ عُمَرَ السَّحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بْنُ اَبِي سُفْيَانَ، اَنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بْنَ مُحَمَّدٍ، يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ السَّعَاقُ بْنُ اللهِ عَنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَهَالَ: اَرَدُتُ سَفَرًا، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: انْتَظِرُ حَتَّى اُودِّعَكَ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودِعُنَا: اللهَ دِيْنَكَ، وَاَمَانَتَكَ، وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں: میں ابن عمر الطافیہ کے پاس تھا۔ ایک شخص نے آ کرعوض کی: میں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں۔عبداللّٰد نے فرمایا: آپ (تھوڑا) انتظار کریں تا کہ میں آپ کو اُس طریقے سے الوداع کروں جیسا کہ رسول اللّٰہ مَالَٰ ﷺ ہمیں

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيمه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 ، رقم العديث: 2525 حديث:1**617** 

ذكره ابوبكر البيريقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994ء' رقم العديث: 10092 اخرجه

ابويىلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون فللوهط عنمص ۱۹۵۴ها 1984ها 1984ها 1984هـ (رقم العديث: 5624 https://archive.org/details/@zahaibhassasattari وداع کیا کرتے تھے۔ میں اللہ تعالیٰ سے تیرے دین اور تیری امانت اور تیرے مل کے خاتمے کی دعاما نگتا ہوں۔

• • • • • بید سین امام بخاری میشند وامام سلم میشند ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ سیسی کی کریں میں دیں دیں دیں دیوں دوروں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

1618 حَكَّثَنَا اَبُو سَعِيهِ اَحْمَدُ بَنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بَنُ حَفْصِ بُنِ عَنُ جَمُرَةَ الزَّيَّاتِ، عَنُ حُمْرَانَ بَنِ اَعْيَنَ، عَنُ اَبِى حَفْصِ بُنِ عَنُ حُمْزَةَ الزَّيَّاتِ، عَنْ حُمْرَانَ بَنِ اَعْيَنَ، عَنْ اَبِى الطُّفَيْ لِهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ مُشَاةً مِنَ الْمَدِينَةِ، اللَّهُ مَكَّةً، قَالَ: ارْبُطُوا عَلَى اَوْسَاطِكُمْ بِأُزُرِكُمْ وَمَشَى خِلُطَ الْهَرُولَةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابوسعید خدری بڑگائیڈ فر ماتے ہیں: نبی اکرم مثل ٹیٹٹٹم اور آپ کے صحابہ رٹوکٹٹٹم نے حج کے لیے مدینہ سے مکہ تک کاسفر پیدل کیا۔

• نو • نو مید بین صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کو قال نہیں کیا۔

1619 - اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ اَبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَاكِدةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، اَخُبَرَنِى جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: شَكَا نَاسٌ اِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْىَ فَدَعَا بِهِمْ، فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلانِ فَنَسَلْنَا فَوَجَدُنَاهُ اَخَفَّ عَلَيْنَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جابر من النوائد فرماتے ہیں: سیجھ لوگوں نے نبی اکرم منگا ٹیٹی کی بارگاہ میں پیدل چلنے کی تکلیف بیان کی۔ آپ منگا ٹیٹی نے سب کو بلاکر کہا: تیز چلو۔ ہم نے تیز چلنا شروع کر دیا تو ہم نے اس طرح چلنے میں پہلے سے زیادہ آسانی محسوں کی۔ • • • • • بیدیث امام مسلم ٹیٹ اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1620 انحبرَ نَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ اللهِ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمِنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْمُقُرِءُ، اَنْبَانَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ، اَخْبَرَنِى شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكٍ، عَنْ اَبِى عَبُدِ الرَّحُمِنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ عَنْدُ اللهِ خَيْرُهُمُ لِصَاحِبِهِ، وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الْاصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمُ لِصَاحِبِهِ، وَحَيْرُ الْعُصِدَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمُ لِجَارِهِ

حويث: 1618

اخـرجـه ابو عبدالله القروينى فى "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم المديث:3119 اخـرجه ابوبكر بن خزيـه النيسـابورى فى "صحيحه" طبع البكتب الاسلامى · بيروت لبنان 1390ھ/1970 · رقم المديث: 2535

#### حديث : 1619

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صحيحه" طبع البكتب الأسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم المديت: 2567 ذكره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم المديث: 10126 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى في "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر، 1415ه رقم المديث: 8102

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عبدالله بن عمر و رفائنٹو فرماتے ہیں: نبی اکرم مُثَاثِیْم نے ارشاد فرمایا: ساتھیوں میں سے الله کے نز دیک سب سے بہتر وہ ہے جواپنے ساتھی کے لئے بہتر ہے۔اوراللہ کے نز دیک بہترین پڑوسی وہ ہے جواپنے پڑوسی کے لئے بہتر ہو۔ • نووں نے بیاری میں بیاری میں بیالہ کا مسلم میں اللہ کے دنوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

مَحَدَّثَنَا اللهِ الله

هَٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَالْخِلافُ فِيْهِ عَلَى الزُّهْرِيِّ مِنْ اَرْبَعَةِ اَوْجُهٍ قَدُ شَرَحْتُهَا فِيْ كِتَابِ التَّلْخِيصِ

حضرت ابن عباس رہی ہی کہ رسول اللہ مگاہی نے ارشاد فر مایا: بہترین ساتھی چار ہیں: اور بہترین لشکر جیار ہزار اور بہترین لشکر جیار ہزار اور بہترین ہوسکتے۔

• • • • • به مین دونوں نے ہی اسے نقل نہیں مسلم میں اسے قبل نہیں دونوں کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں مصدہ

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "حامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1944 اخرجه ابومعبد الدارمی فی "مسنده" طبع دارالکتاب العربی بيروت لبنان 1407ه 1987 رقم العديث: 2437 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر و مصر و معد العديث: 6566 اخرجه ابوعساتيم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1984ه/1993 و مصریت العدیث: 518 اخرجه ابوبکر بن خزیمة النیسابوری فی "صعیعه" طبع البکتب الاملامی بیروت لبنان 1414ه/1993 و مسنده و موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1990 و مسنده العدیث: 2539 اخرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبع دارالبشائر الاسلامیه بیروت لبنان 1986ه/1980 رقم العدیث: 1235 اخرجه ابوعبدالله البخاری فی "الادب الهفرد" طبع دارالبشائر الاسلامیه بیروت لبنان 1986ه/1980 رقم العدیث: 115

#### حديث: 1621

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2611 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراصياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1555 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصدر رقم العديث: 2082 اخرجه ابوحسات، البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993/1990. رقم العديث: 4717 اخرجه ابوبكر بن خزيبة النيسابوری فی "صعيعه" طبع البكتب الاسلامی بيروت لبنان 1980/1970. رقم العديث: 2538 اخرجه ابوبعدلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشوه شام 1404ه–1984. رقم العديث: 2587 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986، رقم العديث: 1237 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986، رقم العديث: 1237 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصد، 1408ه/ 1988، رقبه العديث: 258

کیا۔اوراس کےاندرز ہری پر چارطرح کا اختلاف ہےجس کی تشریح میں نے کتاب انتخلیص میں کردی ہے۔

1622 حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ، اَنْبَانَا اَبُو عَاصِمِ النَّبِيْلُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيْدِ بَنُ جَعْفَرٍ، عَنُ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ، فَقَالَ: مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرُانِ؟ فَاسْتَقُرَاهُمْ كَذَلِكَ حَتَى مَرَّ عَلَى وَسُلَّمَ بَعْثًا وَهُمْ نَفَرٌ، فَقَالَ: مَاذَا مَعَكُمْ مِنَ الْقُرُانِ؟ فَاسْتَقُرَاهُمْ كَذَلِكَ حَتَى مَرَّ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ هُوَ مِنْ اَحْدَثِهِمْ سِنَّا، فَقَالَ: مَاذَا مَعَكَ يَا فَلانُ؟ قَالَ: مَعِى كَذَا وَكَذَا، وَسُورَةُ الْبَقَرَةِ، قَالَ: اذْهَبُ فَانْتَ اَمِيرُهُمْ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹھُوْ فرماتے ہیں: رسول اللہ مَالِیْ ایک وفدکوکسی مقصد کی خاطر بھیجا اور ان ہے پوچھا: تہمیں کس کس کس کس کو کتنا قرآن یا دے (آپ مَالِیُوْ اُسب سے سنتے رہے تھی کہ آپ مَالیُوْ ایک شخص کے پاس سے گزرے جوان سب سے کم حقا، آپ مَالیُوْ اُس سے اور سورہ بقرہ بھی۔ تو آپ عمرتھا، آپ مَالیُوْ اِن کا امیر مقرر کر دیا۔

میرتھا، آپ مَالیُوْنِ اِن کا امیر مقرر کر دیا۔

میران کی اس کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔

میران کی اس کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔

میران کی اس کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔

میران کی ان کے اس کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔

میران کی ان کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔

میران کی ان کی کی کے اس کو ان کا امیر مقرر کر دیا۔

میران کی کی کی کو کو کی کے ان کی کی کہ کے کہ کو کہ کو کہ کی کو کو کی کے اس کو کی کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کہ کو کی کہ کو کہ کر کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں ؛ حضرت عمر بن خطاب وٹائٹنڈ نے فرمایا: جب تین آ دمی ہوں تو وہ ان میں ہے کسی
ایک کوامیر بنالیں تو وہ امیر ہوگا ،اس کورسول اللہ منگائٹی نے امیر بنایا۔

• نو و الله على الله المسلم عَيْنَ الله و الله الله و الله الله و الله

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2876 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 2126 اضرجه ابيوبكر بن خزيمة النيسابوری فی "صعيحه" طبع الهكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 1509 اضرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "بننه

الكبرلى" طبع دارالكتب العلبية ببروت لبنيان 1411ه/ 1991 رقم العديث: 8749

حديث : 1623

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيمه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 2541 click on link for more books مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ فَوْبَانَ، عَنْ اَبِي لِلسَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيتٌ

• نو • نو مید مین امام سلم بیشان کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔اورایک صحیح حدیث اس کی شاہد بھی ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

1625 حَدَّثَنَا اللَّهُ حَعْفَرِ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا شَبَابَهُ بُنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ تَزِيْدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ مُّعَاذِ بُنِ اَنَسٍ، عَنْ اَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ بَنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ تَزِيْدَ بُنِ اَبِى حَبِيْبٍ، عَنْ مُّعَاذِ بُنِ انَسٍ، عَنْ اَبِيهِ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيّ صَدَّلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ارْكَبُوا هٰذِهِ الدَّوَابَ سَالِمَةً، وَابْتَدِعُوهَا النَّوَابَ سَالِمَةً، وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلا تَتَجَذُوهَا كَرَاسِيَ

#### حديث : 1624

اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 17967 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2377 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سنه الكبرْى' طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 1009 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 837 اضرجه ابوبكر البصنسعانى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه (وقم العديث: 9264

#### حديث : 1625

اضرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407 (قيم المديث: 2668 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقيم العديث: 15679 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه السرسالة بيروت لبنان 1993ه/1993 وقيم العديث: 5619 اخرجه ابوبيكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع العكتب الأسلامى بيروت لبنان 1970ه/1990 وقيم العديث: 2544 ذكره ابوبيكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه ميكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 1011 اخرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والدعكم موصل 1404ه/1998 وقيم العديث: 431 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة والنبوية مدينه منوره 1413ه/1992 وقيم العديث: 886 العديث (داولا في العديث مدينه منوره 1413ه/1992 والعديث والعديث والعديث داولا في العديث مدينه منوره 1413ه/1992 والعديث والعديث والعديث والعديث والعديث والعديث مدينه منوره 1413ه/1992 والعديث و

حضرت معاذبن انس اپنے والد کابیان نقل کرتے ہیں کہ نبی ا کرم مَثَاثِیْنِ نے ارشاد فرمایا: ان چوپایوں پراحتیاط کے ساتھ سوار ہوا کر واور احتیاط کے ساتھ ان کوچھوڑ ا کر واور ان کوکر سیاں مت بناؤ۔

1626 - آخُبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهُرَانَ بُنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ حَمْزَةَ بُنِ عَمْرٍ و الْاَسُلَمِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِى، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَوْقَ ظَهُرِ كُلِّ بَعِيرٍ شَيْطَانٌ، وَإِذَا رَكَبُتُمُوهُنَّ فَاذَكُرُوا اسْمَ اللهِ، لاَ تُقَصِّرُوا عَنْ حَاجَةٍ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَى شَرْطِهِ

حضرت محمد بن حمره بن عمر واسلمی اپنے والد کا بیان قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مثل فیڈا نے فر مایا: ہراونٹ کی پیٹے پر ایک شیطان ہوتا ہے اس لئے جب ان پر سواری کروتو اللہ کا نام پڑھ لیا کرواورا پنی حاجت سے کوتا ہی مت کرو۔

• • • • • بو میدیث امام مسلم میسازی معیارے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اور ایک حدیث اس کی شاہد بھی ہے جو کہا مام مسلم میسازیر ہے۔ شاہد بھی ہے جو کہا مام مسلم میسازیر ہے۔

1627 حَدَّثَنَا هُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا بَحْرُ بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِيُ ابْنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ عَلَى كُلِّ ذِرُوةِ بَعِيرٍ شَيْطَانًا، فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ عَلَى كُلِّ ذِرُوةٍ بَعِيرٍ شَيْطَانًا، فَامْتَهِنُوهُنَّ بِالرُّكُوبِ، فَإِنَّمَا يَحْمِلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت ابو ہریرہ رٹائٹیؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹائٹیؤ منے ارشا دفر مایا ہراونٹ کی کو ہان پر ایک شیطان ہوتا ہے، ان کوسواری میں استعمال کیا کرو، بے شک اللہ تعمالی مدد کرتا ہے۔

1628 حَكَّثَنَا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ٱنْبَآنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ السَمَاعِيْلَ، وَالْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَمَاعِيْلَ، وَالْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، رَضِى السَمَاءِ 1626

اضرجه ابومصد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 2667 اخرجه ابوعبدالله النبيساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1608 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 1703 اخرجه ابنوبيكر بن خزيمة النيسابوري في "صعيعه" طبع العكتب الأسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 2546 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 10338 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قالوره مصر 1415ه رقبم العديث: 1994 اخرجه ابنوالقاسم الطبراني في "معجمه اللوسط" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 2994

حديث : 1628

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الإسلامين بيروت: لينان 1390ه/1970. وقع العديث: 2552 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الإسلامين بيروت: لينان 1390ه/1970. وقع العديث: 2552 اللَّهُ عَنُهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَى عَنِ الشُّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَعَنِ الْجَلاَلَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، وَاحْتَجَّ مُسْلِمٌ بِحَمَّادِ بُنِ سَلَمَةَ

• ﴿ • ﴿ يَحديث حَجْ بَهِ المَّ مِخَارَى مِنْ اللهِ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَهُلِ مَادِ بَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ وَهُلٍ مَا اللهِ مِنْ وَهُلٍ مَاللهُ مَنْ اللهِ مِنْ وَهُلٍ مَا اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ وَهُلٍ مَا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَهُلٍ مَا اللهِ مَنْ اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَرَسُ مِزْ مَارُ الشَّيْطَان

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہر ریرہ رُٹی نُٹینَوْ ماتے ہیں: رَسول اللّٰهِ سَلَیْنَوْمُ نے اِرشاد فر مایا: کَصْنَی شیطان کا باجا ہے۔

1630 حَكَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا رُوَيْمُ بُنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، وَحدثنا آبُو النَّضِرِ الْفَقِيْهُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَسُلَمَ الْعَابِدُ، حَدَّثَنَا وَحِدثنا آبُو النَّضِرِ الْفَقِيْهُ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ:

اخرجه إبوالحسيس مسلم النيسسابورى فى "صعيعة"طبع داراعيا، التراث العربى، بيروت لبنان رقم العديث: 2114 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8789 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993/1993، رقم العديث: 4704 اخرجه ابوبكر بن خزيبة النيسابورى فى "صعيعه" طبع السكتب الاملامى بيروت لبنان 1970/1970، رقم العديث: 2554 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالباز والكنب العلميه بيروت لبنان 1911/1971، رقم العديث: 8812 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414/1994، رقم العديث: 1010 اخرجه ابوبعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث مشهود، ثام 1404/1984. رقم العديث: 6519

#### حديث: 1630

اخد جمه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2571 اخد جه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "مننه" صحيحه" طبع الهكتب الاملامى بيروت لبنان 1970ه/1970، رقم العديث: 2555 اخد جه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 10791 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 10122

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمُ بِالدُّلْجَةِ، فَإِنَّ الْاَرْضَ تُطُوى بِاللَّيْلِ لِلْمُسَافِرِ هَالُهُ لَخَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت انس بن ما لک و النفو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثَةُ فِلَم نے ارشا دفر مایا: رات کے وقت سفر کیا کرو کیونکہ رات کے وقت سفر کیا کرو کیونکہ رات کے وقت مسافر کے لئے زمین لپیٹ دی جاتی ہے۔

• إن و الله على الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوقیادہ فرماتے ہیں: جب رسول اللہ منگائی رات کے وقت سوتے تو اپنی دائیں کروٹ پر لیٹ جاتے اور جب بھی اس وقت سوتے کہ جم قریب ہوتی تو آپ منگائی آم اپنی کہنیاں کھڑی کرتے اور اپناسراپنی تھیلی پرر کھ کر لیٹتے۔
جنوبی میں نقل نہیں کیا گیا۔

1632 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَلِى بُنُ عِيسلى بُنِ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا آبُو يَحْيَى ذَكَرِيَّا بُنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ الْمُوسِيَّةَ بَنُ مُوسِي، قَالاً: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ الْمُحَادِثِ اللهُ عَلْدِهِ اللهِ مَا شَاءَ عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقِلُوا الْحُرُوجَ إِذَا هَدَاتِ الرِّجُلُ إِنَّ اللهَ يَبُتُ مِنْ خَلْقِهِ بِاللَّيْلِ مَا شَاءَ

#### حديث : 631|

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابوری فی "صعیعه"طبع داراهیا، التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 683 اخرجه ابوعبدالله الشیبسانسی فی "صسیعه" طبع موسسه الشیبسانسی فی "صسیعه" طبع موسسه الشیبسانسی فی "صسیعه" طبع موسسه السرساله بیروت لبنان 1414ه/1993، رقم العدیث: 6438 اضرجه ابوبسکر بن خزیمة النیسابوری فی "صعیعه" طبع العکتب الاسلامی بیروت لبنان 1390ه/1970، رقم العدیث: 2558

#### حديث : 1632

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:5104 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 14872 اخرجه ابوبسكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 2559 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائي في "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 رقم العديث: 10778 اخرجه ابوعبدالله البغاري في "الادب العفرد" طبع دارالبشائر الاسلامية بيروت لبنان 1410ه/ 1991 رقم العديث: 1233 اخرجه الوعبدالله البغاري في "الادب العفرد" طبع دارالبشائر الاسلامية بيروت لبنان 1400ه/ 1989 رقم العديث: 1233

## هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت جابر بن عبدالله و الله و الله على الله من الله من الله من الله من الله من الله على الله الله من الله و الله

وزود ید میں امام مسلم میں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1633 - اَخُبَرَنَا اَحُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ اِلَى رَسُولِ اللهِ وَكِيعٌ، عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ، وَالتَّكُبِيرِ عَلَى كُلِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويُدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَوْصِينَ، قَالَ: أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ، وَالتَّكُبِيرِ عَلَى كُلِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويُدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَوْصِينَ، قَالَ: أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ، وَالتَّكُبِيرِ عَلَى كُلِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويُدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَوْصِينَ، قَالَ: أُوصِيكَ بِتَقُوى اللهِ، وَالتَّكُبِيرِ عَلَى كُلِّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُويُدُ سَفَرًا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَالسَّفَرَ

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابو ہریرہ ڈلاٹھڈ فر ماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ منگا ہی ہے پاس آیا، وہ سفر کا ارادہ رکھتا تھا، اس نے کہا:
یارسول اللہ منگا ہی ہے کوئی وصیت فر مایئے۔ آپ سکا ہی ہے فر مایا: میں تہمیں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہواور بلندی پر
چڑھتے ہوئے تکبیر کہو۔ جب وہ چلا گیا آپ منگا ہی ہے اس کے لئے یوں دعا مانگی 'یا اللہ! اس کے لئے زمین لپیٹ دے اور
سفر آسان فرما''۔

مفر آسان فرما''۔

## المناه مناه من من من المسلم من الله من معارك مطابق صحيح بيكن السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

1634 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِی حَفُصُ بُنُ مَیْسَرَةَ، عَنُ مُّوسٰی بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ اَبِی مَرُوانَ، عَنْ اَبِیٰهِ، اَنَّ كَعُبًا حَدَّثَهُ، اَنَّ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ یَرَ قَرْیَةً یُویدُ دُخُولَهَا الله صَاحِبَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ یَرَ قَرْیَةً یُویدُ دُخُولَهَا الله صَاحِبَ النَّبِیِّ صَلَّی الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ لَمْ یَرَ قَرْیَةً یُویدُ دُخُولَهَا الله قَالَ حِینَ یَرَاهَا: الله مَ الله عَلیْهِ وَسَلَّمَ وَرَبَّ الشَّیَاطِینِ قَالَ حِینَ یَرَاهَا: اللّٰهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبُعِ وَمَا اَظُلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِینَ السَّبُعِ وَمَا اَقُلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّیاطِینِ الله مَیریسِد مِیمینِ الله مُی الله مَی الله مُی الله مُولِد مُی الله مُولِد الله مُی مُربِ السَّمَ الله مُی الله مِی الله مُی الله مِی الله مُی الله مِی الله مُی الله مِی الله مُی الله مُ

حديث: 1633

اضرجه ابوعبىدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8293 اضرجه ابوعبدالرحين النسبائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 10339 اخرجه ابوبكر بن خريمة النيسبابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقم العديث: 2561 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 1009

#### حديثه : 1634

اضرجه ابوعبىدالرحين النسبائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه/ 1991 وقم العديث: 10100 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 10100 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 7299 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيمه" طبع العكتب الاسلامين مصاحبة المناع 1390 هـ 1970 وقم العديث: 2565 وَمَا اَضَٰلَلْنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسُالُكَ خَيْرَ هاذِهِ الْقَرْيَةِ وَخَيْرَ اَهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ اَهْلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت صهیب رُفَاتُنَوُّ فَر ماتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیُّ المجب کسی بہتی میں داخل ہونا جا ہے تو جیسے ہی اس پرنظر پڑتی تو یوں عاما نگتے

اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ وَمَا اَظُلَلْنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِينَ السَّبِعِ وَمَا اَقُلَلْنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا اَضُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعِ وَمَا اَقُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعَ وَمَا اَقُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعَ وَمَا اَضُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعِ وَمَا اَضُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعِ وَمَا اَقُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعِ وَمَا اَضُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعِ وَمَا السَّيَعِ وَمَا السَّيَعِ وَمَا السَّيَعِ وَمَا السَّيَعِ وَمَا اَضُلَلْنَ، وَرَبَّ السَّيَعِ وَمَا السَّيْعِ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا السَّيْعِ وَمَا السَّيَعِ وَمَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مُا اللَّهُ مَا الْمَالِمُ اللَّهُ مَا الْ

''اےاللہ!اے ساتوں آسانوں اور ساتوں زمینوں کے رب! اور وہ زمینیں کم نہ ہوں گی ، اور اے شیطانوں کے رب! اور وہ شیطان کمراہ نہ کر سکیں گے ، اور اے شیطان کی اور بہتی والوں کی خیریت شیطان کمراہ نہ کر سکیں گے ، ہم تجھے سے اس بہتی کی اور بہتی والوں کی خیریت مانگتے ہیں۔ مانگتے ہیں۔ اور اس بہتی کے شراسے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ میں ہے ، اس تمام کے شرسے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ میں ہے ، اس کمام کے شرسے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ میں ہے ، اس کو تاری کی بیند ہے اس کو تاریخ کی الا سنا دہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں تیند نے اس کو تاریخ کیا۔

1635 - آخِبَرَنَا آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْحَيَّاطُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا آبُوُ قِلاَبَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا آبُوُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعْدٍ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَنُولُ مَنُولِا إِلَّا وَدَّعَهُ بِرَكُعَتَيْنِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت انس بن ما لک ڈٹاٹنڈ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُٹاٹیڈ کٹی جہاں بھی قیام کرتے ، وہاں سے رخصت ہونے سے پہلے دور کعت نوافل ادا کرتے۔

• نو من می می می امام بخاری مُنِیْنَ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ 1636 حکد تُنکا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ ، اَنْبَانَا الرَّبِيْعُ بَنُ سُلَيْمَانَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ ،

حديث : 1635

اخرجه ابوبكر بن خرّيهة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 2568 حديث: **1636** 

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 5086 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1914ه/1993 وقم العديث: 2701 اضرجه ابوبسكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع السكتب الاسلامی بيروت لبنان 1970ه/1970ء رقم العديث: 2571 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالسكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 8828 اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع

https://archive.org/details/@zolaaibhasamattari

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ فِي صَالِحٍ، عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ فِي صَافِرٍ فَبَدَا لَهُ الْفَجُرُ قَالَ: سَمِعَ سَامِعٌ بِحَمْدِ اللهِ وَيَعْمَتِه، وَسُولُ اللهِ وَيَعْمَتِه، وَحُسْنِ بَلائِهِ عَلَيْنَا، رَبَّنَا صَاحِبُنَا فَافْضِلُ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللهِ مِنَ النَّادِ يَقُولُ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَيَرُفَعُ بِهَا صَوْتَهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ و اللّٰهُ فَا فَرَماتے ہیں: جب رسول اللهُ مَنَا لَيْنَا مُنَا اللهُ مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ عَنَا مَعْتُ مِنْ اللهُ اللهُ عَنَا مُر اللهُ اللهُ عَنَا مُراجَعُمُ سے الله کی بناہ ما نگتے ہوئے ، آپ تین مرتبہ بلند آواز سے پیکمات دہراتے۔

و و المحمد من الم مسلم من الله معيار عمطابق صحيح بين الصحيحين مين نقل نبيل كيا كيا-

1637 - آخُبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيْهُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمُرٍو، عَنْ شُرَيْح بُنِ عُبَيْدِ الْحُضُرَمِيِّ، آنَّهُ سَمِعَ الزُّبَيْرَ بُنَ الْوَلِيْدِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عُبَدُ اللهِ بُن صَلْحَ الزُّبِيْرَ بُنَ الْوَلِيْدِ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُن عَمَرَ بُنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا، آوُ سَافَرَ فَادُرَكُهُ عُمَّا اللهِ عَنْ شَرِّ عُلِّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا، آوُ سَافَرَ فَادُرَكُهُ اللّهِ عَنْ شَرِّ عُلِي اللهِ عَنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَنْ شَرِّ وَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عبدالله بن عمر و الله عنی الله من الله عنه الله من الله عنه عنه الله عنه الله

مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله عناد بِ لِيكِن امام بخارى رَئِينَة باورامام سلم رَئِينَة بي أن كُلْقُل نبيس كيا-

1638 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ اِسِعَا اللهِ عَلَا الْكِتَابِ فَاقَرَّ بِهِ، عَنُ يَعْقُوبَ بُنِ عَطَاءٍ، عَنُ اَبِي طَالِبٍ، قَالَ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا اتَى اَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اغْتَسَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لَبِسَ ثِيَابَهُ فَلَمَّا اتَى ذَا الْحُلَيْفَةِ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَعَدَ عَلَى بَعِيرِهِ، فَلَمَّا اسْتَوَى بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ اَحْرَمَ بِالْحَجِ

اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 6161 اخرجه ابوبكر بن خزيعة النيسابورى و في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنيان 1390ه/1970ء وقع العديث: 2572 ذكره ابوبكر البيريقي في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 11010 https: https://ormble

يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا

حضرت ابن عباس مُنْ الْمُنْ الْمُر مات بین: رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مِنْ النَّهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ النَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَل عَلَيْهِ عَ

• نو و بو سید سیخ الا سناد ہے کیکن امام بخاری بڑتا تھ اور امام سلّم بُنٹائیے نے اس کوفقل نہیں کیا۔ یعقوب بن عطابن ابی رباح کی احادیث اُئمہ اسلام جمع کرتے ہیں۔ادراس حدیث کی ایک شام بھی ہے جو کہ شخین بڑتا اللّٰ اُسلام جمع کرتے ہیں۔ادراس حدیث کی ایک شام بھی ہے جو کہ شخین بڑتا اللّٰ اُسلام جمع کرتے ہیں۔ادراس حدیث کی ایک شام بھی ہے جو کہ شخین بڑتا اللّٰ اُسلام جمع کرتے ہیں۔ادراس حدیث کی ایک شام بھی ہے جو کہ شخین بڑتا اللّٰ اُسلام جمع کرتے ہیں۔ادراس حدیث کی ایک شام بھی ہے جو کہ شخین بڑتا اللّٰہ کے معیار پر صحیح ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

1639 حَكَّثَنَا هُ اَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَبْبَانَا عَبْدَانُ الْاهُوَازِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا سَهُلُ بْنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّةِ اَنُ يَّغْتَسِلَ إِذَا يُوسُفَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ، عَنْ بَكُرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ مِنَ السُّنَّةِ اَنُ يَّغْتَسِلَ إِذَا اَرَادَ اَنْ يَدُخُولَ مَكَّةَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ

حضرت ابن عمر فیلینجا فرماتے ہیں: جب آ دمی احرام کا ارادہ کرے یا مکہ میں داخل ہونے کا ارادہ کر ہے تو عنسل کرنا منت ہے۔

المجامع المراع المراج ا

1640 انجنرنا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، آنْبَانَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ، آنُسَانَا هِشَامُ بُنُ عُرُوةَ، وَآخِبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي عَوْنِ اللهِ عَنْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ بُدُنِي ؟ فَآمَرَنِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ بُدُنِي ؟ فَآمَرَنِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَطِبَ مِنْ بُدُنِي ؟ فَآمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَظِبَ مِنْ بُدُنِي ؟ فَآمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَظِبَ مِنْ بُدُنِي ؟ فَآمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَظِبَ مِنْ بُدُنِي ؟ فَآمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَيْفَ آصَنَعُ بِمَا عَظِبَ مِنْ بُدُنِي ؟ فَآمَرَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ناصیہ ڈالٹنیئز خزاعی سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ مُنَالِثَیْمُ سے سوال کیا کہ جب میرا قربانی کا جانور تھک جائے تو میں اس کے ساتھ کیا کردں؟ آپ مُنالِثَیْمُ نے مجھے تھم دیا کہ جو جانور تھک جائے ،اس کونح کردوں پھراس کے کھروں کو اس کے خون میں ڈال دیا جائے ، پھراس کے اورلوگوں کے درمیان سے ہے جائیں تا کہ لوگ اس کو کھالیں۔

• • • • بیصدیث امام بخاری میشند وامام سلم میشند ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

1641 حَكَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، أَنْبَأَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ بُنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ بُنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا الْالْوَزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَامِرٍ، حَدَّثِنِي نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولُ اللهِ صَدَّتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آهُداى تَطَوُّعًا، ثُمَّ ضَلَّتُ فَإِنْ شَاءَ اَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتُ فِي نَذُرٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ آهُداى تَطُوُّعًا، ثُمَّ ضَلَّتُ فَإِنْ شَاءَ اَبْدَلَهَا، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، وَإِنْ كَانَتُ فِي نَذُرٍ

حديث: 1639

فَلْيُبَدِّلُ

## هَلْدَهُ حُخُدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عمر وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ ال

• إن المسلم بيان على الاسناد بي كيكن امام بخارى بيانية اورامام سلم بيانية في السكوقال بيس كيا ـ

1642 حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَعَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُسْتَمْلِي، فِي الْخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْمُسْتَمْلِي، فِي الْخَرِينَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ الْعَلاءِ بُنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ خَالِدٍ، عَنُ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ جَرَتُ فِيْهِ مُنَاظَرَةٌ بَيْنِي وَبَيْنَ شَيْخِنَا آبِي مُحَمَّدِ السَّبِيْعِيّ، فَإِنَّهُ اَنْكَرَهُ، وَقَالَ إِنَّمَا رَوَاهُ النَّاسُ، عَنْ آبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاقَ، عَنِ الْحَكَمِ، فَمِنْ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ اَرْطَاقَ، عَنِ الْحَكَمِ، فَمِنْ أَيْنَ جَاءَ بِهِ شَيْخِنَا اَتَى بِالْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا، فَكَانَّمَا الْقَمْتُهُ اللهُ عَجَرًا

حضرت ابن عباس ڈالٹھنا فرماتے ہیں: حج کا احرام حج کے مہینوں میں ہی باندھا جائے۔ حج کی سنت یہ ہے کہ حج کا احرام حج کے مہینے میں باندھا جائے۔

#### حديث: 1641

اضرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "العوّطا" طبع داراحيا، التراث العربى ( تحقيق فواد عبدالباقى ) رقم العديث: 853 اخرجه ابوبكر بـن خـزيــهة النيسابورى فى "صحيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 2579 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 10036

#### حديث: 1642

اضرجيه ابوبكر بن خزيبة النيسيابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنيان 1390ه/1970ء رقيم العديث: 2596 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبك المهام المهام المهام المهام المعالية 1414ه/1994. رقيم العديث: 8501 المام المهام المهام الكبرلي طبع مكتبك المهام 1643 حَكَّ ثَنَا البُو بَكِرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوسى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ اَبِى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِى عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوْا اَحَدًا طَافَ بِهِلْذَا الْبَيْتِ، وَصَلَّى اَتَّى سَاعَةٍ اَحَبَّ مِنْ لَيْلٍ اَوْ نَهَارٍ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جبیر بن مطعم بیان کرتے میں کہ نبی ا کرم مُثَاثِیْتِ نے ارشاد فرمایا: اے بنی عبد مناف! تم کسی شخص کو دن اور رات میں کسی بھی وقت اس گھر کا طواف کرنے اور اس میں نماز پڑھنے سے منع مت کرو۔

• و و المسلم موالت عمل معلى على المسلم موالت على المسلم موالت على المسلم موالت على المالي المالي المسلم موالت المسلم المسل

1644 حَدَّثَنِي عَالِيٌّ بْنُ عِيْسِي، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَرُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَرُورَةَ فِي الْإِسُلامِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 1643

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1894 اخرجه ابو عيسى الترمذی فى "جامعه" طبع داراهياء التراث العديی بيروت لبنان رقم العديث: 868 اخرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986ء 1986، رقم العديث: 585 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهده مصر رقم العديث: 1678ء الموجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 1553 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 1573 اخرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "منه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 1561 ذكره ابوبكر البيهةى فى "منه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994ء ولم العديث: 1919 اخرجه ابوبعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالمامون للتراث دمشق، شام 1404ه–1984ء ولم العديث: 7396 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الصغير" طبع البكتب الاسلامى دارعمار بيروت لبنان/عمان 1404ه 1985، رقم العديث: 561 اخرجه اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الصغير" طبع البكتب الاسلامى دارعمار بيروت لبنان/عمان 1404ه 1985، رقم العديث: 160 اخرجه اجوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 1601 اخرجه اجوالقاسم الطبرانى فى "معبمه الكبير" طبع مكتبه العنبى بيروت قاهره رقم العديث: 561

#### حديث : 1644

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1729 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2845 ذكره ابوبكر البيرقى فى "سنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1994هـ/1994. رقم العديث: 9549 اخرجه ابوالقباسم الطبرانى فى "مسجسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404هـ/1983. رقم العديث: 11595 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407هـ/1986. رقم العديث: 842

حضرت ابن عباس رہی ہافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگاہ نے ارشاد فر مایا: اسلام میں صرور ق (زند گی بھر شادی نہ کرنے اور جج نہ کرنے ) کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

• • • بيد ميث مي الاسناد ہے ليكن امام بخارى بينة اورامام مسلم بُينة الله اس كُفْلَ نبيس كيا۔ سيريہ

عَادِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيّ، عَنُ آبِي صَفُوانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ آرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَابُوْ صَفُوانَ هٰذَا سَمَّاهُ غَيْرُهُ مِهْرَانَ مَوُلَى لِقُرَيْشٍ وَّلا يُعْرَفُ الْجَرُح

﴾ ﴿ حضرت ابن عباس وُلِيَّ فَهِ ماتے ہیں: رسول الله مَلَّ فِیْنِم نے ارشاد فر مایا: جو شخص حج کا ارادہ رکھتا ہو، وہ (حج کرنے میں) جلدی کرے۔ میں) جلدی کرے۔

• و و المسلم میشد نیستی السناد ہے کین امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔اور بیا بوصفوان جو ہیں، حسن بن عمرو کے علاوہ کئی محدثین میشند نے ان کا نام' مہران' بیان کیا ہے جو کہ قریش کے غلام تھے اور ان کے بار بے میں کوئی جرح بھی ثابت نہیں ہے۔

1646 - اَخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَلِيٌّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويُدٍ، الْحَمِيْدِ، حَدَّثَنَا الْالْعُمَشُ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُويُدٍ، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: حُجُّوا قَبْلَ اَنُ لاَ تَحُجُّوا، فَكَانِّى اَنْظُرُ الى حَبَشِيِّ اَصْمَعَ اَفْدَعَ بِيَدِه، مِعْوَلٌ يَهْدِمُهَا حَجَرًا حَجَرًا، فَقُلْتُ لَهُ شَيْءٌ تَقُولُهُ بِرَأَيكَ اَوْ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَا النَّسَمَة، وَلٰ كِنِّى سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّة، وَبَرَا النَّسَمَة، وَلٰ كِنِى سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّة، وَبَرَا النَّسَمَة، وَلٰ كِنِى سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّة، وَبَرَا النَّسَمَة، وَلٰ كِنِى سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ وَالَّذِى فَلَقَ الْحَبَّة، وَبَرَا النَّسَمَة، وَلٰ كِنِى سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيْكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديث:1732 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 2883 اخرجه ابومعمد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه- 1987 وراللفكر بيروت لبنان 1973 فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 1973 ذكره ابوبسكر البيريقى فى "مسننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم المديث: 8476 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 ورقم المديث: 760

#### حديث: 1646

ذكره ابىوبسكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 8480 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسبند العارث" طبع مركز خيمة الم<del>ين الماينة الهينية الهينية الهينة الم</del>نوره 1413ه/1992 وقيم العديث: 351 میں اس میزهی پنڈلیوں والے، سرکے ساتھ چیکے ہوئے جھوٹے جھوٹے کا نوں والے جبثی کی طرف دیکھ رہا ہوں کہ وہ اپنے ہاتھ میں ہتھوڑ کئے ،اس (کعبۃ اللہ) کی ایک ایک این کرکے اکھاڑ رہاہے (لیٹی ایک وقت آئے گا کہ اس کو گرادیا جائے گا)۔ میں نے ان سے کہا: یہ بات ،تم اپنی رائے سے کہہ رہے ہو؟ یا رسول اللہ مَنَّا اللَّهُ عَنَّا اللّٰهِ عَنَا اللّٰهِ عَنَا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهِ مَنَّا اللّٰهُ عَنَا اللّٰهِ مِنَا اللّٰهِ عَنَیْ اللّٰہِ عَنَیْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰلِي اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الل

764- حَلَّ ثَنَا الْعَلاءُ بُنُ الْسُمَسَيْ، حَدَّنَنَا اَبُو اَمُامَةَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلا الْحَرَى فِى هَذَا الْوَجِهِ، وَكَانَ أَنَاسُ حَدَّفَنَا الْعَلَاءُ بُنُ الْسُمُسَيِّ، حَدَّنَنَا اَبُو اُمَامَةَ التَّيْمِيُّ، قَالَ: كُنْتُ رَجُلا الْحَرَى فِى هَذَا الْوَجِهِ، وَكَانَ أَنَاسُ يَقُولُونَ لِى : إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَلَقِيتُ ابَنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: يَا اَبَا عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، إِنِّى رَجُلٌ اكْرَى فِى هَذَا الْوَجُهِ، وَكَانَ أَنَاسُ يَقُولُونَ لِى : إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ: السَّتَ تُحْرِمُ، وَتُلَبِّى، وَتَطُوفُ، وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَتَرْمِى وَإِنَّ النَّا يَقُولُونَ لِى : إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ، فَقَالَ: السَّتَ تُحْرِمُ، وَتُلَبِّى، وَتَطُوفُ، وَتُفِيضُ مِنْ عَرَفَاتٍ، وَتَرْمِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَهُ عَنْ مِثُلِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُجِهُ حَتَّى نَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ عَنْ مِثُلِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَذِهِ الآيَةُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَذِهِ الآيَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَذِهِ الآيَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَذِهِ الآيَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَذِهِ الآيَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَا هَذِهِ الآيَةَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: لَكَ

### هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عمامہ تیمی فرماتے ہیں: میں (جج کے موقع پر سواریاں) کرا یہ پردیتا ہوں، کی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا ج نہیں۔ میں ابن عمر ڈاٹھ سے ملاتو ان ہے پوچھا: اے ابوعبدالرحن! میں (جج کے موقع پر سواریاں) کرا یہ پر دیتا ہوں، اور لوگ کہتے ہیں کہ تیرا جج نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: کیا تم احرام نہیں باندھتے اور تلبیہ نہیں کہتے ، طواف نہیں کرتے ہو، عرفات ہے کوچ نہیں کرتے اور شیطانوں کو کنگر نہیں مارتے؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں۔ ابن عمر ڈاٹھ ٹیا نے فرمایا: تو تیرا جج (قبول) ہے۔ ایک شخص رسول اللہ منا ٹیٹی کی بارگاہ میں آیا تھا اور اس نے تیری ہی طرح سوال کیا تھا، اس پر رسول اللہ منا ٹیٹی خاموش رہے تھے اور اس کو کوئی جو اب نہیں دیا تھا۔ پھریہ آیے تیا زل ہوئی

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلامِنْ رَبِّكُم (البقرة: 198)

تم پر کچھ گناہ نہیں کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرو( کنزالا بمان)

تب رسول الله مَنْ لَيْنَا أَلِي الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي الله عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَل عَلَيْ عَلَيْ

1648 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ بِهَمْدَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا ا'دَمُ بْنُ آبِي

حديث: 1647

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع الصديث:1733 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994م رقع الصديث: 8440 click on link for more books إِيَاسٍ حَلَّاثَنَا بُنُ آبِى ذِئْبٍ عَنُ عَطَاءٍ بُنِ آبِى رَبَاحٍ عَنُ عُبَيْدٍ بُنِ عُمَيْرٍ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّاسَ فِى اَوَّلِ الْحَجِّ كَانُوْا يَبَايَعُوْنَ بِمِنى وَعَرَفَةَ وَسُوْقِ ذِى الْمَجَازِ وَمَوَاسِمِ الْحَجِّ فَحَافُوْا الْبُيُوْعَ وَهُمْ حُرُمٌ فَاَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ كَانَ وَتَعَالْى لاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اَنُ تَبْتَغُوْا فَضَّلًا مِّنُ رَّبِّكُمْ فِى مَوَاسِمِ الْحَجِّ قَالَ فَحَدَّثَنِى عُبَيْدُ بُنُ عُمَيْرٍ آنَّهُ كَانَ يَقُرَأُهَا مِنَ الْمُصْحَفِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابن عباس رُكَا فَهَا مَاتِ بِينَ : يَهِلَّهُ بِهِلَ جَمِّ كَمُوسَمُ مِينَ لُوَكَّ مَنَى ،عرفه اور ذى المجاز بازار مين خريد وفروخت كياكرتے تھے۔ليكن پھرحالت احرام مين خريد وفروخت كرنے سے ان لوگوں كوخوف آيا تو الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائى: '' كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضُلا مِنْ رَبِّكُم (البقرة: 198)

تم پر پچھ گناه نہیں کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرو( کنزالایمان)

ابن عباس وللخفافر ماتے ہیں کہ عبیدا بن عمیر نے ہمیں بیرتایا کہ وہ اس آیت کو قرآن سے پڑھتے ہیں۔

• إ • و يه مديث امام بخارى وَيُشَالِيَّ وامام سلم وَيُشَالِيَ ونول كَ معيار كَ مطابق عَيْح بِ ليكن دونول نے بى النظاف ليا۔ 1649 حَدَّ ثَنَا عَمِلِيُّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيِّ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ كَذَا

﴿ حضرت نافع اورسالم بیان کرتے ہیں کہ ابن عمر رہی تھیاجب فو المحملیفہ جاتے تو صبح تک وہیں رہتے اور فر ماتے کہ رسول اللہ منگا تیجا ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

• نومن مید مین امام بخاری بیشتاور امام سلم بیشتر کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے اس سند کے ہمراہ قل نہیں کیا۔

1650 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ إِمْلاَءً اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ وَهُبٍ الخَبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنُ الْفَضُلِ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْاَعْرَجِ عَنُ اَبِي الْحَبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِلهُ الْحَقِّ هُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَيْكَ إِللهُ الْحَقِّ

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

عديث: 1648

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1734 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيسعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 3054 ذكره ابىوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 8442 ♦ حضرت ابو ہر رہ و طالتُنوُ فرماتے ہیں: رسول الله سَالَ الله سَالَةُ عَلَيْهِم كَتلبيه مِين بدالفاظ بھى تھے "كَتَيْكَ إِلَّهُ الْحَقِّ"

1650 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، إِمُلاءً، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبُى سَلَمَةَ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْفَضُلِ حَدَّثَهُ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى سَلَمَةَ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ بُنَ الْفَضُلِ حَدَّثَهُ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ ابْنُ وَهُبِ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اِللهَ الْحَقِّ الْاَعْرَجِ، عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ، قَالَ: كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَيْكَ اللهَ الْحَقِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابُنُ اِسْحَاقَ، عَنَ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنَهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ: لَبَّدَ رَأْسَهُ الْعَسَلِ

حضرت ابن عمر والتنظیمافر ماتے ہیں: رسول الله منگالیمیم احرام کی حالت میں ) اپنے سر پر (سروھونے والی مٹی ) کی الیپ کی۔
لیپ کی۔

1651 حَكَّ ثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُهِلُّ مُلَبِّيًا

حضرت ابن عمر رفی افغ افر ماتے ہیں: نبی اکرم مَثَالِثَةُ م کو بلند آواز سے تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا۔

1652 حَكَّثَنَا الْمُعِيدُ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ السُحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا الْحَمِيدُ، حَدَّثَنَا سُفَيَانُ، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ بُنِ الْمَالِكِ بُنِ اَبِى بَكُرٍ بُنِ الْمَحَارِثِ بُنِ هِ شَامٍ، عَنُ حَلَادِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ السَّائِبِ، عَنْ السَّائِبِ، عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَانِى جَبُرَائِيلُ، فَقَالَ: مُو اَصْحَابَكَ اَنْ يَرُفَعُوا اَصُواتَهُمْ بِالْإِهُلالِ وَالتَّلْبِيةِ، وَسَلَّمَ قَالَ: اتَانِى جَبُرَائِيلُ، فَقَالَ: مُو اَصْحَابَكَ اَنْ يَرُفَعُوا اَصُواتَهُمْ بِالْإِهُلالِ وَالتَّلْبِيةِ، وَسَلَّمَ قَالَ: اتَانِى جَبُرَائِيلُ، فَقَالَ: مُو اَصْحَابَكَ اَنْ يَرُفَعُوا اَصُواتَهُمْ بِالْإِهُلالِ وَالتَّلْبِيةِ، وَقَدْ قِيْلَ: عَنْ حَلَادِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي

#### عويث: 1650

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 ارقم المديث: 2752 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى المسرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 8478 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان · 1300ه / 1970 أرقم المديث: 2624 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 أرقم المديث: 3733 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مسنده" طبع طبيع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 أرقم المديث: 8815 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم المديث: 2377

#### حديث: 1651

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث:1748 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكنبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994م في العديث Click 87518 • إ• • إ• اوريهي حديث خلاد بن سائب نے زيد بن خالد جھني سے بھي روايت كي ہے ( جيسا كردرج ذيل ہے ) ـ

1653 النَّهِ بَنُ مَحَمَّدِ بَنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا السَمَاعِيُلُ بَنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا ابُو بَكُو بَنُ اَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ سُفُيَانَ، عَنُ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ حَنْطَبٍ، عَنُ حَلَادِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ عَنْ حَلَادٍ بَنِ حَلَادٍ بَنِ حَلَادٍ بَنِ حَلَادٍ بَنِ حَلَادٍ بَنِ حَلَادٍ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ عَنْ حَلَادٍ بَنِ حَلَادٍ بَنِ حَلَادٍ بَنِ حَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَ نِي السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ النّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: جَاءَ نِي السَّائِبِ، عَنْ زَيْدِ بَنِ خَالِدٍ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنِ الْمُطّلِبِ جَبُوائِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، مُرُ اَصُحَابَكَ فَلْيَرُ فَعُوا صِيَاحَهُمُ بِالتَّلْبِيَةِ، فَإِنَّهَا شِعَارُ الْحَجِّ، وَقِيْلَ: عَنِ الْمُطّلِبِ بَنِ عَبُدِ اللّٰهِ بَنِ حَنْطَبٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ

﴾ حضرت زید بن خاند جھنی و النظافہ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَافِیْ اِن ارشاد فرمایا: '' حضرت جرائیل مَالِیَا میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا: اے محمد! اپنے صحابہ و کا الفیافہ کو کھم دو کہ وہ بلند آ واز سے تلبیہ کہا کریں کیونکہ بیرج کی علامت ہے۔ \*• \* و ایسا کہ مندرجہ ذیل ہے )

حديث: 1652

المرجه ابوداؤد السعيستاني في "منته" طبع دارالفكربيروت لبنان رقم العديث: 1814 اخرجه ابو عيسىٰ الثرمذي في "جامعه" طبع داراحياء الترات العربي بيروت لبنان رقم العديث: 829 اخرجه ابو عبدالرحسين النسائي في "منته" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية حليب شام · 1946ه 1986 أوقع العديث: 2753 اخرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2922 اخرجه ابوعيدالله الاصبعي في "الوطا" طبع داراحياء الترات العربي (تقفيق فواد عبدالباقي) رقم العديث: 736 اخرجه ابوعيدالله السيب في "مستند" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1807 اخرجه ابوحاتم البستي في اخرجه ابوعيدالله النبيباني في "مستنده" طبع موسعة قرطية قاهره مصر رقم العديث: 3802 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيده" طبع موسعة الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993 أرقم العديث: 3802 اخرجه ابوعيدالرحين النبسائي في "منته النبسائي في "منته النبسائي في "منته المعربية عبدالرحين النبسائي في "منته داراللتب العلمية بيروت لبنان 1414ه/1991 وقم العديث: 3738 اخرجه ابوالقاسم الطبرائي في "معجه الكبير" طبع مكتبه داراللتب العلمية موصل 1404ه/1983 أومرجه ابوبكر النبيائي في "الإحادوالبثائي" طبع دارالراية رياض مودي عرب 1844ه/1983 اخرجه ابوبكر الشيبائي في "الإحادوالبثائي" طبع دارالراية رياض مودي عرب 1984ه/1988 المعديث: 5170 اخرجه ابوبكر المعيدي في "مستده" طبع دارالراية رياض مودي عرب (1988 اخرجه ابوبكر الشيبائي في "الإحادوالبثائي" طبع دارالراية رياض مودي عرب (1988 رقم العديث: 1983 اخرجه ابوبكر الشيبائي في "الإحادوالبثائي" طبع دارالراية رياض مودي عرب (1988 رقم العديث: 1983 اخرجه الوبكر الشيبائي في "الإحادوالبثائي" طبع دارالراية رياض مودي عرب (1988 رقم العديث: 1983 اخرجه ابوبكر الشيبائي في "الإحادوالبثائي" طبع دارالراية رياض مودي عرب (1988 رقم العديث: 1983 اخرجه ابوبكر الشيبائي في "الإحادوالبثائي" طبع دارالراية رياض مودي عرب (1988 دولم العديث: 1983 اخرجه العديث: 1983 اخرجه العديث: 1983 داريات معودي عرب (طبع اول) 1409 دولم العديث: 1983 المديث العديث: 1983 دولم العديث عرب (1983 دولم العديث) وفي "مستدة" طبع دارالولية دولم العديث الع

1654 حَكَّمَانَ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنَ اَبِي لَبِيدٍ، أخبراه عَنِ اللهُ عَنْدُ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَنْطِي، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ مُعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ مُعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْسَ مُعْتُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ هٰذِهِ الْاسَانِيُدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ، وَلَيْسَ مُعْتَلُ وَاحِدٌ مِنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ هٰذِهِ الْاسَانِيُدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ، وَلَيْسَ مُعْتَلِلُ وَاحِدٌ مُنْ شَعَائِرِ الْحَجِّ هٰذِهِ الْاسَانِيُدُ لِمَتْنِ وَّاحِدٍ كَمَا يَجْتَمِعُ عِنْدَهُمُ الْاسَانِيُدُ لِمَتْنٍ وَاحِدٍ كَمَا يَجْتَمِعُ عِنْدَنَا الْانَ، وَلَمْ يُخَرِّجِ الشَّيْخُانِ هٰذَا الْحَدِيْتَ

﴿ ﴿ حَضَرت عبدالمطلب بن عبدالله بن عبدالله بن خطب فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابو ہر ریرہ ڈلائن کو یہ فرماتے ہوئے ساہے کہ رسول الله مَلَاثَةِ اللهِ عَلَيْكِانِ عَلَيْكِانِ لِيندآ واز سے تبیع پڑھنے كاتكم دیا كيونكہ بير جج كی علامات میں سے ہے۔

• • • • • بنام سندیں سیح ہیں اور ان میں سے کوئی ایک ، دوسری کومعلل نہیں کرتی ، کیونکہ جس طرح اس وقت ہمارے پاس ایک متن کی متعدد سندیں جمع ہیں ، اسی طرح گزشتہ بزرگوں کے پاس بھی ایک متن کی متعدد سندیں جمع ہوا کرتی تھیں لیکن امام بخاری بیشانیہ اور امام مسلم بیشنینے اس حدیث کونقل نہیں کیا۔

1655 - آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنِ بَحُبَدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَبُدِ حَدَّثَنِبَى مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَبُدِ حَدَّثَنِبَى مُحَمَّدُ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَبُدِ السَّحَدِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: اَتَّى الْعَمَلِ السَّحَدِيْقِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: اَتَّى الْعَمَلِ الْعَبُ وَ الثَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ: الْعَمَلِ الْعَمْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَالثَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَلَالَةُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْمُ لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ مُسْلِمٌ، قَالَ إَبُوْ عُبَيْدٍ: الْعَجُّ: رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ، وَالثَّجُّ: نَحْرُ الْبُدُن لِيَثْجَ الدَّمُ مِنَ الْمَنْحَرِ

﴿ حضرت ابو بکرصدیق فرماتے ہیں: رسول الله مُنَالِیَّا ﷺ دریافت کیا گیا: (جج کے موقع پر) کون ساعمل سب سے افضل ہے؟ آپ مَنَالِیَّا نِے فر مایا'' بج ''(بلندآ واز سے تلبیہ کہنا) اور'' شج''(قربانی جانوروں کو ذیخ کر کے ان کاخون بہانا)
• • • • • یہ صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُنِیْلیُتُ اورامام مسلم مُنِیلیْت نے اس کوفل نہیں کیا۔

1656 - حَدَّثِنِي اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحُمَيْدِ، حَدَّثَنِي عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

أحسرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث: 2924 اخترجه ابوبكر بن حزيمة النيسابورى فى "مننه الكبرى أصحيسمه" طبع العكتب الاملامى · بيروت لبنان · 1970م / 1970م وقع العديث: 2631 ذكره ابنوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى وسعيسمه" طبع مسكتب دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994م وقع العديث: 8798 اخترجه ابنويعلى النوصلي في "مسننده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام · 1404ه - 1984م وقت وقت وقت والاستفادة والله والقويم والمنافقة والتراث ومشق والمنافقة والمن

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُؤْمِنٍ يُّلبِّى إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَّمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِه، مِنْ شَجَرٍ وَّحَجَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا، عَنْ يَّمِيْنِهِ، وَعَنْ شِمَالِهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِينٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت الله عن الله عن

َعَفُوْ بُ بُنُ اِبُرَاهِيْم بُنِ سَعُهِ، حَدَّثَنَا آبِيْ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي خُصَيْفُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْجَوَرِيُّ، عَنُ اللهِ عَبُدِ بُنُ اِبْرَاهِيْم بُنِ سَعُهِ، حَدَّثَنَا آبِيْ، عَنِ ابْنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِي خُصَيْفُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْجَوَرِيُّ، عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْوٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسِ: يَا ابْنَ الْعَبَّسِ عَجِبْتُ لا خُتلافِ اَصْحَابِ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم جَبَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ احْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَجَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ احْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَجَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ احْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَجَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ احْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَجَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ احْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَجَةً وَاحِدَةً فَمَنْ هُنَاكَ احْتَلَفُوا، خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم حَاجًا، فَلَمَّا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَنْهُ أَقُوامٌ فَحَفِظْنَهُ عَنْهُ، ثُمَّ رَكِبَ فَلَمَّا اسْتَقَلَّتُ بِهِ نَاقَتُهُ اهَلَ، وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم عَلْهُ وَسَلَّم عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَالْكُونُ الْسِلهِ عَلْهُ وَلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى شَرَفِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى شَرِفِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى شَرْفِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم عَلَى شَرِفِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَى شَرِفِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى شَرِفِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَى مَنْ وَكُو بَالله عَلَى شَرْطِ اللهُ عَلَى شَرْطِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى شَرْطِ الْبَيْدَاءِ وَاللهُ عَلَى عَلْ وَالله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

المحات معید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس ڈاٹھ اے کہا: اے ابن عباس ڈاٹھ المجھے بڑی

حديث: 1656

جیرا گلی ہوتی ہے کہ جب رسول اللہ منگائی اے احرام با ندھاتو آپ منگائی کے تعجے پڑھنے میں صحابہ کرام مخالف ہے، انہوں نے جواب دیا: اس سلسلہ میں میرے پاس سب سے زیادہ معلومات ہیں کیونکہ رسول اللہ منگائی کا آئیں میں اختلاف ہوگیا (اصل واقعہ میں آپ کو بتا تا ہوں) رسول اللہ منگائی کے حکر نے کیلئے روانہ ہوئے ایک میں اختلاف ہوگیا (اصل واقعہ میں آپ کو بتا تا ہوں) رسول اللہ منگائی کے کر نے کیلئے روانہ ہوئے اور اختلاف کو اور انحلیفہ کے اندر مجد میں جب دور کعتیں پڑھ لیس تواسی مجد میں احرام کا ایجاب کیااور جب دور کعتیں پڑھ اس وقت کی تعج سی اور اس کو یاد کر لیا پھر جب آپ منگائی اور نمی پر سوار ہوئی اور اونئی (روانہ ہونے کے لئے تعجے لوگوں نے اس وقت کی تعج سی اور اس کو یاد کر لیا پھر جب آپ منگائی اور نمی پر سوار کو وہ آپ کو تیج سی بڑھی کے لئے اٹھ کر کمل طور پر) کھڑی ہوگی تو آپ کا بھٹی اٹھی تو وہ آپ کو تیج پڑھی ، کچھلوگوں نے اس وقت آپ کو تیج سی بو انہوں نے یہ کہد دیا کہ آپ کا بھٹی اس وقت بھی تیج پڑھی ہے کچھلوگوں نے اس وقت تیج سی ہو انہوں نے یہ کہد دیا کہ آپ کا بھٹی نے اس وقت سی تیج تو اس وقت بھی تیج پڑھی ہے کھلوگوں نے اس وقت تیج سی ہو انہوں نے یہ کہد دیا کہ آپ کا بھٹی نے اس وقت کی مقام اور نہوں کے ایک اور خوال کو تا ہیں دوالے کی اور خوال کو تا ہوں کہ ہوگئی کھڑی ہوگئی کو تیس پر احرام کا ایجاب کیا اور جب آپ کی اور خوال این بیا تا ہوگئی کے لئے اٹھ کرکمل طور پر) کھڑی تو اس وقت آپ نے تیج کی ۔ سعید بن جیر فر ماتے ہیں: جولوگ ابن بیداء میں (روائی کے لئے اٹھ کرکمل طور پر) کھڑی تو اس وقت آپ نے تیج کی ۔ سعید بن جیر فر ماتے ہیں: جولوگ ابن عواس دولی تو اس دیں جیر فر ماتے ہیں: جولوگ ابن عواس دولی تو اس دولی تو اس دولی تو ہیں بر تراہ کیا گھڑی کہتے ہیں۔

و اس باب میں بے حدیث تفصیلی حدیث ہے جو کہ امام مسلم میٹائند کے معیار پر سیح ہے کیکن امام بخاری میٹائند اور امام مسلم میٹائند نے اسے نقل نہیں کیا۔

1658 حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، اِمُلاءً فِى جُمَادى الأَحِرَةِ سَنَةَ سِتِّ وَتِسْعِيْنَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، اَنْبَانَا ابُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بَنُ الْمَعِيْنَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، اَنْبَانَا ابُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بَنُ اللهِ بَنِ السَّمَاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بَنُ اللهِ بَنِ السَّمَّاكِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ وَقَاصٍ قَالَتُ، قَالَ سَعُدُ بُنُ ابِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا انْحَذَ طَرِيقَ الْفُرُع اَهَلَّ إِذَا اسْتَقَلَّتُ بِهِ رَاحِلَتُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سعد بن ابی و قاص رٹائٹیڈ فر ماتے ہیں: رسول اللہ مَائٹیڈ جب جھوٹے راستے کی طرف نکلے، جب ان کی اونٹنی اس راستے پرسیدھی ہوگئی تو آپ منٹائیڈ نے تبدیح کہی۔

حميث: 1658

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1775 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مـكتبـه دارالبـاز مـكـه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقيم العديث: 8771 اخـرجـه ابـويـعـلـى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمنسق شام 1404ه-1984 رقيم العديث: 818 1659 ــ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ الْمُهَاجِرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ هَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيُهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ الزُّهُرِيُّ، وَيَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمِٰنِ الزُّهُرِيُّ، وَيَحْيَى بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ حَبْدِ اللهِ بُنِ حَنْطَبٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مَا اللهِ عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ حَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ ، وَاسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ كَانَ يَقُولُ : لَحْمُ صَيْدِ الْبَرِّ لَكُمْ حَلالٌ ، وَانْتُهُ حُرُمٌ مَّا لَمْ تَصِيدُ وَاللهِ عُمْدِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِل

## هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

1660 من عبد الله بن الحسين الفاضى بمرو، حدثنا الحارث بن محمد، حدثنا إسحاق بن محمد، حدثنا إسحاق بن عيسلى بن الطّبّاع، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ قَالَ: يَا زَيْدَ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِى لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ، وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُهْدِى لَهُ بَيْضَاتُ نَعَامٍ، وَهُوَ حَرَامٌ فَرَدَّهُنَّ؟ قَالَ: نَعَمُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عطا فرماتے ہیں، ابن عباس و الله منافیظ نے زید بن ارقم و الله علی سے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول الله منافیظ کو حالت احرام میں شتر مرغ کے انڈے ہدیہ کے طور پر پیش کیے گئے تھے کین آپ نے وہ واپس کر دیے تھے؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔

# • إ • إ • يه حديث امام سلم عن يعالية كمعيار كمطابق صحيح بيكن السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا ـ

حديث : 1659

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1851 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيا، التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 846 اخرجه ابوعبدالرحيسن النسانى فى "سننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1406 و 1986 رقم العديث: 27 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1493 اخرجه ابوصاته البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان • 1414ه/1993 رقم العديث: 3971 اخرجه ابوعبدالرحين فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامی بيروت لبنان • 1970ه/1970 رقم العديث: 1961 اخرجه ابوعبدالرحيين النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان • 1911ه/1991 و العديث: 3810 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 و العديث: 9703

حديث : 1660

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 رقع العديث: 2644

1661 - أَخْبَونَا اَبُوْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ التَّاجِرُ حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِدُرِيْسَ حَدَّثَنَا مُن عَبُدِ اللهِ التَّاجِرُ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنُ عُبَيْدٍ بُنِ عَمُدٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُن عَبُدِ اللهِ بَن عَبُدِ اللهِ بَن عَبُدِ اللهِ بَن عَبُدِ اللهِ بَن عَبُدِ اللهِ فَسَالُتُهُ عَنِ الطَّبُعِ اَنَا كُلُهَا قَالَ نَعَمُ اللهِ مُن عَبُدِ اللهِ فَسَالُتُهُ عَنِ الطَّبُعِ الثَّابُعُ اللهِ مَن عَمُ

﴾ حضرت عبدالرحمٰن بن عبدالله بن ابی عمار رطانتیهٔ فرماتے ہیں: میری ملاقات حضرت جابر بن عبدالله رطانته علیہ ہوئی تو میں نے ان سے یو چھا: کیا ہم'' بجو'' کھا سکتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: جی ہاں۔

1662 - أَخُبَرَنَا أَبُو زَكَرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُ عَنْ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْبَرَاهِيْمَ، اَنْبَانَا وَكِيعٌ، عَنْ جَرِيْرِ بُنِ حَازِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي عَمَّارٍ، السَّاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ اَبِي عَمَّارٍ، عَنْ جَابِسٍ، قَالَ: اَسْمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْمُ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: اَسَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ لَخَصَهُ جَرِيْرُ بَنُ حَازِم، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبَيْدِ بُنِ عُـمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ اَبِى عَمَّارٍ، عَنْ جَابِرِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الظَّبُعِ يُصِيبُهُ الْمُحُرِمُ كَبْشًا نَجْدِيًّا، وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ

• • • • • به میده میده امام بخاری میداند وامام سلم میداند و نول کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ جریر بن حازم نے عبدالله بن عبید بن عمیر سے انہوں نے عبدالرحمٰن بن الی عمار کے واسطے سے جابر بن عبدالله و فاق کیا کے اس پر خدی مین شمال کیا ہے کہ اگر بجو کومحرم شکار کرے تورسول الله مَنَّ اللَّیْمِ نے اس پر خدی مین شمالا زم کیا ہے اور اس کوشکار قر اردیا ہے۔

1663 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ الْجَرَّاحِ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَاسَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ الصَّائِغُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا اَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيْهِ جَزَاءً كَبُشٌ مُسِنَّ عَنْ كَلُهُ مَلَيْهُ وَسَلَّمَ: الصَّبُعُ صَيْدٌ فَإِذَا اَصَابَهُ الْمُحْرِمُ فَفِيْهِ جَزَاءً كَبُشٌ مُسِنَّ وَيُؤْكِلُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِبْرَاهِيْمُ بَنُ مَيْمُوْنِ الصَّائِعُ زَاهِدٌ عَالِمٌ اَدُرَكَ الشَّهَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

حضرت جابر بن عبدالله و الله على الله من الله على ا

• • • • • مید مین صحیح ہے کیکن امام بخاری تو اللہ اور امام مسلم تو اللہ نے اس کونقل نہیں کیااور ابراہیم بن میمونہ صائغ عبادت گزار تھے، عالم تھےاور انہوں نے شہادت پائی۔

1664 انحُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُّوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا زَكُرِيَّا بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ دِيْنَادٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَى رَأْسِهِ هَذَا حَدِيْتُ مُخَرَّجٌ بِالسَنَادِهِ فِى الصَّحِيْحَيْنِ دُونَ ذِكُرِ الرَّأُسِ، وَهُوَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا فَرَقُ فِي السَّعَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُحْرِمٌ عَلَى شَرُطِهِمَا

﴾ ﴿ حضرت ابن عباس رُنْ عَنْهُمْ فرماتے ہیں : رسول الله مَثَاثَيْنِهُم نے حالت احرام میں اپنے سریر تجھنے لگوائے۔

1665 انْجَبَرَنَا آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرَزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ عَلَيْ ظَهُرِ الْقَدَمَيْنِ، عَنْ قَبَعَ كَانَ بِهِ

هٰذَا حَدِينتُ صَحِيْحٌ عَلِّي شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ الزِّيَادَةِ

﴾ حضرت انس وَلَا لَيْنُ فَر ماتے ہیں: نبی اکرم مَنَّ لَيْنِهُم نے حالتِ احرام میں یاؤں کی پشت پر در دکی وجہ سے بچھنے لگوائے۔ • • • • پیصدیث امام بخاری مینانیا وامام سلم مینانیا دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ 1666۔ حَدَّثَنَا اَبْ وُ بَکُرِ بُنُ اَبِی دَارِمِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اَبِی، حَدَّثَنَا اَبُو تُحَرِیْب، حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِیَاتٍ،

عَنِ الْآعُمَ شِ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْآسُودِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمَرَ مُحْرِمًا اَنْ يَّقْتُلَ حَيَّةً فِي الْحَرَمِ بِمِنِّى

هٰذَا حَدِينَتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

حضرت عبدالله و التفویز فر ماتے ہیں: بنی اکرم منگالیّئی نے حالتِ احرام میں منی میں سانبِ کو مارنے کا حکم دیا۔
 وہ وہ میں سانب کو مارنے کا حکم دیا۔
 وہ وہ میں سانب کو مارنے کا حکم دیا۔
 وہ وہ میں سانب کو مارنے کے معارض میں میں کہا ہے۔

1667 - خُبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَلِيِّ الشَّيبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بِنُ حَازِمِ بِنِ اَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللّهِ الله

اخرجه ابو عبدالله معهد البغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه 1987. رقم العديث: 5374 اخرجه ابوبكر بن خزيمة 5374 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الدكتب الأسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 ( وقم العديث: 2657 الديث والدكتب الأسلامي الدين و 1390هـ ( 1970 م العديث العديث و التحديث و التح

الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيعِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ إِدُرِيسَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بُنِ عَبَادِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ النزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَسْمَاءَ بِنُتِ اَبِيْ بَكُرِ الصِّلِّيْقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَتُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبَّجاجًا، وَإِنَّ زِمَالَةَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَزِمَالَةَ آبِي بَكُرِ وَّاحِدَةٌ، فَنَزَلْنَا الْعَرْجَ وَكَانَتُ زِمَالَتُنَا مَعَ غُلامِ آبِي بَكُرِ، قَالَتُ: فَجَلَسَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَلَسَتُ عَآئِشَةُ اللي جَنْبِه، وَجَلَسَ آبُو بَكُرِ إلى جَنْبِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الشِّقِّ الأَخْرِ، وَجَلَسْتُ إلى جَنْبِ آبِي نَسْتَظِرُ غُلَامَهُ، وَزِمَالَتَهُ حَتَّى مَتَى يَأْتِينَا، فَاطَّلَعَ الْغُلامُ يَمْشِي مَا مَعَهُ بَعِيرُهُ، قَالَ: فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكُرِ: أَيْنَ بَعِيرُك؟ قَالَ: اَضَلَّنِي اللَّيٰلَةَ، قَالَتُ: فَقَامَ اَبُوُ بَكُرٍ يَضُرِبُهُ وَيَقُولُ: بَعِيرٌ وَاحِدٌ اَضَلَّكَ، وَٱنْتَ رَجُلٌ، فَمَا يَزِيْدُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَنْ يَّتَبَسَّمَ، وَيَقُولُ: انْظُرُوا اللي هلذا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ هلذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيتٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت اساء بنتِ ابی بکر زُلِیُنْهُا فرماتی ہیں، ہم رسول الله مَثَاثِیَّا کے ہمراہ حج کے لئے نکلے اور رسول الله مَثَاثِیَّا اور حضرت ابوبکر کا مال برداراونٹ ایک تھا، ہم مقام عرج پرتھہرے اور ہمارا مال بردار اونٹ حضرت ابوبکر ڈاکٹنڈ کے غلام کے ساتھ تھا، آپ فرماتی ہیں: رسول الله مَنَا لَيْهُ عِيْرُ بيٹھ گئے اور ام المونين سيّدہ عائشہ فائٹہا ايک جانب بيٹھ آئيں۔اور حضرت ابوبکر و فائٹھا آپ کی دوسری جانب بیٹھ گئے اور میں اپنے والد کے پاس بیٹھ گئی ،ہم لوگ ان کے غلام اوران کے مال برا دراونٹ کاانتظار کرر ہے تھے کہ وہ کب ہم تک پہنچتے ہیں۔تووہ غلام پیدل چلتے ہوئے آیا،اس کے ہمراہ کوئی اونٹ وغیرہ نہیں تھا۔حضرت ابوبکر ڈالٹیزنے اس سے یو چھا: تیرااونٹ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا: رات کووہ کم ہو گیا۔حضرت ابو بکرصدیق ڈلٹٹٹڈاٹھ کراس کو مارنے لگ گئے اور کہنے لگے: ایک اونٹ تھا وہ بھی تم ہے گم ہو گیا۔تم کس کام سے مرد ہو۔اس پر رسول الله مَثَلَ اللَّهُ مَسَكُرا دیئے اور حضرت ابو بكر وَلْاللّٰهُ اُكُ بارے میں سوائے اس کے اور پھھ نہ کہا: اس محرم کودیکھوکیا کررہاہے؟

• الله من المارية على المام المسلم المسلم المسلم المين الماري معالق التي المين المين المين المارية المارية الم 1668 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيِّ حَدَّثَنَا عَلِتٌ بُنُ مُسْهِرٍ عَنُ هِشَامٍ بُنِ عُرُواةً عَنُ فَاطِمَةً بُنَتِ الْمُنْذِرِ عَنْ اَسُمَاءَ بُنَتِ اَبِي بَكُرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَتُ كُنَّا نُغَطِّي وُجُوهَنَا مِنَ الْرِّجَالِ وَكُنَّا نَتَمَشَّطُ قَبْلَ ذَٰلِكَ فِي الْإِحْرَامِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 1668

الرق الله الماء بنتِ الى بكر والتي الى بين: يهله مم حالتِ احرام مين الله جمرون كومردون سے جھيايا كرتى تھيں اور بالوں میں تنکھی بھی کیا کرتی تھیں۔

بن خزيسة النيسسابورى في "صعيع<mark>ة المصطالف العكيالاا فلي العيلىطان</mark> البنيان 1390ه/1970، رقع العديث: 2690

1669 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدِ الْحَسَنُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَخْيَى، آنُبَآنَا مُحَمَّدٌ بُنُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ آبِى فُكَيْكٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ آسُلَم، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُسَرَ بُنَ النَّحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: فِيمَ الرَّمَلانُ الأَنَ، وَالْكَشَفُ عَنِ الْمَنَاكِبِ، وَقَدْ آطَّا اللَّهُ الْإِسْلامَ، وَنَفَى الْكُفْرَ وَاهْلَهُ ؟ وَمَعَ ذَلِكَ لاَ نَتُرُكُ شَيْئًا كُنَّا نَصْنَعُهُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• نو و المعلى المنه و المعلى الله و المعلى المعلى الله و المعلى المعلى المعلى الله و المعلى ال

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلإسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث : 669

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1887 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2952 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 317 اخرجه ابديبكر بن خزيعة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390/1970ء وقم العديث: 2708 ذكره ابديبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 9040 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه–1984، وقم العديث: 188

#### حديث: 1670

اضرجه ابوبكر بن خزينة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 2712 اضرجه ابومسعد البكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988، رقيم العديث: 760 اضرجه ابو عبدالله click on link for more books

click on link for more books
12945: الفَرُوبِنِي فَي "مِننِه" : طِبِر دِر الفَلَر : بِدِوبَ: لِبِنَانَ رَفِّ الْمِرِيثِي الْمِلِيثِ : https://archive.org/cetails/@gohanhhasanattari

1671 - اَخُبَرَنِى آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسَى حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ بَنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِللهَ عَنْ اَبِى جَعْفَرٍ وَهُو الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بَنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بَنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَنْهُ مَن اللهُ عَلْدِ وَعَلَى اللهُ عَنْهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابِ الْمُسْجِدِ فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَا بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، فَالله مَنْ عَيْدَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَا بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، وَفَا ضَتْ عَيْدَا هُ بِاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَابَ الْمَسْجِدِ فَانَاخَ رَاحِلَتَهُ ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَبَدَا بِالْحَجَرِ فَاسْتَلَمَهُ ، وَفَاضَتُ عَيْدَا هُ بِالْبُكَاءِ ، ثُمَّ رَمَلَ ثَلَاثًا ، وَمَشَّى اَرْبَعًا حَتَّى فَرَغَ ، فَلَمَّا فَرَغَ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَوَضَعَ بَدَيْهِ عَلَيْهِ ، وَمَسَحَ بِهِمَا وَجُهَهُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• إ • إ مي مديث امام مسلم مِن الله كم معيار كم مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا ـ

1672 اخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ وَهُوَ ابُنُ الْحَكِمِ، قَالَ: رَايْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَبَّادِ بُنِ جَعُفَرٍ قَبَّلَ الْحَجَرَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَايْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَبَّلَهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَايْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَبَّلَهُ وَيَسْجُدُ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَايْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَايْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَبَّلَهُ وَسَجَدَ عَلَيْهِ، وَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ رَايْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ قَبَلَهُ وَسَتَمَ فَعَلَ هَكَذَا فَفَعَلْتُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِينُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت جعفر بن عبدالله والنيئة فرماتے ہیں: میں نے محد بن عباد بن جعفر والنیئة کو حجر اسود کا بوسہ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور ابن کرتے دیکھا۔ پھر فرمایا: میں نے تیرے مامول ابن عباس والنی کا بوسہ لیتے اور اس کا سجدہ کرتے دیکھا ہے۔ اور ابن عباس والنی کی نے فرمایا:

عباس والنی نے فرمایا: میں نے عمر بن خطاب والنی کو اس کا بوسہ لیتے اور اس پر سجدہ کرتے دیکھا ہے، پھر حضرت عمر والنی کی نے فرمایا:

میں نے رسول الله مَا کَا اَلْمُ عَالَمَ مُنْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ مُنْ اللهُ عَلَيْ وَاللهِ مَا لَيْ مَا اللهِ مَا کَا اَللهِ مَا کَا اِللهِ مَا کَا اللهِ مَا کَا اللهِ مَا کَا اِللهِ مَا کَا اللهِ مَا کَا اِللهِ مَا کَا اِللهِ مَا کَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَا کَا اللهِ اللهُ اللهِ الله

1673 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَزَّارُ، حَدَّثَنَا عُتُمَانُ بُنُ عُمَرَ، الْبَانَ ابُنُ جُرَيْحٍ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ حَنْبَلُ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنَ السَّائِبِ اَخْبَرَهُ، اللهِ بُنُ عَبُدَ اللهِ بُنَ السَّائِبِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَبُدَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي جُمَحٍ وَّالرُّكُنِ الْاَسُودِ، يَقُولُ: رَبَّنَا الْبَنَا فِي الدُّنيَا وَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي جُمَحٍ وَّالرُّكُنِ الْاَسُودِ، يَقُولُ: رَبَّنَا الْإِنَا فِي الدُّنيَا وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي جُمَحٍ وَّالرُّكِنِ الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكُنِ الْالْمُودِ، يَقُولُ: رَبَّنَا الْبَا فِي الدُّنيَا وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَا بَيْنَ رُكُنِ بَنِي جُمَحٍ وَالرُّكِنِ الْالْحِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّالِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَي اللهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَلَا عَذَابَ اللهِ اللهِ وَاللهُ عَلِي اللهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَلَا عَذَابَ اللّهُ وَلَا عَذَابَ اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَاللْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَوْلُ وَاللّهُ وَلَا عَلَى اللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ اللهُ وَلَا عَلْمُ اللهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلْمَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عبداللہ بن سائب فر ماتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم منافظیم کورکن بنی جمح اور کن اسود کے درمیان بید دعا ما تکتے سنا ہے۔

رَبَّنَا الِّنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، وَفِي الأَخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنَا عَذَابَ النَّار

• ﴿ • ﴿ بِيحِدِيثِ امام بخارى مِنْ اللَّهِ وامام مسلم مِنْ اللَّهِ ونول كِمعيار كِمطالِق صحيح بِليكن دونوں نے ہی اسے قل نہيں كيا۔

1674 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَانَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسُد بْنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا السَّائِبِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: احْفَظُوا هلذَا السَّعِيْدُ بِسُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: احْفَظُوا هلذَا السَّعِيْدُ بِنُ السَّائِبِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ الرَّكُنِيْنِ: رَبِّ قَنِّعُنِي بِمَا رَزَقَتَنِي، السَّعَيْدِ وَسَلَّمَ وَكَانَ يَدُعُو بِهِ بَيْنَ الرُّكُنيُّنِ: رَبِّ قَنِّعُنِي بِمَا رَزَقَتَنِي، وَبَارِكُ لِي فِيْهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَا بِسَعِيْدِ بُنِ زَيْدٍ آخِي حَمَّادِ بُنِ زَيْدٍ

♦♦ حضرت سعید بن جبیر رظافیٔ فرماتے ہیں کہ حضرت (عبداللہ) ابن عباس طافقۂافر مایا کرتے تھے:اس حدیث کو یا دکرلو

اوروہ اس بات کو بنی اکرم مَثَاثِیْمُ کے حوالے سے بیان کیا کرتے تھے کہ آپ مَثَاثِیُمُ دور کنوں کے درمیان بید عامانگا کرتے تھے

رَبِّ قَنَّعْنِي بِمَا رَزَقُتَنِي، وَبَارِكُ لِي فِيُهِ، وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ

''اےاللہ تو مجھے جورز ق عطا کرےاس پر مجھے قناعت عطا فر مااور مجھے اس میں برکت عطا فر مااور میری غیرموجو دگی میں بہتر ب:نا''

• ﴿ • ﴿ يه صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُیانیہ اورامام مسلم میں نے اس کونقل نہیں کیا۔امام بخاری مُیانیہ اورامام مسلم میں دونوں نے حماد بن زید کے بھائی سعید بن زید کی روایات نقل نہیں کیں۔

1675 - آخُبَرَنَما عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مَوْلَى بَنِى هَاشِمٍ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِمِ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُسُلِمِ بُنِ هُدُو مُنْ اللهِ سَكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَبَّلَ الرُّكُنَ بُنِ هُدُو مَنْ مَ خَدَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَبَّلَ الرُّكُنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: قَبَّلَ الرُّكُنَ النَّهَ وَوَضَعَ خَدَّهُ عَلَيْهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس طَلْفَهُنافر مات بين: رسول الله مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ يَمَا في كابوسه ليا - اورا پنار خساراس برر كھا۔

حديث: 1674

اخترجته ابوبيكر بن خزينة النيسابوري في "صعيعة" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبتان 1390ه/1970 رقم العظيب: 2728

اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الأدب البغرد "فيو دا البسائر الأسائرية بيروت لبنان 1409ه/1989. رقب العديث: 681 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

1676 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ بَطَّةَ الْأَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَكَرِيَّا، حَـدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ خَالِدٍ الْعَسُكُوِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ الْعَزِيْزِ بُنَ اَبِي رَوَّادٍ، يُحَدِّثُ عَنُ نَّافِيعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا طَافَ بِالْبَيْتِ مَسَحَ، أَوُ قَالَ: اسْتَلَمَ الْحَجَرَ وَالرُّكُنَ فِي كُلِّ طَوَافٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت ابن عمر وُلِنَافِهُمَا فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَلَّ فَیُزِم جب بیت اللّٰہ کا طواف کرتے تو ہرطواف میں رکن اور حجر اسود کو ہاتھ لگاتے یا استلام کرتے تھے۔

ون المسلم من المسلم عند عنه المسلم بناري من المسلم من ال بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

1677 حَلَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا آيُّوبُ بْنُ سُويْدٍ، حَدَّثَنَا يُؤنُسُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ مُّسَافِعِ الْحَجَبِيّ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّكُنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوْتَنَانِ مِنْ يَوَاقِيْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللّهُ نُورَهُمَا، وَلَوْلا ذَلِكَ لاَضَاءَ تَا مَا بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ هَذَا حَدِيْتُ تَفَرَّدَ بِهِ: آيُّوْبُ بُنُ سُويَدٍ، عَنْ يُّونُسَ، وَآيُّوْبُ مِمَّنُ لَمْ يَحْتَجَا إِلَّا آنَهُ مِنْ آجِلَةِ مَشَائِخ الشَّامِ، وَلِهِلْدَا الْحَدِيْثِ شَاهِدٌ

💠 🗢 حضرت عبدالله بن عمر و خالفيُّهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله سَلَافِيْرَم نے ارشا دفر مایا: رکن اور مقام دونوں جنت کے یا قو توں میں سے دویا قوت ہیں۔اللہ نے ان کی روشنی کو کم کردیا ہے۔اگران کی روشنی کو کم نہ کیا ہوتا تو پیمشرق سے لے کرمغرب تک پوری روئے زمین کوروش کر دیتے۔

اس حدیث کو بیس سے روایت کرنے میں ایوب بن سوید منفرد ہیں۔ اور ایوب کی روایات امام بخاری ویشانیہ اور امام مسلم وسنات نقل نہیں کی ہیں لیکن ان کا شارشام کے جلیل القدر مشائخ میں ہوتا ہے اور اس حدیث کی شاہر حدیث بھی ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

1678 حَكَّاثُنَا هُ ٱبُو سَعِيْدٍ آخْمَدُ بْنُ يَعْقُوْبَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مِهْرَانَ الثَّقَفِيُّ، إمْلاءً مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ عُثْمَانَ بنِ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بنُ هِشَامِ بنِ بَهْرَامَ الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بنُ الزِّبرِقَانِ، حَـدَّتُنَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اخدجه ابوحاته البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت · لبنان· 1414ه/1993 · رقم العديث: 3710 اخدجه ابوبكر بن خريسة النيسسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970، رقس العديث: 2731 ذكره ابوبكر البيهة في "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه كلاهه طويمه عين 14114ه \1994 أرقيم العديث: 9010 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الرُّكُنُ وَالْمَقَامُ يَاقُونَتَان مِنْ يَوَاقِيْتِ الْجَنَّةِ

حضرت انس رُلُاتُونُ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَلَاقَیْمُ نے ارشاد فر مایا:'' رکن' اور'' مقام'' جنتی یا قوتوں میں سے دویا قوت ہیں۔

1679 وحدثنا أَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالُويْهِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا وَعُولِ عَلَيْهِ اللهِ بَنَ عَمْرِو عَنَا اللهِ بَنَ عَمْرِو عَنَا اللهِ عَنْ هَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرِو عَنَا اللهِ عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا ابُوْ يَحْيَى رَجَاءُ بَنُ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا مُسَافِعُ بَنُ شَيْبَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللهِ بَنَ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ الْوَرَهُمَا، وَلَوْلا ذَلِكَ لاَضَاءَ تَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَعْرِبِ وَهِذَا شَاهِدٌ لِحَدِيْثِ الزَّهُورِيّ، عَنْ مُّسَافِعِ

﴾ حضرت عبدالله بن عمر و ڈٹاٹٹئؤ فر ماتے ہیں کہ رسوگ الله ﷺ نے ارشاد فر مایا: رکن اور مقام جنتی یا قو توں میں سے دو یا قوت ہیں ،اللہ تعالیٰ نے ان کی روشن کو کم کر دیا ہے ،اگر ان کی روشنی کو کم نہ کیا ہوتا تو یہ مشرق سے لے کرمغرب تک پوری روئے زمین کوروشن کردیتے۔

المنافع سے روایت کردہ حدیث کی شاہد ہے۔

1680 حَلَّوْنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَلِيّ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، حَدَّثَنَا ثَابِتُ بَنُ يَزِيْدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُثْمَانَ بَنِ خُثَيْمٍ، عَنُ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبْ مُوسَى الْاَشْ عَنُهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِهِذَا الْحَجَرِ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، يَشُهَدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّ لِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، يَشُهُدُ لِمَنِ اسْتَلَمَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَقِّ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ

حضرت ابن عباس ولی نیمافر ماتے ہیں کہرسول اللہ سکاٹیٹی نے ارشا دفر مایا: حجرا سود کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور سے اسلام کرنے والوں کے حق میں قیامت کے روز گواہی دے گا۔

1681 حَدَّثَنَا هُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، وَحدثنا اَبُو حَفْصٍ عُمَرُ بُنُ اَحْمَدَ اللهِ بُنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اللهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اللهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَدَدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَدَدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اللهِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَدَدُ مُنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَدَدُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَدَدُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَاهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 2398 اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993ه/1993 وقع العديث: 3711 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع السكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970 وقع العديث: 2736 اخرجه ابويعلى الموصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقع العليمة Click on link for 27019 وقع العليمة العلامة العليمة المعامنة المعامنة المعامنة المعامنة المعامنة المعامنة المعامنة والعلمة والمعامنة والعلمة والمعامنة والعلمة والمعامنة والمعامنة والعلمة والمعامنة والمعام

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اَنّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِى الرُّكُنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَعُظُمُ مِنْ اَبِى قُبَيْسٍ لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ يَتَكَلَّمُ عَمَّنِ اسْتَلَمَهُ بِالنِّيَّةِ، وَهُو يَمِينُ اللهِ الَّتِي يُصَافِحُ بِهَا خَلْقَه

'وَقَدُ رُوِى لِهِلْذَا الْحَدِيُثِ شَاهِدٌ مُفَسَّرٌ غَيْرَ أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، فَإِنَّهُمَا لَمْ يَحُتَجَّا بِآبِي هَارُونَ عُمَارَةَ بُنِ جُويُنِ الْعَبْدِيِّ

﴿ ﴿ حَضَرت عبدالله بن عمرو رَثَالِتُهُ فَرَمات عِين كهرسول الله مَلَا لَيْهِ مَلَ اللهُ عَلَى اللهُ ع

• ﴿ • ﴿ اس حدیث کی ایک مفسر شاہد حدیث بھی ہے۔ لیکن وہ شیخین رئین استا کے معیار پرنہیں ہے۔ کیونکہ انہوں نے ابو ہارون عمارہ بن جوین عبدی کی روایات نقل نہیں کیں۔

صالح الْكِيلِينِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى بُنِ اَبِي عَمُو الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ، عَنُ الْمِي مَعْدِ الْحَدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَجُنَا مَعْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، فَلَمَّا دَحَلَ الْجَوْدُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنُ الْبِي سَعِيْدِ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَجَجُنَا مَعْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ، فَلَمَّا دَحَلَ الطَّوَافَ اسْتَقْبَلَ الْحَجَرَ، فَقَالَ: إِنِّى اَعْلَمُ اللَّهُ حَجَرٌ لا تَضُرُّ، وَلا تَنْفَعُ وَلَوْلا آنِي رَايُتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبَلَكُ مَا قَبَلْتُكَ، ثُمَّ قَبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِي بُنُ ابِي طَالِبٍ بَلَى يَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَصُرُّ وَيَنْفَعُ ، قَالَ: ثُمَّ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ قَبَلَكُ مَا قَبَلْتُكَ، ثُمَّ قَبَلَهُ، فَقَالَ لَهُ عَلِي بُنُ ابِي طَالِبِ بَلَى يَا آمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّهُ يَصُرُّ وَيَنْفَعُ ، قَالَ: ثُمَّ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَزَقِهُ مَ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْالسُودِ، وَلَهُ لِللهُ الْمَالُو اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقَيَامَةِ بِالْحَجَرِ الْالسُودِ، وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمَ الْقِيَامَةِ بِالْحَجِرِ الْالسُودِ، وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْعَمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَمَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الْعَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

يَسْتَلِمُهُ بِاللَّهِ أَنُ آعِيشَ فِهُوَ يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ يَضُرُّ وَيَنْفَعُ، فَقَالَ عُمَرُ: آعُوذُ بِاللَّهِ آنُ آعِيشَ فِي قَوْمٍ لَّسْتَ فِيْهِمْ يَا آبَا حَسَن

♦♦ حضرت ابوسعید خدری را النین فرماتے ہیں: ہم حضرت عمر بن خطاب را النین کے ہمراہ جج کے لئے گئے، جب ہم طواف
کرنے گئے تو آپ ججراسود سے مخاطب ہو کر کہنے لئے: میں جانتا ہوں کہ توایک پھر ہے، نہ تو نقصان دے سکتا ہے نہ فائدہ۔اگر میں
نے رسول اللہ مُنَا اللہ مُنَا اللہ ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرابوسہ نہ لیتا (یہ کہنے کے بعد) پھر آپ نے اس کا بوسہ لیا۔حضرت
علی رفی نین نے آپ سے کہا: اے امیر المونین! یہ فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ ابوسعید خدری رفی نین فرماتے ہیں: پھر حضرت click on link for more books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

علی را الله تعالی الله تعالی کی کتاب سے بیہ بات ثابت ہے۔حضرت عمر را الله نظر نے پوچھا: کتاب الله کے کس مقام پر ہے؟ آپ نے فرمایا: الله تعالی ارشاد فرما تا ہے۔

وَإِذْ اَخَـذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِيى اٰدَمَ مِنْ ظُهُ ورِهِم ذُرِّيَّتَهُمْ، وَاَشْهَدَهُمْ عَـلنى اَنْفُسِهِمْ اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى "(الاعراف: 172)

''اورائے محبوب یا دکر وجب تمہارے رب نے اولا دِ آ دم کی پشت سے ان کی نسل نکالی اورانہیں خودان پر گواہ کیا ، کیا میں تمہارا ربنہیں؟ سب بولے: کیوں نہیں' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا)

اللہ تعالی نے آدم علیہ اکیا اور ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا اور ان سے اپنی ربوبیت اور ان کی عبودیت کا قر ارکروایا اور ان سے پختہ عہدو پیان لئے اور بیمعاہدہ ایک کھال پر لکھا اور اس پھر کی آئکھیں اور زبان تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا: اپنا منہ کھول! اس نے منہ کھول! تو اللہ تعالیٰ نے بیکھال اس کے منہ میں ڈال اس کو کھلا دی ، پھر فر مایا: جو تحص تیرے ساتھ وعدہ پورا کر بے تو قیامت کے ون اس کی وفا داریگواہی دینا (اور حضرت علی ڈالٹیڈ نے فر مایا) میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ منافیلی نے سے بات سی ہے کہ چر اسود کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور میر بڑی فصیح وبلین آواز میں ان لوگوں کے لئے گواہی دی گا جنہوں نے تو حید کے ساتھ اس کا استلام کیا ہوگا ، اس لئے اے امیر المونین! یہ پھر فائدہ بھی دیتا ہے اور نقصان بھی۔ حضرت عمر ڈالٹیڈ بولے: اے ابوحسن! جس قوم میں تم نہ ہو ، اس قوم میں زندگی گز ارنے سے میں اللہ کی بناہ مانگتا ہوں۔

1683 - حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ السَّرِيّ، حَلَّثَنَا سَعِيْهُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَلَّثَنَا عَبَاهُ بُنُ الْعَوَّامِ، عَنْ هِلالِ بْنِ خَبَّابٍ، حَلَّثَنَا مُجَاهِدٌ، قَالَ: قَالَ لِى مَوْلاَى عَبُهُ اللهِ بْنُ السَّائِبِ: كُنْتُ فِيمَنُ بَنَى الْبَيْتِ، فَاَخَذْتُ حَجَرًا فَسَوَّيْتُهُ، فَوَضَعْتُهُ اللهِ جَنْبِ الْبَيْتِ، قَالَ: فَكُنْتُ اعْبُهُ، فَإِنْ السَّيْفِ بَعَى الْبَيْتِ، فَاحَدُونَ بَعِي الْمَيْفِ فَعَنْتُ بِهِ اللهِ فَكَنْ الْبَهُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ كَانَ لَيَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ بِالسَّيُوفِ، فَقَالَ: اجْعَلُوا فَي الْحَجِرِ حِينَ ارَادُوا اَنْ يَضَعُوهُ حَتَّى كَادَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ بِالسَّيُوفِ، فَقَالَ: اجْعَلُوا فَلَ الْحَجَرِ حِينَ ارَادُوا اَنْ يَضَعُوهُ حَتَّى كَادَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ بِالسَّيُوفِ، فَقَالَ: اجْعَلُوا فَرَيْشَا اخْتَلَفُوا فِى الْحَجِرِ حِينَ ارَادُوا اَنْ يَضَعُوهُ حَتَّى كَادَ اَنْ يَكُونَ بَيْنَهُمْ قِتَالٌ بِالسَّيُوفِ، فَقَالُوا: اجْعَلُوا بَعْتُ بِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: هَذَا الْإِمِينُ، وَكَانُوا بَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: هَذَا الْآمِينَ، وَكَانُوا يُسَمَّدُ وَيَعْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ الْآمِينَ، فَقَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، قَدُ رَضِينَا بِكَ، فَدَعَا بِعُوْبٍ فَبَسَطَهُ وَوَضَعَ الْحَجَرَ فِيْهِ، ثُمَّ يُسَمَّدُ وَي الْجَاهِلِيَّةِ الْالْمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بِيهِ فَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بِيهِ فَلَوْلًا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بِيهِ وَلَا لَكُولُوا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بِيهِ إِلَيْهُ وَاللَّهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَضَعَهُ بِيهِ فَعُلُوا، ثُمَّ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِ

ان لوگوں میں شامل تھا جہرے علام عبداللہ بن سائب نے بتایا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل تھا جہرے حضرت مجاہد رہی تھی ہے۔ میں نے جیرا سود کواٹھا کر بیت اللہ کی طرف رکھ دیا۔ وہ فرماتے ہیں: میں اس کی عبادت کیا کرتا تھا۔ ہمارے گھر میں کوئی بھی چیز ہوتی تو میں جہوا کی طرف ہونے ہے ہے کہ ایک دن بہت عمدہ دودھ تھا، میں نے وہ بھی اس کی مارے گھر میں کوئی بھی چیز ہوتی تو میں جوال کی طرف ہونے ہے ہے کہ ایک دن بہت عمدہ دودھ تھا، میں نے وہ بھی اس کی مارے گھر میں کوئی بھی جیرے ہوتی تو میں جوالے کہ کہ ایک دن بہت عمدہ دودھ تھا، میں نے وہ بھی اس کی مارے گھر میں کوئی بھی جیرے ہوتی تو میں جوالے کی میں ہے کہ میں ہے دو تھا میں ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ میں ہے کہ ہے کہ

طرف بھیج دیا تولوگوں نے وہ دودوھاس کے اوپر بہایا۔ اور جب ججراسود کے رکھنے کا وقت آیا تو قریش کا آپس میں شدید اختلاف ہو
گیا، قریب تھا کہ ان کے درمیان ایک ہولناک جنگ جھڑ جاتی ، ایک شخص نے مشورہ دیا کہ جوشخص سب سے پہلے بیت اللہ ک
دروازے سے داخل ہو، اس سے فیصلہ کروالیا جائے (اتفاقاً سب سے پہلے) رسول اللہ مَنَا الله عَنا اللہ عَ

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ المَّمَّلَمُ مِنْ مِعْلِدَ عَمِعِيارَ عَلَى مطابق صحيح ہے ليكن السے صحيحين ميں نقل نہيں كيا گيا۔اوراس حدیث كی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جو كہ امام سلم مِن ہے معیار پرضیح ہے۔

1684 حَدَّثَنَا هُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْجَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُرَيْحُ بُنُ النُّعْمَانِ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ خَالِدِ بُنِ عَرْعَرَةَ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عُثْمَانُ ذُعِرَ النَّاسُ فِي ذَٰلِكَ الْيَوْمِ ذُعُرًا شَدِيْدًا، وَكَانَ سَلُّ السَّيْفِ فِينَا عَظِيمًا، فَقَعَدُتُ فِي بَيْتِي، فَعَرَضَتُ لِي حَاجَةٌ فِي السُّوقِ فَخَرَجْتُ، فَإِذَا فِي ظِلِّ الْقَصْرِ بِنَفَرٍ جُلُوسٍ نَحُوًّا مِّنُ اَرْبَعِيْنَ رَجُلا، وَإِذَا سِلْسِلَّةٌ مَّعُرُوضَةٌ عَلَى الْبَابِ، فَارَدُتُ أَنْ اَدُخُلَ فَمَنَعَنِي الْبَوَّابُ، فَقَالَ الْقَوْمُ: دَعِ الرَّجُلَ، فَدَخَلْتُ فَإِذَا اَشُرَافُ النَّاسِ وَوُجُوهُهُم، فَجَآءَ رَجُلٌ جَمِيلٌ فِي حُلَّةٍ لَّيْسَ عَلَيْهِ قَمِيْصٌ وَلا عِمَامَةٌ، فَقَعَدَ، فَإِذَا عَلِيٌّ بْنُ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ لَمَّا اَرَادَ بِنَاءَ الْبَيْتِ ضَاقَ بِهِ ذَرْعًا، فَلَمْ يَدُرِ مَا يَصْنَعُ، فَارْسَلَ اللهُ السَّكِيْنَةَ: وَهِيَ رِيْحٌ خَبُوجٌ، فَانْطَوَتُ فَجَعَلَ يَبْنِي عَلَيْهَا كُلَّ يَوْمِ سَاقًا وَمَكَّةُ شَدِيْدَةُ الْحَرِّ، فَلَمَّا بَلَغَ مَوْضِعَ الْحَجَرِ، قَالَ لاِسْمَاعِيْلَ اذْهَبْ فَالْتَمِسُ حَجَرًا فَضَعْهُ هَاهُنَا، فَجَعَلَ يَطُوفُ بِالْجِبَالِ فَجَاءَهُ جِبْرِيْلُ بِالْحَجَرِ، فَوَضَعَهُ فَجَآءَ اِسْمَاعِيْلُ، فَقَالَ: مَنْ جَآءَ بِهِلْذَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ هِلْذَا؟ أَوْ مِنْ أَيْنَ أَيْنَ أَيْنَ بِهَاذَا؟ فَقَالَ: جَآءَ بِهِ مَنْ لَمْ يَتَكِلُ عَلَى بِنَائِي وَبِنَائِكَ فَبَنَاهُ، ثُمَّ انْهَدَمَ، فَبَنَتْهُ الْعَمَالِقَةُ، ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ جُرْهُمٌ، ثُمَّ انْهَدَمَ فَبَنَتْهُ عُولًا الْمَحْمَةِ وَشَاجَرُوا فِي وَضُعِهِ، فَقَالَ: أَوَّلُ مَنْ يَخُرُجُ مِنْ هَذَا الْبَابِ فَهُوَ يَضَعُهُ، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قِبَلِ بَابِ بَنِي شَيْبَةَ، فَأَمَرَ بِثَوْبِ فَبُسِطَ فَوَضَعَ الْحَجَرَ فِي وَسَطِهِ، ثُمَّ آمَرَ رَجُلا مِنْ كُلِّ فَخُدٍ مِّنُ اَفْخَاذِ قُرَيْشِ اَنُ يَّأُخُدُ بِنَاحِيَةِ الثِّيَابِ، فَاَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِه فَوَضَعَهُ قَدِ اتَّفَقَ الشُّيْخَانِ عَلَى إِخْرَاجِ الْحَدِيْثِ الطُّوِيلِ عَنْ أَيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيّ، وَكَثِيْرِ بْنِ كَثِيْرِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قِصَّةُ بِنَاءِ الْكَعْبَةِ أَوَّلُ مَا بَنَاهُ إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَهلَذا غَيْرُ ذَاكَ

﴾ حضرت خالد بن عرعرہ وٹائٹوئۂ فرماًتے ہیں: جب حضرت عثمان وٹائٹوئۂ کوشہید کیا گیا،اس دن لوگوں میں شدید خوف و حراس پھیل گیااورایک بہت بڑا فساد کھڑا ہوگیا تھا،اس لئے میں گھر میں بیٹھ گیا،اس دن ایک ضروری کام کی بناء پر میں گھرے فکالو

میں نے ایک عمارت کے سائے میں کچھ لوگوں کو بیٹھے دیکھا،ان کی تعداد چالیس کے قریب ہوگی، میں نے دیکھا کہ دروازے پر ایک زنجیرلٹک رہی ہے، میں نے اس میں داخل ہونا جا ہالیکن دربانوں نے مجھے منع کر دیا۔اس پران لوگوں نے کہا: اس مخص کو جانے دو (انہوں نے مجھے اجازت دے دی) تو میں اندر داخل ہو گیا، جہاں پرمعززینِ علاقہ بیٹے ہوئے تھے پھرایک خوبصورت نوجوان و ہاں پرآیا۔جس نے ایک بڑی جا دراوڑ ھرکھی تھی۔اورقیص اورعمامنہیں پہنا تھاوہ آ کربیٹھ گیا (جب میں نےغور کیا توپۃ جلا کہ ) وہ حضرت علی بن ابی طالب ڈٹاٹٹنؤ ہیں ، انہوں نے فر مایا: جب ابراہیم عَلیٰٹِلا نے بیت اللّٰہ کی تغمیر کا ارادہ کیا تو وہ اس کی پیائش کے حوالے سے پریشان ہوگئے اور سمجھ نہ آئی کہ وہ (اس کی پیائش )کس طرح کریں۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ (رحمت، تیز ہوایا ایسی ہواجس کا چہراہ بلی جبیبا تھا،اس کے دوپر تھے اورایک دمتھی ، یااس کی شکل انسان جبیبی تھی ) نازل فرمائی وہ ( کعبہ کے مقام پرآکر)سٹ گئی۔حضرت ابراہیم علیاً اسکینہ کی نشاندہی کے مطابق )روزانہاس کا پچھ حصہ تعمیر کرلیا کرتے بتھے اور مکہ میں موسم شدیدگرم ہوتا ہے۔جب تعمیر حجر اسود کے مقام پر پینجی تو (دیوار میں ایک پھر کم رہ گیا) حضرت ابراہیم علیا انے حضرت اساعیل مَالیّنا سے کہا: آپ جا وَاور کوئی بچھر ڈھونڈ کر لا وَاوراس کو یہاں پررکھ دوحضرت اساعیل مَالیّنا بہاڑوں میں جا کر پچھر ڈھونڈ نے لگے،ان کے پاس حضرت جبرائیل مَالِیَّاایک بچھر لے کرآئے اوران کودے دیا،حضرت اساعیل مَالِیَّلاً وہ بچھر لے کرآ گئے،ابراہیم مَالِیَلاً نے یوچھا: یہ پھرکون لایا ہے؟ یا (شاید بہ کہا) یہ کہاں کا پھر ہے؟ یا (شاید بہ کہا) یہ پھر کہاں سے لایا گیا ہے؟ حضرت اساعیل علیتیا نے جواب دیا: یہ وہ لایا ہے بومیری اور آپ کی تعمیر کا مختاج نہیں۔ پھر حضرت ابراہیم علیما نے اس کی تعمیر کممل کر دی۔ پھراس کوگرایا کیا۔ پھرعمالقہ نے اس کو بنایا۔ پھرمنہدم ہوا تو جرہم نے اسے بنایا، پھرمنہدم ہوا تو قریش نے اس کی تعمیر کی ،انہوں نے جب حجر اسود نصب کرنے کا ارادہ کیا تو اس کے نصب کرنے میں وہ لوگ آپس میں لڑ پڑے ، پھریہ طے ہوا کہ جو شخص اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا وہ اس کونصب کرے گا (تو اتفا قاسب سے پہلے) رسول الله مَنْ اللّٰهِ عَمْ بابِ بنی شیبہ کی جانب سے تشریف لے آئے،آپ مُلَا لَیْا مِنْ اللّٰ کیٹر امنگوا کر بچھادیا اور حجر اسوداس کے درمیان رکھ دیا۔ پھر قریش کے قبیلوں میں سے ہر قبیلے کے سردار کو تھم دیا۔ کہوہ اس کپڑے کے کنارے کو بکڑلے (جب ان سب نے مل کر کپڑے کے کناروں سے بکڑ کر حجرا سوداٹھا لیاتو) رسول الله مَنْ اللهِ عَلَيْهِ فِي السَّالِ وَقُودا بِينِ مِا تَصُول سے اٹھا کرنصب کردیا۔

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴾ أَمْ المونين سيّدہ عائشہ ﴿ فَيْ اللّٰهِ عَالَمُ مِن كه رسول اللّٰه مَثَاثِيَّا فِي ارشاد فرمایا: شيطانوں كوكنكرياں مارنا اور طواف كرنا اور طواف كرنا اور طواف كرنا اور طواف كرنا ، ذكر اللّٰه قائم كرنے كے لئے ہے۔اس كى غرض كچھاوز نہيں ہے۔

• الله المسلم بينية في الاسناد بيكن المام بخارى بينية اورامام مسلم بينية في السكوقال بين كيا-

1686 حَلَّاثَنَا عَلِيٌّ بِنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ الْهَمْدَانِيُّ، حَلَّاثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ، حَلَّاثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ اللهَ اَحَلَّ لَكُمْ فِيْهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ اللهَ اَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ اللهَ اَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ اللهَ اَحَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ اللهَ اَحَلَّ لَكُمْ فِيهِ الْكَلامَ، فَمَنْ يَتَكَلَّمُ فَلَا يَتَكَلَّمُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ اللهَ اَتَلَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطَّوافُ بِالْبَيْتِ صَلاةٌ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلْمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الله

﴿ ﴿ حَضرت ابن عباس رَبِي اللهِ مَاتِ بِين كه رسول اللهُ مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ كَاللَّهُ عَلَيْهُمْ نِهِ اللهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ فِي اللَّهُ عَلَيْهُمْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُمْ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

1687 حَكَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ السَّائِبِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا يَرُفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ، مِثْلُ الصَّلاةِ إِلَّا انْكُمْ تَتَكَلَّمُونَ فَمَنْ تَكَلَّمَ فَلَا يَتَكَلَّمُ إِلَّا بِخَيْرٍ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ اَوْقَفَهُ جَمَاعَةٌ

♦﴿ حضرت ابن عباس رُفِيَّ اللَّهُ الْمُرمَاتِ بِين: نبي اكرم مَثَلَيْنَا لَم عَالَيْنَا أَم عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ كَا طُواف، نماز كي طرح ہے۔ سوائے

#### حدیث: 1685

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1888 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان رقم العديث: 902 اخرجه ابومعبد الدارمى فى "سننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407هـ 1987ه و 1987، رقم العديث: 1853 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 24396 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 9423 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه /1994 وقم العديث: 9428 اضرجه ابس راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايهان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991 وقم العديث: 928

#### حديث: 1686

 اس کے کہتم اس میں گفتگو کر سکتے ہو،اس لئے جو گفتگو کرے،وہ اچھی کرے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ٹیٹنڈ اور امام سلم ٹیٹنڈ نے اس کوفق نہیں کیا۔اور اس حدیث کومحدثین نِٹالٹیم کی ایک جماعت نے موقوف کیا ہے۔

1688 حَلَّاتَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا بِشُرُ بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حُجَيْرٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْحَجَرُ مِنَ الْبَيْتِ، لاَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَّرَائِهِ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ: وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

💠 💠 حضرت ابن مباس ﷺ فرماتے ہیں: حجر اسود بیت اللّٰہ کا حصہ ہے، اس لئے کہ رسول اللّٰہ مَالَیٰﷺ نے بیت اللّٰہ کا طواف اس کے بیچھے سے کیا ہے۔اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وَ لَيَطَّوَّفُوا مِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (اوراس آزادگھر کاطواف کریں)۔ • • • بي حديث يجيح الاسناد بي يكن امام بخارى مِينة اورامام سلم مِينة في اس كواس سند كهمراه قال نهيس كيا ـ

1689 حَلَّاثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، أَنْبَانَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنِ الشُّعْبِيّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَرِبَ مَاءً فِي الطُّوَافِ هَلَا حَدِيْتٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلَا اللَّفُظِ ♦ حضرت ابن عباس والفي المراعبين: نبي اكرم مَنْ الله الله عنواف كردوران ياني بيا-

• • • • بیحدیث سیح غریب ہے کیکن انہوں نے لفظوں کے ہمراہ اس کو قال نہیں کیا۔

1690 - أَخْبَرَنَهَا أَبُو بَكُرِ أَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعْدِ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِم، ٱنْبَانَا ابُنُ جُرَيْج، ٱخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ الْاحُوَلُ، آنَّ طَاوُسًا ٱخْبَرَهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَرَّ بِ الْسَكَعْبَةِ بِرَجُلٍ يَقُودُ رَجُلًا بِحِزَامَةٍ فِي أَنْفِهِ، فَقَطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ امَرَهُ اَنْ يَقُوْدَهُ بِيَدِه، قَالَ: وَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَطُوفُ بِرَجُلٍ قَدُ رَبَقَ بِسَيْرٍ بِيَدٍ، اَوْ رِجُلٍ، اَوْ بِخَيْطٍ، اَوْ بِشَــيْءٍ غَيْـرِ ذَلِكَ، فَـقَـطَعَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: قُدُهُ بِيَدِكَ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجِ: اَخْبَرَنِي بِهاذَا اَجْمَعَ سُلَيْمَانُ الْاَحْوَلُ، اَنَّ طَاوُسًا اَخْبَرَهُ، اَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ، قَالَ ذٰلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى في "صحيحه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 ورقم الحديث: 2740 حديث: 1689

اخىرجه ابوحاتىم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنيان؛ 1414ه/1993 وقم الصديث: 3837 اخرجه ابوبكر بن خىزيسة الىنيىسابيورى فى "صحيحه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقيم الحديث: 2750 ذكيره ابوبكر البيريقى في "شنئه الكبرلى" طبع مكتبه دارالباز" مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 و"رقيم الصديث: 9079

### هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابن جریج فرماتے ہیں: بیتمام حدیث مجھے سلیمان الاحول نے سنائی ہے کہ طاوس نے ابن عباس ڈھلٹھا کے واسطے سے نبی اکرم مَثَلَّاثِیْم کے متعلق بیدواقعہ بیان کیا ہے۔

مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ وَهُ اللهِ وَمُنْ وَمُنْ وَهُ اللهِ وَمُنْ وَهُ اللهِ وَمُنْ وَهُ اللهِ وَمُنْ وَاللهِ وَمُنْ وَمُنْ وَاللهِ وَمُنْ ولِ مُنْ وَمُنْ وَاللهُ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَاللهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَاللَّهُ وَمُنْ وَالْمُ وَمُؤْمُونُ وَالْمُنْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُ وَالْمُنْ وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا وَالْمُوا والْمُوا وَالْمُوا وَالِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

#### حديث : 1690

اضرجه ابو عبدالله معد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بعامه بيروت لبنان 1907ه 1987، رقم العديث: 1541 اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3302 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الإبلاميه عليه ثمام 1406ه 1986، رقم العديث: 2920 اضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "سننه" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 3442 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1993ه 1993، رقم العديث: 3831 اضرجه ابوبكر بن خزيهة النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان البنان 1990ه 1970، رقم العديث: 2751 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1911ه 1991، رقم العديث: 4753 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1991، رقم العديث: 4753 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1994ه 1991، رقم العديث: 1095ه المرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1994ه 1983، رقم العديث: 1095ه

#### حديث: 1691

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3048 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 14538 اضرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407 - 1987 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1407 وقم العديث: 2787 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوبط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقم العديث: 3183 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 3183 العديث: 1004

﴿ حضرت جابر بن عبدالله وَ الله عَلَيْ عَلَيْ

المعلم من المسلم المسلم من المسلم من المسلم ال

1692 حَلَّاثَنَا اللهِ عَلِي الْسَحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ حَفْصِ الْحَثْعَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِي بَنُ سَوَادَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بَنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: مَرِضَ ابْنُ سَعِيْدِ بْنِ مَسُرُوقِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا عِيْسِلى بُنُ سَوَادَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ، قَالَ: مَرِضَ ابْنُ عَبِّ سِعِيْدِ بْنِ مَسُرُوقِ الْكِيْدِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ عَبْسِ مَرَضًا شَدِينًا، فَدَعَا وَلَدَهُ فَجَمَعَهُمْ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ حَجَّ عَبْسِ مَرَضًا شَدِينًا حَتَى يَرْجِعَ الله مَكَّةَ كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ خُطُوةٍ سَبْعَ مِنَةٍ حَسَنَةٍ، كُلُّ حَسَنَةٍ مِثُلُ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ، قِيْلَ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ: بِكُلِّ حَسَنَةٍ مِنْةُ الْفِ حَسَنَةٍ

هلذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت زاذان ڈاٹٹؤ فرماتے ہیں: حضرت (عبداللہ) ابن عباس ڈٹٹٹؤ اشدید بیار ہوئے تو انہوں نے اپنے تمام بچوں
کو بلا کررسول اللہ مَٹاٹیؤ کا بدارشادسایا: جو محض مکہ سے پیدل جج کو جائے اور پیدل ہی واپس آئے ،اللہ تعالیٰ اس کے لئے ہرقدم
کے بدلے سات سونیکیاں لکھتا ہے۔ ان میں سے ہرنیکی حرم کی نیکیوں کے برابر ہوگی ، آپ مَٹاٹیؤ مے پوچھا گیا: حرم کی نیکی کیا ہے؟
آپ مُٹاٹیؤ منے جواب دیا: ہرنیکی کے بدلے ایک لا کھنیکی کا تو اب ملتا ہے۔

تبحری بیرحدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

1693 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ جَعْفَرِ الْجُلُودِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اَبُو قُرَّةَ، عَنْ مُّوسِى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرُويَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ فَاخْبِرُهُمْ بِمَنَاسِكِهِمُ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ قَبْلَ التَّرُويَةِ بِيَوْمٍ خَطَبَ النَّاسَ فَاخْبِرُهُمْ بِمَنَاسِكِهِمُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عمر رہ اللہ میں اسول اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں ہے۔ ایک دن پہلے ( یعنی کے ذی اللج کو )
لوگوں کو خطبہ یا کرتے تھے اور انہیں مناسک جج سکھا یا کرتے تھے۔

• • • بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئین اور امام سلم رئین اللہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

حديث:692

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء ُرقم العديث: 2791 اضرجه ابـوالـقـاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء ُرقم العديث: 12606 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 ُرقم العديث: 19894

حديث: 1693

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقع العديث: 2793 ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرى طبع المكتبه الطنافيلا الطكة الكنافية اعطاع الماعرب 1414ه/1994 وقع العديث: 9219

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

1694 ــ آخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى أَسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بُنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا ابُو عُبَاسٍ، عَنِ الْمُعَلَّمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ الْبُوعَبَّاسٍ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا النَّهُ عَنْهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى خَمْسَ صَلَوَاتٍ بِمِنَّى

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابن عباس فِي المُن مات بين: نبي اكرم مَثَالِينَ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن اداكيس

• • • • میصدیث امام بخاری میشد کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن اسے سیجین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1695 حَلَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَلَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ، اَنْبَانَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ الزَّبَيْرِ، قَالَ: مِنُ سُنَّةِ الْحَجِّ اَنُ يُصَلِّى الْإَمَامُ الظُّهُرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ الأَخِرَةَ وَالصَّبُحَ بِمِنَى، ثُمَّ يَعُدُو إلى عَرَفَةَ فَيُقبِلَ حَيْثُ قُضِى لَهُ، وَتَى الشَّهُ وَالْعَصْرَ جَمِيْعًا، ثُمَّ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ حَتَى تَغِيبَ الشَّمُسُ، ثُمَّ يُفِيضَ فَيُصَلِّى بِالْمُزُدَلِفَةِ، اَوْ حَيْثُ قَضَى اللهُ، ثُمَّ يَقِفَ بِجَمْعِ حَتَى يُسُفِرَ، وَيَدُفَعَ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ، فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبُوى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَآءُ وَالطِّيبُ حَتَى يَزُورَ الْبَيْتَ الشَّمْسِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبُوى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَآءُ وَالطِّيبُ حَتَى يَزُورَ الْبَيْتَ الشَّمْسِ، فَإِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الْكُبُوى حَلَّ لَهُ كُلُّ شَيْءٍ حَرُمَ عَلَيْهِ إِلَّا النِّسَآءُ وَالطِّيبُ حَتَى يَزُورَ الْبَيْتَ هَذَا حَدِيثُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْن، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَا مَا الشَّيْخِيْن، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هَا الْمَارَةُ وَالْطَيبُ حَتَى يَزُورَ الْبَيْتَ

♦♦ حفرت عبداللہ بن زبیررضی اللہ عنہما فرماتے ہیں : قبح کا طریقہ یہ ہے کہ امام ظہر ، عصر ، مغرب ، عشاء اور فجر کی نماز منیٰ میں پڑھے ، پھر صبح سویرے عرفات کی طرف چلا جائے پھراس کے لئے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا ، اس کے مطابق اس کی عبادات قبول کی جائیں گی ۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈھل جائے ، تو وہ لوگوں کو خطبہ دے ، پھر ظہر اور عصر کی نمازیں اکھی پڑھے ، پھر غروب آفتا ب
تک عرفات میں گھہرار ہے ۔ (سورج غروب ہونے کے بعد) وہاں سے (مزدلفہ کی طرف) نکل جائے اور مزدلفہ میں جا کر نمازادا
کرے یا جہاں اللہ فیصلہ کرے ۔ پھر صبح تک وہاں گھہرار ہے ۔ اور طلوع آفتا ب سے پہلے اس (وقوف) کو ختم کر دے پھر جب
بڑے شیطان کو کنگریاں مار لے تو عورت اور خوشبو کے علاوہ ہر وہ چیز اس پر حلال ہوجائے گی (جو حالت احرام میں) حرام تھی۔
ہہاں تک کہ وہ بیت اللہ کی زیارت کر لے (کہ اس کے بعد عورت اور خوشبو بھی صلال ہوجاتی ہے )۔

1696 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرَةَ بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِي بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا

حدیثے : 1694

اخسرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر كرقم العديث: 2766 اخرجه ابوبكر بن خزيسة النيسبابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970ء كرقم العديث: 2799 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء كرقم العديث:2340

حديثه : 1696

اخسرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقع العديث: 2806 اخرجه ابوعبدالله النيباني في "مسنده" طبع مو بيبل قرطيه إقالهرين إيها الماجع العليات. 3961

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عبدالله الله عبدالله بن خبر ه رفائن فرماتے ہیں: میں حضرت عبدالله بن مسعود رفائن کے ہمراہ سے کے وقت منی کی طرف انکا،
عبدالله گندم گوں آ دمی تھے، وہ بالوں کی دو چوٹیاں رکھتے تھے جو کہ ان کے اوپر دیہا تیوں کی نشانی ہوتی تھی۔ وہ سلسل تلبیہ کہہر ہے تھے۔ (یہن کر بہت سارے) لوگ ان کے پاس جمع ہو گئے اور کہنے لگے: اے بدو! آج تلبیہ کا دن نہیں ہے۔ آج تو تکبیرات کا دن
ہے۔ عبدالله بن خبر وفر ماتے ہیں: اس وقت عبدالله بن مسعود رفائن میں کے طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے: یہ لوگ جاہل ہیں یا بھول
گئے ہیں؟ اس ذات کی قتم! جس نے محمد منافلہ کا موق کے ساتھ بھیجا، میں رسول الله منافلہ بھی پڑھتے ہیں۔
آپ منافلہ کے شیطان کو کنکریاں مارنے تک تلبیہ کہا: تا ہم اس کے ساتھ ساتھ کی بیریا تہلیل بھی پڑھتے ہیں۔

• الله على الله من من الله المسلم ومنالة على معيار عمطابق صحيح بريكن الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا\_

1697 - آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَيْنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَحَمَّدُ بْنُ الْمُعُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بْنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اللهُ كَيْنَا مُحَمَّدُ بَنِ سَعُدٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ آبِى مَعْبَدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَارْفَعُوا عَنُ بَطْنِ مُحَسِّرٍ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْفَعُوا عَنْ بَطْنِ عُرَنَةَ، وَارْفَعُوا عَنُ بَطْنِ مُحَسِّرٍ

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ صَحِيْحٌ إِلَّا أَنَّ فِيهِ تَقْصِيرًا فِي سَنَدِهِ

﴾ <> حضرت ابن عباس ر النظر ماتے ہیں: رسول الله مَثَالَيْنَ الله مَثَالِيْنَ الله مَثَالِيَّةُ الله مَثَالِيَّةً الله مَثَالِيَةً الله مَثَالِينَ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ مِثَالِقُولُ اللهُ مِثَالِمُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ اللهُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ مَثَالِمُ اللهُ الل

• • • • بو میدن امام سلم تروز الله کے معیار کے مطابق میچے ہے لیکن اسے معیمین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اور ایک میچ حدیث اس کی شاہد ہے۔ جو کہ شخین تروز اللہ کے معیار پر ہے تا ہم اس کی سندمیں کچھ کی ہے۔ (وہ شاہد حدیث درج ذیل ہے)

اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صفيحة" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 2816 ذكره ابوبكر البيريقي فى "منته الكبرك طبع مكت<mark>بي الماها العامكة عكوامة املان المعالمة الماء 199</mark>4ء رقم العديث: 9244

https://archive.org/details/@zohaibhasamattari

جُرَيْجِ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ يُقَالُ ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسَّرٍ وَارْتَفِعُوا عَنْ عَرَنَاتٍ اللهُ عَنْهُمَا قَالُ كَانَ يُقَالُ ارْتَفِعُوا عَنْ مُحَسَّرٍ فَالنَّزُ وَلُ بِجَمْعٍ إَلَّا أَنْ يَنْزِلُوا مُحَسَّرًا وَمَّا قَوْلُهُ عَنْ مُحَسَّرٍ فَالنَّزُ وَلُ بِجَمْعٍ إَلَّا أَنْ يَنْزِلُوا مُحَسَّرًا وَمَ اللهُ عَنْ مُحَسَّرٍ فَالنَّزُ وَلُ بِجَمْعٍ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا مُحَسَّرًا وَمَ اللهُ عَنْ مُحَسَّرٍ فَالنَّزُ وَلُ بِجَمْعٍ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا مُحَسَّرًا وَمَ اللهُ وَمَا اللهُ عَنْ مُحَسَّرًا فَاللهُ عَنْ مُحَسَّرٍ فَالنَّزُ وَلُ بِجَمْعٍ إِلَّا أَنْ يَنْزِلُوا مُحَسَّرًا وَمَ اللهُ عَنْ مُحَسَّرًا فَاللهُ عَنْ مُحَسَّرًا فَاللهُ عَنْ مُحَسَّرًا فَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَنْ مُحَسِّرٍ فَاللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

• • • • • فذکورہ حدیث میں عرنات سے مراد وادی عرنہ میں تھہرنا ہے۔ مطلب بیہ ہے: وقوفِ عرفات کے دوران مقام عرنہ (جو کہ عرفات کے سامنے ایک وادی کا نام ہے ) میں مت جاؤ۔اور محسر سے آگے گزرنے کا مطلب بیہ ہے کہ وقوف مزدلفہ کے دوران وادی محسر میں نہ جاؤ۔

1699- اَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ عَيْسِي، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي بَنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، وَحَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عِيْسِي، وَاللَّفُظُ لَهُ، حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ خَالِهِ يَزِيْدَ بُنِ عُمْرَ وَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ خَالِهِ يَزِيْدَ بُنِ عَمْرَ وَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ خَالِهِ يَزِيْدَ بُنِ عَمْرَ وَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ خَالِهِ يَزِيْدَ بُنِ شَعْمَرَ وَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ خَالِهِ يَزِيْدَ بُنِ عَمْرِ وَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ صَفُوانَ، عَنُ خَالِهِ يَزِيْدَ بُنِ عَمْرِ مِن الإمام، فأتانا ابن مربع الأنصارى، فقال: شَيْبَانَ، قَالَ: كُنَّا وُقُوفًا مِّنُ وَرَاءِ الْمَوْقِفِ موقفا يتباعده عمرو من الإمام، فأتانا ابن مربع الأنصارى، فقال: انسَادُ لِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت یزید بن شعبان را النفیهٔ فرماتے ہیں: ہم موقف سے پیچھے ایک ایسے مقام پر تھہرے ہوئے تھے جہاں سے حضرت عمر و را الله منا الله من

المسلم عن معلم عن السناد بيكن المام بخارى عن المسلم عن ا

1700 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنِى اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا رُوحُ بَنُ عُبَادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آخُمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَلْهِ بَنَ اَبِى السَّفَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يُحَدِّثُ، عَنُ عَلَى السَّفَرِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الشَّعْبِيَ يُحَدِّثُ، عَنُ عُرُوةَ بَنِ مُصَلِّمٍ بَنِ اَوْسِ بَنِ حَارِثَةَ بَنِ لامٍ رَضِى الله عَنهُ، قَالَ: اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو عُرُوةَ بَنِ مُصَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بَعَمْعٍ، فَقُلْتُ: هَلُ لِي مِنْ حَجِّ؟ فَقَالَ: مَنْ صَلَّى مَعْنَا هاذِهِ الصَّلاةَ فِى هاذَا الْمَكَانِ، ثُمَّ وَقَفَ مَعَنَا هاذَا الْمَوْقِفَ حَتَّى يُفِيضَ الْإِمَامُ، وَاتَى قَبُلَ ذِلِكَ مِنْ عَرَفَاتٍ لَيْلا اَوْ نَهَارًا، فَقَدْ اتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ

💠 🗢 حضرت عروہ بن مضرس بن اوس بن حارثہ بن لام ڈالٹنی فر ماتے ہیں: میں رسول اللہ مَنَّا فَیْنِمُ کی بارگاہ میں حاضر ہوا،

اس وقت آپ مزدلفہ میں تھے۔ میں نے پوچھا: کیا میرا حج ہوجائے گا؟ آپ مُنَافِیْجِ نے فرمایا: جس شخص نے ہمارے ساتھ اس مقام پرینماز ادا کر لی اور پھر ہمارے ساتھ یہیں پرامام کے نکلنے تک تھہرار ہا اوراس سے پہلے وہ دن یارات میں عرفات سے ہوآئے تواس نے اپنا حج مکمل کرلیا اوراس نے اپنی میل کچیل کو دور کرلیا۔ (یعنی اس نے مناسک حج مکمل کر لئے اب وہ بال وغیرہ کٹو اسکتاہے )

1701- وَحدثنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرُزُوقٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُسُ جَرِيْرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بُنِ آبِي خَالِدٍ، وَآخَبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ الْعَدُلُ بِمَرُو، وَاللَّهُ ظُلُهُ اللهُ عَنْ مُرُوقً بُنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الشَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا مُصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا مُسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاقِفٌ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو وَاللهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبِلٍ إِلَّا وَقَفْتُ وَسُلَمَ وَاللهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبِلٍ إِلَّا وَقَفْتُ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَا تَرَكُتُ مِنْ جَبِلٍ وَقَدْ اتّى عَرَفَاتٍ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَذُرَكَ مَعَنَا هَذِهِ الصَّلاةَ، وَقَدُ اتّى عَرَفَاتٍ عَبُلُ ذَلِكَ لَيْلا اَوْ نَهَارًا، فَقَدُ قَضَى تَفَعَدُ وَحَجَّهُ

هَ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ كَاقَّةِ آئِمَّةِ الْحَدِيْثِ، وَهِى قَاعِدَةٌ مِّنْ قَوَاعِدِ الْإِسْلامِ، وَقَدُ اَمُسَكَ عَنُ الْحُرَاجِيهِ الشَّيْخَانِ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ وَمُسْلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ عَلَى اَصْلِهِمَا، اَنَّ عُرُوةَ بُنَ مُصَرِّسٍ لَّمُ يُحَدِّثُ عَنْهُ عَيْرُ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، وَقَدُ وَجَدُنَا عُرُوةَ بُنَ الزُّبَيْرِ بُنِ الْعَوَّامِ حَدَّثَ عَنْهُ

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986 ، رقم العديث: 106م المرجه ابو عبدالله القرينى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3016 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16253 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1997ه (رقم العديث: 3850 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1990ه / 1970 وقم العديث: 2820 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1970ه / رقم العديث: 4045 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباذ مكه مكرمه بعودى عرب 1911ه / 1991 وقم العديث: 1989 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق شام 1414ه / 1984 وقم العديث: 1984 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (رقم العديث: 1986 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العاوم والعكم موصل 1404ه / 1983 وقم العديث: 1986 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" عبد مكتبه العام والعكم موصل 1404ه / 1983 العديث: 370 العديث: 370 العديث: 370 العديث العليمة مكتبه الليمان العليمة مكتبه العديم والعكم وقم العديث: 380 العديث: 370 العديث العليمة مكتبه الكبيرا العديث العديم العديث العديم العديث العديم العديث العديم العديث العديم المديث العديم ا

اورناخن وغیرہ کٹواسکتاہے)اوراس کا حج ہوگیا۔

1702 حَكَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَلِيّ بُنِ مُكُرَمٍ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ اللهِ اَللهِ اللهُ عَنْهُ بَنُ خَالِدٍ السَّمُتِيُّ الْبَصُرِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عُرُوةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عُرُوةَ بُنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جِئْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَتَيْتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّءٍ اكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَاتْعَبْتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو بِالْمَوْقِفِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اتَّيْتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّءٍ اكْلَلْتُ مَطِيَّتِي، وَاتْعَبْتُ اللهُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَنْ اَذُرَكَ مَعَنَا هٰذِهِ الصَّلاةَ يَعْنِى صَلاةَ الْعَدَاةِ، وَقَدْ اللهِ مَا بَقِى مِنْ جَبَلٍ مِنْ يَلْكَ لَيُلا اَوْ نَهَارًا، فَقَدُ اتَمَّ حَجَّهُ، وَقَصَى تَفَتَهُ وَقَدُ تَابَعَ عُرُوةً بُنُ الْمُصَرِّسِ فِى الْعَدَاةِ، وَقَدْ السَّنَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ يَعْمَرَ الْدَوْلِيّ

﴿ حضرت ہشام بن عروہ وَ الله عند الله

• ﴿ • ﴿ صحابه عُنَالَتُهُمْ كَاسِنت بيان كرنے ميں عروه بن مصرس نے عبدالرحمٰن بن يعمر كى متابعت كى ہے۔ (جيسا كه درج ذيل ہے )

1703 انحبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ النَّوْرِيُّ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُكْيْرِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَعْمَرَ رَضِى حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنِ مَهْدِيٍّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ بُكَيْرِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ يَعْمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، وَاتَاهُ نَاسٌ مِّنُ اَهُلِ نَجُدٍ وَهُو بِعَرَفَةَ فَسَالُوهُ فَامَرَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، وَاتَاهُ نَاسٌ مِّنُ اهْلِ نَجُدٍ وَهُو بِعَرَفَةَ فَسَالُوهُ فَامَرَ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ، وَاتَاهُ نَاسٌ مِّنُ اهْلِ نَجُدٍ وَهُو بِعَرَفَةَ فَسَالُوهُ فَامَرَ مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَاتَاهُ نَاسٌ مِّنُ اهْلِ نَجُدٍ وَهُو بِعَرَفَةَ فَسَالُوهُ فَامَرَ مُنَا اللهُ عَنْهُ وَالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ وَالْمُوعِ الْفَجُرِ فَقَدُ ادْرَكَ آيَّامُ مِنَى، ثَلَاثُ مَّنَ تَعَجَّلَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَارُدَفَ رَجُلا فَنَادَى

حضرت عبدالرحمٰن بن يعمر ﴿ النَّهُ فَر ماتے ہیں: میں نبی اکرم مَثَافِیْئِم کی بارگاہ میں عرفات میں آیا، آپ ابھی عرفات داند میں ایا آپ ابھی عرفات میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں ایک میں آپ ابھی عرفات میں ایک م

میں ہی تھے کہ نجد کے بچھلوگ آپ کے پاس حاضر ہوئے ،انہوں نے آپ سے یہی مسئلہ دریافت کیا۔ آپ مُنَا ہُنِّم نے منادی کو حکم دیا کہ منادی کردے کہ' جج عرفہ ہے اور جو شخص طلوع فجر سے پہلے پہلے مزدلفہ میں آجائے ،اس نے جج کو پالیا منی کے تین دن ہیں ،جو جلدی کر کے دودن میں چلا جائے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اور جو تین دن سے زیادہ لگائے اس پر گناہ نہیں ہے' اس شخص نے ایک آدمی کوایتے بیچے بٹھا یا اور بیر منادی کردی۔

1704 حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقِتْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرٍ، حَدَّثَنِى آبِي، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ عُخَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي بَكُرٍ، عَنُ عُشِمَانَ بُنِ اَبِيهِ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِيهٍ جُبَيْرٍ بَنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: كَانَتُ قُرَيْشٌ اِنَّمَا تَدْفَعُ مِنَ عُضُمَانَ بُنِ اللهِ بُنُ اللهِ بُنَ عُبِيرٍ، عَنُ الْمُؤْدِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: كَانَتُ قُرَيْشٌ اِنَّمَا تَدْفَعُ مِنَ الْمُؤْدَ لِفَةِ وَيَقُولُونَ : نَحْنُ الْخُمُسُ فَلَا نَحْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَدْ تَرَكُوا الْمَوْقِفَ عَلَى عَرَفَةَ، قَالَ: فَرَايَتُ رَسُولَ اللهُ وَيَقُولُونَ : نَحْنُ النَّحُمُسُ فَلَا نَحْرُجُ مِنَ الْحَرَمِ، وَقَدْ تَرَكُوا الْمَوْقِفَ عَلَى عَرَفَةَ، قَالَ: فَرَايَتُ رَسُولَ اللهُ وَيَقُولُونَ : نَحْنُ النَّحُمُ فَى الْجَاهِلِيَّةِ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ لَّهُ، ثُمَّ يُصْبِحُ مَعَ قَوْمِهِ بِالْمُزُ دَلِفَةِ وَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْجَاهِلِيَةِ يَقِفُ مَعَ النَّاسِ بِعَرَفَةَ عَلَى جَمَلٍ لَهُ، ثُمَّ يُصْبِحُ مَعَ قَوْمِهِ بِالْمُزُ وَلِفَةِ وَيَقُولُ مَعَهُمْ يَدُفَعُ إِذَا دَفَعُوا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جبیر بن مطعم والنی فرماتے ہیں: قریش ، مزدلفہ سے یہ کہتے ہوئے نکلا کرتے تھے: ہم پانچواں حصہ ہیں ، اس لیے ہم حرم سے نہیں نکلیں گے۔ اور وہ وقو ف عرفات کوتر ک کر دیتے۔ جبیر فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ منا لیٹی ہم کوزمانہ جاہلیت میں دیکھا کہ آپ الوگوں کے ہمراہ عرفہ میں اپنے اونٹ پر وقو ف کرتے پھر آپ منا ٹیٹی ہم اپنی قوم کے ہمراہ مزدلفہ میں صبح کرتے اور ان کے ساتھ کھہرے رہتے اور جب وہ نکلتے تو آپ بھی روانہ ہوجاتے۔

• • • • بعدیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1705 - حَكَّ ثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ مُنْقِذٍ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا ابُنُ وَهُبٍ، عَنْ مَّخُرَمَةَ بُنِ بُكَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ بُنَ يُوسُفَ يُحَدِّثُ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَآئِشَةَ عَنْ مَا عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَآئِشَةَ مَا مَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقم العديث: 2823 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء وقم العديث: 1578 حديث: 1705

اخرجه ابوالحسيس مسلم النيسابورى فى "صحيحه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1348 اخرجه ابو ابوعبدالرحس النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب ثام ، 1406ه 1406 وقم العديث: 3003 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3014 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع العكتب الاملامى بيروت لبنان و 1390ه/1970ء رقم العديث: 3827 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991ء رقم العديث: 3998 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 في 616k 9263 المديث (كداره المديث المديث المديث ولذه المديث المديث

رَضِى اللّٰهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ آكُثَرُ مِنْ أَنْ يَعْتِقَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَرَادُوا هَوُلاء ؟ يَعْتِقَ اللّٰهُ فِيْهِ عَبْدًا مِّنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَإِنَّهُ لَيَدُنُو، ثُمّ يُبَاهِى الْمَلائِكَةَ، فَيَقُولُ: مَا اَرَادُوا هَوُلاء ؟ هَا نَا اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا لَمُ اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا ارَادُوا هَوُلُمْ يُخَرِّجَاهُ هَا مُنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَبْدًا مِنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَبْدًا عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَبْدًا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَبْدًا عَلِيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ فَيْهُ عَنْكُولُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَنْدًا عَلِي اللّٰهُ فَلَهُ عَلَيْهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَبْدًا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَالَا عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَى ال

♦♦ اُمّ المونین سیّدہ عائشہ رُگانُہا فر ماتی ہیں کہ نبی اکرم مَنَانَیْم نے ارشاد فر مایا: عرفہ کے دن سے زیادہ عظمت والا ایسا کوئی دن ہیں ہے جس میں اللہ تعالی (بندوں کے ) قریب ہوتا ہے پھر فرشتوں سے مخاطب ہو کرفخر سے فرما تا ہے: یہ لوگ کیا جا ہتے ہیں؟

٠٠٠ بيحديث سيح الاسناد بيكن امام بخارى مُينية اورامام سلم مُينية في اس كُوڤل نهيس كيا ـ

1706 اَخْبَرَ نَا السَّحَاقُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ خَالِدٍ الْهَاشِمِيِّ بِالْكُوْفَةِ ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ بَنِ آبِي غَزُرَةَ الْغِفَارِي ثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ مِنَ مُحَمَّدُ الْمُوذِنِ ثَنَا مُحَمَّدُ الْمُوذِنِ ثَنَا مُحَمَّدُ الْمُوذِنِ ثَنَا مُحَمَّدُ الْمُوذِنِ ثَنَا مُحَمَّدُ اللَّهُ الْإَمَامُ ثَنَا عَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ مَيْسَرَةً بَنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيْدٍ ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ مُسُهِ عِنْ مَيْسَرَةً بَنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيْدٍ بَنَا عَلِيٌّ بَنُ مُسلِمٍ ثَنَا خَالِدُ بَنُ مُحَلَّدٍ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ مُسُهِ عَنْ مَيْسَرَةً بَنِ حَبِيْبٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بَنِ عَمْرٍ و عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ عَبْلِمٍ مَنْ اللهُ عَنْ مَعْوِيةً قَالَ لِي يَاسَيِّدُمَالَى لَااسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ فَقُلُتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيةَ قَالَ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ مِنْ فُسْطَاسِهِ فَقَالَ لِي يَاسَيِّدُمَالَى لَااسْمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ فَقُلْتُ يَخَافُونَ مِنْ مُعَاوِيةَ قَالَ فَخَرَجَ ابْنُ عَبَّاسٍ مِنْ فُسُطَاسِهِ فَقَالَ لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَيْكَ فَالَّاسُمَعُ النَّاسَ يُلَبُّونَ وَلَهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَلَمُ يَخْرَجَ الْمُنْ عَبَاسٍ مِنْ فُسُطَاسِهِ فَقَالَ لَلَيْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ قَدْتَرَكُو االسَّنَةَ مِنْ بُغُضِ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ هَذَا حَدِيثً صَحِيعً عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ هُا مَا اللَّهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَاللَّاسُةَ عَنْهُ الْمَاسِلُولُ اللَّهُ عَلَى عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ وَاللَّامُ اللهُ الْمُ الْمَلِي الْمَاسِلِي اللهُ الْمُلِي اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللهُ الْمُ اللَّهُ الللهُ اللهُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُعَلِي اللْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُنْ الْمُ الْمُعْتِلِ عَلَى الللهُ الْمُؤْلِقُ اللْمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُلْكُولُ الْمُؤْلِقُ الْمُعْتِلَ اللْمُ الْمُؤْلِ الْمُعْلِي الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْ

♦♦ حضرت سعید بن جیررضی الله عنه فرمائے ہیں: ہم ابن عباس رضی الله عنه کے ہمراہ عرفات میں تھے، انہوں مجھ سے
کہا: اے سردار! کیابات ہے؟ آج لوگوں کے تلبیہ کہنے کی آواز سنائی نہیں دے رہی؟ میں نے جواب دیا: لوگ معاویہ سے گھبرائے
ہوئے ہیں۔(اس لئے تلبیہ نہیں پڑھ رہے) آپ فرمائے ہیں: (یہ سن کر) ابن عباس رضی الله عنهما اپنے خیمے سے باہرآئے
اور بلند آواز سے تلبیہ لَبَیْنُ کَ اللّٰہُ ہُمَّ لَبَیْنُ کُہُمْ ہوئے فرمانے گئے: لوگوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت کوچھوڑ رکھا ہے۔

اور بلند آواز سے تلبیہ لَبَیْنُ کَ اللّٰہُ ہُمْ لَبَیْنُ کُھُمْ ہوئے فرمانے گئے: لوگوں نے علی کے بغض کی وجہ سے سنت کوچھوڑ رکھا ہے۔

اور بلند آواز سے تلبیہ لَبَیْنُ کَ اللّٰہُ ہُمْ لَبَیْنُ کُمْ ہُمْ اللّٰہُ ہُمْ لَبُیْنُ کُمْ اللّٰہُ ہُمْ اللّٰہُ ہُمْ اللّٰہُ ہُمْ اللّٰہُ ہُمْ اللّٰہ ہُمْ اللّٰمَ اللّٰہ ہُمْ اللّٰہ ہُمْ اللّٰہ ہُمْ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰہ ہُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ اللّٰمُ ہُمْ اللّٰمُ ال

• • • • بیحدیث امام بخاری اورامام سلم کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اس کونقل نہیں کیا۔

1707 حَدَّثَنِى اَبُو سَعِيْدِ بَنُ اَبِى بَكُرِ بَنِ اَبِى عُثْمَانَ حَدَّثَنَا الْهَيْقُمُ بَنُ خَلَفِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا جَمِيلُ بَنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ اَبِى هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الْحَسَنِ الْجَهُضَمِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بَنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ اَبِى هِنْدٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الْمَحَدُوبُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا قَالَ: لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ قَالَ: إنَّمَا الْخَيْرُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ بِعَرَفَاتٍ فَلَمَّا قَالَ: لَبَيْكَ اللّهُمَّ لَبَيْكَ قَالَ: إنَّمَا الْخَيْرُ خَيْرُ الأَخِرَةِ قَدِ احْتَجَ الْبُحَارِيُّ بِعِكْرِمَةَ، وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِدَاوُدَ، وَهِذَا الْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ، لَمْ يُحَرِّجَاهُ

حەيث : 1706

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقع العديث: 2820 حديث:**1707** 

اخرجه ابوبكر بن خزيسة النيسبابورى في "صعيعه" طبع البكتيب الإسلامين بيرويت: لبنيان 1390ه/1970ء وقيم العديث: 2831

بھلائی تو آخرت کی ہے۔

• و و بیاری نے عکر مداور امام سلم نے اس کوفل نہیں کیا۔ امام بخاری نے عکر مداور امام سلم نے داؤدی اور دی اور دی احادیث نقل کی ہیں۔

1708 حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَضُلُ بَنُ صَالِحِ بِنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمِ الْفَضُلُ بَنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ اَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ يُبَاهِي بِاَهُلِ عَرَفَاتٍ اَهُلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ: انْظُرُو ا إلى عِبَادِي جَاوُونِي شُعْتًا غُبْرًا هَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهُ يُبَاهِي بِاَهُلِ عَرَفَاتٍ اَهُلَ السَّمَاءِ فَيَقُولُ لَهُمُ: انْظُرُو ا إلى عِبَادِي جَاوُونِي شُعْتًا غُبْرًا هَا السَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہریرہ ڈالٹیئؤ فرماتے ہیں: رسول اللہ مَالِیْئِ آنے ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ اہلِ عرفات کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر کرتے ہوئے ارشاد فرما تا ہے: میرے بندوں کودیکھو یہ میرے پاس غبار آلود پرا گندہ حال آئے ہیں۔

• • • • • • بيصديث المام بخارى تُعَالَنَهُ والمام سلم تُعَالَنَهُ وونول كَمعيار كَمطابِن صحح بِهُ كَيْن دونول نے بى است قَلَ نهيں كيا۔
1709 عَلَيْ بُن عَلَيْ بُن عَلَيْ بُن عَلَيْ بُن عَقُون بَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكِم عَن مِقَان الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَامِرِيُّ، عَنِ الْعَمَشِ، عَنِ الْحَكِم ، عَن مِقَسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَن اسَامَة رَضِى اللهُ عَنهُ مُن اللهُ عَدْنَهُ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْدَفَهُ حِينَ افَاضَ مِنْ عَرَفَةَ فَافَاضَ بِالسَّكِيْنَةِ، وَقَالَ: النَّهَ النَّاسُ، عَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْلِ وَالْإِبِلِ فَمَا رَايُتُ نَاقَةً رَافِعَةً يَدَهَا حَتَّى اتَى مِنَى عَلَيْ هَوْ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا لَنَاسُ، هَذَا حَدِيْتُ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت اسامہ ڈالٹھ فرماتے ہیں: نبی اکرم مَنگا فیا جَب عرفات سے روانہ ہوئے تو آپ مَنگا فیا نے ان کواپنے پیچھے سوار کرالیا۔ اور بڑے اطمینان سے روانہ ہوئے اور آپ مَنگا فیا نے فرمایا: اے لوگو! اطمینان سے چلو، گھوڑ وں اور اونٹوں کو تیز دوڑ انا کوئی نیکی نہیں ہے۔ (اسامہ فرماتے ہیں) آپ مَنگا فیا کے اس فرمان کے بعدمنی کے بہنچنے تک میں نے کسی اوٹنی کو تیز چلتے نہیں دیکھا۔

حەيث: 1708

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 8033 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993ه/1993 رقم المديث: 3852 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع السكتسب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970 وقدم المديث: 2839 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مسكه مكرمه معودى عرب 1914ه/1994 وقدم المديث: 8891 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاومط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (1994ه و 8993)

حەيث : 1709

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1970ه/1970ء ُرقم العديث: 2844 click on link for more books • • • • يه حديث الم بخارى مُتَّالَةُ والم مسلم مُتَّالَةُ وونوں كِ معيار كِ مطابِل حَجْ ہے كيكن دونوں نے بى اسے قُلْ بُيل كيا۔
1710 - اَخْبَر نَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا اَبُو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ شِنْظِيرٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا ابْدو النَّعْمَانِ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ شِنْظِيرٍ ، عَنُ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : إِنَّمَا كَانَ بُدُو الْإِيضَاعِ مِنْ اَهُلِ الْبَادِيَةِ كَانُوا يَقِفُونَ حَافَتَى النَّاسِ قَدُ عَلَّقُوا الْقِعَابَ وَلَيْ ذِفْرَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ ذِفْرَى وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ ذِفْرَى وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّ ذِفْرَى فَافَرَى نَاقِتِهِ لا يَمَسُّ الْارُضَ حَارِكَةً وَهُو يَقُولُ : يَنَايُّهَا النَّاسُ عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ • • • بيه مديث امام بخاري مُشِيد كم معيار كمطابق صحيح بيكن الصحيحيين مين نقل نهيس كيا كيا-

1711 الْحَارِثُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ اَبِى جَعِفَرِ الْخَوَّاصُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ مُحَمَّدِ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ النَّفِرِ هَاشِمُ بَنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ اَبِى جَمِيلَةَ، وَاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ اللهِ عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَنَا ابُو الْمَعَالِيَةِ، قَالَ لِى اللهُ عَنْ فِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ لِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ: هَالَ لِى حَصَيَاتٍ مِّنُ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وُضِعْنَ فِى يَدِهِ قَالَ: بِاَمْثَالِ هَوُلاءِ، بِامْثَالِ هَوُلاءِ، وَإِيَّاكُمُ

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر' بيروت' لبنان' رقم المديث:2193 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى' فى "صحيمه" طبع البكتب الاملامی' بيروت' لبنان' 1970ه/1970ء' رقم المديث: 2863 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرْى' طبع مكتبه دارالباز' مكه مكرمه' معودى عرب 1414ه/1994ء' رقم المديث: 9313 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والمكم' موصل' 1404ه/1983ء' رقم المديث:11355

#### حمينة: 1711

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970/1970 أرقم العديث: 2867 اخرجه ابوالقاسم المسرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 أرقم العديث: 3871 اخرجه ابوالقاسم الطبراني فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 أرقم العديث: 742 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1991 أرقم العديث: 9317 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 أرقم العديث: 4063

وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ هَالُعُلُوِّ فِي الدِّينِ هَالُهُ لَعُلُو فِي الدِّينِ هَا الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس بڑا ہی فرماتے ہیں: جُس دن کنگریاں ماری جاتی ہیں، اس دن صبح کے وقت رسول اللہ مثالی ہی ہے۔ جھے سے کہا: ادھر آؤ! کنگریاں جمع کر کے مجھے دو، جب وہ کنگریاں آپ کے ہاتھ میں رکھی گئیں تو آپ نے (متوسط سائز کی کنگریوں کی طرف اشارہ کر کے) فرمایا: ان کنگریوں جیسی (کنگریاں مارنی چاہئیں) اور آپنے دین میں غلوسے بچو! کیونکہ تم سے پہلے لوگ دین میں غلوکی وجہ سے ہلاک ہوئے۔

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت قدامہ بن عبدالله ، عمار کلا بی ر الله علی الله علی الله علی الله علی الله منافیظ کو اپنی صهباء اونٹنی پر شیطان کو کنگریاں مارتے دیکھا۔ اس میں نہ کسی کو مارا گیا نہ الگ ہو کر کھڑے ہوئے اور نہ ہٹو بچو کا شور ہوا۔ (بیتعریض ہے امراء کے لئے کہ وہ اپنی مرضی سے کوئی نیا انداز نہ اپنالیں )

• و میار کے مطابق سی امام بخاری اور امام سلم کے معیار کے مطابق سی ہے۔

1713 عَلَمْ اللهِ حَدَّثَنَا الْبُوجَعْفَوِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِيءٍ ثَنَا الْبُوعَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ انَسِ الْقَرَشِيِّ ثَنَا الْحَمَٰ وَنَا الْحَمَٰ وَنَا الْحَمَٰ وَنَا الْحَمَٰ وَنَا الْحَمَٰ وَنَا اللهِ عَنْ سَالِمٍ بُنِ اَبِي الْجَعْدِعَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ جَعْفَرُ ابْنُ عَبُدِ اللهِ حَدَّيْنِي إِبْرَاهِيمُ طَهُمَانَ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ اللهِ عَنْ سَالِمٍ بْنِ اَبِي الْجَعْدِعَنُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ قَالَ لَمَّااتَىٰ اِبْرَاهِیمُ خَلِیْلُ اللهِ الْمَنَاسِكَ عَرَضَ لَهُ الشَّیْطَانُ عِنْدَجَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ الْحَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَیَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِی الْاَرْضِ ثُمَّ عَرَضَ لَهُ عِنْدَ

. 1712: ڪيومت

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 . رقم العديث: 2878 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسعابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 ، رقم العديث: 8161 حديث : 1713

ذكره ابوبكر البيهقى في "مننه الكبرلى" طبيع مكتبه دارالبائد مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقيم الصديث: 5475

الْجَمْرَةِ الشَّالِثَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ فِي الْأَرْضِ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ الشَّيْطَانُ تَرْجُمُوْنَ وَمِلَّةُ آبِيْكُمُ

# هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت ابن عباس ڈلائٹنا مرفوعاً روایت کرتے ہیں : جب حضرت ابراہیم علیتِلاً مناسک حج ادا کرنے لگے تو جمرہ عقبہ کے پاس شیطان آپ کے پاس آیا: (اورورغلانے کی کوشش کرنے لگا) تو آپ علیتیانے اس کوسات کنگریاں ماریں جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا۔ پھر دوسرے جمرہ کے قریب وہ دوبارہ آپ عَالِئِلا کے پاس آیا، آپ عَالِئِلا نے پھراس کوسات کنگریاں ماریں، جن کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا، تیسر ہے جمرہ کے مقام پروہ پھرآپ عَلَیْلا کے پاس آیا، آپ عَلَیْلا نے پھراس کوسات کنگریاں ماریں تو وہ زمین میں دھنس گیا۔ابن عباس طافہ افر ماتے ہیں جم (بھی عجیب لوگ ہو) شیطانوں کو کنگریاں مارتے ہواورا پنے باپ

• ﴿ • ﴿ مِينَ المَامِ بِخَارِي مِنْ اللَّهُ وَالمَامِسِلَمِ مِنْ اللَّهُ وَنُولِ كِي معيارِ كِمطالِق صحيح بِلِيكن دونوں نے ہی اسے قان ہیں کیا۔ 1714 آخَبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اِسْحَاقَ الزُّهُرِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بُنُ مُوسِٰى، اَنْبَانَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ يُّوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ مُسَيُكَةَ، عَنْ عَبْدُ اللّٰهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الا نَبْنِي لَكَ بِمِنَّى بِنَاءً يُظِلُّكَ؟ قَالَ: لاَ مِنَّى مُنَاخُ مَنْ

# هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المومنين سيّده عائشه ولله الله على بين : صحابه كرام وكالنيخ نه رسول الله مَالَيْنَا الله مَالِيَا الله مَا الله مَالِيَا الله مَا الله مَالِيَا الله مَا میں کوئی عمارت نہ بنادیں؟ جس ہے آپ کوسا بیملتارہے۔ آپ منگا ﷺ نے فر مایا: (نہیں ، کیونکہ)منی میں (قیام کاحق) پہلے آ ہے پہلے یائے کی بنیاد ہے۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ اللهِ عِنْهِ اللهِ وَامام مسلم مِنْ اللهِ ونول كِ معيار كِ مطابق صحيح بِ كيكن دونول نے ہی اسے قان نہيں كيا۔

اخترجه ابو عيستيُّ الترمذي؛ في "جامعه"؛ طبع داراحياء ائترات العربي؛ بيروت؛ لبنان "رقم العديث: 881 اخرجه ابو عبدالله القرُّومِني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث؛3000 اضرجه ابومعهد الدارمي في "سننه " طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ﻫ 1987ء رقم العديث: 1937 اضرجه ابوبكر بن خزيبة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الأسلامي بيروت لبنيان 1390ه/1970ء' رقب العديث: 2891 أضرجه ابدال.قياسيم البطيراني في "معجبه الأوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر· 1415ه 'رقيم البعديث: 2584 ذكيره البوسكر البيهيقي في "سنيشيه البكييري طبيع ميكتبسه دارالبساز ممكيه مكرميه سعودي عرب 1414ه/1994 ، رقيم العديث: 9391 اخترجه ا بين راهويته النعينظلي في "مستنده" طبع مكتبه الاينيان مدينه متوره ( طبع اول)

1412ه/1991، رقم العديث: 1286

1715 حَكَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ عَبُدِ الْحَجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بُنُ الْوَلِيْدِ السَّحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى نَجِيحٍ، عَنُ الْسَحَاقَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى نَجِيحٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى نَجِيحٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى نَجِيحٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثِنِى عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى نَجِيحٍ، عَنُ مُحَمَّدِ بَنِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْحُدَيْبِيةِ فِي مُنْ فِضَةٍ لِيَغِيظَ الْمُشُورِكِيْنَ بِذَلِكَ هَمَلا لاَبِى جَهُلٍ فِي رَأُسِه بُرَّةٌ مِّنُ فِضَّةٍ لِيَغِيظَ الْمُشُورِكِيْنَ بِذَلِكَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس والمنظمة المرات مين: رسول الله مَالَ الله مَالَ الله عَلَيْم نے حدید ہے۔ سال اپنی قربانیوں میں ابوجہل کا ایک اونٹ روانہ فرمایا: جس کے سرمیں جا ندی کے زبورات ڈالے ہوئے تھے تا کہ اس سے مشرکین کاغم وغصہ اور بڑھے۔

المعالق معام ملم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

1716 حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْفُو بَ، حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيْعِيُّ، حَلَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّتَنِى اَبِي، حَلَّثَنَا يَعْفُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ، حَلَّتَنِى اَبِي، عَنِ اَبْنِ اِسْحَاقَ، حَلَّتَنِى يَزِيدُ بُنُ اَبِي حَبِيْبِ الْمِصُورِيُّ، عَنْ خَالِدِ بُنِ اَبِي عِمْرَانَ، عَنْ اَبِي عَيَّاشٍ، عَنْ جَابِو بُنِ عَبْدِ اللهِ الْانصارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَجَهُمُ مَا: وَجَهُمُ مَا: وَجَهُمَ وَمُحَيَى وَمُحَيَى وَمُحَيَى وَمُحَيَى وَمُحَيَى وَمَحْيَى وَمُحَيَى وَمَاتِى لِللهِ وَلِكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَلْوَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلْمَ الْهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَلْمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَالله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَا الله مَا الله الله الله الله الله الله مَا الله م

تديث: 1715

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1749 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3100 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: دارالفكر بيروت لبنان 1390ه/1970 أوم العديث: 2362 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث: 2898 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 11147 اخرجه اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 11147 اخرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه/ رقم العديث: 13816

#### حەيث: 1716

اخترجته ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث: 3121 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15064 اخترجه ابوبكر بن خزينة النيستابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاسلامى · ميروت لبنان 1390ه/1970 وقع العديث العديث click on link for mor2899

بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديديما 19899 click on link for mor 1899. رقم العديديما 1970 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

نے جب ان کوقبلہ رُولٹالیا تو یوں دعاما نگی:

وَجَّهُتُ وَجُهِى لِلَّذِى فَطَرَ الشَّمَاوَاتِ وَالاَرُضَ حَنِيفًا وَمَا اَنَا مِنَ الْمُشُوكِيْنَ، إِنَّ صَلاتِى وَنُسُكِى وَسُرِيلَ وَمَدَّيَاى وَأَنَا اَوَّلُ الْمُشْلِمِيْنَ (الانعام: 162)، بِسُمِ اللهِ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ، اللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنُ مُّحَمَّدٍ وَأُمَّتِه

میں نے اپنامنہ اس کی طرف کیا جس نے آسان اور زمین بنائے ، ایک اس کا ہوکر اور میں مشرکوں میں نہیں ہتم فر ماؤ بےشک میری نماز اور میری قربانیاں اور میر اجینا اور میر امر ناسب اللہ کے لئے ہے جورب سارے جہان کا ،اس کا کوئی شریک نہیں مجھے یہی حکم ہوا ہے اور میں سب سے پہلامسلمان ہول' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

( پير ) بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُّحَمَّدٍ وَّأُمَّتِه ( پِرْ صَرَجانور ذَحَ كرويا )

المناه ملم والمسلم والمسلم والمسلم والمساد على معارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

1717 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَلِيِّ الْمُحَسَيْنُ بَنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ اَحْمَدُ بَنُ شُعَيْبِ الْفَقِيهُ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَّضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: ذَبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْ اَبِي عُلَيْهِ وَسَلَمَةً عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً عَمَّنِ اعْتَمَرَ مِنْ نِسَائِهِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بَقَرَةً بَيْنَهُنَّ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ فاقت ہیں کہ نبی اکرم سکا ٹیٹی کی جتنی از واج نے جمۃ الوداع میں عمرہ کیا تھا،ان سب کی جانب سے حضور عالیہ ایک گائے ذریح کی۔

ہانب سے حضور عالیہ ایک گائے ذریح کی۔

ہانہ سے حضور عالیہ ایک گائے ذریح کی۔

ہانہ سے حضور عالیہ ایک گائے دریح کی۔

ہانہ سے حضور عالیہ ایک گائے دریکے کی۔

ہانہ سے حضور عالیہ اور ایک کی ایک کی ایک کی کے دریکے کی ایک کی کے دریکے کی دریکے کی کے دریکے کی کے دریکے کی کے دریکے کی کی کے دریکے کہ کی کے دریکے کی کی کے دریکے کی کے دریکے کی کے دریکے کے دریکے کی کی کے دریکے کے دریکے کی کریکے کی کے دریکے کے دریکے کی کے دریکے کے دریکے کی کے دریکے کی کے دریکے کی کریکے کے دریکے کی کے دریکے کی کریکے کی کے دریکے کے دریکے کی کریکے کے دریکے کی کے دریکے کے دریکے کی کریکے ک

• • • • بي صديث الم بخارى رُيَّالَةُ والم مسلم بَيِاللَةُ وونوں كم معيار كم طابق مج بيكن دونوں نے بى اسے قل نہيں كيا۔
1718 - حَدَّثَنَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَالْمَعْلَمُ بَنُ يَعْقُونِ ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بَنُ مَهْدِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَاَخْبَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَعْدَادَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ اَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا الرَّحْمِنِ بَنُ مَهْدِي ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَالْحَبَرَنَا مُكْرَمُ بُنُ اَحْمَدَ الْقَاضِي بِبَعْدَادَ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ اَبِي طَالِبٍ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ بَنُ الْحُبَابِ ، عَنُ شُعْبَةً ، وَهِذَا اللَّفُظُ حَدِيثُ آبِي الْعَبَّاسِ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بُنَ عَبُدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْالْمُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْالْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا بِيدِهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ال

اخرجه ابوداؤد النسجستائى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1751 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3133 اخرجه ابسوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. رقم العديث: 2903 ذكره ابسوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1994ه/1994. رقم العديث: 8562

وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ عَرَجُهَا، وَالْكَسِيرُ الَّتِي لاَ تَنْقَى، قَالَ: قُلْتُ فَانِّي ٱكُرَهُ اَنْ يَكُوْنَ نَقُصٌ فِي الْأَذُنِ وَالْقَرْنِ، قَالَ: فَمَا كَرِهْتَ فَدَعُهُ، وَلا تُحَرِّمُهُ عَلَى غَيْرِكَ

هٰ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِقِلَّةِ رِوَايَاتِ سُلَيْمَانَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، وَقَدْ اَظُهَرَ عَلِيُّ بُنُ الْمَدِيْنِيِّ فَضَائِلَهُ وَإِتْقَانَهُ، وَلِهِذَا الْحَدِيْثِ شَوَاهِدُ مُتَفَرِّقَةٌ بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهَا

♦♦ حضرت عبید بن فیروز را النین فر ماتے ہیں: میں نے حضرت براء بن عازب را النین سے کہا: آپ مجھے بتا ہے کہ قربانی کے متعلق نبی اکرم مَنَا النین کون میں چیزوں کونا ایسند کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: رسول الله مَنَا النین کے اپنے ہاتھ سے یوں (اشارہ کرتے ہوئے) فرمایا: (جبکہ میراہاتھ رسول الله مَنَا النین کیا تھے سے چھوٹا ہے)۔ چیار (طرح کے جانور) کی قربانی جائز نہیں
کرتے ہوئے) فرمایا: (جبکہ میراہاتھ رسول الله مَنَا النین کیا تھے سے چھوٹا ہے)۔ چیار (طرح کے جانور) کی قربانی جائز نہیں

ا)اییا بھینگا جسکا بھینگا بن صاف ظاہر ہو۔

۲) اتنا بیار جس کی بیاری بالکل واضح ہو۔

٣)اييالنگراجيكالنگر اين ظاهر ہو۔

سم) اورا تنالاغر كه اسكى بدريون كا گودابا قى ندر با مو\_

عبید بن فیروز فرماتے ہیں: میں نے کہا: میں تو کان اور سینگ کے قص کوبھی پیندنہیں کرتا ہوں۔حضرت براء بن عاز بر شائنۂ نے کہا: جوچیز آپ کو پیندنہیں ہے اس کو آپ خود چھوڑ دیں لیکن دوسروں پراس کوحرام قر ارنہ دیں۔

• • • • به سیحدیث صحیح ہے لیکن شیخین بڑتا اللہ ان عبدالرحمٰن کی روایات کم ہونے کی وجہ ہے اس کونقل نہیں کیا۔ حالا نکہ ملی بن المدینی نے ان کے فضائل اور ان کی ذہنی پختگی بیان کی ہے۔اور اس حدیث کے متفرق صحیح اسانید کے ہمراہ شواہد بھی موجود ہیں لیکن شیخین بڑتا اللہ انسان کیا۔

شاہدنمبر1

اخرجه ابو داؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت بهنان رقم العديث: 2805 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبغ داراهيدا والنهرات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1504 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986ء رقم العديث: 4377 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3145 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 633 اخرجه ابوبكربن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاملامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 2913 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 4467 ذكره ابوبكر البيريشقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 1888 اخرجه ابويعلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 270 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 270 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 270 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث ومشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 270 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث ومشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 270 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهع وقت لبنان رقم العدائية والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث وليه والمديث والمد

آبِى أُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، وَآخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَآخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مَهُدِي، قَالُوا: آخُمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهُدِي، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ نَبِيَّ اللَّهِ مَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ جُرَى بُنَ كُلَيْبِ الزُّهُرِيُّ يُحَدِّثُ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ نَبِيَّ اللهِ مَلَى اللهُ عَنْهُ، آنَ يُضَحَى بِاعُضِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكُرْتُ لِسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى آنَ يُّضَحَى بِاعُضِ الْقَرْنِ وَالْأَذُنِ، قَالَ قَتَادَةُ: فَذَكُرْتُ لِسَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: الْعَضْبُ: النِّصْفُ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ وَمِنْهَا

حضرت علی و النائی فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْم نے ٹوٹے ہوئے سینگ اور کٹے ہوئے کان والے جانور کی قربانی کرنے سے منع کیا ہے۔

شاہد نمبر2

1720 ما حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيْرٍ، وَآبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ آبِي دَاوُدَ الْمُنادِي، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيْرٍ، وَآبُو النَّصُرِ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، آنَّ سَلَمَةَ بُنَ كُهَيْلٍ آخُبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، آنَّ سَلَمَةَ بُنَ كُهَيْلٍ آخُبَرَهُ، قَالَ: سَمِعْتُ حُجَيَّةَ بُنَ عَلِيهٍ وَسَلَمَ آنُ عَلِيهٍ وَسَلَمَ آنُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ وَمُنَهَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ وَمُنَا وَاللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنُ وَمُنَا وَاللّهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ آنُ وَمِنْهَا

حضرت علی ڈالٹنٹے فرماتے ہیں: رسول اللہ مَاکا ٹیٹے میں حکم دیا کہ قربانی کا جانور خریدتے وقت اس کے کان اور حدیث: 1720

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2804 اخرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراعياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1498 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائي في "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه علي "مننه" طبع دارالفكر بيروت المسلومية علي "مننه" طبع دارالفكر بيروت المسلومية المعديث: 3143 اخرجه ابومعسد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 1952 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت المعديث: 732 اخرجه ابوعاتم العديث: 1952 اخرجه ابوعاتم المعديث: 1952 اخرجه ابوعاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 5920 اخرجه ابوبيكر بن خزيمة النيسائي في "منته الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1307ه/1919، رقم العديث: 2914 ذكره ابوبيكر البيهةي في النيسائي في "منته الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 1888 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مننده" طبع دارالهدفة بيروت لبنان رقم العديث: 1604ه/1991، رقم العديث: 1888 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مننده" طبع دارالهدفة بيروت لبنان رقم العديث: 1604ه/1991، رقم العديث: 1888 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مننده" طبع دارالهدفة بيروت لبنان رقم العديث: 1604ه/1991، رقم العديث: 1888 اخرجه العلوم والعكم وصطن 1404ه/1981، وقم العديث: 1888 اخرجه العديث: 1604ه/1981، وقم العديث: 1888 المديث: 1888 المديث 1888 المديث 1404ه

click on link for more books

آنکھوں کی اچھی طرح دیکھ بھال کرلیں۔ •

شامدنمبر3

1721 مَا حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْمُنَادِى حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ حَدَّثَنَا اَبِى عَنُ اَبِى إِسْحَاقَ الْهَمُدَانِيُّ عَنُ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ حَجِيَّةَ بُنِ عَدِي آنَّ رَجُلًا سَالَ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ الْبَقَرَةِ فَقَالَ عَنْ سَبْعَةٍ قَالَ الْقَرَنُ قَالَ الْعَرَجُ قَالَ إِذَا بَلَغْتَ الْمَنَاسِكَ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امَرُنَا اَنُ نَسْتَشُوفَ الْعَيْنَ وَالْأَذُنَ وَمِنْهَا

♦♦ حضرت جمیہ بن عدی رہ اُلٹینئ فرماتے ہیں: ایک شخص نے حضرت علی رہ اُلٹیئے سے گائے کے متعلق پوچھا: (کہاس کی قربانی کتنے لوگوں کی طرف کی جاسکتی ہے) آپ نے فرمایا: سات (آدمیوں کی طرف سے) اور رسول اللہ مَنَا لَّیْنِیْم ہمیں تھم دیا کرتے تھے کہ قربانی کے جانور خریدتے وقت اس کے کان اور آنکھوں کی اچھی طرح دیکھے بال کرلیں۔

شاہرنمبر4

1722 مَا حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَكَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى التِتِيسِيُّ، حَكَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِي سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الدِّمَشُقِيُّ، عَنُ ثَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ اَبِي حُمَيْدِ الرُّعَيْنِيّ، قَالَ: كُنّا جُلُوْسًا اللَّي عُتُبَةَ بُنِ عَبُدٍ السُّلَمِيّ فَاقُبَلُ يَزِيْدُ ذُو مِصْ الْمَقْرَائِيُّ، فَقَالَ لِعُتُبَةَ: يَا اَبَا الْوَلِيْدِ، إِنَّا حَرَجُنَا النِفًا فِي الْتِمَاسِ عُبُدَ السَّلَمِيّ فَاقُبَلُ يَزِيْدُ ذُو مِصْ الْمَقْرَائِيُّ، فَقَالَ لِعُتُبَةَ: يَا اَبَا الْوَلِيْدِ، إِنَّا حَرَجُنَا النِفًا فِي الْتِمَاسِ عَبُدٍ السُّلَمِيّ فَكَدُ نَجِدُ شَيْئًا يَنَقَى غَيْرَ آنِي وَجَدُتُ ثَرُمَاءَ سَمِيْنَةً، فَقَالَ عُتُبَةُ: فَلَوْ مَا جِئْتَنَا بِهَا، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ وَلاَ اَشُكُّ، وَلا اَشُكُّ، قَالَ: ثُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَمْسٍ: عَنِ الْمُوصِلَةِ، وَالْمُصُفَرَّةِ، وَالْمُصُفَرَّةِ، وَالْمُصُفَرَّةِ، وَالْمُصُفَرَّةُ الْمُسْتَاصُلَةُ قَرْنُهَا، وَالْمُصُفَرَّةُ الْمُسْتَاصُلَةُ أَذُنُهَا، وَالْمُصُفَرَّةُ الْمُسْتَاصُلَة أَوْلُهَا، وَالْمُصُفَرَّةُ الْمُسْتَاصُلَة أَوْلُهَا، وَالْمُصُفَرَّةُ الْمُسْتَاصُلَة أَوْلُهُا، وَالْمُصُفَرَّةُ الْمُسْتَاصُلَة أَوْلُهَا، وَالْمُصُفَرَّةُ الْمُسْتَاصُلَة أَذُنُهَا،

♦♦ حضرت ابوحمیدرعینی را الفی از این این این این میرسلمی کے پاس بیٹے ہوئے تھے، وہال مصروالے برزید المقر ائی آگئے، انہوں نے عتبہ سے کہا: اے ابوالولید! ہم ابھی قربانی کے جانور خرید نے نکلے تھے، ہمیں ایک ٹوٹے ہوئے دانتوں والے جانور کے ، انہوں نے عتبہ سے کہا: اگرتم اس کو میرے پاس لے آتے تو کتنا ہی اچھا ہوتا، برزید نے جواب دیا۔ اللہ تعالی معاف فرمائے! کیا وہ تمہاری طرف سے جائز ہے اور ہماری طرف سے ناجائز ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ برزید نے کہا: کیوں؟ عتبہ نے کہا: تم شک کرتے ہواور مجھے نہیں ہے۔ ابوحمید فرماتے ہیں: پھر عتبہ نے اپنا ہاتھ نکالا اور کہا: رسول اللہ مَانَّةُ ہِمَا نِی پُھر عتبہ نے اپنا ہاتھ نکالا اور کہا: رسول اللہ مَانَّةُ ہِمَا نِی ہُمانِ کے جانوروں سے منع کیا ہے۔

وانوروں سے منع کیا ہے۔

(۱)موصله (۲)مصفر ۳(۳) بخفاء (۴)مشیعه (۵) کسراء۔

عتبہ فرماتے ہیں:

موصلہ اس جانورکو کہتے ہیں جس کے سینگ جڑسے کٹے ہوئے ہوں۔ مصفر ہاس جانورکو کہتے ہیں جس کے کان جڑسے کٹے ہوئے ہوں۔ بخفاءاس جانورکو کہتے ہیں جس کا بھینگا بین بالکل واضح ہو۔ مشیعہ ایسے کمزوریا بیارکو کہتے ہیں جوریوڑ کے ساتھ ساتھ نہ چل سکے۔

1723 - حَكَّ ثَنَا آبُو سَعِيْدِ آحُمَدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ، حَكَّ ثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنيُدِ، حَكَّ ثَنَا آحُمَدُ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي فُكَيْكِ، حَكَّ ثَنِي الضَّحَاكُ بَنُ عُثُمَانَ، عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَآئِشَةَ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ آبِي فُكَيْكِ، حَدَّثَنِي الضَّحَاكُ بَنُ عُثُمَانَ، عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرُوَةَ، عَنُ آبِيْهِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيُلَةَ النَّحُو فَرَمَتِ الْجَمُو قَبُلَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيُلَةَ النَّحُو فَرَمَتِ الْجَمُو قَبُلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأُمِّ سَلَمَةَ لَيُلَةَ النَّحُو فَرَمَتِ الْجَمُو قَبُلَ اللهُ عَنْهُ مَضَتُ فَافَاضَتُ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْهُ مَصْتُ فَافَاضَتُ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَعْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مَصَتْ فَافَاضَتُ ، وَكَانَ ذَلِكَ يَوْمُ الثَّانِي الَّذِي يَكُونُ عِنْدَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْلُونَ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴿ اُمْ الْمُونِين سيّده عا كَتُه طَالَتُه طَالِقَهُ مَا تَيْنَ بِينَ كَهِ رسول اللهُ مَثَالِثَةً أَنِي اللهُ مَثَالِثَةً أَنَّ اللهُ مَثَالِثَةً أَنْ اللهُ مَثَالِثَةً أَنْ مَا تَيْنَ بِينَ كَهُ رسول اللهُ مَثَالِثَةً أَمْ سلمه طَالِينَ عِلَى مَنْ اللهُ عَلَيْهِا لَوَ انهول في اللهُ عَلَيْنَ حضرت أمّ سلمه طَالِينَ عِيمَ اللهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا لَهُ اللهُ عَلَيْهِا لَهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِا عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

• إن • إن من من من الم بخارى بُرَاسَةُ والما مسلم بُرِيَا اللهِ وَلَول كَمعيار كَمطابِق مَحْ مَهُ اللهُ وَقُول نَهُ اللهُ عَمَّالُ اللهُ عَمَّلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ لَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ لَهُنَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ لَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ لَهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ لَهُنَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ لَهُنَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَصَ لَهُنَّ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلِيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ اللهُ عَلَيْ مَ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ يُخْرِجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ يُخْرِجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَلَمُ يُخْرِجَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُولُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلِهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَالْحَا

#### حديث: 1723

اخسرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث:1942 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقع العديث: 9554

#### حديث : 1724

اضرجه ابو عيسى الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 944 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسسابوری فی "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامی بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 3001 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993ه/1993 رقم العديث: 3899 اضرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الصغير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 13393 اضرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الصغير" طبع الهكتب الاسلامی دارعدار بيروت لبنان/عمان 1405ه 1985 رقم العديث: 878 اخرجه ابوعبدالرض النسائی فی "سنه الكبری" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان عمان 1401ه 1991، و العمال المناب العلمية بيروت لبنان 1411ه (1991ه 1991ه 1995) و المناب العلمية بيروت لبنان 1411ه (1991ه 1991ه 1991ه 1991ه 1991ه العلمية المناب العلمية بيروت لبنان 1411ه (1991ه 1991ه 1

♦♦ حضرت ابن عمر وَ اللّهُ اللّهُ وَ مات بِين: جبتم مِين ہے کوئی شخص ( جے کے لئے ) جائے تو اس کو چاہئے کہ سب سے آخری کام بیت اللّٰد کا طواف کر ہے ، سوائے حیض والی عور تو ل کے ، کیونکہ ان کے لئے رسول اللّٰد مَانَّا نَیْرُ اللّٰہ مَانَّا نَیْرِ کیا۔

• • • • • بید مید بیٹ امام بخاری مِیسُنْ الله و نو ل کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔

1725 ۔ حَدَّ ثَنَا اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰهِ مَانَّا اللّٰہ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰہ وَ اللّٰو اللّٰہ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہُ وَ اللّٰہ وَ اللّٰ مِنْ اللّٰ مِلْمُ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَا اللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰ وَ اللّٰ وَاللّٰ وَ

1725 حَدَّثُنَا أَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنَبَأَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ قَتَيْبَةَ، حَدَّثُنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَنَبَأَنَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ قَتَيْبَةَ، حَدَّثُنَا الْحَجَّاجُ بُنُ اَبِى عُثْمَانَ الصَّوَّافُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ مَرُوَانُ، حَدَّثَنِ الْحَجَّاجُ بُنُ عَمْرِو الْانْصَارِيُّ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدِمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَحَدِمَةً وَابُنَ عَبَّاسٍ وَصَلَّى اللهُ عَنْهُمْ، فَقَالا: صَدَقَ وَابُنَ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمْ، فَقَالا: صَدَق

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت حجاج بن عمر وانصاری و النظام الله علی الله منافی الله الله منافی الله الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی الله منافی

• • • • • بي حديث أمام بخارى رُوَّالَةُ وَامِم سلم رُوَّالَةُ وَنُول كِمعيار كِمطابِق حَجِ بِكِن دونُول نے بى است قَلْ بَيْل كيا۔
1726 - أَخُبَر نَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُثْمَانَ بَنِ مُحَمَّدٍ الْعَبْسِيُّ، حَدَّثَنَا أَبِى، حَدَّثَنَا وَيُهُ بَالْكُوفَةِ عَنْ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَدَّفَا أَنُ يَهُمُ مُ قَالَ: حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ يَعْنِى وَحَجَّ بَعُدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْدَةً قَرَنَ مَعَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ يَعْنِى وَحَجَّ بَعُدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْدَةً وَيَنَ مَعَهَا عُمْدَةً وَيَنَ مَعَهَا عُمْدَةً وَيَ مَعَهَا عَمْدَةً وَيَ مَعَهَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ يَعْنِى وَحَجَّ بَعُدَمَا هَاجَرَ حَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْدَةً وَيَا لَا عُمْدَةً وَيَ اللهُ عُلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجَّتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ يَعْنِى وَحَجَّ بَعُدَمَا هَاجَوَ حَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عُمْدَةً وَمُ عَمَا عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَبَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ يَعْنِى وَحَجَّ بَعُدَمَا هَاجَوَ حَجَّةً قَرَنَ مَعَهَا عَمْدَةً وَيُهُ عَمْدَاقًا هَاجَو عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسُلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهَا عَاجَو الْعَبَالَةُ وَلَى الْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا عَلَيْهُ عَلَيْهَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عُلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَى اللّهُ الْعَلَمَةُ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ عَلَى اللّهُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ اللّهُ الْمَالِمُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الکی حضرت جابر ڈٹاٹٹیڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹٹیڈ کم نے بھرت سے پہلے دوج کئے اور بھرت کے بعد ایک جج کیالیکن

حديث: 1725

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1862 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراهیاه الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 940 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائی فی "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلامیه حلب شام · 1406ه 1986 و رقم العدیث: 2860 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "مننه" و طبع دارالفکر بیروت لبنان / 1400ه 1987 اخرا العدیث: 3077 اخرجه ابومحسد الدارمی فی "مننه" طبع دارالکتاب العربی بیروت لبنان / 1410ه 1987 و رقم العدیث: 1894 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلبیه بیروت لبنان / 1411ه / 1991 و رقم العدیث: 3843 ذکره ابوبکر البیههی فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب 1414ه / 1994 و رقم العدیث: 3213 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل / 1404ه / 1983 و رقم العدیث: 3213 اخرجه ابوبکر الشیبانی فی "الاحادوالمثانی" طبع دارالرایة ریاض بعودی عرب 1411ه / 1991 و رقم العدیث: 2153

اس کے ہمراہ عمرہ بھی کیا۔

• و و المسلم و المسلم و الله على المسلم و الله على الله على الله و الله

1727 حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُولَاً الْأُمُوِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَلِيمِيُّ بِبَغْدَادَ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِي حَفْصَةَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ ابْنِ شِهَابٍ، عَنُ ابْنِ مِنْ مَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ابْنُ عَبْ ابْنِ عَبْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَسْمَعُوا وَلَمْ تُطِيقُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْحَبُّ كُلُّ عَامٍ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ حَجَّةً وَاحِدَةً، وَلَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتُ، وَلَوْ وَجَبَتُ لَمْ تَسْمَعُوا وَلَمْ تُطِيقُوا

﴿ حَفرت ابن عباس رَفِي اللهِ عَلَيْهِ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلْمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

1728 حَدَّثَنَا اللهُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، حَدَّثَنِى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ خَالِدِ بُنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آبِی حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ الرَّحُمٰنِ بَنُ خَالِدِ بُنِ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ آبِی سِنَانِ الدُّوَلِقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ الله عَنْهُمَا، آن رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا قَوْمُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ قَالَ: لاَ، الْحَجَّ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُو تَطُونُ عُ، وَلَوْ قُلْتُ: نَعُمُ لَوَجَبَتُ عَلَيْكُمُ، ثُمَّ إِذًا لاَ تَسْمَعُونَ وَلا تُطِيقُونَ

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابن عباس رہ اللہ علی اللہ متا اللہ اللہ متا اللہ متا

1729 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بَنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْحَجُّ وَالْعُمُ مَرَتَهُمُ طَوَافُهُمْ فَلْيَخُوجُوا إِلَى التَّنْعِيمِ، ثُمَّ لِيَدُخُلُوهَا، فَوَاللَّهِ مَا دَخَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا حَاجًّا اَوْ مُعْتَمِرًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ أُسْنِدَ عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَثِيْرٍ بِإِسْنَادٍ الْحَرَ click on link for more books ⇒ حضرت ابن عباس رہائی فی فر ماتے ہیں: جج اور عمر ہ دونوں اہل مکہ کے سواتمام لوگوں پر فرض ہے کیونکہ اہل مکہ کا طواف
ہی عمر ہ ہے، ان کو چا ہیے کہ مقام منعیم کی طرف نکل جائیں پھروہاں سے داخل ہوں، کیونکہ خدا کی قتم!
سے صرف جج اور عمر ہ کرنے کے لئے ہی داخل ہوئے۔

سے صرف جج اور عمر ہ کرنے کے لئے ہی داخل ہوئے۔

• و و میری اساد کے ہمراہ مسلم عمیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔اور محمد بن کثیر نے اس حدیث کوایک دوسری اسناد کے ہمراہ مسند بھی کیا ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

1730 حَدَّثَنَاهُ الْأُسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُنْذِرِ الْهَرَوِيِ حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ عَالِبٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ مُسلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ زَيْدٍ بَنِ مُحَمَّدُ بَنِ سَيْرِيْنَ عَنْ زَيْدٍ بَنِ مُسَلِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ سِيْرِيْنَ عَنْ زَيْدٍ بَنِ مُسَلِمٍ عَنْ مُحَمَّدُ بَنِ سَيْرِيْنَ عَنْ زَيْدٍ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيْضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا لَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيْضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأَتَ وَالصَّحِيْحُ عَنْ زَيْدِ بَنِ ثَابِتٍ قُولُلُهُ

♦♦ حضرت زید بن ثابت و الله عنی ایس رسول الله منی این اسول الله منی این استاد فر مایا: هج اور عمره دونوں فرض (لیعنی عبادت)

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں،ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی آغاز کرلیا جائے کوئی حرج نہیں ہے۔

ہیں۔ ان میں سے کسی سے بھی ان میں سے کسی س

• اور زید بن ثابت کا اپنا قول بھی منقول ہے جو کہ 'صحیح'' ہے۔

1731 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْوَلِيْدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَعِيْمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آَيُّوُبَ الْمُقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُقَابِرِيُّ حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ الْمُهُلَدِيُّ وَيُدَ بُنَ اللَّهُ لَبِيْ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبُلَ الْحَجِّ قَالَ الْمَهُلَدِيْنَ أَنَّ زَيْدَ بُنَ ثَابِتٍ سُئِلَ عَنِ الْعُمْرَةِ قَبُلَ الْحَجِّ قَالَ صَلَاتَانَ لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأُتَ

﴾ حضرتَ مُحَدَّ بن سیرین رٹی کٹی وایت کرتے ہیں کہ زید بن ثابت رٹی گئے سے قبل از جج ،عمرہ کرنے کے متعلق یو چھا گیا تو انہوں نے فرمایا: دونوں نمازیں ہیں کسی سے بھی ابتداء کرلیں کوئی حرج نہیں ہے۔

1732 حَكَّثَنَا هُ الْأَسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ رَحِمَهُ اللّهُ تَعَالَىٰ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْدَى مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَرِيضَتَانِ لاَ يَضُرُّكَ بِايِّهِمَا بَدَأْتَ، وَالصَّحِيْحُ عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ قَوْلُهُ

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: وَأُخْبِرُتُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَّهُ قَالَ: الْعُمْرَةُ وَاجِبَةٌ كُوُجُوبِ الْحَجِّ مَنِ اسْتَطَاعَ اللهِ سَبِيلا هَاذَا السَّنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ .

⇒ حضرت ابن عمر ڈاٹھ ان کے غلام نافع بیان کرتے ہیں: عبداللہ ابن عمر ڈاٹھ افر مایا کرتے تھے: ہراس شخص پر جج اور عمر ہ فرض ہے، جس کواللہ تعالی نے بیدا کیا ہے اور وہ جج کی استطاعت رکھتا ہواورا گرکوئی شخص اس کے بعداضا فی جج کرے تو بہتر ہے اور اس کے لئے وہ نفلی جج وعمرہ ہوگا۔ ابن جربح فرماتے ہیں: مجھے ابن عباس ڈاٹھ ان نے بتایا ہے کہ صاحب استطاعت پر جس طرح جج

Slick on link for more books

Click on link for more books

فرض ہے اسی طرح عمرہ بھی واجب ہے۔

• الله المام بخارى ومن الله المسلم ومنالة كمعيار يرضيح بـ م

1733 - نُحبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَهُلِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْفَقِيْهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: إِنَّ لَكِ مِنَ الْآجُرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي عُمْرَتِهَا: إِنَّ لَكِ مِنَ الْآجُرِ عَلَى قَدْرِ نَصَبِكِ وَنَفَقَتِكِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ

♦♦ اُمَّ المونین سیّدہ عائشہ وُلَّا ﷺ فرماتی ہیں کہ رسول الله سَلَّا اَللَّهُ سَلَّا الله عَلَیْ اَللَّهُ سَلَّا الله عَلَیْ ال الله عَلَیْ الله

• • • • مید میث امام بخاری میشد و امام سلم میشد و نول کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔اورایک صحیح صدیث اس کی شاہد ہے۔

1734 حَكَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بُنُ سُلَيْمِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْفَصْلِ جَعْفَرُ بُنُ مُكُرَمِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بُنُ اِدْرِيسَ الْحُلُوانِيُّ، حَدَّثَنَا مِهْرَانُ بُنُ اَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفِي بُنُ مَكْرَمِ الرَّاهُ عَنْهَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُفْيَانُ، عَنْ مَّرَتِهَا : اِنَّمَا اَجُرُكِ فِي عُمُرَتِكِ عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكِ

♦﴿ اُمّ المونین سیّدہ عائشہ وَ اُلْفَعْنَا فرماتی ہیں: نبی اکرم سَلَّا اَلَیْم نے ان کوان کے عمرہ کے متعلق کہا: تیرے عمرے کا ثواب تیرے نفقہ کی مقدار کے مطابق ہے۔

1735 - انحبَرنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَعُقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَرُمَلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: حَجَّ عَلِيٌّ وَعُثُمَانُ رَضَى الله عنهما، فَلَمَّا كَانَا بِبَعْضِ الطَّرِيْقِ نَهٰى عُثُمَانُ عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمُرَةِ إِلَى الْحَجِّ، فَقِيلً لِحَبِي إِنَّهُ قَدْ الْتَحَلُّ فَارْتَحِلُوا، فَلَبَّى عَلِيٌّ وَاصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ، وَلَمُ لِعَلِي إِنَّهُ قَدْ الْمَتَعِ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ: اِذَا رَأَيْتُمُوهُ قَدِ الْتَحَلُ فَارْتَحِلُوا، فَلَبَّى عَلِيٌّ وَاصْحَابُهُ بِالْعُمْرَةِ، وَلَمُ يَنْهَهُ مُ عُشْمَانُ، فَقَالَ عَلِيٌّ: اَلَمُ أُخْبَرُ آنَكَ تَنْهَى عَنِ التَّمَتُّعِ بِالْعُمْرَةِ؟ قَالَ: بَلَى، فَقَالَ عَلِيٌّ: اَلَمُ تُسْمَعُ رَسُولً اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَمَتَّعَ؟ قَالَ: بَلَى

حديث : 1734

اخرجه ابوعبدالله الثبيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 1695 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيفه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 وقع العديث: 3027 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقع العديث: 828 اضرجه ابن راهويه العنظلي في "مسنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991 وقع العديث: 926

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المعاني المعلم من المعلم من الله كم معارك مطابق صحيح بلين السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيار

1736 - آخُبَرَنِي مُحَمَّدُ بُنُ يَزِيْدَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِيَّ الْمُصَرُوزِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ زُرَيْعٍ، عَنُ يُّونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِيَّ وَلَيْعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

هٰذَا حَدِينتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🌣 حضرت انس مٹائنٹڈروایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائٹٹٹٹم نے حج اورعمرہ کا اکٹھا تلبیہ کہا۔

تبصرب بیصد بیث امام بخاری میشه وامام سلم میشه دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

1737 حَكَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ آيُّوْبَ، اَنْبَانَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِى قَتَادَةَ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنَّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، لاَنَّهُ عَلِمَ آنَهُ لَيْسَ بِحَاجِّ بَعُدَهَا

هلذَا حَدِينً صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن قما دہ رہ اللہ این والد کا بیان قل کرتے ہیں: نبی ا کرم مَثَافِیْ اِ نے حج اور عمرہ استھے ادا کئے کیونکہ آپ جانتے تھے کہ اس کے بعد آپ کو حج کاموقع نہیں ملے گا۔

• ﴿ • ﴿ مِينَ امام بخارى رَئِينَا اللَّهِ وامام سلم رَئِينَا اللَّهِ ونوں كے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن دونوں نے ہى اسے قل نہيں كيا۔

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر' بيروت' لبنان' رقم العديث: 12921 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى' فى "صبعيسعه" طبع العكتب الاسلامى' بيروت' لبنان' 1390ه/1970ء' رقم العديث: 2618 اخترجه ابويعلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق• شام 1404ه-1984،' رقم العديث: 3407

حديث: 1737

اخرجه ابوبكر الكوفى · فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد· رياض معودى عرب · ( طبع اول ) 1409ه ُ رقب العدبث: 14297 click on link for more books 1738 – آخُبَرَنَا آبُو سَعِيْدِ آحُمَدُ بَنُ يَعُقُوبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الصَّبَاحِ، حَدَّثَنَا السَمَاعِيُلُ بَنُ زَكَرِيَّا، عَنُ عُثُمَانَ بَنِ الْاَسُودِ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إلى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: مِنُ ايُنَ جِئُتَ؟ فَقَالَ: شِرِبْتُ مِنُ زَمُزَمَ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ: اَشُرِبْتَ مِنْهَا كَمَا يَنْبَغِى؟ قَالَ: وَكَيْفَ ذَاكَ يَا اَبَا عَبَّاسٍ؟ قَالَ: إذَا شَرِبْتَ مِنُهَا فَاصُمَدِ اللهِ، وَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاحُمَدِ الله، فَالَّ وَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاحُمَدِ الله، وَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاحُمَدِ الله، وَتَنَفَّسُ ثَلَاثًا، وَتَضَلَّعُ مِنْهَا، فَإذَا فَرَغْتَ مِنْهَا فَاحُمَدِ الله، وَسَلَّمُ قَالَ: آيَةٌ بَيْنَا وَبَيْنَ الْمُنَافِقِينَ آنَهُمُ لا يَتَضَلَّعُونَ مِنْ زَمُزَمَ

هلذا حَدِيثُ صَحِیْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ، اِنْ کَانَ عُشْمَانُ بُنُ الْاَسُودِ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عَبَاسٍ هلذا حَدِیثُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ، اِنْ کَانَ عُشْمَانُ بُنُ الْاَسُودِ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عَبَاسِ مُلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللهُ عَلِي اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَا عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ

• ﴿ • ﴿ اگرعثمان بن الاسود نے ابن عباس وُلِيَّةُ اسے بیرحدیث سی ہے تو بیرحدیث امام بخاری ترشاند وامام مسلم ترشاند و نوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

1739 حَكَّنَا عَلِيٌ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّنَا آبُوُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ هِ شَامِ الْمَرُوزِيُ، حَدَّنَا مُحَمَّدُ اللهُ مُحَمَّدُ بُنُ هِ شَامٍ الْمَرُوزِيُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ عُيينَةَ، عَنِ ابْنِ آبِى نَجِيحٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُوبَ لَهُ، فَإِنْ شَوِبْتَهُ تَسْتَشْفِى بِهِ شَفَاكَ اللهُ، وَإِنْ شَوِبْتَهُ لِيَقُطَعَ ظَمَاكَ قَطَعَهُ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا شَوبَ مَاءَ زَمْزَمَ لَلهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَاسِعًا، وَإِنْ شَوبُتَهُ لِيَقُطَعَ ظَمَاكَ قَطَعَهُ، قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا شَوبَ مَاءَ زَمُزَمَ، قَالَ: اللهُمَّ اَسُالُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزُقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْجَارُودِي، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث : 1738

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" ، طبع دارالفكر ، بيروت لبنان مرقم العديث: 3061 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجهه الكبير" طبيع مكتبه العلوم والعكم ، موصل ، 1404ه/1983 ، رقيم العديث: 11246 اضرجه اببوبسكر الصنعانى فى "معنفه" طبع السبكتيب الاسلامى ، بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه وقيم العديث: 9111 ذكره اببوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز ، مكه مكرمه ، معودى عرب 1414ه / 1994 ، رقيم العديث: 9438

گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس و الله اللہ آبِ زم زم پینے کے بعد یوں دعاما نگا کرتے تھے "اللّٰهُمَّ اَسُالُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِ ذُقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ اللّٰهُمَّ اَسُالُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِ ذُقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ الله مِن جُھ سے علم نافع، وسیع رزق اور ہر بیاری سے شفاء کا سوال کرتا ہوں''

• نوم نوم اگریسند جارودی کی طرف سے سلامت رہے تو بیر حدیث سیجے الا سناد ہے لیکن امام بخاری ترکیباتیہ اورامام مسلم ترکیباتیہ نے اس کوفال نہیں کیا۔

1740 انْجَبَرَنَا اَبُوْ اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوصِ مُحَمَّدُ بَنُ الْهَيْثَمِ الْصَيْرِ فِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَبُو الْآخُوصِ مُحَمَّدُ بَنُ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهِ بَنِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَبْدِ الرَّحْمَٰ بِنِ اَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَجَدَ عَلَى الْحَجَرِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس ڈولٹی اروایت کرتے ہیں کہ نبی ا کرم منگی ٹیٹی نے بیتھر پر سجدہ کیا۔
 بیود بیث سے الا سناد ہے لیکن امام سخاری ٹیٹید اورامام سلم ٹیٹیلیٹ نے اس کونقل نہیں کیا۔

1741 - آخُبَوَنَا آبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بَنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُو بَنُ يَحْيَى بَنِ جَعْفَو بَنِ النِّبُوقَانِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى سُلَيْمُ بَنُ عَامِرٍ، سَمِعْتُ اَبَا اُمَامَةَ، يَقُولُ: وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُوَ يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُو يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَهُو يَخُطُبُ النَّاسَ عَلَى نَاقَتِهِ الْجَدْعَاءِ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَعُولُ: يَا اَيُّهَا النَّاسُ اَطِيعُوا رَبَّكُمْ، وَصَلُّوا حَمْسَكُمْ، وَادُّوا زَكَاةَ اَمُوالِكُمْ، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، وَاطِيعُوا ذَا يَعْدُلُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

# هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوعامر و النه عَنَا الله عَنَا إلَيْ الله عَنَا إلَهُ الله عَنَا إلَهُ الله عَنَا الله عَن

﴿ ﴿ ﴿ مَنْ مَا مُسَلِم مُعَلِّدُ كَمِعَارِكِمِ طَالِق صَحِيحِ بِكِن الصَّحِين مِن قَلْ نَهِيں كيا گيا۔
 1742 أَخُبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسلى بُنِ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ النَّضُو بْنِ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

يَحُيَى بُنُ آيُّوُبَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي نَجِيحٍ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: كَثُرَتِ الْقَالَةُ مِنَ النَّاسِ فَخَرَجُنَا حُجَّاجًا حَتَّى لَمُ يَكُنُ بَيُنَنَا وَبَيْنَ وَبَيْنَ اللهِ وَعَطَاءٍ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، قَالَ: كَثُرَتِ الْقَالَةُ مِنَ النَّاسِ فَخَرَجُنَا حُجَّاجًا حَتَّى لَمُ يَكُنُ بَيُنَنَا وَبَيْنَ وَاللهِ اللهِ عَرَفَةَ، وَفَرُجُهُ يَقُطُو مَنِيًّا، فَبَلَغَ ذَلِكَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَامَ خَطِيبًا فَقَالَ: اَبَاللهِ تُعَلِّمُونِي ايُّهَا النَّاسُ، فَانَا وَاللهِ اَعْلَمُكُمْ بِاللهِ، وَاتُقَاكُمْ لَهُ، ولَو اللهِ عَرَفَةَ مَا اللهِ اَعْلَمُ مَعِيمًا فَقَالَ: اَبَاللهِ تُعَلِّمُونِي ايُّهَا النَّاسُ، فَانَا وَاللهِ اَعْلَمُكُمْ بِاللهِ، وَاتُقَاكُمْ لَهُ، ولَكُم لَهُ، ولَكُم لَهُ مَلْ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قَالَ عَطَاءٌ ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنهُما ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ يَوْمَئِذٍ فِى اَصْحَابِهِ غَنَمًا ، فَاصَابَ سَعُدَ بُنَ آبِي وَقَاصٍ تَيْسٌ فَذَبَحَهُ عَنُ نَّفُسِهِ ، فَلَمَّا وَقَفَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اصَّرَخُ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ اَمَرَ رَبِيْعَةَ بُنَ أُمَيَّةَ بُنِ حَلَفٍ ، فَقَامَ تَحْتَ يَدَى نَاقَتِه فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصُرخُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اصُرخُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الشَّهُ وَ الْحَرَامُ ، قَالَ : فَهَلُ تَدُرُونَ اَتَّى شَهْ وِ هَذَا ؟ قَالُوا : الشَّهُو الْحَرَامُ ، قَالَ : فَهَلُ تَدُرُونَ اَتَّى بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : الشَّهُو الْحَرِامُ ، قَالَ : فَهَلُ تَدُرُونَ اتَّى بَلَدٍ هَذَا ؟ قَالُوا : يَوْمُ الْحَرِّامُ ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَجُهُ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ : هَذَا الْمَوْقِفُ ، وَكُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّهُ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ : هَذَا الْمَوْقِفُ ، وَكُلُّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّهُ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ : هَذَا الْمَوْقِفُ ، وَكُلُّ الْمُؤْولِفَةِ مَوْقِفٌ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ بِعَرَفَةَ : هَذَا الْمَوْقِفُ ، وَكُلُّ الْمُؤْولِفَةِ مَوْقِفٌ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى قُوَالَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ وَلَاهُ مَوْقِفٌ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى قُورَ عَهُ اللهُ الْمُؤَوقُ ، وَكُلُّ الْمُؤُولِيَةِ مَوْقِفٌ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى قَوْدَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَكُلُّ الْمُؤْولِيَةِ مَوْقِفٌ وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْقِفٌ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى عَلَى قُورَ عَاذَا الْمَوْقِفُ ، وَكُلُّ الْمُؤَلِقَةَ مَوْقِفٌ وَقَالَ حِينَ وَقَفَ عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَوْقِ فَلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَوْقِفٌ وَقَالَ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَفِيْهِ ٱلْفَاظُ مِّنَ ٱلْفَاظِ حَدِيْثِ جَعْفَرَ بُنِ مُحَمَّدٍ الصَّادِقِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ، وَفِيْهِ اَيْضًا زِيَادَةُ الْفَاظِ كَثِيْرَةٍ

عطاء فرماتے ہیں: ابن عباس ڈاٹھ نے فرمایا: اس دن رسول اللہ مُٹاٹی نے اپنے صحابہ دُٹاٹی ہیں مال غنیمت تقسیم کیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈاٹٹی کے حصے میں ایک بکرا آیا جوانہوں نے اپنی طرف سے ذرج کر دیا، جب رسول اللہ مُٹاٹی کے نوف کیا تو رہیعہ بن امیہ بن خلف کو تکم دیا تو وہ آپ کی اونٹی کے آگے کھڑے ہوگئے، نبی اکرم مُٹاٹی کی نے اسے فرمایا: تم بلند آواز میں لوگوں سے کہو: اے لوگو! کیا تم جانے ہو کہ بیکون سام ہمینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: بیر مت والام ہمینہ ہے۔ آپ مُٹاٹی کے نے فرمایا: کیا تم جانے ہوکہ بیکون سام ہمینہ ہے؟ لوگوں نے جواب دیا: بیر مت والام ہمینہ ہے۔ آپ مُٹاٹی کے نے فرمایا: کیا تم لوگ بیرجانے ہوکہ بیکون سام ہمینہ ہوگا۔ نے فرمایا: کیا تم لوگ بیرجانے ہوکہ بیکون سام ہوکہ بیکون سام ہمینہ ہے۔ اس کھرے نے فرمایا: کیا تم لوگ بیرجانے ہوکہ بیکون سام ہمینہ ہوئے اور پورا سے کہا: جج اور پورا میران عرفات کھرے نے کی جگہ ہے، اور جب آپ مزدلفہ میں گھرے تو فرمایا: بی طرح کے جو اور پورا میران عرفات کھرے نے کی جگہ ہے، اور جب آپ مزدلفہ میں گھرے تو فرمایا: بی گھرے و فرمایا: بی گھرے ہوئے کی جگہ ہے۔ اور پورا میران عرفات کھرے نے کی جگہ ہے، اور جب آپ مزدلفہ میں گھرے تو فرمایا: بی گھرے۔ کی جگہ ہے۔ اور پورا میران عرفات کھرے نے کی جگہ ہے، اور جب آپ مزدلفہ میں گھرے تو فرمایا: بی گھرے۔

• • • • • به یه یه مسلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔اوراس حدیث میں اس کے بھی الفاظ موجود ہیں: جس کوجعفر بن محمد صادق نے اپنے والد کے واسطے سے جابر سے روایت کیا ہے اوراس میں کئی الفاظ کا اضافہ بھی ہے۔

المُعْنَا المُعْمَيْدِيُّ، حَكَّمَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا بِشُرُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، وَنَوَلَ الْسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّهُ قَالَ: لَمَّا رَمَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمُرَةَ، وَنَحَرَ هَدْيَهُ، وَنَاوَلَ الْحَالِقَ شِقَّةَ الْاَيْمَنَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ الشِّقَ الْاَيْسَرَ فَحَلَقَهُ، ثُمَّ نَاوَلَهُ اَنْ يَتُسِمَهُ بَيْنَ النَّاسِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت انس بن ما لک رٹائٹیٔ فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَاثِیْنِم نے جب شیطان کوئنگریاں مارلیں اور اپنا قربانی کا جانور ذبح کرلیااورحلق کروالیا تو ابوطلحہ کو بلا کروہ (موئے مبارک) لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔

• • • • بیحدیث امام بخاری بیشته وامام سلم بیشته و ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

حديث : 1743

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت بنان رقم العديث: 912 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت ولی "سننه" طبع دارالفکر بيروت بنيان رقم العديث: 12113 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1913ه/1993 وقع العديث: 3879 اخرجه ابوبکر بن خزيمة النيسابوری فی "صحيحه" طبع العکتب الاسلامی بيروت لبنان لبنان 1970ه وقع دارالکتب العلبيه بيروت بينان 1970ه وقع دارالکتب العلبيه بيروت بينان 1970ه وقع دارالکتب العلبيه بيروت بينان 1941ه / 1991 وقع العديث: 4116 ذکره ابوبکر البيهةی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1991ه وقع العديث: 90

1744 مَخْضُوبٌ بِالْحِنَّاءِ، وَالْكَتْمِ وَالْكَتْمِ مَنْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت محمد بن عبدالله بن زید ر النفی فرماتے ہیں: ان کے والداور ایک انصاری صحابی و النفی فربان گاہ میں رسول الله منگا فی میں رسول الله منگا فی فی میں رسول الله منگا فی فی میں دور اسلامی کے پاس حاضر ہوئے۔رسول الله منگا فی فی خوالی کے بال ایک کیڑے میں ڈال کران کو دے دیے اور انہوں نے وہ بال اب بھی لوگوں میں تقسیم کر دیے۔ اور آپ نے اپنے ناخن تراش کر ایک صحابی کوعطا فرمائے۔صحابہ و کنگی فرماتے ہیں: وہ بال اب بھی ہمارے پاس کتم اور مہندی سے رسکتے ہوئے موجود ہیں۔

ہمارے پاس کتم اور مہندی سے رسکتے ہوئے موجود ہیں۔

• إُونَ وَ يَعْدَيْ الْمَامِ عَارَى بُيَّالَةُ وَالْمَ مَلْمُ بُيَّالَةُ وَلُول كَمْعَيار كَمْطَالِنَ صَحِحْ جِلَيْن دونول نے بَى اصْفَل بَيْل كيا۔
1745 حَكَّ تَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِح بْنِ هَانِ عِ، حَكَّ ثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنْ رَسُولَ بِنُ رَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنْ رَسُولَ اللَّهِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظَّهْرَ بِمِنِي، قَالَ نَافِعٌ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يُفِيضُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ هَوَ مَالَّتُ مُولَى الشَّهُ مَنْ يَوْمَ الشَّيْخَيْنِ، وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ هَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ هَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ هَا الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ هَا الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخِرِّجَاهُ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ عَلَيْهُ مَا الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ الْعَلْمُ عَلَيْهُ مَا الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هُمَا يُعْمَلُ مَالِحُورٍ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ الْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالَعُولُ الْمُ الْعُرْمِ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْتَعْرِيْمُ الْعُرَامُ الْقَلْعُ الْعُلْمُ وَلَوْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُولُ الْمُعْتَلُولُ الْعَلَيْهِ وَالْمَالَةُ الْعُلِي الْعُلَامُ السَّهُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُرَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ الْعُرَامُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْمُ الْعُلَمُ اللَّهُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُرْمُ الْعُلْمُ الْعُرَامُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُ الْعُرَامُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْعِلْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُلْمُ الْمُ الْعُمُ الْعُرَامُ الْعُلْمُ

﴿ حضرت ابن عمر وَالْتَهُمُ اللّهِ عَلَيْهُمُ مَا تَحْ مِينَ رَسُولَ اللّهُ مَثَالِيَّهُمْ فَيْ قَرْ بِا فِي كِ دن طواف زيارت كيا پھرلوٹ كرآئے اور منى ميں ادا ظهر كى نماز بر هى ـ نافع فر ماتے ہيں ، ابن عمر وَاللّٰهُ اللّهُ عَلَيْهُمُ كَا مِن عُوافَ وَيَارِت كيا كرتے تھے پھرلوٹے اور ظهر كى نماز منى ميں ادا كرتے اور كہا كرتے تھے كہ نبى اكرم مَثَالِثَيْمُ كا يہى عمل تھا۔

• ﴿ • ﴿ يَهُ مَا مَا مَا مَا مَا مُعَالَى مُعَالَدُ وَامَ مَلَم مُعَالَدُ وَاوَلَ كَمَعَالِ كَمَطَا بِنَ صَحْح بِكُن وَوَلَ نَهُ مَا مَعَالَى مَعَالَى عَلَمُ اللهِ مَن وَقَالَ عَلَمُ اللهِ مَن وَهُبٍ ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبُدِ اللهِ مَن وَهُبٍ ، وَهُبَ مَا أَن وَهُ إِن اللهِ عَلَى عَبُدِ اللهِ مَن وَهُبَ اللهِ مَن عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، أَن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَمُ يَوْمُلُ فِي السَّبْعِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لا رَمَلَ فِيهِ

حەيث: 1746

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2001 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 4170 ذكرد ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 9066

## هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابن عباس وَالْفَهُمُنَا فَرِ مَاتِ بِينَ: رَسُولَ اللَّهُ مَثَلَّا لَيْنَا فَعَ طُوافَ زيارت كے سات چكروں ميں سے كسى ميں بھى رمل نہيں ہے۔ رمل نہيں كيا۔اورعطاء فر ماتے ہيں: اس ميں رمل نہيں ہے۔

• • • • يحديث الم بخارى بُرْنَا وَالْم مسلم مُرِنَا وَوْل كَ معيار كِم طابِق صَحِ جِلَيَن دونول نے بى استِ قَالَ بَين كيا۔ 1747 - اَخُبَرَنِي اَبُو يَحْيَى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرُ قَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرِ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى اَنْبَانَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ حَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُ مَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَآءَ إلى السِّقايَةِ فَاستَسْقَى، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: يَا فَصُلُ اذْهَبُ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: اسْقِنِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهُمُ الله اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: اسْقِنِي، فَقَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: اسْقِنِي، فَقَالَ: اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَرَابٍ مِنْ عِنْدِهَا، فَقَالَ: اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعُنْهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ اللهُ عَلَى هَا اللهِ عَلَى عَلَيْهُ وَاللهَ وَاللهُ وَاللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عَلَى هَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَيْهُ وَاللهَ اللهُ عَلَى عَلَ

#### هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ہ: • ہ: میرد بیث امام بخاری میشانہ وامام مسلم میشاند ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ سریہ

1748 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْوٍ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى ابْنِ وَهُبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَالِم، اَنَّ عَمْرَو بُنَ اَبِى عَمْرٍو مَولَى الْمُطَّلِبِ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُن عَبُدِ اللهِ بُنِ سَالِم، اَنَّ عَمْرَو بُنَ اَبِى عَمْرٍ و مَولَى الْمُطَّلِبِ اللهِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ صَيْدِ الْبَرِ لَكُمْ حَلالٌ وَانْتُمْ حُرُمٌ مَّا لَمْ تَصِيدُوهُ اَوْ يُصَدُ لَكُمْ

هَلْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهَكَذَا رُوِىَ عَنْ مَّالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَّسُلَيْمَانَ بْنِ بِلالٍ، عَنْ عَمْرٍو مُتَّصِلا مُسْنَدًا،

وَاَمَّا حَدِيْثُ مَالِكٍ،

﴿ حضرت جابر بن عبدالله وُلَيْ أَهُناروايت كرتے ہيں: رسول الله سَلَالِیْمَ نے ارشاد فر مایا: حالت احرام میں تمہارے لئے خشکی کے جانور کا گوشت حلال ہے جب تک کہتم خوداس کاشکار نہ کرویاوہ تنہارے لئے شکار نہیں کیا جائے۔

ہوں ہے۔ اور اس میں اس بخاری ٹرشانیہ وامام مسلم ٹرشانیہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔اوراسی طرح مالک بن انس اور سلیمان بن بلال نے عمر و سے متصل مسندروایت نقل کی ہے۔

ما لك كي حديث:

1749 فَاخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الإِسْفِرَائِينِي حَدَّثِنِي خَالِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ الْمُقُرِءُ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا مُلكَ بْنُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و بْنِ اَبِي عَمْرٍ و عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ النَّسِ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ اَبِي عَمْرٍ و عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ اللهِ مَنْ جَابِرٍ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

أَمَّا حَدِيْثُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِكُلْل

اک بن انس خالفیٰ کی سند کے ہمراہ نبی اکرم مَثَالِیٰ کِمَا ای جبیبافر مان منقول ہے۔

سليمان بن بلال كي حديث:

1750 فَاخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْإِسْفَرَائِنِيُّ، حَدَّثَنَى خَالِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُرِءُ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ بُنِ اَبِى دَاوُدَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ اَبِى عَمْرٍو، عَنِ الْمُطَّلِبِ بَنِ عَبُدِ اللهِ مَنِ عَبُدِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ، اَمَّا حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلالٍ، فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الْحَسَنِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُلِ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ حَدِيثُ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلالٍ، فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الْحَسَنِ اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُلِ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ كَعُرُو بُنِ اَبِى عَمْرِو، عَنْ رَجُلٍ، مِنَ الْاَنْصَارِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَذَا حَدِيثٌ لاَ يُعَلِّلُ حَدِيثَ مَالِكٍ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ بِلالٍ، وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَذَا حَدِيثٌ لا يُعَلِّلُ حَدِيثَ مَالِكٍ، وَسُلَيْمَانَ بُنِ بِلالٍ، وَسَلَيْمَانَ بُنِ بِلالٍ، وَصَلُوهُ وَهُمْ ثِقَاتُ

💠 حضرت سلیمان بن بلال ڈاٹٹنڈ کی سند کے ہمراہ نبی اکرم مُٹاٹٹیٹی کا ای جبیبافر مان منقول ہے۔

• ﴿ • ﴿ اس حدیث کو مالک، سلیمان بن بلال اور لیعقوب اسکندرانی کی احادیث معلل نہیں کرتیں۔ کیونکہ انہوں نے اس حدیث کومتصل کیا ہےاور بیر تقدلوگ ہیں۔

1751 حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَنْصُورِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بَنُ مُحَمَّدِ الصَّيَٰدَ لَانِيُّ، حَدَّثَنَا السَحَاقُ، وَمُحَمَّدُ بَنُ رَافِعٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا زَكَرِيَّا بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْاَحُولِ، اَنَّهُ سَمِعَ طَاوُسًا يُنْحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّاسُ يَنْفِرُونَ مِنُ مِنْ مِنَى اللَّي وُجُوهِهِمْ، فَامَرَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَكُونَ الْحِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ، وَرَخَّصَ لِلْحَائِضِ

هِنْذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس رہ اللہ منافی ہے ۔ اللہ مناف

1752 - آخبرَ نِنَى يَحْيَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا آبُو عَمْرِ و آحْمَدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الْمُسْتَمْلِى، حَدَّثَنَا بَنِ سَعِيْدِ الْآحُمْنِ بُنِ سَعِيْدِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا آبِى، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ سِنَانِ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ سَعِيْدٍ اللَّهُ مَنْ يَا يَنْ سَعِيْدٍ، قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللهِ، هٰذِهِ الْاَحْجَارُ الَّتِي تَرْمِى بِهَا تُحْمَلُ، وَتَحْسِبُ آنَهَا تَنْقَعِرُ، قَالَ: إِنَّهُ مَا يُقْبَلُ مِنْهَا يُرْفَعُ، وَلَوْلا ذَلِكَ لَرَيَّتَهَا مِثْلَ الْجِبَالِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، يَزِيْدُ بْنُ سِنَانِ لَّيْسَ بِالْمَتْرُوكِ

﴿ حضرت ابوسعید خدری و النفظ فرماتے ہیں: ہم نے عرض کی: یارسول الله منافظ میں جوہم مارتے ہیں (بہت بہت نادہ ہوتی ہیں ہم نے عرض کی: یارسول الله منافظ ہیں جمرات کے پاس اُتنی مقدار میں کنکریاں موجوز ہیں ہوتیں بلکہ ) ہمارا خیال ہے کہ یہ ہم ہوتی ہیں، یہ کہاں جاتی ہیں؟ آپ منافظ ہیں جمرات کے برابر ہو ہیں؟ آپ منافظ ہیں جس کی کنکریاں قبول ہوجاتی ہیں وہ اٹھالی جاتیں ہیں اگر ایسانہ ہوتا تو یہ کنکریاں پہاڑوں کے برابر ہو جاتیں۔

• • • • • بیصلی کیااوریزید بن سنان متروک راوی میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفقل نہیں کیااوریزید بن سنان متروک راوی نہیں ہیں۔ نہیں ہیں۔

1753 - آخُبَرَنَا آبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بَنُ آخُمَدَ الذُّهُلِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ آخُمَدَ بَنِ نَصْرِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا آبُو وَإِنَ مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ الْعُثُمَانِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو ضَمُرَةَ اللَّيْتِيُّ، عَنُ هِشَامِ بَنِ عُرُوةَ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِي لَلْهُ عَنُهَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَضَى آحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيَجْعَلِ الرِّحْلَةَ إِلَى آهُلِه، فَإِنَّهُ اعْظَمُ لاَجُرهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦﴿ أَمَّ المونين سيّدہ عاكشہ ﴿ وَاللّٰهِ عَلَيْ مِين رسول اللّٰه مَنَّ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ الْمَا عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْكُوا عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُوا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْ عَلَيْكُمْ عَلَيْع

• إ • و من من المام بخارى مِينَانَةُ واما مسلم مُنَّانَةُ وونول كم معيار كم مطابق صح به كين دونول نه بن السي الكيار والمسلم مُنَّانَةُ وونول كم معيار كم مطابق صح به كين دونول نه بن المُحبَّارِ، وَاَخْبَرَنَا اللهُ مُن عَلِي الْعَزَّالُ اللهُ مِن عَلِي الْعَزَّالُ اللهُ مِن عَلِي الْعَزَّالُ ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِي مُن الْحَسَنِ مِن شَقِيقٍ ، الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ مِن الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ مِن عَلِي الْعَزَّالُ ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ مِن الْحَسَنِ مِن شَقِيقٍ ،

ذكره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرى طبع عكتيه الماليان الكالم المامة المعالية عرب 1414ه/1994. وقيم العديث: 10143

حَدَّتَ نَا أَبُو حَمْزَةَ، عَنُ عَطَاءِ بِنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَآءَ جَبُرَائِيلُ اللَّي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ بِهِ لِيُرِيّهُ الْمَنَاسِكَ فَانْفَرَجَ لَهُ ثَبِيْرٌ، فَدَحَلَ مِنَى فَارَاهُ الْجَبُرائِيلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَرُمِى بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ الْجَمْرَةِ فَرُمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْقَانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْقَانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ، ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي جَمْرَةِ الْقَانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ هُ ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَى سَاخَ هُ ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ هُ ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الثَّانِيَةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ حَتَّى سَاخَ هُ ثُمَّ نَبَعَ لَهُ فِي الْجَمْرَةِ الْقَانِيةِ فَرَمَاهُ بِسَبْعِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس وَ النَّهُ الْرَاتِ بِين: حضرت جبرائيل عَلَيْظِ اللّه كرسول (حضرت ابراہيم) عَلَيْظِ كے پاس آئے اور آپ مَلَ النّهٰ کو ورمنا میں داخل ہوئے اور آپ مَلَ النّهٰ کو اور آپ مَلَ النّهٰ کو اور آپ مَلَ النّهٰ کو ورمنا ان کے لئے کھل گئی، وہ منی میں داخل ہوئے اور آپ مَلَ النّهٰ کو اور آپ مَلَ النّهٰ کو انہوں جمرات دکھائے بھران کومیدان عرفات دکھائی، پھر جمرہ کے پاس شیطان نے حضرت ابراہیم مَلَّ النّهٰ کو ورمنا نے کی کوشش کی ،انہوں نے اس کوسات کنگریاں ماریں، جس کی وجہ سے وہ زمین میں دھنس گیا، اس کے بعد دوسرے جمرہ کے پاس بھی شیطان نے وہی حرکت کی، حضرت ابراہیم مَلَّ النّهٰ نِی کھراس کوسات کنگریاں ماریں، وہ پھرزمین میں دھنس گیا بھر تیسری مرتبہ جمرہ عقبہ کے پاس شیطان نے وہی شیطان نے وہی حرکت کی، حضرت ابراہیم مَلَّ النہوں نے بھراس کوسات کنگریاں ماریں، وہ پھرزمین میں دھنس گیا بھروہ چلا گیا۔

• و و ما معاری اورام مسلم کے معیار کے مطابق سیجے ہے۔

1755 حَكَّثَنَا اللهِ صَدَّقَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَوِ الْحَصِيبُ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ جَعْفَوِ مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ الصُّوفِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَمْدُ بُنُ الْعُوادِ، اللهِ مَدَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ الْعُوادِ، اللهِ مَدَانِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللهِ مَنْ عَلَاءٍ اللهِ مَنْ عَلَاءٍ اللهِ مَنْ عَلَاءٍ اللهِ مَنْ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ يَرُمِى حَتَّى تَزِيغَ الشَّمُسُ، إنَّ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُمِى يَوْمَ النَّحْوِ قَبُلَ الزَّوَالِ، فَامَّا بَعْدَ ذَلِكَ فَعِنْدَ الزَّوَالِ

هَلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عطاء رہائے ہیں میں زوال سے پہلے رمی نہیں کرتا ہوں، بیشک حضرت جابر بن عبداللہ رہائے فافر ماتے ہیں: رسول اللہ منافیظ قربانی کے دن زوال سے پہلے اور اس کے بعدوالے دنوں میں زوال کے وقت رمی کیا کرتے تھے۔
بین: رسول اللہ منافیظ قربانی کے دن زوال سے پہلے اور اس کے بعدوالے دنوں میں زوال کے وقت رمی کیا کرتے تھے۔
بین: •:••:• ہے حدیث امام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح سے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

حديث: 1754

اخرجه آبوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 2967 ذكره ابوبسكر البيهةى فى "مننه الكبرى طبع مكتبَه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 9476 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث:12291

حديث : 1755

إخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 ، رقع العديث: 2969

1756 حَلَّاثَنَا اَجُمَدُ بَنُ حَلَّاثَنَا البُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، حَلَّاثَنَا اَبُوْ زُرْعَةَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ عَمْرٍو اللِّمَشُقِيُّ، حَلَّاثَنَا المُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْحِمْنِ بَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْحِمْزِ يَوْمِهِ حِينَ صَلَّى الظُّهُرَ، ثُمَّ رَجَعَ وَضَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنُ الْحِمْزَةِ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُّكَبِّرُ مَعَ كُلِّ فَمَكَ بِمِنَى لَيَالِى النَّامِ التَّشُرِيقِ يَرْمِى الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ، كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُّكَبِّرُ مَعَ كُلِّ فَصَاقٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الثَّالِيَةِ فَيُطِيلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ، ثُمَّ يَرْمِى الثَّالِثَةَ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا حَصَاقٍ، وَيَقِفُ عِنْدَ الثَّالِيَةَ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اُمّ المونین سیّدہ عائشہ رہی ہیں: رسول اللہ منگا ہی ہیں: رسول اللہ منگا ہی ہی دن ظہر کی نماز پڑھ کر طواف زیارت کیا پھر لوٹ آئے اور منی میں ایام تشریق کی تین را تیں کھہرے، جب سورج ڈھلتا تو آپ منگا ہی ہم رمی فرماتے، ہر جمرہ کوسات کنگریاں مارتے اور کہ ہم کنگری چینکتے وقت تکبیر کہتے۔ پہلے اور دو ہرے جمرہ کے پاس ٹھہرتے، وہاں طویل قیام کرتے اور خوب گڑ گڑ اتے پھر تیسرے جمرہ کی رمی کرتے لیکن اس کھڑے نہ ہوتے۔

#### 

1757 - انحبَرَنَا اَبُوْ زَكِرِيَّا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُولِيِّ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا رَمَى الْحَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرُمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ، يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَقُدَمُ اَمَامَهَا، فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدُعُو، وَكَانَ يُطِيلُ الْوُقُوفَ، ثُمَّ يَأْتِى الْجَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرُمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُهُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْحِدِرُ ذَاتَ الْيَسَارِ مِمَّا يَلِى الْوَادِى فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ، ثُمَّ يَلْتِي الْحَمْرَةَ النَّانِيَةَ فَيَرُمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ عِنْدَ كُلِّ حَصَاةٍ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ وَلا يَقُومُ عِنْدَهَا، قَالَ الْبَحْمُرَةَ النَّيْقِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ النَّهُ عُمَر يَقْبَلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: وَكَانَ النَّهُ عُمَر يَقْبُلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ : وَكَانَ النَّهُ عُمَر يَقْبُلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ : وَكَانَ النَّهُ عُمَر يَقْبُلُهُ وَسَلَّمَ قَالَ : وَكَانَ النَّهُ عُمَر يَقْبُلُهُ

## هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت زہری ڈٹاٹٹٹڈ روایت کرتے ہیں: نبی اکرم مٹاٹٹٹٹے جب رمی کرتے تو اس جمرہ سے آغاز کرتے جومنی میں معجد
سے متصل ہے، آپ اس کوسات کنگریاں مارتے اور ہر کنگری کو مارتے ہوئے کہیں کہتے پھرتھوڑ ا آگے کی جانب بڑھ کر قبلہ رو کھڑ ہے
ہوجاتے اور ہاتھ بلند کر کے دعا مانگا کرتے تھے اور آپ بہت دیر تک یہاں کھڑ ہے رہتے پھر آپ دوسر ہے جمرہ کے پاس آتے ،اس
کوسات کنگریاں مارتے ، ہر کنگری مارتے ہوئے کبیر پڑھتے ہوئے پھر بائیں جانب ہٹ کروادی کے ساتھ متصل قبلہ روہ کوکر ہاتھ
بلند کئے بہت دیر تک کھڑے رہتے پھر اس جمرہ کے پاس آتے جوعقبہ کے قریب ہے، اس کوسات کنگریاں مارتے ، ہر کنگری مارتے
ہوئے تکبیر کہتے ، پھر بلیٹ جاتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے ۔ زہری فرماتے ہیں: میں نے سالم بن عبداللہ ڈٹاٹٹٹئ کو نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹٹے
ہوئے تکبیر کہتے ، پھر بلیٹ جاتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے ۔ زہری فرماتے ہیں: میں نے سالم بن عبداللہ ڈٹاٹٹٹئ کو نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹٹے
میں کہتے ، پھر بلیٹ جاتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے ۔ زہری فرماتے ہیں: میں نے سالم بن عبداللہ ڈٹاٹٹٹئ کو نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹے
میں کیسے دیر کہتے ، پھر بلیٹ جاتے اور اس کے پاس نہ ٹھہرتے ۔ زہری فرماتے ہیں: میں نے سالم بن عبداللہ ڈٹاٹٹٹئ کو نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹے
میں کیسے دیر کہتے ، پھر بلیٹ جاتے اور اس کے پاس نہ ٹھہر نے ۔ زہری فرماتے ہیں: میں نے سالم بن عبداللہ ڈٹاٹٹٹٹٹ کو نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹٹے
میں کیسے دیر کہتے ، پھر بلیٹ جاتے اور اس کے پاس نہ ٹھیں۔ کیسے دیر کی فرماتے ہیں۔ میں میں میں کسے کسے میں کسے کسے میں ک

ے حوالے سے اسی جیسی حدیث بیان کرتے ہوئے سنا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ابن عمر ڈلائٹنا اس کی طرف رخ کرکے کھڑے ہوتے تھے۔

• • • • بیحدیث امام بخاری اورامام سلم کے معیار کے مطابق سیجے ہے۔

1758 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ مَخُلَدٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ انَسٍ، وَاَخْبَرُنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اللّهَ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، وَحدثنا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اللّهَ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكُرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بَنِ عَدِيّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنْ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا ابْبُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ اَنْ يَرْمُوا الْجِمَارَ يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا وَيَدَعُوا يَوْمًا وَيَوَمَّا وَيَدَعُوا يَوْمًا وَيَعَرَى وَعَاصِمُ بُنُ عَدِيٍّ مَشُهُورٌ فِى الصَّحَابَةِ، وَهُو مَشُهُورٌ فِى التَّابِعِيْنَ، وَعَاصِمُ بُنُ عَدِيٍّ مَشُهُورٌ فِى الصَّحَابَةِ، وَهُو مَشُهُورٌ فِى التَّابِعِيْنَ، وَعَاصِمُ بُنُ عَدِيٍّ مَشُهُورٌ فِى الصَّحَابَةِ، وَهُو مَشُهُورٌ اللهِ عَلَى مَنْ قَالَ عَنْ اَبِى الْبَلَا عَذِي مَلْ اللهِ عَلَى السَّوْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

﴾ حضرت ابوالبداح بن عدی ٹاٹنٹڈا پنے والد سے روایت کرتے ہیں: رسول اللہ سُکاٹیٹی نے چرواہوں کو بیرخصت دی تھی کہوہ ایک دن رمی کریں اور دوسرے دن ناغہ کرلیں۔

• • • ابوالبراح، عاصم بن عدى كے بيٹے ہيں اور يہ شہور تا بعين ميں سے ہيں۔ اور يہ صاحبِ لعان تھے۔ اس لئے جس نے (اپنی سند ميں) " عَنْ اَبِي الْبَدَّاحِ بْنِ عَدِی " كہا تواس نے ان كے دادا كی طرف نسبت كی ہے اور درج ذیل حدیث سے اس كی صحت ثابت ہوتی ہے۔

1759 - حَدَّثَنِيُ اَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ دَاوُدَ الْمِصْرِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَرِيْرٍ،

المرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديت: 1976 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعة" طبع داراعياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 954 اخرجه ابوعبدالرحسين النسائى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت الاسلاميه حلب نام · 1986ه 1986 و 1986 العديث: 3068 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3036 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 3888 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر أرقم العديث: 3888 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1990 رقم العديث: 3976 اخرجه ابوعبدالرحين النيسابورى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 4074 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مننه الكبر" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 4559 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1993 واحرجه ابوبكر الصيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه المديث: 1408ه 1404ه 1868 اخرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع المديث: 4109 اخرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع المديث: 4109 اخرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع الول) 1409ه (طبع المديث: 4100 المديث: 4100 المديث: 4100 المديث: 4100 الكونى ولى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع الول) 1409ه (قم العديث: 4100 المديث: 4100 المديث: 4100 المديث: 4100 المديث: 4100 المديث: 4100 المديث عرب (طبع الول) 1409ه (قم العديث: 4100 المديث: 4100 المديث عرب (طبع الول) 1400ه (قم العديث: 4100 المديث 1400 المديث المديث 1400 المديث المديث 1400 المديث المد

حَـدَّتَنَا الْحَارِثُ بُنُ مِسْكِيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بْنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى بَكُرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ ابْنَ عَاصِم بْنِ عَدِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا اَخْبَرَهُ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَاللّهُ عَلْمُ وَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَاللّهُ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى الْمُعَلِي وَاللهُ اللهُ عَلَوْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

⇒ حضرت ابنِ عاصم بن عدى رُخْالِتُوْ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سَکَالَیْوْ نے اونٹوں کے نگہبانوں کورات گزارنے کی رخصت عنایت فرمائی کہ وہ نحروالے دن رمی کریں ، پھرا گلے دن یا اس سے اسکے دن رمی کریں پھر روائگی کے دن رمی کریں۔

روائگی کے دن رمی کریں۔

1760 حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، حَدَّثَنَا وَهُ مَوْسَى، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُوسَى الْاَشْيَبُ، حَدَّثَنَا وَهُ مَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: رَايَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

هلذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو جیفہ و اللہ علی والدے حوالے سے روایت کرتے ہیں: میں نے رسول الله مَثَالَیْنِ کَمُ کُومِقام ابسطح ( مکہ اورمنی کے درمیان ایک وادی) میں عصر کی دور کعتیں پڑھے دیکھا۔

• إ • إ من من امام بخارى اورامام سلم كمعيار كمطابق صحيح بليكن شخين في اس كوفل نهيس كيا-

1761 - حَلَّاتُنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عِيْسٰى بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عِيْسٰى بُنِ زَيْدِ بُنِ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا وَهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، عَنُ مُّوسٰى بُنِ مَالِكُ التَّنْسُوخِيُّ بِتِنِيسَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِي سَلَمَةَ التِّنِيسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمَكِّيُّ، عَنُ مُّوسٰى بُنِ

اضرجه ابوعبدالله الاصبعي في "المؤطا" طبع داراهياء التراث العربي (تعقيق فواد عبدالباقي) رقم العديث: 919 اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مسنده" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1975 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه وقاهره مصر رقم العديث: 23826 اخرجه ابوبسكر بين خزيهة النيسابوري في "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان أي 1390ه/1970ء رقم العديث: 2979 اخرجه ابوالقياسم الطبراني في "صعيعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1396ه/1980ء رقم العديث: 453 ذكره ابوبسكر البيهقي في "سنسته السكبري" طبيع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1404ه/1983ء رقم العديث: 455 اخرجه ابوعبدالرحيين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 4116ه/1991ء رقم العديث: 4178

#### حميث : 1760

اخرجه إبوعبدالله الشيباني فى "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر رقم العديث: 18775 اخرجه ابوبكر بن خزيسة النيسابورى و فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 2994 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث:241 عُهُبَةَ، عَنُ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، اَنَّ عَآئِشَةَ كَانَتُ تَقُولُ: عَجَبًا لِلْمَرْءِ الْمُسْلِمِ اِذْ دَخَلَ الْكَعْبَةَ حَتَّى يَرُفَعَ بَصَرَهُ قِبَلَ السَّفْفِ يَدَعُ ذَلِكَ اِجُلالا لِلَّهِ وَإِعْظَامًا، دَخَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ مَا خَلَفَ بَصَرُهُ مَوْضِعَ سُجُودِهِ حَتَّى خَرَجَ مِنْهَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت سالم بن عبدالله طالقَوْ فرمات میں: اُمّ المونین سیّدہ عائشہ طالقوا فرمایا کرتی تھیں: حیرانگی ہے اس مسلمان شخص پر جو کعبہ میں حجیت کی جانب نگا ہیں اٹھائے داخل ہوتا ہے، اس کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور بزرگ کے پیش نظر نگاہ اونچی کرنا حجوڑ دے۔ رسول اللہ مَا کا لیے میں داخل ہوئے آپ نے نکلنے تک مقام سجدہ سے نگا ہیں او پرنہیں اٹھا کیں۔

• ﴿ • ﴿ مِينَ المام بخارى مِينَة والمام سلم مِينَة وونو ل كِمعيار كِمطابق صحيح بِليكن دونو ل نے ہى اسے قان ہيں كيا۔

1762 اللهِ بَنَ عَبْدِ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مِهْرَانَ بَنِ حَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مِهْرَانَ بَنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: خَرَجَ رَسُولُ مُوسَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عِنْدِى وَهُوَ قَرِيْرُ الْعَيْنِ، طَيِّبُ النَّفْسِ، ثُمَّ رَجَعَ لِى وَهُو حَزِينٌ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْدِى وَهُو حَزِينٌ، فَقُلْتُ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْدِى وَالْمَا وَكَذَا، قَالَ : إِنِّى ذَخَلَتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدُتُ آتِى لَمُ اكُنُ فَعَلْتُهُ، إِنِّى اَحَافُ انُ اللهِ، خَرَجُتَ مِنْ عِنْدِى وَانْتَ كَذَا وَكَذَا، قَالَ : إِنِّى ذَخَلَتُ الْكَعْبَةَ وَوَدِدُتُ آتِى لَمُ اكُنُ فَعَلْتُهُ، إِنِّى اَحَافُ انُ اللهِ مَنْ بَعْدِى مِنْ بَعْدِى

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ اُم المومنین سیّدہ عائشہ فرانی ہیں: رسول الله میرے پاس سے گئے تو بہت مطمئن اور پرسکون گئے تھے پھر جب آپ لوٹ کر میرے پاس آئے تو بہت پریشان تھے، میں نے عرض کی: یارسول الله مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ مَنَا اللهِ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا اللهُ عَنَا اللهِ عَنْ اللهِ عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا عَنَا اللهِ عَنَا عَلَا عَنَا عَنَ

1763 حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آخْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ آسَمِعْتَ ابْنَ عَبَّاسٍ، يَقُولُ: إِنَّمَا أُمِرُتُمْ بِالطَّوَافِ، وَلَمُ

تديث: 1762

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 873 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معسر رقم العديث: 3064 اخرجه ابدوست لبنان معسر رقم العديث: 25100 اخرجه ابدوسکر بین خزیسه النبسسابوری فی "صبعیسمه" طبع البکتب الاسلامی بیروت لبنان معددی عرب (1970ه/1970، رقم العدیث: 3014 ذکره ابدوسکر البیرسقی فی "سنسه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب (click on link for more books

تُؤُمَّرُوْا بِدُخُولِهِ، قَالَ: لَمْ يَكُنُ يَّنُهَانَا عَنُ دُخُولِهِ، وَلَكِنْ سَمِعْتُهُ، يَقُولُ: آخُبَرَنِي أَسَامَةُ بَنُ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكَعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ، وَقَالَ: هلِهِ الْقِبْلَةُ الْقِبْلَةُ الْبَيْتِ، وَقَالَ: هلِهِ الْقِبْلَةُ الْقِبْلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ، وَقَالَ: هلِهِ الْقِبْلَةُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَخَلَ الْبَيْتَ، فَلَمَّا خَرَجَ رَكَعَ رَكُعَتَيْنِ فِي قُبُلِ الْبَيْتِ، وَقَالَ: هلاهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

# هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

حضرت ابن جرت و التنافظ فرماتے ہیں: میں نے عطاء سے پوچھا: کیا آپ نے ابنِ عباس کا یہ ارشاد سنا ہے؟
دہتمہیں (کعبداللہ کے) طواف کا حکم دیا گیا ہے، اسکے اندر داخل ہونے کا حکم نہیں دیا'۔ ابن عباس و اللہ بن جواب دیا: آپ علیہ اسلمہ بن ہمیں اس میں داخل ہونے ہیں: مجھے اسامہ بن ہمیں اس میں داخل ہونے ہیں کھے اسامہ بن زید و کھی ہے: آپ فرماتے ہیں: مجھے اسامہ بن زید و کھی ہے: آپ فرماتے ہیں: مجھے اسامہ بن زید و کھی ہے: تایا کہ نبی اکرم سُل اللہ میں داخل ہوئے پھر جب وہاں سے باہر نکلے تو بیت اللہ کی جانب رُخ کر کے دور کھتیں ادا کیں اور فرمایا: ''یہ قبلہ ہے'۔
ادا کیں اور فرمایا: ''یہ قبلہ ہے'۔

• بو • بو سیحدیث امام بخاری میسیداور امام سلم میسید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین نے اسے اس سند کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

1764 - اَخْبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِىُ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا جَرِيرُ بُنُ حَازِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ يَزِيدُ بُنَ رُومَانَ يُحَدِّتُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَ لِيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَآئِشَةُ، لَوُلا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَّهَدَمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَآئِشَةُ، لَوُلا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَآئِشَةُ، لَوُلا اَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ لَهَدَمْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَآئِشَةُ وَسَلَّمَ عَجَزُوا عَنْ نَفَقَتِهِ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، بَابًا شَرْقِيًّا، وَالْصَقْتُهُ بِالاَرْضِ، وَلَوَضَعْتُهُ عَلَى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: فَكَانَ الَّذِي دَعَا ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهِ وَبَابًا غَرْبِيًّا، وَالْصَقْتُهُ بِالاَرْضِ، وَلَوَضَعْتُهُ عَلَى اَسَاسِ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: فَكَانَ الَّذِي دَعَا ابْنَ الزُّبَيْرِ عَلَى هَدُمِهِ وَبَنَائِهِ، قَالَ: يَزِيْدُ بُنِ رُومَانَ وَانَا يَوْمَئِذٍ اَطُوفُ مَعَهُ: اَرِنِى مَا اَخْرَجُوا مِنَ الْحِجْرِ مِنْهُ، قَالَ: الرَيكُهُ الانَ، مُتَلَاحِجْرِ مِنْهُ، قَالَ: الرَّيكُة الانَ، فَلَمَّةُ الْيَهِ، قَالَ: هُذَا الْمَوْضِعُ، قَالَ جَرِيْرٌ: فَحَزَرُتُهُ نَحُوا مِنَ الْحِجْرِ مِنْهُ، قَالَ: الْرَبَى مَا انْحَرَجُوا مِنَ الْحِجْرِ مِنْهُ، قَالَ: الْمَوْتُ عَنْ الْحَوْمُ عَنْ الْحَوْلُ عَلَى اللّهِ اللّهُ الْمَوْلُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللهُ الْحَدِيْدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَرْدُولُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

#### حديث : 1763

اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) 1403ه ُ رقم العديث:9056 اخرجه ابوبكر بن خزيسة النيسابورى فى "صحيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء ُ رقم العديث: 032 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر ' رقم العديث: 21802

#### حديث : 1764

اضرجه ابو عبدالله معمد البخاري في "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يبامه بيروت لبنان 1407ه 1987ء وقم العديث: 126 اخرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان وقم العديث: 875 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابوري في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقم العديث: 33020 اخرجه ابوحاتم البستى

في "صعيعة" طبع موسنة الرسالة بدوت بينان 4 1993/ 1995 والمالية بدوت المكاني 1993 والمالية بدوت المكاني المكاني المكاني المكانية 1817 معينة 1817

هلاً حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

1765 انْجَبَرَنَا آبُو يَحْيَى آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ السَّمَرُ قَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، يَحْيَى بُنُ يَوْنُسَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، آخُبَرَنِي مُوسَى بُنُ عُقْبَةَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آخُبَرَهُ، آنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلَّقَ رَأْسَهُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَلَّقَ رَأْسَهُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ، قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَهُ لِهُ عَنْهُمَا آخُبَرَهُ، آنّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَا يَحُلِقُ هَذَا؟ فَيَقُولُ : آمُرِدِ قَالَ: فَكَانَ النَّاسُ يَهُ لِهُ الْحَجِّ، ثُمَّ يَعْتَمِرُونَ عِنْدَ النَّفُرِ، وَيَقُولُونَ: بِمَا يَحُلِقُ هَذَا؟ فَيَقُولُ : آمُرِدِ الْمُوسِي عَلَى رَأُسِكَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابن عمر رہ النہ افر ماتے ہیں: نبی اکرم من النہ اللہ من الدواع کے موقعہ پرسر منڈ ایا ، ابن عمر رہ النہ افر ماتے ہیں:
لوگ بھی حج میں سر منڈ الیا کرتے تھے، پھر روانگی کے وقت عمرہ کیا کرتے تھے، عمرہ کے وقت وہ پوچھتے کہ اب حلق کیسے کروائیں
( کیونکہ سر پہلے سے ہی منڈ ہے ہوئے ہیں ) تو آپ فر ماتے: اپنے سرسے استرہ گزارلو۔

• ﴿ • ﴿ يَصْدِيثُ اللهِ عَارِي مُتَّالَةٌ وَالمَّ مَلَم مُتَّالَةٌ وَنُول كَمْعَار كَمْطَالِنَ صَحِح بِكُن وَنُول نَهِ بَى السَّالَ بَاللهُ بَكُيْرٍ ، وَوَل عَرَاكَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَالْعَلْمُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُؤْمِولَا وَاللّهُ وَاللّ

## هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت جابر بن عبدالله و الله و الته و

• الله معاری میں امام بخاری میں اسلام سلم میں اور اور کے معارکے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

1767 - آخُبَرَنِى إِبْرَاهِيْهُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ الْهَيْشَمِ، حَدَّثَنَا عَوْفُ بُنُ آبِى جَمِيلَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنَهُ، آنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّ آبِى شَيْحٌ كَبِيْرٌ آدُرَكَ الْإسلامَ وَلَمْ يَحُجَّ، وَلا يَسْتَمُسِكُ عَلَى الرَّاحِلَةِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ وَالْمُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَهُ الْعَلَمُ لَاللَهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ الْأَلْفَاظِ

﴿ حضرت ابوہریہ ڈالٹیڈ سے روایت ہے کہ ایک شیخ نے رسول اللہ منگائیٹی کی بارگاہ میں حاضر ہو کرعرض کی: میرا والد بوڑھا ہے، وہ مسلمان ہو گیا ہے لیکن وہ جج نہیں کرسکا اور وہ سواری پر سوار نہیں ہوسکتا اور اگر اس کوسواری پر بٹھا کررس سے باندھ دوں تواس کے مرجانے کا خدشہ ہے تو رسول اللہ منگائیٹی نے فرمایا: اپنے والد کی طرف سے تم مج کرلو۔

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1810 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراصياء التراث العدبى بيروت لبنان رقم العديث: 930 اخرجه ابوعبدالرحسين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه علب شام · 1406 الم 1986 و العديث: 2621 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2906 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 1629 اخرجه ابوحات البنان رقم العديث: 1993 اخرجه ابوحات البنان و العديث: 1993 اخرجه ابوداؤد الطيالسى والعدم دارالعدفة بيروت لبنان رقم العديث: 1091 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه (1983 أخرجه ابوبكر الكوفى فى "معنفه" طبع مكتبه الرثيد رياض معودى عرب والعكم موصل 1404ه (1983 رقم العديث: 458 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه الرثيد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 1550 اخرجه ابوعبدالرحيس النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان (الدون الفلام) 1994 ما 1414 (1993 العديث: 1848 اخرجه ابوعبدالرحيس النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان (الدون المدون المدون العديث المدون المدون النسائى المدون المدون المدون العلمية المدون المدون العلمية المدون ا

click on link for more books 3600 . رقع المديث: 1991. رقع المديث: https://archive.org/details/@zohaibhassanattari

آبِى إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَآخُبَرَنَا آبُو عَمْرٍ و مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيُمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اللهِ عَمْرَو مُحَمَّدُ بُنُ صُدُرَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ سَالِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ صَدْرَانَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنُ الْحَارِثِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ سَالِمٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بُنَ اللهِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عمروبن اوس رہا ہے۔ ہیں کہ ابورزین نے عرض کی : یارسول اللہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مِا ابابِ بوڑھا شخص ہوہ جج یاعمر نہیں کرسکتا اور نہ ہی وہ سفر کرسکتا ہے۔ آپ مَا اللّٰهِ عَلَمْ اللّٰہِ اللّٰهِ عَلَى طرف سے تم جج کرلو۔

• ﴿ • ﴿ مِهِ مِينَ المَّ مِنَالِيَ مِنْ اللَّهِ وَالمَامِ مُلَمْ مِنْ اللَّهِ وَالْ كَمْعَارَكَ مَطَالِنَ صَحِح بِمَيْنَ وَوَلَ نَى السَّالَ مَلَا مَعْلَمُ مَنَا اللَّهِ وَقَلَ اللَّهِ وَقَلَ اللَّهِ وَقَلَ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللْلِلْمُ اللَّهُ اللْمُعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْمِلُمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُعُلِمُ

رَ حَبُرُو بِسَلَمُ عَلَيْهُ وَحَدَثنا اللهُ مَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اللهِ الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمِنُهَالِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنَّهُ مَحَمَّدُ بَنُ الْمِنُهَالِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنَّهُ مَنَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ يَبَرْيُدُ بِنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ آبِى ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ حَجَّةٌ انْحُرى اللهُ عَلَيْهِ حَجَّةٌ انْحُرى وَإِذَا عَقَلَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ انْحُرى الْاَعْرَابِي فَهِي لَهُ حَجَّةٌ انْحُرى

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابن عباس ٹائٹ فرماتے ہیں: رسول اللہ منٹائٹ نے فرمایا: جب بچہ جج کرے تو وہ اس کے لئے ایک جج ہے
یہائٹک کہ بالغ ہو جائے اور جب وہ بالغ ہو جائے تو اس کے ذمہ دوسرا حج لازم ہے اور جب اعرابی حج کرے تو وہ اس کے لئے
ایک حج ہے اور جب وہ ہجرت کر لے تو اس پرایک اور حج لازم ہے۔

ایک حج ہے اور جب وہ ہجرت کر لے تو اس پرایک اور حج لازم ہے۔

• • • • • • به سحد بين امام بخارى رَوْ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بَنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الطَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ ثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا وَيُول فَي بَنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا زَيْدُ بَنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا وَيُول فَي بَنُ الْمُبَارَكِ ثَنَا وَيُدُ بَنُ الْمُبَارَكِ الطَّنْعَانِيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بَنُ رَاشِدِ الطَّنْعَانِيُّ عَنُ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِیُّ عَنْ سَعِیْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَتَى رَجُلٌ اُبنَ الْمُبَارِكِ الطَّنْعَانِيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بَنُ رَاشِدِ الطَّنْعَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِیُّ عَنْ سَعِیْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَتَى رَجُلٌ اُبنَ الْمُبَارِكِ الطَّنْعَانِيُّ ثَنَا مَعْمَرُ بَنُ رَاشِدِ الطَّنْعَانِيُّ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيْمِ الْجَزَرِیُّ عَنْ سَعِیْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ اَتَى رَجُلٌ اُبنَ عَبْدِ الْعَنْعَانِي الْجَرْتُ نَفْسِى مِنْ قَوْمٍ فَتَرَكُتُ لَهُمْ بَعْضَ اَجْرِى لِيَخْلُواْ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ فَهَلُ يُجْزِىءُ الْمُنَاسِلِ فَقَالَ اللّهُ اللّهُ الْمَنَاسِكِ فَهَلُ يُجْزِىءُ الْمَنَاسِلِ فَهَلُ يُحْرَى اللّهُ الْمُعَلِي عَلَى الْمَنَاسِلِ فَهَلُ يُحْرِى لِيَخْلُواْ بَيْنِى وَبَيْنَ الْمَنَاسِكِ فَهَلُ يُجْزِىءُ الْمَنَاسِلِ فَهَلُ يُعْرَا بَيْنِ الْمُرَاسِلِ فَلَا لَهُ اللّهُ مَا عَلْمُ اللّهُ الْمَاسِلِ اللّهُ مَنْ الْمُعْرِى الْمُحْرِى اللْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمَاسِلُ اللّهُ الْمُعْمِلُ اللّهُ اللّ

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان 1970ه/1970. رقم العديث: 3050 حديث: 1770

اخسرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى في "صحيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 3053 ذكره ابوبكر البيريقى في "مننه الكبرى طبع مكتبه والعان ملكة مكهمة المهيمة المهام 1414ه/1994ء رقم العديث: 8438

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ذالِكَ عَنِيى فَهَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ هذامِنَ الَّذِيْنَ قَالَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ أُولِئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِمَّاكَسَبُوا وَاللهُ سَرِيعُ البحسَاب

هَٰذَاحَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ .

حضرت سعید بن جبیر رہ النیڈ فرماتے ہیں: ایک شخص ابن عباس رہ اللہ اور کہنے لگا: میں ایک قبیلے کا اجرت پر کام کرتا ہوں، میں نے ان کو اپنی پچھا جرت اس غرض سے چھوڑ دی ہے تا کہ وہ مجھے جج کرنے کی اجازت دے دیں۔ کیا میرے لئے یہ جائز ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ سُریع مایا: پیشخص ان لوگوں میں سے ہے جن کے تعلق اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اُولئِک لَهُم نَصِیبٌ مِمَّا کَسَبُوْ اوَ اللَّهُ سَریعُ الْحِسَابِ

یمی ایسوں کوان کی کمائی سے بھاگ ہےاوراللہ جلد حساب کرنے والا ہے (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ہوں اللہ

• • • • بحدیث امام بخاری مِنْ الله وامام سلم رَنِ الله واول کے معیار کے مطابق سیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ 1771 - اَحُبَونَا حَدُمُ وَةُ بُنُ الْعَبَاسِ الْعَتَبِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُو

1771 - الحَبَرَن حَدُون حَدُمُ الْعَبَّاسِ الْعَتبِيِّ بِبَعْدَادَ حَدَّثنا الْعُبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ الدُّوْرِيِّ حَدَّثنا ابُو بَكِرٍ الْمَحْنَفِيُّ حَدَّثنا بُنُ الْمُ عَنَهُمَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي الْمَحَنَفِيُّ حَدَّثنا بُنُ الِمُ عَنَهُمَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي الْمَحَنِقِيُّ حَدَّثنا بُنُ اللهُ عَنَّهُمَا اَنَّ النَّاسَ كَانُوا فِي الْمَحَنِقِ الْمُعَنِّ عَنِ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَالُ اللهُ عَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں: لوگ جج کے موسم میں جج سے پہلے منی،عرفہ،اور ذی المجاز بازار میں خریدو فروخت کیا کرتے تھے،ان کوحالت احرام میں خریدوفروخت سے پریشانی ہونے گلی تواللہ تعالیٰ نے بیآیت نازل فرمائی

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضًلًا مِنْ رَبِّكُم (البقرة: 198)

''تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہتم اپنے رب کافضل تلاش کرولیعنی حج کے ایام میں' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا ٹیٹاللہ ا پیصدیث امام بخاری ٹیٹاللہ وامام سلم ٹرٹاللہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

1772 - انحبَرَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكُيْرٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْحِرَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و بُنُ مُحَمَّدُ اللهِ بُنُ اللهِ عَمْدُ بُنُ صَلَمَةً عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ابِي بَكُرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و بُنُ حَرَمُ الاَّنْصَارِيُّ عَنُ عُثْمَانَ بُنِ ابِي سُلَيْمَانَ بُنِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ عَنْ عَمِّه نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابِيهِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ حَنْ عَمِّه نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابِيهِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ حَنْ عَمِّه نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابِيهِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ حَنْ عَمِّه نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابِيهِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ حَنْ عَمِّه نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابِيهِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ حَنْ عَمِّه نَافِعِ بُنِ جُبَيْرٍ عَنُ ابِيهِ جُبَيْرٍ بُنِ مُطْعِمٍ وَنَ عَلِيهُ وَاللهُ عَنْ عَنْ اللهِ عَنْ عَلِهُ وَاللهُ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَنْ وَجَلّ لَهُ وَاللّهُ عَنْ وَجَلّ لَهُ عَنْ عَمْهُمُ مِنْهَا وَمَا ذَاكَ إِلّا بِتَوْفِيقٍ مِّنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ لَا لَلهُ عَنْ وَجَلًا لهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلًا لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَكُ اللهُ عَنْ وَجَلًا لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلًا لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلًا لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلَا لَلهُ عَلَيْهُ وَاللهُ لَمَا وَاللهُ عَلْهُ مُ مِنْهَا وَمَا ذَاكَ إِلَّا بِتَوْفِيقٍ مِّنَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لَهُ اللهُ عَنْ وَجَلَ لَلهُ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَنْ وَجَلَ لَلهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت جبیر بن مطعم والنفیا فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ منگائیا کونزول قرآن سے پہلے لوگوں کے ہمراہ میدان عرفات میں اپنے اونٹ پر سوار کھڑے دیکھا اور آپ منگائیا کو ہاں سے لوگوں کی معیت میں ہی روانہ ہوتے اور بیتمام ممل محض اللہ کی توفیق ہی سے ہوتا ہے۔

هَا ذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيْنَارٍ، عَنْ مُّكِمَّدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ الْحَدِيْثَ فِي ذِكْرِ الْجَرَسِ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقِفُ بِعَرَفَةَ مُّكَةً

♦♦ حضرت جبیر بن مطعم بٹائٹیڈ فرماتے ہیں: عرفہ کے دن میرااونٹ گم ہوگیا، میں میدان عرفات میں اس کوڈ هونڈ تا پھررہا
تھا کہ اچا تک میری نظر محمد مُٹائٹیڈ پر پڑی جو کہ عرفہ کی شام کولوگوں کے ہمراہ اپنے اونٹ پر سوار کھڑے تھے اوریہ (اس دن جو وحی
نازل ہوئی تھی اس کے ) نزول کے بعد کی بات ہے۔

، میں میں میں میں انہوں نے عمرو بن دینار کے واسطے سے محمد بن جبیر کے حوالے سے ان کے والد سے گھنٹی کے ذکر میں میں انہوں نے عمرو بن دینار کے واسطے سے محمد بن جبیر کے حوالے سے ان کے والد سے گھنٹی کے ذکر میں

اضرجه ابو عبدالله معد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1987ه 1987. رقم العديت: 1581 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحيا، الثراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1020 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الابلاميه علب ثام · 1406ه 1406، رقم العديث: 3013 اخرجه ابوعبدالله المديد فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1877 رقم العديث: 1878 اخرجه ابوعبدالله الشيبائي فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16783 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرباله بيروت لبنان 1414ه 1993، رقم العديث: 3849 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الابلامي بيروت لبنان 1930ه / 1970، رقم العديث: 3059 اخرجه ابوعبدالرص النسائي فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1911ه / 1991، رقم العديث: 4009 ذكره ابوبكر البيهةي فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه مودن عرب 1414ه / 1991، رقم العديث: 9239 اخرجه ابوالقياسم الطبراني فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1981، رقم العديث: 1559 اخرجه ابوالقياسم الطبراني فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1983، رقم العديث: 1556 اخرجه ابوبكر العميدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه المتنبى بيروت.

حدیث روایت کی ہے اس میں ریجھی ہے کہرسول اللہ منگانٹی کم میں عرفہ میں وقوف کیا کرتے تھے۔

1774 ... حَلَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَلَّثَنَا الْبُواهِيُمُ بُنُ مَرْزُوُقٍ، حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَلَّثَنَا اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَلَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَلَيْلٍ، حَلَّثَنَا اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ حَلَّثَنَا اللهِ بَنُ الْحَدِيْنِ، فَحَدَّثَنَا اللهِ بَنُ الْحَارِثِ بُنِ هِ اللهِ مَعْفَلٍ بَ حَلَّثَنَا اللهِ عَنُ اللهِ عَنُ هِذَا الْحَدِيْثِ، فَحَلَّثَتُ اَنَّ زَوْجَهَا جَعَلَ بَكُرًا فِى سَبِيلِ اللهِ قَالَ: اَرُسَلَ مَرُوانُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنُ كَرَتُ وَانَّهَا ارَادَتِ الْعُمْرَةَ، فَسَالَتُ زَوْجَهَا الْبَكُرَ فَابَى عَلَيْهَا، فَاتَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ يُعْطِيهَا، وَقَالَ: إِنَّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ مِنْ سَبِيلِ اللهِ، وَإِنَّ عُمْرَةً فِى رَمَطَانَ تَعْدِلُ حَجَّةً اَوْ تُجْزِءُ بَحَجَّةٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابو بکر بن عبدالرحمٰن بن حارث بن ہشام وٹائٹوئو ماتے ہیں: مروان نے ان کوائم معقل کی طرف بھیجا کہ ان
سے اس حدیث سے متعلق دریا فت کروں، میں نے ان سے جاکر پوچھا تو انہوں نے بتایا: ان کے شوہر نے راہ خدا میں سفر پر جانے
کے لئے اونٹ تیار کیا جبکہ ان (ام معقل) کا ارادہ عمرہ کرنے کا تھا، تو انہوں نے اپنے شوہر سے اونٹ ما نگالیکن اس نے انکار کردیا،
وہ رسول اللہ عَنَا ﷺ کے پاس آئیں اور بیہ معاملہ آپ کے سامنے رکھا تو نبی اکرم مَنَا ﷺ نے ان کے شوہر کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو
اونٹ دے دے اور فر مایا: حج وعمرہ بھی راہ خدا سے تعلق رکھتے اور رمضان میں عمرہ کرنا حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔

• نو • نو میر سام مسلم میراند کے معارے مطابق صحیح ہے کین اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1775 - أَخُبَرَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَلَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، حَلَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ عَارِمٌ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمُوارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ آبِى عُثُمَانَ، حَلَّثَنِى يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيْرٍ، أَنَّ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُوارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنِى الْحَجَّاجُ بُنُ عَمْرٍ و الْانْصَارِيُّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَ لَهُ مَنْ عُسِرَ، أَوْ عُرِجَ فَقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخُرى، قَالَ: فَحَلَّثُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ وَّابَا هُرَيْرَةَ فَقَالا: صَدَقَ هَنَا عَنْ عَكْرِمَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ مَوْلَى هَلُو اللهِ بُنِ رَافِعٍ مَوْلَى اللهُ عَنْهَا، عَنْ عَكْرِمَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَافِعٍ مَوْلَى اللهُ مَنْهَا، عَنْ الْحَجَّاجُ بُنِ عَمْرٍ و

الله مَا الل

حديث: 1774

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 27327 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى· في "صحيحه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 3075

حديث: 1775

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وكقع العديث: 10170 click on link for more books

https://archive.org/details/@zohaibhasarrattari

آ جائے ،تو اس کے لئے احرام ختم کر دینا جائز ہے۔اوراس پرایک اور حج فرض ہے ( عکرمہ فرماتے ہیں ) میں نے بیے دیث ابن عباس ڈائٹٹناورابو ہریرہ ڈلٹٹیئۂ کو بیان کی توانہوں نے اس کی تصدیق کی۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِنْ مِيهِ المَامِ بِخَارِي اورامام سلم كِمعيار كِمطابق صحيح ہے۔ اور ميه حديث عكرمہ كے بعد أمّ سلمہ رَفَيُّ اَلَّمُ عَلام عبدالله بن رافع كے واسطے سے بھی حجاج بن عمر ورثاللہ وايت كى گئى ہے۔

1776 انحبَرُنَاهُ أَحُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَالُتُ السَّرَزَاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ رَافِعِ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَ: سَالُتُ اللهُ عَلَيْهِ السَّحَجَّاجَ بُنَ عَمْرٍ و الْاَنْصَارِ تَى رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنْ حَبْسِ الْمُسْلِمِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ وَسَلَّمَ: مَنْ كُسِرَ، أَوْ عُرِجَ فَقَدُ حَلَّ وَعَلَيْهِ الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ، قَالَ عِكْرِمَةُ: فَحَدَّثُتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، وَابَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، فَقَالا: صَدَقَ الْحَجَّاجُ

♦♦ اُمَّ سلمہ فِیْ اَنْ کَامِ عبداللہ بن رافع فرماتے ہیں: میں نے جاج بن عمروانصاری وَالْتُونُ ہے مسلمان کی گرفتاری (یعنی جس مسلمان کو وَثَمَن گرفتار کرئے ) کے متعلق بو جھا تو انہوں نے رسول اللہ مَثَاثِیْم کا بیفر مان سنایا: جس شخص کی ہڈی ٹوٹ جائے یا اس کے پاؤں میں ایساز خم آجائے جس کی وجہ ہے وہ چلنے کے قابل نہ رہے، اس کواحرام ختم کردینا چاہیے اور اس پر دوسرا جج فرض ہو گائے کرمہ فرماتے ہیں: میں نے بید حدیث حضرت عبداللہ بن عباس وَالْتَهُم اور حضرت ابو ہریرہ وَلَائَم نَّهُ کے سامنے بیان کی تو انہوں نے جاج کی تصدیق فرمائی۔

1777 حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ زُرِيْقٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنُ آبِى سُفْيَانَ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: الْسَجَوَّابِ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ زُرَيْقٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ آبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتُ قُرَيْشٌ يُدُعُونَ الْحُمُسَ، وَكَانُوا يَدُخُلُونَ مِنَ الْاَبُوابِ فِي الْاِحْرَامِ، وَكَانَتِ الْاَنْصَارُ وَسَائِرُ الْعَرَبِ لاَ يَسَدُحُلُونَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُسُتَانٍ، فَخَرَجَ مِنْ بَابِهِ، يَسَدُحُلُونَ مِنَ الْاَبُوابِ فِي الْإِحْرَامِ، فَكَرَجَ مِنْ بَابِهِ، يَسَدُحُلُونَ مِنَ الْاَبُوابِ فِي الْاِحْرَامِ، فَبَيْنَمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بُسُتَانٍ، فَخَرَجَ مِنْ بَابِهِ، وَخَرَجَ مَعَكُ مِنَ وَخَرَجَ مَعَكُ مِنَ الْبُهِ، إِنَّ قُطْبَةَ بُنَ عَامِرٍ رَجُلُّ فَاجِرٌ إِنَّهُ خَرَجَ مَعَكُ مِنَ الْبُهِ، إِنَّ قُطْبَةَ بُنَ عَامِرٍ رَجُلُ فَاجِرٌ إِنَّهُ خَرَجَ مَعَكُ مِنَ الْبَابِ، فَقَالَ: إِنَّى اَحْمَسِيُّ، قَالَ: إِنَّ قُطْبَة بُنَ عَامِ وَمُؤْلُوا: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّ قُطْبَة بُنَ عَامِ وَرُجُلُ فَاجِرٌ إِنَّهُ خَرَجَ مَعَكُ مِنَ الْبُهِ مَنَ عَامِ وَلَاكَ عَلَى ذَلِكَ؟ قَالَ: وَايَتُكَ فَعَلْتَ فَقَعَلْتُ كَمَا فَعَلْتَ، فَقَالَ: إِنِّي احْمَسِيُّ، قَالَ: إِنَّ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: لَيْسَ الْبِرُ بِانُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَلْكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَلْكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ طُهُورِهَا وَلَلْكِنَّ الْبِرَ مَنِ اتَقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ الْهُورِهَا وَلَلْكِنَّ الْبُولُ مَنْ اللهُ عَنْ وَجَلَّ لَا لَلْهُ عَزَ وَجَلَّ: لَيْسَ الْبِرُ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَلْكِنَّ الْبُرَالُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ عَلَى الْمُعُولِ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلْ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ الزِّيَادَةِ

 انصاری ڈٹاٹٹٹ بھی نکل آئے تو صحابہ ڈٹاٹٹٹم کہنے لگے: یارسول اللہ مُٹاٹٹٹٹم! قطبہ بن عامر فاجر شخص ہے کیونکہ یہ آپ کے ہمراہ دروازے سے باہر نکلا ہے، رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹم نے ان سے بوچھا: تم نے یہ کام کیوں کیا؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے آپ کو یہ مل کرتے ہوئے دیکھ کر کیا ہے، پھروہ کہنے لگا: میں آمسی ہوں (یعنی قریش ہوں) آپ نے فرمایا: تیرے اور میرے دین میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمادی

لَيْسَ الْبِرُّ بِأَنُ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُودِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأَتُوا الْبُيُوتَ مِنْ اَبُوَابِهَا (البقرة: 189) ''اوريه پچه بھلائی نہیں ہے کہ گھروں میں پچھیت تو ٹرکرآؤ، ہاں بھلائی تو پر ہیزگاری ہے اور گھروں میں دروازوں سے آؤ (ترجمہ کنزالایمان، امام احمد رضائیشیہ)

• الله المراق المراق المسلم مسلم معارك مطابق صحيح بي ليكن انهول في مياضا في المبيل كيا ـ

1778 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، اَنْبَانَا اَيُّوْبُ بُنُ صَلَّى بُنُ سُويَ دِ، حَدَّثَنَا الْآوُزَاعِيُّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا بِرُّ الْحَجِّ؟ قَالَ: اِطْعَامُ الطَّعَامِ، وَطِيبُ الْكَلامِ

هَـٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، لاَنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِاَيُّوْبَ بْنِ سُوَيْدٍ، لَكِنَّهُ حَدِيْتُ لَهُ شَوَاهِدُ يُثِيْرَةٌ

﴿ حضرت جابر بن عبدالله وللنظمة الرماتے ہیں: رسول الله سَلَاليَّةِ سے بوچھا گیا کہ حج (کےموقع پرسب سے زیادہ اجروتواب) کی نیکی کیاہے؟ آپ سَلَالیَّا ہِے فر مایا:'' کھا نا کھلا نا اوراجھی گفتگو کرنا''۔

1779 حَكَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللّٰهِ مَحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بَنُ سَعِيْدِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ عَامِوٍ الْآحُولِ، عَنْ بَكُو بَنِ عَبُدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبُسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْوَاةٌ لِزَوْجِهَا: حُجَّ بِى مَعَ رَسُولِ اللهِ عَنْهُمَا، قَالَ: اَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتِ الْمُواقِّ لِوَجِهَا: حُجَّ بِى مَعَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا عِنْدِى مَا أُحِجُّكِ عَلَيْهِ، قَالَتُ: فَحَجَّ بِى عَلَى نَاضِحِكَ، فَقَالَ: ذَاكَ فُوتِى مَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَى عَلَى عَمْولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ ارْسَلَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ ارْسَلَتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَى السَّلامَ، وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

الله عليه وسلم تَعَجُّبًا مِّنُ حِرُصِهَا عَلَى الْحَجِّ، قَالَ: وَإِنَّهَا اَمَوْتَنِي اَنُ اَسْاَلَكَ مَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ قَالَ: أَقُرِئَهَا مِنِّى السَّلامَ وَرَحُمَةَ اللهِ، وَاخْبِرْهَا اَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِى عُمْرَةٌ فِي رَمَضَانَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

• • • • • بي حديث المام بخارى مُيَّالَّةَ والمام سلم مُيَّالَةً ونول كمعيار كمطابق هي بيكن دونول نے بى است قل نبيل كيا۔ • 1780 محكة ثنا أبو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُب، اَخْبَرَنِيُ ابْنُ اَبِي الْمُعَلَّمَةَ بُنِ اَبِي عَلْقَمَةَ، عَنُ أُمِّهِ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنُ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنْ اَحَبَ اَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِّ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَبُ الْعَامِ عُرَجَةً الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ النَّاسَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ: مَنْ اَحَبَّ اَنْ يَرْجِعَ بِعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَجِ فَلْيَفْعَلُ هَامُولَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ مَرَ الْهُ الْعَلَى الْعَبْرَابُ الْعَبْرِ الْمُنْ الْمُعَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْوَلَاءِ عَلَى الْمُ الْعُرَابِ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمَ عَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَمِي اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالَةَ عَلَى الْعَبْرَامِ الْوَالْمَ الْعَلَامُ الْعَبْرَاقِ الْعَرِعُ الْعُمْرَةِ قَبْلَ الْعَبِي الْمَلْعُلُلُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْمُ الْعَلَى الْعَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْمُلْعَلِي الْمُعْتَلِمُ الْعُلَامِ الْعَلَيْمِ الْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَى الْمَالَمُ الْعَلَى الْعُرْجُولُ الْعَلَامُ الْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ الْعَلَى الْعُرَامِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ الْعَلَامُ ال

﴿ ﴾ أُمّ المونين سيّده عائشہ وَلِيَّةُ عَالَ مِين رسول الله مَنَا فَيَغِم نے جمۃ الوداع كے سال لوگوں كوتكم ديا: اور فرمايا: جو محص حج سے پہلے صرف عمر ہ كركے لوٹنا جا ہے اس كوا جازت ہے۔

• إ • إ • بيحديث صحيح الاسناد بيكن امام بخارى مُناسدٌ اورامام سلم مُناسدٌ في الساد على الماري الماري مناسدٌ الماري مناسد الماري الماري مناسد الماري مناسد الماري ال

حديث: 1780

اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسبابورى في "صعيعه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970، رقع العديث: 3079

1781 ــ آخُبَرَنَا آبُو سَهُلٍ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ النَّحُوِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا آبُو بَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنُ عَبْدِ الْمَحِيْدِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آن بَكُو عَبْدُ اللهِ بُنُ نَافِعٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آن رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَشْى اَرْبَعَةً حِينَ قَدِمَ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ حِينَ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ حَجِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ حَجِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلَ حَجِهِ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا، وَلَمْ يَحُجَّ غَيْرَهَا إِحْدَى عُمْرَتَيْهِ فِي رَمَضَانَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عمر وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَا اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

• إ• • إ• مير ميث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى ميشية اورامام مسلم ميشية في اس كوفل نهيس كيا ـ

1782 مَلَّ الْحَبَرَنَا عَبُدُ اللهِ مِلَّ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ اَبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ حَاطِبٍ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اَنُواعِ ثَلَاثَةٍ: فَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ، وَمِنَّا مَنُ اَهَلَّ بِحَجَّةٍ مُعْمَرةٍ، وَمِنَا مَنُ اَهَلَ بِعُمْرةٍ، وَمِنَا مَنُ اَهَلَ بِعُمْرةٍ فَلَمْ يَحِلَّ مِنْ شَىءٍ مِمَّا حَرُمَ عَلَيْهِ حَتَّى قَصٰى بِحَجِّ مُفُودٍ، وَمِنَّا مَنُ اَهَلَ بِعُمْرةٍ فَطَافَ الْحَجِّ، وَمَنُ اَهَلَ بِعُمْرةٍ فَطَافَ الْحَجِّ، وَمَنُ اَهَلَ بِعُمْرةٍ فَطَافَ الْحَجِّ، وَمَنُ اَهَلَ بِعُمْرةٍ فَطَافَ الْحَجِّ، وَالْمَرُوةِ حَلَّ، ثُمَّ اسْتَقُبَلَ الْحَجَّ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ اُمّ المومنین سیّدہ عائشہ رُکا ہُی قرماتی ہیں: ہم رسول اللّہ سَکی گیا کے ہمراہ جج کے لئے نکلے تو ہم میں تین طرح کے لوگ تھے، کچھا لیسے تھے جنہوں نے سے جنہوں نے جج اور عمرہ کا اکھٹا احرام با ندھا اور کچھا لیسے تھے جنہوں نے صرف مج کا احرام با ندھا اور کچھا لیسے تھے جنہوں نے صرف محمرہ کی نیت کی ، چنا نچے جن لوگوں نے جج اور عمرہ کا اکھٹا احرام با ندھا تھا، وہ مناسک جج کی ادائیگی تک مسلسل احرام کی پابند یوں میں رہے اور جنہوں نے جج مفرد کی نیت کی تھی وہ بھی مناسک جج کی ادائیگی تک مسلسل احرام میں رہے اور جن لوگوں نے صرف عمرے کی نیت کی تھی ، انہوں نے ہیت اللّٰہ کا طواف اور صفا مروہ میں سعی کر کے احرام ختم کر دیا پھر جج کی طرف متو جہوئے۔

کی نیت کی تھی ، انہوں نے ہیت اللّٰہ کا طواف اور صفا مروہ میں سعی کر کے احرام ختم کر دیا پھر جج کی طرف متو جہوئے۔

میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں سے میں ان میں سے میں ہے۔

میں میں میں سے میں بین سے میں س

• إ• • إن مير مسلم من المسلم من الله عن معيار كم مطابق سيح بين السي مير نقل نهيس كيا كيا .

حديث: 1781

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقتم العديث؛ 5383 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" "طبيع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1992 اخترجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العكوم والعكم، موصل 1404ه/1983 رقم العديث:13529 1783 حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْإِمَامُ اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بَنِ خُرَيْمِ التَّمِيْمِيُّ، حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بُنُ خُرزَيْمَةَ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ كُرَيْبٍ، وَاَنَا سَالُتُهُ حَدَّثَنَا خَلَادُ بُنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنِى زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ تَحْمِلُ مَاءَ زَمُزَمَ، وَتُخْبِرُ اَنَّ مَعُاوِيَةَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، أَنَّ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا كَانَتُ تَحْمِلُ مَاءَ زَمُزَمَ، وَتُخْبِرُ اَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ،

﴿ حضرت ہشام بن عروہ رُفَا عَنْ اللہ علیہ والدیسے روایت کرتے ہیں کہ اُمِّ المونین سیّدہ عائشہ رُفَا اپنے ہمراہ آبِ زم زم رَصا کرتی تھیں:اور فرمایا کرتی تھیں کہ رسول اللّه مَنَا لَلْیَا بھی ایسے ہی کیا کرتے تھے۔

1784 ـ اَخْبَرُنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، حَدَّثِنِي اَبُوْ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا خَلَادُ بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوَةَ فَذَكَرَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت ہشام بنء وہ رہائٹنئے سے بھی مٰد کورہ حدیث جیسی حدیث منقول ہے۔

• إ• • إ• بيحديث سيح الأسناد بيكن امام بخارى مُنتِنتِ اورامام مسلم مُنتِنتَة في اس كُوْقَلَ نهيس كيا ـ

1785 - أَخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُوَ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُودٍ حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ آنْبَا عَـمْرُو بُنُ مَيْمُونَ بُنِ مِهْرَانَ حَدَّثَنَا آبُو حَاضِرٍ عُثْمَانُ بْنُ حَاضِرٍ قَالَ سَمِعْتُ بْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ مَا يَقُولُ إِنَّ آهُ لَ الْحُدَيْبِيَّةِ أُمِرُوا بِإِبْدَالِ الْهَدِي فِي الْعَامِ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ مَكَّةَ فَابُدَلُوا وَعَزَّتِ الْإِبِلُ عَنْهُ مَا يَقُولُ إِنَّ آهُ لَ الْحُدَيْبِيَةِ أُمِرُوا بِإِبْدَالِ الْهَدِي فِي الْعَامِ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ مَكَّةَ فَابُدَلُوا وَعَزَّتِ الْإِبِلُ عَنْهُ فِي الْمُعَلِيقِ أَمِرُوا بِإِبْدَالِ الْهَدِي فِي الْعَامِ الَّذِي دَخَلُوا فِيهِ مَكَّةَ فَابُدَلُوا وَعَزَّتِ الْإِبِلُ فَرَخَّصَ لَهُمْ فِيْمَنُ لاَ يَجِدُ بَدَنَةً فِي اشْتَرَاءِ بَقَرَةٍ رَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَمْرٍ و بْنِ مَيْمُونٍ مُفَسَّرًا مُلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ اللّهِ اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْلُوا فِي اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ عَلَى الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللّ

♦♦ حضرت ابن عباس والفنها فرماتے ہیں: اہل حدید بیہ جس سال مکہ میں داخل ہوئے ،ان کو قربانی کے جانور کے بدلے میں جانور ذکح کرنے کا حکم دیا گیا۔ پھر بدل بھی لئے۔ اور اونٹ کم پڑ گئے۔ توجن لوگوں کو قربانی کے لئے اونٹ یابد نہ نہ مل سکا ، انہیں گائے خریدنے کی رخصت دی گئی۔

• و اس حدیث کومحمد بن اسحاق بن بیار نے عمر و بن میمون سیمفسرا ورمخضرر وایت کیا ہے۔

1786 - آخُبَرُنَاهُ آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدُ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مِهْرَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا حَاضِرٍ مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ مِهْرَانَ، قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ آهُلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، الْمِعْتُ آبِي مَيْمُونِ بْنَ مِهْرَانَ، قَالَ: خَرَجْتُ مُعْتَمِرًا عَامَ حَاصَرَ آهُلُ الشَّامِ ابْنَ الزُّبَيْرِ بِمَكَّةَ، وَبَعَتْ مَعِى رِجَالٌ مِّنُ قَوْمِى بِهَدِي، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَى آهُلِ الشَّامِ مَنَعُونَا آنُ تَذُخُلَ الْحَرَمَ، فَنَحَرُتُ الْهَدِي وَبَعَتْ مَعِى رِجَالٌ مِّنُ قَوْمِى بِهَدِي، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَى آهُلِ الشَّامِ مَنَعُونَا آنُ تَذُخُلَ الْحَرَمَ، فَنَحَرُتُ الْهَدِي وَبَعَتْ مَعِى رِجَالٌ مِّنُ قَوْمِى بِهَدِي، فَلَمَّا انْتَهَيْنَا إلَى آهُلِ الشَّامِ مَنَعُونَا آنُ تَذُخُلَ الْحَرَمَ، فَنَحَرُتُ الْهَدِي مَكَانِى، وَآخُلُلُتُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ خَرَجْتُ لا قُضِى عُمْرَتِى، فَآتَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَسَالْتُهُ، مُ وَآخُلُكُ، ثُمَّ رَجَعْتُ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَرَ اصْحَابَهُ آنُ يُبَدِلُوا الْهَدِى الَّذِي نَحَرُوا عَامَ فَقَالَ: اَبْدِلُ الْهَدُى، فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: امَرَ اصْحَابَهُ آنُ يُبَدِلُوا الْهَدُى الَّذِي نَحَرُوا عَامَ

الْـحُدَيْبِيةِ فِي عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، قَالَ عَمْرٌو: فَكَانَ آبِى قَدْ آهَمَهُ ذَلِكَ الَّذِى نَحَرُوا عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، يَقُولُ: لاَ آذرِى هَـلُ آبُـدَلَ آصُـحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْهَدَايَا الَّتِى نَحَرُوا بِالْحُدَيْبِيَةِ فِى عُمْرَةِ الْقَضَاءِ، آمُ لاَ حَتَّى حَدَّثَهُ ٱبُو حَاضِر

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَٱبُوْ حَاضِرٍ شَيْخٌ مِّنْ اَهْلِ الْيَمَنِ مَقْبُولٌ صَدُوقٌ

♦♦ حضرت ابومیمون بن مہران رفائیڈ فرماًتے ہیں: جسسال اً ہل شام نے ابن الزبیر کا مکہ میں محاصرہ کیا، میں اسسال عمرہ کے لئے نکلا اور میرے قبیلے کے بہت سارے لوگوں نے میرے ہمراہ قربانی کے جانور بھی بھیجے تھے، جب ہم لوگ مکہ پہنچ تو اہل شام نے ہمیں حرم شریف میں داخل ہونے سے منع کر دیا۔ میں نے اس جگہ پر جانور ذریح کر دیئے اور احرام کھول دیا اور لوٹ آیا پھر اگھ سال میں عمرہ کی قضاء کرنے کے لئے فکلا تو ابن عباس ڈھٹیٹا کے پاس آیا اور ان سے اس بارے میں دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا: ان قربانیوں کے بدلے قربانیاں دو کیونکہ رسول اللہ منٹیٹیٹا نے ان لوگوں کو عمرہ قضاء میں دوبارہ قربانیاں کرنے کا حکم دیا تھا جہوں نے صدیبیہ کے سال جانور ذریح کئے تھے، عمرہ بن معلوم کہ نی اکرم منٹیٹیٹا کے صحابہ رفٹائیٹا نے عمرہ قضاء میں ان قربانیوں کا بدل دیا تھایا نہیں؟ جوانہوں نے حدیبیہ کے سال ذریح کئے تھے، بیاں تک کہ ابوحاضر نے ان کو بیحد بیث سائی۔

• • • • • بعد میت صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بین اللہ اور امام سلم بین اللہ نے اس کوفل نہیں کیا اور ابو حاضر اہل یمن سے ہیں شخ الحدیث ہیں۔ مقبول اور صدوق ہیں۔

1787 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ بْنِ اَبِى غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا وَهُبَرَ اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ بْنِ اَبْنِ عَبُّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، اَبُو نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ: مَا اَطْيَبَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَّاحَبَّكِ اِلَيَّ، وَلَوْلا اَنَّ قَوْمَكِ اَحُرَجُونِي فَاللهُ عَيْرَكِ مِنْ بَلْدَةٍ وَاحْبَكِ اِلَيَّ مَوْمَكِ اَحْرَجُونِي مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس ﷺ فرماتے ہیں: رسول الله سُلَّاتِیْم نے مکہ سے کہا: اے شہر مکہ! تجھ سے بڑھ کرکوئی شہر مجھے زیادہ عزیز نہیں ہے اور میں سب سے زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہوں ،اگر تیرے باشندے مجھے ہجرت پر مجبور نہ کرتے تو میں تیرے سواکسی شہر میں سکونت اختیار نہیں کرتا۔

حديث: 1787

اضرجه ابوحات البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 3709 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراجيا والترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3926 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث:10624 ذكره ابوبكر البيهقى فى "شعب الايعان" طبع دارالكتب العلميه ويروت الطبعة الاولى 1410ه/ 1410 رقم العديث: 4013

#### • إ• • إ• بيحديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى بيستة اورامام مسلم بيستة على الكوثل نهيس كيا-

1788 الحُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، عَوْ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِى يَعُقُولُ؛ مَدَّفَئِى آبِى، عَوْ اللهِ بْنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ؛ يَنهَى النِّسَآءَ فِى اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ؛ يَنهَى النِّسَآءَ فِى اِحْرَامِهِنَّ عَنِ الْقُفَّازَيْنِ، وَالنَّعَابِ، وَلَتَلْبَسُ بَعُدَ ذَاكَ مَا آحَبَّتُ مِنُ الْوَانِ الثِّيَابِ مِنُ مُعَصَفَرٍ، وَلِيَّابِ، وَلَتَلْبَسُ بَعُدَ ذَاكَ مَا آحَبَّتُ مِنُ الْوَانِ الثِّيَابِ مِنُ مُعَصَفَرٍ، وَلَتَلْبَسُ بَعُدَ ذَاكَ مَا آحَبَتُ مِنُ الْوَانِ الثِّيَابِ مِنُ مُعَصَفَرٍ، وَلَتَلْبَسُ بَعُدَ ذَاكَ مَا آحَبَّتُ مِنُ الْوَانِ الثِّيَابِ مِنُ مُعَصَفَرٍ، وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَرَاوِيلَ، اَوْ خُونٍ، اَوْ قَمِيْصٍ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبداللدا بن عمر فل فل التراك بين: رسول الله منا في ارشاد فر ما يا: عورتوں كو حالتِ احرام ميں دستانے پہنے، نقاب كرنے اور السے كپڑے يہنے ہے منع كيا جائے جس كو ورس (ايك خاص قتم كى گھاس) اور زعفران سے رنگا گيا ہواوراس (احرام كھولنے) كے بعد جس رنگ كا چاہيں كپڑا پہن سكتی ہيں۔ يعنی زر درنگ كا يا ريشم كا كپڑا يا زيور يا شلواريا موزے يا قيص وغيرہ۔ (جوچا ہيں پہن سكتی ہيں)۔

ونون والمسلم موالة على معارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

1789 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ المُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَامِرِ بُنِ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، عَنُ اَبِيهِ سَعْدٍ اللَّهُ كَانَ يَخُرُجُ مِنَ الْحُكَابِ مَعَهُ شَجَرَةٌ رَطُبٌ قَدْ عَضَدَهُ مِنُ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ، فَيَأْخُذُ سَلَبَهُ الْمَدِينَةِ فَيُ عَنِ الْحُكَابِ مَعَهُ شَجَرَةٌ رَطُبٌ قَدْ عَضَدَهُ مِنْ بَعْضِ شَجَرِ الْمَدِينَةِ، فَيَأْخُذُ سَلَبَهُ الْمَدِينَةِ وَسَلَّمَ، وَانَا مِنُ فَيُ كَلِيهِ وَسَلَّمَ، وَانَا مِنُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَا مِنُ الْكُور النَّاسِ مَالا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث : 1789

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان 'رقم العديث: 1364 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 'رقم العديث: 2038 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه وقاهره معدر معدر معددى عرب قساهره معدر معدد معددى عرب معددى عرب 1414 / 1994. رقم العديث: 9755

## جوج بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم مُراثلات اس کوفقل نہیں کیا۔

1790 الحُبَرَنَا اللهُ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَتَابِ الْعَبُدِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَرُزُوْقِ اللهِ بُنُ جَدُّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الْمُحَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُخَلِدٍ الْقَطُوانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الْمُحَرِّمِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ اللهِ قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبُدًا يَقُطعُ شَجَرةً فَاسْتَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ مُ اللهِ بَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ سَعْدًا رَكِبَ الله قَصْرِهِ بِالْعَقِيقِ، فَوَجَدَ عَبُدًا يَقُطعُ شَجَرةً فَاسْتَلَبَهُ، فَلَمَّا رَجَعَ جَاءً هُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَلَمْ يَرُدَّ النَّهِ مَ شَيْئًا

#### هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عامر بن سعد ر النفیز روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ر النفیز (مقام عقیق میں) اپنے کل کی طرف سفر میں تھے
کہ راستے میں ایک غلام کو دیکھا جو (سرکاری) درخت کا ب رہا تھا۔ حضرت سعد ر النفیز نے اس سے وہ چھین لئے۔ جب حضرت
سعد ر النفیز لوٹ کر آئے تو اس کے گھر والے ان کے پاس گئے اور ان سے مطالبہ کیا کہ ان کے غلام سے جو درخت چھیئے گئے ہیں وہ
واپس کے جائیں۔ سعد ر النفیز نے کہا: خدا کی پناہ: ہم وہ چیز ہمیں لوٹا سکتے جو ہمیں رسول اللہ منا لیڈیز نے عطا کی ہے چنا نچہ آپ نے ان
کو کچھ بھی واپس نہیں دیا۔

کو کچھ بھی واپس نہیں دیا۔

\*\*The substrate of the substrate of th

# • الله معارك مطابق معاري اورامام سلم كمعيار كمطابق صحيح بـ

1791 - آخُبَرَنَا اَبُو النَّضِرِ الْفَقِيهُ، حَلَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ صَالِح الْوُحَاظِیُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّثَنَا انْيُسُ بُنُ اَبِى يَحْيَى، حَلَّثَنِى اَبِى، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِیُّ، اَنَّ رَجُلا مِنُ بَنِى خُدْرَةَ اخْتَلَفَا وَامْتَرَيَا فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى اُسِّسَ عَلَى التَّقُوى، وَجُلا مِنْ بَنِى خُدُرةَ اخْتَلَفَا وَامْتَرَيَا فِى الْمَسْجِدِ الَّذِى اُسِّسَ عَلَى التَّقُوى، فَقَالَ الْعَوْفِيُّ وَرَجُلا مِنْ بَنِى خُدُرِيُّ: هُو مَسْجِدُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيَا النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيَا النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيَا النَّبِي صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَالَاهُ فَقَالَ: هُو مَسْجِدِى هَذَا، وَفِى ذَلِكَ خَيْرٌ كَثِيْرٌ

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 323 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سنته" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه-1986 وقم العديث: 697 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 11194 اخرجه ابوصاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 1604 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 776 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسننده" طبع دارالمامون للتراث دمشبو، شام بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 985 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 602 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 والعرب العديث 1408ه/1988 والعديث 1408ه/1988 والعديث العديث 1408ه/1988 والعديث 1408 والعديث 1988 والعديث 1408 والعديث 1988 والعديث 1988 والعديث 1408 والعديث 1408

⇒ حضرت ابوسعید خدری را النفاظ فرماتے ہیں: بن عمروبن عوف کے ایک آدمی اور بنی خدرہ کے ایک آدمی کے درمیان اس
مجد کے بارے میں اختلاف ہوگیا جس کی بنیا دتقو کی پررکھی گئی ۔ عوفی شخص نے کہا: اس سے مراد مسجد قبا ہے اور خدری نے کہا: وہ مسجد
نبوی ہے۔ یہ دونوں نبی اکرم مَثَلَّ النِّیْمُ کے پاس پیش ہو گئے اور آپ سے اس بارے میں دریا فت کیا تو آپ مَثَلِیْمُ نے فرمایا: وہ میری
یہی مسجد ہے اور اس میں بہت زیادہ بھلائی ہے۔

• • • • بوجہ بیصدیث امام سلم میشاند کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن اسے سیحیین میں نقل نہیں کیا گیا۔اور انیس بن ابی یکیٰ کا اپنے بھائی سے اختلاف ہے۔

1792 حَلَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَبُرِدِ مُوسِى بُنُ سُلَيْمٍ مَوْلَى بَنِى قُطْبَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ اُسَيْدَ بُنَ اللهُ عَدْدُ الْحَمِيْدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْاَبُرَدِ مُوسِى بُنُ سُلَيْمٍ مَوْلَى بَنِى قُطْبَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ السَيْدَ بُنَ طُهَيْرٍ الْالْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاةً فِى مَسْجِدِ قُبَاءَ كَعُمْرَةٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا أَنَّ اَبَا الْأَبْرَدِ مَجْهُولٌ

﴾ ﴿ حضرت اسید بن ظہیرانصاری ڈٹائنڈ سے روایت ہے کہ نبی ا کرم مُٹائنٹی نے ارشادفر مایا:مسجد قباء میں نماز پڑھناعمرے کے برابر ثواب رکھتا ہے۔

• • • • محديث حجى الاسناد بيكن اما مخارى رُوَيُنَدُ اوراما مسلم رُوَيَنَدُ فَي اس كُوْلَ بَهِ كَيا مَرا بوالا بردمجهول راوى بير ـ 1793 ـ حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُسَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِهْرَانَ الْجَسَمَّالُ، حَدَّثَنَا جَوِيُو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ فِي عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُورُ الاخْتِلافَ إلى قُبَاءَ مَا شِيًّا وَرَاكِبًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِٰذَا اللَّفَظِ

الرتے اور جھی جھی پیدل چلا کرتے اور کھی جاتے ہوئے جھی پیدل چلا کرتے اور کھی کھرف جاتے ہوئے بھی پیدل چلا کرتے اور کھی

حديث: 792:

اخرجه ابو عيسىٰ الثرمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 324 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم فی "معبده الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء وأرقم العديث: 570 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالمامون للترات دمشق شام والعكم موصل 1404ه/1983ء وأرقم العديث: 570 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالمامون للترات دمشق شام 1404ه/1981ء وقع العديث: 7172 اخرجه ابويعكر الكوفی و فی "مصنفه" طبع مكتبه الرشد وياض بعودی عرب (طبع اول) 1400ه وقع العديث: 7529 ذكره ابويكر البيهقی فی "عب الايعان" طبع دارالكتب العلميه ' بيروت ' الطبعة الاولیٰ ' 1410ه رقم العديث: 4190 ذكره ابويكر البيهقی فی "مننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودی عرب 1414ه/1991 وقع العديث: 1007 اخرجه ابويكر الشيبانی فی "الاحادواله شانی" طبع دارالراية وياض بعودی عرب 1411ه/1991 وقع العديث:

سوار ہوتے۔

# 

1794 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا السَمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، وَاَخْبَرَنَا الْمُوْبِي بَنُ اَبِي نَصْرِ الْمُزَكِّي بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسِي، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْعَقبِيُّ، فِيمَا قُرِءَ عَلَى مَالِكِ، وَاَخْبَرَنِي اَبُو يَحْيَى السَّمَرُ قَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصْرٍ، وَاَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَالِكٍ، وَاَخْبَرَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَي مَالِكٍ، وَاَخْبَرَنِي اَبُو يَحْيَى بُنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلَي مَالِكِ، وَالْحَبَرَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ، عَنْ عَلْقَمَةً بُنِ ابِي عَلْقَمَةً، عَنُ الْمِهِ، عَنُ عَلِيهِ وَسَلَّمَ فَلْبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَامَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيُرَةَ اَنُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ فَلْبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَامَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيُرَةَ اَنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَامَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْبِسَ ثِيَابَهُ، ثُمَّ خَرَجَ، فَامَرْتُ جَارِيَتِي بَرِيرَةَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ إِيسُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِمُ مُ فَذَى كُونُ فَالَكَ فَا لَكُ عَلَيْهِ وَلَاكَ لِي اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ عَلْ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَعَ عَلَيْهُ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ الْع

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 أُمّ المومنین سیّدہ عائشہ وُلِیَٰ ﷺ فرماتی ہیں: ایک مرتبہ رسول الله مَلَاثِیْمُ (رات کے وقت) اٹھر کر کیڑے پہن کر با ہرنکل

حدیث : 1793

اخرجه ابو عبدالله معهد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1987ه/ وتم العديث: 6895 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 698 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراهاء التراث العربية وي "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 698 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "المؤطأ" طبع مكتب السطبوعات الاسلاميه علي شام 1406ه/ 1986 وقد 1986 أخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه داراحياء التراث العربى ( تعقيوه فواد عبدالباقى ) رقم العديث: 400 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وتم العديث: 4846 اخرجه ابوعاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت ابنان 1414ه/1993 وقد العديث: 1628 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت ابنان 1414ه/ 1991 وأرقم العديث: 777 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1007 اخرجه ابن ابى المديث: 1007 اخرجه ابوعبدالكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408 (1418 / 1998 والمديث: 1007 اخرجه ابوبكر العديث: 7531 العديث: 7531

#### حديث: 1794

اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1931 وقم العديث: 2165 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 24656 اخرجه ابوعبدالمه الاصبعى فى "سننسه" طبع مكتب العطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه · 1986 وأرقم العديث: 2038 اضرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "العوطا" طبع داراحيا و التراث العربى ( تحقيق فوال عبدالعالحات العربي ) والتعليم المتعلق الم

گئے، میں نے اپنی لونڈی بریرہ سے کہا وہ آپ کے پیچھے جائے اور یہ دیکھتی رہے کہ آپ کہاں جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ لونڈی آپ مئی نظام کی اللہ مٹا ٹیٹی کے بیٹے جنت البقیع میں بہنچ گئے، آپ مٹا ٹیٹی وہاں پر کافی دیر تظہر سے رہے چر جب آپ مٹا ٹیٹی وہاں پر کافی دیر تظہر سے رہے چر جب آپ مٹا ٹیٹی وہاں پر کافی دیر تظہر سے رہے کہ جسے یہ آپ مٹا ٹیٹی وہاں پر کافی دیر تھ ہے ہے ہے کہ اس میٹی کئیں۔ اُس المونین سیّدہ عائشہ وٹی ٹیٹی وہ اس بریرہ نے مجھے یہ سارا معاملہ بتا دیا۔ آپ فر ماتی ہیں: میں نے (رات میں) اس بات کا تذکرہ رسول اللہ مٹا ٹیٹی کے سامنے نہیں کیا، جب صبح ہو گئی، تب میں نے آپ کو یہ بات بتائی۔ تو نبی کریم مٹا ٹیٹی نے فر مایا: مجھے اہل بھیج کی طرف بھیجا گیا تھا تا کہ میں ان کے دعائے مغفرت مانگوں۔

• • • • بیصدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشته اور امام سلم بیشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

1795 حَلَّاثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَلِيّ الْبَزَّازُ، اِمُلاءً بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا يَعُفُو بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا وَائِدَةُ، عَنُ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ عِكْرِمَةً وَابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ عَنْ سِمَاكِ بَنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْ عَنْ مِنْ سَفَرٍ فَرَاى اَهُلَهُ، قَالَ: اَوْبًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَرَاى اَهُلَهُ، قَالَ: اَوْبًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَرَاى اَهُلَهُ، قَالَ: اَوْبًا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ فَرَاى اَهُلَهُ، قَالَ: اَوْبًا اللهِ مَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ مَا سَفَرٍ فَرَاى اَهُلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّا مَوْبًا اللهُ مَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَاهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَاهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ مَنْ سَفَوْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلْمُ الْمُعَلِيْهِ الْعَلَامُ وَلَا الْعَلَاهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى الْعُلُهُ الْمُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَامُ الْمَا الْعَلَامُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا الْعُلَامُ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَامُ اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعُلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَى اللّهُ الْعَلَامُ الْعُلَامُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ بَيْنَ الشَّيْحَيْنِ، لاَنَّ الْبُخَارِىَّ تَفَرَّدَ بِالاحْتِجَاجِ بِعِكْرِمَةَ، وَمُسْلِمٌ بِسِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَنَّ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلْ

أَوْبًا أَوْبًا إِلَى رَبِّنَا تَوْبًا لاَ يُغَادِرُ عَلَيْنَا حَوْبًا

''ہم لوٹ آئے،ہم لوٹ آئے۔ہم اپنے رب کی بارگاہ میں تو بہ کرتے ہیں، ہمارےاو پرکسی گناہ کا بوجھ نہ رہے'' • • • • پیصدیث امام بخاری ٹیٹنٹڈ وامام مسلم ٹیٹنٹڈ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں

1796 - آخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَاتِمِ الْمُزَكِّى بِمَرُو حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوْحِ الْمَدَائِنِى حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ آنُبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَنَّهَا قَالَتُ آقُبَلُنَا مِنْ مَكَّةَ بُنُ هَمْرٍ و عَنُ آبِيهِ عَنُ جَدِّهِ عَنُ عَائِشَةً أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينَا غِلُمَانٌ مِنْ آنصارٍ فِي حَبِّ أُو عُمْرَةٍ وَأُسَيْدُ بُنُ حُضَيْرٍ يَسِيرُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَقِينَا غِلْمَانٌ مِنْ آنصارٍ كَانُوا يَتَلَقَّوُنَ آهَالِيْهِمُ إِذَا قَدِمُوا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

کہ اُم المونین سیدہ عائشہ ڈاٹٹ فرماتی ہیں: ہم جج یا عمرہ کر کے مکہ سے واپس آ رہے تھے،اسید بن تفییررسول الله مَاٹٹیوَمُ کے آگے آگے چل رہے تھے،اسید بن تفییررسول الله مَاٹٹیوَمُ کے آگے آگے چل رہے تھے۔ کے آگے آگے چل رہے تھے تو ہماری ملا قات کچھانصاری بچوں سے ہوئی جوواپس آنے والوں کوخوش آ مدید کہا کرتے تھے۔ • • • • بیصدیث امام سلم میشاند کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1797 حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُؤنسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو فَرُوةَ الرَّهَاوِيُّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ رُويُمِ اللَّخْمِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِیَّ، يَقُولُ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَزَاةٍ، فَلَحَلَ الْمَسْجِدَ فَصَلَّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، وَكَانَ يُعْجِبُهُ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ اَنُ يَخُرُجَ، فَاتَى فَاطِمَةَ فَبَدَا بِهَا فَاسْتَقْبَلَتُهُ، فَجَعَلَتُ تُقَبِّلُ وَجُهَهُ وَعَيْنَيْهِ، يَدُخُلَ الْمُسْجِدَ فَيُصَلِّى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ يَخُرُجَ، فَاتَى فَاطِمَةَ فَبَدَا بِهَا فَاسْتَقْبَلَتُهُ، فَجَعَلَتُ تُقَبِّلُ وَجُهَهُ وَعَيْنَيْهِ، وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَعَكِ؟ قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، اَرَاكَ قَدُ شَحَبَ لَوْنُكَ، فَقَالَ لَهَا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةَ، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ اَبَاكِ بِاَمْرٍ لَمْ يَبُقُ عَلَىٰ ظَهُرِ الْارُضِ مِنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةً، إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ بَعَثَ اَبَاكِ بِاَمْرٍ لَمْ يَبُقُ عَلَىٰ ظَهُرِ الْارُضِ مِنُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةً وَعَيْنَهُ عَلَيْهُ مَنْ وَاللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةً وَاللهُ عَنْ عَيْثُ مَلُكُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَلْهُ مِ عَنَّا اللهُ عَلَى عَلْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ وَلَا اللهُ عَرْوةَ يَزِيْدَ بُنَ سِنَان،

وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنُ شاهد من حديث إبراهيم بن قعيس

♦♦ حضرت ابو نقلہ جشنی رفائیئ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَائیْ ایک غزوہ سے واپس آئے تو مجد میں داخل ہوئے اوراس میں دوففل اداکے اورآپ کو یہ بات بہت پندتھی کہ آپ جب بھی کسی سفر سے واپس آتے تو (سب سے پہلے) مبحد میں جا کر دور کعت نوافل اداکرتے۔ (حسب معمول نوافل اداکر نے کے بعد )سب سے پہلے حضرت فاطمہ ڈائٹ کا کے پاس تشریف لے گئے۔ حضرت فاطمہ ڈائٹ کا نے نازہ بیت خندہ پیشانی کے ساتھ ) آپ کا استقبال کیا ، آپ مکا گئے ہے چہرے اور آنکھوں پر بوسہ دیا۔ رسول اللہ مُکاٹ کے اس سے پہلے حضرت فاطمہ ڈائٹ کے باس تشریف لیا ہوریا۔ رسول اللہ مُکاٹ کے بیش کیوں لگ رہی ہیں )انہوں نے جواب دیا: میں دیمے رسول اللہ مُکاٹ کے ان سے بو چھا: اے فاطمہ! آپ کو کیا ہوا؟ (آپ پر بیثان کیوں لگ رہی ہیں )انہوں نے جواب دیا: میں دیمے رہی ہوں کہ آپ کا رنگ تبدیل ہو چکا ہے ، رسول اللہ مُکاٹ کے ان کوفر مایا: اے فاطمہ! اللہ تعالیٰ نے تیرے والدکوالی چیز دے کر بھیجا ہے کہ (روئے زمین کے گوشے گوشے میں حتی کہ ) ہر کچے مکان ، اور گھاس پھوس کی جھونیڑ میں بھی اللہ تعالیٰ (پچھلوگوں کو نافر مانی کی بناء پر ) ذلت دے گا بہاں تک کہ بیدین وہاں تک کہ بیک کو شعب کی کیا کہ کی بناء پر ) ذات دے گا بیاں تک کہ بیدیں وہاں تک کہ بیدین وہاں تک کو شعب کی کو سے کہ کو سے کی میں بی کو بیاء پر ) ذات دے گا بیاں تک کہ بیدیں وہاں تک کی بیاء پر ) ذات دیا وہاں تک کی بیاء پر کیاں دیاں کیا کو بیاں کیا کو بیاں کیاں کو بیاں کو کیاں کی بیاء پر ) ذات دی گا دور کیاں کو بیاں کیاں کو بیاں کیاں کو بیاں کو بیاں کیاں کیاں کو بیاں کو بیاں کیاں کو بیاں کو بی

• • • • اس حدیث کے تمام راویوں کے متعلق محدثین کرام اُلیسیا کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہ ثقہ ہیں ،سوائے ابوفروہ یزید بن سنان کے۔

ندكوره حديث كى ايك شابد حديث بهى موجود ب ـ جوكدا برائيم بن قيس شائني سعم وى ب (جيما كدرج ذيل ب)

1798 حَدَّثَ نَاهُ اَبُو الْحُسَيْنِ اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الآدَمِيُّ الْمُقْرِءُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ السَّدُورِيُّ، حَدَّثَ اللَّهُ عَنْ ابْرَاهِيْمَ بُنِ قُعَيْسٍ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذُا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذُا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذُا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذُا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذُا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ اَوَّلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ اِذُا خَرَجَ فِي غَزَاةٍ كَانَ اَوَّلُ

اخرجه ابوحاتيم البستى في "صعيعه" طبع موسسه المن المن المناه المناه المناه المناه 1993م (1993م العديث: 696

عَهُدِهٖ بِفَاطِمَةَ ثُمَّ ذَكَرَ بَاقِى الْحَدِيْثِ بِغَيْرِ هَٰذَا اللَّفَظِ

﴿ حضرت ابن عمر وَ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا فِيهِ اللَّهُ مَنَا فَيْنِهُمْ جب كسى غزوه كے لئے روانہ ہوتے (توسب سے آخر میں حضرت فاطمہ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ كَ بِإِس تشريف حضرت فاطمہ وَ اللّٰهُ عَلَيْهُمُ كَ بِإِس تشريف لاتے۔

#### • و و ابن عمر والفينان أتنابيان كرنے كسابقه حديث نقل كى ہے تاہم اس كالفاظ بجھ مختلف ہيں۔

1799 - اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَيُّوْبَ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بَنُ الْمُغِيرَةِ، حَلَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُبَيْدِ بَنِ عُمَيْرٍ، عَنُ اَبِيْهِ، اَنَّ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنيْنِ زِحَامًا مَّا رَايَتُ اَحَدًا مِّنُ اَصُحَابِ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنيْنِ زِحَامًا مَّا رَايَتُ اَحَدًا مِّنُ اَصُحَابِ يُزَاحِمُ عَلَى الرُّكُنيْنِ زِحَامًا مَّا رَايَتُ اَحَدًا مِّنُ اَصُحَابِ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ اَفْعَلُ فَإِنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُزَاحِمُ عَلَيْهِ، قَالَ: إِنْ اَفْعَلُ فَإِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُولُ وَمَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْلُ وَمَن عَطُولُ : مِنْ طَافَ بِهِاذَا الْبَيْتِ السُّوعًا فَاحْصَاهُ كَانَ كَعِتُقِ رَقَبَةٍ وَسَلَّمَ يُقُولُ : الْ يَضِعُ قَدَمًا، وَلا يَرُفَعُ اخْرَى إلَّا حَظَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً وَسَلَعَ فَوْلُ: لا يَضِعُ قَدَمًا، ولا يَرُفَعُ اخْرَى إلَّا حَظَّ اللهُ عَنْهُ بِهَا خَطِينَةً، وَكَتَبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى مَا بَيَّنْتُهُ مِنْ حَالِ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عبداللہ بن عبید بن عمیر طالعیٰ والد سے روایت کرتے ہیں: ابن عمر طالعیٰ کوں پر پہنچنے میں بہت مزاحمت
کیا کرتے تھے، میں نے کہا: آپ رکنوں میں پہنچنے میں جس قدر مزاحت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ مُنَا ﷺ کو یفر ماتے سنا
مزاحت کرتے نہیں دیکھا، انہوں نے فر مایا: اگر میں یہ کام کرتا ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے رسول اللہ مُنَا ﷺ کو یفر ماتے سنا
ہے کہ ان کو چھونا گنا ہوں کے لئے کفارہ ہے اور میں نے آپ علیہ اُلا کو یفر ماتے بھی سنا ہے کہ' جو خص تمام شرائط اور آ داب کا کھا ظ
کرتے ہوئے بیت اللہ کا طواف کرے، اس کو ایک غلام آ زاد کرنے کے برابر تو اب ملے گا' اور میں نے آپ کو یہ فر ماتے بھی سنا ہے
کہ طواف کرنے والے کے ہر قدم کے عوض اللہ تعالی ایک گناہ بخشا ہے اور اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔

کہ طواف کرنے والے کے ہر قدم کے عوض اللہ تعالی ایک گناہ بخشا ہے اور اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔

کہ طواف کرنے والے کے ہر قدم کے عوض اللہ تعالی ایک گناہ بخشا ہے اور اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔

کہ طواف کرنے والے کے ہر قدم کے عوض اللہ تعالی ایک گناہ بخشا ہے اور اس کے لئے ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔

\*\*The first and the state of the state of

• • • • • بیحدیث عطاء بن سائب کے متعلق بیان کردہ حال کے مطابق سیجے ہے لیکن امام بخاری بھٹاللہ اور امام سلم بھٹاللہ نے اس حدیث کونقل نہیں کیا ہے۔

-ديث : 1**799** 

اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 959 اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4462 اخرجه ابوبكر بن خزيهة النيسابورى فى "صعبعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1970ه/1970ء رقم العديث: 2753 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 9042 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984ء رقم العديث: 5687 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988ء رقم العديث: 5044 المديث: 5044ه والقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 5044 والقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 5044

1800 حَدَّثَنَا ابُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا ابُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، حِدَّثَنَا ابُو عُبَيْدَة بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَة ، عَنْ اَبِيْهِ، وَعَنْ اُمِّهِ زَيْنَبَ ابْنُ ابِي عَدِيٍّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا ابُو عُبَيْدَة بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَة ، عَنْ اَبِيْهِ، وَعَنْ الْهِ وَعَنْ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَة ، يُحَدِّثَانِهِ بِلَاكَ جَمِيْعًا عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَتُ لَيَلْتِى الَّتِي يَصِيرُ اللّي وَسُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُبُ بُنُ زَمْعَة وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوَهُ فِ عَلَيْ وَسَلّمَ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُبُ بُنُ زَمْعَة وَمَعَهُ رَجُلٌ مِّنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوَهُ عِنْ اللّهِ قَالَ : لاَء وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ : انْ عَنْكَ النّبِيعُ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لِوَهُ فِ عَلْ افَصْتَ ابَا عَبْدِ اللهِ ؟ قَالَ : لاَ وَاللّهِ يَا رَسُولَ اللّهِ قَالَ : انْ عَنْكَ النّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْهُ فِ عَنْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْهُ فِ عَنْكَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لَوْهُ وَا عَلْ اللّهِ عَلْلُ اللّهِ قَالَ : اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ قَالَ : اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مَنْ وَاللّهِ عَلْ اللّهِ عَلْلَ اللّهِ عَلْلُهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ مُولًا الْمَعْرَة حَتَّى تَطُوفُوا بِهِلاَ الْبَسْ عَبْدَةً وَحَدَّدُ اللّهِ عَلْمَ اللّهُ عَبْدُهُ وَاللّهُ اللّهُ عَبْدَةً وَحَدَّدُ اللّهُ عَبْدَةً وَ وَحَدَّدُ وَاللّهُ الْمَالمُ اللهُ وَمُوا الْمُولُولُ الْمُعَلِي اللّهُ عَبْدُهُ وَا عَلْهُ اللّهُ عَبْدُهُ وَا عَلْمَ اللهُ عَبْدُهُ وَا الْمُعْرَاقُ وَا عَلْ الْمُولُولُ اللّهُ عَبْدُهُ وَا اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُهُ وَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ عَبْدُ اللّهُ عَبْدُاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ عَبْدُهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَبْدُه

﴿ حضرت أمّ المونین ام سلمه وَ الله علی بین: بیاس رات کی بات ہے جب میرارسول الله مَالَیْوَ کی ساتھ نکاح ہوا تھا، وہب بن زمعہ اور ان کے ہمراہ آلِ ابوامیہ کے کھولوگ قمیص پہنے ہوئے ہمارے پاس آئے، نبی اکرم مَنَالِیْوَ کے فرمایا: اے ابوعبداللہ! کیا تم نے احرام کھول دیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: نہیں یارسول الله مَنالِیْوَ اِ آپ مَنالِیْوَ کے فرمایا: تو پھر قمیص اتار دو، فرماتے ہیں: انہوں نے اور ان کے ساتھ وں نے قبیص اتار دی، انہوں پوچھا: یارسول الله مِنالِیْوَ الله مِنالِیْوَ الله مِنالِیْوَ الله مِنالِیْوَ الله مِنالِیْوَ الله مِنالِیوَ الله مِنالِی الله مِنالِی الله مِنالِیون کے سواء ہر چیز جوتہارے اوپر حرام تھی ان کو طواف کے سے کہورتوں کے سواء ہر چیز جوتہارے اوپر حرام تھی ان کو طواف کرنے سے پہلے تم پر اسی طرح اشیاء حرام ہیں جسے رمی سے کہائے تیں۔ ابوعبید وفر ماتے ہیں: مجھے میصدیت اُس قیس فرائی ہے۔

حديث: 1800

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1999 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مسوسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 26573 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاملامى بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 2958 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 9383 اخرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 991

# كِتَابُ الدَّعَاءِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّسْبِيْحِ وَالذِّكُر

## دعا، تبيرو، پل اور نيچ وذ کر کابيان

1801- اَخْبَرَنَا اَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بْنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بْنِ اَبِي طَلِيبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَوَّامِ عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، وَحدثنا اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو مُسُلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ، وَيُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ، قَالُواً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، بَنُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، الْبُانَا عَمْرُانُ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللهِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِى الْحَسَنِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ السَّالُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَىءٌ اكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءَ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَىءٌ اكُرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ شَىءٌ اكْرَمُ عَلَى اللهِ مِنَ الدُّعَاءَ

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، اَمَّا مُسْلِمٌ فَإِنَّهُ لَمُ يُحَرِّجُ فِى كِتَابِهِ، عَنُ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ الَّا اللهِ صَدُوقٌ فِى رِوَايَتِهِ، وَقَدِ احْتَجَ بِهِ الْبُحَارِيُّ فِى الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ، وَاَنَا بِمَشِيئَةِ اللهِ أُجُرِى الْآخَبَارَ الَّتِي سَعَيْدٍ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهْدِي فِى قَبُولِهَا، فَإِنِّى سَعَيْدٍ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهْدِي فِى قَبُولِهَا، فَإِنِّى سَعَيْدٍ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهْدِي فِى قَبُولِهَا، فَإِنِّى سَعِيْدٍ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهْدِي فِى قَبُولِهَا، فَإِنِّى سَعِيْدٍ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهْدِي مَعْدَ اللهَ عَلَيْهِ سَعِيْدِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ مَهْدِي مَعْدُ اللهَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْكَوْسَ مُحَمَّد بُنَ السَّحَاقَ بُنِ الْمُواهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْدَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْدَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْدَى النَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَحْدَامِ، وَالاَحْدَرَامِ، وَالاَحْدَامِ، وَالاَحْدَامِ، وَالاَحْدَامِ وَالاَحْدَامِ وَاللّهُ فَلَا الْوَجَالَ، وَانْتَقَدُنَا الرِّجَالَ، وَالْمَانِيْدِ وَالْمُعَالِ وَالثَّوَابِ، وَالْعِقَابِ، وَالْمُبَاحَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ تَسَاهَلُنَا فِى الْاَسَانِيْدِ، وَانْتَقَدُنَا الرِّجَالَ، وَالْعَقَابِ، وَالْمُبَاحَاتِ، وَالدَّعَوَاتِ تَسَاهَلُنَا فِى الْاَسَانِيْدِ

ابو ہریرہ والنفو فرماتے ہیں: رسول الله مَنَا لَيْمُ نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی چیز دعا ہے زیادہ

حديث: 1801

اخرجه ابو عبسيٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاء الترات العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 3370 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معسر رقم العدیث: 8733 اخرجه ابوحیاتیم البستی فی "صبعیه" طبع موسسه الرساله بیروت لبنان 1414ه/1993. رقم العدیث: 873 اخرجه ابوحیاتیم البستی فی "صبعیه" طبع موسسه الرساله بیروت لبنان و 1414ه/1993. رقم العدیث: 870 اخرجه ابوعبدالله البعدیث البعدی فی "مسنده" طبع دارالیعرفة بیروت لبنان رقم العدیث: 1213 اخرجه ابوعبدالله البعاری فی "الادب الهفرد" طبع دارالبشائر الاسلامیه بیروت لبنان 1409ه/1989، قیم العدیث: 712

عزیز نہیں ہے۔

• • • • بیصدیت می الاساد ہے لیکن امام بخاری بیشات اورامام سلم بیشات نے اس کونقل نہیں کیااور امام سلم بیشات نے اپی کتاب میں عمران القطان کی روایات نقل نہیں کی ہیں۔ حالانکہ وہ اپنی روایت میں صدوق ہیں۔ جبکہ امام بخاری بیشات نے '' جامع صحح'' میں ان کی روایات نقل کی ہیں اور جوروایات امام بخاری بیشات اورامام سلم بیشات کتاب الدعوات میں ذکر کرنے ہوئے ہوئے میں بیان کرونگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ مجھے ہیں، ان کو قبول کرنے میں ابوسعید عبدالرحمٰن بن مہدی کے مذہب پر چلتے ہوئے میں بیان کرونگا۔ ان شاء اللہ تعالیٰ۔ کیونکہ مجھے ابوز کریا بھی بین مجدالحمٰن میں مہدی کے میں نے ابوالحس محمد بن اسحاق بن ابراہیم الحظلی کوفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرے والد، عبدالرحمٰن بن مہدی کے حوالے سے حلال وحرام احکام کے متعلق احادیث روایت کرتے ہیں تو ان کی بہت شدید چھان بین کرتے ہیں اور اس کے راویوں پر بہت زیادہ جرح وقد ح کرتے ہیں گئین جب اعمال کے فضائل ، ثو اب ، عقاب ، مباحات اور دعاؤں کے متعلق احادیث نقل کرتے ہیں تو سند کے حوالے سے اتن زیادہ تحق نہیں کرتے ہیں۔

1802 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ هَارُوُنَ بُنِ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَمَانِ عَنْ مَّنَصُورِ، وَالاَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُّسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ عَبْ السَّحْمُنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَّنُصُورٍ، وَالاَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ، عَنْ يُّسَيْعِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنُ مَهْدِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَا: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَا: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِى اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الدُّعَاءَ هُوَ الْعِبَادَةُ، ثُمَّ قَرَا: وَقَالَ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، وَجَرِيْرٌ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ ذَرِّ، وَاللهُ عَدِيْتُ شُعْبَةَ، وَجَدِيْتُ شُعْبَةَ،

حضرت نعمان بن بشیر و النفیهٔ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَالْتَیْمْ نے ارشاد فرمایا: دعا عبادت ہے، پھر آپ مَثَالْتَیْمْ نے قرآن کریم کی بیآیت پڑھی:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي ٱسْتَجِبُ لَكُم (المومن:60)

"اورتمهار \_\_رب نے فرمایا: مجھے سے دعا کرومیں قبول کرونگا (ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا مُشاللہ)

حديث: 1982

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1479 اخرجه ابو عيسى الترمذی فى "جامعه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2969 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3828 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 3828 اخرجه ابوعبدالرحمن البوحساتيم البستي فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 890 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 11464 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 801 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب الهفرد" طبع دارالبشائر ولى "داده ما العديث: 180 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب الهفرد" طبع دارالبشائر ولى العديث: 714 العديث: 714 العديث والعديث العديث العديث العديث والعديث العديث العديث والعديث والعديث

• • • • به مید مین صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم مُیٹائیڈ نے اس کونقل نہیں کیا اور اس حدیث کو شعبہ اور جریر نے منصور کے واسطے سے ذر (بن عبداللہ ہمدانی ) سے روایت کی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے )

1803 فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بَنُ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا مَنْصُوْرٌ عَنْ ذَرِّ نَحُوهُ

وَأَمَّا حَدِيْثُ جَرِّيْرٍ

الله منصور کے حوالے سے ' ذر (بن عبدالله بهدانی) ' سے ایسی بی حدیث منقول ہے۔

1804 فَ حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ، عَنْ ذَرِّ، نَحُوهُ، وَامَّا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ، فَحَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهُ دِيِّ، حَدَّثَنَا مَنُصُورٌ، عَنْ ذَرِّ، نَحُوهُ، وَامَّا حَدِيْثُ جَرِيْرٍ، فَحَدَّثَنَاهُ ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنِ عَنْ مَنْ فَصُورٍ، عَنْ ذَرِّ ذَكَرَهُ بِالسَنَادِهِ بِمِثْلِه، وَلِها ذَا اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ الْحَدِيْثِ شَاهِدٌ بِاسْنَادٍ صَحِيْح، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبَّاسٍ

سند سیچ کے ہمراہ مذکورہ حدیث کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈلی ٹھنا سے مروی ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

1805 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ دَاؤَدَ بَنِ سُلَيْمَانَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْوَازِقُ وَإِبْرَاهِيْمُ بَنُ شَرِيْكٍ الْكُوْفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بَنُ الْعَلاءِ عَنْ حَبِيْبٍ بَنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْكُوفِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا كَامِلُ بَنُ الْعَلاءِ عَنْ حَبِيْبٍ بَنِ اَبِي ثَابِتٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ هُوَ الدُّعَاءُ وَقَرا وَقَالَ رَبُّكُمُ وَعَنْ ابْنِ عَبَاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا اَفْضَلُ الْعِبَادَةِ هُوَ الدُّعَاءُ وَقَرا وَقَالَ رَبُّكُمُ الْمُعَنِّ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ الْعَبَادَةِ هُو اللهُ عَامُ وَقَرا وَقَالَ وَاللّهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا الْعَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلَالَ اللهُ عَلَى اللهُ الله

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِی اُتَجِبُ لَكُم إِنَّ الَّذِبُنَ يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِیْنَ (المومن:60) "اورتمهارے رب نے فرمایا: مجھے سے دعا کروٹیں قبول کرونگا بے شک وہ جومیری عبادت سے او نیچے کھچتے ہیں عنقریب جہنم میں جائیں گے ذلیل ہوکر" (ترجمہ کنزالایمان،امام احمد رضا مُیالیّۃ)

1806 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ قِلابَةَ عَبْدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدِ السَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ صَالِحٍ، قَالَ: السَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اللَّهِ عَاصِمِ الضَّحَاكُ بَنُ مَخْلَدِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْفَارِسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحٍ، قَالَ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لا يَدُعُو اللهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لا يَدُعُو اللهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لا يَدُعُو اللهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لا يَدُعُو اللهَ يَغْضَبُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ ال

۔ اس سے ناراض ہوتا ہے۔

1807 وحدث البُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حِبَّانَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حِبَّانَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيةَ الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الْهُذَلِيُّ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي السَّبَاحِ اللهَ لَيُغُصَّبُ عَلٰى هُرَيْرَةَ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لا يَدُعُو الله يَغُصَّبُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ اللهَ لَيَغُصَّبُ عَلَى مَنْ يَفْعَلُهُ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ اَحَدٌ غَيْرُهُ يَعْنِي فِي الدُّعَاءِ

هلذَا حَدِيثُ صَحِيْخُ الْإِسُنَادِ، فَإِنَّ آبَا صَالِحِ الْخُوزِيَّ وَآبَا الْمَلِيْحِ الْفَارِسِيَّ لَمْ يُذُكَرَا بِالْجَرْحِ إِنَّمَا هُمَا فِي عِدَادِ الْمَجْهُولِيْنَ لِقِلَّةِ الْحَدِيْثِ

⇒ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹیؤ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَاٹٹیؤ نے ارشاد فرمایا: جوشخص اللہ تعالیٰ سے دعانہیں مانگنا اللہ تعالیٰ اس پرناراض ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اس شخص پرناراض (نہیں) ہوتا ہے جودعا مانگنا ہے اور (دعا مانگنے میں) صرف اللہ تعالیٰ ہی خوش ہوتا ہے۔ (اللہ تعالیٰ سے نہ مانگوتو وہ ناراض ہوتا ہے اور مخلوق سے مانگ لوتو یہ ناراض ہوجاتے ہیں)

• ﴿ • ﴿ مِينَ مِينَ صَحِحَ الاسناد ہے كيونكہ الوصالح خوزى اور الوامليح فارى كا جرح ميں كہيں تذكرہ نہيں كيا گيا تا ہم كم احاديث روايت كرنے كى وجہسے ان كانام مجہول راويوں ميں شار ہوتا ہے۔

1808 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى سُلَيْمَانُ بَنُ بِلالٍ، عَنْ سُهَيُلِ بَنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا وَتَفَرَّقُوا مِنْهُ لَمْ يَذُكُرُوا اللهَ فِيهِ إِلَّا كَانَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ قَوْمٍ جَلَسُوا مَجْلِسًا وَتَفَرَّقُوا مِنْهُ لَمْ يَذُكُرُوا اللهَ فِيهِ إِلَّا كَانَّمَا تَفَرَّقُوا عَنْ جَعَادٍ، وَكَانَ عَلَيْهِمْ حَسُرَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ

تَابَعَهُ: عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ آبِي حَازِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ،

اخرجه ابو عبسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیا، الترات العربی بیروت بینان وقع العدیث: 3373 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معصر وقع العدیث: 989 اخرجه ابویعیلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. وقع العدیث: 6655 اخرجه ابویعیلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. وقع العدیث: 6555 اخرجه ابوعیدالله البخاری فی "الادب الهفرد" طبع دارالبشائر الاسلامیه بیروت لبنان 1409ه/1989 وقعد

### حديث: 1808

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 9040 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البفرد" طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت لبنان 1409ه/1989 وقم العديث: 1009 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقيرالعديث: 10236 تعالیٰ کا ذکر کیے بغیراٹھ جائیں تو ایسا ہے جیسے وہ کسی مرے ہوئے گدھے پر جمع ہوئے ہوں اور اٹھ کر چلے گئے ہوں اور قیامت کے دن ان کواس بات پرحسرت ہوگی۔ (کہ ہم اس وقت ذکر اللہ سے غافل کیوں رہے )

• ﴿ • ﴿ مِينَ سَهِيلَ بِن ابِي صالح ہے روایت کرنے میں عبدالعزیز ابوحازم نے بلال کی متابعت کی ہے (ان کی روایت کر دہ حدیث درج ذیل ہے )۔

1809 - اَخُبَرُنَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضُلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بِنُ اَبِي مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بِنُ اَبِي هُوَيُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنُ اللهُ عَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ عَنُ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِي هُويُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ

هٰذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَالَّذِى عِنْدِى آنَّهُ تَرَكَهُ لاَنَّ آبَا اِسْحَاقَ الْفَزَارِيَّ آوُقَفَهُ عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً

اس جیس ابو مان منقول ہے۔ فرمان منقول ہے۔

• إن • أو المسلم عَنَ الم المسلم عَنَ الله عَن الله عَن

هٰذا لاَ يُعَلِّلُ حَدِيْتَ سُهَيَٰلٍ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بِلَالٍ وَبُنِ آبِى حَازِمٍ مَقْبُولَةً وَقَدُ اَسْنَدَهُ سَعِيْدٌ الْمَقْبُرِيُّ عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ

حضرت ابو ہریرہ وٹائٹوؤ فرماتے ہیں: جولوگ سی جیلس میں بیٹھیں اور پھراس میں اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی اکرم مَلَاثَیْؤَم پر درود پڑھے بغیراٹھ کر چلے جائیں، قیامت کے دن ان کواس پرحسرت ہوگی۔

• ﴿ • ﴿ بِهِ حَدِيثُ سَهِيلَ كَي حَدِيثُ كُومَعَلَلَ نَهِينَ كُرِقَى كَيُونَكَه بِهِ زِيادَ فَى سَلِيمان بَن بلال اورا بن حازم كى جانب ہے ہے اوران كى زيادتى مقبول ہے اوراس كوسعيدالمقبر كى نے ابو ہرىر ہ رائائن ہے منداً بھى روايت كيا ہے۔ (جيسا كه درج ذيل ہے)

1811 - حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحُمانِ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُوا اسْمَ اللهِ كَانَّمَا تَفَرَّقُوا الله عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَمْ يَذُكُرُوا اسْمَ اللهِ كَانَّمَا تَفَرَّقُوا اللهُ عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَلهُ مَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَهُ مَنْ أَلُولُ اللهُ مَنْ اللهُ عَانَمَا تَفَرَّقُوا اللهُ عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا لَهُ مَنْ أَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ جِيفَةِ حِمَارٍ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اجْتَمَعَ قَوْمُ اللهُ عَلَيْهُ إِللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ جِيفَةِ عِمَارٍ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَنْ جَيفَةِ عَلَى اللهُ عَنْ عَنْ جَيفَةِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمُ اللهُ عَلَيْهُ فَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ہوجا کیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کسی مرداد گدھے پر جمع ہو کرمتفرق ہوئے ہوں۔

1812 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُبَيْدٍ اللهِ مُرَّمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ الزَّبَيْرِ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ الزَّبَيْرِ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ الزَّبَيْرِ الْهَمُدَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحُسَنِ بَنِ الْحُسَيْنِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُمُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ حَمَّدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ سِلاحُ الْمُؤْمِنِ، وَعِمَادُ الدِّينِ، وَنُورُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضِ

هلذَا حَدِينً صَحِينً ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْحَسَنِ هلذَا هُوَ التَّلُّ أَوْ هُوَ صَدُوقٌ فِي الْكُوفِين

﴿ حضرت على رِخْلِتُنْ فِر ماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْمَ نِهِ اور زمین اور زمین کا متحصیار ہے، دین کا ستون ہے اور زمین اور آسانوں کا نور ہے۔

• نے میں میں سے بین کے ہے کیونکہ یہ محمد بن حسن (وہ ہیں جن کا نام)'' تل'' ہے یا وہ صدوق ہیں کو فیوں میں سے ہیں۔

1813 - أَخْبَرَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ عَبْدٍ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ، شَيْخٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ، قَالَ: اَخْبَرَنِى عَطَّافُ بُنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَالَى اَللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْنِى حَذَرٌ مِّنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِثَا لَا يُعْنِى حَذَرٌ مِّنْ قَدَرٍ، وَالدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِثَا لَوْ مَثَا لَهُ يَنْزِلُ، وَمِثَا لَمُ يَنْزِلُ، وَإِنَّ الْبَلاءَ لَيَنْزِلُ فَيَتَلَقَّاهُ الدُّعَاءُ فَيَعْتَلِجَانِ اللَّي يَوْمِ الْقِيَامَةِ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ اُمْ المومنین سیّدہ عائشہ رُالُ مُنیافر ماتی ہیں: رسول الله سَالُ الله سَادفر مایا: تقدیر سے ڈرتے رہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور دعا تجھے فائدہ دیا تاکہ دور تا کہ ہے اور دعا تجھے فائدہ دیا تا کہ دونوں قیا مت تک ایک دوسری کے ساتھ لڑتی رہتی ہیں۔

• • • • بي حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى وَمُناللَة اورامام سلم وَمُناللَة في اس كُوڤل نهيں كيا

الله 1814 - اَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ، بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اَبُوُ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ اِدُرِيسَ الرَّازِيُّ، اللهُ الرَّازِيُّ، 1812 - المُحَبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ الْحُرِيسَ الرَّازِيُّ، 1812 - اللهُ 1812 اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

اخرجه ابويعلَى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. ُرقم العديث: 439 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986 ُ رقم العديث: 143

## حديث : 1813

اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 22097 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسنده" "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 201 اخرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبيع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986 وقم العديث: 859 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقم العديث: 2498

حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، وَآخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى نَصْرِ الدَّرَابَرُدِى بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، حَدَّثَنَا آبُو بَحُدِ اللهِ بُنِ عِيْسلى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيْسلى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْ مَبْدِ اللهِ بُنِ عِيْسلى، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: لا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلا يَزِيدُ فِى الْعُمُرِ إِلَّا البِرُّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيُحْرَمُ الرِّزُقَ بِالذَّنْبِ يُصِيبُهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ثوبان رُلِيَّنَهُ فرماتے ہیں: رسول الله مَلَّا ثَیْنِم نے فرمایا: دعاء کے سواکوئی چیز تقدیر کور زہیں کرسکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافیہ ہیں کرتی اور انسان گناہوں کے ارتکاب کے سبب رزق سے محروم ہوجا تا ہے۔

• المسلم وعلي الاسناد بيكن امام بخارى والمتناورامام سلم وعلي التناوي المسلم وعلي التناوي التناوي المسلم وعلي التناوي التناوي

1815 حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنُ مُّوسِى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمِمَّا لَمْ يَنْزِلُ، فَعَلَيْكُمْ عِبَادَ اللهِ بِالدُّعَاءِ بِالدُّعَاءِ

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2139 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مسنده" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 90 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه: قاهره مصر وفی "مسنده" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 22466 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 348 العديث: 1442 اخرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986، رقم العديث: 333 حد. شد. 1936

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 11149 اضرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب السفرد" طبع دارالبشائر الابلاميه بيروت لبنان 1409ه/1409 رقس العديث: 710 اضرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1408 رقم العديث: 937 اخرجه ابوالعسن الجوهرى فى "مسنده" طبع موسسه نادر بيروت لبنان 1410ه/1990 رقم العديث: 3283 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرثد رياض بعودى عرب (طبع اول) 1409ه/160 رقم العديث: 29170

آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدُعُو اللهَ بِدَعُوةٍ لَّيْسَ فِيْهَا مَأْتُمٌ، وَلا قَطِيْعَةُ رَحِمٍ إِلَّا أَغُطَاهُ إِحُداى ثَلَاثٍ: إِمَّا أَنْ يَسْتَجِيبَ لَهُ دَعُوتَهُ، أَوْ يَصُرِفَ عَنْهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَا، أَوْ يَلَّخِرَ لَهُ مِنَ الْآجُرِ مِثْلَهَا، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِذًا نُكُثِرُ، قَالَ: اللَّهُ اكْثَرُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَلِيِّ الرِّفَاعِيّ

💠 💠 حضرت ابوسعید خدری و النیز سے روایت ہے کہ نبی ا کرم سَلَافَیزِ آنے ارشاد فر مایا: کوئی مسلمان جب اللہ سے دعا کرتا ہے، اُس میں گناہ اور قطع رحمی کی طلب نہ ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوتین فائدوں میں سے ایک ضرور دیتا ہے۔

(۱) اس کی خواہش کو پورا کر دیا جاتا ہے۔

(۲) اس سے اس جیسی کوئی تکلیف دور کر دی جاتی ہے۔

(۳)اس کی دعا کی مثل اس کے لئے تواب کا ذخیرہ کر دیا جاتا ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے تا ہم امام بخاری وطالتہ اور امام مسلم وطالتہ نے اس حدیث کوعلی بن علی الرفاعی کے حوالے سے

1817 أُخُبَرَنَا عَبْدَانُ بُنُ يَزِيدَ الدَّقَاقُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيْلَ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِم، وَمُوسى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، قَالاً: حَلَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ادْعُوا اللهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا اللهَ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ادْعُوا اللهَ وَانْتُمْ مُوقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لا يَقْبَلُ دُعَاءً مِنْ قَلْبٍ غَافِلِ لاهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، وَهُوَ اَحَدُ زُهَّادِ اَهْلِ الْبَصْرَةِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابو ہر برۃ ظالفۂ فرماتے ہیں: نبی ا کرم مَنَّا ﷺ نے ارشا دفر مایا: قبولیت کا یقین رکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا ما نگا کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ایسے خص کی دعا قبول نہیں کرتا جو بے تو جہی ہے دعا ما نگتا ہے۔

• و و اس حدیث کی سند متنقیم ہے لیکن شیخین و اسے روایت نہیں کیا۔ بیحدیث روایت کرنے میں صالح المری متفرد ہیں اور اہل بصرہ کے زاہدلوگوں میں سے ہیں۔

1818\_ اَخْبَرَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيٍّ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ اَسَـدٍ الْعَـمِّـيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ الْاَسْلَمِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيِّ، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِّكٍ رَضِّى اللهُ عَنْهُ، عَنِ

اخسرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 3479 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالحرمين قاهره مصر 1415ه "رقم العديث: 5109

اخرجه ابوحاتيم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنيان 1414ه/1993، رقم العديث: 871

النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ، فَإِنَّهُ لاَ يَهْلِكُ مَعَ الدُّعَاءِ آحَدُّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لاَ تَعْجِزُوا فِي الدُّعَاءِ اَحَدُّ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاذًا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت انس بن ما لک رُٹائٹنُؤ فر ماتے ہیں: نبی ا کرم سَلَائٹیُؤ نے ارشا دفر مایا: دعاء میں سستی مت کرو کیونکہ کو فی شخص دعا ما نگتے مانگتے ہلاک نہیں ہوتا۔

1819 - اَخْبَرَنِيْ اَبُوُ سَعِيْدٍ اَحُمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، وَاَبُوْ مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحُمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْالْعَلَى بُنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَاصِمٍ الْعَبَّادَانِيُّ، عَنِ الْفَضُلِ بَنِ عِيْسَى، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَدُعُو اللهُ بَنِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُوقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: عَبْدِى النِّي اَمْرُتُكَ اَنْ تَدُعُونَى وَوَعَدُتُكَ اَنُ اَسْتَجِيبَ لَكَ، فَهَلُ لَيُسَ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَى يُوقِفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَيَقُولُ: اَمَا إِنَّىٰ اَمْرُتُكَ اَنْ تَدُعُونَى وَوَعَدُتُكَ اَنُ اَسْتَجِيبَ لَكَ، فَهَلُ لَيْسَ لَكُ مُنَى يَوْمَ كَذَا وَكَذَا لِغَمِّ نَزَلَ بِكَ اَنْ أَفَرِّجَ عَنْكَ فَقَرُّجُتُ عَنْكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَلَى اللهُ عَنْكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَلَى اللهُ عَنْكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَلَى اللهُ عَنْكَ؟ فَيَعُولُ: فَلَى اللهُ عَنْكَ؟ فَيَقُولُ: فَكَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: فَيَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا يَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا يَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَلَا يَعَمْ يَا رَبِّ، فَيَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ فِى الْهُ فَى شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ الْمُعْرَالُ لَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا لَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَى الْمُوانَ عُجِلَ لَهُ فِى شَيْءٍ مِنْ دُعَائِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا الْمُعَلِّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ فَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَلْهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَعُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلِكُ ا

هَاذَا حَدِيْتُ تَفَرَّدُ بِالْفَصْلِ بُنِ عِيْسَى الرَّقَاشِيّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، وَمَحَلُّ الْفَصْلِ بُنِ عِيْسَى مَحَلُّ مَنْ لاَ يُتَوَهَّمُ بِالْوَضْع

بنده سوچے گا: کاش میری کوئی بھی دعاد نیامیں پوری نہ ہوئی ہوتی۔

ہ اس حدیث کو مجمد بن المنکد رہے روایت کرنے میں فضل بن عیسیٰ متفر دہیں۔اور فضل بن عیسیٰ کے متعلق وضع حدیث کاوہم نہیں ہے۔

1820 حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعْقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُو بُنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ عَبُدِ اللهِ مَوْلَى غُفُرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَيُّوبَ بَنَ خَالِدِ بَنِ صَفْوانَ الْاَنْصَارِى، يَقُولُ: قَالَ جَابِرُ بَنُ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَفْوانَ اللهِ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَلَا اللهِ عَلْهُ وَلَو اللهِ عَلْهُ عَلْهُ وَلَو اللهِ وَلَو اللهِ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَو اللهِ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلْهُ وَلَهُ اللهِ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهِ عَنْهُ عَلْهُ اللهُ عَلَهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْ عَلَمُ عَلَى اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• الله المسلم ومناه على الاسناد بي من المام بخارى ومناه المسلم ومناه في الله المسلم ومناه الله المام المام الم

1821 ــ أَخْبَرَنِى آبُوعُونِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْحَزَّازُ بِمَكَّةَ عَلِى الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، وَحدثنا آبُو بَكُرِ بُنُ السُحَاقَ، آنْبَانَا آبُو مُسُلِمٌ، حَدَّثَنَا آبُو عَمْرِو الضَّرِيرُ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، آنَّ سُهَيْلَ بُنَ آبِي صَالِحٍ، آخُبَرَهُمْ عَنُ آبِيْهِ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّارَةً، وَفُضَلاءَ يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكُرِ فِي الْاَرْضِ، وَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِلَّهِ مَلائِكَةً سَيَّارَةً، وَفُضَلاءَ يَلْتَمِسُونَ مَجَالِسَ الذِّكُرِ فِي الْاَرْضِ،

حديث: 1820

اخرجه ابويعلى العوصلى في "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقع المصديث: 1885

حديث: 1821

اخرجه ابوعبدالله الشيبائي في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر "رقم العديث: 7420 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالمعرفة بيروت لينان "رقم العديث:2434 فَاذَا اَتَوْا عَلَى مَجُلِسِ ذِكْرِ حَفَّ بَعُضُهُمْ بَعُضًا بِاَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: مِنْ اَيَن جِنْتُمْ؟ وَهُوَ اَعْلَمُ، فَيَقُولُونَ : رَبَّنَا جِئْنَا مِنُ عِنْدِ عِبَادِكَ يُسَبِّحُونَكَ وَيُكَبِّرُونَكَ وَيَحْمَدُونَكَ، وَيُهِلِّلُونَكَ وَيَسْاَلُونَكَ وَيَصْلُونَكَ وَيَعْلَلُونَكَ وَيَسْاَلُونَكَ وَيَسْالُونَكَ الْجَنَّةَ فَيَقُولُ: وَهَلُ رَاوُهَا؟ وَيَسُالُونَكَ الْجَنَّة فَيَقُولُ: وَهَلُ رَاوُهَا؟ فَيَقُولُ وَنَا يَسْالُونَكَ الْجَنَّة فَيَقُولُ: وَهَلُ رَاوُهَا؟ فَيَقُولُ وَنَا النَّارِ فَيَكُولُونَ: مِنَ النَّارِ فَيَعُولُ وَنَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُن اللَّهُمُ وَلَوْنَ: رَبَّنَا إِنَّ فِيهُمْ عَبُدًا خَطَّاءً جَلَسَ الْهُمْ وَلَيُسَ مَعَهُمْ فَيَقُولُ: وَهُو اَيُضَا قَدُ غَفَرْتُ لَهُمْ وَلَيُسَ مَعَهُمْ فَيَقُولُ: وَهُو اَيُضًا قَدُ غَفَرْتُ لَهُمُ وَلَيْسَ مَعَهُمْ فَيَقُولُ: وَهُو اَيُضًا قَدُ غَفَرْتُ لَهُمُ الْقَوْمُ لاَ يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ مُسُلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ مُخْتَصَرًا مِّنْ حَدِيْثِ وُهَيْبِ بُنِ خَالِدٍ، عَنْ سُهَيْلِ ابو ہریرہ والنفیٰ فرماتے ہیں کہرسول الله مَالیٰ کے پھھ صاحب فضیلت چلنے پھرنے والے ملائکہ ہیں جوز مین میں ذکر کی محفلیں تلاش کرتے ہیں۔اور جب وہ سی ذکر کی محفل میں آتے ہیں تو ان کواپنے پروں کے ساتھ آ سانوں تک ڈھانپ لیتے ہیں (جب وہ لوٹ کراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو)اللہ تعالیٰ ان سے بوچھتا ہے:تم کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اس بات کووہ خود بہتر جانتا ہے، وہ جواب دیتے ہیں: اے ہمارے رب! ہم تیرے ان بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو تیری شبیج وتحمیداور تکبیر دہلیل میں مصروف ہیں، جو تجھ سے مانگتے ہیں اور تیری ہی پناہ جا ہتے ہیں،اللہ تعالی فر ما تا ہے: وہ مجھ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ حالانکہ اس بات کووہ خود بہتر جاتا ہے، فرشتے جواب دیتے ہیں: اے ہمارے رب! وہ تجھ سے جنت مانگ رہے ہیں، اللہ تعالی فرماتا ہے: کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں: نہیں اے ہمارے رب! اللہ تعالی فرما تا ہے:اگرانہوں نے اس کودیکھالیا ہوتا (توان کاشوق کیسا ہوتا) اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: یہ میری کس چیز سے پناہ ما نگ رہے ہیں؟ حالانکہ وہ پیھی بہتر جانتا ہے۔وہ جواب دیتے ہیں: آگ سے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: کیاانہوں نے اس کودیکھاہے؟ فرشتے جواب دیتے ہیں نہیں۔اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے: اگرانہوں نے جہنم کودیکھا ہوتا (توان کوڈرنے کی کیفیت کیا ہوتی ؟) پھراللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے: تم گواہ ہو جاؤ کہ میں نے انہیں معاف کر دیا ہے اور جو کچھانہوں نے مجھ سے مانگاہے، میں نے انہیں دے دیا ہے اور جس چیز سے انہوں نے میری پناہ مانگی ہے، میں نے ان کو پناہ دے دی ہے۔ فرشتے کہتے ہیں: اے ہمارے رب! ان کے اندرایک گنه گار بندہ بھی ہے۔جوان میں (ایسے ہی) بیٹےا ہوا ہے حلقہ ذکر والوں میں وہ شامل نہیں تھا، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: میں نے اسے بھی بخش دیا ہے۔ کیونکہ ذکر کرنے والوں کی بیشان ہے کہان کے پاس بیٹھنے والابھی بدبخت نہیں ہوسکتا۔

﴿ وَ ﴿ وَ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ حَاللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن عَاللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْلِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

1822 حَدَّثَنَا اَبُو الْفَضِٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُونَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحَبَابِ، حَدَّثَنَا وَيُدُ بُنُ اللهِ بُنِ بُسُرٍ، اَنَّ اَعُرَابِيًّا قَالَ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثِنِي عَمُرُو بُنُ قَيْسٍ السَّكُونِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُسُرٍ، اَنَّ اَعُرَابِيًّا قَالَ

لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسُلامِ قَدُ كَثُرَتُ عَلَىَّ فَانْبِئِنِى بِشَىءٍ اَتَشَبَّتُ بِه، فَقَالَ: لاَ يَزَالُ لِسَانُكَ رَطُبًا مِّنُ ذِكْرِ اللَّهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عبدالله بن بصر و النَّفَةُ فرماتے ہیں: ایک دیہاتی نے رسول الله مَلَّا اللهُ عَلَیْمُ سے کہا: یارسول الله! میرے اوپر اسلام کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں، اس لیے آپ مجھے کوئی ایساعمل بتا دیجئے جس کومیں پابندی سے کرتارہوں۔ آپ نے فرمایا: اینی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر کے ساتھ تر رکھ۔

• • • • بيحديث صحيح الاسناد بي يكن امام بخارى ويُتانية اورامام مسلم ويُتانية في السكونقل نهيس كيا-

1823 - حَكَّنَا اَبُو الْحُسَيْنِ اَحْمَدُ بَنُ عُثْمَانَ الْمُقْرِءُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَاسُ بَنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى الْبُو عَامِدٍ الرَّحْمَٰنِ بَنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى اللهُ عَامِدٍ السَّحْمَٰنِ بَنِ يَعْقُوبَ مَوْلَى اللهُ عَالَمَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَبَقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ رُٹالِنْمُنَّوْ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَثَالِثَیْنِ نے ارشاد فر مایا:''مفردون سبقت لے گئے''صحابہ کرام رُثَالَثُمُّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰہ مَثَالِثَا اللّٰهِ مَثَالِثَا اللّٰہ مَثَالِثَا اللّٰهِ مَثَالِثَا اللّٰہ مَثَالِثَالُہ مَثَالِثَالُہ مَالِّہِ مِنْ اللّٰہ مَثَالِثَالُہ مَالِّہِ مَثَالِثَالُہُ مَالِی اللّٰہ مَثَالِثَالُہ مَالِّہُ مِنْ اللّٰہ مَثَالِثَالُہُ مَثَالِثُونَ مِنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہ مَثَالِثَالِ مِنْ اللّٰہ مَثَالِثُونَ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَالِّہِ مِنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہُ مُنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مِنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مَنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہِ مُنْ اللّٰ اللّٰہِ مُنْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ ا

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3375 اخرجه ابوبكر الكوفی فی "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودی عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث: 29453

## حديث: 1823

اضرجه ابوالتعسيس مسلم النيسابورى في "صحيحه" طبع داراحياء التراث العربي" بيروت لبنان رقم العديث: 2376 اخرجه ابو عبسـي الترمـذي في "جـامـعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 3596 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مـــنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8273 اخرجه ابوحاتم البستي في "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 858 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه . قد العديث والعديث قاهره مصر 1415ه

## هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

1825 - اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَضْلِ الْبَلْحِیُّ، حَدَّثَنَا مَکِیُ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِیْدِ بَنِ اَبِی هِنْدٍ، عَنْ زِیَادِ بَنِ اَبِی زِیادٍ مَوْلی ابْنِ عَیَّاشٍ، وَابِی حَدِیَّةَ، عَنْ اَبِی الدَّرُدَاءِ رَضِی الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: اَلا انْبِیْکُمْ بِحَیْرِ اَعْمَالِکُمْ، وَحَیْرٌ لَکُمْ مِنْ اِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ، وَاَنْ تَلْقُوا عَدُوّ کُمْ وَازْ کَاهَا عِنْدَ مَلِیکِکُمْ وَارْفَعِهَا فِی دَرَجَاتِکُمْ، وَحَیْرٌ لَکُمْ مِنْ اِعْطَاءِ الذَّهَبِ وَالُورِقِ، وَاَنْ تَلْقُوا عَدُوّ کُمْ وَازْ کَاهَا عِنْ مَا فَعُلْهِ وَسَلَّمَ: وَالله عَنْ وَجَلَّ، وَقَالَ مُعَاذُ فَتَصْرِبُوا اَعْنَاقَهُمْ، وَيَضُوبُوا اَعْنَاقَکُمْ؟ قَالُوا: وَمَا ذَاكَ يَا رَسُولَ اللهِ؟ وَقَالَ: ذِکُو اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَقَالَ مُعَاذُ بُنُ جَبَلٍ: مَا عَمِلَ الْدَمِیُّ مِّنْ عَمَلٍ اَنْجَی لَهُ مِنْ عَذَابِ اللهِ مِنْ ذِکُرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابودرداء و التحقیق فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَلَّ النہ استاد فرمایا: کیا میں تہہیں ایسے ممل کی خبر نہ دوں؟ جوتمہارے تمام اعمال سے بہتر ہے اور تمہارے مالک کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہے اور سب سے زیادہ ثواب والا ہے۔ اور تمہارے لیے سونا اور چاندی خیرات کرنے اور جہاد فی سبیل اللہ سے بہتر ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا: یارسول اللہ مَثَالِیّا ہِمَا وہ کون سامل ہے؟ آپ مَثَالِیّا نے فرمایا: ''اللہ کا ذکر'' اور حضرت معاذبن جبل و اللہ یہ اللہ کے ذکر سے بڑے کراس کواللہ کے عذا ب سے بچانے والا نہیں ہے۔

ون المسلم والمسلم والسناد بالكن امام بخارى والمسلم والسناد السادق المسلم والسناد المسلم والسناد المسلم والسناد المسلم والمسلم والسناد المسلم والمسلم و

1826 - آخُبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقٌ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، وَاَبُو مُسْلِمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: النَّوْ اَمَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ:

حدیث: 1824

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 3792 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبيع مـوسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 10981 اخرجه ابـوحاتم البسبتى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان٠ 1414ه/1993 وقم المعديث: 815

### حديث: 1825

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3377 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "النوطا" طبع داراحياء التراث العربی فی "النوطا" طبع داراحياء التراث العربی فی "النوطا" طبع داراحياء التراث العربی (تحقيق فواد عبدالباقی) رقم العديث: 492 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث:

قَالَ آبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّمَا قَوْمٍ جَلَسُوا فَاَطَالُوا الْجُلُوسَ، ثُمَّ تَفَرَّقُوا قَبُلَ اَنُ يَّذَكُرُوا اللهَّهَ وَيُصَلُّوا عَلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا كَانَتُ عَلَيْهِمُ مِنَ اللهِ تِرَةٌ إِنْ شَاءَ اللهُ عَذَّبَهُمُ، وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُمُ هُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَصَالِحٌ لَيْسَ بِالسَّاقِطِ

﴿ حضرت ابو ہر آبِه رُخْتُونُ فرماتے ہیں که رسول الله مَثَاثِیْمُ نے ارشَا دفر مایا : جولوگ سی مجلس میں بیٹے ہوں اور کافی دیراس میں بیٹے رہیں لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر اور نبی اکرم مَثَاثِیْمُ پر درود پڑھے بغیر اٹھ کر چلے جائیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حسرت زدہ اور شرمندہ ہوئے۔ (آگے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے ،اگر چاہے تو ان کوعذاب دے اور چاہے تو ان کومعاف کردے۔

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجُاهُ

﴿ حضرت أُمِّ الْمُؤَمنين سيّده عا كَتْهِ وَلَيْ عَنِي أَمْر ما قَى بِين كه رسول الله مَثَلَيْظِيم كى بيعادت تقى كه آپ كسى بهى مجلس سے المصنے سے پہلے يوں كہتے:

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبِّي وَبِحَمْدِكَ، لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْك

میں نے آپ سے پوچھا: یارسول اللہ مَٹاٹیٹی جب بھی آپ اٹھنے لگتے ہیں تو اکثر طور پریہی الفاظ ادا کرتے ہیں ،اس کی کیاوجہ ہے؟ آپ مُٹاٹیٹی نے فرمایا: جو محض کسی بھی مجلس سے اٹھنے سے قبل پیکمات پڑھتا ہے اس کے اس مجلس کے تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

1828 حَكَّ ثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعُدِيُّ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ صُبَيْحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ آنَسِ بَنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: مُحَمَّدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبُدِى آنَا عِنْدَ ظَنِّكَ بِى، وَآنَا مَعَكَ إِذَا ذَكَّرُتَنِى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبُدِى آنَا عِنْدَ ظَنِّكَ بِى، وَآنَا مَعَكَ إِذَا ذَكَّرُتَنِى قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: عَبُدِى آنَا عِنْدَ ظَنِّكَ بِى، وَآنَا مَعَكَ إِذَا ذَكُرُتنِى فَال رَسُولُ اللهِ صَلَّى الطَّيْنِ مُحَرَّجٌ فِى الصَّحِيْحِ، وَذِكُو الدُّعَاءِ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ، فَإِنَّ مُحَمَّدَ بُنَ الْقَاسِمِ ثِقَةً، وَفِى هٰذَا وَلِيسُنَادِ يَقُولُ صَالِحٌ جَزُرَةً

بندے! تو میرے بارے میں جو گمان رکھتا ہے، میں اس طرح ہوں اور جب تو میر اذکر کرتا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوتا ہوں۔ • نو منو کے الفاظ سے میں منقول ہیں اور دعا کا ذکر غریب سے جسے کیونکہ محمد بن قاسم ثقہ راوی ہیں۔اوراس اساد میں صالح جزرہ نامی راوی موجود ہیں۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

1830 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ مَحْبُوبِ التَّاجِرِ بِمَرُوَ حَلَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ مَسْعُودٍ حَلَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُونَ اَنْبَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ عَنْ سَلْمَانَ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَسْتَحْي اَنْ يَبُسُطُ الْعَبْدُ إِلَيْهِ يَدَيْهِ فِيهِمَا خَيْرًا فَيَرُدُّهُمَا خَائِبَتَيْنِ هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَقَدُ وَصَلَهُ جَعْفَرُ بَنُ مَيْمُون عَنْ آبِي عُثْمَانَ النَّهُدِيِّ

جُ﴿ حضرت سلمان مُنْ اللهُ تَعَالَىٰ عَلَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ اللهُ تَعَالَىٰ كَلَّا اللهُ تَعَالَىٰ كَلَّا اللهُ تَعَالَىٰ كَلَّا عَلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِّلْ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِّلْ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِّلْ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِّلْ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِيْ اللهُ تَعْلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِيْ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ تَعْلَىٰ كَلِيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ كَلِيْ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ

• • • • بو مید ید امام بخاری و امام سلم و الله که معیار کے مطابق صحیح ہے۔ اور اس کی سند کوجعفر بن میمون نے ابوعثان نہدی سے موصولاً بیان کیا ہے۔

حدیث: 1830

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3556 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مستنده" طبيع موسسه الرساله فی "مستنده" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 880 اخرجه ابنوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبیع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983ء رقم العدیث: 6130 اخرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبیع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986ء رقم العدیث: 1110 اخرجه ابوبکر الصنعانی فی "مصنفه" طبیع المکتب الاسلامی بیروت لبنان (طبیع ثانی) 1403ه رقم العدیث: 3250 اخرجه ابنوبکر الکوفی فی "مصنفه" طبیع مکتبه الرشد ریاض معودی عرب (طبیع اول) 1409ه رقم العدیث: 3250

1831 – أنْبَانَا ابُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَسْعُوْدٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَانَا جَعْفَرُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ، أَنْبَانَا جَعْفَرُ بُنُ مَيْمُونٍ، عَنُ اللهُ عَنُه اللهُ عَنُه مَنْ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَمُدُونٍ، عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِى مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يَّبُسُطَ اللهِ يَدَيْهِ، ثُمَّ يَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْنِ وَلَهُ شَاهِدُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ مِّنُ حَدِيْثِ أَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ مَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ الل

• ﴿ • ﴿ سند صحیح کے ہمراہ مٰدکورہ حدیث کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے جو کہ انس بن ما لک ڈٹاٹٹؤ سے مروی ہے (وہ حدیث درج ذیل ہے )

1832 ـ اَخْبَرُنَاهُ اَبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِى الدُّنَا، حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْوَلِيْدِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَامِرُ بَنُ يَسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بَنِ عُمَرَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَنَسُ بَنُ مَالِكِ حَدَّثَنَا عَامِرُ بَنُ يَسَافٍ، عَنْ حَفْصِ بَنِ عُمَرَ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَنَسُ بَنُ مَالِكِ رَضِى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهَ رَحِيمٌ حَيِيٌّ كَرِيمٌ يَسْتَحِى مِنْ عَبْدِهِ اَنُ يَرْفَعَ إِلَيْهِ يَدَيْهِ، ثُمَّ لا يَضَعُ فِيْهِمَا خَيْرًا

﴾ حضرت انس بن ما لک و النفون بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم ملکی نیا ہے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ رحیم ہے۔ حیسی م ہے، وہ اپنے بندے سے اس بات سے حیاء فر ما تا ہے کہ بندہ اس کی طرب ہاتھ پھیلائے اور وہ ان میں بھلائی نہ ڈالے۔

1833 حَلَّانَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَبِى بَكُرِ بُنِ اَبِى مُلَيْكَة ، عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَة ، عَنْ نَّافِع ، عَنِ البُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَادُونَ ، اَنْهَانَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ اَبِى بَكُرِ بُنِ اَبِى مُلَيْكَة ، عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَة ، عَنْ نَّافِع ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم: مَنْ فُتِحَ لَهُ فِي الدُّعَاءِ مِنْكُمُ فُتِحَتُ لَهُ اَبُوابُ الْجَنَّةِ ، وَلا يَسْأَلُ اللهَ عَبُدٌ شَيْعًا اَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ اَنْ يَسْأَلُ الْعَافِية

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عمر و النَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَنَا اللَّهُ عَنْ اللّلَّ عَنْ اللَّهُ عَمْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ عَمْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

ونونون میرود بیث میرون الاسناد ہے کین امام بخاری میں اور امام مسلم میں الاسناد ہے کین امام بنا کی میں کیا۔

1834 ـ آخُبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْصِزَامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، يَقُولُ: الْمِزَامِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ خِرَاشٍ، يَقُولُ:

اخـرجـه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3548 اخرجه ابوبکر الکوفی • فی "مصنفه" طبع مکتبه الرئد رياض معودی عرب (ع**لم dolabile) الافلم الصمايتنا 29168**6 سَمِعْتُ جَابِرَ بُنَ عَبُدِ اللهِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَفْضَلُ الذِّكِرِ لاَ اِللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَفْضَلُ الذِّكِرِ لاَ اِللهُ اللهُ، وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ الْحَمْدُ لِلَّهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

1835 - اَخْبَرَنَا اللهِ مُحَمَّدُ الْعَنْبِرِيُّ، وَاللهِ مُحَمَّدُ الْعَنْبِرِيُّ، وَاللهِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللهِ عُجَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيمَ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عِمْرَانَ بُنِ ايَّوْبَ بُنِ مِقُلاصٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُف، اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ وَاشِدٍ، وَحدثنا اللهُ بَكُرِ بُنُ السَحَاقَ، وَاللهِ بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُ بُنُ رَاشِدٍ، وَحدثنا اللهُ عَلَيْهِ وَسَدَّمَ بُنُ السَحَاقَ، وَاللهِ بَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ، قَالَ: مَا عَبُدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ، قَالَ: مَا عَبُدُ الصَّمَ مَدِ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ، حَدَّثَنَا إِيَاسُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ الْاكُوعِ، قَالَ: مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَفُتِحُ دُعَاءً إِلَّا اسْتَفْتَحَهُ: بِسُبْحَانَ رَبِّى الْعَلِيّ الْاعْلَى الْوَهَّابِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سلمہ بن اکوع طالتے ہیں کہ نبی اکرم سَالیّیَا اپنی دعاکو' سُبْحَانَ رَبِّیَ الْعَلِیّ، الْاَعْلَی الْوَهّاب کے الفاظ سے شروع فرمایا کرتے تھے۔

• • • • بيحديث سيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُشِينياورامام مسلم مُشِينيا نے اس كُوْقُلْ نهيں كيا۔

1836 - اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَلِيمِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُوَجِّهِ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 1834

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3383 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سننه" ، طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 3800 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء وقم العديث: 846

## حديث: 1835

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معهمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 6253 اخرجه ابوم حمد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988، رقم العديث: 387 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند الكسى فى "مسنده" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992، رقم العديث: 170 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العميمة Click on link for 116596

حضرت ربیعہ بن عامر و اللّٰ عَنْ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سَلّ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الْحَدَالِ وَ اللّٰهِ کُوام "(کے وظیفے) کے ساتھ چیٹے رہو۔

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

1837 الْحُبَوَنَا الْبُونَ نَصْرِ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ سَلْمَانَ النَّسَفِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ سَلْمَانَ النَّسَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ حَبِيْب، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِح، عَنُ اَبِيْه، الْمُعَوِّهُ حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ حَبِيْب، عَنُ سُهَيْلِ بُنِ اَبِي صَالِح، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلِظُوا بِيَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ عَنُ اَبِي هُرَيْهُ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَالْكُولُ وَالْإِلْمُولُ وَالْإِكْرَامِ وَلَيْكُولُ وَاللهُ عَلَيْهُ مُلِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مَلْمُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَالْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْكُولُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ ولَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عُلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْكُولُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّ

1838 - آخُبَرَنَا آبُو بَكِرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، آنُبَآنَا خَارِجَةُ، عَنْ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُمُ: آتُحِبُّونَ آيُّهَا النَّاسُ آنُ تَجْتَهِدُوا فِى الدُّعَاءِ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ قَالَ: قُولُوا: اللهُ مَا يَرْسُولَ اللهِ قَالَ: قُولُوا: اللهُ مَّ اعِنِي عَلَى ذِكْرِكَ وَشُكُرِكَ، وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ

هَٰذَا حَدِينتُ صَحِينتُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ خَارِجَةَ لَمْ يُنْقَمْ عَلَيْهِ إِلَّا رِوَايَتَهُ عَنِ الْمَجُهُولِيْنَ، وَإِذَا رَوَى عَنِ الْمَجُهُولِيْنَ، وَإِذَا رَوَى عَنِ الْقَقَاتِ الْاَثْبَاتِ فَرِوَايَتُهُ مَقْبُولَةٌ

حضرت ابو ہر برہ وٹائٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَٹائٹی نے ارشا دفر مایا: اے لوگو! کیاتم یہ بات پسند کرتے ہو کہتم دعا میں کوشش کر و؟ صحابہ کرام وُٹائٹی نے عرض کی: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ مَٹائٹی نے فرمایا: یہ دعا ما نگا کر و:

> اللَّهُمَّ اَعِنِّى عَلَى ذِكُرِكَ وَشُكُرِكَ، وَحُسُنِ عِبَادَتِكَ ''اےاللہ تواینے ذکر شکراور حسنِ عبادت پرمیری مدوفر ما''

ونو وایت کرتے ہیں۔اور جب بی اور جب بی میں اور جب بیات اس ہے کہ یہ مجہولین سے روایت کرتے ہیں۔اور جب بی ثقہ

عديث: 1836

اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3525 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 17632 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 7716 اخرجه ابويسعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 رقم العديث: 3833 اضرجه ابوالقاسم البطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404 (1983ء رقم العديث: 4594

حديث: 1838

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7969 click on link for more books

ثبت راویوں سے روایت لیں توان کی روایت مقبول ہے۔

1839 حكَّ ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنُ مُوسِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنُ مُوسِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنُ مُوسِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنُ مُوسِي، وَحدثنا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ بَنُ السَمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا اَبُو الطَّاهِرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عِيلِي عِيلِي وَحدثنا مُحَمَّدُ بَنُ السَمَعِ حَدَّثَنَا السَّمَعِ حَدَّثَنَا ابُو الطَّاهِرِ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَكُثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجُنُونٌ هٰذِهِ صَحِيفَةٌ اللهِ مُنَوِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَكُثِرُوا ذِكْرَ اللهِ حَتَّى يَقُولُوا مَجُنُونٌ هٰذِهِ صَحِيفَةٌ اللهِ مُن رَقِقاتِ اَهُلِ مِصْرَ يَينَ صَحِيْحَةُ الْإِسْنَادِ، وَابُو الْهَيْثَمِ سُلَيْمَانُ بُنُ عُتُبَةَ الْعُتُوارِيُّ مِنْ ثِقَاتِ اَهُلِ مِصْرَ

﴿ حضرت ابوسعید خدری و الله علی الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله کا ذکراتن کثرت سے کرو کہ لوگ تتہمیں یا گل سمجھیں۔

• نوم الله الماري المعلق الماري الما

1840 انْحَبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بَنُ عَلِيّ الْآبَارُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ خَالِدِ الْآزُرَقُ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَّنْصُورِ بَنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَآئِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَاهُ الْإَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اتَاهُ الْإَمْرُ يَسُرُّهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ، وَإِذَا اتَاهُ الْآمُرُ يَكُرَهُهُ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَيْ كُلِّ حَالٍ

هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴾ أُمِّ المؤمنين حضرت عائشه ﴿ فَا فَهُا فرماتي مِين : جب نبي اكرم مَثَالِيَّا فِلْمَ كُولُونَى خُوش كن معامله پیش آتا تواس پریوں دعا نکة .

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي بِنِعْمَتِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس کی نعتوں کےصدیے نیکیاں کمل ہوتی ہیں''

اور جب كوئى پريشان كن معامله پيش آتا تو يون دعا مانگتے:

حديث: 1839

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسننده" طبع موسنه قرطبه قاهره مصر رقيم العديث: 11671 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسنه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 817 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 رقم العديث: 925

## حديث: 1840

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سنته" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث:3803 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالمرمين قاهره مصر 1415ه ' رقم المديث: 6663 اخرجه ابوبكر الكوفى ' فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه ' رقم المديث: click on link for more 29554

الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى مُحلِّ حَالُ ' ''مِرِحال مِين الله كاشكر ہے''

• إ• • إن ميره يت سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى وَيُنافَدُ اورامام مسلم وَيُنافِينِ السَّوْقَالَ بَهِيلَ كيا-

1841 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسِى بُنِ السَّكَنِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ بُنِ عُتُبَةَ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهِ بُنِ عُبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِيهِ، عَنِ النَّعُمَانِ بُنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ مِنْ جَلالِ التَّمْجِيدِ، بَشِيرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِيْنَ يَذُكُرُونَ اللَّهَ مِنْ جَلالِ التَّمْجِيدِ، وَالتَّهُ لِيلِ يَتَعَاطُفُنَ حَوْلَ الْعَرُشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحُلِ يَقُلُنَ لِصَاحِبِهِنَّ الا يُحِبُّ وَالتَّمْ مِنْ اللهُ عَلْمُ لِعَرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالتَّمْ اللهُ عَلْمُ لِعَامِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالتَّهُ لِيلُ اللهُ عَلْمُ لَعُلُولَ الْعَرُشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدَوِيِّ النَّحُلِ يَقُلُنَ لِصَاحِبِهِنَّ الا يُحِبُّ وَالتَّمْ اللهُ عَنْدَ الرَّحُمٰنِ شَىءٌ يُذَكِّرُهُ بِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

> السناد ہے کی السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کو قال نہیں کیا۔ میں میں میں میں السناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کو قال نہیں کیا۔

1842 - حَلَّاثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، حَلَّاثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مَهُدِيّ بَنِ رُسُتُم، وَحدثنا اَبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، وَحدثنا اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَابُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَابُو مَصْرِو اِسْمَاعِيْلُ بَنُ نَجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، وَابُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ النَّقَفِيُّ، وَابُو بَكُرِ بَنُ بَالَوَيْهِ، قَالُوا: حَلَّاثَنَا اَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنُ جَعْفَرٍ، حَلَّاثَنِي صَالِحُ بَنُ اَبِي عَرِيبٍ، حَلَّاثَنَا اَبُو عَاصِمِ النَّبِيلُ، حَلَّاثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بَنُ جَعْفَرٍ، حَلَّاثَنِي صَالِحُ بَنُ اَبِي عَرِيبٍ، عَنْ مَوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَانَ الْحِرُ عَنْ مَعْذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ كَانَ الْحِرُ كَلامِهِ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ دَخَلَ الْجَنَّة

حديث : 1841

اخـرجـه ابو عبدالله القرويني في "سننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الحديث: 3809 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم الحديث: 18388

حديث: 1842

أحرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3116 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مـوسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 22087 اخرجه ابوالقاسع الطبرانى فى "معجمه الاومط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1404 و 1983. 1415 وقع العديث: 574 اخرجه ابوالقاسع الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983.

• یہ میں کیا۔اورانہوں نے ابوزرعہ کا ایک علیہ اورامام سلم عند نے اس کوفل نہیں کیا۔اورانہوں نے ابوزرعہ کا ایک قصہ بھی بیان کیا ہے جس کومیں نے کتاب المعرفة میں نقل کیا ہے۔

1843 - انْبَانَا اَبُو عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّمَّاكِ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا سَهُلُ بُنُ حَمَّادٍ، وَحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ وَابُو ظَفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، وَدَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ عَمْرِ و بُنِ وَحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ وَابُو ظَفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، وَدَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ جَدِّهِ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ فِي يَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَالَ فِي يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ لاَ إِلَهُ إِلَّا اللهُ وَمُدُى وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَمْ يَسُبِقُهُ اَحَدُّ كَانَ قَبْلَهُ، وَلا يُدُرِكُهُ وَحُدَدُهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا يُدُرِكُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَهُ وَلَا يُدُرِكُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى عُولِ اللهُ عَلَى عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُلْكُ، وَلا يُدُرِكُهُ الْمَعْدِيرٌ لَمْ يَعْمِلُ افْضَلَ مِنْ عَمِلَ افْضَلَ مِنْ عَمَلِهِ

سَمِعْتُ الْاسْتَاذَ اَبَا الْوَلِيْدِ الْقُرَشِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اِبْرَاهِيْمَ بْنَ اَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اِسْحَاقَ بْنَ اَبِي طَالِبٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اِسْحَاقَ بْنَ اَبِي عُمَرَ، قَالَ الْمُواهِيْمَ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ الرَّاوِي، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ثِقَةً، فَهُو كَايُّوْبَ، عَنْ تَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ الْمَحَاكِمُ: لَمُ أُخَرِّجُ مِنْ اَوَّلِ الْكِتَابِ إِلَى هَذَا الْمَوْضِعِ حَدِيْتًا لِعَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ وَقَدْ ذَكُرتُ فِي اَوَّلِ كِتَابِ اللهُ عَمْلِ الْمَعْمَالِ الْكَعْمَالِ الْكَعْمَالِ اللهُ عَمْلِ اللهُ مَا اللهُ عَمْلِ اللهُ مَا اللهُ عَمْلِ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ عَمْلُولُ اللهُ مَا عَلَيْ اللهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُهُ اللهُ عَمْلُ اللهُ الل

لاَ اِللَّهِ اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

پڑھے، نہ تو سابقہ لوگوں میں سے کوئی اس سے زیادہ تو اب حاصل کرسکتا ہے اور نہ بعد میں آنے والوں میں سے کوئی اس کے تو اب کو پہنچ سکتا ہے البتہ جو آ دمی اس سے بھی افضل عمل کرے (وہ اس سے آگے نکل سکتا ہے )

وزوی نقه ہوتو پیسند'' ایوب عن نافع عن ابن عمر اواسحاق بن ابراہیم کا بیان نقل کرتے ہیں کہ'' جب عمر و بن شعیب سے روایت کرنے والا راوی نقه ہوتو پیسند'' ایوب عن نافع عن ابن عمر دیجائیا'' کے درجے کی سند قر ارپاتی ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: میں نے کتاب ٹے شروع سے لے کراس مقام تک عمروبن شعیب کی کوئی حدیث نقل نہیں کی ہے۔اور کتاب الدعاء والتیبیج کے آغاز میں، میں نے امام ابوسعیدعبدالرحمٰن بن مہدی کا بیہ ذہب بیان کردیا تھا کہ فضائلِ اعمال سے متعلق احادیث کی سند کے معاملے میں قدر بے نرم انداز اپنایا جاتا تھا۔

1844 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ

حديث: 844

بُنُ عَيَّاشٍ، عَنُ رَاشِدِ بُنِ دَاوُدَ، عَنُ يَعُلَى بُنِ شَلَّادٍ، قَالَ: حَلَّثَنِى آبِى شَلَّادُ بُنُ اَوْسٍ، وَعُبَادَةُ بُنُ الصَّامِتِ، حاضر يصدقه، قَالَ: إِنَّا لَعِنُدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ قَالَ: هَلَ فِيكُمْ غَرِيبٌ؟ يَعْنِى اَهُلَ الْكِتَابِ، قُلْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: ارْفَعُوا ايَدِيكُمْ فَقُولُوا لاَ إِلهَ اللهُ فَرَفَعُنَا ايُدِينَا سَاعَةً، ثُمَّ قُللَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِى بِهِ إِهِ الْكَلِمَةِ، وَامَرَتُنِى وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِى بِهِ إِهِ الْكَلِمَةِ، وَامَرَتُنِى بَهَا اللهُ عَلَيْهِ الْكَلِمَةِ، وَامَرَتُنِى بَهِ إِللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِى بِهِ إِهِ الْكَلِمَةِ، وَامَرَتُنِى بِهَا إِللهُ عَلَيْهِ الْمَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكَهُ ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللهُمَّ إِنَّكَ بَعَثْتَنِى بِهَا إِهِ الْكَلِمَةِ، وَامَرَتُنِى عَلَيْهَا الْجَنَّةِ، إِنَّكَ لاَ تُحُلِفُ الْمِيعَادَ ثُمَّ قَالَ: ابْشِرُوا فَإِنَّ اللهُ قَدْ غَفَرَ لَكُمْ،

قَالَ الْحَاكِمُ: حَالُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ عَيَّاشٍ يَقُرُبُ مِنَ الْحَدِيْثِ قَبْلَ هٰذَا فَاِنَّهُ اَحَدُ اَئِمَّةِ اَهُلِ الشَّامِ، وَقَدُ نُسِبَ اللي سُوءِ الْحِفُظِ، وَاَنَا عَلَى شَرُطِي فِي اَمْثَالِهِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ، اللَّهُمَّ إِنَّكَ بَعَثَتَنِي بِهَاذِهِ الْكَلِمَةِ، وَامَرَتُنِي بِهَا، وَوَعَدْتَنِي عَلَيْهَا الْجَنَّةَ، إِنَّكَ لاَ تُخْلِفُ الْمَيْعَاد

"تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،اے اللہ! تونے مجھے پیکلمہ دے کر بھیجا ہے اور اس کا تونے مجھے عکم دیا ہے اور اس پرتو نے میرے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے، بے شک تو وعدہ خلافی نہیں کرتا''

پھرآپ مَالَّيْنَا نِے فرمایا جمہیں خوشخری ہوکہ الله تعالیٰ نے شہیں بخش دیا ہے۔

• • • • • امام حاکم فرماتے ہیں: اساعیل بن عیاش کا حال اس سے بل بھی حدیث کے قریب ہے کیونکہ یہ اہل شام کے آئمہ میں سے ہیں اور ان کوسوء حفظ کی جانب منسوب کیا گیا ہے اور میں اس طرح کی حدیث روایت کرنے میں اپنے معیار پر قائم ہوں۔ 1845 حکد ثنا ابسو المعتب الله عَدَّمَن بُنُ عَلِیّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ بُنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ بُنِ عَفِّانَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِیّ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ عَطِیّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِی الله عَنْهُ، عَنِ النّبِیّ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ: لاَ اِللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِیكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَهُو عَلَی کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ عَشِرَ مَرَّاتٍ فَهُو کَعِتَاقِ نَسَمَةٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

المح حضرت براء بن عازب والنفيز سے روايت ہے كه نبى اكرم مَلَا النَّهِ ارشا وفر مايا جودس مرتبه

حديث: 1845

لاَ اِللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمَدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَرُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمَدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ يَرْ اللهُ الل

• • • • بي حديث الم بخارى مُنِيَّالَةُ والم مسلم مُنَّالَةُ ونول كمعيار كمطابق صحح به يكن دونول نے بى است قل نهيں كيا۔
1846 حَدَّثَ نِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْجَسُرِيُّ، الْوَهَابِ الْجُرَيْرِيُّ، عَنُ اَبِى عَبُدِ اللهِ الْجَسُرِيُّ، حَنَّ قَالَ اللهِ مَلَى اللهُ عَنَهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُو اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْ اَبِى اللهِ عَنْ اَبِى اللهِ عَنْ عَنْ عَبُدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَنهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اَبِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِهِ، سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ وَسَكَّمَ وَابِي مَا اللهُ عَنْهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ وَسَلَّمَ وَابِي مَا اللهُ اللهُ لِمَلائِكَتِهِ: سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ وَسَلَّمَ وَابِي مُنَا اللهُ الله

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوذ رشِ النَّهُ فرمات ہیں: میں نے عرض کیا: یا رسول الله سَکَالَیْنِ میرے ماں باپ آپ قربان ہوجا کیں الله تعالیٰ کوکونسی بات سب سے زیادہ پیند ہے؟ آپ سَکَالِیُوْا نے فرمایا: وہ بات جواس نے اپنے ملائکہ کے لئے منتخب فرمانی ہے (وہ یہ ہے)

سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِه، سُبْحَانَ رَبِّى وَبِحَمْدِه

• • • • بیحدیث امام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1847 حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرِ الْخُلَدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِیْزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ النَّبِیَّ اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِیَّ اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِیَّ اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مُنُ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِیمِ غُرِسَتُ لَهُ نَحُلَةٌ فِی الْجَنَّةِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 1847

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3464 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "صعيعه" طبع موسسه الرساله فی "مسنده" طبیع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1568 اضرجه ابوعبدالرحسين النسائی فی "مننه الکبرای" طبع دارالکتب العلميه بيروت لبنان 1414ه/1991 و رقم العديث: 1066 اضرجه ابوعبدالرحسين النسائی فی "مننده" طبع دارالمامون للتراث دمشق بيروت لبنان 1414ه/1991 و 1821 رقم العديث: 10663 اضرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الصغير" طبع المکتب الاملامی دارعمار بيروت لبنان /عمان 1405ه 1985 و العديث: 283 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983 و رقم العديث: 445 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الرشد رياض بعودی عرب (طبع اول) موصل 1404ه/1983 و رقم العديث: 445 اخرجه ابوبکر الکوفی و شمصنفه" طبع مکتبه الرشد رياض بعودی عرب (طبع اول)

الْعَظِيم" كها،اس كے لئے جنت ميں ايك درخت لگا دياجا تا ہے۔

المعاني المسلم عليه على معارك مطابق صحيح بين الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيار

1848 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَزِيَادُ بَنُ الْخَلِيلِ التَّسُتَرِيُّ، وَمُحَمَّدُ بَنُ الْبَجَلِيُّ، وَمُحَمَّدُ بَنُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ بَنُ صَلَّمَ الْعَبْدِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بَنُ يَحْيَى بَنِ طَلْحَةً اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَفْسِيرِ عَنْ طَلْحَةً بَنِ عُبَيْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَالُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ تَفْسِيرِ سُبْحَانَ اللهِ قَالَ: هُو تَنْزِيهُ اللهِ عَنْ كُلِّ سُوءٍ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت طلحہ بن عبیدالله و النفوز فرماتے میں : میں نے رسول الله مَثَالِیْنِ سے 'سُبْحَانَ الله ' کی تفسیر پوچھی تو آپ مَثَانِیْنِ نِے فرمایا: ہر برائی سے اللہ تعالیٰ کی بیان کرنا۔

المعنون من المسلم والمسلم عن الاسناد بي الكن المام بخارى ومناللة اورامام سلم ومناللة في السناد بي كيا-

1849 حَدَّثَنَا اللهِ عَامِرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْفُونِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوِيْرٍ، وَسَعِيْدُ بُنُ عَامِرٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عُبَيْدَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: اللهُ مَدَدَّدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اَنْ يَتُولُ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِى فَلَمَّا نَزَلَتْ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ اَنْ يَتُولُ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِى فَلَمَّا نَزَلَتْ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُمَّ، اللهُمَّ اغْفِرُ لِى إِنَّكَ اللهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللهُمَّ الْعُورُ لِى فَلَمَّا نَزَلَتْ: إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللهِ وَاللهُ وَاللهُ مَا اللهُمَّ اللهُمَّ اغْفِرُ لِى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُ ا

هَٰذَا اِسُنَادٌ صَحِيْحٌ، إِنْ كَانَ اَبُو عُبَيْدَةَ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ سَمِعَ مِنْ آبِيهِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ \$\Rightarrow حفرت الوعبيده رَّكَا عُنَّا بِيْ والدَّحْ والله عَبِيان كرتْ بِين: نِي اكرم مَثَا يُنْيَا مُ المُورِي سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي

"اےاللہ! تو یاک ہےاور تیری حمد کے ساتھ،اےاللہ! میری مغفرت فرما"

يُرْها كرتے نَصِى، پُرْجب ' إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللهِ وَالْفَتْح'' لَازل هوئى تو (اس كے بعد يوں دعاما نگا كرتے تھ) سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ، اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنَّكَ اَنْتَ الْوَهَّابُ

"اے اللہ! تیرے لئے یا کی ہے،اے اللہ!میری مغفرت فرما، بے شک تو وهاب ہے"

﴿ وَ ﴿ وَ الرَّابِوعَبِيدِهِ بن عبِراللَّهُ بن مسعود رَثْلَانَ كَوالدَّ سِي ساع ثابت ہوتو بیسند سجے ہے کیکن امام بخاری رُٹَۃ اللّٰہ اور امام مسلم مِناللّٰہ نے اس کُوقل نہیں کیا ہے۔

-دیث: 1849

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسيه قرطيه قاهره مصر رقب المديث: 3891

1850 ـ حَدَّثَنَا ٱبُـوُ بَـكُو ِ بُنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَانَا عُبَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِعٍ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَوْهَبِ، عَنُ مُّوُسلى بُنِ طَلُحَةَ بُنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ: سُبُحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا اِللَّهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، قَالَ اللَّهُ: اَسْلَمَ عَبُدِى وَاسْتَسْلَمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ حضرت ابو ہریرہ والنفونسے روایت ہے کہ نبی اکرم مَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِالله "برِ هتاب، الله تعالى فرما تاب: مير ابنده اسلام لايا اوراس نے

• ﴿ • ﴿ بِيحِدِيثُ فِي الاسنادِ بِ لِيكِن امام بخارى وَيُلاَيُن اورامام مسلم وَيُلاَيْتِ فِي السَّالُو النَّهِ بِيلَ كيا ـ

1851 ـ أَخْبَرَنَا حَـمُزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْقَعْنَبِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا قُرَادٌ اَبُورُ نُوح، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَّلُ مَنْ يُدْعَى إِلَى الْجَنَّةِ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ، وَالضَّرَّاءِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ابن عباس والنه على الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله الله مَا الله بلا یا جائے گا بیوہ لوگ ہونگے جونگی اور کشادگی دونوں حالتوں میں اللّٰہ کی حمد اور اس کاشکر کرتے رہتے ہیں۔

• الله المسلم مِثالَة كمعيار كم مطابق سيح بيان السي مين نقل نهيس كيا كيا-

1852 حَكَّتُنَا اَبُو الْوَلِيْدِ حَسَّانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيَهُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَبِيْبِ بُنِ عَرَبِيّ، أَنْبَأَنَا مُوسِى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ كَثِيْرِ الْأَنْصَارِيُّ الْمَدَنِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ طَلْحَةَ بُنَ خِرَاشِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اَفْضَلُ الذِّكُرِ: لاَ اِللَّهَ اللَّهُ، وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ہےاورسب سب افضل دعا"الْتحمُدُ لِلَّه" ہے۔

• • • • بيحديث سيح الاسناد بيكن امام بخارى وتأثيرًا ورامام سلم وتأثير في الكري المسلم وتأثير في الساد بي كيا-1853 - حَدَّثَنَا اَبُو مُ حَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بِنُ اِسْحَاقَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْقُرَشِيُّ،

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ بَكُرِ السَّهُمِيُّ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بَنُ آبِى صَغِيرَةَ، عَنُ آبِى بَلْج، عَنُ عَمْرِو بَنِ مَيْمُون، آنَّهُ آخُبَرَهُ آنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمْرٍو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهِ بَنَ عَمْرٍ وَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا عَلَى الْاَرْضِ رَجُلٌ يَقُولُ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهِ إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ وَالْحَمْدُ لِلّهِ، وَلا حَولَ وَلا قُوَّةَ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ وَالْحَمْدُ لِلهِ مُولَى وَلا حَولَ وَلا قُولَة اللهِ إِلَّا بِاللهِ إِلَّا كُفِّرَتُ عَنْهُ فَدُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتُ اكْفَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ آبِى بَلْحِ يَحْيَى بْنِ آبِى سُلَيْمٍ فَاوُقَفَهُ

﴿ حفرت عبدالله بن عمرو رَ الله عَنْ مَاتِ بِين رسول الله مَنَا اللهُ مَنَا اللهُ ال

• • • • اس حدیث کوشعبہ نے ابوبلج کی بن ابی سلیم ہے روایت کیا ہے کیکن اس کوموقوف رکھا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

1854 - آخُبَرَنِى عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا الْاَمُ بَنُ آبِى إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنَا آحُمَدُ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آحُمَدَ بَنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جَعُفَّ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنَا آحُمَدُ الْقَعْنَبِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آحُمَدَ بَنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى بَلْجِ عَنُ عَمْرٍ و بَنِ مَيْمُون عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا آنَّهُ قَالَ مَنْ قَالَ لاَ إِللهَ عَلَى شُولُ وَلا عَوْلَ وَلا حُولَ وَلا قُولًا وَلا حُولَ وَلا قُولًا وَلا حَوْلَ وَلا قُولًا وَلا عَلْ اللهِ كُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ اللهِ كُفِرَتُ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْهُ وَاللهِ مَعْبُولَةً مَنْ مِثْلِم فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مِثْلِم فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مِثْلِم مَقْبُولَةً وَسُجِيْرً وَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مِثْلِم مَقْبُولَةً اللهِ اللهِ مُن زُبُدِ الْبَحْرِ حَدِيْثُ حَاتَم بِنُ آبِى صَغِيْرَةَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مِثْلِم مَقْبُولَةً الْمَالِمُ وَاللهُ مَعْبُولَةً مَنْ مَثْلِم مَعْبُولَةً عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مِثْلِم مَقْبُولَةً الْمَالِمُ فَاللهُ مُنْ وَلُهُ مَاللهِ مُنْ وَبُدِ الْبَحْرِ حَدِيْثُ حَاتَم بِنُ آبِى صَغِيْرَةً صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنْ مِثْلِم مَعْبُولَةً عَلَى مَعْرِفُولَ مَا مُنْ الْعَلَامُ مَالِهِ اللهُ الْمُ الْمَالِم فَا مُنْ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ فَالَ لاَ اللهُ الْمَالِمُ فَاللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ فَالِولَةً الْمَالِمُ الْمُ الْمُالِمُ الْمُ الْمُ الْمُعُولُ الْمُ الْمُالِمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ اللّهُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ اللّهُ الْمُ الْمُلْمِ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ اللْمُ اللْمُ الْمُ اللْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُعْمُ الْمُ الْمُ الْمُ ال

ا ختر مِن ربدِ البَحرِ حَدِيث حَامِم بِن ابِي صَعِيره صَعِيرة صَعِيعَ عَلَى سَرطِ مُسَلِمٍ فِإِنَّ الرِيادة مِن مِثْلِهُ مَقْبُولَهُ ﴿ حَضرت عبدالله بَن عمر و رُثَاثُونُ مَاتَ بِين: جَس نَهُ "لاَ إِلَٰهُ إِللّٰهُ وَاللّٰهُ اكْبَرُ وَالْحَمَدُ لِللّٰهِ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ كَثِيْرًا وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ " بِرُهَا، اس كَاناه مثاديّ جات بين الرّجة مندرى جَعاك كرابر بول ،

1855 ... - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ، عَنُ آبِى عِيْسَى مُوسَى بُنُ عِيْسَى الصَّغِيرُ، حَدَّثِنِى عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ، مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ، عَنُ آبِى عِيْسَى مُوسَى بُنُ عِيْسَى الصَّغِيرُ، حَدَّثِنِى عَوْنُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُتْبَةَ، عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ عِنْ اَبِيْهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّعْمَانَ بُنَ بَشِيرٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ مِنْ جَللِ اللهِ مَنَ يَذُكُونَ التَّسْبِيحَ وَالتَّحْمِيْدَ، وَالتَهْلِيلَ، إنَّهُنَّ لَيَعَطَّفُنَ حَوْلَ الْعَرْشِ لَهُنَّ دَوِيٌّ كَدُويِّ كَدُويِّ كَدُويِّ كَدُويِّ كَدُويِّ كَدُويِّ لَهُ عَنْهُ اللهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ بِهِ؟ هَذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرُطِ النَّهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ بِهِ؟ هَذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرُطِ النَّهِ مَنْ يُذَكِّرُهُ بِهِ؟ هَذَا حَدِيْتُ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، فَقَدِ احْتَجَ بِمُوسَى الْقَارِءَ وَهُوَ ابْنُ عِيْسَى هٰذَا

﴾ حضرت نعمان بن بشیر رٹائٹو فرماتے ہیں: رسول الله مَٹائٹو کے ارشاد فرمایا: اللہ کے جلال میں سے وہ تبیج بتمید اور تعلیل بھی ہے جس کاتم ذکر کرتے ہو، بیاللہ کے عرش کے گر دجمع ہو کرجھکی رہتی ہیں،ان کی گنگنا ہے شہد کی مکھی کی سی ہوتی ہے،وہ ا پنے پڑھنے والے کو یا دکرتی ہیں کہ کیاتم میں ہے کسی کو بیہ بات پسند ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی کوئی الیمی نشانی موجو در ہے جس کے باعث اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو یا دفر ماتار ہے۔

• • • • بیصدیث امام مسلم عملیات کے معیار پر ہے کیونکہ انہوں نے موسیٰ القاری کی روایات نقل کی ہے اور وہ اس عیسیٰ کا بیٹا

1856 - الحُبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِى الدُّنيَا، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ المُعَلِيَّ، حَدَّثَنَا حَلَفُ بَنُ حَلِيفَةَ، عَنُ حَفْصِ ابْنِ اَحِى انَسٍ، عَنَ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْ هُ وَسَجَدَ تَشَهَّدُ وَدَعَا، عَنْ مُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَلْقَةٍ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّى، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدُ وَدَعَا، عَنْ هُ قَالَ : كُنّا مَعَ النّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَلْقَةٍ وَرَجُلٌ قَائِمٌ يُصَلِّى، فَلَمَّا رَكَعَ وَسَجَدَ تَشَهَّدُ وَدَعَا، فَقَالَ فِى دُعَائِهِ: اللهُ مَا لُكَ المُحَمُّدُ لاَ اِللهَ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهَ اللهِ الاَعْظَمِ، اللهِ الأَعْظَمِ، اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الاَعْظَمِ، اللهِ يُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الاَعْظَمِ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الاَعْظَمِ، اللّذِي إِذَا دُعِي بِهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الْاعْظَمِ، اللّذِي إِذَا دُعِي بِهِ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدُ دَعَا بِاسْمِ اللهِ الْاعْظَمِ، اللّذِي إِذَا هُوكِي إِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ا

هلذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلیٰ شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّ جَاهُ، وَقَدْ رُوِی مِنْ وَّجُهِ الْحَرَّ عَنْ أَنَسِ بَنِ مَالِكٍ

﴿ حَفرت انْسِ بَنِ مَا لَكَ رُنَاتُنَا فُر مَاتِ بِينَ: ہِم نِي اکرم مَثَاتُیٰ اِلْمِ کے ہمراہ ایک حلقہ میں تصاور ایک شخص کھڑا نماز بَرُّ ہُم

رہاتھا، جب اس نے رکوع اور بجود کر لئے تو تشہد کیا اور دعا ما نگی، اس نے اپنی دعامیں کہا:

الله م إِنِّى اَسْالُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ، بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالارَضِ، يَا ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ، يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ

''اے اللہ: میں تجھ سے سوال کرتا ہوں ،اس طرح کہ تیرے لئے حمہ ہے، تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو زمین و آسان کوایجا دکرنے والا ہے،اے ذو المجلال و الا کرام یا حی یا قیوم

رسول الله مَنَا اللهُ عَنَا اللهُ الله الله الله الله عظم كے ساتھ دعاما نكى ہے كہ جب بھى اس كے ساتھ دعاما نكى جائے ، قبو ل ہوتى ہے اور جب بھى اس كے ساتھ كوئى دعاما نكى جائے ، قبول ہوتى ہے اور جب بھى اس كے ساتھ كچھ ما نكا جائے تو عطاكيا جاتا

• • • • • و مید مین امام سلم و مین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ یہی حدیث حضرت انس بن مالک ڈٹالٹیز سے ایک دوسرے انداز میں منقول ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

7857 حَكَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عِيَاضُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْفِهْرِئُ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنهُ، آنَ رَسُولَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ بِآنَ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ اِللهَ إِلَّا اَنْتَ، آنَتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالإَرْضِ، ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَام، آسَالُكَ الْجَنَّة، وَاعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ السَّمَاوَاتِ وَالإَرْضِ، ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَام، آسَالُكَ الْجَنَّة، وَآعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَلَادَ ضَ الْآبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَالْمُ الْبَيْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَالْمُ الْبَيْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْهُ وَالْمُ الْمُؤْمِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُكُ وَالْمُ الْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُكُ وَالْمُ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُكُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمُ وَالْمُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِونُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُ وَلُكُ وَالْمَامُ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالُمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْم

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

وَسَلَّمَ: لَقَدُ كَادَ يَدُعُو اللَّهَ بِاسْمِهِ الَّذِي إِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ، وَإِذَا سُئِلَ بِهِ اَعْطَى

الله مَّ إِنِّى اَسْالُكَ بِاَنَّ لَكَ الْحَمْدَ، لاَ إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ، اَنْتَ الْمَنَّانُ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالاَرُضِ، ذُو الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ، اَسْالُكَ الْجَنَّةَ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ

تو آپ سَلَقَیْئِم نے ارشاد فرمایا: سیخص نے اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول کی جاتی ہے اور جب اس نام کے ساتھ مانگا جائے تو عطا کیا جاتا ہے۔

1858 حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعُولٍ، وَحدثنا ابُو مُحَمَّدٍ الْقَاضِىُ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمُزَنِیُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعُولٍ، وَحدثنا ابُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعُولٍ، وَحدثنا ابُو مُحَمَّدٍ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ الْمُزَنِیُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ عَمْرٍ و الْاَشْعِثِیُّ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِعُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ الْاَهُ مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللهُ هَ إِنِّى اَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللهُ هَا إِنِّى اَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللهُ هَا إِنِّى اَسْأَلُكَ بِأَنَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اللهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ بِاسْمِهِ الْاَعْظُمِ الَّذِى إِذَا سُئِلَ بِهِ اعْطَى، وَإِذَا دُعِيَ بِهِ اَجَابَ

هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ الشَّيْعَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرُطِ مُسُلِمٍ

﴿ ﴿ حَرْتَ عَبِدَاللّٰهِ بِن بِرِيهِ ٱللّٰمِى رُكَاتُونُ اللّٰهِ والدّسةِ روايت كرتَ بَيْ كه نِي اكرم مَنَاتَيْؤُ فِي الكَّحْصُ كو يون اللهِ عَامَاتُكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّهِ والدّسةِ روايت كرتَ بَيْ كه نِي اكرم مَنَاتَيْؤُ فِي الكَّحْصُ كو يون عَامَاتُكُمْ مِنْ اللّٰهِ عَلَىٰ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهِ والدّسةِ روايت كرتَ بَيْ كه نِي اكرم مَنَاتُمُ أَلَا عَلَيْهُ فَي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّ

الله مَّ إِنِّى اَسْالُكَ بِاَنَّكَ اَنْتَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ، الْاَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِي لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا

تورسول الله مَثَاثِيَّا نِهِ فرمایا: اس نے الله تعالیٰ ہے اس کے اس اسمِ اعظم کے ساتھ دعا مانگی ہے کہ جب بھی اس کے ساتھ دعا مانگو قبول ہوتی ہے اور جب بھی اس کے ساتھ سوال کر وتو پورا کیا جاتا ہے۔

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الابهلاميه حلب شام · 1406ه 1986 وقم العدبت: 1300 اخرجه ابوحاتم البستى فى اخرجه ابوعبدالله الشيبسائى فى "مستنده" طبع موسسه قرطبه وآهره مصر وقم العديث: 893 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه "صحيحه" طبع موسسه الربياله بيروت البنيان • 1414ه / 1993 وقم العديث: 893 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه العكبرى" طبيع داراليكتب العلمية بيروت لبنيان • 1411ه / 1991 وقم العديث: 1223 اخرجه ابوالبقيام الطبرانى فى "معجله العديث" طبيع الهكتب الابهلامى دارعمار بيروت لبنيان /عمان • 1405ه 1985 وقم العديث: 1038 اخرجه ابن ابى امامه فى "مسند العدرث" طبيع مركز خدمة السنة والسيرة النيين والمنطق والمالية والمديث: 1982 وقم العديث: 1060

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

كيا۔اورا ل حديث كى ايك شاہد حديث بهى موجود ہے جوكہ امام سلم بُواَلَّة كے معيار كے مطابق صحح ہے۔ (جيسا كه درج ذيل ہے)
1859 - اَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ اللّهِ الصَّفَّا وَ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الصَّفَالُ، حَدَّثَنَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اله

1860 أَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرَ الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُو بُ بُنُ سُفْيَانَ الْفَسَوِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ اللهِ بُنُ اَبِى اللهُ بُنُ اَبِى اللهُ وَبُنَ عَبَاسٍ اللهُ عَنْهُمُ قَالًا إِنَّ اسْمَ اللهِ الاَّكْبَرُ رَبِّ رَبِّ

﴿ حضرت ہشام بن ابی رقبہ و اللہ تعالیٰ کا اسم ہے کہ ابوالدرداء و اللہ تعالیٰ کا اسم حضرت ہشام بن ابی رقبہ و اللہ تعالیٰ کا اسم کی اسم در کِتِ رَبِّ دَبِّ " ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم" رَبِّ دَبِّ " ہے۔

1861 - آخُبَرَنِى آخُ مَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي اُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْعَلاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ الْقَاسِمُ يُحَدِّثُ، عَنْ آبِي الْمَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطَهَ قَالَ الْقَاسِمُ: وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اسْمَ اللهِ الْاَعْظَمَ فِى ثَلَاثِ سُورٍ مِّنَ الْقُرُانِ، فِى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطَهَ قَالَ الْقَاسِمُ: فَالْتَمَسُتُهَا إِنَّهُ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

حضرت ابوامامہ رہاں گئے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مَلَا ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالی کااسمِ اعظم قرآن پاک کی تین صورتوں میں ہے (۱)سورۃ البقرہ (۲)سورہ آل عمران (۳)سورۃ طلہ

قاسم فرماتے ہیں: میں نے اس کوڑھونڈ اتو وہ" الحی القیوم" ہے۔

1862 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونِ، إِمْلاءً، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ مَيْمُونِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ

حدیث : 1860

اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب ( طبع اول ) 1409ﻫ رقم العديث: 29365

حديث: 1862

اخرجه ابو عيسى الترمـذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3505 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 10492 click on link for more books يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ سَعْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذَ دَعَا وَهُوَ فِي بَطُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذَ دَعَا وَهُوَ فِي بَطُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذَ دَعَا وَهُوَ فِي بَطُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذَ دَعَا وَهُو فِي بَطُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذَ دَعَا وَهُو فِي بَطُنِ اللهُ يَلُمُ يَدُعُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ بِهَا مُسْلِمٌ فِي شَيْءٍ قَطُّ إِلَّا اسْتَجَابَ اللهُ لَهُ بَهَا

هُ لَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوِى عَنِ الْفِرْيَابِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ النَّوْرِيِّ، عَنْ يُّونُسَ بُنِ اَبِي اِسْحَاقَ كَذَلِكَ، وَهُوَ وَهُمٌّ مِّنَ الرَّاوِى

﴾ حضرت سعد بن ابی و قاص ر گانتین فرماتے ہیں: رسول الله مَنَالْیَّیْمُ نے فرمایا: حضرت یونس عَلِیَلِا نے مجھلی کے پیٹ میں جو دعاما نگی تھی وہ یہ ہے "لا اِلْمَ اللّٰہ اللّٰہ عَنْ الظّالِمِیْن " (آپ نے فرمایا) مسلمان کسی بھی معاملے میں ان لفظوں کے ساتھ دعاما نگے تو الله تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے۔

1863 حَكَّثَنَا آبُو عَمُو و مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ جَوْرَبَةَ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرُيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ يَوسُفَ الْفِرُيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ يَوسُفَ الْفِرُيَابِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ يَوسُ بُنِ آبِي اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذُ دَعَا وَهُوَ فِى بَطُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذُ دَعَا وَهُوَ فِى بَطُنِ اللهُ لَكُوتِ: لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذُ دَعَا وَهُوَ فِى بَطُنِ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِى بَطُنِ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُوَ فِى بَطُنِ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعُوةُ ذِى النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُو فِى بَطُنِ اللهُ لَهُ وَسَلَّمَ: وَعُوةً ذِى النُّونِ إِذْ دَعَا وَهُو فِى بَطُنِ اللهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُولُ مُسُلِمٌ فِى شَىءٍ قَطُّ إِلَّا السَّتَجَابَ اللهُ لَهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْهُ فِى شَىءٍ قَطُّ إِلَّا اللهُ عَلْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعُلُولُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللهُ عَلْهُ إِلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللهُ لَهُ لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَاللّهُ لَهُ لَهُ إِلَى اللّهُ اللهُ لَكُولِهُ لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَعْلَالِهُ لَهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَهُ اللّهُ لَلْهُ لَهُ لَلْهُ لَاللّهُ لَاللّهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَلْهُ لَالْمُ لَلْهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَاللّهُ

﴿ ﴿ حَضِرت سعد بن ابی و قاص رِخْلِتُنْ فُر ماتے ہیں: رسول اللّٰهُ سَلَّاتِیْنِ نِے ارشا دفر مایا: حضرت یونس عَالِیَا نے مجھلی کے پیٹ میں بیددعا ما نگی تھی:

لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْن

مسلمان کوئی بھی دعاان لفاظ میں مائگے تواس کی دعا قبول کی جاتی ہے۔

1864 فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ: دُعَاءُ ذِى النَّون: لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْ الْهُ الْكَانَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ سَعَدٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى مُهَاجِرٍ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَلا أُخِيرُكُمْ بِشَىءٍ إِذَا نَزَلَ بِرَجُلٍ مِّنْكُمْ كَرِبٌ، اَوْ بَلاءٌ مِّنْ بَلايَا الدُّنْيَا دَعَا بِه يُفَرَّجُ عَنْهُ؟ فَقِيلَ لَهُ: بَلَى، فَقَالَ: دُعَاءُ ذِى النَّون: لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّى كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ

حضرت ابراہیم بن محمد بن سعد خلائشۂ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مُنافینیم کے حضرت ابراہیم بن محمد بن سعد خلائشۂ اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی اکرم مُنافینیم کے

https://archive.org/details/@zolaaibhasagattari

ہمراہ موجود تھے۔ آپ مَنَّ الْفَظِّمِ نَے فرمایا: کیا میں تہہیں ایسی چیز کی خبر نہ دوں کہ اگرتم کسی دنیاوی آزمائش میں مبتلا ہواوروہ دعا ما گوتو اللہ تعالیٰ تہماری آزمائش ختم فرمادے گا۔ آپ مُنَافِیْظِم سے عرض کی گئ: جی ہاں۔ آپ مُنَافِیْظِم نے فرمایا: حضرت یونس عَالِیْلِا کی دعا: ''لا اِللَهَ اِللّٰهَ اَنْتَ سُبْحَانَكَ اِنِّی کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْن' ہے۔

1865 حَلَّاثَنَا النَّابِيُو بَنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْحَافِظُ، حَلَّنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَلَّنَا مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ سَعْدِ بَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَلُ اَدُلُّكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ عَنْ وَجَلَّ: وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الظَّالِمِيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ: وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَلْمَ مَوْفِهِ الْعَلْمَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ وَجَلَّ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُنُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الل

﴿ حَفرت سعد بن ما لک ر النّی فَا قَر مات میں: رسول الله مَا الله مَا الله مَا الله تعالیٰ کے اس اسمِ اعظم کے بارے میں رہنمائی نہ کروں کہ اس کے ساتھ جب دعا ما نگی جائے تو قبول کی جاتی ہے، جب اس کے ساتھ سوال کیا جائے تو بورا کیا جاتا ہے۔ یہ وہ دعا ہے جو حضرت یونس عَائِیَا نے ما نگی تھی، جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اندھیریوں میں تین مرتبہ یہ دعا ما نگی تھی:

الا اِللَهُ اِللّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّيْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیُن

ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ مَثَاثِیَّا کیا بیہ حضرت یونس عَلیْنِا کے ساتھ خاص ہے یا تمام مؤمنوں کے لئے ہے؟ تورسول اللّٰہ مَثَاثِیَّا کِمْ اِیْ کیا تم نے اللّٰہ تعالیٰ کا بیفر مان نہیں سنا:

وَنَجَيْنَاهُ مِنَ الْعَمِّ، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِين

رسول الله مَثَّالِيَّةِ مَنْ فر مایا: کو کی شخص بیاری کی حالت میں جالیس مرتبہ بید دعا مائے اور اسی بیاری میں اس کا انتقال ہوجائے تو اس کوشہید کے برابراجر دیا جاتا ہے اورا گراس بیاری سے شفایا ب ہوجائے تو اس کے تمام گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔

1866 - اَخُبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِى الدُّنْيَا، حَدَّثَنِى عَمَّارُ بَنُ نَصُوٍ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بَنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنِى عَبَدُ اللهِ بَنُ الْعَلاءِ بَنِ زَبْرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، بَنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنِى عَبْدُ اللهِ بَنُ الْعَلاءِ بَنِ زَبْرٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ السَمَ اللهِ الْإَعْظَمَ لَفِى ثَلَاثِ سُورٍ مِّنَ الْقُرَانِ: فِى سُورَةِ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ، وَطَهَ فَالْتَمَسُتُهَا فَوَجَدُتُ فِى سُورَةِ الْبَقَرَةِ اليَةَ الْكُرُسِيِّ: اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ اللهُ لاَ اللهُ ال

حضرت ابوامامہ رٹائٹنئے سے منقول ہے کہ نبی اکرم مَٹائٹیئے کے ارشادفر مایا: اللہ تعالیٰ کا اسمِ اعظم قرآن پاک کی مین داندہ میں اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ عظم قرآن پاک کی مین

آیوں میں ہے(۱) سورۃ بقرہ (۲) سورہ آل عمران (۳) سورہ طه حضرت ابوامامہ وُلِاَّنْ فَر ماتے ہیں: میں نے حقیق کی تو سورۃ بقرہ میں آیۃ الکری پائی جس میں اللّٰهُ لاَ اِللّٰهُ اِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّومُ 'ہے۔ افرآ لِعمران میں 'الم اللّٰهُ لاَ اِللّٰهَ اِلّٰهُ الْاَ اِللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّ سورہ طه میں ' وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَیِّ الْقَیُّوم ''ہے۔

1867 حَلَّاثُنَا الله الله الله النه السحاق البراهيم بن مُحمَّد بن يَحْيَى، حَلَّثَنَا ابُو بَكْرٍ مُحَمَّد بن السُحاق، حَلَّثَنَا عَمْرُو بن ابِي سَلَمَة، حَلَّثَنَا ابن زَبْرٍ وَّهُوَ عَبْدُ الله بن الْعَلاءِ، مُحَمَّدُ بُن مَهْدِي الْعَظَارُ، بِالْفُسطاطِ، حَلَّثَنَا عَمْرُو بن ابِي سَلَمَة رَضِى الله عَنْهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله قَالَ: سَمِعْتُ ابَا أَمَامَة رَضِى الله عَنْهُ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السُمَ اللهِ الْاَعْظَمَ لَفِي سُورٍ مِّنَ الْقُرُانِ ثَلَاثٍ، فَقَالَ لَهُ عِيْسِى بن مُوسَى: وَانَا اَسْمَعُ يَا ابَا زَبْرٍ سَمِعْتُ عَيْلانَ بْنَ انَسٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْقَاسِمَ ابَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابَا أَمَامَة يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَيْلانَ بْنَ انْسَ اللهِ الْاعْظَمَ لَفِى سُورٍ ثَلَاثٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحُوهِ حَدِيْتَ عَمْرِو بْنِ ابِي سَلَمَة هذَا لاَ صَلَّى الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: إِنَّ اسْمَ اللهِ الْاعْظَمَ لَفِى سُورٍ ثَلَاثٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحُوهِ حَدِيْتَ عَمْرِو بْنِ ابِي سَلَمَة هذَا لاَ يُعْظَمَ اللهُ عَلْمُ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلْمَ الله عَلَيْه وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّمَ اللهِ الْاعْظَمَ الْفِى سُورٍ ثَلَاثٍ ثُمَّ ذَكَرَ بِنَحُوهِ حَدِيْتَ عَمْرِو بْنِ ابِي سَلَمَة هذَا لاَ يُعْسَلُ مَدِيْتُ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمٍ، فَإِنَّ الْوَلِيْدَ احْفَظُ وَاتَقَنُ وَاعْرَفُ بِحَدِيْثِ بَلَدِه، عَلَى انَّ الشَّيْحَيْنِ لَمْ يَحْدَبُ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدُ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدِ اللهُ عَلَى اللهُ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدِيْتُ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدِيْتُ الْوَلِيْدِ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدُ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَلِيْدَ الْوَل

⇒ حضرت عمروبن ابی سلمه و الفین سیمه وی ہے کہ ابن از برعبد اللہ بن العلاء نے فر مایا: میں نے قاسم ابوعبد الرحمٰن کو یہ فر ماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن پاک کی تین سور توں فر ماتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن پاک کی تین سور توں میں ہے۔ ان کو پیسیٰ بن موی نے کہا: اے ابوز بر! میں نے بھی بی صدیث نی ہے۔ میں نے فیلان بن انس کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ انہوں نے قاسم ابوعبد الرحمٰن کو ابوا مامہ کے حوالے سے نبی اکرم سُلُ اللّٰیُوم کا بیار شاد بیان کرتے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم قرآن کریم کی تین سور توں میں ہے پھر اس کے بعد عمرو بن ابی سلمہ کی طرح صدیث بیان کی۔

• • • • به میدیث ولیدین مسلم کی حدیث کومعلل نہیں کرتی ۔ کیونکہ ولیدین مسلم اپنے شہر کی احادیث کو دوسر سے زیادہ یاد رکھنے والے محفوظ رکھنے والے اور زیادہ پہچاننے والے ہیں ۔ لیکن امام بخاری وَیَّاللَّهُ اور امام مسلم وَیُّاللَّهُ نے قاسم ابوعبد الرحمٰن کی روایات نقل کی ہیں ۔

1868 ــ الخَبَرَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ ايُّوْبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا حَلَادُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ ايُّوْبَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَوْمُ الْحُدِينَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بُنُ اَيُمَنَ الْمُكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ الزُّرَقِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: كَانَ يَوْمُ الْحُدِينَ، وَلَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّتُوُوا حَتَّى الْثِينَ عَلَى رَبِّى، فَصَارُوا حَلْفَهُ صُفُوفًا الْكُفْ اللهُ مَلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: السَّتُووا حَتَّى الْثِينَ عَلَى رَبِّى، فَصَارُوا حَلْفَهُ صُفُوفًا فَقَالَ: اللهُمَّ لَكُ الْحَمُدُ كُلُّهُ، اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلا بَاسِطَ لِمَا قَبَضْتَ، وَلا هَا جَمُدُ كُلُهُ، اللهُمَّ لَمَا مَنعَت، وَلا مَانِعَ لِمَا اعْطَيْت، وَلا مُعْرِب لِمَا بَاعَدُتَّ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَا مَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

قَرَّبُتَ، اللَّهُمَّ ابْسُطُ عَلَيْنَا مِنُ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَفَصْلِكَ وَرِزُقِكَ، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُالُكَ النَّعِيمَ يَوُمَ الْقِيَامَةِ، وَالاَمُنَ يَوْمَ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنُ شَرِّ مَا اَعُطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنُهُ فِي وَالاَمْنَ يَوُمَ اللَّهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنُ شَرِّ مَا اَعُطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنَعْتَنَا، اللَّهُمَّ حَبِّبُ اللَّهُمَّ تَوَقَنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنُهُ فِي قُلُ وَبِنَا اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ الللَّهُمَ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمَّ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَّ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الل

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت رفاعہ بن رافع و الله عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُمْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الله عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَ

الله مَّ لَكَ الْحَمُدُ كُلُّهُ، اللهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا بَسَطْتَ، وَلا بَاسِطَ لِمَا قَبَطْتَ، وَلا هَاقِكَ لِمَا بَاعَدُتَّ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا مُخِلَى لِمَا مَعْطَى لِمَا مَعْطَى لِمَا مَعْطَى لِمَا مَعْطَى لِمَا اعْطَيْتَ، وَلا مُلْقِرَب لِمَا بَاعَدُتَّ، وَلا مُبَاعِدَ لِمَا وَصَيْلَ فَي وَرُوْقِكَ، اللهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَرَّبُتَ اللهُمَّ النَّهُمَّ النَّهُمَّ عَلَيْنَا مِنُ بَرَكَاتِكَ وَرَحْمَتِكَ، وَفَضُلِكَ وَرِزْقِكَ، اللهُمَّ إِنِّى اَسْأَلُكَ النَّعِيمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَالاَمْنَ يَوْمَ اللهُمَّ عَلَيْنَا اللهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنعَتَنَا، اللهُمَّ حَبِّبُ اللهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنعَتَنَا، اللهُمَّ حَبِّبُ اللهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنعَتَنَا، اللهُمَّ حَبِّبُ اللهُمَّ عَائِذٌ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا اعْطَيْتَنَا، وَشَرِّ مَا مَنعَتَنَا، اللهُمَّ حَبِّبُ اللهُمَّ عَلِيْنَا الْإِيمَانَ، وَزَيِّنهُ فِي وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلُنَا مِنَ اللهُمَّ عَلِيْنَا اللهُمَّ تَوَقَنَا مُسُلِمِينَ، وَالْعِصْيَانَ، وَاجْعَلُنا مِنَ اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ اللّذِينَ يُكَذِبُونَ رُسُلكَ، مُسُلِمِينَ، وَالْحِعْلَ عَلَيْهِمُ رِجُزَكَ وَعَذَابَكَ اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ اللّذِينَ يُكَذِبُونَ رُسُلكَ، وَاجْعَلُ عَلَيْهِمُ رِجُزَكَ وَعَذَابَكَ اللهُمَّ قَاتِلِ الْكَفَرَةَ اللّذِينَ يُكَوِّبُونَ رُسُلكَ،

''اے اللہ، تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں۔اے اللہ! تو جس کے لیے کشادگی کر دے اس کو کوئی رو کے والانہیں ہے اور جس کو ورک ہوا ہے دے درک کے اس کو پھیلانے والا کوئی نہیں ہے۔ اور جس کوتو بھٹکا دے اس کو کوئی ہدایت دیے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو دہ دے ،اس سے کوئی دیے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو دے دے ،اس سے کوئی رو کے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو دے دے ،اس سے کوئی دور کرنے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو قریب کرلے اس کو کوئی دور کرنے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو قرور کر دے اس کو کوئی قریب کرنے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو قریب کرلے اس کو کوئی دور کرنے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو قریب کرلے اس کو کوئی دور کرنے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو قریب کرلے اس کو کوئی قریب کرنے والانہیں ہے۔ اور جس کوتو قریب کرلے اس کو کوئی دور کرنے والانہیں ہے۔ اے اللہ! ہم پر اپنی بر کتیں ، رحمتیں ، اپنا فضل اور اپنارز ق کھول دے۔ اے اللہ! میں قیامت کے دن جھے سے نعتوں کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں ، اے اللہ! میں تیری پناہ ما نگتا ہوں ہر اس چیز کے شرسے جوتو نے ہم سے رو کی ۔ اے اللہ! ہمیں ایمان سے محبت عطا فر ما۔ اور ہمارے دلوں میں ایمان کو مزین فرما: (اے اللہ!) ہمیں کوئر میں بدایت یا فتہ لوگوں میں شام فرما۔ اے اللہ! ہمیں رسوانہ کر اور ہمیں آزمائش کی ہم مسلمان ہوں اور زندہ رکھتواس حال میں کہ ہم مسلمان ہوں اور تیرے داستے میں رکاوٹیس ڈالے ہیں راہ فیل کوئر اور کوئیلا ہے ہیں اور تیرے داستے میں رکاوٹیس ڈالے ہیں۔ اے میرے داند والدہ ہمیں داند! ہمیں داند! ہمیں داند! کا فروں کو ہلاک فرما جو تیرے درسول کو تھٹلا تے ہیں اور تیرے داستے میں رکاوٹیس ڈالے ہیں۔ اے میرے داند والدہ میں داند والدہ ہمیں داند والدہ ہمیں داند والدہ ہمیں۔ داند والدہ میں۔ داند والدہ

معبود برحق ان پراپناعذاب نازل فرما۔

ن المحمد المام بخاری مُنظِید الم مسلم مُنظِید کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ نقل نہیں کیا۔

1869 اَخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ مَاتِى بِالْكُوْفَةِ، حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبْرِيُّ، حَلَّثَنَا وَعَنْ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْحِبْرِيُّ، حَلَّثَنَا وَعَنْ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ، وَلَيْ اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ آبِى عَمَّارٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ رَفَعَهُ، قَالَ: يَأْتِى عَلَيْكُمْ زَمَانٌ لا يَنْجُو فِيْهِ إِلَّا مَنْ دَعَا دُعَاءَ الْعَرِيقِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت حذیفہ و النظام فوعاً روایت کرتے ہیں تم پرایک وقت ایسا آئے گا کہ اس میں نجات صرف اس شخص کو ملے گی جوحضرت یونس علیہ اوالی دعا مائے گا۔

• • • • • و بعديث الم بخارى مُتَّالَّةُ والم مسلم مُتَّالَّةُ ونول كمعيار كمطابق هي حيكن دونول نے بى است قل نهيں كيا۔
1870 حك قَنَا بَكُ رُ بُنُ مُ حَمَّد بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَ فِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا ابُوْ عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا ابُوْ عَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهُ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ يَزِيدَ الْمُقُرِء ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي أَيُّونَ بَ، حَدَّثَنَا ابُوْ مَرْحُومٍ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ مَيْمُونِ ، عَنُ سَهْلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ انسِ رَضِى اللَّهُ عَنُه ، عَنُ آبِيهِ ، اَنّ النّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ اكَلَ طَعَامًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي اَطُعَمَنِى هَذَا ، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّيْنَى وَلا قُوَّةٍ عُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ فَيْرِ حَوْلٍ مِّيْنَى وَلا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَنْ لَبِيسَ ثَوْبًا فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَسَانِى هَذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّيْنَى، وَلا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هُونَا الْحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي كَسَانِى هَلَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّيْنَى، وَلا قُوَّةٍ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ هُ مَا اللَّهُ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِي

﴿ حضرت مِهل بن معاذ بن انس رُلِي عَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْلُولُولُ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْ

الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِيُ اَطْعَمَنِيُ هَاذَا، وَرَزَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّتِنِي وَلا قُوَّةٍ ''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں،جس نے مجھے کھلایا حالانکہ اس کی مجھ میں کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے'' اس کے گذشتہ تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں او جو شخص لباس پہننے کے بعد بیدعا پڑھے:

## حەيث : 1870

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4023 اخرجه ابو عبسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارالفكر بيروت لبنان ولم العديث: 3458 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان ولم العديث: 3285 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 3285 اخرجه ابويعلى والعديث: 3485 اخرجه ابويعلى السوصلي فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشور ثام 1404ه-1984 وقع العديث: 348 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404 و 1983 وتيم العديث: 389

https://archive.org/details/@zolaaibhasanattari

الْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي كُسَانِي هَاذَا مِنْ غَيْرِ حَوْلٍ مِّنِّي، وَلا قُوَّة

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے یالباس پہنایا حالانکہ اس کی مجھ میں کوئی طاقت اور ہمت نہیں ہے'' اس کے سابقہ تمام گنا ہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔

• و و ما الم بخاری کے معیار کے مطابق سیح ہے۔

1871 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، آنُبَآنَا صَالِحُ بَنُ مُحَمَّدٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبُو مُعَاوِيةَ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكِدِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَبْدُ الرَّحُمَٰنِ بَنُ قَيْسٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبِي حُمَيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكِدِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا آنْعَمَ اللَّهُ عَلَى عَبْدٍ مِّنْ نِعُمَةٍ فَقَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ إِلَّا وَقَدُ آذَى شُكْرَهَا، فَإِنْ قَالَهَا الثَّالِئَةَ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ ذُنُوبَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِلَّا أَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا أَبَا مُعَاوِيَةَ

﴿ حضرت جابر و الله عنی خرسول الله منافیه نیم نام الله منافیه نیم مندے کوکوئی نعمت عطا فرمایا: جب الله تعالی این کسی بندے کوکوئی نعمت عطا فرمائے اور وہ اس پر' الحمد لله' کہے تو اس نے اس کا شکرا داکر دیا۔ اگر دوسری مرتبہ پھرالحمد لله کہے تو الله تعالیٰ اس کو نیا تو اب عطا کرتا ہے پھرا گرتیسری مرتبہ پھرالحمد لله کہے تو اس کے سابقہ تمام گنا ہوں کو بخش دیا جاتا ہے۔

• و و المسلم عنه المس

1872 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عُمُو بَنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادًا اَبَا عَمَّارٍ يُتَحَدِّثُ، عَنْ شَدَّادِ بَنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بَنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادًا اَبَا عَمَّارٍ يُتَحَدِّثُ، عَنْ شَدَّادِ بَنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بَنُ عَمَّارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ شَدَّادًا اَبَا عَمَّارٍ يُتَحَدِّثُ، عَنْ شَدَّادِ بَنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بَيْ مَا لَكُمْ مَعْ الْمُورِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكِنُ قَالَ: يَا شَدَّادُ، إِذَا رَايَتُ النَّاسَ يَكُيزُونَ الذَّهَبَ السَّاسُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: وَلَيْكِنُ قَالَ: يَا شَدَّادُ، إِذَا رَايَتُ النَّاسَ يَكُيزُونَ الذَّهَبَ هَا لِيُ مَنْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْكُنُ قَالَ: يَا شَدَّادُ، إِذَا رَايَتُ النَّاسَ يَكُيزُونَ الذَّهَبَ هَا لَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْكُنُ قَالَ: يَا شَدَّادُ، إِذَا رَايَتُ النَّاسَ يَكُيزُونَ الذَّهَبَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَيْكُنُ مَا كَعُلَمُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَيْكُ الْكُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْكُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عُلَمُ اللهُ الْعُولُ الْعَلَى اللهُ الْعُلُولِ الْعَلَى الْعُلُولُ الْعَلَى الْعُلُمُ الْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْمُعْولِ الْعُلَامُ الْعُلُولُ الْعُلُولُ الْعَلَيْمُ اللّهُ الْمُعْولِ الللهُ عَلَى اللهُ الْعُلُولُ الْمُعْولُ الْعُلُولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُؤْولُ الْمُعْولُ الْمُعَلِي اللهُ الْمُعْولِ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْولُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْعُلُولُ الْمُؤْولُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُولِى اللهُ الْمُعْلِى الْمُعْلِى الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْلِى اللّهُ الْمُعْلِى اللهُ الْمُعْولُ الْمُعْولُولُ الْمُعْلَى الْمُعْلِمُ الللهُ الْمُعْلِى ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوعمار رہائیڈروایت کرتے ہیں: شداد بن اوس رہائیڈ بدری صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں۔ ایک مرتبہ یہ لوگ سفر میں تھے کہ اہل قافلہ ناشتہ کرنے کے لئے دسترخوان پرجمع ہوئے (جب کھانا کھا چکے ) تو شداد کہنے گئے: یہ دسترخوان سمیٹو! ( کچھ در ) گپشی کہا کہ شب کرلیں ، پھر بولے: میں اللہ سے معافی مانگنا ہوں۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے آج تک بھی بھی در ) گپش کرلیں ، پھر بولے: میں اللہ سے معافی مانگنا ہوں۔ میں جب سے مسلمان ہوا ہوں اس وقت سے آج تک بھی بھی بھی بھی ہیں۔

کوئی بات بغیرسو چے سمجھے نہیں کی سوائے آج کی اس بات کے۔(اس لئے میری اس بات کو محفوظ نہ رکھنا بلکہ جس بات کے بارے میں یہ وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ مُنافیظ نے ارشاد فر مایا ہلکہ آپ علیظ میں یہ وضاحت کر دوں کہ رسول اللہ مُنافیظ نے ارشاد فر مایا ہلکہ آپ علیظ نے یوں فر مایا ہلکہ آپ علیظ نے یوں فر مایا ہلکہ آپ علیظ نے یوں فر مایا ہے: اے شداد! جب تم لوگوں کو دیکھو کہ وہ سونا اور چاندی جمع کر رہے ہیں تو تم ان کلمات کا خزانہ جمع کرنا۔''اے اللہ میں تمام امور میں خابت قدمی کا سوال کرتا ہوں اور ہدایت کی درخواست کرتا ہوں۔ اور میں تجھ سے نعمتوں کا شکر کرنے اور حسن عبادت (کی توفیق) مانگنا ہوں۔ اور میں تجھ سے سلامتی والا دل اور سے بولے والی زبان اور حسن کوتو جانتا ہے اور میں اس چیز کے شرسے تمری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور میں اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرسے تیری پناہ چا ہتا ہوں جس کوتو جانتا ہے اور اس چیز کے شرب کی تو بین کی بھوں کی جانوں کی کی خوالے کی کو بیا کہ کی کی جانوں کی کونوں کو بیا کی کونوں کی کونوں کی کی کی کونوں کی کونے کی کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کونوں کی کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کی کونوں کونوں کی کونوں کونوں کونوں کی کو

1873 - اَخْبَرَنَا عَبْدُ اللّهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ آبِى اُسَامَةً ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بَنُ عُبِ الْقُرَظِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عُنْ مَحْمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيّ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا نَزَلَ بِى كُوبٌ اَنْ وَقُلْ عَلْي بُنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ، قَالَ: عَلَّمَنِى رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ إِذَا نَزَلَ بِى كُوبٌ اَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَرْشِ الْعَرْشِ الْعَوْلِيمَ، وَالْحَمْدُ لِلّهِ وَتِبَاوَلَ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ الْعَرْشِ الْعَوْلِينَ، وَهَكَذَا اَقَامَ السَادَهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى النَّاقِلِيْنَ، وَهَكَذَا اَقَامَ السَادَهُ: مُحَمَّدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

﴿ حضرت علی ابن ابی طالب ﴿ اللَّهُ عَلَيْهُ فرماتے ہیں: رسول اللّٰهُ مَلَى اللَّهُ مَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ مِن ب آز مائش میں مبتلا ہوں تو بید عاما نگا کروں

لاَ اِللَهُ اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللَّهِ، وَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ
''الله كے سواكوئى عبادت كے لائق نہيں ہے، وہ جميم ہے، كريم ہے، الله كے لئے پاكى ہے اوراسى كى ذات بركت والى ہے اور تمام تعریفیں اس اللہ كے لیے ہیں جوتمام جہانوں كا پالنے والا ہے''

. 1874 - اَخْبَرْنَاهُ اَبُوْ عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْخَزَّارُ بِمَكَّةَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ، حديث:1873

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 701 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبسع مسوسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993ء رقم العديث: 865 اخرجيه ابيوعبدالرحين النسبائي في "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلميية بيروت لبنيان 1411ه/ 1991، رقيم العديث: 7673 حَدَّقَنَا سَعِيدُ بُنُ مَنْصُورٍ، حَدَّفَنَا يَعُقُوبُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ عَجْلانَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ عَجْلانَ، عَنُ مُلَّهِ بَنِ مَعُفَوٍ، عَنُ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: لَقَننِى رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوُلاءِ الْكُويمُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَسَلَّمَ هَوُلاءِ الْكُلِيمُ الْكُويمُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَسَلَّمَ هَوُلاءِ الْكُلِيمُ الْكُويمُ، سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، وَسَلَّمَ هَوُلاءِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴾ حضرت علی بن ابی طالب و النفیهٔ فر ماتے ہیں: مجھے رسول الله مثالیّتی نظیمات کی تلقین فر مائی کہ جب میں کسی مصیبت یا آز مائش میں مبتلا ہوں تو یہ پڑھا کروں

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، سُبْحَانَةُ وَتَعَالَى، تَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنِ الْعَالَمِيْنِ

(عبدالله بن شداد) فرماتے ہیں عبدالله بن جعفر کی بیعادت تھی کہوہ میت کوانہی کلمات کی تلقین فرمایا کرتے تھے اور بیاروں کو یہی کلمات پڑھ کردم کیا کرتے تھے۔

• اس حدیث کوامام بخار نے قال کیا ہے۔ اور بیحدیث ، اس حدیث سے مختصر ہے جو قبادہ نے ابوالعالیہ کے واسطے سے حضرت عبداللہ بن عباس ولی ایک است کی ہے۔

1875 التَّمِيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُو بَنُ يَحْيَى النَّهُ شَلِيُّ، حَدَّثَنَا النَّصُرُ بُنُ اِسْمَاعِيُلَ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحَمٰنِ بَنُ السَّمَاعِيُلَ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ السَّمَاعِيُلَ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ السَّمَاعِيُلَ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ اللَّهِ السَّحَاقَ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ السَّحَاقَ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ بِهِ هَمَّ اَوْ غُمَّ قَالَ: يَا حَيُّ، يَا قَيُّومُ، بِرَحُمَتِكَ السَّغِيثُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله ابن مسعود و الله عن ا

"اے جی،اے قیوم! میں تیری رحمت سے مدد چا ہتا ہوں"

• إ• • إ• يه حديث صحيحُ الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُيشلة اورامام مسلم مُشلة نے اس كوفل نہيں كيا۔

1876 - آخِبَرَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو ثَابِتٍ مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ مَ حَدَّثَنَى سَعُدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ اَبِى سَعِيْدٍ مُ صَدَّدَ بَنُ عُبِيْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَرَبَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَرَبَنِى الْمُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَرَبَنِى الْمُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كَرَبَنِى الْمُوْلُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

إِلَّا تَمَشَّلَ لِي جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قُلُ: تَوَكَّلُتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لاَ يَمُوتُ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ اللَّهِ مَنَ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيَّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَاٹَائِیَا مِنے ارشاد فرمایا: مجھے جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے تو جریل امین عَالِیَا میرے سامنے انسانی شکل میں آکر فرماتے ہیں: اے محمد پڑھئے

تَوَكَّلْتُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ، وَالْحَمَدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذُ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، وَلَمْ يَكُنُ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُهُ تَكْبِيرًا

''میں نے اس زندہ پرتوکل کیا ہے جس کوموت نہیں ہے اور سب خوبیاں اس اللہ کو ہیں جس نے اپنے لئے بچہ اختیار نہ فرمایا اور بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں اور کمزوری سے اس کا کوئی حمایتی نہیں اور اس کی بڑائی بولنے کو تکبیر کہو (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا رہے ہے۔

1877 انحبرَنَا اَبُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويْهِ، حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، حَلَّتُنَا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَلَّتَنَا فُصْيلُ بُنُ مَرُزُوقٍ، حَلَّتَنِی اَبُو سَلَمَةَ الْجُهَنِیُّ، عَنِ الْقَاسِم بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنُ الْيَهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ مَا اَصَابَ مُسْلِمًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةَ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَةً وَابْنُ اَمَتِكَ، نَاصِيتِی فِی يَدِكَ مَاضٍ فِی حُكْمُكَ، عَدُلٌ فِی قَضَاؤُكَ، اَسُالُكَ بِكُلِّ السَّمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفُسَكَ، اَوْ اَنُولُتَهُ فِی كِتَابِكَ، اَوْ عَلَمْتَهُ اَحَدًا مِّنُ حَلُقِكَ، اَو اسْتَأْثُوكَ بِهِ السُّالُكَ بِكُلِّ السَّمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفُسَكَ، اَوْ اَنُولُتَهُ فِی كِتَابِكَ، اَوْ عَلَمْتَهُ اَحَدًا مِّنُ خَلُقِكَ، اَو اسْتَأْثُوتَ بِهِ السُّالُكَ بِكُلِّ السَّمِ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفُسَكَ، اَوْ اَنُولُتَهُ فِی كِتَابِكَ، اَوْ عَلَمْتَهُ اَحَدًا مِّنُ خَلُقِكَ، اَوْ اسْتَأْثُوتُ بِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْكُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت عبدالله بن مسعود رُثانَّنَهُ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَانَاتُهُمْ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان کوکوئی نکلیف اور پریشانی حدیث: 1877

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 3712 اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء وقع العديث: 972 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984ء وقع العديث: 5797 اخرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء وقع العديث: 1053 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992ء وقع العديث: 1057

آئے تو وہ بیدعا پڑھے

اللَّهُ مَّ اِنِّى عَبْدُكَ وَابُنُ اَمَتِكَ، نَاصِيَتِى فِى يَدِكَ مَاضٍ فِيَّ حُكُمُكَ، عَدُلٌ فِى قَضَاؤُكَ، اَسُالُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَ بِهِ نَفُسَكَ، اَوُ اَنْزَلْتَهُ فِى كِتَابِكَ، اَوْ عَلَّمْتَهُ اَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ، اَوِ اسْتَأْثَرُتَ بِهِ فِى عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، اَنْ تَجْعَلَ الْقُرُانَ رَبِيْعَ قَلْبِى، وَجِلاءَ حُزْنِى، وَذَهَابَ هَمِّى

''اے اللہ! میں تیرابندہ ہوں اور تیری بندی کا بچہ ہوں، میری باگ ڈور تیرے ہاتھ میں ہے، میرے بارے میں تیراتھ کر ر چکا ہے اور میرے بارے میں تیرافیصلہ عدل پر بنی ہے۔ میں تجھ سے ہراس نام کے ساتھ سوال کرتا ہوں جو تیرا ہے (خواہ) تو نے وہ خود نام بتایا ہے۔ یا بنی کسی کتاب میں نازل کیا ہے یا اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ سکھایا ہے یا اپنے پاس اپنے علم غیب میں ہی اس کورکھا ہوا ہے۔ یہ کہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار بنادے، میرے نم کا آسرا بنادے اور میرے نم غلط ہونے کا ذریعہ بنادے'' اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی اور تکلیف کو ختم فر مادیتا ہے اور اس کی پریشانی کو خوثی اور فرحت میں تبدیل فر مادیتا ہے۔ صحابہ کرام ڈن اُنڈیز نے عرض کی: یارسول اللہ مُؤلِیْنِ کیا ہم ہے کلمات سے لیس؟ آپ مُؤلِیْنِ نے فر مایا: ہاں۔ جوان کلمات کو سنے اس کو چیا ہے کہ انہیں مادکر لے۔

• ﴿ • ﴿ اگراس حدیث کی سندعبدالرحمٰن بن عبداللّٰہ کی ان کے والدسے ارسال ہے محفوظ ہے تو یہ امام سلم وَ اللّٰہ کے معیار کے مطابق''حدیث صحیح'' ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ عبدالرحمٰن کے ان کے والدسے ساع میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

1878 - اَخُبَرَنِى اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَلِيلِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بَنُ يُوسُفَ الْقَزُويِنِيُّ، حَدَّثَنَا مَحُمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ اَبِى قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ يَحْيَى بَنِ عُمَارَةَ، عَنُ سَعِيْدِ مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ اَبِى قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ يَحْيَى بَنِ عُمَارَةَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ اَبِى قَيْسٍ، عَنُ عَطَاءِ بَنِ السَّائِبِ، عَنُ يَحْيَرِ بَنِ سَابِقٍ، وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِى بِخَيْرِ بَمَا رَوْقَتَنِى، وَبَارِكُ لِى فِيْهِ، وَاخُلُفُ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِى بِخَيْرِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله ابن عباس وللفها فرماتے ہیں: نبی اکرم مَثَالَتُو لِم مِدعا ما نگا کرتے تھے:

اللُّهُمَّ قَنِّعُنِي بِمَا رَزَقُتَنِي، وَبَارِكُ لِي فِيهِ، وَاخْلُفْ عَلَى كُلِّ غَائِبَةٍ لِي بِخَيْرٍ

''اےاللہ! جو کچھتو مجھےعطا کرے، مجھےاس پر قناعت عطا فر مااور میرے لیےاس میں برکت عطافر ما۔اور جو مجھے سے غائب ہےاس کو بھی بھلائی عطافر ما''

1879 حَدَّثَنَا اَبْو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ،

حديث: 1878

اخسرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع الهكتب الأسلامي بيروت لبنان 1390ه/1970 رقم العديث: 2728 اخرجه ابوعبدالله البخارى في "الادب الهفرد" طبع دارالهشائر الاسلامية بيروت لينان 1409ه/1989 رقم العديث: 881 آخُبَرَنِنَى اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، اَنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ مُوْسِٰى حَدَّثَهُ، عَنْ مَّكُحُولٍ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَى اَنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَسَمِعْتُهُ يَذْكُرُ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ كَانَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ انْفَعْنِى بِمَا عَلَّمْتَنِى، وَعَلِّمْنِى مَا يَنْفَعُنِى، وَارُزُقْنِى عِلْمًا تَنْفَعْنِى بِهِ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِِّ جَاهُ

حضرت انس بن ما لک طالعیٰ فرماتے ہیں: رسول اللہ سَالیٰ فین میا انگا کرتے تھے:

انْفَعْنِي بِمَا عَلَّمْتَنِي، وَعَلِّمْنِي مَا يَنْفَعْنِي، وَارْزُقْنِي عِلْمًا تَنْفَعْنِي بِهِ

"ابالله! تو مجھے اس چیز سے نفع دے جوتو نے مجھے سکھائی اور مجھے وہ سکھا جو مجھے فائدہ دے اور مجھے ایساعلم عطافر ماجو مجھے نفع

-4.

• الله المسلم مِثَاللًا عمل معيار عمطابق صحح بهاين الصحيحين مين فل نهيل كيا كيا-

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ان بن صین رہائیڈا ہے والدے روایت کرتے ہیں کہوہ اسلام لانے سے قبل نبی اکرم منافیڈ کم کی بارگاہ کی بارگاہ

-دیث : 1879

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3599 اخرجه ابو عبدالله القلوينى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 251 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "منبه الكبرلى" طبع دارالكرمين قاهره بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وأرقم العديث: 7808 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاومط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وأرقم العديث: 1748 اخرجه ابومسعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 رقم العديث: 1419 اخرجه ابوسكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 29393

### حديث: 1880

اضرجه ابوحاتم البستى فى "صحيمه" طبع موسنه الرسالة بيروت البنان 1414ه/1993ء وقم العديث: 899 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجنه الكبير" طبع مكتبه العلوم والملكم موصل 1404ه/1983ء وقم العديث: 599 اضرجه ابومصند الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وقم العديث: 476

میں عاضر ہوئے، جب وہ لوٹنے گےتو پوچھا: میں کیا کہوں؟ آپ مُلَّاثِیْمُ نے فرمایا: تم کہو: اے اللہ! مجھے میرے نفس کے شرسے بچا اور مجھے میرے نیک ارادے میں کا میاب فرما''انہوں نے بیکہااور بلیٹ گئے اور اسلام قبول نہ کیا۔ پھر بعد میں جب وہ اسلام لائے توعرض کی۔ یارسول اللہ مُنَاثِیْمُ اب جبکہ میں مسلمان ہو چکا ہوں، کیا دعامانگوں؟ آپ مُنَاثِیْمُ نے فرمایا: یوں دعا مانگا کرو:

اللّٰهُمَّ قِنِى شَرَّ نَفُسِى، وَاعْزِمُ لِى عَلَى اَرْشِدِ اَمْرِى، اللّٰهُمَّ اغْفِرُ لِى مَا اَسْرَرُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَخْطَأْتُ وَمَا عَمَدْتُ، وَمَا عَلِمْتُ وَمَا جَهِلْتُ

''اےاللہ! مجھے میرےنفس کے شرسے بچا''اور مجھے ہدایت کے راستے پر ثابت قدم فرما''اےاللہ! میرے ظاہراور باطن سب گناہوں کومعاف فرمااور جومیں نے خطائمیں کیس یا قصداً غلطیاں کیس اور جن کومیں جانتا ہوں اور جن کوئبیں جانتا (سب گناہ معاف فرما)۔

• • • • • بي صديث امام بخارى رَحِيَّاتُ وامام سلم رَحَيَّاتُ وونو ل كمعيار كمطابق سي كيكن دونو ل نے بى است قل نہيں كيا۔
1881 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُو بَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا الْمُغِيرَةِ، اَوِ الْمُغِيرَةَ اَبَا الْوَلِيْدِ يُحَدِّثُ، عَنْ مُنَا اللهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي رَجُلٌ ذَرِبُ اللِّسَان، وَإِنَّ عَامَّةَ عَنْ حُدَيْفَةَ رَضِى الله عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ الله، صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّي رَجُلٌ ذَرِبُ اللِّسَان، وَإِنَّ عَامَةً

ذَٰلِكَ عَلَى اَهُلِى، فَقَالَ: فَاَيْنَ اَنْتَ مِنَ الاسْتِغْفَارِ؟ إِنِّى لاَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ اَوِ اللَّيْلَةِ، اَوْ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّـةٍ، قَالَ الْحَاكِمُ: هَذَا عُبَيْدٌ اَبُو الْمُغِيرَةِ بِلا شَكَّ، وَقَدْ اَتَى شُعْبَةُ بِالْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ بِالشَّكِ، وَحَفِظَهُ سُفْيَانُ

بُنُ سَعِيدٍ فَاتِّى بِهِ بِلا شَكِّ فِي الْإِسْنَادِ وَالْمَتْنِ

﴿ حَفرَت حذیفہ رُفاتِنَا سے روایت ہے : انہوں نے عرض کی: یارسول اللّٰد مَا کُلِیْنَا اللّٰہ مِن بہت تیز زبان شخص ہوں اور بیہ عادت میرے پورے گھر میں پائی جاتی ہے۔ آپ مَلْ لِیْنَا اِنْ فِی اِن اِن کُلِیْنَا اِن کُلِیْنِیْنِ اِن کُلِیْنِ اِن کُلِیْنِیْنِ اِن کُلِی مِن اِن کُلِی جاتی ہوں اور میں میں اللّٰہ مُن کُلِیْنِ اِن کُلِی مِن اِن کُلِی جاتی ہوں اور میں ایک میں اللّٰہ مُن کُلِیْنِ اِن کُلِی جاتی ہوں اور میں ایک میں اللّٰہ مِن کُلِی اِن کُلِی جاتی ہوں اور میں اللّٰہ مِن کُلِی جاتی ہوں اور میں ایک میں ایک میں اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ اللّٰہ میں اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّ

• • • • امام حاکم فرماتے ہیں: اس عبیدابوالمغیر ہ کے بارے میں کوئی شکنہیں ہے جبکہ شعبہ نے اس سنداور متن کوشک کے ساتھ پیش کیا ہے جبکہ شعبہ نے اس سنداور متن کوشک کے ساتھ پیش کیا ہے جبکہ سفیان بن سعید کا روایت کر دہ متن اور سند درجے ذیل ہے ) روایت کر دہ متن اور سند درجے ذیل ہے )

1882 حَكَّثَنَا آبُو بَكُرِ آحُمَدُ بُنُ سَلُمَانَ الْفَقِيَهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر · 1415 (قم العديث: 3173 ذكره ابوبكر البيهقى فى "شعب الايسان" طبع دارالكتب العلبيه ' بيروت' الطبعة الاولىٰ ' 1410 (قم العديث: 643 اخرجه ابوعبدالرحس النسائى فى "مننه الكبرٰى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان · 1411 (1991 مرقم العديث: 10282 الرَّحُ مَنِ بُنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عُبَيْدٍ آبِي الْمُغِيرَةِ، عَنُ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنُتُ مَنْ مُهَدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنُ عُبَيْدٍ آبِي الْمُغِيرَةِ، عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: فَايُنَ آنُتَ مِنَ كُنتُ خَرْبَ اللِّهَ اللَّهَ عَلَى الْمُؤْلِقُ اللَّهِ، قَدْ خَشِيتُ آنُ يُّدُ خِلَنِي لِسَانِي النَّارَ، قَالَ: فَايُنَ آنُتُ مِنَ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، قَالَ ابُو اِسْحَاقَ: فَذَكَرُبُ وَلِكَ لاَبِي بُرُدَةَ، فَقَالَ: وَآتُوبُ اللَّهُ عِنْ اللَّهُ فِي الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، قَالَ ابُو اِسْحَاقَ: فَذَكَرُبُ وَلِكَ لاَبِي بُرُدَةَ، فَقَالَ: وَآتُوبُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا، إِنَّمَا اَخُرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيْتَ اَبِى بُرُدَةَ، عَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِى، وَإِنِّى لاَسُتَغْفِرُ اللَّهَ فِى الْيَوْمِ مِئَةَ مَرَّةٍ، وَكَذَلِكَ حَدِيْتُ نَافِعٍ، عَنِ النِّهِ عَمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَذَلِكَ حَدِيْتُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا: إِنْ كُنَّا لَنَعُدُّ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

• • • • بے حدیث امام بخاری بینته اور امام سلم بینته کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے اسناد کے ہمراہ نقل نہیں کیا جبکہ امام سلم بینته نے ابو بردہ کی سند کے ہمراہ اغر مزنی کے واسطے سے نبی اکرم مَثَلَ فِیْنِم حوالے سے بیروایت کی ہے (کہ آپ نے فرمایا) میرے دل پرخواہشات غلبہ کرتی ہیں اور میں ایک دن میں • • امر تبہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور اسی طرح نافع کی ابن عمر رُق اُنتها سے روایت کردہ حدیث میں بیہ ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ مَثَلِ فَیْنِم کا استغفار کِنا کرتے تھے۔

1883 - آخُبَرَنَا مُكْرَمُ بُنُ آحُمَدَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنِي أَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ مَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ لَمَّا قَدَّمُتُ وَمَا آخُرُتُ، وَمَا آعُلَنْتُ وَمَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللهُ مَّ إِنِّي اَسْتَغْفِرُكَ لَمَّا قَدَّمُتُ وَمَا آخُرُتُ، وَمَا آعُلَنْتُ وَمَا

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3817 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2338 اضرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 427 طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 1987 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1987 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقم العديث: 3173 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "معندفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 2944 ذكرة ابوبكر البيهةى فى "تعب الايسمان" طبع دارالكتب العلمية "بيروت الطبعة الاولى 1410ه رقم العديث: 6493 اضرجه ابوعبدالرحين النساشى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه / 1991 وقم العديث: 6493 اضرجه ابوعبدالرحين النساشى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه / 1991 وقم العديث: 10282

### حديث: 1883

اضرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالهعرفة بيزوت لبنان رقم العديث: 152 اضرجه ابومصد الدارمي في "بننه " طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987ء رقب العديث: 1486 click on link for more books اَسُرَرُتُ، اَنْتَ الْمُقَلِّمُ، وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابوموی اشعری و النفی فرماتے ہیں: میں نے رسول الله سَالَ الله سَالِقَیم کو بیاستغفار پڑھتے سنا ہے:

اللّٰهُ مَّ إِنِّى اَسْتَغْفِرُكَ لَمَّا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَّرْتُ، وَمَا اَعْلَنْتُ وَمَا اَسْرَرُتُ، اَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَاَنْتَ الْمُؤَخِّرُ، وَاَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

''اےاللہ! میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں ،اپنے ا<u>گلے بچھلے</u> اور ظاہر وباطن اعمال سے ،تو ہی مقدم ہے اور تو ہی موخر ہے اور تو ہر حیاجت پر قادر ہے۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ اللهِ وَامَامُ مِلْمُ مِنْ اللهِ وَنُولِ كِمعيارِ كِمطالِقَ شَجِيحِ بِلِيكِن دونول نے ہی اسے قل نہيں کيا۔

1884 ـ اَنْبَانَا بَكُرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِق، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ اَبِي سِنَانٍ، عَنُ اَبِي الْاَحُوصِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ اِللهَ اللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ اِللهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لاَ اللهَ الْعَظِيمَ الْذِي لاَ اللهَ الْعَظِيمَ الْذِي لاَ اللهَ اللهَ الْعَلَى اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت ابن مسعود رہ النی فیز فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی فیز نے ارشاد فر مایا: جو شخص تین مرتبہ بید دعا مانگ لے،اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں،اگر چہوہ جنگ سے بھا گنے والا کیوں نہ ہو (وہ دعا یہ ہے)

" اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ الَّذِي لا اِلَهَ الَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَاتُوبُ اِلَّيهِ ثَلَاثًا"

• • • • بیحدیث امام بخاری مین وامام سلم برشد و و و کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قانہیں کیا۔

1885 حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْسُودُ، الْحَمَّدَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنِى اَبُو سَلامٍ الْاَسُودُ، حَدَّثَنِى اَبُو سَلْمَى رَاعِى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقِيْتُهُ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَقِيْتُهُ فِى مَسْجِدِ الْكُوفَةِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَحِ بَحْمُسٍ مَا اَثْقَلَهُنَ فِى الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: بَحِ بَحْمُسٍ مَا اَثْقَلَهُنَّ فِى الْمِيزَانِ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَاللهُ اكْبَرُ، وَالْوَلَدُ الصَّالِحُ يُتَوَقَى لِلْمُسُلِم فَيَحْتَسِبُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابوسلام اسود فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگافیا ہے چروا ہے، حضرت ابوسلمہ رٹھ گٹھ نے کوفہ کی مسجد کے دروازے کے پاس مجھے بیصدیث سنائی کہ نبی اکرم منگافیا ہے بہت خوش کے عالم میں ارشاد فر مایا: ان پانچ کلمات پرخوش ہوجاؤ کہ میزان پران سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہے (وہ ۵کلمات بیر ہیں)

' سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ اَكْبَرُ

اور کسی مسلمان کا نیک بچیفوت ہوجائے تووہ اس (کی بخشش) کے لئے کافی ہے۔

1886 حَلَّثَنَا ابُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَلَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزَيْمَةَ، حَلَّثَنَا ابُو غَسَانَ مَالِكُ بَنُ السَمَاعِيْلَ، حَلَّثَنَا السَرَائِيلُ، عَنْ اَبِي سِنَانٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، عنهما قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ بَنُ السَّمَاعِيْلَ، حَلَّثَنَا السَّرَائِيلُ، عَنْ اَبِي سِنَانٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ، عنهما قَالاَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ اصْطَفَى الْكَلامَ مِنْ: سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمْدِ لِلَّهِ، وَلا اِللهَ اللهُ، وَاللهُ اكْبَرُ فَمِثُلُ فَا اللهُ اكْبَرُ فَمِثُلُ اللهُ عَسْدِينَ سَيِّئَةً، وَإِذَا قَالَ: اللهُ اكْبَرُ فَمِثُلُ ذَلِكَ، وَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ: الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ مِنْ قِبَلِ نَفْسِه كُتِبَتُ لَهُ لَلهُ وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مَنْ قِبَلِ نَفْسِه كُتِبَتُ لَهُ لَلهُ وَحُطَّ عَنْهُ ثَلَاثُونَ مَنْ قِبَلِ نَفْسِه كُتِبَتُ لَهُ اللهُ اللهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابوسعید ولاتفیّهٔ اور حضرت ابو ہر بریہ ولاتفیّهٔ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَّاتَیْاً نے ارشا دفر مایا: الله تعالیٰ نے یہ کلام منتخب فرمایا ہے۔

' سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدِ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ اكْبَرُ

بندہ جب سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لئے ۲۰ نیکیاں لکھتا ہے اور ۲۰ گناہ مٹاتا ہے اور جب اللہ اکبر کہتا ہے تو بھی اسی طرح (اس کے لیے ۲۰ نیکیاں لکھی جاتی طرح (اس کے لیے ۲۰ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ۲۰ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ۲۰ گناہ مٹا تا ہے ) اور جب بندہ المحصد لملہ رب العالمین کہتا ہے اپنے دل سے، تو اس کے لیے ۲۰ نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور اس کے تیس گناہ معاف کرد سے جاتے ہیں۔

المعلم ملم والمسلم موالي كمعيارك مطابق صحيح بين الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

﴿ حَفرت ابو ہریرہ و اللّٰهُ عَنْہُ ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ وہ درخت لگار ہے تھے کہ ان کے پاس رسول اللّٰهُ مَثَالَّا اللّٰهُ مَثَالِّا اللّٰهُ مَثَالًا اللّٰهُ مَثَالِیّا اللّٰهُ مَثَالِیّا مِ

حديث : 1887

اخرجه ابو عبداللَّه القزويني في "سننه" · طبع دارالِفكي والمستقال المستقال 3807

نے فر مایا: کیا میں اس سے بہتر شجر کاری کے بارے میں تمہیں نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا: وہ کیا ہے؟ آپ مَنَا ﷺ نے فر مایا:'' سُبْحَانَ اللهِ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ، وَلا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَاللَّهُ آكُبَرُ (بِرْسِيج ك بدلة تير لي اليه ايك درخت لكا دياجائكا)

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِينَ سِي الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم مُناشد نے اس کوفل نہیں کیا اور حضرت جابر وٹائٹوئز سے مروی ایک حدیث اس کی شامد بھی موجود ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

1888 - أَخُبَـرُنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسلي بُسُ اِسْمَاغِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنُ جَابِرِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيمِ غُرِسَتْ لَهُ نَحْلَةٌ فِي الْجَنَّةِ

الله العظيم "كهااس ك حضرت جابر رَّالْتُعَيُّرُ مات بين كهرسول الله من الله العظيم "كهااس ك ليے جنت ميں ايك درخت لگاديا جاتا ہے۔

1889 حَلَّاتُنَا آبُو سَعِيْدٍ آحُمَدُ بَنُ يَعْقُولَ الثَّقَفِيُّ، وَآبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّونَ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيْسَى الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنُ اَبِي السَّمْح، عَنْ اَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَكُثِرُوا مِنَ الْبَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ، قِيْلَ: وَمَا هُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْمِلَّةُ، قِيْلَ: وَمَا هِيَ؟ قَالَ: التَّكْبِيْرُ وَالتَّهْلِيلُ، وَالتَّسُبِيحُ، وَالتَّحْمِيْدُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ الَّا بِاللَّهِ هٰذَا اَصَحُّ اِسْنَادِ الْمِصْرِيِّينَ، فَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله من ابوسعید خدری و النونی فرماتے ہیں کہ رسول الله منا الله من جمع كرو\_آپ مَنْ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَنَا لَيْهُ مَا اللَّهُ مَنَا لَيْهُمْ إِيهِ (باقيات الصالحات) كيا هوتي بين؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ إِيهِ (مايا: ملت\_ آپ مَنْ الله " يو جها كيا المت كاكيامطلب ع؟ آپ مَنْ الله الله " ا • ﴿ • ﴿ يه مصريون كي سب سي زياده صحيح السند ب كيكن سيخيين عِينَ الله السيفل كيا ـ

1890 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، آنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللُّهِ الْأُويُسِتُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِي الرِّجَالِ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بْنُ آبِي صَالِح، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِمَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ كَبَّرَ وَاحِدَةً كُتِبَ لَهُ عِشُرُوْنَ وَمُحِيَتُ عَنْهُ عِشُرُوْنَ، وَمَنْ سَبَّحَ وَاحِدَةً كُتِبَتُ لَهُ عِشُرُونَ وَمُحِيَتُ عَنْهُ عِشُرُونَ، وَمَنْ حَمِدَ وَاحِدَةً كُتِبَتْ لَهُ ثَلَاثُونَ وَمُحِيَتُ عَنْهُ

اخرجه ابوعبىدالله الشيبساني في "مستشده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 11731 اخرجه ابوحاتم البستى في "صبحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنيان · 1414ه/1993 رقم العديث: 840 اخرجيه ابويعلى المبوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق. شام · 1404ه-1984 اصفح المبين click on 1 1384 است

https://archive.org/details/@zohaibhasarrattari

ُلَا**تُو**ْنَ

### هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

→ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: جس نے ایک مرتبہ تکبیر کہی ،اس کے لئے ۲۰ نیکیاں کسی جاتی ہیں۔ اور جواکی مرتبہ سجان اللہ کہے، اس کے لئے ۲۰ نیکیاں کسی جاتی ہیں اور ۲۰ گناہ مٹادیے جاتے ہیں۔ اور جواکی مرتبہ المحمد للہ کہے اس کے لئے ۳۰ نیکیاں کسی جاتی ہیں اور ۳۰ گناہ معاف کردیے جاتے ہیں۔

جاتے ہیں۔

ہیرا۔

ہیرا کیرا۔

ہیرا۔

ہیرا۔

ہیرا۔

ہیرا۔

ہیرا۔

ہیرا۔

ہیرا۔

ہیرا۔

ہ

# و و المسلم مِن الله عناد ہے کیکن امام بخاری مِن الله الله مسلم مِن الله نے اس کوفل نہیں کیا۔

1891. حَكَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ، حَدَّ ثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، حَدَّ ثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ السَّطَيَ الِسِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ حُصَيْنٍ، عَنُ سَالِمِ بَنِ اَبِى الْجَعْدِ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُو اُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ مِلاَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ اللهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا اللهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا اللهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَدَدَ كُلِّ اللهُ، وَالْحَمُدُ لِلَّهِ عَدَدَ مَا اللهُ مِثْلَهُ لَا اللهُ عَدَدَ مَا اللهُ مَثْلُهُ لَ اللهُ عَدَدَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلِكَ اللهُ عَدَدَ مَا اللهُ عَدَدَ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلِكَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ذَلِكَ

## هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابوعمامہ رہ اللہ کے جیں کہرسول اللہ منا اللہ کے ارشاد فرمایا: جو محض یوں کے ''تمام تعریفیں اللہ کے ہیں زمین و ہیں، اللہ کی مخلوق کی تعداد کے برابر۔اورتمام تعریفیں اللہ کے بیں زمین و آسان کی تعداد کے برابر اورتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس تعداد کے برابر جواس نے اپنی کتاب میں شار کی ہے اورتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اس تعداد کے برابر جواس نے اپنی کتاب میں شار کی ہے اورتمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ہر چیز کی تعداد کے برابر اور اسی طرح سجان اللہ بھی پڑھے ابوا مامہ فرماتے ہیں: اس کورسول اللہ سَنَ اللّٰہ کے عظیم جانا۔

عظیم جانا۔

# • ﴿ • ﴿ مِيهِ مِينَ امام بخارى مُنِينَةُ وامام مسلم مُنتَ اللهُ وونو ل كے معال بن صحيح بيكن دونو ل نے ہى اسے قان نہيں كيا۔

1892- آخُبَرَنَا ٱبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُن عَاصِمٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَ آبَا بَكُرٍ الصِّدِيْقَ عَوْنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، ٱنْبَآنَا يَعُلَى بُنُ عَطَاءٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ عَاصِمٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، آنَ آبَا بَكُرٍ الصِّدِيْقَ رَضِى اللهُ عَنْهُ سَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ ٱقُولُهُنَّ إِذَا آصَبَحْتُ، وَإِذَا آمُسَيْتُ وَصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مُرْنِي بِكَلِمَاتٍ ٱقُولُهُنَّ إِذَا آصَبَحْتُ، وَإِذَا آمُسَيْتُ فَقَالَ: قُلِ: اللهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَيْءٍ وَمَلِيكُهُ، اَشُهَدُ آنُ لاَ إِلَهُ إِلَّا أَنْتَ، آعُودُ لَي مِنْ شَرِّ نَفْسِى، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ فَقَالَ: قُلُهَا إِذَا آصَبَحْتَ، وَإِذَا آمُسَيْتَ، وَإِذَا آلَا أَنْتَ، آعُودُ لُهِ بِكَ مِنْ شَرِّ نَفْسِى، وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ فَقَالَ: قُلُهَا إِذَا آصَبَحْتَ، وَإِذَا آمُسَيْتَ، وَإِذَا

حديث: 1891

اضرجه ابـوعبـدالله الشيبسانـى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 22918 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل <u>1404ه/1988مؤقلم العبوشان7987</u>

آخَذُتَ مَضْجَعَكَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہریرہ رہ النائیڈروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رہائیڈ نے نبی اکرم منگائیڈ ہے عرض کیا: مجھے کچھ السے کلمات بتادیجئے جو میں صبح شام پڑھا کروں۔ آپ منگائیڈ کم ایا: صبح شام اور لیٹتے وقت یہ پڑھا کرو:

الله الله الله الله السَّمَاوَاتِ وَالاَرُضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، رَبَّ كُلِّ شَىءٍ وَّمَلِيكَهُ، اَشُهَدُ اَنُ لاَ اِلَهَ اِلَّا اللهُ اللهُ

''اے اللہ! زمین و آسمان کے پیدا کرنے دائے! اے غیب اور شہادت کاعلم رکھنے والے! ہرشے کے رب اور ما لک! میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، میں اپنے نفس کے شراور شیطان کے شراور شرک سے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔
• • • • و پیدیت صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشاند اور امام سلم میشاند نے اس کونقل نہیں کیا۔

1893 حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ آبُرَاهِيمُ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِي مُكَدَّنَا آبِي مُكَدُّمَ بُنُ مُوسَى الْقَزَّارُ، حَدَّثَنَا رَكِرِيَّا بُنُ مَنْظُورٍ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عُقْبَةَ، عَنُ أُمِّ هَانِ عِبِنْتِ آبِي طَالِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ: قُلْتُ مِنَةَ اللَّهُ مِنَةَ مَرَّةٍ، وَخَمْدِى اللَّهُ مِنَةَ مَرَّةٍ، وَخَمْدِى اللَّهُ مِنَةَ مَرَّةٍ، وَخَمْدِى الله مِنَة فَرَسٍ مُسُرَجٍ مُلْجَمٍ فِى سَبِيلِ مَرَدَةٍ، وَضَيْرٌ مِنْ مِنَةِ بَدَنَةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَخَيْرٌ مِنْ مِنَةٍ وَقَوْلُ لاَ اللهُ لاَ يَتُرُكُ ذَنُهَا، وَلا يُشْبِهُهَا عَمَلٌ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَزَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورِ لَّمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 892

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 5067 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع دارالعتاب العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3392 اخرجه ابوصعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1407ه 1987، رقبم العديث: 2689 اخرجه ابوعبدالله الشببانى فى "مسنده" طبع موسده قرطبه قاهره مصر رقب العديث: 51 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسده الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقبم العديث: 962 اخرجه ابوعبداليه العديث: 1962 اخرجه العديث: 1962 اخرجه العديث: 1963 اخرجه الوعبدالرحسين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 76 اخرجه ابوعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق، شام 1404ه-1984، رقم العديث: 77

### حديث: 1893

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سنه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 3810 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 26956 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 رقع العديث: 10680 اضرجه ابوالقاسع الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 رقع العديث: 1008 (1008 ما العديث: 1008)

https://archive.org/details/@zolaaibhasanattari

تہیں کیا۔

• ﴿ • ﴿ بِهِ حَدِيثُ صِحِحِ الاسناد ہے کیکن امام بخاری رُئیشَۃ اورامام سلم رُئیشۃ نے اس کُنقل نہیں کیا۔اورز کریا بن منظور کی روایات شخین رئیشانیقانے نقل نہیں کیں۔

1894 حَدَّثَنَا السَّكُنُ الله وَ بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا زِيَادُ بُنُ الْحَلِيلِ التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَطَّارُ، حَدَّثَنَا السَّكُنُ ابْنُ اَبِي السَّكُنِ الْبُرُجُمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ اَبِي هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَالِمَ مَنْ عَنْهَا السَّكُنُ بُنُ اَبِي السَّكُنِ الْبُرُجُمِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ اَبِي هِشَامٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ عَالِمَ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ: مَا اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ لَهُ مَنْ عِنْدِ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ شُكُرَهَا قَبُلَ انْ يَتُحْمَدَهُ عَلَيْهِا، وَمَا اذُنَبَ عَبُدُ ذَنْبًا فَنَدِمَ عَلَيْهِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ مَعْفِرَةً قَبُلَ انْ يَسْتَغُومِ اللهُ لَهُ هَلُو اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ مَعْفِرَةً قَبُلَ انْ يَسْتَغُومِ اللهُ لَهُ هَذَا حَدِيْتُ لاَ اعْلَمُ فِي السَّنَادِهِ اَحَدًا ذُكِرَ بِجَرُحٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَا لَهُ يَعْفِورَ اللهُ لَهُ هَذَا حَدِيْتُ لا اَعْلَمُ فِي السَّنَادِةِ اَحَدًا ذُكِرَ بِجَرُحٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ اللهُ لَهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الل

1895 - آخُبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرِ الدَّارَبَرُدِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِي،

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديت: 5008 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارالفكر بيروت لبنان داراحيساء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3388 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3869 اخرجه ابوحاتم رقم العديث: 3869 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 58 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 852 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مسنده" طبع دارالعب العنهية بيروت لبنان 1411ه/1991 وفى "المديث 1849 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 79 اخرجه ابوعبدالله البخلى فى "الادب الهفرد" طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت لبنان دومهد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408 (1988 دومه العديث 54) وفي العديث 54 (ما العديث 54) العديث دان العديث 54)

حَـدَّتُنَا عَبُـدُ اللَّهِ بُنُ مَسُلَمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ آبِي الزِّنَادِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبَانَ بُنِ عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ فِي صَبَاح كُلِّ يَوْمٍ، وَمَسَاءِ كُلِّ لَيُلَةٍ: بِاسْمِ اللهِ الَّذِي لا يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيءٌ فِي الْأَرْضِ، وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَيَضُرُّهُ شَيْءٌ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجُاهُ

💠 💠 حضرت عثمان بن عفان وٹالٹنی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مثانی ہی ارشا دفر مایا: ایسانہیں ہوسکتا کہ کوئی بندہ ہر صبح اور ہر شام مین مین مرتبه بیدعا بڑھے اور اس کو کوئی چیز نقصان پہنچادے (وہ دعایہ ہے)

' بِاسُمِ اللَّهِ الَّذِي لاَ يَضُرُّ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ، وَلا فِي السَّمَاءِ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيم اس اللہ کے نام سے شروع جس کے نام کے ساتھ زمین اور آسان میں کوئی چیز نقصان نہیں دے سکتی اور وہ سننے جانبے والا

المجاه المسلم عن المسادية الاسنادي أيكن امام بخارى ومن الداور امام مسلم عن الدان والسادي المنادي والمنادي والمن

1896 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عِيْسنى بنُ يُونُسَ، عَنِ الْوَلِيُدِ بنِ ثَعْلَبَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ اَنْتَ رَبِّي لاَ اِلَهَ الَّا اَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَاَنَا عَبْدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، اَعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ مَا صَنَعْتُ، وَآبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إلَّا ٱنْت، فَمَاتَ مِنْ يَوُمِهِ وَلَيُلَتِهِ دَخَلَ الْجَنَّةَ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عبدالله بن بریده طالتینواینے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَاکَاتَیوَم نے فر مایا: جو شخص بید دعا مائکے اور اسی دن بارات میں فوت ہوجائے توجئتی ہے (وہ دعامیہ ہے)

اللَّهُ مَّ أَنْتَ رَبِّي لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَأَنَا عَبُدُكَ، وَعَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا استَطَعْتُ، اَعُوذُ بِكَ مِنُ كُلِّ مَا صَنَعْتُ، وَٱبُوءُ بِذَنْبِي، فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي، إنَّهُ لا يَغْفِرُ الذَّنُوبَ إلَّا أنتَ

''اےاللہ! تو میرارب ہے، تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ،تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرابندہ ہوں اور میں تیرے

اخـرجـه ابو عبدالله القرويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنيان' رقم الحديث: 3872 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسننده" طبيع مبوسية قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 2053 اخترجه ابتوحياته البستى في "صحيحة" طبع موسية الرسالة بيروت لبنيان 1414ه/1993ء 'رقم العديث: 1035 اخرجه ابنوعبندالرحسين النسائي في "مشته الكبرلي" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء وقيم العديث: 9848 اخترجيه البوبسكير البكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد: رياض سعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه ُ رقب العديث: 29439 عہدو پیان پراس وقت تک کار بند ہوں جب تک میرے اندراستطاعت ہے، میں تیری پناہ مانگتا ہوں تیرے ہڑمل سے اور میں اپنے گنا ہوں سے تو بہکر تا ہوں، تو میرے گناہ معاف فر ما کیونکہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بخشنے والانہیں ہے''

• إ• • إ• بيحديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُيسلة اورامام مسلم مُيسلة في الله عنه السكوفي مبيل

1897 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفِ بُنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُغِيرَةِ عَبُدُ الْفُدُوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا الْاَحُوصُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنُ عُميُرٍ، الْمُغِيرَةِ عَبُدُ الْفُدُوسِ بُنُ الْحَجَّاجِ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا الْاَحُوصُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنُ عُميُرٍ، وَحَبِيْبِ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنُ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَدَعُ رَجُلُ وَجَبِيْبِ بُنِ عُبَيْدٍ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَدَعُ رَجُلُ مِنْ كَيْدِ بِي عُمَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَدَعُ رَجُلُ مِنْ كَيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَدَعُ رَجُلُ مِنْ كُمْ اَنُ يَعْمَلَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَعُمَلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لا يَعُمَلُ مَنْ عَمْلُ مَنْ عَيْدٍ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي يَوْمِهِ مِنَ الذَّنُوبِ، وَيَكُونُ مَا عَمِلَ مِنْ خَيْرٍ سِوَى ذَلِكَ وَافِرًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• ﴿ • ﴿ • ﴿ • ﴿ • بِيهِ مِدِيثَ سِي الإسنادِ بِ لِيكِن امام بخارى بِينَةِ اورامام مسلم بَينَةَ فِي اس كُوْقَلَ نهيس كيا ـ

1898 - حَدَّنَا اللهِ مِن مُسُلِمٍ، حَدَّنَا اللهِ مِن عَمَدُ اللهِ مِن مَسُلِمٍ، حَدَّنَا المِرْهِالِ، حَدَّنَا اللهِ مِن مُسُلِمٍ، حَدَّنَا اللهِ مِن الْمِدْهَالِ، حَدَّنَا عَبُدُ اللّهِ مِن عُمَر النَّمُيرِيُّ، عَن يُّونُسَ مِن يَزِيدُ الْآيُلِيِّ، حَدَّنَى الْحَكُمُ مِنُ عَبْدِ اللهِ الْاَيْلِيِّ، عَلَى الْقَالِمِ مِن مُحَدَّدِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: دَحَلَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعَاءً عَلَّمَنِيهِ عُلُتُ: مَا هُوَ ؟ قَالَ: كَانَ عِيْسلى مِن مَرْيَمَ يُعَلِّمُهُ اَصْحَابَهُ قَالَ: وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دُعَاءً عَلَّمَنِيهِ عُلْتُ: مَا هُوَ ؟ قَالَ: كَانَ عِيْسلى مِن مَرْيَمَ يُعَلِّمُهُ اَصْحَابَهُ قَالَ: لَو كَانَ عِيْسلى مِن مَرْيَمَ يُعلِّمُهُ اَصْحَابَهُ قَالَ: لَو كَانَ عَلْمِي مَلَى مُرْيمَ يُعلِّمُهُ الْعَجِّ، كَاشِفَ الْعَجِّ، لَو كَانَ عَلْمَ عَلَى مُن يَعَلِمُهُ الْعَجِّ، كَاشِفَ الْعَجِّ، مُحيب دَعُوةِ الْمُضُطِرِينَ، رَحُمَانَ الدُّنيَا وَالأَخِرَةِ وَرَحِيمَهُمَا، اَنْتَ تَرْحَمُنِى، فَارْحَمْنِى بِرَحْمَةٍ تُغْيِئْتَى بِهَا عَلَى مَوْكَ فَو اللهُ عَلَى اللهُ ع

حديث: 1897

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ غَيْرَ أَنَّهُمَا لَمْ يَحْتَجَّا بِالْحُكْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْآيْلِيّ

﴿ حضرت اُمَّ المؤمنين سيّده عائشہ وَ اُنَّ مَيْ أَمْرِ مَاتَى مِيْنَ : ميرے پاس حضرت ابوبكر وَ النَّهُ اَنْ المؤمنين سيّده عائشہ وَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْظِم نِهِ مِينَ مِينَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْظِم نِهِ مِينَ مِينَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْظِم نِينَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْظِم نِينَ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْظِم نِينَ اللهُ عَلَيْظِم نِينَ اللهُ عَلَيْظِم اللهُ ال

''اے اللہ! مشکل آسان فرمانے والے اور غم ختم فرمانے والے! اے بے بسوں کی دعا کیں قبول کرنے والے، دنیا اور آخرت رمن ورحیم! تو ہی مجھ پر رحم فرما، تو مجھے ایسی رحمت عطا کر جو مجھے تیرے سوا ہر کس سے بے نیاز کر دے۔ حضرت ابو بکر صدیق الحق فرماتے ہیں: میرے ذمہ کا فی قرضہ تھا اور میں قرضہ کونا پند کرتا تھا تو میں بید عاما نگا کرتا تھا، اللہ تعالی نے مجھے اتنا فائدہ ویا کہ اللہ تعالی نے میرا قرضہ اوا کرا دیا۔ اُم المومنین سیّدہ عاکشہ ڈھی فیاف میں اساء بت عمیس ڈھی فیائے میرے ذمہ ایک دیناراور تین درہم تھے، وہ جب بھی میرے پاس آتی تو میں شرمندگی کی وجہ سے اس کی طرف نظر اٹھا کرنہیں دکھ سکی تھی کیونکہ میرے پاس اس کا قرضہ اوا کرنے کے لئے کچھے بین شاہد تعالی نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا کہ میرا قرضہ بھی ادا ہوگیا، میں نے بید عاما نگنا شروع کر دی تو زیادہ عرصنہیں گزراتھا کہ اللہ تعالی نے مجھے اتنا رزق عطا فرمایا کہ میرا قرضہ بھی ادا ہوگیا، میں نے اپنے گھر والوں میں اسے تقسیم بھی کیا اور عبد الرحمٰن کی بیٹی کے لیے تین اوقیہ چاندی کا زیور بھی بنایا اور میسارا کچھ نہ تو کسی کا دیا ہوا صدقہ تھا اور نہ ہی کوئی وراثت کا حصہ تھا بلکہ اللہ تعالی نے ہم پر اپنا خاص فضل فرمایا۔

• • • • • امام بخاری عیشات نے عبداللہ بن عمر طلق غیری روایات نقل کی ہیں اور بیرحدیث صحیح ہے سوائے اس کے کہ شیخین عیشاللہ نے حکم بن عبداللہ الایلی کی روایات نقل نہیں کیں۔

1899 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَلِي بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَى الْعَنْبِرِي، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْيُوبِ الْبَجَلِيّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْمُبَارَكِ الْعَلْمِي ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بُنُ سُلَيْمَانَ النَّمَيْرِي، حَدَّثَنَا مُوسِى بَنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا عُبُدُ اللّهِ بَنُ سَلْمَانَ الْاَعْرُ، عَنُ آبِى الدَّرُدَاءِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ عَبْدُ اللّهِ بَنُ سَلْمَانَ الْالْعُوبُ عَلَيْهِ، فَإِذَا آخُطَا خَطِيئَةً فَاحَبَ اَنْ يَتُوبَ إلَى اللهِ فَلْيَأْتِ رَفِيعَهُ فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ إلَى يَتَكَلَّمُ بِهِ ابْنُ اذَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا آخُطَا خَطِيئَةً فَاحَبَ اَنْ يَتُوبَ إلَى اللهِ فَلْيَأْتِ رَفِيعَهُ فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ إلَى يَتَكَلَّمُ بِهُ ابْنُ اذَمَ فَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ، فَإِذَا آخُطَ الْحَطِيئَةَ فَاحَبُ اَنْ يَتُوبَ إلَى اللهِ فَلْيَأْتِ رَفِيعَهُ فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ إلَى اللهِ عَلَيْهِ وَلَا اللهِ فَلْيَأْتِ رَفِيعَهُ فَلْيَمُدَّ يَدَيْهِ إلَى اللهِ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلِكَ مُنْ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَوْهُ لَهُ مَا لَمْ يَرْجِعُ فِى عَمَلِهِ ذَلِكَ هَا لَكُ مَا لَمْ يَرْجِعُ فِى عَمَلِهِ ذَلِكَ هَا لَهُ اللهُ عَرْبُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهُ الْمَالَةُ عَلَى اللهُ عَلَى شَوْلُ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِجَاهُ اللهُ عَلَاهُ اللهُ الْمُ يَرْجُعُ عَلَى اللهُ الْمُ يَوْمُ لَلْهُ الْمُ اللهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ

حديث : 1899

♦♦ حضرت ابو درداء بڑائن فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکا ٹیٹے نے ارشاد فرمایا: انسان جو کچھ بھی بولتا ہے وہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے چنانچہ اگر انسان کوئی خطا کر بیٹھے تو پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں تو بہ کرنا چاہے تو اس کو چاہئے کہ کوئی ایساعمل کر ہے جواس خطا کا از الدکر دے پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلا کر یوں کے: اے اللہ! میں تیری بارگاہ میں اس خطا سے تو بہ کرتا ہوں اور (میں وعدہ کرتا ہوں) کہ دوبارہ بھی بھی یہ خطا نہیں دہراؤں گا' تو اس کومعاف کر دیا جاتا ہے جب تک کہ وہ اس عمل کو دوبارہ نہ دھرائے۔

دھرائے۔

1900 - آخبَرَنَا آبُو الْعَبَاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُوَجِّهِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ خَشْرَمٍ، أَنْبَأَنَا عِيْسَى بُنُ يُونُسَ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَبِي مَرْيَمَ الْعَسَّانِيّ عَنْ ضَمْرَةَ بُنِ حَبِيْبٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ ثَابِتٍ رَضِمَى اللُّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَّمَهُ وَامَرَهُ أَنْ يَتَعَاهَدَ أَهْلَهُ فِي كُلِّ صَبَاحٍ: لَبَيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، وَسَعُدَيْكَ، وَالْخَيْرُ فِي يَدَيْكَ وَمِنْكَ وَالَيْكَ، اللَّهُمَّ مَا قُلْتُ مِنْ قَوْلِ، اَوْ حَلَفْتُ مِنْ حَلِفٍ، اَوْ نَذَرْتُ مِنْ نَّـذُرِ فَـمَشِيـنَتُكَ بَيْنَ يَدَى ذٰلِكَ كُلِّه، مَا شِئْتَ كَانَ، وَمَا لَمْ تَشَأُ لاَ يَكُونُ، وَلا حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلَّا بِكَ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ مَا صَلَّيْتُ مِنْ صَلاةٍ فَعَلَى مَنْ صَلَّيْتَ، وَمَا لَعَنْتُ مِنْ لَعُنِ فَعَلَى مَنْ لَعَنْتَ، اَنْتَ وَلِيِّي فِي السُّدُنيا وَالأخِرَةِ تَوَقَّنِي مُسُلِمًا، وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ إِنِّي ٱسْأَلُكَ الرِّضَا بَعُدَ الْقَضَاءِ، وَبَرُدَ الْعَيْشِ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَلَذَّةَ النَّظَرِ إلى وَجُهِكَ، وَشَوْقًا إلى لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ وَّلا فِتُنَةٍ مُضِلَّةٍ، وَاَعُوذُ بِكَ اَنْ اَظْلِمَ اَوْ أُظُلَمَ، اَوْ اَعْتَدِى، اَوْ يُعْتَدَى عَلَىَّ اَوْ اَكْسِبَ خَطِيئَةً، اَوْ ذَنْبًا لاَ تَغْفِرُ، اللّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالارُض، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ذَا الْجَلالِ وَالْإِكْرَامِ، فَإِنِّي اَعْهَدُ اللَّكَ فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا، وَأُشْهِدُكَ، وَكَفَى بِكَ شَهِيدًا آنِّي أَشْهَادُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، وَحُلَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، لَكَ الْمُلْكُ، وَلَكَ الْحَمْدُ، وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُ حَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، وَاشْهَدُ اَنَّ وَعُدَكَ حَقٌّ وَلِقَاءَ كَ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ اتِيَةٌ لا رَيْبَ فِيهَا، وَانَّكَ تَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ، وَانَّكَ إِنْ تَكِلِّنِي إِلَى نَفُسِي، تَكِلِّنِي إِلَى ضَعُفٍ وَّعَوْرَةٍ وَّذَنُبِ وَّحَطِينةٍ، وَإِنِّي لاَ اَثِقُ إِلَّا بِرَحُمَتِكَ، فَاغْفِرُ لِي ذُنُوبِي كُلُّهَا، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا ٱنْتَ، وَتُبُ عَلَيَّ إِنَّكَ ٱنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت زید بن ثابت رٹی تینے سے روایت ہے کہ رسول اللہ مَنَّاتِیْنِ نے ان کو یہ دعاسکھائی ہے اور بیتھم دیا ہے کہ اپنے گھر والوں کو ہرضج یہ دعا ما نگنے کی عادت ڈالے (وہ دعایہ ہے)'' میں حاضر ہوں اے اللہ! میں حاضر ہوں، نیک بختی تیری طرف سے ہے اور بھلائی تیری طرف سے اور تیرے ہاتھ میں ہے اور تیری طرف ہے، اے اللہ! میں کوئی گفتگو کروں یافتہ کھاؤں یا کوئی نذر مانوں تو تیری مشیئ ان تمام امور میں میرے پیش نظر ہے۔جو تو چا ہے گاوہ ہی ہوگا اور جو تو نہیں چا ہے گاوہ ہیں ہوگا۔اور ہرطرح کی مسئیت ان تمام امور میں میرے پیش نظر ہے۔جو تو چا ہے گاوہ ہی ہوگا اور جو تو نہیں چا ہے گاوہ ہیں ہوگا۔اور ہرطرح کی

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكرية معطن 1404ه/1983، وقم الصديث:4932

1901 حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ، عَنْ كُمْيُلِ بِنِ إِيَادٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا نَمْشِى مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: إِنَّ الْمُكْثِرِينَ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ حِيطَانِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، فَقُلْتُ: لَبَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ فَقَالَ: يَا اَبَا اللهِ فَقَالَ: يَا اَبَا هُمُ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا هُمَ ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ، اَلا اللهِ قَالَ: تَقُولُ لاَ حَوْلَ وَلا قُوةَ اللهِ بِاللهِ وَلا هُمُ مُنْمَ قَالَ: يَا اَبَا هُرَيْرَةَ تَدُرِى مَا حَقُّ اللهِ عَلَى الْعِبَادِ، وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعِبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَبَادِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ع

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ فرماتے ہیں: ہم رسول الله مَنَالِیَّا کے ہمراہ ایک باغ میں سیر کررہے تھے، آپ ٹلٹیو کے فرمایا: اے ابو ہریرہ ڈلٹٹؤ! میں نے عرض کی: یارسول الله مَنَالِیُّا اِمیں حاضر ہوں۔ آپ مَنَالِیُّوْمِ نے فرمایا: زیادہ مالدارلوگ حقیقت میں غریب ہیں۔ ابو ہریرہ ڈلٹٹو کے اللہ اللہ کے ساتھ ایسے ایسے کرتے ہیں یہ کہتے ہوئے آپ مَنَالِیُّا کِم نے اپنے مال کے ساتھ دائیں

پھرآپ نے فرمایا: اے ابوہریرہ رٹائٹنٹ کیاتم جانتے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ کا بندے پر کیاحق ہے؟ اور بندے کا اللہ پر کیاحق ہے؟ (ابوہریرہ رٹائٹنٹ) فرماتے ہیں: میں نے کہا: اللہ اور اس کارسول بہتر جانتے ہیں۔آپ سُٹائٹیٹٹ نے فرمایا: اللہ کاحق بندوں پریہ ہے کہ بندے اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ گھرا کیں اور بندوں کا اللہ پرحق یہ ہے کہ جوشرک نہ کرے وہ اس کوعذاب

• نو و المسلم من المسلم عند المسلم عند المسلم من المسلم المسلم من المسلم المسلم

2001 حَدَّقَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَو الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَبَيْرِ بُنِ مُطْعِمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابُنَ عُمَدَ وَضِى اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُصْبِحُ عُمَدَ رَضِى الله عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُصْبِحُ عُمَدَ رَضِى الله عَنْهُمَا، يَقُولُ: لَمُ يَكُنُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَعُ هَوُلاءِ الْكَلِمَاتِ حِينَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُصْبِعُ اللهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ وَالْعَافِيَةَ فِي دِيْنِي وَدُنْيَاى، وَاهْلِى وَمَالِى، اللهُمَّ السُّورُ عَوْرَاتِى، وَآمِنُ وَحِينَ يُصْبِعُ وَحِينَ يُعْمَينِى اللهُمَّ اللهُمَّ السُّورُ عَوْرَاتِى، وَآمِنُ وَعَلْ شِمَالِى، وَمِنْ فَوْقِى، وَاعُودُ بِعَظَمَتِكَ رَوْعَ اللهُ اللهُ مَا اللهُمَّ الْحَفْوقُ وَالْعَافِيَةَ فِى دِيْنِى وَعَنْ يَمِينِى، وَعَنْ شِمَالِى، وَمِنْ فَوْقِى، وَاعُودُ بِعَظَمَتِكَ رَوْعَ اللهُ مُ اللهُمَّ الْحَفْفَ وَالْعَافِيَة فِى وَيْنِي يَعْنِى، وَعَنْ شِمَالِى، وَمِنْ فَوْقِى، وَاعُودُ بِعَظَمَتِكَ وَعَنْ شِمَالِى، وَمِنْ فَوْقِى، وَاعُودُ بِعَظَمَتِكَ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

وہ حضرت ابن عمر وہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اور شام کے وقت ریکلمات بھی ترکنہیں فر مایا کرتے تھے (وہ کلمات یہ بیں) اے اللہ! میں مجھ سے اپنے وین، دنیا، اپنے اہل اور مال میں عفواور عافیت مانگتا ہوں۔ اے اللہ! میرے گنا ہوں کو جھیا اور میرے دل کوسکون عطا فر ما۔ اے اللہ! میرے دائیں بائیں، آگے اور بیجھے اور اوپر سے میری حفاظت فر ما اور میں تیری حصینے: 1902

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 5074 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3871 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4785 اخرجه البوحسات، البستى فى "صعيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 961 اخرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 1040 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب العفرد" طبع دارالبشائر الأسلاميه بيروت لبنان 1409ه/1989، رقم العديث: 1200 اخرجه ابوعبكر الكوفى وفى "مصنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988، رقم العديث: 837 اخرجه ابوبكر الكوفى وفى "مصنفه" طبع مكتبه الرش معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 29278

عظمت کی پناہ ما نگتا ہوں ، دھنسنے سے۔

• و و ما مسلم مُرَاليَّة الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُرالیَّة اور امام مسلم مُرالیَّة اس کو قال نہیں کیا۔

1903 - اَخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِمَرُوَ، حَلَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِى اُسَامَةَ، حَلَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عُبَادَةَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَبُولِهُ عَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ الْاَمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ الْاَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ سَعَادَةِ ابْنِ الْاَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ سَعَادَةِ ابْنِ الْاَمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ سَعَادَةِ ابْنِ الْاَمْ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرْكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هلذَا حَدِينتُ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سعد بن ابی وقاص وٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَثَلَّ ﷺ نے ارشا دفر مایا: انسان کی نیک بختی ہے کہ آ دمی الله سے استخارہ کرے۔
سے استخارہ کرے اور انسان کی ہے بد بختی ہے کہ اپنے اللہ سے استخارہ نہ کرے۔

• • • • بیصدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔

1904 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْمُحَبَّابِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ الْمُحَبَّابِ، حَدَّثَنِى آبُو هَانِ ۽ التُّجِيبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا عَلِيِّ الْجَنْبِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا عَلِيِّ الْجَنْبِيُّ، قَالَ: رَضِيتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: رَضِيتُ سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَالَ: رَضِيتُ بِاللهِ رَبَّةُ وَبِالْإِسُلامِ دِيْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث : 1903

اخرجه ابو عيسىٰ الثرمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان ٰ رقم العديث: 2151 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر ٰ رقم العديث: 1444 اخرجه ابويعلی الهوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 ٔ رقم العديث: 701

#### حديث:1904

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحيا، التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1884 اخرجه ابوداؤد السجستسانى فى "مننه" طبع مكتب السجستسانى فى "مننه" طبع مكتب السجستسانى فى "مننه" طبع مكتب السطبوعات الاملاميه حلب ثام · 1406ه · 1986، رقم العديث: 3131 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1111 اخرجه ابوحاته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماليه بيروت لبنان 1414ه/1993، رقبم العديث: 863 اخرجه ابوعبدالرحيين النسسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991، رقبم العديث: 4339 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1411ه/1991، رقبم العديث: 18274 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991، رقبم العديث: 18274 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر ۱408ه 1988، رقب

حضرت ابوسعید خدری دانشیٔ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثِیْ آغیر نے ارشا دفر مایا: "جس نے کہا: میں الله کے رب ہونے پر ، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد مَثَاثِیْ آغیر کے رسول ہونے پر راضی ہوں "وہ جنتی ہے۔

1905 - الحُبَرَنَا اَبُو عَمْرٍ و عُمْمَانُ بُنُ اَحُمَدَ الدَّقَاقُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَاَخْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَاَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَابُو بَكُرِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَمْدَانَ الزَّاهِدُ، قَالاً: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عَقِيْلٍ هَاشِمَ بُنَ بِلالٍ الْحَمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِى اَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عَقِيْلٍ هَاشِمَ بُنَ بِلالٍ يُحْمَدِ اللهِ عَنْ اَبِي سَلامٍ سَابِقِ بُنِ نَاجِيَةً، قَالَ: كُنَّا جُلُّوسًا فِى مَسْجِدِ حِمْصٍ فَمَرَّ رَجُلٌ، فَقَالُوا: هذَا حَدَمَ لَيْ بَكُ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَهُ صُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُولُ: هَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَا وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: وَسَلَّمَ وَلَمْ يَتَدَاولُهُ الرِّجَالُ بَيْنَكُمْ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: هَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: وَسِلَّمَ وَلَا عَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: عَالَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَا مِنْ عَبْدٍ يَقُولُ: عَالِهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَا عِلْ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَا عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْدُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ الْعَلَى اللهِ اللهِ الْحَلُولُ الْحَلْمِ وَيُعْمَلُهُ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْحَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَلُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى

## هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابوسلام سابق بن ناجیہ رٹائٹیڈ فرماتے ہیں: ہم ممل کی مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں سے گزرا،
لوگوں نے بتایا کہ یہ رسول اللہ منائٹیڈ کا خادم ہے۔ میں جلدی سے اُٹھ کراس کی طرف گیا اور اس سے کہا: آ ب مجھے کوئی ایسی حدیث
سنا نمیں جوآپ نے رسول اکرم مَنائٹیڈ کم سے من رکھی ہولیکن زیادہ لوگ اس سے واقف نہ ہوں، انہوں نے جوابا کہا: میں نے رسول
اللہ مَنائٹیڈ کم کویے فرماتے سنا ہے، کوئی بھی بندہ صبح اور شام کے وقت یہ کہے' میں اللہ کے دب ہونے پر،اسلام کے دین ہونے پراور محمد
منائٹیڈ کم کے نبی ہونے پرراضی ہوں تو اللہ تعالیٰ پریہ ت ہے کہ قیامت کے دن اس بندہ کوراضی کرے'۔

منائٹیڈ کم کی بی ہونے پرراضی ہوں تو اللہ تعالیٰ پریہ ت ہے کہ قیامت کے دن اس بندہ کوراضی کرے'۔

1906 حَكَّثَنَا اَبُو جَعْفَرِ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيلَ، حَدَّثَنَا اَبُو النَّصْرِعُمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةً، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِح، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً رَضِى النَّهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا اَمُسلى مِئَةً هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَنْهُ سَمِعَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ إِذَا اَصْبَحَ مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا اَمُسلى مِئَةً

حديث : 1905

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3870 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مـوســه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 18988 اضرجه ابـوعبـدالـرحمن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 9832 اضرجه ابـوالـقامم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1983 رقم العديث: 1921ضرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب • (طبع اول ) موصل 1404ه رقم العديث: 26541

مَرَّةٍ: شُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ غُفِرَتْ ذُنُوبُهُ، وَإِنْ كَانَتْ آكُثَرَ مِنْ زَبَدِ الْبَحْرِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِِّ جَاهُ

• : • المصلم من المسلم من الله كالمعارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

1907 حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، اِمُلاءً وَقِرَاءَةً، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ الشَّعْبِيِّ، عَنُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ: بِسُمِ اللَّهِ، رَبِّ اَعُوذُ بِكَ اَنُ اَزِلَ، اَوْ آضِلَ، اَوْ أَضِلَ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَيْ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرُبَّمَا تَوَهَّمَ مُتَوَهِّمٌ اَنَّ الشَّغْبِيَّ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ الْمِ سَلَمَةَ، وَأُمِّ سَلَمَةَ جَمِيْعًا، ثُمَّ اكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا جَمِيْعًا أُمِّ سَلَمَةَ جَمِيْعًا، ثُمَّ اكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا جَمِيْعًا أُمِّ سَلَمَةَ جَمِيْعًا، ثُمَّ اكْثَرَ الرِّوَايَةَ عَنْهُمَا جَمِيْعًا

حضرت أمّ سلمه ولي المن الله عن المبرسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهِم الله عَلَا كرتے تصفویه دعا پر ها كرتے تھے: بسم الله ، رَبّ اَعُودُ بِكَ اَنْ اَزِلَ ، اَوْ اَضِلَ ، اَوْ اَظُلِمَ ، اَوْ اَظُلَمَ ، اَوْ اَجْهَلَ ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللهِ ، رَبّ اَعُودُ بِكَ اَنْ اَزِلَ ، اَوْ اَضِلَ ، اَوْ اَظُلِمَ ، اَوْ اَظُلَمَ ، اَوْ اَجْهَلَ ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللهِ ، رَبّ اَعُودُ بِكَ اَنْ اَزِلَ ، اَوْ اَضِلَ ، اَوْ اَظُلِمَ ، اَوْ اَظُلَمَ ، اَوْ اَجْهَلَ ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللهِ ، رَبّ اَعُودُ بِكَ اَنْ اَزِلَ ، اَوْ اَضِلَ ، اَوْ اَظُلِمَ ، اَوْ الْحَلَمَ ، اَوْ اَجْهَلَ ، اَوْ يُجْهَلَ عَلَى اللهِ ، رَبّ اَعُودُ بِكَ اَنْ اَزِلَ ، اَوْ اَضِلَ ، اَوْ اَظُلِمَ ، اَوْ اللهُ اللهِ ، اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

نے میں است ہو گربید سروع، اے میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں پیسل جاؤں یا میں گمراہ ہو جاؤں یا ''اللّٰد کے نام سے شروع، اے میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ میں پیسل جاؤں یا میں گمراہ ہو جاؤں یا اس میں منالیہ میں میں میں تاریخ

میں ظلم کروں یا مجھ پرظلم کیا جائے یا میں کسی کو جاہل قرار دوں یا مجھے جاہل قرار دیا جائے۔

1908 - آخُبَرَنَا آبُو قُتُنَبَةَ سَالِمُ بُنُ الْفَضُلِ الآدَمِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصُرِ بُنِ مَنْصُورٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ نَصُرِ بُنِ مَنْصُورٍ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ اِسُمَاعِيْلَ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سُهَيْلِ حَدِيثُ :1907

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 5094 اضرجه ابوعبدالرحس النسائى فى "مننه طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه علب شام ، 1406ه 1986ء رقم العديث: 5539 اضرجه ابوعبدالرحس النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 7921 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع دارالكتب العلميه موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 726 اخرجه ابوبكر العميدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه العديث قاهره رقم العديث: 303 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسعة الرمالة بيروت لبنان مكتبه المعديث: 1469 / 1860، رقم العديث: 303 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسعة الرمالة بيروت 1469 ما 1407 ما العديث المعديث المعديث

بْنِ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِه يَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اِلّا بِاللهِ، التَّكَلانُ عَلَى اللهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت ابو ہر رہ ہ والنین فر ماتے ہیں کہ جب رسول اللہ منگانی م گھرے نگلتے توبید عا ما نگتے

بِسْمِ اللَّهِ، لا حَول وَلا قُوَّةَ إلَّا بِاللَّهِ، التُّكَلانُ عَلَى اللَّهِ

'' کوئی طاقت اور مجال اللہ کے سوانہیں ہے اور اللہ ہی پر بھروسہ ہے'

• المحمديث امام مسلم والله عمارك مطابق ضح بهان السي صحيحين مين فقل نهيل كيا كيا-

1909 - اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَفُوٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مَكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عَمْوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنِ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنِ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنِ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنُ جَعْفَوٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَدُ بُنُ جَعْفَوٍ الْمَدَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ خُزَيْمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حُنيُفٍ رَضِى حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ اَبِى جَعْفَوٍ الْمَدَنِيّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَارَةَ بُنَ خُزَيْمَةَ، يُحَدِّثُ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ حُنيُفٍ رَضِى اللهُ عَنيه وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ادْعُ الله تَعَالَى اَنْ يُعْفِينِي قَالَ: اِنْ اللهُ عَنيه وَسَلَّمَ، فَقَالَ: ادْعُ الله تَعَالَى اَنْ يُعْفِينِي قَالَ: اِنْ اللهُ عَنيه وَسَلَّمَ اللهُ عَليه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَليه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيه وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَّ اَسْالُك، وَاتَوَجَّهُ اِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيِّ الرَّحْمَةِ، يَا مُحَمَّدُ اِنِّي اَتُوجَّهُ بِكَ الى رَبَّكَ فِي حَاجَتِي هٰذِهِ

''اے اللہ میں بچھ سے سوال کرتا ہوں اور تیری طرف تیرے نبی ، نبی رحمت ،محمد مُثَالِّیْنِم کے واسطے سے متوجہ ہوتا ہوں ، یا محمد مُثَالِیْنِم میں تو میری اس حاجت کو پورا محمد مُثَالِیْنِم میں آپ کے واسطے سے ، آپ کے رب کی بارگاہ میں متوجہ ہوں ، اپنی اس حاجت کے بلسلے میں ۔ تو میری اس حاجت کو پورا کردے ۔اے اللہ! ان کی شفارش میر سے قق میں اور میری درخواست ان کے متعلق قبول فرما۔

حديث : 1909

اخرجه ابوعبدالرحين النسبائي في "ستنه الكبرك" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث: 10495

• • • • بيجديث سيح الاسناد بيكن امام بخارى وتاللة اورامام سلم وتاللة ني اس كفل نهيس كيا ـ

1910 - اَخُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ جَعُفَرِ بُنِ دَرَسْتَوَيْهِ الْفَارِسِيُّ، حَلَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ سُفَيَانَ، حَلَّ ثَنَا قَبِيْصَةُ، وَمُ حَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، قَالاً: حَلَّ ثَنَا سُفُيَانُ، حَنْ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ طَلِيقِ بُنِ قَيْسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبِّ اَعِنِي، وَلا تُعِنْ عَلَيَّ، الْبَيِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَبِّ اَعِنِي، وَلا تُعِنْ عَلَيَّ، وَانْ مُنْ بَعَى وَانْصُرُنِي عَلَى مَنْ بَعَى وَانْصُرُنِي عَلَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى عَلَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى عَلَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى عَلَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى مَنْ بَعَى اللّهُ عَلَيْهُ لَوْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ لَسَعِيمَةً قَلْبِي الْمَعْمَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَيْ اللّهُ الْمَعْيَمَةً قَلْبِي عَلَى مَنْ بَعْ مَلْ الْمَالُ عَلَيْهِ وَالْمَلْ مَا عُولِي عَلَى مَنْ بَعْ بَعَلَى مَنْ بَعْ مَلْ اللّهُ عَلَى مَنْ بَعْ بَعْ بَعْ اللّهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى اللّهُ الْمَا عُلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَالِكُ مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى الْمَالِ الْمَعْمَا وَاللّهُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِعُ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَالِ الْمَلْمُ اللّهُ الْمَالِ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ الْمَالِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْلِمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس طَانَ اللهُ افر ماتے ہیں کہ رسول اکرم مَنَانْ ایک میں یہ جھی تھی:

رَبِّ اَعِنِّى، وَلا تُعِنُ عَلَى، وَانْصُرُنِى وَلا تَنْصُرُ عَلَى، وَامْكُرُ لِى وَلا تَمْكُرُ عَلَى، وَاهْدِنِى وَيَسِّرِ الْهُلاى لِى، وَانْصُرُنِى عَلَى مَنْ بَعَى عَلَى، رَبِّ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَّارًا لَّكَ، ذَكَّارًا لَّكَ، رَهَّابًا لَّكَ، مِطُواعًا لَّكَ، مُخْبِتًا لِى، وَانْصُرُنِى عَلَى مَنْ بَعَى عَلَى، وَبِ اجْعَلْنِى لَكَ شَكَّارًا لَّكَ، ذَكَّارًا لَكَ، وَهَابًا لَكَ، مِطُواعًا لَكَ، مُخْبِتًا لِى مَنْ بَعَى عَلَى، وَاجْبُ دَعُوتِى، وَاهْدِ قَلْبِى، وَثَبِّتُ حُجَّتِى، وَسَدِّدُ لِسَانِى، وَاسْلُلُ سَخِيمَةَ وَلَيْكَ، اَوَّاهًا مُنِيبًا، تَقَبَّلُ تَوْبَتِى، وَاجْبُ دَعُوتِى، وَاهْدِ قَلْبِى، وَثَبِّتُ حُجَّتِى، وَسَدِّدُ لِسَانِى، وَاسْلُلُ سَخِيمَة قَلْبِى

''اے میرے رب! میرے ساتھ تعاون کر اور میرے خلاف کسی دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کر اور میری مدد کر اور میرے لئے ہدایت خلاف کسی کی مدد نہ کر اور میرے لئے تدبیر نہ کر اور مجھے ہدایت دے اور میرے لئے ہدایت و خلاف کسی کی مدد نہ کر اور میرے لئے تدبیر نہ کر اور مجھے ہدایت دے اور میرک لئے ہدایت آسان کر دے۔ اور اس شخص کے خلاف میری مدد کر جو میرے خلاف بعناوت کرے، اے میرے دب! مجھے اپنا شکر گزار بندہ بنا، اپنا دار بنا، اپنا عبادت گذار بنا، اپنی بارگاہ میں عاجزی کرنے والا بنا، آہ و زاری کرنے والا اور دبیری تو بہ قبول فرما اور میری دعا کو قبول فرما، میرے دل کو ہدایت عطا فرما اور میری جست کو ثابت فرما، میری زبان کو مخفوظ رکھ، میرے دل سے کینکوختم فرما۔

حدیث : 1910

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1510 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان داراحيسا، الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3551 اخرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3830 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1997 اخرجه ابوعاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقم العديث: 947 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وأقم العديث: 1044 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب السفرد" طبع دارالبشائر الاملاميه بيروت لبنان 1409ه/1999 وقم العديث: 664 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وأوم العديث: 717 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبة الرشد (طبع العل) 1409ه (1409 و 29390) والعديث: 20390 و العديث (طبع العل) 1409ه (طبع العل) 1409ه (2039ه و 2039ه و 2039 و 2039

• • • • بيد ميث سيح الاسناد بيكن امام بخارى ويتانية اورامام سلم ويتانية في الكونقل نهيس كيا-

1911 مَخْرَنِى اَبُوْعَيْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَطَّةُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَلَّاتَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَكِرِيًّا الْاَصْبَهَانِيُّ، حَلَّاتَنَا مُحُرِدُ بُنُ سَلَمَةَ الْعَلَيٰيُّ، حَلَّاتَنَا عَبُدُ الْعَزِيْرِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنُ سُههُ لِ بُنِ اَبِى صَالِحٍ، عَنُ مُوسِى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَاصِم بْنِ اَبِى عُبَيْدٍ، عَنُ الْمَسَلَّةِ، وَخِيرَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلَا اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَنْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَخَيْرَ النَّعَاحِ، وَخَيْرَ النَّعَاحِ، وَخَيْرَ النَّعَاحِ، وَخَيْرَ النَّعَاحِ، وَخَيْرَ النَّعَالِح، وَخَيْرَ النَّعَالِح، وَخَيْرَ النَّعَامِ وَوَلَيْمَ وَخَيْرَ النَّعَاحِ، وَخَيْرَ النَّعَالِح، وَخَيْرَ النَّعَامِ وَخَيْرَ النَّعَامِ وَخَيْرَ النَّعَامِ وَخَيْرَ النَّعَامِ وَخَيْرَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَ وَالْمَعُ وَرَوْكَ وَالْعَمْ وَوَلَيْمَ وَلَكُولُ مَوَالِيقَ اللهُ عَلَيْهِ الْمُنَالِكَ فَوَاتِحَ الْعَلَى مِنَ الْمُعَلَّةِ الْمِيْنَ اللهُمَّ إِنِى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَالْمَعُ وَلِى اللهُ اللهُ وَالْمَعُولُ الْمَعْ وَرُولَى اللهُ اللهُ وَلَعْمَ وَلَعُ مَلَى اللهُ اللهُ اللهُ وَلَعْمَلُ وَلَعْمَ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَعْ مَلُولُ الْمَالُكَ اللهُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَيْمُ وَلَيْ اللهُ الْمَالِي مِنَ الْمُنَى الْهُ الْمِنَ الْمُعْلَى اللهُ ال

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ا جہ حضرت اُم المؤمنین حضرت اُم سلمہ وَ اللّٰهُ اَبِي اکرم مَثَلَّا اِللّٰہُ اِللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الله علیہ وَ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّ

''اےاللہ! میں تجھے سے التجھے سوال، اچھی دعا، اچھی کامیا بی، اچھا تواب، اچھے ممل، اچھی زندگی اور اچھی موت کا سوال کرتا ہوں اور مجھے ثابت قدم رکھاورمیر ہے میزان کو بھاری کر اور میر ے ایمان کو پختہ کر، میرے در جات بلند فر مااور میری نماز کوقبول فر ما، click on link for more books میری خطائیں معاف کراور میں تجھ سے جنت کے اعلی درجہ کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ! میں تجھ سے اپنے اعمال وافعال اور ظاہر و
باطن کی بھلائی مانگتا ہوں اور جنت کے اعلیٰ درجے کی بھلائی مانگتا ہوں، یا اللہ قبول فرماا ہے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میر ا
ذکر او نچا کر دے اور میری شرمگاہ کی حفاظت فرما اور میرے دل کو منور کر دے اور میرے گناہ معاف فرما اور میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ
درجے کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ! قبول فرما، اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو میر نے فنس میں، میری ساعت میں، میری
بسیارت میں، روح میں اور میری تخلیق میں، میرے اخلاق میں، میرے اہل وعیال میں، میری زندگی میں، میری وفات میں اور میرے مل میں برکت عطافر ما، میری نیول فرما اور میں تجھ سے جنت کے اعلیٰ درجوں کا سوال کرتا ہوں، یا اللہ! قبول فرما و

1912 حَكَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، آنْبَانَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْوَلِيْدِ بُنِ مَزْيَدِ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ اللَّجُلاجِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ اللَّجُلاجِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَذَكَرَ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَقَالَ: عَالِي فَقَالَ: عَالِي فَقَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ وَذَكَرَ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ فَقَالَ: قُلِ: اللَّهُمَّ إِنِّى اَسَالُكَ الطَّيِبَاتِ، وَتَرُكَ الْمُنكرَاتِ وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَانَ تَتُوبَ عَلَى، وَتَغُفِرَ لِى، وَتَرْحَمَنِى، وَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْمَ فَوْمَ فَوَ اللَّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعُرَامُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَلِمُوهُنَّ، فَوَالَّذِى نَفُسِى وَإِذَا الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَعَلِّمُوهُنَّ، فَوَالَّذِى نَفُسِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: فَعَلِمُوهُنَّ، فَوَالَّذِى نَفُسِى بَيْدِهِ إِنَّهُنَّ الْحُقُ

َ هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ رُوِىَ عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلُهُ

﴿ حَفَرت عبد الرَّمَٰن بن عالِيْ رَ الْمَانَّئُ وَماتِ بِين: رسول اللهُ مَثَانِّيْةً إِنْ اللهُ تَبَارك وتعالى كا وَكركيا پھر يوں وعاما تكى اللهُ مَا اللهُ الل

''اےاللہ! میں تجھے سے اچھائیوں کا سوال کرتا ہوں اور براً ئیاں چھوڑنے کی توفیق مانگتا ہوں اورمسکینوں سے محبت مانگتا ہوں اور یہ کہتو میری تو بہ قبول فر ما ہمیری مغفرت فر مااور مجھ پررحم فر مااور جب تو کسی قوم کوآنر مائش میں ڈالنا جا ہے تو مجھے فتنہ میں مبتلا کئے بغیرو فات عطافر ما''

رسول الله مَنْ اللَّهُ عَنْ ارشاد فرمایا: تم بیده عالوگوں کوسکھاؤ کیونکہ اس ذات کی شم! جسکے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بیبرحق

• • • • بیحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اسلام کو قال نہیں کیا۔ اور حضرت معاذین جبل رہا تا اور علی میں اکرم مَنا اللہ کا ایسا ہی فرمان منقول ہے۔

1913 - أَخُبَرَنَا ٱبُو حَفُصٍ عُمَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارِي، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظِ،

حديث: 1913

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ سُويْدِ الْقُرَشِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنِى آبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنِ آبِى لَيْلَى، عَنُ آبِيهِ، عَنُ مَّعاذِ بَنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: ابَطَا عَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَلاِةِ الْفَحْوِرِ حَتَّى كَادَتُ آنُ تُدْرِكَنَا الشَّمُسُ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا فَخَفَّفَ فِى صَلاِتِه، ثُمَّ انْصَرَف، فَاقْبَلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمُ أُخِبِرُكُمْ مَا ابْطَانِى عَنْكُمُ الْيَوْمَ فِى هٰذِهِ الصَّلاةِ، إِنِّى صَلَيْتُهُ وَلَيْ الشَّمْسُ، ثُمَّ خَرَجَ فَصَلَّى بِنَا فَخَفَّفَ فِى صَلاتِه، ثُمَّ انْصَرَف، فَاقَبُلُ عَلَيْنَا بِوَجْهِهِ فَقَالَ: عَلَى مَكَانِكُمُ أُخِبِرُكُمْ مَا ابْطَانِى عَنْكُمُ الْيَوْمَ فِى هٰذِهِ الصَّلاةِ، إِنِّى صَلَّيْتُ الشَّمْ إِنِّى صَلَّيْتُ اللَّهُمَّ إِنِّى صَلَّيْتُ وَعُولِ اللَّهُ مَلَكَتْنِى عَيْنِى، فَيِمْتُ فَرَايَتُ رَبِّى تَبَارَكَ وَتَعَالَى فَٱلْهَمَنِى اَنْ قُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّى صَلَّيْتُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: تُعَلَّمُ وَحُبَّ الْمُسَاكِيْنِ، وَانُ تَتُوبَ عَلَى وَتَعَالَى فَالْهُمَنِى اَنْ قُلْتُ: اللّهُمَّ إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم فَقَالَ: تُعَلَّمُ وَهُ مَا قُلْتُ وَتُعْلِى اللهُ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُعَلَّمُونُ وَادُرُسُوهُنَّ وَادُرُسُوهُنَّ فَا أَلْهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُعَلَّمُوهُ اللهُ وَالْمُ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تُعَلَّمُوهُ وَادُرُسُوهُنَّ وَاذُرُسُوهُنَّ وَاذُرُسُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: الْعَلَيْ وَسَلَمْ وَاذُرُسُوهُنَ وَاذُرُسُوهُنَّ وَاذُرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ فَقَالَ: تُعَلَّمُونُ وَاذُرُسُوهُنَّ فَاتُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَقَالَ: تُعَلَّمُ وَاذُرُسُوهُنَّ وَاذُرُسُوهُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَم وَسُلَمَ اللهُ اللهُ

﴿ حضرت معاذبن جبل را الله عن ایک مرتبدرسول الله من فی خیر میں آنے سے اتن در کردی کہ سورج طلوع ہونے میں بہت تھوڑا وقت باقی رہ کی اتھا بھر آپ تشریف لائے اور بہت مختصر نماز پڑھا کرفارغ ہوئے اور ہماری طرف متوجہ ہوکرار شادفر مایا: اپنی جگہوں پر بیٹھے رہو، میں تمہیں بتا تا ہوں کہ آج اس نماز میں جھے تاخیر کیوں ہوئی ، میں اسی رات کافی دریتک نماز پڑھتار ہا بھر مجھے نیند آنے گئی تو میں سوگیا، میں نے اللہ تعالیٰ کود یکھا۔اس نے مجھے بیالہام کیا کہ میں یوں دعا مانگا کروں

الله مَّ اِنِّى اَسْالُكَ الطَّيِّبَاتِ، وَتَوْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاَنْ تَتُوبَ عَلَى، وَتَغْفِرَ لِى، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاَنْ تَتُوبَ عَلَى، وَتَغْفِرَ لِى، وَتَرْحَمَنِى، وَإِذَا اَرَدُتَّ فِى خَلْقِكَ فِتَنَةً فَنَجِّنِى اِلْيَكَ مِنْهَا غَيْرَ مَفْتُونٍ، اللَّهُمَّ وَاَسْالُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُّحِبُّكَ،

''اے اللہ! میں تجھ سے بھلائیوں کی محبت مانگنا ہوں اور یہ کہ تو میری تو بہ قبول فرما، میری مغفرت فرما اور میرے اوپر رحم فرما، جب تو اپنی مخلوق میں آزمائش کا ارادہ کر بے تو مجھے وہاں سے فتنہ میں مبتلا کئے بغیر نجات عطا فرما، اے اللہ! میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور آیے مل سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری سوال کرتا ہوں اور آیے مل سے محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت کے قریب کرد ہے بھر رسول اللہ مَنَّ اللَّهُ مَنْ الْحَسَنِ الْقَاضِی بِهَمْدَانَ، حَدَّ ثَنَا الْبُرَاهِیْمُ بُنُ الْحُسَنِن، حَدَّ ثَنَا الْدَمُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِی بِهَمْدَانَ، حَدَّ ثَنَا الْبُرَاهِیْمُ بُنُ الْحُسَنِ، حَدَّ ثَنَا الْدَمُ بُنُ

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معهمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والمكم موصل 1404ه/1983ء رقم المديث:290 حديث: **1914** 

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث: 3846 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبيع موسسه قرطبه وقاهره مصر وقم العديث: 25063 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت ولبنان المسلم مدينة والعرب العديث: 869 اخرجه ابويسه لبي العدوصلي في "مسنده" طبع دارالسامون للترات دمشق شام · 1993ه (طبع اول) 1404ه-1984 وقدم العديث: 4473 اخرجه ابين راهويه الحنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) دادلا (العديث: 1165 اخرجه العديث: 1165 دادلا العديث: 1165

آبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، وَآخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْحِلابُ، وَآبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةً، وَآخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ الْمِ جَعْفَرِ، حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ جُبَيْرِ بُنِ حَبِيْب، عَنْ أُمِّ كُلُوهُ بِنْتِ آبِي بَكُرٍ، عَنْ عَآئِشَة، آنَّ اَبَا بَكُرٍ الصِّدِيْقَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ دَحَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ فَكَلُيهِ وَسَلَّمَ فَكَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا عَآئِشَةُ تُصَلِّى، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ : يَا عَآئِشَةُ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ فَكُلُكِ بِالْكُوامِلِ اوْ كَلِمَةٍ أُخُرى، فَلَمَّا انْصَرَفَتُ عَآئِشَةُ سَالَتُهُ عَنْ ذٰلِكَ، فَقَالَ لَهَا: قُولِى: اللَّهُمَّ إِنِّى اسْأَلُكَ عَلَيْهِ وَاجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اَعْلَمُ، وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمُ اَعْلَمْ، وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ قُولٍ اوَ عَمَلٍ، وَآعُوذُ بِكَ مِنَ الشَّرِ كُلِهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا عَلِمْتُ مِنْ قُولٍ اوَ عَمَلٍ، وَآعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اوَ عَمَلٍ، وَآعُوذُ بِكَ مِنُ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اوَ عَمَلٍ، وَآعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ اوَ عَمَلٍ، وَآعُوذُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَو مَعْرَدُ بِكَ مِنْ النَّارِ وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَو مَا فَوْلُ أَو مَا فَوْلُ أَوْ مُ مُحَمَّدٌ مِلْ مَا مُسَلِّ مَا الللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا قَرَّبَ إِلَى مَنْ أَوْلُ الْ مُعَمِّدُ وَاللَّهُ مَا مُعَمِّلُهُ وَلَا مَا مُعَمِّلُهُ مُا مُنَالِقً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ،

• إ• و المسلم و السناد ب يكن امام بخارى و المسلم و النات في الله في الله المسلم و الله الله المالي المالي

1915 وَقَدُ حَدَّثَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْحُرَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بَنُ عَمْرٍو، اللهُ عَمْرُو بَنُ عِيْسِلى، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بَنُ حَبِيْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى النَّبَانَا آبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ عَمْرُو بَنُ عِيْسِلى، حَدَّثَنَا جُبَيْرُ بَنُ حَبِيْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَكَذَا قَالَهُ آبُو نَعَامَةَ وَشُعْبَةُ آخُفَظُ مِنْهُ، وَإِذَا خَالَفَهُ فَالْقُولُ اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ هَكَذَا قَالَهُ آبُو نَعَامَةً وَشُعْبَةُ آخُفَظُ مِنْهُ، وَإِذَا خَالَفَهُ فَالْقُولُ شُعْبَةً

♦ اس سند کے ہمراہ بھی اُم المومنین ڈلائٹ کے حوالے سے نبی اکرم سَلَّائیْنِ کا ایسا ہی فرمان منقول ہے۔
• • • • • • اس طرح ابونعامہ ڈلائٹ نے کہا ہے جبکہ شعبہ ، ابونعامہ سے احفظ تضاور جب شعبہ کی روایت ابونعامہ کے مخالف ہوتو شعبہ کا قول معتبر ہوتا ہے۔

1916 حَكُّنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ مَعُرُوْفٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ وَهُبٍ، اَنْبَانَا حُيَىٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْحُبُلِيّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَنْبَانَا حُيَىٌ بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْحُبُلِيّ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ كَانَ يَدُعُو وَيَقُولُ لَذَا لَهُمَّ اغْفِرُ لَنَا ذُنُوبَنَا وَطُلُمَنَا، وَعَمَدُنَا وَكُلَّ ذَلِكَ عِنْدَنَا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

''اےاللہ! ہمارے گناہ معاف فر مااور ہمارے ظلم اور ہماری فضول گوئی اور ہماری کوششیں اور ہمارے جان ہو جھ کر کئے جانے والے گناہ ،اور پیسب کی سب ہماری ہی کوتا ہیاں ہیں۔

• و و المحمد من المسلم و الله على معيار عمطابق صحيح بيكن الصحيحين مين فق نهيس كيا كيا-

1917 - أخبرَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ الْوَرَّاقِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُنَيْدُ بْنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ آبِى سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَلَيْهِ بَنْ مُنْ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ آبِى سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَلَيْهِ بَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، فَقَالَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَالَ: إِنَّ اللهُ يَعْرَفُونَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَبْرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، وَقَالَ: إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُ اَنْ تَدُعُو بِهَ وُلاءِ الْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُ مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، وَصَبُرًا عَلَى يَأْمُرُكَ اَنْ تَدُعُو بِهَ وَلِاءِ الْكَلِمَاتِ فَإِنَّهُ مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، وَصَبُرًا عَلَى يَعْدَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ السَّالُكَ تَعْجِيلَ عَافِيتِكَ، وَصَبُرًا عَلَى اللهُ مُعْطِيكَ إِحْدَاهُنَّ: اللّهُمَّ إِنِّى السَّالُكَ تَعْجِيلَ عَافِيتِكَ، وَصَبُرًا عَلَى اللهُ مُعُطِيكَ إِحْدَاهُنَ: اللّهُمُ الْذِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عُولِولَ عَلَى اللهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ اُمْ المومنین سیّدہ عائشہ وُلَا ﷺ فَر ماتی ہیں، نبی اکرم مُنَا ﷺ کے پاس جبرائیل عَلیْنِا آئے اور عرض کی: الله تعالیٰ آپ کوظکم دیتا ہے کہ ان کلمات کے ہمراہ دعاما نگا کرو کیونکہ وہ آپ کوان میں سے کوئی ایک عطا کر دیگا (دعاکے لئے الفاظ یہ ہیں)

حەيث : 1916

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" • طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 6617 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت كبنان 1414ه/1993 وقع العديث: 1027

#### حديث : 1917

اضرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيرويت البنان 1414ه/1993 وقم العديث: 922 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى في "معجه الاوسط" طبع دارالصرمين قاهره مصر 1415ه أرقم العديث: 969

اللُّهُمَّ إِنِّي آسًالُكَ تَعْجِيلَ عَافِيَتِكَ، وَصَبُرًا عَلَى بَلِيَّتِكَ، أَوْ خُرُوجًا مِّنَ الدُّنْيَا إلى رَحُمَتِكَ ''اےاللہ! میں جھے سے جلدی عافیت مانگتا ہوں اور تیری آز مائش پرصبر مانگتا ہوں یا (اگرمیر بے نصیب میں ینہیں ہے تو) دنیا سے تیری رحمت کی طرف روانگی مانگتا ہوں۔

• الله المسلم والمسلم والمساد بي من المام بخارى والمام المسلم والمسلم والمسلم

1918\_ اَخْبَرَنَا اَبُوْ سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ سُلَيْمَانَ، حَـدَّتَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَمْرِو الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِى، وَاجْعَلُهُمَا الْوَارِثَ مِنِّي، وَانْصُرْنِيُ عَلَىٰ مَنْ ظَلَمَنِيْ، وَآرِنِيُ فِيُهِ تَأْرِي

هِلْذَا جَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابو ہر رہے و ڈائٹیئۂ فر ماتنے ہیں: رسول اللہ سَائٹیئیم کی دعامیں سے بیر بھی (شامل) ہے۔

اللَّهُمَّ مَتِّعُنِيُ بِسَمْعِي وَبَصَرِى، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِتَ مِنِّي، وَانْصُرْنِيُ عَلَى مَنْ ظَلَمَنِي، وَارْنِي فِيْهِ ثَأْرِي ''اے اللہ! میری ساعت اور میری بصارت کے ساتھ مجھے گفع دے اور ان دونوں کومیر اوارث بنا اور ان لوگوں کے خلاف میری مدد کرجو مجھ پرظلم کریں اور میرے دوستوں پرظلم کرنے والوں کا انجام مجھے دنیا میں دکھا۔

المعربية والمسلم والتيريم معيارك مطابق سيح بيكن التصحيحين مين فلنهيل كيا كيا-

1919 - أَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيْدَ المُقُرءُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي اَيُّوب، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ الْوَلِيْدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُن حُجَيْرَةَ، عَنْ اَبِيُهِ، عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَّى سَلْمَانَ الْحَيْرِ فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوِيدُ أَنْ يَمُنَحَكَ كَلِمَاتٍ تَسْأَلُهُنَّ الرَّحُمٰنَ، وَتَرُغَبُ اِلَيْهِ فِيْهِنَّ، وَتَدْعُو بِهِنَّ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، قُلْ: اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْأَلُكَ صِحَّةً فِي إِيمَانِ، وَإِيمَانًا فِي حُسُنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا يَتُبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحُمَةً مِنْكَ، وَعَافِيَةً وَمَغْفِرَةً مِنْكَ وَرِضُوانًا

هٰذَا حَدِيُثٌ صَحِيْحُ الْإِسۡنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

اخرجه ابوعبىدالرصين النسائى في "سننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان· 1411ه/ 1991، رقم العديث: 9849 اخترجته ابتوعبسدالله الشبيسائسي في "مستنده" طبع موسيته قرطيه قاهره مصر 'رقب العديث؛ 8255 اخترجته ا بس راهوية العنظلي في "مستنده" طبع مكتبه الاينان مدينه متوره ( طبع اول ) 1412ه/1991 وقم العديث: 327 اخترجه ابوالقاسم الطبرانى في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ھ 'رقب العذيب ا ہے۔ سلمان! اللّٰہ کارسول مَنْافِیْظِم عمہیں کچھا بسے کلمات دینا جا ہتا ہے، جن کے ذریعے تم اللّٰہ سے سوال کرواوران کے ذریعے سے تم اللّٰد کی طرف رغبت کرواوران کے ساتھ دن اور رات میں دعائیں مانگو، یول کہا کرو

الله مَّ اِنِّيْ اَسْالُكَ صِحَّةً فِي اِيمَانٍ، وَإِيمَانًا فِي حُسُنِ خُلُقٍ، وَنَجَاحًا يَتْبَعُهُ فَلَاحٌ وَرَحْمَةً مِنْكَ، وَعَافِيَةً وَمَغُفِرَةً مِنْكَ وَرضُوَانًا

''اےاللہ! میں تجھ سے ایمان میں صحت اور حسن خلق میں ایمان کا سوال کرتا ہوں اور ایسی کامیا بی مانگتا ہوں جس کے بعد مقصد بوراہوجائے!اور تیری رحمت ،عافیت ،مغفرت اور تیری خوشنو دی مانگتا ہوں۔

• • • • بي حديث سيح الاسناد ب كيكن امام بخارى عبينة اورامام مسلم ومناسلة في السكونقال نهيس كيا-

920 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ اَحْمَدُ بُنُ يَحْيَى الْحَجْرِيُّ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ مِهُرَانَ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا سَلْمَانُ الْفَارِسِيُّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أُشُهِدُكَ وَأُشُهِدُ مَلائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرُشِكَ، وَأُشْهِدُ مَنُ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنُ فِي الْاَرْضِ، آنَّكَ أَنْتَ اللَّهُ لاَ اِلَّا ٱنْتَ وَحُدَك لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُكَ وَرَسُولُكَ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً اَعْتَقَ اللَّهُ ثُلْثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّتَيْنِ اَعْتَقَ اللَّهُ ثُلْثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا تَلَاثًا أَعْتَقَ اللَّهُ كُلَّهُ مِنَ النَّارِ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🌣 حضرت سلمان فارسی و النُّغَيُّهُ فر ماتے ہیں کہ رسول الله سَلَافِیّا اِن ارشاد فر مایا: جو شخص یوں دعا مائے

اللَّهُمَّ إِنِّي أُشُهِدُكَ وَأَشُهِدُ مَلائِكَتَكَ وَحَمَلَةَ عَرُشِكَ، وَأَشْهِدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْاَرْض، آنَّكَ آنْتَ اللُّهُ لاَ اِلَّهِ الَّا اَنْتَ وَحُدَكَ لاَ شَرِيكَ لَكَ، وَاشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، مَنْ قَالَهَا مَرَّةً اعْتَقَ اللَّهُ ثُلُثَهُ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا مَرَّكَيْنِ اَعْتَقَ اللَّهُ ثُلُثَيْهِ مِنَ النَّارِ، وَمَنْ قَالَهَا ثَلَاثًا اَعْتَقَ اللَّهُ كُلُّهُ مِنَ النَّارِ

''اےاللہ! میں تیری گواہی دیتا ہوں، تیرے ملائکہ کی گواہی دیتا ہوں اور تیرے حاملین عرش کی گواہی دیتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مَثَاثِیَا مِم تیرے بندے اور رسول ہیں'۔ جو محص ایک مرتبہ بید دعا مائے ،اللہ تعالیٰ اس کو تیسرے جھے کے برابرجہنم سے آزاد کردیتا ہےاور جو تخص دومرتبہ بیدعا مائکے اللہ تعالیٰ اس کا دوتہائی حصہ جہنم ہے آزاد کر دیتا ہےاور جو تین مرتبہ بیدعا مائکے اللہ تعالیٰ اس کولممل طور پرجہنم ہے آزاد کردیتا ہے۔

اخرجه ابدوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان ُرقم العديث: 5069 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه الكبرك" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنيان 1411ه/ 1991. وقم العديث: 9837 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبيع مسكتبه العلوم وانصكم موصل 1404ه/1983ء رقم المديث: 6061 أضرجه ابيواليقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبيع دارالصرمين فاهره مصر 1415ه وقه العديث: 7205 المعرضي الاسناد بين ميكن امام بخارى وميناته ورامام سلم ومينية في الأنتاد الكون ومينات

1921 حَكَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَمَّشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا الْوَلِيُدُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، وَاخْبَرُنَا اللهِ عَنْ اَبِي اللهِ عَلَى اللهِ صَلَى الله عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِي رَسُولُ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَا اصلِي، فَقَالَ: سَلْ تُعْطَهُ يَا ابْنَ أُمْ عَبْدٍ، فَقَالَ عُمَرُ: فَابْتَدَرُتُهُ أَنَا وَابُو بَكُو فَسَبَقَنِي اللهِ اللهِ عَلْهُ وَسَلَّمَ، وَانَا اصلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَمْرُ: فَابْتَدَرُتُهُ أَنَا وَابُو بَكُو فَسَبَقَنِي اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَا اصلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَانَا اصلِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اكْذُلُهُ الْكُولُةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اعْلَى جُنَّةِ الْخُلُدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اعْلَى جُنَّةِ الْخُلُدِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِذَا سَلِمَ مِنَ الْإِرْسَالِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت عبدالله رٹالٹیونو ماتے ہیں: میرے پاس رسول الله سُٹالٹیونم تشریف لائے ،اس وقت میں نماز پڑھ رہاتھا آپ سُٹالٹیونم نے معبد! تم مانگو، تمہیں عطا کیا جائے گا۔ حضرت عمر رٹالٹیونو ماتے ہیں: میں اور ابو بکر دوڑ کرآپ کی طرف گئے ۔ لیکن ابو بکر مجھ سے پہلے آپ تک بہنچ گئے۔ابو بکر فرماتے ہیں: میں اکثر بید عاما نگا کرتا ہوں

الله مَّ اِنْسَى اَسْالُكَ نَعِيمًا لا يَبِيدُ، وَقُرَّةَ عَيْنٍ لا تَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اَعُلَى جُنَّةِ لَخُلُد

''اےاللہ! میں تجھے سے ایسی نعمتیں مانگتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوں اور آنکھوں کی ایسی ٹھنڈک جو کم نہ ہواور جنت الخلد کے اعلی مقام میں نبی اکرم سَکَاشِیْکِم کی سَکَت مانگتا ہوں ۔

•إ••إ• الريدارسال مع محفوظ جويد يد محقوظ السناد ج لكن الم بخارى ويستن الرام سلم ويستن في الله بن مُحمّد بن زكريًا، 1922 - الحبرنى ابنو عبد الله مُحمّد بن أخمَد بن بطّة الأصبهاني، حدّثنا عبد الله بن مُحمّد بن زكريًا، حدّثنا مُحور رُبن سلمة العكنين، حدّثنا عبد العوزيز بن آبى عائيه وسلّم الله عن مُعبيد، عن مُعبيد، عن مُعبيد، عن معن مُوسى بن عُقبة، عن عاصم بن آبى عبيد، عن أمّ سكمة رضي الله عنها، عن النبي صلّى الله عكيه وسلّم الله كان يدعو بهؤلاء الكلمات: اللهم الله مَن المود المعرف الله مَن الله مَن الله عنها والمنافرة والمنافرة والله من الله من الله من الله من المنافرة والمنافرة وا

حديث: 1921

اخرجه ابوعبداللَّه الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقر الصديث: 3662

حديث : 1992

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والمكم موصل 1404ه/1983م 'رقم المعديث:717

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 أمّ المونین حضرت ام سلمه رفی است مروی ہے کہ نبی اکرم مَثَالِیَّا ان الفاظ کے ہمراہ دعا ما نگا کرتے تھے

الله مَ انْتَ الْاَوْلُ لاَ شَيْءَ قَبْلَك، وَانْتَ الاخِرُ فَلاَ شَيْءَ بَعْدَك، اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ كُلِّ دَابَّةٍ نَاصِيَتُهَا بِيَدِكَ، وَاعُوذُ بِكَ مِنْ الْاِثْمِ وَالْكَسَلِ، وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، وَمِنْ فِتْنَةِ الْغِنَى، وَمِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْمُعَرِّمِ، الله مَ نَقِ قَلْبِي مِنَ الْحَطَايَا كَمَا نَقَيْتَ الثَّوْبَ الْاَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، الله مَ بَعِد بَيْنِي، وَبَيْنَ خَطِيئِتِي كَمَا بَعَدُتَ بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغْرِبِ

''اے اللہ! توسب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اور تو ہی سب سے آخر ہے اور تیرے بعد کوئی نہیں ۔ اور میں ہر جانور کے شرسے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے اور میں گناہ اور ستی وکا ہلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور وات کے عذاب سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور دولت کے فتنہ اور قبر کی آز ماکش سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے گناہ اور تا وان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں تجھ سے گناہ اور تا وان سے تیری پناہ مانگتا ہوں ، اے اللہ! میرے ول کو گناہوں سے ایسے پاک کرد ہے جیسے توسفید کپڑے کومیل کچیل سے صاف کر دیتا ہے۔ اللہ! میرے اور گناہوں کے درمیان اتنی دوری کرد ہے جتنی دوری مشرق سے مغرب کی ہے

• إ• • إ• بيره حديث صحيح الا سناد ب كيكن امام بخارى مُواللة ورامام مسلم مُواللة في اس كونقل نهيس كيا ـ

1923 حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَمَّا بِنِ يَاسِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّهُ صَلَّى بِاصْحَابِه، وَمَا صَلاةٌ آوُجَزَ فِيهًا فَقِيلَ لَهُ: يَا آبَا الْيَقُظَانِ خَفَّفُتَ، قَالَ: مَا عَلَىَّ فِى ذَلِكَ لَقَدُ وَعُوثُ فِيْهَا بِدَعَواتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَتَبِعَهُ هُو آبُو عَطَاءٍ فَسَالَلهُ عَنِيهَا بِدَعَواتٍ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَتَبِعَهُ هُو آبُو عَطَاءٍ فَسَالَلهُ عَنِ الدُّعَاءِ فَرَجَعَ فَجَآءَ فَاخْبَرَ: اللهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبَ، وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ آخِينِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ فَسَالَلهُ عَنْ الدُّعَلِقِ آلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقَامَ رَجُلٌ فَتَبِعَهُ هُو آبُو عَطَاءٍ فَسَالَلهُ عَنْ الدُّعَاءِ فَرَجَعَ فَجَآءَ فَاخْبَرَ: اللهُمَّ بِعِلْمِكَ الْعَيْبَ، وَقُدُرَتِكَ عَلَى الْخَلْقِ آخِينِى مَا عَلِمْتَ الْحَيَاةَ خَيْرًا لِى، اللهُمَّ وَاسْالُكَ خَشْيَتَكَ فِى الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، وَاسْالُكَ كَلِمَةَ الْمَوْتِ، وَاسْالُكَ الْقَصْدَ فِى الْعَنِي وَالْفَقُرِ، وَاسْالُكَ نَعِيمًا لاَ يَبِيدُ وَاسْالُكَ قُرَّةً عَيْنٍ لاَ تَنْقَلُ وَلا تَنْقَطِعُ، وَاسْالُكَ الرِّضَا بَعُدَ الْقَضَاءِ، وَاسْالُكَ بَرُدَ الْعَيْشِ بَعُدَ الْمَوْتِ، وَاسْالُكَ النَّظُرَ الى لَذَةِ

حديث : 1923

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 1305 اخرجه ابوحاتم البستى فى اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1889 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان · 1414ه / 1993 وقم العديث: 1889 اخرجه ابوبكر الشيبانى فى "المناه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 وقم العديث: 1882 اخرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاحادوالهثانى" طبيع دارالرابة رياض معودى عرب · 1411ه / 1991 وقم العديث: 276 اضرجه ابوبكر الكوفى وفى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه وقم العديث: 29346

وَجُهِكَ، وَاسْالُكَ الشَّوْقَ اللي لِقَائِكَ فِي غَيْرِ ضَرَّاءَ مُضِرَّةٍ، وَلا فِتْنَةٍ مُضِلَّةٍ، اللهُمَّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ هُوَاللهُمُّ زَيِّنَا بِزِينَةِ الإيمَانِ، وَاجْعَلْنَا هُدَاةً مُهْتَدِيْنَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦ حضرت سائب وٹائٹوئور ماتے ہیں: حضرت ممارین یاسر وٹائٹوئنے نے اپ ساتھیوں کو انتہائی مخضر نماز پڑھائی، ان سے کہا
گیا: اے ابویقظان! آج آپ نے بہت مخضر نماز پڑھائی ہے(اس کی وجہ کیا ہے) انہوں نے جواب دیا: مجھے اس بارے میں کوئی
شکنہیں ہے، میں نے اس میں وہ دعا کمیں ما گئی ہیں، جو میں نے رسول اللہ عالیہ ہے ہیں۔ سائب وٹائٹوئا کہتے ہیں: ابوعطاء نے
ان سے اس دعا کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا (کہوہ دعا بیھی) اے اللہ! تجھے تیرے علم غیب اور مخلوق پر تیری قدرت کا
واسطہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھ جب تک تیرے علم میں میرے لئے زندگی بہتر ہے اور اس وقت مجھے موت دے دے، جب
تیرے علم میں میرے لئے موت بہتر ہو۔ اور میں ہمیشہ حکمت کی بات بولوں۔ اور دولت مندی وفقر میں میا نہروی افتیار کروں اور
میں تجھ سے ایک نعمتوں کا سوال کرتا ہوں جو بھی ہلاک نہ ہوں اور آئکھوں کی ایک ٹھنڈک مانگا ہوں جو بھی ختم نہ ہواور میں تجھ سے
فیصلے کے بعدرضا کا سوال کرتا ہوں اور مر نے کے بعدا چھی زندگی کا سوال کرتا ہوں اور تیری ذات کے دیدارکا سوال کرتا ہوں اور اور بیسب بھی کے ندگی کا سوال کرتا ہوں اور ہوجائے ) اے اللہ! ہمیں
ایمان کی زینت کے ساتھ حرین فر ما۔ اور مدایت یا فتہ راہنما بنا۔

و و المسلم عبيات السناد بيكن امام بخارى وتأنية اورامام سلم وتأنية في السافق نهيس كيا ـ

1924 - اَخُبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ اَيُّوْبَ الْعَلافُ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى خَالِدُ بَنُ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ اَبِى هِلالٍ، عَنْ اَبِى الصَّهْبَاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ اَبِى لَيْلَى، اَخْبَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بَنِ اَبِى لَيْلَى، اَخْبَرَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انَّهُ كَانَ يَدُعُو: الله مَّ احْفَظُنِى بِالْإِسْلامِ قَائِمًا، وَاحْفَظُنِى بِالْإِسْلامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظُنِى بِالْإِسْلامِ رَاقِدًا، وَلا تُشْمِتُ كَانَ يَدُعُو: اللهُمَّ انِّى اللهُمَّ إِنِّى السَّالُكِ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَاعُوذُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَرِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ هِ هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ بِيَدِكَ هَا لَهُ عَلَيْ شَرُطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا عُلْمَ اللهُ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهُ اللهُ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا عَدْيَتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَا الل

الله مَّ احْفَظُنِی بِالْإِسُلامِ قَائِمًا، وَاحْفَظْنِی بِالْإِسُلامِ قَاعِدًا، وَاحْفَظْنِی بِالْإِسُلامِ رَاقِدًا، وَلا تُشْمِتُ بِی الله مَّ احْفَظْنِی بِالْإِسُلامِ وَاعْدُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَوِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ، وَاعُودُ بِكَ مِنْ كُلِّ شَوِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ عَدُواً عَدُواً عَدُواً مِنْ كُلِّ شَوِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ عَدُواً عَدُواً الله مِنْ كُلِّ شَوِّ خَزَائِنُهُ بِيَدِكَ مَعْدِت بِرَمْن "الله مَا الله عَلَى ال

حاسدوں کوخوش ہونے کاموقع نہ دے۔اوراےاللہ! میں تجھ سے تیرے وہ بہتر خزانے مانگتا ہوں جو تیرے ہاتھ میں ہیں'' • • • • میدیث امام بخاری مُرِیشنا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحیین میں نقل نہیں کیا گیا۔

click on link for more book

1925 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ عِيْسَى بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَعْوُدٍ رَضِى اللهُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا خَلَفُ بُنُ خَلِيفَةَ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الْآعُرَجُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ إِنَّا نَسْاَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، وَالنَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ إِنَّا نَسْاَلُكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، وَالشَّامَةَ مِنْ كُلِّ بَرِّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ بِعُونِكَ مِنَ النَّارِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابن مسعود رہالٹینئے ہے منقول ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیْنَم کی دعاؤں میں یہ بھی تھی

اے اللہ! ہم جھو سے رحمت کے اسباب مانگتے ہیں اور مغفرت کے اراد ہے مانگتے ہیں اور ہر گناہ سے سلامتی مانگتے ہیں اور ہر نیکی سے کمائی مانگتے ہیں۔ جنت کی کامیا بی مانگتے ہیں اور تیری مدد کے ساتھ دوز خ سے نجات مانگتے ہیں۔ • • • • • بیحد بیث امام مسلم جیسالئے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1926 حَكَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْاَصَمُّ، حَكَّثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، حَكَّثَنَا بِشُرُ بَنُ بَكُرٍ، حَكَّثَنَا بِشُرُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِیَّ، قَالَ: عَبْدُ الرَّحُمِنِ بَنُ يَنِيْدَ بَنِ جَابِرٍ، قَالَ: حَكَّثَنَا بِشُرُ بَنُ عُبَيْدِ اللهِ، قَالَ: سَمِعْتُ ابَا إِدْرِيسَ الْحَوْلَانِیَّ، قَالَ: سَمِعْتُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَلْبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَلْبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَلْبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ قَلْبِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: وَالْمِيزَانُ بِيَدِ الرَّحُمٰنِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِيْنِكِ، وَالْمِيزَانُ بِيدِ الرَّحُمٰنِ، يَرُفَعُ اقْوَامًا، وَيَخْفِضُ الْخَوِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حديث: 1426

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 199 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 943 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 7788 اخرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاحادوالبثانى" طبع دارالراية رياض معودى عرب 1411ه/1991 رقم العديث: 1278 اخرجه الهديث click on link for more books

• • • • بوجہ بیصدیث امام سلم ٹروانڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔اورسند صحیح کے ہمراہ مذکورہ حدیث کی ایک شامد حدیث بھی موجود ہے جو کہ حضرت انس بن ما لک ڈالٹیڈ سے مروی ہے (شامد حدیث درج ذیل ہے )

1927 حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْمَمَةَ بُنِ اِبُرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَنْبَانَا آبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، أَنْبَانَا آبُو مُعَاوِيةَ، حَدَّثَنَا الْاَعْمَ شُن عَنُ آبِي سُفْيَانَ، عَنُ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكُثِرُ آنُ يَقُولُ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ ثَبِّتُ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ

♦♦ حضرت انس والتين فرماتے ہیں نبی اکرم مَلَّ الْتُؤَا اکثریہ دعاما نگا کرتے تھے" اے دلوں کے پھیرنے والے! میرے دل کواپنے دین پر ثابت قدم رکھ۔

1928 حَكَّ ثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ عِصْمَةَ، حَكَّ ثَنَا آبِى، حَكَّ ثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَكَّ ثَنَا اَبِى الْكُعْمَ بُنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَكَّ ثَنَا اَبِى عُبَدُ اللّهِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، عَنِ الدُّعَاءِ الَّذِي دَعَوْتَ بِهِ الْاَعْمَ اللّهُ عَنْهُ، عَنِ الدُّعَاءِ الَّذِي دَعَوْتَ بِهِ حِينَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلُ تَعْطَهُ قَالَ: قُلْتُ: اللّهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ ايُمَانًا لا يَوْتَدُ، وَنَعِيمًا لا يَنْفَدُ، وَمُوافَقَةَ نَبِيّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اعْلَى دَرَجِ الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْدِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث:927

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2140 اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مسنده" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3834 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1911ه/ مصر رقم العديث: 1218 اضرجه ابويعلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984. وقم 1991 أوم العديث: 7737 اضرجه ابويعلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984. وقم العديث: 2318 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 759 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الابير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. وقم العديث: 759 اضرجه ابوالقالسى فى "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1608 اضرجه ابو عبدالله البخارى فى "الادب العفرد" طبع مكتبه الابسائر الاملامية بيروت لبنان 1402ه/1989. وقم العديث: 683 اضرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة والراب العادي وقم العديث: 1808 اضرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1989. وقم العديث: 359 اضرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة والدار 1409 أرقم العديث: 359 اضرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة والدار 1409 أرقم العديث: 369 اضرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة والدار 1409 أرقم العديث: 369 اضرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة والدار 1409 أرقم العديث: 369 اضرجه ابومك الكونى فى "معنفه" طبع مكتبة الرشد رياض معودى عرب (طبع

### حديث: 1928

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان مرقم العديث: 3797 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 ، رقيم العديث: 1970 اخرجه ابوعبدالرحين النسبائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 ، رقيم العديث: 10705 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه

العلوم والعكب موصل 1404ه /1983. رقيم العديد 1986 ما click on link for 1844 في 1985. رقيم العديد 1985 موصل 1404ه /1985 موصل 1404 موصل 1404

حضرت ابوعبيده رَّالْتُوْ فرمات بين: حضرت عبدالله رَّالْتُونَّ سے بوچها گيا: جب نبی اکرم مَلَّ الَّهُ عَلَمْ فِي آب سے کہا تھا: "
مانگو! تمہیں عطا کیا جائے گا'اس وقت تم نے کیا دعا مانگی تھی؟ (عبدالله رُّالْتُونُ فرماتے ہیں) میں نے کہا (وہ دعا پھی)
اللّٰهُ مَّ اِنِّی اَسُالُكَ اَیْمَانًا لا یَرْتَدُّ، وَنَعِیمًا لا یَنْفَدُ، وَمُرَافَقَةَ نَبِیّكَ مُحَمَّدٍ صَلّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فِیُ
اَعُلٰی دَرَج الْجَنَّةِ جَنَّةِ الْخُلْد

''اےاللہ میں تجھے سے ایباایمان مانگتا ہوں کہ پھر بھی مرتد نہ ہوں اور ایسی نعتیں مانگتا ہوں جو بھی ختم نہ ہوں اور جنت الخلد کے اعلیٰ درجہ میں تیرے نبی محمد مَثَاثِیْزَم کی سنگت مانگتا ہوں

• • • • بيصديث صحيح الاسناد بيكن امام بخارى مُشانية اورامام مسلم مُشانية نے اس كوفق نہيں كيا۔

1929 - أخبَرنَا حَمُزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَوْنُ بُنُ عُمَّهِ عُمَّارَةَ الْبَصُرِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ الْقَاسِمِ، عَنُ آبِى جَعْفَرِ الْبَصُرِيِّ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنيُفٍ، عَنْ عَمِّهِ عُمُّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ عُشَمَانَ بُنِ حُنيُفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلا ضَرِيْرَ الْبَصَرِ آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ عُشَمَانَ بُنِ حُنيُفٍ رَضِى اللهُ عَلَى بَعِيدِ اللهُ عَلَى بَصَرِى، فَقَالَ لَهُ: قُلِ اللَّهُمَّ الِّيْ اَسْأَلُكَ، وَآتَوَجَهُ اللهُ عَلَى بَبِيلَكَ نَبِي اللهُمَّ شَقِعُهُ فِي وَشَفِعُنِى فِى نَفْسِى، فَدَعَا بِهِذَا الدُّعَاءِ فَقَامَ الرَّحُمَةِ، يَا مُحَمَّدُ النِّي قَدُ تَوَجَّهُ بُكُ إلى رَبِّى، اللهُمَّ شَقِعُهُ فِي، وَشَفِعُنِى فِى نَفْسِى، فَدَعَا بِهِذَا الدُّعَاءِ فَقَامَ الرَّحُمَةِ، يَا مُحَمَّدُ النِّي قَدْ تَوَجَّهُ بُنُ سَعِيْدِ الْحَبَطِيُّ، عَنْ رَوْحِ بُنِ الْقَاسِمِ، ذِيَادَاتٍ فِى الْمَتْنِ وَالْإِسْنَادِ، وَالْقَولُ فِيْهِ وَلُ شَيئِبِ فَإِنَّهُ ثِقَةٌ مَّأُمُونٌ

﴿ حضرت عثمان بن صنيف و التنفيظ على مروى ہے كما يك نابينا شخص، نبى اكرم مَنَا لَيْنِمُ كَى بارگاه ميں حاضر موااور عرض كرنے لكا: يارسول الله صَنَّ لَيْنِمُ مُحِصِكُونَ اليك دعا بتا ہے جو كم ميں ما تكول تو الله ميرى بينائى لوٹا دے۔ آپ نے اُسے فر مايا: يول دعا ما نكاكرو الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَن

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411 / 1991 وقم العديث: 1049 اخرجه ابو عبدالله القزوينى اخرجه ابو عبدالله القزوينى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان وقم العديث: 3578 اخرجه ابو عبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فى "سننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 1385 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقل العديث: 1727 اخرجه ابوبسكر بين خزيسة النيسيابورى فى "صبحيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390 موصل 1408 مرحمه العرب العرب العرب العرب والعكم موصل 1408 مرحمه العرب العرب

(عثمان بن حنیف) کہتے ہیں۔وہ بید عاما نگ کر کھڑ ہے ہوئے تواس کی بینائی واپس آگئی تھی۔

• ﴿ • ﴿ روح بن قاسم رُلْتُونُ سے بیرحدیث روایت کرنے میں شیب بن سعید خیطی نے عون بن عمارہ بصری کی متابعت کی ہے اوران کی سند میں اور متن میں کچھاضا فہ جات ہیں اوراس سلسلہ میں شبیب کا قول معتبر ہے کیونکہ وہ ثقہ ہیں ، مامون ہیں۔

1930 - انحبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ سَهْلِ الدَّبَّاسُ، بِمَكَّةَ مِنْ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ شَبِيْبِ بَنِ سَعِيْدٍ الْحَبَطِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ رَوْحِ الْوَعَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي بَنِ سَعِيْدٍ الْحَبَطِيُّ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ رَوْحِ بَنِ الْفَاسِمِ، عَنْ اَبِي حَنْ اَبِي حَنْ اَبِي الْمَعْنُ اللهِ عَنْ عَمْهِ عُثْمَانَ بَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِي حَنْ اَبِي حَنْ عَمْهِ عُثْمَانَ بَنِ الْقَالِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ هُ رَجُلٌ ضَرِيْرٌ، فَشَكَا اِللهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ: صَنْ عَمْهُ لَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَاءَ هُ رَجُلٌ ضَرِيْرٌ، فَشَكَا اِللهِ ذَهَابَ بَصَرِهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ ال

ه لذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا قَدَّمْتُ حَدِيْتَ عَوْنِ بُنِ عُمَارَةَ لاَنَّ مِنُ رَسْمِنَا اَنْ نُقَدِّمَ الْعَالِيَ مِنَ الْاَسَانِيْدِ

الله من ایک نابینائی کی حضرت عثان بن صنیف و التحقی فر ماتے ہیں: رسول الله منگالیّی کی بارگاہ میں ایک نابینائی کی من حضرت عثان بن صنیف و فی فی فی نابینائی کی دور کہا: یا رسول الله منگالیّی کی میرے ساتھ چلئے والا کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے میں شدید مشقت میں مبتلا ہوں۔ رسول الله منگالیّی کے دار کہ ایا: وضو کر کے دور کعت نوافل ادا کر و پھر یوں دعا مانگون اے الله! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور تیرے نبی رحمت محمد منگالیّی کے داسطے سے تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد (منگالیّی کی اور میری سفارش قبول فر ماے عثان کہتے ہیں: ابھی ہم ہوتا ہوں ، میری آنکھوں کوروشن کر دیں۔ اے الله! میرے بارے میں اُن کی اور میری سفارش قبول فر ماے عثان کہتے ہیں: ابھی ہم وہاں سے اٹھ کرنہیں گئے تھے اور ہماری گفتگوکوئی زیادہ طویل نہیں ہوئی تھی کہوہ آدمی (نماز پڑھ کر دعاوغیرہ ما نگ کر) آگیا (اور ایسا صحت یاب ہوچیکا تھا یوں لگتا تھا کہ) اس کو بھی آنکھوں کاعار ضدلاحق ہی نہیں تھا۔

• • • • • بو سین امام بخاری تو امام سلم بختاند و ونول کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونول نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ اور میں نے عون بن عمارہ کی روایت پہلے اس لئے قتل کی ہے کہ ہماراطریقہ یہ ہے کہ ہم ان احادیث کوتر جیجے دیتے ہیں جن میں ہماری سند' عالی'' ہوتی ہے۔

1931 حَكَّنَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُوْسَى بْنُ اِسْحَاقَ الْاَنْصَادِي، وَاسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ

حديث :1931

اخرجيه اسوبسكر السكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقسم العديث: 29353 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعظ<mark>مي 8 العالمية 1411هما والعالم العديث: 6585</mark>

السُّلَمِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ ابِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ اَبِي دَاوُدَ الْآوُدِيّ، عَنْ بُرَيْدَةَ الْاسْلَمِيِّ، قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلِ اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضَعُفِى، وَخُذْ لِى الْحَيْرَ بِنَاصِيَتِى، وَاجْعَلِ الْإِسْلامَ مُنْتَهَى دِضَائِى، اللَّهُمَّ إِنَّى ضَعِيفٌ فَقَوِّنِى، وَإِنِّى ذَلِيلٌ فَاعِرَبِيْ. رَانِي فَقِيرٌ فَارُزُقْنِي

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَا الله مَا الله عَلَيْمَ الله عَلَيْمَ الله مَا ال اللَّهُمَّ إِنِّسَى ضَعِيفٌ فَقَوِّ فِي رِضَاكَ ضَعُفِي، وَخُذُ لِيَ الْحَيْرَ بِنَاصِيَتِي، وَاجْعَلِ الْإِسْلامَ مُنْتَهَى رِضَائِي، اللَّهُمَّ إِنِّي ضَعِيفٌ فَقَوِّنِي، وَإِنِّي ذَلِيلٌ فَاعِزَّنِي، وَإِنِّي فَقِيرٌ فَارُزُقُنِي

''اےاللّٰد! میں کمزور ہوں ،اپنی رضامیں میرے ضعف کوقوت عطا کر۔اور میرانصیب اچھافر مااور اسلام کومیری رضا کا انجام بنا،اےاللہ!میں کمزور ہوں تو مجھے قوت عطافر ما،میں ذکیل ہوں تو مجھے عزت عطافر ما،میں فقیر ہوں تو مجھے رزق عطافر ما۔

ون المسلم عن المسلم عن الاستاد بي من المام بخاري ويوالله المسلم ويوالله في الله في المسلم ويوالله والمسلم ويوالله في المسلم ويوالله والمسلم ويوالله ويوالله

1932 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانءٍ، حَدَّثَنَا الْفُضَيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْمُسَيَّبِ، حَدَّثَنَا آبُوْ صَالِح عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ أَبِي يَحْيَى الْكَلاعِيّ، عَنُ آبِي سَلامِ الْاَسُودِ، عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِيْلَ لِي: يَا مُحَمَّدُ، قُلُ تُسْمَعُ، وَسَلُ تُعْطَ، قَالَ: فَقُلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْاَلُكَ فِعُلَ الْخَيْرَاتِ، وَتَرْكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاَنْ تَغْفِرَ لِي وَتَـرُحَـمَنِي، وَإِذَا أَرَدُتَّ بِقَوْمٍ فِتْنَةً فَتَوَفَّنِي اِلَيْكَ، وَأَنَا غَيْرُ مَفْتُونِ، اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْاَلُكَ حُبَّك، وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّك، وَحُبًّا يُبَلِّغُنِي حُبَّكَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الْبُخَارِيِّ

♦ ﴿ رسول الله مَنَا لَيْنَا مَ مَعْر ت تُوبان وَاللَّهُ وَمات مِين رسول الله مَنَا لَيْنَا مِنْ الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا لَيْنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا لَيْنَا لَوْنَا لَيْنَا الله مِنْ الله مِنْ الله مَنَا لَيْنَا لَهُ مِنْ الله مِنْ الله مَنَا لَيْنَا لَهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهِ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ لِلللهُ مِنْ اللهُ لَا مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ الللللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِ سنو! اورسوال کروجمہیں عطا کیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں: میں نے یوں دعا مانگی:

اخترجه ابتوعبيدالله الاصبيطي في "البؤطا" طبع داراحياء التراث العربي ( تحقيق فواد عبدالباقي ) رقم العديث: 508 اخرجه ابو عيسسيُّ الترمسذي؛ في "جسامسه"؛ طبع داراحياء التراث العربي؛ بيروت؛ لبنيان ُ رقيم العديث: 3235 اخـرجـه ابوعبدالله الشيباني في "مستنده" طبع موسينه قرطيه قاهره مصر وقع العديث: 22162 اخترجيه ابوالقاسع الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404ه/1983 رقب العديث: 216 اخترجه ابتوبسكر الكوفى " في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب. (طبع اول) 1409ه ُ رقب العديث: 29597 اخرجه ابدمصد الكسى في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988ء' رقيم العديث: 682 اخترجيه أبيوبسكر الشيبسائسي فني "الاحادوالبشائي" طبع دارالراية رياض سعودي عرب 1411ه/1991 وقيم اللهُ مَّ إِنِّى اَسُالُكَ فِعُلَ الْحَيْرَاتِ، وَتَرُكَ الْمُنْكَرَاتِ، وَحُبَّ الْمَسَاكِيْنِ، وَاَنْ تَغْفِرَ لِى وَتَرْحَمَنِى، وَإِذَا اللهُمَّ إِنِّى اَسُالُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُجِبُّكَ، وَإِذَا اَرَدُتَ بِقَوْمٍ فِتُنَةً فَتَوَقِّنِى اللهُ مَا تَعْدُ مَفْتُونٍ، اللهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ حُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُجِبُّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُجِبُّكَ، وَحُبَّا يُبَلِغُنِى حُبَّكَ عُبَّكَ، وَحُبَّ مَنْ يُجِبُّكَ،

''اے اللہ! میں تجھے سے اعمال صالحہ کرنے اور برے کام چھوڑنے اور مسکینوں سے محبت کرنے کی توفیق مانگنا ہوں۔
اور یہ کہ تو میری مغفرت فر مااور میرے اوپر حم فر مااور جب تو کسی قوم کوفتنہ میں مبتلا کرنا چاہتو تو مجھے اس آز ماکش میں مبتلا کئے بغیرا پنی طرف وفات دے دے ،اے اللہ! میں تجھے سے تیری محبت اور ان لوگوں کی محبت جو تجھے سے محبت کرتے ہیں اور ایسی محبت کی توفیق مانگنا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔

من من من من المسلم عن الاستاد بي يكن امام بخارى وينالله المسلم وينالله في الله المسلم وينالله في الاستاد بي كيا

هَ لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ هَٰذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ مُوْسَى بُنُ عُقْبَةَ، وَهُوَ حُسَيْنٌ الْاَصْغَرُ الَّذِي اَدْرَكَهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، وَرَوَى عَنْهُ حَدِيْتَ مَوَاقِيْتِ الصَّلاةِ

💠 حضرت علی رِ النَّهُ يُنْ فر ماتے ہیں: رسول اللّه مَا النَّهُ مِی دعا ما نگا کرتے تھے

الله مَّ مَتِّعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِى حَتَّى تَجْعَلَهُمَا الْوَارِثَ مِنِّى، وَعَافِنِي فِي دِيْنِي وَجَسَدِي، وَانْصُرُنِي مِمَّنُ ظَـلَمَنِي حَتَّى تُرِيَنِي فِيْهِ ثَأْرِى، اللَّهُمَّ إِنِّي اَسُلَمْتُ نَفُسِي اِلَيْكَ، وَفَوَّضُتُ اَمْرِى اِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِى اِلَيْكَ، وَخَلَّيْتُ وَجُهِى اِلَيْكَ، لاَ مَلْجَا مِنْكَ الَّا اِلَيْكَ، الْمَنْتُ بِرَسُوْلِكَ الَّذِيُ اَرْسَلْتَ، وَبِكِتَابِكَ الَّذِي اَنْزَلْتَ

''اے اللہ! مجھے میری ساعت اور بصارت کے ساتھ نفع عطا فرما۔ یہاں تک کہ تو ان کومیر اَ وارث بنا اور میرے دین اور میرے جسم میں عافیت عطا فرما اوران لوگوں کے خلاف میری مد دفر ماجو میرے اوپر ظلم کریں یہاں تک کہ تو مجھے اس میں میرے خون کا بدلہ دکھا۔ اے اللہ! میں نے اپنے آپ کو تیری بارگاہ میں جھکا دیا ہے اور اپنا معاملہ تیری بارگاہ میں سپر دکر دیا ہے اور میں تجھے ہی اپنی پناہ گاہ سمجھتا ہوں اور صرف تیری ہی طرف متوجہ ہوتا ہوں ، تیرے سواکوئی ٹھکانہ اور پناہ گاہ نہیں ہے۔ میں تیرے اس رسول پر ایمان لاتا ہوں جس کوتو نے بعیجا ہے اور تیری اس کتاب پر ایمان لایا جوتو نے نازل فرمائی۔

• • • • • به یو میت صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ نے اس کوقل نہیں کیا۔اور یہ سین بن علی مثالیہ ہو ہیں جن سے موسیٰ بن عقبہ روایت کیا کرتے ہیں : اور یہ چھوٹے حسین ہیں، جن کا عبداللہ بن مبارک نے زمانہ پایا اور ان سے نماز کے اوقات سے متعلق حدیث روایت کی ہے۔

1934 النَّدُ بُنِ سَعُدٍ، حَدَّثِنَى اللَّهُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصُلِ بُنِ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّىٰ، حَدَّثَنَا ابُوْ صَالِحٍ، كَاتَبُ اللَّيْتُ بُنِ سَعُدٍ، حَدَّثَنَى اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، اَنَّ خَالِدَ بُنَ ابِي عِمْرَانَ حَدَّثَ، عَنُ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَر، اَنَّهُ لَمُ يَكُنُ يَّجُلِسُ مَجُلِسًا كَانَ عِنْدَهُ اَحَدٌ، وَلَمْ يَكُنُ إِلَّا قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخْرُتُ، وَمَا اَسُرَرُتُ وَمَا اَسُرَرُتُ وَمَا اَللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَنْ عَلَيْ مَنْ عَادِيلُ مَعْمِيلَكَ، وَارُزُقُنِى مِنَ اللَّهُمَّ وَخُذُ بِنَّارِى مِمَّنُ ظَلَمَنِى، وَانْصُرُنِى عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَجْعَلِ حَشْمَةً وَالْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ عَادَانِى، وَلا تَجْعَلِ وَاللَّهُ عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَسَلَّطُ عَلَى مَنْ طَاعَتِكَ مَا تُعَلِيمُ وَلَا مُنْ اللَّهُ عَلَيْ مَنْ عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَسَلَّطُ عَلَى مَنْ طَاعَتِكَ مَا اللَّهُ عَلَيْ مَنْ عَادَانِى، وَلا تَجْعَلِ وَسَلَّمَ وَلا تُسَلَّطُ عَلَى مَنْ طَاعَتِكَ مَا وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَسَلَّطُ عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَسَلَّطُ عَلَى مَنْ لاَ يَرْحَمُنِى، فَسُولَ عَنُهُنَّ ابْنُ عُمَرَ، فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْتِمُ بِهِنَّ مَجْلِسَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

ا جمل معزت نافع رقائفۂ بیان کرتے ہیں: عبداللہ بنعمر رقائفۂ کی کوئی بھی مجلس ہواس میں خواہ ایک ہی آ دمی ہوتو آپ مجلس میں بید عاضرور ما نگا کرتے تھے

الله المُه اغْفِرُ لِى مَا قَدَّمْتُ وَمَا اَخَرتُ، وَمَا اَسُرَرُتُ وَمَا اَعْلَنْتُ، وَمَا اَنْتَ اَعْلَمْ بِهِ مِنِى، اللهُمَّ ارْزُقْنِى مِنَ طَاعَتِكَ مَا تُبَعُونُ بِهِ رَحُمَتَكَ، وَارْزُقْنِى مِنَ الْيَقِينِ مَا تُعَرِينَ مَعُصِيتَكَ، وَارْزُقْنِى مِنْ خَشْيَتِكَ مَا تُبَلِّغُنِى بِهِ رَحُمَتَكَ، وَارْزُقْنِى مِنَ الْيَقِينِ مَا تُعَرِينَ مَصَائِبَ اللهُ نَيَا، وَبَارِكَ لِى فِى سَمْعِى وَبَصَرِى، وَاجْعَلُهُ مَا الْوَارِثَ مِنِى، اللهُمَّ وَخُدُ بِنَأْرِى مِمَّنُ تُهَوِّنُ بِهِ عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اكْبَرَ هَمِّى، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِى، اللهُمَّ وَلا تُسَلَّطُ عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اكْبَرَ هَمِّى، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِى، اللهُمَّ وَلا تُسَلَّطُ عَلَى مَنْ عَادَانِى، وَلا تَجْعَلِ الدُّنْيَا اكْبَرَ هَمِّى، وَلا مَبْلَغَ عِلْمِى، اللهُمَّ وَلا تُسَلَّطُ عَلَى مَنْ عَادَانِى اللهُ ال

''اے اللہ! میرے اگلے بچھلے، ظاہر، باطن، گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ! تو میرے گناہوں کو مجھ سے زیادہ جانتا ہے۔ اے اللہ! مجھے اپنا اطاعت گزار بنا اور (اس اطاعت کو) میرے اور تیری معصیت کے درمیان حائل کر دے۔ اور مجھے اپنی ذات کا ایسا خوف عطا فرما جس سے تیری رحمت کا نزول ہواور مجھے ایسا یقین عطا کر دے جو دنیا کے مصائب میں مجھے قلبی سکون عطا کر دے۔ اور میری ساعت وبصارت میں برکت عطا فرما۔ اور ان دونوں کو میراوارث بنا۔ اے اللہ! میرا بدلہ تو اس لے لے جو میرے اور نے بنا۔ اے اللہ! میرا بدلہ تو اس لے لے جو میرے اور میرے دشنوں کے خلاف میری مدوفر ما اور دنیا کو میر ابرا مقصد نہ بنا اور نہ ہی دنیا کو میرے لئے انتہاء بنا۔ میرے اور کی کے اسے میرے اور کی کے انتہاء بنا۔ میرے اور کی کی مسلط نہ فرما جو مجھ پر حم نہ کرے۔

حضرت ابن عمر والنظم التي التحلمات كم تعلق بوجها كيا تو انهول نے جواباً كها: رسول الله مَثَالَيْنِ ابني مجلس اسى دعا كے ساتھ ختم كيا كرتے تھے۔

• ﴿ • ﴿ بيره ديث امام بخارى مُثِنَّاتُهُ وامام سلم مِثْنَاتُهُ ونول كِمعيار كِمطابق سيح كِيكِن دونول نے ہى اسے قانہيں كيا۔ 1935 - حَلَّاتَنَا ٱبُـوُ عَمْرٍو عُثْمَانُ بُنُ ٱحْمَدَ السَّمَّاكُ، اِمْلاءً بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْ صُورِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْقَطَّانُ، حَدَّثَنَا ثَوُرُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا رُفِعَتِ الْمَائِدَةُ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا طَيِّبًا فِيهِ غَيْرَ مَكُفِيٍّ، وَلا مُوَدَّعِ، وَلا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ رَبَّنَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوا مامه ر النفي فرمات بين: جب دسترخوان المهالياجاتا تورسول الله مَثَاثَةُ عَلَم يون دعاما نگا كرتے تھے۔ الْحَمَٰدُ لِلَّهِ كَثِيْرًا طِيِّبًا فِيهِ غَيْرَ مَكْفِيٍّ، وَلا مُوَدَّعِ، وَلا مُسْتَغُنَّى عَنْهُ رَبَّنَا

"تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں،اسی میں بھلائیاں ہیں، نہرو کنے والا ہے، نہ چھوڑنے والا ہے اور نہ ہی اس سے بے نیاز رہاجا سکتا ہے،اے ہمارے رب'

• ﴿ • ﴿ يه حديث امام بخارى مِنْ اللهُ وامام مسلم مِنْ اللهُ ونول كِمعيار كِمطابق سيح بِهِ كَيكِن دونول نے ہی النے قائم ہیں كیا۔ 1936 حَلَّ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكٍ، وَأَحْمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُن مِلْحَانَ، قَالاً: حَـدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ يَحْيَى، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمانِ الْحُبُلِيّ، قَالَ: سَمِعُتُ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُصَاحُ بِرَجُلِ مِّنُ أُمَّتِي عَلَى رُؤُوسِ الْحَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُنْشَرُ لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ سِجِلا كُلَّ سِجِلِّ مَدَّ الْبَصَرِ، ثُمَّ يُقَالُ لَهُ: ٱتُنكِرُ مِنْ هَٰذَا شَيْئًا؟ فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: ٱلكَ عُذُرٌ، أَوْ حَسَنَةٌ؟ فَيَهَابُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: لا يَا رَبِّ، فَيَقُولُ: بَلْي إِنَّ لَكَ عِنْدَنَا حَسَنَاتٍ، وَإِنَّهُ لاَ ظُلْمَ عَلَيْكَ، فَيُخْرَجُ لَهُ بِطَاقَةٌ فِيهَا اَشْهَدُ اَنُ لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ مَا هَلْهِ الْبِطَاقَةُ مَعَ هَلْهِ السِّجِلاتِ؟ فَيَقُولُ: إنَّكَ لاَ تُظْلَمُ، قَالَ:

اخرجه ابسو عبىداليلَّه معمد البخارى في "صحيحه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه1987 رقم العديث: 5142 اخرجه ابوعبىدالله الشيبساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 18096 اخرجه ابوعبدالرحين النسسائي في "مننه الكبرلي" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقع العديث: 6895 ذكره ابوبكر البيهقي في "سنسنه الكبرئ طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 14449 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/1983، رقم العديث:17469

اخرجه ابوحياتهم البستي في "صحيحه" طبيع موسسه الرساله بيروت · لبنيان · 1414ه/1993 وقيم البعديث: 218 اخرجه اسوعبىدالىرحىين النيسائي في "مننه الكبرلي" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنيان 1411ه/ 1991، ُرقم العديث: 10670 اخرجه ابويعلى البوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للترات دمشق. شام 1404ه-1984 وقيم العديث: 1393 فَيُوضَعُ السِّجِلاتُ فِي كِفَّةٍ، وَالبِطَاقَةُ فِي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاتُ، وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ فَي كِفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاتُ، وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ هَيْ كَفَّةٍ فَطَاشَتِ السِّجِلاتُ، وَثَقُلَتِ البِطَاقَةُ هَا السِّجِلاتُ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• إ • • • بي حديث سيح الاسناد بي يكن امام بخارى ويتافذ اورامام سلم ويتافذ في اس كوفل نهيس كيا ـ

1937 حَدَّنَا عَلِيْ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ حَدَّنَا الْعَدُلُ حَدَّنَا الْعَدُلُ حَدَّنَا الْعَدُلُ حَدَّنَا اللَّيْ بَنُ سَعُدِ عَنْ عَامِرٍ بُنِ يَحْيِى عَنْ اَبِي عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْحَبَلِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِى سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِى عَبُدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَاحُ بِرَجُلِ مِنْ أُمَّتِى عَبُدَ اللهِ بَنَ عَمْرٍ و رَضِي اللهُ عَنْهُ لَهُ وَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَاللهِ بَعْ اللهِ عَلَيْ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهُ وَاللهِ وَلَى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

عديث: 1937

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2639 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 4300 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصدر رقم العديث: 6994 اخرجه ابوحسات، البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 و رقم العديث: 225 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر 1415ه (رقم العدیث: 4725 اخرجه ابومصد الکسی فی "مسنده" طبع مکتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 و رقم العدیث: 339

نہیں۔ہارے پاس تیری نیکیاں موجود ہیں اور آج تیرے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا پھر ایک پر چہ نکالا جائے گا جس کے اوپر لکھا ہوگام: "اَشْھَدُ اَنْ لاَ إِللهُ إِلّا اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ" بندہ کہے گا:یا الله! ان بڑے بڑے رجٹر وں کے مقابلے میں اس ایک پر چے کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ تعالی فر مائے گا: تجھ پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ پھر ایک پلڑے میں تمام رجٹر رکھے جا کیں گے اوروہ ایک پر چہ ان سب پر چہ بھاری ہوجائے گا۔ وروہ ایک پر چہ ان سب پر چہ بھاری ہوجائے گا۔ اوروہ پر چہ دوسرے بلڑے میں رکھ دیا جائے گا تو تمام رجٹر بلکے ہوئے اور وہ ایک پر چہ ان سب پر چہ بھاری ہوجائے گا۔ وروہ بین کیا۔

1938 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيُّعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ بَكُو، حَدَّثَنَا السَّبِهُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ بَكُو، حَدَّثَنَى رَضِى سُلَيْهُ بَنُ عَامِو، قَالَ: قَالَ: سَمِعْتُ اَوْسَطَ الْبَجَلِيَّ، عَلَى مِنْبَوِ حِمْصٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُو الصِّدِيْقَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَوِ يَقُولُ عَامَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَذَا الْمِنْبَوِ يَقُولُ عَامَ وَالْ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَا اللهُ الْمُعْتَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى هَا الْمِنْبُو يَقُولُ عَامَ اللهُ المُصَلِّ اللهُ الل

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مِيهِ مِينَ صَحِحَ الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُواللَةُ اورامام مسلم مُواللَّهُ نے اس كونقل نہيں كيا۔اوريهى حديث ابن عباس وَلَيْ اللّهِ اللّهِ عباس وَلَيْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهِ اللهُ الل

1939 حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ: هِ لَا لَهُ عَنْ عِكُومَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ: اللهُ عَامَ إِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَمِّهِ: اللهُ عَاءَ بِالْعَافِيَةِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَقَدُ رُوِي بِلَفُظٍ اخْرَ

حضرت ابن عباس والفياسيم وى ہے كه نبى اكرم مثالثيًا نے اپنے جياسے كہا: عافيت كى دعا كثرت سے ما نكا كرو۔
الموجہ بيحديث امام بخارى وَ اللہ كے معيار كے مطابق صحيح ہے اور بہى حديث ديگر الفاظ كے ہمراہ بھى منقول ہے۔

1940 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا أَبُو المُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا

حميث : 1939

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم ومعكم "موحيل 1404ه/1983 ، رقم العديث:11908

آبُوْ مَالِكِ الْاَشْجَعِيُّ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ اَسْلَمَ اَنْ يَتَقُولُ: اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ اَسْلَمَ اَنْ يَتَقُولُ: اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ اَسْلَمَ اَنْ يَتَقُولُ: اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ اَسْلَمَ اَنْ يَتَقُولُ: اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ اَسْلَمَ اَنْ يَتَقُولُ: اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُ مَنْ اَسْلَمَ اَنْ يَتَقُولُ: اللهُمَّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ما لک الا جمعی و الله عند الله عند

اللُّهُمَّ اهْدِنِي وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي وَارْحَمْنِي

"اے الله مجھے ہدایت عطافر ما، مجھے رزق دے، مجھے عافیت عطافر مااور میرے اوپر رحم فر ما)۔

المعاني المسلم موالله كالمسلم موالله كالمعارك مطابق سيح الماسي سيحين مين نقل نہيں كيا كيا۔

1941 - حَكَّثَنَا اَبُو عَبَدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبِدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ النَّصُرِ الزَّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ النَّصُرِ الزَّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ اللهُ عَنْهَا، بَنُ بَنَ بَنِ اَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، بَنُ بَنُ بَكُ بَنُ حَبِيْبِ الزَّيَّاتُ، عَنْ حَبِيْبِ اللهُ عَنْهَا، قَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ مَافِنِي فِي جَسَدِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلُهُ قَالَتُ وَلَيْ اللهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ مَافِنِي فِي جَسَدِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلُهُ الْوَارِتَ مِنِي، لاَ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَوِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِنْ سَلِمَ سَمَاعُ حَبِيْبٍ مِّنْ عُرُوةً، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 أُمِّ المونين سيّده عا كشه طَالِعُهُا فرماتي بين: رسول الله مَا كَاللَّهُ عَامانكا كرتے تھے

الله مَّ عَافِينِي فِي جَسَدِي، وَعَافِنِي فِي بَصَرِي، وَاجْعَلُهُ الْوَارِثَ مِنِّي، لاَ اِللهَ اللهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

''اے اللہ! میرے جسم میں عافیت عطافر ما، اے اللہ میری بصارت میں عافیت عطافر ما اور اس کومیر اوارث بنا، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں، وہ علیم وکریم ہے، اللہ پاک ہے، عرشِ عظیم کارب، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جوتمام جہانوں کا مالک ہے، اور پالنے والا ہے''

﴿ وَ إِنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلَى

حديث : 1940

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2697 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 15922

حديث : 1941

اخترجته ابو عيستيٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3480 اخترجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشس، شام 1404ه-1984ء رقم العديث: 4690 1942 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَتَّابٍ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى الْعَوَّامِ الرِّيَاحِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ مُحَمَّدُ بَنُ عَنْ سُفِيانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنُ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْ ثَدِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَلَقَمَةَ رَضِى النَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ، اَرَايْتَ إِنْ وَافَقُتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا اَقُولُ فِيهَا؟ قَالَ: قُولِيُ: اللهُ مَ إِنَّكَ عَفُونٌ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِي

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ أمّ المونين سيّده عائشه ولي بن مين عين مين في عرض كي الارسول الله سَلَّاتِيْمُ الرمين شبِ قدر ياؤن تو كيا دعا مانگون؟ آپ سَلَّاتِيْمُ نِهِ فرمايا: (بيدعا مانگو)

اللُّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفُو فَاعُفُ عَنِّي

اے اللہ! تومعاف کرنے والا ہے، معافی کو پہند کرتا ہے، لہذا مجھے معاف کردے۔)

يه صديث الم بخارى رَّرَ اللَّهُ وَالْمَ مَلَم رَّرُونُ وَلُول كَمْعَيار كَمْطَالِق صَحِح بَهُ كَنُن وَلُول نَى بَى الْسَاعُولُو، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُولُو، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ 1943 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُولُو، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُولِ مَنْ مَمُولُو، عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى بَنُ مُولُولِ مُن عَمْرِ وَبْنِ مَيْمُولُو، عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِّنَ: الْجُبُنِ، وَالْبُخُلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدُرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِّنَ: الْجُبُنِ، وَالْبُخُلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدُرِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِّنَ: الْجُبُنِ، وَالْبُخُلِ، وَسُوءِ الْعُمُرِ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الصَّدُرِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْسٍ مِّنَ: الْجُبُنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَتَعَوَّذُ مِنْ خَمْلِ الشَّيْخِيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عمر رہ النیئے سے منقول ہے کہ نبی اگرم سکاٹیٹیٹر کہ چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے (۱) ہز دلی(۲) بخل (۳) ہری زندگی (۳) عذابِ قبراور (۵) فتنهٔ صدر سے (یعنی آ دمی کسی فتنه میں مبتلا ہو کر مرجائے اور معاذ اللہ تو بہ کا موقع نہ ملے )۔

# حديث:942

اخرجه ابو عيسي الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيا والتراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3513 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3850 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وتم العديث: 25423 اخرجه ابوعبدالرحسين النسائى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقيم العديث: 7712 اخرجه ابن راهويه العنبظلي فى "مسنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره (طبع اول) 1991 وقيم العديث: 1361 اخرجه ابوعبدالله القيضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986 وقيم العديث: 1474

## حديث : 1943

اضرجيه ابيوعب دالرحين النسائي في "بننه" طبع مكتب العطبوعات الابلاميه حلب ثام · 1406ه 1986، رقم العديث: 5480 اضرجيه ابيوحياتيم البستيي في "صبحب عنه" طبيع موسسه الرسالة بيروت البنان · 1414ه /1993، رقيم العديث: 1024 اضرجه ابوعبدالرحين النسبائي في "بننه الكبرلي" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه / 1991، وقم العديث: 7915 1944 - آخُبَرَنَا عَبُدَانُ بُنُ يَزِيْدَ الدَّقَاقُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيْلَ، حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيْلَ، حَدَّثَنَا الدَّمُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ الرَّحُمْنِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللهُمَّ إِنِّى آعُودُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ، وَالْجُبُنِ وَالْبُحُلِ، وَالْهِرَمِ وَالْقَسُوةِ، وَالْعَفْلَةِ، وَالْجَنْدَةَ وَالدِّلَةَ وَالدِّلَةَ وَالنَّهُمَّ إِنِّى آعُودُ بِكَ مِنَ الْفَقْرِ وَالْكُفُرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَالْعَلْمَ مِنَ الْصَعْرَةِ وَالْجُذَامِ، وَالْمُسْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَالْمُسْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَالْجَذُونِ، وَالْمُسْعَةِ وَالرِّيَاءِ، وَالْمُسْعَةِ وَالرِّيَاءِ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ السَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 حضرت انس بن ما لک وٹائٹوئٹو ماتے ہیں: رسول اللہ مَثَاثِیْتِمُ اپنی دعامیں یوں کہا کرتے تھے

الله الله الله الله الله المعافية والكسل، والمجنن والبُخل، والهرم والقسوة، والعَفَلة، والعِيلَة واللِّلَةَ واللِّلَةَ وَاللِّلَةَ وَاللِّلَةَ وَاللِّلَةَ وَاللِّلَةَ وَاللِّلَةَ وَاللِّلَةَ وَاللِّلَةَ وَاللَّهُ مَنَ الْفَقُرِ وَالْكُفُرِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَاعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ وَالْكُورِ، وَالْفُسُوقِ، وَالشِّقَاقِ، وَالنِّفَاقِ وَالسُّمْعَةِ، وَالرِّيَاءِ، وَالْعُودُ بِكَ مِنَ الْعَلَمِ وَالْبُرَصِ، وَسَيِّءِ الْاَسْقَام

''اےاللہ! میں تیری بناہ مانگتا ہوں عجز ہے، ہز دلی ہے، کا ہلی ہے، بخل ہے، اور شدید بردھا پے ہے، دل کی تختی ہے،خود پبندی سے،اور ریا کاری سے،اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں، گو نگے بن سے، بہرے بن سے، جنون سے، جذام سے، برص سے،اور سخت بیاری سے''

• • • • يحديث الم بخارى بَيْ اللهُ والم مسلم مُنْ اللهُ وونول كم معارك مطابق صحح به كنن دونول نے بى اسفال نہيں كيا۔ 1945 حكّ ثَنَا مُحَدِّمَدُ بُنُ السِّمَاعِيْلَ، قَالاَ؟ 1945 حكّ ثَنَا مُحَدِّمَدُ بُنُ السِّمَاعِيْلَ، قَالاَ؟ حَدَّثَنَا مُحَدِّمَدُ بُنُ السِّمَاعِيْلَ، قَالاَ؟ حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيُلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ وَهُ بِ، حَدَّثَنِى حُيَى بُنُ عَبُدِ اللهِ، عَنُ اَبِى عَبُدِ الرّحُمانِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَوُلاءِ السّحُبُلِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، أنّ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ كَانَ يَدُعُو بِهَوُلاءِ الْكَالِمَاتِ: اللّهُ مَا يُودُ بِكَ مِنْ عَلَيْهِ الدّيُنِ، وَعَلَيْهِ الْعَدُوِ، وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاءِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِِّ جَاهُ

حضرت عبدالله بن عمر والتنها فرماتے ہیں رسول الله منافیق ان کلمات کے ہمراہ دعا مانگا کرتے تھے۔

اللُّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ، وَغَلَبَةِ الْعَدُوِّ، وَشَمَاتَةِ الْاَعْدَاء

''اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں قرض کے غلبہ سے اور دشمن کے غلبہ سے اور دشمنوں کی خوشی سے''

• إ • إ مام سلم والله كم معيار كم مطابق صحح بيكن الصحيحين مين فلنهيل كيا كيا-

1946 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بنُ الْحَسَنِ، وَمُحَمَّدُ بنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالاً:

حديث: 1944

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 13195

حَـدَّتَنَا هَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ الْآيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ مُّوسِى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدَعُو فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعُمَتِكَ، وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ فُجَاءَةِ نِـقُـمَتِك، وَمِـنُ جَمِيْعِ سَخَطِك، قَالَ ابْنُ وَهُبِ: ذَكَرَهُ يَعْقُونُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَارْسَلَهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمر ﴿ اللَّهُ أَفِر مات بين : رسول الله مَنَا لِيَنْظِم بون دعا ما زگا کرتے تھے

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعُمَتِكَ، وَمِنْ تَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ، وَمِنْ فُجَاءَةِ فِقُمَتِكَ، وَمِنْ جَمِيْعِ سَخَطِكَ '' اے اللہ! میں زوالِ نعمت سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور عافیت کے بدل جانے سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری طرف سے ا جا تک سزاہے اور تیری تمام ناراضگیوں سے تیری بناہ مانگتا ہوں''

• • • • ابن وہب فرماتے ہیں: بیرحدیث یعقوب نے عبدالله بن دینار کے واسطے سے ابن عمر والله کا سے روایت کی ہے اور حفص نے اس میں ارسال کیا ہے۔

یہ حدیث امام بخاری ویوالیہ وا مامسلم ویوالیہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قال نہیں کیا۔

1947 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُر اَحْمَدُ بُنُ يَسِ الْعَاصِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْوَلِيْدِ الْفَحَّامُ، وَمُوْسَى بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبَّادٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصْعَبِ الْقَرُقَسْيَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةً، عَنْ جَعُفَرِ بْنِ غِيَاضٍ. عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَوَّذُوا بِاللّهِ مِنَ الْفَقُرْ، وَالْقِلَّةِ وِالذِّلَّةِ، وَأَنْ تُظُلَّمَ، أَوْ أَنْ تَظُلِمَ

هَٰذَ حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اخ رجيه الوداؤد السيمستسانسي في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقيم العديث:1545 اضرجيه ابوعبدالله البغارى في "الادب سسفرد" طبع دارالبشيائر الاسلامية بيروت لبنان 1409ه/1989ء وقم العديث: 685 اضرجيه ابدالقاسم الطبراني في "معجمه الاوسط" طبع دارالمرمين قاهره مصر 1415ه "رقم العديث: 3588

اخترجه ابتوعبت الرحين النسبائي في "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه 1986، رقم العديث: 5461 اخسرجته أبو عبدالله القرويني في "سننه" • طبع دارالفكر بيروت لبنان ٰ رقم العديث: 3842 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسننده" طبيع متوسية قرطية قاهره مصر رقم العديث: 10986 اخترجه ابتوحاته البستى في "صعيحة" طبع موسية الرسالة بيروت كبنان 1414ه/1993ء رقب العديث: 1003 اضرجه ابنوعب الرحيسن النسائى في "مثنه الكبرك" طبع وارالكتب العلبية بيروت لبنان"

1991. رفيم العديث: 1897. من العديث: 1991. من العديث: 199<del>5://archive.org/details/@zohaibhasanattari</del>

﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹڈ فر ماتے ہیں: رسول اللہ مَٹاٹٹٹٹِ نے ارشا دفر مایا: فقر، قلت، ذلت، ظلم کرنے اور اپنے او پرظلم ہونے سے اللّٰہ کی بناہ ما نگا کرو۔

1948 حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَصْلِ الْبَلْحِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَعِیْدِ بَنِ اَبِی هِنْدٍ، عَنُ جَدِّهِ اَبِی هِنْدٍ، عَنُ صَیْفِیِّ مَوُلٰی اَبِی اَیُّوبَ، عَنُ اَیْسَرِ السَّلَمِیِّ وَاسْمُهُ کَعُبُ بَنُ عَمْرِو، اَنَّ النَّبِی صَلّی اللهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَدُعُو فَیَقُولُ: اللهُمَّ اِنِی الیسَرِ السَّلَمِیِّ وَاسْمُهُ کَعُبُ بَنُ عَمْرِو، اَنَّ النَّبِی صَلّی اللهُ عَلَیُهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَدُعُو فَیَقُولُ: اللّهُمَّ اِنِی الیسَرِ السَّلَمِیِ وَاسْمُهُ کَعُبُ بَنُ عَمْرِو، اَنَّ النَّبِی صَلّی الله عَلَیٰهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَدُعُو فَیَقُولُ: اللّهُمَّ اِنِی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کَانَ یَدُعُو فَیَقُولُ: اللّهُمَّ اِنِّی اللهُ مَانُ عِنْدَ اللهُ عَمْرُو، وَالْعَرَقِ، وَاعُوذُ بِكَ اَنُ اللهُ عَبُولُ اللهُ عَمْ وَالْعَرَقِ، وَالْعَرَقِ، وَالْعَرَقِ، وَاعُوذُ بِكَ اَنْ الْمُوتَ فِی سَبِیلِكَ مُدْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْوَالْقَالَ اللهُ الْعَلَى السَّلَمُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله المرم منافیظ ہوں دعاما نگا کرتے تھے:

الله لله مَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَدُمِ، وَالتَّرَدِّى، وَالْهِرَمِ، وَالْعَمِّ وَالْعَرَقِ، وَالْحَرقِ، وَاعُوذُ بِكَ اَنْ يَّتَحَبَّطَنِي الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ، وَاعُوذُ بِكَ اَنْ اَمُوتَ فِي سَبِيلِكَ لَدِيعًا الشَّيْطَانُ عِنْدَ الْمَوْتِ فِي سَبِيلِكَ لَدِيعًا

'' اے اللہ! میں تیری پناہ مانگتا ہوں عمارت کے گرنے ہے، کنویں میں گرنے ہے، شدید بڑھا کے ہے، غرق ہونے ہے، جلنے ہے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات ہے کہ موت کے وقت شیطان میری عقل پرغلبہ پالے اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات ہے کہ تیرے ہوئے مروں اور تیری پناہ مانگتا ہوں اس بات ہے کہ تیرے راستے میں ڈسا ہوام وں۔

1949 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا آبُوُ السَّامَةَ، حَدُّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ جَنِّبِنِي السَّامَةَ، حَدَّثَنَا مِسْعَرٌ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ جَنِّبِنِي مُنْكَرَاتِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ جَنِّبِنِي مُنْكَرَاتِ الْاَخُلاقِ، وَالاَهُواءِ، وَالاَعْمَالِ وَالاَدُواءِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت زياد بن علاقه ر النفيز اپنے جي ہے روايت كرتے ہيں كه نبى اكرم مَثَلَّتُهُ إِي دِعاما نگا كرتے تھے اللّٰهُم جَنِّينِ مُنكَّرَاتِ الْآخُلاقِ، وَالاَهُوَاءِ، وَالاَعُمَالِ وَالاَدُوَاءِ

حديث : 1949

اخرجه ابو عبسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاء التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیت: 3591 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صحیحه" طبع موسسه الرساله بیروت لبنان 1414ه/1993 و العدیث: 960 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983هم http://dea

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

''اے اللہ! مجھے اخلا قیات ،خواہشات اعمال اور عبادت میں مکروہات سے بچا۔

• إ • أو ميه مسلم بَيْنَة كمعيار كمطابق مح الاساد ب كين امام بخارى بَيْنَة اورامام سلم بَيْنَة في اس كوفل بيس كيار 1950 - حَدَّثَنَا أَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ يَعْقُون الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا خَشْنَامُ بنُ الصِّدِيْق، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بنُ

يَـزِيْـدَ الْـمُقُرِءُ، حَدَّثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنُ دَرَّاجِ آبِي السَّمْحِ، عَنُ آبِي الْهَيْشُم، عَنُ آبِي سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَّهُ قَالَ: اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالدَّيْنِ، فَقَالَ رَجُلَّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَتَعْدِلُ الْكُفُرَ بِالدَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمُ

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِينحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🍫 حضرت ابوسعیدخدری شانتیوروایت کرتے ہیں کہ نبی ا کرم منگافیوم نے دعا مانگی

اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الْكُفُرِ وَالدَّيْن

' میں کفر' اور' قرض ' سے اللہ کی بناہ ما نگتا ہوں'

ا یک شخص نے بوچھا: یارسول الله مَنَالِیْمُ کیا قرض (کابوجھ) کفر کے برابر ہے؟ آپ مَنَالِیْمُ نے فرمایا: ہاں۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم مُرداللہ نے اس کُفْقُل نہیں کیا۔

اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "بننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 5473 اخرجه ابوحاتم البستى في اخرجه ابوعبدالله الشيبائي في "مسننده" طبع موسنه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1025 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "بننه "صبعيسمة" طبع موسنه الرساله بيروت لبنان ، 1414ه/1993 وقم العديث: 1025 اخرجه ابويعلى البوصلى في "مسنده" طبع البكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان ، 1411ه/1991 وقم العديث: 7908 اخرجه ابويعلى البوصلى في "مسنده" طبع داراللهامون للتراث دمشوم شام ، 1404ه – 1984 وقم العديث: 1330 اخرجه ابومسمند الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة واهره مصر ، 1408ه / 1988 وأرقم العديث: 331

## حديث: 1951

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986. رقم العديث: 5520 اضرجه ابويعلى احرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993. رقم العديث: 1033 اخرجه ابويعلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام ، 1404ه-1984. وقم العديث: 6536 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب السفرد" طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت لبنان ، 1409ه/1989. وقعم العديث: 117 اخرجه ابوبكر الكوفى وفى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه (قم العديث: 2542)

يتكول

هلذَا حَدِينَتُ صَحِينَحٌ عَللى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ اَنَّ تَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنِ لُمَقُبُرِي

﴿ حفرت ابو ہررہ وَ اللَّهُ وَایت كرتے ہیں كه نبی اكرم مَثَاثِیُّمُ اپی دعامیں یوں كہا كرتے تھے اللّٰهُمَّ إِنّی اَعُو ذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ فِی دَارِ الْمُقَامَةِ، فَإِنَّ جَارَ الْبَادِیَةِ یَتَحَوَّل ِ

''اےاللہ! میں وطن کے برے پڑوی سے تیری پناہ ما نگتا ہوں کیونکہ سفر کے پڑوسی توبدل جایا کرتے ہیں''۔

ہوں اور سے میں عبد الم مسلم عمید کے معار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اور اس حدیث کومقبری سے روایت کرنے میں عبد الرحمٰن بن اسحاق نے ابن مجلان کی متابعت کی ہے (ان کی روایت درج ذیل ہے)۔

1952 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ جَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ اَنْ يُنْزَايِلَ زَايَلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَدْدَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ جَارِ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ اَنْ يُنْزَايِلَ زَايَلَ هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اسْتَعِيدُوا بِاللهِ مِنْ شَرِّ جَادٍ الْمُقَامِ، فَإِنَّ جَارَ الْمُسَافِرِ إِذَا شَاءَ اَنْ يُنْزَايِلَ زَايَلَ هَالَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السَّعِيدُ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹی فرماتے ہیں: رسول اللہ سُلَائٹی فرمایا کرتے تھے: وطن کے بڑے پڑوی سے اللہ کی پناہ ما نگا کرو کیونکہ مسافر کے پڑوی سے اگر جان جھڑانا چاہیں تو جھوٹ سکتی ہے۔

بدحدیث امام سلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

1953 - اَخُبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا الْحَضِرُ بَنُ اَبَانَ الْهَاشِيبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا الْحَضِرُ بَنُ اَبَانَ الْهَاشِيمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعُدُ بَنُ اَوْسٍ، عَنُ بِلالِ بَنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، اللهَ الزُّبَيْرِيُّ، حَدَّثَنَا سَعُدُ بَنُ اَوْسٍ، عَنُ بِلالِ بَنِ يَحْيَى الْعَبْسِيِّ، عَنُ شَيْرِ بَنِ شَكَلٍ، عَنُ اَبِيْهِ شَكَلُ بَنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ عَنْ شَيْرِ بَنِ شَكْلٍ، عَنُ اَبِيْهِ شَكُلُ بَنُ حُمَيْدٍ، قَالَ: اتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1551 اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراصباء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3492 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "سننه" طبع موسسه قرطبه قاهره الاسلامية حلب شام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 5444 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15580 اضرجه ابوعبدالرصيس النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان ، 1411ه/ 1410 مصر رقم العديث: 7875 اضرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام ، 1404ه-1984، رقم العديث: 1479 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 7225 اضرجه ابوالقالم البخارى فى "الادب العفرة" طبع دارالبشائر الاسلامية بيروت لبنان 1409ه/1989، رقم العديث: 663 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "معنه "طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 663 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "معنه "معهم مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه والعدث دالذه العديث: 663 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "معنه "طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه والعدث دالذه والعدم دالله العديث داله والعدم داله والعدم دالله المهرد ولي 1409ه ولي

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اللّٰهِ، عَلِّمْنِي تَعَوُّذًا اَتَعَوَّذُ بِهِ فَاحَذَ بِكَفِّى، فَقَالَ: قُلِ: اللّٰهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِي، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي حَتَّى حَفِظَهَا وَمِنْ شَرِّ نَفْسِي، وَمِنْ شَرِّ مَنِيِّي حَتَّى حَفِظَهَا

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت شکل بن حمید و النفیهٔ فرماتے ہیں: میں نے رسول الله مثالیّنی کی بارگاہ میں حاضر ہوکرعرض کی: مجھے تعوذ سکھا ہے تا کہ اس کے ساتھ میں بناہ مانگا کروں۔ آپ مُلیّنی نے میرا ہاتھ بکڑا اور فرمایا: یوں کہو

اللّٰهُمَّ إِنِّیُ اَعُو ذُ بِكَ مِنُ شَرِّ سَمُعِی، وَمِنْ شَرِّ بَصَرِی، وَمِنْ شَرِّ نَفْسِی، وَمِنْ شَرِّ مَنِیِّی ''اےاللّٰد'' میںا پنی ساعت،اپنی بصارت اپنفس اوراپنی موت کے شرسے تیری پناہ ما نگتا ہوں۔( آپ مَنْ اَلْلِیَّا میدعا دہراتے رہے )حتی کہان کو بیدعا یا دہوگئ۔

• • • • بیصلی الاسناد ہے کیکن امام بخاری رکھنے اور امام سلم رکھنے نے اس کو قال نہیں کیا۔

1954 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ الرَّفَاشِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَالَىٰ اللهُ عَلَيْهُ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو قِلابَةَ الرَّفَاشِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قُلُتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ قَالَ: يَا بُنَى مِمَّنُ سَمِعْتَ هَذَا ؟ قُلُتُ: سَمِعْتُكَ تَقُولُهُنَّ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُنَّ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت مسلم بن بكره والثنية فرمات بين: ايك مرتبه ميرے والدنے مجھے بيد عاما نگتے سنا:

اللَّهُمَّ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْكَسَلِ، وَعَذَابِ الْقَبُر

''اے اللہ! میں عم ، کا ہلی اور عذابِ قبرے تیری بناہ مانگتاہوں''

تووہ مجھ سے کہنے لگے: اے میرے بیٹے!تم نے بیدعا کس سے سی ہے؟ میں نے کہا: میں نے بیآ پ ہی سے سی ہے۔انہوں نے فر مایا:اس دعا کو ہمیشہ مانگتے رہنا، کیونکہ میں نے رسول الله سکا لیکٹی کو بید دعا مانگتے سنا ہے۔

• الله من من من من من من الله من الله من الله من الله الله من الله من

1955 حَكَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا عَبُدَانُ الْاَهُوَاذِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدَهُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ عَلَى الْمُحْزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْفَصْلِ الْمُحَزَاعِيُّ، حَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ الْاَعْرَجِ، عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّامَ يَقُولُ اللهُ عَنْ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ السَّهُ عَلَيْهِ السَّامَ يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ الْمَحْدَانِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْدَانِ الْعَلْمُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

حميث: 1954

اخرجه ابـو عبسـیٰ التـرمـذی فی "جامعه" طبع داراحیاء التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 3503 اخرجه ابوعبدالرحین

هَاذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 حضرت ابو ہر رہے ہ رہائی فر ماتے ہیں: رسول اللہ منگی فیلم بید عاما نگا کرتے تھے

اَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ، وَعَذَابِ الْقَبْرِ، وَفِتْنَةِ الْمَحْيَا، وَفِتْنَةِ الْمَمَاتِ، وَفِتْنَةِ الدَّجَّالِ

(اےاللہ) میںعذابِجہنم ،عذابِ قبر ، زندگی اورموت کے فتنہ اور فتنہ د جال سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

1956 - أخبَرَنَا آخمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، وَلَهُ بَنُ عُمَرَ، الْحَسَنِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَرَ، اللهُ اللهُ عَبْدُ اللهِ بَنُ عَامِ اللهِ بَنُ عَامِ اللهِ بَنُ عَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعٍ يَهُدِى إلى طَبْعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ فِى غَيْرِ عَنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اسْتَعِيذُوا بِاللهِ مِنْ طَمَعٍ يَهُدِى إلى طَبْعٍ، وَمِنْ طَمَعٍ فِى غَيْرِ عَنْ اللهُ مَنْ طَمَعٍ عِنَ لاَ مَطْمَع هِذَا حَدِيثٌ مُسْتَقِيمُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت معاذ بن جبل والليئة فرماتے ہیں۔ رسول الله مَثَلِّقَةً بِمِنے فرمایا: ایسی طمع سے الله کی پناہ مانگو جو گمراہی تک لے جائے اورالیں طمع سے جوایسے موقع پر کی جائے جو طمع کا موقع نہ ہو جبکہ اس طمع کا کوئی ( دینی ) فائدہ بھی نہ ہو۔

• نو • نو مید مین سیج الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم بیسی نے اس کوفل نہیں کیا۔

7957 اخبرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنُ الْعُسَنِ بُنُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، حَلَيْنَا مِنْ حَلَيْهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ، رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ إِنِّى اَعُودُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لا يَنْفَعُ، وَقَلْبٍ لا يَخْشَعُ، وَدُعَاءٍ لا يُشْمَعُ، وَنَفُسٍ لا تَشْبَعُ، وَمِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِعُسَ الصَّجِيعُ، وَمِنَ الْجُوعِ، فَإِنَّهُ بِعُسَ الصَّجِيعُ، وَمِنَ الْجَيَانَةِ فَإِنَّهُ بِعُسَتِ الْبِطَانَةُ، وَمِنَ الْمُحْمِ، وَمِنَ الْهُرَمِ، وَمِنَ الْهُرَمِ، وَمِنُ انْ أُردَّ إِلَى ارْدَلِ الْعُمْرِ، وَمِنَ الْجَجَلِ وَالْجُبُنِ، وَمِنَ الْهَرَمِ، وَمِنَ انْ أُردَّ إِلَى ارْدَلِ الْعُمْرِ، وَمِنَ اللهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ قُلُوبًا اوَّاهَةً مُخْبِتَةً مُنِيبَةً فِي سَبِيلِكَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ عَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ عَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، اللهُمَّ إِنَّا نَسْالُكَ عَزَائِمَ مَعْفِرَتِكَ، وَمُنْ كُلِّ بِرِّ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِوَكَانَ إِذَا اللهُمَ مَنْ كُلِّ بِرِ، وَالْفَوْزَ بِالْجَنَّةِ، وَالنَّجَاةَ مِنَ النَّارِوَكَانَ إِذَا مَا جَنَيْتُ عَلَى مَعْفِرَتِكَ، اللهُ مُن كُلِ بِرِّهُ مِنْ كُلِ إِنْمُ مُعْفِرَتِكَ، وَالْمَالُكَ عَلَى مَوْدِي الْمُؤْمِ الْمُنَ فُوا دِى، الْمُؤْمِ اللهُ الرَّبُ الْعَظِيمُ، عَلَى عَلَى مَا عَظِيمُ، اغْفِرُ لِي فَوَنَّهُ لا يَغُفِرُ اللهُ وَبَا الْمَا مُؤْمِدَ إِلَّا الرَّبُ الْعَظِيمُ، يَا عَظِيمُ، اغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللنُّوْنِ الْعَظِيمَةَ إِلَّا الرَّبُ الْعَظِيمُ، يَا عَظِيمُ، اغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللْذُنُوتِ الْعَظِيمَةَ إِلَّا الرَّبُ الْعَظِيمُ، يَا عَظِيمُ، اغْفِرُ لِي فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ اللْذُنُوتِ الْعَظِيمَةَ إِلَّا الرَّبُ الْعَظِيمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْمَا مُعْمَتِكَ عَلَى اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمْ يُخَرِّجَا عَنْ حُمَيْدٍ الْآعْرَجِ الْكُوْفِيّ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى

اضرجه ابوعبسدالله الشبيساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 22074 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "مسنده" طبع مكتبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 179 اضرجه ابومعبد الكسي في "مسنده" طبع مركز خدمة السنة قاهره مصر مصر 1408ه/1988 والعديث: 115 اضرجه ابس ابي اسامه في "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة

والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992. وقيم العديث: 1058 click on link for more books

اِحُرَاجِ حَدِيْثِ حُمَيْدِ بُنِ قَيْسٍ الْاَعْرَجِ الْمَكِّيِّ، فَامَّا اَوَّلُ الْحَدِيْثِ فِي الاسْتِعَاذَةِ مِنَ الْاَرْبَعِ: فَقَدُ رُوِى عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو

أما حديث أبى هريرة

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود رفات میں: رسول الله مانگیا کی دعاء میں یہ بھی تھا ''اے الله! میں تیری پناہ مانگیا ہوں ایسے علم سے جونفع ندد ہے، اور ایسے دل سے جس میں تیرا خوف ند ہواور ایسی دعا سے جو قبول ند ہواور ایسے نفس سے جو سیر ند ہو اور بحوک سے، کونکہ یہ براساتھی ہے، اور خیانت سے کیونکہ یہ براراز دار ہے، اور کا بلی سے اور بخل سے اور بزدلی سے اور شدید برخصا پے سے، اور عذا ہے، اور زندگی وموت کے فتنہ سے، اے الله! ہمیں اپنی راہ میں آہ و زاری، عاجزی، اور بوع کرنے والا دل عطافر ما، اے الله! ہم تیری مغفرت کے عزائم اور تیرے امر سے نجات دہندگی کا سوال کرتے ہیں۔ ہرگناہ سے سلامتی اور ہر نئی سے کمائی اور جنت کی کامیا بی اور دوز نے سے نجات کا سوال کرتے ہیں۔ اور جب آپ سجدہ کرتے تو یہ دعا مانگا کرے تھے۔ ''اے الله میرادل اور خیال تجھے سجدہ کرتے ہیں اور تیرے ہی ذریعے میرے دل کوسکون ملے گا۔ میں اپنے او پر تیری نعتوں کا اقرار کرتا ہوں اور یہ جو میں نے اپنے او پر زیادتیاں کی ہیں۔ اے عظیم! میری مغفرت فرما، کیونکہ گنا وظیم، رب عظیم کے سوا اور کوئنہیں بخش سکتا۔

• • • • به مید سیصحح الاسناد ہے کین امام بخاری ٹیشند اورامام مسلم ٹیشند نے حمیدالاعرج الکوفی سے بیرحدیث نقل نہیں کی ہے۔ جبکہ دونوں نے حمید بن قیس الاعرج المکی کی روایات نقل کی ہیں۔ چار چیزوں سے پناہ مانگئے کے متعلق حدیثوں میں سے پہلی حدیث حضرت ابو ہریرہ وٹالٹنٹؤ اورعبداللہ بن عمرو ڈلٹنٹؤ سے مروی ہے۔

حضرت ابو ہر رہ و ظالمنان کی حدیث سے:

1958 فَحَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، اَنَّ سَعِيْدٍ يَعْقُوبُ الثَّقَفِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، اَنَّ سَعِيْدًا الْمَقُبُرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنُ اَحِيهِ عَبَّادِ بُنِ اَبِى السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، اَنَّ سَعِيْدً، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ مَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ مَا عُودُ سَعِيْدٍ، اَنَّ هَمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ مَا عُودُ بِلَا يَعْمُونُ وَقُلْبِ لاَ يَخْشَعُ، وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ تَشْبَعُ، وَمِنُ دُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ

وأما حديث عبد الله بن عمرو

💠 💠 حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنڈ فر ماتے ہیں:رسول الله مَثَانِیْدِ اِید عاما نگا کرتے تھے:

اےاللہ! میں جارچیزوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔(۱)ایسے علم سے جونفع نہ دے۔(۲)ایسے دل سے جس میں تیراخوف نہ ہو(۳)ایسے نفس سے جوسیراب نہ ہو۔(۴)ایسی دعا سے جوشنی نہ جائے۔

حضرت عبدالله بن عمرو ظائفهٔ کی حدیث بیہ۔

حديث: 1958

1959 فَحَدَّثَنَاهُ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ بُنُ عُقُبَةَ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، عَنُ آبِي سِنَانٍ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بنِ آبِي الْهُذَيْلِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَوَّذُ مِنْ عِلْمٍ لاَ يَنْفَعُ، وَدُعَاءٍ لاَ يُسْمَعُ، وَقَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ، وَنَفْسٍ لاَ

💠 🗢 حضرت عبدالله بن عمرو رُفَالْغَيْهُ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَالِثَيْئِم پناہ ما نگا کرتے تھے ایسے ملم ہے جس کا نفع نہ ہو، ایسی دعا سے جوشیٰ نہ جائے ،ایسے دل سے جس میں خوف خدانہ ہوا درایسے فنس سے جوسیر نہ ہو۔

1960- آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوْبِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُوْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِٰى، أَنْبَأَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ آبِي مَرْيَمَ، عَنْ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَالَ اللَّهَ الْجَنَّةَ ثَلَاثًا قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ اَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ، وَمَنْ تَعَوَّذَ بِاللَّهِ مِنَ النَّارِ ثَلَاثًا قَالَتِ النَّارُ: اللَّهُمَّ اَعِذُهُ مِنَ النَّارِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله مَنَا الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله عَنْ الله مَنَا لَيْهُ مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنْ الله مَنَا الله مَنَا الله مَنَا الله مَنْ الله مِنْ الله مَنْ الله الله مَنْ الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مُنْ سوال کرے جنت خود کہتی ہے: یا اللہ اس کو جنت میں داخل فر مااور جو شخص تین مرتبہ جہنم سے اللہ کی پناہ ما نگے جہنم خود کہتی ہے: یا اللہ! اس کو مجھے ہے اپنی پناہ عطا فر مادے۔

﴿ ﴿ ﴿ مِيهِ مِينَ صَحِحُ الاسادِ مِهِ كِينَ امام بَخَارِي مِينَةَ اورامام سلم بَيَاتَةَ فَاسَ لَوْلَ بَيْنَ كيا 1961 ـ أَخُبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، حَدَّثَنَا

اخرجه ابوعبىدالرحين النسائى في "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه· 1986، وقع العديث: 5442 اخرجه ابوعب دالله الشبيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 6557 اخرجه ابوعب دالرحين النسبائي في "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلهيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 7874

اخرجيه ابوعبيدالرحين النسبائي في "بننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه· 1986، وقع العديث: 5521 اخـرجـه ابو عبداللّه القرويني في "سننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان ٌ رقم العديث: 4340 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبيع مـوسسه قرطبه قاهره مصر ' رقم المديث: 12462 اخـرجـه ابـوحاتـم البستى في ''صميمه'' طبع موسسه الرساله بيروت لبنان ا 1414ه/1993 وقيم العديث: 1014 اخترجه ابتوعب والترصيس النسائي في "سننه الكبري" طبع وارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقبع البعديث: 7962 اضرجسه ابنوسعيلي البنوصيلي في "مستنيده" طبيع دارالسامون للتراث دمشق شام· 1404ه-1984، رفس المديث: 3682 اخرجه ابوبسكر البكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودي عرب ( طبع اول ) . 1409ه رقب العديث: 29808 عَبُدُ الرَّزَاقِ، وَٱنْبَانَا ٱحْمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَى آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الرَّزَاقِ، اَخْبَرَنِي يُونُسُ بُنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: اَمْلَى عَلَى يُونُسُ بُنُ يَزِيْدَ الْآيْلِيُّ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الرَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ إِذَا الرَّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ، يَقُولُ: كَانَ إِذَا الرَّبُونِ عَبْدِ الْقَارِيِّ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَجْهِهِ كَلُوعِي النَّحْلِ، فَأُنْزِلَ عَلَيْهِ يَوْمًا فَسَكَتْنَا سَاعَةً، فَاسْتَقْبَلَ الْمُؤْثِلُ وَلَا تُولِا تُهِنَّا، وَاكْوِمُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُولِيَّ قَالَ وَلا تُولِي قَالَ: اللهُمَّ زِدْنَا وَلا تَنْقُصُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُحْرِمُنَا وَلا تُولِي قَالَ وَلا تَعْبُولُ اللهِ اللهُ عَلَى عَشَرَ الْبَاتِ، وَالْ عَلَى عَشَرُ الْبَاتِ ، قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَيُونُسُ بُنُ سُلَيْمٍ هَذَا كَانَ عَمُّهُ وَالِيًا قَالَ: ارْسَلِي عَلَى الْحَدْنَ وَلا تُعْرُفُنَ مُ الله بُنُ سُلَيْمٍ هَذَا كَانَ عَمُّهُ وَالِيًا قَالَ: ارْسَلِي عَلَى الله يُؤنُسُ بْنِ يَزِيلُهُ حَتَى امْلَى عَلَى آخَادِينَتَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• ﴿ • ﴿ عبدالرزاق فرماتے ہیں: اس یونس بن سلیم کے چچا گورنر تھے (یونس) فرماتے ہیں:انہوں نے مجھے یونس بن یزید کے پاس بھیجا تا کہوہ مجھےا حادیث کی املاء کروادے۔

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

1962 حَدَّثَنَا جَمِيلُ بُنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقَبَّانِيُّ، حَدَّثَنَا جَمِيلُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْحَسَنِ الْكَهُوازِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنُ اَبِى عُثْمَانَ، عَنُ سَلَمَانَ رَضِي اللَّهُ عَنُهُ، اَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ لَيَسْتَجِي مِنَ الْعَبْدِ اَنْ يَّرُفَعَ اللَّهِ يَدَيُهِ فَيَرُدَّهُمَا خَائِبَتَيْن

حديث:1961

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3173 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 223 اضرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "مننه الکبرلی" طبع دارالکتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء رقم العديث: 1439 اضرجه ابومصد الکسی فی "مسنده" طبع مکتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988ء رقم العديث: 15

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سلمان رطی نیخ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مَثَاثِیَّ اسْا وفر مایا: اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے اس بات سے حیاء فرما تا ہے کہ بندہ اس کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور وہ ان کوخالی واپس لوٹا دے۔

• • • • • يحديث اما مخارى عُيْ اللهُ واما مسلم عُيُ اللهُ وونوں كمعيار كمطابق مح بيكن دونوں نے بى اسے قان بين كيا۔
1963 حكّ قَنَا اَبُو الْعَبّ اسِ مُحَمّدُ بُنُ يَعْقُونَ، اَنْبَانَا مُحَمّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، حَدَّثَنَا اَبِي، وَشُعَيْبُ بُنُ اللّيُثِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللّيُثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي هلالٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ عَبْدِ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ اللّهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عِنْدَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت آبی اللحم و النفی کے غلام حضرت عمیر و النفی سے مردی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ مثل النبیام کوشیبی سنگلا خ علاقے میں ہاتھ پھیلائے دعا ما نکتے و یکھا۔

ور میا مسلم میشد نے الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورا مام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔ میروں

1964 حَلَّاثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ مُعَاوِيةَ، عَنِ ابْنِ ذُبَابٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ،

حديث: 1963

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 6714 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "منته الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 1820 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه" ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 21993 اضرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه 1986، وقم العديث: 1514 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان وقم العديث: 557

## حديث: 1964

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1105 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 22906 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1993ه/1993 وقم العديث: 883 اخرجه ابوبكر بن خزية النيسابورى فى "صعيعه" طبع المكتب الاملامى بيروت لبنان 1990هم 1990ء وقم العديث: 1450 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1970ء وقم العديث: 5567 اخرجه ابويعلى السوصلى فى "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404هم 1984ء وقم العديث: 7551 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404هم 1983ء رقم العديث: 6023

قَالَ: مَا رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَاهِرًا يَدَيْهِ، يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِهِ وَلا غَيْرُهُ، كَانَ يَجْعَلُ أُصْبُعَيْهِ بِحِذَاءِ مَنْكِبَيْهِ وَيَدْعُو

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت سہل بن سعد و النّائيَّةُ فرماتے ہیں: میں نے جب بھی رسول اللّه سَائیَّةِ ہُم کومنبر یا غیر منبر پر دعا ما نگتے و یکھا، آپ سے منائی اللّه الله منائی الله منائی الله منائی الله منائی الله منائی الله منائی الله منائل الله الله منائل الله منائل الله الله منائل الله منائل الله منائل الله الله الله منائل الله منائل الله منائل الله الله منائل الله الله منائل الله منائل الله منائل الله منائل الله منائل الله من

• • • • بیحد بیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفتل نہیں کیا۔

1965 حَكَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا بَكَّارُ بُنُ قُتَيْبَةَ الْقَاضِى بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِى، جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَجُلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجُلانَ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْسَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: آحَدٌ، آحَدٌ قَدُ رُوِيَتُ هِذِهِ السَّنَّةُ عَنْ سَعْدِ بْنِ آبِى وَقَاصِ

﴿ حَضِرت ابُو ہریرہ رُلُالِتُنَا ہے روایت ہے کہ ایک شخص (دعائے وقت) اپنی دوانگلیاں اٹھایا کرتا تھا، رسول اللہ مَالَّالَٰیْا ہُمَا اللہ مَالَّالِیٰ الله الله الله مَالَّالُہُمُ اللہ مَالَّالُہُمُ اللہ مَالَالہُمُ اللہ مَالِدرب العزت کی وحدانیت کی طرف اشارہ مقصود ہے اوروہ ذات وحدہ لاشریک ہے)

• ﴿ • ﴿ مِيسَاتَ حَفِرتَ سَعِد بنِ الْبِي وَقَاصَ رَبَّالْنَهُ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ مِهِ وَى ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

مُ مَنَ اللهُ عَلَيْ الْبُرَاهِيُ مُ اللهُ عَصْمَةَ اللهُ الْبُرَاهِيُ مَ حَدَّثَنَا اللهُ عَنَهُ مَرَّ النَّبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي وَالْمَا اللهُ عَنْهُ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِي وَانَا الْعُو بِأَصْبُعَيَّ فَقَالَ: اَحَدٌ ، اَحَدٌ وَاشَارَ بِالسَّبَابَةِ

هٰ ذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادَيْنِ جَمِيْعًا، فَامَّا حَدِيْثُ آبِي مُعَاوِيَةَ، فَهُوَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِهِمَا إِنْ كَانَ اَبُوْ صَالِحِ السَّمَّانُ سَمِعَ مِنْ سَعْدٍ

## حديث: 1965

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1499 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراعیاء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 6557 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 رقم العديث: 1272 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1292 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان \* 1411 / 1410 مصر وقم العديث: 1195 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام \* 1404ه-1984 والعديث: 793

ابی وقاص والنی فرماتے ہیں: میرے پاس رسول الله مَالَّةُ فِرَمُ اللهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ مَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّا الللللَّاللَّ الللَّهُ مِ الللَّاللَّهُ وَاللَّاللَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ساتھ دعاما نگ رہاتھا آپ مَنْ اللَّهُ اپنی شہادت کی انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہوئے فرمایا: ایک، ایک (لیعنی صرف ایک انگلی کے

• إن والمنظم على دونول سندين صحيح مين ليكن اگر ابوصالح سان كا حضرت سعد النظم ساع ثابت ہے تو حضرت ابومعاویہ ظامیم: می حدیث سیحین موالنا کے معیار پر سیحے ہے۔

1967 - أَخْبَرَنِي آبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، حَلَّثَنَا نَصُرُ بْنُ عَلِي، وَمُحَمَّدُ بَنُ مُوْسَى الْحِرَشِيِّ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ عِيْسلى، حَدَّثَنَا حَنظَلَةُ بنُ آبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيْهِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ إِذَا مَدَّ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ لَمْ يَرُدَّهُمَا حَتَّى يَمُسَحَ بِهِمَا وَجُهِهِ وَقَدْ رُوِىَ عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبَّاسٍ الله من الله الله من ا ہوئے نیچ کیا کرتے تھے۔

• • • • بیصدیث حضرت عبدالله بن عباس والتی اسے بھی مروی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

1968 - حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِي نَصْرٍ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُوَجِّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ هُبَيْرَةَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَىالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا سَالْتُهُ اللَّهَ فَاسْاَلُوهُ بِبُطُونِ اَكُفِّكُمْ، وَلا تَسْاَلُوهُ بِظُهُودِهَا، وَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ

ساتھ مانگواور ہاتھوں کی پشتوں کے ساتھ مت مانگا کرواورا پنے ہاتھوں کوا پنے چہروں پر پھیرلیا کرو۔

اخسرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 3386 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر · 1415ه 'رقم العديث: 7053 اضرجه ابومصد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 رقم العديث: 39

اخـرجـه ابـوداؤد السسجبستبانى في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان ً رقم العديث: 1485 اخـرجـه ابـوالقاسم الطبرانى في "معجمه السكبير" طبع مكتبه العلوم والمكم موصل 1404ه/1983ء وقع الصديث:10779 اضرجه ابوبكر الكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ﻫ رقع العديث: 29405 ذكيره ابوبكر البيهقى في "مثنه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز · مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994ء رقب العديث: 2969 اخترجه ابوبكر الشيباني في "الاحادوالبشاني" طبع دارالراية رياض· سعودى عرب 1411ه/1991. رقب العديث 148**9**8 click on link for more

1969 - حَكَّثَنَا آبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفَرَجِ الْآزُرَقُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ، آخُبَرَنِى مُوْسلى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِى صَالِحٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجُلِسًا كَثُر لَغَطُهُمْ فِيهِ فَقَالَ قَائِلٌ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا جَلَسَ قَوْمٌ مَّجُلِسًا كَثُر لَغَطُهُمْ فِيهِ فَقَالَ قَائِلٌ قَبُلُ اَنْ يَتَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا، وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ اَتُوبُ اِلْيَكَ، إلَّا غُفِرَ لَهُ مَا كَانَ فِى قَبُلُ اَنْ يَقُومَ: سُبْحَانَكَ اللهُمَّ رَبَّنَا، وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ اَتُوبُ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ إِلَّا اَنْ البُخَارِيَّ قَدْ عَلَلهُ بِحَدِيْثِ وُهَيْبٍ، عَنْ مُّوسلى بْنِ عُقْبَةً، مَجُلِسِهِ هَذَا الْإِسْنَادُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ إِلَّا انَّ الْبُخَارِيَّ قَدْ عَلَلهُ بِحَدِيْثِ شَوَاهِدُ، عَنْ مُّرْسِل بُنِ عُقْبَةً عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الهُ اللهُ الله

أما حديث جبير بن مطعم

﴾ حضرت ابو ہریرہ ڈاکٹٹؤ فرماتے ہیں: رسول اللہ مَاکٹٹؤ کے ارشاد فرمایا: جب کچھلوگ کسی مجلس میں بیٹھیں اور ان میں فضول گوئی زیادہ ہوجائے تو اس مجلس سے اٹھنے سے قبل بیدعا پڑھ لیس

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا، وَبِحَمْدِكَ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ ثُمَّ اَتُوبُ إِلَيْك

'' تیری ذات پاک ہےاہے ہمارے رب! اور تیری حمد کے ساتھ ، تیرے سوا کوئی عبادت کے لاکق نہیں پھر میں تیری طرف رجوع لا تا ہوں''

تواس کے اس مجلس کے گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔

• • • • • با سادامام مسلم میتاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے تا ہم امام بخاری میتاند نے اس کو وہب کی اس قولی حدیث کے ساتھ معلل کیا ہے جوانہوں نے موسیٰ بن عقبہ کے واسطے ہے ، پھر سہبل ، پھران کے والد کے ذریعے کعب الاحبار سے روایت کی ساتھ معلل کیا ہے جوانہوں نے موسیٰ بن عقبہ کے واسطے ہے ، پھر بن مطعم ، ابو برز ہ اسلمی اور رافع بن خد تج سے مروی ہیں ۔ ہیر بن مطعم کی شاہد احادیث ہیں ہے:

1970 فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهَ الْعَزِيْزِ بَنُ عَبْدِ اللّهِ اللّهَ عَلَيْهِ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ قَيْسٍ الْفَرَّاءُ، عَنُ نَّافِعِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ مُطْعِم، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِه، سُبْحَانَكَ اللّهُ مَ لَيُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمُدِه، سُبْحَانَكَ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِه، سُبْحَانَكَ اللّهُ مَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ اللّهِ وَبِحَمُدِه، سُبْحَانَكَ اللّهُ مَ

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3433 اخرجه ابوعبدالله الشيبائی فی "مسنسده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقم العديث: 15767 اخرجه ابـوحـاتـم البستی فی "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 594

حديث: 1970

اخرجه أبوعبدالرحين النسباني في "مثنه الكبرك" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث: 10257

وَبِحَـمُـدِكَ، اَشُهَـدُ اَنُ لاَ اِلَـهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيْكَ، فَقَالَهَا فِي مَجْلِسِ ذِكْرٍ كَانَتُ كَالطَّابِعِ يُطْبَعُ عَلَيْهِ، وَمَنْ قَالَهَا فِي مَجْلِسِ لَغُو كَانَتُ كَفَّارَةً لَّهُ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاه

وأما حديث أبي برزة الأسلمي '

• نومن میں مسلم میں اسلم میں اور کے مطابق صحیح ہے کین اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

ابوبرزه اللمي كي شامېد حديث پيه

1971 فَا حَدَّنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّنَا حَجَّاجُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ الْمَادِيلِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْحَسَنِ الْمَادِيلِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ دِيْنَارٍ، عَنْ اَبِى الْهَاشِمِ، عَنْ اَبِى الْعَالِيَةِ، عَنْ اَبِى بَرُزَةَ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ دِيْنَارٍ، عَنْ اَبِى الْهَاشِمِ، عَنْ اَبِى الْعَالِيةِ، عَنْ اَبِى بَرُزَةَ الْاَسُمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآخِرِهِ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ، قَالَ: الْاَسُمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِآخِرِهِ إِذَا طَالَ الْمَجْلِسُ، قَالَ: سُبَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاخِرِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وأما حديث رافع بن حديج

حضرت ابو برز ہ اسلمی ڈاٹنٹیڈ فر ماتے ہیں: جب مجلس طویل ہو جاتی تو نبی اکرم مُٹاٹیٹیز اس کے آخر میں بید دعا ما نگا کرتے ہے۔

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْك

تو ہم میں سے کسی ایک نے کہا: یارسول اللہ مَنَّا لَیْنَظِم یہ قول ہم آپ سے ہیں سنا کرتے تھے۔ آپ مَنَّا لِیْنَظِم نے قول ان تمام (خطاؤں) کا کفارہ ہے جو مجلس میں ہوجاتی ہیں۔

رافع بن خدیج کی شامد صدیث بیدے:

1972 فَحَدَّ تَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بَنِ آبِي دَاوُدَ الْمُنَادِي، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بَنُ حَيَّانَ، آخُو مُقَاتِلٍ، عَنِ الرَّبِيْعِ بْنِ آنَسٍ، عَنْ آبِي الْعَالِيةِ

اضرجه ابوعبدالله الشيبائي في "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر رقم العديث: 19784 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 رقم العديث: 10259 "ماناه ماناده ماناده الرِّيَاحِيِّ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اجْتَمَعَ اِلَيْهِ اَصْحَابُهُ فَارَادَ اَنْ يَسْفَضَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللهُ مَ وَبِحَمْدِكَ، اَشُهَدُ اَنْ لاَ اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوبُ اِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءً، وَظَلَمْتُ نَفْسِى، فَاغْفِرُ لِى، فَإِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ، هاذِهِ كَلِمَاتُ اَحْدَثْتَهُنَّ؟ قَالَ: اَجَلُ جَاءَ نِيْ جَبُرَائِيلُ، فَقَالَ لِيْ: يَا مُحَمَّدُ، هُنَّ كَفَّارَةُ الْمَجَالِسِ

حضرت رافع بن خدیج شاننی فرماتے ہیں جب رسول اللہ منا شیم کے پاس آپ کے صحابہ کرام شکا گئی جمع ہوتے اور پھر اسمجلس سے ) اٹھنے کارادہ کرتے تو آپ بید عاما نگا کرتے تھے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، اَشْهَدُ اَنُ لاَ اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ، اَسْتَغْفِرُكَ وَاتُوبُ اِلَيْكَ، عَمِلْتُ سُوءًا، وَظَلَمْتُ نَفْسِى، فَاغْفِرُ لِي، فَاِنَّهُ لا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اَنْتَ

''اےاللہ! تیری ذات پاک ہے، تیری حمد کے ساتھ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سواکوئی عبادت کے لاکق نہیں اور میں تیری طرف رجوع لا تا ہوں اور میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ تو مجھے بخش دے کیونکہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بخشنے والانہیں۔

1973 - اَخْبَرَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا مُعَاوِيَةُ، حَدَّثَنَا عَبُهُ الرَّحْمُنِ بُنُ اِسْحَاقَ الْقُرُشِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ آبِي الْحَكِمِ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ اِلَى عَلِيّ، فَقَالَ: آعِنِّي عَبُهُ الرَّحْمُنِ بُنُ اِسْحَاقَ الْقُرُشِيُّ، عَنْ سَيَّارٍ آبِي الْحَكِمِ، عَنْ آبِي وَائِلٍ، قَالَ: جَآءَ رَجُلُ اِلَى عَلِيّ، فَقَالَ: آعِنِي عَلَيْكِ مَثُلُ جَبَلِ فِي مُكَاتَبَتِيُ، فَقَالَ: آلا اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ عَلَّمَنِيهِنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ كَانَ عَلَيْكَ مِثْلُ جَبَلِ صَيْرٍ دَيْنًا لاَذَاهُ اللهُ عَنْكَ قُلُ: اللهُمَّ الْحَفِيْيُ بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَآغَنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنُ سِوَاكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت ابووائل والتخذي روايت ہے كہ ايك شخص حضرت على والتخذ كى خدمت ميں حاضر ہوا اور كہنے لگا۔ بدل كتابت ادا كرنے ميں آپ ميرى مد دفر مائيں ۔ آپ مَلَ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ الللهِ اللّٰهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهُ الللهِ الللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّٰهُ الللهِ الللهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ ال

اللَّهُمَّ اكْفِنِي بِحَلالِكَ عَنْ حَرَامِكَ، وَآغُنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ

"اےاللہ! توایخ حلال رزق کے ساتھ مجھے حرام سے بچالے اورائی فضل سے اپنے ماسواسے غنی کردے "
• • • • مید پیشے کے الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اورامام سلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

**-**ديث : 1973

اخترجه ابو عيستى الترمذى؛ في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3563 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى في "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العكليه click on link for rh81t8b وَاسِع، قَالَ: قَدِمُتُ الْمَدِينَةَ فَلَقِيْتُ بِهَا سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَحَدَّنَنِي، عَنَ آبِيهِ، عَنْ جَدِّه عُمَرَ بُنِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَحَلَ السُّوُق، فَقَالَ: لاَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ دَحَلَ السُّوُق، فَقَالَ: لاَ اللهُ اللهُ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُك، وَلَهُ الْحَمُدُ، يُحْيِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْحَيْر، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير، كَتَبَ اللهُ لَهُ الْفَ الْفَ الْفَ الْفَ الْفَ الْفَ سَيِّئَةٍ، وَبَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ فَاتَيْتُ قُتَيْبَة بُنَ لَهُ الْفَ الْفَ الْفَ الْفَ سَيِّئَةٍ، وَبَنِي لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ خُرَاسَانَ فَاتَيْتُ قُتَيْبَة بُنَ مُ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ اتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ فَحَدَّثُتُهُ بِالْحَدِيْثِ فَكَانَ يَرْكُبُ فِي مَوْكِبِهِ حَتَى يَأْتِى بَابَ السُّوقِ فَيقُولُهَا، ثُمَّ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ اتَيْتُكَ بِهَدِيَّةٍ فَحَدَّثُتُهُ بِالْحَدِيْثِ فَكَانَ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ حَتَى يَأْتِى بَابَ السُّوقِ فَيَقُولُهُا، ثُمَّ مُسْلِمٍ فَقُلْتُ لَهُ اتَيْتُكَ بِهِ دِيَّةٍ فَحَدَّثُتُهُ بِالْحَدِيْثِ فَكَانَ يَرْكَبُ فِي مَوْكِبِهِ حَتَى يَأْتِى بَابَ السُّوقِ فَيَقُولُهَا، ثُمَّ يَرْصُونُ الْهُ طُرُقُ عَنْ عَمُوو بُنِ دِيْنَارٍ قَهُرَمَانِ اللهِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمٍ، فَامَّا ازْهَرُ فَبَصُرِيٌّ زَاهِدٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ

♦♦ حضرت محمد بن واسع طِلْنُعْدُ فرمات بين: مين مدينة المنوره مين آيا، وبان ميرى ملاقات سالم بن عبدالله بن عمر طُلُّمُهُا سے مولی تو انہوں نے اپنے والد کا بيبيان سنايا که حضرت عمر بن خطاب طُلُلُهُ فرماتے بين: جو تحض بازار مين داخل مواور بيد عا پڑھ لے لا اَللَهُ وَحُدهُ لا تَشْرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْمِيقُ وَيُمِيتُ، بِيدِهِ الْحَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ اللهُ مَنْ مُولِد اللهُ اللهُ مُولِد اللهُ اللهُ مُولِد اللهُ اللهُ مُولِد اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْلِد اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مُؤْلِد اللهُ الله

اللہ تعالیٰ اس کے لئے ایک لا کھنیکیاں لکھ دیتا ہے اور ایک لا کھ گناہ مٹا دیتا ہے۔ اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔ (محد بن واسع) فرماتے ہیں: پھر میں خراسان آگیا تو قتیبہ بن مسلم کے پاس آیا۔ ان سے میں نے کہا: میں تبہارے لیے ایک تخدلا یا ہوں پھر میں نے ان کو بیر صدیث سنائی۔ پھروہ اپنی سواری پر سوار ہوکر باز ارکے دروازے تک آتے اور بید عا پڑھ کرواپس ' جلے جاتے تھے۔

• اس حدیث کے عمر و بن دینار قبر مان آل الزبیر کے سالم سے متعدد طرق ہیں اور اس کی سند میں جواز ہر بن سنان ہیں میں یہ بصری ہیں ، زاہد ہیں۔

اس صدیث کی ایک شاہر صدیث بھی موجود ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2235 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالسعرفة بيروت لبنسان رقم العديث: 12 اخرجه ابوم حسد البكسبى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قباهره مصر، طبع دارالسعرفة بيروت لبنسان رقم العديث: 28 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جيامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنيان رقم العديث: 3428

وَقَدْ رُوِى، عَنُ عُـمَرَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ زَيْدٍ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ دَحَلَ السُّوْقَ، فَقَالَ: لاَ اِللهَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ السُّولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ السَّمُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ عَسَنَةٍ، وَمَحَا عَنُهُ اَلْفَ اللهَ سَيْنَةٍ، وَرَفَعَ لَهُ اَلْفَ اَلْفَ دَرَجَةٍ

وَقَدُ كَتَبْنَاهُ مِنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ

﴿ حضرت سالم بن عبدالله طُلْتُعَيُّزا پِنِے والد سے وہ ان کے دا داسے مُرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بازار میں جائے اور پڑھے

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِيُ وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيُّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

الله تعالیٰ اس کے لئے ایک لا کھنکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک لا کھ گناہ مٹادیتا ہے اور اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنا دیتا ہے۔

• ﴿ • ﴿ عبدالله بن وهب نے اس حدیث کو یونہی روایت کیا ہے اور اساعیل بن عیاش نے اس کوعمر بن محمد بین زید کے واسطے سے سالم سے روایت کیا ہے۔

اور عمر بن محمد بن زید کے واسطے سے ،سالم بن عبداللہ بن عمر ڈاٹھ کیا ہے ان کے والد کے حوالے سے حضرت عمر رڈاٹھ کیا ہے منقول ہے کہ رسول اللّٰہ مَثَاثِیْرَ فِم نے ارشا دفر مایا: جو محص بازار میں جاکر بیہ پڑھے

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَـهُ، لَـهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ، وَهُوَ حَيٌّ لاَ يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير

الله تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ایک لا کھ نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک لا کھ گناہ مٹادیتا ہے اور اس کے ایک لا کھ درجے بلند کر دیتا ہے۔

اوریہی حدیث ہم نے ہشام بن حسان کے واسطے سے عبداللہ بن دینار سے قتل کی ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے )۔

1975 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آخَمَدَ بَنِ بَالُويُهِ، حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ حَيْدَرَهِ اللهِ بَنِ الْمَعْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا مَسُرُوقُ بَنُ الْمَرُزُبَانِ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بَنُ غِيَاتٍ، عَنْ هِشَامِ بَنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ اللهِ عَنْ هِشَامِ بَنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ اللهِ عَنْ هِشَامِ بَنِ حَسَّانَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ اللهِ عَنْ هِشَامِ بَنِ عَسَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَحَلَ السُّوقَ فَبَاعَ دِيْنَ إِبَنِ عُسَمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَحَلَ السُّوقَ فَبَاعَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلُكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ، وَهُو عَلَى كُلِّ فَيْهَا وَاشْتَرِى، فَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، كَتَبَ اللهُ لَهُ الْفَ الْفَ حَسَنَةٍ، وَمَحَا الْفَ سَيْنَةٍ، وَبَنَى لَهُ بَيْتًا فِى الْجَنَّةِ

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَاللَّهُ آعُلَمُ، تَابَعَهُ عِمْرَانُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْكِ click on link for more Books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اللَّهِ بُنِ دِيْنَارٍ

﴾ ﴿ ﴿ حَضرت عبدالله بن عمر وُلِيَّا فَم مات ہیں کہ رسول الله مَثَّلَ اللهِ عَلَيْنَا فِم مایا: جو شخص بازار میں جائے اور وہاں خرید و فروخت کرے پھریڑھے

لاَ اِللّهَ اللّهُ وَحُدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، يُحْيِى وَيُمِيتُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّه تعالى اس كے ليے ایک لا کھنیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے ایک لا کھ گناہ مٹادیتا ہے۔ اور اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنا بتا ہے۔

اس حدیث کوعبداللدین دینار سے روایت کرنے میں عمران بن سلم نے ہشام بن حسان کی متابعت کی ہے۔

1976 - حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ بُنِ اَبِي الشَّوارِبِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْمَلِي بُنِ اَبِي الشَّوارِبِ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ عَمْرَ انُ بُنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبُدِ اللَّهِ بَنِ وَيْنَارٍ ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ فِى السُّوقِ لاَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَحَدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، بِيَدِهِ الْخَيْرِ، وَهُو عَلَى كُلِّ شَيْعٍ قَدِيرٌ ، كَتَبَ اللَّهُ لَهُ اَلْهُ لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْجَمْعِينَ، وَاقْرَبُهَا بِشَرَائِطِ هَذَا الْكَتَابِ حَدِيثُ بُرَيْدَةَ بِغَيْرِ هَذَا اللَّهُ طَلَا الْكَتَابِ عَرْجَابِرٍ ، وَاَبِى هُرَيْرَةَ ، وَبُرَيْدَة وَ فَي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَاَبِى هُرَيْرَة ، وَبُرَيْدَة وَلَى الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ ، وَاَبِى هُرَيْرَة ، وَبُرَيْدَة وَلَى اللَّهُ عَنْهُمُ اللَّهُ عَنْهُمُ الْجُمَعِينَ ، وَاقْرَبُهَا بِشَرَائِطِ هَذَا الْكَتَابِ حَدِيثُ بُرَيْدَة بِغَيْرِ هَذَا اللَّهُ طِلَى اللَّهُ عَنْهُمُ الْجَمَعِينَ ، وَاقْرَبُهَا بِشَولِ اللَّهُ عَلْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَى كُلِ شَيْءِ وَلَهُ الْمُلُكُ ، وَلَهُ الْمُلُكُ ، وَلَهُ الْمُعَلِي اللَّهُ مِعْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ ، وَلَهُ الْمُلْكُ ، وَلَو اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ ، وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ ، وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ ، وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلِكُ ، وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُلُكُ ، وَلَهُ الْمُلِكُ ، وَاللَّهُ الْمُلْكُ ، وَاللَّهُ الْمُلْكُ ، وَالْمُولُول

• • • • • اس باب میں حضرت جابر ، ابو ہریرہ ، بریدہ اسلمی اور انس رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بھی احادیث مروی ہیں اور اس کتاب کی شرائط کے مطابق سب سے مضبوط حدیث حضرت بریدہ ڈلائنڈ کی ہے جبکہ اس کے الفاظ بچھ مختلف ہیں (ان کی مروی حدیث درج ذیل ہے)

1977 - آخُبَرُنَاهُ آبُو عَمُرِو بُنُ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيْسَى الْمَدَائِنِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا جَارٌ لَنَا يُكُنَى آبَا عَمُرِو، عَنُ عَلْقَمَةَ بُنِ مَرْ ثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ حَدَيْثَ 1977

اضرجيه اسوالقياسيم الطبراني في "معجيه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404ه/1983، وقيم العديث: 1157 اخرجه احدالقاب الطريات في "معرده الما ورط" طرورا با Gickon link for more books العريث: 5534

ابوالفاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالكلما في المحدث 44 أنه 15 م المعديث: 5534 https://archive.org/details/@zohadbhasagrattari

رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ السُّوقَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ اِنِّي اَسْالُكَ خَيْرَ هاٰذِهِ السُّوق، وَخَيْرَ ِمَا فِيْهَا، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيْهَا، اللَّهُمَّ اِنِّي ٱعُوذُ بِكَ اَنْ اُصِيبَ فِيْهَا يَمِينًا فَاجِرَةً، اَوْ صَفْقَةً خَاسِرَةً الله مَنْ الله عَنْ الله ع

اللُّهُمَّ إِنِّي اَسُالُكَ خَيْرَ هاذِهِ السُّوقِ، وَخَيْرَ مَا فِيهَا، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا، اللَّهُمَّ إِنِّي اَعُوذُ بِكَ أَنُ ٱصِيبَ فِيْهَا يَمِينًا فَاجِرَةً، أَوُ صَفْقَةً خَاسِرَة اوصفقه خاسرة

"اے الله میں جھے نے اس بازاراور جو کچھاس میں ہے،اس کی بھلائی کا سوال کرتا ہوں اور اس بازاراور اس میں جو کچھ بھی ہے،اس سے تیری پناہ مانگتا ہوں،اےاللہ! میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں،اس بات سے کہ میں جھوٹی قشم کا مرتکب ہوں یا میں خسارے

1978 حَكَّ ثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْاَسُوَدُ بُنُ شَيْبَانَ، انْبَانَا اَبُو نَوْفَلِ بُنُ اَبِى عَقْرَبٍ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنُ شَيْبَانَ، انْبَانَا اَبُو نَوْفَلِ بُنُ اَبِى عَقْرَبٍ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَانَ يُعْجِبُهُ الْجَوَامِعُ مِنَ الدُّعَاءِ، وَيَتُرُكُ مَا بَيْنَ ذَٰلِكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 🎝 الموننین سیّده عاکشه و گانته است مروی ہے کہ رسول الله مَثَالِیَّا مُم کوجاً مع دعا کیں پسند تھیں اور آپ اس کے درمیان کو ترک فرماتے تھے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بینید اور امام سلم بینید نے اس کوفل نہیں کیا۔

1979 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانَءٍ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَمُوسِٰ إِنْ السَّمَاعِيْلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنُ اَبِى نَعَامَةَ، اَنَّ عَبْدَ اللهِ بُنَ مُغَفَّلٍ، سَمِعَ ابُنَهُ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْاَبْيَضَ مِنْ يَمِيْنِ الْجَنَّةِ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَكُونُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ قَوْمٌ يَعْتَدُونَ فِي الدُّعَاءِ وَالطَّهُورِ

آخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديث:1482 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسننده" طبع سوسسته قسرطبته قاهره مصر وقه المديث: 25596 اخترجته ابتوحياتهم البستسي في "صحيحة" طبع موسسه الرساله بيروت ليتنان 1414ه/1993 وقيم الحديث: 867 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مستنده" طبع دارالسعرفة بيروت لبنان رقب العديث:1491

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:96 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16847 اخرجه ابوحياتهم البستسي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان· 1993/د/1993. رقب العديث: 6763 ذكيره ابيوسكر البيرسقى في "سنشيه السكيرك" طبيع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب click on link for more books

https://archive.org/details/@zobaibh@anattari994/21414

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابونعامہ رہائیئئے سے روایت ہے کہ عبداللہ بن مغفل نے اپنے بیٹے کو بوں دعاما نگتے سنا

اللُّهُمَّ إِنِّي اَسْأَلُكَ الْقَصْرَ الْآبِيضَ مِنْ ثَيَّمِينِ الْجَنَّةِ

"اےاللہ! میں جھے ہے جنت کے دائیں جانب سفید کی کا سوال کرتا ہوں"

فرمایا: میں نے رسول اللہ سکا پیٹی کوفر ماتے سنا ہے: میری امت میں ایسے لوگ بھی ہونگے جودعا اور طہارت میں حدیے آگ نکل جائیں گے۔

• • • • • بيت مين مين الم المناد بي كين المام بخارى مين الدام مسلم مين في الله في الله المناد بي كيا -

1980 حَكَّثَنَا اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَكَّثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُولُ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا يُولُ اللهُ عَنْهَا، حَدَّثَنَا يُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهَا، وَسَلَّمَ إِذَا تَضَوَّرَ عَنِ اللَّيُلِ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ رَبُّ السَّمَا وَابِ وَالاَرْضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْعَقَّارُ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ أُمِّ المُونِين سيّده عاكثه وَ فَيْ السّمَاوَاتِ مِهِ كَدرسول الله مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِم كَل جبرات كوفت آكو كل اللهُ الْمَوْنِين سيّده عاكث تويدعا پر عقد اللهُ اللهُ الْوَاحِدُ الْفَقَارُ ''۔ السّمَاوَاتِ وَالارُضِ، وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيْزُ الْعَقَارُ ''۔

• الله من المام بخاری و الله و الم مسلم و الله و ا

1981 - اَخُبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ جَعْفَرِ بَنِ دَرَسْتَوَيْهِ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ صَعْدِهِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ صَعْدِهِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللّٰهُمَّ إِنِّى عَنْهَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَيْقَظَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ: لاَ إِلَهَ إِلَّا اَنْتَ سُبْحَانَكَ، اللّٰهُمَّ إِنِّى عَنْهَا، وَلا تُزِعْ قَلْبِى بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِى، وَهَبْ لِى مِنْ لَكُنْكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةِكَ، اللهُمَّ زِدُنِى عِلْمًا، وَلا تُزِعْ قَلْبِى بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِى، وَهَبْ لِى مِنْ لَكُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ اللهُ الل

حديث: 1980

اخرجه ابوحساته البستى فى "صبحيدمه" طبيع موسيه الرباله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقبم العديث: 5530 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 7688

حديث: 1981

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 5061 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع مـوسسه الـرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقدم العديث: 5531 اخرجه ابـوعبـدالـرحمن النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروب لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 10701

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 أُمَّ المومنين سيّده عائشه وللهُ عالمَ من إسول الله مَنْ اللهُ عَلَيْهُمْ جبرات كوبيدار موت تويه دعا براحت

لاَ إِلَـهَ إِلَّا أَنْتَ سُبُحَانَكَ، اللَّهُمَّ إِنِّى اَسْتَغْفِرُكَ لِذَنْبِى، وَاَسْاَلُكَ بِرَحْمَتِكَ، اللَّهُمَّ زِ دُنِى عِلْمًا، وَلا تُزِغُ قَلْبِى بَعُدَ إِذْ هَدَيْتَنِى، وَهَبُ لِى مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَابُ

ُونِه • إِن ميرِه ميرِيث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بيشة اورامام سلم بيشة نے اس نول نبيس كيا۔

1982 - آخُبَرَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بِنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنِى اَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ يَزِيُدَ الْآهُ وَازِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو هُ مَّامَمٍ مُ حَمَّدُ بُنُ الزِّبُرِقَانِ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ، عَنْ زُهَيُرٍ الْآهُ وَازِيَّ، حَدَّثَنَا آبُو هُ مَنْ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعُدَانَ، عَنْ زُهَيُرٍ الْآهُ وَالْكَهُ وَسَلَّمَ إِذَا اَخَذَ مَضْجَعَهُ قَالَ: اللَّهُ مَا أَعُورُ لِي وَاخْسَأْ شَيُطَانِي، وَفُكَ رِهَانِي، وَثَقِلُ مِيزَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدَى الْآعُلَى

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

الله مَا الله مَا الله عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا الللهِ مَا اللهِ مَا الللّهِ مَا اللّهِ مَا الللّهُ مَا الللللّهِ مَا اللّهِ مَا الل

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي وَاخْسَأْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي، وَتَقِلْ مِيزَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي النَّدى الْأَعْلَى

اےاللہ!میریمغفرت فرمااورمیرے شیطان کوذلیل فرمااورمیری گروی رکھی ہوئی چیزوں کو بازیاب فرمااورمیرا بوجھ ہا کا فرما اور مجھےاعلیٰ فضل عطا فرما۔

• إ• • إ• مير من صحيح الاسناد بيكن امام بخارى بيستاورامام سلم بيستيان أو المسلم بيستيان أو السناد بيستاد المسلم

1983 - آخُبَرَنَا آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مُحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مُحَدَّهُ مَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، اَنْبَانَا اِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي طَلْحَة، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ،

-ديث : 1982

اخرجه ابوالقياسم البطيراني في "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم موصل 1404ه/1983. رقبم الصديت:758 اخرجه · ابوداؤد السجستاني في "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديث:5054

# حديث: 1983

اضرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه صلب ثنام · 1406 هـ 1986 رقم العديث: 5460 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" اخرجه ابوعبدالله الفزوينى فى "مسنده" اخرجه ابوعبدالله الفروينى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 8039 اخرجه ابوصاتع البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان الملاعد 1993 أخرجه ابوعبدالرحيسن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1991 م العديث: 7890 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1911ه/ 1991 وقع العديث: 1899 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البغرد" طبع دارالبسائر الاسلاميه بيروت لبنان 1414ه/ 1999 وقع العديث: 678 ذكره ابوعبدالله البخارى فى "الادب البغرد" طبع دارالبسائر الاسلاميه بيروت لبنان 1409ه/ 1989 وقع العديث: 678

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي دُعَائِهِ: اللهُمَّ اِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْفَقُرِ، وَالُقِلَّةِ، وَالذِّلَةِ، وَاعُوذُ بِكَ مِنُ اَنْ اَظُلِمَ اَوْ اُظُلَمَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابو بريره و النفية فرمات بين رسول الله مَثَالَيْنَا مَا يَن دعا مين يول كها كرت تصلى الله مَثَالَيْنَا مِن اعْد مِن النَّه مَثَا اللَّهُمَّ إِنِّي اعْد بِكَ مِن الْفَقْرِ، وَالْقِلَّةِ، وَالذِّلَّةِ، وَاعْد بُيكَ مِنْ اَنْ اَظُلِمَ اَوْ الْظُلَمَ اللَّهُمَّ إِنِّي اللَّهُمَ إِنْ اَظُلَمَ اللَّهُمَ إِنْ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمَ اللَّهُمُ اللّلِهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّاللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ الللَّالِمُ الللَّهُمُ اللَّهُمُ

''اےاللہ! میں فقر ،قلت اور ذلت سے تیری پناہ ما نگتا ہوں ،اور میں تیری پناہ ما نگتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی پڑگلم کروں یا کوئی مجھے پڑھلم کرئے'۔

1984 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنُ هِ شَاهِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ الْحَلِيلِ الْحَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُسُهِرٍ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْ بَنُ مُسُهِرٍ، عَنُ هِ شَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنَهَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَصَلَّم يَقُولُ: الله مَ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنُ فِتْنَةِ الْقَبْرِ، وَعَذَابِ النَّارِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنُ شَرِّ فِتْنَةِ الْعَنِى، وَمِنُ شَرِّ فِتْنَةِ الْفَقْرِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الْمُسِيحِ الدَّجَّالِ، اللهُمَّ الْقُوبُ الْالْمُ مِنْ الدَّنِسِ، وَبَاعِدُ اللهُمَّ الْمُسْلِقُ وَاللهُمْ وَبَيْنَ اللهُمْ اللهُمْ إِنِّى اَعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهِرَمِ، وَالْمَأْمُم، وَالْمَغُرِبِ، اللهُمَّ إِنِّى اعْدُتُ بَيْنَ الْمَشُرِقِ وَالْمَغُرِبِ، اللهُمَّ إِنِّى اعُوذُ بِكَ مِنَ الْكَسَلِ، وَالْهِرَمِ، وَالْمَأْمُم، وَالْمَغُرَم، وَالْمَغُرَم، وَالْمَغُرَم، وَالْمَغُرَم، وَالْمَغُرَم، وَالْمَغُرَم، وَالْمَغُرَم،

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

اضرجه ابو عبدالله معمد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دادا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه 1987ء رقم العديث: 6014 فرجه ابو العسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراهياء الترات العربى بيروت لبنان أرقم العديث: 3495 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان أرقم العديث: 3495 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبواعات الاسلاميه علب شام · 1406ه 1986ء وقم العديث: 13 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان أرقم العديث: 3838 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر أرقم العديث: 24346 اخرجه ابنوالـقاسم الطبرائى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه أرقم العديث: 1989 اخرجه ابوبكر البيرقى فى المسيث: 1984ء أولم العديث: 29205 اخرجه ابوبكر البيرقى فى الكوفى وفى "مسنده" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه والعديث: 10 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سننده الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1411ه / 1991ء وقم العديث: 10 اخرجه ابو عبدالرحمن النسائى فى "سننده" طبع مكتبه دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991ء وقم العديث: 59 اخرجه ابن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره ( طبع اول ) 1801ء رقم العديث: 59 اخرجه ابن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره ( طبع اول ) 1801ء رقم العديث: 59 اخرجه ابن راهويه العنظلى فى "مسنده"

♦♦ اُمّ المؤمنین سیّدہ عائشہ رُقی ہیں: رسول اللہ مَثَاثیٰ ہید عاما نگا کرتے ہے'' اے اللہ! میں دوزخ کے فتنہ اور اس کے عذاب سے تیری پناہ مانگا ہوں اور میں قبر کے فتنہ اور اس کے عذاب سے تیری پناہ مانگا ہوں اور میں دولت مندی کے شراور فقر کے شرسے تیری پناہ مانگا ہوں۔ میری خطاوُں کو برف اور اولوں کے پانی سے دھو دے اور مجھے گنا ہوں سے یوں پاک کر دے جیسے سفید کپڑے کو میل کچیل سے صاف کر دیا جاتا ہے۔ اور میرے گنا ہوں کے درمیان ہے۔ اے اللہ! میں کا ہلی ، شدید برط ھا ہے، گنا ہوں اور قرض سے درمیان اتنا فاصلہ کر دے جتنا فاصلہ مشرق اور مغرب کے درمیان ہے۔ اے اللہ! میں کا ہلی ، شدید برط ھا ہے، گنا ہوں اور قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

• • • • بو مید بیث امام بخاری میشد اور امام سلم میشد کے معیار کے مطابق سیح ہے کیکن شخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ ﴿ وَ اللّٰهُ عَنْ أَفُرُ مَاتَ ہِیں کہ رسول اللّٰهُ مَثَا اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰمُلّٰ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ الللّٰمُ الل

1986 حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بْنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا آبُو كُريْبٍ، حَدَّثَنَا حَلَادُ

عديث: 1985

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "منته الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411م/ 1991ء وقم العديث: 1968ء اخرجه ابوالقياسم الطبيراني في "منعجه الصغير" طبع الهكتب الأسلامي دارعبار بيروت لبنان/عبان · 1405م 1985ء وقم العديث: 407 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر · 1415م وقم العديث: 3179

# حديث: 1986

اضرجه ابوعبىدالله القيضياعي في "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986 وقيم العديث: 1498 اضرجه ابوبكر الكوفى • في البوالبقياس الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر • 1415ه 'رقم العديث: 7572 اضرجه ابوبكر الكوفى • في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودي عرب • (طبع اول) 1409ه وقع العديث: 29143

بْنُ يَزِيْدَ الْجُعْفِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنُ مُّجَاهِدٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَوَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو : اللَّهُمَّ إِنِّيُ اَسْاَلُكَ عِيشَةً نَقِيَّةً ، وَمِيتَةً سَوِيَّةً ، وَمَرَدًّا غَيْرَ مُخْزٍ ، وَلا فَاضِحٍ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ يَدُعُو : اللهُ مَخْزَ جَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

حضرت عبدالله بن عمر رَّلْ النَّهُ فرمات بين: رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ الْعَلَيْ عَلَيْ الللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَل

'' اے اللہ! میں بچھے سے سوال کرتا ہوں، صاف ستھری زندگی کا اور آسان موت کا ،اچھی عاقبت کا جس میں ذلت ورسوائی نہ

• إ• • إنه بيضيح الاسناد ب الكين امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في ال كفقل نهيس كيا ـ

1987 - حَدَّثَنَا اَبُو نَصْرِ اَحْمَدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ حَمْدَوَيْهِ الْفَقِيْهُ، اِمْلاً بِبْحَارِی، حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ صَالِحُ بْنُ مُدَمُونِ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْواسِطِیُّ، حَدَّثَنَا عِيْسَلَى بْنُ مَيْمُونِ مَوْلَى مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيْبِ الْحَقْدِ بْنِ اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُولُ اللهِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنْ رَسُولُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَى عِنْدَ كِبَرِ سِنِيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِى هَذَا حَدِيْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَى عِنْدَ كِبَرِ سِنِيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِى هَذَا حَدِيْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَى عِنْدَ كِبَرِ سِنِيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِى هَذَا حَدِيْتُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو: اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَى عِنْدَ كِبَرِ سِنِيْ وَانْقِطَاعِ عُمْرِى هَانَا عَمْدَى وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلْمَوْنِ لَمْ مَنْ مَيْمُونِ لَلْهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ مَيْمُونِ لَلْهُ مَنْ مَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَيْمُونِ لَلْهُ مَنْ مَيْمُونِ لَلْهُ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَيْمُونِ لَكُمْ مَا لَى مِنْ مَاللهُ مَنْ مُواللهُ اللهُ مَا لِللهُ مَنْ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ مَلْهُ مَا لَهُ مُنْ مَلْهُ وَاللّهُ مَا لَلْهُ مَالَلْهُ مَا لَلْهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ وَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنْ مَلْمُ وَاللّهُ مَنْ مَلْكُولُ اللّهُ مَالَعُ مَلْهُ مَا لَهُ مُعْمُولًا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا لَوْلُكُولُ مَا لَكُولُ مَا لَعُلَى مُوالْقُولُ مُعْمِلُولُ اللهُ مُنْ فَلَا مُلْكُولُونُ مَا لَهُ مُعْلَى مُعْمَلِكُولُ اللّهُ مُعْمَلِهُ وَاللّهُ مُعْلَى مُلْكُولُ اللّهُ مُعْلَى مُواللّهُ مُعْمُولُ مُعْلَى مُوالِلّهُ مُعْمَلِكُمُ مُوالِلّهُ مُعْلِقُولُ مُعْمُولُ مُلْعُولُولُ مُعْلَقُولُ مَا مُوالِعُلَى مُعْلَا مُولِلْمُولُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْلَى مُعْمُولُولُولُ اللّهُ مُعْلِمُو

اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ دِزُقِكَ عَلَى عِنْدَ كِنْدِ سِنِّى وَانْقِطَاعِ عُمُوى " اللَّهُمَّ اجْعَلُ اَوْسَعَ فَرَا" " يَاللَّهُ مِر الإالارْق وسَعَ فَرَا" " يَاللَّهُ مِر الإالارْق وسَعَ فَرَا"

• : • • : • یہ صدیث حسن الا سنا دواہمتن ہے، دعا کے سلسلے می*ں غریب ہے۔ مشاکخ کے نز دیک مستحب ہے الب*تة امام بخاری مجتالة نے عیسلی بن میمون کی روایات نقل نہیں کی۔

1988 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مَحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدُ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا الأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ شَاذَانَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ عَنْ آبِي جَعْفَرَ الْخَطُمِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَالَ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُونُ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللللْعُلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعُلَمُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللْعُلَمُ عَلَمُ عَلَى اللْعَلَمُ عَلَمُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللللْعُلَمُ ع

هَدَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدِ اتَّفَقَا عَلَى اَنَّ تَفْسِيْرَ الصَّحَابِيِّ حَدِيْتُ مُسْنَدٌ وَلَهُ شَاهِدُ عَنْ اَبِي مُؤسِّى الأشْعَرِيِّ

اخرجه ابوالقاسم العُبْراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر؛ 1415ه 'رقيم العديث: 3661

بِا فَى بِ ﴿ الكِ امان يهِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمُ (اوردوسراامان يه ٤٠) وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ

• • • • • بوجہ بیت امام سلم و میں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ جبکہ امام بخاری و بیستاور امام سلم و میں است پر منفق میں کہ صحابہ دل سن کی گیا۔ شامد صدیث کی ایک شامد صدیث کی ایک شامد صدیث کی ایک شامد صدیث کی موجود ہے جو کہ حضرت ابوموکی اشعری و النیم منقول ہے۔ (وہ حدیث یا کیا کہ ایک شامد صدیث کی ایک شامد صدیث کی ایک شامد صدیث کی ایک شامد صدیث کی ایک شامد صدید کے دور است کی موجود ہے جو کہ حضرت ابوموکی اشعری و النیم کی موجود ہے جو کہ حضرت ابوموکی اشعری و النیم کی موجود ہے جو کہ حضرت ابوموکی اشعری و النیم کی موجود ہے جو کہ حضرت ابوموکی است میں مقول ہے۔ (وہ حدیث یا کہ ایک کی ایک شامد کی دور است کی موجود ہے جو کہ حضرت ابوموکی است کے دور است کی موجود ہے جو کہ حضرت ابوموکی است کی دور است کی

1989 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَارِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْمُوَجَّهِ حَدَّثَنا صَدْقَةَ بُنُ الفضلِ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بُنُ الْمُوَجَّهِ حَدَّثَنا صَدْقَةَ بُنُ الفضلِ حَدَّثَنَا وَكِيْعُ بُنُ الْمُوجَةِ حَدَّثَنا صَدْقَةَ بُنُ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَانَانِ الْحَرَاحِ حَدَّثَنِى حَرْمَلَةُ بُنُ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدٍ بُنِ آبِى اَيُّوْبَ عَنْ آبِى مُوْسَى الاَشْعَرِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اَمَانَانِ كَانَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُمْ كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَالْمَ فَعَدِّبَهُمْ وَالْمَ فَيُهِمُ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَالْمَانِ اللهُ لَيُعَذِّبَهُمْ وَالْمَ

﴿ حضرت ابوموسیٰ اشعری طِلْتُغَذَّفر ماتے ہیں: زمین میں دوامان تھان میں سے ایک اٹھالیا گیا اور دوسرا ابھی باقی ہے (ایک امان پیھا) وَ مَا کِانَ اللّٰهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ اَنْتَ فِیْهِمْ (اور دوسرا امان پیھا) وَ مَا کَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ یَسْتَغْفِرُوْن

1990 - حَكَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَكَّثَنَا آبُو عَمْرِو الْمُسْتَمْلِي، حَكَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ رَافِعٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَجْلَانَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ رَسُولِ اللهِ، كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ عَنْ رَسُولِ اللهِ، كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اللهِ بِاللهِ، كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَتَسْعِيْنَ دَاءً اَيُسَرُهَا اللهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ لاَ حَوْلَ وَلا قُوَّةَ اللهِ بِاللهِ، كَانَ دَوَاءً مِنْ تِسْعَةٍ وَتَسْعِيْنَ دَاءً اَيُسَرُهَا اللهُمُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَبِشُرُ بُنُ رَافِعِ الْحَارِثِيُّ لَيْسَ بِالْمَتْرُوكِ، وَإِنْ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَكَذَلِكَ الْهَيْتَمُ الْبَكَاءُ لَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ يَنُفَرِدُ بِهِ، وَهَاذَا مَوْضِعُهُ فَإِنَّهُ مِنْ عُبَّادِ الْمُسْلِمِيْنَ

﴿ حضرت ابو ہریرہ رُٹُاٹُونُہ ہے مروی ہے: رسول اکرم مُٹَاٹِیَئِم نے ارشادفر مایا: جُوْحُصُ ' الاَ حَسوُلَ وَ لا قُـوَّ۔ قَ اِلَّا بِاللّٰه '' پڑھے، یہاس کے لئے ۹۹ بیاریوں کی دواء ہے جن میں سے سب سے ہلکی بیاری''هم ''(غم) ہے۔

• • • • • و من میں میں سے جائیں شیخین ہوئی ہیں۔ اور ایونہیں کیا ادر بشر بن رافع الحارثی متر وک الحدیث نہیں ہیں۔ اور یونہی ہیں۔ اور یہاں کا ہیشم البحاء کی روایات میں بیمنفرد ہیں اور ان کی ایک اور حدیث بھی ہے جس کی روایت میں بیمنفرد ہیں اور یہاں کا مقام ہے کیونکہ وہ مسلمان بندوں میں سے ہیں۔

1991 - حَكَّتُنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْدَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ،

اخرجه ابوعبدالله الشيباتي في "مستنده" طبع موسيه قرطيه قاهره مصر 'رقم العدبث: 19524

حديث: 1990

اخرجه ا بن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبة الايعان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991، رقع العديث: 541 اخرجه :بوالقاسع الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارال**عناميناقال منابع المعالمين المالة المالة المالة** العديث: 5028

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حَدَّثَنَا شَرِيكُ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ آخُو آبِى بَكْرِ الْحَنَفِيّ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بُنُ جَمَّازٍ الْبَكَّاءُ، عَنُ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ اَبَا طَالِبٍ مَرِضَ فَنَقُلَ فَعَادَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا ابْنَ اجْتَى ادْعُ رَبَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلِي عَنْكَ الْ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَلِي عَنِى، فَقَالَ: كَانَّمَا نَوْ طَالِبِ: إِنَّ رَبَّكَ بَعَنْكَ لِيُطِينُعَكَ، قَالَ: وَانْتَ يَا عَمِّ إِنْ اَطَعْتَ اللهَ لَيُطِينُعَنَكَ

﴿ حَفرت انس بن ما لک ﴿ اللّٰهُ وَمَاتَ مِیں: ابوطالب بیارہو گئے اوران کی بیاری شدت اختیار کرگئی۔ نبی اکرم مَثَلَّتُیْ اِللّم مِثَلِیّ اِللّٰہ کے ابوطالب نے حضور مَثَلِیْ اِللّٰہ سے کہا: اے میرے جی کے بیٹے! اپنے اُس رب سے دعا مانگیں جس نے آپ کو مبعوث فر مایا ہے کہ وہ مجھے صحت عطافر مائے تو نبی اکرم مَثَلِیْ اِللّٰہ میرے لیے ید دعا مانگی: اللّٰه مَّ اللّٰه فِي عَمِی '' (یا اللّٰہ میرے پی کا کوشفاء عطافر ما)۔ (حضرت انس رُلُائِیْنُ فر ماتے ہیں: (وہ فوراً ٹھیک ہوگئے اور) یوں لگا جیسے ان کی رسیاں کھول دی گئی ہوں۔ تو حضرت ابوطالب رُلُائِیْنُ نے کہا: آپ کے دب نے آپ کومبعوث کیا ہے، اس لئے وہ آپ کی بات بھی مانتا ہے تو آپ مَثَلِیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ مِن بھی ضرور بات مانے گا۔

فرمایا: اے بچا!اگر تو اللّٰہ تعالیٰ کی اطاعت کرے گا تو اللّٰہ تعالیٰ تیری بھی ضرور بات مانے گا۔

1992 - آخُبَرَنَا الإِمَامُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَلَّتُنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ، وَثِنا آخُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُوسى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ حَسَّانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلَاءٍ مَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَلَاهُ عَنْهَا، وَلَا اللهُ عَنْهَا، وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آيُّ الدُّعَاءِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: دُعَاءُ الْمَرْءِ لَنْفُسه

هٰذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ أمّ المؤمنين سيّده عائشه ولي ثني أفر ماتى بين: رسول الله مَلَا فَيْزَائِ عنه بِوجِها كميا كه كون مي دعاسب عن افضل ہے؟ تو آپ مَلَّ فَيْزَائِ فَعَ مِن الله عَلَى فَيْزَائِ فَعَ الله عَلَى فَيْزَائِ فَعَ الله عَلَى فَيْزَائِ فَعَ الله عَلَى فَيْزَائِ فَعَ الله عَلَى الل

• • • • بیصدیث می الاسناد برایکن امام بخاری میشد اورامام سلم میشد نے اس کوفل نبیس کیا۔

1992 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اِنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا اَبُو وَهُبٍ مُحَمَّدُ اللهِ وَضَى مُحَمَّدُ اللهِ وَضَى اللهِ وَضَى اللهِ وَضَى اللهِ وَضَى اللهِ وَضَى اللهِ وَضَى اللهِ وَسَلَّمَ، وَأَرَاهُ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ وَسَلَّمَ، وَأَرَاهُ عَوْفَ بُنَ مَالِكٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَلَا اللهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حديث: 1991

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر؛ 1415ﻫ ' رقم العديث: 3973

حديث: 1992

اضرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب الهفرد" طبيخ كاه المبطيقين العمل كليه المبطيق المبين 1409م 1989م. وقع العدبيث: 715 https://archive.org/details/@zohaibhassasattari إلى امُرَاتِه، قَالَتُ: مَا رَدَّ عَلَيْكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَاخْبَرَهَا، قَالَ: فَلَمْ يَلْبَثِ الرَّجُلُ اَنُ رُدَّ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ الله، وَاثْنَى عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ الله، وَاثَنَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، فَقَامَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ الله، وَاثَنَى عَلَيْهِ مَ الله الله عَلَيْهِ مَ الله الله عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ مَلْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَ اللهُ الل

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عبدالله وَالْمُوْنُ وَمَانَ يَهِ الله وَ الله و ا

1993 حَكَثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَضُلِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّى، اَنْبَانَا إِبْرَاهِيُمُ بَنُ الْمُنُدِرِ الْفَضُلِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبَيْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ، اللهِ عَنْ اَبِيهِ، اللهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ: وَاذُنُوبَاهُ وَاذُنُوبَاهُ، فَقَالَ هَذَا الْقُولَ مَرَّتَيْنِ اَوْ فَلَاثًا، فَقَالَ لَهُ رَّسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلِ: اللهُمَّ مَعْفِرَتِكَ اَوْسَعُ مِنْ ذُنُوبِى وَرَحْمَتَكَ مَرَّتَيْنِ اَوْ فَلَالَهُ لَكَ حَدِيْتُ رُواتُهُ اللهُ لَكَ حَدِيْتُ رُواتُهُ وَالْحَرِهِمُ مَدَنِيُّونَ مِمَّنُ لا يُعْرَفُ وَاحِدٌ مِنْ عَمَلِى فَاللهَ لا يُعْرَفُ وَاحِدٌ مِنْ عَمْلِى اللهُ لَكَ حَدِيْتُ رُولَمُ يَخْرِجَاهُ

﴿ ﴿ حَضِرت جابر بن عبدالله وَ الله الله عَيْنَ: الكَّخْصُ رسولَ أكرم مَثَاثِيَّةُ كَى بارگاه ميں اپنے گناہوں پراظہارافسوس كرتے ہوئے يوں پكارنے لگا:و اذنبو بــاہ و اذنبو باہ اس نے پیلفظ دویا تمین مرتبہ دہرائے تورسول الله مَثَاثِیَّةِ منے اسے کہا: بیدعا روھو

اللَّهُمَّ مَغْفِرَتِكَ اَوْسَعُ مِنُ ذُنُوبِي وَرَحْمَتَكَ اَرْجَى عِنْدِى مِنْ عَمَلِي

''اے اللہ! تیری مغفرت میرے گنا ہوں سے زیادہ وسیع ہے اور مجھے اپنے اعمال کی بجائے تیری رحمت کی زیادہ امید ہے'' اس نے بید عا پڑھی، آپ مَنَّ اللَّهِ عَمْرِ مَا اِنَّ اس کو دیم اور اس نے دیم راہا، آپ اِن ایک کو میں https://archive.org/details/@zobaibhassasattari الله مَا لَيْهُ مِنْ مِنْ مِايا: جا، الله جا، الله عَالَى في تيري مجنشش كروي ہے۔

• إ• • إن ال حديث كتمام راوى مدنى بين اوران مين سي سي ايك كمتعلق بهي كسي قتم كى كوئى جرح ثابت نهيس ـ

1995 - أَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ حَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى الدُّنْيَا ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ ، اَنْبَانَا نَافِعُ بُنُ يَزِيْدَ ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ اَبِى السُّيْدِ ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَسْكَرٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ ، اَنْبَانَا نَافِعُ بُنُ يَزِيْدَ ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بُنُ اَبِى السَّيْدِ ، عَنِ الْفَضُلِ بُنِ عَلِيهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ عِيْسَى ، عَنْ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ وَهُوَ يَشُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَرَجُلٍ وَهُو يَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ الل

الْفَصْلُ بُنُ عِيْسلى هُوَ الرَّقَاشِيُّ، وَاَحْشَى اَنْ يَّكُوْنَ عَمَّهُ يَزِيْدَ بُنَ اَبَانَ اِلَّا آَنِي قَدْ وَجَدُتُّ لَهُ شَاهِدًا مِّنْ حَدِيْثِ اَبِي اُمَامَةَ الْبَاهِلِتِي

• ﴿ • ﴿ وَ فَضَلَ بَنَ عِیسَیٰ رقاشی ہیں اور میراخیال ہے کہ اس کا چجایز ید بن امان ہے۔البتہ مجھے اس صدیث کی ایک شاہر صدیث مل گئی جو کہ ابوا مامہ با ہلی نٹائٹیؤ سے مروی ہے۔ (وہ درج ذیل ہے )

1996 حَدَّثَنَا فَضَالُ بُنُ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهِ الْعُمَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ بُنُ زَكَرِيَّا التُّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا كَامِلُ بُنُ طَلْحَةَ، حَدَّثَنَا فَضَالُ بُنُ جُبَيْرٍ، عَنُ اَبِى أُمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لَكُمْ الرَّاحِمِيْنَ قَدُ اَقْبَلَ لِللهِ مَلَكُ: إِنَّ اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ قَدُ اَقْبَلَ عَلَيْكَ فَاسْالُ

﴿ حضرت ابوامامه رَدْ النَّهُ عُرَمات بين: رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ نَهِ ارشا وفر مايا: الله تعالى كاايك فرشته ہے جوكه " يَك اَدْ حَمَهُ الرَّاحِمِيْن " يُكار في والے بِرمقرر ہے۔ جو محض تين مرتبہ بيلفظ بِكارتا ہے بيفرشته اس كوكہتا ہے: بے شك" اَدْ حَمَّ الرَّاحِمِيْن " تيرى طرف متوجہ ہے۔ اس ليے اس سے جو مانگنا ہے، مانگ لے۔

تيرى طرف متوجہ ہے۔ اس ليے اس سے جو مانگنا ہے، مانگ لے۔

1997 حَلَّاثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْحُرَاسَانِيُّ، بِبَغُدَادَ فِي الْقَطِيْعَةِ، حَلَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بَنُ صَالِحٍ، عَنُ اَبِي عَامِرٍ الْآلُهَانِيِّ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ عِنْدَ الْكُرْبِ وَالشَّدَائِدِ فَلْيُكُثِرِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ عِنْدَ الْكُرْبِ وَالشَّدَائِدِ فَلْيُكُثِرِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ عِنْدَ الْكُرْبِ وَالشَّدَائِدِ فَلْيُكُثِرِ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُسْتَجَابَ لَهُ عِنْدَ الْكُرْبِ وَالشَّدَائِدِ فَلْيُكِثِرِ اللهُ عَنْهُ اللهُ وَلَيْكُثِرِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَيْكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَا إِللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَالَ مَا لَوْلُولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَلَوْلَ اللهُ اللهُ

حديث :1997

فى "مسندد" طبودا الدارن للتران بين رنب نيام 1404 - 1984 - 1986 في المسندد" طبودا الدارن للتران المن المنافق الم

حضرت ابو ہریرہ رہ النفیٰ فرماتے ہیں: رسول اللہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰلّٰ مِنْ اللّٰمِينَ اللّٰهُ مَنْ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِيْ اللّٰ اللّٰمُ مَنْ اللّٰمِيْ اللّٰ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللَّهِ مِنْ اللّٰمِيْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِيْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ اللَّهِ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰمِنْ اللَّمْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُلَّا مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ الللّٰ اللّٰمُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ اللَّمْ مُنْ الللَّمُنْ مُنْ اللَّمْ مُنْ مُنْ ا

• نوم نوم کے الاسناد ہے، امام بخاری ٹیٹنلٹ نے ابوصالح اور ابوعام الالہانی کی روایات نقل کی ہیں (امام حاکم فرماتے ہیں) میں سیمحتا ہوں کہ بیہ ہوزنی ہیں اور صدوق ہے۔

1998 - حَدَّتُ الْحَاكِمُ ابُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، اِمْلاءً عُرَّةً صَفَرٍ سَنَةَ سَبْعٍ وَتِسْعِيْنَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، اَنْبَانَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى الطَّرَسُوسِيْ، وَحدثنا مُحَمَّدِ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُوانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِيُ اُويْسٍ، حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، وَحدثنا مُحَمَّدٍ بُنُ وَمُحَمِّدٍ الشَّعْوَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي اُويْسٍ، حَدَّثَنَا الْمُصَلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْوَانِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا السَّمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي اُويْسٍ، حَدَّثَنَا الْحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ مَعْمَدِ بُنِ وَعَلَيْكَ السَّمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي الْعَيْسِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِهِ، قَالَ: وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَمْرِو بُنِ شُعَيْسٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِهِ، قَالَ: وَمَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّيْمِ وَمُولِ بُنِ شُعَيْسٍ، عَنُ اللهَ بَعَثِيلُ الْقَلْ عَلْدِهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَسْنِ صُورَةٍ لَمْ يَنُولٍ فِي مِعْلَهَا قَطْ صَاحِكًا مُسْتُرُسِوا، فَقَالَ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا مُحَمَّدُ، قَالَ: وَعَا تِلْكَ الْهَدِيَّةُ يَا جِبُرِيْلُ مُ فَقَالَ جَبْرِيْلُ فَى مَالِكَ اللهَ بَعْشِيلُ السَّعَ الْمَعْفِرَةِ، يَا حَسَنَ التَّعَويُ وَاللَّهُ بَعَيْنِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَمَا تَلُكَ الْهُودِيَّةُ يَا جَبُرِيْلُ أَيْ فَلَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمُعْرَةٍ، يَا حَسَنَ التَّعَولُونِ، يَا كَرِيمُ الصَّفُحِ وَيَا عَلْ لَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا مَوْلِكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَعَ الْمُعْمِلُولِهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَا تَوَابُ هَالُهُ وَلَكُمَاتٍ، ثُمَّ فَوَلُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ

ه لذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسُنَادِ فَإِنَّ رُوَاتُهُ كُلُّهُمْ مَكَنِيُّونَ ثِقَاتٌ، وَقَدْ ذَكَرْتُ فِيمَا تَقَدَّمَ الْخِلافَ بَيُنَ اَئِمَّةِ الْحَدِيْثِ فِي سَمَاعٍ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ جَدِّهِ

 سے پہلے نعمتوں کی ابتداء کرنے والے، اے ہمارے رب! اے سردار! اے ہمارے آقا، اے ہماری رغبتوں کی انتہاء، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، اے اللہ تو مجھے جہنم میں نہ جلانا'' تو رسول اللہ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَيْمَ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ ال

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ السّاو ہے، اس كِتمام راوى ثقة بين، مدنى بين اور اس سے پہلے ميں اُئمہ كے درميان شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمر و رفالفيُّ كان كے داداسے ساع كے متعلق اختلاف ذكر كيا ہے۔

1999 - حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ السَّعُدِى، اَنْبَانَا يَوْ اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا عِيسلى بَنُ مَيْمُونِ، عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا يَمْنَعُ اَحَدَّكُمُ إِذَا عَرَفَ الْإِجَابَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَشُفِى مِنْ مَرَضٍ، اَوُ رَسُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا يَمْنَعُ اَحَدَّكُمُ إِذَا عَرَفَ الْإِجَابَةَ مِنْ نَفْسِهِ، فَشُفِى مِنْ مَرْضٍ، اَوُ قَدِمَ مِنْ سَفَوٍ، يَقُولُ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ، وَجَلالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ تَفَرَّدَ عِيْسلى بَنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَآئِشَةَ، وَعِيْسلى بَنُ مَيْمُونٍ عَنِ الْقَاسِمِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَآئِشَةَ، وَعِيْسلى غَيْرُ مُتَّهَمٍ بِالْوَضْع

اُمّ المؤمنین سیّدہ عائشہ وُلَّ ﷺ فرماتی ہیں: رسول اللّٰہ مَلَّ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلَى اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مِلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مَلْ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللّٰهِ الللللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهِ اللللّٰهِ الللّٰه

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي بِعِزَّتِهِ، وَجَلالِهِ تَتِمُّ الصَّالِحَاتُ

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس کی عزت اور جلال سے نیکیاں کمل ہوتی ہیں''

• ﴿ • ﴿ بِيهِ مِينَ قَاسَم بِن مُحد كِ واسطے سے ستيدہ عائشہ رہی ﷺ سے روایت كرنے میں عیسیٰ بن میمون متفرد ہیں اورعیسیٰ پروضع حدیث کی تہمت نہیں ہے۔

2000 انحبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ آبِى الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَّاحِ، وَغَيْرُهُ، قَالَ: صَمِعْتُ آنَسَ بُنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ وَلَا تَكَثَنَا زَيْدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنِى عُثْمَانُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ مَوْهَبِ، قَالَ: سَمِعْتُ آنَسَ بْنَ مَالِكٍ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: مَا يَمُنَعُكِ آنُ تَسْمَعِى مَا اُوصِيكِ بِهِ آنُ تَقُولِي إِذَا آصُبَحْتِ، وَإِذَا رَسُولُ اللهِ مَنْ يَا فَيْهِ مَ لَكُم لِفَاطِمَةَ: مَا يَمُنَعُكِ آنُ تَسْمَعِى مَا اُوصِيكِ بِهِ آنُ تَقُولِي إِذَا آصُبَحْتِ، وَإِذَا مَصْبَحْتِ، وَإِذَا مَسْبَحْتِ، وَإِذَا مَصْبَحْتِ، وَإِذَا مَسْبَعْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِفَاطِمَةَ: مَا يَمُنَعُكِ آنُ تَسْمَعِى مَا اُوصِيكِ بِهِ آنُ تَقُولُكُ إِذَا آصُبَحْتِ، وَإِذَا مَصْبَحْتِ، وَإِذَا مَصْبَحْتِ، وَإِذَا مَنْ عَلْهُ مِنْ مَوْفَةِ عَيْنٍ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ وَلَا تَكِلُنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَكِلُنِي اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَعْ وَلَا تَكِلُولُ اللهُ اللهُ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُو

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيثٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت انس بن ما لک ڈالٹنے فرماتے ہیں: رسول اللہ مَثَالِثَیَّا نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا: میں جوتمہیں تا کید کرتا ہوں اس پڑمل کرنے سے تہمیں کیار کاوٹ ہے؟ صبح وشام اللہ تعالیٰ سے بید عاما نگا کرو:

يَا حَيُّ يَا قَيُّومُ بِرَحْمَتِكَ اَسْتَغِيتُ، اَصْلِحُ لِي شَأْنِي كُلَّهُ، وَلا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِى طَرَفَةَ عَيْنٍ

''یا چی یا قیوم! میں تیری رحمت سے مدد جا ہتا ہوں تو میرے تمام کاموں کی اصلاح فرمادے اور ایک لمحہ کے لیے بھی تو مجھے

حدیث : 2000

میرے آسرے پرندچھوڑ''۔

• إ • إ • ي حديث الم بخارى و المسلم و

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَاذِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

''تمام تعریفیں اُس اللہ کے لئے ہیں جومیر نے لیے کافی ہے اور جومیر اٹھکانہ ہے،تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے مجھے کھلایا اور پلایا ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے اوپراحیان کیا اور فضیلت دی، اے اللہ! میں تیری عزت کا واسطہ دے کرسوال کرتا ہوں تو مجھے دوز خے ہے ہے''

اس نے تمام مخلوقات کی تمام تعریفوں کے برابرتعریف کی۔

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَيُوسُفُ هلذَا هُوَ الَّذِي يُقَالُ مَوْللي سُكَّرَةَ

شَىءٌ ، وَٱنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَىءٌ ، آغْنِنَا مِنَ الْفَقُرِ، وَاقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ

💠 🗢 حضرت ابو ہر ریرہ زیالتین فرماتے ہیں رسول اللہ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہ مَا اللّٰہ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مِن اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مَا اللّٰہِ مِن اللّٰ اللّٰہِ مَا اللّٰمِ اللّٰہِ مَا اللّٰمِن اللّٰہِ مِن اللّٰمِن اللّٰہِ مَا اللّٰمِ اللّٰمِن اللّٰمِنْ اللّٰمِن اللّ

الله مَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ وَرَبَّ الْآرْضِ رَبَّنَا وَرَبَّ كُلِّ شَيْءٍ، أَنْتَ الْحِذْ بِنَاصِيَتِهِ، أَنْتَ الْآوَلُ فَلَيْسَ قَبُلَكَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اَغُنِنَا مِنَ الْفَقُرِ، وَاقْضِ عَنَّا الدَّيُنَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اَغُنِنَا مِنَ الْفَقُرِ، وَاقْضِ عَنَّا الدَّيُنَ شَيْءٌ، وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اَغُنِنَا مِنَ الْفَقُرِ، وَاقْضِ عَنَّا الدَّيْنَ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَرَبِّ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَهُ مِنْ اللهُ وَمَا اللهُ ا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

پہلے کوئی چیزنہیں ہے،تو آخر ہے تیرے بعد کوئی چیزنہیں ہے،تو باطن ہے تیرے سوا کوئی چیزنہیں ہے،ہمیں فقر سے غنی کر دے اور ہمارا قر ضدا دا فر مادے''

• ﴿ • ﴿ بِيهِ صَحِيحِ الاسناد ہے ليكن امام بخارى جَيَاللَةِ اورامام مسلم جَيَاللَةِ نے اس كُوْقَلْ نہيں كيا۔اوريه يوسف وہى ہيں جن كو سكره كاغلام كہاجا نا ہے۔

2003 - أخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ آبِى الدُّنْيَا، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ حَمَّادٍ، وَاَزْهَرُ بُنْ مَنُصُورٍ السُّلَمِيَّ، حَدَّثَهُمْ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِى صَالِح، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: دَعَا رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ مِنْ اَهْلِ قُبَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُ عَنْهُ، فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: يَدَهُ، قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَالْمُ عَنْهُ، فَلَمَّا طَعِمَ وَغَسَلَ يَدَيْهِ، أَوْ قَالَ: يَدَهُ، قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِي يُطْعِمُ وَلا يُطْعَمُ، مَنَّ عَلَيْنَا فَهَدَانَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا مُسُتَغَنَّى عَنْهُ وَلَا مُكْفُورٍ وَلا مُكُفُورٍ وَلا مُسْتَغَنَى عَنْهُ وَالْمُ عَنْ الطَّعَلَمِ، وَسَقَى مِنَ الشَّولَانِ ، وَكَسَا مِنَ الْعُرِي، وَهَداى مِنَ الضَّلالَةِ، وَبَصَّرَ مِنَ الْعَمْدِي وَلَاللهِ، وَلَكَسَامِنَ الْعُرْي، وَهَداى مِنَ الطَّعَامِ، وَسَقَى مِنَ الشَّرَابِ، وَكَسَامِنَ الْعُرْي، وَهَداى مِنَ الطَّعَلِقَةِ، وَبَصَّرَ مِنْ الْعُمَاكِةِ، وَفَضَلَ عَلَى كَثِيْرٍ مِمَّنُ خَلَقَ تَفْضِيلا، الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

هٰلَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہر ہے ، خب (وہاں پر رسول الله منگائیم ) کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو ہاتھ دھوئے اور یہ دعا مانگی ''تمام تعریفی اس اللہ کے ایک انسازی خص نے ہم اور اللہ منگائیم ہم بھی تعریفی اس اللہ کے لیے ہیں جو کھلاتا ہے ، کھا تانہیں ، جس نے ہم پر احسان کیا ، ہمیں ہدایت دی ، ہمیں کھلایا ، پایا اور وہ ہمیں جس آز مائش میں بھی ڈالنا ہے اس میں ہمیں بھلائی کی توفیق ویتا ہم احم تعریفیں اللہ کے لئے ہیں ۔ نہ وہ ہمیں چھوڑے ، نہ (اس کی نعموں کا) بدلہ دیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سے ۔ اور نہ ہی اس سے بے نیازی کی جا سکتی ہے ، تمام تعریفیں اس کے لئے ہیں جس نے ہمیں کھانے کے ساتھ سیر کیا اور پانی کے ساتھ سیر اب کیا ، لباس پہنایا ، اور گمراہی ہے ہمیں ہدایت دی اور نابینائی ہے ہمیں بینائی دی اور اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے مجھے فضیلت دی ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بینائی دی اور اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے مجھے فضیلت دی ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بینائی دی اور اپنی بہت ساری مخلوقات میں سے مجھے فضیلت دی ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بینائی دی اور اپنی بہت ساری معلم نہیں تھانے کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2004 حَدَّثَنَا الْهُ اللهُ اللهُ مَكُو بُنُ السُحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُسُلِمِ الْآبَارُ، حَدَّثَنَا الْهَيْشُمُ بُنُ عَامِرٍ، عَنْ اَبِي الْمَامَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ عَلَى اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَادَى الْمُنَادِى فُتِحَتُ اَبُوابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ تَزَلَ بِهِ السَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَادَى الْمُنَادِى فُتِحَتُ اَبُوابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ تَزَلَ بِهِ السَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَادَى الْمُنَادِى فُتِحَتُ اَبُوابُ السَّمَاءِ، وَاسْتُجِيبَ الدُّعَاءُ، فَمَنْ تَزَلَ بِهِ السَّيْ وَسَلَّمَ قَالَ: حَقَّ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ: كَلُو شِنَدَةً فَلْيَتَحَيَّنِ الْمُنَادِى، فَإِذَا كَبَّرُ كَبِّرُوا، وَإِذَا تَشَهَّدُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى الصَّلاةِ، قَالَ:

حديث: 2003

اضرجيه ابدوصائهم البستسى في "صبحييصه" طبيع موسسه الرسالة بيروت البنيان 1414ه/1993ء رقبم العديث: 5219 اخترجه ابوعيدالرحين البسيائي في "بينيه الكبرى" طبيع دارالكيك Haddon المجاهج 10133ه / 1991ء رقبم العديث: 10133

حَى عَلَى الصَّلاةِ، وَإِذَا قَالَ: حَى عَلَى الْفَلَاحِ، قَالَ: حَى عَلَى الْفَلَاحِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّ هَاذِهِ الدَّعُوةِ السَّسَادِقَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا دَعُوةِ الْحَقِّ، وَكَلِمَةِ التَّقُوى، اَحْيِنَا عَلَيْهَا وَامِتْنَا عَلَيْهَا، وَابْغَشَا عَلَيْهَا، وَابْغَشَا عَلَيْهَا، وَابْغَشَا عَلَيْهَا، وَابْغَشَا عَلَيْهَا، وَابْغَشَا عَلَيْهَا، وَابْغَشَا عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَامُواتًا، ثُمَّ بَسُالُ اللَّهَ حَاجَتَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

اللُّهُمَّ رَبَّ هٰذِهِ الدَّعُوةِ الصَّادِقَةِ الْمُسْتَجَابَةِ الْمُسْتَجَابُ لَهَا دَعُوَةِ الْحَقِّ، وَكَلِمَةِ التَّقُوَى، اَحْيِنَا عَلَيْهَا وَامِتُنَا عَلَيْهَا، وَابُعَثْنَا عَلَيْهَا، وَاجْعَلْنَا مِنْ خِيَارِ اَهْلِهَا اَحْيَاءً وَامُواتًا

''اے اللہ!اے اس تچی ،مقبول دعوت کے رب، تو اس دعوتِ حق اور کلمہ کقو کی کوقبول کرنے والا ہے۔ تو جمیں اس پر زندہ رکھ اور اس پرموت عطا کر اور جمیں قیامت کے روز اس پراُٹھا اور جمیس زندگی میں اور بعد از وفات اس کے اجھے اہل ہیں شامل فر ما'' بید عاما نگنے کے بعد پھراللہ تعالیٰ ہے اپنی حاجت کی دعاما نگے۔

2005 حَكَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَايَتُ النَّبِيَّ صَدَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُقِدُ التَّسُبِيحَ رَوَاهُ الْاَعْمَشِ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ

💠 🗢 حضرت عبدالله بن عمر و نبالغنَّه فرماتے ہیں: میں نے رسول الله سَالِقَیْمَ کوانگلیوں پر تبییح کرتے دیکھا۔

• • • • اس حدیث کواعمش نے عطاء بن سائب نگانتی سے روایت کیا ہے۔

حديث: 2005

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1502 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيا الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3411 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه علب ثام · 1406 ه 1986 رقم العديث: 1355 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان لاسلاميه علب ثام ، 1993 أخرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان لبنان 1411 ه 1991 رقم العديث: 1278 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1411 ه 1994 رقم العديث: 2850

2006 اَخْبَرَنَاهُ آبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْحَسَنِ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَثَامِ بُنِ عَلِيٍّ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ آبِيهِ، اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَآيُتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَآيُتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَآيُتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَاء قَالَ: رَآيُتُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ التَّسْبِيحَ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَاء قَالَ: مِن عَمْ وَاللهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْقِدُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ عَمْرِ و رَضِى اللهُ عَلَيْهُمَاء قَالَ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ

2007 اخْبَرْنَاهُ اَزْهَرُ بُنُ اَحْمَدَ الْمُنَادِى بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهُ عَنُهُ الْمَلِكِ بْنُ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا عَانِءُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْضَةَ بِنُتِ يَاسِرٍ، عَنْ جَدَّتِهَا يَسِيرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهُلِيلِ وَكَانَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُنَّ بِالتَّسْبِيحِ وَالتَّهُلِيلِ وَالتَّهُلِيلِ وَالتَّهُدِيسِ، وَلا تَغْفُلُنَ فَتَنْسَيْنَ التَّوْحِيدَ، وَاعْقِدُنَ بِالاَنَامِلِ فَإِنَّهُنَّ مَسْنُولاتٍ وَمُسْتَنْطَقَاتٍ

→ حضرت یسیرہ رہ اللہ علی اور میں ہوتا ہے، آپ فرماتی ہیں: رسول اللہ مٹالی ہیں: رسول اللہ مٹالی ہیں نے فرمایا: تم تسبیح ہلیل اور تقدیس کواپنے اوپرلازم کرلواوران سے غفلت نہیں برتناور نہ تم تو حید کو بھول جاؤگی اور انگلیوں کے پوروں پران کوشار کرتی رہو کیونکہ
ان کے ذریعے سوال بھی کیا جاتا ہے اور گفتگو کی جگہ بھی استعال ہوتے ہیں۔

2008 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا شَاذٌ بُنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا شَاذٌ بُنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا هَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَاشِمُ بُنُ سَعِيْدٍ، عَنُ كِنَانَةَ، عَنُ صَفِيَّةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: دَخَلَّ عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ يَدَى اَرْبَعَهُ الافِ نَوَاةٍ اُسَبِّحُ بِهِنَّ، فَقَالَ: يَا بِنْتَ حُيَيٍّ مَا هَاذَا؟ قُلْتُ: أُسِبِّحُ بِهِنَّ، قَالَ: قَدُ سَبَّحُتُ مُنذُ وَبَيْنَ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ مِنْ شَيْءٍ قُمْتُ عَلَى رَأُسِكِ اكْفَرَ مِنْ هَذَا، قُلْتُ: عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ مِنْ شَيْءٍ فَمُن عَلَى رَأُسِكِ اكْفَرَ مِنْ هَذَا، قُلْتُ: عَلِّمْنِى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: قُولِي سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا حَلَقَ مِنْ شَيْءٍ فَمُن عَلَى رَأُسِكِ اكْفَرَ مِنْ هَلَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ الْمِصْرِيِّينَ بِاسُنَادٍ اصَحَى مِنْ هَذَا

الله مَا ال

### حديث: 2007

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3583 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 27134 اخرجه ابوحساتم البستی فی "صحيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 842 اخرجه ابوم حسد الكسی فی "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1418 بيروت مصر 1418ه/1988 رقم العديث: 1570 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر 1415ه رقم رقم العديث: 5016 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 1806 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 والعدیث: 1806ه موسل 1404ه/1983

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان ُ رقم العديث: 3554 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صـعيـمه" طبع موسسه الرساله بيروت کبنان 1414ه/1993ء ُ رقم العديث: 837 اخـرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجـه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکب موصل 1404ه/1983ء ُ رقم العديث:195 گٹھلیاں رکھی ہوئی تھیں اور میں اُن پرتنبیج پڑھ رہی تھی ، آپ مَلَاثَیْئِ نے بوچھا: اے جی کی بٹی ! یہ کیا ہے؟ میں نے کہا: میں ان پرتنبیج پڑھ رہی ہوں۔ آپ مَنَاثِیْئِ نے فرمایا: میں جب سے تیرے پاس کھڑا ہوں ، اس سے زیادہ تسبیحات پڑھ چکا ہوں۔ میں نے بوچھایا رسول اللّٰد مَنَاثِیْئِ ! (وہ تنبیج ) مجھے بھی سکھا دیجئے۔ آپ مَنَاتُثِیْئِ نے فرمایا یہ پڑھا کرو

سُبُحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ مِنْ شَيْءٍ

• نوم نو میں میں میں ہوں ہے۔ الا سناد ہے کیکن امام بخاری رئیستا اور امام مسلم رئیستانے اس کو قل نہیں کیا ، اس حدیث کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جو کہ مصری راویوں سے منقول ہے اور اس حدیث کے مقابلے میں زیادہ صحیح ہے۔

2009 حَدَّثَنَا أَنِهُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ آحُمَدَ الْجُرُجَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسْنِ بُنِ قُتَيْبَةَ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْبَيْ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ اَبِيُ هِلالٍ، حَدَّثَهُ، عَنُ عَائِشَةَ بِنُ سَعُدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنُ اَبِيهَا، اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَاةٍ وَبَيْنَ بِنُ اَبِي وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنُ اَبِيهَا، اَنَّهُ دَخَلَ مَعَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَاةٍ وَبَيْنَ يَدَيُهَا نَوَى، اَوْ حَصَّى الله عَدَدَ مَا خُلَقَ فِى الْارْضِ تُسَبِّحُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةَ اللهِ عَدَدَ مَا اللهِ عَدَدَ مَا جَلَقَ فِى الْارْضِ تُسَبِّحُ، فَقَالَ: سُبْحَانَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةَ اللهِ عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةَ الله اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا إِللهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُلْهَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا إِللهَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُلْهُ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ، وَلا قُوَّةَ الله اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ وَالْحَمُدُ لِلّهِ مِثْلَ ذَلِكَ وَلا اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ اللهُ مِثْلَ ذَلِكَ مَا عَلَى اللهُ مِثْلُ ذَلِكَ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ مُعْلَى ذَلِكَ اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ الله

2010 حَدَّثَنِي اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اللهِ بُنُ عُمْرَ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ،

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1500 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان' رقم العديث: 3568 اضرجه ابويعلٰی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام: 1404ه–1984 م' رقم العديث: 710

حديث: 2010

اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد ويباض معودى عرب ( طبع اول ) 1409ﻫ رقم العديث: 23547

عَنْ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ ابْنُ عَمْرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُ بِكَلِمَاتٍ مِّنَ الْفَزَعِ اَعُوذُ بِكَيلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَنْ يَّحْضُرُونَ، قَالَ: كَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عُمَرَ وَمَنُ بَلَغَ مِنْ وَّلَدٍ عَلَّمَهُنَّ إِيَّاهُ فَقَالَهُنَّ عِنْدَ قَوْمِهِ وَمَنْ لَمْ يَبُلُغُ مِنْهُمْ كَتَبَهَا فَعَلَّقَهَا فِي عُنُقِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإِسْنَادِ مُتَّصِلٌ فِي مَوْضِعِ الْخِلافِ

💠 💠 حضرت عبداللّٰہ بن عمر وٰلی ﷺ فرماتے ہیں: رسول اللّٰہ مَنافیا ﷺ گھبراہٹ دور کرنے کے لئے بیدعا پڑھنے کا حکم دیا کرتے

ٱعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ غَضَبِهِ وَمِنْ عِقَابِهِ وَمِنْ شَرِّ عِبَادِهِ وَمِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِينِ وَاَنْ

''میں اللہ تعالیٰ کے نام کلمات کے ساتھ پناہ حاصل کرتا ہوں ،اس کی ناراضگی ،اس کے عذاب ،اس کے بندوں کے شراور شیطانوں کی سازشوں سے اوران کے حاضر ہونے سے''

عمر وبن شعیب فرماتے ہیں: حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلائٹی کی بیرعادت تھی کہ مجھدار بچوں کو بیکلمات سکھا دیا کرتے تھاور ناسمجھ بچوں کے لیے ایک کاغذیر لکھ کرتعویز بنا کران کے گلے میں ڈال دیا کرتے تھے۔

• إن المعلى المستعلم الاستاد إلى المتعلى المتع

2011- حَلَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ فَضَالَةَ، حَـدَّثَنَا هِشَامٌ، صَاحِبُ الدَّسُتُوائِيِّ، حَدَّثَنَا آبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ الله عَنْهُ، أنّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا اَوَى اَحَدُكُمُ إِلَى فِرَاشِهِ ابْتَكَرَهُ مَلَكٌ وَشَيْطَانٌ، يَقُولُ الشَّيْطَانُ: افْتَحُ بِشَرِّ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِحَيْرٍ، فَإِنْ ذَكَرَ اللَّهَ ذَهَبَ الشَّيْطَانُ وَبَاتَ الْمَلَكُ وَيَكُلَؤُهُ، وَإِذَا اسْتَيْقَظَ ابْتَدَرَهُ مَلَكُ وَشَيْطَانُ، يَقُولُ الشَّيُطَانُ افْتَحْ بِشَرٍّ، وَيَقُولُ الْمَلَكُ: افْتَحْ بِخَيْرٍ، فَإِنْ قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ الَّذِى رَدَّ اِلَىَّ نَفْسِى بَعُدَ مَوْتِهَا وَلَمْ يُمِتُهَا فِي مَنَامِهَا، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْآرُضِ الله بِاذْنِهِ، إِنَّ اللّه بِالنَّاسِ لَرَؤُوكٌ رَحِيمٌ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فَإِنْ حَرَّ مِنْ دَابَّةٍ مَاتَ شَهِيدًا، وَإِنْ قَامَ فَصَلَّى صَلَّى فِي الْفَضَائِلِ

اخترجية البوحياتيم البسشي في "صبعيبضة" طبيع موسية الرسالة بيروت البنيان 1414ه/1993 رقيم المعديث: 5533 أخترجة ابـوعبـدالـرحــين النسبائي في "منته الكبرك" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنيان 1411ه/ 1991 وقم الصديث: 10689 اخرجه ابويسعى اليوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام · 1404ه-1984 وتم العديث: 1791 اخرجه ابوعبدالله البخارى في "الأدب الهفرد" طبع دارالبشباثر الاسلامية بيروت لبنيان 1409ه/1989، وقيم العديث: 1214 هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حَفرت جابر رُ النَّهُ فَر مَاتَ بِينَ رَسُولُ اللّهُ مَا اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ فَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعُلِكُمْ وَعُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْهُمْ وَعَلَيْمُ وَعُلَيْمُ وَعُلَيْمُ وَعُلِيلُمْ وَعُلَيْمُ وَعُمْ وَعُلَيْمُ وَعُلَيْمُ وَعُلِيلُوهُمْ وَعُلَامُ وَعُلَيْمُ وَعُمْ وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَعُلَامُ و مُعْلَمُ وَعُلِمُ وَعُلَامُ وَعُلَامُ وَعُلَمْ وَعُلَمْ وَعُلَمُ وَعُلَامُ وَعُلَمْ وَعُلَمُ وَعُلَمُ وَعُلَمُ وَعُلَمُ وَعُلَمُ وَعُلَمُ وَعُلُومُ وَعُلُومُ وَعُلُومُ وَعُلُومُ وَعُلُومُ وَعُلُمُ وَعُلُومُ وَعُلُمُ وَعُلُومُ وَعُلُمُ وَاللّمُ وَالْمُعْمُومُ وَعُلَمُ وَالمُعْمِلُمُ وَ

''تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جس نے میرے مرنے کے بعد میری روح مجھ میں لوٹائی اور مجھے نیند کی حالت میں موت نہیں وی۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے جس نے آسانوں کوز مین پر گرنے سے روکا ہوا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر کچھ نیں ہوسکتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بندوں پر مہر بان ، رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لئے ہیں جو مردوں کوزندہ کرتا ہے اور وہ ہر چاہت پر قادر ہے'

اگروہ جانورے گرجائے تو شہید ہےاورا گروہ نماز میں مشغول ہوجائے ،تووہ فضائل میں نماز پڑھتا ہے۔ • اوہ جانورے گرجائے تو شہید ہے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2012 - آخبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُوَجِهِ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصُلِ، حَدَّثَنَا آبُو هَمَّامِ الْآهُوازِيُّ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ زُهَيْرِ الْآنُمَارِيِّ رَضِىَ اللَّهُ عَنْ هُ وَالْحَسَأَ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ زُهَيْرِ الْآنُهُمَّ الْخَفِرُ لِي ذَنْبِي، وَالْحَسَأَ عَنْ هُ وَالْحَسَأَ مَنْ جَدَّثَنَا اللَّهُمَّ الْعَفِرُ لِي ذَنْبِي، وَالْحَسَأَ شَيْطَانِي، وَفُكَ رِهَانِي وَثَقِلُ مِيزَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي الْمَلَّا الْآعُلَى

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت زہیرالانماری بنائنۂ فرماتے ہیں: جبرسول اللہ سُلُمْنَا فِي اِستر پر کیٹتے تو بید عا پڑھتے:

اللَّهُمَّ اغْفِرُ لِي ذَنْبِي، وَاخْسَأْ شَيْطَانِي، وَفُكَّ رِهَانِي وَثَقِّلْ مِيزَانِي، وَاجْعَلْنِي فِي الْمَلَّا الْآعُلَى

''اےاللہ! میرے گناہ معاف فرما اور میرے شیطان کو نا کام کر اور میری رئن رکھی ہوئی اشیاء کو چیٹر ااور میرا نامہُ اعمال بھاری فرمااور مجھےملاً اعلیٰ میں شامل فرما''

• • • • بیرحدیث سیح الا سناد ہے کین امام بخاری نیسیہ اور امام سلم نیسیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2013 - آخُبَرَنِيُ آبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا آصْبَعُ بْنُ الْفَرَجِ الْمِصْرِيُّ، وَهَارُوْنُ بُنُ مَعْرُوُ فِ الْبَغْدَادِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنِي حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ آبِي عَبْدِ click on link for more books

الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إذَا جَآءَ الرَّجُلُ يَعُوْدُ مَرِيضًا فَلْيَقُلِ: اللَّهُمَّ اشَّفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا، أَوْ يَمْشِي لَكَ اللَّي صَلاةٍ هِلْذَا حَدِيْتٌ مِصْرِيٌّ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوِى فِي هَلْذَا الْبَابِ حَدِيْتٌ اخَرُ مِنْ حَدِيْثِ الْكُوْفِيِّينَ

💠 💠 حضرت عبدالله بن عمر و رهانتهٔ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: جب کوئی شخص کسی بیار کی عیادت کرنے جائے تواس کو جاہیے کہ بیددعا پڑھے:

اللُّهُمُّ اشْفِ عَبْدَكَ يَنْكَأُ لَكَ عَدُوًّا، اَوْ يَمْشِي لَكَ اِلَى صَلاةٍ

'''اےاللہ!اینے بندے کوشفاءعطافر ما تا کہ یہ تیرے دشمنوں کا مقابلہ کرے اور نماز پڑھنے کے لیے چل کرآ سکے'' • إن و الله الله و ا مجھی ایک دوسری حدیث روی ہے (جو کددرج ذیل ہے)۔

2014 حَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ عَلِيّ الْجَزَّارُ، حَدَّثَنَا جَنْدَلُ بْنُ وَالِقِ التَّغْلِبِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ رَاشِدٍ، بَيَّاعُ الْأَنْمَاطِ، حَدَّثَنَا آبُو هَاشِمِ الرُّمَّانِيُّ، عَنُ زَاذَانَ، عَنُ سَلْمَانَ رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَادَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَانَا عَلِيلٌ، فَقَالَ: يَا سَلْمَانُ شَفَى اللَّهُ سَقَمَكَ، وَغَفَرَ ذَنْبِكَ، وَعَافَاكَ فِي بَدُنِكَ وَجِسْمِكَ إلى مُدَّةِ آجَلِكَ

اے سلمان! اللّٰد تعالیٰ تیری بیاری کوشفا دے۔ تیرے گناہوں کی مغفرت کرے اور تیرے جسم اور بدن کو تیری موت تک صحت و تندرستی عطا کرے۔

2015 أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بُنْ هَارُونَ النَّحُوِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ صَدَقَةَ بُنِ صُبَيْحٍ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بُنُ مَخُلَدٍ الْقَطُوَانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَلِيّ بُنِ الْـحُسَيْنِ، يُـحَـدِّثُ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إنَّ الْبَخِيْلَ مَنْ ذُكِرْتُ خِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلَّ عَلَيَّ

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" "طبع دارالفكر بيروت لبنان" رقم العديث:3107 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر أرقم العديث: 6600 اخرجه ابوحياتهم البستي في "صحيحه" طبع موسنه الرساله بيروت لبنيان ا 1414ه/1993 وقع العديث: 2974 اخرجه ابومعهد الكسى في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وقع المديث: 344

### حديث: 2014

احرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. وقم العديث:6106

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةً

﴾ ﴿ حضرت حسین بڑناٹیؤ فرماتے ہیں: رسول الله مَثَاثِیَا مِنَے ارشاد فرمایا: بخیل وہ ہے جس کے پاس میرانام لیا جائے اوروہ پر در ود نہ پڑھے۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ السناد ہے کیکن امام بخاری بُیشَةِ اورامام سلم بُیشَةِ نے اس کوفل نہیں کیا اور حضرت ابو ہریرہ رُفائقۂ سے مروی ایک حدیث اس حدیث کی شاہر بھی ہے۔ ( شاہر حدیث درج ذیل ہے )

2016 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا أَبُو الْمُثْنَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحُاقَ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَدَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَغِمَ أَنْفُ رَجُلٍ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَى الله

♦♦ حضرت ابو ہریرہ ڈالٹنے فرمائے ہیں: رسول اللہ مَالْیَّی اِن ارشاد فرمایا: اس شخص کی ناک خاک آلود ہوجس کے پاس
میراذ کریا جائے اوروہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔

2017 حَدَّثَنَا احْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا اادَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ، حَدَّثَنَا الْمُ عَنْهُ الْمُ عَنْهَ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسُلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالمَا عَلَا عَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَي

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان ' 500 العريث: 3546 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان ' 1414ه/1993 رقيم العديث: 909 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "سننه السكيری" طبع دارالکتب العلميه بيروت لبنان ' 1411ه/ 1991 و العديث: 8100 اخرجه ابويعلی الهوصلی فی "مسنده" طبع داراللمامون للتراث دمشور شام ' 1404ه-1984 و العديث: 6776 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل ' 1404ه/1983 و العديث: 2885 اخرجه ابوبكر الشيبانی فی "الاحادوالبثانی" طبع دارالراية رياض سعودی عرب 1411ه/1991 و العديث: 432

#### حديث: 2016

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديت: 3545 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 7444 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 908

### حديث:2017

حرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3380 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 9842 اخرجه ابو عيسیٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العديث بيروت لبنان رقم العديث: 5563 اخرجه ابوداؤد البطيبالسبی فی "مسننده" طبع دارالعمرفة بيروت لبنان رقم دالعديث: click on link for more books

إِلَّا كَانَ ذَٰلِكَ الْمَجْلِسُ عَلَيْهِمُ تِرَةً، وَلا قَعَدَ قَوْمٌ لَمُ يَذُكُرُوا اللَّهَ إِلَّا كَانَ ذلِكَ عَلَيْهِمُ تِرَةُ هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابو ہر رہے وہ وہ النفیز سے روایت ہے کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے ارشاد فر مایا جولوگ ایک مجلس میں بیٹھ کراللہ کا ذکر کریں کیکن اپنے نبی پر درود نہ پڑھیں و محفل ان کے لئے بے فائدہ ہےاور جولوگ بیٹھیں اوراللّٰد کا ذکر نہ کریں ان کا بیٹھنا بھی ان کے

• إ • إ • يه حديث امام بخارى مُحِينًا وامام سلم مُحِينًا وونوں كے معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن دونوں نے ہى اسے قانہيں كيا۔ 2018 حَكَّتَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُـوُسلي، ٱنْبَالَا يُـوُنُـسُ بْنُ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنُ يَّزِيلَا بْنِ اَبِي مَرْيَمَ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَىَّ صَلاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشُرَ صَلَوَاتٍ، وَحَطَّ عَنْهُ عَشُرَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله عنرت ما لک و الله فالنفو فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیظم نے ارشا دفر مایا: جو شخص ایک مرتبہ میرے اوپر درود پر هتا ہے۔ الله تعالی اس پردس حمتیں نازل فرما تا ہے اور اس کے دس گناہ مٹا تا ہے۔

• : • • الله عنديث سيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة نے اس نوقل نہيں كيا۔

2019 أَخْبَرَنِي إِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضْلِ الشَّغْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّي حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بُنُ اَبِي أُوَيْسِ حَـدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ آبِي عَمْرٍو عَنْ عَاصِمٍ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ مُحَمَّدِ

اضرجه ابوالسمسين مسلم النيسابورى في "صعيمه"طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان 'رقم العديث: 408 اخرجه ابوداؤد السسجستسانسي في "ستنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1530 اخترجه ابنو عيسسي الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التسراث البعربي بيروت لبنيان وقم العديث: 485 اخرجه ابدعبيدالرحين النسباثي في "بننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حسلب· شام · 1406ه · 1986 ، رقيم العديث: 1296 اخرجه ابومسعسد الدارمي في "مثنه " طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان· 1407ه 1987، رقم العديث: 2772 اضرجه ابوعبدالله الشبيساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7552 اخرجيه ابيوحياتيي البستسي في "صعيعة" طبع موسيه الرسالة بيروت كبنان 1414ه/1993 وقيم العديث: 904 اخرجه ابدوعبسدالرحسيس البنسيائي في "مننه الكبرلى" طبع دارالكتيب العلمية بيرويت لبنيان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 1220 اخرجه ابسويسعىلى الهوصلى في "مستنده" طبع دارالهامون للترات دمشق؛ شام: 1404ه-1984، رقم العديث: 6495 أخرجه ابوالقاسم البطيراني في "معجبه الصغير" طبع العكتب الاسلامي دارعبار بيروت لبنان/عبان 1405ه 1985، رقب العديث: 579 اخرجه ابدوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم، موصل: 1404ه/1983، رقم المديث: 4717 اخرجه ابوعبدالله البخارى في "الأدب البفرد" طبع دارالبنسائر الأسلامية بيروت لبنان 1409ه/1989، وقد العديث: 643 بُنِ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْفٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنِّي لَقِيُتُ جِبُوانِيُلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَبَشُّونِي وَقَالَ إِنَّ رَبَّكَ يَقُولُ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ صَلَّيْتُ عَلَيْهِ وَمَنْ سَلَّمَ عَلَيْكَ سَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَسَجَدْتُ لِلَّهِ شُكْرًا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الْحِرُ كِتَابِ الدَّعَوَاتِ

💠 💠 حضرت عبدالرحمٰن بنعوف واللهٰ عَلَيْهُ فرماتے ہیں؛ رسول الله مَلَا عَلَيْهِم نے ارشاد فر مایا: حضرت جبریل امین علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ اللہ میں علیہ اللہ میں ملاقات ہوئی، انہوں نے مجھے یہ خوشخری دی کہ آپ کے رب نے ارشاد فرمایا ہے: جوشخص آپ پر درود پڑھے گا، میں اس پر حمتیں نازل کروں گااور جوآپ پرسلام بھیجے گامیں اس پرسلامتی بھیجوں گا۔تومیں نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکرادا کیا۔ • إ• • إ• بيحديث سيح الا سناد بي كيكن امام بخارى ميسلة اورامام مسلم مُرَّاللَّهُ في السيار والمام سلم مُرَّاللَّهُ في السيار المام سلم مُرَّاللَّهُ في السيار في السي

ذكسره ابسوبسكر البيريقى فى "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 3753 اخرجه ابـومـحـد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وأرقم العديث: 157 اخـرجـه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404ه #883 أن تكلما العن بك 4718 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

# كتَاب فَخَائِل الْقُرآنِ قرآن مجيد كفضائل قرآن مجيد كفضائل

2020 حَدَّثَنَا اللهِ الْمُعَدَّفُ بِنُ الْمُحَدَّدُ بِنُ الْمُعَفُّوْ بَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مُعِيْنٍ حَدَّثَنَا اللهِ الْمُثَنَى الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ الْمُثَنَى الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ الْمُثَنَى الْعَنْبِرِيُّ حَدَّثَنَا اللهِ الرَّحُمَّدُ بُنُ مَعِيْنٍ حَدَّثَنَا اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الآيةَ السَّابِعَةَ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الآيةَ السَّابِعَةَ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ وَهَرَاهَا اللهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الآيةَ السَّابِعَةَ قَالَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ وَهَرَاهَا عَلَيْكُ ثُمَّ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الآيةَ السَّابِعَةَ قَالَ بُنُ عَبَاسٍ فَاخُورَجَهَا اللهُ لَلهُ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ الآيةَ السَّابِعَةَ قَالَ بُنُ عَبَاسٍ فَاخُورَجَهَا اللهُ لَكُمْ وَمَا اَخُرَجَهَا لاَحَدٍ قَبُلَكُمْ

هَٰذَا حَدِينُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَطِ الشَّيْخَيُنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ وَمُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ الْبَرْسَانِتُّ وَعَبْدُ الرَّزَّاقُ بُنُ هَمَّامٍ وَحَفُصُ بْنُ غِيَاتٍ وَعُثْمَانُ بُنُ عَمْرٍو وَعَبْدُ الْمَجِيْدِ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ عَنِ ابْنِ جُرَيْج بِٱلْفَاظِ مُّخْتَلِفَةٍ آمَّا حَدِيْتُ عَبْدِ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ

﴿ حضرت ابن جری والفین الله الدے بین کہ میرے والد نے بتایا کہ سعید بن جبیر نے اس آیت و لقد اتینك سبعاً من المسانی "کے بارے میں فر مایا: اس مراو" أم القرآن" ( یعنی سورت فاتحہ ) ہے، میرے والد نے کہا ہے کہ سعید بن جبیر نے کہا: جس طرح میں نے تجھے بیسورت سنائی تھی اور انہوں نے بھی: بیٹ میں کہا: جس طرح میں نے تجھے بیسورت سنائی تھی اور انہوں نے بھی: بیٹ میں الله الوّ میں الله الوّ میں الله الوّ میں الله الوّ میں آیت قر اردیا ہے۔ ابن عباس والله المان میں: بیسورت الله تعالی نے تمہیں عطافر مائی ہے اور تم سے پہلے بیسورت کی کوفعیب نہیں ہوئی۔

• • • • • به سیحدیث امام بخاری بیشانی و امام سلم بیشانی و ونول کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونول نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔اسی حدیث کوعبد الله بن مبارک ،محمد بن بکر البرسانی ،عبد الرزاق بن همام ،حفص بن غیاث ،عثمان بن عمر و ، اور عبد المجید بن عبد العزیز نے ابن جر بج سے روایت کیا ہے تا ہم اس کے الفاظ بجھ مختلف ہیں۔

عبرالله بن مبارك كي حديث يهد:

2021 فَاخْبَسَ نَمَاهُ الْحَسَنُ بُنُ حَلِيْمٍ الْمَرُوزِيُّ ٱنْبَآ ٱبُو الْمُوجَّهِ ٱنْبَاَ عَبْدَانُ ٱنْبَاَ عَبْدُ اللهِ وَحَلَّاثَنَا ٱبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْـمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَلَّاثَنَا ٱحْمَدُ بُنُ مُجَمَّدٍ بْنِ جُرَيْثٍ حَلَّاثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيْـمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى جَلَّاثَنَا ٱحْمَدُ بْنُ مُجَمَّدٍ بْنِ جُرَيْثٍ حَلَّاثَنَا سَعِيْدُ بْنُ يَعْقُوْبَ الطَّالِقَانِيُّ حَدَّفَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى السَّبْعِ الْمَثَانِي قَالَ هُنَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ قَرَاهَا بْنُ عَبَّاسٍ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ سَبْعًا قَالَ بْنُ جُرَيْجٍ فَقُلْتُ لاَبِي آخُبَرَكَ سَعِيْدُ بُنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ آنَّهُ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اليَّهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ قَرَاهَا بُنُ عَبَّاسٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اليَّهُ مِنْ كِتَابِ اللهِ قَالَ نَعَمُ ثُمَّ قَالَ قَرَاهَا بُنُ عَبَّاسٍ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّحْمَانِ الرَّعْمَ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّعْمَاسِ اللهِ الرَّعْمُ اللهِ الرَّعْمَانِ الرَّعْمِيْعَا وَامَّا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بْنُ بَكُو الْبُرُسَانِيُّ

﴿ حضرت ابن عباس بِن اللهِ الرَّحِمانِ الرَّالَةِ الرَّحِمانِ الرَّالَةِ الرَّحِمانِ الرَّالِيَّةِ الرَّحِمانِ الرَّالِيَّةِ الرَّحِمانِ الرَحْمانِ الرَ

### محدین بکرین برسانی کی حدیث:

2022 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُو بِنُ إِسْحَاقَ أَنْبَا عَبُدُ اللهِ بَنُ آحُمَدَ بَنِ حَنْبَلَ حَدَّثَنِى آبِى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَكُو اللهِ بَنُ جُبَيْ إِخْبَرَهُ أَنَّ بَنَ عَبَّاسٍ قَالَ وَلَقَدُ اتَيْنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِى وَالْقُرُانَ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ حِيْنَ خَتَمَهَا وَقَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ عَيْنَ خَتَمَهَا وَقَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمِيْ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحَمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمِ اللهِ الرَّحْمِيْمُ اللهُ الرَّحْمِيْمِ اللهُ المُحَمِّمُ اللهُ الرَّحْمِيْمِ المَعْمَلِيْمُ اللهُ المُحَمِّمُ اللهُ المُعَامِعُهُ اللهُ الرَّذَاقِ بُنِ هَمَّامٍ

حضرت النعباس والمنظم المراس على المراس المراس المراس المرس الم

### عبدالرزاق بنهام كي حديث:

2023 فَحَدَّنَاهُ اَبُو الْوَلِيُدِ الْفَقِيهُ حَدَّنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ وَعَبُدُ اللهِ بَنُ شِيْرَوَيْهِ قَالَا حَدَّنَا إِسْحَاقُ بَنُ إِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا عَبُدُ الرَّزَاقِ اَنْبَا بَنُ جُرَيْجٍ عَنُ آبِيْهِ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَقَدُ التَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَظَانِى إِبْرَاهِيْمَ اَنْبَا بَنُ جُرَيْجٍ عَنْ آبِيهِ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلَقَدُ التَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَظَانِى الْمَعَيْدُ الْكَالَمِيْنَ فَقُدُ الْحَبَرَكَ سَعِيْدٌ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ قَالَ نَعَمُ وَامَّا حَدِيْثُ حَفْصٍ بَنِ غِيَاتٍ الْتَالِمُ اللهِ قَالَ بِسُمِ اللهِ الرَّحْمُنِ الرَّحِيْمِ اللهِ قَالَ نَعَمُ وَامَّا حَدِيْثُ حَفْصٍ بَنِ غِيَاتٍ

﴿ حضرت ابن عباس و الله الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْدِ اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْدِ اللهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ (ابن جرت فرمات بين) ميس في اللهِ الرَّحِيْمِ اللهِ الرَّحِمْدُ لِللهِ وَبِ الْعَالَمِيْنَ (ابن جرت فرمات بين) ميس في الرّجيْمِ اللهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ اللهِ الرّحِيْمِ المِنْمِيْمِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ المِنْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ المِنْمِ الرّحِيْمِ اللّهِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ المِن الرّحِيْمِ المِنْمِ المِنْمِ الرّحِيْمِ الرّحِيْمِ المِنْمِ المِنْمِيْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِنْمِ المِن

کیا آپ کوسعیدنے ابن عباس فی فی کاری تول سنایا ہے؟ کہ بِسُمِ اللّٰہِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِیْمِ بَهِی قرآن پاک کی ایک آیت ہے ؟ انہوں نے جواباً کہا: جی ہاں۔

حفص بن غياث كي حديث:

2024 فَ حَدَّثَنَاهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنُ آبِيهِ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى وَلَقَدُ الْيُنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِي الْحَجَرُ قَالَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ قِيْلَ لِإِبْنُ عَبَّاسٍ فَايَّنَ السَّابِعَةُ قَالَ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ وَامَّا حَدِيثُ عُنْمَانُ بُنُ عُمَرَ

2025 فَاخُبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بَنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ مُكَرَّمٍ حَلَّثَنَا عُتُمَانُ بَنُ عُمَرَ اَنْبَا بَنُ جُرِيْجٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى السَّبُعُ الْمَثَانِى قَالَ عَلَّهَا عَلِيٌّ فِى عُمَرَ اَنْبَا بَنُ جُريَّجٍ عَنُ آبِيهِ عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِى قَوْلِهِ تَعَالَى السَّبُعُ الْمَثَانِى قَالَ عَلَهَا عَلِيٌّ فِى عُمَرَ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لَكُمُ فَمَا آخُرَجَهَا لِغَيْرِكُمُ وَامَّا حَدِيثُ عَبْدِ الْمَجِيْدِ بُنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

حضرت سعید بن جیر فی تعید الله تعالی کے قول 'السّبُ الله مَسَانِی '' کے متعلق حضرت عبدالله بن عباس فی تعید الله بالله الرّ حَمن روایت کرتے بیں کہ انہوں نے میر سے سامنے اپنے ہاتھ پر (سورة فاتحہ کی آیات) میں ہیں۔ (اور پڑھا) بِسُم اللّه والرّ حَمن السرّ حِمن السرّ حِمن اللّه بن الله بن

عبدالمجيد بن عبدالعزيز کي حديث:

2026 فَاخُبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، أَنْبَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، أَنْبَا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَا عَبُدُ الْمَجِيْدِ، عَنُ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ، ﴿ وَلَقَدُ آتَيْنَاكَ سَبُعًا مِّنَ الْمَثَانِي ﴾ قَالَ :هِي أُمُّ الْقُرْآنِ، قَالَ عَنُ الْبَنِ جُرَيْمٍ ﴾ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ السَّابِعَة، قَالَ : بِسُمِ اللهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ﴾ السَّابِعَة، قَالَ : ابْنُ عَبَاسٍ : وَقَدِ اذَّخَرَهَا اللهُ لَكُمْ، فَمَا أَخْرَجَهَا لأَرَحِدٍ قَبْلَكُمْ

 اور فرمایا: بِسُسمِ السُلْیهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْم ساتوی آیت ہے۔ ابن عباس ڈیٹھنانے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے بیصرف تہمیں ہی عطافر مائی ہے، تم ہے قبل اور کسی کونہیں دی گئی۔

2027 حَدَّثَنِى جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْحَارِثِ، أَنْبَانَا عَلِى بُنُ اَحْمَدَ بَنِ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِى، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمَبَارَكِ الصَّنَعَانِي، حَدَّثَنَا سَلامُ بُنُ وَهُبِ الْجَنَدِي، حَدَّثَنِى اَبِي، عَنُ بُنُ مُسَافِرٍ التِّيِّيسِي، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ الْمُبَارَكِ الصَّنَعَانِي، حَدَّثَنَا سَلامُ بُنُ وَهُبِ الْجَنَدِي، حَدَّثَنِى اَبِي، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى الله عَنهُ، سَالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِسُمِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بِسُمِ اللهِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ: هُوَ اسُمٌ مِّنُ اسْمَاءِ اللهِ، وَمَا بَيْنَ اسْمِ اللهِ الْاَحْبَرِ، إلَّا كَمَا بَيْنَ سَوَّادِ الْعَيْنِ، وَبَيْنَ اسْمِ اللهِ الْاَحْبَرِ، إلَّا كَمَا بَيْنَ سَوَّادِ الْعَيْنِ، وَبَيْنَ اسْمِ اللهِ الْاَحْبَرِ، إلَّا كَمَا بَيْنَ سَوَّادِ الْعَيْنِ، وَبَيَاضِهَا مِنَ الْقُرُبِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عثمان بن عفان رُنَا تُنْفَقُ ہے مرو کی ہے کہرسول اللہ سَلَ اللهِ عَلَیْمُ ہے' بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیم' کے متعلق دریافت کیا گیاتو آپ سَلَیْمُ اللهِ عَلَیْمُ مِیں اتنا قرب ہے دریافت کیا گیاتو آپ سَلَیْمُ مِیں اتنا قرب ہے۔ جتنا آئکھی سفید کا سابھی کے ساتھ قرب ہے۔

## فضائل قرآن کے متعلق احادیث

2028 النَّهُ حَدَّثَنَا عَمُرُو بَنُ الرَّبِيْعِ بَنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اللهِ الْبَغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بَنِ صَالِحٍ السَّهُ مِنَّ الْحَدَى عَدُ اللهِ الْبَعُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الرَّبِيْعِ بَنِ طَارِقٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ قَرَا الْقُرُانَ فَقَدِ يَزِيْدَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنُ قَرَا الْقُرُانَ فَقَدِ السَّدَرَجَ النَّبُوَّ قَ بَيْنَ جَنْبَيْهِ عَيْرَ آنَّهُ لاَ يُوحَى اليَّهِ، لاَ يَنْبَعِى لِصَاحِبِ الْقُرُانِ اَنْ يَجِدَّ مَعَ جِدٍ، وَلا يَجْهَلَ مَعَ جَهُلٍ وَفِي جَوْفِهِ كَلامُ اللهِ تَعَالَى

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ • ﴿ • بِهِ مِدِيثُ حِيْحُ الاسناد بِ لِيكِن امام بَخارى بَيْسَةُ اورامام سلم بَيْسَةً فِي اسْ كُفَلَ نَهِيں كيا۔ 2029 ـ أَخُبَونِنَى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ بُنِ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَاصِم، عَنُ ذَكُوانَ، عَنُ آبِي هُرَدُرَةَ رَضِى الله عَنهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِىءُ صَاحِبُ الْقُرُانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: الْقُرُانُ يَعْرَفُهُ وَسَلَّمَ قَالَ: يَجِىءُ صَاحِبُ الْقُرُانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَقُولُ: الْقُرُانُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رَبِّ زِدُهُ يَا رَبِّ ارْضَ عَنْهُ فَيَرُضَى عَنْهُ، وَيُقَالُ لَهُ اقْرِهِ وَارْقَهُ، وَيَوْدَادُ بِكُلِّ اليَةِ حَسَنةً

### هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ رُفائعُوْ فرماتے ہیں: نبی اکرم مُؤَلِّیْمُ نے ارشاد فرمایا: صاحبِ قرآن، قیامت کے دن جبآئے گا تو قرآن کہے گا: اے میرے رب! اس کوقیتی لباس بہنا، تو اس کوعزت کا تاج بہنایا جائے گا، قرآن پھر کہے گا: اے میرے رب! اس کی عزت میں اضافہ فرما، اے میرے رب! اس کو راضی فرما۔ تو اس کو راضی کیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا: قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں میں چڑھتا جا اور ہرآیت کے بدلے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا جائے گا۔

2030 حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بَنُ عِيْسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ آبِى النَّجُودِ، عَنُ زِرِّ بُنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرُانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اقْرِهِ، وَارْقَهُ، وَرَبِّلُ كَمَا كُنْتَ تُرَبِّلُ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ فِي الْحِرِ اليَةِ تَقُرَؤُهَا

﴾ حضرت عبداللہ بن عمرو رٹی تھئے ہے مروی ہے کہ نبی اکرم مُٹی تیٹے نے ارشادفر مایا: قیامت کے دن صاحبِ قر آن سے کہا جائے گا: قر آن کی تلاوت کرتا جا اور در جوں میں چڑھتا جا اور جس طرح تو دنیا میں تھبر تھبر کرقر آن کریم پڑھتا تھا، اس طرح پڑھ کیونکہ جہاں تک تو آخری آیت کی تلاوت کے وقت پہنچے گاوہی تیری منزل ہوگی ۔

حديث: 2029

اخرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 2915

حديث: 2030

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1464 اخرجه ابو عيسي الترمذي في "جامعه" طبع داراصيا، التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 2914 اخرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3780 اخرجه ابوعبدالله السيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 6799 اخرجه ابوعاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقم العديث: 766 اخرجه ابوعبدالرصين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 8056 ذكره ابوبكر البيهةي في "مننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1991. رقم العديث: 2253 اخرجه ابويعلي البوصلي في "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984. وقم العديث: 1338 اخرجه ابوبكر الكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد دراس سعودي عرب (طبع اول) 1409ه/1994 رقم العديث: 30055

2031 حَلَّ ثَنَا عَلِى ثُنَا عَلِى ثُن مُمْ اَذَ الْعَدُلُ، حَلَّ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحُمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَلَّ ثَنَا اَبُو هَمَّامٍ، حَلَّ ثَنَا اللهِ عَنْ مَلْمَةَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، ابْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنْ عُقَيْلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ اَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ اَبْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَزَلَ الْكِتَابُ الْاَوْلُ مِنْ مَنْ سَبْعَةِ اَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ زَاجِرًا، وَآمِرًا وَحَلالا وَحَرَامًا بَاللهِ وَالْحِدِ عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ، وَنَزَلَ الْقُرُانُ مِنْ سَبْعَةِ اَبُوابٍ عَلَى سَبْعَةِ اَحْرُفٍ زَاجِرًا، وَآمِرًا وَحَلالا وَحَرَامًا وَمُحَكَمِه وَاحِدٍ عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ عَلَى عَرْفُ وَاحَدُلا وَحَرَامًا وَمُحَدَّمُ عَنْهُ، وَافْعَلُوا مَا أُمِرْتُمْ بِهِ، وَانْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاغْتَبُرُوا بَامَثَالِهِ، وَاغْتَهُوا عَمَّا نُهِيتُمْ عَنْهُ، وَاغْتَبُرُوا بَامَثَالِهِ، وَاعْمَلُوا بِمُحَكَمِه، وَآمِنُوا بِمُتَشَابِهِهِ وَقُولُوا: آمَنَا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عبداللہ بن مسعود و اللہ عن اللہ بی بیں ، اللہ اللہ اللہ اللہ بی بیں ، اللہ بی بیں ، اللہ بی بیں ، اللہ اللہ اللہ بی بیں ، حام بھی ہیں ، متنا بھات بی بیں اور بھی بہت سارے احکام ہیں ، اس لئے اس کے ممان کے اس کے حلال کردہ کو حلال جانو ، اس کے حرام کردہ کو حرام جانو ، جواس میں تھم دیا گیا ہے اس پڑمل کرواور جس چیز سے نع کیا گیا ہے اُس سے مران کے مان پر ایمان رکھواور کہو: ہم ان پر ایمان کے مان پر ایمان رکھواور کہو: ہم ان پر ایمان کے ، سب کا سب ہمارے رب کی طرف سے ہے۔

2032 اَخْبَرَنِي اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ حَازِمٍ الْغِفَارِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو

### حدیث: 2031

اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 745 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404ه/1983، رقم الصديث:8296

### حديث: 2032

اخرجه ابو عبدالله المسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1987ه (قم العديث: 4746 اخرجه ابوالعسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياه التراث العربى بيروت لبنان أرقم العديث: 197 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر أرقم العديث: 3620 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالبساز ملكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقيم العديث: 3858 اضرجه ابويسعلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالبسامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 رقيم العديث: 7305 اضرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "معجه الصغير" طبع السكتيب الأسلامى دارعمار بيروت لبنان/عمان 1405ه 1405ء رقيم العديث: 1023 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 و1985ء رقيم العديث: 1023 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقيم العديث: 8568 اضرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الأسلامى بيروت لبنان (طبع تانى) 1403ه (قيم العديث: 5968 اضرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الأسلامى بيروت لبنان (طبع تانى) 1403ه (قيم العديث: 5968 اضرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الأسلامى بيروت لبنان (طبع تانى) 1403ه (قيم العديث: 5968

غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ خَالِدٍ الرَّاذِيُّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبِدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَاهَدُوا هِذَا الْقُرُانَ فَإِنَّهُ وَحُشِيٌّ، اَشَدُّ تَفَصِيًّا مِّنُ عُلُولًا وَلا يَقُولُنَ اَحَدُكُمْ نَسِيتُ اليَّةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُو نُسِّى تَفَصِيًّا مِّنْ صُدُورِ الرِّجَالِ، مِنَ الإبلِ، مِنْ عُقُلِهَا، وَلا يَقُولُنَ آحَدُكُمْ نَسِيتُ اليَةَ كَيْتَ وَكَيْتَ بَلُ هُو نُسِّى اللهُ عَلَيْهِ هَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا يَقُولُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يُعَلِّيهَا مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

♦♦ حضرت عبداللہ و اللہ و اللہ علی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ مالی اللہ و کی جوب دیمے بھال کرو کیونکہ یہ وحشی اونٹ کے اپنی رسی سے بھا گئے ہے۔ اور کو کی شخص یہ نہ کہے کہ مجھے فلاں آیت بھول گئی ہے بلکہ وہ خود آیت کو بھول گیا ہے۔

فلاں آیت بھول گئی ہے بلکہ وہ خود آیت کو بھول گیا ہے۔

• نو • نو میر بین میری الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیافیہ اورامام مسلم جیافیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2033 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى ابنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ كَعْبٍ، عَنْ مَّالِكٍ، عَنْ اُسَيْدِ بَنِ حُضَيْرٍ آنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ وَهُوَ عَلَى ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ كَعْبٍ، عَنْ مَّالِكٍ، عَنْ اسَيْدِ بَنِ حُضَيْرٍ آنَّهُ كَانَ يَقُرَأُ وَهُو عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهُ وَهُوَ حَسَنُ الصَّوْتِ، فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَيْنَا أَقُرَأُ إِذْ غَشِينِي شَعْدُ عَلَى ظَهْرِ بَيْتِهُ وَهُو حَسَنُ الصَّوْتِ، فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: بَيْنَا أَقُرَأُ إِذْ غَشِينِي شَعْدِ عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرُانَ الْقُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرُانَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرْ أَيَا السَيْدُ فَإِنَّمَا هُوَ مَلَكُ اسْتَمَعَ الْقُرُانَ وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَادُ فَإِنَّمَا هُوَ مَلَكُ اسْتَمَعَ الْقُرُانَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اقْرَأُ يَا السَيْدُ فَإِنَّمَا هُوَ مَلَكُ اسْتَمَعَ الْقُرُانَ

♦♦ حضرت اسید بن حفیر رہا تھی ہے مروی ہے کہ وہ اپنے گھر کی حجت پر قر آن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے اور آپ کی آواز بہت خوبصورت تھی۔ وہ رسول اکرم مُٹا ﷺ کے پاس آئے ، انہوں نے آپ کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ مُٹا ﷺ بمیں ابھی تلاوت کر رہا تھا کہ بادل جیسی چیز نے جھے گھر لیا۔ اور گھر میں عور توں اور صحن میں گھوڑے کا بھی بیرحال تھا اور مجھے بین خدشہ لاحق ہو گیا تھا کہ عور تیں گر پڑیں گی اور گھوڑ المجھوٹ (کر بھاگ) جائے گا۔ اس لئے میں نے تلاوت روک دی۔ رسول اللہ مُٹا ﷺ نے ارشا دفر مایا: اے اسید! تم تلاوت کرتے رہا کرو کیونکہ فرشتہ تہماری تلاوت سنتا ہے۔

2034 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ عَنْهُ، اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ عَنْهُ، اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَرَا أَسَيْدُ الْوَرَأُ السَيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَامَ عَلَيْهُ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلِمَا عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلْمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهِ وَسُلِمُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَالْمَاعِمُ عَلَيْهُ وَالْمَا عَلَيْهُ عَلَيْهِ ع

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ اُسَيْدٍ

حديث: 2033

⇒ حضرت ابن کعب بن ما لک رشانی نظیم وی ہے کہ اسید بن تھنیر بنی اکرم منانی کی خدمت میں آئے پھراس کے بعد
گذشتہ حدیث جیسی حدیث بیان کی ہے اوراس میں ہے ہے کہ رسول اللہ منانی کی نے ارشا دفر مایا: اے اسید پڑھو، اے اسید پڑھو کیونکہ
وہ فرشتہ ہے اور تمہاری تلاوت سُنتا ہے۔

وہ فرشتہ ہے اور تمہاری تلاوت سُنتا ہے۔

• • • • سیحدیث امام بخاری بختاللہ وامام سلم بختاللہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔اورا یک حدیث اس کی شامد بھی ہے جو کہ امام سلم بختاللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے اس کوعبدالرحمٰن بن ابی کیا نے اسید سے روایت کیا ہے۔ (جبیہا کہ درج ذیل ہے)

2035 الحُبَرُنَاهُ أَبُو بَكُرِ اِسْمَاعِيْلُ بَنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ بِالرِّيّ، حَدَّثَنَا أَبُو حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بَنُ مُصَلِمٍ، وَمُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ آبِي لَيُلَى، مُسَلِمٍ، وَمُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ الْبُنَانِيّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بَنِ اَبِي لَيُكَا اللَّيُلَةَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ فَلَمَّا الْتَهَيْتُ اللَّي الْحِرِهَا سَمِعْتُ وَجُبَةً مِنْ خَلْفِى عَنْ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ، فَطَنَدُ تُنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ، فَطَنَدُ تُنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ، فَطَنَدُ تُنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ، فَطَنَدُ تُنَ اللهِ وَاللهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنَ امْضِى، قَالَ: قَقَالَ: يَلُكَ الْمَلائِكَةُ نَزَلَتُ لِقِرَاءَةِ الْقُرُانِ اَمَا النَّكَ لُو مَصَابِيحِ مُدَلاةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَرْضِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنَ اَمْضِى، قَالَ: قَقَالَ: يَلُكَ الْمَلائِكَةُ نَزَلَتُ لِقِرَاءَةِ الْقُرُانِ اَمَا إِنَّكَ لُو مُصَابِيحِ مُدَلاةً بَيْنَ السَّمَاءِ وَالاَلْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ وَاللهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنَ امْضِى، قَالَ: قَقَالَ: يَلُكَ الْمَلائِكَةُ نَزَلَتُ لِقِرَاءَةِ الْقُرُانِ اَمَا إِنَّكَ لُو مُعَلِيتِ لَلْ وَاللّهِ مَا اسْتَطَعْتُ أَنُ امْضِى، قَالَ: قَقَالَ: يَلُكَ الْمَلائِكَةُ نَزَلَتُ لِقِرَاءَةِ الْقُرُانِ اَمَا إِنَّكَ لُو مُنْ السَّمَاءِ وَاللّهِ مَا السَّعَطَعْتُ اَنُ الْمُعْرَاقِ فَقَالَ: يَلُكَ الْمَلائِكَةُ نَوْلَا الْمُعْرَاءَةِ الْعَرَاءَ وَاللّهِ مَا الْمُعْرَاقِ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُنْ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِي الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقِ اللّهِ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرِقُ الْمُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرِقُ اللّهُ الْمُعْرَاقِ اللّهُ الْمُعْرَاقِ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهِ الْمُعْمَالُ الْمُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرَاقُ اللّهُ الْمُعْرِقُ الْمُولُ اللّهُ اللّهُ اللْمُعْرَاقُ اللّهُ اللّهُ الْمُعْم

حديث : 2035

اضرجه ابيو عبدالله معمد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالت) دارا بن كثير يمامه بيروت لبنان 1987ه (قم العديث: 4730 اخرجه ابوالدعسيين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراهيا والتراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 796 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 11783 اخرجه ابوصاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 779 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العليمة بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 8016 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 566 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "الإحادوالهثانى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1411ه/1991 رقم العديث: 566 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "الإحادوالهثانى" طبع دارالداية رياض معردى دارالاه رقم العديث: 180 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوبط" طبع دارالعرمين قاهره مصر دالاد والذه رقم العديث: 180 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوبط" طبع دارالعرمين قاهره مصر دالداد دورة العديث: 180 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوبط" طبع دارالعرمين قاهره مصر دالداد دورة العديث: 180 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوبط" طبع دارالعربين قاهره معرد دالداد دولة العديث: 180 دولة العديث دالله دولة العديث دالله دولة العديث دالله دولة العديث دالله العديث دالله دولة العديث دولة العديث دولة العديث دالله دولة العديث دولة

2036 حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي حُيَّى بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي حُيَّى بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَدِ، يَقُولُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَامُ وَالْقُرُانُ يَشُفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: الصِّيَامُ وَالْقُرُانُ يَشُفَعَانِ لِلْعَبْدِ، يَقُولُ الصِّيَامُ: الصِّيَامُ وَالشَّهَوَاتِ بِالنَّهَارِ فَشَفِّعْنِي فِيهِ، وَيَقُولُ الْقُرُانُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيُلِ فَيُشَفَّعَانِ الصِّيَامُ: الصِّيَامُ: مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيُلِ فَيُشَفَّعَانِ الصِّيَامُ: وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الصِّيَامُ: وَلَمْ يَحْرِبُ اللهِ مَلْمُ وَالشَّهُ وَاللهِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ اللهِ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ ا

2037 اَخْبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ، وَيَعْقُوبُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّوْرَقِيُّ، وَحَدثننا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الدَّوْرَقِیُّ، وَحَدثننا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ اِبْرَاهِیْمَ الدَّوْرَقِیُّ، وَحَدثننا عَبْسُ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ قَالُونِ : حَدَّثَنَنا جَرِیْرٌ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ اَبِی ظَبْیَانَ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الَّذِی لَیْسَ فِی جَوْفِهِ مِنَ الْقُرُانِ شَیْءٌ کَالْبَیْتِ الْخَرِبِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت ابن عباس ڈلٹائٹا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْتِیْا نے ارشا دفر مایا: وہ خنص جس کے سینے میں پچھ بھی قرآن نہ ہو وہ اجڑے ہوئے گھر کی مانند ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشانی اور امام مسلم میشانی نے اس کونقل نہیں کیا۔

2038 النَّهِ بَنُ عُبَيْدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ الْبَلْخِيُّ التَّاجِرُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ اَبِي مَوْيَمَ، اَنْبَانَا يَحْيَى بَنُ اَيُّوْبَ، عَنْ بُجَيْرِ بَنِ سَعِيْدٍ، عَنْ خَالِدِ بَنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيْرِ بَنِ مُوَّةَ الْحَضُرَمِيّ، عَنْ مُّعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْجَاهِرُ

حديث : 2036

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 6626

### حديث: 2037

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی؛ فی "جامعه"؛ طبع داراحياء التراث العربی؛ بيروت بننان 'رقم العديث: 2913 اخرجه ابومصد الدارمی فی "مسنده" طبع دارالکتاب العربی؛ بيروت بننان؛ 1987ء 'رقم العديث: 3306 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسله قرطبه قاهره مصر 'رتم العديث: 1947 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل click on link for more books

بِ الْقُرُانِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ، وَالْمُسِرُّ بِالْقُرُانِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمُ

♦﴾ حضرت معاذبن جبل و النفيَّة فرماتے ہیں کہ رسول الله مَلَاثَيَّا نے ارشاد فرمایا: جوشخص بلند آواز سے قر آن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اس شخص کی طرح ہے جو ظاہر صدقہ ویتا ہے اور جو شخص آ ہستہ آ واز سے تلاوت کرتا ہے وہ اس آ دمی کی طرح ہے جو حیصپ کر

المعالق میں میں نقل نہیں کیا گیا۔

2039 أَخُبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا جَدِّى أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ شَبِيْبٍ، حَدَّثِنِي آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ مَهْدِي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِح، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ الْحَارِثِ، عَنُ زَيْدِ بُنِ اَرْطَاقَ، عَنُ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِي ذَرٍّ الْغِفَارِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكُمُ لاَ تَرُجِعُونَ إِلَى اللهِ بِشَيْءٍ اَفْضَلَ مِنَّا خَرَجَ مِنْهُ يَعْنِي الْقُرُا'نَ

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابوذ رغفاری رٹی ٹینئے فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سَلِی ٹیکِم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں (تحفیہ ) لے جانے کے لئے تمہارے پاس قرآن سے افضل کوئی چیز نہیں ہے۔

• إ• • إ• يحديث يحيح الاسناد بي كين امام بخارى ميستاورا مام سلم مُستنيك إس كوقل نهيس كيا-

2040\_ حَدَّثَنَا ٱبُـو الْوَلِيْدِ حَسَّانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ الْفَقِيْهُ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بُنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ عُمَرَ، أَنْبَأَنَا إِبْرَاهِيْمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ آبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ هِلْذَا الْقُرْانَ مَأْدُبَةُ اللهِ فَاقْبَلُوا مِنْ مَّأَدُبَتِهِ مَا اسْتَطَعْتُمْ، إِنَّ هِلْذَا

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الحديث: 1333 اخرجه ابو عيسي الترمذي في "جامعه" طبع داراحيساء التسرات العربي بيروت لبنيان رقم العديث: 2919 اخترجيه ابنوعبندالبرحيين النسبائي في "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه · 1986 ، رقم العديث: 1603 اخترجية ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسة قرطبة قاهره مبصر وقيم العديث: 17406 اضرجيه اسوحياتهم البستسي في "صعيعه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبسان 1414ه/1993 وقيم العديث: 734 اخرجه ابوعبدالرصيس النسبائي في "مننه الكبرلي" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 1374 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 7488 اخترجه ابويعلى البوصلى في "مسننده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. رقم العديث: 1737 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقب العديث:7742

خرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحياء ال<del>قيال والعين اليها المالة المالة المقاما</del>لعديث: 2912

الْقُرُانَ حَبُلُ اللهِ، وَالنُّورُ الْمُبِينُ، وَالشِّفَاءُ النَّافِعُ عِصْمَةٌ لِمَنْ تَمَسَّكَ بِهِ، وَنَجَاةٌ لِمَنْ تَبِعَهُ، لا يَزِيغُ فَيُسْتَعُتَبَ، وَلا يَخُلَقُ مِنْ كَثُرَةِ الرَّدِّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلاوَتِهِ كُلَّ حَرُفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اَمَا إِنِّى لاَ اَقُولُ الم حَرُف، وَلا يَخُلَقُ مِنْ كَثُرَةِ الرَّدِّ، اتْلُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْجُرُكُمْ عَلَى تِلاوَتِهِ كُلَّ حَرُفٍ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اَمَا إِنِّى لاَ اَقُولُ الم حَرُف، وَل كِنْ اَلِفٌ وَلامٌ وَمِيْمٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِصَالِحِ بْنِ عُمَرَ

♦♦ حضرت عبداللہ و اللہ و

• ﴿• • ﴿ مِيهِ الله سناد بِ لِيكن امام بخارى مِن الله اورامام سلم مِن الله في صالح بن عمر كى روايات نقل نهيس كى بين \_

2041 أَخْبَرَنَا عَبُدُ السَّرَحُ مَن بَنُ الْبَهِ مَن حَمَّدانَ الْجَلابُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِبُرَاهِيُمَ بُنِ كَثِيرٍ الصَّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ الصَّورِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ آبِي صَالِح، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا عَشُرَ ايَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكُتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ وَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا عَشُرَ ايَاتٍ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ هُولَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ مَن الْعَافِلِيْنَ هُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَهُ رُوى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةٍ فِي الْمَتْنِ هُذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ رُوى عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِزِيَادَةٍ فِي الْمَتْنِ هُلَا مَعْنَ اللهُ عَنْهُ مَلْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

• نو من میں اسم مسلم میں است کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

حديث: 2040

اضرجه ابومصد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه-1987، رقم العديث: 3307 اخرجه ابوالقاسم السطيراني في "معصه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 8642 اخرجه ابوبكر الصنعائي في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان ( طبع ثاني ) 1403ه رقم العديث: 5998 اضرجه ابوبكر الكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض عودي عرب ( طبع اول ) 1409ه وقم العديث: 30008

#### حديث: 2041

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1398 اضرجه ابومصد الدارمى فى "سننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407هـ 1987، رقم العديث: 3442 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله ب بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 2972 اضرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى والدوت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: click on link for more bddl44 2042 حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بَنُ عُمَيْرِ بَنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا اَبُو سَلَمَةَ عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَزِيدَ الْآلُهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ السَّلُونِيُّ، اَنَّ اَبَاهُ، حَدَّثَهُ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ مَنْ مُحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلْيهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا عَشُرَ الْيَاتِ فِى لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَا مِائَةَ اليَةٍ كُنِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا عَشُرَ الْيَاتِ فِى لَيْلَةٍ لَمْ يُكْتَبُ مِنَ الْعَافِلِيْنَ، وَمَنْ قَرَا مِائَةَ اليَةٍ كُنِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ

2043 الْخُبَرَنَا اَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِٰى، حَدَّثَنَا حَلَادُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بَنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّمَ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• نو و المسلم من المسلم من الله على معيار على مطابق صحيح بين السي مين فقل نهيل كيا كيا ...

2044 انْجُرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ حَدَّثَنَا اَبُو عَلاثَةَ مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ و بَنِ خَالِدٍ حَدَّثَنَا اَبِي حَدَّثَنَا الْمُعَتَمِرُ بَنُ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَالِمٍ بَنِ اَبِي الْجَعْدِ عَنْ اَبِي خَالِدٍ حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ الله

حديث: 2043

اخـرجـه ابو عبدالله القزويني في "سننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3781 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر كرقم العديث: 23026

### حوىث: 2044

اخـرجـه ابـوالـقـاسم الطبرانى فى "معجـه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه 'رقم العديث: 2872 اخـرجه أبوالقاسم الطبرانى فى "معجـه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 'رقم العديث:8012 click on link for more books إِنْ كَانَ عَـمُـرٌ و بُنُ خَـالِدٍ حَفِظَ فِي إِسْنَادِهِ سَالِمَ بُنَ آبِي الْجَعْدِ فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ غَيْرَ أَنَّ الْبَصْرِيَّيْنَ مِنُ اَصْحَابِ الْمُعْتَمِرِ خَالَفُوهُ فِيْهِ

﴿ حضرت الوامامة رَبِّ النَّمَةُ عَيْرِ وابيت ہے: ایک شخص رسول اکرم مَثَاثِیْمُ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی: یا رسول الله مَثَاثِیْمُ! میں نے فلال کے بیٹے مقسم کوخریداہے، اس میں مجھے بہت منافع حاصل ہوا۔ آپ مَثَاثِیْمُ نے فر مایا: کیا میں تہمیں الیں چھے کرنہ دول جواس سے بھی زیادہ منافع بخش ہے؟ اس نے کہا: کیا ایس بھی کوئی چیز ہے؟ آپ مَثَاثِیْمُ نے فر مایا: وہ شخص جوقر آن کی دس آیتیں سیکھیں اور آکر نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کو کی دس آیتیں سیکھیں اور آکر نبی اکرم مَثَاثِیْمُ کو ہتایا (کہ میں نے دس آیتیں سیکھیل ہیں)۔

• ﴿ • ﴿ اگر عمر و بن خالد نے اس کی سند میں سالم بن افی الجعد کو محفوظ کیا ہے تو بیامام سلم جیالیہ معیار کے مطابق صحیح ہے البتہ معتمر کے بصری شاگر دوں نے اس میں ان کی مخالفت کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے )

2045 حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ عِيْسَى، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَلِيٍّ، وَآحُمَدُ بُنُ الْمِعُدَّمِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يُحَدِّثُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ آبِي الْجَعْدِ، آوِ ابْنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ آبِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ أَمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَهُ

ابوا مامہ کے حوالے ہے نبی الوا مامہ کے حوالے ہے نبی اکرم مَثَالِیَّمُ کا اسی جیسا فرمان منقول ہے۔

2046 انحبَرَنِى آبُو مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَادٍ، وَيَعْقُوبُ بَنُ اَبَانَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اللهِ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ مَهْدِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ وَسَلَمَ: إِنَّ لِللّهِ الرَّحُمٰنِ بُنُ بُسَدَيْلٍ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آنَسٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِللّهِ اللهِ وَخَاصَّتُهُ اللهِ وَخَاصَّتُهُ

وَقَدُ رُوِى هَاذَا الْحَدِيثُ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهِ عَنْ آنَسِ هَاذَا آمِثْلُهَا

﴿ حضرت انس زلائفَوْ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثَةُ فَرِما ہے ارشاد فرمایا: لوگوں میں پچھاہل الله بھی ہوتے ہیں ، صحابہ کرام رضی الله تعالی عنہم نے عرض کی: یا رسول الله مَثَاثِیَا اوہ کون ہے؟ آپ مَثَاثِیَا مِنے فرمایا: اہلِ قرآن ہی تو اہل الله اور اس کے خاص لوگ ہیں۔

حديث : 2046

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 215 اضرجه ابومصد الدارمى فى "بننه" طبع دارالكتياب العربى بيروت لبنان 1987ه 1987، رقيم العديث: 3326 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 12301 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان وقرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8031 اخرجه ابوداؤد الطبالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان وقم العديث: 1992 اخرجه العديث: 2124 اخرجه المديث: 2134 العديث: 1992 در العديث العديث العديث العديث والتعديد المدينة منوره 1413ه/1992 وقم العديث: 333

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

یمی حدیث حضرت انس بنالتنز سے تین سندوں کے ہمراہ منقول ہے۔ان نتیوں میں سے زیادہ جامع یہی ہے۔

2047 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا شَاذَانُ الأَسُودُ بُنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَوِيْكُ عَنْ عَطَاءٍ بُنِ السَّائِبِ عَنْ آبِي عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا تَعَلَّمُنَا عَامِرٍ حَدَّثَنَا شَوِيْكُ عَنْ عَلْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا تَعَلَّمُ مَا فِيْهِ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ الْيَاتِ مِّنَ الْقُرُانِ لَمْ نَتَعَلَّمُ مِنَ الْعَشَرِ الَّذِي نَزَلَتُ بَعَدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيْهِ فِي النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشَرَ الْيَاتِ مِّنَ الْقُرُانِ لَمْ نَتَعَلَّمُ مِنَ الْعَشَرِ الَّذِي نَزَلَتُ بَعَدَهَا حَتَّى نَعْلَمَ مَا فِيْهِ قِيلَا لِشَرِيْكِ مِنَ الْعَمَلِ قَالَ نَعَمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• إن المسلم بيات صحيح الاسناد بيكن امام بخارى بيات اورامام سلم بيات في ال كوفل نهيس كيا ـ

2048 حَدَّثَنِ عَفَّا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْفُوب، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنِ الْهُو الْسَامَةَ، حَدَّثَنِ عَنُ اَبِيه، عَنُ اَبِي هُرَيُوةَ، عَنُ اُبَيّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَلا اُعَلِّمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَتُ فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي اللَّهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: اَلا اُعْلِمُكَ سُورَةً مَا أُنْزِلَتُ فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي التَّوْرَاةِ وَلا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّنِي وَيَدِى فِي يَدِه فَجَعَلْتُ الْبَاسِ حَتَّى تَعْلَمَهَا فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّنِي وَيَدِى فِي يَدِه فَجَعَلْتُ الْبَاسِ عَنْ الْبَاسِ عَلَيْهُ وَسَلّمَ وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّنِي وَيَدِى فِي يَدِه فَجَعَلْتُ الْبَاطِأُ وَلَا فِي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّنِي وَيَدِى فِي يَدِه فَجَعَلْتُ الْبَاسِ عَلَى اللهُ اللهِ مَلْقُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ، وَقُمْتُ مَعَهُ، فَجَعَلَ يُحَدِّنِي وَيَدِى فِي يَدِه فَجَعَلْتُ الْبَاطُأُ كَرَاهِ يَا وَلَا اللهِ مَلَى اللهُ السُّورَةُ الَّذِى الْمَعَانِي الْعَلَى وَعَدْتَى مُنَى اللهُ عَنْ وَعَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ عَنْ وَجَلّ وَلَعُولَ اللّهُ عَزَ وَجَلّ : وَلَقَدُ النَّيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَعْانِي وَالْقُرُانَ الْعَظِيمَ الَّذِى الْحُلِيتُ اللهُ عُزَ وَجَلّ: وَلَقَدُ النَّيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَعْانِي وَالْقُرُانَ الْعَظِيمَ الَّذِى الْحَطِيمَ اللّهِ عَنْ وَجَلَّ وَلَقَدُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ وَالْعَرْانَ الْعَظِيمَ اللّذِى الْحَلْمِي اللّهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَنْ وَجَلّ وَلَمْ اللّهُ عَنْ وَالْعَرْانَ الْمُعْلِيمُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هَذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اخْتُلِفَ عَلَى الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ فِيْهِ، فَرَوَاهُ مَالِكُ بُنُ انَسٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ مَوْلَى عَامِرِ بُنِ كَرِيزٍ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اُبَيِّ بُنِ كَعْبٍ

حديث : 2047

اخرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحيا، التراث العربي بيروت لبنان رقب العديث: 5072

### حديث : 2048

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 21133 اخرجه ابوبكر بن خزيسة النيسابورى ف فى "صحيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقم العديث: 500 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر، 1408ه/1880ء وفع العكاميك وclick on link for m65

أما حديث مالك بن أنس

﴿ حَفرت الْ ابْنِ الْعَبِ الْمُعْنَّ فَرِ مَاتِ بِينَ كَدر ول الله عَلَيْنَا فَمِ مَالِيا: كيا مِين تَجْفِي الْهِي مَورة الْحِينَ مِين وروت تورات ، الْجِيل ، زبور مين نهيں ہے اور نہ ہی قر آن ميں (كوئی دوسری سورة) اس كی مثل ہے؟ ميں نے كہا: كيون نهيں۔ آپ مَلَيْظِمُ نے فر مايا: ميں اُميدر كھتا ہوں كہ تو بيسورت سي بعلے عظر الله عن الله علي الله عن ال

• نو • نو سیده امام سلم بر الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اس کی سند میں علاء بن عبدالرحمٰن پر اختلاف ہے۔ چنا نچہ اس حدیث کو مالک بن انس نے علاء بن عبدالرحمٰن کے واسطے سے عامر بن کریز کے غلام ابوسعید کے ذریعے حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے جبکہ شعبہ نے اس کوعلاء بن عبدالرحمٰن کے واسطے سے اُن کے والد کے ذریعے حضرت ابی بن کعب سے روایت کیا ہے۔

ما لك بن انس كي حديث:

2049- فَا خُبَرَ نَاهُ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْ بَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، وَآخُبَرَ نِنِى آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ مَّالِكٍ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، آنَّ آبَا سَعِيْدٍ، مَوْلَى عَامِرِ بُنِ كَوِيزٍ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأَبَيِّ بُنِ كَعْبٍ وَهُو يُصَلِّى فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ صَلابِه كَفَّهُ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِئَ، قَالَ: وَهُو يُرِيدُ اَنْ يَخُرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنِّى فَوَصَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِئَ، قَالَ: وَهُو يُرِيدُ اَنْ يَخُرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنِّى فَوَصَعَ النَّبِيُّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ عَلَى يَدِئَ، قَالَ: وَهُو يُرِيدُ اَنْ يَخُرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنِّى أَرْجُو اَنُ لاَ تَنْحُرُجَ مِنْ بَابِ الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: إِنِّى الْعُولُ فِى النَّوْرَاةِ وَلا فِى الْإِنْجِيلِ وَلا فِى الْقُورَانِ مِثْلُهَا، وَصَلَى اللهُ السُّورَةُ اللهِ السُّورَةُ اللهُ عَلَى الْمَالِي وَلَا اللهِ السُّورَةُ اللهُ عَلَى الْحَمْدُ لِلّهِ وَلَا فَعَلَ رَبِ الْعَالَمِينَ حَتَى اتَدْتُ عَلَى الْجِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى الْمَالِي وَاللهُ السُّورَةُ وَهِى السَّهُ الْمَعْلِي وَلَ الْمَالِي أَنْ الْعَظِيمُ الَّذِي الْعَالَ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْمُعَلِي وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ عَلَى الْحِرِهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الْمَعْلِي وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْمَعْلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَرْ اللهُ اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

وأما حديث شعبة

⇒ حضرت ما لک،علاء بن عبد الرحمٰن بذائید؛ سے روایت کرتے ہیں کہ عامر بن کریز کے غلام ابوسعید فر ماتے ہیں کہ 
click on link for more books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت ابی بن کعب نمازیر ہورہے تھے، جب وہ نماز سے فارغ ہوئے تو حضور مَنَا ﷺ نے ان کوروک لیا اور آپ مَنَا ﷺ نے ان کا ہاتھ کپڑلیا (ابوسعید) فرماتے ہیں: حضرت ابی بن کعب رہا تھنڈ مسجد سے باہر جارہے تھے (راوی) فرماتے ہیں: نبی اکرم مثانیظ نے فرمایا: میں چاہتا ہوں کہ سجد سے نکلنے سے پہلےتم وہ سور ق سکھلوجونہ تورات میں نازل ہوئی ہے نہ انجیل میں اور نہ ہی قرآن کریم میں اس جیسی کوئی دوسری سورت ہے۔ (ابی ) کہتے ہیں: اسی امید پر میں بہت ست ست قدم اٹھار ہاتھا، پھر میں نے کہہ ہی دیا: یارسول الله مَثَالِثَةِ أَمُ وه سورت (كب سكھائيں گے؟) جس كا آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے؟ آپ مَثَالِثَةِ أِنے فرمایا: جب تونماز شروع كرتا ہے تو کون ی سورٹ پڑھتا ہے؟ (ابی) کہتے ہیں: میں نے الْسَحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ سے شروع کیا اور آخر تک پوری سورت پڑھڈالی۔تورسولاللدمٹالٹیٹر انے ارشا دفر مایا: یہی وہ سورۃ ہے، یہ بیع مثانی ہےاور قر آن عظیم ہے حوجھے عطا کیا گیا ہے۔

شعبه کی حدیث:

2050 فَاخْبَونَاهُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَاتِمِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ رَوْح الْمَدَايِنِيُّ، حَــدَّتُـنَا شَبَابَةُ بُنُ سَوَّارٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْعَلاءِ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اُبَيِّ بْنِ كَعْبِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَـهُ قَـرَا عَلَى رَسُول اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا السَّبْعُ الْمَثَانِيِّ، وَالْقُرْانُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُعْطِيتُ وَقَدُ وَجَدْتُ لِحَدِيْتِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بْن جَعُفَر شَاهِدًا فِي سَمَاع آبِي هُرَيْرَةَ هِلْذَا الْحَدِيْتَ عَنْ أُبَيّ بُنِ كَعْبِ مِّنْ حَدِيْثِ الْمَدَنِيّينَ

العالمين عشرت الى بن كعب والتنفيز من روايت من انهول في رسول الله مَا الله مِن الله وبي العالمين من وع کر کے سورت کے اختیام تک پڑھ کر سنایا ،تورسول اللہ منگانیوا نے فر مایا : یہی سبع مثانی ہے اور قر آن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ • • • • • امام حاکم فرماتے ہیں) عبدالحمیر بن جعفر کی اس حدیث کی مجھے ایک شاہد حدیث بھی ملی ہے جس میں بی تصریح موجود ہے کہ بیحدیث ابو ہر رہ و ڈالٹیئئے نے حضرت ابی بن کعب ڈالٹیئئے سے خودسی ہے۔اس کی سند میں مدنی راوی ہیں۔ (شاہد حدیث درج ذیل ہے)

2051 أَخْبَرُنَاهُ أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسلى، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَـدَّتَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيُلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي بَكْرٍ، عَنْ آبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ النّبيَّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادِي اُبَيَّ بْنَ كَعْبِ وَّهُ وَ قَائِمٌ يُصَلِّى فَلَمْ يُجِبُهُ، فَقَالَ: مَا مَنَعَكَ اَنْ تُجِيبَنِي يَا اُبَيُّ، فَقَالَ: كُنتُ اُصَلِّى، فَقَالَ: اَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمُ لاَ تَخُرُجُ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى أُعَلِّمَكَ سُورَةً مَا ٱنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَامةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ مِثْلَهَا، وَإِنَّهَا السَّبْعُ الَّذِي أُوتِيتُ الطُّولَ، وَإِنَّهَا الْقُرْانُ الْعَظِيمُ قَدْ آخُرَجَ الْبُحَارِيُّ فِي الْجَامِعِ الصَّحِيْحِ، حَدِيْتُ بُنِ اَبِي ذِئْبِ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

اخرجه ابوعبدالله الاصبحى في "البؤطا" طبع داراحيا، التراث العرب؛ (يتجتيب فوام عبدالباقي )' رقم العديث: 186 اخرجه ابوعبدالله الاصبحى في "البؤطا" طبع داراحيا، التراث العربي؛ (يتجتيب فوام عبدالباقي )' رقم العديث: 186

وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، أُمُّ الْقُرُانِ، وَالسَّبْعُ الْمَثَانِيُ، وَالْقُرُانُ الْعَظِيمُ، هاذِهِ اللفظةُ فَقَطُ

• • • • • امام بخاری بُیتانیانی نیتانیانی جامع صحیح میں ابن ابی ذئب کے واسطے سے بیان کیا ہے کہ سعید المقبر ی نے حضرت ابو ہر پرہ و ٹاٹنٹیؤ کے واسطے سے نبی اکرم مُناٹیٹیؤ کا بیارشاد قال کیا ہے کہ''الحمد للد'' اُم القرآن ہے''سبع مثانی'' ہے اور'' قرآن عظیم'' ہے ،اس روایت میں صرف اینے ہی الفاظ ہیں۔

2052 انجبر نِن اَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بُنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسْنى ، عَنُ سَعِيْدِ حَدَّثَنَا عُشَانُ بُنُ اَبِي شَيْبَة ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَة بُنُ هِ شَامٍ ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ رُزَيْقٍ ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عِيسْنى ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْدٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : بَيْنَا جَبُرَائِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ سَمِعَ نَقِيضًا مِّنَ السَّمَاءِ فَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قَالَ : فُتِحَ بَابٌ مِّنَ السَّمَاءِ لَمْ يُؤْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَك : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَحَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقُرَأُ مِنْهَا حَرُفًا إِلَا مُعْلِيتَهُ مَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَك : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَحَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقُرأُ مِنْهَا حَرُفًا إِلَّا الْعُطِيتَهُ وَلَا مُعْلَقُهُ مَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَك : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَحَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقُرأُ مِنْهَا حَرُفًا إِلَا الْعُطِيتَهُ مَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَك : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَحَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقُرأُ مِنْهَا حَرُفًا إِلَا الْعَطِيتَهُ مُا لَعْ مُ اللّهُ مُنْ السَّمَاءِ لَمْ يُؤْتَهُمَا لَمْ يُؤْتَهُمَا نَبِي قَبْلَك : فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ، وَحَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ لَمْ تَقُرأُ مِنْهَا حَرُفًا اللّهَ الْعَلِيمَةُ مُ اللّهُ الْعَلَيْهِ السَّلَا اللهُ الْعَلَقَ الْعَلَالَة عَلَى اللّهُ الْعَلَيْةِ لَلْكَ الْعَلَقِيمَ الْعَلَاقِ الْمَالِمَةُ الْعَرَقِ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْتَعْمَا لَعْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الْعَلَمَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَقَ الْعَالِقُ الْعَلَقِيمَ اللّهُ الْعُلُهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هَلَذَا حَلِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، هَكَذَا إِنَّمَا أَخُرَجَ مُسْلِمٌ هَلَا الْحَدِيْتَ، عَنْ الْحُمَدَ بُنِ جَوَّاسِ الْحَنَفِيّ، عَنْ اَبِي الْأَحُوصِ، عَنْ عَمَّارِ بُنِ رُزَيْقٍ مُخْتَصَرًا

ابن عباس را الله على الله عباس را الله عبين الك مرتبه حضرت جبريل امين علينيا رسول اكرم مُثَالِيَّةُ م كى بارگاه ميں حاضر تھے

اضرجه ابوالعسين مسلم النبسابورى فى "صعيعه" طبع داراعياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 806 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرسالة بيروت لبنان 1993/1991 رقم العديث: 778 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1911ه/ 1991 رقم العديث: 8014 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 رقم العديث: 2488 اضرجه ابوالقاسم شعراني فى "معجهه الكبير" طبع مكتب العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 12255 اضرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "سننه" طبع مكتبه الرشد المسطبوعات الاسلامية حلب شام 1406ه/1986 رقم العديث: 912 اضرجه ابوبكر الكونى وفى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد ميودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 31701

کہ آسان سے کسی چیز کی چر چراہٹ کی آواز سائی دی، آپ نے اپنا چرہ آسان کی طرف اٹھایا۔ پھر فرمایا: آج آسان کا ایک ایسا دروازہ کھولا گیا ہے جواس سے پہلے بھی نہیں کھولا گیا۔تو وہاں سے ایک فرشتہ بولا: میں تنہیں اُن دونوروں کی خوشخری دیتا ہوں جو صرف تمہیں ہی دیئے گئے ہیں اور تم سے پہلے بھی کسی نبی کونہیں دیئے گئے۔(۱)سور و فاتحہ (۲)سور و بقر و کی آخری آیات ہم ان میں سے جوٹرف بھی پڑھو گے تہمیں اس کابدلہ دیا جائے گا۔

نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام سلم بیشانیڈنے بیرحدیث احمد بن جواس حنفی کی سند کے ہمراہ ابوالاحوص کے واضطے سے عمار بن رزیق ہے مختصراً روایت کی ہے۔

2053- إَخْبَرَنَا اَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْفَضْلِ الْبَلْخِيُّ، حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ آبِي حُمَيْدٍ، عَنْ آبِي الْمَلِيْحِ، عَنْ مَّعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُعْطِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ، وَالْمُفَصَّلَ النَّافِلَةَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت معقل بن بیار طالفیدُ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مَا اللّیمُ نے ارشا دفر مایا: مجھے عرش کے بنچے سے ' فاتحہ الا کتاب' ' اور''المفصل'' تخفے کے طور پرعطاء کی گئی ہے۔

2054 حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الْقَبَّانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، ٱنْبَانَا جَرِيْرٌ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ اِيَاسٍ، عَنْ آبِي نَضْرَةَ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ رَضِيَ اللُّهُ عَنْمُهُ، قَالَ: بَعَشَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، أَوْ سَرِيَّةٍ فَمَوَرُنَا عَلَى اَهْلِ اَبْيَاتٍ فَاسْتَضَفْنَاهُمْ فَلَمْ يُضَيِّفُونَا، فَنَزَلْنَا بِأَخُرَى وَلُدِغَ سَيِّدُهُمْ، فَاتَوْنَا فَقَالُوا: هَلُ آحَدٌ مِّنكُمْ يَرُقِي، فَقُلْتُ: أَنَا رَاقِ،

اخسرجيه ابيو عبيداليلُّية بمحمد البخارى في"صحيحة" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يعامه بيروت لبنان 1407ه1987 رقع العديث: 2156 اخىرجيه ابيوالعسبين مسلب النيسابورى في "صعيعه"طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقب العديث: 2201 اخرجه ابـوداؤد السـجستسانـى فـى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الحديث:3418 اخـرجـه اُبـو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيساء التراث العربي بيروت لبنان وقع العديث: 2063 اخترجه ابو عبدالله القزويني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقيم العديث:2156 اخترجيه ابنوعبنداللّه الشيبياني في "مستنده" طبع موسيه قرطيه قاهره: مصر رقم العديث: 10998 اخرجه ابوحياتيم البستى في "صعيعة" طبع موسية الرسالة بيروت لبنيان 1414ه/1993 رقم العديث: 5146 اخترجه ابوعبدالرحين السسسائي في "مننه الكبرلي" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنيان 1411ه/ 1991، رقع العديث: 7533 ذكره ابوبكر البيريقي في "سسنسه السكيسر"ى طبسع مكتبه دارالباز ممكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقيم الصديث: 1866 اخترجته ابتوبكر الكوفى • فى

قَالَ: فَارُقِ صَاحِبَنَا، قُلْتُ: لاَ، قَدِ استَضَفُنَاكُمُ فَلَمْ تُضَيِّفُونَا، قَالُوا: فَإِنَّا نُجَعِّلُ لَكُمْ فَجَعَلُوا لَنَا ثَلَاثِيْنَ شَاةً، قَالَ: فَاتَيْتُهُ فَجَعَلُتُ اَمُسَحُهُ وَاقْرَأُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَأُرَدِّدُهَا حَتَى بَرَا فَاخَذُنَا الشِّيَاة، فَقُلْنَا: اَحَذُنَاهُ وَنَحُنُ لاَ نُحْسِنُ اَنُ نَرُقِى مَا نَحْنُ بِالَّذِي نَأْكُلُهَا حَتَى نَسْالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْنَاهُ فَذَكُونَا لَهُ، قَالَ: فَحَسِنُ اَنُ نَرُقِى مَا نَحْنُ بِالَّذِي نَأَكُلُهَا حَتَى نَسْالَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَيْنَاهُ فَذَكُونَا لَهُ، قَالَ: فَجَعَلَ يَقُولُ: وَمَا يُدُرِيكَ آنَهَا رُقْيَةٌ؟ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا ذَرَيْتُ آنَهَا رُقْيَةٌ وَلَٰكِنُ شَيءٌ اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَاهُ عَلَيْهُ وَا عَنْهُ وَالْ إِلْ عُولَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُوا وَاضُولُوا إِلَى مَعَكُمُ بِسَهُم

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ إِنَّمَا اَخُرَجَهُ عَنُ يَّحْيَى بُنِ يَحْيَى، عَنُ هُشَيْمٍ، عَنْ اَبِى بِشْرٍ، عَنْ اَبِى الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ مُخْتَصَرًا، وَاَخُرَجَ الْبُخَارِيُّ اَيْضًا مُخْتَصَرًا مِّنْ حَدِيْثِ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ، عَنْ اَخِيهِ مَعْبَدٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ

﴿ حضرت الوسعيد وَ النَّهُ وَ مات بين: رسول الله عَنْ النَّهُ عَلَيْهُ نَهِ بَهِ مِينَ الْكِهُ عَرْدُوه يا سريه مِين بَضِيا - بهارا گررايك بستى سے وہ الله على النوازى الله عَنْ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَي

• • • • بو سیحدیث امام مسلم میران کے معیار کے مطابق ضحیح ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔امام مسلم میران سیکی کے واسطے سے بیٹم سے،انہوں نے متوکل سے اور انہوں نے ابوسعید سے مختصراً روایت کی ہے۔اور امام بخاری میران کے بھائی معبد سے ہوتی ہوئی ابوسعید تک پہنچی ہے۔

ہوئی ابوسعید تک پہنچی ہے۔

2055 حَكَّ ثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، اَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيْمُ عَبُدُ اللهِ السَّعْدِيُّ، اَنْبَانَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا زَكَرِيَّا بُنُ اَبِي زَائِدَةَ، وَحَدَّثَنِي اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى الْاَسْعِدِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُوْ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ اَبِي زَائِدَةَ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْبِيّ، عَنْ خَارِجَةَ بُنِ الصَّلْتِ التَّمِيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ السَّعْدِيْ التَّمِيْمِيِّ، عَنْ الشَّعْدِيْ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ السَّعْدِيْ اللهِ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهُ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللهِ السَّعْدِيْ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

عَـمِّهِ، آنَّهُ مَـرَّ بِـقَـوْمٍ وَعِـنْدَهُمْ مَجْنُونٌ مُوثَقٌ فِى الْحَدِيْدِ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُهُمْ آعِنْدَكَ شَىءٌ يُدَاوى بِهِ هِلْذَا، فَإِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ جَآءَ بِخَيْرٍ، قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، فَبَرَا فَاعْطَاهُ مِائَةَ شَاقٍ، صَاحِبَكُمْ قَدْ جَآءَ بِخَيْرٍ، قَالَ: فَقَرأُتُ عَلَيْهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ فِى كُلِّ يَوْمٍ مَرَّتَيْنِ، فَبَرَا فَاعُطَاهُ مِائَةَ شَاقٍ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: كُلُ فَمَنُ آكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدُ آكَلُتَ بِرُقُيةٍ حَقٍ فَاتَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: كُلُ فَمَنُ آكَلَ بِرُقْيَةِ بَاطِلٍ فَقَدُ آكَلُتَ بِرُقِيةٍ حَقٍ هَا عَلَيْهِ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت خارجہ بن صلت تمیمی و النظر این پیچا کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ان کا گزرا یک ایسے قبیلے کے پاس سے ہوا جن میں ایک پاگل شخص تھا، جس کولو ہے کی زنجیروں کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ ان میں سے ایک شخص نے ان سے کہا: تمہارے پاس اس کو دواء دینے کے لیے کوئی چیز ہے؟ کیونکہ تمہارا ساتھی تو خیر لے کر آیا ہے (خارجہ کے چیا) فرماتے ہیں: میں نے مین دن اس پر سور و فاتحہ پڑھی (اس طرح کہ )روزانہ ۲ مرتبہ سور ہ پڑھتا تو وہ شخص شفایا ب ہوگیا، تو انہوں نے ایک سو بحریاں دیں تو وہ نبی اکرم مُنا لِنَیْم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سارا معاملہ آپ کو کہہ سنایا۔ تو آپ مُنا ایک نے فرمایا: اس کو کھاؤ کیونکہ جس نے دم کے عض کھایا اس نے حق (حلال) کھایا۔

• نوجه بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جینید اورامام سلم جینید نے اس کونقل نہیں کیا۔

2056 - آخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ آيُّوْبَ، حَلَّثَنَا آبُوْ حَاتِمِ الرَّاذِيُّ، حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ الْخُبِرُكَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللهُ الْخُبِرُكَ بِالْفُضَلِ الْقُرُان، قَالَ: فَتَلا عَلَيْهِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت انس بن ما لک رٹائٹیڈ فرماتے ہیں: نبی اکر م مٹائٹیڈ م نے دوران سفر ایک مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ ایک شخص آپ مٹائٹیڈ می کی ایک جانب بیٹھ گیا۔ (حضرت انس رٹائٹیڈ) فرماتے ہیں: نبی اکرم مٹائٹیڈ منے اس کی جانب متوجہ ہو کرفر مایا: کیا میں تمہیں قرآن کے ایک جانب متوجہ ہو کرفر مایا: کیا میں تمہیں قرآن کے ایس جے افضل مقام کی خبر نہ دوں؟ (انس رٹائٹیڈ) فرماتے ہیں: پھرآپ علیلیانے اس کوسورۃ فاتحہ پڑھ کرسائی۔
ناوی ہو ہے۔ بہ یہ دیش امام مسلم میشائد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسنے سیجین میں نقل نہیں کیا گیا۔

### سورهٔ بقره کے فضائل

2057 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا آبُو نُعَيْمٍ الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، وَكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، وَكَيْنٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، وَمُعَدِّ بَنِ سَلَمَةَ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ،

اضرجه ابسوحياتهم البستسى فنى "فسعيدهه" طبيع مبوسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993 وقيم البعديث: 774 اضرجه ابوعبدالرحين النسبائى فى "بننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقيم العديث: 8011 click on link for more books حَـدَّثَـنَا خَلَادُ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا بَشِيرُ بُنُ الْمُهَاجِرِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: تَعَلَّمُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَآلِ عِمْرَانَ فَإِنَّهُمَا الزَّهْرَاوَانِ يُظِلانِ صَاحِبَهُمَا يَوُمَ الْقِيَامَةِ كَانَّهُمَا غَمَامَتَانِ، أَوْ غَيَايَتَانِ، أَوْ فِرْقَانِ مِنْ طَيْرٍ صَوَافَّ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

♦♦ حضرت عبداللہ بن مرثد رہائی فیڈ فرماتے ہیں: میں نبی اکرم مُٹاٹیڈیم کی خدمت میں حاضرتھا۔ آپ مُٹاٹیڈیم نے فرمایا: سورۃ
بقرہ اور سورۃ ال عمران سیکھو کیونکہ قیامت کے دن یہ بادل بن کریا گردوغبار بن کریا پرندے کے پھیلے ہوئے پروں کی طرح چھتری
بن کراینے پڑھنے والے پرسایڈ گن ہوں گی۔

• إن المعلم من المسلم من الله على معارك مطابق صحيح بين الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2058 حَلَّ ثَنَا اَبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَاَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، قَالاَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ بَالَوَيْهِ، قَالاَ: حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِى صَالِحٍ، عَنْ اَبِى بُنُ اَحْمَدَ بْنِ النَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامًا، وَسَنَامُ الْقُرُانِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ رَوَاهُ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ حَكِيمٍ بْنِ جُبَيْرٍ بِزِيَادَةٍ فِيْهِ

﴿﴾ حضرت ابو ہریرہ رہنگائیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مثلی ٹیٹی نے ارشاد فر مایا: ہر چیز کی کوہان ( کی طرح بلندی) ہوتی ہے اور قرآن کی کوہان سورۂ بقرہ ہے۔

• نو نو ال حدیث کوسفیان عیینے نے تکیم بن جبیر سے کچھالفاظ کے اضافہ کے ہمراہ قال کیا ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)
2059 - حَدَّ ثَنَا اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ ، اَنْبَانَا بِشُرُ بُنُ مُوْسِی ، حَدَّثَنَا الْحُمَیْدِیُّ ، حَدَّثَنَا سُفْیَانُ ، عَنْ حَکِیمِ

اخرجه ابوعبىدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم الصديث: 23100 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والصكم موصل 1404ه/1983. رقم الصديث: 11844 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان ( طبع ثانى) 1403ه رقم الصديث:5991

#### حميث: 2058

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2878 اخرجه ابومعبد الدارى فى "صعبعه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه-1987، رقم العديث: 3377 اخرجه ابوعاتم البستى فى "صعبعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 780 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مستده" طبع دارالهامون للترات دمشو، شام 1404ه-1984، رقم العديث: 7554 اضرجه ابوالقياسم البطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 5864 اضرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه البتنبى بيروت قياهره رقم العديث: 1984 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه البتنبى بيروت العرب 1403 اخرجه ابوبكر العبيث المهيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه المتنبى أعلى 1403 أحدم العديث: 1984 اخرجه ابوبكر العنعانى فى "معنفه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403 أحدم العديث: 6019

بُنِ جُبَيْرٍ الْاَسَدِيّ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُورَةُ الْبَقَرَةِ فِيْهَا اليَّهُ سَيِّدُ الي الْقُرَّانِ، لاَ يُقُرَأُ فِي بَيْتٍ وَّفِيْهِ شَيْطَانٌ اِلَّا خَرَجَ مِنْهُ ايَةُ الْكُرْسِيِّ

هَـٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَالشَّيْخَانِ لَمْ يُخَرِّجَا، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جُبَيْرٍ لِوَهَنٍ فِي رِوَايَاتِهِ إنَّمَا تَرَكَاهُ لِغُلُوِّهِ فِي التَّشَيُّع

2060 اخْبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ آبِى حَامِدٍ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّحِ مَنْ عَاصِمٍ بُنِ آبِى النَّجُودَ عَنْ آبِى الاَحُوصِ عَنْ السَّحُ مَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّشَتِكِيُّ حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِى قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ آبِى النَّجُودَ عَنْ آبِى الاَحُوصِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ابِى النَّجُودَ عَنْ آبِى الاَحُوصِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ابِى النَّجُودَ عَنْ آبِى الاَحُوصِ عَنْ عَاصِمٍ بُنِ ابِى النَّجُودَ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مَسْعُودٍ وَرَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سِنَامًا وَسِنَامُ الْقُرْانِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ وَإِنَّ الشَّيْطَانَ إِذَا سَمِعَ سُؤرَةَ الْبَقَرَةِ تُقُولًا خَرَجَ مِنَ الْبَيْتِ الَّذِي يُقُرَأُ فِيهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ الإسْنَادِ وَقَدُ رُوِى مَرُفُوعًا بِمِشْلِ هذا الإسْنَادِ اَخْبَرَنَاهُ اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُولُ بَ الشَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِي قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ الشَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِي قَيْسٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

﴾ حضرت عبداللہ بن مسعود رٹالٹنٹُؤ فرماتے ہیں: ہرشئے کی کوہان ہوتی ہےاور قر آن کی کوہان سور ہ بقر ہ ہےاور شیطان جس گھر میں سور ہُ بقر ہ کی تلاوت سنتا ہے وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔

• • • • به حدیث می الاسناد ہے اور اس جیسی ایک سند کے ہمراہ بیصدیث مرفوعاً بھی منقول ہے۔ جس کی سندورج ذیل طریقہ سے ہے: ' اَخْبَرَنَا اَبُو سَعِیْدِ اَحْمَدُ بُنُ یَعُقُو بَ النَّقَفِیُّ ثَنَا عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الدَّشْتَكِیُّ، ثَنَا اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنِ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ''۔

2061 اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّنَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِيُّ، حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بُنُ الْفَصْلِ الْبَلْحِيُّ، حَدَّثَنَا مُكِيُّ بُنُ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ عَنَهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكُرِ الْآوَّلِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت معقل بن بیار والنفیز فرماتے ہیں کہرسول اللہ منگانیز م نے ارشاد فرمایا: گزشتہ لوگوں کی یادولانے کے لئے مجھے

. سورهٔ بقره دی گئی ہے۔

• نواد المسلم من المساد بي يكن المام بخارى مين المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم من المسلم المسلم

2062 اَخْسَرَنَا اَبُو بَكُر بُنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ بِالْكُوفَةِ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُوسَى بُنِ إِسْحَاقَ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ دَكِيْنٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلْمَةَ بُنِ كُهَيْلٍ عَنْ اَبِى الأَحْوَصِ عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِي بُيُوتِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَدْخُلُ بَيْتًا يُقُرَأُ فِيْهِ سُورَةُ الْبَقَرَةِ

هُ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ الإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدَ اَسْنَدَهُ عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ اَبِي الاَحْوَص

حضرت عبدالله رخالفیُ فرماتے ہیں: اپنے گھروں میں'' سورہ بقرہ'' کی تلاوت کیا کرد کیونکہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے اس میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

•:••: میردیث امام بخاری بیشانی و امام سلم بیشانی دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔اوراس حدیث کوعاصم بن بہدلہ نے ابوالاحوص سے مسنداروایت کیا ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

2063 - آخُبَرُنَاهُ آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بَنِ مُوْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ يُوسُفَ بَنِ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا عُلَيْ الْجُعُفِيُّ، عَنُ زَائِدَةَ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنُ آبِى الْاَحُوصِ، عَنُ عَبُدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَدُخُلُ بَيْتًا للهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اقْرَؤُوا سُورَةَ الْبَقَرَةِ فِى بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لاَ يَدُخُلُ بَيْتًا يَتُمَّ وَيُهُ مُورَةً الْبَقَرَةِ

حضرت عبدالله رفائعة فرمات ہیں کہ رسول الله منگائیؤم نے ارشاد فرمایا: اپنے گھروں میں ' سور 6 بقر 6' کی تلاوت کیا کرو کیونکہ جس گھر میں ' سور 6 بقر 6' کی تلاوت کی جاتی ہے، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہوتا۔

2064 حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا حَرْبُ بِنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، حَدَّثِنِى الْحَضُرَمِيُّ بُنُ اللهِ عَنْ مَّدِ اللهِ عَنْ مَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ ابُيّ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ جَدِه ابْيّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَرِينُ تَمْرٍ لاحِقٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ ابْيّ بُنِ كَعْبٍ، عَنْ جَدِه ابْيّ بُنِ كَعْبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، أَنَّهُ كَانَ لَهُ جَرِينُ تَمْرٍ فَكَانَ يَجِدُهُ يَنْقُصُ فَحَرَسَهُ لَيُلَةً، فَإِذَا هُو بِمِثُلِ الْعُلامِ الْمُحْتَلِمِ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلامَ، فَقَالَ: اَجِنِيُّ، اَمُ الْسَلامَ، فَقَالَ: اَجِنِيُّ، فَقَالَ: مَكْذَا خَلُقُ الْجِنِّ، فَقَالَ: هَكَذَا خَلُقُ الْجِنِّ، فَقَالَ: هَكَذَا خَلُقُ الْجِنِّ، فَقَالَ: مَكَذَا خَلُقُ الْجِنِّ، فَقَالَ: مَكَذَا خَلُقُ الْجِنِّ، فَقَالَ: مَكَذَا خَلُقُ الْجِنِّ، فَقَالَ: مَدَّدَ عَلَيْهِ السَّلامَ الْمُحْتَلِمِ وَشَعْرُ كُلْبٍ وَشَعْرُ كُلْبٍ، فَقَالَ: هَكَذَا خَلُقُ الْجِنِّ، فَقَالَ: مَدَّدَ اللهُ عَنْهُ الْمُعْتَلِمُ وَاللهُ الْعُلْمِ الْمُحْتَلِمُ وَاللهُ عُلُوهُ الْمُعْرُ كُلْبٍ وَشَعْرُ كُلْبٍ وَ شَعْرُ كُلْبٍ اللهَ الْمُعْرَادِ عَلَى السَّلَامِ الْمُعْرَادِ الْمُعْرُ عُلْمِ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَالَةُ عَلَى السَّلَامِ الْمُعْرَادِ عَلَى اللّهُ الْمُعْرُ كُلْبُ الْمُحْتِيلِ الْمُعْرُ الْمُعْرُ الْمُعْرُ عُلْمُ اللّهُ الْمُلُولِ الْمُعْرَادِ عَلَى اللّهُ الْعَلْمُ الْمُعْرُولُ اللّهُ الْهُ اللّهُ الْمُعْرُا عُلُولُ الْمُعْرِ عُلْلَ الْمُعْرُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُالِهُ الْمُؤَالِ الْمُعْرُولُ الْمُعْرُ الْمُعْرُولُ الْمُعْرَالِهُ اللّهُ الْمُعْرُا عُلُلْمُ الْمُقَالَ اللّهُ الْمُؤْلِلُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حديث : 2064

اخرجه ابوصائه البستى فى "صعيحه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993. رقبم العديث: 784 اخرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقبم العديث: 10796 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقبم العديث: 541 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992. رقبم العديث: 501

لَقَدْ عَلِمَتِ الْجِنُّ إِنَّهُ لَيْسَ فِيهِمْ رَجُلٌ اَشَدُّ مِنِّي، قَالَ: مَا جَآءَ بِكَ، قَالَ: أُنْبِئْنَا آنَّكَ تُحِبُّ الصَّدَقَةَ فَجئنًا نُصِيبُ مِنْ طَعَامِكَ، قَالَ: مَا يُجيرُنَا مِنْكُمْ؟ قَالَ: تَقُرَأُ اليَّةَ الْكُرُسِيِّ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ، قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: إِذَا قَرَأْتَهَا غُدُوةً أُجِرُتَ مِنَّا حَتَّى تُمْسِى، وَإِذَا قَرَأْتَهَا حِينَ تُمْسِي أُجِرُبَ مِنَّا حَتَّى تُصْبِحَ، قَالَ أُبَيٌّ فَعَدَوْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَٱخْبَرْتُهُ بِذَلِكَ فَقَالَ: صَدَقَ الْخَبِيثُ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابی کعب زلیفینهٔ فر ماتے ہیں: ان کا تھجوروں کا ایک گودام تھا، جس میں دن بدن کمی واقع ہور ہی تھی۔ ایک رات انہوں نے بہرہ دیا تو ایک جوان لڑ کے کی طرح کوئی شخص (وہاں )تھا،انہوں نے اس کوسلام کیا۔اس نے "ابی بن كعب النافية الله والنام كاجواب ديار انهول نے بوچھا: تو انسان ہے يا جن؟ اس نے كہا: (ميں انسان نهيں مول) بلكہ جن ہوں۔انہوں نے کہا: مجھے اپناسیدھاہاتھ دکھاؤ۔اس نے ہاتھ دکھایا تو وہ کتے کی طرح تھااوراس کے بال بھی کتے جیسے تھے۔انہوں نے کہا: (تم ٹھیک کہتے ہو کیونکہ) جنات کی تخلیق ایسی ہی ہوتی ہے۔اس نے کہا: کیا تمہیں معلوم ہے کہ جنات میں مجھ سے زیادہ کوئی سخت نہیں ہے۔(حضرت اُبی ڈلائٹیڈنے ) کہا تم کیا لینے آئے ہو؟ اس نے جواب دیا جمیں بیاطلاع ملی ہے کہتم صدقہ کرنا پیند كرتے ہو۔اس لئے ہم آپ كے طعام سے اپنا حصہ لينے آئے ہيں۔انہوں نے پوچھا كون سى چيز ہميں تم سے بحاسكتى ہے؟اس نے كها: تم سورة بقره ميس سے آية الكرسى "لا الله الا هو الحيى القيوم" كرا سے مو؟ انہوں نے كما: جى بال \_أس نے كما: اگرتم صبح کے وقت اس کو پڑھ لو گے تو شام تک اور شام کے وقت پڑھ لو گے تو صبح تک ہم ہے محفوظ رہو گے۔ (حضرت ابی بن کعب رشائغیہ) فرماتے ہیں: میں صبح کے وقت رسول الله مَثَاثِیْتِم کی بارگاہ میں حاضر ہوااور آ یـمَثَاثِیْتِم کورات کےمعاملہ کی خبر دی تو آپ مَثَاثِیْتِم نے فرمایا:اس خبیث نے سیج کہا۔

2065 حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، أَنْبَانَا الْاشْعَتُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ آبِي قِلابَةَ، عَنْ آبِي الْاشْعَتِ، عَنِ النَّعْمَانِ بُنِ بَشِيسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ كِتَابًا قَبُلَ أَنْ

اخىرجية ابنوعبىدالرحين النسبائي في "سنته الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنيان· 1411ه/ 1991، رقم العدبث: 10802 اضرجيه ابيوالقياسيم البطيراني في "منعجيه الصغير" طبع البكتيب الأسلامي دارعبار بيروت لبنيان/عبان 1405ه 1985 وقم العديث: 147 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين فاهره مصر· 1415ه "رقب العديث: 1360 اخرجه ابس عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 2882 اخرجه ابومعهد الدارمي في "سننه " طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ﻫ 1987، رقم العديث: 3387 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 18438 يَّخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرُضَ بِاَلْفَى عَامٍ، وَاَنْزَلَ مِنْهُ ايَتَيْنِ خَتَمَ بِهِمَا سُورَةَ الْبَقَرَةِ، وَلا تُقُرَانِ فِى دَارٍ فَيَقُرَبُهَا الشَّيْطَانُ ثَلَاتَ لَيَالِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت نعمان بن بشیر رٹھ نیٹئے سے مروک ہے کہ نبی اکرم مٹھ نٹیٹے نے ارشاد فر مایا: اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسان کی تخلیق سے دو ہزار سال پہلے کتاب کور کھ دیا تھا اور ان میں سے سور 6 بقر ہی کہ قربی دو آیتیں ناز ل فر مائی ہیں۔ جس گھر میں بیدو آیات کی تلاوت کی جائیں ، تین دن تک شیطان (اس کے اردگرد) دس گھر تک قریب نہیں آتا۔

• : • و المسلم مُعَيْد الاسناد ب ليكن امام بخارى مُعِينة اورامام مسلم مُعَينية في السكونقل نهيس كيا-

2066 اخُبَرَنِى إِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ السَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا جَدِّى حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ السَّعْرَانِيُ مَعَاوِيَةً بُنُ صَالِحٍ عَنُ آبِى الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرٍ بْنِ نُفَيْرٍ عَنْ آبِى ذَرٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ آنَّ رَسُولُ السَّمْ صَلَّةً وَسُلَمَ قَالَ إِنَّ اللهَ خَتَمَ سُوْرَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ ٱعْطَانِيْهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ السَّعْرَةِ مِآيَتَيْنِ آعْطَانِيْهِمَا مِنْ كَنْزِهِ الَّذِي تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُ مَّ وَعَلِّمُوهُ مُنَّ نِسَاءَ كُمْ فَإِنَّهَا صَلاةً وَقُرُانٌ وَدُعَاءٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ الْبُخَارِيُّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ وَهْبٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ بُرْسَلًا

﴾ حضرت ابوذر مِثْنَافَهُ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَافَیُّ اِن ارشاد فرمایا: اللہ تعالیٰ نے دوآیتوں پر سور ہُ بقر ہُ ختم کی ہے۔ بید دونوں آیتیں اللہ نے اپنے تحت العرش خزانے میں سے مجھے عطا فرمائی ہیں۔ان کوتم (خود بھی ) سیھواوراپی عورتوں کو بھی سکھاؤ کیونکہ یہ''نماز'' ہےاور یہ'' قرآن' ہےاور یہ'' دعا'' ہے۔

• نو • نو و بید مین امام بخاری مین که معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔اوراس حدیث کوعبداللہ بن وصب نے معاوریہ بن صالح سے مرسلاً روایت کیا ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

2067 اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِحِ الْسَعْرَانِيُّ، الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، عَنْ اَبِى الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِى ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنهُ، اَنَّ اللهُ عَنهُ، اَنَّ رَضُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ خَتَمَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ بِآيَتَيْنِ اَعْطَانِيهِمَا مِنْ كَنُزِهِ الَّذِى تَحْتَ الْعَرْشِ فَتَعَلَّمُوهُنَّ، وَعَلِمُوهُنَّ نِسَاءَ كُمْ، فَإِنَّهَا صَلاةً، وَقُرُانٌ، وَدُعَاءٌ

هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدُ رَوَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، عَنُ مُّعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ مُرْسَلا، اَخْبَرَنِيهِ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ عَبْدِ الْاعْلَى، صَالِحٍ مُرْسَلا، اَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، عَنُ اَبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ رَحُمَةُ اللهِ عَلَيْهِ، عَنْ رَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ، وَسَلَم، مِثْلَهُ، وَقَدُ اَخُرَجَ مُسُلم حَدِيْتَ اَبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ وَالله وَالله وَالله وَالله عَلَيْهِ وَسَلّم، مِثْلَهُ، وَقَدُ اَخُرَجَ مُسُلم حَدِيْتَ اَبِي مَالِكِ الْاَشْجَعِيّ، عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ وَالله وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّم، مِثْلَهُ، وَقَدْ اَخُورَ جَ مُسُلم وَدُولُ وَالله وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه وَلِي وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّه وَالَهُ وَاللّه وَالل

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْطِيتُ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْش

💠 🗘 ندکورہ سند کے ہمراہ جبیر بن نفیر ڈلٹنٹئٹ سے رسول الله مُنگانینِم کا اسی جبیبا فرمان منقول ہے۔

• إ • • إ ا مام مسلم مين نا ابو ما لك الشجعى كے ذريعے ربعى بن حراش كے واسطے سے حضرت حذیفه رفائن سے روایت كى ہے كەرسول الله مَثَاثِيَّا مِنْ فَارشاد فر مایا: سور و بقر و كى آخرى آیات مجھے تحت العرش خزانے سے دى گئى ہیں۔

2068 أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ هلال النُّورْبَجَرُدِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيُّ، عَنْ آبي الْآسُودِ الدِيلِي، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدِّثْنِي عَنْ قِصَّةِ الشَّيطَانِ حِينَ اَخَذْتَهُ، فَقَالَ: جَعَلَنِيْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَدَقَةِ الْمُسْلِمِيْنَ فَجَعَلْتُ التَّمَرَ فِي غُرُفَةٍ، فَوَجَدْتُ فِيْهِ نُقُصَانًا، فَاَخْبَرُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: هلذَا الشَّيْطَانُ يَأْخُذُهُ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْغُرُفَةَ فَاَغْلَقْتُ الْبَابَ عَلَىَّ فَجَاءَ ثُ ظُلْمَةٌ عَظِيمَةٌ فَعَشِيتُ الْبَابَ، ثُمَّ تَصَوَّرَ فِي صُورَةِ فِيلِ، ثُمَّ تَصَوَّرَ فِي صُورَةٍ أُخُرى، فَدَحَلَ مِنْ شَقِّ الْبَابِ فَشَدَدُتُ إِزَارِى عَلَيَّ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ، قَالَ: فَوَثَبُتُ إِلَيْهِ فَضَبَطْتُهُ فَالْتَقَتْ يَدَاى عَلَيْهِ، فَقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ، فَقَالَ: خَلِّ عَنِّي فَانِّي كَبِيْرٌ ذُو عِيَالِ كَثِيْرِ وَّأَنَا فَقِيرٌ وَأَنَا مِنْ جِنِّ نَصِيبِيْنَ وَكَانَتُ لَنَا هلذِهِ الْقَرْيَةِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ صَاحِبُكُمْ، فَلَمَّا بُعِثَ أُخُرِجُنَا عَنْهَا فَخَلِّ عَنِّي، فَلَنْ أَعُوْدَ اِلَيْكَ فَخَلَّيْتُ عَنْهُ، وَجَآءَ جِبُرِيْلُ عَلَيْهِ السَّلامُ فَاحْبَرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا كَانَ، فَصَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصُّبْحَ فَنَادى مُنَادِيهِ أَيْنَ مُعَاذُ بَنُ جَبَلِ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: مَا فَعَلَ ٱسِيـرُكَ يَـا مُـعَاذُ؟ فَٱخْبَرْتُهُ، فَقَالَ: اَمَا إِنَّهُ سَيَعُوْدُ فَعَادَ، قَالَ: فَدَخَلْتُ الْغُرْفَةَ، وَٱغْلَقْتُ عَلَيَّ الْبَابَ فَدَخَلَ مِنْ شَـقّ الْبَابِ، فَـجَعَلَ يَأْكُلُ مِنَ التَّمُرِ فَصَنَعْتُ بِهِ كَمَا صَنَعْتُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، فَقَالَ: خَلّ عَنِي فَانِّي لَنْ اَعُوْدَ إِلَيْكَ، فَـقُلْتُ: يَا عَدُوَّ اللَّهِ اَلَمْ تَقُلُ: لاَ اَعُوْدُ؟ قَالَ: فَإِنِّي لَنُ اَعُوْدَ وَ آيَةُ ذلِكَ عَلَيَّ اَنْ لاَ يَقُراَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ حَاتِمَةً الْبَقَرَةِ فَدَخَلَ آحَدٌ مِّنَّا فِي بَيْتِهِ تِلْكَ اللَّيْلَةِ

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ مَرُوزِيٌّ ثِقَةٌ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ، وَعَبْدُ الْمُؤْمِنِ بْنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ مَرُوزِيٌّ ثِقَةٌ يُجْمَعُ حَدِيْثُهُ، وَرَوَى عَنْهُ زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ هِلْذَا الْحَدِيْتُ بِعَيْنِهِ،

♦♦ ابوالاسودالد یکی فرماتے ہیں: میں نے حضرت معاذ بن جبل و التو ایسی کہا: آپ مجھے شیطان کا وہ قصہ سنا کیں جب آپ نے اس کو پکڑلیا تھا۔ انہوں نے بتایا: مجھے رسول اللہ سی تی اسلانوں کے (جمع کئے ہوئے) صدقات کی تگرانی پرمقرر کیا۔ میں نے تمام پھل ایک کو گھڑی میں رکھ دیئے۔ میں نے محسوں کیا کہ وہ پھل کم ہو گئے ہیں، میں نے یہ بات رسول اللہ مَثَلَّ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَثَلَّ اللّٰهِ مَثَلَ اللّٰهِ مَثَلُ اللّٰهِ مَثَلُ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَثَلُ اللّٰهِ مَثَلُ اللّٰهِ مَثَلُ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ مَا مِنْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَثَلُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ مَثَلُ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰ اللّٰهُ مَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ال

(معاذ) فرماتے ہیں: میں نے خود کو ٹھڑی کے اندر داخل ہوکر اندر سے دروازہ بند کرلیا۔ پھرا یک اندھراسا چھا گیا جس نے دروازے کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا پھر مجھے ایک مرتبہ کسی ہاتھی کی صورت محسوس ہوئی، دوبارہ کسی دوسری صورت میں محسوس ہوا پھر وہ دروازے کی پھٹن میں سے داخل ہوا، میں نے اپنی چا درا ہے اور کھینے کی تو وہ آ کر کھجوریں کھانے لگ گیا۔ میں نے اچھل کراس کو دبوج لیا۔ میں نے اس کو کہا: اے اللہ! کے دشمن! (بید کیا کررہے ہو؟) اس نے جوابا کہا: مجھے چھوڑ دو کیونکہ میں بوڑھا آ دمی ہوں، کشر عیالدار شخص ہوں اور میں تصبیبین کے جنات میں سے ہوں۔ تمہارے نبی مثل پیشن کی بعثت سے پہلے بیعلاقہ ہمارا مسکن ہوا کرتا تھا۔ جب ان کی بعثت ہوئی تو ہمیں یہاں سے نکال دیا گیا۔ آپ مجھے چھوڑ دیں، میں دوبارہ ادھر نہیں آ وک گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیں، میں دوبارہ ادھر نہیں آ وک گا۔ میں نے اس کو چھوڑ دیا۔

ادهررسول الله مَنَّ النَّيْنَ مَي بارگاه مين حضرت جريل امين عَلَيْلاً حاضر ہوئے اور بورا واقعہ بنا ديا۔ جب آپ مَنَّ النَّهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْلاً عَلَى اللهِ عَلَيْلاً عَلَى اللهِ عَلَيْلاً عَلَى اللهُ عَلَيْلاً عَلَيْلِ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ عَلَى اللهُ عَلَيْلِ عَلَيْلُو عَلَيْلِ عَلَيْلُو عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلِي عَلَيْلِ عَلَي عَلَيْلُو عَلَيْلِ عَلَى عَلَيْلِ عَلْمَ عَل عَلَيْلُو عَلَيْلِ عَل عَلَيْلُو عَلَيْلِ عَلْمَ عَلِي عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلَيْلِ عَلْمِ عَلِي عَلِي عَلَيْلِ عَلْم

(معاذ) فرماتے ہیں: میں نے پھر کوٹھری میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ وہ پھر دروازے کی پھٹن میں سے داخل ہوا اور
کھچوریں کھانے لگ گیا، میں نے اس کے ساتھ وہ ہی والا معاملہ کیا جو پھپلی رات کیا تھا۔ اس نے کہا: مجھے چھوڑ دیں میں دوبارہ یہاں
نہیں آؤں گا۔ میں نے کہا: اے اللہ کے دشمن: تونے گذشتہ رات بھی یہی بات کی تھی کہ میں لوٹ کرنہیں آؤں گا؟ اس نے کہا: (اب
میں پکاوعدہ کرتا ہوں کہ) ہرگز لوٹ کرنہیں آؤں گا۔ اور اس کی نشانی ہے ہے کہ جو شخص سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھے تو اُس رات
ہم میں سے کوئی بھی اُس گھر میں داخل نہیں ہوسکتا۔

• نوبی میرون کی الاسناد ہے کیکن امام بخاری بڑے اللہ اور امام سلم بڑے کے اس کوفل نہیں کیا۔اورعبدالمومن بن خالدالمروزی حنی ثقہ ہیں،ان کی احادیث جمع کی جاتی ہیں اور بعینہ یہی حدیث زید بن الحباب نے ان سے روایت کی ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

2069 الحُبَرُنَاهُ أَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، أَنْبَانَا إِبْرَاهِيُمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْاَنْمَاطِیُّ، حَدَّثَنَا اَبُوُ عَصُدَ اللهِ الْوَرَّاقُ، أَنْبَانَا إِبْرَاهِيُمُ بَنُ السَّحَاقَ الْاَنْمَاطِیُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَدُ اللهِ الْوَرَّاقُ، اَنْبُانَا اللهِ بَنُ الْحُبَابِ الْعُكُلِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بَنُ حَالِلهِ الْحَدَنَ فِي عَنْ الْمِي الْالسُودِ، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، اللهِ بَنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِي الْالسُودِ، قَالَ: قُلْتُ لِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، الحَدِينُ عَنْ قِصَّةِ الشَّيُطَان، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ

♦♦ مذکورہ سند کے ہمراہ بھی گذشتہ حدیث منقول ہے۔

2070 أَخْبَرَنِيُ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عِضِمَةَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، ٱنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ آبِي عَمْرٍو، عَنْ حَبِيْب بُن هَنْدٍ الْآسُلَمِيّ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ click on link for more books

عَنْهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ مِنَ الْقُرْانِ فَهُوَ خَيْرٌ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَخَذَ السَّبْعَ الْأُولَ مِنَ الْقُرْانِ فَهُوَ خَيْرٌ هَاهُ هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ام المونین سیّدہ عائشہ خِلْ ﷺ فر ماتی ہیں: رسول الله مَلَّ ﷺ نے ارشاد فر مایا: جوقر آن کریم کی پہلی سات (آیتوں) کو لیتا ہے، تو یہ'' خیر'' ہے۔

• إ • إ • بيحديث صحيح الا سناد بي يكن امام بخارى ميسية اورامام سلم ميسية في السكوقل نهيل كيا-

2071 - أخبرنا آبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْعَسْقَلانِيُّ، حَدَّنَهُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ بُنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرِنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ سَعِيْدَ بُنَ اَبِى هِلالٍ، حَدَّنَهُ، عَنْ يَحْيَى بُنِ ابْسُ كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلامٍ، عَنْ آبِى اُمَامَةَ الْبَاهِلِيّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاقْرَؤُوا الزَّهْرَاوَيْنِ، قِيلً: وَمَا الزَّهْرَاوَانِ؟ قَالَ: الْبَقَرَةُ، وَالْ يَسْتَطِيعُهُ وَالْ يَسْتَطِيعُهُ وَالْ يَسْتَطِيعُهُ وَالْ يَسْتَطِيعُهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ يَسْتَطِيعُهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَاهُ الْمُعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُهُ اللهُ ال

♦♦ حضرت ابوامامہ ڈٹاٹٹڈ فرماتے ہیں: رسول اللہ مُٹاٹٹیڈ نے ارشادفرمایا: قرآن پاک سیصو کیونکہ بیا ہے والوں
کے لئے قیامت کے دن شفاعت کنندہ ہوگا۔ اور دومحا فظوں کو پڑھو! آپ سے بوچھا گیا: دومحا فظوں سے کیا مراد ہے؟ آپ
مُٹاٹٹیڈ نے فرمایا: سورہ بقرہ اور سورہ ال عمران۔ کیونکہ بیہ قیامت کے روز دو بادلوں کی طرح یا غبار کے گولوں کی طرح یا سفید
پرندوں کی دوجماعتوں کی طرح جنہوں نے اپنے پر پھیلائے ہوئے ہوں اپنے پروں سے اپنے اصحاب کا دفاع کریں گے۔ تم سورہ
بقرہ کی موکوکوں کہ اس کی تعلیم میں برکت ہے اس کورک کرنا حسرت ہے اور کفار کواس کی استطاعت نہیں ہے۔

بقرہ کی موکوکوں کہ اس کی تعلیم میں برکت ہے اس کورک کرنا حسرت ہے اور کفار کواس کی استطاعت نہیں ہے۔

حديث: 2070

اخـرجـه ابـوعبـدالله الشيبانى فى "مــنـده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر ً رقم العديث: 24487 اخـرجـه ا بن راهويه العنظلى فى "مــنـده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره ( طبع اول ) 1412ه/1991. رقب العديث: 804

# متفرق سورتول اورآيتول كى فضيلت

2072 انْجَبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ آحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْمُقْرِءُ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا آبُوْ قِلَابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بِنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنُ آبِى هَاشِمٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ عِبَادٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ كَثِيْرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ آبِى هَاشِمٍ عَنْ قَيْسٍ بُنِ عِبَادٍ عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ رَصُى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَا سُوْرَةَ الْكَهْفِ كَمَا أُنْزِلَتُ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكَهُفِ كَمَا أُنْزِلَتُ كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إِلَى مَكَّةَ وَمَنْ تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ إِلَى مَكَّةَ وَمَنْ تَوَضَّا ثُمَّ قَالَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبَعَ مُدِكَ لاَ إِللهَ إِلَّا آنُتَ اسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِى رَقٍ ثُمَّ طُبِع بِطَابِعٍ فَلَمُ يُكَسَّرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَبَنْ اللهُ إِلَّا إِللهَ إِلَّا آنُتَ اسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ كُتِبَ فِى رَقٍ ثُمَّ طُبِع بِطَابِعٍ فَلَمُ يُكَسَّرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ هُو مَنْ آبِى هَاشِمٍ فَلَوْ قَفَهُ هُ وَرَواهُ سُفْيَانُ الثَّورِيُّ عَنْ آبِى هَاشِمِ فَاوَقَفَهُ اللهُ الْمُ الْعَرِيْ عَنْ آبِى هَاشِمِ فَاوَقَفَهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری اُلْاَئِیُّ فرمائے ہیں کہ رسول الله مَثَلِیْ اِنْ اِنْتُ اِلله عَلَیْ اِنْ اِنْدَا وَفَر مایا: جو مخص'' سور ہ کہف ' اسی طرح پڑھے جس طرح نازل ہوئی تو یہ قیامت میں اس کے لئے اس کے کھڑا ہونے کی جگہ سے مکہ تک روشنی ہوگی۔اور جو مخص اس کی آخری دس آئیس تلاوت کرے اس پر د جال مسلط نہیں ہوسکے گا۔اور جو مخص وضوکر کے یہ پڑھے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ لا َ إِلهَ إِلَّا ٱنْتَ اَسْتَغْفِرُكَ وَٱتُوبُ إِلَيْكَ

اس کوایک کاغذ پرلکھ کراہے سر بمہر کر دیا جاتا ہے تو وہ کاغذ قیامت تک نہیں کھولا جائے گا۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهُ اللهِ اللهِ مَسَلَم مِيهِ اللهِ كَمِعِيار كَ مطابق صحيح بِهِ ليكن الصحيحين ميں نقل نہيں كيا گيا۔اس حديث كوسفيان تورى خِلْا اللهِ اللهِ مِيهِ مِعْدِو فَاروايت كيا ہے۔ (جبيبا كه درج ذيل ہے)

2073 – أخبَرنَا آبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ عُثُمَانَ الْمُقُرِى بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا آبُوُ قِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَدُورِي رَضِى اللهُ حَدَّثَنَا يَسْحِينِ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ آبِى هَاشِمٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِي رَضِى اللهُ عَنْ هُورًا يَوُم عَنْ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكَهْفِ كَمَا الْوُلَتُ، كَانَتُ لَهُ نُورًا يَوُم الْقِيَامَةِ مِنْ مَّقَامِهِ إلى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَا عَشْرَ اليَاتِ مِنْ الْحِرِهَا، ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَالُ لَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَضَّا، ثُمَّ الْفِيَامَةِ مِنْ مَقَامِهِ إلى مَكَّةَ، وَمَنْ قَرَا عَشْرَ اليَاتِ مِنْ الْحِرِهَا، ثُمَّ خَرَجَ الدَّجَالُ لَمْ يُسَلَّطُ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَوَضَّا، ثُمَّ اللهُ قَلَم يُكَمَّرُ اللهُ إلَّهُ إلَّا اللهُ إلَّا اللهُ إلَّا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَمَنْ تَوَعَلَاعِ فَلَمْ يُكْسَرُ اللهُ مَنْ اللهُمْ وَبِحَمْدِكَ لاَ اللهُ إلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاتُوبُ اللهُ كُتِبَ فِى رَقٍ، ثُمَّ طُبِعَ بِطَابَعِ فَلَمْ يُكْسَرُ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ اللهُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ اللهُ يَوْمُ الْقِيَامَةِ

هَٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ اَبِي هَاشِمٍ فَاَوْقَفَهُ، النَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثِنِي اَبِي، وَاَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثِنِي اَبِي، وَاَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ

مُوسى بُنِ عِمْرَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ آبِى هَاشِمٍ، عَنْ آبِى مِجُلَزٍ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبَّادٍ، عَنْ آبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَنْ قَرَا سُورَةَ الْكَهُفِ فَذَكَرَهُ بِنَحُوهِ

﴾ حضرت ابوسعید خدر کی دلائنڈ سے روایت ہے کہ انہوں نے فر مایا جو شخص 'سورہ کہف' پڑھے پھراس کے بعد گذشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی ہے۔

2074 حَدَّثَنَا اللهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ بَحْرِ الْبُرِّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ بَحْرِ الْبُرِّى، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيْمِيّ، عَنْ اَبِى عُنْمَانَ، وَلَيْسَ بِالنَّهُدِيّ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُورَةُ يس بِالنَّهُدِيّ، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُورَةُ يس الْقَدِيّ، عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: المُبَارَكِ إِذِ الْقَرُولُ وَهَا عِنْدَ مَوْتَاكُمْ اَوْقَفَهُ يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيّ، وَالْقَوْلُ فِيْهِ قَوْلُ ابْنِ الْمُبَارَكِ إِذِ الزِيَادَةُ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولًةٌ

﴿ حضرت معقل بن بیار رہ النظر فرماتے ہیں: رسول الله مَلَا لَيْنَا مِن الله مَلَى الله مِلْ الله مِلْ الله مَلَى الله مِلْ الله الله مِلْ اللهِلْ الله مِلْ الله مِلْ ا

• ﴿ • ﴿ بِهِ اللَّهِ مِن سعيداور ديكر محدثين نُواللهُ إلى اللهُ على اللهُ على الله على الله

2075 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، وَاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا صَدَّدَ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا مَدَدَدِ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا مَدَدَد اللهِ مِنْ المُحَدِّد اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَوْدِيلًا اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ مَرْزُوقٍ مِنْ اللهِ بُنُ مَرْزُوقٍ مِنْ اللهِ بُنُ مَرْزُوقٍ مِنْ اللهِ بُنُ مَرْزُوقٍ مِنْ اللهِ بُنُ مَرْزُوقٍ مِنَا اللهِ بُنُ مَرْزُوقٍ مِنْ اللهِ مُنْ مَنْ أَنْ مُرَالِهُ مِنْ اللّهِ بُنُ مَا اللهِ بُنُ مَا مُولِي اللهِ مُنْ مَا اللهِ مِنْ مَا مُولِي اللّهِ بُنُ اللّهِ بُنُ اللّهِ بُنُ مَا مُؤْمِنُ اللّهِ بُنُ مَا مُؤْمِنُونَا اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ بُنُ مَعْمَلُونُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

اخسرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1448 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر كرقم العديث: 20329

#### حديث: 2075

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1400 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحيدا التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2891 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سننه" و طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3786 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7962 اخرجه ابوحاتم البستى فی "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 787 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بيروت لبنان 1411ه/1991 و تقم العدیث: 1045 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجه العسفير" طبع المکتب الاسلامی دارعمار بيروت لبنان/عمان 1405ه 1498 و 1985 و تم العديث: 490 اخرجه ابن راهويه العنظلی فی "مسنده" طبع مکتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991 و تقم العديث: 122 اخرجه ابومعمد الکسی فی "مسنده" طبع مکتبه السنة قاهره مصر 1408ه/1988 و 1448

مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ عَبَّاسِ الْجُشَمِيّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سُورَةٌ مِّنَ الْقُرُانِ ثَلَاثُوْنَ ايَةً شَفَعَتُ لِرَجُلٍ حَتَّى غُفِرَ لَهُ وَهِي تَبَارَكَ الَّذِي بِيَدِهِ الْمُلُكُ

### هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوہر کرہ ڈلٹٹؤ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنالٹیو آنے ارشا دفرمایا: قرآن پاک کی ایک سورۃ ہے جس کی ۱۳۰ یات ہیں۔ یہ آ دمی کے لئے اس کی بخشش ہوجانے تک اس کی شفاعت کرتی رہے گی اور وہ سورت' تَبَارَ کَ الَّذِی بِیدِہِ الْمُلْكُ''ہے۔
ہنوں بیاد بیٹ سے الاسناو ہے کین امام بخاری بین اور امام مسلم بین شیرے اس کوفل نہیں کیا۔

2076 اَخْبَرَنَىا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلُخِيُّ، حَدَّثَنِا الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنِى الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَدِدُتُ اَنَّهَا فِى قَلْبِ كُلِّ مُؤْمِنٍ يَعْنِى تَبَارَكَ الَّذِى بِيَدِهِ الْمُلْكُ هٰذَا السَّنَادُ عِنْدَ الْيَمَانِيَيْنِ صَحِيْحٌ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس ر الله عني كرسول الله مَنَا الله مَنْ الله م

2077 اَخْبَرَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّبِيعِیُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ اَبِیُ غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا اَجُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِیُلَ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِیلُ بُنُ اَبِیُ اِسْرَائِیلَ، عَنُ فَرُوةَ بُنِ نَوْفَلٍ الْاَشْجَعِیِّ، عَنُ اَبِیُهِ رَضِی الله عَنْهُ، وَكَانَ النَّبِیُّ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ دَفَعَ اِلَیْهِ ابْنَتَهُ أُمَّ سَلَمَةً وَقَالَ: اِنَّمَا اَنْتَ ظِئْرِی، قَالَ: فَقَدِمْتُ

اخرجه ابوالـقـاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل· 1404ه/1983 وقم العديث: 11616 ذكره ابـوبـكر البيهقى فى "نعب الايـمان" طبع دارالكتب العلميه ' بيروت ' الطبعة الاولیٰ 1410 ه ' رقم العديث: 2507 اخرجه ابومحمد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408 ه 1988 وقم العديث: 603

#### حديث: 2077

إخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 5055 اضرجه ابومعهد الدارمي في "مننه " طبع دارالبكتباب العربي بيروت لبنان 1987ه ( 1987 أرقم العديث: 3427 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائي في "مننه الكبرى" طبع دارالبامون دارالبكتب العلميه بيروت لبنان 1911ه/1991 أرقم العديث: 10636 اضرجه ابويعلي العوصلي في "معبده " طبع دارالهامون للنراث دمشق ثام: 1404ه -1984 أرقم العديث: 1596 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه أرقم العديث: 1888 اضرجه ابوبكر الشيباني في "الاحادوالمثاني" طبع دارالراية رباض معودي عرب فقاهره مدينه 1401ه أ1991 أرقم العديث: 1304 اضرجه ابوبكر الكوني في "مصنفه" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه (1992 أرقم العديث: 1053 اخرجه ابوبكر الكوني في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض مودي عرب ( طبع اول) click on link for more books

عَلَيْهِ، فَقَالَ: مَا فَعَلَتِ الْجُوَيْرِيَةُ، آوِ الْجَارِيَةُ؟ قُلْتُ: عِنْدَ أُمِّهَا، قَالَ: فَمَجِىءُ مَا جِنْتَ، قَالَ: جِنْتُ تُعَلِّمُنِيُ شَيْنًا ٱقُولُهُ عِنْدَ مَنَامِي، قَالَ: اقْرَأَ قُلْ يَايُّهَا الْكَافِرُونَ فَإِنَّهَا بَرَاءَةٌ مِّنَ الشِّرُكِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ نَى اَكُرُمْ مَثَالِیَّا اِنْ اَنْ الله عَنْ اَکْرِهُ مِثَالِیْ اَنْ الله عَنْ اَکْرَمْ مَثَالِیْ اِنْ الله عَنْ الله عَ

• إ• • إ• ميره مين صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُيشيد اورامام مسلم مُيشيد في السيار والمام مسلم مُيشيد في السياد بي كيا-

2078 انْجَسَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُ حَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَا وَنَ، اَنْبَانَا يَمَانُ بَنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنَزِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بَنُ آبِی رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، هَارُونَ، انْبَانَا يَمَانُ بَنُ الْمُغِيرَةِ الْعَنَزِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءُ بَنُ آبِی رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا زُلْزِلَتُ تَعْدِلُ نِصْفَ الْقُرُانِ، وَقُلْ يَنَايُّهَا الْكَافِرُونَ رُبُعُ الْقُرُانِ، وَقُلْ هُوَ اللّٰهُ آحَدٌ تَعُدِلُ ثُلُثَ الْقُرُانِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

و و المسلم میشد نے اس او ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2078أ - غَسَّانُ بُنُ الرَّبِيْعِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مَيْسَرَةَ الْاَشْجَعِيُّ، عَنْ عُقْبَةَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلُ يَايَّهَاالْكَافِرُونَ تَعْدِلُ رُبُعَ الْقُرِانِ صَحِيْحٌ

حضرت ابن عمر ولی اسے مروی ، رسول اکرم سُلَالْیَا مُ کا میفر مان که 'نیسایُنها الْسَکَافِوُ وَنَ چوتھا کی قُر آن کے برابر ہے''

2079 اَخْبَسَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اَبِى نَصْرِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَّالِكِ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ جُبَيْدٍ مَوْلَى اللهِ بَنِ الْخَطَّابِ، اَنَّهُ سَمِعَ ابَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: اَقْبَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلا يَقُولُ: اَقْبَلُتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعَ رَجُلا يَقُولُ قُلُ هُوَ اللهُ اَحَدُ،

آخرجه ابو عبسيٰ الترمذی فی "جامعه" طبع دارامیه العوالی العوالی العالی العربی العربی العربی العربی : 2193 https:://archive.org/details/@zohaibhasanattari السلّهُ الصَّمَدُ، لَمْ يَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ، وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتُ، فَسَالُتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَلَهُ، ثُمَّ فَرِقْتُ اَنُ فَسَالُتُهُ: مَاذَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجَنَّةُ، قَالَ اَبُو هُرَيُرةَ: فَارَدُتُ اَنُ اَذُهِبَ اِلَى الرَّجُلِ فَابَشِرَهُ، ثُمَّ فَوقَتُ اَنُ يَفُوتَنِى الْعَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآثَرُتُ الْعَدَاءَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ اِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدُتُهُ قَدْ ذَهَبَ يَفُوتَنِى الْعَدَاءُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآثَرُتُ الْعَدَاءَ، ثُمَّ ذَهَبُ الى الرَّجُلِ فَوَجَدُتُهُ قَدْ ذَهَبَ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآثَرُتُ الْعَدَاءَ، ثُمَّ ذَهَبْتُ اِلَى الرَّجُلِ فَوَجَدُتُهُ قَدْ ذَهَبَ

• إ• • إن مير يث صحيح الاسناد بيكن امام بخارى مُن الله العرامام مسلم مُن الله في الله الساد بيك كيا-

2080 انحبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ مَحْمُودِ بُنِ حَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ عَاصِمِ بُنِ اَبِى النَّجُودِ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِ اللهِ الدَّشُرَعِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ اَبِى النَّجُودِ، عَنْ اَبِى الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الدَّيْهِ اللهِ الدَّيْمَ اللهُ عَمْرُو بُنُ اَبِى قَيْمِ مِنْ كِتَابِ اللهِ شَىءٌ، فَاقْرَءُ وا الْقُرُانَ، فَإِنَّكُمْ الُوْجَرُونَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَلاَمٌ، وَلاَمٌ، وَمِيْمٌ عَشْرَ حَسَنَاتٍ، اَمَا إِنِّى لاَ اَقُولُ الم، وَللْكِنِي اَقُولُ الِفَّ، وَلامٌ، وَلامٌ، وَمِيْمٌ

قَدُّرَفَعَهُ غَيْرُهُ عَنِ النَّاشَتَكِيِّ، حَدَّثَنَاهُ اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ السَّمَ فَعُوْبَ التَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَدُ بِنُ يَعْقُوْبَ التَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ اَبِي قَيْسٍ، عَنُ عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي الْاَحُوصِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 2079

اخسرجه ابو عيسسىٰ التسرمسنى؛ فى "جامعه"، طبع داراحياء التراث العربى؛ بيروت؛ لبنان 'رقم العديث: 2987 اخسرجه أبوعبدالرحين النسسائى فى "سنسنه" طبيع مسكتب العطبوعات الاسلاميه؛ حلب شام ، 1406ه؛ 1986، رقسم العديث: 994 اخسرجه ابوعبدالله الاصبحى فى "العوطا" طبع داراحياء التراث العربى ( تحقيق فواد عبدالباقى ) 'رقم العديث: 486 اخرجه ابوعبدالرحين النسبائى فى "سنسنه السكبرى" طبيع دارالكتب العلميه؛ بيروت لبنان؛ 1411ه / 1991، رقسم العديث: 1066 اخسرجه ابـوعبدالله الشيبانى فى

"مسندد" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقب العديث: 10732 "مسندد" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقب العديث: click on link for more books • • • • میروندیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئیستا ورامام مسلم رئیستانے اس کوقل نہیں کیا۔

2081 الخُبَرَنَا آبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ الْقَلانِسِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ الرَّبِيْعِ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بَنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا يَسْتَطِيْعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقُرا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الا يَسْتَطِيعُ اَحَدُكُمْ اَنْ يَقُرا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَعْ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

ُرُوَاةُ هٰذَا الْحَدِيْثِ كُلُّهُمْ ثِقَاتٌ وَعُقْبَةُ هٰذَا غَيْرُ مَشْهُورٍ

حضرت (عبدالله) ابن عمر رفائلها فرماتے ہیں کہ رسول الله منائله فی ارشاد فرمایا: کیاتم میں سے کوئی شخص روزانه ایک ہزار آیتیں تلاوت کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام رفئ اُلله نے عرض کی: اور کون اس کی استطاعت رکھتا ہے؟ (یعنی کوئی بھی اس کی استطاعت نہیں رکھتا) تو آپ من الله فی فی استطاعت نہیں رکھتا؟ میں سے کوئی اُلھا ایک میں سے کوئی اُلھا ایک اُللہ میں کھتا؟

نونون المريث كيتمام راوي ثقه بين اور بيعقبه غير مشهور بير.

2082 - اَخْبَرَنِى اَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا عُمَيْرُ بُنُ مِرْدَاسٍ، حَدَّثَنَا عَبُ مُولِي الْقَاضِى بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا عُميْرُ بُنُ مِرْدَاسٍ، حَدَّثَنَا عَبُ مُولِي الْقَائِغُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ عُمَيْرٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بُنِ عَدِيّ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِى عَبُدُ اللّهِ بُنُ نَافِعِ الصَّائِغُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ عُمَيْرٍ مَوْلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ قَالَ: لا يَنَامَنَّ اَحَدُّكُمْ حَتَّى يَقُرا ثُلُثَ الْقُرُانِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللّهُ اَحَدُنَا اَنْ يَتَقُرا ثُلُثَ الْقُرُانِ، قَالَ: الا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَتُوا قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدُنَا اَنْ يَتُورا ثُلُثَ الْقُرُانِ، قَالَ: الا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَتُورا قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدُنَا اَنْ يَقُرا ثُلُثَ الْقُرُانِ، قَالَ: الا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَتُورا قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدُنَا اَنْ يَقُرا ثُلُثَ الْقُرُانِ، قَالَ: الا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَتُورا قُلُ هُوَ اللّهُ اَحَدُنَا اَنْ يَقُرا ثُلُثُ الْقُرُانِ، قَالَ: الا يَسْتَطِيعُ اَنْ يَقُورا قُلُ اللهُ اَحَدُنَا اللهُ اللهُ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2083 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ ، حَدَّثَنَا اَبُوْ جَعْفَرِ اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا الْوُ جَعْفَر اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا وَالْحَارِثِيُّ اللَّهُ الْمُعَالَمُ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللّه

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

آبُو اُسَامَةَ، عَنُ سُفْيَانَ التَّوْرِيِّ، عَنُ مُّعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلْيُهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، قَالَ: فَامَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُعَوِّذَتَيْنِ، قَالَ: فَامَّنَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلاةِ الْفَجُرِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عقبہ بن عامر رہائنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹائٹی کے سے معوذ تین کے متعلق پوچھا گیا تو آپ مٹائٹی کے نماز فجر کی جماعت میں انہی دونوں سورتوں کی تلاوت کی۔

• ﴿ • ﴿ يَصِدِيثَ اللَّهِ مَارَى مُنِيَالَةُ وَاللَّهِ وَالْوَلَ كَمِعِيارَكِمِ طَالِنَ صَحِيحَ مِهِ كَنَ وَنُولَ فِي اللَّهِ عَلَى اللَّهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْحَدَّ بُنُ عَبُدِ اللّٰهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا اللّٰهِ عَنْ اَبِى مُوسَى اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ مُعَاذًا، وَإِبَا مُوسَى إِلَى الْيَمَنِ وَامَرَهُمَا اَنُ يُعَلِّمَا النَّاسَ الْقُرُانَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَكَذَا

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابومویٰ بٹائٹنڈ سے روایت ہے کہ رسول اللّٰد مَثَاثِیْئِم نے حضرت معا ذیرٹائٹنڈا ورا بومویٰ بٹائٹنڈ کویمن کا گورنر بنا کر بھیجا تو ان کوچکم دیا کہ لوگوں کوقر آن کی تعلیم دینا۔

• ؛ • ؛ • ہوں ہے امام بخاری مُشاہد وامام مسلم مُشاہد ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

2085 حَلَّثَنَا اَبُوْ عَبِيدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوْسَى الْقَاضِيْ، اِمْلاءً، حَلَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بُنُ يُوسُفَ

اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986 رقم العديث: 952 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 21221 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان ، 1411ه / 1991 وقم العديث: 1024 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبري" طبع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه / 1994 وقم العديث: 3850 اضرجه ابويعلي البوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام ، 1404ه – 1984 وقم العديث: 1734 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1983 وقم العديث: 931 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الرشد رياض معودي عرب (طبع الحل) 1409ه رقم العديث: 931 اضرجه ابوبكر الكوفي وفي "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودي عرب (طبع الحل) 1409ه رقم العديث: 30210

#### - 20835 : <del>2</del>0835

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1453 اضرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984ء رقم العديث: 1493 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث:136

السَّنْ جَانِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الطَّاهِرِ، وَهَارُونُ بُنُ سَعِيْدٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، آنُبَانَا يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ، عَنُ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرْانَ، وَعُمِلَ بِنَ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بْنِ آنَسِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ آبِيْهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَا الْقُرُانَ، وَعَمِلَ بِنِهُ اللهِ سَلَّا وَكَانَتُ فِيْهِ، وَعَمْ اللهِ عَلَى بُيُوتِ الدُّنْيَا وَكَانَتُ فِيْهِ، وَعَمِلَ بِهِ فَمَا ظَنْكُمْ بِالَّذِي عَمِلَ بِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت معاذبن انس جھنی رہن گئیئے ہے کہ رسول اللہ مَاکَالَیْکِمْ نے ارشادفر مایا جو شخص قر آن پاک پڑھے اور اس پڑمل کرے، اُس کے والد کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنا یا جائے گا جس کی روشنی دنیا میں سورج کی روشنی ہے تیز ہوگ ۔ تو تمہارا کیا خیال ہے اس شخص کے بارے میں جس نے خوداس پڑمل کیا ہوگا۔ (اس کی عزیت و تکریم کس قدر زیادہ ہوگی)

• • • • بیصلی الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2086 - آخَبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِیُّ، حَدَّثَنَا مَكِیُّ بُنُ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ بُنِ بُرَیْدَةَ الْاَسْلَمِیِّ، عَنُ اَبِیْهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ السُّهِ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَرَا الْقُرُانَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ الْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِّنُ نُورٍ ضَوْءُ هُ مِثُلُ ضَوْءِ الشَّهُ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَرَا الْقُرُانَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ الْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِّنُ نُورٍ ضَوْءُ هُ مِثُلُ ضَوْءِ الشَّمْسِ، وَیُکُسٰی وَالِدَیْهِ حُلَّتَانِ لاَ یَقُومُ بِهِمَا الدُّنْیَا فَیَقُولُلانِ: بِمَا کُسِینَا؟ فَیُقَالُ: بِاَحُذِ وَلَدِکُمَا الْقُرُانَ وَتَعَلَّمَهُ وَعَمِلَ بِهِ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ هُ اللهُ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ عَلَى صَحِیْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمُ یُحَرِّجَاهُ وَلَا اللهُ ال

﴿ حضرت عبدالله بن بریده اسلمی رفانین این والدین والدین کرتے ہیں که رسول الله مَثَّلَیْمُ نے ارشاد فرمایا: جس شخص نے قرآن پڑھا اوراس کوسیکھا اوراس پڑمل کیا، اس کوقیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جائے گا جس کی روشنی سورج کی روشنی کی طرح ہوگی اوراس کے والدین کوایسالباس پہنایا جائے گا جس کی قیمت پوری دنیا بھی نہیں ہو گئی، وہ پوچھیں گے: ہمیں بیلباس کیوں پہنایا گیا؟ ان کو جواب دیا جائے گا: اس لئے کہ تمہارا بچرقرآن کریم کا حافظ، عالم اور عامل تھا۔

2087 و اَخْبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا مَكِّى بُنُ إِبُرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا مَكِي بُنُ اَبِي الْمَلِيْحِ، عَنُ اللهُ عَنْ مَعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْبَمَلُوا بِالْقُورُ الِي الْمُوا حَلالَهُ، وَحَرِّمُوا حَرَامَهُ، وَاقْتَدُوا بِهِ، وَلا تَكْفُرُ وُا بِشَيءٍ مِنْهُ وَمَا تَشَابَهَ وَسَلَّمَ: اعْبَمَلُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، عَلَيْكُمُ مِنْهُ فَرَدُّوهُ إِلَى اللهِ وَإِلَى الْامْرِ مِنْ بَعْدِى كَيْمَا يُخْبِرُوكُمْ، وَآمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَمَا اللهِ وَإِلَى اللهِ وَإِلَى الْامْرِ مِنْ بَعْدِى كَيْمَا يُخْبِرُوكُمْ، وَآمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَمَا اللهِ وَإِلَى اللهِ وَإِلَى الْامْرِ مِنْ بَعْدِى كَيْمَا يُخْبِرُوكُمْ، وَآمِنُوا بِالتَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالزَّبُورِ، وَمَا الْوَبَى اللهِ وَإِلَى اللهُ وَإِلَى الْامُو مِنْ الْبَيَانِ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حَلَّ مُصَدِّقُ إِلَّا وَلِكُلِّ وَمَا الْوَتِي النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ وَلْيَسَعْكُمُ الْقُرُانُ وَمَا فِيْهِ مِنَ الْبَيَانِ، فَإِنَّهُ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، وَمَا حَلَّ مُصَدِقُ إِلَّا وَلِكُلِ

-ديث : 2087

اخـرجـه ابـوالـقاسـم الطبرانى فى "معجـه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكـم موصل 1404ه/1983، رقـم الصديث: 525 اخرجه ابو عيـسـىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراش<del>ىالمِصِحا ، جين مِثاناتان المرقب</del>م الم<del>تم</del>نايث: 19490 ائيةٍ نُـورٌ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ، وَإِنِّى أُعْطِيتُ سُورَةَ الْبَقَرَةِ مِنَ الذِّكْرِ الْآوَّلِ، وَأُعْطِيتُ طَهَ، وَطَوَاسِينَ، وَالْحَوَامِيْمَ، مِنَ الْوَاحِ مُوْسَى، وَأُعْطِيتُ طَهَ، وَطَوَاسِينَ، وَالْحَوَامِيْمَ، مِنَ الْوَرْشِ الْوَاحِ مُوْسَى، وَأُعْطِيتُ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ مِنْ تَحْتِ الْعَرْشِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت معقل بن بیار ڈاٹٹیئو ماتے ہیں: رسول اللہ منا ٹیٹے مایا: قرآن پڑمل کرو،اس کے حلال کو حلال کے دارس کے حدام کردہ کو حرام کردہ کو حرام جانو،اس کی اقتداء کرو،اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار مت کرواور جو چیز اس میں سے تم پر متشابہ ہو جائے اس کو اللہ اور میں ہے داور تو راق، زبور، انجیل اور جائے اس کو اللہ اور کے بیار نے میں کوئی خبر دیں ۔اور تو راق، زبور، انجیل اور ان تمام کتب وصحائف پر ایمان رکھو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کرام کو دیئے گئے۔

اور قیامت کے دن ہرآیت کا نور ہوگا اور مجھے گذشتہ لوگوں کے ذکر کےطور پر''سورۃ بقرہ'' دی گئی۔اور مجھے حضرت موسیٰ علیٰظِا کی تختیوں میں طہ ۲۰طس اور حم دیئے گئے۔اور عرش کے تحت سے سورۂ فاتحہ دی گئی ہے۔

2088 - آخُبَرَنَا آبُو عَمْرٍ وعُثْمَانُ بُنُ آخُمَدَ اللَّقَّاقُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُلاعِبِ بُنِ حَيَّانَ، حَدَّثَنَا عَادَةً، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَمْرُ و بُنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنُ زُرَارَةَ بُنِ اَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَمْدُ و بُنُ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ المِلْ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

2089 وحدثنا آبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، ٱنْبَانَا آبُو الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عَمُرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ الْمُرِّيُّ، وَالْحُبَرِنِى آبُو بَكُرِ بْنُ قُرَيْسٍ، ٱنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا صَالِحٌ اللهُ عَنُهُمَا، آنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ عَنُهُمَا، آنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَا الْحَالُ الْمُرْتَحِلُ قَالَ: صَاحِبُ اللهِ مُنَ الْإِلهِ حَتَّى يَبُلُغَ الْحِرَهُ، وَمِنُ الْحِرِهِ حَتَّى يَبُلُغَ آوَلَهُ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ الْمُرْتَحِلُ اللهِ مَنَ الْإِلهِ مَنَ آوَلِهِ حَتَّى يَبُلُغَ الْحِرَهُ وَمِنُ الْحِرِهِ حَتَّى يَبُلُغَ آوَلَهُ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ الْمُرِّيُّ وَمِنَ الْحِرِهِ حَتَّى يَبُلُغَ آوَلَهُ كُلَّمَا حَلَّ ارْتَحَلَ تَفَرَّدَ بِهِ صَالِحٌ الْمُرِّيُ

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2948 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والصکم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:12783 اخرجه ابومصد الدارمی فی "مننه " طبع دارالکتاب العربی بيروت لبنان 1407ه-483 نصفط kt 1880شط click on 3476 مصلح

https://archive.org/details/@zohaibhasamattari

وَهُوَ مِنْ زُهَّادِ اَهُلِ الْبَصْرَةِ اِلَّا اَنَّ الشَّيْحَيْنِ، لَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ

♦♦ حضرت ابن عباس والتلفظ السيم وى ب: ايك شخص نے عرض ى : يارسول الله مَثَالَيْنَا كَم كون سامل سب افضل ہے؟

آپ مَثَالَیْنِا نے فرمایا: حال اور مرتحل رأس نے بو چھا: یارسول الله مَثَالِیْنِا اور مرتحل کیا ہوتا ہے؟ آپ مَثَالِیْنِا نے فرمایا: قرآن کا قاری اول سے آخر کی طرف سفر کرتے کرتے آخر تک بہنے جاتا ہے۔ جیسے ہی سفر تحر کے اول تک بہنے جاتا ہے۔ جیسے ہی سفر تحر کے بوئے اول تک بہنے جاتا ہے۔ جیسے ہی سفر تحم کرے ، فوراً دوبارہ سفر شروع کر لے۔

سفر تحم کرے ، فوراً دوبارہ سفر شروع کر لے۔

• نو این کی روایات نقل نہیں کی جیں۔ اور ایک صدیث اس کی شاہد ہے جو کہ حضرت ابو ہر ریرہ رٹھائنڈ سے مروی ہے۔ (وہ شاہد صدیث نے ان کی روایات نقل نہیں کی جیں۔اور ایک صدیث اس کی شاہد ہے جو کہ حضرت ابو ہر ریرہ رٹھائنڈ سے مروی ہے۔ (وہ شاہد صدیث درج ذمل ہے)

2090 حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ بَكْرٍ، حَدَّثَنَا مِقْدَامُ بَنُ وَاوُدَ بُنِ تَلِيُدٍ الرُّعَيْنِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنُ نِزَارٍ، حَدَّثَنِى اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ، حَدَّثَنِى مَالِكُ بَنُ انَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، وَاللَّهُ عَنْهُ، فَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ عَنِ اللَّهِ عَنْهُ، فَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

♦♦ حَضرت ابو ہریرہ وَ الْتُعَنَّرُ ہے مروی ہے: ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ مَثَاثِیْنِ کون سامل سب ہے افضل ہے؟
آپ مَثَاثِیْنِ نے فرمایا: حال اور مرتحل ۔ اُس نے بو چھا: یا رسول اللہ مَثَاثِیْنِ اِ حال اور مرتحل کیا ہوتا ہے؟ آپ مَثَاثِیْنِ نے فرمایا: قرآن کا قاری قرآن کریم شروع کرے اور اس کے آخر تک پہنچے ۔ قرآن پڑھنے والا اول ہے آخر کی طرف سفر کرتے کرتے آخر تک پہنچے جاتا ہے ۔ جیسے ہی سفرختم کرے ، فوراً دوبارہ سفر پرنکل جائے۔
ہوروہاں سے سفر کرتے ہوئے اول تک پہنچے جاتا ہے۔ جیسے ہی سفرختم کرے ، فوراً دوبارہ سفر پرنکل جائے۔

2091 - آخُبَرَنَا آبُوْ بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالاً: حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ مُوسِلى، حَدَّثَنَا الْحُمَيُدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي مُوسِلى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي

اضرجه ابو عبدالله معدد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بامه بيروت لبنان 1471 اخرجه ابومعدد الدارمى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1471 اخرجه ابومعدد الدارمى فى "سننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه-1987 وقم العديث: 1490 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معر رقم العديث: 1476 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب قرطبه قاهره رقم العديث: 1476 ذكره ابويعلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1414 / 1994 وقم العديث: 748 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث وقم العديث: 1404 أخرجه ابوعدالله العديث 1404 أخرجه ابوعدالله العديث العديث العديث المديث العديث الع

نَهِيكِ، عَنُ سَعُدٍ رَضِى اللّٰهُ عَنُهُ، قَالَ: اتَّيْتُهُ فَسَالَنِي مَنُ اَنْتَ فَاخْبَرُتُهُ عَنُ نَسَبِى، فَقَالَ سَعُدٌ: تُجَارٌ كَسَبَةٌ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ، قَالَ سُفْيَانُ: يَعْنِي يَسْتَغْنِي بِهِ، وَعِنْدَ سُفْيَانَ بُنِ عُيَيْنَةَ فِيهِ اِسْنَادٌ الْحَرُ

⇒ عبداللدابن البی نہیک فرماتے ہیں: میں حضرت سعد رظائفۂ کے پاس آیا، انہوں مجھے سے میر اتعارف پو چھا، میں نے ان کواپنا تعارف کروایا، (وہ مجھے پہچان گئے اور کہنے لگے) تم تو کمائی کرنے والے تاجرہو، میں نے رسول اللہ سُٹائیڈ کوفر ماتے سنا ہے '' وہ شخص ہم میں سے نہیں جوقر آن کو اچھی آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا'' حضرت سفیان فرماتے ہیں: اس کا مطلب ہے (جوقر آن کو اچھی آواز کے ساتھ رہیں کرتا)

• اس حدیث کی سفیان بن عیبنه کی ایک اور بھی سند ہے۔ (جو که درج ذیل ہے)

2092 حَدَّثَنَاهُ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ عُينَاةً، وَحَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عَلِيْ بُنُ عَيْسُى، حَدَّثَنَا ابْرَاهِيْمُ بُنُ ابِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ ابِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُريْجٍ، عَنِ ابْنِ ابِي مُلَيْكَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ ابِي نَهِيكٍ، قَالَ: قَالَ لَهُ سَعُدٌ رَضِى اللهُ عَنُهُ تُجَارٌ كَسَبَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى اللهُ عَنُهُ تُجَارٌ كَسَبَةٌ، سَمِعْتُ رَسُولً اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُان

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِذَا الْإِسْنَادِ، وَرَوَاهُ سَعِيْدُ بُنُ حَسَّانَ الْمَخُزُومِيُّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنُ اَبِي مُلَيْكَةً، اللهِ بُنُ اَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنُ اَبِي نَهِيكِ، وَقَدْ خَالَفَهُمَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ بُنُ اَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي نَهِيكِ، وَقَدْ اتَّفَقَتُ رِوَايَةُ عَمُرِو بُنِ دِيْنَادٍ، وَابُنِ جُرَيْجٍ، وَسَعِيْدِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي نَهِيكٍ، وَقَدْ خَالَفَهُمَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، فَقَالَ: عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي نَهِيكٍ، وَقَدْ خَالَفَهُمَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، فَقَالَ: عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي نَهِيكٍ، وَقَدْ خَالَفَهُمَا اللَّيْتُ بُنُ سَعْدٍ، فَقَالَ: عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي مُلَيْكَةً، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِي نَهِيكٍ

• • • • بی حدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بُرِیَّاللَۃ اور امام سلم بُرِیَّاللَۃ نے اس کواس سند کے ہمراہ تقل نہیں کیا ہے۔ اور سعید بن حسان المخزومی نے عبد الله ابن ابی ملکیه کے واسطے سے عبد الله بن ابی نهیك کے حوالے سے حضرت سعد رفی تُنُوِّن سے روایت کی ہے۔ اور عصرو بن دیناد، ابن جریج اور سعید بن حسان کی ابن ابی ملیکه کے واسطے سے عبد الله ابن ابی نهیك سے روایات منفق بیں، جبکہ لیث بن سعد نے ان کی مخالفت کرتے ہوئے یوں سند بیان کی : عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِی نَهِیكِ۔ (لیث کی روایت ورج ذیل ہے)

2093 - اَخْبَرْنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ شَرِيكِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ بُكَيْرٍ، وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ
click on link for more books

بُنُ سَهُ لِ الْفَقِيْهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ أَنَيْفٍ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيْدٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ ابِى نَهِيكٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَّهُ يَتَعَنَّ بِالْقُرُانِ لَيْسَ يَدْفَعُ رِوَايَةَ اللَّيْثِ تِلْكَ الرِّوَايَاتُ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَبِى نَهِيكٍ، فَا اللهِ مُن لَّهُ مَنْ كَبُدِ اللهِ بُنِ ابِى نَهِيكِ، فَا اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

﴿ حضرت لیث بن سعد، ابن ابی ملکیه رفانی نظر سے ہیں کہ عبداللہ ابن ابی نہیک نے حضرت سعد بن مالک کا پہر مان نقل کیا ہے کہ دسول اللہ منگا فی آرشاد فر مایا: وہ خض ہم میں سے نہیں ہے جو قر آن کو خوبصورت آواز کے ساتھ نہیں پڑھتا۔
• • • • • • • بیٹ کی بیروایت، عبد الله ابن ابی نہیك سے مروی دیگر روایات کو مخدوش نہیں کرتی کیونکہ وہ دونوں بھائی ہیں،
تا بعی ہیں اور دونوں روایتوں کی صحت پردلیل عصر و بن حادث کی روایت ہے۔ (اوروہ شبت، حفاظ میں سے ہیں) جوانہوں نے ابن ابی ملیکہ سے روایت کی ہے۔ (وہ حدیث درج ذیل ہے)

2094 حَدَّقَنَاهُ مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ، حَدَّقَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيُلَ بَنِ مِهْرَانَ، حَدَّقَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ وَهُبٍ، اَنْبَانَا عَمُرُو بَنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، اَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ نَّاسٍ دَحَلُوا عَلَى سَعُدِ بَنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَسَالُوهُ عَنِ الْقُرْانِ، فَقَالَ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةَ، اَنَّهُ حَدَّثَهُ، عَنْ نَّاسٍ دَحَلُوا عَلَى سَعُدِ بَنِ آبِي وَقَاصٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، فَسَالُوهُ عَنِ الْقُرْانِ، فَقَالَ سَعُدٌ: اَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ فَهِ لِدِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ سَعُدُ: اَمَا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ فَهِ لِذِهِ الرِّوَايَةُ تَدُلُّ مَا اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ الْاحْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَّمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ فَهِ لِي اللهِ بَنُ اللهِ بَنُ الْاحْمَى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّو وَاحِدٍ، إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ رُواةٍ لِسَعْدٍ، وَقَدْ تَرَكَ عُبَيْدُ اللهِ بَنُ الْاحْمَى اللهُ عَلَيْهِ إِلسَّنَا وَيُنِ شَاذَيْنِ شَافَيَانَ الطَّرِيقَ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً وَاتَيَا بِهِ فِيْهِ بِإِسْنَادَيْنِ شَاذَيْنِ شَافَيَانَ الطَّرِيقَ، عَنِ ابْنِ آبِي مُلَيْكَةً وَآتَيَا بِهِ فِيْهِ بِإِسْنَادَيْنِ شَاذَيْنِ

الله بن الأخنس

حضرت ابن ابی ملیکہ رہائیڈ فرماتے ہیں: کی کھ لوگ جو حضرت سعد بن ابی و قاص رہائیڈ کے پاس گئے تھے، انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے یہ بات بتائی کہ انہوں نے دسول میں نے دسول اللہ مَائیڈ کے ساتھ میں ہے میں سے ہیں ہے جو قرآن کوئٹر کے ساتھ نہیں پڑھتا۔

• إ • إ • يروايت ال بات بردلالت كرتى ہے كہ ابن ابسى مىلىكە نے صرف ايك راوى سے بي حديث نہيں سى بلكہ حضرت سعد داويوں سے انہوں نے بي حديث في ہے۔ جبكہ عبيد الله بن اخنس اور عسل بن سفيان نے ابن ابسى مليكه كى سندر كى اوراس ميں دوشاذ سنديں استعال كى ميں ۔

عبيدالله بن احنس كي حديث:

2095 فَ حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ عَزُوَانَ اَبُو نُوحٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنُ غَزُوانَ اَبُو بُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بُنُ غَزُوانَ اَبُو بُنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنُ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ وَرَوَاهُ الْحَارِثُ بَنُ مُرَّةَ وَالشَّهَ عَنْ عَانِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَلَيْكَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ النَّبِيِّ مَلَيْكَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَوَى الْحَارِثُ بِهِذَا السَّنَدِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

﴿ حضرت عبیداللہ بن اخنس ڈکاٹھٹے ،عبیداللہ بن عبداللہ بن ابی ملیکہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس ڈکاٹھٹا سے روایت کرتے ہیں کدرسول اللّٰہ مَنَائِیٹِیَم نے ارشا وفر مایا: وہ مخص ہم میں سے نہیں ہے جوقر آن کوئٹر کے ساتھ نہیں پڑھتا۔

2096 حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيّ الْحُسَيُنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَانَا عَبُدَانُ الْاَهُوَازِيُّ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَانَا عَبُدَانُ الْاَهُوَازِيُّ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَانَ، عَنِ ابْنِ اَبِى مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبَّاسٍ الْحَهُ ضَدِيهُ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرُانِ

لَيْسَ مُسْتَبُعَدًا مِّنْ عِسُلِ بُنِ سُفْيَانَ الْوَهُمُ وَالْحَدِيثُ رَاجِعٌ إِلَى حَدِيثِ سَعُدِ بُنَ اَبِى وَقَاصٍ، وَاللّٰهُ اَعُلَمُ، فَا اَلْسَحَدِيثُ اللّٰهِ عَدْيُثِ الْسَحَدِيثُ اللّٰهَ عَلَى الشَّوْرَ اللّٰهُ عَلَى الْحَرَاجِ فِي الصَّحِيْحَيْنِ فَغَيْرُ هٰذَا الْمَتُنِ اتَّفَقَا عَلَى اِخْرَاجِ حَدِيثِ فَا اللّٰهُ عَنْدُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ لِللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ لِشَيْءٍ مَا اَذِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اَذِنَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا اللهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللل

﴿ ﴿ ﴿ حَفَرَت حارث بن مَره وَ اللَّهُ عَسل بن سفيان كے واسطے ہے ابن ابی ملیکہ ہے روایت کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس وَلَيْ اللّٰهِ مَا اللّٰهِ مَا لَيْنَا فِي كَابِيهِ بِيانِ نقل كيا ہے: وہ محض ہم ميں ہے ہوتر آن كوئسر كے ساتھ نہيں پڑھتا۔

2097 حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ، وَحَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُوٍ، حَدَّثَنَا الْاوْزَاعِيُّ، وَحَدَّثَنِى ابُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ الْعَبَّاسِ الْإِسْكُنْدَرَانِيُّ، بِمَكَّةَ وَكَتَبَهُ لِي بِحَطِّهِ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ هَاشِم بُنِ مَرْشَدِ الطَّبَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا دُحَيْمٌ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِى ابُو عَمْرٍ و الْآوُزَاعِيُّ، حَدَّثَنِى الْمُوعِيلُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ عَمْرِ وَاللهُ وَاللهِ صَلَّى السَّمَاعِيلُ بُنُ عُبَيْدِ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى وَالْعُولَ اللهِ صَلَى وَالْعُولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَلَّهُ اَشَدُّ اُذُنَّا اِلَى الرَّجُلِ الْحَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْانِ، مِنْ صَاحِبِ الْقَيْنَةِ اِلَى قَيْنَتِهِ اللَّهُ عَلَيْ شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَاذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت فضالہ بن عبید انصاری ڈاٹٹوئوٹر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائیٹوٹر مایا: گانا سنانے والی کوگانا سنے والے جس شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کواجر وثواب سے جس شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس شخص کواجر وثواب سے نواز تا ہے جواجھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔

نواز تا ہے جواجھی آواز کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہو۔

• أو المعلى الم

حديث: 2097

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 1340 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 23992 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان الطبع موسسه قرطبه قاهره مصر . 754 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبير" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1993 رقيم المديث: 20841 أحرجه ابوالقياسم البطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1414 م1983 رقيم المديث: 772

#### حديث : 2098

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1468 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سنه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1980، رقم العديث: 1015 اخرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "سنه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان م 1407ه 1850، رقم العديث: 3500 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "سنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 18517 اخرجه المحديث: 1987، رقم العديث: 1993، أخرجه المحديث طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 7491 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 1908 ذكره ابوبكر البيهة فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 2532 اخرجه ابويعلى البوبكر البيهة فى "سنده" طبع دارالبامون للتراث دمشق، شام 1404ه-1984، رقم العديث: 1686 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "سعجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 11113 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "سعنده" طبع موسعه نادر بيروت لبنان رقم العديث: 738 اخرجه ابوالعسس الجوهرى فى "مسنده" طبع موسعه نادر بيروت لبنان رقم العديث: 738 اخرجه ابوالعسس الجوهرى فى "مسنده" طبع موسعه نادر بيروت لبنان رقم العديث: 738 اخرجه ابوالعسس الجوهرى فى "مسنده" طبع موسعه نادر بيروت لبنان رقم العديث: 738 اخرجه ابوالعسس الجوهرى فى "مسنده" طبع موسعه نادر بيروت لبنان

﴾ ﴿ حضرت براء بن عازب رٹائٹنۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹیئم نے ارشاد فرمایا: قرآن کواپنی آ وازوں کے ذریعے خوبصورت کرو۔

### الم المعتمد نے بھی ای طرح مدیث روایت کی ہے (جیما کدورج ذیل ہے)

2099 فَاخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، وَآخْبَرَنَا ٱحُمَدُ بُنُ عَلِيّ الصَّغَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُواهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ، وَخُبَرَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ٱحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثَنَى آبِي، وَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَلَّثَنَى آبِي، وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُلُوانَ الْمُقْرِيُّ بِبَغُدَادَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، وَآخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُلُوانَ الْمُقْرِيُّ بِبَغُدَادَ، حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُونُسَ اللهُ عَبْدُ الرَّرَقِيْ بَعُدُ الرَّوْفِ بُنُ يُونُسَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: إِنَّ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقَدِّمَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَنُوا اَصُوَاتَكُمْ بِالْقُولُ اِنْ مُصَرِّفٍ مَنْ عَلَى الصُّفُوفِ الْمُتَقِدِمَةِ وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَنُوا اَصُواتَكُمْ بِالْقُولُ اِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَعُوا الْمُعْتَمِرِ وَمُلُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: وَعَمَّارُ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَعَمَّانُ، عَنْ مَنْ طَهُمَانَ، عَنْ مَنْ عَنْ مَنْ عَنُولِ الْمُعْتَمِرِ

اَمَّا حَدِيْثُ زَائِدَةً

⇒ حضرت براء بن عازب رٹی ٹیٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی ٹیٹی نے ارشاد فرمایا: اللہ اور اس کے فرشیۃ اگلی صفوں پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔اور رسول اللہ مٹیٹیٹی نے فرمایا: اپنی آوازوں کوقر آن کے باعث خوبصورت کرو۔

مہتیں نازل فرماتے ہیں۔اور رسول اللہ مٹیٹیٹی نے فرمایا: اپنی آوازوں کوقر آن کے باعث خوبصورت کرو۔

و المحديث وزائدة بن قدامه، عمرو بن ابى قيس، جرير بن عبد الحميد، عمار بن ياسر اور ابراهيم بن طبحان في المحال منصور بن معتمر اردايت كياب -

زائده بن قدامه کی حدیث:

2100 فَحَمَّدُ بُنُ اَخُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُو الْآزُدِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمُرٍو، حَدَّثَنَا وَائِدَةُ، عَنُ مَّنُصُورٍ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَارِبٍ وَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا، عَنُ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى حَدِيْثٍ طَوِيلٍ: وَيَّنُوا الْقُواٰنَ بَاصُوَاتِكُمُ "

وَامَّا حَدِيثُ عَمْرِوٍ بُنِ آبِي قَيْسٍ

حضرت زائدہ بن قدامہ ڈلاٹھئؤ کی سند کے ہمراہ حضرت براء بن عازب ڈلاٹھئؤ سے طویل حدیث میں رسول اللہ مُٹاٹیٹیئل کا پیفر مان منقول ہے'' قرآن کواپنی آوازوں کے ساتھوزینت دؤ''

عمروبن اني قيس كي حديث:

2101 فَحَدَّتَنَاهُ أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بُنُ مَحْمُودِ بُنِ حَرْبِ، حَدَّثَنَا

عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ سَعَدٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ آبِى قَيْسٍ، عَنُ مَّنُصُورٍ، عَنُ طَلُحَةَ الْيَامِيّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيَّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمُ

وَامَّا حَدِيْتُ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ

⇒ حضرت عمرو بن ابی قیس نتائین کی سند کے ہمراہ حضرت براء بن عازب نتائینئے سے مروی ہے ۔۔ اُں اللّه سیمین نے ارشاد فرمایا: قر آن کواپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔

جرير بن عبد الحميد كي حديث:

2102 فَحَدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، وَحدثنا اَبُو سَعِيْدٍ اَحْمَدُ بَنُ يَعْفُوبَ الْقَاضِى، قَالاَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِی، حَدَّثَنَا جَرِيُر، عَنُ بَنُ يَعْفُوبَ الْقَاضِى، قَالاَ: حَدَّثَنَا اَبُو الرَّبِيْعِ الزَّهْرَانِی، حَدَّثَنَا جَرِيُر، عَنُ مَنْ يَعْفُوبَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَاذِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِأَصُواتِكُمُ "

وَاَمَّا حَدِيْتُ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ

﴾ ﴿ حضرت جریر بن عبد الحمید بٹائٹیٔ کی سند کے ہمراہ عبد الرحمٰن بن عوسجہ وٹائٹیٔ سے مروی ہے کہ حضرت براء بن عازب بٹائٹیٔ فرماتے ہیں: رسول اللہ مُٹائٹیُم نے ارشاد فرمایا: قر آن کواپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔

عمار بن محمر کی حدیث:

2103 فَحَدَّثَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بُنُ الضَّحَّاكِ، حَدَّثَنَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُورُانَ بِأَصُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِأَصُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِأَصُوا تِكُمُ "

وَالَّمَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ بُنِ طَهُمَانَ

حضیت عمار بن محمد رہا گئیڈروایت کرتے ہیں: براء بن عاز ب رہا گئیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سکا گئیڈ منے ارشا دفر مایا:
قرآن کو اپنی آ واز وں کے ساتھ زینت دو۔

ابراجيم بن طهمان كي حديث:

2104 فَ حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ السَّعِيْ عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ مَّنُصُورٍ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبُرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمُ " الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمُ " وَامَّا حَدِيْثُ ابِي إِسْحَاقَ السَّبِيْعِيُّ عَنْ طَلْحَةً بُنِ مُصَرِّفٍ

﴿ ابراہیم بن طہمان مُنْ اَنْهُ اَ بِی سند کے ہمراہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت براء بن عازب مِنْ اَنْهُ فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ اللّٰهُ الله مَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلَا اللّٰهِ عَلَيْكُمْ عَلَا عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰمِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰمِ عَلْ

ابواسحاق سبعی کی طلحہ بن مصرف سے روایت کر دہ حدیث:

2105 فَ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ الْمُزَنِيُّ وَآبُو بَكْرِ بَنُ آبِى دَارِمٍ وَآبُو سَعِيْدِ الثَّقَفِيُّ قَالُوا حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ حَمِيْدِ حَدَّثَنَا خُدَيْجُ بَنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ آبِي إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثِنِي مُحَمَّدِ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ الْحَصَرِيُّ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بَنُ حَمِيْدِ حَدَّثَنَا خُدَيْجُ بَنُ مُصُرِفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بَنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ طَلُحَةُ بَنُ مُصَرِفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بَنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَةً عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَةً عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ بَنِ الْحَارِثِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللهُ وَمَلائِكَةً وَمَلائِكَةً وُمَلائِكَةَ وَمَلائِكَةَ وَمَلائِكَةً وَمَعْلَى اللهُ وَلَيْ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَالْمَالِ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَى اللهُ وَاللّهُ وَلَوْلُ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ مَا لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ الللللّهُ وَاللّهُ وَالْ

زبیدبن حارث رخالتُورٌ کی حدیث:

2106 فَأَخْسَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الذُّهَلِيُّ بِبَغُدَادَ حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَلِيِّ الْحَزَّازُ حَدَّثَنَا جُنُدُلُ بُنُ وَالِقٍ حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ حَدَّثَنَا زُبَيْدُ بُنُ الْحَارِثِ عَنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَّاءِ بِلَا اللهِ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِأَصُواتِكُمُ بِنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِأَصُواتِكُمُ

ُ رَوَّاهُ جَـرِيْسُ بُسُ حَازِمٍ عَـنُ زُبَيْـدِ بُـنِ الْحَارِثِ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصْرِفٍ اَلْحَدِيْتَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَلْكُرُ زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِآصُوَاتِكُمْ

ز بید بن حارث ،طلحہ بن مصرف کے واسطے سے عبد الرحمٰن بن عوسجہ سے روایت کرتے ہیں کہ براء بن عازب رٹائٹیؤ، رسول اللّٰہ مَٹَائِیْؤُم کا بیارشانقل کرتے ہیں: قرآن کواپنی آوازوں کے ساتھ زینت دو۔

ننون السلط المستران و المسترون و المسترون و المسترون و المسترون و المسترون المسترون المسترون المسترون و المست

2107 حَـدَّثَنَاهُ أَبُـوُ عَبُـدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بَنُ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بَنُ حَازِمٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، فَذَكَرَهُ

وَآمًّا حَدِيْثُ الأَعْمَشِ

اعمش کی حدیث:

2108 فَأَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى الْقَاضِي،

حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةً، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَش،

وَحدثنا أَبُو بَكُرِ بْنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ النَّضُرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنِ الْاَعْمَشِ،

وَحدثنا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْإِسْمَاعِيْلِيُّ الْفَقِيْهُ، اِمْلاءً، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا آبِي،

وَاَخُبَرَنَا عَبُـدُ الصَّـمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكُرَمٍ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيّ الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ بُنِ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَابْنُ فُضَيْلِ، عَنِ الْآعُمَشِ،

وَحدثنا عَبُدُ اللهِ بَنُ سَعُدٍ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بَنُ اِسْحَاقَ الْآنُمَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ بِشُرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ بِشُرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، وَالتَّوْرِيُّ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنْ طَلْحَة بَنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاصُواتِكُمْ، وَفِي حَدِيْثِ مَعْمَرٍ زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِالْقُرْانِ

وَامَّا حَدِيْتُ شُعْبَةً

⇒ حضرت أمش نے طلحہ بن مصرف بڑائٹیڈ سے عبد الرحمٰن بن عوسجہ کے حوالے سے روایت کیا ہے کہ حضرت براء بن عازب بڑائٹیڈ فرماتے ہیں: رسول اللّٰہ مُنگائیڈ کم سے ارشاد فرمایا: قرآن کواپنی آوازوں کے ساتھ وزینت دو۔

من ورمعمری حدیث میں بول ہے 'اپی آوازوں کو تر آن کے ساتھ زینت دو''۔

شعبه کی حدیث

2109 فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو النَّضِرِ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ وَ آبُو نَصْرِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى قَالَا حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَاهُ اَبُو النَّهِ بَنُ عُمَرَ الْقَوَارِيْرِى خَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعْيِدٍ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بُنُ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ حَدَّثَنَاهُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ حَدَّثَنِى طَلْحَةُ بُنُ مُصَوِفٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْسَجَةً عَنِ الْبَرَّاءِ رَضِى الله عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ الْقُوانَ بِأَصُواتِكُمُ

قَالَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ وُكُنتُ نَسِيتُ هٰذِهِ الْكَلِمَةَ حَتَّى ذَكَرَنِيهِ الضَّحَاكُ بُنُ مُزَاحِمٍ

قَالَ الْحَاكِمُ قَنْدُ حَدَّتَ بِهِذَا الْحَدِيْتَ جَمَاعَةٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ طَلْحَةَ الْحَدِيْتَ بِطُولِهِ وَلَمْ يَذْكُرُ هَذِهِ اللَّفُظَةَ كُنْتُ نَسِيْتُ غَيْرَ يَحْيِي بُنِ سَعِيْدٍ وَمُعَاذٌ الْعَنْبَرِيُّ

﴿ حضرت شعبہ رُ النَّفَاءُ طلحہ بَن مصرف کے واسطے سے عبدالرحمٰن بن عوسجہ کے ذریعے حضرت براء بن عازب رَ النَّفاءُ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں کہ نبی اکرم مَنْ النَّائِمُ نے ارشا وفر مایا:'' قرآن کواپنی آواز وں کے ساتھ زینت دو''

• إن عبد الرحمن فرمات بين مين يهجمله بحول كياتها، يحرضحاك بن مزاحم نے مجھے يا دولايا۔

امام حاکم فرماتے ہیں: بیرحدیث محدثین بین ایک جماعت نے شعبہ کے واسطے سے طباحہ سے تفصیلاً روایت کی ہے۔ لیکن بیلفظ دمیں بھول گیا تھا'' یحیلی بن معاذ اور معاذ العنبری کے سواکسی نے بھی بیروایت نقل نہیں گی۔

2110 فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو النَّصُو الْفَقِيهُ بِالطَّابَرَان، وَ اَبُو نَصُو الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، قَالاَ: حَدَّنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ عَنِ مَا عَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَنَ اللهُ عَلَيْهِ مَعَنَ عَنْدِ لَرَّحَمِنِ بُنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبُواءِ رَصِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَصَ فَ مَن عَنْدِ لَرَّحَمِنِ بُنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبُواءِ رَصِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَخَةً الرَّحُمْنِ: وَكُنْتُ نَسِيتُ هَلِهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى ذَكَرَنِيهِ الصَّحَاكُ بُنُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى ذَكَرَنِيهِ الصَّحَاكُ بُنُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى ذَكَرَنِيهِ الصَّحَاكُ بُنُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ الْكَلِمَةِ حَتَّى ذَكَرَنِيهِ الصَّحَاكُ بُنُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يَذُكُو مُنَالًا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يَذُكُو مُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يَذُكُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يَذُكُو اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذُكُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمُ يَذُكُو اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَذُكُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

وَاَمَّا حَدِیْتُ الْحَسَنِ بُنِ عُبَیْدِ اللَّهِ النَّحْعِیُّ ﴿ ﴾ ﴿ مَٰذَکُوره سند کے ہمراہ بھی بیصدیث منقول ہے۔ حسن بن عبیدالله النَّعٰی کی صدیث:

2111 فَا حَبَرَنَاهُ اَبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ الْاَشَجُّ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ الْاَشْحَانَ مَصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ اَبُو خَالِدٍ الْاَحْمَٰنُ، عَنِ الْحَرَٰنِ بَنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمُ "

وَالَّمَا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ زُبَيْدٍ

عبدالرحمٰن بن زبید کی حدیث:

2112 فَ حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعُدٍ الْعَوْفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَدُرٍ شُخَاعُ بُنُ الْمُولِيْدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ زُبَيْدٍ الْيَامِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ بُنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ شُخَاعُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ كَانَ يَأْتِى نَاحِيةَ عَوْسَجَةَ التَّمِيْمِيِّ، عَنِ الْبَوَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنَهُ كَانَ يَأْتِى نَاحِيةَ الصَّفِي، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ كَانَ يَأْتِى نَاحِيةَ الصَّفِي، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ آنَهُ كَانَ يَأْتِى نَاحِيةَ الصَّفِي، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ كَانَ يَأْتِى نَاحِيةَ الصَّفِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفُوفِ الْأُولِ وَذَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاصُواتِكُمُ

وَامَّا حَدِيثُ حَمَّادِ بْنِ آبِي سُلَيْمَانَ

⇒ حضرت عبدالرحمٰن والنفئة بن زبيداليا مي وطلحه بن مصرف كے واسطے سے عبدالرحمٰن بن عوسجہ والنفئة كے ذريعے حضرت براء بن عازب والنفئة سے روایت كرتے ہیں كہ نبی اكرم مُثَالَّة عَلَمُ صف كے ايك كنارے سے دوسرے تك لوگوں كی گردنیں اور سينے سيد ھے كرتے جاتے اور فرماتے: تم اختلاف نه كروكه اس سے تمہارے دل بدل جائیں گے۔اللہ اور اس كے فرشتے الگی صف والوں برحمتیں نازل كرتے ہیں اور تم قر آن كوا بنی آ وازوں كے ساتھ زينت دو۔

حماد بن البي سليمان كي حديث:

2113 فَاخَبَونَاهُ اَبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بَنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُهُ الْوَهَابِ بَنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْهُ بَنُ زَرْبِيٍ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ طَلْحَةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ وَطَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْهُ بَنُ زَرْبِيٍ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ طَلْحَةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ فَيَمْسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ: وَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا إِذَا أَقِيمَتِ الصَّلاةُ فَيَمُسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ: وَضِى اللهُ عَنهُ وَلَيْ اللهُ عَنهُ اللهُ وَمَلائَةُ فَيَمُسَحُ عَوَاتِقَنَا وَيَقُولُ: وَيَعُولُ اللهُ وَمَلائِكَتُهُ وَلا تَخْتَلِفُ وَافَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، وَلْيَلِيَنِيْ مِنكُمْ أُولُو الْاَحْلامِ، وَالنَّهَى، وَزَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاصَوْ اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ إِلَى اللهُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْمُقَدَّمِ

وَاَمَّا حَدِيْتُ فَطرُ بُنُ خَلِيْفَةَ

⇒ حضرت حماد بن ابی سلیمان طلحه ہمدانی ڈلاٹٹوؤ کے واسطے سے عبدالرحمٰن بن عوسجہ ڈلاٹٹوؤ کے ذریعے حضرت براء بن
عازب ڈلاٹٹوؤ سے روایت کرتے ہیں کہ جب نماز کی اقامت ہوجاتی تورسول اللہ سُلٹیڈؤ ہمارے پاس آتے اور ہمارے کندھوں کوچھو
کرفر ماتے: اپنی صفوں کو درست کرلواور اختلاف مت کرو کہ (اگرتم اختلاف کرو گے تو) تمہارے بدل جا کیں گے، بے شک اللہ
تعالیٰ اوراس کے فرضے اگلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔

فطربن خليفه كي حديث:

2114 فَ حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْيَى عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ الْحِمَّانِيُّ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، وَفِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنْ مَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمَٰ الرَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الرَّحْمَٰ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَبُدِ الرَّحْمَٰ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : زَيِّنُوا وَسَلَّمَ يَمُسَحُ مَنَا كِبَنَا فِى الصَّلاةِ وَذَكَرَ الْحَدِيْتَ قَالَ الْبَرَّاءُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بَاصُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بَاصُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بَاصُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَنُوا الْقُرُانَ بَاصُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَيَنُوا

وَاَمَّا حَدِيْثُ مَحَمَّدٌ بُنُ طَلْحَةَ عَنْ اَبِيْهِ

click on link for more books

2115 فَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ حَمُشَاذٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ النَّعُمَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ طَلْحَةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِي صَلَّحَ اللهُ عَلَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّهِ صَلَّحَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْاَبَى صَلَّى اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِ الْعَرْبُ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْعَرْبُ وَرَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمْ "

وَامَّا حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ اَبِي أُنيُسَةَ

♦♦ حضرت محمد بن طلحہ وہ النفوائے نے طلحہ بن مصرف کے حوالے سے مذکورہ حدیث جیسی حدیث روایت کی ہے۔

زید بن الی انیسہ کی حدیث:

2116 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بُنُ آبِى أُنَيْسَةً، عَنُ طَلُحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ عَبُو مُصَرِّفٍ، عَنُ عَبُو مُصَرِّفٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ عَوْسَجَةً، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: أُقِيمَتِ الصَّلاةُ فَذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِطُولِه، وَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمْ

وَاَمَّا جَدِيْثُ أَبِي هَاشِمٍ الرَّمَانِي

⇒ حضرت زید بن ابی انبیسہ رظائفیڈ کے حوالے سے بھی حضرت براء بن عازب رٹائٹیڈ کی میطویل حدیث منقول ہے جس میں سیکھی ہے کہ'' قر آن کواپنی آوازوں کے ساتھوزینت دؤ'۔
میں سیکھی ہے کہ'' قر آن کواپنی آوازوں کے ساتھوزینت دؤ'۔

ابو ہاشم الر مانی کی حدیث:

2117 فَحَدَّثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ بُنِ جَابِرِ السَّقَطِیُّ، حَدَّثَنَا سُهَیُلُ بُنُ اِبْدَاهِیْمَ الْجَارُودِیُّ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِی بِشُرِ الْقَیُسِیُّ، حَدَّثَنَا سَلامٌ، عَنُ اَبِی هَاشِمِ الرُّمَّانِیِ، عَنْ طَلْحَةَ بُنُ اِبْدَاهِ مِنْ عَنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبُرَاءِ رَضِی الله عَنْهُ، قَالَ: کَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیٰه وَسَلَّم یَجِیءُ وَنَحُنُ فِی الصَّلاةِ فَیَمْسَحُ صُدُورُنَا وَیَقُولُ: زَیِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِکُمُ "

وَامَّا حَدِيثُ الْحَسَنِ بُنِ عَمَّارَةً

﴿ حضرت ابوہا شم الرّ مانی و النّیٰ طلحہ بن مصرف کے واسطے سے عبدالرحمٰن بن عوسجہ و النّیٰ کے ذریعے حضرت براء و النّیٰ اللّٰہ مناز میں مشغول ہوتے تھے، رسول اللّٰہ منافیظ ہمارے پاس تشریف لا کر ہمارے سینے پکڑ کرفر ماتے: قرآن کو اپنی آوازوں کے ساتھ ذینت دو۔

حسن بن عماره کی صدیث:

2118- فَحَدَّثَنَاهُ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمْ

وَآمًّا حَدِيثُ الْحَجَّاحِ بُنِ أَرْطَأَةً

click on link for more books

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ مَا اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللّلَهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَمُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّلِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الل

2119 فَحَدَّثَنَا هُ عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَائِشَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ اَحْمَدَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ اَرْطَاةَ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بُنِ حَدَّثَنَا الله عَلَيه وسلم قَالَ : زَيِّنُوا الْقُرُ آنَ بِاصُواتِكُمْ "وَامَّا حَدِيْتُ لَيْثِ بُنِ آبِي سُلَيْمٍ

♦♦ حجاج بن ارطاۃ کی سند کے ہمراہ بھی رسول اکرم سُلُنٹیوم کا بیدارشاد منقول ہے کہ قرآن کواپی آ وازوں کے ساتھ ینت دو۔

### ليث بن البيسليم كي حديث:

2120 فَاخُبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَانَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَوْ بُنُ مَعَمَّدِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَدَّشَنَا يَوْ بُنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ عَوْسَجَةَ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بَاصُوَاتِكُمُ

وَامَّا حَدِيثُ عِيْسَلَى بْنِ عَبْدِ الرَّحْمْنِ السَّلَمِيُّ

💠 لیٹ بن ابی سلیم کی سند کے ہمراہ بھی رسول اکرم مُناٹیٹی کا بیار شادمنقول ہے کہ قر آن کواپنی آوازوں کے ساتھ زینت

### عيسى بن عبدالرحمان ملمي كي حديث:

2121 فَحَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسلى بْنُ عَالِحِ بْنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا عِيْسلى بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيَّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمُ "

وَاهَّا حَدِيْتُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْفَزَارِيُّ

الله من عبدالرحمٰن ملمی کی سند کے ہمراہ بھی رسول الله مَثَالَیْمُ کا سابقہ فرمان منقول ہے۔

### محمر بن عبيد الله الغز ارى كى حديث:

2122 فَأَخَبَرَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ أَحْمَدَ بْنِ الْوَلِيُدِ الْكَرَابِيسِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ بْنُ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْفَزَارِيّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ مُدَادِ سَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْفَزَارِيّ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ دَاوَد on link for more books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرَّانَ بِاَصُواتِكُمُ "وأما حديث أبى اليسع المكفوف.

﴿ محد بن عبیدالله الفزاری کی سند کے ہمراہ بھی رسول اکرم سُکا تینی کا سابقہ ارشاد منقول ہے۔ ابویسع المکفو ف کی حدیث:

2123 فَاخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى الْعَنْبَسِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدِ بُنِ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ آبِى الْعَنْبَسِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْيَسَعِ، عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَالِمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمْ " بُنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمْ "

وَامَّا حَدِيْتُ عَبُدِ الْمَلَكِ بُنِ اَبُجَرَ

💠 ابویسع المکفو ف کی سند کے ہمراہ بھی رسول اکرم مَثَاثِیْمُ کا سابقہ ارشا دمنقول ہے۔

عبدالملك بن ابج كي حديث:

2124 فَأَخْبَرَنَاهُ جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصِيْرٍ الْخُلْدِىُّ حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِىُّ بُنُ اَبَانَ الْمُقُرِءُ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ ٱبْجَرَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ طَلْحَةَ بُنِ مُصْرِفٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ شُرَيْحٌ بَنُ يُونَى اللهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنُ عَبْدِ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرُانَ بُنُ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَّاءِ بُنُ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِأَصُوا تِكُمُ

وَقَدْ وَجَدُنَا لِعَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ عَنِ الْبَرَّاءِ مُتَابَعَيْنِ فِي رِوَايَةٍ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنِ الْبَرُاءِ وَهُمْ زَاذَانَ ٱبُوْ عَمْرِ وَعُدَيُّ بْنُ ثَابِتٍ وَٱوْسِ بُنِ ضَمْعَج

امًّا حَدِيْثُ آبِي عَمْرُ زَاذاًنَ

المح حضرت عبدالملك بن ابجر طالفية كي سند كي همراه بهي رسول اكرم مَنْ اللَّهُ كَاسَا بقدار شادمنقول ہے۔

﴿ وَ إِنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَازَبِ اللهُ وَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ابوعمرز ادان کی حدیث:

2125 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ الْهِسِنَجَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الصَّبَاحِ اللَّهِ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السَّمَرُ قَنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكُرٍ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ آبِيُ الْبَرَّاءِ وَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَالْ الْقُولُ الْوَالِي الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْ اللَّهُ وَالْ وَالْوَلُولُ الْوَلُولُ الْوَلِي الْمُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّالَ وَسُولُ اللَّهُ وَلَا الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤُلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُول

وَامَّا حَدِيثُ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ

click on link for more books

﴿ حضرت زاذان ﴿ لَا تُعْمَدُ ، حضرت براء ﴿ لِالنَّمُ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مَثَالِثَیْمُ نے ارشاد فرمایا: قرآن کواپنی آوازوں کے ساتھ رزینت دو کیونکہ خوبصورت آواز قرآن کے حسن کو بڑھادیتی ہے۔

مدى بن تأبت كى حديث:

2126 فَحَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ الصَّرُصَافِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعِيلِ بُنِ عُثْمَانَ الْحَرَّثَاءُ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنِ الصَّرُصَافِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْحَمَدَ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ مَرْيَمَ عَبُدُ الْعَقَارِ الْحَرَّانُ بُنُ مُخَارِقٍ، حَدَّثَنَا ابُو مَرُيمَ عَبُدُ الْعَقَارِ الْحَرَاقُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زَيِّنُوا بُنُ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمُ

وَاَمَّا حَدِيثُ أَوْسٍ بُنِ ضَمْعَجَ

﴿ حفرت عدى بن ثابت معفرت براء بن عازب را الله عن عاد ب الله عن عاد ب عن كرتے ہيں كدرسول الله مَنَا اللهُ عَلَيْمَ فِي ارشاد فرمایا: قرآن كوا بني آ وازوں كے ساتھوزينت دو۔

اوس بن منج کی حدیث:

2127 فَحَدَّنَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ اَيُوْبَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيْدِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ مِغُولٍ، وَفِطُرُ بُنُ خَلِيفَةَ، عَنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ رَجَاءٍ، عَنْ اَوْسِ بُنِ ضَمْعَجٍ، عَنِ اللهُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَلَيْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمْ ثُمَّ نَظُرُنَا فَوَجَدُنَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمْ ثُمَّ نَظُرُنَا فَوَجَدُنَا لِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمْ ثُمَّ نَظُرُنَا فَوَجَدُنَا لِللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمْ بُنُ عُتَيْبَةَ، وَزُبَيْدُ بُنُ لِكُومِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً وَهُمَا الْحَكَمُ بُنُ عُتَيْبَةَ، وَزُبَيْدُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَجَةَ وَهُمَا الْحَكُمُ بُنُ عُتَيْبَةَ، وَزُبَيْدُ بُنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلْمَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَةُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مُعُولًا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَاكُمُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَوْلِي اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلَالُهُ وَلَا اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ وَلَالَالِهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ وَلَوْلُولُ وَلَا لَا لَهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولُ الْعُمْ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

أَمَّا حَدِيثُ الْحَكَمِ بُنِ عُتَيْبَة؟

﴾ ﴿ حضرت اوس بن معج ،حضرت براء بن عاز ب رخالتُهُ ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد مَثَاثَیْنَا مِ اِسْاد فرمایا: قر آ ن کواپنی آ واز وں کے ساتھ زینت دو۔

حكم بن عتبيه كي حديث:

2128 فَ حَدَّثَنَا مُ حَدَّثَنَا مُ اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الشَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مَشَادٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ مَّنُصُورٍ، وَالْحَكَمِ، عَنُ طَلْحَهَ بُنُ مُوسَى الْعَسْكِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَادٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ، عَنُ مَّنُصُورٍ، وَالْحَكَمِ، عَنُ طَلْحَةَ بُنِ مُصَرِّفٍ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَى الصَّفِّ الْاَوَّلِ وَزَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُواتِكُمْ

وَاللَّا حَدِيثُ زُبَيْدِ بنِ الْحَارِثِ

﴿ ﴿ ﴿ ﷺ مَن عتیبہ کی سند کے ہمراہ ،حضرت براء بن عازب طائفۂ کا فرمان منقول ہے کہ نبی اکرم مُنَا ثَلَیْمُ نے ارشاد فرمایا: اللّٰہ تعالیٰ اوراس کے فرشتے اگلی صف والوں پر رحمت نازل کرتے ہیں۔اورتم قر آن کواپنی آواز وں کے ساتھ زینت دو۔

زبيد بن حارث كي حديث:

2129 فَ حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْجَيَةَ عَنْ الْبَرَاءِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زَيِّنُوا الْقُرُانَ بِاَصُوَاتِكُمْ

حضرت زبید بن حارث نے عبدالرحمٰن بن عوسجہ کے واسطے سے حضرت براء بن عازب وٹائٹوڈ سے روایت کیا ہے کہ رسول اکرم سُلَاتیوَ نے ارشا دفر مایا: قر آن کواپنی آواز وں کے ساتھ زینت دو۔

## كتَابُ البيوعِ كتَابُ البيوعِ

## خريدوفر وخت كابيان

2130 قَالَ الْحَسَيْنُ اَنُ وَالْحَاكِمُ اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ، اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ الْحَسَيْنُ بَنُ الْحَسَيْ بَنُ اَيُوْبَ اللهِ الْحَلَيْنَ اَبُو يَحْيَى بَنُ اَيِى مَيسَرَّةَ الْمَكِّيُّ، وَاخْبَرَنَا بَكُرُ بَنُ بَالَوَيْهِ، قَالاً: حَتَّثَنَا بِشُرُ بَنُ مُوسَى، قَالُوا: حَتَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ وَحَدَّثَنَا ابُو بَكُو بَنُ اللهِ بَنُ عَلِيّ بَنِ رَبَاحٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابِيَ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بَنَ الْعَاصِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا ابُو بَنُ الْعَاصِ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا ابْهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيتُهُ، فَامَرَنِى اَنُ الْحُدَ عَلَى ثِيهِ وَسَلاحِى ثُمَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيتُهُ، فَامَرَنِى اَنُ الْحُدَ عَلَى ثِيبُولُ: سَمِعْتُ عَمْرَو بَنَ الْعَاصِ، يَقُولُ: حَمْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيتُهُ، فَامَرَنِى اَنُ الْحُدَ عَلَى ثِيبِي وَسِلاحِى ثُمَّ التِيهُ، قَالَ: فَقَعَلْتُ، بَعَثَ إِلَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاتَيتُهُ، فَامَرِنِى اَنُ الْحُدَ عَلَى ثِيبَابِى وَسِلاحِى ثُمَّ التِيهُ، قَالَ: فَقَعَلْتُ، وَمُو يَتَوضَّأَ ، فَصَعِدَ فِي الْبَعْرَ وَسَلَّمَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولَ اللهِ الْحَدَى عَلَى جَيْشٍ، فَيُغْنِمُكَ اللهُ وَيُولُ اللهِ الْمُعْلِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَارْغَبُ لَكَ رَغْبَةً فِى الْمَالِ وَلَا اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَمُرُو، نَعِمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا عَمُرُو، نَعِمَّا الْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّحْلِ الصَّالِحِ لِلرَّحْلِ الصَّالِحِ لِلرَّحْلِ الصَّالِحِ،

هَا ذَا حَادِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اَخُرَجَا فِي اِبَاحَةِ طَلَبِ الْمَالِ، حَدِيْتُ اَبِيُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ، مَنْ اَخَذَهُ بِحَقِّهِ فَنِعْمَ الْمَعُوْنَةُ هُوَ فَقَطْ

اخرجه ابوعبىدالله الشيبسانى فى "مسننده" طبع موسنه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 17798 اخرجه ابوحاتم البستى فى "مسعيده" طبع موسنه البنان 1993ه (قبم العديث: 32112 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب العفرد" طبع دارالبشائر الاملاميه بيروث لبنان 1409ه/1989 رقم العديث: 299 اخرجه ابويعلى الدوصلى فى "مسننده" طبع

دارالهامون للترات دمند. نام: 1404ه-1984. في العربية: 16632 https://archive.org/ctetails/ ماميلات مهم https://archive.org/ctetails/

• نوب بی سید بیث امام سلم نوبیالی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ تا ہم امام بخاری نوبیالور امام سلم میشانیڈ نے طلب مال کے جواز میں حضرت ابوسعید خدری ڈلٹٹٹڈ سے مروی بیر حدیث نقل کی ہے'' جوشخص اپنا حق لیتا ہے تو بیہ بہت ہی اچھی مدد ہے''۔

2131 حَدَّثَنَا اللهِ اللهِ وَحَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

♦♦♦ حضرت معاذ بن عبداللہ بن خبیب الجبنی و اللہ ہے وہ ان کے چیا ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیقیا ان کے پاس تشریف لائے تو آپ پر شسل کا اثر تھا اور آپ بہت خوش ( نظر آرہے ) تھے (راوی ) فرماتے ہیں ہم سمجھے کہ آپ بی کسی زوجہ محتر مہ کے پاس سے تشریف لارہے ہیں۔ ہم نے عرض کی نیار سول اللہ منافیقیا آج ہم دیکھرہے ہیں کہ آپ نے برا ہوئی کسی نوجہ شاش بیثا ش انداز میں ضبح کی ہے۔ آپ منافیقیا نے فرمایا: جی ہاں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے۔ (راوی ) فرماتے ہیں: پھر آپ منافیقیا نے دولتمندی سے دولتمندی کا دولتمندی کا کوئی نقصان نہیں ہے اور صاحب تقوی شخص کے لئے دولتمندی سے دولتمندی ہے۔

زیادہ بہتر ''صحت'' ہے اور طبیعت کا ہشاش ہونا بھی (اللہ تعالیٰ کی) نعمت ہے۔

زیادہ بہتر ''صحت'' ہے اور طبیعت کا ہشاش ہونا بھی (اللہ تعالیٰ کی) نعمت ہے۔

زیادہ بہتر ''صحت' ہے اور طبیعت کا ہشاش ہونا بھی (اللہ تعالیٰ کی) نعمت ہے۔

زیادہ بہتر ''صحت' ہے اور طبیعت کا ہشاش ہونا بھی (اللہ تعالیٰ کی) نعمت ہے۔

زیادہ بہتر ''صحت' ہوں کے بیالہ کی انسان ہونا بھی (اللہ تعالیٰ کی) نعمت ہے۔

زیادہ بہتر '' سے اس کے بیالہ کی کے بیالہ کی بی

2132 - أَخْبَرَنَا أَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوْسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا

حدىث :2131

اضرجه ابوعبدالله البخارى في "الأدب الهفرد" طبع دارالبشائر الاسلاميه بيروت لبنان 1409ه/1989ء رقم العديث: 3012 اصرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث: 2141 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده". آبُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَيَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالاَ: حَلَّتَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، وَآخُبَرَنَا آبُو سَعِيْدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالاَ: حَلَّتَنَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، حَلَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِي الشَّهُ وَسَيُّ، وَآبُو سَعِيْدٍ عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ، قَالاَ: حَلَّتَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، حَلَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِدِ بْنِ حِزَامٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حَلْمٍ اللهِ بْنِ الْاَشْجِ، عَنِ الضَّحَاكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ حِزَامٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ، أَعَارَ بِفَرَسَيْنِ يَوْمَ خَيْبَرَ فَأُصِيبًا، فَآتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أُصِيبَ فَرَسَاىَ يَا رَسُولُ اللهِ، فَاعْطَاهُ، ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ، ثُمَّ اسْتَزَادَهُ، قُقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ : أُصِيبَ فَرَسَاىَ يَا رَسُولُ اللهِ، فَاعْطَاهُ، ثُمَّ اسْتَزَادَهُ فَزَادَهُ، ثُمَّ اسْتَزَادَهُ، وَالسَائِلُ مِنْهَا كَالآكِلِ وَلا اللهِ عَلْمَ عَلْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَكِيمُ، إِنَّ هَذَا الْمَالَ خَضِرَةٌ حُلُوةٌ، وَمَنْ سَالَ النَّاسَ اعْطُوهُ، وَالسَائِلُ مِنْهَا كَالآكِلِ وَلا يَشْبَعُ

### هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت خالد بن حزام رہ النفیز ہے روا بیت ہے کہ حضرت کیم بن حزام رہ النفیز نے غزوہ خیبر کے دن دوگھوڑوں کے ہمراہ جنگ لڑی اور بید دونوں گھوڑے جنگ میں مارے گئے،وہ رسول اکرم منگالیوں کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اورعرض کی: یارسول اللہ (منگالیوں کی اور بید دونوں گھوڑے ہلاک ہوگئے ہیں۔تورسول اکرم منگالیوں نے ان کو پچھ مال دیا۔انہوں نے مزید مال کی خواہش کی تو آپ منگالیوں نے مزید دے دیا' انہوں نے پھر مزید طلب کیا تورسول اللہ منگالیوں نے فرمایا: اے کیم! بید مال سبز اور میٹھا ہے۔جولوگوں سے مانگتا ہے،لوگ اسے دے دیتے ہیں اور اس کا مانگنے والا ایسا ہی جیسے کوئی کھار ہا ہولیکن وہ سیر نہ ہوسکے۔

• إ• • إ• يه مديث حيح الاسناد بي كين امام بخارى عيشة اورامام مسلم رئيسة نه اس كوفل نهيس كيا ـ

2133 حَكَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ،

#### حدیث: 2132

اخرجه ابو عبدالله معهد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يعامه بيروت لبنان 1407ه 1987ء رقم العديث: 1403 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى: بيروت لبنان رقم العديث: 2463 اخرجه ابوعيدالرصين النيسائى فى البيروي الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2463 اخرجه ابوعيدالرصين النيسائى فى "سننيه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه علي شام · 1406ه 1986ء رقم العديث: 1933 اخرجه ابوعيدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية علي العديث: 3350 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معنفه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان والعكم موصل 1404ه (طبع عائم) 1408ه أخرجه ابوبكر الكونى فى "معنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 3438 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننيه الكبرى طبع مكتبه دارالبناز مكه مكرمه معودى عرب الطبع دول 1414ه (1994ء رقم العديث: 2667 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "سنده" طبع دارالكتب العلمية ويروت لبنان 1414ه (1994ء رقم العديث: 2310 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "سنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه الهتنبي بيروت قالوه رقم العديث: 553 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "سنده" طبع دارالرابة رياض معودى عرب 1411ه (1991، رقم العديث: 553 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "سنده" طبع دارالرابة رياض معودى عرب 1411ه (1991، رقم العديث: 553 اخرجه ابوبكر العادوالهائى" طبع دارالرابة رياض معودى عرب 1411ه (1991، رقم العديث: 595

اَنْبَانَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالِ، حَلَّاتَنِى رَبِيْعَةُ بُنُ اَبِى عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ اَبِى حُمْنِ، عَنْ عَبْدِ المَّلِكِ بْنِ سَعِيْدِ بْنِ سُويْدٍ، عَنْ اَبِى حُمْدِ السَّاعِيدِيُّ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَجُمِلُوا فِى طَلَبِ الدُّنْيَا، فَإِنَّ كُلا مُيَسَّرٌ لِمَا كُتِبَ لَهُ مِنْهَا

هَذَ أَخَدِيَّنُّتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• نو • نو سید بیث امام بخاری جیست وامام سلم جیست و ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

2134- اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللَّيْثِ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيْسِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللَّهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ الْمَوْوِزِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنُ جَابِرِ عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ ابِي هِلالٍ، عَنُ شَحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكِدِرِ، عَنُ جَابِرِ بُنُ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ تَسْتَبُطِئُوا الرِّزُقَ، فَانَّهُ لَمْ يَكُنُ عَبُدٌ لَيَمُوتَ حَتَّى يَبُلُغَ الْحِرَ رِزْقِ هُو لَهُ، فَآجُمِلُوا فِي الطَّلَبِ، اَخْذُ الْحَلالِ وَتَرُبُكُ الْحَرَامِ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَشَاهِدَهُ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِم

﴿ حَضِرت جابر بن عبدالله وَ وَالله عبدالله وَ وَالله عبدالله وَ وَالله وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَا الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

• اس حدیث کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے جو کہ حضرت ابوالزبیر رفافتہا نے حضرت جابر رفافتہا ہے روایت کی ہے اور بیامام مسلم مِنتالتہ کے معیار پر ' صحیح'' ہے۔ (بیحدیث درج ذیل ہے )

2135 انْجَبَرَنَاهُ آخْ مَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آخْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَحَدَكُمْ لَنُ يَمُوتَ حَتَى يَسْتَكُمِلَ رِزْقَهُ، فَلَا تَسْتَبُطِئُوا الرِّزْقَ، وَاتَّقُوا اللهَ آيُهَا النَّاسُ، وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ،

حديث: 2133

اضرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "سننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقع العديث: 2142 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرئى" طبيع مكتبه دارالباز · مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 · رقع العديث: 10183 اخبرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/ 1986 · رقع العديث: 716

حديث: 2134

ذكر: ابوبكر البيريتى في "سننه اللبرلى" طبع مكتبه دارالباز· مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقع الصديث: 10184

خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حُرِّمَ وَآيُضًا لَّهُ شَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، بِزِيَادَاتِ آلْفَاظٍ

• إ• • إ• اس كى ايك دوسرى شاہد حديث بھى موجود ہے جو كەحضرت عبدالله بن مسعود بڑلائوڈ سے مروى ہے تا ہم اس ميں پچھ الفاظ كااضا فيہ ہے (وہ حديث درج ذيل ہے)

2136 النّيْثُ بْنُ سَعُدِ، عَنُ خَالِد بْنُ إِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ مِلْحَانَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي اُكَيْدٍ، حَلَّ شَيْ اللّهُ عَلَيْهِ بْنُ اللّهِ عَلَيْهِ بْنِ اَبِي هُمْ اللّهِ عَلَيْهِ بْنِ اَبِي هُمْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: لَيْسَ مِنْ عَمَلِ يُقْوِبُ إِلَى الْبَعْنَةِ، إلَّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، لاَ يَسْتَبْطِئَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ، اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ السّلامُ اللّهَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنْهُ، لاَ يَسْتَبُطِئَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ، اَنَّ جِبْرِيْلَ عَلَيْهِ النّاسُ، ولا عَبَمَلٌ يُقَوِّبُ إِلَى النّارِ، إلّا قَدْ نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ، لاَ يَسْتَبُطِئَنَّ اَحَدٌ مِنْكُمْ رِزْقَهُ، فَالْا يَعْنَى اللهُ النّاسُ، والمُحْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنِ السُتَبُطَا اَحَدٌ مِنْكُمْ رَزْقَهُ، فَلَا يَطُلُبُهُ مِمْعُصِيةِ اللهِ، فَإِنَّ اللهُ لا يُعْالُ فَصْلُهُ مِمْعُصِيةٍ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِنِ السُتَبُطَا اَحَدٌ مِنْكُمْ رَزْقَهُ، فَلَا يَطُلُلُهُ مِمْعُصِيةٍ اللهِ، فَإِنَّ اللهُ لا يُعْالُ فَصْلُهُ مِمْعُصِيةٍ وَاجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، فَإِن اللهُ الل

2137 حَدَّثَنَا اَبُو زَكِرِيًّا الْعَنبِرِيُّ، وَعَلِيٌّ بُنُ عِيسٰى، وَ اَبُو بَكُرِ بُنُ جَعُفَرٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُنُ عَيْدُ اللهِ بَنُ مُعَاذِ بَنِ مُعَاذِ بَنِ مُعَاذِ بَنِ مُعَاذِ بَنِ مُعَاذِ بَنِ مُعَاذِ بَنِ مُعَاذِ بَنُ الْمُعْتَمِرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ مَحَدَّشَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْبَطَنَّ حَدَيْشِ بُنِ قَيْسٍ الرَّحِبِيّ، عَنُ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْبَطَنَّ جَدَيْشِ بُنِ قَيْسٍ الرَّحِبِيّ، عَنُ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْبَطَنَّ جَامِعُ الْمَالِ مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ، اَوْ قَالَ: مِنْ غَيْرِ حَقِّهِ، فَإِنَّهُ إِنْ تَصَدَّقَ لَمُ يُقْبَلُ مِنْهُ، وَمَا بَقِى كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا لَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَمَا بَقِى كَانَ زَادَهُ إِلَى النَّارِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُعْرَبُونَ وَلَمْ يُعَرِّجَاهُ هَلَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرَبُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَعْرِبُولُهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

⇒ حضرت عبدالله بن عباس بن جهافر ماتے ہیں کہ رسول الله منگالی نظام اللہ عبار شادفر مایا: حرام مال جع کرنے والے پر رشک مت کرویا (شاید بیفر مایا که ) ناحق مال جمع کرنے والے پر (رشک مت کرو) اس لئے کہ اگروہ اس مال کوصد قد کر ہے تو قبول نہیں ہے اور جو باقی رہے گاوہ اس کے لئے جہنم کا باعث ہوگا۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نامین نے اس کوفل نہیں کیا۔

2138 حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ حَمُشَادٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوْسَى الْاَسَدِیُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِیُ، حَدَّثَنَا فِشُو بُنُ مُوسَى الْاَسَدِیُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِیُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِیُ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِیُ، حَدَّثَنَا الْعُمَانُ بُنُ عُينَنَة وَالِلَ بُنِ عَيْدَ اللهِ عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي عَنْ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي عَرَزَة ، قَالَ: كُنّا قَوْمًا نُسَمِّى السَّمَاسِرَة ، وَكُنّا نَبِيعُ بِالْبَقِيعِ، فَاتَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَانُ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَا وَالْمَعْنَا وَالْمَعْنَا وَالْمَعْنَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَا وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَالْمَعْنَا وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

هَٰذَا حَدِينَتْ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِمَا قَدَّمْتُ ذِكْرَهُ مِنْ تَفَرُّدِ آبِى وَائِلٍ بِالرِّوَايَةِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِى خَرَزَةَ، وَهَكَذَا، رَوَاهُ مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ مِقْسَمٍ، وَحَبِيْبُ بُنُ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ الْمُعْتَمِرِ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ مِقْسَمٍ، وَحَبِيْبُ بُنُ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ الْمُعْتَمِرِ، وَالْمُغِيرَةُ بُنُ مِقْسَمٍ، وَحَبِيْبُ بُنُ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ اَبِى وَائِلٍ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

♦♦ حضرت قیس بن ابی غرزه رفتانی فرماتے ہیں کہ ہماری قوم کو''ساسرہ'' (دلال) کہا جاتا تھا۔ اورہم بقیع میں خریدو فروخت کیا گرتے تھے۔ پھرہم رسول اکرم منافی فیم میں حاضر ہوئے تو آپ منافی فیم نے ہمیں اس سے اچھے نام کے ساتھ پکادا (یوں بولے: )ائے گروہ تاجراں! تجارت میں جھوٹ اور تشمیس شامل ہو جایا کرتی ہیں ،اس لئے اس کوصد قد کے ساتھ ملادیا کرو۔

• • • • • میحدیث پجے الا سناد ہے کین امام بخاری بھی اور امام سلم بھی تنہ نے اس کو قل نہیں کیا۔ اس کی وجہ پہلے ہم نے ذکر کر دی ہے۔ وہ یہ کقیس بن ابی غرزہ رفتانی ہے۔ وہ یہ کو ایک منفرد ہیں۔ اس حدیث کو منصور بن المعتم 'مغیرہ بن مقسم اور حبیب ابن ابی ثابت نے بھی ابو وائل سے روایت کرنے میں ابو وائل منفرد ہیں۔ اس حدیث کو منصور بن المعتم 'مغیرہ بن مقسم اور حبیب ابن ابی ثابت نے بھی ابو وائل سے روایت کیا ہے۔

حبیب ابن ابی ثابت نے بھی ابو وائل سے روایت کیا ہے۔

منصور کی حدیث:

2139 فَا خَبَرَنَاهُ اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنِ عِيْسِ ، فَالَّذَ حَدَّثَنَا سُفُيانُ النَّوْرِيُّ ، عَنُ مَّنْصُورٍ وَّاحْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ ، وَابُو السُعَدِيُّ ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ اَيُّوب ، اَنْبَانَا يَحْيَى بَنُ الْمُغِيرَةِ السَّعَدِيُّ ، اَنْبَانَا جَرِيُو ، عَنْ مَّنْصُورٍ ، مَن مُوسَى ، قَالاَ : انْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ ايُّوب ، اَنْبَانَا يَحْيَى بَنُ المُغِيرَةِ السَّعَدِيُّ ، اَنْبَانَا جَرِيُو ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ مَنْ قَيْسِ بُنِ اَبِى غَرَزَةَ الْغِفَارِيّ ، قَالَ : كُنّا فِي الْمَدِينَةِ نَبِيعُ الْاَوْسَاقَ وَنَبْتَاعُهَا ، وَكُنّا نُسَمِّى عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا بِاسْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُو خَيْرٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُو خَيْرٌ مِّنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُو خَيْرٌ مِّنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا بِاسْمِ هُو خَيْرٌ مِّنَ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ ، فَسَمَّانَا بِاسُمِ فَقَالَ : يَا مَعْشَرَ التَّجَارِ ، إِنَّهُ يَشُهَدُ بَيْعَكُمُ اللَّغُو وَالْحَلِفُ فَشُوبُوهُ بُوهُ وَمُ وَالْحَلِفُ فَشُورُ وَهُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِفُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحُولُ وَالْمَالُونُ وَالْعَلِي وَمِلَا وَالْعَلِي وَالْعَلِي وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلَقَ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلِقُ وَالْحَلَاقِ وَالْحَلَاقِ وَالْعَلَى الْمُعْشَرِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَالْمَالُ وَالْمَالُونَ وَالْمَالَ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمَالُ وَالْمُولُ وَالْمُعَالِ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعُلُولُ وَالْمُعُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُعَلَى وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُولُ وَال

وَامَّا حَدِيثُ الْمُغِيْرَةِ

♦♦ منصور نے ابو وائل کے واسلے سے حضرت قیس ابن ابی غرز ہ الغفاری ڈاٹٹنڈ سے روایت کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں:
ہم مدینۃ المنو رہ میں وسقوں کی خرید وفروخت کیا کرتے تھے اور ہم اپنے آپ کو'' ساسرہ'' ( دلال ) کہا کرتے تھے اور دوسر بے لوگ

بھی ہمیں اس نام سے پکارتے تھے۔ایک دن رسول اکرم مَنْ اللّٰهِ ہمارے پاس تشریف لائے تو آپ مَنْ اللّٰهِ ہمیں اس نام سے زیادہ اچھے نام سے پکارا جس کے ساتھ ہم اپنے آپ کواور دوسرے لوگوں کو پکارتے تھے۔آپ مَنْ اللّٰهِ ہمانے مُر مایا: اے گروہ تا جراں! تمہاری تجارت میں لغویات اور تشمیس شامل ہوجاتی ہیں اس لئے تم اپنی تجارت کوصد قد کے ساتھ ملالیا کرو۔

مغيره کي حديث:

2140 فَحَدَّثُنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ مَرْزُوُقٍ، حَدَّثَنَا آبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ وَاخْبَرَنِي عَبُدُ وَاخْبَرَنِي عَبُدُ وَاخْبَرَنِي عَبُدُ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ وَاخْبَرَنِي عَبُدُ السَّمَّاكِ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْ بُنُ الْحَسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْدَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ وَحَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ السَّعَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمُشَادٍ، قَالاً: انْبَانَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالُوا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، بُنُ السَّوقِ، فَقَالَ: يَا السَّوقِ، فَقَالَ: يَا عَنْ قَيْسِ بُنِ ابِي غَرَزَةَ، قَالَ: اَتَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّوْقِ، فَقَالَ: يَا مُعْشَرَ التَّيَّةِ إِنَا السُّوقَ يُخَالِطُهَا حَلِفٌ، فَشُو بُوهَا بِصَدَقَةٍ "

وَاللَّهُ حَدِيْثُ حَبِيْبِ بْنِ اَبِي ثَابِتٍ

⇒ حضرتُ مغیّرہ رٹی تعین کے ابودائل کے داسطے سے حضرت قیس بن ابی غرزہ رٹی تھی کا یہ بیان نقل کیا ہے'' نبی اکرم مٹی تینی بازار میں ہمارے پاس تشریف لائے اور فر مایا: اے گروہ تا جراں! ان بازاروں میں تشمیس شامل ہوجاتی ہیں تو تم ان کوصد قہ کے ساتھ ملالیا کرو۔

ساتھ ملالیا کرو۔

حبيب ابن الي ثابت كي حديث:

2141 فَعَانُ وَحَدَّثَنَا البُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيْسَى، حَدَّثَنَا البُو عَبُدِ اللهِ الصَّفَيانُ، عَنْ حَبِيْبِ سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا البُو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ الْحَسَيْنِ، حَدَّثَنَا الدَمُ بَنُ البِي اِيَاسٍ، بَنِ اَبِي قَاخِبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمُنِ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الدَمُ بَنُ البِي اِيَاسٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الدَمُ بَنُ البِي اللهِ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الدَمُ بَنُ البِي عَنْ اللهِ بَنُ الْحَمَدُ بَنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ البِي عَنْ اللهِ بَنُ اللهِ عَنْ قَيْسِ بَنِ البِي غَرَزَةَ، قَالَ: جَاءَ نَا رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ قَيْسِ بَنِ البِي غَرَزَةَ، قَالَ: جَاءَ نَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرَّقِيقَ بِالْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَسَمَّانَا بِاحْسَنَ مِمَّا سَمَّيْنَا بِهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَبِيعُ الرَّقِيقَ بِالْمَدِينَةِ، وَكُنَّا نُسَمَّى السَّمَاسِرَةَ، فَسَمَّانَا بِاحْسَنَ مِمَّا سَمَّيْنَا بِهِ السَّدَةُ وَالاَيْمَانُ، فَشُولُوهُ بِالصَّدَقَةِ هَذَا لَفُظُ حَدِيْثِ الْقُورُ وَالاَيْمَانُ، فَشُولُوهُ بِالصَّدَقَةِ هَذَا لَفُظُ حَدِيْثِ

﴿ ﴿ حضرت حبیب ابن ابی ثابت رہ الفیز نے ابودائل کے واسطے سے حضرت قیس ابن ابی غرزہ رہ الفیز کا یہ بیان نقل کیا ہے ''رسول اللّٰه مَالَّ اللّٰه مَالَّ عِی اِس تشریف لائے اس وقت ہم لوگ مدینہ میں غلاموں کی تجارت کرتے تھے اور ہم اپنے آپ کو '' ۔ اسر و'' (ولال) کہتے تھے تو رسول اللّٰه مَالَّ اللّٰهِ مَالَ اللّٰهُ مَالَّ اللّٰهُ مَالَّ اللّٰهُ مَالَّ آپ مَنْ اللَّهِ کرو۔

ا ﴿ وَهِ وَهِ وَهِ مِدِيثُ كَي تَمِن سندي بيان كَي كُنُ إِي جَبَهِ ) بيالفاظ سفيان تُوري كي روايت كے إيل ـ

2142. حَكَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بَنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا كُلُثُومُ بَنُ جَوْشَنِ الْقُشَيْرِيُّ، عَنْ آيُّوْبَ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْاَمِيْنُ الْمُسْلِمُ مَعَ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

كُلْثُوْمٌ هَٰذَا بَصَرِيٌ قَلِيلُ الْحَدِيْثِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ فِي مَرَاسِيلِ الْحَسَنِ

حضرت عبداللہ بن عمر رفی اللہ اللہ میں رسول اللہ میں اللہ میں

• بوجه پیکلثوم' بھری' ہیں اور ان کی مرویات بہت کم ہیں۔امام بخاری ٹیٹائلڈ اور امام سلم ٹیٹائلڈ نے ان کی روایات نقل نہیں کیں۔

• الله حسن کی مراسل میں مذکورہ حدیث کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے جو کہ درج ذیل ہے۔

2143 - آخُبَرَنَاهُ عَلِيٌّ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمُ بَنُ اِسْحَاقَ الزُّهُرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بَنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ اَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَبْ التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْاَمِيْنُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ

﴿ حَضِرت ابوسعید خدری رُٹالِنْغُۃُ فرماتے ہیں' نبی اکرم مَٹالِیُّئِم نے ارشاد فرمایا: ایماندار،سچا تاجر (قیامت کے دن ) انبیاء کرام' صدیقین اورشہداء کے ہمراہ ہوں گے۔

حديث: 2142

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيا التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1209 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 2139 اخرجه ابومعبد الدارمی فی "سننه" طبع دارالفتاب العربی بيروت لبنان 1407ه (1407ه 1987ء و العديث: 2539 ذكره ابوبيکر البيهقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب لبنان 1407ه (1998ء رقم العديث: 10196 اخرجه ابومعبد الکسی فی "مسنده" طبع مکتبة السنة قاهره مصر 1408ه (1988ء رقم العديث: 966

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنَّ التُجَّارَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فُجَّارًا إِلَّا مَنِ اتَّقَى وَبَرَّ وَصَدَقَ هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت رفاعہ بن رافع زرقی ڈالٹینڈ کے بارے میں مروی ہے کہ وہ رسول اللہ مگاٹیڈیٹر کے ہمراہ عیدگاہ کی طرف گئے تو وباں پر پچھلوگوں کوخرید وفر وخت کرتے پایا تو فر مایا: اے گروہ تا جراں! تو سب لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوئے اوراپنی گردنیں اور آپ کھلوگوں کوخرید وفر وخت کرتے پایا تو فر مایا: اے شک تا جرلوگ قیامت کے دن اس حالت میں انجائے جا کمیں گئے کہ وہ فاجر ہوں گے ، سوائے ان تا جروں کے جواللہ سے ڈرنے والے ہیں، نیکی کرنیوالے اور سے ہولئے والے ہیں۔

ہیں

• إ • • إ • بيحديث صحيح الاسناد بيكن امام بخارى مُيسَنَّة اورامام مسلم مُيسَنَّة إلى كُوفَلَ نهيس كيا ـ

2145 الْحَبَرَنَا آبُو عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ آحُمَدَ السَّمَّاكُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْحَبَرَانِيُّ، آنَهُ الْحَبَرِ بِنَ اللهُ مَاذُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنْ يَّحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ، قَالَ: حَدَّثِنِي آبُو رَاشِدٍ الْحُبُرَانِيُّ، آنَهُ سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ شِبُلٍ، يَقُولُ: إِنَّ التُّجَارَ هُمُ الْفُجَّارُ، سَمِعَ عَبُدَ الرَّحُمْنِ بُنَ شِبُلٍ، يَقُولُ: إِنَّ اللهُ انْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَهُمْ يَحُلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ، وَيُحَدِّثُونَ فَيَكُذِبُونَ قَالُونَا: يَا رَسُولَ اللهِ، آلَيُسَ قَدُ آحَلَّ اللهُ انْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَلَكِنَهُمْ يَحُلِفُونَ فَيَأْتُمُونَ، وَيُحَدِّثُونَ فَيَكُذِبُونَ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ ذَكَرَ هِشَامُ بُنُ اَبِي عَبْدِ اللهِ، سَمَاعَ يَحْبَى بُنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِي اللهِ مِنْ يَزِيْدَ الْعَطَّارِ بَيْنَهُمَا، زَيْدَ بُنَ سَلامٍ

حضرت عبدالرحمٰن بن شبل و النفيظ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافظ نفی نے ارشاد فرمایا: ب شک تا جراوگ گنهگار ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعلیم اجمعین نے عرض کی: یارسول اللہ منافظ نفیل نے جواباً نے جواباً فرمایا: ہاں ۔لیکن تا جرلوگ قسمیں کھاتے ہیں جس کی وجہ ہے گنهگار ہوجاتے ہیں اور گفتگو کے دوران جھوٹ ہولتے ہیں۔

### حديث : 2144

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاء التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 1210 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "صعیعه" طبع موسنه الرساله بیروت المیان بیروت بیروت بیروت البنان به 1414 (1993 و العدیث: 4910 ذکر و البوید الدیان بیروت البیریتی فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب بینان 1414 (1994 و العدیث: 1019 فکرمه ابوالقیاسم الطبرانی فی "معجمه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1414 (1983 و العدیث: 4513 اخرجه ابوالقیاسم الطبرانی فی "معجمه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404 (1983 و العدیث: 4513 اخرجه ابوبسکر الشیبانی فی "الاحیادوالیثانی" طبع دارالرایة ریاض معودی عرب 1404 (1983 و العدیث: 1974 اخرجه ابوسحه الدارمی فی "مننه" طبع دارالکتاب العربی بیروت لبنان 1407 (قدم العدیث: 1974 اخرجه ابوسحه الدارمی فی "مننه" طبع دارالکتاب العربی بیروت لبنان 1987 و العدیث: 1983 و العدیث العدیث

### حبث: 2145

حدمه ابوعبدالله الشبيساني في "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر وقع العديث: 15707 ذكره ابنوبنكر البيهقي في "سننه اسدى صبع مئتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994 رقع العديث: 10195 والناز منا المناز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994 والمناز والمناز المناز الم • • • • بے صدیث صحیح الا سناد ہے کین امام بخاری رہیں اور امام سلم رہیں گئے سند سے کی ایس کونقل نہیں کیا۔ اور ہشام بن ابی عبداللہ نے ابو راشد سے بھی ابن ابی کثیر کا ساع ثابت کیا ہے اور ہشام تقدراوی ہیں اور ابان بن یزید عطار نے (اپنی سند میں) (یمی ابن ابی کثیر اور ابور اشد ) دونوں کے درمیان زید بن سلام کو داخل کیا ہے۔ (جسیا کہ درج ذیل حدیث سے واضح ہے )۔

2146 حَدَّثَنَا اَبَانُ بُنُ عَلِيٌ بُنُ حَمْشَادِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسلى بُنِ السَّكَنِ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسَلِمٍ، حَدَّثَنَا اَبَانُ بُنُ يَزِيدَ الْعَطَّارُ، عَنْ يَتُحيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ زَيْدِ بُنِ سَلامٍ، عَنْ اَبِى رَاشِدِ الْحُبُرانِيّ، عَنْ عَنْ اللهِ مَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: التُّجَارُ هُمُ الْفُجَارُ، التُّجَارُ هُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: التُّجَارُ هُمُ اللهُ جَارُ، التُّجَارُ هُمُ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَللْحِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكُذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ اللهُ الْبَيْعَ؟ قَالَ: بَلَى، وَللْحِنَّهُمْ يَقُولُونَ فَيَكُذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ فَيَكُذِبُونَ، وَيَحْلِفُونَ

2146: ابان بن یزیدالعطار نے یکی ابن کثیر کے بعد زید بن سلام کے واسطے سے ابوراشد الجرانی سے روایت کیا ہے کہ عبد الرحمٰن بن شبل وُلِنَّوْرُ فرماتے ہیں: رسول الله مَنْ لَیْرُ کے ارشا وفر مایا: تاجر ہی گنہگار ہیں تاجر ہی گنہگار ہیں صحابہ کرام وُلُنَّوْرُ نے عبد الرحمٰن بن شبل وُلِنَّوْرُ فرماتے ہیں: رسول الله الله تعالی نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ مَنْ الله الله الله الله الله تعالی نے تجارت کو حلال نہیں کیا ہے؟ آپ مَنْ الله الله الله الله تعالی کے تنہگار ہوجاتے ہیں۔

2147 الْحُسَنُ الْحُسَنُ الْمُ يَعُقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اَبِى طَالِبِ، حَدَّثَنَا وَهُبُ ابْنُ جَوِيْرِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى ابْنُ اَبِى طَالِبِ، حَدَّثَنَا وَهُبُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرُطِهِمَا صَحِيْحٌ، إلا آنَّ عَمُرَو بُنَ تَغُلِبَ لَيْسَ لَهُ رَاوِ غَيْرُ الْحَسَنِ

الکی کثرت ہوگی جاہلوں کی کثرت ہوگی' فتنے ظاہر ہوں گے اور تجارت عام ہوجائے گی ۔ مال کی کثرت ہوگی' جاہلوں کی کثرت ہوگی' فتنے ظاہر ہوں گے اور تجارت عام ہوجائے گی۔

• ﴿ • ﴿ بِهِ حَدِيثُ حِيمِ الاسناد ہے کیکن امام بخاری رُئیلیا اورامام سلم رُئیلیا نے اس کوفل نہیں کیا۔اوراس کی سندامام بخاری رُئیلیا اورامام سلم رُئیلیا کے معیار برجیح ہے۔البتہ عمر و بن تغلب رہائیئہ کاحسن کے علاوہ اور دوسرا کوئی راوی نہیں ہے۔

2148 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ الْعَدُلُ، قَالاً: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ

حديث : 2147

اخرجه ابوعبىدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406 ق 1986 وقع العديث: 4456 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع ملاكات العلمة العلمة العلمة المائلة مناه 1411 ق/ 1991 وقع العديث: 6048

خُـزَيْـمَةَ، حَدَّثَنَا أَبُوْ حُذَيْفَةَ مُوْسَى بُنُ مَسْعُوْدٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيْلٍ، عَنْ مَّحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ رَجُلا اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَتُّ الْبُلْدَان شَرُّ؟ فَقَالَ: لاَ اَدْرِى، فَلَمَّا اَتَاهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ، قَالَ: يَا جِبْرِيلُ، اَتُّ الْبُلْدَان شِرُّ؟ قَالَ: لاَ اَدْرِى حَتَّى اَسْاَلَ رَبِّى، فَانْ طَلَقَ جِبُرِيلُ فَمَكَّتَ مَا شَاءَ اللَّهُ اَنْ يَّمْكُتَ ثُمَّ جَآءَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّكَ سَالْتَنِي اَيُّ الْبُلْدَان شَرٌّ وَإِنِّي قُلْتُ لاَ اَدْرِى، وَإِنِّي سَالْتُ رَبِّي، فَقُلْتُ: اَتُّ الْبُلْدَان شَرٌّ؟ فَقَالَ: اَسُواقُهَا

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَد رَوَاهُ قَيْسُ بُنُ الرَّبِيْعِ، وَعَمُرُو بُنُ ثَابِتِ بُنِ اَبِي الْمِقْدَامِ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ وَّلَهُ شَاهِدٌ صَحِيتٌ

💠 🗢 حضرت جبیر بن مطعم رٹالٹیئز سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اکرم مُٹائٹیئر کی بارگاہ میں آیا اور بولا: یارسول اللہ اِمُٹائٹیئر شہر کی کوئسی جگہ سب سے زیادہ بری ہے؟ آپ مُلَاثِیَّا نے فرمایا: مجھے نہیں معلوم! جب آپ مُلَاثِیَّا کے پاس حضرت جبریل امین عَلیَتِیْ آئے تو آپ سُلِین نے یو جھا: اے جریل!شہرکی کوئی جگہ سب سے زیادہ بری ہے؟ جبریل نے جواباً کہا: مجھے ہیں معلوم میں اپنے رب سے یو چھ کر بتاؤں گا۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ آشریف لے گئے اور پچھ عرصہ کے بعد تشریف لائے اور بولے: اے محمد (مَثَلَاثِيَامُ ) آپ مَثَلَاثِيَمُ نه يو جِها تھا كه شهر كى سب سے بُرى جُله كون سى ہے؟ اور ميں نے جواباً كہا تھا: مجھے معلوم نہيں، ميں الله تعالى سے یو جھ کر بتاؤں گا۔ چنانچہ میں نے اللہ تعالیٰ سے یو چھاتھا کہ شہر کی کوئی جگہ سب سے بری ہے؟اللہ تعالیٰ نے فر مایا:'' بازار'' • ﴿ • ﴿ مِيهِ مِينَ سِي الاسناد ہے کیکن امام بخاری مُنظِینا ورامام مسلم مُنظِین نے اس کُوْفُلُنہیں کیا۔اوراس حدیث کوفیس بن رہیج اورغمروبن ثابت رفاعة نے ابوالمقدام کے واسطے سے عبداللہ بن محمد بن عقیل طالفہ سے روایت کیا ہے۔ ایک محیح حدیث مذکورہ حدیث کی شاہر بھی ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2149 حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوْسَى الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوْبَ، أَنْبَأَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ الْهِسِنْجَانِيُّ، وَيَحْيَى بُنُ الْمُغِيرَةِ السَّعُدِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ السَّائِبِ، عَنْ مُّحَارِبِ بُنِ دِثَارِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: لاَ اَدْرِى، قَالَ: فَاَتُّ الْبِقَاعِ شَرٌّ؟ فَقَالَ: لاَ اَدْرِى، فَاتَّاهُ جِبْرِيلُ، فَقَالَ: سَلُ رَبَّكَ، فَقَالَ جِبْرِيلُ: مَا نَسْاَلُهُ

اخرجه ابوعبىدالله الشيبياني في "مسنيده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 16790 اخرجه ابوحاتم البستي في "صبعيعه" طبع موسنة الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 1599 ذكره ابوبكر البيهقي في "سننه الكبرى طبع مكتبيه دارالبياز مبكيه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994، رقيم الحديث: 4764 اخترجيه ابنوينعيلي البوصلي في "مستنده" طبع واراليامون للتراث دمشق: شام؛ 1404ه-1984؛ رقم العديث: 7403 اخترجيه ابوالقاسم الطيراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه سعلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقيم العديث:1545 اخرجيه ابس ابي اسامه في "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992 رقم العديث: 124

عَنُ شَىءٍ فَانْتَفَضَ انْتِفَاضَةً كَادَ اَنُ يُصْعَقَ مِنْهُمَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَعِدَ جِبْرِيلُ، قَالَ اللهُ تَعَالَى: سَالَكَ مُسَحَمَّدٌ اَتُّ الْبِقَاعِ خَيْرٌ؟ فَقُلْتَ: لاَ اَدُرِى، وَسَالَكَ: اَتُى الْبِقَاعِ شَرَّ؟ فَقُلْتَ: لاَ اَدُرِى، قَالَ: فَعَالَى: مَسَالَكَ مُسَحَمَّدٌ اَتُى الْبِقَاعِ الْمَسَاجِدُ، وَانَّ شَرَّ الْبِقَاعِ الْاَسُوَاقُ

2150 اخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ آبِى مَعْشَوٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ آبِى مَعْشَوٍ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بُنِ مُسَعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِينِي مِنْكُمُ أُولُو الْاَحْلَامِ وَالنَّهَى، ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الّذِيْنَ يَلُونَهُمْ، وَإِيَّاكُمُ وَهَيْشَاتِ الْاَسُواقِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ

💠 🗢 حضرت عبدالله بن مسعود طِلْلَغُهُ: فرماتے ہیں که رسول اللهُ مَثَالِثَيْمِ نے ارشا دفر مایا: تم میں سے مجھدارلوگ میرے زیادہ

حەيث: 2150

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:674

اضرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع دراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 228 اخرجه ابومصد الدارمى في "صعيعه" طبع "سننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1997ه 1987ء رقم العديث: 1260 اخرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1993ه 1993ء رقم العديث: 2180 اخرجه ابوبسكر بن خزيمة النيسابورى في "صعيعه" طبع السكتب الاسلامي بيروت لبنان 1970ه 1970ء رقم العديث: 1572 ذكره ابوبسكر البيرسقى في "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباون مبكه مكرمه معودى عرب 1914ه 1994ء رقم العديث: 4941 اخرجه ابويعلى الموصنى في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه –1984ء رقم العديث: 5111 اخرجه ابوالقاسم الطبرائي في "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه 1983ء رقم العديث: 1004 اخرجه ابوبكر الصنعانى في "مصنفه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان (طبع ثاني) 1403ه (طبع ثانى) 1403ه العديث: 2430 اخرجه ابوبكر الكوني في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول)

قریب رہا کریں پھروہ جوان کے قریب ہیں پھروہ جوان کے قریب ہیں اور آپس میں اختلاف مت کیا کرو کہ (اگرتم بے جااختلاف سے بازنہیں آؤ گے تو ) تمہارے دل بدل جائیں گے اور تم بازار کے فتنہ سے پچ کررہو۔

• نوم نوم ہے امام بخاری ٹریشہ اورامام سلم ٹریشہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے، کین امام بخاری ٹریشہ نے اسے قل بیس کیا۔

2151 انْجَبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا الْعَوَّامُ بُنُ حَوْشَبٍ، عَنُ اِبُرَاهِيْمَ السَّكُسَكِيِّ، عَنِ ابْنِ اَبِى اَوْفَى، اَنَّ رَجُلا اَقَامَ سِلْعَةً لَّهُ، فَحَلَفَ بِاللّٰهِ لَقَدُ انْعَظِى بِهَا مَا لَمُ يُعُطَ بِهَا، فَنَزَلَتُ هَاذِهِ الآيَةُ إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَايُمَانِهِمُ ثَمَنًا قَلِيلًا

هَاذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيثِ عَمُرِو بُنِ دِيْنَارٍ ، وَالاَعْمَشِ، عَنْ آبِي هَا الْحِدِيثُ وَهَاذَا غَيْرُ ذَاكَ بِزِيَادَةِ نُزُولِ الآيَةِ وَغَيْرِهَا صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ: رَجُلٌ حَلَفَ عَلَى سِلْعَةٍ لَّهُ، الْحَدِيثُ وَهَاذَا غَيْرُ ذَاكَ بِزِيَادَةِ نُزُولِ الآيَةِ وَغَيْرِهَا صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَاتِي هُرَاتِ عَلَى سِلْعَةٍ لَهُ، الْحَدِيثُ وَهَا خَالَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

كه بيسامان اس كواتنے ميں پڑا ہے حالا نكه اس كووه سامان اتنے ميں نہيں پڑا تھا تو بير آيت نازل ہو كی:

إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَآيَمَانِهِمْ ثَمَنَّا قَلِيلًا

"جواللد کے عہداورا پنی قسموں کے بدلے ذکیل دام لیتے ہیں" (ترجمہ کنزالا میان،امام احمدرضا)

• • • • به یه حدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُینانیا اورامام مسلم بُینانیا نے اس کوفقل نہیں کیا۔امام بخاری بُرانیا اورامام مسلم بُرینانیا نے اس کوفقل نہیں کیا۔امام بخاری بُرینانیا اورامام مسلم بُرینانیا دونوں نے حضرت ابو ہر رہ دُرینائیا اور حضرت اعمش دُرینائیا کی ابوصالح کے واسطے سے حضرت ابو ہر رہ دُرینائیا سے مروی سلم بُرینانیا کی اور سابقہ بیت دوری مدیث ذکر کی ۔ تا ہم اس حدیث میں اور سابقہ حدیث میں نزول آیت اور دیگر اضافہ کا فرق ہے۔

2152 حَدَّثَنَا آبِى، قَالَ: سَمِعْتُ يَحُيَى بُنَ آيُّوْبَ يُحَدِّثُ، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ آبِى حَبِيْبٍ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ شِمَاسَةَ، عَنْ عُلْمَ بَنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْمُسْلِمُ آخُو الْمُسْلِم، وَلا يَحِلُّ لِمُسْلِمِ إِنْ بَاعَ مِنْ آخِيهِ بَيْعًا فِيهِ عَيْبٌ اَنْ لاَ يُبَيِّنَهُ لَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عقبہ بن عام الجہنی و النفی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی ہے ارشاد فر مایا: مسلمان کا بھائی ہے اور کسی مسلمان کے بعیر نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کوکوئی عیب دار چیز اس کاعیب بیان کئے بغیر نیچے۔

حديث: 2151

مسرجه ابو عبىدالله معبد البخارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1407ه 1987 ، وقع العديث: 1982 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرك طبع عكمه طاهالهان مكة مكانط المهاهية 1414ه/1994 . وقع العديث: 10578 • إ • إ • ي حديث الم بخارى رَيَّ الله والم مسلم رَيَّ الله ونول كم مطابق مج بكن دونول نه بى است قل نهيل كيا ـ 2153 حك و بن أب و بن أراس حاق الفقية ، و على بن حَمْ شَادً الْعَدْلُ ، قَالاً : اَنْبَانَا بِشُر بُنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا الْعُلاءُ بن عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ ، عَنْ آبِيهِ ، عَنْ آبِي هُوَيْرَة ، قَالَ : مَرَّ النَّبِيُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّى بَرُجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا ، فَا عُجَبَهُ فَا دُخَلَ يَدَهُ فِيهِ ، فَإِذَا هُوَ بِطَعَامٍ مَبْلُولٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا ، فَا عُجَبَهُ فَا دُخَلَ يَدَهُ فِيهِ ، فَإِذَا هُوَ بِطَعَامٍ مَبْلُولٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم بِرَجُلٍ يَبِيْعُ طَعَامًا ، فَا عُجَبَهُ فَا دُخَلَ يَدَهُ فِيهِ ، فَإِذَا هُوَ بِطَعَامٍ مَبْلُولٍ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم مِنَّا مَنْ غَشَنَا

هَـٰذَا حَـٰدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ یُخَرِّجَاهُ هَکَذَا، وَقَدْ رَوَاهُ مُحَمَّدٌ، وَإِسْمَاعِیْلُ ابنا جعفر بن أبي كثير، عَنِ الْعَلاءِ

أَمَّا حَدِيثُ مُحَمَّدٍ بُنِ جَعُفَر

﴿ حضرت ابو ہر کرہ و النَّهُ فَر ماتے ہیں: رسول اللّٰهُ مَالَّةُ مَا کُرْ را یک ایسے خص کے پاس سے ہوا جو گندم ن کے رہا تھا۔ آ پ مَنَا لِنَّائِم کووہ اچھالگا۔ آپ مَنَا لِنَّائِم نے غلے کے ڈھیر میں اپناہا تھو ڈالا تو اس میں گندم کیلی تھی۔ آپ مَنَا لِنَائِم نے فر مایا: جوخص دھو کہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

بیصدیث امام سلم بیستی کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ جبکہ اس صدیث کو جعفر ابن ابس کثیر کے بیٹول محمد اور اسماعیل نے 'علاء''کے واسطے سے روایت کیا ہے۔

محد بن جعفر طالعين كي حديث:

2145 فَاخْبَرَنَاهُ اَبُو النَّضُرِ الْفَقِيهُ، وَابُو الْحَسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عُشَمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَنْ اَبِيُ هُرَيُرَةَ، قَالَ: جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى سَعِيْدُ بُنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ، قَالَ: جَآءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّوقِ، فَرَاى حِنْطَةً مُصَبَّرَةً فَادْحَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَوَجَدَ بَلَلا، فَقَالَ: اَلا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى السُّوقِ، فَرَاى حِنْطَةً مُصَبَّرةً فَادْحَلَ يَدَهُ فِيهَا، فَوَجَدَ بَلَلا، فَقَالَ: اَلا مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا " وَامَّا حَدِيْثُ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ جَعْفَرٍ بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ

﴿ حَمِدِ بَنَ جَعَفَر ،علاء کے واسطے کے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہر رہے و ڈالٹنڈ نے فرمایا: نبی اکرم مَثَانِیْنِ ار میں تشریف لائے ، آپ مَثَانِیْنِ نے وہاں پر گندم کا ایک ڈھیر دیکھا۔ آپ مَثَانِیْنِ نے اپناہاتھواس کے اندرڈ ال دیا تو اس میں گیلا پن محسوں کیا۔ آپ مُثَانِیْنِ نے فرمایا: جو محض ہم سے دھو کہ کرے وہ ہم میں سے نبیں ہے۔

حديث: 2153

اخرجه ابو عيسى الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيا والتراث العربی بيروت بينان رقم العديث: 1315 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت بينان 1414ه/1993 وقم العديث: 4905 ذكره ابوبكر البيهقی فی "سننه الكبری طبع ميكتبه دارالبساز ممكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 10513 اخرجه ابويسلی الموصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقم العديث: 933 اخرجه ابوبكر العبيدی فی "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه البتنبی بيروت قاهره وقم العديث: 1033

click on link for more books

## اساعيل بن جعفر بن الي كثير رضائفيا كي حديث:

2155 فَاخِبَرَنَاهُ دَعُلَجُ بُنُ اَحُمَدَ السِّجْزِئُ، حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ هَارُونَ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اَيُّوب وَحَدَّثَنَا اللهِ اللهِ عَلَيْ بُنُ حُجْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ حُجْرٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبِرَةٍ مِّنُ طَعَامٍ، فَادُخَلَ يَدَهُ الْعَلاهُ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبِرَةٍ مِّنُ طَعَامٍ، فَادُخَلَ يَدَهُ الْعَالَاءُ فَعَنَ آبِيهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبِرَةٍ مِّنُ طَعَامٍ، فَادُخَلَ يَدَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى صَبِرَةٍ مِّنُ طَعَامٍ، فَادُخَلَ يَدَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم فَلَهُ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم فَلَهُ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم عَلَى اللهُ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم فَلَاهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَمُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى الْعَالِ فَي عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامِ عَلَى الْعَلَامُ عَلَيْهِ وَلَمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَامُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَا عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْ

اساعیل بن جعفر، ابوالعلاء را العظاء را العلاء العلاء

2156 حَكَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَكَّ ثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَكَّ ثَنَا آبُو الْجَوَّابِ الْاَحْوَصُ بُنُ جَوَّابٍ، حَدَّثَنَا عَمَّدُ بُنُ رُزَيْقٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عِيسلى، عَنْ عُمَيْرِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمِّهِ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْبَقِيعِ فَرَآى طَعَامًا يُبَاعُ فِى غَرَائِرَ، فَادُحَلَ يَدَهُ فَاخُرَجَ شَيْئًا كَرِهَهُ، فَقَالَ: مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ، وَعَمُّ عُمَيْرِ بن سَعِيْدٍ هُوَ الْحَارِثُ بن سُويْدٍ النَّخَعِيُّ

### حدیث: 2155

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى، بيروت لبنان رقم العديث: 102 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جياميه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1315 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الأوسط" طبيع دارالعرمين قاهره مصر، 1415ه رقيم العديث: 3773 اخرجه ابويسعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق، شام 1404ه-1984، رقم العديث: 520 اخرجه ابوبسكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 22680 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب دافته دارالباز مكه مكرمه سعودى درباط 1414ه/1994 والعديث: 10514

حضرت عمیر بن سعید و النافی این بچا کے حوالے سے روایت کرتے ہیں رسول اللہ ما اللہ ما

2157 حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّي، حَلَّثَنَا اَبُو بَعُفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ اَبِي مَالِكٍ، حَلَّثَنَا اَبُو جَعُفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ اَبِي مَالِكٍ، حَلَّثَنَا اَبُو بَعُفَرِ الرَّاذِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ اَبِي مَالِكٍ، حَلَّثَنَا اَبُو بَعُفَرٍ الرَّاذِيُّ، عَنْ يَزِيْدَ بُنَ اَبِي مَالِكٍ، حَلَّثَنَا اَبُو سِبَاعٍ، قَالَ: اشْتَرَيْتُ نَاقَةً مِنُ دَارٍ وَّاثِلَةً بُنِ الْاسْقَعِ، فَلَمَّا خَرَجْتُ بِهَا اَدُرَكِنِي وَاثِلَةُ وَهُو يَجُرُّ إِزَارَهُ، فَقَالَ: يَا عَبُدَ اللّهِ اللّهِ مَلْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقَالَ صَاحِبُهَا: مَا اَرَدُتَ اِللّهِ مَلْ اللهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لا كَدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لا كَدِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلّا بَيْنَ مَا فِيهِ، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلّا بَيْنَهُ اللّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: لا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلّا بَيْنَ مَا فِيهِ، وَلا يَحِلُّ لِمَنْ عَلِمَ ذَلِكَ إِلّا بَيْنَهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ ابوسباع فرماتے ہیں: میں نے واثلہ بن اسقع رفاقی کی حویلی ہے ایک اونٹی خریدی۔ جب میں اس کو لے کر نکا اتو آگے ہے واثلہ آ ملے۔ وہ اپنے تہہ بند کو تھسٹے ہوئے آرہا تھا۔ اس نے پوچھا: اے عبداللہ! کیا ہے منے نے تہ بند کو تھسٹے ہوئے آرہا تھا۔ اس نے پوچھا: اے عبداللہ! کیا ہے منے نے کہا: اس کو کیا ہوا ہے؟ بظاہر تو ماشاء اللہ یہ اس نے کہا: اس کو کیا ہوا ہے؟ بظاہر تو ماشاء اللہ یہ اس نے کہا: اس کو کیا ہوا ہے؟ بظاہر تو ماشاء اللہ یہ اس نے کہا: آپ اس پر سفر کرنا چاہتے ہو یا گوشت کھانے کے اراد ہے ہے بخریدی ہے؟ میں نے کہا: میں نے جہ پر جانے کے لئے ہے خریدی ہے۔ اس نے کہا تو پھر ہوا پس کردیں ، اس کے مالک نے کہا: ہیم نے خود ہی پہند کی تھی ، اللہ تعالیٰ آپ کی اصلاح فرمائے۔ تو نے اس کا نقص میرے اوپر ظاہر کر دیا۔ پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ مثالیٰ کے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہ عب بتائے بغیر کوئی عیب دار چیز نے پیئے'۔ اور جو تحق اس کے عیب کوجانتا ہے اس کے لئے جائز نہیں ہے کہاس کو چھیائے۔

• إ• • إ• يه حديث سيح الاسناد ب كيكن امام بخارى ميشاد امام مسلم ميشانيا في الساد ب كوفل نهيس كيا -

2158 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْاَسُوَدُ بُنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ وَّائِلِ بُنِ دَاوُدَ، عَنْ جَمِيْعِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ خَالِهِ اَبِى بُرُدَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى حَدَيْثَ كَالِهِ اَبِى بُرُدَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى حَدَيْثَ 157

اخرجه ابوعبدالله الشبيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر دقم العديث: 10656

حديث : 2158

ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرلى طبع مكتبه دا الباز مكه مكرمه بيودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 10177 وكاره العديث: 10177

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَيُّ الْكُسُبِ اَطْيَبُ اَوْ اَفْضَلُ؟ قَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِه، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ

2159 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بْنُ عَامِرٍ، اَنْبَانَا سُفْيَانُ النَّوْرِيُ، عَنْ وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمِّدِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَتُّ الْكُسُبِ اَفْضَلُ؟ قَالَ: كَسُبٌ مَّبُرُورٌ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَوَائِلُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنُهُ بَكُرٌ ثِقَتَانِ، وَقَدُ ذَكَرَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ اَنَّ عَمَّ سَعِيْدِ بْنِ عُمَيْرِ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ، وَإِذَا اخْتَلَفَ التَّوْرِيُّ وَشَرِيكٌ فَالْحُكُمُ لِلثَّوْرِيِّ

﴿ حضرت سَعيد بن عمير والنَّوْدَاتِ جِها كَ حوالے سے بيان كرتے ہيں كه رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ سے دريافت كيا كيا: كونسا كسب سے افضل ہے؟ آپ مَنْ اللَّهُ عَلَيْمَ اللَّهِ وَهُ مَايا: وه كسب جوشبهٔ جھوٹ اور خيانت سے پاک ہو۔

• و و مید یک کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری پُریائیہ اور امام سلم پُریائیہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ اور وانسل بن دانود اور ان کا بیٹا بردونوں تقدیمی بن معین نے بیذ کر کیا ہے کہ سعید بن عمیر کا پچیا" براء بن عاذب رُلائیہ " ہے اور جب ثوری اور شریك كا اختلاف ہوتو فیصلہ" ٹوری " کے ق میں ہوتا ہے۔

2160 حَكَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَخْمَدَ بُنِ النَّضُرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، أَنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَخْمَدَ بُنِ النَّضُرِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرِو، أَنْبَآنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَخْمِدِيْ عَنُ آبِيْهِ، قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آئُ الْكُسْبِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنُ وَائِلِ بُنِ دَاوُدَ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمُ الْطَيْبُ؟ قَالَ: كَسُبُ الرَّجُلِ بِيَدِه، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبُرُورٍ وَهَذَا خِلافٌ ثَالِتٌ عَلَى وَائِلِ بْنِ دَاوُدَ، إِلَّا أَنَّ الشَّيْخَيْنِ لَمُ يُخرِّجَا، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ وَمَحَلُّهُ الصِّدُقِ

• و و الله پریتیسرااختلاف ہے تا ہم امام بخاری خِیشتاورامام سلم خِیشتانے مسعودی کی روایات نقل نہیں کی ہیں حالانکہوہ "صدوق" ہیں۔

2161\_ اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بُنُ اَيُّوْبَ بُنِ يُوْسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3328 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 1118 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 11547 اضرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988ء رقد العديث: 596

﴿ حضرت عبدالله بن عباس را الله بن عباس را الله بن عباس را الله بن عباس را الله بن الله بن عباس را الله بن الله بن الله بن الله وقت تك تيرى جان بين جيور ول كا جب تك تو مير ب ديناروں كى ادا ئيگى نہيں كرديتايا تو كوئى ضامن نہيں ديتا (ابن عباس را الله على الله متا الله على ا

2162 حَكَّ ثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الْفَقِيهُ، حَكَّ ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ وَحَدَّ ثَنَا عَلِيٌ بْنُ عِيسلى، حَدَّ ثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُ مَحَمَّدِ بُسِ زِيَادٍ، قَالاَ: حَدَّ ثَنَا وَهُبُ بْنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ آبِي هِنْدٍ، عَنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدٌ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدُ الْحَسَنِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، وَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيَأْتِينَ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لا يَبْقَى فِيهِ آحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرِّبَا، فَإِنْ لَمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَدِ اخْتَلَفَ آئِكُمُ اللهُ عَلَى اللهُ

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹنۂ سے روایت ہے کہ رسول اللہ شکاٹٹیٹم نے ارشادفر مایا: لوگوں پرایک ز مانہ ایسا بھی آئے گا کہ ہر شخص سود کھار ہا ہوگا۔اگر کوئی (بلا واسطہ ) سودنہیں کھار ہا ہوگا تو اس کوبھی اس کےاثر ات ہر حال پہنچے ہی جائیں گے۔

• الله عضرت ابو هديد لا نظاففُرُ سے حسن كے ساع كے متعلق ہمارے ائمہ ميں اختلاف پايا جاتا ہے۔ اگر حسن كا حضرت ابو هرير كار نظاففُرُ سے ساع ثابت ہوجائے توبير حديث صحيح ہے۔

2163\_ اَخْبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، عَنُ اَبِي عَزُرَةَ،

اخرجه ابو داؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3331 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2278 ذكره ابوسكر البيهفى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب دارالبفكر بيروت لبنان رقم العديث: 10253 ذكره ابوعبدالرحمن النساشى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام المعاديث: 1986ه 4455 رقم العديث: 4455

حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنُ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّحْتَكَرَ الطَّعَامُ قَدْ اَخْرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيْتَ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ عَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ عَسُولِ بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ مَّعُمَرِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ نَصْلَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِءٌ، وَهِلْذَا الْحَدِيْثُ اَحَدُ مَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ، اَنْ لاَ يَصِحَّ حَدِيْثُ صَحَابِيِّ لاَ يَرُومُ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَحْتَكِرُ إلَّا خَاطِءٌ، وَهِلْذَا الْحَدِيْثُ اَحَدُ مَا يُنْقَضُ عَلَيْهِ، اَنْ لاَ يَصِحَّ حَدِيْثُ صَحَابِيِّ لاَ يَرُومُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَامَّا حَدِيْثُ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِى اُمُامَةَ فَلَيْسَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَامَّا حَدِيْثُ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِى اُمُامَةَ فَلَيْسَ لَهُ رَاوِعَ غَيْرُ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وَامَّا حَدِيْثُ الْقَاسِمِ، عَنْ اَبِى الْمَامَةَ فَلَيْسَ بِذَلِكَ اللَّهُ ظِي وَقَدْ رُوىَ فِى الرَّجْوِ، عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَالتَّقَاعُدِ عَنْ مُّواسَاةِ الْمُسُلِمُونَ فِى الرَّعْقِ الْاَحْدِرَ، عَنِ احْتِكَارِ الطَّعَامِ وَالتَّقَاعُدِ عَنْ مُّواسَاةِ الْمُسُلِمُونَ فِى الْوَقِي فَى الْمَوْضِعِ كَمَا دَفَعَ الْمُسْلِمُونَ اللهِ فِي الْوَقْتِ فَمِنْهَا

حضرت ابوا مامه و النيخة فرمات مين: رسول الله مَنْ النَّهُ عَلَيْهُمْ فِي كَندم و خيره كرف سے منع فرما يا ہے۔

• • • • امام سلم مُتِنَالِدُ فِي عَمِد بن اسحاق کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں انہوں نے محمد بن عمرو بن عطاء کے واسطے سے سعید بن مسیّب دلائنڈ کے ذریعے معمر بن عبداللہ بن نصلہ دلائنڈ کے حوالے سے رسول الله سکاٹیڈ کا بیارشادنقل کیا ہے کہ'' ذخیرہ اندوزی'' صرف گنہکار ہی کرتا ہے۔

اور بیرحدیث ان احادیث میں شار ہوتی ہے جن کے بارے میں صحیح نہ ہونے کا اعتراض ہوتا ہے کیونکہ اس میں صحافی سے روایت کرنے والے تابعی دونہیں ہیں کیونکہ اس معمر سے سعید بن مسبّب رٹھائٹنڈ کے سوااور کسی نے روایت نہیں کی اور قاسم کی ابوا مامہ سے روایت کردہ حدیث کے الفاظ بینہیں ہیں۔

2164 مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ حِدثَ 2164 مَا أَخْبَرَنَاهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُنَ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بُنُ حَدثَ 2163 مِنْ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ

اخسرجه ابـوالـقـاسـم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل· 1404ه/1983، ُرقم العديث: 7776 اخرجه ابوبكر الكوفى ' فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد' رياض معودى عرب ( طبع اول ) 1409ه' رقم العديث: 20387

### حديث: 2164

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" ، طبع دارالفكر ، بيروت لبنان رقم العديث: 2153 اخرجه ابومصد الدارمى فى "سننه "طبع دارالكتب دارالكتباب العربى ، بيروت لبنان ، 1987ه ، 1987 وقدم العديث: 2544 اخرجه ابوبكر البصنعانى فى "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامى ، بيروت لبنان (طبع ثانى ) 1403ه رقم العديث: 14893 ذكره ابوبكر البيهةى فى "شهب الايمان" طبع دارالكتب العلمية أبيروت ألطبعة الاولى 1410ه رقم العديث: 11213 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكة مكرمه سعودى عرب 1414ه /1994 وأم العديث: 10934 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر واذكره العديث: 1988ه (1408 داره العديث: 1988 منابة السنة والعديث والعديث دارالها والمديث والمديث والعديث والعديث والمديث والمديث والمديث والعديث والمديث والم

مُوسى، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنُ عَلِيّ بْنِ سَالِمِ بْنِ ثَوْبَانَ، حَدَّثِنِي عَلِيٌّ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُحْتَكِرُ مَلْعُونٌ وَمِنْهَا

الدوز عصرت سعید بن میتب و النیو و مصرت عمر و النیو سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم مُثَاثِیَّام نے ارشا و فر مایا: و خیرہ اندوز

2165 مَا اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ٱنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَانَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا اَصْبَعُ بُنُ زَيْدٍ الْجُهَنِيُّ، عَنُ آبِي الزَّاهِرِيَّةِ، عَنُ كَثِيْرِ بُنِ مُرَّةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ، وَآيُّمَا اَهْلِ عَرْصَةٍ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ احْتَكَرَ طَعَامًا اَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً، فَقَدْ بَرِءَ مِنَ اللهِ وَبَرِءَ اللهُ مِنْهُ، وَآيُّمَا اَهْلِ عَرْصَةٍ اَصْبَحَ فِيهِمُ امْرُؤٌ جَائِعًا، فَقَدْ بَرِئَتُ مِنْهُمْ ذِمَّةُ اللَّهِ وَمِنْهَا

کی وہ اللہ سے بری ہو گیا اور اللہ تعالیٰ اس ہے بری ہو گیا اور کسی حویلی میں اگر ایک شخص بھو کے رات گز اربے تو ان تمام (حویلی والوں) سے اللہ کا ذمہ بری ہو گیا اور وہ اللہ سے بری ہو گئے، (یعنی وہ اللہ تعالیٰ سے اپناتعلق ختم کر بیٹھے)

2166 مَا آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْحَاقَ الْعُسَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْاعُلَى بُنُ حَمَّدٍ بُنِ عَمْرٍو، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ بَنُ صَلَّمَةً، عَنْ اَبِي سَلَمَةً، عَنْ اَبِي سَلَمَةً، عَنْ اَبِي سَلَمَةً، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ احْتَكُرَ يُرِيْدُ اَنْ يَّتَعَالَى بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِيْنَ، فَهُوَ خَاطِءٌ، وَقَدُ بَرِءَ مِنْهُ

💠 🗢 حضرت ابو ہریرہ رٹیانٹیزُ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالینی ہے ارشا د فرمایا: جو شخص اس لئے ذخیرہ اندوزی کرتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ مسلمانوں میں یہ چیز مہنگے داموں بیچے گا تو وہ خطا کارہے اوراس سے اللہ تعالیٰ کا ذمہ بری ہے۔

2166 الطَهَا آخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ الدَّبَّاسُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زَيْدٍ الصَّائِعُ، حَدَّثَنَا مُكَمَّدُ بُنُ عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ آبِى عَلْقَمَةَ، عَنُ اُمِّهِ، عَنْ عَآئِشَةَ، اَنَّ

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر ' رقم الصديث: 4880 اخرجه ابويعلي الهوصلي في "مسنده" طبيع داراليامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقيم العديث: 5746 اخترجيه ابن ابي اسامه في "مسند العبارث" طبيع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992 ، رقم العديث: 426 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين واهره مصر 1415ه 'رقب العديث: 8426 رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَيْسَ بِالْمُؤْمِنِ الَّذِی يَبِيتُ شَبْعَانَ وَجَارُهُ جَائِعٌ اِلَی جَنْبِهِ وَمِنْهَا 2167: ام المونین حضرت عائشہ صدیقہ ڈاٹھ فا میں کہرسول اللہ مُٹاٹیئے نے ارشا دفر مایا: وہ خص مون نہیں ہے جوخودتو پیپ بھرکرسوئے اوراس کے پہلومیں اس کا پڑوسی بھوکا رات گزارے۔

# يانچوي حديث:

2167 مَا آخُبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ بُنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا جَدِى، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِى الْمُغِيرَةِ، عَنُ الْوَيْسِ، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ الْمُغِيرَةِ، عَنُ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ السُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو الْيَسِعَ بُنِ السُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ بِالسُّوقِ يَبِيعُ طَعَامًا بِسِعْدٍ هُو اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِولَ اللهِ وَمِنَا ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: عَمْ، قَالَ: صَبْرًا وَاللهِ وَمِنْهَا وَاللهِ وَمِنْهَا اللهِ وَمِنْهَا اللهِ وَمِنْهَا اللهِ وَمِنْهَا اللهِ وَمِنْهَا

♦♦ حضرت يسع بن مغيره رُفَاتَّمَةُ فرمات بين كدرسول الله مَثَاتِيْ إِن از مين ايك السِّحْض كقريب سے گزرے جوماد كيث نرخ سے ستے داموں گندم نے رہاتھا۔ آپ مَثَاتِیْ اِن اس سے فرمایا: تم ہمارے بازار میں ہمارے ماركيث نرخ سے کم ریٹ پرسودا كررہے ہو؟ اس نے كہا جى ہاں! آپ مَثَاتِیْ اِن نے وَجِها: صبر اور تواب كی نیت سے؟ اس نے كہا جی ہاں! آپ مَثَاتِیْ اِن فرمایا تیرے لئے خوشخری ہو كيونكہ ہمارے بازار میں سودالا نے والا مجاهد في سبيل الله كی طرح ہے اور اور ہمارے بازار سے ذخیرہ اندوزی كرنے والا ملحد في كتاب الله كی طرح ہے۔

## لچھٹی حدیث:

2168 مَا حَدَّثَنَا وَيُدُ اَبُو الْمُعَلَّى وَحَدَّثَنَا البُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ الْمُعَلِّى وَحَدَّثَنَا البُو بَكُرِ، قَالَ: وَانْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا البُو بَكُرِ، قَالَ: سَمِعْتُ وَيُدًا ابَا الْمُعَلَّى يُحَدِّثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ مَّعْقِلِ بُنِ يَسَارٍ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِّنُ السِّعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لَيُعْلِى عَلَيْهِمَ، قَلُولُ: مَنُ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِّنُ السِّعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لَيُعْلِى عَلَيْهِمَ، كَانَ عَمُرُو بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِّنُ السِّعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لَيُعْلِى عَلَيْهِمَ، كَانَ حَقَّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنُ دَحَلَ فِي شَيْءٍ مِّنُ السِّعَارِ الْمُسْلِمِيْنَ لَيُعْلِى عَلَيْهِمَ، كَانَ حَقًّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِمَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنُ مِنْ شَرُطِ هَذَا الْكِتَابِ احْتِسَابًا لِمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِيقِ وَاللهُ يَكُشِفُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرُطِ هَذَا الْكِتَابِ الْوَيَعَالِ الْمَالِي الْمَا فِيهِ النَّاسُ مِنَ الضِيقِ وَاللّهُ يَكُشِفُهَا، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ شَرُطِ هَذَا الْكِتَابِ

### حەيث: 2168

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 1093 اخرجه ابوداؤد البيهة العليم مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث: 480 اخرجه ابوداؤد البيواليقاسم البيرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث المويث طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 928 اضرجه ابواليقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 8651

♦♦ حضرت معقل بن بینار و النیخ فرماتے ہیں رسول الله منا النیکا نے ارشاد فرمایا: جوشخص مسلمانوں میں گراں فروشی کے
لئے ،ان کے نرخوں میں اضافہ کی کوشش کر ہے تو بیاللہ پربیخ ہے کہ اس کوجہنم کے برٹے گڑھے میں اوندھے منہ پھینک دے۔
• • • • • • • • • اگر چہ بیا حادیث ہماری اس کتاب کے معیار کے مطابق تو نہیں ہیں لیکن میں نے اس تنگی کا احتساب کرتے ہوئے
جس میں عوام مبتلا ہیں ،ان کو تلاش کر کے کتاب کے اس مقام پرنقل کیا ہے۔اللہ تعالیٰ ان کی تنگی کودور فرمائے۔

2169 اخْبَرَنَا آخُهَدُ بَنُ كَامِلٍ، حَلَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ عَامِرٍ، وَعَقَانُ، قَالاَ: حَلَّثَنَا شُعِيدُ بَنُ عَامِرٍ، وَعَقَانُ، قَالاَ: حَلَّثَنَا شُعْبَةُ وَانْبَانَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بَنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَلَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ رَسُولِ زُرَيْعٍ، حَلَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بَنَ آبِى مَرْيَمَ، عَنْ آبِى الْجَوْزَاءِ، قَالَ: سَالْتُ الْحَسَنَ بَنَ عَلِيٍّ مَا يَذُكُرُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: دَعْ مَا يَرِيبُكَ الله مَا لاَ يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَ رَبِيبًا لَا يَرِيبُكَ، فَإِنَّ الْخَيْرَ طُمَأْنِينَةٌ وَإِنَّ الشَّرَ رَبِيبًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوِيَ بِلَفُظٍ الْخَرَ

حضرت ابوالجوزاء والنوئون فرمات بین میں نے حضرت حسن بن علی والنوئونے سے بوچھا کہ وہ رسول اللہ مثالی فیلی میں خاصل سے کیا ذکر کرتے ہیں؟ انہوں نے جوابا فرمایا: جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اسے چھوڑ دواور جس میں شک نہ ہواسے اختیار کرلواس کے کہ فیر''اطمینان' ہے اور'' شرک ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

مذكوره حديث كي دوسري روايت:

2170 حَدَّثَنَاهُ اَبُو زَكِرِيَّا الْعَنْبَرِيُّ، وَابُو بَكْرِ بَنُ جَعْفَرٍ، وَعَلِيُّ بَنُ عِيسٰى وَعَبُدُ اللهِ بَنُ سَعْدٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا مُسُحَمَّدُ بَنُ ابْرَاهِيْمَ الْعَبْدِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بَنُ مُوسٰى، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ بَنِ عَبْدِ اللهِ النَّحَعِيِّ، عَنْ يَزِيْدَ بَنَ اَبِى مَرْيَمَ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ: مِثُلُ مَنْ مَنْ اَبِى مَرْيَمَ، عَنْ اَبِى الْجَوْزَاءِ، قَالَ: قُلْتُ لِلْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ: مِثُلُ مَنْ مَنْ اللهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ المَالِيْ اللهِ اللهُ اللهِ الل

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2518 اخرجه ابوعبدالله النسساتی فی "سنسنه" طبع مکتب العطبوعات الاسلامیه حلب شام · 1406ه 1406 و 1986 رقم العدیث: 5711 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العدیث: 1257 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعبعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 و العدیث: 722 ذکره ابوبکر البيهقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباذ مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1993 و العدیث: 1060 اخرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجمه الصغیر" طبع البکتب الاسلامی دارعمار بيروت لبنان/عمان 1405ه 1895 و العدیث: 1824 اخرجه ابوداؤد الطيالسی فی "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العدیث: 178 اخرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه / 1986 و العدیث: 275 اخرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان (طبع ثانی) 1403ه رقم در مدید مدید العدیث عدید العدیث العدید العدیث العدید العدیث العدیث العدیث العدید الع

كُنْتَ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاذَا عَقَلْتَ عَنْهُ؟ قَالَ: اَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَاذَا عَقَلْتَ عَنْهُ؟ قَالَ: اَتَى رَجُلٌ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ذَعْ مَا يَرِيبُكَ الله مَا لا يَرِيبُكَ، فَانَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ وَالنَّهُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ذَعْ مَا يَرِيبُكَ الله مَا لا يَرِيبُكَ، فَانَّ الشَّرَّ رِيبَةٌ وَالنَّهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ذَعْ مَا يَرِيبُكَ الله مَا لا يَرِيبُكَ، فَانَ الشَّرَ رِيبَةُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مَا لا يَرِيبُكَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُولِ وَاللّهُ وَالل

ندكوره حديث كي شامد حديث:

حضرت ابوامامه بابلی بناتین کی روایت کرده ( درج ذیل ) حدیث اس مذکوره حدیث کی شاہر ہے۔

﴿ حضرت ابوا مامه و النفو عند المعلم عند المعلم عند المعلم المعلم عند المعلم عند المعلم عند المعلم المعلم عند المعلم المع

2172 الحُبَرنَى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ وَّاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، صَالِحٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ وَّاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرٍ، اَنْبَانَا عَبْدُ اللهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ حُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمُ لِ بُنِ مُفَدِي، عَنْ مُعَاوِيَةَ بُنِ صَالِحٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، قَالَ: الْبِرُّ حُسُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، قَالَ: الْبِرُّ حُسُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، قَالَ: الْبِرُّ حُسُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، قَالَ: الْبِرُّ حُسُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، قَالَ: الْبِرُّ حُسُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِّ وَالْإِثْمِ، قَالَ: الْبِرُّ حُسُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبِرِ وَالْإِثْمِ، قَالَ: الْبِرُّ حُسُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الْبِرِ وَالْإِثْمِ، وَالْإِثْمُ مَا حَاكَ فِى صَدْرِكَ وَكُرِهُتَ انَ يُظَلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت نواس بن سمعان انصاری رُقَافِیْ فر ماتے ہیں میں نے نبی اکرم مَثَافِیْئِم سے نیکی اور گناہ کے متعلق دریافت کیا تو آپ مَثَافِیْئِم نے فر مایا: نیکی حسن اخلاق ہے اور گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے اور لوگوں کا اس پرمطلع ہونا تجھے نا گوار ہو۔ click on link for more books 2173 اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، اَنْبَانَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ بُنُ الْمُبَارَكِ، اَنْبَانَا اُسَامَةُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَوَّرَ ذَاتَ لَيْلَةٍ، فَقِيْلَ لَهُ: مَا اَسُهَرَكَ؟ قَالَ: إِنِّى وَجَدُتُ تَمْرَةً سَاقِطَةً فَاكَلَتُهَا، ثُمَّ تَذَكَّرُتُ تَمُرًا، كَانَ عِنْدَنَا مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ، فَلَا آدُرِى آمِنْ ذَلِكَ كَانَتِ التَّمُرَةُ، اَوْ مِنْ تَمْرِ اَهْلِى فَذَلِكَ اَسُهَرَئِى

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• إن من مسلم من السناد بي كين امام بخارى مينية اورامام سلم من السياس كوفل مبين كيا ...

2174 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِبُّكِ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ وَمُحَمَّدُ بُنُ رَافِعٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَدْرِى اَتْبَعُ لَعِيْنًا كَانَ اَمُ لاَ، وَمَا اَدْرِى الْحُدُودُ كَفَّارَاتٌ لاهَلِهَا اَمُ لاَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

⇒⇒ حضرت ابو ہر ریرہ رُٹائٹیُؤ فر ماتے ہیں،رسول اللّٰدمَثَائیْؤُم نے ارشاد فر مایا: میں نہیں جانتا کہ تبع لعین تھایا نہیں؟ اور میں نہیں جانتا کہ ذو والقر نمین نبی تھے یانہیں؟ اور میں نہیں جانتا کہ دودصا حب حد (کے گنا ہوں) کے لئے کفارہ ہیں یانہیں؟

• • • • بیحدیث امام بخاری بین وامام سلم بین وونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔

2175 حَلَّاثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَلَّاثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عِيسَى اللَّخُمِتُّ، حَلَّاثَنَا عَمُرُو بُنِ اَبِئَ سَلَمَةَ، حَلَّاثَنَا اللهِ مَعْبَدٍ حَفْصُ بُنُ غَيُلانَ، حَلَّاثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسَى، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءِ بُنِ ابْنِ عُرَا ابْنِ عُمَرَ، وَعَنْ عَطَاءِ بُنِ ابْنِ عَبَاسٍ، اَنَّهُمَا كَانَا يَقُولُانِ: عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اشْتَرَى بَيْعًا فَوَجَبَ بِالْحِيَارِ، فَهُو لَهُ مَا لَمْ يُفَارِقُهُ صَاحِبُهُ، إِنْ شَاءَ اَجَذَهُ، فَإِنْ فَارَقَهُ فَلَا خِيَارَ لَهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِلْدَا اللَّفُظِ

الله عنرت عبدالله بن عباس برات الله عن كه رسول الله مَثَاثِيَّةً في ارشاد فرمایا: جو شخص كوئی چیز خرید به تع اختیار click on link for more books

کے ساتھ ثابت ہوتی ہے، وہ اپنے ساتھی کے جدا ہونے سے پہلے پہلے بااختیار ہوتا ہے جا ہے تو رکھ لے (اور جا ہے تو واپس کردے )لیکن اگراس کا ساتھی جدا ہو گیا تواب اس کا اختیار ختم ہو گیا۔

2176 أخبَرَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَآئِشَةَ، اَنَّ رَجُلا اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ غُلامًا فِى زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ عِنْدَهُ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ رَدَّهُ مِنْ عَيْبٍ وُجِدَ بِهِ، فَقَالَ الرَّجُلُ حِينَ رَدَّ عَلَيْهِ الْعُلامُ: يَا رَسُولَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ اللهِ، إِنَّهُ كَانَ عِنْدَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ

♦ امیر المومنین حضرت عائشہ فالیٹ فافی میں نبی اگرم ملیٹیٹی کے زمانہ میں ایک شخص نے دوسرے سے غلام خریدا ' کچھ رصدوہ غلام اس خریدا رہے ہیں کہا تو وہ بولا: رصدوہ غلام اس خریدا رکے پاس رہا۔ پھراس کواس غلام میں عیب معلوم ہوا تو واپس کر دیا اور جب اس نے بیغلام واپس کیا تو وہ بولا: یارسول اللہ (ملیٹیٹیٹیم) جب تک غلام اس کے پاس رہا ہے بیراس سے کام کروا تا رہا ہے تو نبی اکرم ملیٹیٹیٹیم نے فر مایا: خراج صان کے بدلے ہوتا ہے۔

2177 عَنْ هِ شَامِ بُنِ عُرُو َةَ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَانِشَةَ، اَنَّ رَجُلا اشْتَرَى غُلامًا فِى زَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسلِمُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسلِمُ بُنُ عَنْ عَنْ عَنْ عَانِشَةَ، اَنَّ رَجُلا اشْتَرَى غُلامًا فِى زَمَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ وَبِهِ عَيْبٌ لَمْ يُعْلِمُ بِهِ فَاسْتَغَلَّهُ، ثُمَّ عَلِمَ الْعَيْبَ فَوَدَّهُ فَخَاصَمَهُ الله النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَلَّةُ بِالضَّمَانِ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَلَّةُ بِالضَّمَانِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِينُحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ ابْنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَّخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَآئِشَةَ مُخْتَصَرًا

﴿ ام المونین حفرت عائشہ والیت ہے کہ رسول اکرم مَثَلَ اللّٰهِ ایک مُخص نے دوسرے سے عیب دارغلام خرید الیکن خرید الیک علم نہ تھا۔ وہ غلام سے غلہ جمع کروا تار ہا پھراس کوعیب کا پیتہ چلا تو واپس کردیا۔ وہ اپنا جھگڑا نبی اکرم مُثَلِّیْا ہم کی بارگاہ میں لے گیا، اس نے کہا: یارسول الله! اس نے غلام سے ایک عرصہ تک غلہ جمع کروایا ہے۔ رسول میں تاہم نازی اس نے فرایا: غلہ جمع کروایا ہے۔ رسول میں تاہم نے فرایا: غلہ جمع کروایا ہے۔

• • • • میرہ میں میں او ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔اس حدیث کوابن الی ذیب نے مخمد بن خفاف پھر عروہ کے واسطے سے حضرت عائشہ ڈیلئٹا سے مختصراً روایت کیا ہے۔ ( جسیا کہ درج ذیل ہے )

2178 - أَخُبَرَنَاهُ عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حِمْدَانَ الْجَلابُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، الْعَهْمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، الْعَهْمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، الْعَهْمِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ،

وَاَخْبَوْنَا اَبُوْ بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بِنُ اَيُّوْبَ، وَالْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ، قَالاً: حَلَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ click on link for more books

يُوْنُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ آبِي ذِئْبٍ،

وَاَخْبَـرَنَـا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ جَعْفَرٍ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ يُ ذِئْبِ،

إِلَى مَ اللّهِ مِنْ مُحَمَّدِ مِنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ اَيُّوْبَ، اَنْبَانَا عَلِيٌّ مِنُ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللّهِ مِنْ مُحَمَّدِ مِن مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ مِنْ اَيُّوْبَ، اَنْبَانَا عَلِيٌّ مِنْ الْجَعْدِ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ الْخَرَاجَ فِي مَا عَنْ عَرُوقَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: إِنَّ الْخَرَاجَ بِالضّمَان،

وَ حَدِيُتُ عَاصِمٍ قَصٰى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْحَرَاجَ بِالصَّمَانِ، رَوَاهُ النَّوُرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَيَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنِ ابْنِ اَبِى ذِئْبٍ،

أَمَّا حَدِيْثُ النَّوْرِيِّ

﴾ ابن الی ذئب طلاننڈ نے مخلد بن خفاف عروہ کے واسطے سے حضرت عا کشہ طبی نظامی سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّد مثلَّ لَیْنَیْمَ نے فر مایا: خراج صان کے بدلے ہوتا ہے۔

• ﴿ • ﴿ عاصم کی حدیث میں بیہ ہے کہ رسول اللّٰہ مَنَّا لَیْتُمُ نے فیصلہ کیا کہ'' خراج ضان کے بدلے ہوتا ہے''۔اس حدیث کو توری، یجیٰ بن سعیداورا بن مبارک نے ابن ابی ذئب سے روایت کیا ہے۔

نوري کی حدیث:

2179 فَاخُبَرَنَاهُ بُكَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا قَبِيْصَةُ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ وَحَدَّثَنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا النهِ الْمُعَلَّذِهِ اللهِ الصَّفَانُ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ، وَعَبُدِ اللهِ الصَّفَانُ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِئْبٍ، عَنُ عَرُوَةَ، عَنُ عَرُفَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اَنَّ الْحَرَاجَ بِالصَّمَانِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى اَنَّ الْحَرَاجَ بِالصَّمَانِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى اَنَّ الْمُبَارَكِ

ابن مبارك كي حديث:

. 2180 فَأَخْبَرَنَاهُ الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ، ٱنْبَانَا اَبُو الْمُوَجِّهِ، حَدَّثَنَا عَبُدَانُ، ٱنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي ذِئْبٍ، عَنُ مَّخُلَدِ بُنِ خُفَافٍ، عَنُ عُرُوةَ، عَنُ عَآئِشَةَ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحَرَاجُ بِالضَّمَانِ، وَسَكَّى أَوَةًا حَدِيْثُ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ

ابن مبارک نے اپنی سند کے ہمراہ ام المونین حضرت عائشہ ڈاٹھٹا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مظاہلی منے فر مایا "خراج ضان کے بدلے ہوتا ہے'۔

click on link for more books

يجي بن سعيد والتنفؤ كي حديث:

2181 ـ أَخْبَوَنَاهُ أَبُو بَكُو بَنُ إِسْحَاقَ، أَنْبَانَا أَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ آبِي ذِنْبِ، عَنْ عَالَمُ اللهِ عَنْ عَنْ عَنْ عَالِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَنْ مَحْلَدِ بْنِ خُفَافٍ، عَنْ عُرُوَةً، عَنْ عَآئِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَنْ مَعْلَدُ بَنِ مَعْدُ وَقَا مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى أَنَّ الْحَرَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَى مَن عَدِرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى أَنَّ الْحُورَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى أَنَّ الْحُورَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى أَنَّ الْحُورَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ عَرَاقَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصَى أَنَّ الْحُورَاجَ بِالضَّمَانِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَمَنْ عَلَيْهُ وَاللّهُ مَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَمَا عَنْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ وَلَا عَنْ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَالْعُوالِ الللهُ عَلَيْهِ وَلَالْمُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَالْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَالْعَلَمُ وَالْعَلَمُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَلَمِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

2182 - اَخُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا اَبُو خَيْثَمَةَ زُهَيْرُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدَبٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَيَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِنَ الْبَيْعِ مَا يَهُوَى، قَالَهَا ثَلَاتًا

هَلْذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهِلْدِهِ الزِّيَادَةِ

• ﴿ • ﴿ يه حديث امام بخاری خَيَاللَةُ اورامام مسلم خَيَاللَةُ وونوں كے معيار كے مطابق صحيح ہے۔ ليكن اس زياد تی كے ہمراہ انہوں نے اس کوفل نہیں كيا۔

2183 حَدَّثَنَا الحَاكِمُ ابُوْ عَبُد اللهِ الْحَافِظُ، اَمُلاهُ فِي جُمَادِي الأَحِرَةِ سَنَة سَبْعِ وَتِسعينَ وَثَلَاثُمَالَة: النَّبَانَا ابُوْ بَكُو اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ ابُويُهَ، مَنْ اَبِيهِ، اَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اتَى بُنُ الْسُحَابِ، عَنِ الْحُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ، حَدَّثِنِي عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرِيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ سَلْمَانَ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ اتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَلَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ عَلَيْ وَسَلَّمَ بِهَدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ قَالَ: صَدَقَةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهُدِيَّةٍ عَلَى طَبَقٍ، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا سَلْمَانُ ؟ قَالَ: لِنَّى لاَ اكُلُ الصَّدَقَةَ، فَرَفَعَهَا، ثُمَّ جَاءَ هُ مِنَ الْعَدِ بِمِثْلِهَا، فَوَضَعَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: لِمَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَنْ الْعَدِ بِمِثْلِهَا الْهُمْ، وَيَقُومُ عَلَيْهِ لَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْرَسَ النَّخُلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْرَسَ النَّخُلَ كُلُهُمْ، وَيَقُومُ عَلَيْهَا لَعُمْ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْرَسَ النَّخُلَ كُلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعْرَسَ النَّخُلُ كُلَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِهِ، فَحَمَلَهَا مِنْ عَامِهَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ عَامِهَا مَنْ عَامِهَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ يَدِه، فَحَمَلَهَا مِنْ عَامِهَا وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ مَنْ يَذِهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَدِهِ، فَحَمَلَهَا مِنْ عَامِهَا

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، أَخُرَجَهُ الشَّيْخُ آبُو بَكُرٍ فِي بَابِ الرُّخُصَةِ فِي اشْتِرَاطِ الْبَائِعِ حِدْمَةَ الْعَبْدِ الْمَبِيْعِ، وَقْتًا مَّعْلُومًا، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ سَلْمَانَ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمُ

يُخَرِّجَاهُ

انہوں نے ایک تھال میں تخدر کو روالہ کے دوالہ کے دوالے سے بیان کرتے ہیں؛ جب حضرت سلمان و النظامہ بند منورہ آئے و انہوں نے ایک تھال میں تخدر کو کررسول اکرم من النظام کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ من النظام نے بوچھا: اے سلمان! یہ کیا ہے؟ ہوں۔ اس نے دوابا کہا' آپ کے لئے اور آپ کے اصحاب و کائٹی کے لئے صدقہ ہے۔ آپ من النظام نے فرمایا: میں صدقہ نہیں کھا تا کہوں۔ اس نے وہ تھال اٹھالیا۔ پھرا گلے دن اس طرح کا تحفہ لے آئے اور آپ من النظام کے سامنے رکھ دیا۔ آپ من النظام نے انہوں کے جوابا کہا' آپ کے لئے اور آپ کا تحفہ لے آئے اور آپ کائٹی کے سامنے رکھ دیا۔ آپ من النظام نے انہوں کے جوابا کہا آپ کے لئے اور آپ کا اس کے اصحاب و کائٹی کے لئے 'نہوں نے اپنے آتا قالے قبیلے کا نام بتایا۔ آپ من النظام و کائٹی کے اس کے النظام بتایا۔ آپ من النظام و کائٹی کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کا انہوں نے مجھے مکا تب بنادیا اور بدل کتاب یہ طے فرمایا: ان لوگوں سے مطالبہ کرو کہ وہ تمہیں مکا تب بنادین سلمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مکا تب بنادیا اور بدل کتاب یہ طے فرمایا: ان لوگوں سے مطالبہ کرو کہ وہ تمہیں مکا تب بنادین سلمان فرماتے ہیں کہ انہوں نے مجھے مکا تب بنادیا اور بدل کتاب یہ طے ان لوگوں نے ان کو مکا تب بنادیا۔ پھر نجی اگر من کی تعلیم میں ان کے لئے البتہ ایک درخت حصوص تعداد میں ان کے عملا ان کو مکا تب بنادیا۔ پھر نجی اگر من کی تو اس کو خواب دیا: حضرت عمر بڑی تھن نے ۔ پھر رسول اللہ من تھن نے اس کو خودا ہے ہا تھ سے درخت کس نے لگایا تھا؟ صحابہ کرام و کائٹی نے جواب دیا: حضرت عمر بڑی تھن نے ۔ پھر رسول اللہ من تھن کے اس کو خودا ہے ہا تھ سے درخت کس نے لگایا تھا؟ صحابہ کرام و کائٹی نے جواب دیا: حضرت عمر بڑی تھن نے ۔ پھر رسول اللہ من تھن کے اس کو خودا ہے ہا تھ سے درخت کی ان اس کو خودا ہے ہا تھ سے درخت کے ملاح میا آتی ہیں پھر کھل آگیا۔

• نوبی بیصدیث امام مسلم میتانید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ شخ ابو بکرنے'' بیچنے والے کے لئے بیشر طرکھنا جائز ہے کہ بیچا ہوا غلام ایک مقرر مدت تک اس کی خدمت کرے گا'' کے باب میں بیان کیا ہے۔

اوراس حدیث کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس ڈھافٹنا نے سلمان کے حوالے سے روایت کی ہے۔ وہ امام مسلم عبیات کی مطابق صحیح بھی ہے لیکن شیخین نے اسے نقل نہیں کیا۔ (ابن عباس ڈھافٹنا کی روایت کردہ بیہ حدیث درج ذیل ہے)۔

2184- آخُبَرَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنُبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَلَّثَنَا مُعَلَّى بُنُ مَنْصُورٍ، حَلَّثَنَا لَيَعْقُوبُ آبُو يُوسُفَ، آنُبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ مَّحُمُودِ بُنِ لَبِيدٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، يَعْقُوبُ ابْنُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنِي سَلْمَانُ، آنَّ رَجُلا مِنَ الْيَهُودِ اشْتَرَاهُ، فَقَدِمَ بِهِ الْمَدِيْنَةَ، قَالَ: فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ الْمَدِيْنَةَ، قَالَ: فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ الْمَدِيْنَةَ، قَالَ: فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهِ الْمَدِيْنَةِ، فَقُلْلُ وَمُنَالَ الْمُحَمِّدِةِ الْمُعَالَى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَاللّهُ الْمُدِينَةِ ، فَقُلْلُ اللهُ مَا عُلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ اللّهُ الْمُعْتَالِيْهُ وَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْتُ نَحُوَهُ

﴿ حضرت عبدالله بن عباس ڈکھ ﷺ حضرت سلمان ڈکھ تئے کے حوالے سے بیان کرتے ہیں'ایک یہودی شخص ان کوخرید کر مدیند منورہ لے آیا۔ میں رسول اکرم سُلُطِیَّا ہم کی خدمت میں ایک تحفہ لے کر آیا اورعرض کی'یہ صدقہ ہے، آپ سُلُطِیْ نے اپنے صحابہ کرام ڈٹائٹی سے فر مایا: اس کو کھالواور آپ مُناٹیئی نے خودنہیں کھایا۔ پھراس کے بعد گزشتہ صدیث کی طرح حدیث ہے۔ click on link for more books 2185 - حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ سَعِيْدٍ وَحَدَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَحَدَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بَنُ مُحَمِّدِ بَنِ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَوْيُدُ بَنُ مُسَلِّهِ مَنْ وَلَا يَبْعُ مَا لَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرُطَانِ فِى بَيْعٍ وَلا رِبْحُ، مَا لَمْ يُضْمَنُ وَلا بَيْعُ مَا لَيْسَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرُطِ جُمُلَةٍ مِّنُ أَيْمَةِ الْمُسْلِمِينَ صَحِيْحٌ، وَهَكَذَا رَوَاهُ دَاوُدُ بُنُ اَبِي هِنْدٍ، وَعَبُدُ اللهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَيْسَ الْمُعْلِى بُنُ اللهُ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مُعَلِي بُنِ يَعْمُولُ بَنُ مُسْلِمٍ الْخُورَاسَانِيْ، عَنْ عَمُولُ بَنِ شُعَيْبٍ بِزِيَادَاتِ الْفَاظِ

﴾ ﴿ حضرت عمرو بن شعیب رہ اللہ اللہ عنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیا ہے ارشاد فر مایا: بیج بشر طقر ض جائز نہیں اور نہ ہی ایک بیچ میں دوشر طیس جائز ہیں۔ نہ ایسا منافع جس کا ضمان نہ ہوا ور نہ ایسی چیز فروخت کرنا جائز ہے جو تمہارے یاس موجود نہیں۔

• و و بی بیر مسلمین کے روایت حدیث کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور یونہی بیر مدیث راؤ دبن ابی ہنداور عبد لملک بن ابی سلیمان اور دیگر محدثین نے بھی عمر و بن شعیب کے حوالے سے بیان کی ہے جبکہ عطاء بن مسلم الخراسانی نے بھی میرو بن شعیب کے حوالے سے بیان کی ہے جبکہ عطاء بن مسلم الخراسانی نے بھی میرو بن شعیب کے حوالے سے بیان کی ہے، تاہم ان کی روایت میں کچھ الفاظ کا اضافہ ہے۔ (ان کی روایت کر دہ صدیث درج ذیل ہے)

2186\_ اَخْبَرنَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنُ اَبِى الشَّوَارِبِ الْمُلِيِّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعِ الرَّمْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ النُّحُراسَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنِّى اَسْمَعُ مِنْكَ اَشْيَاءَ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنِّى اَسْمَعُ مِنْكَ اَشْيَاءَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّامَ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْ اللهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ عَمْ الْا اللهُ وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَالْا سَلَقُ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ وَلا بَيْعُ مَا لاَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلا سَلَقٌ وَبَيْعٌ، وَلا شَرْطَانِ فِى بَيْعٍ

2187 اَخْبَرَنِي أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ فَرُقُوبِ التَّمَّارُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَــدَّتَنَا اَبُو الْيَمَانِ، اَخْبَرَنِي شُعَيْبُ بْنُ اَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، اَنَّ عَمَّهُ حَدَّثَهُ، وَكَانَ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيْ، وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زِيَادٍ قَالاً: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِيْ أُوَيْسٍ، حَدَّثَنَا اَحِيْ اَبُو بَكُرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِـلالِ، عَـنُ مُّـحَمَّدِ بُنِ آبِي عَتِيقِ، عَنِ ابْنِ شِهَابِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ، آنَّ عَمَّهُ آخْبَرَهُ، وَكَانَ مِنْ آصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ فَرَسًا مِّنُ رَجُلِ مِّنَ الْاَعْرَابِ، فَاسْتَتْبَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لِيَقْضِيَ ثَمَنَ فَرَسِهِ، فَاَسْرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْـمَشْيَ، وَٱبْطَاَ الْاَعْرَابِيُّ، فَطَفِقَ رِجَالٌ يَعْتَرِضُونَ الْاَعْرَابِيَّ، وَيُسَاوِمُوْنَهُ الْفَرَسَ، وَلا يَشْعُرُوْنَ آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّمَ قَدِ ابْتَاعَهُ حَتَّى زَادَ بَعْضُهُمُ الْآعُرَابِيَّ فِي السَّوْمِ، فَلَمَّا زَادُوا، نَادى الْآعُرَابِيُّ: يَا رَسُولَ اللُّهِ، إِنْ كُنْتَ مُبْتَاعًا هٰذَا الْفَرَسَ، فَابْتَعْهُ، وَإِلَّا بِعْتُهُ، فَقَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الْاَعْرَابِيِّ حَتَّى اَتَى الْاَعْرَابِيَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَوَلَيْسَ قَدِ ابْتَعْتُ مِنْكَ؟ قَالَ: لاَ، وَاللَّهِ مَابِغُتُكُهُ، قَالَ: بَلِ ابْتَعْتُهُ مِنْكَ، فَطَفِقَ النَّاسُ يَلُوذُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِالاَعْرَابِيّ، وَهُمَا يَتَرَاجَعَانِ، فَطَفِقَ الْاَعْرَابِيُّ، يَقُولُ: هَلُمَّ شَهِيدًا آنِّي بَايَعْتُكَ، فَقَالَ خُزَيْمَةُ: اَشْهَدُ اِنَّكَ بَايَعْتَهُ، فَاَقْبَلَ رَسُولُ اللهِ صَـلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى خُزَيْمَةَ، فَقَالَ: بِمَ تَشْهَدُ؟ فَقَالَ: بِتَصْدِيقِكَ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَهَادَةَ خُزَيْمَةَ شَهَادَةَ رَجُلَيْن،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَرِجَالُهُ بِاتِّفَاقِ الشَّيْحَيْنِ ثِقَاتٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعُمَارَةُ بُنُ خُزَيْمَةَ سَمِعَ هٰذَا الْحَدِيْتَ مِنْ اَبِيْهِ اَيْضًا

جواب دیا: آپ کی تصدیق کی بناپر، تورسول الله منگر نیمیائی گوائی کودوآ دمیوں کی گوائی کے برابر قر اردے دیا۔
• نوج میں میں میں میں کی بناپر، تورسول الله منگر نیمیائی گوائی کودوآ دمیوں کی گوائی گوائی کے انفاق کے میاستھاں کے تام راوی ثقہ ہیں اور عمارہ بن خزیمہ نے بیرحدیث اپنے والدیے بھی سنی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2188 حَدَّثَنَاهُ الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَبُدِ اللهِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ زُرَارَةَ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ خُزَيْمَةَ بُنِ ثَابِتٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ شَواءَ بُنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيِ فَرَسَّا فَجَحَدَهُ، فَشَهِدَ لَهُ خُزَيْمَةُ بُنُ ثَابِتٍ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمْدُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

♦♦ حضرت عمارہ بن خزیمہ رفائنڈ اپنے والد حضرت خزیمہ بن ثابت رفائنڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَائَیْدُ ہِم نے ساوء بن حارث المحار بی سے ایک گھوڑ اخریدا، بعد میں وہ مکر گیا تو حضرت خزیمہ رفائنڈ نے (رسول اکرم مَنَائِیْدُ کِم حِق میں) گواہی دے دے دی۔ رسول اللہ مَنَائِیْدُ نے ان سے بوچھا: جبتم (خریدتے وقت) وہاں پرموجو ذہیں تھے تو تم نے اس کی گواہی کیسے دے دی؟ (حضرت خزیمہ رفائنڈ نے) کہا: یا رسول اللہ! آپ سے فرمارہ ہیں کین میں نے تو آپ کی بات من کر گواہی دی ہے اور میں یہ جا نتا ہوں کہ آپ حق کے سوا کچھ ہو لئے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ مَنَائِیْدُ نے فرمایا: جس کے متعلق خزیمہ گواہی دے ، تو یہ رضو ایک آدی کی گواہی کا فی ہے۔

و نتا ہوں کہ آپ حق کے سوا کچھ ہو لئے ہی نہیں ہیں۔ رسول اللہ مَنَائِیْدُ نے فرمایا: جس کے متعلق خزیمہ گواہی دے ، تو یہ (صرف ایک آدی کی ) گواہی کا فی ہے۔

و نتا ہوں کی کی گواہی کا فی ہے۔

و نتا ہوں کی آب کو ایک کا فی ہے۔

و نتا ہوں کی گواہی کا فی ہے۔

و نتا ہوں کی اگوائی کا فی ہے۔

و نتا ہوں کی اگوائی کا فی ہے۔

و نتا ہوں کہ آپ کو کھوڑ کے کہ کھوڑ کی کھوڑ کے کہ کھوڑ کو کہ کہ کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی گوائی گوائی کھوڑ کے کہ کھوڑ کے کہ کہ کھوڑ کی گوائی کو کھوڑ کی کھوڑ کی گوائی کا فی ہے۔

و نتا ہوں کہ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کو کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کہ کھوڑ کی کھوڑ کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کی کھوڑ کے کھوڑ کی کھوڑ کے

2189 انْحَبَرَنِى آبُو عَوْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ مَاهَانَ الْحَزَّازُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا حَلَى بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: بِعْنَا أُمَّهَاتِ الْآوُلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآبِى بَكْرٍ، فَلَمَّا كَانَ عُمَرُ نَهَانَا فَانْتَهَيْنَا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ

﴿ حضرت جابر رضائفَۃ فرماتے ہیں کہ ہم رسول الله مَثَلَّقَةُ فِم الله مِثَلِقَةُ اور حضرت ابو بمرصدیق رشائفۃ کے دورخلافت میں''ام ولد'' کو بیجا کرتے تھے۔ پھر جب حضرت عمر رضائفۂ خلیفہ بنے تو انہوں نے ہمیں اس سے روک دیا۔

• إ • • إ • ب ب مديث امام مسلم عن عمار كم مطابق صحيح به كيكن التصحيحيين مين نقل نهيس كيا گيا۔ ايك صحيح حديث اس حديث كى شاہد بھى ہے (جوكہ درج ذیل ہے)

2190 اخْبَرَنَاهُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، وَيُوسُفُ بُنُ يَعْقُوْبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مَرُزُوْقٍ، اَنْبَانَا شُعْبَةُ، عَنْ زَيْدٍ الْعَمِّيِّ، عَنْ اَبِى الصِّدِيْقِ النَّاجِيِّ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ بَنُ مَرُزُوْقٍ، اَنْبَانَا شُعْبَدُ الْعُمِّيِّ، عَنْ اَبِى الصِّدِيْقِ النَّاجِيِّ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ جَمْرُتُ الْإِسْمَانُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَالِي الللِّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الللْمُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَا لَيْ اللَّهُ مَا لَكُولِيْلُ اللْمُعَلِيْلِ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مُنْ اللْعُلْمُ اللْعُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ

2191 فَحَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، وَآبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَدْرَيْنَا اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّمَا امْرَاةٍ وَّلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا، فَهِيَ عُرْمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، آنَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّمَا امْرَاةٍ وَّلَدَتْ مِنْ سَيِّدُهَا، فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ

وهاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ تَابَعَهُ ابُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِي بُسُرَةَ الْقُرَشِيُ

حضرت عبدالله ابن عباس رُفَافَهُ فرماً تع بين: رسول الله مَثَافِيَّا مَن ارشاً دفر مايا: جوعورت اپنة آقا كے لئے بچه پيدا كر نووه اس (آقا) كى موت كے بعد آزاد ہے۔

• • • • به مید بیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام سلم بیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔اس حدیث کو حسین بن عبداللہ سے روایت کرنے میں ابو بکر بن سبرہ نے نثر یک کی متابعت کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہیں)

12191 أخبَرَنَا اَبُوْ نَصْرِ اَحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا اَبُوْ عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا اَبُو عِصْمَةَ سَهُلُ بُنُ الْمُتَوَكِّلِ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى سَبُرَةَ، عَنُ حُسَيْنِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبْدُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لَأُمِّ إِبْرَاهِيْمَ حِينَ وَلَدَتُهُ: اَعْتَقَهَا وَلَدُهَا

﴾ ﴿ حضرتا بو بکر بن سبرہ کی سند کے ہمراہ حضرت عبداللّٰہ ابن عباس ڈٹائٹنا سے مروی ہے کہ جب نبی اکرم سَلَائْیَا کے صاحبز ادے حضرت ابراہیم کی ماں (ماربیة ببطیہ ) کے تعلق فر مایا: اس کے بیجے نے اس کو آزاد کرادیا۔

2192 حَلَّاثُنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَلَّاثَنَا عَفَّانُ بُنُ مِسْلِمٍ، وَحِبَّانُ بُنُ هِلالٍ، قَالاَ: حَلَّاثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَانَا حُمَيْدٌ، عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُسْلِمٍ، وَحِبَّانُ بُنُ هِلالٍ، قَالاَ: حَلَّى يَشُودُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَانَا حُمَيْدٌ، عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ بَيْعِ الْعَنِ حَتَّى يَسُودٌ، وَعَنْ بَيْعِ التَّمْ حَتَّى يَحُمَرُ وَيَصُفَرَ هَاذَا حَدِيْتُ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى النَّهُى عَنْ بَيْعِ التَّمْ حَتَّى يَرُهَى اللهُ عَلَيْ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِى النَّهُى عَنْ بَيْعِ التَّمْ حَتَّى يَرُهَى

حضرت انس وٹائٹٹٹ فرماتے ہیں: رسول اللہ شکاٹٹٹٹ نے سخت ہونے سے پہلے گندم کی بیعے سے سیاہ ہونے سے پہلے انگوروں کی بیعے سے اور سرخ یازر دہونے سے پہلے کھجوروں کی بیعے سے منع فرمایا ہے۔

• • • • • بو میں امام سلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ تا ہم امام بخاری میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بن عمر زمان اللہ اللہ بن عمر زمان اللہ بن اللہ بن عمر زمان ا

2193 - أَخُبَرَنَا الشَّيْخُ آبُوْ بَكُرِ بُنُ السَّحَاقَ الْفَقِيهُ، آنْبَانَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، وَالْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْآسُفَاطِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبِدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنِيُ اِبُرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ، وَالْعَلَامُ بَنُ طَهُمَانَ، وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ بِنُ طَهُمَانَ، وَالْعَلَامُ وَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ آبِى النَّبُيِّرِ الْمَكِّيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا سَعِيْدِ السَّاعِدِيَّ، وَابْنَ عَبَّاسٍ يُفْتِى الدِّينَارُ بِالدِّينَارَيْنِ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى السَّيْدِ السَّاعِدِيُّ وَاغْلَظَ لَهُ، قَالَ: فَقَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ: مَا كُنْتُ اَظُنُّ اَنَّ اَحَدًا يَعْرِفُ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا يَا آبَا السَّيْدِ، فَقَالَ آبُو السَّيْدِ: اَشُهِدُ لَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا يَا آبَا السَّيْدِ، فَقَالَ آبُو السَيْدِ: اَشُهِدُ لَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا يَا آبَا السَّيْدِ، فَقَالَ آبُو السَيْدِ: اَشُهِدُ لَسَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ لِي مِثْلَ هَذَا يَا آبَا السِّيْدِ، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ بَصَاعِ شَعِيرِ بِصَاعِ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ بِصَاعِ شَعِيرٍ بِصَاعِ مَعْدِ اللهَ وَلَهُ مَا فِي شَيْءٍ مِّنَ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنّمَا هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ اقُولُهُ، وَلَمُ السَمَعُ فِيهِ بَشَيْءٍ فِيهِ بَشَيْءٍ مِلْ عَلَيْنُ اللهُ اللهُ مُا فِي شَيْءٍ مِّنْ ذَلِكَ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إنّمَا هَذَا شَيْءٌ كُنْتُ اقُولُهُ أَلَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُ اللّهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ وَلِلْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّه

ه لَذَا حَالِيتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَ لَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، وَعَتَيقُ بُنُ يَعَقُونَ شَيْخٌ قُرَشِيٌّ مِّنُ الْمُدِينَةِ

♦♦ ابوز ببرکی بیان کرتے ہیں ابوسعیدساعدی اورعبداللہ بن عباس بھی شایفتو کی دیا کرتے ہے کہ دود یناروں کے بدلے ایک دینار بیچنا جا کز ہے۔ اس پر ابواسید نے حضرت ابن عباس بھی شاکھ بہت شخت گفتگو کی۔ ابن عباس بھی کہنے گئے: اے ابو اسید جس انداز میں آپ نے میرے ساتھ گفتگو کی ہے میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی شخص کو میری رسول اکرم منا ہی ہی ہی اس بات کی گواہی کے بارے میں پیتہ ہواوروہ اس انداز میں میرے ساتھ بات کرنے کی جرءت کرسکتا ہے۔ ابواسید بولے: میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ درہم ایک درہم کے بدلے ایک صاع گندم ایک دیتا ہوں کہ درسول اللہ منا ہی ہی ہوائی نے ارشاوفر مایا: ایک دینار کے بدلے ایک درہم ایک درہم کے بدلے ایک صاع گذم ایک صاع گذم ایک صاع بوٹ کو کے بدلے ایک صاع خمک میں نیچی جائے تو ان میں ذرا بھی زیادتی کی گھڑائی نہیں ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس بھی بھی تو میر ابھی یہی تھا لیکن اس سلسلے میں ، میں نے کوئی صدید نہیں سن کھی تھی۔ کوئی صدید نہیں سن کھی تھی۔

• إ•• إ• بيه سيحديث امام سلم نواسة كے معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن اسے صحيحين ميں اس اسناد كے ہمراہ نقل نہيں كيا گيا اورعتيق بن يعقوب قرشی شخ بين اہل مدينہ سے تعلق رکھتے ہيں۔

2194 - الحَبَرَنَا اَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، وَصَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اَبُو نَصُوعَ بُدُ الْمَلِكِ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَلِيْ بَنُ مَلِكِ، اَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، إِنَّ لِفُلانِ نَحُلَةً وَانَا أَقِيمُ حَائِطِي بِهَا، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اعْطِهَا إِيَّاهُ بِنَحُلَةٍ فِي الْجَنَّةِ فَابَي، وَاتَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، إِنَّ لِفُلانِ نَحُلَةً فِي الْجَنَّةِ فَابَي، وَاتَاهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَلْ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا أَمْ الدَّحُدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِيْلُ بِعَنُهُ بِنَحْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِرَارًا، فَاتَى امْرَاتَهُ، فَقَالَ: يَا أَمَّ الدَّحُدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِيْنُ بِعَنُهُ بِنَحْلَةٍ فِي الْجَنَّةِ مِوَارًا، فَاتَى امْرَاتَهُ، فَقَالَ: يَا أَمَّ الدَّحُدَاحِ اخْرُجِي مِنَ الْحَائِطِ، فَإِيْمُ بَعْتُهُ بِنَحْوَهَا

ہذا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِیْتِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْاَنْصَادِيّ

♦♦ حضرت انس بن ما لک ڈاٹٹئؤ فرماتے ہیں ایک خص نے عرض کی: یارسول اللہ! (ﷺ فلاں آ دمی کا ایک درخت ہے جبکہ میں اس باغ میں رہائش پذیر ہوں۔ آپ اس کو حکم دے دیں کہ وہ یہ درخت مجھے دیدے تا کہ میں باغ میں (بِ فکر ہوکر)

رہائش رکھ سکوں۔ رسول اللہ ﷺ نے اسے فرمایا: یہ درخت اس کو جنت کے ایک درخت کے بدلے دے دو۔ اس نے انکار کردیا۔ حضرت ابود حداح رہوں آ کے باس گئے اور فرمایا: تم یہ درخت مجھے میرے باغ کے عوض ﷺ دو۔ اس نے ﷺ دیا تو ابود حداح رسول اکرم ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی یارسول اللہ: میں نے وہ درخت اس سے اپنے باغ کے عوض خرید کر اس کودے دیا ہے۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ابود حداح کے جنت میں کتنے خوشے دار بڑے بڑے درخت ہیں۔ آپ نے یہ بات گی مرتبہ دہرائی۔ ابود حداح ابی بیوی کے پاس آئے اور کہا: اے ام دحداح! باغ سے نکاو کو نکہ میں نے یہ باغ جنت کے ایک درخت کے عوض نے دیا جاتے گی درخت کے موض نے دیا جاتے گی درخت کے ایک درخت کے عوض نے دیا جاتے گی درخت کے موض نے دیا جاتے گی درخت کے ایک درخت کے عوض نے دیا جاتے ہوں کی دوسرا جملہ بولا۔

• نو و نو الله الله المسلم مُوالله كه معيار ير ' محيح'' ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله انصاری دُلُو الله الله عديث مذكوره حديث كوره حديث كي شاہد ہے (جو كه درج ذيل ہے)

2195 انْجُبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَدُلِ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى ، حَدَّثَنَا اَبُو كَ لَهُ اللهِ ، اَنَّ رَجُلا حُدَيْفَةَ النَّهِ دِيُّ ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ ، عَنُ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ ، اَنَّ رَجُلا حُدَيْفة النَّهِ مِلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: إِنَّ لِفُلانِ فِي حَائِطِي عِذْقًا وَقَدُ الذَانِي وَشَقَّ عَلَيَّ مَكَانُ عِذْقِه ، اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ: بِغِنِي عِذْقَكَ الَّذِي فِي حَائِطِ فُلانٍ ، قَالَ: لاَ ، قَالَ: هَبُهُ ، فَالَ: لاَ ، فَقَالَ: لاَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ أَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَامُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

2196 حَكَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، قَالَ: آخْسِبُهُ مِنْ مُرَّةَ، حَكَّثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ بُنِ هِلالِ بُنُ عُمَرَ الرَّقِيُّ، حَكَّثَنَا آبِى الْعَلاءُ بُنُ هِلالٍ، حَكَّثَنِى آبِى هِلالُ بُنُ عُمَرَ، حَكَّثَنِى آبُو عُمَرَ بُنُ هِلالٍ، حَكَّثَنِى آبُو عُمَرَ الرَّقِيُّ، حَكَّثَنَا آبِى الْعَلاءُ بُنُ هِلالٍ، حَكَّثَنِى آبِى هِلالُ بُنُ عُمَرَ، حَكَّثَنِى آبُو عُمَرَ الْوَعُلِمِ الْعَلاءُ بُنُ هِلالٍ، حَلَّثَنِى آبُو عُمَرَ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ الْكَذِبِ آنُ يَّكُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَفَى بِالْمَرْءِ مِنَ النَّهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ شَيْئًا مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ مَنْ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

هَٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ فَاِنَّ ابَاءً هِلالِ بُنِ الْعَلاءِ اَئِمَّةٌ ثِقَاتٌ، وَهلالٌ اِمَامُ اَهْلِ الْجَزِيرَةِ فِي عَصْرِهِ

♦♦ حضرت ابوامامہ رہائیڈ فرماتے ہیں رسول اللہ منگائیڈ نے ارشاد فرمایا: آدمی کے جھوٹا ہونے کے لئے اتناہی کافی ہے کہ وہ ہرسنی سنائی بات آگے بیان کرد ہے اور آدمی کے بخیل ہونے کے لئے اتناہی کافی ہے کہ وہ یہ کہے: میں اپنا پوراحق وصول کر کے رہوں گا اور اس میں سے کچھ بہیں جھوڑوں گا۔

مہوں گا اور اس میں سے کچھ بھی نہیں جھوڑوں گا۔

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت انس بن ما لک رٹائٹیڈ فر ماتے ہیں' نبی اکرم سُلُٹیڈ اِنے دحیہ کلبی سے سات غلاموں کے عوض حضرت صفیہ رضی اللّٰہ عنہا کوخریدا۔

المعالق معام ملم موسلا عمار عمال المعالق معارك مطابق معين المام ملم موسلا عمال المارك معالق معارك مطابق معارك معار

2198 انْجَبَرَنَا اَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بُنُ عَطَاءٍ، اَنْبَانَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَة بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِى عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ، قَالَ سَعِيْدٌ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ يَكُونُ هِذَا؟ قَالَ: إِذَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فِى عُهْدَةِ الرَّقِيقِ ثَلَاثُ لَيَالٍ، قَالَ سَعِيْدٌ: فَقُلْتُ لِقَتَادَةَ: كَيْفَ يَكُونُ هِذَا؟ قَالَ: إِذَا وَجَدَ الْمُشْتَرِى عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا فِي تِلْكَ الْآيَّامِ، وَلا يَسْالُ الْبَيِّنَةَ، فَإِذَا مَضَتَ عَلَيْهِ النَّامٌ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ وَجَدَ الْمُشْتَرِى عَيْبًا بِالسِّلْعَةِ، فَإِنَّهُ يَرُدُّهَا فِي تِلْكَ الْآيَّامِ، وَلا يَسْالُ الْبَيِّنَةَ، فَإِذَا مَضَتَ عَلَيْهِ آيَّامٌ فَلَيْسَ لَهُ اَنْ وَجَدَ الْمُ سَعِيْدٌ وَهَمَّامٌ، يَتُولُ اللّهَ يَعْدُ وَهِ هَا إِلّا فَيَمِيْنُ الْبَائِعِ آنَّهُ لَمْ يَبِعُهُ وَبِهِ دَاءٌ هَكَذَا قَالَ سَعِيْدٌ وَهَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ يُؤنُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ

﴿ حضرت عقبہ بن عامر جہنی رفائی ﷺ سے روایت ہے کہ رسول اللہ منگا فیز میں انشاد فر مایا: غلام کی ذمہ داری تین دن تک ہے۔ سعید فر ماتے ہیں: میں نے قادہ سے کہا: یہ کیسے ہوسکتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا 'جب مشتری عیب پر مطلع ہوتو وہ ان ایام میں لوٹا سکتا ہے اور اس صورت میں اس سے کوئی گواہ بھی نہیں مانگا جائے گالیکن اگر بیدت گزر جائے تو لوٹا نے کے لئے بیضروری ہے کہ اس نے کہ اس بات پر گواہ پیش کر سے کہ خرید تے وقت اس میں عیب موجود تھا۔ اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے تو پھر اگر بالع قسم کھائے کہ اس نے عیب دار حالت میں نہیں بیجا تو اس کی قسم معتبر ہوگی۔

اسی طرح سعیداور ہمام نے قیادہ سے اور پونس بن عبید نے حسن سے روایت کی ہے۔

2199 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِىٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عُهْدَةَ الْنَالَا يُونُسُ بُنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عُقْبَةَ بُن عَامِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ عُهْدَةَ click on link for more books

فَوْقَ اَرْبَعِ وَآمًّا خِلافُ هِشَامِ الدَّسُتُوائِي إِيَّاهُمَا

﴾ پنس بن عبید، حسن کے واسطے سے حضرت عقبہ بن عامر رٹائٹنئ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله منگانٹیئم نے ارشا دفر مایا: چار دن سے زیادہ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔

هشام دستوائی کااحتلاف:

اس حدیث کی سندمیں ہشام دستوائی کاان کے ساتھ اختلاف ہے۔ ( کیونکہ وہ حضرت قیادہ بنائی نظام کے ذریعے حضرت عقبہ بن عامر مذالفیز سے روایت کرتے ہیں ) (ان کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہیں )

2200 فَ حَدَّثَنَا مُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ بُنُ عَلِيّ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا عَلِيْ بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ وَابُو مُوسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، هِشَامٍ عَدَّ ثَنِى اَبِى، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عُهْدَةُ الرَّقِيقِ اَرْبَعُ لَيَالٍ حَدَّثِنِى اَبِي، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَّلَهُ شَاهِدٌ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ اللهُ عَلَى الْإِرْسَالِ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَّلَهُ شَاهِدٌ هُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ اللهُ عَلَى الْإِرْسَالِ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَّلَهُ شَاهِدٌ هُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ اللهُ عَلَى الْإِرْسَالِ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَلَهُ شَاهِدٌ هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ اللهُ عَلَى الْإِرْسَالِ فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ وَلَهُ شَاهِدٌ هُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن عُامِر وَلَا اللهُ مَالِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِن عُامِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ مَا وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عُلْهُ الْمَالِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا مُن عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عُلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْدَلَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْحَسَنَ لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ الله

2201 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا اسْفَيانُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ حِبَّانُ بُنُ مُنْقِدٍ رَجُلا ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدُ سُفِعَ فِي حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ حِبَانُ بُنُ مُنْقِدٍ رَجُلا ضَعِيفًا، وَكَانَ قَدُ شُفِعَ فِي رَأْسِهِ مَأْمُومَةً، فَحَعَلَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ عَيْمِى الشَّيْءَ وَيَجِى عُلِهُ الْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ

﴿ حضرت عبدالله بن عمر ظلّ أفر ماتے ہیں حبان بن معقد ضعیف آدمی تصاور کس صدے کی وجہ سے انکاذ ہن بھی کم رور ہو چکا تھا۔ رسول الله منگالیّ الله منگلیّ الله منگلی الله منگلی الله منگلی الله منگلیّ الله منگلی الله منگلیّ الله م

2202 - اَخُبَرَنِى اَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبِ بَنِ حَرَّبِ الطَّبِيُّ، وَصَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ مُحَجَّدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهَا كَانَتُ تَدَّانُ، فَقِيلَ لَهَا: مَا لَكِ وَالدَّيْنِ مُحَبَّدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ عَائِشَةَ، اَنَّهَا كَانَتُ تَدَّانُ، فَقِيلَ لَهَا: مَا لَكِ وَالدَّيْنِ وَلَيْسَ عِنْدَكَ قَضَاءٌ ؟ فَقَالَتُ: سَمِعْت رُسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبُدٍ كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللَهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَوْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلْهُ مِنَ اللّهِ عَوْنٌ، فَانَا الْقِولُ الْكَالَةُ الْهُ وَلَا لَهُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهَ الْعَوْنَ

ھنڈا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ وَلَمْ یُخَوِّ جَاهُ، وَقَدْ رُوِی عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَلِیّ بْنِ الْحُسَیْنِ، عَنْ عَآئِشَةَ مِثْلُهُ

﴿ ام المونین حضرت عاکشہ ﴿ فَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَاللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ وَ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ ال

• نو • نو مین کیا۔ اور محمد بن علی بن حسین کے والا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم ہیں نے اس کو قتل نہیں کیا۔ اور محمد بن علی بن حسین کے واسطے سے بھی ام المونین حضرت عائشہ بلی نہا ہے ایسی ہی روایت منقول ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2203 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُوْ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بُنُ مِنْهَالٍ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ الْفَضْلِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بُنَ عَلِيّ، يَقُولُ: كَانَتُ عَآئِشَةُ تَدَّانُ، فَقِيْلَ لَهَا مَا لَكِ وَالدَّيْنِ؟ قَالَتُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَا مِنْ عَبْدٍ كَانَتُ لَهُ نِيَّةٌ فِى اَدَاءِ دَيْنِهِ اللَّا كَانَ لَهُ مِنَ اللهِ عَوْنٌ، فَانَا رَسُولَ الله عَلْنَ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ مَيْمُونَةَ الْتَهِمِسُ هَلَا الْعَوْنَ وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ مَيْمُونَةَ

﴿ ﴿ محد بن علی فر ماتے ہیں'ام المومنین حضرت عائشہ رہائیٹا قرضہ لیا کرتی تھیں۔ ان سے پوچھا گیا: آپ قرضہ کیوں لیتی ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے رسول الله متالیثی کوفر ماتے سنا ہے' جوشخص قرض ادا کرنے کی نیت رکھتا ہوگا،اس کواللہ تعالیٰ کی مدد ملے گی۔اور میں اسی مدد کی متلاشی ہوں۔

ونونون ام المومنين حضرت ميمونه فالتهاسيم وي (درج ذيل) حديث اس كي شامد ہے۔

2004 حَدَّثَنَا هُ أَبُو سَعِيْدٍ آحُمَدُ بَنُ يَعُقُوبَ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آيُّوبَ اَنْبَا آبُو الْوَلِيْدِ الطِّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بَنُ إِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْسٌ وَّحَدَّثَنَا اللهُ سُتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ الْفَقِيْهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بَنُ آبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا إِسُحَاقُ بَنُ إِبُرَاهِيْمَ اَنْبَا جَرِيْسٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ زِيَادِ بَنِ عَمْرٍ و بُنِ هِنْدٍ عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُذَيْفَةَ عَنْ مَيْمُونَةَ اَنَّهَا كَانَتُ تُدَانُ فَتَكُثُرُ فَقِيلً جَرِيْسٌ ذَلِكَ الْعَوْنَ لَا اللهُ عَنْ اللهِ عَوْنًا فَانَا ٱلْتَمِسُ ذَلِكَ الْعَوْنَ

♦♦ ام المونین حضرت میموند ظافیاً ہے مروی ہے، یقر ضدلیا کرتی تھیں اور قرضہ بہت زیادہ ہوجا تا۔ان ہے اس بارے میں پوچھا گیا (کہ آپ اس قدرزیادہ قرضہ کیوں لیتی ہیں) تو انہوں نے جواباً کہا: میں قرضہ لینانہیں چھوڑوں گی کیونکہ مقروض کے لئے اللہ تعالیٰ کی مدد ہے اور میں وہی مدد چاہتی ہوں۔

click on link for more books

2205 انحبَرَنَا ابُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بَنُ نُصَيْرِ الْحَلَدِيُّ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا ابُو نُعَيْمٍ صُرَادُ بَنُ صُرَدَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ بَنِ اَبِى فُلَيْكِ، فَاخْبَرَنِى يَحْيَى بَنُ مَنْصُورٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا ابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اللهُ عَلَيْهِ مُنَ عُمُدِ بَنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُلَيْكِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُفْيَانَ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بَنُ حُمَيْدِ بَنِ كَاسِبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى فُلَيْكِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُفْيَانَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ جَعْفَرِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مَعَ الدَّائِنِ حَتَى يَقْضِى دَيْنَهُ، مَا لَمْ يَكُنُ فِيمَا يَكُرَهُهُ اللهُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدَهُ حَدِيْتُ آبِي أُمَامَةَ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن جعفر وٹائٹیُو فر ماتے ہیں کہ رسول الله مَاکٹیُو کے ارشاد فر مایا: الله تعالی مقروض کے ساتھ ہے جب تک اس کا قر ضدادانہ ہوجائے جبکہ وہ ایسے عمل کا مرتکب نہ ہوجواللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔

• و و المعدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں الامسلم میں نے اس کو قان ہیں کیا۔ حضرت ابوا مامہ وٹالٹنڈ سے مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شاہر موجود ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2206\_ اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنُ اَبِى اُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَفَاقُهُ، ثُنَّ مَاتَ، وَمَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، تَجَاوَزَ اللهُ عَنْهُ، وَارْضَى غَرِيمَهُ بِمَا شَاءَ، وَمَنْ تَدَايَنَ بِدَيْنٍ وَلَيْسَ فِي نَفْسِهِ وَفَاؤُهُ، ثُمَّ مَاتَ، اَقْتَصَّ اللهُ لِغُرِيمِهِ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

⇒ حضرت ابوامامہ رٹائٹیئے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹیئے نے ارشاد فرمایا: جوشض قرضہ لے اور اس کے دل میں اس کی ادا کیگی کا ارادہ ہو (لیکن وہ قرضہ ادا کئے بغیر ہی) مرجائے تو اللہ تعالیٰ اس کومعاف کردے گا اور اس کے قرض خواہ کو اس کی خواہش کے مطابق راضی کردے گا اور اگرکوئی قرضہ لے لیکن اس کے دل میں اس کی ادائیگی کا ارادہ نہ ہواوروہ (ادا کئے بغیر) مرجائے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قرض خواہ کو اس سے بدلہ دلوائے گا۔

تعالیٰ قیامت کے دن اس کے قرض خواہ کو اس سے بدلہ دلوائے گا۔

2207 حَلَّ ثَنَا الْاستَاذُ ابُو الْوَلِيُدِ حَسَّانُ بُنُ مُحَمَّدٍ، وَابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ قُريُشٍ، قَالاً: حَلَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيانَ، حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَلَّ ثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَلَّ ثَنَا عُمَارَةُ بْنُ ابِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَتُ: كَانَ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُرُدَانِ قَطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ خَشِنَانِ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلْيُهُ وَسَلَّمَ بُرُدَانِ قَطْرِيَّانِ غَلِيظَانِ خَشِنَانِ عَلِيظَانِ، وَإِنَّكَ تَرْشَحُ فِيهِمَا فَيَثُقُلانِ عَلَيْكَ، وَإِنَّ فَلانًا قَدِمَ لَهُ بَرُّ مِنَ الشَّامِ، فَلَوْ بَعَثَ اللهِ مَلَيْ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمُتُ مَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمُتُ مَا لَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمُتُ مَا لِيَّهُ مَكَمَّدٌ، يُرِيدُ أَنْ يَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمُوا أَنِّي السَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خُبَرَهُ، فَقَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخُبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ، فَقَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ،

هُلُا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِي وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ اَبِي حَفْصَةَ click on link for more books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

مُختَصَرًا

2007: ام المومنین حصرت عائشہ رہی ہیں کہ رسول اللہ می اللہ می اللہ میں کے باس دوموٹی کھر دری چا دریں تھیں۔ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ می اللہ می اللہ می بید دونوں چا دریں بہت موٹی اور کھر دری ہیں۔ آپ کوان میں پسینہ آتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کو بہت مشقت ہوتی ہے۔ فلاں آدمی نے ملک شام سے کاٹن کے کپڑے منگوائے ہیں۔ اگر آپ اس کی طرف کوئی آدمی بھیج دیں اور اس سے دو چا دریں کشادگی آنے تک ادھار کے طور پر لے آئی کئی (تو بہت ہی اچھا ہو) رسول اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں بیجا (جس نے اس کورسول اللہ می اللہ می اللہ میں اور اس نے جوابا کہا: میں بیجا نتا ہوں کہ محمد (می اللہ کی اور کی میں ٹال می ادائی میں ٹال میول کرتا رہے (یوں کہہ کر اس نے کپڑ ادینے سے انکار کردیا) وہ محف نی پاک میں بیک کے پاس آیا اور اس معاطے کی اطلاع دی۔ نی اکرم میں گئی کا خیال کرتا ہوں۔

• • • • میر میں امام مسلم عین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔اور بیرحدیث شعبہ کے واسطے سے عمارہ بن ابی حفصہ سے مختصراً روایت کی گئی ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

2208 حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِیُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ مَرُزُوقٍ، وَعَـمُرُو بِنُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدُ بُنِ رَيَادٍ، حدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدُ بُنِ رَيَادٍ، حدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدُ بُنِ بَيْ وَعَلَيْ بَنُ الْمُثَنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ اَبِى حَفْصَةَ، مَنْ عَنْ عَنَا عُمَارَةَ بُنِ الْمُثَنَى، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ الْمُثَنَى، قَالاً: عَلَيْظُانِ، فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثَ اللَى فُلانٍ التَّاجِرِ، عَنْ عَرْضَةَ وَلَى الْمَيْسَرَةِ، قَالَتُ اللهِ اللهِ، ثَوْبَاكَ غَلِيظُانِ، فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثَ اللَى فُلانٍ التَّاجِرِ، فَارُسَلَ اللهِ، ثَوْبَاكَ غَلِيظُانِ، فَلَوْ نَزَعْتَهُمَا وَبَعَثَ اللَى فُلانٍ التَّاجِرِ، فَارُسَلَ اللهِ، ثَوْبَاكَ غَلِيظَانِ، الْمَيْسَرَةِ؟ فَابَى الْمَيْسَرَةِ، قَالَ: فَارُسَلَ اللهِ ابْعَثَ إِلَى الْمَيْسَرَةِ؟ فَابَى

2208: شعبہ نے عمارہ بن ابی هصه کے واسطے سے عکر مہ سے روایت کیا ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رہے ہیں ہیں:
میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کے بیدونوں کپڑے بہت موٹے ہیں اگر آپ بینہ پہنیں اور فلاں تا جرکو پیغام بھیج دیں کہ وہ
آپ کو آسانی آنے تک (قرضے کے طور پر) دو کپڑے بھیج دے (تو بہت اچھا ہو) راوی فرماتے ہیں: آپ نے اس کی طرف
پیغام بھیجا کہ وہ مجھے آسانی آنے تک دو کپڑے بھیج دے لیکن اس نے انکار کر دیا۔

2209 انجبَرنَا ابُو بَكُرِ اَحُمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ الْاَصْبَهَانِيُّ وَالْحُسَيْنُ بَنُ بَشَارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، وَالْحُسَيْنُ بَنُ بَشَارٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، فَالَّذَ عَنْ صَلَّى عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بَيْعًا، فَرَبِحَ اَوَاق مِنُ ذَهَبٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا بَيْنَ اَبْنَاءِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لاَ اَشْتَرِى مَا لِللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بَيْعًا، فَرَبِحَ اَوَاق مِنُ ذَهَبٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا بَيْنَ اَبْنَاءِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لاَ اَشْتَرِى مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بَيْعًا، فَرَبِحَ اَوَاق مِنُ ذَهِبٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا بَيْنَ اَبْنَاءِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لاَ اَشْتَرِى مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بَيْعًا، فَرَبِحَ اوَاق مِنُ ذَهِبٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا بَيْنَ ابْنَاءِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَلِبِ، وَقَالَ: لاَ اَشْتَرِى مَا لَيْنَ ابْنَاءِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَلِبِ، وَقَالَ: لاَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهَا بَيْعًا، فَرَبِحَ اوَاق مِنُ ذَهِبٍ، فَتَصَدَّقَ بِهَا بَيْنَ ابْنَاءِ بَنِى عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، وَقَالَ: لاَ الشَعْرِى مَا لِيْسَمَا فِي وَشَرِيكٍ، وَالْحَدِيْثُ صَحِيْحٌ وَلَمُ لَا مُعْدِيلُ وَشَرِيكٍ، وَالْحَدَيْثُ صَحِيلًا فَي مَنْ لَا مُعَلِيمٌ بِعِمُ وَلَهُ وَالْمَالِمُ بِسِمَا فِي وَشَرِيكٍ، وَالْحَدِيْثُ صَحَدِيْتُ مَا لَوْ الْعَالِي الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ عَبْدِ الْمُطَلِّي وَقَالَ: لاَ اللهُ عَلَى مَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ مُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ الْعَالَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَالَ عَلَىٰ الْعَلَىٰ اللهَ عَلَىٰ اللهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلِيْ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهَ الْعَلَىٰ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ الْعَلَىٰ اللّهُ ال

﴿ حضرت ابن عباس وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ الل

• • • • • بد بین صحیح ہے کیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں دونوں نے اسے قل نہیں کیا۔امام بخاری میں اللہ سلم اور امام سلم میں نے ساک اور شریک کی روایات نقل کی ہیں۔

2210 اخْبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عُبَيْدٍ السَّدَارِسِتُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّيْنُ رَايَةُ اللهِ فِى الْارْضِ، فَإِذَا اَرَادَ اَنْ يُّذِلَّ عَبُدًا وَضَعَهَا فِى عُنُقِه،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابن عمر وَ اللهُ عَلَى أَلَهُ عَلَى كَدرسول اللهُ مَثَالِيَّةُ إِلَى اللهُ مَثَالِيَّةُ عَلَى كَدرسول اللهُ مَثَالِيَّةُ إِلَى اللهُ مَثَالِيَّةُ عَلَى اللهُ مَثَالِيَّةً عَلَى اللهُ مَثَالِيَّةً عَلَى اللهُ مَعَالِي كَاحِصَدُ السبب وَ اللهُ مَثَالِي اللهُ مَثَالِي عَلَى اللهُ مَثَالِي اللهُ مَثَالِي اللهُ مَنْ اللهُ مَثَالِي اللهُ مَثَالِي اللهُ مَنْ اللهُ مَثَالِي اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُولِي اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ اللهُ مُنْ الللهُ مُنْ الللهُ الللهُ مُنْ اللللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ

• الله معلم مرابع المسلم مِن الله على معيار كے مطابق صحيح بيكن اسے صحيحين ميں نقل نہيں كيا گيا۔

2211 الخُبَرَنِيُ السَّمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِیُ، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيُمُ بُنُ حَمُزَةَ الزُّبَيْرِیُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِی مُزَاحِم، عَنُ سُهَيُلِ بُنِ اَبِی صَالِح، عَنُ مُّوسی بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ اَبِی عُبَیْدٍ، عَنُ اُمِّ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِی مُزَاحِم، عَنُ سُهَیُلِ بُنِ اَبِی صَالِح، عَنُ مُّوسی بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ عَاصِمِ بُنِ اَبِی عُبَیْدٍ، عَنُ اُمِّ سَلَمَة، عَن رُسُولِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ کَانَ یَدُعُو بِهَوُلاءِ الْکَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَوْلُ فَلَا شَیءَ قَبْلَك، وَاللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَقْ مَلَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ كَانَ یَدُعُو بِهَوُلاءِ الْکَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَقُولُ فَلَا شَیءَ قَبْلَك، وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ كَانَ یَدُعُو بِهَوُلاءِ الْکَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَقُولُ فَلَا شَیءَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ كَانَ یَدُعُو بِهَوُلاءِ الْکَلِمَاتِ: اللَّهُمَّ اَنْتَ الْاَقُولُ فَلَا شَیءَ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَمِنُ فَیْنَ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَالْکَسُلِ، وَمِنُ فِتُنَةِ الْفَقُرِ، وَمِنُ فَلَا اللهُ عَلَى مَا اللهُ عُرَمُ اللهُ عُلَيْهِ الْفَقُرِ، وَمِنُ الْمَأْتُمِ، وَالْمَعْرَمِ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

2211 امسلمہ ڈاٹٹٹاروایت کرتی ہیں'رسول اللہ مٹاٹٹٹٹ ان الفاظ کے ہمراہ دعا مانگا کرتے تھے''اے اللہ! تو ہی اول ہے' تھھ سے پہلے کوئی چیز نہیں' تو ہی آخر ہے' تیرے بعد کوئی چیز نہیں ہے' میں ہراس جانورسے تیری پناہ مانگتا ہوں جس کی لگام تیرے ہاتھ میں ہے اور میں گناہ' کا ہلی' قبر کے عذاب' دوزخ کے عذاب' دولت مندی کی آز مائش اور فقر کی آز مائش سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور میں گنا ہوں کی جگہوں سے اور قرضے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔

المام بيوديث ميح الاسناد بيكن امام بخارى بيشتاورامام سلم بيشتين أس كوفل نهيس كيا

2212 حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سَلَمَةَ بُنِ آبِى نَصْرٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ وَاَخْبَرَنِى اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى نَصْرٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِى كَثِيرٍ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِى كَثِيرٍ بُنِ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِى كَثِيرٍ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا الْقَعْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِى كَثِيرٍ وَالْعَرِيرِ بُنُ مُحَمَّدٍ وَاللّهُ وَاللّهُ مُنَا اللّهُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ اَبِى كَثِيرٍ وَاللّهُ وَلَيْنَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

مَوْلَى مُحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ جَحْشٍ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ قِبَلَ السَّمَاءِ، ثُمَّ خَفَضَ بَصَرَهُ، فَوضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبُهَتِه، فَقَالَ: سُبُحَانَ اللهِ سُبُحَانَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَا التَّشْدِينُ الَّذِي نَزَل؟ قَالَ: فِي الدَّيْنِ، وَالَّذِي نَفُسُ مُحَمَّدٍ بِيدِه لَوْ قُتِلَ رَجُلٌ فَي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ عَاشَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ مَّا دَحَلَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَقْضِى دَيْنَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2212: محد بن جچش بیان رفائی کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی اس جگہ پر بیٹے ہوئے تھے جہاں پر جنازے رکھے جاتے تھے۔ آپ منافی پیزانی پر رکھ کر ہو لے' سبحان اللہ سبحان تھے۔ آپ منافی پیزانی پر رکھ کر ہو لے' سبحان اللہ سبحان اللہ منافی پیزائی پر رکھ کر ہو لے' سبحان اللہ منافی پیزائی پر رکھ کر ہو لے' سبحان اللہ منافی پیزائی ہے جواللہ نے نازل کی ہے (محد بن جحش) فرماتے ہیں ؛ ہم سمجھ گئے اور خاموش رہے۔ اگلے ون میں نے رسول اللہ منافی پیزائی ہورا گئی ہورا ہورا کہ بھی ہور کے اور خاموش رہے۔ اگلے ون میں ہے۔ اس ذات سے عرض کی پارسول اللہ منافی پیزائی وہ کون سی مخت ہے؟ جواللہ نے نازل کی؟ آپ منافی پیزائی نے فرمایا: (وہ مخت) قرضے میں ہے۔ اس ذات کی منافی ہورا کے لیکن کے تب کے اور خاموش کے داستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوجائے لیکن اس کے اور پر قرضہ ہو، اللہ تعالی اس کواس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرے گاجب تک وہ اپنا قرضہ نہ ادا کردے۔

• ﴿ • ﴿ بِيرِهُ مِينَ صَحِيحِ الاسنادِ بِيكِن امام بخارى وَيُنظِيدُ اورامام مسلم وَيُنظِيدُ فِي اس كُوفَالَ مِيس كيا \_

2213 حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنِ، أَنْبَانَا إِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ وَّاخْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، اَنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي خَالِدٍ وَّاخْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ اَبِي خَالِدٍ وَالْخَبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنِ النَّصْوِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيةُ بُنُ عَمُوهِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِية بُنُ عَمُوهِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِية بُنُ عَمُوهِ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُسَادَدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنُ بَعْ عَبْدِ اللّهِ مِلَى اللهِ عَلَيْهِ وَالْخَبْرَنَا مُعَاوِيةً بَنُ عَامِرٌ الشَّعْبِيُّ، عَنُ سَمُرَة بُنِ جُندَبٍ، قَالَ: صَلّى رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَكَتَ الْقَوْمُ، وَكَانَ إِذَا ابْتَعَاهُمْ بِشَىءٍ سَكَتَ الْقَوْمُ، وَكَانَ إِذَا ابْتَعَاهُمْ بِشَىءٍ سَكَتُوا، وَسَلَّمَ مَا مُنَ يَنِى فُلَانِ اَحَدٌ؟ فَصَلّى اللهُ عَلَيْهِ مَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، وَسَلَّمَ مَا مُنَ يَنِى فُلَانِ اَحَدٌ؟ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُن يَنِى فُلَانِ اَحَدٌ؟ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَنْ يَنِى فُلَانِ اَحَدٌ؟ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَا مُن يَنِى فُلَانِ اَحَدٌ؟ فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَلْنَ اللهُ عَلَيْهِ مَا مُن يَنِى فُلَانِ اَحَدٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: هِذَا فُلانٌ، فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ قَدْ حُبِسَ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ، وَمَالَ رَجُلٌ: عَلَى السَّعْبِيّ كَانَ عَلَيْهِ، فَقَالَ رَجُلٌ: عَلَى الشَّعْبِيّ وَالْسُءَ عَلَى الشَّعْبِيّ عَلَى السَّعْبِيّ وَالسَّهُ عَلَى السَّعْبِيّ

﴿ حضرت سمرہ بن جندب و الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن الله عن اور الوگوں کی طرف متوجہ ہوکر فرمانے گے: کیا یہاں پر فلاں قبیلے کا کوئی آ دمی موجود ہے؟ لوگ خاموش رہے کیونکہ صحابہ کرام و کُونُونُم کی بیادت تھی کہ جب آ پ من الله عن ا

# • نوان اس طرح میره دین فراس نے شعبہ سے روایت کی ہے (جبیا کہ درج ذیل ہے)

2214 حَدَّثَنَا مُحَدَّدُنَا مُحَدَّدُ بَنُ مُسُلِمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنُ فِرَاسٍ وَّحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَاذٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيُدَ الدَّالانِيِّ، الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيُدَ الدَّالانِيِّ، عَنْ يَزِيُدَ الدَّالانِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ وَّاخْبَرَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا ابُو مُسُلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ يَزِيُدَ الدَّالانِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ وَّاخْبَرَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا ابُو مُسُلِمٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَالِبٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ مَرْزُوقٍ مَنْ فَرَاسٍ وَّاخْبَرَنَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا شُعْبَةً، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدَبٍ، قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدَّنَا شُعْبَةُ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ الشَعْبِيّ، عَنْ السَمُومُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: إِنَّ الرَّجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ اللهُ عَلَلَ عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللهُ مُولُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَى شِنْتُمُ فَافُدُوهُ، وَإِنْ شِنْتُمْ فَاسُلِمُوهُ إِلَى عَذَابِ اللهِ

هُلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِخِلافٍ فِيهِ مِنْ سَعِيْدِ بْنِ مَسْرُوقٍ

2214: فراس نے تعمی کے واسطے سے حضرت سمرہ بن جند بر النفوہ کا یہ بیان قال کیا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ مَا اللهِ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ ا

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ المَامِ بَخَارِي مِنْ اللَّهِ كَ معيار كِ مطابق صحيح ہے ليكن اس ميں سعيد بن مسروق كے متعلق اختلاف كى وجہ سے شخين نے اس کوقل نہيں كيا۔

2215 انحبر آناهُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَانَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْهَيْشَمِ، حَدَّثَنَا عَبُهُ اللهِ بُنُ عُمَرَ بُنِ السَّعْبِيّ، عَنْ سَمْعَانَ بُنِ مُشَنَّجٍ وَّاخْبَرَنِى آبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفُيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَسْمُرةً بُنِ جُنْدَبٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحُوهُ، مَسْرُوقٍ، عَنِ الشَّعْبِيّ، عَنْ سَمُعَانَ بُنِ مُشَنَّجٍ، عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدَبٍ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحُوهُ، وَلِمُعْتَذَرٍ اَنْ يُعَلِّلُ رِوَايَةَ السَّمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، وَفِرَاسِ بُنِ يَحْيَى، مِنْ رِوَايَةِ الْاَئِمَّةِ الْاَثْبَاتِ عَنْهُمَا بِمِثُلِ هَلِهِ وَلِمُعْتَذَرٍ اَنْ يُعَلِّلُ رِوَايَةَ السَمَاعِيْلَ بُنِ اَبِى خَالِدٍ، وَفِرَاسِ بُنِ يَحْيَى، مِنْ رِوَايَةِ الْاَثِمَةِ الْاَثْبَاتِ عَنْهُمَا بِمِثُلِ هَلِهِ الرِّوايَاتِ وَاللَّهُ اَعْلَمُ

2215: فدكوره سندكے ہمراہ بھي نبي اكرم مَثَلَّيْنَا كم كالساہي فرمان منقول ہے۔

2216 حَكَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونِ، حَكَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، حَكَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ وَهُبٍ، قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُرَيْحٍ يُحَدِّتُ، عَنْ بَكُر بْنِ عَمْرِو الْمَعَافِرِيّ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَيْوَةَ بْنَ شُعَيْبِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ click on link for more books

الْجُهَنِتُّ، أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لاَصْحَابِهِ: لاَ تَحْتِفُوا أَنْفُسَكُم، فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللَّهِ وَمَانَحْتِفُ أَنْفُسَنَا؟قَالَ بِالدَّيْنِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عقبہ بن عامر جہنی مُثَاثِیَّا فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مُثَاثِیَّا نے ارشاد فرمایا: اپنے آپ کو مصیبت میں مبتلا مت کرو۔ آپ مُثَاثِیَّا سے بوجھا گیا: ہم اپنے آپ کو مصیبت میں کیے گرفتار کر سکتے ہیں؟ آپ مُثَاثِیَّا نے فرمایا: قرض کے ساتھ۔
•:•••• بیرے دیث میں الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُرٹیٹیا ورامام مسلم بُرٹیٹیٹی نے اس کوفل نہیں کیا۔

2217 انْجَبَرَنَا آبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بَنُ عَطَاءٍ، آنْبَانَا سَعِيدٌ، عَنُ قَتَادَةً، عَنُ سَالِمِ بُنِ آبِى الْجَعْدِ، عَنْ مَّعْدَانَ بُنِ آبِى طَلْحَةً، عَنْ ثَوْبَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الرُّوحَ وَالْجَسَدَ وَهُوَ بَرِىءٌ مِّنُ ثَلَاثٍ، دَخَلَ الْجَنَّةُ: الْعُلُولُ وَالدَّيْنُ وَالْكِبُرُ تَابَعَهُ آبُو عَوَانَةً، عَنْ قَتَادَةً، فِي إِقَامَةِ هَذَا الْإِسْنَادِ

♦♦ حضرت ثوبان خالتُونْ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَالَیْنَ اللّه مَثَالِیْنَ اللّه مَثَالِی اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَثَالِی اللّه مَثَالِی اللّه مَثَالِی اللّه مِنْ اللّه مَثَالِی اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَثَالِی اللّه مَاللّه مِنْ اللّه مَثَالِی اللّه مَثَالِی اللّه مَثَالِی اللّه مَالمُعَالِق اللّه مَثَالِی اللّه مَثَالِی اللّه مَثَالِی اللّه مَالِمُ اللّه مَثَالِم اللّه مَثَالِق اللّه مَثَالِم اللّه مَثَالِم اللّه مَثَالِم اللّه مَثَالِم اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْعُلِم اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْعُلّم مِنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ اللّه مُنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مُنْ الللّه مُنْ الللللّه مُنْ الللّه مُنْ الللّه مُنْ الللّه مُنْ الللّه مُنْ الللّه مُنْ الللللّه مُنْ اللّه مُنْ اللللللّه مُنْ الللّه مُل

• اس صدیث کی سند کو قائم رکھنے میں قمادہ سے روایت کرنے میں ابوعوانہ نے قمادہ کی متابعت کی ہے (جیسا کہ درج ذمل ہے)

2218\_ اَخْبَرَنَاهُ اَحْمَدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيْهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ السَّكَيَالِسِيُّ، وَعَفَّانُ بَنُ مُسُلِمٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعُدَانَ بْنِ اَبِي السَّيَالِسِيُّ، وَعَفَّانُ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعُدَانَ بْنِ اَبِي الْكَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَّاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنْ ثَلَاثٍ: الْكِبُرُ وَالْقَيْدُ وَسَلَّمَ: مَنْ مَّاتَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِّنْ ثَلَاثٍ: الْكِبُرُ وَالْقَيْنُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت توبان طالعین مرتے ہیں کہ رسول الله منافید میں اللہ منافید میں اس حال میں مرے کہ وہ تین چیزوں تکبر دھوکا دہی اور قرضے سے بری ہؤوہ جنتی ہے۔

• إ • و معارى عَرَانَا وَ اللّهِ مَنْ اللّهِ وَ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِرِوَايَةَ الثَّوْرِيِّ، قَالَ فِيهَا: عَنُ سَعُدِ بُنِ اِبْرَاهِيْم، عَنْ عَمْرَ بُنِ اَبِي هَرَيْرَةَ هُوَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ، عَلَى حِفْظِهِ وَإِتْقَانِهِ اَعْرَفُ بِحَدِيْثِ اَبِيهِ عَنْ عَيْرِهِ مِنْ غَيْرِهِ

⇒ حضرت ابو ہر ریرہ ڈٹائنٹے فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مُٹائٹٹِ نے ارشا دفر مایا: جب تک قرضہ ادانہ کر دیا جائے اس وقت تک مومن کی روح معلق (لٹکتی) رہتی ہے۔

• • • • • بو سیح ہے کین دونوں نے ہی اسے نقل نہیں اسے نقل نہیں اسے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ کیونکہ نوری کی روایت میں مسعد بن ابراہیم اور ابوسلمہ کے درمیان عمر بن ابی سلمہ کا واسطہ ہے اور ابراہیم بن سعیدا پنے حفظ اور انقان کی وجہ سے اپنے والد کی احادیث دوسروں سے زیادہ جانتے تھے۔

2220 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُوْبُ بُنُ الْعَبَّاسُ بَنُ مُحَمَّدٍ الدَّوْرِيُّ حَدَّثَنَا يَعُقُوبُ بُنُ الْعَبَاسُ بَنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ إِلْفَقِيهُ بِبُخَارِى حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ وَاخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ سَهُلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ الْوَرُكَانِيُّ وَاخْبَرَنِى اَبُعُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْوَرُكَانِيُّ وَالْعَرَالِي اللهِ مَلَّدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ سَعْدٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ اَبِى سَلْمَةَ عَنُ اَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسُ الْمُؤْمِنِ مُعَلَّقَةٌ بِدَيْنِهِ حَتَّى يُقُضَى عَنُهُ

⇒ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ عنظیہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مظاہلیہ نے ارشادفر مایا: جب تک قرضہ ادانہ کر دیا جائے۔اس
وقت تک مومن کی روح معلق (لٹکتی) رہتی ہے۔

2221 انجبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقية، أنا أبو المُثنَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بنُ عَبْدِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ بنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ الْهَجَرِيُّ، عَنْ آبِى الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اِبْلِيسَ يَئِسَ أَنُ تُعْبَدَ الْاَصْنَامُ بِارْضِ الْعَرَبِ، وَلٰكِنَّهُ سَيَرْضَى بِدُونِ ذَلِكَ مِنْكُمْ بِالْمُحَقَّرَاتِ مِنْ الْعَمَالِ مَا اسْتَطَعْتُم، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا الْمُعْلِلُمَ مَا اسْتَطَعْتُم، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَجِىءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِ مَا يَرَى اللهُ عَبْدُ يَقُومُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلانًا ظَلَمَنِى مَظْلَمَةً، فَيْقَالُ: امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِه حَتَّى لاَ يَرَى لَهُ حَسَنَةً فَيْقَالُ: امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِه حَتَّى لاَ يَرَى لَهُ حَسَنَةً فَي لَهُ حَسَنَةً وَلَهُ مِنَ الْحَسَنَاتِه حَتَّى لاَ يَرَالُ عَبُدٌ يَقُومُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ إِنَّ فُلانًا ظَلَمَنِى مَظْلَمَةً، فَيْقَالُ: امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِه حَتَّى لاَ يَرَالُ عَبُدٌ يَقُومُ مُ فَيَقُولُ: يَا رَبِ إِنَّ فُلانًا ظَلَمَنِى مَظْلَمَةً، فَيْقَالُ: امْحُوا مِنْ حَسَنَاتِه حَتَّى لا يَرْبِ إِنَّ فُلانًا ظَلَمَنِى مَظْلَمَةً، فَيْقَالُ: الْمُحُوا مِنْ حَسَنَاتِه حَتَّى لا يَرْبُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

کیا تھا تو اس کی نیکیاں مظلوم کودی جاتی رہیں گی یہاں تک کہاس کے نامہُ اعمال میں کوئی نیکی نہیں بیچے گی۔ • نومنی بید سیجے الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشان اور امام سلم میشانے اس کوفل نہیں کیا۔

حضرت عبداللہ بن عمر و رفات نین کہ رسول اللہ مَنَا اللّٰهِ عَلَیْ آبِ ارشاد فر مایا: جس نے حدوداللہ میں ناحق سفارش کی اس نے اللہ کے معاملہ میں اس کی نافر مانی کی اور جوشن وفات کے وقت مقروض ہو، تو وہاں (محشر میں )ادائیگی کے لیئے درہم ودینار نہیں ہیں، بلکہ وہاں تو نیکیاں اور گناہ ہیں، اور جوشن جان ہو جھ کرناحق جھٹر اکر کے وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں رہتا ہے ہیں، بلکہ وہاں تو نیکیاں اور گناہ ہیں، اور جوشن خص نے کسی مومن پرالزام لگایاس کوردغة النجال (جہنم کی ایک وادی) میں قید کیا جائے گا یہاں تک کہ وہ اسینے الفاظ واپس لے۔

2222 - آخُبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ ٱنْبَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضُلِ الاَسْفَاطِيُّ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا وَهُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَمَّارَةُ بُنُ غَزِيَّةَ عَنُ يَحْيَى بُنِ رَاشِدٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِّنُ حُدُودِ اللهِ فَقَدُ ضَادَّ اللهُ فِى اَمُرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَسَلَّمَ مَنُ حَالَتُ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مِّنُ حُدُودِ اللهِ فَقَدُ ضَادَّ اللهُ فِى امُرِهِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ فَلَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا يَعْلَمُ لَمُ يَزَلُ فِى سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ وَلَا فِى مُؤْمِنٍ مَّا لَيْسَ فِيهِ حُبِسَ فِى رِدْغَةِ الْحَبَالِ حَتَّى يَأْتِى بِالْمُخْرَجِ مِمَّا قَالَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرَّجَاهُ

2222: عبداللہ بن عمر وہ اللہ علی کہ رسول اللہ منگا ہی ہے۔ ارشادفر مایا: جس شخص نے حدود اللہ میں سفارش کی اس نے اللہ کے معاصلے میں اس کی مخالفت کی اور جو شخص اس حال میں مراکہ اس کے ذمہ قرضہ ہوتو وہاں پر (قرضہ کی ادائیگی کے لئے ) کوئی درہم ودینا رنہیں ہے بلکہ وہاں تو نیکیاں اور گناہ ہیں اور جو شخص جان بوجھ کرناحق جھڑ اکرے وہ جب تک اس سے نکل نہ آئے ، اس وقت تک اللہ کی ناراضگی میں ہے اور جس شخص نے کسی مومن پر تہمت لگائی وہ اس وقت تک ردغة النجال میں رہے گا جب تک کہ اپنی تہمت سے رجوع نہ کرے ( یعنی جب تک تو بہنہ کرلے )۔

• ﴿ • ﴿ يه حديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُنظِيدُ اورامام مسلم مِنْ فَيْلَدُ فِي اس كُفْلَ نَهِيں كيا۔

2223 حَلَّثَنَا اللَّيْثِ بْنِ سَعُدٍ، حَلَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَلَّثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرِ بْنِ سَابِقِ الْخَوُلَانِيُّ، حَلَّثَنَا عَلِيْ بُنُ حَمْشَاذٍ، حَلَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكُيْرٍ، بْنُ اللَّيْثُ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنُ زَيْدِ بْنِ اَسُلَمَ، عَنْ آبِي صَالِحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ: إِنَّ رَجُلا لَمْ يَعْمَلُ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسَ، فَيقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذُ مَا تَيَسَّرَ، وَاتُرُكُ مَا عَسُرَ، وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللهَ يَتَجَاوَزُ عَنَّا، فَلَمَّا هَلَكَ، قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: هَلُ عَمِلُتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ: لاَ، إلَّا اللهُ كَانَ عُمُلُ خَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسَ، فَيقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذُ مَا تَيَسَّرَ، وَاتُرُكُ مَا عَمْلُ عَيْرًا قَطُّ وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسَ، فَيقُولُ لِرَسُولِهِ: خُذُ مَا تَيَسَرَ، وَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللهُ يَتَجَاوَزُ كَعَلَّ اللهُ يَعَمَّلَ عَلَى اللهُ تَعَالَىٰ: هَلُ عَمِلُتَ خَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ عَمْلُ عَمْلُ عَيْرًا قَطُّ ؟ قَالَ اللهُ كَانَ عَمْلُ مَا تَعَسَّرَ، وَتُجَاوَزُ لَعَلَّ اللهُ يَتَجَاوَزُ لَعَلَّ اللهُ يَعَمُلُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابوہریرہ ڈالٹیڈ فرماتے ہیں گہرسول اللہ مُٹالٹیڈ نے ارشاد فرمایا: ایک آدمی تھا، جس نے بھی کوئی نیکی کا کامنہیں کیا تھا، وہ لوگوں کوفر ضد دیا کرتا تھا اور اپنے سفیر سے کہتا تھا خوشحال سے وصولی کرلوا ورتنگدست کوچھوڑ دیا کروا ورمعاف کر دیا کروا ورمعاف کر دیا کروا ورمعاف کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، جب وہ خض فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: کیا تو نے بھی کوئی نیک کام کیا؟ اس نے کہا:

مہیں ۔ البتہ میر اایک غلام تھا اور میں لوگوں کوفر ضد دیا کرتا تھا۔ جب میں اپنے غلام کوفرض کی وصولی کے لئے بھیجتا تو اس کو یہ ہدایت کیا کرتا تھا کہ خوشحال سے وصولی کرنا اور تنگدست کوچھوڑ دینا اور درگز رکرنا ، ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے درگز رکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں نے تجھے معاف کردیا۔

نے فرمایا: میں نے تجھے معاف کردیا۔

• المحمد من المسلم معالم عمل عمل المسلم معالم عمل المسلم معالم عمل المسلم معالم عمل المسلم معالم المسلم المسلم معالم المسلم المس

2224 - اخْبَرَنِى ٱبُو بَكُرِ بُنُ إِسْحَاقَ، ٱنْبَانَا عَلِيَّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَادٍ الْمَكِّيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اسْمَاعِيْلَ، عَنُ آبِي حِوْزَةَ يَعْقُوْبَ بَنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَادَةَ بَنِ الصَّامِتِ، قَالَ: خَرَجُتُ آنَا وَآبِي نَطُلُبُ الْعِلْمَ فِي هِذَا الْحَيِّ مِنَ الْانْصَارِ، قَبْلَ آنُ يَهْلِكُوا، فَكَانَ اَوَّلَ مَنُ لَقِينَا آبُو الْيَسَوِ صَاحِب رُسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ غُلامٌ لَهُ، وَعَلَيْهِ بُودٌ مَّعَافِرِيِّ، وَعَلَيْ عُلَانِ بُنِ فُلانِ الْحَرَامِيِ مَالٌ، فَقَالَ لَهُ آبِي: كَانَ لِي عَلَى فَلانِ بُنِ فُلانِ الْحَرَامِي مَالٌ، فَقَالَ لَهُ آبِي: كَانَ لِي عَلَى فُلانِ بُنِ فُلانِ الْحَرَامِي مَالٌ، فَاتَيْتُ اهْلَهُ، وَعُلِي أَنْ اللّهُ مَنْ عَضِبٍ، قَالَ: اَجَلُ، كَانَ لِي عَلَى فُلانِ بُنِ فُلانِ الْحَرَامِي مَالٌ، فَقَالَ لَهُ آبِي: كَانَ لِي عَلَى فُلانِ بُنِ فُلانِ الْحَرَامِي مَالٌ، فَاتَيْتُ اهْلَهُ، وَعُلِي أَنْ الْحَرَامِي مَالٌ، فَاتَيْتُ اهْلَهُ، وَعُلِي أَنْ الْحَرَامِي مَالٌ، فَاتَيْتُ اهْلَهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ مَعْسِرًا؟ فَقُلْتُ : اللّهِ، وَلَا اللهُ مَعْسِرًا؟ فَقُلْتُ : اللّهِ، وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ اللهُ عَلَى عَلَى عَنْهُ وَمَعَ الْحَقَّ، وَقَالَ الْحُقَّ، وَقَالَ الْحُقَّ، وَقَالَ الْحُقَّ مُ وَعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ وَسَمِعَتُ الْحُنَّى هَاتَانِ وَوَضَعَ إِصْبَعَيْهِ فِي الْذُنْيَهِ، وَوَعَاهُ قَلْمِى عَنْهُ اللهُ إِنْ وَعَمْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عَنْهُ مُ اللهُ عَلَى الْحُلْمَ عَلَى عَلَى اللهُ الله

رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا وَوَضَعَ لَهُ، اَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّهِ

ه لَذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَكَذَلِكَ رُوِى مُخْتَصَرًا، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ وَرِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، وَحَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ كُلُّهُمُ، عَنْ اَبِي الْيَسَرِ

💠 🗢 حضرت عبادہ بن صامت ﴿ النَّهُ ﴾ کا فرمان ہے: میں اور میرے والدانصار کے اس قبیلے میں ان کے ہلاک ہونے سے پہلے طلب علم کی غرض ہے آئے ، ہماری سب سے پہلی ملا قات رسول الله مَا الله مِنْ الله مَا الله الله مَا ا بیٹا تھا۔ان پراوران کے لڑکے پرخاکشری رنگ کی جا درتھی اوران کے پاس کیڑوں کا ایک گٹھا تھا۔میرے والدنے ان سے پوچھا: کیابات ہے؟ آپ کا چہرہ غصے سے سرخ کیوں ہور ہا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: ہاں فلاں بن فلال حرامی کے ذھے میرا کچھ مال تھا۔ میں اس کے گھر گیا اور یو چھا: کیا وہ گھر میں ہے؟ گھر والوں نے جواب دیا: نہیں۔ پھراس کا بیٹا با ہر نکا ، میں نے اس سے پوچھا: تیراباپ کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا: وہ آپ کی آ واز س کرمیری امی کے بنگ کے نیچھس گیا ہے۔ میں نے آ واز لگائی کہ با ہرنکلو کیونکہ مجھے سب معلوم ہے کہتم کہاں ہو۔ پھروہ باہرنکل کرآیا تو میں نے اس سے کہا: کیا وجہ ہے؟ تو مجھ سے یوں چھپتا کیوں پھرتا ہے؟اس نے کہا خدا کی تتم! میں جو بھی کہوں گا' پیچ کہوں گااور تیرے ساتھ جھوٹ نہیں بولوں گا۔خدا کی قتم! مجھے یہ خدشہ تھا کہا گرمیں تیرےساتھ ہم کلام ہوا تو جھوٹ بولنا پڑے گایا وعدہ کرنا پڑے گا جومیں پورا نہ کرسکوں گا حالا نکہ میں رسول اللّٰد مَثَلَ ثَلِيْتُم کا ساتھی ہوں۔ میں نے کہا: کیاتم اللہ کی قتم کھا کریہ بات کہدرہے ہو؟ کہتم واقعی تنگ دست ہو۔ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تنگدست ہوں۔ میں نے پھراس کواللہ کی تشم دلائی ،اس نے پھرقشم کھالی (عبادہ) فرماتے ہیں۔ پھراس نے رجسٹر نکالا اوراس کاحق مٹادیا اورکہا:اگر تیرے پاس قر ضہ کی ادائیگی کے لئے کوئی چیز ہے تو دے دوور نہ جب ادا کرسکو، کر دینا۔ پھر انہوں نے اپنی دونوں انگلیاں آنکھوں پرر کھ کر کہا: میری بیدونوں آئکھیں گواہ ہیں اور اپنے کا نوں میں انگلیاں ڈال کر کہا: میرے ان دونوں کا نوں نے سنا ہے اور اپنے دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: اور میرے دل نے اس کو یا دکیا ہے کہ رسول اللّٰد مَثَالَيْنَةِ أَمْ نے فر مایا جو شخص کسی تنگدست کومہلت دے گااوراس کومعاف کر دیگا۔اللہ تعالیٰ اس کواپنے سابیہ(رحمت) میں جگہ دیگا۔

> • • • • بی مدیث امام سلم و مثلات کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ یونہی بیرحدیث زید بن اسلم اور ربعی بن میراش اور خطابہ بن قیس نے ابوالیسر سے روایت کی ہے۔

2225 حَلَّاثَنَا آبُو مُحَمَّدٍ آحُمَدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيُّ، وَآبُو سَعِيْدٍ آحُمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ، قَالاَ: حَلَّاثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ، حَلَّاثَنَا عَفَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بَنِ سَعِيْدٍ، جَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضُرَمِيُّ، حَلَّاثَنَا آبُو بَكُرِ بَنُ آبِى شَيْبَةَ، حَلَّاثَنَا عَفَّانُ، عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ بَنِ سَعِيْدٍ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ جُحَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بَنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَلَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُومُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاذَا حَلَّ اللَّيْنُ فَانْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ قَبُلَ آنُ يَّحِلَّ اللَّيْنُ، فَإِذَا حَلَّ اللَّيْنُ فَانْظَرَهُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلُهُ صَدَقَةً

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللّٰد مَثَالَیْمَ نِی اَ ارشاد فر مایا: جو شخص مُنگدست کو مہلت دے، اس کے لئے قرض کی ادائیگی کا دن آ جائے لیکن وہ اس کے بعد بھی مہلت دے، تو اسی طرح ہر دن کے بدلے میں صدقہ کا ثواب مہا۔ جائے لیکن وہ اس کے بعد بھی مہلت دے، تو اسی طرح ہر دن کے بدلے صدقے کا ثواب ہے۔

• الله من المام بخاری مین وامام سلم مین و وول کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔

2226 اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ مِنُ اَصْلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَسَارٍ، حَدَّثَنَا مُفَيَانُ، حَدَّثِنِي الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِيُ وَائِلٍ، عَنُ اَبِيُ مَسْعُودٍ الْبَدُرِيّ، قَالَ: حُوسِبَ رَجُلٌ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثِنِي الْاَعْمَشُ، عَنُ اَبِي وَائِلٍ، عَنْ اَبِي مَسْعُودٍ الْبَدُرِيّ، قَالَ: حُوسِبَ رَجُلٌ فَلَامُ يُعَجَدُ لَهُ خَيْرٌ، وَكَانَ ذَا مَالٍ، وَكَانَ يُدَاينُ النَّاسَ، وَكَانَ يَقُولُ لِغِلْمَانِهِ: مَنْ وَجَدُتُمُوهُ غَنِيًّا فَخُذُوا مِنْهُ، فَلَا وَكَانَ يُتَجَاوَزُ وَاعْنَهُ اللهُ يَتَجَاوَزُ عَنِّي، فَقَالَ اللهُ: اَنَا اَحَقُّ اَنُ اَتَجَاوِزُ عَنْهُ

هاذا إسنادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ، وَقَدْ اُسْنِدَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ، عَنِ الْاَعْمَش، 
\$\\ \\ \\ حضرت ابومسعود بدرى كا فر مان ہے: ايک شخص كا حساب ليا گيا تو اس كنامهُ اعمال ميں كوئى نيكى نه نكى جبكہ وہ شخص مالدار تھا اور لوگوں كوقر ضه ديا كرتا تھا اور اپنے ملاز مين كويه ہدايت ديا كرتا تھا كہ جس كو مالدار پاؤ اس سے وصولى كرواور جس كو مثلدار تھا اور اركر في الله تعالى منظم الله على الله عل

• • • • • بدوریث امام بخاری تونیلہ وامام سلم تونیلہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔ اوراس سند کوعبداللہ بن نمیر نے اعمش کے واسطے سے مسند کیا ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے )

2227 حَدَّثَنَاهُ أَبُو حَامِدٍ آحُمَدُ بُنُ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِی شَیْبَةَ، حَدَّثَنَا آبِی، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ آبِی شَیْبَةَ، حَدَّثَنَا آبِی، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهُ عَلَیْهِ عَبْدُ اللهِ مَنْ اَبِی وَائِلٍ، عَنْ آبِی مَسْعُوْدٍ الْبَدُرِیِّ، آنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: حُوسِبَ رَجُلٌ فَلَمُ يُوجَدُ لَهُ خَيْرٌ، فَذَكَرَهُ بِنَحُوهِ

2227: عبدالله بن نمير، اعمش كے ذريع ابو وائل كے واسطے سے، حضرت ابومسعود بدرى رظائف سے روايت كرتے ہيں كه رسول الله مَنَّ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلِي عَلِي عَلَيْ عَلِي ع

2228 - آخُبَرَنَا اَبُو بَكِرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَلِيٌّ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا الْفَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ، وَكَانَتُ مَحُمَّدٍ، عَنُ عَمْرِو بَنِ اَبِي عَمْرِو ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّ رَجُلا لَزِمَ غَرِيمًا لَّهُ بِعَشَرَةِ دَنَانِيْرَ، فَقَالَ لَهُ: وَاللَّهِ لَا أَفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِى، اَوْ تَأْتِى بِحَمِيلٍ يَحْمِلُ عَنْكَ، لَهُ: وَاللَّهِ لاَ أَفَارِقُكَ حَتَّى تَقْضِى، اَوْ تَأْتِى بِحَمِيلٍ يَحْمِلُ عَنْكَ، لَهُ: وَاللَّهِ مَا عِنْدِى قَضَاءٌ، وَمَا اَجِدُ اَحَدًا يَحْمِلُ عَنِّى، قَالَ: فَجَرَّهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَلْتُ: وَاللهِ مَا وَلُهُ مَا اللهِ مَا عِنْدِى وَاللهِ مَا عَنْدِى وَاللهِ مَا وَاحِدًا مَوْ اللهِ مَا عَنْدِى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَا وَاحِدًا اللهِ مَا عَنْدِى اللهِ مَا اللهِ مَا عَنْدِى وَاللهِ مَا اللهِ مَا عَلْهُ مَا اللهِ مَا عَلَى اللهُ مَا اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهِ مَا اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعُلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ المُعْلَى اللهُ اللهُ اللهُه

آجِدُ حَمِيلًا وَلا عِنْدِى قَضَاءٌ الْيَوْمَ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ تَسْتُنْظُرُهُ إِلَّا شَهُرًا وَاحِدًا؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: فَانَا اتَحَمَّلُ بِهَا عَنْكَ، قَالَ: فَتَحَمَّلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَلَاهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ، فَلَاهَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ اَيْنَ اَصَبْتَ هَٰذَا الذَّهَبَ؟ قَالَ: مِنُ الرَّجُلُ، فَاتَى بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ اَيْنَ اَصَبْتَ هَٰذَا الذَّهَبَ؟ قَالَ: مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَعَدَهُ، فَلَا حَاجَةَ لَنَا فِيهَا لَيْسَ فِيهَا خَيْرٌ، قَالَ: فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعْدِنٍ، قَالَ: فَقَضَاهَا عَنْهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُولُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْ وَ وَالدَّرَاوَرُدِيُّ، عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، لِعَمْرِو بُنِ ابِى عَمْرٍ و وَالدَّرَاوَرُدِيُّ، عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَهُ يُخَرِّجَاهُ

ان عباس الله علی الله عباس الله عباس الله عباس الله عباس الله الله عباس ال

• • • • به مید مین عمروین ابی عمروکی وجہ ہے امام بخاری تو اللہ اور دراور دی کی وجہ سے امام سلم تو اللہ کے معیار پر ہے کیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔

2229 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ هَانِءٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيّ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ اللهِ بُنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِحٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ هَانِءٍ، عَنِ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ السُّلَمِيّ، قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكُرًا، فَجِنْتُ اتَقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بَكُرِى، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بِكُرِى، لَا اللهِ، اقْضِ بِكُرِى، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اقْضِ بِكُرِى، فَقَالَ: هُو لَكَ، إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمُ قَضَاءً فَضَاءً هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ هَا لَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

click on link for more books

﴿ حضرت عرباض بن ساریہ و النظافة فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ مَنَا اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ عَلَيْدِ اللهِ اللهُ اللهِ الل

المنادب كفانهين كيا معادي من المام المنادب كيكن المام بخارى من الله المسلم المس

2230 الحُبَرَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا آبُو يَحْيَى بُنُ آبِى مَسَرَّةَ، آنْبَانَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَضُلِ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ يَزِيُدَ الْمُقُرِءُ، قَالَ: سَمِعْتُ سُفُيَانَ بُن سَعِيدٍ الشَّوْرِيَّ، وَآخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ سَيَّارٍ، سَفُيَانَ بُن صَعِيدٍ الشَّوْرِيَّ، وَآخُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى، حَدَّثَنَا آبُو مُخَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ مَلَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: جَلَبُتُ آنَا وَمَحْرَمَةُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَّ عَرَيْنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَالَ: زِنُ وَّارُجِحُ، رَوَاهُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: زِنُ وَّارُجِحُ، رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُن حَرْبٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاللَة وَنَ وَرَوَاهُ وَوَزَّانٌ يَزِنُ بِالْأَجْرَدِةِ، فَلَقَالَ: زِنْ وَّارُجِحُ، رَوَاهُ سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بُن حَرْبِ

2230: سوید بن قیس کافًر مان ہے میں اور حضرت مخر مہ عبدی ہجریا (شاید بیفر مایا) بحرین سے کاٹن کے کپڑے لائے جب ہم منیٰ میں پنچے تو ہمارے پاس رسول الله منگائیا تشریف لائے اور آپ منگائیا ہم نے ہم سے ایک شلوار اور جبخریدا۔ وہاں پرایک شخص اجرت پروزن کرتا تھا۔ رسول الله منگائیا ہم نے اس کوثمن دے کر کہا: ان کاوزن کرواور تو لواور تول ذرازیا دہ رکھنا۔

نونون اس مدیث کوسفیان نے ساک بن حرب سے روایت کیا ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2231 حَدَّثَنَا الْمُوْمَّلُ اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا الْحُمَدُ اللهِ الصَّفَّارُ ، حَدَّثَنَا الْحُمَدُ اللهِ الصَّفَانُ ، وَكَثَنَا اللهِ الصَّفَانُ اللهِ الصَّفَانُ اللهُ عَلَيْ اللهِ الصَّفَانُ اللهُ عَدَّثَنَا اللهُ عَدَّثَنَا اللهُ عَدَّثَنَا اللهُ عَدَّثَنَا اللهُ عَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ ، فَوَزَنَ لِى فَارُجَحَ ابُوُ صَفُوانَ كُنيةُ سُويْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ ، فَوَزَنَ لِى فَارُجَحَ ابُوُ صَفُوانَ كُنيةُ سُويْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ ، فَوَزَنَ لِى فَارُجَحَ ابُوُ صَفُوانَ كُنيةُ سُويْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرَاوِيلَ ، فَوَزَنَ لِى فَارُجَحَ ابُوُ صَفُوانَ كُنيةُ سُويْدِ اللهِ قَيْسٍ هُمَا وَاحِدٌ مِّنْ صَحَابِيّى الْاَنْ صَحَابِيّى الْاَنْحَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

2231: ساک بن حرب بیان کرتے ہیں ابوصفوان فرماتے ہیں: میں نے رسول الله مَثَاثِیَا مِ کوشلوار بیچی ۔ آپ مِثَاثِیَا م نے

میرے لیے ثمنوں کاوزن کروایااورتول زیادہ رکھا۔

• ابوصفوان ، سوید بن قیس کی ہی کنیت ہے اور بیا یک ہی شخص ہے۔انصاری صحابہ زنگائیم میں سے ہیں اور بیحدیث امام مسلم میشاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2232- آخُبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَوْن، اَنْبَانَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَوْن، اَنْبَانَا خَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ مَلَى اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُنُ عَبْدِ اللّهِ اللهِ اللهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ لاَصْحَابِ الْكَيْلِ وَالْوَزُنِ: إِنَّكُمْ قَدْ وُلِيتُمْ اَمُرًا فِيهِ هَلَكَةُ الْأُمَّةِ السّالِفَةِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2232: ابن عباس رفی فرماتے ہیں: رسول الله منگالی فی نے تولنے اور ماینے والوں سے فرمایا: تم نے ایسا پیشہ اپنا رکھا ہے (جس میں کوتا ہی کرنے کی وجہ سے )سابقہ امتیں ہلاک ہوگئیں۔

2233 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى الْوَزِيرِ التَّاجِرُ، حَدَّثَنَا اَبُو مُحَمَّدُ بَنُ اِجْدِيسَ وَاخْبَرَنِى اَبُو عَمْرِو اِسْمَاعِيلُ بْنُ نُجَيْدٍ السُّلَمِيُّ، اَنْبَانَا اَبُو مُسْلِمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدُ بْنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدُ بْنِ وَيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَانَا مُعْتَمِرُ بْنَ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضَاءٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ السَّعَاقُ بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَسْرِ سِكَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ الْجَائِزَةِ بَيْنَهُمْ، الله مَلْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهَ مَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ وَلَهُ مَا وَلَهُ يَذُكُرِ الْالْمُعْتَمِرُ

حضرت علقمہ بن عبداللہ قرنی رٹالٹنڈ روایت کرتے ہیں رسول اللہ مٹاٹیڈ منے مسلمانوں کی گزرگاہ کوتو ڑنے ہے منع کیا ہے۔ اور در ہموں کوتو ٹر کر جا ندی بنانے اور دیناروں کوتو ٹر کر سونا بنانے ہے منع فرمایا ہے۔ • • • • • انصاری نے اپنی حدیث میں علقمہ کے والد کاذ کرنہیں کیا جبکہ معتمر کاذکر کیا ہے۔

2234 النّهِ مُحَمَّدُ بُنُ اللّهِ بُنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ، اَنْبَانَا حَيُوةُ بُنُ شَرَيْحٍ، اَنْبَانَا مَالِكُ بُنُ الْخَيْرِ الزّبَادِيُّ، اَنَّ مَالِكَ بُنَ الْفُوعِةُ بُنُ شُرَيْحٍ، اَنْبَانَا مَالِكُ بُنُ الْخَيْرِ الزّبَادِيُّ، اَنَّ مَالِكَ بُنَ الْفُوعِةُ بُنُ شُرَيْحٍ، اَنْبَانَا مَالِكُ بُنُ الْخَيْرِ الزّبَادِيُّ، اَنَّ مَالِكَ بُنَ الْفُعَيْرِ الزّبَادِيُّ، اَنَّ مَالِكَ بُنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: اتّانِي سَعْدٍ التَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: اتّانِي سَعْدٍ التَّجِيبِيَّ حَدَّدَ فَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: اتّانِي سَعْدٍ التَّهِ صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: اتّانِي جَبْرِيلُ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللّهَ لَعَنَ الْخَمُرَ، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَشَارِبَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحُمُولَةَ اللّهِ، وَبَايِعَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَمُسْقِيَهَا

هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس رہی خیار ان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکی نیا نے ارشاد فر مایا: میرے پاس حضرت جرائیل علی اللہ سکی اور کہا: اللہ تعالی نے شراب اس کو بنانے والے اس کو بنوانے والے اس کو بنوانے والے اس کو بنانے والے اور جس کی طرف اٹھایا جائے اور اس کے بیچنے والے اس کے بلانے والے اور بلوانے والے پرلعنت فر مائی۔

• • • • بو مید سین می الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشانیہ اورامام مسلم میشانیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔عبداللہ بن عمر ونی اللہ اسے مروی ایک حدیث اس کی شاہد ہے (جو کددرج ذیل ہے)

2235 الحُبَرَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ عِيسَى الْقَزَّازُ الرَّازِيُّ بِبَغُدَادَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ مُوسَى الْعَدُلُ بِنَيْسَابُورَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ الْجُنيَدِ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بُنُ فُلَيْحِ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: السَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَكَ مُمْرَ، وَلَعَنَ سَاقِيْهَا، وَشَارِبَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحُمُولَةَ اللهِ، وَبَايِعِهَا وَمُبْتَاعَهَا، وَآكِلَ ثَمَنِهَا

﴿ حضرت عبدالله ابن عمر وَ اللهُ عَلَيْ اللهُ مَا اللهُ مَنَا اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

2236 حدثنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَلامٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيِّ حَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ اَعُرَابِيِّ حَدَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْتَاعَ مِنْ اَعُرَابِيِّ جَدُورًا بِتَمْرٍ، وَكَانَ يَرَى اَنَّ التَّمُرَ عِنْدَهُ، فَإِذَا بَعْضُهُ عِنْدَهُ، وَبَعْضُهُ لَيْسَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: هَلُ لَكَ اَنْ تَأْحُذَ بَعْضَ تَمْرَهُ، فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ تَمْرَهُ، فَدَفَعَهُ اِلَيْهِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عائشہ ڈھائٹیا روایت کرتی ہیں ہی اگرم مُلاٹیئیا نے ایک دیہاتی سے کھجوروں کے بدلے اونٹ خریدا۔ آپ مُلاٹیئیا کا خیال تھا کہ (اونٹ کی پوری قیمت کی ) کھجوریں آپ مُلاٹیئیا کے پاس موجود ہیں لیکن جب دیکھا تو وہ کھجوریں کم تھیں۔ آپ مُلاٹیئیا نے (اس دیہاتی سے) کہا: کیا آپ کے پاس یہ گنجائش ہے کہ پچھ کھجوریں ابھی لے لواور بقیہ پھل آنے تک (میں دے دوں گا)؟ اس نے انکار کر دیا تورسول اللہ مَنْ الْمُؤَمِّم نے کسی سے ادھار کھجوریں پکڑ کراس کو دیں۔

2237 الْحَبَرَنَا اَبُوُ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيْهُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا بَكُو بُنُ سَهْلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ، اَنَّ زَيْدَ بُنَ سَعُنَةَ، كَانَ مِنُ اَحْبَارِ اللهِ بُنُ سَالِمٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ زَيْدَ بُنَ سَعُنَةَ، كَانَ مِنْ اَحْبَارِ اللهِ بُنُ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، الْآيُمُنِ، ثُمَّ قَالَ: اِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ مَا لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَقَاضَاهُ، فَجَبَذَ ثُوْبَهُ عَنْ مَّنْ كِبِهِ الْآيُمَنِ، ثُمَّ قَالَ: اِنَّكُمْ يَا بَنِي عَبْدِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا يَنِي عَبْدِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: يَا

عُمَرُ، أَنَا وَهُوَ كُنَّا إِلَى غَيْرِ هَٰذَا مِنْكَ آخُوجَ، أَنْ تَأْمُرَنِي بِحُسُنِ الْقَضَاءِ، وَتَأْمُرَهُ بِحُسُنِ التَّقَاضِيُ، انْطَلِقُ يَا عُمَرُ آوْفِهِ حَقَّهُ، آمَا إِنَّهُ قَدْ بَقِي مِنْ آجَلِهِ ثَلَاثٌ فَزِدْهُ ثَلَاثِينَ صَاعًا لِتَزُويرِكَ عَلَيْهِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبداللہ بن سالم رہ النظائی اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ زید بن سعنہ کاتعلق یہودی علماء سے ہے۔ وہ نبی اکرم سکی اللہ بن سالم رہ النظائی کے باس اپنا کوئی قرضہ لینے کے لئے آیا۔ اس نے آپ کے دائیں کندھے سے کپڑے کو پکڑ کر کھینچا اور کہنے لگا: اے بنی عبدالمطلب! میں تم لوگوں کو جانتا ہوں تم بہت ٹال مٹول کر نیوالے لوگ ہو۔ (راوی) فرماتے ہیں: حضرت عمر رفائی نیا تو رسول اللہ مٹائیڈی نے فرمایا: اے عمر! اس کوڈا نٹنے کی بجائے ضرورت اس امر کی ہے کہ تو مجھے اچھے طریقے سے دائی کامشورہ دے اور اس کوا چھے طریقے سے تقاضے کامشورہ دے۔ اے عمر جاؤاور اس کا پوراحت اداکر دواگر چاس کی مدت پوری ہونے میں ابھی تین دن باقی ہیں اور چونکہ تو نے اس کوچھڑکا ہے اس لیے (اس کے کفارے کے طور پر) 30 صاع زیادہ دیا۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئین اور امام مسلم رئین نے اس کو قال نہیں کیا۔

2238 اخْبَرَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اللهِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اللهِ اللهِ مَنْ عَبَيْدِ اللهِ بُنِ اَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، وَعَآئِشَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ طَلَبَ حَقًّا فَلْيَطُلُبُ فِي عَفَافٍ وَّافٍ، أَوْ غَيْرَ وَافٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةً

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَضرت ابن عمر وَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّ

۔ وہ وہ میں میں دونوں نے ہی استوا مام سلم میں دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ حضرت ابو ہر میرہ وٹائٹنئے سے مروی ایک حدیث ندکورہ حدیث کی شاہر ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)۔

2239 حَدَّثَنَا أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُجِيبٍ، حَدَّثَنَا مَعَدُ بَنُ عَالِبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُجِيبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُجِيبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِيْدُ بَنُ يَاسِينَ الطَّائِفِيُّ، عَنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ يَامِيْنَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةً، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِصَاحِبِ الْحَقِّ: خُذْ حَقَّكَ فِي عَفَافٍ وَّاحْسِبُهُ، قَالَ: وَافٍ اَوْ غَيْرَ وَافٍ

﴿ حَضرت ابو ہریرہ ڈلائٹیڈبیان کرتے ہیں رسول الله منالیٹی ہے صاحب حق سے فرمایا: اپناحق تمیز کے دائر ہے میں رہتے ہوئے طلب کر داوراس کا حساب رکھو، وہ ادائیگی بوری کرے یا نہ کرے۔

2240 أَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بَنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ مُوسِى بَنِ حَاتِمٍ الْبَاسَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيَّ بَنُ الْمُحَسِّنِ بَنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ وَاقِدٍ، عَنْ يَزِيْدَ النَّحُويِّ، اَنَّ عِكُرِمَةَ حَدَّثَهُ، عَنِ ابْنِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، كَانُوا مِنْ اَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلا، فَٱنْزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، كَانُوا مِنْ اَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلا، فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، كَانُوا مِنْ اَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلا، فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، كَانُوا مِنْ اَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلا، فَانْزَلَ اللَّهُ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، كَانُوا مِنْ اَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلا، فَٱنْزَلَ اللَّهُ وَلَلْهُ وَلَيْلَا، وَاللّهُ وَلَيْلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِيْنَةَ، كَانُوا مِنْ اَبْخَسِ النَّاسِ كَيْلا، فَانْزَلَ اللّهُ وَلَلْهُ وَلَيْلَا اللّهُ وَلَلَهُ اللّهُ وَلَيْلَا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَيْلَا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَيْلًا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَيْلَا اللّهُ وَلَلْهُ وَلَمْ لَاللّهُ وَلَلْهُ مِلْوَلَا اللّهُ وَلَيْلَا اللّهُ لَنَا لَهُ وَلَمْ لَهُ وَلَى اللّهُ وَلَمْ لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلِيْلًا وَلَاللّهُ وَلَيْلُ اللّهُ وَلِهُ وَلْمَالِهُ وَلَيْلُوا مِنْ الْعَلْمِ مَا لَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَاللّهُ وَلَلْمَا لَا لَهُ فَالْمَالِهُ وَلَمْ لَهُ وَلِي اللّهِ مَلْهُ وَلَوْلَ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ لَلْمَا لَمُؤْلِلُهُ وَلَوْلُولُ اللّهُ مِلْلُنْ الْمَلْكِيْنَالُولُ اللّهُ وَلَلْمُ لَا لللّهُ وَلَا لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَوْلَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَهُ اللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَاللّهُ وَلَا لَا لَلْهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَوْلَا لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ لَا لَا لَهُ لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَا لْمُؤْلِلْ اللّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَا لَا لَا لَاللّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَلْهُ لَلْهُ لَا لَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَا لَهُ لَا لَهُ لَا لَا لَاللّهُ لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ لَا لَا لَا لَا لَا لَال

تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَيُلُ لِلمُطَفِّفِينَ، فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ مُفَسَّرٌ

♦♦ حضرت ابن عباس والنفية كافر مان ہے: جب رسول الله منافقة مدینه منورہ تشریف لائے تو وہاں كے لوگ كم تو لئے میں سب سے آگے تھے۔ اللہ تعالی نے آیت نازل فر مائی "ویل للمطففین" (كم تو لئے والوں كی خرابی ہے) تواس (آیت كے خودان لوگوں نے يورا تو لنا شروع كر دیا۔

\*\*Total Control of the State o

ون من من من من من من المام بخارى ومن المام منام مناه والمام مناه والمناه والمن

• ﴿ • ﴿ • حضرت ابو ہریرہ وَ اللّٰهُ ﷺ مروی ایک مفسر حدیث اس حدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے )۔

2241 حَدَّفَنَا الْهُ وَلَيْ لِهِ الْمَوْلِيْ لِهِ الْمَوْلِيْ الْمُوَلِيْ الْمُوَلِيْ الْمُوَلِيْ الْمُوَلِيْ الْمُوَلِيْ الْمُوَلِيْ الْمُولِيْ اللهِ عَنْ اَبِيْ هُرَيُرَةً ، قَالَ: لَكُمَا خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله حَيْبَرَ ، اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بُنَ عُرُفُطَةَ الْغِفَارِيَّ ، فَقَدِمُنَا فَشَهِدُنَا لَكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله عَيْبَرَ ، اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بُنَ عُرُفُطَة الْغِفَارِيِّ ، فَقَدِمُنَا فَشَهِدُنَا فَشَهِدُنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَيُلُّ لِلْمُطَقِّفِينَ ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِى: وَيُلُّ لِابَى فَلَانٍ مَعْدُ صَلاةَ الطَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُلُّ لِلْمُطَقِّفِينَ ، فَقُلْتُ فِى نَفْسِى: وَيُلُّ لِابَى فَلَانٍ لَمُ عَلِيهُ وَيُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَيُلُّ لِللهُ عَلَيْهِ وَيَلُ لِللهُ عَلَيْهِ وَيَوْمَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبُلُ الْفَتْحِيدِ وَيَوْمَ الْوَلِيَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ الْفَتْحِ بِيَوْمَ اوْ بَعْدَهُ بِيَوْمٍ ؟

♦♦ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنٹ کا فرمان ہے: جب رسول اللہ مُٹاٹیٹے خیبر کو گئے تو حضرت سباع بن عرفطہ غفاری ڈٹاٹنٹ کو اپنا نائب بنایا۔ ہم آئے تو فجر کی نماز میں ان کے ساتھ شریک ہوئے۔ انہوں نے پہلی رکعت میں کھیعص اور دوسری رکعت میں ویل فلام طففین پڑھی ، میں نے اپنے دل میں سوچا کہ فلال شخص کے لئے تو واقعی ہلاکت ہے کیونکہ اس کے پاس دوتر از وہیں۔ ایک کے ساتھ وہ تول میں کمی کرتا ہے۔ ہم ساتھ وہ پوراوصول کرتا ہے اور (دینے کے لئے دوسراتر از واستعال کرتا ہے) اس دوسرے کے ساتھ وہ تول میں کمی کرتا ہے۔ ہم سباع بن الفتے کے پاس آئے۔ اس نے ہماری تیاری کروائی پھر ہم فتح خیبر سے ایک دن پہلے یا (شاید بیفر مایا کہ) ایک دن بعد ہم رسول اللہ مُٹاٹیئے کے پاس ہینچ گئے۔

2242 انْحَبَرَنَىا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ٱنْبَانَا الْعَبَّاسُ بُنُ الْفَضْلِ الْاَسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ شَوِيكِ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا الْاَعْمَشُ، عَنُ آبِي صَالِحٍ، وأبى حازم، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا يَحِلُّ مَهْرٌ لِزَانِيَةٍ، وَلا ثَمَنُ الْكُلُبِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو

﴿ حضرت ابو ہریرہ وٹائٹٹڈ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم ٹائٹٹٹؤ نے ارشاد فر مایا: زانیہ کے لئے حق مہر حلال نہیں ہے اور کتے کے کمائی جائز نہیں۔

• الله بن الم مسلم عوالي عملات عبدالله بن الله على الله عبدالله بن الله بن ال

عمر وطلننظ ہے مروی ایک حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے )۔

2243\_ آخُبَرَنِي آبُو مُحَمَّدِ بْنُ زِيَادٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا جَدِّى آخُمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، اَنْبَانَا حُصَيْنٌ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ، وَآجُرِ الْكَاهِنِ، وَكَسُبِ الْحَجَّامِ

﴿ حَضرت عبدالله بنَ عمر رَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُا كَا فرمان ہے: رسول الله مَالَيْهِ أَنْ كَ كَتْ كَيْمُن زانيه كا مهر اور نجومي كى اجرت اور حجام (فصد لگانيوالا) كى كمائى سے منع كيا ہے۔

2244 حدثنا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الرَّبِيْعِ الْبَوَّارِيُّ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا حَفُصُ بُنُ غِيَاثٍ، عَنِ الْاَعُمَشِ، عَنْ اَبِى سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَالسِّنَوْرِ، قَالَ: تَابَعَهُ عِيسِى بُنُ يُؤنُسَ، عَنِ الْاَعْمَشِ

♦ ♦ حضرت جابر ر النفيَّةُ كا فرمان ہے: رسول الله مَثَالِيَّةُ في كتے اور بلى كى قيمت وصول كرنے سے منع كيا ہے۔

• نوه نوه مین المش سے روایت کرنے میں عیسیٰ بن بونس نے حفص بن غیاث کی متابعت کی ہے۔ (ان کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے )۔

2245 انْجَبَرَنَا آبُو بَكُرِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمِ الْعَدُلُ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْفَاضِي ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَسُلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ ، حَدَّثَنَا عِيسٰى بُنُ يُونُسَ ، عَنِ الْاَعْمَشِ ، عَنَ آبِى سُفْيَانَ ، عَنُ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَالسِّنَوْرِ ، قَالَ: تَابَعَهُ آبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَالسِّنَوْرِ ، قَالَ: تَابَعَهُ آبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ جَابِرٍ ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ الْكُلُبِ وَالسِّنَوْرِ ، قَالَ: تَابَعَهُ آبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: تَابَعَهُ آبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ: تَابَعَهُ آبُو الزُّبَيْرِ ، عَنْ جَابِرِ ، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ثَمَنِ اللهِ مَالِكُ مَالِكُ مَا اللهُ مَالِكُ مَا اللهُ مَالَعْتَ كَاللهُ مَالِكُ مَا اللهُ مَالِكُ مَالُولُ اللهُ مَالِكُ مَا اللهُ مَالِكُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ اللهُ مَالِعْتَ كَى جَالِمُ اللهُ مَالِكُ مَنْ اللهُ مَالِعْتَ كَى جَالِمُ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَالِعْتَ كَى جَالِمُ اللهُ مَالِكُ مَنْ اللهُ اللهُ مَالِعْتَ كَى جَالِمُ اللهُ مَالِعْتَ كَى جَالِمُ اللهُ مَالُولُ اللهُ مَالِكُ اللهُ مَالِعْتَ كَى جَالِمُ الْمُولِ اللهُ مَالِعُتَ كَى جَالِمُ اللهُ ا

2246 اَخْبَرَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُوَجِّهِ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بُنُ الْفَصُٰلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا عُمَرُ بُنُ زَيْدٍ، مِنُ اَهُلِ صَنْعَاءَ، عَنُ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ اَبَى سُفْيَانَ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ الْكُلِ الْهِرَّةِ وَاكُلِ ثَمَنِهَا حَدِيْتُ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِى سُفْيَانَ، صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2247 اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ يَعُقُوْبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آبِى طَالِبٍ، ٱنْبَانَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، اَنْبَانَا سَعِيدُ بْنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَنْ لَبَنِ الْجَلالَةِ، وَعَنُ آكُلِ الْمُجَثَّمَةِ، وَعَنِ الشُّرُبِ مِنُ فِي السِّقَاءِ

ُ هَلَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ عَمْرٍو، وَآبِي

أما حديث بن عمر

حضرت ابن عباس ٹیلٹھ کا فرمان ہے: رسول اللّہ مُنگٹھ ہے جلالہ (پلیدی کھانے والے جانور) کا دو دھ پینے اور مجثمہ (وہ پرندہ یا خرگیش جس کو باندھ کر تیروغیرہ مارا جائے یہاں تک کہوہ مرجائے) کا گوشت کھانے اور مشکیزے کے منہ سے (منہ لگا کر) پینے سے منع فرمایا۔

• ﴿ • ﴿ مِينَ اللّٰهِ عَارِي مُرْتِينَةَ وَامَامُ مَلَمُ مِنْتَالَةَ وَوَلُولَ كَهِ مِعِيارَ كَهِ مِطَالِقَ صَحِحَ سِلِينَ دُونُولَ نِي ہِي اسے نقل نہيں كيا۔ عبداللّٰہ بن عمر وَاللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهِ مِنْ مِنْ وَالْمَاتِينَ عَلَيْ مُورَةِ حَدِيثَ كَي شَامِدِ مِن (جبيبا كه درج ذيل ہے)۔

ابن عمر والنفئها كي حديث

2248 فَاخْبَرَنَاهُ آبُوْ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمَّارِ الْمَوْصِلِيُّ، حَدَّثَنَا عِيسْى بْنُ يُونْسَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنِ ابْنِ اَبِيْ نَجِيحٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اَكُلِ الْجَلالَةِ، وَالْبَانِهَا

2248: حضرت ابن عمر طِنْ فَهُ فرماتے ہیں کہ: رسول الله مَنْ فَیْنِ نے جلالہ (بلیدی کھانے والے جانور) کا گوشت کھانے اور اس کا دودھ پینے سے منع کیا ہے۔

مَّ عَبُدُ اللَّهِ بَنُ الْحَهُمِ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ آبِى الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بَنُ آبِى شُرَيْحِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُه بَنُ آبِى قَيْسٍ، عَنُ آيُّوْبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَّافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: نَهَى عَبُدُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلالَةِ، يَعْنِى الْإِبلَ، اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا، اَوْ اَنْ يَّشُرَبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا " رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلالَةِ، يَعْنِى الْإِبلَ، اَنْ يُّرْكَبَ عَلَيْهَا، اَوْ اَنْ يَّشُرَبَ مِنْ ٱلْبَانِهَا " وَامَا حَدِيثَ أَبِي هُرِيرة

حضرت ابن عمر وللفينا فرماتے ہیں کہ: رسول الله مَثَاثَةُ إِنْ نَعْ يَرْسُوار ہونے اور اس کا دودھ پینے سے منع کیا۔
حضرت ابو ہریرہ وٹائٹنڈ کی حدیث:

2250 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ آخَمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ النَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللْهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِمُ اللَّهُ عَلَى الللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُ الْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُ اللَّهُ عَلَ

. 💠 🗢 حضرت ابو ہر رہ ہ رہ فالغذہ فر ماتے ہیں کہ: رسول اللہ سَلَافِیْا مِ نے مجتمہ اور جلالہ ہے منع کیا۔

2251 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْآسْفَاطِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ يَزِيْدَ

الْاصبَهَ انِئُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الضَّرَيْسِ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ طَهُمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بُنِ الْحَجَّاجِ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّاةِ بِاللَّحْمِ

هَٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، رُوَاتُهُ، عَنُ الْحِرِهِمُ اَئِمَّةٌ حُفَّاظٌ ثِقَاتٌ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدِ احْتَجَّ الْبُحَارِيُّ بِالْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، وَلَهُ شَاهِدٌ مُرْسَلٌ فِي مُوَطَّأَ مَالِكٍ

حصّرت سمرہ ڈالٹنڈروایت کرئے ہیں' نبی اکرم ٹائیڈ آنے گوشت کے بدلے بکری کی خریدوفروخت سے منع کیا ہے۔

• نو • نو سید سید صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹیسٹے اورامام مسلم ٹیسٹے نے اس کونقل نہیں کیا۔اس کے تمام راوی ائمہ ہیں' حافظ ہیں اور ثقہ ہیں جبکہ امام بخاری ٹیسٹ نے حسن کی سمرہ ہے روایت نقل کی ہے۔موطا امام مالک میں ایک مرسل روایت موجود ہے جو کہ مذکورہ حدیث کی شامد ہے۔ (وہ روایت درج ذیل ہے )۔

2252 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، أَنْبَانَا الرَّبِيْعُ، أَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ، أَنْبَانَا مَالِكُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْع اللَّحْمِ بِالْحَيَوَانِ

المنتخاص عدین مستب بنائنو فرماتے ہیں کہ نبی اگرم مَنا لَیْمُ نے حیوان کے بدلے گوشت کی بیع ہے منع کیا ہے۔

2253 حَكَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، وَإِبْرَاهِيُمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمِ الزَّاهِدُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَبُدِ الصَّمَدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ رَزِينِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، اَنْبَانَا مُسُلِمُ بُنُ حَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، عَنُ مُن عَبُدِ اللهِ بَنِ مَحَمَّدٍ الْمَدَنِيُّ، عَنُ شُرَحْبِيلَ مَولَى الْانْصَارِ، عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ مَن شُرِحُبِيلَ مَولَى الْانْصَارِ، عَنْ آبِى هُرَيُرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ قَالَ شُرِ لَا فِي عَارِهَا وَإِثْمِهَا شُرَحْبِيلُ هِذَا هُوَ ابْنُ سَعْدٍ اللهَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، آنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ ال

﴿ حضرت ابو ہریرہ و النفوٰ فرمائے ہیں کہ نبی اکرم منالیہ کا ارشاد فرمایا: جوشخص چوری کی ہوئی چیز خرید نے حالا نکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہوئی چیز خرید کے حالا نکہ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ چیز چوری کی ہے تو وہ مخض اس کے گناہ میں اوراس فعل فتیج میں برابر کا شریک ہے۔

• ﴿ • ﴿ مِيشْرَ صِبِيلُ سعدانصاری کے بیٹے ہیں،ان سے حضرت مالک بن انس رٹائٹنڈ نے بھی حدیث روایت کی ہے۔ حالانکہ وہ ان کے بارے میں تحفظات رکھتے ہیں اور بیرحدیث صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے نقل نہیں کیا۔

2254 انْجَسَرَنِى عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيّ بُنِ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَوْلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، وَعَفَّانُ بُنُ مُسُلِمٍ، وَمُسُلِمُ بُنُ إِبُواهِيْمَ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ اَبِى عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، اللهِ عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: أَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ بَيْعًا مِّنُ رَجُلٍ اَوْ رَجُلَيْنِ فَهُوَ الْاَوَّلِ مِنْهُمَا وَايُّمَا امْرَاةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِى لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت سمرہ والتلفظ روایت کرتے ہیں بنی اکرم مَلَا لَیْکِم کے ارشاد فر مایا : جو محص ایک چیز کا دو شخصوں سے سودا کریے تو وہ

ان میں سے پہلے کی ہےاور جس عورت کا نکاح اس کے دوولی پڑھادیں تو وہ ان دونوں میں سے پہلے کے لئے ہے۔ • • • • بیحدیث امام بخاری مجھالیت کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے صحیحیین میں نقل نہیں کیا گیا۔

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2255: اسید بن حفیر بن ساک فرماتے ہیں: معاویہ نے مردان کی طرف ایک مکتوب لکھا کہ اگر کوئی شخص چوری کرے پھراس کا چوری شدہ مال برآ مدہوجائے تو وہی اس کامستحق ہے جہاں اس کو پائے (اسید) فرماتے ہیں: یہی مکتوب مردان نے میری طرف بھیج دیا۔ میں ان دنوں بمامہ کا گور زھا۔ میں نے مردان کو جوابی مکتوب میں لکھا کہ اگر کسی غیر متبہ شخص کے پاس مال مل جائے تو نبی اکرم مُثانِیْنِ میے فیصلہ کیا کرتے تھے کہ اگر اس کا مالک جائے تو اس کی قیمت دے کرلے لے اور اگر جائے تو اپنے چور کی تلاش کرے۔ پھر نبی اکرم مُثانِیْنِ کے بعد حضرت ابو بکر رٹی افیڈ نے ، ان کے بعد حضرت عمر دٹی افیڈ نے اور ان کے بعد حضرت عمان دٹی افیڈ نے ، ان کے بعد حضرت عمر ان کو کھا دیم معاویہ نے مردان کے بعد حضرت عمان دٹی کو کھا دیم کے بی فیصلہ کیا۔ (اسید) فرماتے ہیں: مردان نے میرا ہے میں نے تھے جو تھم دیا ہے اس کونا فذکر و'۔ مردان نے معاویہ کا خط اور اسید میر افید کو کا ، اس لیے میں نے تھے جو تھم دیا ہے اس کونا فذکر و'۔ مردان نے معاویہ کا خط اسید کی طرف بھیج دیا تو (اسید نے جوابًا) کہا: خداکی قسم ! میں اس کے مطابق بھی بھی فیصلہ نہ کروں گا۔ اسید کی طرف بھیج دیا تو (اسید نے جوابًا) کہا: خداکی قسم ! میں اس کے مطابق بھی بھی فیصلہ نہ کروں گا۔ اسید کی طرف بھیج دیا تو (اسید نے جوابًا) کہا: خداکی قسم ! میں اس کے مطابق بھی بھی فیصلہ نہ کروں گا۔

2256 اخُبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ الْفَضُلِ بَنِ مُوْسَى السِّينَانِيُّ، حَدَّثَنَا هَارُونُ بَنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا اَبُو ضَمْرَةَ، عَنْ يَخْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، اَخْبَرَنِى ابْنُ جُرَيْجٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الزُّبَيْرِ، اَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ بِعْتَ اَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَاصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنُ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ بِعْتَ اَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَاصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ لَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ بِعْتَ اَخَاكَ تَمَرَاتٍ فَاصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلَا يَحِلُّ لَكَ اَنْ لَا أَخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، اَوْ تَأْخُذَ مَالَ اَخِيكَ بِغَيْرِ اِذْنِهِ

هلذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّینَحَیْنِ، وَلَمْ یُنَحَرِّ جَاهُ، وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ ثَوْدٍ، عَنِ ابْنِ جُریْجِ

♦♦ حضرت جابر بن عبدالله وَ اللهِ عَنِي اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَنِي اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَيْكُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلْ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلَمُ عَلِ اجْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَمُ عَلَ

2257 اَخُبَرَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ بْنِ عَبُدِ الْحَمِيْدِ الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ مُبَارَكٍ الصَّنُعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ اَبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ يَسُتَحِلُّ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيهِ إِنْ اَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ مِّنَ السَّمَاء ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ يَسُتَحِلُّ اَحَدُكُمْ مَالَ اَخِيهِ إِنْ اَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ مِّنَ السَّمَاء ؟

هلذَا حَدِيثُ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَالاَصُلُ فِي هَلْذَا الْبَابِ حَدِيثُ مَالِكِ بُنِ اَنَسٍ، عَنُ حُمَيْدٍ الطَّويل الَّذِي

﴾ حضرت جابر بٹائٹنڈ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مٹائٹیئم نے ارشاد فرمایا: اگر کسی کا مال حادثاتی طور پرضائع ہوجائے تو تم اینے اس بھائی کا مال کس بنا پر حلال سمجھتے ہو؟

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ امام بخارى مُتَلِيدٌ وامام مسلم مِنْ وونوں كے معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن دونوں نے ہى اسے قل نہيں كيا۔ اور اس باب ميں اصل حميد سے روايت كر دہ ما لك بن انس كى درج ذيل حديث ہے۔

2258 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بَنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنِي مَالِكُ بُنُ آنَسٍ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ، عَنُ آنَسٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: آرَايُتَ إِنْ مَّنَعَ اللهُ التَّمْرَةَ، فَبَمَ يَسْتَحِلُّ آحَدُكُمْ مَالَ آخِيهِ؟

حضرت انس ڈٹاٹٹؤ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مظافیظ نے ارشا دفر مایا: اگر اللہ تعالیٰ کھل روک لے تو تم اپنے بھائی کا مال کس بناء پر حلال سیجھتے ہو؟

2259 حدثنا اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، وَاَبُو بَكُو بَنُ بَالُويُهِ، قَالاً: اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِب، حَدَّثَنَا عَمْرُو بَنُ عَلِي، عَلَى اللَّهِ، عَنُ مَّسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي عَدِيٍّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ زَيْدٍ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ مَّسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا، اَيُسَرُهَا مِثُلُ اَنْ يَّنُكِحَ الرَّجُلُ الْمَّهُ، وَإِنَّ اَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِم الرَّجُلِ الْمُسْلِم

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله طرت عبدالله طالته فالتعدُّ فرمات مين كهرسول اكرم مَنْ التيم في ارشا وفرمايا: سود ك 73 درج مين، ان مين سے سب

سے ہلکا درجہ (کی مثال) یوں ہے'' جیسے کوئی تخص اپنی مال کے ساتھ نکاح کرے اور مسلمان کی سب سے زیادہ فیمتی چیز اس کی عزت ہے۔

2260 أخُبَونَا اَبُوْ عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا اَبُوُ اِسْمَاعِيُلَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهُ هُوَيُوةَ، الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ انْ لاَ يُدْحِلَهُمُ الْجَنَّةَ وَلا يُذِيقَهُمْ نَعِيمَهَا: مُدْمِنُ النَّحِمُ وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ وَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْبَعَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ المُلهُ المُلْمَالِي اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدَّ اتَّفَقَا عَلَى خُثَيْمٍ

⇒ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹنڈ 'فرماتے ہیں کہرسول اللہ مُٹاٹیڈ نے ارشادفر مایا: چار آ دمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پریہ حق ہے ان
کو جنت میں داخل نہ کر ہے اور نہ اپنی نعمتیں ان کو چکھائے (i) عادی شراب خور (ii) سودخور (iii) بیتیم کا مال ناحق کھانے والا (iv)
ماں باپ کا نافر مان۔

2261 انُجبَرَنِى عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيِّ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ يُوسُفَ الْقَزُوبِنِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَعِيْدِ بُنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ اَبِى قَيْسٍ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرُبٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ تُشْتَرَى الثَّمَرَةُ حَتَّى تُطُعِمَ، وَقَالَ: إِذَا ظَهَرَ الزِّنَا وَالرِّبَا فِى قَرْيَةٍ، فَقَدُ اَكُولُ اللَّهِ عَذَابَ اللَّهِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس رہ اللہ مایا: جب کسی عباس رہ اللہ مایا: جب کسی علیہ ہے ہے جہتے بھلے بھل بیچنے سے منع فر مایا اور فر مایا: جب کسی علاقے میں زنا اور سود عام ہوجائے تو انہوں نے اپنے آپ کواللہ کے عذاب کا مستحل کردیا۔

ونو والمسلم بيات في الاسناد بيكن الم سخارى بيانية اورامام سلم بيانية في الساد بيكن المام سام بيانية المسلم المسلم المسلم بيانية المسلم المسلم المسلم المسلم

2262 - آخُبَرَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ آبِى زَائِدَةَ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيْعِ وَآخُبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ زَكَرِيَّا بُنِ آجُمَدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَحَجَّاجٌ، قَالاً: حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنِ الرُّكَيْنِ بُنِ اللَّهِ بُنُ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرِّبَا، وَإِنْ الرَّبِيْعِ، عَنُ آبِيهِ الرَّبِيْعِ بُنِ عُمَيْلَةَ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرِّبَا، وَإِنْ كَثُرُ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ تَصِيرُ إِلَى قَلِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

♦♦ حضرت عبدالله بن مسعود والتأثين فرمات بي كه نبي اكرم مَلَا تَيْنِم ني ارشا دفر ما يا: سود سے اگر چه مال (وقتی طور پر) برا هاتو جاتا ہے ليكن بالآ خركم ہوجاتا ہے۔

ون المسلم مُنافذ في الاسناد بي كين امام بخارى مُنافذ اورامام مسلم مُنافذ في ال كوفل نهيس كيا ـ

2263 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا بُنُ وَهُبِ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنَ عَبْدِ اللهِ بَنَ عَبْدِ اللهِ بَنَ عَبْدِ اللهِ مَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الصَّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ، لا يَعْلَمُ مَكِيلَهَا بِالْكَيْلِ الْمُسَمَّى مِنَ التَّمْرِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت جابر بن عبدالله رہائے ہیں کہ رسول الله علی نے کھجوروں کے ایسے ڈھیرکوجس کی مقد ارمعلوم نہ ہو،
ان کھجوروں کے عوض بیچنے سے منع کیا ہے جن کی مقد ارمعلوم ہو۔

• • • • میصدیث امام سلم عملیت کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2264 حَدَّثَنَا البَّوِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ، اَنْبَانَا مَالِكُ وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ و الْحَرَشِيُّ، وَجَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ الْبَرِّيُّ، وَمُوسَى بُنُ مُحَمَّدٍ النَّذِهُ لِيُّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَحْيَى، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ السَّحَاقَ الْفَقِيهُ، مُحَمَّدِ النَّذُهُ لِيُّ اللَّهُ عَلَى مَالِكٍ وَحَدَّثَنَا ابُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: سَالُتُ مَالِكَ بُنَ انَسٍ وَابُوهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى، قَالاً: اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ ايُّوبُ، انْبَانَا ابُو الْوَلِيْدِ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ: سَالُتُ مَالِكَ بُنَ انَسٍ مَوْفَلَ: بَيْنَهُمَا فَالَ: بَيْنَهُمَا فَصَلَا عَنِ الْبُيْضَاءِ بِالسُّلُتِ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا فَصَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْبُيْضَاءِ بِالسَّلُتِ، فَقَالَ: بَيْنَهُمَا فَضُلُ ، قَالُوا: نَعَمُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمُورِ، فَسَالَ مَنْ حَوْلَهُ: وَسَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ انَسٍ مَرَّةً أُخُرى، قَالَ: فَكَرِهُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ مُنِلَ عَنِ الرُّطِبِ بِالتَّمُورِ، فَسَالَ مَنْ حَوْلَهُ: وَسَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ انَسٍ مَرَّةً أُخُرى، قَالَ: فَكَرِهُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ انَسٍ مَرَّةً أُخُرى، قَالَ: فَكَرِهُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ انْسَ مَرَّةً أُخُولَى الْاسُودِ بُنِ سُفَيَانَ هَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْاسُودِ بُنِ سُفَيَانَ هَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ اللهِ الْوَلِيْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَمِعْتُ مَالِكَ بُنِ يَزِيْدَ مَوْلَى الْالْمُودِ بُنِ سُفَيَانَ الْمُعَلِي عَلَى الْمُ الْمُ الْمُعَلِي عَلَى اللهُ الْمُنْ الْمُعَلِى اللهُ الْمُعْرِقِ الللهُ الْمُنْ الْمُعَلِى الْمُعْمَلِ الْمُعَلِي اللهُ الْمُولِ الْمُعْلِى الْمُولِي الْمُعْمِلِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمَلِ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِى الْمُعْقَلَ الْمُعْمِلُ الْمُولِ اللهُ الْمُعْلَى الْمُعْمِلُ الْمُعْلِى الْمُعْلِقَالَ الْمُعْلَى الْمُولِ

♦♦ حضرت زیدابوعیاش بڑالٹیڈ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت سعد بڑالٹیڈ سے پوچھا بھو کے بدلے گندم (بیچنا کیسا ہے؟)
انہوں نے کہا: دونوں میں کمی زیادتی ہے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! انہوں نے فرمایا: رسول الله سُکُلیڈیم سے خشک کھجوروں کے عوض تر
کھجوریں بیچنے کے متعلق پوچھا گیا تو آ ب سُکُلیڈیم نے اپنے قریب لوگوں سے پوچھا، جب بیخشک ہوجا کیں تو کم ہوجاتی ہیں؟ انہوں
نے جواب دیا: جی ہاں! آپ سُکُلیڈیم نے فرمایا: اس صورت میں جائز نہیں ہے۔ ابو ولید فرماتے ہیں: میں نے حضرت مالک بن
انس بڑالٹیڈیسے دوسری مرتبہ ساتو انہوں نے فرمایا: رسول الله سُکُلیڈیم نے اس کونا پہند کیا۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ الْفَاظِ الْوَالُولِيدِ كَى روايت كے ہيں جبکہ يہى حديث اسود بن سفيان كے غلام عبدائلَّّد بن يزيد كى روايت كرنے ميں اساعيل بن اميہ نے مالک بن انس كى متابعت كى ہے۔ (ان كى روايت درج ذيل ہے)۔

2265 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسِى، حَذَثَنَا الْحُمَيْدِيُّ،

click on link for more books

حَـدَّثَنَا سُفُيَانُ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ أُمَيَّةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنُ اَبِى عَيَّاشٍ، قَالَ: تَبَايَعَ رَجُلانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُسُرٍ، وَرُطَبٍ، فَقَالَ سَعْدِ بُنِ اَبِي وَقَاصٍ، فَقَالَ: تَبَايَعَ رَجُلانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبُسُرٍ، وَرُطَبٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُ يَنْقُصُ الرُّطُبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: فَلَا إِذًا وَهَكَذَا رَوَاهُ سُفْيَانُ التَّهُ رِيُّ مَنَ السَمَاعِيلَ بُنِ اُمَيَّةً

کی حضرت اساعیل بن امیرعبداللہ بن بزید والنفوز کے واسطے سے ابوعیاش کا بیان نقل کرتے ہیں کہ حضرت سعد بن ابی وقاص وقاص وقائی گئی کے زمانے میں دوآ دمیوں نے خشک اور تر تھجوروں کی خرید وفروخت کی تو رسول اللہ منافی اور تر تھجوروں کی خرید وفروخت کی تو رسول اللہ منافی کی تو رسول اللہ منافی کی تو رسول اللہ منافی کی کھیوریں خشک ہو جاتی ہیں؟ صحابہ کرام و کا کھی جواب دیا: جی ہاں۔آپ منافی کی کے فرمایا: تب جائز نہیں ہے۔

ا الماعیل بن امیہ سے سفیان توری نے بھی روایت کی ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)۔

2266 حدثنا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْوَلِيُدِ، حَدَّثَنَا اللهِ عَبُدِ اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدُ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا الْحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى، مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَحَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، عَنُ اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، عَنُ اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، عَنُ اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهِ الصَّفَارُ، عَنُ اللهِ الصَّفَارُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَدْرُ اللهِ الصَّفَارُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ يَزِيْدَ، عَنُ زَيْدِ ابِيُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطَبِ بِالتَّمُورِ، فَقَالَ: يَنْقُصُ إِذَا يَبُعُهُمَا يَحْيَى بُنُ ابِى كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِينَهُ لَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرُّطِبِ بِالتَّمُورِ، فَقَالَ: يَنْقُصُ إِذَا يَبِهُ مَا يَحْيَى بُنُ ابِى كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَةُ لَا اللهِ بُنِ يَزِيْدُهُ وَقَدُ تَابَعَهُمَا يَحْيَى بُنُ ابِى كَثِيرٍ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدُهُ

• ﴿ • ﴿ اس حدیث کوعبدالله بن بزید سے روایت کرتے ہیں کی بن ابی کثیر نے اساعیل بن امیداور مالک بن انس کی متابعت کی ہے۔

2267 حَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، وَعَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيِّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيُدَ، أَنَّ اَبَا عَيَّاشٍ، اَخْبَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا حَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيُدَ، أَنَّ اَبَا عَيَّاشٍ، اَخْبَرَ، أَنَّهُ سَمِعَ سَعْدَ بْنَ اَبِي وَقَاصِ، يَقُولُ: نَهِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ نَسِينَةً

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ لاِجْمَاعِ آئِمَّةِ النَّقُلِ عَلَى إِمَامَةِ مَالِكِ بُنِ آنَسٍ، وَآنَّهُ مُحُكَمٌ فِى كُلِّ مَا يَرُويِهِ مِنَ الْسَحِيْثِ، اِذْ لَمْ يُوجَدُ فِى رِوَايَاتِهِ إِلَّا الصَّحِيْحُ خُصُوصًا فِى حَدِيْثِ آهُلِ الْمَدِيْنَةِ، ثُمَّ لِمُتَابَعَةِ هَوُلاءِ الْاَئِمَّةِ اللَّهِ مُن جَهَالَةِ زَيْدٍ آبِى عَيَّاشٍ اللَّهُ فِى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يَزِيْدَ، وَالشَّيْحَانِ لَمْ يُحَرِّجَاهُ لِمَا خَشَيَاهُ مِنْ جَهَالَةِ زَيْدٍ آبِى عَيَّاشٍ

♦♦ حضرت سعد بن ابی وقاص و النواز کا فرمان ہے: رسول الله مثالی نواز کے بدلے تازہ کی ہوئی کھجوریں ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیچنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیکنے سے منع کیا ہے۔

ادھار کے طور پر بیکھیا کیا ہے۔

ادھار کے کارٹر کے کیا ہے۔

ادھار کے کارٹر کیا کیا ہے۔

ادھار کے کارٹر کے کیا ہے۔

ادھار کے کارٹر کیا کیا کیا ہے۔

ادھار کے کارٹر کیا کیا کیا کیا کیا کیا کیا

• • • • • بعدیث سیحے ہے کیونکہ ائمہ ُ نقل کا مالک بن انس کی امامت پراجماع ہے نیز یہ کہتمام مرویات میں یہ محکم ہے کیونکہ ان کی روایت میں ۔ پھران تمام اُئمہ کے اس حدیث کوعبداللہ بن بزید سے ان کی روایت میں ۔ پھران تمام اُئمہ کے اس حدیث کوعبداللہ بن بزید سے روایت کرنے میں ان کی متابعت کرنے کی وجہ سے امام بخاری جو اللہ اور امام مسلم جو اللہ نے اس حدیث کوفل نہیں کیا کیونکہ ان کوزید پرابوعیاش کو مجہول رکھنے پراعتراض ہے۔

2268 حدث البُوع علية المُحسَينُ بنُ علي الْحَسَينُ بنُ علي الْحَافِظُ، انْبَانَا اَبُو بَكُو مُحَمَّدُ بنُ اِسْحَاقَ، وَاَبُو يَحْيَى زَكُرِيَّا بَنُ يَحْيَى الْبَزَّازُ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ، مَدَّ بَنُ اِلسَحَاقَ، وَابُو يَحْيَى زَكُرِيَّا بَنُ يَحْيَى الْبَزَّازُ، قَالُوْا: حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا اَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنُ حَالِدٍ الْحَدَّاءِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عُثْمَانَ النَّهُدِى يُحَدِّثُ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: تُرفَعُ لِللرَّجُلِ صَحِيفَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، حَتَّى يَرَى انَّهُ نَاجٍ، فَمَا تَزَالُ مَظَالِمُ بَنِى اٰدَمَ تَتَبَعُهُ حَتَّى مَا تَبُقَى لَهُ حَسَنَةٌ، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ اَوْ قَالَ لَهُ عَاصِمٌ: عَمَّنُ يَّا اَبَا عُثْمَانَ؟ قَالَ: عَنْ سَلْمَانَ وَسَعْدٍ حَسَنَةٌ، وَيُزَادُ عَلَيْهِ مِنْ سَيِّنَاتِهِمْ، قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ اَوْ قَالَ لَهُ عَاصِمٌ: عَمَّنُ يَّا اَبَا عُثْمَانَ؟ قَالَ: عَنْ سَلْمَانَ وَسَعْدٍ وَرَجُلَيْنِ الْخَرِيْنَ لَمْ يَحْفَظُهُمَا، قَالَ شُعْبَةُ: فَسَالُتُ عَاصِمًا عَنُ هَذَا الْحَدِيثِ فَحَدَّثِنِيهِ، عَنْ اَبِي عُضَمَانَ يُحَدِّثُ بِهِذَا، عَنْ سَلْمَانَ وَاصَحَابٍ وَسَلَمُ وَ آلِهِ وَسَلَمَ وَ آلِهِ وَسَلَمْ وَ آلِهِ وَسَلَمْ وَ آلِهِ وَسَلَمَ وَ آلِهِ وَسَلَمَ،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلا اَعْرِفُ لِشُعْبَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بُنِ غِيَاثٍ حَدِيثًا مُسْنَدًا غَيْرَ هلذَا

♦♦ حضرت ابوعثان نہدی رہ النظافر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیْاً نے ارشاد فر مایا: قیامت کے دن ایک آدمی کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا (جس میں نیکیوں کی کثرت دیکھ کر) وہ یہ سمجھے گا کہ اب تو اس کی نجات ہو ہی جائے گی پھر سلسل انسانوں پر کیے ہوئے اس کے ظلم ،اس کی نیکیاں لیتے رہیں گے نیہاں تک کہ اس کے پاس ایک نیکی بھی باقی نہیں بچے گی پھر اس کے اوپر وہ لوگ اپنے گناہ ڈالتے رہیں گے۔ (راوی) فرماتے ہیں: میں نے ان سے پوچھا: کیا عاصم نے ابوعثان رہائے ہیں۔ اس کی سند پوچھی؟ انہوں نے کہا: سلمان سعد ابن مسعود رہ انہوں میدروایت سی ہے بیروایت سی ہے کین اس دفت ان کے نام یا نہیں ہیں۔

• و المعبد فرماتے ہیں: میں نے عاصم سے اس حدیث کی سند پوچھی: تو انہوں نے ابوعثان رٹائٹنڈ کے واسطے سے سلمان سے روایت بیان کی اور مجھے عثمان بن غیاث رٹائٹنڈ نے بتایا کہ انہوں نے ابوعثان رٹائٹنڈ کو بیحدیث حضرت سلمان رٹائٹنڈ سے اور رسول الله منا الله

یہ حدیث امام بخاری ہواللہ وامام سلم ہواللہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ اور میں نہیں جانتا کہ شعبہ نے عثمان بن غیاث رہائٹۂ سے اس کے علاوہ اور کوئی مسند حدیث روایت کی ہو۔ 2269 حدثنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا آبُو عَلِيَّ عُبَيْدُ اللهِ بُنِ بَابَاهُ، بُنُ عَبْدِ الْمَحِيْدِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجَلالَةِ آنُ يُّؤُكَلَ لَحُمُهَا، وَيُشْرَبَ لَبُنُهَا، وَلا يُحْمَلَ عَلَيْهَا الْاَدَمُ، وَلا يَرُكَبَهَا النَّاسُ حَتَّى تَعْلِفَ اَرْبَعِيْنَ لَيُلَةً

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، لِمَا قَدَّمْنَا مِنَ الْقَوْلِ فِي إِبْرَاهِيْمَ بْنِ الْمُهَاجِرِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبدالله بن عمرو رفالفنهٔ کا فرمان ہے: رسول الله مثالیمی نے جلالہ کا گوشت کھانے ،اس کا دودھ پینے ،اس پر چمڑا (یا کوئی دوسر ابو جھ) لا دینے اور اس پر سواری کرنے سے منع کیا ہے یہاں تک کہ اس کو چالیس دن تک (صاف سھرا) چارا کھلایا جائے۔

• نو و المسلم بن المسلم ب

2270 اَخْبَرَنِى عَبْدُ اللّٰهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى بِهِ، وَحَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهَى اَنُ تُبَاعَ السِّلَهُ عَيْدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنُ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَن رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ نَهَى اَنُ تُبَاعَثُ تُشْتَرِى، حَتَّى يَحُوزَهَا الَّذِي اشْتَرَاهَا اللّٰي رَحُلِه، وَإِنْ كَانَ لِيَبْعَثُ رِجَالًا فَيَضُوبُونَا عَلَى ذَلِكَ السِّلَعُ حَيْثُ ثُوبُولًا فَيَضُوبُونَا عَلَى ذَلِكَ

ھاذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ یُخَوِّ جَاهُ، وَعِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْحَاقَ فِیهِ اِسْنَادُ الْحَرَ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ حَفِرت ابن عَمْرِ وَلَيْ إِنَارُوایت کرتے ہیں سوداخرید کرجب تک خریداراپی خیمے میں نہ لے جائے ،اس وقت تک اس کوآ کے بیچنے سے رسول اللّٰہ مَنْ اللّٰہ عَلَیٰ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِن اللّٰہ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مِنْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ مَنْ اللّٰ اللّٰہُ مَنْ اللّٰہُ مَنْ اللّٰ اللّٰ

صدیث کے متعلق ایک دوسری اسناد موجود ہے (جو کہ درج ذیل ہے)۔
2271 حَدَّ ثَنَا اُ اُ اِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهِ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ عَمْرُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللّهُ الللللللّهُ اللللّهُ

حديث: 2271

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3499 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث:10473 اخسرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه موصل 1404ه/1983 رقم العديث:4782 والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:4782

اللي رَحْلِكَ، فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تَبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُجَّارُ اِللَّى رَحُلِكَ، فَاِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى اَنْ تُبَاعَ السِّلَعُ حَيْثُ تَبْتَاعُ، حَتَّى يَحُوزَهَا التُجَّارُ اِللَّى رَحُالِهِمْ

﴾ حضرت ابن عمر رقافہ کا فرمان ہے میں نے بازار میں زینون خریدا، جب میر اسودا ہو گیا تو ایک شخص مجھ سے ملاوہ مجھ بہت اجھا منافع دے رہا تھا، میں نے سوچا کہ بیزیون اس کے ہاتھ بھے دوں ، تو بیچھے سے ایک شخص نے میر اباز و پکڑلیا جب میں نے ان کی طرف تو جہ کی تو وہ حضرت زید بن ثابت رہا گئی تھے۔ انہوں نے کہا: جہاں پر اس کوخریدا ہے وہیں پر مت بیچو بلکہ پہلے اسکوا پنے خیمے میں لے جا وَ ( یعنی اپنا قبضہ کمل کرلو ) کیونکہ رسول اللّٰہ مَنَا ﷺ نے مقام خرید میں ، خیمے میں لے جائے بغیر ، سامان بیچنے سے منع کیا۔

2272- آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسِى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنُ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ شَرْيِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقُسَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِى نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ، وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ، وَعَنْ شَرْيِ الْمَغْنَمِ حَتَّى يُقُسَمَ هَذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيُحَيُّنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَذَهِ السِّيَاقَةِ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيْحٌ

خضرت ابن عباس خلفنا فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی اللہ مثالی کے نکیلے دانتوں والے درندوں (کا گوشت کھانے) سے بچوں کوئل کرنے سے اور تقسیم سے پہلے غنیمت کا مال خرید نے سے منع کیا ہے۔

ایک صحیح صدیث مذکورہ صدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2273 - حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ آبِي مَرْيَمَ، ٱنْبَانَا ابْنُ آبِي الزِّنَادِ، حَدَّثِنَا سَعِيْدُ بْنُ الْحُارِثِ، عَنِ ابْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ حَدِيثَ: 2272

ذكـره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وكم الصديث: 10631 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشى شام 1404ه-1984 وكمة الصديث: 2491

#### حديث: 2273

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3369 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی في "جامعه" طبع دارالكتاب العربی بيروت دارالكتاب العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1563 اضرجه ابومسعد الدارمی فی "مننه" طبع دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1407 و معر رقم العديث: 2476 اضرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسده قرطبه قاهره معر رقم العديث: 3009 اضرجه ابوالقباسم البطبرانی فی "مسعبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 و رقم العديث: 7774 اضرجه ابوبكر البصنعانی فی "مستنفه" طبع العكتب الاسلامی بيروت لبنان (طبع ثانی) 1403ه رقم 3705 من من 2705 امر من 2705 المناب الاسلامی بیروت لبنان (طبع ثانی) 2705 من 2705 المناب الاسلامی بیروت لبنان (طبع ثانی) 2705 من 2705 من 2705 من 2705 من بيروت لبنان و شاه من العدیث 2705 من 2705

عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ

﴿ حضرت ابن عباس رُفَّةُ افْرِماتِ بِينِ كَه: رسول اللهُ مَكَانَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمُعَانِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي

وَسَلَّمَ وَضَعَ الْحَوَائِحَ اللهِ صَلَّى اللهِ مَنْ مُحَمَّدٍ الْقَائِمِ عَنْ سُلَيْمَانَ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ مَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ الْحَوَائِحَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِحَوَائِحَ وَالْحَوَائِحَ وَالْحَوَائِحَ وَالْحَوْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْحَوْلُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ ا

قَالَ عَلِيٌّ بُنُ الْمَدِينِيِّ : وَقَدْ كَانَ سُفْيَانُ حدثنا، عَنْ آبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَن ِالنَّبِيِّ صلى الله عليه. وسلم، آنَّهُ وَضَعَ الْجَوَائِحَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت جابر رَبُّاتُفَهُ روایت کرتے ہیں ُرسول اللّٰہ مَنَّاتِیْکُم ( آفتِ ساوی سے )ہلاک شدہ مال ( کی قیمت ) جھوڑ دیا کرتے تھے۔

• ﴿ • ﴿ على بن مدینی فرماتے ہیں کہ سفیان ،ابوز بیر کے واسطے سے جابر سے روایت کیا کرتے تھے کہ نبی اکرم مُثَاثِیْتُا ہلاک شدہ مال کامعا وضهٔ نبیس لیا کرتے تھے۔

بیحدیث امامسلم مولید کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2275 حدثنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي عَـمُـرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنُ بُكْيُرِ بُنِ الْاَشَجِ، عَنُ عِيَاضِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدِ الْخُدُرِيّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَـمُـرُو بُنُ الْحَدُرِ بُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُر دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُر دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُر دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا، فَكَثُر دَيْنُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَيْهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَا وَجَدُتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إِلَّا ذَلِكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حدیث: 2275

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراخياه التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1556 اخرجه ابوداؤد السيجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3469 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 655 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاملاميه علب شام · 1406ه 1986 رقم العديث: 4530 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1333 العديث: 1335 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1303 العديث: 1414 / 1991 وقم العديث: 6121 ذكره العربك البيهة عن "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1414ه / 1991 وقم العديث: 6121 ذكره البوبكر البيهة فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 وقم العديث: 1040 اخرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهي 1406 م 1488 / 1888 مقم العديث: 1999

♦♦ حضرت ابوسعید خدری رہ النی فیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ متا فیڈ کے زمانے میں ایک شخص نے کچھ پھل خریدے جن میں اس کوخسارہ ہوگیا، اس کی وجہ سے اس کے ذمہ قرضہ بہت زیادہ ہوگیا۔ رسول اللہ متا فیڈ کیڈ کی اس کی وجہ سے اس کے ذمہ قرضہ بہت زیادہ ہوگیا۔ رسول اللہ متا فیڈ کیڈ کی اس کے قرضے اوا ہوجاتے تورسول اللہ متا فیڈ کی خس سے اس کے قرضے اوا ہوجاتے تورسول اللہ متا فیڈ کی خس سے اس کے قرضے اوا ہوجاتے تورسول اللہ متا فیڈ کی خس سے اس کے قرضے اوا ہوجاتے تورسول اللہ متا فیڈ کی خس سے اس کے قرضے اوا ہوجاتے تورسول اللہ متا فیڈ کی خس سے اس کے قرضے ہو۔

جتنامل سکے تم لے لواور اس سے زائد کا تم حق بھی نہیں رکھتے ہو۔

• نو • نو سير الم بخارى بَيْ اللهُ والم مسلم بَيْ اللهُ وونول كمعيار كم طابق صحح بيكن دونول نه بى است قان بيل كيا ـ 2276 ـ حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، حَدَّثَنَا بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْفَصْلُ بْنُ دُكِيْنٍ، حَدَّثَنَا بُنُ عَامِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِى نُعَيْمٍ، حَدَّثَنَا رَافِعُ بُنُ حَدِيجٍ، آنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ وَكَيْنٍ، حَدَّثَنَا بُكُونُ بُنُ حَدِيجٍ، آنَّهُ زَرَعَ أَرْضًا فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَسْقِيهُا فَسَالَهُ: لِمَنِ الزَّرُعُ وَلِمَنِ الْاَرْضُ؟ فَقَالَ: زَرُعِي بِبَذُرِي وَعَمَلِي لِيَ الشَّطُرُ وَلِيَنِي فَكَالَ: فَرُعِي بِبَذُرِي وَعَمَلِي لِيَ الشَّطُرُ وَلِيَنِ فَلَانَ الشَّطُرُ، فَقَالَ: زَرُعِي بِبَذُرِي وَعَمَلِي لِيَ الشَّطُرُ وَلِيَنِ فَلَانَ الشَّطُرُ، فَقَالَ: اَرْبَيْتُمَا، فَرُدَّ الْاَرْضَ عَلَى اهْلِهَا، وَخُذُ نَفَقَتَكَ

ُ هَلَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى مُنَاظَرَةِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَرَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

• ن • ن و المسلم مُنِينَة ونول نے اسسلسلے میں عبراللہ بن عمر وَلَيْ اورا مام سلم مُنِينَة نے اس کوفق نہیں کیا، امام بخاری مُنِینَة اورا مام سلم مُنِینَة ونول نے اسسلسلے میں عبراللہ بن عمر وَلَيْ اوررافع بن فدت کے مابین مناظر فقل کیا ہے۔ (جو کہ درج و یا ہے)

مسلم مُنِینَة ونول نے اسسلسلے میں عبراللہ بن مُحمّد بن عیسی الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیُلُ بن قُتیبَة، حَدَّثَنَا اَبُو بَکُو بن اَبِی شَیْبَة ، حَدَّثَنَا وَکِیعٌ، وَحُمَیْدُ بن عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الرُّواسِیُّ، عَنْ مُّغِیرَة بنِ زِیَادَة ، عَنْ عُبَادَة بنِ نُسَیّ، عَنِ الْاسُودِ بنِ فَعْلَبَة ، عَنْ عُبَادَة بنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَلَّمُتُ نَاسًا مِنْ اَهُلِ الصَّفَّةِ الْکِتَابَة وَالْقُرُانَ، وَاهْدَای اِلَیَّ رَجُلٌ مِنْهُمُ فَوْسًا، فَقُلْتُ: لَیْسَتْ بِمَالٍ، وَارْمِیْ عَلَیْهَا فِیْ سَبِیلِ اللهِ، لاَتِینَ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسًا لَنْهُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسًا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسًا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسًا اللهُ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسًا اللهِ مَلْوَلَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسًا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسُهُ مَلْهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسُهُ مَلْهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَاسًا اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ، فَلَا اللهُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ اللهُ عَلَیْهُ وَسُلّمَ اللهِ اللهُ عَلَیْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلْمَ اللهُ ال

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه"طبع داراحيا، التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1554 اخرجه ابوداؤد السبجستسانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3374 اخرجه ابوعبسالرحمن النسانى فى "مننه" طبع مكتب السبطبوعات الابلاميه علب ثام · 1406ه 1986، رقم العديث: 4529 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قراطبه قراطبه قراطبه قراطبه العديث: 14359 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيده» "طبع موسسه الرساليه بيروت لبنان 1414ه 1993، رقم العديث: 5031

click on link for more books

فَاتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّهِ، رَجُلْ اَهْداى إِلَىَّ قَوْسًا مِمَّنُ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرُانَ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ وَّارَمِي عَلَيْهُ الْكِتَابَةَ وَالْقُرُانَ، وَلَيْسَتُ بِمَالٍ وَّارَمِي عَلَيْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ، قَالَ: إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ اَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِّنْ نَّارٍ فَاقْبَلُهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبادہ بن صامت و النّه عَلَيْ كَافر مان ہے: میں اہل صفہ کو کتابت سکھایا کرتا تھا اور قرآن کی تعلیم دیا کرتا تھا ان میں سے ایک شخص نے مجھے ایک کمان تحفہ دی۔ میں نے سوچا ایک توبہ مال نہیں ہے۔ دوسرے میں اس کو جہاد میں استعال کروں گا۔ البت میں رسول اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِنْ اللّه مِن اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه مِن اللّه اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مِن اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مِن اللّه اللّه مِن اللّه اللّه مَنْ اللّه مِن اللّه مِنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مِن اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مَنْ اللّه مِن اللّه مَن اللّه مِن اللللّه مِن الللّه مِن الللّه مِن اللّه مَن اللللّه مَن اللّه مَن الللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن الللّه مَن الللّه مَن الللّه مَن اللّه مَن الللللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن اللّه مَن

2278 حَكَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوب، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةَ، قَالاً: حَكَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بَنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بَنُ قَارِظٍ، عَنِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنِ اللهِ بُنِ قَارِظٍ، عَنِ

عديث: 2277

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر ببروت لبنان رقم العديث:3416 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2157 اخرجه ابوعبدالله الشببانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 22741 ذكره ابوبسكر البيرسقى فى "سنسنه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقدم العديث: 11461 اخرجه ابوبسكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه وقم العديث: 183 اخرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه 1408 رقم العديث: 183

# حديث: 2278

المسجستسانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3421 اضرجه ابو عبسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3421 اضرجه ابو عبسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1275 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1580 اضرجه ابوصحسد الدارمى فى "سننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 2621 اضرجه ابوصاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1914ه/1993، وقم العديث: 2625 اضرجه ابودائد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهم فة بيروت لبنان رقم العديث: 966 اخرجه ابوالقاسم الطيرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، وقم العديث: 4258 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "معنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 17478 كره ابوبكر البيريقي فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالكتب العلميه معودى عرب 1411ه/1991. رقم العديث: 17478 كره ابوعبدالرجيين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بعروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 1079 اضرحه ابوعبدالرجيين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بعروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 1079 اخروت المنان 1411ه/1991. رقم العديث: 1079 اضرحه ابوعبدالرجيين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بعروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 1079 اخروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 1079 اخروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث العديث داروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث العديث دارالكتب العلمية ودارالكتب البيروت لبنان 1414 ودارالكتب العلمية ودارالكتب البيروت لبنان 1414 ودارالكتب العلمية ودارالكتب العلمية ودارالكتب البيروت لبنان 1418 ودارالكتب البيروت المراحة ودارالكتب البيروت الكتب البيروت المراحة ودارالكتب البيروت المراحة ودارالكتب المراحة ودارالكتب البيروت المراحة ودارالكتب البيروت المراحة ودارالكتب المراحة ودارالكتب

السَّمائِبِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ رَافِعِ بُنِ خَدِيجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كَسُبُ الْحَجَّامِ خَبِيتٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيتٌ، وَمَهُرُ الْبَغِيِّ خَبِيتٌ

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

حضرت رافع بن خدت علی شاخی فر مانے ہیں کہ رسول اللہ مَا اللہ مَ

• أو • أو يه يه من الم بخارى بَوْ الله والم سلم بَوْ الله ونول كمعيار كم طابق مح كيكن دونول نے بى است قل نهيں كيا۔ 2279 حك قَنا أبو الْعَبّاسِ مُحَمّد بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا الْعَبّاسُ بُنُ مُحَمّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو النَّضُوِ عَاشِمُ بُنُ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا عِكُومَةُ بُنُ عَمّادٍ، حَدَّثَنَا طَارِقُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: جَآءَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الله عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: جَآءَ رِفَاعَةُ بْنُ رَافِعِ الله عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْقُرَشِيُّ، قَالَ: بَهَانَا رَسُولُ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْيَوْمَ، فَذَكَرَ اَشَياءَ، وَقَالَ: نَهَانَا عَنُ كَسُبِ الْامَةِ إِلَّا مَا عَمِلَتُ بِيَدِهَا، وَقَالَ: هَكَذَا بِأَصْبُعِهِ نَحُو الْعَزُلِ، وَالنَّخُبُو، وَالنَّفُشِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيجٍ

﴿ حضرت طارق بن عبد الرحمان و النفرة كافر مان ہے: رَفاعہ بن رافع ، انصاری مجلس میں آئے اور کہنے لگے: آج رسول الله منا الله عنا الله منا الله عنا ال

• • • • • • بو مین امام بخاری میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ دافع بن خدت کے سے مروی ایک حدیث ندکورہ حدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2280 آخُبَرَنِیُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوْسَی الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْجُنَیْدِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِی عَبُدُ اللهِ بُنِ مُوْسَی الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عَلِیٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ الْجُنَیْدِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِی ابُنُ اَبِیْهِ، عَنُ جَدِهِ رَافِعِ بُنِ خَدِیجٍ، قَالَ: نَهَی رَسُولُ اللهِ صَلَی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَنْ کَسُبِ الْاَمَةِ حَتَّی یُعْلَمَ مِنُ اَیْنَ هُو؟

حضرت رافع بن خدیج شان فرماتے ہیں کہ رسول الله مثانی آغیر نے لونڈی کی کمائی سے منع کیا ہے جب تک کہ یہ پہۃ نہ چل جائے کہ یہ بہۃ نہ چل جائے کہ یہ کہ بہ بہۃ نہ چل جائے کہ یہ کہاں سے آئی ہے؟

2281 حَكَّ ثَنَا اَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ الْحَكِمِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابُنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ، وَعَلِيٌّ بْنُ الْحَكَمِ الْبُنَانِيُّ ثِقَةٌ مَّأْمُونٌ مِّنُ

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ابن عمر و التنظیمافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی آئے نے خرجانور (جفتی کے لئے) کراہیہ پر دینے سے منع کیا ہے۔
•••••• یہ یہ حدیث امام بخاری ٹرٹیا لئے کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحیین میں نقل نہیں کیا گیا۔اور علی بن حکم بنانی ثقتہ ہیں' مامون ہیں اور ان کا شار مصر کے معززین میں ہوتا ہے۔

2282 حَدَّثَنَا رَبُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَدُوعُ، قَالَ: سَالْتُ اَبَا مِجْلَوْ، عَرَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادٍ وَحَدَّثَنَا حَيَّانُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ الْعَدُوعُ، قَالَ: سَالْتُ اَبَا مِجْلَوْ، عَنِ الصَّرُفِ، فَقَالَ: كَانَ ابْنُ عَبُسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَنَا لاَ يَعْنُ يَدًا بِيدٍ، فَكَانَ يَعُولُ: إِنَّمَا الرِّبَا فِي النَّسِيعَةِ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَاسٍ، الا تَتَقِي الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ، الا تَتَقِي الله إلى مَتَى تَوَكِّلُ النَّاسَ الرِّبَا؟ اَمَا بَلَغَكَ انَ مَا عَيْنِ مِنْ تَمُو إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْانُصَارِ، فَجَآءَ يَدَلَ صَاعَيْنِ صَاعٌ قِنُ تَمُو عَجُوةٍ، فَقَامَتُ فَقَدَمَتُهُ إلى رَسُولٍ صَاعَيْنِ مِنْ تَمُو عَجُوةٍ، فَقَامَتُ فَقَدَمَتُهُ إلى رَسُولٍ صَاعَيْنِ مِنْ تَمُو عَجُوةٍ، فَقَامَتُ فَقَدَمَتُهُ إلى رَسُولٍ اللهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ اَعْجَبَهُ، فَتَنَاوَلَ تَمُرَةً، ثُمَّ اَمُسَكَ، فَقَالَ: مِنْ اَيْنَ لَكُمُ هِلَذَا؟ فَقَالَتُ الْمَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَآهُ اَعْجَبَهُ، فَتَنَاوَلَ تَمُرَةً، ثُمَّ اَمُسَكَ، فَقَالَ: مِنْ ايَنَ لَكُمْ هِلَذَا؟ فَقَالَتُ الْمَا عُلُولُ مَعْنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَا رَآهُ اعْجَبَهُ، فَتَنَاوَلَ تَمُرَةً، ثُمَّ امُسَكَ، فَقَالَ: مِنْ ايَن لَكُمْ هِلَذَا؟ فَقَالَتُ الْمَالَ اللهَ عَلَيْهِ وَلَا شَعِينِ عِلْ اللّهَ عَلَيْهِ وَلَا السَّكَ عُلَاهُ الْمَاعِيْنِ هِلَا السَّكَ عَلَاهُ وَلُولُكُمْ اللّهَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَى الللّهُ عَلَى ال

اللّٰهُ يَما اَبَا سَعِيْدٍ الْجَنَّةَ، فَإِنَّكَ ذَكَرْتَنِي اَمْرًا كُنْتُ نَسِيتُهُ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاتُوبُ اِلَيْهِ، فَكَانَ يَنْهَى عَنْهُ بَعْدَ ذلِكَ اَشَدَّ النَّهٰي،

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهَٰذِهِ السِّيَاقَةِ ﴿

الله عرت حبان بن عبيد الله عددي والنفيز كا فرمان ہے: ميں نے ابو مجلز سے بيع صرف كے متعلق مسئله يو جها: تو انہوں

# عيث: 2281

المسرجة ابو عبدالسة معبد البغارى فى "صعيعة" (طبع ثالث) دارا بن كثير بينامة بيروت لبنان 1987ه/1407 رقم العديث: 2164 اخرجة ابو عيسىٰ الترمذى فى "مننة" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3429 اخرجة ابو عيسىٰ الترمذى فى "مننة" طبع مكتب "جامعة" طبع داراحياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1273 اخرجة ابوعبدالرحين النسائى فى "مننة" طبع مكتب السطبوعات الاملامية عليه شام · 1406ه 1986، وقع العديث: 4671 اخرجة ابومعبد الدارمى فى "مننة" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان · 1407ه (1987، وقع العديث: 2623 اخرجة ابوعبدالله الشيبائى فى "مسندة" طبع موسعة قرطية قاهره معسر رقم العديث: 4630 اخرجة ابوعبدالية السبتى فى "صعيعة" طبغ موسعة الرسالة بيروت لبنان · 1414ه/1993، وقع معسر رقم العديث: 5155 اخرجة ابوعبدالرحين النسائى فى "مننة الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1414ه/1991، وقع العديث: 4694 ذكرة ابوبكر البيريقى فى "مسندة" طبع دارالباز مكه مكرمة معودى عرب 1414ه/1991، وقع العديث: 10635 اخرجة ابويعلى العوصلى فى "مسندة" طبع دارالها مون للترات دمشورة شام، 1404ه-1991، رقم العديث: 10635 اخرجة ابويعلى العوصلى فى "مسندة" طبع دارالها ملاحة المثارة المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديدة المديث الم

نے جواباً کہا: ابن عباس ڈگائی کا ایک زمانے تک بیموقف رہاہے کہا گر ہاتھوں ہاتھ ہوں تو کوئی حرج نہیں ، وہ کہا کرتے سے کہ سود تو صرف ادھار میں ہوتا ہے۔ ایک دفعہ ابوسعید خدری ڈلائٹی کی ان سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا: اے ابن عباس ڈلائٹی تم اللہ سے نہیں ڈرتے ہوتم لوگوں کو کب تک سود میں مبتلا کئے رکھو گے؟ کیا تمہیں اس حدیث کی اطلاع نہیں ہے؟

ایک دن رسول اللہ منگائی ام المومنین حضرت ام سلمہ فراہا کے پاس تھے تو آپ منگائی آنے بجوہ مجبور کھانے کی خواہش کا اظہار کیا، توانہوں نے دوصاع مجبوریں ایک انصاری کے پاس جیمیں تو وہ دوصاع مجبوروں کے بدلے ایک صاع بجوہ مجبوریں دے گیا۔ پھرام المومنین فران کھی نے یہ مجبوریں رسول اللہ منگائی کی خدمت میں پیش کیں۔ آپ منگائی نے ان مجبوروں کو دیصا تو بہت پیند کیا اور ان میں سے ایک مجبور اٹھا کر کھالی اور پھر رک گے اور پوچھانیہ مجبوریں تمہارے پاس کہاں سے آپیں؟ ام المومنین حضرت ام سلمہ فرائی نے بتایا: میں نے دوصاع مجبوریں ایک انصاری آ دمی کی طرف بھیجی تھیں تو وہ ان دوصاع کے بدلے ایک صاع بجوہ سلمہ فرائی نے بتایا: میں نے دوصاع مجبوریں ایک انصاری آ دمی کی طرف بھیجی تھیں تو وہ ان دوصاع کے بدلے ایک صاع بجوہ کھیوریں دے گیا۔ یہ وہی ہیں، آپ تناول فرما ہے۔ آپ شائی ہے وہ تمام مجبوریں پھینک دیں اور فرمایا: یہ واپس بھیج دو مجبوریں کی ضرورت نہیں ہے۔ کہورکھیور کے بدلے وہوں کے بدلے ہوجو کے بدلے سونا سونے کے بدلے چا ندی چا ندی کے منظر ورت نہیں ہے۔ کہورکھیور کے بدلے گانہ گراہ کی جو بوجو کے بدلے سونا سونے کے بدلے چا ندی کے بدلے ہاتھوں ہا تھے ہواور برابر، برابر ہو (تو جائز ہے) جوزیادہ ہوگا وہ سود ہے پھراس طرح آپ شائی نے ان چیزوں کے متعلق جن کو مایا جا تا ہے بھی یہی فرمایا۔

اس پرابن عباس بھی بنانے حضرت ابوسعید خدری رظائفیڈ کاشکر بیادا کرتے ہوئے ان کو جنت کی دعا کیں دیں اور کہنے لگے: آج آپ نے مجھے وہ بات یا دولا دی ہے جس کو میں بھلا چکا تھا، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو بہ کرتا ہوں اور معافی مانگتا ہوں ،اس کے بعد آپ بڑی شدت کے ساتھ بچے صرف سے منع کیا کرتے تھے۔

• • • • • بيحديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مِينية اورامام سلم مِينية نے اس كُنْقُلْ نہيں كيا۔

2283 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِى مَخُرَمَةُ بُنُ بُكَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عِمْرَانَ بُنِ آبِي آنَسٍ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا عَيَّاشٍ، يَقُولُ: سَالْتُ سَعُدَ بُنَ آبِي وَقَالَ سَعُدٌ: آبَيْنَهُمَا فَضُلٌ؟ قَالُوْا: نَعَمُ، قَالَ: لاَ يَصِحُّ، وَقَالَ سَعُدٌ: آبَيْنَهُمَا فَضُلٌ؟ قَالُوْا: نَعَمُ، قَالَ: لاَ يَصِحُّ، وَقَالَ سَعُدٌ: آبَيْنَهُمَا فَضُلٌ؟ قَالُوْا: نَعَمُ، قَالَ: لاَ يَصِحُّ، وَقَالَ سَعُدٌ: سَيْحُ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطِبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا يَصِحُ شَعْدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَلَا يَصِحُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ،

اللَّهُ مَثَلِظَةً مِ نَے قرمایا: توبیہ جائز نہیں ہے۔

• إِ• • إِ• يه معلى الاسناد بي يكن امام بخارى بينة اورامام مسلم بينانية إس كوفل نهيس كيا ـ

2284- آخُبَرَنَا اَبُوْ جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيِّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ حَازِمِ بَنِ اَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عُرَزَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عُرَزَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ مَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سِنَا مَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سِمَاكِ مُنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ مَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى الله عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَخِيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعِيْدِ بُنُ اللهِ عُلْمَ لَهُ مَالِيْهُ مَالِكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعِيْدِ بُنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ مُ أَنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلْمَ لَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلِيمٍ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْمَ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

2285 الْحَمْرَنَا حَمْزَةُ بُنُ الْعَبَّاسِ الْعَقَبِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا، الْحَصْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّزَ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، الْحَصْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كُنْتُ ابِيْعُ الْإِبِلَ بِالتَّزَاهِمِ، وَابِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّنَانِيْرَ، فَوَقَعَ فِى نَفْسِى مِنْ ذَلِكَ، فَاتَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو فِى بَيْتِ حَفْصَةَ اَوْ قَالَ: حِينَ خَرَجَ مِنْ بَيْتِ خَفْصَةَ، فَقُلُتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، رُويُدَكَ اَسَالُكَ إِنِّى اَبِيعُ الْإِبِلَ بِالْبَقِيعِ فَابِيعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَابِيعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَابِيعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَابِيعُ بِالدَّنَانِيْرَ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَابِيعُ بِالدَّنَانِيْرِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَابِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّرَاهِمَ وَابِيعُ بِالدَّرَاهِمِ وَآخُذُ الدَّرَافِيمَ وَاللهُ مَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا مَا لَمْ تَفْتَرِقًا وَبَيْنَكُمَا شَىءٌ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• الله الله المسلم والله على معيار كم مطابق صحيح بي كيان السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2286 - حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، قَالاً: حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُونِيَّ، وَرَاَى رَجُلا click on link for more books

2287 وَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنُ عَبُدِ الْحَكَمِ حَدَّثَنَا بَنُ وَهُبِ اَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بَنَ عَبُدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ لِلنَّاسِ لاَ تَبِيْعُوا فَصْلَ الْحَبَرَنِي بُنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَمُرٍ و بُنِ دِيْنَارٍ اَنَّ اَبَا الْمِنْهَالِ اَخْبَرَهُ أَنَّ إِيَاسَ بَنَ عَبْدِ الْمُزَنِيِّ قَالَ لِلنَّاسِ لاَ تَبِيْعُوا فَصْلَ الْمُاءِ فَإِنْ بُوبِي بُنُ عَبْدِ الْمُؤْنِيِّ قَالَ لِلنَّاسِ لاَ تَبِيْعُوا فَصْلَ الْمُاءِ فَإِنْ بُورُيْجِ فِيهِ إِسْنَادٌ الْحَرُ

﴿ حضرت ابومنهال سے مروی ہے کہ ایاس بن عبدالمز نی نے لوگوں سے کہا: اضافی پانی فروخت مت کیا کرو کیونکہ رسول اللّه مَثَانَّةِ ﷺ نے یانی فروخت کرنے سے منع کیا ہے۔

اسی حدیث کوابن جریج نے ایک اور سند کے ہمراہ روایت کیا ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2288 أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بَنِ تَمِيْمٍ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، آنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ آبِى الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مُحَمَّدٍ الرَّجُلُ ارْضَهُ وَمَاءَهُ وَهَاذِهِ آسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ وَسَلَّمَ نَهُى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَآنُ يَّبِيْعَ الرَّجُلُ ارْضَهُ وَمَاءَهُ وَهَاذِهِ آسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَآحُسَنُ مَا فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثُ حُسَيْنِ بُنِ وَاقِدٍ الَّذِي

﴿ حَضرت ابن جَرِيجَ وَلِللَّهُ الوزبير كَ واسط سے حضرت جابر وَلِللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ مَثَالِلْا عَلَيْ اللَّهُ مَثَاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ مَثَاللَّا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن كَهِ رسول اللَّهُ مَثَاللَّا عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن كَمِ رسول اللَّهُ مَثَاللَّا عَلَيْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللّ

• • • • • ندکورہ تمام سندیں امام سلم میشانیہ کے معیار پرضیح ہیں لیکن شیخین میشانیا نے انہیں نقل نہیں کیا اوراس موضوع پرحسن بن واقد کی درج ذیل حدیث سب سے بہتر ہے۔

2289\_ آخُبَرَنَاهُ أَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ آخُمَدَ بُنِ تَمِيْمٍ الْحَنْظَلِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِیُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، آنْبَانَا ابْنُ جُرَیْجٍ، عَنْ آبِی الزُّبَیْرِ، عَنْ جَابِرٍ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ حَدِیثِ: 2287

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب ثام · 1406ه · 1986 ورقم العديث: 4663 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 9439 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبيع مسكتب دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 10841 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 6259

#### حديث: 2288

اخرجه ابوعبىدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب العطبوعات الابلاميه عليب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 6266 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 6266 ذكره ابوبكر البيهةي فى "بننه الكبرلى" طبع مكتبه دارالبكاهك المتحافظ المتحافظ

وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ، وَعَنْ ضِرَابِ الْجَمَلِ، وَآنْ يَبِيْعَ الرَّجُلُ اَرْضَهُ وَمَاءَ هُ وَهلِهِ اَسَانِيْدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ عَـلَـى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَاَحْسَنُ مَا فِيْ هذَا الْبَابِ حَدِيْتُ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ، عَنْ اَيُّوْبٍ، وَهُو غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ

﴿ حضرت جابر رَقَ لَيْنَاتِ روايت ہے' نبی اکرم مَثَلَيْنَا نے (اضافی) پانی بیجے ہے کیا ہے۔
•:••:• یہ صدیث ایوب ہے روایت کرنے میں حسین بن واقد منفر دہیں اور بیصد یث غریب صحیح ہے۔

2290 أَخُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدُ بُنُ حَمْنَانَ الصَّيْرَفِيُ بِمَرُوَ حَلَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ الْفَصُٰلِ الْبَلَخِيُّ حَلَّثَنَا مَا مُنْ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَبُدِ الْهَلِكِ بُنِ أَبِى غُنْيَةَ حَلَّتَنِى آبُو إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ آبِى اَوُ فَى الاَسُلَمِيِّ رَضِى مَكِّحَيُّ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى اَوْفَى الاَسُلَمِيِّ رَضِى اللّهُ عَنْهُ قَالَ عَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ اَبِى اَوْفَى الاَسُلِمُ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشَّامُ فَكَانَ يَأْتِينَا اَنْبَاطُ مِّنُ اَبْبَاطِ الشَّامِ فَنَسْلِفُهُمْ فِى اللّهُ عَنْهُ مَا كُنَّا نَسْالُهُمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الشَّامُ فَكَانَ يَأْتِينَا اَنْبَاطُ مِنْ اَنْبَاطِ الشَّامِ فَنَسْلِفُهُمْ فِى الْكُورُ وَالرَّيْتِ سَعْرًا مَعْلُومًا وَاجَلًا مَعْلُومًا فَقِيْلَ لَهُ وَمِمَّنُ لَّهُمْ ذَلِكَ قَالَ مَا كُنَّا نَسْالُهُمْ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ الإسنادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفی رٹالٹی فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ مثالی فیا کے ہمراہ ملک شام میں غزوہ میں شریک تھے،
ہمارے پاس شام کے بطی (نصاری ) لوگ آیا کرتے تھے ہم ان کے ساتھ گندم اور زیتون کا ایک معین نرخ کے ساتھ ایک مخصوص
مدت تک سودا کیا کرتے تھے ان سے پوچھا گیا: ان کے لئے یہ سودا کس کی طرف سے ہوا کرتا تھا؟ تو انہوں نے جواب دیا: ہم ان
سے یہ یوچھے ہی نہیں تھے۔

• إن من مسلم مُولِية في الاسناد بي كيكن امام بخارى مُنالية اورامام مسلم مُولِية في اس كُوقال مُبيل كيا-

2291 اخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا آجُمَدُ بُنُ السَّاسُ الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ وَحَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ السَّحَاقَ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ السَّحَاقَ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ السَّحَاقَ، وَآبُو بَكُرِ بُنُ اللَّهُ عَنْ مَانَ بُنِ الْحَمَّنِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ بَالْوَيْهِ، قَالاً: حَدَّثَنَا آبُو الْمُثَنَى الْعَنْبَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَعِيْنٍ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ مَعْدُنِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ الْمُعَدِيْمِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ عَدْمَثِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنْ عَدْمِ مُعِيْنٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عَدْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَمْشِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عَلْمَ عَدْمُ مَعْ بُنُ مَعِيْنٍ ، عَنْ حَفْصِ بُنِ غِيَاتٍ ، عَنِ الْاعْمَشِ ، عَنْ عَلْ عَدْنَا آبُو الْمُثَنِّى الْعُقِيْمِ ، قَالُولُ : حَدَّثَنَا الْعُولُ : حَدَّثَنَا اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ الل

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3466 اضرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع الهكتب الاملامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقم العديث:14077 اُمَّهَاتِ الْاَوُلادِ عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

#### حديث: 2291

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3460 اخرجه ابو عبدالله القزويني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2199 اخرجه ابوحساتيم البستي في "صحيحه" طبيع موسيه الرساله بيروت لبنان (طبع ثاني) 1414ه/1993 وقيم العديث: 5030 اخرجه ابوبيكر الصنعاني في "مصنفه" طبع البكتب الاسلامي بيروت لبنان (طبع ثاني) 1403ه رقم العديث: 2468 ذكره ابوبكر البيهقي في "سننه الكبري طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي عرب 1414ه/1994.\*

آبِي صَالِحٍ، عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنُ اَقَالَ مُسْلِمًا، اَقَالَ اللهُ عَثْرَتَهُ هَا مَا اللهُ عَثْرَتَهُ هَا اللهُ عَثْرَتَهُ هَا اللهُ عَثْرَتَهُ هَا اللهُ عَثْرَتَهُ هَا أَنَّ اللهُ عَثْرَتَهُ هَا أَنَّ اللهُ عَثْرَتَهُ هَا أَنْ اللهُ عَثْرَتَهُ عَلَيْ مَوْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَا أَنْ اللهُ عَثْرَتَهُ اللهُ عَثْرَتُهُ اللهُ عَثْرَتُهُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَثْرَتُهُ اللهُ عَثْرَتُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَثْرَتُهُ اللهُ عَثْرَتُهُ اللهُ عَثْرَتُهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ ال

♦♦ حضرت ابو ہر آیہ و و النافی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ ال

• • • • • سین دونوں نے بی اسے قان بیس کیا۔

• • • • سین دونوں نے بی اسے قان بیس کیا۔

• • • • • سین دونوں نے بی اسے قان بیس کیا۔

2092 - آخبر اَنا عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّیدَ لَانِیُ، حَلَّ ثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بُنُ قُتیْبَةَ، حَلَّ ثَنَا اَبُو بُنُ اَبِی شَیْبَةَ،

حَلَّ ثَنَا یَحْیی بُنُ ذَکویّنَا بُنِ اَبِی ذِ اَئِدَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ وَ، عَنْ اَبِی سَلَمَةَ، عَنْ اَبِی هُویَونَ قَالَ دَسُولُ اللهِ مَلَّدُ مَنُ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ اَوْ کَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا صَحِیْحُ عَلی شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ اَوْ کَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا صَحِیْحُ عَلی شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ اَوْ کَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا صَحِیْحُ عَلی شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَاعَ بَیْعَتَیْنِ فِی بَیْعَةٍ فَلَهُ اَوْ کَسُهُمَا اَوِ الرِّبَا صَحِیْحُ عَلی شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ یُحَرِّجَاهُ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: جُوضَ ایک و دے میں دوسود ہے کر ہے اس کے لئے یا خیارہ ہوگایا سود (لیمیٰ وہ کسی طور بھی نقصان سے نے نہیں سکے گا)

ونو و المعلم میں نوالہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2293 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ، وَالْحَسَنُ بُنُ يَعُقُوْبَ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةً، قَالُوا: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُوزَيْمَةً، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ بَنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، عَنْ اَبِي الْعُمَيْسِ، قَالَ: اخْبَرَنِي عَبُدُ السَّرِيُّ بُنُ فَيْسِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ الْاشْعَثِ بَنِ قَيْسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: اشْتَرَى الْاَشْعَتُ رَقِيقًا مِّنْ رَقِيقِ السَّحُمُسِ، مِنْ عَبُدِ اللَّهِ بِعِشُرِينَ الْفًا، فَارُسَلَ عَبُدُ اللهِ إليهِ فِي ثَمَنِهِم، فَقَالَ: إنَّمَا اَخَذَتُهُمْ بِعَشَرَةِ الافٍ، فَقَالَ اللهِ اللهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إنَّمَا اَخَذَتُهُمْ بِعَشَرَةِ الافٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ إليهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إنَّمَا اَخَذَتُهُمْ بِعَشَرَةِ الافٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ إليهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إنَّمَا اَخَذَتُهُمْ بِعَشَرَةِ الافٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ إليهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إنَّمَا اَخَذَتُهُمْ بِعَشَرَةِ الافٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ إليهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إنَّمَا اَخَذَتُهُمْ بِعَشَرَةِ الافٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ إليهِ فِي ثَمَنِهِمْ، فَقَالَ: إنَّمَا اَخَذَتُهُمْ بِعَشَرَةِ الافٍ، فَقَالَ عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ اللهِ مَلَى اللهُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إذَا اخْتَلَفَ الْبَيَّانِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا بَيِّيَةٌ، فَهُو مَا يَقُولُ رَبُ

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3461 اضرجه ابوحاتم انبستى فى "صحيحه" طبع مدوسته الرساله بيروت لبنان 1993 رقم العديث: 4974 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 10661 اضرجه ابوسكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 20461

# حديث: 2293

اضرجه ابوداؤد السبعستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3511 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالبساز ممكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقدم العديث: 10586 اضرجه ابدوسعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقدم العديث: 4984 اضرجه ابدوداؤد الطبالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان دقم العديث: 399 اضرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى مبروت لبنان (طبع تائى) 1403ه رقم العديث: 15185

السِّلْعَةِ أَوْ يَتَتَارَكَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2294 الحُسَنِ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَنِ، حَدَّثَنَا الْهُ بُنُ الْحُسَنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنَى اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنَبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَى اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَى اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَى اللهِ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الله عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَانِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدَ الرَّجُلِ مِنْ كَسِبِهِ مِنْ اَطْيَبِ كَسِبِهِ، فَكُلُوا مِنْ اَمُوالِهِمُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ فِيهِ اِسْنَادُ الْحَرُ بِلَفُظٍ الْحَرَ وَلَيْسَ يُعَلِّلُ اَحَدَ الْإِسْنَادَيْنِ اللْحَرُ

﴿ حضرت عائشہ ﴿ فَاللّٰهُ اُلْ مِیں کہ نبی اکرم مُلَا لِیُوْم نے ارشاد فر مایا: آ دمی کی اولا داس کی کمائی میں سے ہے بلکہ بہترین کمائی میں سے ہے بلکہ بہترین کمائی میں سے ہو۔ کمائی میں سے تم کھا سکتے ہو۔

• نوجی بیصدیث امام بخاری میسید اورامام سلم میشد دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ اور سفیان توری کی اس حدیث کے متعلق دوسری سند ہے جسکے الفاظ بھی اس سے مختلف ہیں اور ان دونوں سندوں میں سے کسی ایک کی وجہ سے دوسری کو معلل نہیں کہہ سکتے۔

2295 انجبَرَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آخِمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا آخِمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيرٍ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَ حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ الْهَيْعَمِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ بُنُ آبِى اللَّيُثِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ مَنُ عَمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، النَّهَا سَالَتُ عَآئِشَةً: فِي الْاَشْ جَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَّنُورٍ، عَنْ اللهُ عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، النَّهَا سَالَتُ عَآئِشَةً: فِي الْآشُجَعِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَّنُصُورٍ، عَنْ البُرَاهِيمَ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَمَّتِهِ، النَّهَا سَالَتُ عَآئِشَةً: فِي الْآشُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ اَطْيَبِ مَا آكَلَ الرَّجُلُ مِنُ كَسُبِهِ وَلَكُهُ مِنْ كَسُبِهِ، وَوَلَدُهُ مِنْ كَسُبِهِ

الله عَلَى الله عَلَيْهِ عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله عَلَيْهِ الله عَلَى الله

﴾ ﴿ حضرت ابوہریرہ ﴿ اللّٰیٰؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَا گَانِیْمُ نے ارشاد فرمایا: جو تجھے امانت دے،اس کی امانت اس کے سپر دکرواور جوتم سے خیانت کرے خیانت مت کرو۔

حديث: 2295

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3528 اضرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1980 هـ 1986. رقم العديث: 4449 اضرجه ابومصد الدادمى فى "سننه" طبع دارالكتساب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987 أرقم العديث: 2537 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه فاهره مهد رقم العديث: 24078 اضرجه ابوصاتيم البستى فى "صحيصه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان قرطبه فاهره مهدر رقم العديث: 4259 اضرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1414ه / 1991 وأرقم العديث: 6043 اضرجه ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1991 وأرقم العديث: 1552 اضرجه ابوداؤد الطيساليسى فنى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1580 اخرجه المديث: 1580 اخرجه العديث: 1580 اخرجه المديث: 1580 اخرجه المديث: 1503 المديث: 1503 اخرجه المديث ال

# حديث: 2296

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3535 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارالعتاب العربى بيروت لبنان 1264 اخرجه ابومسعد الدارمى فى "سننه " طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1987 ( قم العديث: 2597 ذكره ابوبسكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب لبنان 1994 ( 1994 أوتم العديث: 21092 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الصغير" طبع المكتب الأسلامى دارعها والعكم موصل لبنان /عهان 1405 ( 1985 أخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1407 ( قم العديث: 760 اخرجه ابو القاسع فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407 ( مرحم العديث 1986 ) اخرجه ابو عبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407 ( مرحم العديث 1407 ) اخرجه ابو عبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407 ( مرحم العديث 1407 )

• • • • • عباس فرماتے ہیں: میں نے طلق سے کہا کہ میں شریک کا نام لکھتا ہوں اور قیس کو چھوڑ دیتا ہوں (پیمل کیسا ہے؟) انہوں نے جواب دیا: آپ شریک کی حدیث کو زیادہ سمجھتے ہیں۔ابو حصین سے روایت کردہ حدیث امام مسلم میں اللہ کے معیار پر سمجھ ہے۔لیکن شیخین میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

حضرت انس شائنی ہے مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2297 حَدَّثَنَاهُ أَبُوعَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ لُحُدَ مِنْ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ الْفَصْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا آيُّوبُ بُنُ سُويُدٍ، حَدَّثَنَا ابُنُ شَوْذَبٍ، عَنْ آبِي التَّيَّاحِ، عَنْ آنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَدِّ الْاَمَانَةَ اللهِ مَنِ الْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنُ مَّنُ حَانَكَ

حضرت انس بڑل ٹھڑ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَلُ تُنْتُمُ ارشا و فرماتے ہیں: جو تحقیے امانت و ہے اس کی امانت اوا کر واور جو تہمارے ساتھ خیانت مت کرو۔

2298 حَكَّانَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنَا يَخِيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى ، وَحَدَّثَنَا اَبُو بَنُ الْمُعَلِمُ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ اَبُو الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ مُنْ زُرِيْعٍ ، حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلِمُ ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمْ ، عَن النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : لاَ يُحِلُّ لِلرَّجُلِ اَنْ يُعْطِى عَطِيَّةً ، اَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرُجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ ، فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ، اَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرُجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدُ ، فِيمَا يُعْطِى وَلَدَهُ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ، وَمُثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ، وَمُثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعَطِيَّةَ ، وَمُ اللهُ عَلْمُ عَلَى الْعُطِيَّةَ ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِى الْعُطِيَةَ ، وَمَثَلُ الْكَلْبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِى قَيْمِهِ فَي قَيْهِ اللهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَيْلُ الْمُ لَا الْوَالِدُ ، فِي هَا وَلُولُ الْمُعْ فَي عَلَى الْعُطِيّةَ ، كَمَثَلُ الْكُلُبِ يَأْكُلُ ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ ، ثُمَّ عَادَ فِى قَيْمِهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْعَلِي الْعَلَى الْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا مُعْلَى اللهُ الْعَلِي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ الْعَلَالَةُ عَلَى الْعَلَالَةُ اللّهُ الْعَلَى الْمُعْلِى الْعَلَيْدَةُ اللّهُ اللّهُ الْعُلَالِ اللّهُ الْعَلَى الْعَلَى اللّهُ الْعَلَيْمِ اللّهُ الْعَلَالَ الْعَلَى اللّهُ الْعُلِي اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلَى اللهُ اللّهُ اللّ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنِّى لا اَعْلَمُ خِلافًا فِي عَدَالَةِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، إِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي سَمَاعِ اَبِيْهِ مِنْ جَدِّهِ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3539 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيا التدرات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2132 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه 1986 وقم العديث: 3692 اخرجه ابوعبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2377 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2119 اخرجه الوحات البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 2123 اضرجه ابوعبدالرحين النسسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العنبية بيروت لبنان 1414ه/1991 وقم العديث: 5522 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1789 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع مكتبه دارالبام ون للتراث دمشق شام 1404ه 1984 وقم العديث: 2717 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه 1984 وأرفم العديث: 15462

جیسے کتا کھا کھا کر پیٹ بھر لے، جب اس کا پیٹ بھر جائے توقے کر دے اور پھر دوبارہ اس قے کوچا شنے لگ جائے۔ • وہ وہ سیصیح الا سناد ہے کیونکہ عمر و بن شعیب کی عدالت کے متعلق کوئی اختلاف میری نظر سے نہیں گزرا، اختلاف اس بات میں ہے کہ ان کے والدنے ان کے داداسے ساع کیا ہے یا نہیں؟

2299 حَلَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، وَحَبِيْبٍ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْه، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْه، عَنْ حَمْرَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا يَجُوزُ لامْرَاةٍ آمُرٌ فِي مَالِهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا، هَنْ جَدِهِ، آن رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا يَجُوزُ لامْرَاةٍ آمُرٌ فِي مَالِهَا، إذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عِصْمَتَهَا، هَلَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، سَمِعُتُ عَلِيّ بُنَ عُمَرَ الْحَافِظَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ آبَا بَكُو بُنَ هُعَدًا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

• و من میرود امام حاکم اپنی سند کے ہمراہ بخاری بیات اورامام مسلم بیات نے اس کوفل نہیں کیا۔ (امام حاکم اپنی سند کے ہمراہ بیان کرتے ہیں) محد بن علی بن حمدان وراق نے کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل بیات سے بوچھا: کیا عمر و بن شعیب نے اپنے والد سے کسی حدیث کا ساع کیا ہے؟ انہوں نے جواباً کہا: وہ عمر و بن شعیب بن محمد بن عبدالله بن عمر و رفائعۂ ہیں اور عمر و بن شعیب کا اپنے والد شعیب سے ساع ثابت ہے۔

2300 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ

# حديث : 299

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3546 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مسكتب دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 11114 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه 'رقم العديث: 2564

# حديث: 2300

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3562 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15337 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 5778 ذكره ابوبسكر البيهةى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991 رقم العديث: 11255 اخرجه ابوالقياسم البطبراني في "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1414ه/1993 رقم العديث: 7339 اخرجه ابوبسكر الكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1404ه رقم العديث: 20557

هَارُوْنَ، أَنْبَانَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ اُمَيَّةَ بْنِ صَفُوانَ بْنِ اُمَيَّةَ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَارَ مِنْهُ اَدُرُعًا يَوْمَ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: اَغَصْبٌ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: لاَ، بَلْ عَارِيَةٌ مَّضْمُونَةٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

ﷺ ﴿ ﴿ حضرت صفوان بن اُميه رُلْاَتُنَا ہے روایت ہے' بی اکرم مَنْ اَلْیَا مِمْ اِللَّهِ مِنْ اس سے چندزر ہیں ادھار مانگیں، اس نے کہا: اے محد مَنْ اَلْیَا یَمْ اس ہے؟ آپ مَنْ اللَّهٔ یَا مِنْ اللّٰهِ بیاریت ہے(اگر بیضائع ہوگئی تو) اس کا ضان دیا جائے گا۔

حضرت ابن عباس رہائی سے مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2301 انحبر آنه آخر مَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ عَبِّدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَبْدِ اللهِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ استَعَارَ مِنْ صَفُوانَ بْنِ اُمَيَّةَ اَدُرُعًا وَسِنَانًا فِي غَزُوةِ حُنَيْنٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، آعَارِيَةٌ مُؤَدَّاةٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ وَمَا اللهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا وَلَا اللهُ وَسُولُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَالَّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس و الله على ال

• الله المسلم والله على معيار عمطابق صحيح بيكن الصحيحين مين فل نهيل كيا كيار

2302 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اللهِ عَنْ الْمُحَمَّدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا آخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِى حَدِيْثَهُ، اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا آخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِى حَدِيثَهُ، حَدَّدُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: عَلَى الْيَدِ مَا آخَذَتْ حَتَّى تُؤَدِّيَهُ، ثُمَّ إِنَّ الْحَسَنَ نَسِى حَدِيثَهُ،

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3561 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراصياء التراث العربى بيروت لبنان أرقم العديث: 1266 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان أوتم العديث: 2400 أخرجه ابومسعد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407 أخرجه ابوعبدالرحس وي "مننه "طبع موسيه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 20098 اضرجه ابوعبدالرحس النسسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 أرقم العديث: 5783 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/ 1991 أرقم العديث: 11262 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1993 أقم العديث: 6862 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1984 (1983 أم العديث: 6862 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسية الرسالة بيروت لبنان 1947ه/ 1986 أم المعددة المدالة القضاعى فى "مسنده"

فَقَالَ: هُوَ آمِينُكَ لاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ،

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سمرہ ڈلاٹٹیڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم منگائیڈ نے ارشاد فرمایا: جوتو نے لیا ہے وہ تیرے ہی ذمہ ہے، جب تک کہ تو ادانہ کردے، پھرحسن اپنی حدیث کو بھول گیا اور کہاوہ تیرا'' امین'' ہے اس پر کوئی ضان (تاوان )نہیں۔

• ﴿ • ﴿ • بيحديث امام بخارى مُعِيارَ عَم معيار كِه مطابق صحيح بِ ليكن السيصحيحين ميں نقل نہيں كيا گيا۔

هٰ ذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى حِلافٍ فِيهِ بَيْنَ مَعْمَرٍ وَّالاَّوْزَاعِيِّ، فَإِنَّ مَعْمَرًا، قَالَ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ حَرَام بُن مُحَيَّصَةَ، عَنُ اَبِيْهِ

کیک کو حضرت براء بن عازب و التین بیان کرتے ہیں ان کی ایک سرکش اوٹنی تھی ،ایک دفعہ وہ کسی کے باغ میں گھس گئی اور بہت بربادی کی (بیمعاملہ رسول الله منگائی کے بارگاہ میں پیش ہواتو) آپ نے اس سلسلے میں کچھ کلام کرنے کے بعد یہ فیصلہ فر مایا کہ دن کے وقت باغ والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے باغات کی حفاظت کریں اور رات کے وقت جانور والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے جانوروں کو منتجال کررکھیں اور جانور والوں کے ذھے اس نقصان کی ادائیگی ہے جوان کے جانوروں نے نقصان کیا۔

**-**دیث : 2303

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3569 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2332 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "البؤطا" طبع داراحياء النراث العربى (تعقيق فواد عبدالباقى) وقم العديث: 1435 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 18629 اخرجه اخرجه ابوحساتهم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 5784 اخرجه ابوبكر ابوبكر الوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 5784 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 5469 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 5469 اخرجه ابوبكر الصنعائى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 5469 اخرجه ابوبكر الصنعائى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 وقم العديث: 5469 اخرجه ابوبكر الصنعائى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم والعكم الموت المديث 1843، وقم العديث 1843، وقم العديث 1843، وقم العديث الدسلامى بيروت لبنان (طبع شام 1408ه/1983 وقم العديث 1843، وقم العديث 1843، وقم العديث 1843، وقم العديث الدسلامى بيروت لبنان (طبع شام 1408ه/1983 وقم 1404 العديث 1843، وقم العد

سے حرام بن محیصہ سے ان کے والد سے روایت کی ہے۔

2304 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، انْبَانَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ، اَنْبَانَا سَعِيدُ بُنُ سَلِيمِ الْفَدَّاحُ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْحِ، اَنَّ اِسْمَاعِيْلَ بْنَ أُمَيَّةَ اَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُبَيْدٍ، قَالَ: حَضَرْتُ ابَا عُبُدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَ اَتَاهُ رَجُلانِ تَبَايعَا سِلْعَةً، فَقَالَ اَحَدُهُمَا: اَخَذُتُ بِكَذَا وَكَذَا، وَقَالَ الأَخَرُ: عَبْدُ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هِذَا، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى بِعْتُ بِكَذَا وَكَذَا، فَقَالَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مِثْلِ هِذَا، فَقَالَ ابُو عُبَيْدَةَ: حَدَّثِنِى عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِي مِثْلِ هِذَا، قَالَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فِي مِثْلِ هِذَا، وَانْ شَاءَ تَرَكَ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ إِنْ كَانَ سَعِيْدُ بُنُ سَالِمٍ حَفِظَ فِي اِسْنَادِهِ عَبُدَ الْمَلِكِ بُنِ عُبَيْدٍ، فَقَدُ حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكُو بَكُو بَنُ السَّافِعِيُّ، فَلَا كَرَ السَّعَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِدُرِيسَ الشَّافِعِيُّ، فَلَا كَرَ السَّافِعِيُّ، فَلَا السَّافِعِيُّ، فَلَا السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ اللَّهُ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ اللَّهُ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ اللَّهُ السَّافِعِيْ اللَّهُ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّاعِيْلَ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِي السَّافِعِيْ السَّافِي السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِي السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِعِيْ السَّافِ السَّافِعِيْ السَّافِ السُلِقِ السَافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَّافِ السَ

♦ ♦ حضرت عبدالملک بن عبید ر الله بن عبید ر الله بن عبید ر اوایت کے (وہ فرماتے ہیں کہ) میں حضرت ابوعبیدہ بن عبداللہ بن مسعود ر الله بن مسعود ر الله بن موجود تھا،ان کے پاس موجود تھا،ان کے پاس موجود تھا،ان کے پاس دوآ دمی آئے جنہوں نے ایک دوسر کوکوئی چیز بیجی تھی،ان میں سے ایک کہہ رہا تھا: میں نے استے میں بیچی ہے۔تو ابوعبیدہ نے کہا: اس طرح کا ایک واقعہ مجھے عبداللہ بن مسعود ر الله بن کے بنایا ہے،انہوں نے کہا: میں رسول الله مُلَا تَیْفِیْم کی بارگاہ میں حاضر تھا اور آپ کے پاس اسی طرح کا ایک معاملہ آیا تو آپ مُلَا تُلِیْم نے فروخت کرنے والے سے کہا کہ وہ شم کھائے، پھر خریدار کو بیا ختیار دے دیا کہ وہ چاہے تو لے لے اور اگر چاہے تو حیے ہے۔ وہ میں حاضر تھا اور آپ کے بارگاہ ہیں۔
جھوڑ دیں ہے۔
جھوڑ دیں ہے۔

• و و اگر سعید بن سالم نے اپنی سند میں عبد الملک بن عبید کو حفوظ رکھا ہے تو بیر صدیث سے جے کیونکہ ہمیں ابو بکر بن اسحل نے عبد اللہ بن احمد بن عبد اللہ بن احمد بن اور اس کے آخر میں احمد بن حمد بن اور اس کے آخر میں احمد بن حنبل نے کہا کہ ہشام بن یوسف نے ابن جریج ، انہوں نے اساعیل بن امیہ ، انہوں نے عبد الملک بن عبید اور انہوں نے احمد بن حنبل سے روایت کی اور جاج نے کہا: اعور ، عبد الملک بن عبید ہے۔

2305\_ آخبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا هِدَلُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا هِدَانَ عَبُدُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا هِدَانُ عَبُدُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا هِدَانُ عَلَامُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا هِدَانُ عَلَامُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا هِدَانُ عَلَامُ بُنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا هِدَانُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ عَدَّانَا هِدَانُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ عَلَيْ الْعَلاءِ الرَّقِيِّ عَلَيْنَا فِي الْعَلاءِ الرَّقِيِّ عَدَّانَا فِي الْعَلاءِ الرَّقِيِّ عَلَيْنَا فِي الْعَلاءِ اللَّهُ الْعَلاءِ الرَّقِيِّ عَلَيْنَا فِي الْعَلاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلاءِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلاءِ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986 (رقم العديث: 4449 أخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 4442 ذكره ابوبكر البيرةى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 10589 اخرجه ابوالقاسم الطبرائى فى "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 10365 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 6245

الْـمُعَافَـى بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اَعْيَنَ، عَنُ يَتُحيَى بُنِ اَيُّوْبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، اَنَّ اَلَا الزُّبَيْرِ حَدَّثَهُ، عَنُ جَابِسٍ رَضِـى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنُ اَعْرَابِيِّ، حَسِبْتُ اَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَنِى عَامِرِ بْنِ صَعْمَ عَهَ حِـمْلَ خَبَطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ لَهُ، قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: احْتَرُ، فَقَالَ الْاعْرَابِيُّ: إِنْ رَايُتُ كَالُيوْمِ مِثْلَكَ بَيِّعًا عَمْرُكَ اللهُ مِمَّنُ اَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ، تَابَعَهُ ابْنُ وَهْبٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج

\(\phi \sigma \frac{\phi}{\text{dist}} \f

• اس مدیث کوابن جریج ہے روایت کرنے میں ابن وہب نے یجیٰ بن ایوب کی متابعت کی ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2306 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْوَلِيْدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ الْاَشْعَتِ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ يَزِيْدَ بُنَ مَوْهَبٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ، اَنَّ اَبَا الزَّبَيْرِ الْمَكِّيَّ حَدَّثَهُ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جابر ہٹالٹی ہے روایت ہے کہ نبی اکرم مُٹاکٹی آئے نے ایک دیہاتی ہے درختوں کے گرے ہوئے پتے خریدے، جب سودا پکا ہو گیا تو نبی اکرم مُٹاکٹی ٹی نے فرمایا: چن لو، دیہاتی نے کہا: اللہ تعالی آپ کی تجارت میں برکت دے۔

المعالق معام ملم مِن الله عمار كم مطابق صحيح بالكن الصحيحين مين فقل نهين كيا كيا-

2307 - آخبَرَنِسُ آبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، آنُبَانَا عَلِيٌّ بُنُ الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَشَارٍ، وَعَلِي بُنُ الْعَبَّاسِ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الزَّعْفَرَانِیُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا الْمُتَوَكِّلِ النَّهِ الذَّعْفَرَانِیُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبَا اللهِ عَلْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ اللللّهُ عَلْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

حديث: 2305

اضرجه ابيو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2184 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مسكتب دارالبساز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقدم العديث: 10222 اضرجه ابيوالقساسم الطبرانى فى "معجمه اللومط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (رقم العديث: 3552 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى وبيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه وقع العديث: 1426

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت ابوسعید خدری و گانگوز فرماتے ہیں کہ رسول اللّد مَنَّ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَنْ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ

2308 - أَخْبَرَنِى اَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّبَّاسُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيّ بْنِ زَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الدَّبَّاسُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى مُحَمَّدَ بْنَ الْعَبَّاسِ يُحَدِّثُ، عَنْ عُمْرَ الشَّافِعِيُّ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ بُنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّهُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَاللَّرُهُمُ بِالدِّرُهُمُ بِالدِّرُهُمُ بِالدِّرُهُمُ بِالدِّرِهُمُ لِا قَصْلَ بَيْنَهُمَا، فَمَنْ كَانَتُ لَهُ حَاجَةٌ بِوَرِقٍ فَلْيَصُوفُهَا بِوَرِقٍ وَّالصَّرُفُ هَا وَهَا هَاذَا حَدِيْتُ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفُظِ

کو جھزت علی بن ابی طالب رٹائٹیئؤ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹیئل نے ارشاد فرمایا: دینار کو دینار کے بدلے اور درہم کو درہم کو جہ کے بدلے اور درہم کو درہم کے بدلے رہے مرف کر کے بدلے رہے صرف کر ایسی میں اور جس کو سونے کی ضرورت ہووہ جائے کی نیاز کی جائے ، جس کو جائے مرف کر لے اور بیچ صرف کی جائے ہوا کرتی ہے۔
لیس اور جس کو سونے کی ضرورت ہووہ جائے دی کے بدلے اس کی بیچ صرف کر لے اور بیچ صرف ہاتھوں ہاتھ ہوا کرتی ہے۔

2309 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنْ كَثِيْرِ بُنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم، وَالصُّلُحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ رُواةُ هَلَا اللهِ عَنْهُمَ مَدَنِيُّونَ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ، وَهَلْدَا آصُلُ فِي الْكِتَابِ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ عَآئِشَةَ وَانَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا

⇒ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّد مُٹاٹٹیڈ منے ارشا دفر مایا: مسلمان اپنی شرطوں پر ( قائم رہتے ) ہیں اور مسلمانوں کے درمیان صلح جائز ہے۔

• • • • • اس حدیث کے تمام راوی مدنی ہیں لیکن شیخین عظیماتا نے اس کونقل نہیں کیا اور یہ کتاب میں اصل ہے۔حضرت عائشہ ڈلٹٹٹٹا اور حضرت انس بن مالک ڈلٹٹٹئٹ سے مروی ہے ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2310 - اَخْبَرَنَاهُ اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِي الدُّنيَا، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بَنُ اَبِي الدُّنيَا، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَالِشَةَ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْجَزَرِيُّ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَالِشَةَ

حديث : 2310

2311 حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبِرَكِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَنْبِرِیُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِ، عَنُ حَدَّثَنَا عِيسَى بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْبِرَكِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِیْدِ بْنُ الْحَسَنِ الْهِلالِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكِدِ، عَنُ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ وَاهْلِهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مَعُرُوفٍ صَدَقَةٌ، وَمَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِه وَاهْلِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ، وَمَا اللهُ صَدَقَةً، وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ كُتِبَ لَهُ بِهِ صَدَقَةٌ، وَمَا اَنْفَقَ الْمُؤْمِنُ مِنْ نَفَقَةٍ، فَانُ خَلَى اللهِ فَاللهُ ضَامِنٌ، إلاَّ مَا كَانَ فِي بُنْيَانٍ اَوْ مَعْصِيَةٍ، فَقُلْتُ لِمُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ: مَا وَقَى بِهِ الرَّجُلُ عَرْضَهُ ؟ قَالَ: مَا يُعْطِى الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَان الْمُتَّقَى،

هلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدَهُ لَيْسَ مِنْ شَرُطِ هلْذَا الْكِتَابِ

♦♦ حضرت جابر بڑائٹیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ تن بیٹی آنے ارشاد فرمایا 'ہر نیکی صدقہ ہے اور آدی جو پچھا بنی ذات اور اپنے ہیوی بچوں کے لئے خرج کرتا ہے، اس کے لئے صدقے کا تواب لکھا جاتا ہے اور آدی جو پچھا بنی عزت کی حفاظت کی خاطر خرج کرتا ہے، اس کے بدلے میں صدقہ کا تواب لکھا جاتا ہے اور مؤمن جو بھی خرچ کرتا ہے، اگر اس کو اللہ کے میر دکر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا ضامن ہوتا ہے، سوائے اس خرج کے جو مکانات کی تغییر میں یا گناہ کے راستے میں خرج ہوا۔ (عبدالحمید بن صن فرماتے ہیں) میں نے محمد بن منکد رسے پوچھا: آدمی اپنی عزت کی حفاظت کے لئے کیا خرج کرتا ہے؟ انہوں نے کہا: جو پچھ شاعروں اور ناقدین کو دیتا ہے۔

• نو • نو مین سیخی الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُولٹی اور امام سلم بُولٹ نے اس کوفل نہیں کیا۔ ایک صدیث مذکورہ صدیث کی شاہد ہے لیکن وہ ہماری اس کتاب کے معیار پرنہیں ہیں (وہ صدیث درج ذیل ہیں)

2312 - حَدَّثَنَا مَا اللهُ عَلِي الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّغَانِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَاسَوَيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ بُدَيْلٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ اٰدَمَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عِصْمَةَ نُوحٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ بُدَيْلٍ، عَنُ انَسِ بْنِ مَالِكِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَقِى دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَقِى دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَنْهُ مَا لَكَ شَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَقِى دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَنْهُ مَا لَكَ شَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ السَّتَطَاعَ مِنْكُمْ اَنْ يَقِى دِيْنَهُ وَعِرْضَهُ بِمَالِهِ فَلْيَفْعَلُ اللهُ عَنْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَنْهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ مِنْ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَنْهُ وَعِرُضَهُ وَاللهِ فَلْيَعْمُ لِكُونَ عَلْمَ عَلَيْهُ وَلَا عَنْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلْمُ اللهُ عَنْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلِي اللهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَمْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْهُ وَعَلَمُ عَلَيْهُ وَلَيْعِنَا لَا عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْكُمُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَلَهُ عَلَيْهُ وَلَيْعَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلْ

حديث: 2311

ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقع العديث: 20921 اخرجه ابويعلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتوكافي 1404fpi.more في 1984-11. وقع العديث: 2040 https://archive.org/details/@2012abhasanattari

2313\_ الْحُسَنِ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ حَمُدَانَ بَنِ الْمَرُزُبَانِ الْجَلابُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْمَصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِيْ رَافِعٍ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصُّلُحُ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ جَائِزٌ،

ھنڈا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرْطِ الشَّیْحَیْنِ وَهُو مَعْرُوْقُ بِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحُسَیْنِ الْمِصِیصِیّ، وَهُوَ ثِقَهُّ ﴿ ﴾ حضرت ابو ہریرہ ڈلیٹئُوْر ماتے ہیں کہ رسول الله مُنَافِیْمِ نے ارشادفر مایا: مسلمانوں کے درمیان سلم جائز ہے۔ • • • • بیصدیث امام بخاری بُنَوَاللَّهُ اورامام مسلم بُنَوَاللَّهُ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قال نہیں کیا۔ اور یے عبداللّٰہ بن حسین مصیصی کے نام کے ساتھ مشہور ہیں اور وہ ثقہ ہیں۔

2314 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، أَنْبَانَا ابْنُ اَبِي فُدَيْكِ، حَدَّثَنِدَى اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرَ بْنِ خَلْدَةَ الزُّرَقِيّ، وَكَانَ قَاضِى الْمَدِينَةِ، قَالَ: جِئْنَا اَبَا هُرَيْرَةَ فِى فُدَيْكِ، حَدَّثَنِدَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَاهُ الْعَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَالَا اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

إخرجه ابسو عبىدالسلّه معمد البخارى في"صحيحه" ﴿ طبع ثالث ﴾ دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407هـ1987 • رقبم العديث: 2272 اخرجيه ابيوالعسين مسلب النيسابورى في "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان وقم العديث:1559 اخرجه ابسوداؤد السسجستسانسي فني "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنيان رقم العديث:3519 اخبرجيه ابيو عيسي الترمذي في "جامعه" طبع داراحيناء التبراث البعربي بيروت لينبان رقم العديث: 1262 اخرجيه إسوعبندالبرجهين النسبائي في "سننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه · 1986 ، رقم العديث: 4676 اضرجه ابنوعهدالله القزويني في "سننه" طبع دارالفكر' بيروت· لبستان رقع العديث: 2358 اخترجه اسوعبندالله الاصبعى في "العرَّطا" طبع داراحياء التراث العربي ( تعقيق فواد عبدالباقي ) رقع العديث: 1358 اخبرجه ابومعهد الدارمي في "هننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه 1987. رقع العديث: 2590 إخرجه ابوعبدالله الشبيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 712H اخرجه ابوحاتب البستي في "صعيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993 رقم العديث: 5036 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه الكبرأي" طبع دارالكتب العلهية بيروت لبنيان· 1411ه/ 1991م رقع العديث: 6272 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز· مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، وقيم العديث: 11022 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الأوسط" طبع دارالعرمين · قياهره منصر 1415ه رقب التعديث: 1488 اضرجيه اليوداؤد البطيسالسبي في "مستنده" طبيع دارالتعرفة بيروت لبنان رقب العديث: 2375 اخرجه الوسكر العسيدى في "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه المتنبي بيروت فاهره رقم العديث: 1035 اخرجه ابن راهويه الصنظلي في "مسنده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991 وقم العديث: 104 اخرجه ابسومصهد الكسبى في "مستندد" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 م رقب الصديث: 1441 اخرجه ابوالعسس الجوهرى في "مستنده" طبع موسنه نادر بيروت لبنان 1410ه/1990 رقم العديث: 962 اضرجه البوبسكر الكوفي <sup>و</sup> في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقب العديث: 29085 اخرجه ابوبكر الصنعائى في "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى\* بيروت لبنان ( طبع ثاني ) 1403ه ' رقع العديث:click on link for more books

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

اَفْكَسَ، فَصَاحِبُ الْمَتَاعِ اَحَقُّ بِمَتَاعِهِ، إذَا وَجَدَهُ بِعَيْنِهِ هَذَا حَدِيْتُ عَالٍ صَحِيْحُ الإسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهَذَا اللَّفُظ

حضرت عمر بن خلدہ زرتی رہی تھے۔ آپ فرماتے ہیں: ہم حضرت ابو ہریرہ جُلُعُوُّ کے پاس ایک مفلس شدہ مخص کے سلسلے میں آئے تو ابو ہریرہ رہا تھ کہا: اس شخص کے بارے میں رسول الله سَلُ لَیْوَ ہِ نے یہ فیصلہ کیا ہے ۔ کوئی شخص مرجائے یامفلس ہوجائے تو سامان کا مالک اپنے سامان کیا زیاہ حقد ارہے جبکہ وہ بعینہ اپناسامان پالے۔

2315 حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيْدِ الْفَقِيهُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي طَالِبٍ وَيَحْيَى بُنُ مُحُمَّدٍ بُنِ صَاعِدٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَنُ عَيْنَةَ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللهُ بُنُ عَيْنَةَ عَنْ زِيَادٍ بْنِ سَعْدٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللهُ عَنْ مَعْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ اللهُ عَنْ مَعْدَ اللهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يُغْلَقُ الرَّهِنُ لَهُ غَنِمَه وَعَلَيْهِ غَرَمُهُ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخِيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ لِخِلافٍ فِيْهِ عَلَى آصَحَابِ الزُّهْرِيُّ وَقَدْ تَابَعَهُ مَالِكُّوبُنُ آبِي ذِنُب وَسُلَيْمَانَ بْنِ آبِي دَاؤَدَ الْحِرَانِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ وَمَعُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ عَلَى هَذِهِ الرَّبَيْدِيُّ وَمَعُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ عَلَى هَذِهِ الرَّبَيْدِيُّ وَمَعُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ عَلَى هَذِهِ الرَّبَيْدِ الرَّبَيْدِيُّ وَمَعُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ عَلَى هَا لِهُ الرَّبَيْدِيُ

أَمَّا حَدِيْثُ مَالِكٍ

⇒ حضرت ابو ہریرہ و ڈالٹنٹۂ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَاللّٰہ ﷺ نے ارشاد فر مایا: رہن کورو کانہیں جا سکتا کہ اس کا فائدہ بھی رہن رکھوانے والے کے لئے ہے اوراس کا تا وان بھی اسی پر ہے۔

مہن رکھوانے والے کے لئے ہے اوراس کا تا وان بھی اسی پر ہے۔

\*\*The state of the state of th

• • • • • • میصدیث امام بخاری رئیستاورامام مسلم رئیستادونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ کیونکہ اس میں زہری کے شاگردوں میں اختلاف ہے اور اسی صدیث کو مالک ابن ابی ذئب سلیمان بن ابی داؤ دالحرانی محمد بن ولیدز بیدی اور معمر بن راشد نے بھی روایت کیا ہے۔

ما لك طالفيه كي حديث:

2316 فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو عَلِيّ، وَاَبُو مُحَمَّدِ الْمَرَاغِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْحَمِيْدِ الْغَضَائِرِيُّ بِحَلَبَ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا، عَنْ مَّالِكِ بُنِ اَنَسٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، فَذَكَرَهُ بِاسْنَادٍ نَحُوهُ

حدیث: 2315

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" · طبع دارالفكر · بيروت · لبنان رقم العديث: 2441 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "البؤطا" طبع داراحيسا · النراث العربى ( تعقيق فواد عبدالباقى ) وقع العديث: 1411 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله · بيروت · لبنان · 1414ه /1993 و رقم العديث: 5934 ذكره ابوبكر البيهقى فى " سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز · مكه مكرمه معودى عرب 1414ه /1994 وقع العديث: 1099 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاسلامى · بيروت لبنان · طبع ثانى ) 1403ه وقع العديث: 15033

وَاَمَّا حَدِيْثُ بُنِ اَبِي ذُنُبٌ

♦♦ مذکورہ سند کے ہمراہ بھی پیھدیث مروی ہے۔

ابن الي ذئب طالفيٌّ كي حديث:

2317 فَحَدَّثُنَا مُحَدَّدُ نَنَا فَكُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَوْفِ بَنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ عُثُمَانُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ كَثِيْرِ بَنِ دِينَارِ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ عَيَّاشٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقِ الرَّهُنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقِ الرَّهُنُ اللهُ عَنْهُ، وَقَدُ قِيْلَ: عَنِ ابْنِ اَبِي ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيْدٍ، وَابِي سَلَمَةَ، عَنْ ابِي فَرَائِهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الل

حضرت ابن الی ذکب و النو ہری کے واسطے سے سعید بن میں ہے حوالے سے حضرت ابو ہریرہ و النوائی ہے ہے۔
روایت کیا ہے کہ رسول اللہ مَنْ النَّوْمُ نَا ارشا و فر مایا: رہن کو بند نہیں کیا جائے گا ، اس کا نفع اس کے مالک کے لئے ہے اور اس کا تا وان بھی اس کے ذمہ ہے۔

• ﴿ • ﴿ • ﴿ حضرت ابن ا بِي ذَبُ مِنْ اللَّهُ فَيْ يَهِي حديث زَهِري كَ واسطے سے سعيداور ابوسلمہ كے ذريعے بھى ابو ہريرہ ولائلنيَّة سے روايت كى ہے (جوكدرج ذيل ہے )

2318 ـ اَخُبَرَنَاهُ اَبُوْ عَلِيِّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نَصْرٍ الْاَصَمُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، وأبى سلمة، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهُنُ، الرَّهُنُ لِمَنْ رَهَنَهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ "

وَأَمَّا حَدِيْتُ سُلَيْمَانَ بُنِ أَبِي دَاوُدَ

⇒ حضرت ابوہریرہ بیان کرتے ہیں: نبی اکرم نے بیارشاد فر مایا ہے: رہن کو بندنہیں کیا جائے گا۔ رہن اس شخص کی ملکیت ہے جس نے اُسے رہن رکھوایا ہے اور اس کا تا وان بھی اُس شخص کے ذھے ہوگا۔

ملکیت ہے جس نے اُسے رہن رکھوایا ہے اور اس کا تا وان بھی اُس شخص کے ذھے ہوگا۔

♦♦ سليمان بن افي داؤد كي حديث:

2319 فَحَذَّثُنَاهُ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا اَبُو الطَّيِّبِ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرِ الدِّيبَاجِيُّ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مَيْسَرَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِي بَنُ خَالِدِ بُنِ يَزِيْدَ الرَّاسِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِي مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَيْسَرَةَ الْحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ اَبِي بَنُ اللهُ عَنْهُ عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ "
قَالَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهُنُ حَتَّى يَكُونَ لَكَ غُنْمُهُ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ "

وَاَمَّا حَدِيْثُ مُحَمَّدِ بُنِ الْوَلِيْدِ الزُّبَيْدِيُّ

خے حضرت سلیمان بن ابی داؤ د رخالتنا نے زہری کے ذریعے سعید بن میں ب رخالتنا کے واسطے سے حضرت ابو ہر ریے ہ رفاعنہ click on link for more books سے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مَنَافِیْزِم نے ارشاد فر مایا: رہن کواس لئے بندنہیں کیا جائے گا کہاس کا منافع تیرے لئے ہواوراس کا تاوان تیرےاویر ہو۔

محربن وليدز بيدي كي حديث:

2320 فَحَدَّ أَنُو السَّحَاقَ اِبْرَاهِيُمُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَخْيَى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ الْإِسْفَرَايِينِيُّ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بَنُ مَكَادٍ، حَدَّثَنَا الرُّبَيْدِيُّ، عَنِ حَدَّثَنَا السَمَاعِيُلُ بَنُ عَيَّاشٍ، حَدَّثَنَا الرُّبَيْدِيُّ، عَنِ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهُنُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

وَامَّا حَدِيثُ مَعْمَرِ بْنِ رَاشِدٍ

﴾ حضرت محمد بن زبیدی رٹی نفیز نے زہری کے ذریعے سعید بن میتب کے واسطے سے ابوہریرہ رٹی نفیز سے روایت کیا ہے کہ رسول اللّٰد مثل نیڈیز کے ارشاوفر مایا نہر بن کونہیں روکا جائے گا اس کا منافع اس (کے مالک) کے لئے ہے اور اس کا تا وان بھی اسی کے ذمہ ہے۔

معمر بن راشد کی حدیث:

2321 فَحَدَّثْنَاهُ آبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ زَكَرِيَّا التَّسْتَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْحَفِيدُ، حَدَّثَنَا مُعُمَّرُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبُو يَحْيَى، حَدَّثَنَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُغْلَقُ الرَّهُنُ، لَكَ غُنْمُهُ، وَعَلَيْكَ غُرْمُهُ

﴾ حضرت معمر بن راشد طالفنظ نے زہری کے ذریعے سعید بن مستب کے واسطے سے حضرت ابو ہریرہ طالفظ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ منافع تیرے لئے ہواوراس کا تاوان تیرے کیا ہے کہ رسول اللہ منافع تیرے لئے ہواوراس کا تاوان تیرے ذمے ہو۔

2322 - آخُبَرَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ بْنِ بَالَوَيُهِ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بْنِ شَبِيْبِ الْمَعُمَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، حَدَّثَنَا آبُو حَيَّانَ التَّيْمِيُّ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللهُ: آنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ مَا لَمْ يَخُنُ آخَذُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا وَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله من الومريره والنفيَّة فرمات مين كهرسول الله مَنْ اللهُ عَنْ أَنْ اللهُ مَايا: الله تعالى ارشاد فرما تا ہے فریقین اگر ایک

حديث : 2322

اخىرجە ابوداۋد السجىستانى فى "سننە" طبع دارالفكر بىروت بىنان رقىم الصدىث:3383 ذكرە ابوبكر البىرىقى فى "سننە الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ھ/160<mark>6ھتانەت bick 1206</mark> دوسرے کے ساتھ خیانت نہ کریں تو ان دونوں میں تیسرا'' میں'' ہوتا ہوں اور اگر کوئی خیانت کرے تو میں ان کے درمیان سے نکل جاتا ہوں۔

2323 حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحُمَدَ اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ خَالِدٍ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوْفَةَ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ حَازِمِ بُنِ اَبِي عَلِدٍ الْهَاشِمِيُّ بِالْكُوْفَةَ، حَدَّثَنَا عُبَدُ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ غَرْزَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ اَبِي سُفْيَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ سَالِمَ بُنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عُمَر رَضِي الله عَنْهُمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُو اَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يَثِبُ ابْنِ عُمْمَا، عَن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ وَهَبَ هِبَةً، فَهُو اَحَقُ بِهَا مَا لَمْ يَثِبُ مِنْهَا،

هٰذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَلَمْ یُحَرِّ جَاهُ اِلَّا اَنْ نَّکِلَ الْحَمْلَ فِیهِ عَلَی شَیْخِنَا
﴿ ﴿ حَضِرت ابن عَمر ثُنَّ ﷺ فَرِماتِ بِیں کہ نبی اکرم مَنْ تَیْئِم نے ارشادفر مایا: جو شخص مبه کرے وہی اس کا زیادہ حقدار ہے جب تک کہوہ وہاں سے اُٹھ نہ جائے۔

• ﴿ • ﴿ مِينَ امام بخارى مُعَلِّمَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ وونول كے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ گراس کوروایت کرنا ہمارے مشائخ کے لئے بہت مشکل ہے۔

2324 حَكَّ ثَنَا اَبُو جَعُفَرٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ الْمَنْصُورِ آمِيْرِ الْمُؤُمِنِيْنَ بِبَغْدَادَ فِي دَارِ الْمَخْوَدِ اللهِ بَنُ جَعُفَرٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ جَعُفَرٍ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: المُمْبَارَكِ، عَنُ حَمَّادٍ، عَنُ قَتَادَةً، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مُحَرَّمٍ لَّمُ يَرُجِعُ فِيهَا،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سمرہ ڈائٹیئی فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیْئِ نے ارشاد فرمایا: ذی رحم محرم کوتھند دے کروا پس نہیں لیا جا سکتا۔

المنام ہے اور میں اور میں اللہ کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2325 اَخْبَرَنِي ٱبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بنُ عَلِيِّ الْجَوْهَرِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثْنَا عَبْدُ اللهِ بنُ آخُمَدَ بنِ إِبْرَاهِيمَ

حديث: 323

ذكـره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 11802 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:11317

حديث: 2324

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقد العديث: 11806 حديث: **2325** 

اخسرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين' قاهره مصر · 1415ه ' رقب العديث: 6755 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرئ" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معود& 1414 م144 م1994 وقانالعديث: 10920

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

السَّدُوْرَقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ يَحْيَى الْمَدِيْنِیُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ الزَّنْجِیُّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ عَلِیِّ بْنِ يَزِیْدَ بْنَ رُكَاْنَةَ، عَنْ دَاوُدَ بُنِ الْحُصَیْنِ، عَنْ عِکْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا اَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُنْخُرِجَ بَنِي النَّضِيرِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ اَمَرُتَ بِإِخْرَاجِنَا وَلَنَا عَلَى النَّاسِ دُيُونٌ لَمْ تَحِلَّ، قَالَ: ضَعُوْا وَتَعَجَّلُوا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ ♦ حضرت ابن عباس و النفس الله الله على ال

• • • • بيحديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُيشية اورامام مسلم مُيشية في السكوفقال نهيس كيا ـ

2326 حَكَّثَنَا آبُو الْوَلِيْدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا جَعُفَرُ بُنُ آخُمَدَ الشَّامَاتِيُّ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ بَابَاهُ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَا وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَا وَاللّهِ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَاللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، شَاهِدُهُ حَدِيْتُ آبِي حَنِيفَةَ الَّذِي

♦♦ حضرت عبدالله بن عمرور النفية فرماتے ہيں كدرسول الله منافية فيم نے ارشا دفر مايا: مكما قامت گاہ ہے،اس كے مكانات كو نہ بيجا جائے اوراس كى عمارتوں كوكرا ہے يرند ديا جائے۔

2327 حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْحَكِمِ الْعُدُلُ، وَابُو جَعْفَرِ بَنُ عُبَيْدِ الْحَافِظُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُغِيرَةِ الْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْحَكِمِ الْعُرَنِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو حَنِيفَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ اَبِي زِيَادٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي نَجِيحٍ، الْكَرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَكَّةُ حَرَامٌ، وَحَرَامٌ بَيْعُ عَنْ عَبْدِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَكَّةُ حَرَامٌ، وَحَرَامٌ بَيْعُ رَبَاعِهَا، وَحَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً صُلُحًا، وَحَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ صُلُحًا، وَحَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً صُلُحًا، وَحَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَةً صُلُحًا، وَحَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً صُلُحَا، وَمَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً صُلُعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً صُلُعَا، وَحَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً صُلُعَا اللهُ عَرَامٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةً صُلْعَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعُمْ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عُلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ الْعَلَيْهِ وَاللّهُ الْعَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ ال

حديث: 2326

ذكرَه ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرَى' طبع مكتبه دارالباز بمكه مكرمه سغودى عرب 1414ه/1994، 'رقم الصديث: 10965 ح**تديث: 2327** 

> اخرجه ابو عيسى الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 10966 click on link for more books

⇒ حضرت عبداللہ بن عمرو رہائی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثل فی فی ارشاد فرمایا کہ قابل احتر ام شہر ہے، اس کی زمینیں بیجینا اور اس کے مکانات کرا ہے یہ دینا حرام ہے۔

• • • • • بدروایات صحیح ہیں کہ رسول اللّٰدُمثَالَیْمُ اللّٰہ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہُ مُکا اللّٰہِ مُکِم اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہُ مُکّا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُکَا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مِکْ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُکّا اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مِلْمُ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰہِ مُلّٰ اللّٰ اللّٰ

2328\_مَا حَدَّثَنَاهُ ابُو بَكُو بَكُو بِنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، انْبَانَا عَلِقٌ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْرِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْفَصُلِ، عَنْ عَبِدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ مَسُولِ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ بُنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ مَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ سَارَ إلى مَكَّةَ لِيَفْتَحَهَا، قَالَ لاَبِى هُرَيْرَةَ: اهْتِفُ بِالانْصَارِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ الْاَنْصَارِ، اَجِيبُوا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءُ وا كَانَّمَا كَانُوا عَلَى مِيْعَادٍ، ثُمَّ قَالَ: اللهُ كُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ، فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ حَرَجَ مِنَ الْبَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ، فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ حَرَجَ مِنَ الْبَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ، فَصَلَى رَكُعَتَيْنِ، ثُمَّ حَرَجَ مِنَ الْبَابِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ، فَصَارُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْبَيْتِ ، فَصَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَعُ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ وَاللهُ عَالَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْمُعَلِى اللهُ الْمُ وَعِنْدَ اللهُ وَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اَحَدٌ إِلَّا بَلَّ نَحْرَهُ بِالدُّمُوعِ، وَمِنْهَا

حديث: 2328

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3024 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مسكتب دارالبساز مسكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقسم العديث: 18504 اخرجه اببويسعى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشور شام: 1404ه-1984 عمقه العربية الشهرة والعامون للتراث دمشور شام: 1404ه-1984 عمقه العربية المسلمة والعامون للتراث دمشور شام: 1404ه-1984 عمقه العربية المسلمة والعامون للتراث دمشور شام: 1404هـ 1984 عمل العربية المسلمة ال ا پی قوم پرزی کر ہی لیتا ہے اور اپنے علاقے میں دلچیپی لیتا ہے، آپ مُنَّا لَیْمِ اِن قرمایا: تومیس کون ہوں؟ خدا کی شم! میں اللہ کا بندہ اور اس کا سچار سول ہوں ، میر اجینا تمہار اساتھ ہے اور میر امر ناتمہار ہے ساتھ ہے۔انصاریوں نے جواباً کہا: یارسول اللہ مَنَّ اللہ عَنَّ اللہ عَنْ اللہ عَنْ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں یہ بات صرف اس خوف کی وجہ سے کی ہے کہ کہیں وہ ہم سے دشمنی نہ کریں آپ مَنَّ اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں سے ہو (ابو ہریہ) فرماتے ہیں: خدا کی شم! (اس دن لوگ اس قدرروئے) کہ آنسوؤں کے ساتھ ہر مُخص کا دامن تر ہو گیا (ان میں سے ایک حدیث یہ بھی ہے)۔ ،

2329 مَا حَدَّثَنَا اَبُوْ اَحْمَدُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّدِيّ، عَنْ مُّصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: نَصُرٍ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ طَلُحَةَ الْقَنَّادُ، حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصُرٍ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ مُّصُعَبِ بُنِ سَعُدٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: لَتُسُومُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اللهَ اَرْبَعَةَ نَفَرٍ وَّامُرَاتَيُنِ، وَقَالَ: اقْتُلُوهُمُ، وَانْ وَجَدُدتُ مُوهُ مُ فَتَحِ مَكَّةَ اَمَّنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ اللهِ اللهِ بُنُ خَطَلٍ، وَمَقِيسُ بُنُ صُبَابَةَ، وَانْ وَجَدُدتُ اللهِ بُنُ خَطَلٍ، وَمَقِيسُ بُنُ صُبَابَةَ، وَعَبُدُ اللهِ بُنُ صَعْدِ بُنِ اَبِى سَرْح

﴾ حضرت َسعَد رُثَاثِیُوْ فرَّماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مُثَاثِیُوْم نے فتح کمہ کے دن چارم داور دوعورتوں کے سواہر شخص کوامان دی اور (ان چھے کے متعلق) فرمایا: بیدا گرتمہیں کعبہ کے پردوں میں لیٹے ہوئے مل جائیں تو ان کو مارڈ الو(وہ چارمردیہ تھے) ا-حضرت عکرمہ بن الی جہل زُثَاثِیُوْ(بیداس دن بھا گ کرنچ گئے تھے پھرایمان لے آئے تھے)

ii - عبدالله بن خطل

ااا- مقیس صابہ (بعض روایات میں مقیس بن ضبابہ ہے)

۱۷-حضرت عبدالله بن سعد بن ابی سرح رفانینوژ انہوں نے حضرت عثمان رضی الله عنه کی پناہ لے لی تھی پھرانہی کی حفاظت میں بارگاہ رسالت میں حاضر ہوکر کلمہ پڑھ لیا تھا )

2330 حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ عَبِدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ عَبِدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَسُلَمَ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بَنُ اَسُلَمَ، قَالَ: رَايْتُ شَيْحًا بِالْإِسُكَنُدَرِيَّةِ يُقَالُ لَهُ: سَرَّقُ، فَقُلْتُ لَهُ: مَا هَذَا الاسْمُ؟ قَالَ: اسْمٌ سَمَّانِيهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَنُ اَدَعَهُ، قُلْتُ: وَلِمَ سَمَّاكَ؟ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِيْنَةَ فَاخْبَرْتُهُمْ أَنَّ مَوَالِيَّ بَاعُونِي، وَاسْتَهُلَكُتُ

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب ثام · 1406ه · 1986 و رقم العديث: 4067 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 وقم العديث: 3530 ذكره ابوبسكر البيرسقى فى "مننه الكبرلى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 وقم العديث: 16656 اخرجه ابويعلى اليوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام · 1404ه – 1984 وقم العديث: 757

حەيث: 2330

ذكره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرى طبع مكتبه وإياليان مكه مكرمة معرب عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 11056

اَمُوالَهُمْ، فَاتَوُا بِى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَنْتَ سَرَّقٌ، وَبَاعَنِى بِاَرْبَعِ اَبْعِرَةٍ، فَقَالَ لِلْغُرَمَاءِ الَّذِيْنَ اشْتَرُونِى: مَا تَصْنَعُوْنَ بِهِ؟ قَالُوْا: نُعْتِقُهُ، قَالُوْا: فَلَسْنَا بِاَزْهَدَ فِى الأَخِرَةِ مِنْكُمْ، فَاَعْتَقُونِى بَيْنَهُمْ، وَبَقِى اسْمِى هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت زید بن اسلم و النفوا بیان کرتے ہیں میں نے اسکندر یہ میں ایک خض کود یکھا جس کو' سرق' کہا جاتا ہے میں نے اس سے پوچھا یہ کیا نام ہے؟ اس نے جواب دیا میرا بینام رسول اللہ علی اللہ علی اس کو ہر گرنہیں چھوڑ سکتا ، میں نے پوچھا : آپ کا بینام کیوں رکھا گیا؟ اس نے کہا: میں مدینہ منورہ آیا اوران کوخبر دی کہ میرے مالکول نے مجھے بچے دیا ہے اوران کے بوچھا: آپ کا بینام کیوں رکھا گیا؟ اس نے کہا: میں مدینہ منورہ آیا اوران کوخبر دی کہ میرے مالکول نے مجھے بی اکرم منافی ہے کہا: میں مدینہ کے اموال ہلاک ہوگئے ہیں، وہ مجھے نبی اکرم منافی ہے گیا ہے ۔ آپ منافی ہے آنہوں نے کہا: ہم اس کوآزاد دونین کے دیا اور جن تا جروں نے مجھے خریدا تھا، آپ نے ان سے کہا: تم اس کا کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا: ہم اس کوآزاد کریں گے، انہوں نے کہا: آخرت کی تم سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تو انہوں نے وہیں پر مجھے آزاد کردیا اور میرا بینام باقی ہے گیا۔

کریں گے، انہوں نے کہا: آخرت کی تم سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تو انہوں نے وہیں پر مجھے آزاد کردیا اور میرا بینام باقی ہے گیا۔

• نووں نے کہا: آخرت کی تم سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تو انہوں نے وہیں پر مجھے آزاد کردیا اور میرا بینام باقی ہے گیا۔

• نووں نے کہا: آخرت کی تم سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے تو انہوں نے وہیں پر مجھے آزاد کردیا اور میرا بینام باقی ہے گیا۔

• نووں نے کہا: آخرت کی تم سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے لیکن اسے سے حین میں نقل نہیں کیا گیا۔

• نووں نہوں کے کونی خور میں کی میں میں نقل نہیں کیا گیا۔

• نووں کو کیا کہ کیا کہ کا دیا کہ کو کھوٹر کیا گیا۔

• نووں کی کو کیا کہ کو کہ کو کہ کو کھوٹر کیا کہ کی کہ کو کہ کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا گیا۔

• نووں کو کھوٹر کیا گیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کی کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کو کھوٹر کیا کہ کو کھوٹر کیا کو کھوٹر کیا کہ کو ک

2331 حَدَّقَنَا اَبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، مِنُ اَصُلِ كِتَابِهِ غَيْرَ مَرَّةٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، عَنْ عَبُدِ الْوَهَّابِ بُنِ عَطَاءٍ، اَنْبَانَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمُنِ بُنِ اَبِى لَيُلَى، عَنْ عَلِيّ رَضِى طَالِبٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْى، فَامَرَنِى بِبَيْعِ اَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقُتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْى، فَامَرَنِى بِبَيْعِ اَخَوَيْنِ، فَبِعْتُهُمَا، وَفَرَّقُتُ بَيْنَهُمَا، ثُمَّ اتَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: اَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعُهُمَا جَمِيْعًا وَلا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا هَلَا حَدِيثُ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا خَبَرُتُهُ، فَقَالَ: اَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعُهُمَا جَمِيْعًا وَلا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا هَلَا حَدِيثُ النَّيْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: اَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعُهُمَا جَمِيْعًا وَلا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا هَلَا عَدِيثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: اَدْرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعُهُمَا جَمِيْعًا وَلا تُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا هَلَا عَدِيثُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرُتُهُ، فَقَالَ: الْحُرِكُهُمَا فَارْتَجِعْهُمَا وَبِعُهُمَا وَمِي عَنْ مَنْ مَنْ وَلَا السَّيْخِيْنِ وَلَهُ وَيُلُم وَقَدُ قِيْلَ مَ غُنِ الْحَكَمِ، عَنْ مَّيُمُونِ بُنِ اَبِى شَبِيْبٍ، عَنْ عَلْمُ وَمُ صَحِيْحٌ وَهُو صَحِيْحٌ أَيْصًا

﴾ ﴿ حضرت علی رُنْ اللَّهُ عُرُوات ہیں کہ نبی اکرم مُنَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَیْ اللَّهُ اللّ واللَّهُ اللَّهُ اللّ

2332\_ آخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ، حَدَّثَنَا آبُو ْ حَاتِمٍ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ حَديثُ 2332\_ أَخْبَرَنَاهُ عَبْدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ حَديثُ 2332

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2696 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع دارالباز مكه مكرمه دارالباز مكه مكرمه العديث: 1283 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 18085

عَلِيّ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ حَرْبٍ، عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ آبِي خَالِدِ الدَّالانِيّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنُ مَّيْمُونِ بُنِ آبِي شَبِيْبٍ، عَنُ عَلِيّ بْنِ آبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّهُ بَاعَ جَارِيَةً، وَوَلَدَهَا، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ هَذَا مَتُنَّ الْحَرُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ

﴿ حضرت علی بن ابی طالب و النفوز سے روایت ہے انہوں نے ایک لُونڈی اور اس کا بچہ الگ الگ نیج دیا تو رسول اللہ منافقیز نے ان کومنع کر دیا۔

سند صحیح کے ساتھ مذکورہ حدیث کا درج ذیل متن بھی ہے۔

2333 حَلَّاثَنَا أَبُو عَلِيّ الْحُسَيُنُ بَنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، أَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرِّ الْحُمْنِ بَنُ يُونُسَ السَّرَّاجُ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بَنُ عَيَّاشٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ طَلِيقِ بَنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَلْعُونٌ مَّنُ فَرَّقَ

هٰذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَتَفْسِيرُهُ فِي حَدِيْثِ آبِي أَيُّوْبَ الْأَنْصَارِيِّ الَّذِي

حضرت عمران بن حصین والفن فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا فیا نے ارشاد فر مایا : جو شخص ( ذی رخم مجرموں کو ) جدا ہے وہ متحتی ہے۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ مِيهِ الاسناد ہے کیکن امام بخاری رُواللهٔ اورامام مسلم رُواللهٔ نے اس کونقل نہیں کیا۔اور اس کی تفسیر ابوا یوب انصاری داللہٰ کی درج ذیل حدیث میں ہے:

2334 الدَّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِی حُیَیٌ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ، عَنُ اَبِی عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْحُبُلِیِّ، عَنُ اَبِی اللَّهِ عَنُ اَبِی عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِی عَبُدِ اللَّهِ عَنُ اَبِی اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اَللهُ بَيْنَهُ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهُ بَيْنَهُ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَقَ اللهُ بَيْنَهُ وَاللهُ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا، فَرَقَ اللهُ بَيْنَهُ وَاللهُ وَمَلْ اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَنْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَمَا لَاللهُ عَنْهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُو

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اولا د کوالگ الله علی می النین فرماً تے ہیں کہ رسول الله منافقیّا نے ارشاد فرمایا جوشخص ماں سے اس کی اولا د کوالگ

حەيث: 2333

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقد العديث: 18101 حديث: **2334** 

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاء التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 1283 ذکره ابوبکر البیهقی فی "سنسنه الکبرٰی طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه بعودی عرب 1414ه/1994. رقم العدیث: 18009 اضرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "مسنده" معجمه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983 رقم العدیث: 4080 اضرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبع موسسة الرسالة بیروت لبنان 1407ه/1986 رقم العدیث: 456

کرے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کواس کے جاہنے والوں سے الگ کرے گا۔ • • • • • بیحدیث امام مسلم میں ایک معیار کے مطابق صیح ہے لیکن اسے صیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2335 الْحَبَرَنَا اللهِ مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بَنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ الْعَدُلُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ الْهَيْشَمِ الْمَعْتُ الْمَعْتُ الْمَعْيَدُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمَعْسُكُوكِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ التَّنُوخِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ مَكُمُ ولا، يَقُولُ: يَقُولُ: حَدَّثَنَا نَافِعُ بَنُ مَحْمُودِ بَنِ الرَّبِيْعِ، عَنُ اَبِيْهِ، اللهُ سَمِعَ عُبَادَةَ بَنَ الصَّامِتِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُّفَرَّقَ بَيْنَ اللهِ مَوَلِدِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمْ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الله مَ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمْ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمْ وَوَلَدِهَا، فَقِيلَ: يَا رَسُولُ اللهِ، الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَ الْأُمْ وَوَلَدِهَا، فَقِيلُ: يَا رَسُولُ اللهِ، اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُهُ الْعُلُاهُ الْعُلُامُ ، وَتَحِيضَ الْجَارِيَةُ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

﴿ حضرت عبادہ بن صامت و الله عنی فرماتے ہیں کہ رسول الله منا الله عنا الله عنا الله عنا کی اولا دسے جدا کرنے سے منع کیا ہے۔ آپ منا الله عنا الله عنا الله منا الله منا الله منا الله منا الله عنا الله عنا الله منا الله منا الله منا الله عنا الله عنا الله علی ہونے اور لڑکی کے حض آنے تک۔ ت

2336 اخْبَرَنَا آبُوْ بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا آخِيدُ بُنُ الْحُسَيْنِ الْبَامُيَانِيُّ بِبَلْخَ، حَدَّثَنَا آزُهُرُ بُنُ سَلُمَانَ الْكَاتِبُ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ طَهُمَانَ وَآخُبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمَويُهِ، حَدَّثَنِى أَبِي مَدَّثَنِى آبِي مَدَّثَنِى آبِي مَدَّثَنِى آبِي مَدَّثَنِى آبِي عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ آبِي نَجِيح، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، آنَهُ قَالَ: نَهَى عَمُرو بَنِ شُعيْبٍ، عَنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ آبِي نَجِيح، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، آنَهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْعَنَائِمِ حَتَّى تُقُسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَى آنَ يُّوطَئَنَ حَتَّى يَضَعُنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَعْعِ الْعَنَائِمِ حَتَّى تُقُسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَى آنَ يُّوطَئُنَ حَتَّى يَضَعُنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَعْعِ الْعَنَائِمِ حَتَّى تُقُسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَى آنَ يُوطَئُنَ حَتَى يَضَعُنَ مَا فِى بُطُونِهِنَّ، وَقَالَ: لاَ تَسُقِ زَرْعَ غَيْرِكَ، وَعَنُ لُحُومِ الْحُمْرِ الْاهُلِيَّةِ، وَعَنُ لَحْمِ كُلِّ ذِى نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ هَا لَاللهُ عَدِيثُ الْإِسْنَادِ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 233**5** 

ذكره أبوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبال مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقم المديث: 18106 حديث: **2336** أ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3369 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وتم العديث: 9005 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب موسسه قرطبه قاهره مصر وتم العديث: 10632 اخرجه ابويسعلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشق شام 1414هـ/1994 وقد العديث: 2414 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404هـ/1983 وقد العديث: 11145 اخرجه ابوبكر الصنعائى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) (طبع ثانى) 1404هـ/1983 قد العديث: 11145هـ/1983

﴿ حضرت ابن عباس رُفَّا فَهُمَّا فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَافِیْ آم نے خیبر کے دن تقسیم سے پہلے مال غنیمت بیچے سے منع کیا اور حاملہ لونڈیوں کے ساتھ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہمبستری کرنے سے منع کیا اور فرمایا: اپنے غیبر کی کھیتی کوسیراب مت کرواور پالتوں گدھوں کا گوشت کھانے سے منع کیا اور نکیلے دانتوں والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع کیا۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2337 اخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ شَاذَانَ الْجَوْهَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُعَلِّى بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عُعَلِّى بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ عِيلِهِ، عَنْ يَعْدِهِ عَنْ صَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّهِ يَعْدِضَهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكٌ فِى حَائِطٍ، فَلَا يَبِعُ نَصِيبَهُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى يَعْدِضَهُ عَلَى شَريكِهِ

جابر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَّا نے فرمایا: جس کسی کا باغ میں کوئی شریک ہو، وہ اپنا حصہ بیچنے سے پہلے اپنے شریک کوخریدنے کی پیش کش کرے۔

2338 أخْبَرَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اَحْمَدَ الْحَزَّازُ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ سُلَيْمَ الْرَّوْنُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الشَّرَاءِ، سَمْحَ الْقَصَاءِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ سَمْحَ الْبَيْعِ، سَمْحَ الشِّرَاءِ، سَمْحَ الْقَصَاءِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ وظافیٰ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَانَا فَیْنِم نے ارشاد فرمایا: الله تعالی نرمی والی خرید و فروخت اور نرمی والے فیصلے کو پہند کرتا ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری رئیناتہ اورامام سلم رئیناتہ اس کوفل نہیں کیا۔

2339 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا عَارِمُ بُنُ الْفَصْلِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

عديث: 2337

اخرجه ابوالحسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه"طبع داراحيا والتراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1608 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 14378 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقع العديث: 5179 اخرجه ابويسلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 وقع موسسه نادر بيروت لبنان 1410ه/1990 وقع موسسه نادر بيروت لبنان 1410ه/1990 وقع موسسه نادر بيروت البنان 1410ه/1990 وقع موسسه نادر بيروت البنان 1410ه/1990 وقع العديث: 2307

# حديث: 2338

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1319 اخرجه ابويعلی الهوصلی فی "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشود شام 1404هـ1984م (1984م) (100 مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشود شام 1404هـ1984م) الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، اَخُبَرَنِى يَزِيْدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ ثُوْبَانَ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا رَايُتُمْ مَنْ يَبِيْعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِى الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لاَ اَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَايُتُمْ مَنْ يَبْيُعُ اَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُولُوا: لاَ اَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَايُتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَةً فِيهِ، فَقُولُوا: لاَ رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ

# هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹیئڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیئے نے ارشاد فرمایا: جبتم کسی کومسجد میں کوئی چیز بیچتے یا خرید تے دیکھوتو کہو''اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع نہ دیے''اورا گرکسی شخص کومسجد میں گم شدہ چیز کا اعلان کرتے ہوئے دیکھوتو کہو''اللہ تعالیٰ تجھے یہ چیز کبھی نہ دلائے''۔

# • الله المسلم مِثالث كمعيار كمطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيار

2340 انْجَبَرَنَا آبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ الْقَارِءُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، عَنُ يَزِيْدَ بُنِ آبِي حَبِيْبٍ، عَنُ مُّسلِم بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ آبِي سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آمَرَهُ آنُ يُجَهِّزَ جَيْشًا، فَنَ قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فَكُنْتُ الحُدُ جَيْشًا، فَنَ قَلائِصِ الصَّدَقَةِ، فَكُنْتُ الحُدُ الْبَعِيرَيْن

# هٰذَا حَدِينٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عبداللہ بن عمرور وہ الفیڈ فرمائے ہیں کہ رسول اللہ مثانی فی نے ان کوشکر کی تیاری کا تھم دیا تو پچھاونٹ کم پڑ گئے تو رسول اللہ مثانی فیڈ نے بیسے اللہ علی ہے اونٹوں میں سے لینے کا تھم دیا ، میں نے دواونٹوں کے بدلے ایک اونٹ (کے طور پر) لے لئے۔ (بیعنی ابھی ایک اونٹ لے ابعد میں اس کے بدلے میں دواونٹ ادا کئے جائیں گے شفیق)
لئے۔ (بیعنی ابھی ایک اونٹ لے لیا ہے بعد میں اس کے بدلے میں دواونٹ ادا کئے جائیں گے شفیق)
باف اور بیا گیا ہے۔ بعد میں اس کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سے جین میں نقل نہیں کیا گیا۔

# حديث : 2339

اخرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 1401 اخرجه ابوحاتم البسنسى فى "صعيده" طبيع صوسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقيم العديث: 1650 اخرجه ابوبسكر بن خزيعة البنيسسابورى فى "صعيمه" طبع البكتب الاملامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 1305 اخرجه ابوعبدالرحين البنيسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 10004 ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 4142

# حديث: 2340

اخسرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3357 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 10309 اخسرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقب العديث:14144 دوازلا ما 1414 دوازلا م

2341 الله بَنُ اِسُمَاعِيْلَ المُوْ جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْبَغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اِسُمَاعِيْلَ الْمُقُرِءُ بِصَنْعَاءَ، حَدَّثَنَا السَّحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ الْجَوْنِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ الذِّمَارِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ السَّلُفِ فِي الْحَيَوانَ .

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّ اَهُاهُ

المعرب ابن عباس رفي الماسي روايت ب رسول الله مَا الله مَّ

• ﴿• • ﴿ مِيهِ مِينَ صَحِيحِ الاسناد ہے ليكن امام بخارى مِيناية اورامام سلم مِيناية نے اس كُنْقَل نہيں كيا۔

2342 حَدَّثَنَا الْمُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا الْمَحَصِيبُ بُنُ نَاصِح، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنُ مُّوسَى بُنِ عُقْبَةَ، عَنُ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنُ بَيْعِ الْكَالِءِ بِالْكَالِءِ

هلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقِيْلَ: عَنْ مُّوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ لَهُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقِيْلَ: عَنْ مُّوْسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ ♦

• ﴿ • ﴿ مِينَ اللهُ مِن المُ مسلم مِن اللهِ عَلَيْ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ ال عقبہ سے عبداللّٰہ بن دینار کے حوالے سے بھی بیان کی گئی ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2343 حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيُلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا اَبِيُ، حَدَّثَنَا الْمِقْدَامُ بُنُ دَاوُدَ الرُّعَيْنِيُّ، حَدَّثَنَا دُؤَيْبٌ، عَنُ عِمَامَةَ، حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ مُّوْسلى بُنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُسَرَ رَضِى اللهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنِ ابْنِ عُسَمَرَ رَضِى الله عَنْ بَيْعِ الْكَالِءِ بِالْكَالِءِ هُوَ النَّسِينَةُ بِالنَّكَالِءِ مُو النَّسِينَةِ بِالنَّكَالِءِ مُو النَّسِينَةِ

حضرت ابن عمر و النه المفقيلة ، حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ الْجُرْجَانِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عَنْبَسَةَ ،

حديث: 2341

اخرجه ابوالعسن الجوهرى فى "مسنده" طبع موسسه نادر بيروت لبتان 1410ه/1990ء ُ رقم العديث: 200

حديث : 2342

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 مورقم الصديث: 10316 حديث: **2344** 

اخرجه ابو عبدالـلّه معهد البغارى فى "صعيعه" ( طبع ثالث) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 3891 أخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب البطبوعات الابلاميه علي ثام 1406ه 1986، رقم العديث: 4618 أخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع عادالكليج العليق كياوالك 1411ه (1991 أرقم العديث: 4618 مليجة المحليث بياوالك معادالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع عادالكليج العليق كياوالك معادال 1411ه (1991 أرقم العديث: 4618 مليجة معادال 1991 أمرية المديث المديث

حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ يُونُسَ بُنِ الْقَاسِمِ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنُ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ طَلْحَةَ، عَنُ اَنَس رَضِى اللهُ عَنهُ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُخَاضَرَةِ وَالْمُنَابَذَةِ، قَالَ الْأَسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيْدِ: الْمُخَاضَرَةُ اَنُ لاَيُبَاعَ شَيْءٌ مِّنُهَا حَتَّى يَحْمَرَّ اَوْ يَصُفَرَّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدْ تَفَرَّدَ بِإِخْرَاجِهِ الْبُخَارِيُّ

الله مثانین فی النین فی النین فی می کے درسول الله مثانین کے محاقلہ مخاضرہ اور منابذہ سے منع کیا ہے۔

• ﴿ • ﴿ استادابوالوليد فرماتے ہيں مخاضرہ کا مطلب بدہے کہ اس وقت تک تھجوریں نہ بچی جائیں جب تک کہ سرخ یا زر دنہ ہوجائیں ، بیصدیث صحیح الا سنادہے اوراس کوصرف امام بخاری میشانیٹ نے قتل کیا ہے۔

2345 حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا انْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عُثْمَانَ بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ آبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، عَنْ عَمُرِو بُنِ مَحْدَى اللهُ عَلْدُ عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى الله عَنْهُ، رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ، مَنْ ضَارَّ ضَارَّهُ اللهُ، وَمَنْ شَاقَ شَاقَ اللهُ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوسعید خدری رہ النّہ عَیْنَ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مَنَا اللّهُ عَنَا اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا عَلَى اللّهُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَا عَلْمَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَا ع

• • • بیصدیث امام سلم میں است کے معیارے مطابق صحیح ہے کیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2346 حَلَّثُنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، حَلَّثَنَا بِشُو بَنُ مُوْسَى، حَلَّثَنَا زَكَوِيَّا بَنُ عَدِيٍّ، حَلَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ عَمْرِ و الرَّقِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: مَاتَ رَجُلٌ، فَعَسَلْنَاهُ، وَكَفَّنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبُرِيلَ، ثُمَّ وَكَفَّنَاهُ، وَوَضَعْنَاهُ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْثُ تُوضَعُ الْجَنَائِزُ عِنْدَ مَقَامِ جِبُرِيلَ، ثُمَّ الْخَارُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، فَجَآءَ مَعَنَا خُطَّى، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟ الذَّنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّلاةِ عَلَيْهِ، فَجَآءَ مَعَنَا خُطَّى، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنًا؟ فَالُولَ: نَعَمُ، دِيْنَارَانِ فَتَخَلَّفَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِّنَا يُقَالُ لَهُ اَبُو قَتَادَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هُمَا عَلَى، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3635 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحيا التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1940 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4340 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "العوطا" طبع داراحيا التراث العربى (تحقيق فواد عبدالباقى) رقم العديث: 1429 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15793 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سنسنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1991. رقم العديث: 1387 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجسه البكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث: 1387 اخرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاحادوالهثانى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1404ه/1991 رقيم العديث: 2169

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هُمَا عَلَيْكَ وَفِى مَالِكَ وَالْمَيِّتُ مِنْهُمَا بَرِىءٌ، فَقَالَ: نَعَمُ، فَصَلَّى عَلَيْهِ فَجَعَلُ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِى اَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: مَا صَنَعَتِ اللِّينَارَانِ؟ حَتَّى كَانَ الْحِرَ ذَلِكَ، قَالَ: وَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَقِى اَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: مَا صَنَعَتِ اللِّينَارَانِ؟ حَتَّى كَانَ الْحِرَ ذَلِكَ، قَالَ: قَدُ قَضَيْتُهُمَا يَا رَسُولُ الله، قَالَ: الأَن حِينَ بَرَدَتْ عَلَيْهِ جِلْدُهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2347 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ زِيَادٍ الْفَقِيهُ بِالدَّامَغَانِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ ايُّوْبَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ فَرَّو خِ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَوَالَةَ، عَنِ بَنُ حَرْبٍ وَّاخَبَرَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا آبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَوَالَةَ، عَنِ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرَّهُنُ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الرَّهُنُ مَحُلُوبٌ وَمَرُكُوبٌ، قَالَ الْاَعْمَشُ: فَذَكُرُتُ ذَلِكَ لا بُرَاهِيْمَ فَكُوهَ اَنْ يَنْتَفِعَ بِشَيْءٍ مِّنَهُ،

هُ لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لاِجْمَاعِ التَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ عَلَى تَوْقِيفِهِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، وَانَا عَلَى اَصْلِى اَصَّلْتُهُ فِي قَبُولِ الزِّيَادَةِ مِنَ النِّقَةِ

حضرت ابوہریرہ وٹالٹنٹؤ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنٹاٹیؤ کے ارشا دفر مایا: رہن کا دود ھ دھویا جائے گا اور اس پر سواری کی جائے گی۔

• ﴿ • ﴿ وَ الْمُمْ فَرِمَاتِ مِينَ مِينَ فِي السّحديث كا تذكره ابراہيم ہے كيا تو انہوں نے رہن ہے كسى قتم كا فائدہ اٹھانے كو ناپند كيا۔ بيرحديث امام بخارى مُحِيَّالَةُ اور امام مسلم مُحِيَّالَةُ دونوں كے معيار كے مطابق سيح ہے ليكن دونوں نے ہى اسے نقل نہيں

ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرًى' طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 10989 اخرجه ا بس راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايهان مدينه منوره ( طبع اول ) 1412ه/1991. رقم العديث: 282 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاسلامى بيروية المنطن التاكان المنطق التي المراكم المنطقة العديث:15066 کیا۔ کیونکہ توری اور شعبہ دونوں نے اس کواعمش کے حوالے سے موقوف کیا ہے اور میں ثقہ کی جانب سے زیادتی کو قبول کرنے میں اینے قانون بیمل پیرا ہوں۔

2348 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَيَّانَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمُ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ جُرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ هَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ هَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ، وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ هَا مُعْرَبُهُ مُ مُعَاذٍ مَالَهُ مَ عَاذٍ مَالَهُ مَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ مُ وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ وَسَلَمَ حَجَرَ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ مُ وَبَاعَهُ فِى دَيْنٍ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَامِ عَلَى مُعَاذٍ مَالَهُ مُعَادٍ مَالَهُ مَا عُلَيْ مُعْمَلًا مُعُونِ مُ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَمْ يُخَرِّجُهُ مُعَادٍ مَالَهُ مُ المُعْمِلِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا الشَّيْحَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَاللهُ مُعَادِي مُعْرَاعِهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْهِ مُعْمَلًا مُعَلِي مُعْمِلًا الشَّيْعَامِ الشَّعْمُ وَاللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ مِنْ اللهِ السُولِ السَّيْعِ عَلَى الْعَلَمُ الْعَامِهُ مُعْمَلًا عَلَيْهُ مُعْمَلًا عَلَيْهُ مِلْكُولُ الْعُلْمُ مُعَادٍ مِنْ اللهُ المُعْمِلُونَ اللّهُ عَلَيْهُ مُ اللّهُ الْعُلْمِ اللْعُمْ الْعُمْ الْعُمْ عَلَيْهُ مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمَلًا مُعْمِلًا عُلَمْ الْعُهُ مُعْمَلًا عَلَيْهُ مُعْمَلًا عَلَمُ الْعُمْ عَلَيْهُ مُعَادٍ مُعْمَلًا عَلَيْهُ مُعْمَلًا عَلَيْهُ مُعُمْ الْعُمْ عَلَمُ الْعُمُ الْعُمُ عَلَيْهُ مُعُمْ الْعُمُ الْعُمْ عُلَا عُلَمُ اللّهُ ا

• وہ حدیث امام بخاری ٹیشنڈ اور امام سلم ٹیشنڈ دونوں کے معیار کے مطابق سیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ کیا۔

2349 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ صَالِحِ بَنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ الْقَبَّانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ اللهِ بَنِ زَيْدِ بَنِ بَنُ اَبِى عَتَّابِ الْاَعْيَنُ، حَدَّثَنَا عَنُصُورُ بَنُ سَلَمَةَ اَبُوْ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ زَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَمِّى عَمْرُو بَنُ زَيْدِ بَنِ حَارِثَةَ، حَدَّثِنِى آبِى زَيْدُ بَنُ حَارِثَةَ رَضِى الله عَنهُ، رَسُولَ اللهِ عَنهُ، وَالْبَرَاءُ بَنُ عَارِبٍ، وَزَيْدُ بَنُ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَصْغَرَ نَاسًا يَوْمَ أُحُدٍ، مِنْهُمْ: زَيْدُ بَنُ حَارِثَةَ يَعْنِى نَفْسَهُ، وَالْبَرَاءُ بَنُ عَارِبٍ، وَزَيْدُ بَنُ اللهِ بَنُ عُمَرَ، وَذَكَرَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ

هَلْذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت زید بن حارثه طالغَنُو فرمات میں: غزوہ احد کے دن رسول الله مَثَاثَیْلِم کے ہمراہ بہت کم لوگ رہ گئے تھے جن میں زید بن حارثه طالغیّو کیا تھے: "بیست میں زید بن حارثه طالغیّو کیا تھی وہ خود ) براء بن عازب طالغیّو 'زید بن ارقم طالغیّو' سعد طالغیّو' ابوسعید خدری ڈکاٹھیُّا عبد الله بن عمر طالغیّو کیا تھی وہ خود ) براء بن عازب طالغیّو 'زید بن ارقم طالغیّو' سعد طالغیّو' ابوسعید خدری ڈکاٹھیُّا کا نام شامل ہے۔

العناد بين المسلم عن المسلم عن المام بخارى عن المسلم عن

2350 حَكَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَأَبُو مُحَمَّدِ بَنُ مُوسَى، قَالاً: أَنْبَأَنَا مُحَمَّدُ بَنُ أَيُّوبَ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمَوْدِ، الْمَوْدِ، وَمُوسَى، وَمُوسَى، وَمُوسَى، وَمُوسَى، عَنِ الْمَسُودِ، الْمَوْدِ، عَنْ الْمُودِ، عَنْ الْمُودِ، عَنْ الْمُسَودِ، عَنْ الْمُسَودِ، عَنْ الْمُسُودِ، عَنْ الْمُسَودِ، عَنْ الْمُسُودِ، عَنْ اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَالَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَالَةُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَمُ عَلَا اللّهُ عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَى اللّهُ عَلَا عَلَمُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلْمُ عَلَا عَلَا عَلْمُ ع

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى' طبع مكتبه دارالباز' مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 م'رقم العديث: 11041 حديث: **2349** 

ذكسره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 17587 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404ه/1983 وقم العديث:4962 click on link for more books. عَنُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنُهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنُ ثَلَاثَةَ: الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ الْمَعْتُوهِ حَتَّى يُفْتِلِمَ، وَعَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيُقِظَ

هاندًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت عا مَشه طَالِمُهُا وَ عَنْ مِينَ كَهُ مَنِي الرَّمِ مَثَالِيَّةُ فِي الرَّمْ الْعَالِيا كَيابٍ.

ا- بچے سے یہاں تک کدوہ بالغ ہوجائے۔

ا إ-مد موش سے يہاں تك كد موش ميں آجائے۔

ااا-سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ بیدار ہوجائے۔

تبرن بیحدیث امام سلم موالد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2351 حَكَّاثَنَا ابُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ مُوْسَى الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ يُوسُفَ بُنِ خَالِدٍ

#### عديث: 2350

اخرجه ابوداؤد السعبستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 4398 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراهيداء التراث العربى بيروت لبنان وقع العديث: 1423 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "بننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986ء وقع العديث: 3432 اخرجه ابوعبدالله الفزوينى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 1407ه 1987ء وقع العديث: 2041ه 1987ء وقع العديث: 2041ه 1407ه وقع العديث: 2041ه المديث: 2093 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 24747 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسعة قرطبه والعديث: 142 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه / 1993ء وقع العديث: 5625 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى" طبع ماكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1991ء وقع العديث: 1235 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع ماكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1994ء وقع العديث: 1235 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع ماكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1994ء وقع المعديث: 1235 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع ماكتبه دارالباز منه منوره (طبع الدل 1404ه - 1984ء وقع العديث: 173

# عديث: 2351

اخرجه ابوحه ابوحه او مسبسستانی فی "سننه" طبع دارالفکر بیروت بینان رقم العدیث: 4401 اخرجه ابو عیسی الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاه التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 1423 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "سننه" و طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 2042 اخرجه ابوحاتم رقم العدیث: 2042 اخرجه ابوحاتم العدیث: 2043 اخرجه ابوب الدجه ابوب البستی فی "صعیحه" طبع صوسته الرماله بیروت لبنان 1414ه/1993 و تصمیحه" طبع صوسته الرماله بیروت لبنان 1360ه/1993 و تصمیحه العدیث: 1003 اخرجه ابوب کر بن خزیمه النیسسابوری فی "صعیحه" طبع البکتب الاملامی بیروت لبنان 1390ه/1970 و تم العدیث: 7343 ذکره ابوب کر البیره تی فی النسسائی فی "سننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بیروت لبنان 1411ه/1991 و تم العدیث: 7343 ذکره ابوب کر البیره تی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 و تم العدیث: 8091 اخرجه ابویعلی العوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشی شام 1404ه -1984 و تم العدیث: 587

الرّازِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بْنُ مِسْكِيْنٍ، وَاحُمَدُ بْنُ عَمْرٍو، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنَا جَرِيْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنُ الْبَيْ عَبْسِ اللهُ عَنْهُمَا، مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بِمَجْنُونَةِ بَنِى فُلانٍ، قَدُ رَنَتُ، وَامَرَ عُلَى الْحَيْرِ بِنَ الْحَرْقِ بَنِى فُلانٍ، قَدُ رَنَّ اللهُ عَنْهُمَا، مُرَّ عَلَى عَلِيِّ بِمَجْنُونَةِ بَنِى فُلانٍ، قَدُ رَنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى عَلَيْ بِمَعْمُونَ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَمَرْتَ بِرَجْمِهَا، فَرَدَّهَا عَلِيُّ بْنُ اَبِى طَالِبٍ، وَقَالَ لِعُمَرَ: يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَمَرْتَ وَنَدَتُ، وَامَر عُمَ مَرُ بُنُ الْخَمْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُفِعَ الْفَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ السَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُفِعَ الْفَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رُفِعَ الْفَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ السَّهِ مَتَى يَحْتَلِمَ، قَالَ: صَدَقْتَ فَحَلَى اللهُ عَلْهِ وَعَنِ الشَّهِ حَتَى يَحْتَلِمَ، قَالَ: صَدَقْتَ فَحَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ عَلْهُ وَعَنِ النَّهُ مَ عَيْنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ اللهُ عَلْهُ وَعَنِ الشَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ وَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن عباس و النظافر مات من بين : يجهداوك فلال فنبله كى ايك با گل عورت كوحضرت على و النفية كقريب سے لے كرگز رہے، يه عورت زناكى مرتكب ہوئى تقى اور حضرت عمر و النفية نے اس كے رجم كا تحكم دیا تھا، حضرت على و النفية اس كو لے كر محضرت عمر و النفية كے باس بنچے اور كہا: اے امير المؤمنين! اس كورجم كرنے كا آپ نے تحكم دیا ہے؟ انہوں نے كہا: جى ہاں! حضرت على و النفية نے فرمایا: كيا آپ كورا و نہيں كه رسول الله منافية في فرمایا ہے؟ تین لوگوں سے قلم الشالیا گیا ہے ،

1 - وہ مجنون جس کی عقل زائل ہو چکی ہے۔

ii-سویا ہوا، یہاں تک کہاٹھ جائے۔

iii- بچیر۔

حضرت عمر شانٹیز نے (اقر رکرتے ہوئے ) کہا: آپ سچ کہدرہے ہیں،اوراس خاتون کی سز امعاف کردی۔

• ﴿ • ﴿ ابوعبدالله فرماتے ہیں: مجنون مرداورعورت پرمواخذہ نہ ہونے کے متعلق میری معلومات کے مطابق علماء کے درمیان کوئی اختلاف نہیں۔

2352 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّبُغِيُّ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيَ بَنِ زِيَادٍ ثَنَاعَبُدُ الْأَعُلَى بَنُ حَمَّادٍ ثَنَا عُرَاتُ عَلِي بَنِ زِيَادٍ ثَنَاعَبُدُ الْأَعُلَى بَنُ حَمَّادٍ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِي بَنِ زِيَادٍ ثَنَا عَبُدُ الْأَيَةُ ﴿ وَالصَّلُحُ ثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِي بَنِ عَلِي بَنِ عَلِي بَنِ وَيَادٍ ثَنَا الْعَلَى اللَّهُ ﴿ وَالصَّلُحُ ثَنَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه

هٰذاحَدِينٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عائشہ وَ اللّٰ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰهُ اللّٰلّٰ اللّٰلِلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰلِمُلْمُلْمُلِّلْمُلْمُلِّمُ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ اللللّٰلِمُلْمُلْمُلْمُلِّمُلْمُلْمُلْمُلِلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلْمُلّٰ اللّٰلّٰ اللّٰلّٰ الللّٰلّٰ الللللّٰ الللللّٰ الللللّٰ اللل

حديث: 2352

اخرجه ابو عبدالله القزوينى في "سننه" · طبع دارالفكر' بيروت' لبنان' رقب العديث:1974 click on link for more books • إ • إ • ي حديث الم بخارى بُرُ اللهُ اورا ما مسلم بُرُ اللهُ ونوں كم مطابق صحيح به كين دونوں نے بى است قل نہيں كيا۔ 2353 حكة تَنَا اَبُ و بَكُرٍ بِنُ اِللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ

هٰذا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

"اورا گرعورت اینے شوہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کریے "

• • • • بیحدیث امام سلم نواند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2354 حَدَّثَنَا اَبُوزَكَرِيَّا يَحَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنْبَرِىُ ثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى طَالِبٍ ثَنَا يَحَىٰ بْنُ الْمُغِيْرَةَ ثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْهَدُنَةُ بَيْنَ عَبُدُ اللهِ بُنِ ذِيْنَارِعَنُ ابْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْهَدُنَةُ بَيْنَ النّبِيّ مَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَعَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِعَنُ ابْنِ عُمَرَرَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْهَدُنَةُ بَيْنَ النّبِيّ مَنْ عَاصِمِ بُنِ عُمَرَعَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِعَنُ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتِ الْهَدُنَةُ بَيْنَ النّبِيّ مَنْ عَالِم مَكَّةً بِالْحُدَيْبِيَّةِ ارْبَعَ سِنِيْنَ

هٰذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِوَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

جھرت ابن عمر رہا ہے ہیں کہ نبی اکرم منگا ہے ہیں کہ نبی اکرم منگا ہے ہے اور اہل مکہ کے درمیان حدید بیدوالی صلح چارسال تک قائم رہی۔
ہوں یہ میدیث سے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مُیشد اور امام مسلم مُیشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2355 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرٍ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ وَٱخْبَرَنِي اَبُوْ هَانِءِ الْخَوُلَانِيُّ عَنْ عَمْرٍ و بِنَ مَالِكِ آنَّهُ سَمِعَ فُضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا زَعِيْمٌ وَالزَّعِيْمُ الْحَمِيْلُ لِمَنْ الْمَنْ بِي وَٱسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبُضِ الْجَنَّةِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أَنَا زَعِيْمٌ وَالزَّعِيْمُ الْحَمِيْلُ لِمَنْ الْمَنْ بِي وَٱسْلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِي رَبُضِ الْجَنَّةِ

حديث: 2354

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ﻫ 'رقم العديث: 7935

حويث: 2355

اخدجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الابلامية حلب شام · 1406ه · 1986 و آوم العديث: 3133 اخرجه ابوحباته البستى فى "صحيحه" طبع موسيه الربالة بيروت البنان · 1414ه/1993 وقيم العديث: 4619 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبية بيروت البنان · 1411ه/ 1991 وقيم العديث: 4341 و 4341 و ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 11175 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 وقيم العديث: 801

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت فضالہ بن عبید و النظافی فرمات یہ میں کہ رسول اللہ مٹافی فی نے ارشا دفر مایا 'جوشخص مجھ پرایمان لائے اور مسلمان ہو جائے ، میں اس کے لئے جنت کے اندر گھر کا زعیم (ضامن) ہوں۔

2356 حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ وَيُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدَبٍ رَضَى عَبُدِ اللهِ الْهِرَوِيُّ حَدَّثَنَا هَشِيمٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَمِيدُ بُنُ جَعْفَرَ الانصارِيُّ عَنْ اَبِيهِ عَنْ سَمُرَةَ بُنِ جُنْدَبٍ رَضَى الله عَنْدُ قَالَ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ سَمُرَةً بُنِ جُنْدَا الْيَتِيمُ الله عَنْدُ وَسَلَم يَعُرُضُ غِلْمَانَ الانصارِ فَى كُلِّ عَامٍ فَتَنَوَّجَهَا رَجُلٌ مِنَ الأَنْصَارِ قَالَ فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُرُضُ غِلْمَانَ الانصارِ فَلَ وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم يَعُرُضُ غِلْمَانَ الانصارَ فِى كُلِّ عَامٍ فَيَلْحَقُ مَنْ اَذُرَكَ مِنْهُمْ قَالَ فَعَرُضَتُ عَامًا فَأَلُحِقَ غُلَامًا وَرَدِّنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدُ الْحَقْتُهُ وَرَدَدتَّنِى وَلُو فَيَالَ فَعَرْضَتُ عَامًا فَأَلُحِقَ غُلَامًا وَرَدِّنِى فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ لَقَدُ اَلْحَقْتُهُ وَرَدَدتَّنِى وَلُو صَارَعَتُهُ لِصَارَ عَنْهُ فَصَارَ عَنْهُ فَصَرَعَتُهُ فَالْحَقَنِى

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَجَاهُ

﴿ حضرت سمرہ بن جندب رہ النظاف فرماتے ہیں کہ میری ماں ہوہ ہوگئ اور مدینۃ المنورہ آئی تو کئ لوگوں نے ان کو پیغام نکاح بھیجالیکن انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں صرف اس شخص سے نکاح کروں گی جواس بیتیم کی پرورش کا ذمہ لے گا تو ایک انصار ک شخص نے (یہ شرط منظور کرتے ہوئے) ان سے نکاح کر لیا ،سمرہ فرماتے ہیں: ہرسال رسول اللہ منظ النظی انصار کے لڑکوں کا جائزہ لیا کرتے تھے، ان میں سے جواس قابل ہوتا اس کو (فوج میں) شامل کرلیا جاتا تھا، سمرہ فرماتے ہیں: ایک سال مجھے بھی پیش کیا گیا تو آپ میں گئی نے ایک دوسرے) لڑکے کوشامل کرلیا اور مجھے واپس بھیج دیا، میں نے عرض کیا: یارسول اللہ منظ النظی آپ نے اس کو شامل کرلیا ہوتا ہیں ہیں ہے تھی کروں تو میں اس کو چت کرسکتا ہوں، حضرت سمرہ رہ النظی فرماتے ہیں: پھر شامل کرلیا ہے اور مجھے جھوڑ دیا حالانکہ اگر میں اس سے کشی کروں تو میں اس کو چت کرسکتا ہوں، حضرت سمرہ رہ النظی فرماتے ہیں: پھر آپ مکل النظی نے اس کے ساتھ میری کشتی کروادی تو میں نے اسے بچھاڑ دیا پھرآپ مکل لیا نے مجھے بھی شامل کرلیا۔

• • • • بیصدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میستاور امام سلم میستانے اس کففل نہیں کیا۔

2357 حَدَّثَنَا آبُو بُكُو آحُمَدَ بُنِ كَامِلِ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ حَيَّانَ بُنِ مُلاعِبٍ وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ بُنِ حَدُّبُنَا عَقَانُ بُنُ مُسُلِم حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عُثُمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنِ السَّائِبِ بَنِ السَّائِبِ السَّائِبِ السَّائِبِ السَّائِبِ السَّائِبِ النَّهُ كَانَ شُويُكُ النَّبِيِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي اوَّلِ الإسلامِ فِي التِّجَارَةِ فَلَمَّا كَانَ يَومُ الْفَتْحِ بُنِ السَّائِبِ اَنَّهُ كَانَ شُويُكُى لاَ يُدَارِى وَلَا يُمَارِى وَذَكَرَ بَاقِى الْجَدِيْثِ قَلَ مَرْحَبًا بِاَحِى وَشَوِيُكِى لاَ يُدَارِى وَلَا يُمَارِى وَذَكَرَ بَاقِى الْجَدِيْثِ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ الإسنَادِ وَلَمْ يُحَرِجُاهُ

حديث: 2356

ذكسره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرئ طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 17588 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلم حاالعكم امع حالة 1983 (1404ء وقم العديث:6749

حضرت سائب بن ابی سائب ڈالٹوئٹ سے روایت ہے، وہ اسلام کے اوائل میں نبی اکرم مُلُوٹیئے کے ساتھ مل کر تجارت کیا کرتے تھے جس دن مکہ فتح ہوا، آپ مُلُاٹیئے نے فر مایا: میرے بھائی شریک کوخوش آمدید، نہ کوئی دھو کہ دیں گے اور نہ جھگڑا ہوگا۔ اس کے بعد باقی حدیث ذکر کی۔

• و المسلم من الاساد بي الاساد بي المام بخارى من الدام مسلم من الله المسلم من الله المسلم من الله المسلم من الله المسلم المسلم من الله المسلم المسلم

2358 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَوْنِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ مَاهَانَ الْخَرَّازُ بِمَكَّةً، عَلَى الصَّفَا، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي بَنِ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ وَبُدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ عَيْاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ عَيْاشٍ بَنِ اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ الصَّعْبِ بَنِ جَشَامَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى الْبَقِيعَ، وَقَالَ: لاَ حِمَى إلَّا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ، قَدِ اتَّفَقَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَى الْبَقِيعَ، وَقَالَ: لاَ حِمَى إلَّا لِللهِ وَلِرَسُولِهِ، قَدِ اتَّفَقَا عَلَى حَمْى الْرُقِيعِ بِإِسْنَادِهِ، لاَ حِمَى إلَّا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَكَذَا، اَوْ هُو صَحِيْحُ الْإِسْنَادِهِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهُورِي بِإِسْنَادِهِ، لاَ حِمَى إلَّا لِلّهِ وَلِرَسُولِهِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ هَكَذَا، اَوْ هُو صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ حَدِيثِ يُونُسَ، عَنِ الزُّهُورِي بِإِسْنَادِهِ، لاَ حِمَى إلَّا لِلّهِ وَلِرَسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِوسَالِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِوسَالِهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلِوسَالِهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِوسَالِهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوسَالِ اللهُ عَلَيْهِ وَلِوسَالِهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِوسَالِ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوسَالِهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوسَ مَا اللهُ عَلَى اللهُ ا

' و و امام بخاری مین اورامام سلم مین نیز بری سے روایت کردہ اس کی سند کے ہمراہ یونس کی بیرحدیث نقل کی ہے '' لاَ حِمَی اِلّا لِلّهِ وَلِوَسُوْلِهِ ''لیکن اس انداز میں انہوں نے اس حدیث کوقل کیا ہے حالانکہ بیچے الا سناد ہے۔

#### حمی**ث : 235**7

ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سمودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 11204 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983، رقم العديث: 6619 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبيع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه أرقيم البعديث: 1522 اخرجه ابوبسكر الشيبانى فى "الاحادوالعثانى" طبع دارالراية رياض معودى عرب 1411ه/1991، رقيم العديث: 708 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991، رقيم العديث: 10144

# حديث: 2358

اضرجه ابو عبدالله معهد البغارى في "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يعامه بيروت لبنان 1987ه 1987ء رقم العديث: 2241 اخرجه ابوداؤد السبعستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3083 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مهر رقم العديث: 6438 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1941ه/1993ء رقم العديث: 137 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان لبنان 1941ه/1991ء رقم العديث: 5775 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1991ء رقم العديث: 1585 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالباز مكه مكتبه العلوم والعكم موصل 1414ه/1991ء رقم العديث: 7419 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1983 اخرجه ابوبكر الشيبائى و "داله دولية العديث: 1983 اخرجه ابوبكر الشيبائى دولية العلمية مكتبه البتنبى بيروت قاهره رقم العديث: 187 اخرجه ابوبكر الشيبائى دولية دالرالبة رياض بهودى عرب ملته العلمية عمله المحتوي العديث: 1993ه المديث 1995ه المديث المحتودى عرب العلمية مكتبه البعادواله والمتاس الطهريث والمحتودة والمحتودة

2359 اَخُبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْمَاءِ

2360 انْحَبَرَنَاهُ آبُو بَكُرِ بُنُ اِسُحَاقَ الْفَقِيهُ، ٱنْبَانَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ قُتَيْبَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا وَصُلَى اللهُ وَاللهُ عَدُ اللهُ عَامِ اللهُ عَدُ اللهُ عَدُو اللهُ عَدُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَالِمُ اللهُ عَدُ اللهُ عَدُ اللهُ عَدُنَا اللهُ عَدُولُ اللهُ عَدُ اللهُ عَدُولُولُ اللهُ عَدُولُ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى عَالِمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَالَمُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَاللّٰ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا

حضرت ایا س بن عبدان رُفَانَیْ سے روایت ہے نبی اکرم سَلَانِیْ اِن یانی پیچے سے مع فرمایا ہے:
2361 حکد ثَنَا مُحمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِ عِ، حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ یَحْیَی، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبُدِ
دست 2359

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحيا، التراث العربى، بيروت لبنان رقم العديث: 1565 اخرجه ابوداؤد السجستسانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3478 اخرجه ابيو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيا، التراث العربى، بيروت لبنان رقم العديث: 1271 اخرجه ابيوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع ملتب العطبوعات الاسلاميه التراث العربى بيروت لبنان 1986، رقم العديث: 1986 اخرجه ابيوعبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر، بيروت لبنان رقم العديث: 2412 اخرجه ابيومبد الدارمى فى "سننه" طبع دارالكتاب العربى، بيروت لبنان 1407ه-1987، رقم العديث: 2612 اخرجه ابيوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1468 اخرجه ابيوعبدالرحين النسائى فى "سننه "صحيحه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 495 اخرجه ابيوبيلر البيهيقى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1414ه/1991، رقم العديث: 6256 ذكره ابوبكر البيهيقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 1084 اخرجه ابيوالقاسم الطبرانى فى "معجعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم، موصل 1404ه/1983، وقم العديث: 782 اخرجه ابي العلمية، طبع دارالكتب العلمية، مكتبه العلوم والعكم، موصل 1404ه/1983، وقم العديث: 782 اخرجه ابي العليدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية، مكتبه العلوم والعكم، موصل 1404ه/1983، وقم العديث: 782 اخرجه ابي العديث 1084 اخرجة ابي بروت قاهره رقم العديث: 1982

# حديث: 2361

اخرجه البوعبدالله الاصبيصى فى "البيوطا" طبع داراحياء التراث العربى (تعقيق فواد عبدالباقى) وقم العديث: 1428 اخرجه البوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 24855 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 11626 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط"

طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقب العديجة click on link for mor<mark>260 بولاي 1415 مصر 1415ه أولاي 1415 https://archive.org/details/@zobaibhasanattari</mark>

الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ آبِي الرِّجَالِ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي يُحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُمْنَعُ نَقُعُ الْبِئْرِ وَهُوَ الرَّهُوُ، قَالَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ: سَمِعْتُ رَضِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُمْنَعُ نَقُعُ الْبِئْرِ وَهُوَ الرَّهُوُ، قَالَ عَبْدُ الرَّحُمٰنِ: سَمِعْتُ ابْنَى شُرَكَاءَ فِيهَا الْمَاءُ، فَيَكُونَ لِلرَّجُلِ فِيهَا فَضْلٌ، فَلَا يَمْنَعُ صَاحِبَهُ ابْنَى مُنَعُ صَاحِبَهُ

ه لَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْهَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا مِنْ هلْذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيْدٍ، وَلَى سَعِيْدٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا مِنْ هلذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْثِ الزُّهُ مِنَ عَنْ سَعِيْدٍ، وَابِي سلمة، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لاَ يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلُّ

♦♦ ام المومنین حضرت عائشہ رہاتی ہیں کہ نبی اکرم منگائیٹی نے ارشاد فرمایا: ''رہو' کنویں کے اضافی پانی کونہ روکا جائے۔

• ﴿ • ﴿ عبدالرحمٰن اپنے والدہ کابیان نقل کرتے ہیں کہ' رہو'' کا مطلب یہ ہے کہ ایک کنواں چندلوگوں کامشتر کہ ہو،جس میں یانی ہو،ان میں سے ایک آ دمی کا حصہ زیادہ ہو،تو وہ اپنے ساتھی کو منع نہ کرے۔

• • • • بو سیحت سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بہتیا اورامام مسلم بہتیا نے اس کونقل نہیں کیا، امام بخاری بھی اورامام مسلم بھی نے اس کونقل نہیں کیا، امام بخاری بھی اور امام مسلم بھی نے اس باب میں زہری کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں انہوں نے سعیداور ابوسلمہ کے واسطے سے حضرت ابو ہر رہے ہوگا فاؤ کا پیفر مان نقل کیا ہے: گھاس رو کئے کے لئے اضافی یانی نہ روکا جائے

2362 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَابُو بَكْرِ بَنُ عَبْدِ اللهِ الْقَزَّازُ الرَّازِيُّ بِبَغُدَادَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ عِيسلى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بَنُ الْصُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ عِيسلى، حَدَّثَنَا مَالِكُ بَنُ السَّمَ عَنْ اَبِي الرِّجَالِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَصْلَى فِى سَيْلِ مَهُزُورٍ، وَمُذُنِبٍ اَنَّ الْاَعْمَلَى يُرْسِلُ إِلَى الْاَسْفَلِ، وَيَحْبِسُ قَدْرَ كَعْبَيْنِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عائشہ ڈٹاٹھا سے روایت ہے رسول اللہ مُلاٹیا ٹیا نے نرم زمین اور پتلے نالے کے بہاؤ کے متعلق یہ فیصلہ فر مایا
کہ او پر والا نیچے والے کی طرف یانی جھوڑے گا اور ٹخنوں کے برابر تک روک سکتا ہے۔

﴿ ﴿ ﴿ مِيْ مِينَ اللهِ مِنَارَى مُرِينًا اللهِ اللهِ مِنْ مُحَمَّدِ أَنِ السَّحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّلَةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بُنُ أَبِي لِيا-2363 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ السُّحَاقَ الْخُزَاعِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو يَحْيَى بُنُ أَبِي

حديث: 2363

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسننده" طبع موسنه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 1796 اخرجه ابوحاتم البستى فى "مسعده" طبع موسنه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 5108 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقم العديث: 925 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 4124 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992 وقم العديث: 309

مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ الْمُقُرِءُ، حَدَّثِنِى سَعِيْدُ بُنُ آبِى اَيُّوْبَ، حَدَّثِنِى آبُو الْاَسُودِ، عَنُ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهُ بَنِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، وَلا اِسُرَافِ نَفْسٍ، فَلْيَقْبَلُهُ وَلا يَرُدَّهُ، فَإِنَّمَا هُوَ رَزْقُ سَاقَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْخُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت زید بن عدی جہنی والفؤ فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ مَالَّا ﷺ نے ارشاد فرمایہ حس حض کے بھائی کی طرف ہے۔ مائکے بغیر اور خوش آمدید کئے بغیر کوئی اچھی چیز ملے تو وہ ما پس نہ کر ۔ بلکہ اسے قبول کر لے کیونکہ بیرزق ہے جواللہ تعالیٰ نے اس کی طرف بھیجا ہے۔

من میں سیم میں الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اللہ اور امام مسلم میں اللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

2364 حَدَّثَنَا مُفَدَّنَا مِشُو الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُهَانُ، حَدَّثَنَا فَهُ اللهُ عَدْرُو بِصَنْعَاءَ، وَاَطْعَمَنِي خَزِيرَةً فِي دَارِهِ يُحَدِّثُ، عَنُ اَلِيهِ، عَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تُلُحِفُوا فِي الْمَسْالَةِ، فَوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا تُلُحِفُوا فِي الْمَسْالَةِ، فَوَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاَنَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي الْمَسْالَةِ، فَوَاللهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَاَنَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللهِ مَلْكُهُ اللهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّهِ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّهِ عُمْ اللهُ عَلَيْهِ إِيَّاهُ، وَانَا كَارِهُ، فَيُبَارَكُ لَهُ فِي اللّهُ عَلَيْهِ إِيّاهُ، وَانَا كَارِهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَا لَاللهُ عَلَيْهِ إِلَهُ اللهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَا لَاللهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَا لَهُ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَيْهِ إِلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَاهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَاهُ عَلَاهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَهُ عَلَى اللّهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ إِلْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ إِلَا عَلَى اللّهُ عَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهلِذِهِ السِّيَاقَةِ

حضرت معاویہ بن ابی سفیان طالتی فالٹی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی فی استاد فر مایا: مجھ سے مانگنے میں اصرار مت کیا کرو، کیونکہ خدا کی شم! جب تم مجھ سے کوئی چیز مانگتے ہو، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ میں بڑی مشکل سے اس کا سوال پورا کرتا ہوں (تو

حديث: 2364

اخرجه ابوالعسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراعياء التراث العربى: بيروت لبنان رقم العديث: 1038 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سنه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه علب ثمام · 1406ه 1986، رقم العديث: 1649 اخرجه ابوعبدالله الموصعبد الدارمى فى "سنه" طبع دارالكتاب العربى: بيروت لبنان \* 1400ه 1987، رقم العديث: 1644 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "صعيعه" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16939 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه السيبانى فى "سننه الكبرى" طبع موسسه الديالة بيروت لبنان \* 1414ه /1993، رقم العديث: 3389 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان \* 1411ه / 1991، رقم العديث: 2374 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباذ مكه مكرمه العددى عرب 1414ه /1994، رقم العديث: 1661 اضرجه ابويعلى البوصلى فى "صنده" طبع دارالهامون للترات دمشو، شام \* 1404ه -1984، رقم العديث: 8623 اضرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "صعيمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه /1981، رقم العديث: 863 اضرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "صعيمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل العديث: 1983 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "صعيمه الكبير" طبع مكتبه العديث بيروت قاهره رقم العديث: 604 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "صيده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه البتنبى بيروت قاهره رقم العديث: 604 اخرجه ابومهد الكسى فى "صيده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه العديث: 604 اخرجه ابومهد الكسى فى "صيده" طبع مكتبة المديث قاهره المديث: 604 اخرجه ابومهد الكسى فى "صيده" طبع مكتبة المديث العديث العديث ولاء الكسى فى "صيده" طبع مكتبة المديث العديث ولما الكسى فى "مسنده" طبع المديث ولما العديث ولما العد

-http<del>s://archive.org/details/@zohaibhasana</del>ttari

اس طرح اس میں برکت نہیں رہتی اس لئے ) برکت اسی میں ہوتی ہے جومیں اپنی خوش سے دول ۔

• • • • بیحدیث امام بخاری مُشِیّاور امام سلم مُشِیّات کے معیار کے مطابق سیح ہے کیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ لنہیں کیا

2365 - اَخْبَونِي اَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْقَنْطِي ثُي بِبَعْدَادَ، وَ اَبُو اَحْمَدَ بَكُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِي يَبِهُ الْوَ عَمْرِ وَ بَنِ نُجَيْدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو مُسُلِمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ بَصَرُو، قَالاَ: حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عَجُلانَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ا

هلدًا حَدِيثٌ صِحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابوہریرہ ڈٹاٹٹئے سے روایت ہے'ایک شخص نے رسول اللہ مٹاٹٹئے کو بہت زیادہ دودھ دینے والی اونٹنی تخفہ
دی، رسول اللہ مٹاٹٹئے نے اس کے بدلے میں اس کو چھاونٹ دیئے، وہ شخص اسنے پرراضی نہ ہوا، تو رسول اللہ مٹاٹٹئے نے فر مایا: فلاں شخص کی طرف سے مجھے کون عذر بیان کرے گا، جس نے مجھے ایک اونٹنی تخفہ دی تھی اور میں نے اس کے گھرانے کے بچھلوگوں
کی (حالت زار) طرف دیکھتے ہوئے اس کو چھاونٹ بدلے میں دیئے لیکن وہ اس پرراضی نہیں ہے، میں بیسوچ رہا ہوں کہ میں صرف قریش انصاری' نقفی یا دوس سے تخفہ قبول کروں گا۔

صرف قریش' انصاری' نقفی یا دوس سے تخفہ قبول کروں گا۔

• الله من من من من الله على معيار كم مطابق صحيح بي كين التصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2366 حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَأَنَا آبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنْ طِوَارِ بُنِ الْاَزْوَرِ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَنَنِى اَهْلِى بِلَقُوحٍ اللى رَسُولِ عَنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدَوُهَا لَهُ، فَقَالَ لِى: احْلُبْهَا وَدَعْ دَاعِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدَوُهَا لَهُ، فَقَالَ لِى: احْلُبْهَا وَدَعْ دَاعِى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَهْدَوُهَا لَهُ، فَقَالَ لِى: احْلُبْهَا وَدَعْ دَاعِى اللَّهِنِ

حضرت ضرار بن از ور ڈالٹیئؤ فرماتے ہیں کہ میرے گھر والوں نے پچھا ونٹیناں دے کر مجھے رسول اللہ منافیئؤ کی بارگاہ

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3945 ذكره ابوبكر البيهقی فی "سنسته الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1991ء رقم العديث: 11801 اضرجه ابوبعلی العوصلی فی "مسننده" طبیع دارالهامون للتراث دمشق شام · 1404ه-1984ء رقم العديث: 6579 اضرجه ابوعبدالله البغاری فی "الادب السفرد" طبع دارالبشا ر الاسلامیه بیروت لبنان • 1409ه/1989ء رقم العدیث: 596 اضرجه ابوعبدالله الشیبانی فی "مسنده" طبیع موسسه قرطبه قاهره مصر و مصر و العدیث: 7905 اضرجه ابوبیکر العبیدی فی "مسنده" طبع دارالکتب العلمیه مکتبه المتنبی بیروت قاهره رقم العدیث: 1051

میں بھیجا تا کہوہ اونٹنیاں آپ کوتخفہ دے دی جائیں ، آپ شکاٹیئے انے فرمایا: ان کا دورھ دھولواور کچھ دورھ تھنوں میں جھوڑ دو۔

2367 حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ اِمْلاءً فِي شَهْرِ رَمَضَانَ سَنَةَ سَبْع وَّتِسْعِيْنَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو مُسُلِمٍ، اَنْبَانَا اَبُو الْوَلِيُدِ، حَدَّثَنَّا اِسْحَاقُ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَتْنِي أُمَّ خَالِدِ بِنْتُ خَالِدٍ، قَالَتْ: أَتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثِيَابٍ فِيهَا خَمِيْصَةٌ سَوْدَاءُ صَغِيرَةٌ، فَقَالَ: مَنْ تَرَوْنَ آكُسُو هانِدهِ؟ فَسَكَتَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِيْتُونِنِي بِأُمِّ خَالِدٍ، قَالَتْ: فَاتَى بِيْ، فَٱلْبَسَنِيهَا بِيَدِهِ، وَقَالَ: اَبْلِيُ وَاَخْلِقِي، يَقُولُهَا مَرَّتَيْنِ، وَجَعَلَ يَنْظُرُ اِلَى عَلَمٍ فِي الْخَمِيْصَةِ أَصْفَرَ وَأَحْمَرَ، وَيَقُولُ: يَا أُمَّ خَالِدٍ، هَذَا سَنَا سَنَا، وَالسَّنَا بِلِسَانِ الْحَبَشَةِ الْحَسَنُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ام خالد بنت خالد ﴿ اللّٰهُ وْمَ اتَّى بِينَ لَهِ مِن لَهِ مِن كَالِيهِ الرَّمْ مَثَاثِينَا لَمُ مِن الرَّمْ مَثَاثِينَا كَى بارگاه مِيں کچھ کیٹر نے پیش کیے گئے ، جن میں کا لے رنگ کی ایک چھوٹی چا در بھی تھی ، آپ مَنْ ﷺ نے فر مایا: تمہارا کیا خیال ہے؟ میں یہ کس کو پہنا وُں گا؟ لوگ خاموش رہے پھررسول الله مَنَا لَيْنَا نَ فِر ما يا: ميرے پاس أم خالد كو بلاؤ (ام خالد ) كہتى ہيں: مجھے آپ مَنَا لِيْنَا كے پاس لا يا گيا، تو آپ مَنَا لَيْنَا نَ فَي اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْنِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ ہے وہ جا در مجھےاوڑ ھائی اور فرمایا: اس کو (استعال کر کے ) پرانی اور بوسیدہ کر دو، آپ مَثَاثِیَّمُ نے یہ بات دومر تنہ کہی ، پھرآپ مَثَاثِیُمُ مُ اس جاِ در میں سبز اور زر درنگ کے نقش ونگار کود کیھتے ہوئے فرمانے لگے: اے ام خالد! یہ' سنا'' ہے، یہ' سنا' کے حبشی زبان میں ''سنا'' کامطلب''خوبصورت' ہے۔

• • • • میصدیث امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں

2368\_ حَدَّثِنِيْ عَلِيٌّ بْنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ آيُّوْبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُوْسلي

اخرجه ابومحمد الدارمي في "مننه " طبع دارالكتاب العربي· بيروت لبنان· 1407ه· 1987· رقم الحديث: 1997 اخرجه ابوعبدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 16750 اخترجه ابوحاتيم البستي في "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 5283 ذكره ابوبكر البيهقى في "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 15599 اخترجه ابتواليقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم· موصل 1404ه/1983ء رقب العديث: 8128 اخرجيه ابتوبسكر الشيباني في "الاحادوالبثاني" طبع دارالراية رياض سعودي عرب 1411ه/1991. رقم الصديث: 1060

اخسرجه ابنو عبسذالسلُّه معهد البخارى في "صحيحه" ( ظبع ثالث ) دارا بن كثير بنامه بيروت لبنان 1407ه 1987م وقم العديث: 5485 اخرجه ابدوداؤد السبجستسانسي في "مننه" طبع دارالفكر بيروت نبنيان ُ رقب العديث:4024 اخرجه ابدوالقاسب الطبراني في "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404هـ/161983هـ الخطام التعرياعة 2404 https://archive.org/details/@zohaibhassanattari

بُنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ الْمُهَاجِرِينَ، قَالُوا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَهَبَ الْاَنْصَارُ بِالاَجْرِ كُلِّه، قَالَ: لاَ، مَا دَعَوْتُمُ اللَّهَ لَهُمْ وَٱثْنَيْتُمْ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت انس رٹائٹۂ سے روایت ہے مہاجرین نے نبی اکرم مُٹائٹۂ سے کہا: ساراا جرتو انصار لے گئے۔ آپ مُٹائٹۂ نے فر مایا نہیں، بلکہ یہ تواس حمد وثناءاوران دعاؤں کا اثر ہے جوتم نے ان کے لئے اللہ تعالیٰ سے ما تکی ہیں۔
ہنوں بیٹ میں مسلم مُٹائٹہ کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن اسے سیجین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2369 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَجُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مَيْمُوْنِ الْحَرْبِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اسْرَيْجُ وَحَدَّثَنَا ابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مَيْمُوْنِ الْحَرْبِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللهُ عَدْقَنَا اللهُ عَدْقَنَا اللهُ عَنْ الْاَعْمَشِ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ بَنُ النَّهِ مَا لَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَن اتَى اللهُ مَعْرُوفًا فَا وَعُوا لَهُ حَتَى تَعْلَمُوا آنَكُمْ كَافَيْتُمُوهُ، وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَن اللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَن اللهِ فَاعِيدُوهُ، وَمَن اللهُ فَاعِيدُوهُ وَمَن اللهِ فَاعِيدُوهُ وَمَن اللهِ فَاعِيدُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُوهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُوهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيدُوهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعْدُوهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُوهُ وَمَنِ اسْتَجَارَكُمْ بِاللهِ فَاعْدُوهُ وَمَن اللهُ فَاعُولُوهُ وَمَنِ اسْتَعَاذَكُمْ بِاللهِ فَاعِيرُوهُ وَمَن اللهُ فَاعُولُوهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُولُهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُولُهُ وَمَن اللهُ فَاعِيرُوهُ وَمَن اللهُ فَاعِدُوهُ وَمَن اللهُ فَاعْدُولُهُ وَمَن اللهُ فَا فَعُولُوهُ وَمَن اللهُ اللهِ فَا وَمُن اللهُ فَا مُعْرُولُهُ وَمَلَ اللهُ ال

حديث : 2368

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4812 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحيساء الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2487 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 13097 اخرجه ابوعبدالرحسن النسائی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 10009 ذکره ابوبکر البيهقی فی "مننه الکبری" طبع مکتب دارالبان مکه مکرمه معودی عرب 1991 رقم العديث: 1814 اخرجه ابويعلی الهوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشوه شام 1414ه/1994 رقم العديث: 3773 اخرجه ابوعبدالله البخاری فی "الادب العفرد" طبع دارالبشائر الاملامیه بيروت لبنان 1404ه/1989 رقم العديث: 3773

#### حديث: 2369

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406 ه 1986 وقم العديث: 5743 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 5743 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان · 1411ه/ 1991 وقم العديث: 2348 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفيكر بيروت لبنان رقم العديث: 1672 اضرجه ابوصائع البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان طبع دارالفيكر وقم العديث: 3408 اضرجه ابوالقياسم الطبرانى فى "صعيعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1414ه/1993 وقم العديث: 3408 اضرجه ابوداؤد الطيسالسي فى "مسنده" طبع دارالهعدفة بيروت لبنيان رقم العديث: 1983 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1988 وقم العديث: 216 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب العفرد" طبع دارالبشائر الاسلامية بيروت لبنان 1409ه/1989 وقم العديث: 216

اخرجه ابومعهد الكسى في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره المصيح المعروبية 408 المحالة 408 المعريث: 806 https://archive.org/details/@zohaibhassasattari ه لذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لِلْخِلافِ الَّذِي بَيْنَ اَصْحَابِ الْأَعْمَشِ

2370 الْحُبَرَنَا ٱبُو ٱلْحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو ، حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ هِلالٍ ، حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنُ آبِيهِ ، آنَّ رَجُلا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى السُّعِينِ بُنِ شَقِيقٍ ، حَلَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ ، حَلَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ بُرَيْدَةَ ، عَنُ آبِيهِ ، آنَّ رَجُلا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ وَهُوَ يَمُشِى ، فَقَالَ : ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ آحَقُّ بِصَدُرِ دَابَّتِه ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ وَهُو يَمُشِى ، فَقَالَ : ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ آحَقُّ بِصَدُرِ دَابَّتِه ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ وَهُو يَمُشِى ، فَقَالَ : ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ آحَقُّ بِصَدُرِ دَابَّتِهِ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ وَهُو يَمُشِى ، فَقَالَ : ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ آحَقُ بِصَدُرِ دَابَّتِهِ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ وَهُو يَمُشِى ، فَقَالَ : ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ آحَقُ بِصَدُرِ دَابَّتِه ، وَسَلَّمَ بِحِمَارٍ وَهُو يَمُشِى ، فَقَالَ : ارْكَبُ يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ : إنَّ صَاحِبَ الدَّابَةِ الْعَلَى اللهِ ، فَلَا لَا لَيْهِ عَلَى اللّهِ مَا لَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ لَى ، قَالَ : قَدْ فَعَلْتُ

هَاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبداللہ بن بریدہ وٹالٹیڈاپ والدے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی اکرم مُلٹیڈیم کے پاس گدھا لے کرآیا،
اس وقت آپ بیدل چل رہے تھے، اس آدمی نے کہا: یارسول الله مُلٹیڈیم آپ سوار ہو جائے، آپ مُلٹیڈیم نے فرمایا: جانور کا مالک
آگے سوار ہونے کازیادہ حقد ارہے البتہ اگرتم خود ہی مجھے آگے بٹھا دو (تو کوئی حرج نہیں) اس نے کہا: تو میں نے ایسا کردیا۔

• • • • یہ صدیث امام مسلم مُیٹیا تہ کے معیار کے مطابق صبحے ہے کین اسے صبحیین میں نقل نہیں کیا گیا۔

• • • • یہ صدیث امام مسلم مُیٹیا تھے۔

• • • • ہے۔

• • • ہے۔

• بی صدیث امام مسلم مُیٹیا تھے۔

• بی صدیث امام مسلم میٹیا تھے۔

• بی صدیث امام میٹیا تھے۔

• بی صدیث امام

2371 حَلَّاثَنَا الْهُو بَكُرِ بُنُ السِّحَاقَ الْفَقِيُّهُ، وَعَلِیٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، قَالاَ: حَلَّثَنَا عُبَيُدُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ بَكُرَ بُنَ سَوَادَةَ الْحَبَرَةُ، عَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ الْحُبَرَةُ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ

ا وَى ضَالَّةً فَهُوَ ضَالُّ، مَا لَمْ يُعَرِّفُهَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت زید بن خالد جہنی و النظم اللہ منا اللہ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2572 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2773 ذكره ابيوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودی عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 4788 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1416 مرقم العديث: 913 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983.

جگہدی تو وہ گمشدہ ہی ہے جب تک کہاس کا اعلان نہ کرواؤ۔

2372 حَكَّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِیُّ وَاَخْبَرَنِیُ عَبُدُ اللهِ بُنُ يَحْيَى بُنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ سَعِيْدٍ الْجُرَيْرِيِّ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهَ طَوْلَ : تُعَرَّفُ وَلا اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّهَ طَوْلَ : تُعَرَّفُ وَلا تُغَيِّبُ، وَلا تُكْتَمُ، فَإِنْ جَآءَ صَاحِبُهَا، وَإِلا فَهُو مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

هلذَا جَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوہریرہ رخالفنٹ سے روایت ہے کہ رسول اللّه مَثَالَّةُ اِئِمْ سے لقطہ ( گری پڑی چیز ) کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ مَثَالْقَیْمُ نے فر مایا: اس کا اعلان کراؤ ،اس کوغیب مت کرواوراس کوچھپاؤ مت۔اگراس کا مالک آجائے (اس کودے دی جائے) ور نہ بیاللّٰہ کا مال ہے وہ جسے چاہتا ہے ،اسے دیتا ہے۔

• الله على المسلم والمسلم والم

2373 ــ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ عُثْمَانَ التَّيْمِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُقَطَةِ الْحَاجِ

#### حديث: 2371

اضرجه ابوالتعسيس مسلم النيسبابورى فى "صعيعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1725 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 17096 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 4897 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وأمم العديث: 5806 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه داراليان مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 1858 اضر بيه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه الأحكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 5281

#### حەيث: 2373

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحيا، التراث العربى بيروت لبنان مقم العديث: 1724 اخرجه ابور السبعستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان مقم العديث: 1719 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه والسبعستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 16114ه/1993. قاهره مصر مصر مقر العديث: 4896 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991، وقم العديث: 5805 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994، وقم العديث: 1901 اخرجه ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994، وقم العديث: 656

هلدًا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ

حضرت عبدالرحمٰن بن عثان تیمی طالتی سے روایت ہے کہ رسول الله مثالی نیام نے حاجی کالقط (اٹھانے سے )منع فر مایا۔
• یہ جہ یہ میصیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفٹ نہیں کیا۔

2374 حَكَّ ثَنَا اللهِ بَنِ مَكْوِ بَسُ اِسْحَاقَ، وَعَلِى بَنُ حَمُشَاذِ الْعَدُلُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا بِشُو بَنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ عَمْوِ بَنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ فِى كُنْزِ وَجَدَهُ رَجُلٌ: اِنْ كُنْتَ وَجَدُدَّتَهُ فِى كَنْزِ وَجَدَهُ رَجُلٌ: اِنْ كُنْتَ وَجَدُدَّتَهُ فِى خَرِيةٍ جَاهِلِيَّةٍ، اَوْ فِى سَبِيلٍ مَيْتَاءَ فَعَرِّفَهُ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدُدَّتَهُ فِى خَرِيةٍ جَاهِلِيَّةٍ، اَوْ فِى سَبِيلٍ مَيْتَاءَ فَعَرِّفَهُ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدُدَّتَهُ فِى خَرِيةٍ جَاهِلِيَّةٍ، اَوْ فِى قَرْيةٍ غَيْرِ مَسْكُونَةٍ، اَوْ فِى سَبِيلٍ مَيْتَاءَ فَعَرِّفَهُ، وَإِنْ كُنْتَ وَجَدُدَّتَهُ فِى خَرِيةٍ جَاهِلِيَّةٍ، اَوْ فِى تَصْحِيْحِ مَسْكُونَةٍ، اَوْ غَيْرِ سَبِيلٍ مَيْتَاءَ، فَفِيهِ وَفِى الرِّكَازِ الْخُمُسُ، قَدُ اكْثَرْتُ فِى هَذَا الْكِتَابِ الْحُجَجَ فِى تَصْحِيْح رِوَايَاتٍ، وَكُنْتُ اطُلُبُ وَلَا يُذْكُرُ عَنْهُ احْسَنَ مِنْ هَذِهِ الرِّوايَاتِ، وَكُنْتُ اطُلُبُ وَالسَّوا اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

••••• عمرو بن شعیب کی رویاات کو سیخ قرار دینے میں اس کتاب میں ، میں نے کافی دلیلیں ذکر کی ہیں ، جب ان سے روایت کرنے والا ثقہ ہواوران سے ان روایات سے بڑھ کرزیادہ بہتر روایات ذکر نہیں کی گئیں اور میں مسلسل سی الیمی دلیل کی تلاش میں رہا جوعبداللہ بن عمرو شالفتہ سے شعیب بن عمرو رفاق فی سے شعیب بن محمد کے ساع پر بین ثبوت ہولیکن ابھی تک مجھے ایسی کوئی دلیل نہیں ملی ۔

2375 حَدَّثَنِهِ اللهِ الْ مُحَمَّدُ اللهِ الْحَسَنِ عَلِيٌّ اللهِ اللهُ اللهِ الله

حديث: 2375

اضرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب ( طبع اول ) 1409ﻫ رقم العديث: 13085 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 9564 هذا حَدِيثٌ ثِقَاتٌ رُوَاتُهُ حُقَّاظٌ وَهُوَ كَالِأَخِذِ بِالْيَدِ فِي صِحَّةِ سِمَاعِ شُعَيْبٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْدِو هَلْذَا الْحِرُ مَا آدَى إِلَيْهِ الْجِتِهَادِى مِنَ الزِّيَادَةِ فِي كِتَابِ الْبَيْعِ عَلَى مَا حَرَّجَهُ الإمَامَانِ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ الْمُنوَى وَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَلْهُ ذَكُرُتُ فِي ضِمْنِ هَذَا الْكِتَابِ كُتُبًا قَلْهُ تَرُجَمَهَا الْبُحَارِيُّ وَابُو الْحُسَيْنِ الْقُشَيْرِيُّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا وَقَلْهُ ذَكُرُتُ فِي ضِمْنِ هَذَا الْكِتَابِ كُتُبًا قَلْهُ تَرُجَمَهَا الْبُحَارِيُّ فِي الْحِرِ كِتَابِ الْبُيُوعِ فَمِنْهَا كِتَابُ السَّلْمِ وَكِتَابُ الشَّفْعَةِ وَكِتَابُ الإَجَارَةِ وَكِتَابُ الْحَوالَةِ وَكِتَابُ الشَّفُعَةِ وَكِتَابُ الْإَجَارَةِ وَكِتَابُ الْحَوالَةِ وَكِتَابُ الشَّفُعَةِ وَكِتَابُ الْهَبَاتِ وَكِتَابُ الْمُقَلِقِ الْمَعْنَى وَكِتَابُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ وَكِتَابُ الشَّفُوعِ وَكِتَابُ اللهُ عَنْهُ وَكِتَابُ السَّلْقِ وَكِتَابُ الْهِبَاتِ وَكِتَابُ الْعَلْقِ وَكِتَابُ اللهُ عَنْهُ وَلِكَتَابُ اللّهُ عَنْهُ وَلِيَعْ وَكِتَابُ الشَّهُ وَكِتَابُ الْقَوْلُو وَكِتَابُ الْقِرْوَى وَكِتَابُ الْمُعَلِقِ وَكِتَابُ السَّعُولَةِ وَكِتَابُ الْمُعَلِقِ وَكِتَابُ الشَّوْرُ عِ وَكِتَابُ الْمُعَلِقِ وَكِتَابُ الْمُعَلِي وَكِتَابُ الْمُعَلِقِ وَكِتَابُ الشَّهُ وَلِيَّابُ الشَّوْرَاحِ وَكِتَابُ الْمُعْمُ وَلَوْلَ وَكِتَابُ الْمُعَلِي وَكِتَابُ الْمُعَلِقِ وَكِتَابُ الْمُعَلِقُ وَإِنَّمَا وَكَتَابُ الْمُعَلِي وَكِتَابُ الْمُعَلِي وَكِتَابُ الْمُعَلِي وَكِتَابُ الْمُعْمَى وَعَنْ هَا إِنْ وَكِنَابُ الْمُعَلِقُ وَإِنَّمَا وَلَوْلَ مَنْ وَلَيْ الْمُعَلِي وَكِتَابُ الْمُعَلِي وَلَيْتَابُ السَّلُهُ اللهُ عَلْهُ مَا وَهُو حَسْبِى وَيْعَمَ الْوَكِيلُ وَالْمُ وَلَالُهُ الْمُعِينُ عَلَى الْمُعَلِي وَاللهُ الْمُعَلِي وَلَيْ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَنْهُ مَا وَهُو حَسْبِى وَيْعُمَ الْوَكِيلُ وَالْمُعَلِي وَاللّهُ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلْهُ الْمُعَلِي وَلَاللهُ الْمُعَلِي وَالْمُولِي وَلِي اللهُ عَلْهُ الْمُعَلِي وَلَاللهُ الْمُعَلِي وَاللهُ الْمُعَلِي وَاللهُ الْمُعَلِي وَاللهُ الْمُعَلِي وَالْمُولِ وَلَاللهُ الْمُعَلِي وَالْمُولِ وَلِي الْمُعَلِي وَلِي

﴿ حَفَرت عُمرو بَن شَعِيب رِ اللّهُ الله عالم الله الله الله الله الله الله بن عمرو را الله بن عمر والله بن عمر و الله بن عمر و والله بن عمر و والله بن عمر و والله بن عمر و والله بن عمرو والله بن عمرور الله بن عمرور والله بن عمرور والله بن عمرور والله بن عمرور والله ب

• ﴿ • ﴿ • ﴿ • اس حدیث کے تمام راوی تقد ہیں ، حافظ ہیں اور بیر حدیث شعیب بن محمد کے ان کے داداعبداللہ بن عمر سے ساع کے شوت پر مضبوط دلیل ہیں۔

نوٹ نامام بخاری پڑیالڈ اورامام سلم پُڑالڈ کے معیار پر کتاب البیع میں جتنی احایث مجھے ل کی ہیں، یہ حدیث ان میں سے آخری ہے اوراس کتاب کے خمن میں، میں نے البی کئ کتابوں کا ذکر کر دیا ہے جس کاعنوان امام بخاری پُڑالڈ نے کتاب البیوع کے آخر میں ذکر کیا ہے اوران کتب کی وضاحت میں نے آخر میں اس لئے ذکر کر دی ہے تا کہ کسی کو یہ غلط فہمی نہ دہے کہ میں نے کتاب البیوع کو ان کتابوں سے خالی رکھا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے، میری اس کاوش پر جو میں شیخین پڑالڈ کے نقش قدم پر چلتے کتاب البیوع کو ان کتابوں سے خالی رکھا ہے اور اللہ ہی مددگار ہے، میری اس کاوش پر جو میں شیخین پڑالڈ کا خشم میں ذکر ہونے ہوئے احادیث کو متصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی مجھے کافی ہے اور وہی کارساز ہے۔ ( کتاب البیوع کے شیمن میں ذکر ہونے والی کتابوں کے نام درج ذیل ہیں )۔

| كتاب الإجاره          | كتابالشفعة   | كتابالسلم          |
|-----------------------|--------------|--------------------|
| كتاب المز ارعة        | كتاب الحرث   | كتاب الحواليه      |
| كتابالهات             | كتاب العطايا | كتاب المساقاة      |
| كتاب المظالم          | كتاباللقطة   | كتاب القراض        |
| كتابالشركة            | كتاب الربن   | بالتعفف عن المسئلة |
| كتابا <i>لشها</i> وات | كتاب المكاتب | كتاب العق          |
| كتاب الوصايا          | كتاب الشروط  | كتاب الصلح         |
|                       | ·            | "كتاب الوقف!       |

# كِتَابُ الْدِهَادِ

## جهاد كابيان

2376 خَلَّ ثَنَا اللهِ وَالْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَلَّ ثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ يُعْقُوْبَ، حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِعِيلِهِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنِ الْإِعْمَشِ، عَنْ مَسْلِمِ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيلِهِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يُوسَى اللهُ عَنْهُ مَا، قَالَ: لَمَّا اَخُرَجَ اهْلُ مَكَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ ابُو بَكُو الصِّدِينُ رَضِى اللهُ عَنْهُ: إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهُ مُؤْلِمُوا وَإِنَّ الله عَنْهُ: إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهُ مُؤْلُونَ بِاللهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللهَ عَنْهُ: إِنَّا لِللهِ وَإِنَّا اللهُ مَعْمَى اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُونَ بِآنَّهُمُ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (الحج: 39)

'' پروانگی عطاموئی انہیں جن سے کفارلڑتے ہیں اس بناء پر کہ ان سے ظلم ہوااور بے شک اللہ ان کی مدد کرنے پر

حديث: 2376

اخد جه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراحياه التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3171 اخرجه ابوعبدالرحمن النسسائى في "مننه" طبع مكتب البطبوعات الأملاميه علب ثام · 1406ه 1996. رقم العديث: 3085 اخرجه ابوعبدالرحمن النسسائى في "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991، رقم العديث: 4292 ذكره ابوبكر البيهةي في "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه /1994، رقم العديث: 17518 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "مسنده" "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه /1983، رقم العديث: 12336 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسعه قاهره مصر رقم العديث: 1865 اخرجه ابوحباتم البستى في "صعيعه" طبع موسعه الرماله بيروت لبنان 1414ه /1993، وقم العديث: 4710

ضرورقادر ہے' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احدرضا)

ابن عباس ٹی شمال کو' اَذِنَ '' (معروف) پڑھا کرتے تھے۔حضرت ابوبکر ٹرٹائٹنڈ نے کہا: مجھے پیتہ چل گیا کہاس آیت میں جہاد کا حکم دیا جار ہا ہے۔ابن عباس ٹرٹائٹنا فرماتے ہیں: جہاد کے متعلق نازل ہونے والی بیسب سے پہلی آیت ہے۔

2377 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ قَاسِمُ بْنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسِى بْنِ حَاتِمٍ الْبَاشَانِیُّ، حَدَّثَنَا عَلِیٌ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِیْنَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِیْنَادٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ اَبْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا نَبِی رَضِی الله عَنْهُ مَا، اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ عَوْفٍ وَاصَحَابًا لَّهُ، اَتَوُا النَّبِی صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: یَا نَبِی الله، کُنّا فِی عِزِ وَنَحْنُ مُشْرِکُونَ، فَلَمَّا امْنَّا صِرُنَا اَذِلَّةً، فَقَالَ: إِنِّى أُمِرُتُ بِالْعَفُو، فَلَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ، فَلَمَّا حَوَّلَهُ الله، كُنَّا فِي عِزِ وَنَحْنُ مُشُورِكُونَ، فَلَمَّا امْنَّا صِرُنَا اَذِلَّةً، فَقَالَ: إِنِّى أُمِرْتُ بِالْعَفُو، فَلَا تُقَاتِلُوا الْقَوْمَ، فَلَمَّا حَوَّلَهُ الله، كُنَّا فِي عِزِ وَنَحْنُ مُشُوراً اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى الله تَرَالِى الّذِينَ قِيلًا لَهُمْ كُفُوا ايَدِيكُمْ وَاقِيمُوا الصَّهُ وَ الله الله عُلَولَ الله عُلُولَ الله عُلَولَ الله مُ كَفُوا الله عُلُولَ الله عُلُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عُلَى الله عُلَولَ الله عُلُولَ الله عُلُولَ الله عُلُولَ الله عُلُولُ الله عُلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عُلُولَ الله عُلُولَ الله عُلَى الله عُلُولَ الله عُلُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عُلُولُ الله عُلُولُ الله عَلَى الله عَلَى الله عُلَى الله عَلَى الله عُلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عُلَى الله الله عَلَى الله عَلَمُ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَقُولُ الله عَلَى الله عَلَى

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عباس و ایت ہے کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و الله الله کے پھے ساتھی نبی اکرم مَا کا فیٹے کہ کے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف و الله کے کہ حصرت ابن عباس و کہ اسے کے حصرت کے اسے اللہ کے نبی اجب ہم مشرک تھے تو بہت عزت کی زندگی گز ارر ہے تھے لیکن جب سے ایمان لائے ہیں تب ہے ہم ذلیل ہو گئے ہیں ، آپ می فیٹے ہے نے فر مایا : مجھے عفو و درگز رکا تھم دیا گیا ہے ، اس لئے تم لوگوں سے مت لڑ نا ابن عباس و کی تیار نہ ابن عباس و کی تیار نہ ہوئے ہیں کہ جہاد کے لئے تیار نہ ہوئے تو جہاد کا تھم نازل ہوا، تو وہ لوگ جہاد کے لئے تیار نہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فر مائی

"الَهُ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوا اَيَدِيَكُمْ وَاَقِيمُوا الصَّلاةَ وَ آتُوا الزَّكَاةَ، فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشُونَ النَّاسَ،(النساء:77)

( کیاتم نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں کہا گیا'اپنے ہاتھ روک لواور نماز قائم رکھواورز کو ۃ دو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا توان میں بعضے لوگوں ہے ایسا ڈرنے گئے جیسے اللہ سے ڈرے یااس سے بھی زائد' (ترجمہ کنزالایمان ،امام احمد رضا )

المناسب المعربية المام بخاري مِناللة كم معيار كم مطابق صحيح بيكن السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2378 اَخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعُفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا آبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ وَآخُبَرَنَا آخُمَدُ بُنِ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا رَوْحُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا رَوْحُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا وَوَحَاجِبٌ لَنَا، قَالَ: فَلَقِيَنَا آبُو هُوَيُونَ وَبِي بَنُ شِهَابٍ الْغُبُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ آبِي، يَقُولُ: آتَيْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ آنَا وَصَاحِبٌ لَنَا، قَالَ: فَلَقِينَا آبُو هُويُونَ وَيَا اللهِ فَالِ وَصَاحِبٌ لَنَا، قَالَ: فَلَقِينَا آبُو هُويُونَ وَاللهِ بِقَدَرِهِ، عَبُّلَ اللهِ عَلَى تَمْرٍ وَّمَاءٍ، إِنَّمَا يَسِيلُ وَالِا بِقَدَرِهِ،

حديث: 2377

اخرجه ابوعبدالرحين النسبائى فى "سننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلهية بيرويت لبنان 1411ه/ 1991، رقيم العديث: 4293 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكدل، طبع مكتبه دارالبا<del>خ 175</del>10 <del>ما 17510 من 1414 في 1416</del> /1994، رقيم العديث: 17519 قُلْنَا: كَثُرَ خَيْرُكَ، اسْتَأْذِنُ لَنَا عَلَى ابُنِ عَبَّاسٍ فَاسْتَأْذَنَ لَنَا، فَسَمِعْنَا ابْنَ عَبَّاسٍ يُحَدِّثُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تَبُوكَ، فَقَالَ: مَا فِى النَّاسِ مِثْلُ رَجُلٍ اخِذُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تَبُوكَ، فَقَالَ: مَا فِى النَّاسِ مِثْلُ رَجُلٍ اخِذُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ تَبُوكَ، فَقَالَ: مَا فِى النَّاسِ مِثْلُ رَجُلٍ اخِذُ بِعِنَانِ، فَيُسَجَاهِدُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، وَيَجْتَنِبُ شُرُورَ النَّاسِ، وَمِثْلُ رَجُلٍ بَادٍ فِى غَنَمِهِ يُقُرِى ضَيْفَهُ وَيُؤدِى حَقَّهُ، وَلَا لَكُ اللهَ عَلَيْهِ وَسَكَرْتُ وَحَمِدُتُ وَشَكَرْتُ

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت صبیب بن شہاب الغیر کی ڈگائٹؤ فرماتے ہیں : میرے والد کا یہ بیان ہے کہ میں اور میر اا یک ساتھی ، (حضرت عبداللہ) ابن عباس ڈگائٹؤ کے پاس کے تو ان کے دروازے کے قریب ہماری ملا قات ، حضرت ابو ہر پرہ ڈگائٹؤ سے ہوئی ، انہوں نے کہا : تم کون ہو؟ ہم نے ان کوا ہے متعلق بتایا ، انہوں نے کہا : تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جن کے پاس پانی اور مجموریں ہیں ۔ کی بھی وادی سے اس کی مقدار میں بہاؤ لکاتا ہے۔ ہم نے ان کو دعائے خیر دیتے ہوئے کہا : ہمارے لئے ابن عباس ڈگائٹو سے اجازت لیجئے ، انہوں نے ہمیں اجازت دلوائی ، ہم نے ابن عباس ڈگائٹو کورسول اللہ مگائٹو کی میصدیث : بیان کرتے ہوئے سا کہ رسول اللہ مگائٹو کی نے خود و توک کے دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فر مایا: لوگوں میں اس جیسا کوئی شخص نہیں ہے جوا ہے جانوروں کے رپوڑ میں رہتا اللہ مگائٹو کی میں اللہ عباد کرے اور لوگوں کے شریب بن شہاب ) فرماتے ہیں: میں نے کہا: کیا (واقعی) حضور سُلٹو کی نے نے فرمایا ہو رہم کے اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہی اور اس کی حمد کی اور اس کاشکر ہو اللہ نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر کہی اور اس کی حمد کی اور اس کاشکر ادا کیا۔

## • • • • بیصدیث صحیح الا سنا دیے کیکن امام بخاری رئینید اور امام سلم رئینید نے اس کوفل نہیں کیا۔

2379 حَكَّ ثَنَا اَبُوْ بَكِ بِنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَابُو مُحَمَّدِ بَنُ مُوْسَى الْعَدُلُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بَنُ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ الْحُسَيْنِ بَنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا فُلَيْحُ بَنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ مَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الا

اضرجه ابوعبدالله الرحيس النسائي في "مننه طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406 و 1886 و رقم العديث: 959 اضرجه ابوعبدالله الاصبيعي في "السؤطا" طبع داراحيا والتراث العربي (تعقيق فواد عبدالباقي) وقم العديث: 959 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1078 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع دارالكتب موسيه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 605 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرى" طبع مكتبه العلوم العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 2350 اضرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان وقم العديث: 10767 اضرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان وقم العديث: 2661 اضرجه العديث: 2661 اضرجه العديث: 2661 اضرحه العديث: 2661 اضرحه العديث: 2661 اضرحه العديث: 2661 اضرحه العديث والمكلم والمديث: 2661 اضرحه العديث العديث العديث العديث العديث العديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث المديث العديث المديث المديث

ٱخْبِرَكُهْ بِحَيْرِ النَّاسِ مَنْزِلَةَ؟ قَالُوْا: بَلَى يَا رَسُولَ اللّهِ، قَالَ: رَجُلُ اخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهٖ فِى سَبِيُلِ اللّهِ حَتَّى يُقْتَلَ اَوُ يَسْهُ وَتَ ، اَلا أُخْبِرُ كُمْ بِانَّذِى يَلِيهِ؟ رَجُلُ مُعْتَزِلٌ فِى شِعْبٍ، يُقِيمُ الصَّلاةَ، وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَشْهَدُ اَنُ لاَ اِللّهَ اللّهَ اللّهُ

## هَذَا جَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيُنِ وَلَمُ يُحَرِّجُاهُ

⇒ ⇒ حضرت ابو ہریرہ بڑا ٹیٹیڈ فرمات ہیں کہ رسول الند ٹاٹیٹیڈ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تمہیں فہر نہ دوں 'کہ مرتبے کے اعتبار سے لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ سے ابدکرام بٹی لڈٹیٹ نے عرض کی: کیوں نہیں یارسول الند ٹاٹیٹیڈ! آپ ٹاٹیٹیڈ نے فرمایا: ایسا آدمی جوالند کے رائے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوجائے یا (طبعی موت) مرجائے ، کیا میں تمہیں اس شخص کے بارے میں نہ بتاؤں؟ جس کا مرتباس کے قریب ترہے ، و شخص جوالگ تھلگ کسی گھائی میں رہتا ہو، پابندی سے نماز پڑھتا ہو، زکو قادا کرتا ہواور اس بات کی گوائی دیتا ہو کہ الند کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔

گی گوائی دیتا ہو کہ الند کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں۔

• • • • • بید بیث امام بخاری جیستهٔ اورامام سلم جیشهٔ دونوں کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں لیا۔

2380 حَدَّثَنَا آلِو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، أَخْبَرَنِي النَّهِ بُنُ سَعْدِ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ، عَنْ آبِي الْحَيْرِ، عَنْ آبِي الْحَطَّابِ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِي رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَامَ تَبُوكَ خَطَبَ النَّاسَ وَهُوَ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إلى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ عَامَ تَبُوكَ خَطَبَ النَّاسَ وَهُوَ مُضِيفٌ ظَهْرَهُ إلى اللهِ عَلَي ظَهْرِ لَكُولِي اللهِ عَلَى ظَهْرِ لَكُولِي اللهِ عَلَى ظَهْرِ النَّاسِ وَشَرِ النَّاسِ وَشَرِ النَّاسِ وَشَرِ النَّاسِ وَشَرِ النَّاسِ وَهُو عَلَى ظَهْرِ النَّاسِ وَجُلٌ عَمِلَ فِي سَبِيلِ اللهِ عَلَى ظَهْرِ لَكُولِي اللهِ عَلَى ظَهْرِ النَّاسِ وَهُو عَلَى قَدَمَيْهِ حَتَى يَأْتِيهُ الْمَوْتُ، وَإِنَّ مِنْ شَرِّ النَّاسِ وَجُلٌ فَاجِرٌ جَرِيءٌ يَقُولُ اللهِ عَلَى طَهُر عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى ظَهْرِ النَّاسِ وَجُلٌ فَاجِرٌ جَرِيءٌ مَنْ شَرِّ النَّاسِ وَجُلٌ فَاجِرٌ جَرِيءٌ يَقُولُ اللهِ لاَيَرْعَوى إلى شَيْءٍ قِنْهُ

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

> • • • • بیره دیث می الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشته اورامام سلم بیشتہ نے اس کوفل نہیں کیا۔ 2001 میڈ ترین سائے کے میزور کا میں مائی کا میں میں ایک میں میں ایک کا میں ان کا تعدید آئی آؤ کا ان کا

2381 اَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ حَكِيمِ الْمَرُوزِيُّ، حَلَّثْنَا آبُو الْمُوَجِّهِ، ٱنْبَآنَا عَبْدَانُ، آنْبَآنَا عَبُدُ اللهِ، آنْبَآنَا

حديث: 2381

اخرجه ابوعبدالرحين السبائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاملاميه علي شام · 1406ه · 1986. وقع العديث: 3169 click on link for more books مُحَمَّمَ دُ بُنُ مَعْنِ الْغِفَارِيُّ اَبُوْ مَعْنِ، حَدَّثَنَا زُهْرَةُ بَنُ مَعْبَدِ الْقُرَشِيُّ، عَنُ اَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُثْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ بِمِنَى، وَحَدَّثَنَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُ فِي مَسْجِدِ الْحَيْفِ بِمِنَى، وَحَدَّثَنَا اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ : يَوُمْ فِي سَبِيْلِ اللهِ حَيْرٌ مِّنُ اللهِ يَوْمٍ فِيمَا سِوَاهُ، فَلْيَنْظُرُ كُلُّ الْمُرِءِ لِنَفْسِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عثان بن عفان ٹائٹٹڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَائٹٹِؤ کے ارشاد فرمایا: جہاد کا ایک دن، بغیر جہاد کے ہزار دونوں سے بہتر ہے، اس لئے ہرآ دمی کواینے او پرغور کرلینا جا ہیے۔

ا المعلم المعلم المنسلم المنسلم المنسكي معيار كي مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيل كياكيا.

2382 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوب، آنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ اَبِي هُلالٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي ذُبَابٍ، عَنْ اَبِي هُورَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلامِنُ اَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِضِعْبٍ فِيهِ عُينْنَةٌ مِنْ مَّاءٍ عَذْبٍ، فَاعْجَبَهُ طِيبُهُ وَحُسْنَهُ، وَسَلَّمَ مَرَّ بِضِعْبٍ فِيهِ عُينْنَةٌ مِنْ مَّاءٍ عَذْبٍ، فَاعْجَبَهُ طِيبُهُ وَحُسْنَهُ، فَقَالَ: لاَ اَفْعَلُ حَتَّى اَسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ اَفْعَلُ عَتَى اسْتَأْمِرَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ اَفْعَلُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ تَفْعَلُ، فَإِنَّ مَقَامَ اَحَدِكُمُ فِى سَبِيْلِ اللهِ، اَفْضَلُ مِنْ صَلاَتِه فِى الْهِ مِتَينَ عَامًا، الا تُحِبُّونَ اَنْ يَغْفِرَ اللهُ لَكُمْ، وَيُدْخِلَكُمُ الْجَنَّة، اغْزُوا فِي سَبِيْلِ اللهِ، مَنْ قَاتَلَ مِنْ صَلاَتِه فِي اللهِ فُواقَ نَاقَةٍ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوہ بریہ و اللّٰ فَتْ ہے روایت ہے، ایک صحابی رسول ایک پہاڑی راستے ہے گزرر ہے تھے، وہاں پر میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ بہدر ہاتھا، ان کووہ مقام بہت پسند آیا، انہوں نے سوچا: کتنا ہی اچھا ہو کہ میں لوگوں ہے الگ تھگ ہو کراس مقام پر آکر رہائش اختیار کرلوں۔ پھران کو خیال آیا کہ رسول اللّٰہ مَا اللّٰهِ مَا اللّٰهِ عَلَیْ ہِمِ ہے یہ کہ خیار مُحصے یہ کا مہیں کرنا چاہیے، پھرانہوں نے یہ بات نبی اکرم مَا اللّٰهِ ہے کہی اور میں تہارا کھر بان ایسا ٹیس کرنا، اس لئے کہ جہاد میں تہارا کھر بان اسے گھر میں رہ کرساٹھ سال تک منازیں پڑھنے ہے بہتر ہے۔ کیا تہہیں یہ بات پند نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تہاری مغفرت کردے اور تمہیں جنت میں داخل کرے؟ اللہ تعالیٰ ہے دویکا جنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرون جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرتا ہے وہ پکا جنتی ہے۔

• نوون میر مین امامسلم برالله کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2383 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْحَسَنِ آخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ

عديث: 2382

اضرجه ابو عيسىٰ النرمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقع العديث: 1650 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسندد" طبع موسسه فرطبه فاهده مصد رقع العديث: 9761 ذكيره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه -1994 رقع العديث: 18284 بُنُ صَالِحِ الْمِصُرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحُيَى بُنُ اَيُّوْبَ، عَنُ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ عِمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ رَضِىَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَقَامُ الرَّجُلِ فِى الصَّفِّ فِى سَبِيلِ اللهِ اَفْضَلُ عِنْدَ اللهِ مِنُ عُبَادَةِ رَجُلِ سِتِّينَ سَنَةً

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِي، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عمران بن حصین ڈولائٹۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ نے ارشا دفر مایا: آ دمی کاصفِ جہا دمیں کھڑا ہونا ساٹھ سال کی عبادت سے بہتر ہے۔

•إ••إ• يه حديث امام بخاري عن الله كم عيار كم مطابق صحيح بيكن السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا -

2384 التَّمَا اللهِ الْحَسَنِ عَلِيُّ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةَ، حَدَّثَنَا اللهِ الْوَلِيْدِ مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرِ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَتْحَيَى بَنِ اَبِى مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَخْيَى بَنِ اَبِى مُحَمَّدُ بَنُ كَثِيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَخْيَى بَنِ اَبِى كَثِيْرٍ الْمِصِّيصِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ وَرَاعِيُّ، عَنْ يَخْيَى بَنِ اللهِ صَلَّى كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَلامٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: فَعَدُنَا نَفَرٌ مِّنُ اصَحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْ وَجَلَّ: سَبَّحَ لِللهِ مَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ اَتَى الْاعْمَالِ اَحَبَ اللهِ عَلِيْهَ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُا فِي الْاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا فِي الْالهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَهُ وَالْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، فَقَرَاهَا عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

َهَكَذَا قَالَ الْاوْزَاعِتُ: وَقَرَاهَا عَلَيْنَا يَحْيَى بُنُ آبِى كَثِيْرٍ بِمَكَّةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ: وَقَرَاهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيْرٍ هَكَذَا، قَالَ ابُو الْحَسَنِ بُنُ عُقْبَةَ: وَقَرَاهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيْرٍ هَكَذَا، قَالَ ابُو الْحَسَنِ بُنُ عُقْبَةَ: وَقَرَاهَا عَلَيْنَا ابْنُ كَثِيْرٍ هَكَذَا، قَالَ ابُو الْحَسَنِ بُنُ عُقْبَةً وَقَرَاهَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ ابُو عَبُدِ الْوَلِيْدِ هَكَذَا، وَقَرَا عَلَيْنَا الْشَيْخُ ابُو الْحَسَنِ الشَّيْبَانِيُّ هَكَذَا، وَقَرَا عَلَيْنَا الْحَاكِمُ ابُو عَبُدِ اللهِ السَّورَةَ مِنْ آوَّلِهَا الله الْحِرِهَا، رَوَاهُ الْوَلِيُدُ بُنُ مُسلِمٍ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ، مِنْ آوَّلِ الْإِسْنَادِ إلى الْحِرِهِ

حضرت عبدالله بن سلام والنَّعَهُ فرمات ہیں کہ ہم رسول الله مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهُ مِیں بیٹھے ہوئے یہ باتیں کررہے سے کہا گرہمیں پیۃ چل جائے کہ الله تعالیٰ کوسب سے زیادہ کون سامل پیند ہے؟ تو ہم وہی ممل بجالا ئیں ، تو الله تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

''الله کی پاکی بولتا ہے جو پچھ آسانوں میں ہےاور جو پچھ زمین میں ہےاور وہی عزت وحکمت والا ہے'' (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا) (سورہ کے آخر تک) پھررسول الله مَنَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ مَنَا لَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللّ

﴿ • ﴿ • اوزاعی نے بھی ایسے ہی کہا کہ کیچیٰ بن ابی کثیر نے مکہ میں ہمارے سامنے بیسورت پڑھی اور محمد بن کثیر فرماتے ہیں

اخرجه ابوم حسد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987ء وقم العديث: 2396 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكنبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 18285 اخرجه ابوالقاسم الطبر أنى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم، موصل 1404ه/1983 رقبم العديث: 377

ہارے سامنے اوزاعی نے ایسے ہی سورت پڑھی ، ابوالحن بن عقبہ فرماتے ہیں ہمارے سامنے ابوالولید نے اسی طرح سورت پڑھی اور امام حاکم ابوعبداللہ نے اور امام حاکم فرماتے ہیں: ہمارے استاد ابوالحسن شیبانی نے ہمارے سامنے بیسورت ایسے ہی پڑھی اور امام حاکم ابوعبداللہ نے ہمارے سامنے شروع سے لے کرآخرتک پوری ہمارے سامنے شروع سے لے کرآخرتک پوری روایت کی۔ ، دوایت کی۔ ،

2385 انْجَبَرَنَاهُ آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِیُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ الدِّمَشُقِیُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِیْدُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ، حَدَّثَنِی یَحْیَی بْنُ اَبِی کَثِیْرٍ، حَدَّثَنِی اَبُو سَلَمَةَ، الرَّحْمٰنِ الدِّمَشُقِیُّ، حَدَّثَنِی کَثِیْرٍ، حَدَّثَنِی اَبُو سَلَمَةَ، عَبُدُ اللهِ بُنُ سَلامٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ ٱلنَّبِي صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ اَیَّ الْاَعْمَالِ اَحَبَّ اِللهِ بُنُ سَلامٍ، قَالَ: كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ ٱلنَّبِي صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: لَوْ نَعْلَمُ اَیَّ الْاَعْمَالِ اَحَبَّ اِللهِ بُنُ سَلامٍ، فَذَكَرَ الْحَدِیْثَ بِنَحُوهِ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَٱكْبَرُ ظَنِّى آنَّ الَّذِى حَمَلَهُمَا عَلَى تَرْكِهِ رِوَايَةُ الْهِقُلُ بْنُ زِيَادٍ، بِخِلافِ رِوَايَةِ الْوَلِيْدِ بْنِ مُسْلِمِ وَّغَيْرِهِ

﴿ حضرت عبدالله بن سلام و التي في مات ميں كه بم نبى اكرم مَا الله الله بيٹھے ہوئے تھے، بم نے كہا: اگر جميں پية چل جائے كہاللہ تعالى كوكونسا عمل سب سے زيادہ پيند ہے؟ پھراس كے بعد گزشته حدیث كی طرح حدیث ذكر كی۔

2386 الْحَبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا اَبُو صَالِحٍ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا الْهِقُلُ بُنُ رِيَادَةَ، حَدَّثِنِى الْاَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللَّهِ بُنَ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، وَقَالَ الْاَوْزَاعِيُّ: هِلالُ بُنُ اَبِى مَيْمُونَةَ، عَنْ عَطَاءِ بُنِ يَسَارٍ حَدَّثَهُ، اَنَّ عَبُدَ اللَّهِ بُنَ سَلامٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ حَدَّثَهُ، وَقَالَ اللَّوْزَاعِيُّ: حَدَّثَهُ مَا اللهِ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ سَلامٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ حَدَّثَنِى اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَلامٍ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ، وَسَلَّمَةَ بُنُ عَبْدِ اللهِ صَلَّى اللهِ فَذَكَرَ الْحَدِيْتُ،

وَهَٰذَا لاَ يُقَالُ حَدِيثُ الْوَلِيْدِ بُنِ مُسُلِمٍ، فَإِنَّ الْهِقُلَ بُنَ زِيَادٍ وَّإِنْ كَانَ مَحِلَّهُ الْإِيقَانُ وَالنَّبُتُ فَإِنَّهُ شَكَّ فِى السُنَادِهِ، وَمِنَ الدَّلِيلِ عَلَى صِحَّةِ اسْنَادِ آبِى سَلَمَةَ آنَّ آبَا اِسْحَاقَ اِبْرَاهِیْمَ بُنَ مُحَمَّدٍ الْفَزَارِتَّ آحُفَظُ اَصْحَابِ اللَّوْزَاعِيّ، رَوَاهُ بِزِيَادَةِ ٱلْفَاظِ فِيهِ بِالْإِسْنَادِ الْأَوَّلِ

حضرت عبداللہ بن سلام رٹائٹیڈ فرماتے ہیں کہ ہم نبی اکرم سکاٹٹیڈم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کہا: اگر ہمیں پتہ چل جائے کہاللہ تعالیٰ کوکون ساممل سب سے زیادہ پبند ہے۔ پھراس کے بعد گزشتہ حدیث کی طرح حدیث نقل کی۔

انہوں نے اپنی سند میں شک بیان کیا ہے اور ابوسلمہ کی سند کے سیح ہونے پر یہ بھی دلیل ہے کہ ابواسختی ابراہیم بن محمد فزاری اوزاعی کے شاگردوں میں سب سے زیادہ مضبوط حافظے والے ہیں ، انہوں نے پہلی سند کے ہمراہ چندالفاظ کے اضافے کے ساتھ حدیث ذکر کی ہے۔

2387 - انحبر الدور المحسن الحمد بن مُحمّد العَنزِيّ، حَدَثَنَا عُثْمَانُ بنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيَّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بَنُ مُحمّد الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو السَحَاقِ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْاَوْزَاعِيّ، عَنْ يَخيى بْنِ اَبِى كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَى ابُو سَلَمَة بنُ عَبْدِ اللهِ عَلْي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، بنُ عَبْدِ الرَّحْمِنِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ سَلامٍ، قَالَ: اجْتَمَعْنَا فَتَذَا كُونَا آيُّكُمْ يَأْتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَيَسْالُهُ أَيُّ الْاَعْمَالِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، فَيَسْالُهُ أَيُّ الْاعْمَالِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَمَا اللهُ عَلَيْهِ السَّمَواتِ وَمَا فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَحَمَعَنَا، فَجَعَلَ يُومِي بَعُضْنَا إلى بَعْضٍ، فَقَرَا عَلَيْنَا: سَبَحَ لِلّهِ مَا فِي السَّمَواتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ، قَالَ ابُو سَلَمَة مِنْ اللهُ عَلَيْهِ سَلَمَة مِنْ اللهِ الْحَرِهَا، قَالَ يَحْيَى بُنُ ابِي كَثِيْرٍ: وَقَرَاهَا عَلَيْنَا ابُو سَلَمَة مِنْ اللهِ الْحَرِهَا، قَالَ يَحْيَى بُنُ ابِي كَثِيْرٍ: وَقَرَاهَا عَلَيْنَا ابُو سَلَمَة مِنْ اللهِ الْحَرِهَا، قَالَ يَحْيَى بُنُ اللهِ الْحِرِهَا، قَالَ مَحْبُوبٌ: وَقَرَاهَا عَلَيْنَا ابُو السَحَاقَ مِن اَوَّلِهَا إلى الْحِرِهَا، يَعْنِيُ : سُورَةَ الصَّفِ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن سلام رُ اللهُ فَر مات عبي الك دفعه بم الحقے بيشے آپس ميں بيد لفتگوكررہے تھے كہ كون شخص رسول الله مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ مَ اللهُ اللهُ

• ﴿ • ﴿ الوسلمة فرماتے ہیں: ہمارے سامنے عبدالله بن سلام نے بھی پوری سورت پڑھی ، کیلیٰ بن افی کثیر فرماتے ہیں: ہمارے سامنے ابوسلمہ نے شروع سے کیکر آخر تک پوری سورت پڑھی مجبوب فرماتے ہیں: ہمارے سامنے ابواطق نے شروع سے آخر تک یوری سورہ صف پڑھی۔

2388 حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنُ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَبِي مُوسَى بَنَ اِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنْ اَبِي بَكُرِ بُنِ اَبِي مُوسَى عَنْ اَبِيهِ، اَنَّهُ قَالَ وَهُوَ مَصَافِّ الْعَدُوّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السَّيُوفِ فَقَالَ وَهُ مَ مَصَافِّ الْعَدُوّ: سَمِعْتُ هِذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَكَسَرَ جَفْنَ سَيُفِهِ مَعَهُ، شَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَكَسَرَ جَفْنَ سَيُفِهِ مَعَهُ، ثُمَّ وَخَلَ فِي الْقِتَالِ،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِم، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

﴿﴿﴿﴾ ﴿ حَسَرَت ابومُ وَنَى الْلِلْطُوْفِرِ ماتِ مِينَ كَرْسُولَ اللَّهُ مِنَا لِيَقِيرُ أَنِي ارشا وفر ما يا: بياشك جنت تلواروں كےسائے ميں ہے، تو الكيك برا تندو حال أو جوان نے وجيعا: كياتم نے بياب رسول الله مُلْكِيرُ أسے سنی ليے؟ انہوں نے كہا: جی ہاں۔ تو اس نو جوان نے اپنی تلوار کانیام توڑااوراپنے ساتھیوں کوسلام کرتے ہوئے جہاد کی طرف نکل گیا۔

المعالم معام ملم والمسلم والم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم والمسلم

2389 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْ عَلَا اللهِ عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَى اللهِ حَتَى اللهُ عَلَيْ عَلَا عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَى اللهُ عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَى اللهِ عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَى مِنْ اللهِ عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَى مِنْ اللهِ عَلَى عَلَالهُ اللهِ عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَى مِنْ عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ حَتَى مِنْ عَلَى عَواتِقِنَا فِى سَبِيلِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى عَواتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَواتِهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَواتِهِ اللهِ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبداللہ بن عمرو زلائفؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُلَا ﷺ نے مجھ سے کہا: کیاتم جانے ہوکہ میری اُمت میں سے سب سے پہلے کون ساگروہ جنت میں جائے گا؟ انہوں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں۔ آپ مُلَا ﷺ نے فرمایا:
قیامت کے دن مہاجرین جنت کے درواز ہے پر آئیں گے اور دروازہ کھلوانا چاہیں گے، جنت کے دربان ان سے کہیں گے: کیا تہارا حساب ہو چکا ہے؟ وہ کہیں گے: ہم کس چیز کا حساب دیں؟ مرنے تک ہماری تلواریں جہاد کے لئے ہمارے کندھوں پر رہی ہیں۔ آپ مُلَا ﷺ نے فرمایا: پھران کے لئے دروازہ کھول دیا جائے گا اور بیلوگ (دوسرے) لوگوں سے 40 سال پہلے جنت میں جا کہ آرام کریں گے۔

کر آرام کریں گے۔

• إ • إ • ي حديث الم بخارى بُوَ اللَّهِ الم المسلم بُوَ اللَّهُ وونوں كے معيار كم طابق صحيح بيكن دونوں نے بى اسف لن بيك كيا۔ 2390 اخْبَرَ نَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الطَّيَ الِسِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ ، حَدَّثَنَا الزُّهُ وِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ يَزِيدَ، عَنْ اَبِي سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى الله السَّي السَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ سُئِلَ، اَيُّ الْمُؤْمِنِيْنَ اَكُمَلُ إِيمَانًا ؟ قَالَ: الَّذِي يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللهِ بِنَفْسِهِ وَمَالِه، وَرَجُلٌ يَعْبُدُ اللَّهَ فِي شِعْبٍ مِنَ الشِّعَبِ، فَقَدُ كَفَى النَّاسَ شَرَّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوسعید خدری و فات نی ایست می اگرم منگاتی نی اگرم منگاتی سے بوجھا گیا، کون سا مؤمن سب سے زیادہ کامل ایمان والا ہے؟ آپ منگاتی نی ایست میں اللہ ایمان والا ہے؟ آپ منگاتی نی میاڑی علاقے میں اللہ کی میادت کرتا ہو، اس نے اپنے شر سے لوگوں کو بیچالیا۔

• ﴿ • ﴿ بِيهِ حَدِيثِ امام بخارى مِيسَةِ اورامام مسلم مِنْ اللهُ ونول كے معیار كے مطابق صحيح ہے لیكن دونوں نے ہی اسے قان نہیں كیا۔

حديث : 2390

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سنة" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2485 click on link for more books

2391 حَدَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي اَبُو هَانِءٍ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ الْجَنْبِيّ، اَنَّهُ سَمِعَ ابَا فَضَالَةَ بُنَ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، يَقُولُ: صَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنَ امْنَ وَاسُلَمَ وَجَاهَدَ فِى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْحَمِيلُ لِمَنَ امْنَ وَاسُلَمَ وَجَاهَدَ فِى سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَنَا زَعِيمٌ، وَالزَّعِيمُ الْمَحَيلُ لِمَنَ امْنَ وَاسُلَمَ وَاسُلِم الْجَنَّةِ، وَابَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَابَا زَعِيمٌ لِمَنُ الْمَنَ بِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَابَا زَعِيمٌ لِمَنُ الْمَنَ بِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَابَا زَعِيمٌ لِمَنُ الْمَنَ بِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَابَيثٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِى الْجَنَةِ، وَبِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِى الْمَنَ وَاسُلَمَ وَهَاجَرَ بِبَيْتٍ فِى رَبَضِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِى وَسَطِ الْجَنَّةِ، وَبِبَيْتٍ فِى الْجَنَّةِ، مَن الشَّرِ مَهُرَبًا، يَمُوتُ حَيْثُ شَاءَ انُ يَّمُوتَ

هلذَا جَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرِطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت فضالہ بن عبید رہائی فی اسے ہیں کہ رسول اللہ مثالی فی ارشاد فر مایا: جو محض ایمان لائے اور مسلمان ہوجائے اور اللہ کے راستے میں جہاد کرے، اس کے لئے جنت کے اعلیٰ درجے میں اور درمیانی درجے میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور جو محض مجھ پر ایمان لائے ، میں اس کے لئے جنت کے وسط میں گھر کا ذمہ دار ہوں اور جو شخص مجھ پر ایمان لائے اور مسلمان ہوا ور ہجرت بھی کرے، میں اس کے لئے جنت کے ادنی ، درمیانی آور اعلیٰ درجے میں گھر کا ضامن ہوں ، جو شخص میہ کرے، اس نے ہر نیکی حاصل کر لے ، میں اس کے لئے جنت کے ادنی ، درمیانی آور اعلیٰ درجے میں گھر کا ضامن ہوں ، جو شخص میہ کرے، اس نے ہر نیکی حاصل کر لے ، میں اور ہر برائی سے نیج گیا، وہ جہاں جا ہے انتقال کرلے۔ (اس کوکوئی نقصان نہیں)

ایمان کے لئے جنت کے انتقال کرلے۔ (اس کوکوئی نقصان نہیں)

\*\*The second state of the second s

• الله المسلم من من معيار عمط القصيح بين المسلم والتي المسلم والتي المسلم والتي المسلم والتي الماري الماري

2392 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَلِى بَنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَبَّا اَبُو بَنُ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ بَنِ دِعَامَةَ، عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنْ عِمْرَانَ بَنِ حُصَيْنٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ إِلَّهُ مَلَّةِ مَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَزَالُ طَائِفَةٌ مِّنْ المَّتِى يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَاهُمُ، حَتَّى يُقَاتِلَ الْحَرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

ِ هِإِذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب العطبوعات الابلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 3133 اخرجه ابوحات البستى فى "صعيصه" طبع موسنه الرساله بيروت · لبنان · 1411ه/1993 · رقم العديث: 4619 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرك" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 4341 ذكره ابوبكر البيره فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1994 · رقم العديث: 11175 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1983 · رقم العديث: 801

#### حديث: 2392

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2484 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: click on link for more books 19864 رہے گی جوجق پرلڑتے رہیں گے اور اپنے دشمنوں پر غالب رہیں گے یہاں تک کدان کا آخری شخص سے د جال کوتل کرے گا۔ • • • • • بیحدیث امام مسلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحیین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2393 حَلَّا ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَلَّاثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى وَهُبٍ، اَنْبَانَا عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، اَنَّ اَبَا عُشَّانَةَ الْمَعَافِرِى حَلَّاثَةَ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمُرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَندُهُ، يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ ثُلَّةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْفُقْرَاءُ اللهُ عَندُهُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اَوَّلَ ثُلَّةٍ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ الْفُقْرَاءُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهِ بُنَ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَندُهُ وَنَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ اللهِ بُوتُونَ اللهِ بُوتُهُ وَاللهُ عَلَيْهُ مُ حَاجَةٌ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالُولُ الْمَعْوَلُ الْجَنَّةَ ، فَيَدُخُلُو الْهَ يَعُولُ اللهِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦♦ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص ر گالین فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کالین فرمایا: سب سے پہلے جو جماعت جنت میں داخل ہوگی وہ فقراء مہاجرین ہیں۔ ان کے ذریعے تکالیف دور ہوتی ہیں، جب ان کو کھم دیا جاتا ہے تو وہ غور سے ستے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں۔ اگران میں سے کی شخص کو بادشاہ کے ساتھ کوئی ضروری حاجت ہوتو مرنے تک وہ پوری نہیں ہوتی اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ اپنی کمل آب وتاب کے ساتھ آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے فسی سبیل اللہ جہاد کیا اور وہ میرے راہے میں شہید کئے گئے اور ان کومیرے راہے میں اذبیتیں دی گئیں اور انہوں نے میرے راہے میں جہاد کیا (پھران سے مخاطب ہو کر فرمائے گا) تم جنت میں داخل ہو جاؤتو وہ لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے پھر فرشے آئیں گا اور ان کومیرے راہے میں سبیل میں جہاد کیا اور ان کومیرے راہے میں سبیل میں جہاد کیا دور ان کے میرے راہے میں جہاد کیا اور ان کومیرے راہے میں سبیل میں جہاد کیا دور ان کے میں جہوں نے میرے راہے میں جہاد کیا اور ان کومیرے راہے میں سبیل میں جہاد کیا ہو ان کومیرے راہے میں سبیل میں جہاد کیا ہو ان کومیرے راہے میں جہاد کیا ہو ان کومیرے راہے میں سبیل میں جہاد کیا ہو راہ کی طرف آئیں گے (اور کہیں گے) تم نے جو صبر کیا، اس کے بدلے تم پر سلامتی ہو، آخرے کا گھر کتابی اچھا ہے۔

گر کر تنابی اچھا ہے۔

گر کر کتابی ایں جان کی طرف آئیں گے (اور کہیں گے) تم نے جو صبر کیا، اس کے بدلے تم پر سلامتی ہو، آخرے کا گھر کتابی اچھا ہے۔

گر کر کتابی ای ایک کی طرف آئیں گیں گے (اور کہیں گے) تم نے جو صبر کیا، اس کے بدلے تم پر سلامتی ہو، آخرے کا گھرکتابی اچھا ہے۔

گر کر کہا تیا ہی ان کی طرف آئیں گیں گے (اور کہیں گے) تم نے جو صبر کیا، اس کے بدلے تم پر سلامتی ہو، آخرے کا گھرکتابی اور ان کی طرف آئیں گے ان کومیر کے ان کی طرف آئیں گے کہا کہ جو سے کومیر کیا، اس کے بدلے تم پر سلامتی ہو، آخرے کا گھرکتابی ان کی طرف آئیں کی طرف آئیں گیں۔

گر کر دواز کے سان کی طرف آئیں کی کومیں کیا کی جو سلے کی کی کومی کومیر کیا کی کی کومیر کیا کیا کی کومیر کے کا کومیر کیا کی کومیر کیا کومیر کیا کی کومیر کیا کی کی کومیر کیا کی کومیر کیا کومیر کیا کی کومیر کیا کی کومیر کیا کومیر کیا کومیر کیا کی کومیر کیا کی کومیر کیا کومیر کیا کی کومیر کیا کی کومیر کیا کی کومیر کیا کی کومیر

وللم المسلم من المساد بين المام بخارى ميشا ورامام سلم من المسلم المس

2394 حَلَّاتُنَا ٱبُـوْ بَـكُوِ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، ٱنْبَانَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا

حديث : 2393

اللَّيْتُ بْنُ سَعُدِ، عَنْ مَّحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ سَهْيلِ بْنِ آبِى صَالِح، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَضُرُّ اَحَدُهُمَا الأَخَرَ، مُسُلِمٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ سَدَّدَ اللهُ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، وَلا يَجْتَمِعَانِ فِي جَوْفِ عَبْدٍ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهِ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ، وَلا يَجْتَمِعَانِ فِي قَلْبِ عَبْدٍ الْإِيمَانُ وَالشَّةُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَقَدُ رُوِى عَنْ سُهَيْلِ بْنِ اَبِي صَالِحٍ بِاِسْنَادَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرَيْنِ الْخَرِيْنِ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ

• إ • • إ • بي حديث امام مسلم موت عيار كے مطابق صحيح ہے ليكن اسے صحيحين ميں نقل نہيں كيا گيا۔ يبى حديث دوسرى دو سندول كے ہمراہ سہيل بن ابی صالح سے بھی مروى ہے،ان ميں سے ايك حديث صفوان بن ابی زيد كے ذريعے ابولجلاج كے واسطے سے حضرت ابو ہريرہ دلائنڈ سے مروى ہے۔ (جيسا كه درج ذيل ہے)

2395 - اَخُبَرَنَاهُ عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَانَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَانَا يُوسُفُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيْقُ بَنُ مُعَنْ مَعُ فَالَ عَنْ مَعُ فَالَ: قَالَ جَسِرِيُ مَّ مَنْ سُهَيُ لِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ، وَدُخَانُ جَهَنَمَ فِى جَوْفِ عَبْدٍ اَبَدًا، وَلا رَسُولُ اللهِ، وَدُخَانُ جَهَنَمَ فِى جَوْفِ عَبْدٍ اَبَدًا، وَلا يَجْتَمِعُ شُحَّ وَإِيمَانٌ فِى قَلْبِ عَبْدٍ اَبَدًا، وَقِيلَ: عَنْ سُهَيْلِ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ

حضرت ابو ہریرہ خلافیۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگافیئی نے ارشا دفر مایا: کسی بندے کے پیٹ میں جہاد کی غبار اور

حديث : 2394

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الصغير" طبع العكتب الاسلامي وارعبار بيروت لبنان/عبان 1405ه 1985 وقم العديث: 410 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 8460 ذكره ابوبكر البيهقى في "سننه الكبر'ى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 18311

#### حديث: 2395

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 وقم العديث: 3110 اضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 7474 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنان · 1414ه /1993 رقم العديث: 3251 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع ما الكليم والكتب العلبيه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 رقم العديث: 4318 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مسكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994 رقم العديث: 1828 اضرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البغرد" طبع دارالبشائر والإسلاميه بيروت لبنان • 1404ه / 1989 وقالعدیث: 281 اضرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البغرد" طبع دارالبشائر والدروت لبنان • 1409ه / 1989 وقالعدیث: 281 اضرحه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البغرد" طبع دارالبشائر والدروت لبنان • 1409ه / 1989 وقالعدیث: 281

دوزخ کا دھواں بھی جمع نہیں ہوسکتا اور کسی آ دمی کے دل میں ایمان اور بخل بھی جمع ہیں ہو کتے۔

2396 حَدَّثَنَاهُ أَبُو عَلِيِّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ مُكْرَمٍ بِالْبَصْرَةَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَلَيْ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ اللهُ عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ مَهْدِيٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِحٍ، عَنْ صَفُوانَ بُنِ سُلَيْمٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللهُ وَدُخَانُ جَهَنَّمَ فِي وَجُهِ رَجُلٍ مُسْلِمٍ آبَدًا

⇒ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹڈ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم خلائیڈ نے ارشاد فرمایا: کسی مسلمان آ دمی کے چہرے پر جہاد کا غبار اور جہنم کا دھواں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔

2397 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُ حَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَاتَتُهُ امْرَاةً، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنَّكَ بَعَثْتَ هذِهِ السَّرِيَّة، وَإِنَّ اللهِ صَلَّى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ سَرِيَّةً، فَاتَتُهُ امْرَاةً، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَمْلِ السَّرِيَّة، وَإِنَّ وَعَلَى عَمْلِ ابَلُغُ بِهِ وَسَلَّمَ بَعَثُ اصُومُ بِصِيامِه، وَأُصَلِّى بِصَلاتِه، وَاتَعَبَّدُ بِعِبَادَتِه، فَدُلِّنِي عَلَى عَمْلِ ابَلُغُ بِه وَيَصُومِ مِنْ فَلَا تُفْطِرِينَ، وَتَخُومِ مِنْ فَلَا تُفْطِرِينَ، وَتَخُومِ مَنْ فَلَا تَفْتُومِ مِنْ فَلَا تَفْتُومِ مَنْ فَلَا تَفْعُدِيْنَ، وَتَصُومُ مِنْ فَلَا تُفْطِرِينَ، وَتَذُكُرِينَ فَلَا تَفْتُومِنَ، قَالَتُ: وَأُطِيْقُ ذَلِكَ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: وَلَوْ طِقْتِ ذَلِكَ وَالَّذِى نَفُسِى بَيْدِهِ مَا بَلَغْتِ الْعَشِيرَ مِنْ عَمَلِهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت معاذر اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَا اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَنْ اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ اللهُ

• إ• • إن مير يث صحيح الاسناد بي كيكن امام بخارى بيانية اورامام مسلم بين في ال كفل نهيس كيا ـ

2398- أَخْبَرَنَا آبُو بَكْرٍ آحُمَدُ بْنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، أَنْبَانَا عُبَيْدُ بْنُ شَرِيكٍ، حَدَّثَنَا آبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بْنُ

حديث : 2397

اخرجه ابوالقاسم الطبرانى في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:440

حەيث: 2398

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقب العديث:2486 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقب العديث: 18287 عُشُمَانَ التَّنُوخِيُّ، حَلَّثَنَا الْهَيْثُمُ بُنُ حُمَيْدٍ، آخُبَرَنِي الْعَلاءُ بُنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ، عَنُ آبِيُ أُمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَجُلا، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، ائْذَنُ لِيُ فِي السِّيَاحَةِ، قَالَ: إِنَّ سِيَاحَةَ أُسَّتِي الْجِهَادُ فِي سَبِيُلِ اللهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوامامہ رہائیڈے سے روایت ہے ایک شخص نے کہا: یارسول اللّہ مَٹَائیڈیم! مجھے (سیرو) سیاحت کی اجازت د بیجئے ،
آپ منافیڈیم نے فرمایا: میری امت کی سیاحت جہاد فی سبیل اللّہ ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2399 حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهُرَانَ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ عَدْ بُنِ اِسْمَاعِيْلَ بُنِ مِهُرَانَ، حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنُ صَعْدٍ، حَدَّثَنَا حَيُوةُ بُنُ شُرَيْحٍ، عَنِ ابُنِ شُفَيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى الله عَنْهُ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَفْلَةٌ كَغَزُوةَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عبدالله بن عمر و دلالتُوزُ فر ماتِ مِين كه نبي اكرم مَثَلَّقَيْظُ نے ارشا دفر مایا : سفر سے واپس لوٹے والے'' مجاہدین'' کی طرح ہیں۔

وا من المسلم من المسلم من الله كم معيار كم مطابق صحيح بي كين التصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2400 انْجُسَرَنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ، حَلَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ عَبْدِ الصَّمَدِ، حَلَّثَنَا اللهِ عَلْمُ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ، حَلَّثَنَا سِمَاكُ بُنُ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، الْاَوْزَاعِيُّ، حَلَّثَنَى سُلَيْمَانُ بُنُ مُسُهِرٍ الْغَسَّانِيُّ، حَلَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ ضَامِنْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ السَّامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَلَامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ السَلَامِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث : 2399

- اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2487 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع • موسنه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 6625

#### حديث : 2400

اخسرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث:2494 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 18319 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب البفرد" طبع دارالبشبائر الاسلاميه بيروت لبنان 1409ه/1409 وقع العديث is1989 حضرت ابوا مامہ با ہلی وٹائٹنے فرماتے ہیں: رسول الله مثانین فی ارشاد فرمایا: مین آ دمی ایسے ہیں جن کا ضامن الله تعالی ۔

i - وہ شخص جواللہ کی راہ میں جہاد کے لئے نکلا ہو، وہ اللہ کی ضان میں ہے یہاں تک کہوہ اس کووفات دے دےاور اسے جنت میں داخل کردے یاا سے ثواب یاغنیمت کے ساتھ واپس بھیج دے۔

ii – وہ خص جودل کی خوشی کے ساتھ مسجد میں جائے ، وہ بھی اللہ کے ضان پر ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو وفات دے د اورا سے جنت میں داخل کر دے یا اس کوا جروثو اب دے کرواپس بھیج دے۔

iii - وہ شخص جواللہ کے گھر میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو، وہ بھی اللہ کے ضان پر ہے۔

• • • • بیجدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میسید اورامام مسلم میسید نے اس کونفل نہیں کیا۔

2401 حَكَّمُنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ اَبِى حَعْفَرٍ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلُمَانَ وَهُبٍ، اَخْبَرِنِى عَمُرُو بْنُ مَالِكِ الشَّرْعَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِى جَعْفَرٍ، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلُمَانَ الْاَعْرِيْمِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ تَخُرُجُ، فَقَالُوا: يَا الْآغَرِّ، عَنْ اَبِى هُورَيْمَ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: اَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ تَخُرُجُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ تَخُرُجُ وَقَالُوا: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ تَخُرُجُ وَاللهُ اللهِ عَنْهُ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ تَخُرُجُ اللهِ اللهِ مَا لَكُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَرِيَّةٍ تَخُورُ عُ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَمْدُ عُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَرَافِ الْعَالَةُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الل

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

• • • بیصدیث امامسلم عن کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2402 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بُنُ سَعِيْدٍ،

#### حديث: 2401

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم الصديت: 8834 ذكره ابوبسكر البيهيقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقبم الصديث: 18273 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالصرمين قاهره مصر 1415ه رقم الصديث: 3160

#### حديث: 2402

اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 4640 اخرجه ابوبكربن خريسة النيسسابورى فى "صعيعه" طبع السكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقسم العديث: 453 اخرجه ابوعبدالرحسن النسسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، يقم العديث: 9921 اخرجه اب معلم الدصل فى "مسنده" طبع دارالعام ن للتي 1904هـ 1404هـ 1984هـ وقد العديث: 697

ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للترقائي 1404 مين 1404 مين 1984. رقيم العديث: 697 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ مُسُلِمٍ بُنِ عَائِدٍ، عَنْ عَامِرِ بُنِ سَعُدِ بُنِ اَبِى وَقَاصٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَجُلا جَآءَ إِلَى الصَّلاةِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّى بِنَا، فَقَالَ حِينَ انتَهَى إلَى الصَّفِ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ، قَالَ: مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلاةَ، قَالَ: مَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ: اَنَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذًا يُعْقَرُ جَوَادُكَ، وَتُسْتَشْهَدُ فِي سَبِيلِ اللهِ

## هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ونونون میروریث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشد اور امام سلم بیشد نے اس کوقال نہیں کیا۔

2403 انْجَبَرَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْجَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنِى الْحَارِثُ بُنُ فُضَيْلٍ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ مَّحُمُودِ بْنِ لَبِيدٍ الْاَنْصَارِيِّ، عَنِ ابْنِ اَنْجَامَ اللهُ عَنْهُمَا وَاللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهَرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِى عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِمُ وِزُقُهُمُ بُكُرَةً وَعَشِيًّا فَتَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشُّهَدَاءُ عَلَيْهِمُ وِزُقُهُمُ بُكُرَةً وَعَشِيًّا

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

/ المعلم المسلم المسلم المسلم المينية على معيار كمطابق صحيح بين الصحيحين مين نقل نهين كيا كيا-

حديث: 2403

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2390 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع مدوسسه الرساله بيروت لبنان 1993ه/ 1993 رقم العديث: 4658 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 123 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم مدوصل 1404ه/1983 رقم العديث: 10825 اخرجه ابومعهد الكسبى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408 مول 1408 أخرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1408 رقم العديث: 1931 اخرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول)

2404 الحَبَرَنَا آبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنْزِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ سَعْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عُمْرُ بُنُ سَعْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ عَيَّاشٍ، عَنُ سُلَيْمَانَ بُنِ مُوسَى، عَنُ مَحْدُولٍ، عَنُ ابِي اُمَامَةَ، عَنُ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَبِي اُمَامَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: عَنُ اللهُ عَنْهُ عَنْهُ وَاللهِ عَنْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عِلْمُ وَرَادَ فِيهِ غَيْرُهُ: وَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ

## هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2405- آخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْحَسَنِ الْقَارِءُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَجَّا جُ بُنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا مَعْدَدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ آنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ آهُلِ الْجَنَّةِ، فَيَقُولُ اللهُ لَهُ: يَا ابْنَ الْاَمَ، كَيْفَ وَجَدُتَّ مَنْزِلَك؟ فَيَقُولُ: آئ رَبِّ خَيْرَ مَنْزِلٍ، فَيَقُولُ: مَا اَسَالُكَ وَاتَمَنَى؟ اَسَالُكَ اَنْ تَرُدَّنِى إلى الدُّنيَا فَاقْتَلَ فِى سَبِيلِكِ عَشَرَ مَرَّاتٍ لِمَا رَاى مِن فَضُلِ الشَّهَادَةِ، قَالَ: وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ آهُلِ النَّارِ، فَيَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ الْاَمْ، كَيْفَ وَجَدُتَ مَنْزِلَك؟ فَيَقُولُ: آئ فَضُلِ الشَّهَادَةِ، قَالَ: وَيُؤْتَى بِالرَّجُلِ مِنْ آهُلِ النَّارِ، فَيَقُولُ اللهُ: يَا ابْنَ الْامْ فَي مُنْ لَك؟ فَيَقُولُ: آئ فَي صَبْرِلِ فَي فَولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: فَتَفُودُ أَنْ اللهُ بِطِلاعِ الْارْضِ ذَهَبًا؟ فَيَقُولُ: نَعَمُ، فَيقُولُ: كَذَبْتَ، قَدُ رَبِّ شَرَّ مَنْزِلٍ، فَيقُولُ الرَّبُ عَزَّ وَجَلَّ: فَتَفْتَدِى مِنْهُ بِطِلاعِ الْآرُضِ ذَهَبًا؟ فَيقُولُ: نَعَمُ، فَيقُولُ: كَذَبْتَ، قَدُ

اخرجه ابوعبىدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 22771 ذكره ابىوبكر البيهقى فى "مننه الكبرئ طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 17577

#### حديث: 2405

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406 و 1986 رقم العديث: 1360 اخرجه ابوحاتم البستى فى اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 7350 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه "صعيصه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان ، 1414ه/1993 و العديث: 4638 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان ، 1411ه/ 1991 و العديث: 4638 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع داراللمسامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 و العديث: 3497 اخرجه ابومسعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة و الدالهسامون للتراث دمشق 1408 و العديث: 1329 اخرجه ابومسعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة و القره مصر 1408 و 1408 و 1329 و العديث 1329 و القديث دوازد معد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة و القره مصر 1408 و 1408 و 1408 و 1988 و 1408 و 1988 و 1408 و 1408 و 1988 و 1408 و 1988 و 1988

سَٱلۡتُكَ دُونَ ذٰلِكَ فَلَمُ تَفُعَلُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِِّ جَاهُ وَبِهٰذِهِ السِّيَاقَةَ

• ﴿ • ﴿ مِنْ مِنْ مَا مَعْمَ مُواللَّهُ كَمِعِيار كَمِطابِق صَحِح بِلْكِن السَّحْتِحِين مِين نَقَل نهيں کيا گيا۔ اور اس انداز ميں درج ذيل حديث بھی ہے۔

2406 انحبرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاصَبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيُلُ بَنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيمُ بَنِ نِسْطَاسٍ، عَنُ دَاوُدَ بَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنُ سَعْدِ بَنِ الْقَاصِى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنِ عُجْرَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّوْحَاءِ إِذْ هَبَطَ عَلَيْهِمْ اَعْرَابِيٌّ مِّنْ سَرِف، فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ أَيْنَ تُرِيدُون؟ قِيلَ: بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَن الْقَوْمُ أَيْنَ تُرِيدُون؟ قِيلَ: بَدُرًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَنْ نَتَعْرُ الْحَدُى الْحُسْنَيِيْنِ: إِمَّا اَنْ نُقْتَلَ فَالْحَنَّةُ، وَإِمَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ فَاقُتَلَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ فَاقُتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَالُ فِى الْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ فَاقُتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ فَاقُتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ فَاقُتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ فَاقُتَلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمْ فَاقُتَلَ اللهُ عُمَلُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُهُمُ فَاقُتَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُشْرِكِيْنَ وَاظُفُرَ الْمُؤْونِيْنَ، فَمَرَّ بَيْنَ ظَهُرَانَى فِيمَنِ اسْتَشُهُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْمُشْرِكِينَ وَاظُفُرَ الْمُؤُومُ اللهُ عَمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَعُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ

إِنَّكَ تُحِبُّ الْحَدِيْتَ، وَإِنَّ لِلشُّهَدَاءِ سَادَةً، وَاَشُرَافًا وَمُلُوْكًا، وَإِنَّ هَٰذَا يَا عُمَرُ مِنْهُمُ هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت کعب بن عجر ہ رہ اللہ اللہ علی دفعہ نبی اکرم منگا لیکے کہ ایک دیمہ ان علطی سے کہ ایک دیمہاتی غلطی سے کہ ایک دیمہاتی غلطی سے ان کی طرف آئکلا اور پوچھنے لگا: تم کون ہو؟ اس کو بتایا گیا ہم رسول اللہ منگا لیکے ہمراہی ہیں اور میدان بدر کی طرف جارہ ہیں، اس نے کہا: کیا وجہ ہے کہ تم بہت شکستہ حال پولاوں مالیان خریب ہم میں مالی کیا دیمہ کا تمہیل سے کہا: کیا وجہ ہے کہ تم بہت شکستہ حال پولوں کے انہوں نے

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ون مید میری میری الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں نے اس کو قال نہیں کیا۔

2407 انْجَبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ رَضِى اللَّهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ جَابِرِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا ذُكِرَ اَصْحَابُ اُحُدٍ، وَاللَّهِ لَوَدِدُتُ اَنِّي غُودِرُتُ مَعَ اَصُحَابُ الْجَبَلِ

هلذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

⇒ حضرت جابر بن عبداللہ وٹائٹیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹیڈ فر مایا کرتے تھے: جب مجھے شہدائے احدیا دآتے ہیں تو خدا کی تسم! مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے دریے میں ہی رہ گیا ہوتا۔
صدا کی تسم! مجھے یہ خواہش ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے دریے میں ہی رہ گیا ہوتا۔
صدرت میں ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے دریے میں ہی رہ گیا ہوتا۔
صدرت میں ہوتی ہے کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے دریے میں ہی رہ گیا ہوتا۔
صدرت جب بھی ہوتے ہے کہ کاش میں بھی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ پہاڑ کے دریے میں ہوتے ہیں ہوتا۔

المعالم معالم معام معارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهين كيا كيار

2408 انحبَرَنِى آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوبُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا عُثَمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ اَبِى ثَابِتٍ، عَنْ مَّيْمُونِ بْنِ اَبِى شَبِيْبٍ، الْاَنْ عَالَى عَنْ مَلِي اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ، فَقَالَ لِى: إِنْ شِئْتَ اَنْبَأَتُكَ عَنْ مُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةٍ تَبُوكَ، فَقَالَ لِى: إِنْ شِئْتَ اَنْبَأَتُكَ بِرَأْسِ الْامْرِ وَعَمُودِهِ وَذُرُوةٍ سَنَامِهِ، قَالَ: قُلْتُ: اَجَلْ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: اَمَّا رَأْسُ الْامْرِ فَالْإِسُلامُ، وَامَّا عَمُودُهُ فَالصَّلاةُ، وَامَّا ذِرُوةُ سَنَامِهِ فَالْجِهَادُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 2407

اخرجه ابوعبدالله انشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقب العديث: 15067 click on link for more books

• ﴿ • ﴿ يَه مَدِيثُا مَا مِخَارَى مُيَسَّتُ اوراما مسلم مُعَسَّدُ ونوں كمعيار كمطابق حج بيكن دونوں نے بى اسے قل مُهيكيا۔ وقوم على الله مِن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن وَهُ اللهِ مُن وَهُ اللهِ مُن وَهُ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن وَهُ اللهِ مُن وَهُ اللهِ مُن وَعَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن وَهُ اللهِ مُن وَعُد اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن عَبْدِ اللهِ مُن وَهُ اللهِ مُن عَبْدَ اللهِ مُن وَعُم اللهِ مُن عَبْدَ اللهِ مُن وَعُم عَدَا اللهِ مُن وَحُد اللهِ مُن وَعُم عَدَا اللهِ مُن وَعُلُوا فِي نَاحِيةٍ فَدَعَا سَعْدٌ فَقَالَ يَا رَبِّ إِذَا لَقِيْنَا الْقَوْمَ عَدًا اللهِ مُن رَجُلاً شَدِيدًا بَأْسُهُ شَدِيدًا بَأْسُهُ شَدِيدًا حَرُدُهُ فَأَقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَقُلْمَ مَنْهُ اللهِ فِيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهِ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُعُولُ اللهِ مُن جَحْشٍ خُدُونَ وَاللهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكَ وَيُقَاتِلُهُ فَيْكُ وَيُقُولُ لَا اللهِ فِي وَاللهُ اللهِ مُن جَحْشٍ خَيْرًا مِن دَعُوتِي لَقَدُ رَايُتُهُ الْحِرَ اللهِ اللهِ مُن جَحْشٍ خَيْرًا مِن دَعُوتِي لَقَدُ رَايُتُهُ الْحَولُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مُن جَحْشٍ خَيْرًا مِن دَعُوتِي لَقَدُ رَايُتُهُ الْحَولُ اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت سعد بن ابی و قاص و النی کی سے روایت ہے احد کے دن عبد اللہ بن جحش و النی نے کہا: تم میرے ساتھ آؤ ہم مل کر اللہ سے دعا ما نکیں گے، وہ لوگ ایک جگہ پرالگ ہو گئے تو حضرت سعد و النی کی نے اور دعا ما نکی: اے میرے رب اکل جب ہماری و شمن سے مذبھیر ہوتو میر اسامنا طاقت ور ہنے تب جنگو سے ہو، میں تیری رضا کی خاطر اس کے ساتھ لڑوں اور وہ میرے ساتھ لڑے،

#### حديث : 2410

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2541 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه" طبع مكتب اله طبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 ورقم العديث: 3141 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2792 اضرجه ابومعد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان \* 1940 ودارالفكر وقم العديث: 2394 اضرجه ابوعبدالله النسبسانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1946 اخرجه اضرجه ابوحاتم العديث: 1940 اضرجه المحديث العديث العديث العديث المحديث العديث الع

پھرتو مجھے اس پرفتے دے، میں اس کوتل کروں اور اس کا ساز وسامان سمیٹ لوں، پھرعبداللہ بن جحش کھڑے ہوئے اور انہوں نے
یوں دعاما نگی ''اے اللہ! کل میر اسامنہ کسی ایسے خص سے ہوجو بہت طاقتور اور سخت جنگجو ہوئیں تیری رضا کی خاطر اس سے لڑوں اور
وہ مجھ سے لڑے پھروہ مجھے پکڑ کرمیرے کان اور ناک کاٹ ڈالے پھرکل جب میں تجھ سے ملوں تو تو مجھ سے بوچھے: اے اللہ کے
ہندے! تیرے کان اور ناک کیوں کئے ہوئے ہیں؟ تو میں کہوں: یا اللہ! تیری اور تیرے رسول اللہ منگا لینٹی کی رضا میں۔ پھروہ
فرمائے: تونے بچے کہا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ڈالٹے نی فرمایا: اے میرے بیٹے عبد اللہ بن جحش کی دعا، میری دعا سے اچھی تھی،
میں نے اسی دن شام کے وقت عبد اللہ کود یکھا کہ اس کے کان اور ناک ایک دھائے میں لئک رہے تھے۔

• • • • بیصدیث امام سلم میشاند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2410 اخْبَرَنِى بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا آبُوْ قِلابَةَ الرَّقَاشِیُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا ابُنُ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ سُلَيْمَانُ بُنُ مُوسِٰى: حَدَّثَنَا مَالِكُ بُنُ يَخَامِرَ، اَنَّ مُعَاذَ بُنَ جَبَلٍ حَدَّثَهُمُ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ فِي سَبِيْلِ اللهِ مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ فُواقَ نَاقَةٍ، فَقَدُ وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَمَنْ سَالَ اللهِ الْقُتَلَ مِنْ عِنْدِ نَفُسِهِ صَادِقًا، ثُمَّ مَاتَ اَوْ قُتِلَ، فَلَهُ اَجُرُ شَهِيدٍ

ھاذا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ یُحَرِّ جَاهُ، وَلَهُ اِسْنَادٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْخَیْنِ مُخْتَصَرًا 

﴿ ﴿ حَرْتُ مِعَاذِ بِن جَبَلِ بِنَا تَعْمُ وَمِاتَ بِی که رسول اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا این جوسلمان صرف اتنی دیرے لئے جہاد 
میں شریک ہوجائے جتنی دیراونٹنی کوایک باردو ہے کے بعد دوسری مرتبہ دو ہے تک وقفہ ہوتا ہے، اس کے لئے جنت واجب ہوجاتی 
ہے اور جو شخص سے دل سے اللّٰد تعالیٰ سے شہادت طلب کرتا ہے وہ جا ہے (طبعی موت) مرے یا قتل کیا جائے (بہرحال) اس کو شہید کا ثواب دیا جاتا ہے۔

• ﴿ • ﴿ مِينَ امام مسلم مُولِينَة كِ معيار كِ مطابق صحيح بِ ليكن السيصحيحين مين نقل نہيں كيا گيا۔اوراس كى ايك دوسرى سند ہے جو كشيخين كے معيار كے مطابق ' صحيح'' ہے۔ (وہ حديث درج ذيل ہے)

2411 حَدَّثَنَاهُ عَلِى بَنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زِيَادٍ، وَعَبْدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا مُعَتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ، عَبْدِ اللهِ بَنِ بَزِيعٍ، حَدَّثَنَا مُعَتَمِرُ بَنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِي يُحَدِّثُ، عَبْدِ اللهِ مَنْ اللهِ عَنْهُ، اَنَّ نَبِي اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ سَالَ اللهَ الْقَتُلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ سَالَ اللهَ الْقَتُلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنُ سَالَ اللهَ الْقَتُلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَالَ اللهَ الْقَتُلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَالَ اللهَ الْقَتُلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَالَ اللهُ الْقُتُلَ فِي سَبِيلِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَالَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْهُ، اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

⇒ ♦ حضرت انس بن ما لک رہائی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشاد فرمایا: جوشخص صدق دل سے شہادت کی دعا مانگتا ہے پھروہ (خواہ طبعی موت ہی) مرجائے ،اللہ تعالیٰ اس کوشہید کا تو ابعطا فرما تا ہے۔

2412 وَحَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَانَا ابُنُ وَهُبٍ، اَنْبَانَا ابُنُ اللهِ بُنِ عَبُدُ الرَّحُمُٰنِ بُنُ شُرَيْحٍ، اَنَّ سَهُلَ بُنَ اَبِي اُمَامَةَ بُنِ سَهُلِ بُنِ حُنَيْفٍ حَدَّثَهُ، عَنَ اَبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ،

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ سَالَ اللَّهَ الشُّهَادَةَ بِصِدُقٍ، بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَاذِلَ الشُّهَدَاءِ، وَإِنْ مَّاتَ

هلدًا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

الله مَنْ الله عَنْ الله تعالى سے الله تعالى سے الله تعالى سے

سپادت طلب کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کوشہداء کے مرتبے میں پہنچادیتا ہے اگر چہدوہ اپنے بستر پرفوت ہو۔ منہادت طلب کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کوشہداء کے مرتبے میں پہنچادیتا ہے اگر چہدوہ اپنے بستر پرفوت ہو۔ منہادت طلب کرتا ہے،اللہ تعالیٰ اس کوشہداء کے مرتبے میں پہنچادیتا ہے۔

2413 ـ أَخْبَرَنِي أَخْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَخْبُوْبُ بَنُ مُوْسِي، حَدَّثَنَا آبُو اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ مُّوسِي بُنِ عُقَبَةَ، عَنْ سَالِمٍ آبِي النَّضْرِ مَوْلَى عُمَرَ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، وَكَانَ كَاتِبًا لَّهُ،

اخـرجـه ابوالمسين مسلم النيسابورى في "صحيحه"طبع داراحباء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1909 اخرجه ابوداؤد السنجستيانسي فني "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1520 اخترجه ابنو عيسني الترمذي في "جامعه" طبع داراحياء التسراث العربي بيروت لبنان ُرقم العديث: 1653 اخرجه ابوعبدالرحين النسبائي في "سنيه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه·1986 · رقب العديث: 3162 اخترجيه ابيو عبيداليلية القرويتي في "منته" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان وقم العديث: 2797 اخرجه ابومعهد الدارمي في "سننه " طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه· 1987. رقم العديث: 2407 اخسرجه ابوحاتب البستى في "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت كبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 3192 اخرجه ابوالقاسم البطبسرانسي في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 5550 ذكيره ابوبكر البيهقي في "سننه الكبرًى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 18336 اخترجه ابوعبدالرحين النسباشي في "مننه الكبرُى" طبع دارالكتب العلميه· بيروت· لبنان· 1411ه/ 1991· رقم العديث: 4370

اخرجه ابو عبدالله معهد البغارى في"صعيعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير يعامه بيروت لبنان 1407ه 1987 ، رقع العديث: 2804 اخرجه ابدوالعسين مسلم النيسبابورى في "صعيعه"طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1741 اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان' رقم العديث: 2631 اخرجه ابومصهد الدارمي في "سننه " طبع دارالكتاب العربي' بيروت لبنان 1407ﻫ 1987ء' رقم العديث: 2440 اخـرجـه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مبصر وقيم العديث: 9185 اخرجيه ابنوعبيدالبرحيين النسسائي في "منيه الكبري" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 8634 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارائباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994ء' رقم العديث: 17857 اخرجه ابومعهد الكسى في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر · 1408ه/1988 وقع العديث: 330 اخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع الهكتب الاسلامي بيروت لبنان ( طبع ثاني ) 1403ﻫ رقم العديث:9514 اخرجه ابوبكر الكوفى ' في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودي عرب ( طبع اول ) 1409ه رقيم العديث: 19507 قَالَ: كَتَبَ اليُهِ عَبُدُ اللهِ بَنُ آبِى أَوْفَى حِينَ خَرَجَ الى الْحَرُورِيَّةِ كِنَابًا، فَاذَا فِيهِ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، لاَ تَتَمَنَّوُ الِقَاءَ الْعَدُوِّ، وَسَلُوا اللهَ الْعَافِيةَ، فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُ فَاصْبِرُوا، وَاعْلَمُوا أَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ اللهَ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلالِ السُّيُوفِ

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عمر بن عبداللہ کے آزاد کردہ غلام سالم ابوالعضر فرماتے ہیں: جب عبداللہ بن ابی اوفی طالعیٰ حوریہ (خوارج کا ایک گروہ ہے جو کہ مقام سروراء کی طرف منسوب ہے، ان کوحروراء کی جانب اس لئے منسوب کیا جاتا ہے کیونکہ ان کا پہلا اجتماع اس مقام پر ہوا تھا۔ شفیق ) پر چڑھائی کی تو انہوں نے ان کی جانب ایک مکتوب کھا، اس میں رسول اللہ مُنَا ہوجائے تو پھرصر کرواوریہ اے لوگو! دشمن سے سامنا ہوجائے تو پھرصر کرواوریہ بات یا در کھو! جنت ' تکواروں کے سائے میں ہے۔

ہات یا در کھو! جنت ' تکواروں کے سائے میں ہے۔

• • • • • يحديث الم بخارى مُوَالَّةُ اورالم مسلم مُوَالَّةُ وانول كَمعيار كَمطابِق صحح به يكن دونول نے بى است قل نہيں كيا۔ 2414 - أَخْبَونَا أَبُو عَبُدِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عبدالله بن عمرو رُقَاتُهُ فَر ماً تِن عَمِر و رُقَاتُهُ فَر ماً تِن عَمِي كَهُ رَسُولِ اللهُ مَثَاقِيَّةً فِي اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ فَي اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

• و و مید بیث امام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

حديث: 2414

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2497 اضرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 و 1986 رقم العديث: 3125 اخرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "سننه" وطبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 2785 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث العديث العديث العديث النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 وقم العديث 18334 ذكره ابوبكر البيرة فى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994 رقم العديث 18334 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه "طبع داراجياه التراب العربي بيروت لبنان رقم العديث 1906

2415 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، آنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، آخُبَرَيِي يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ، وَسَعِيْدُ بُنُ آبِى آيُّوْبَ، عَنُ زَبَّانَ بُنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ الْجُهَنِيّ، وَهُبٍ، آخُبَرَيِي يَحْيَى بُنُ آيُّوْبَ، وَسَعِيْدُ بُنُ آبِى ايُّوْبَ، عَنْ زَبَّانَ بُنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذِ بُنِ آنَسٍ الْجُهَنِيّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الصَّلاةَ وَالصِّيَامَ وَالذِّكُو يُضَاعَفُ عَلَى النَّفَقَةِ فِى سَبِيْلِ اللهِ بِسَبْعِ مِائَةٍ ضِعْفٍ

هٰذَا حَدِينَتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت معاذبن انس جہنی رُکانُتُونُو ماتے ہیں کہرسول الله مَثَانِیُمُ نے ارشا وفر مایا: نماز ،روز ہ اور ذکر ،راو خدامیں خرچ کرنے''سے سات سوگنازیادہ فضیلت رکھتا ہے۔

• الله مسلم على الماد بي كين المام بخارى بينية اورامام سلم على الساد بي كيا ـ الساد الله المام بين كيا ـ

2416 حَدَّثَنَا آبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَابِ بُنُ نَجُدَة الْحَوْطِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ بُنُ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ ثَابِتِ بُنِ ثَوْبَانَ، يَرُدُّهُ إلى الْوَهَابِ بُنُ نَابِعِ بُنِ ثَوْبَانَ، يَرُدُّهُ إلى مَكُولٍ اللهِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ غَنْمِ الْاَشْعَرِيّ، اَنَّ اَبَا مَالِكِ الْاَشْعَرِيَّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ فَصَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ فَمَاتَ اَو قُتِلَ فَهُو شَهِيدٌ، اَو وَقَصَهُ فَرَسُهُ اَو بَعِيرُهُ اَو لَدَغَتُهُ هَامَةً، وَمُاتَ عَلَى فِرَاشِهِ بِنَيِّ حَتْفٍ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّهُ شَهِيدٌ وَإِنَّ لَهُ الْجَنَّةَ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابو ما لک اشعری طالتی فر ما یہ میں کہ رسول اللہ سَکی فیام نے ارشاد فر مایا: جو شخص جہاد کے لئے روانہ ہو گیا اور وہ (طبعی موت) مرے یاقتل کر دیا جائے (بہر حال) وہ شہید ہے یا اونٹ یا گھوڑے سے گرمر جائے یا اس کوسانپ ڈس لے یا وہ اپنے بستر پر کسی بھی وجہ سے مرجائے (بہر حال) وہ شہید ہے اور وہ جنتی ہے۔

• و و المسلم من الله على الله على الله و الل

2417 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا آخَمَدُ بُنُ نَجُدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهُ عَلَيْهِ بَنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى اللهُ عَانِءٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ مَالِكٍ، عَنْ فَضَالَةَ بُنِ عُبَيْدٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الْمُرَابِطَ، فَإِنَّهُ يَنُمُو لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ مِنْ فَتَان الْقَبُرِ

حديث: 2415

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2498 ذكره ابوبكر البيهقي في "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 18355

حديث: 2416

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2499 click on link for more books

### هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت فضالہ بن عبید رٹائٹوئو فرمائتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹوئو نے ارشاد فرمایا: ہر مرنے والے کے تمام اعمال رُک
جاتے ہیں، سوائے سرحدوں کے محافظوں کے ۔ان کاعمل قیامت تک بڑھتار ہتا ہے اوران کوقبر کے عذاب سے بچا تا ہے۔
ماہ عید میں سے سے معرف ایک محصور ا

• الله المسلم عن الله على معيار على مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2418 - آخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، وَإِبْرَاهِيَمُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيَّهُ الْبُخَارِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا اَبُو الْمُوجِدِ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، عَنُ وُهَيْبِ بَنِ الْوَرْدِ، عَنْ عُمَرَ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَمْ يُحَدِّتُ نَفْسَهُ بِالْغَزُوِ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنُ نِفَاقٍ،

قَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِوُهَيْبِ بْنِ الْوَرْدِ، وَهِنْذاً حَدِيْثٌ كَبِيْرٌ لِعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ تَابَعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمَكِّيُّ وُهَيْبَ بْنَ الْوَرْدِ عَلَى رِوَايَتِه، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ

⇒ حضرت ابو ہریرہ رہ اللہ تا ہیں کہ نبی اکرم سکا لیے ایش نے ارشاد فر مایا: جو تحض جہاد کئے بغیر مرجائے اور (تمام عمر) اس
کے دل میں جہاد کی خواہش بھی پیدانہ ہوئی ہوتو وہ منافقت کی حالت پر مرا۔

• • • • • امام مسلم عِنَّاللَّهُ نَهُ وہیب بن ورد کی روایات نقل کی ہیں اور عبداللّٰد بن مبارک کی یہ کبیر حدیث ہے کیکن شیخین عِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَنْ رَجَاء اللّٰمُ کَامِ مِنْ مُحْمِ بن الحملَد رہے روایت کرنے میں عبداللّٰہ بن رجاء المکی نے وہیب نے بن الورد کی متابعت کی ہے۔ (ان کی روایت کردہ حدیث درج ذیل ہے)۔

#### حديث: 2417

اخرجه ابومصد الدارمي في "مننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان · 1407ه · 1987 وقع العديث: 2425 اخرجه ابوعبدالله الشيبساني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 1739 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه /1983 وقع العديث: 641 اخرجه ابن ابي اسامه في "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيسرة النبويه مدينه منوره 1413ه /1992 وقع العديث: 628 اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 650 اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث 3500

#### حديث: 2418

اضرجه ابوالبصيين مسلم النيسبابورى فى "صعيعة"طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1910 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه 1986 رقم العديث: 3097 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 8852 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 4305 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالبياز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. رقيم العديث: 17720 اضرجه ابوداؤد السيجستانى فى "سننه" جلبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 2502

2419 حَكَّنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعَقُوْبَ حَكَّنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّنَا اَسُدُ بَنُ مُوسى، حَدَّثَنَا اللَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّنَا البَّهِ بُنُ رَجَاءٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِي اللَّهُ عَبْدُ اللَّهِ بَنُ رَجَاءٍ، عَنُ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَيْسَ فِي غَيْسِهِ الْعَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنُ فِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَيْسَ فِي غَيْسِهِ الْعَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنُ فَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَن مَّاتَ وَلَمْ يَغُزُ وَلَيْسَ فِي غَيْسِهِ الْعَزُو مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِّنُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ طالعتی عمر دی ہے کہ رسول الله مثل ﷺ نے ارشاد فرمایا: جو شخص جہاد کئے بغیر مرجائے اور اس کے دل میں جہاد کئے بغیر مرجائے اور اس کے دل میں جہاد کی خواہش بھی نہ ہوتو وہ منافقت کی حالت پر مرا۔

2420 حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى الْحِمْصِیُّ، وَعَلِیُّ بُنُ حُجْرِ السَّعْدِیُّ، وَعَلِیُّ بُنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا الْمُحَمَّدُ بُنُ مُصَفَّى الْحِمْصِیُّ، وَعَلِیُّ بُنُ حُجْرِ السَّعْدِیُّ، وَعَلِیُّ بُنُ سَهْلٍ السَّعْدِیُّ، وَعَلِیْ بُنُ حُجْرِ السَّعْدِیُّ، وَعَلِیْ بُنُ سَهْلٍ السَّمَاعِیْلُ بُنُ رَافِع، عَنُ سُمَیِّ، عَنُ اَبِی صَالِح، عن اَبِی هُریرَةَ السَّمَاعِیْلُ بُنُ رَافِع، عَنُ سُمَیِّ، عَنُ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَیْهُ وَفِیهِ ثُلْمَةٌ رَضِی الله عَنهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَم: مَنُ لَّقِی الله بِغیر اَثَوِ مِنَ الْجِهَادِ، لَقِیهُ وَفِیهِ ثُلْمَةٌ هُذَا حَدِیْتُ کَبِیرٌ فِی الْبَابِ، غَیْر اَنَّ الشَّیْحَیْنِ لَمْ یَحْتَجًا بِاسْمَاعِیْلُ بُنِ رَافِع

﴿ ﴿ ﴿ حَضِرت ابو ہر بَرِه وَ اللّٰهُ عَلَيْ فَرِ ماتے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَا گَانِیْ آئِم نے ارشاد فر مایا: جوشخص اللّٰہ تعالیٰ سے اس حال میں ملا قات کرے کہ اس پر جہاد کا کوئی اثر نہ پایاجا تا ہو، اللّٰہ تعالیٰ سے ملا قات کے وقت اس میں رخنے موجود ہوں گے۔

2421 حَلَّاثَنَا اللهِ اللهِ اللهِ الرَّقِقُ، حَلَّاثَنَا عُبَيْدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الله

حديث: 2420

ذكسره ابسوبسكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبيع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1566 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2763

#### حديث: 2421

ذكيره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبراى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 17574 اخرجه ابوالبقاسم الطبرانى فى "معجبه الأوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (قم العديث: 1126 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 22002 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 2002 داخره (click on link for more bob 1233)

مَنُ وَّلْى، فَقَدُ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللهِ، فَاخَافُ إِذَا حَضَرَنِي قِتَالٌ كَرِهْتُ الْمَوْتَ، وَخَشَعَتُ نَفْسِى، قَالَ: فَقَبَضَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ، ثُمَّ حَرَّكَهَا، ثُمَّ قَالَ: لاَ صَدَقَةَ وَلا جِهَادَ، فَبِمَ تَدُخُلُ الْجَنَّةَ؟ قَالَ: ثُمَّ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَبَايِعُكَ، فَبَايَعِنِي عَلَيْهِنَّ كُلِّهِنَّ

هَالَمَا حَالِيَتُ صَاحِياتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَبَشِيرُ بُنُ الْخَصَاصِيَةِ مِنَ الْمَذْكُورِينَ فِي الصَّحَابَةِ مِنَ الْآنُصَارِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ

ابن الخصاصیہ فرماتے ہیں: میں اسلام پر بیعت کرنے کی غرض سے رسول اللّه مَنَا اللّهُ عَلَیْ اللّهُ مَا کَا فَدَمت میں حاضر ہوا تو آپ مَنَا اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَیْ الل

i - زکوۃ ۔اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے پاس صرف 10 اونٹ ہیں اوروہ میرے گھر والوں کی سواری اور بوجھ وغیرہ اٹھانے کے کام آتے ہیں۔

ii-جہاد۔اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگ یہ بچھتے ہیں کہ جو شخص پیٹے پھیر کر بھاگ جائے وہ اللہ کے خضب کا مستحق تھ ہرتا ہے، مجھے اس بات کا خدشہ ہے کہ اگر میں جہاد میں شرکت کروں تو میں موت سے ڈرتے ہوئے بھاگ جاؤں گا (ابن خصاصیہ) فرماتے ہیں:
اس پر رسول اللہ مَنَّا اللّٰہ مَالَ اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَالّٰہ ہُو گے (ابن خصاصیہ) فرماتے ہیں: میں نے کہا: یا رسول اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّ اللّٰہ مِن آپ کی بیعت کرتا ہوں، تو آپ مَنَّ اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّ الللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالّٰہُ اللّٰہ مَنْ اللّٰہ مَنَّا اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَا اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالَٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰہ مَالّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ مَالّٰ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰ مَالّٰ الللّٰمَالِ اللّٰ اللّٰ مَالّٰ اللّٰمَالِ اللّٰمَالِ اللّٰمِ اللّٰ اللّٰمِ اللّ

• و و المسلم عن المسلم المسلم عن المسلم عن المسلم عن المسلم المسلم عن المسل

2422 حَلَّاتَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونِ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ عَنْ سَلْمَانَ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي اللّهِ عَنْ شُرَحُبِيلَ، عَنْ سَلْمَانَ اللهِ عَنْ شَكْحُولٍ، عَنْ شُرَحُبِيلَ، عَنْ سَلْمَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: مَنْ رَابَطَ يَوْمًا وَلَيْلَةً فِي سَبِيلِ اللهِ كَانَ لَهُ اَجُرُ صِيامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَّانِ مُلَا مَرَى لَهُ مِثْلُ ذَلِكَ الْآجُرِ، وَاجْرَى عَلَيْهِ الرِّزُق، وَأُومِنَ مِنَ الْفَتَّانَ

حديث : 2422

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 رقم العديث: 3167 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 23778 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 وقم العديث: 4375 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 مقتم العديث: 17663

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلِمَكْحُولِ الْفَقِيْهِ فِيهِ مُتَابِعٌ مِّنَ الشَّامِيّينَ،

⇒ حضرت سلمان فارس ڈٹاٹٹؤ فر مائے ہیں کہ رسول اللہ میں گیا اللہ میں کہ رسول اللہ میں ہے۔ ارشاد فر مایا: جو شخص ایک دن اور ایک رات اللہ تعالیٰ کی راہ میں سرحد کی حفاظت کرتا ہے، اس کے لئے ایک مہینے کے روز وں اور قیام کا تو اب ہے اور جو شخص سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے فوت ہو جائے ، اس کے لئے اسی اجر کی مثل جاری کر دیا جاتا ہے اور اس کورز ق دیا جاتا ہے اور اس کو شیطان سے محفوظ کر دیا جاتا ہے۔

یہ حدیث سیح الا سنادہ کیکن امام بخاری مجھ اللہ اور امام مسلم مجھ اللہ اس کونفل نہیں کیا اور اس میں مکحول الفقیر کی روایت متابع ہے (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

2423 حَنَّنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ، اَنْبَانَا مُحَمَّدٌ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ شُرَيْحٍ، عَنُ عَبْدِ الْكرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى عُبَيْدَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ شُرَحْبِيْلَ بْنِ السِّمْطِ، عَنُ سَلْمَانَ الْحَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحْوَهُ

انتراه مند کے ہمراہ سلمان الخیرنے رسول الله مَثَاثِیْا کا اسی جیسافر مان قتل کیا ہے۔

2424 انْجَبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، عَنْ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَائِدٍ، عَنْ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَلا اُنَبِّئُكُمْ بِلَيْلَةٍ اَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ حَارِسٌ حَرَسَ فِى اَرْضِ خَوْفٍ، لَعَلَهُ اَنْ لا يَرْجعَ إلى اَهْلِهِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرَطِ الْبُخَارِيِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ اَوْقَفَهُ وَكِيعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ ثَوْرٍ وَّفِي يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ قُدُوةٌ

﴿ ﴿ حضرت ابن عمر وَ اللَّهُ الْمُومَاتِ بِينَ كَهُ بِي الرّمِ مَثَالِيَّا أَمْ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّا اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

• • • • به مید بین امام بخاری رئید اورامام سلم رئید دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ اوراس حدیث کو وکیع بن جراح نے توریع موقافاً روایت کیا ہے اور یکی بن سعید کی روایت میں 'قدوۃ'' کاذکر ہے۔

کیا۔ اوراس حدیث کو وکیع بن جراح نے توریع موقافاً روایت کیا ہے اور یکی بن سعید کی روایت میں 'قدوۃ'' کاذکر ہے۔

کیا۔ اوراس حدیث کو وکیع بن جراح نے توریع موقافاً روایت کیا ہے اور یکی بن سعید کی روایت میں 'قدوۃ'' کاذکر ہے۔

کیا۔ اور اس حدیث کو وکیع بن جراح نے توریع موقافاً روایت کیا ہے اور یکی بن سعید کی روایت میں 'قدوۃ'' کاذکر ہے۔

کیا۔ اور اس حدیث کو وکیع بن جراح نے توریع موقافاً روایت کیا ہے اور یکی بن سعید کی روایت میں 'قدوۃ'' کاذکر ہے۔

کیا۔ اور اس حدیث کو وکیع بن جراح نے توریع موقافاً روایت کیا ہے اور یکی بن سعید کی روایت میں 'قدوۃ نواز کا کو کیا ہے کا دور کے دور کیا ہے کہ کو کو کو کیا ہے کہ کو کو کیا ہے کہ کو کو کا کو کیا ہے کہ کو کے کہ کو کیا ہے کہ کو کیا ہے کہ کو کو کیا ہے کہ کو کہ کو کیا ہے کہ کو کیٹ کو کیا ہے کہ کو کیا ہے کہ کو کو کو کیا ہے کہ کو کیا ہے کہ کو کی کو کیا ہے کہ کو کو کو کر کے کہ کو کر کیا ہے کو کیا ہے کہ کو کر کو کر کے کو کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کیا ہے کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر کو کر کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کو کر کے کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کے کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کو کر کے کہ کو کر کر کو کر کے کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کو کر کر کر کر کر کر کر کو کر ک

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقيم المديث: 8868 ذكره ابديسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقيم المديث: 18225 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم المديث: 19334 الْمَخُزُ وُمِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْآخُمَسِیُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا وَكِیْعٌ، حَدَّثَنَا ثَوْرُ بْنُ یَزِیْدَ، فَسَاقَهُ بِاِسْنَادٍ مَوْقُوفًا فَا الْمَحْزُ وُمِیْ وَمُوفَوفًا بیان کیا ہے۔

2426 اَخْبَرَنِى عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْخُزَاعِیُّ بِمَکَّةَ، حَدَّثَنَا اَبُو يَحْیَی بُنُ اَبِی مَسَرَّةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّٰهِ بُنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا كَهُمَسُ بُنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بُنُ ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بُنِ الرُّبَيْرِ رَضِی عَبُدُ اللّٰهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى الْمِنْبَرِ: إِنِّى أُحَدِثُكُمْ حَدِينًا لَمْ يَمُنعُنى اَنُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ عُثُمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُو يَخْطُبُ عَلَى الْمِنبَرِ: إِنِّى أُحَدِثُكُمْ حَدِينًا لَمْ يَمُنعُنى اَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِى سَبِيلِ اللّٰهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: حَرَسُ لَيُلَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ الْفَالُ مِنْ الْفِ لَيُلَةٍ يُقَامُ لَيْلُهَا، وَيُصَامُ نَهَارُهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبداللہ بن زبیر و گاٹھ اُور ماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان و گاٹھ اُنے منبر پر خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا:
میں تمہیں ایک ایسی حدیث سنار ہا ہوں جو میں نے صرف اس لئے بیان نہیں کی کہ مجھ سے تمہارا فراق برداشت نہیں ہوسکتا، میں نے
رسول اللہ سَکا لِیْنِم کوفر ماتے سنا ہے: اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک رات بہرہ دینا ایسی ہزار راتوں سے بہتر ہے جن میں رات بھر قیام کیا
جائے اور دن بھرروزہ رکھا جائے۔

به حدیث محج الا بناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

2427 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحٍ بُنِ هَانِءٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْعَتَكِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُرَيْدَمَةَ، حَدَّثَنَا مُوسَى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ خُرَيْدَمَةَ، حَدُّ خُمَيْدٍ، عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: جَاهِدُوا الْمُشُرِكِيْنَ بِاَمُوَ الكُمْ وَانْفُسِكُمْ وَالْسِنَتِكُمُ

#### حديث: 2426

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 2700 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 433 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:145

#### حديث: 2427

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

هلذَا جَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 > حضرت انس ڈالٹنیوُ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَثَاثِیَمِ نے ارشا دفر مایا :مشرکوں کے ساتھ اپنی جان مال اوراپنی زبانوں کے ذریعے جہاد کرو۔

## • ﴿ • ﴿ بِيحِدِيثِ أَمَامِ مُلْمَ مِنْ اللَّهِ كِمعيارِ كِمطابِقَ صَحِيحِ بِلِيكِن السَّصِحِينِ مِين نقل نہيں كيا گيا۔

2428 حدثنا عَلِيٌّ بُنُ عِيِسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَنْصُورِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ اَبِى الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنُ حَارِجَةَ بُنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ اللَّه جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَغَشِيتُهُ السَّكِيْنَةُ، فَوَقَعَتْ، فَخِذُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِيذِي، فَمَا وَجَدُتُ ثِقَلِ شَيْءٍ آثُقَلَ مِنْ فَخِذِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي فَخِذِي، ثُمَّ سُرِّي عَنْهُ، فَـقَالَ: اكُتُبُ، فَكَتَبْتُ فِي كَتِفٍ لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ إلى الحِرِ الآيَةِ، فَقَامَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَكَانَ رَجُلا أَعْمَى لَمَّا سَمِعَ فَضِيلَةَ الْمُجَاهِدِيْنَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَكَيْفَ بِمَنْ لا يَسْتَطِيْعُ الْجِهَادَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ؟ فَلَمَّا قَضَى كَلامَهُ غَشِيَتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّكِيْنَةُ، فَوَقَعَتُ، فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِى، فَوَجَدُتُّ مِنْ ثِقَلِهَا فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ كَمَا وَجَدُتُّهُ فِي الْمَرَّةِ الْأُولَى، ثُمَّ سُرِّىَ عَنْ رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اقْرَأُ يَا زَيْدُ، فَقَرَأْتُ: لا يَسْتَوى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ الآيَةُ كُلُّهَا، قَالَ زَيْدٌ: أَنْزَلَهَا اللهُ وَحُدَهَا فَٱلْحَقْتُهَا، وَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ، لَكَانِّي أَنظُرُ إلى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْعِ فِي كَتِفٍ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🔷 حضرت زید بن ثابت وٹالٹوزفر ماتے ہیں: میں رسول الله مَنْالْمُنْزِمْ کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ پرسکتہ طاری ہو گیا،رسول الله مَنْ الله عَنْ ران میری ران پر آن پڑی رسول الله مَنْ الله عَلَيْ الله عَلَى ران كاجس قدر میرے اوپر وزن آیا، میں نے اتناوزن تبھی بھی برداشت نہیں کیا تھا پھر ( کچھ در بعد) آپ مُلْ اَیْنِمْ کی وہ کیفیت جاتی رہی تو آپ مُلَّا اَیْمِ فاید کھو تو میں نے شانہ ( کی ہڈی) پہلکھا

لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ (النساء:95) برابزنہیں وہسلمان کہ بےعذر جہاد سے بیٹھر ہیںاوروہ کہراہ خدامیںا پنے مالوںاور جانوں سے جہاد کرتے ہیں''

(ترجمه كنزالا يمان امام احمد رضا)

یہ پوری آیت آپ مَنَا لَیْنِمْ نے لکھوائی 'ابن ام مکتوم نابین شخص تھے، وہ اٹھ کر کھڑے ہوئے ، انہوں نے جب مجاہدین کی فضیلت سنی تو بولے: یارسول الله مَا مکتوم کی گفتگوختم ہوئی تو رسول الله مَنَا ﷺ پر دوبارہ سکتہ طاری ہو گیا تو دوبارہ آپ کی ران میری ران پر آن پڑی اور میں نے دوبارہ وہی وزن محسوس کیا، پھر جب آپ منگانٹیئم کی وہ کیفیمن ختم ہوئی اُق فرهایا اسلام ندیا پانٹو! تومیں نے پڑھا https://archive.org/details/@zohaibhassanattari

"لا يَسْتَوِى الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْن

تورسول الله مثل في المناه عن مايا:

" نَعَيْرُ أُولِي الضَّورِ" ووري آيت راهي

حضرت زید ہٹائٹی فر ماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بیآیات الگ!لگ نازل فر مائی ہیں لیکن میں نے ان کو ملادیا ہے اوراس ذات کی قشم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، شانے کی پھٹن کے مقام پر ان دونوں آیتوں کے ملنے کے مقام کو میں (آج بھی) د مکھ رہا ہوں۔

• • • بیصدیت صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

2429 حَلَّاتَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ، اَخْبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِيُ حَبِيْبٍ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِيُ سَعِيْدٍ مَوْلَى الْمَهُرِيّ، عَنْ اَبِيْه، وَهُبٍ، اَخْبَرَنِيُ عَمُرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ اَبِيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الله يَنِيُ لِحُيَانَ، وَقَالَ: لِيَخُرُجُ مِنْ كُلِّ عَنْ اَبِيْ مَعْتُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ الله يَنِي لِحُيَانَ، وَقَالَ: لِيَخُرُجُ مِنْ كُلِّ مَنْ كُلِّ رَجُلٌ، ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ: اَيُّكُمْ خَلَفَ الْخَارِجَ فِي اَهْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصُفِ اَجُو الْخَارِجِ

ه لَمَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِذَا اللَّفُظِ، إِنَّمَا اَخُرَجَ مُسْلِمٌ وَحُدَهُ حَدِيثَ يَحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيُّو، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، عَنُ بُسُوِ بُنِ سَعِيُدٍ، عَنُ زَيْدِ بُنِ حَالَدِ: مَنْ حَهَّزَ غَازِيًا فِى سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدُ غَزَا

﴾ حضرت ابوسعیدخدری دفائینی فرمانے ہیں که رسول الله منگائی نے بنی کی طرف بیغام بھیجا کہ ہردو میں سے ایک آدمی (جہاد کے لئے ضرور) نکلے پھر جہاد سے رہ جانے والوں کے متعلق فر مایا بتم میں سے جوشخص جہاد پر جانے والے کے مال اور اہل وعیال کی اچھی دکیھے بھال کرے گا ،اس کو جہاد پر جانے والے سے نصف ثواب ملے گا۔

• • • • به مید سی صحیح الا سناد ہے نیان امام بخاری بُواللہ اور امام سلم بُواللہ نے اس کواس انداز سے نقل نہیں کیا۔ صرف امام مسلم بُواللہ نے اپنی سند کے ہمراہ بیصدیث نقل کی ہے کہ جو خص کسی مجاہد فی سبیل اللہ کی تیاری کرواد ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ مسلم بُواللہ نیاز کی کرواد ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ کہ نواللہ کا نواللہ کہ نواللہ کا نواللہ کی سکنے کہ نواللہ کہ نواللہ کہ نواللہ کہ نواللہ کہ نواللہ کی سکنے کہ نواللہ کہ نواللہ کی سکنے کہ نواللہ کو نواللہ کی سکنے کہ نواللہ کی سکنے کی سکنے کہ نواللہ کو نواللہ کی سکنے کہ نواللہ کو نواز کی سکنے کہ نواللہ کو نواز کی سکنے کی سکنے کہ نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کہ نواز کر نواز کی سکنے کیا کہ نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کی سکنے کے نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کر نواز کی سکنے کی کہ نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کہ نواز کی سکنے کے نواز کی سکنے کی سکنے کے کہ نواز کی سکنے کی سکنے کے کہ نواز کی کو کہ کو کرنے کے کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کرنے کو کہ کو کہ کو کہ

حديث: 2429

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى ببروت لبنان رقم العديث: 1896 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2510 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1112 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1114ه/1993 رقم رقم العديث: 4629 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وأرقم العديث: 17674 اخرجه ابوسعلى الموصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 وقم العديث: 1282 اخرجه ابؤداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالمعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 2204

حديث: 2430

السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْقَاسِمِ الْآسَدِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ رَاشِدٍ الْيَمَامِيُّ، عَنُ يَّحْيَى بُنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ اَبِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةُ مَسْلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةُ اللهِ مَلَيْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُؤْمِنَ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ

﴿ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ وظائفۂ فر ماتے ہیں کہ رسول الله مُثَاثِیْاً نے ارشا دفر مایا: تین آئکھیں ایسی ہیں جن کوجہنم کی آئکھنہیں ہوسکتی۔

i-وہ آنکھ جو جہا دے دوران پھوڑ دی گئی ہو۔

ii - وہ آنکھ جو فی سبیل اللہ پہرہ دے۔

أأأ - وه آنكھ جوخوف الہي ميں آنسو بہائے۔

بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹیسٹی اورامام مسلم ٹیسٹیٹے نے اس کونقل نہیں کیا۔ یہی حدیث ایک دوسری سند کے ہمراہ بھی حضرت ابو ہر ریے وٹائٹنئے سے مروی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

2431 الْحَبَرَنَاهُ حَمْزَةُ بْنُ الْعَبَّاسِ الْقَعْنَبِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ الْعَبَّاسُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ الْهُوْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ: سَمِعْتُ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: قَالَ ابُوْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ: سَمِعْتُ ابَا هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْ بَكَتُ مِنُ عَنْ بَكَتُ مِنْ عَنْ بَكَتُ مِنْ عَلْهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: حُرِّمَ عَلَى عَيْنَيْنِ اَنْ تَنَالَهُمَا النَّارُ: عَيْنٌ بَكَتُ مِن خَشْيَةِ اللهِ، وَعَيْنٌ بَاتَتُ تَحُرُسُ الْإِسُلامَ وَاهْلُهُ مِنْ اَهُلِ الْكُفُرِ

﴿ ﴿ حضرت ابو ہر رہ و ٹاکٹنٹۂ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ سکاٹیٹیٹم نے ارشا دفر مایا: اللہ تعالیٰ نے دوآ تکھوں پر جہنم کی آگ حرام فر مادی ہے۔

ا-وه آنکھ جس ہے خوف البی ہے آنسو ہمیں۔

ii - وہ آنکھ جو کفارے اسلام اورمسلمانوں کی حفاظت کے لئے پہرہ دیتے ہوئے رات گزرے۔

2432 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونِ، آنْبَانَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، آنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، حَدَّثَنِي عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ شُرَيْحٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ شُمَيْرٍ، عَنْ آبِى عَلِيِّ الْجَنْبِيّ، عَنْ آبِى رَيُحَانَةَ، قَالَ: حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةٍ، فَاوُفَيْنَا عَلَى شَرَفٍ، فَاصَابَنَا بَرُدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى إِنْ كَانَ حَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةٍ، فَاوُفَيْنَا عَلَى شَرَفٍ، فَاصَابَنَا بَرُدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى إِنْ كَانَ الْحَدُنَا يَحْوُرُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِلْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسُلَّمَ وَاللهُ لَهُ بِمُعَاءٍ يُصِيبُ بِهِ فَضُلا، فَقَامَ رَجُلٌ يَحُرُسُنَا اللَّيْلَةَ آدُعُو اللهَ لَهُ بِدُعَاءٍ يُصِيبُ بِهِ فَضُلا، فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْانْصَارِ، فَقَالَ: اللهُ مَا وَعَا لَهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَامُ اللهُ ا

رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ دَمَعَتْ مِنْ خَشْيَةِ الله، حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ سَهِرَتْ فِى سَبِيْلِ الله، قَالَ: وَنَسِيتُ النَّالِثَةَ، قَالَ ابُو شُرَيْحٍ: وَسَمِعْتُ بَعْدُ اَنَّهُ قَالَ: حُرِّمَتِ النَّارُ عَلَى عَيْنٍ ضَهِرَتْ فِى سَبِيْلِ الله، عَيْنٍ فَقِنَتْ فِى سَبِيْلِ الله،

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضِ ابور یَجانه وَلَيْ اَیْنَ اِینَ جَمِ رسول الله مَلَیْنَ اِیکَ عَمْراہ ایک عَزوہ میں نگلے، ہم ایک بلند جگہ پر پہنچے تو ہمیں بہت شدید سردی محسوس ہوئی (سردی اس قدرشدید تھی کہ اس ہے بچاؤ کے لئے ) گی لوگ گڑھا کھود کر اس میں کھس گئے اور اپنی جڑے کی ڈھال کواپنے اوپراوڑھ لیا، جب رسول اکرم مَنْلِیْنِ نے صحابہ کرام وَنَائِیْنَ کی بیحالت دیکھی تو فر مایا: جو محض اس رات بہرہ دے گا، میں اس کے لئے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی اس کو فضل عطا فر مائے ، ایک انصاری صحابی اُٹھ کر کھڑا ہوا اور اپنے آپ کو پیش کردیا، آپ مَنْلِیْنِ نے نے اس کے لئے دعا فر مائی۔ ابور یحانہ فرماتے ہیں: میں نے بھی اپنے آپ کو پیش کیا، آپ مُنْلِیْنَ نے مر بے لئے بھی دعا فر مائی کین بید عالی سے ذرا کم تھی جو آپ نے انصاری کے لئے ما تکی تھی پھررسول اکرم مَنْلِیْنِ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے اس آ کھی پر دوزخ حرام فر مائی ہے جس سے اللہ تعالیٰ کے خوف میں آنسونکلیں۔ اس آ کھی پر آگ حرام کردی گئی ہے جو فی سبیل اللہ (بہرہ دیتے ہوئے) جا گئے ہوئے رات گزاری ہی بعد فر مایا: اس آ کھی پر ہوں تا ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مقامات پر نہیں وار ایس کے بعد فر مایا: اس آ کھی پر بھی آگ حرام ہے جو اللہ تعالیٰ کے حرام کردہ مقامات پر نہیں آئے تھی اور ایس آئے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں پھوڑ دی گئی ہو۔

## • نو • نو میرد بث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری نہیں اور امام سلم بینیا نے اس کوفل نہیں کیا۔

1243 الرّبِيْعُ بْنُ نَافِعِ الْحَلَيْ ، حَدَّثَنَا مُعَوِيةُ بْنُ سَلامٍ ، أَحْبَرَئِى ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ ، اَنْهَانَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ ، عَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَخَرَئِى ذَيْدُ بُنُ سَلامٍ ، حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، وَحَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَجَآءَ رَجُلُ فَارِسٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَجَآءَ رَجُلٌ فَارِسٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَجَآءَ رَجُلٌ فَارِسٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَجَآءَ رَجُلٌ فَارِسٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَجَآءَ رَجُلٌ فَارِسٌ ، فَقَالَ : يَا رَسُولُ اللهِ ، إِنْ عَلِيهِ مُ ، وَنَعَمِهِ مُ ، وَنَعَمِهِمُ ، وَسَائِهِمُ ، فَاجْتَمَعُوا اللهِ حُنَيْنِ فَتَسَمَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَقَالَ : يَلُكَ عَنِيمَةُ الْمُسُلِمِينَ عَدًا إِنْ شَعْمِ ، فَاجْتَمَعُوا اللهِ حُنَيْنِ فَتَسَمَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْه وَلَوْ اللهُ عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَى وَلَوْ اللهُ عَلَى وَلُولُ اللهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَوْ اللهُ عَلَى وَلُولُ اللهُ عَلَى وَلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى وَلَوْ اللهُ عَلَى

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى انْطَلَقْتُ حَتَّى كُنْتُ فِى اَعْلَى هٰذَا الشِّعْبِ، حَيْثُ اَمَرَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اَصْبَحْتُ، اطَّلَعْتُ عَلَى الشِّعْبَيْنِ، فَنَظُرْتُ، فَلَمْ اَرَ اَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ وَسَلَّمَ: نَزَلِتَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ وَسَلَّمَ: قَلْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَلْ اللهِ عَلَيْكَ اَنْ لاَ تَعْمَلَ بَعُدَهَا

هَاذَا الْإِسْنَادُ مِنْ اَوَّلِهِ إلى الْحِرِهِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، غَيْرَ اَنَّهُمَا لَمْ يُخَرِّجَا مَسَانِيْدَ سَهُلِ بْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ لِقِلَّةِ رَوَايَةِ التَّابِعِيْنَ عَنْهُ وَهُوَ مِنْ كِبَارِ الصَّحَابَةِ عَلَى مَا قَدَّمْتُ الْقَوْلَ فِي آوَانِهِ

💠 > حضرت ابو کبیشہ سلو لی ڈاٹٹنڈ فرماتے ہیں سہل بن حظلیہ ذکر کیا کرتے تھے کہان لوگوں نے حنین کے دن رسول اللَّهُ مَنَا لَيْكُمُ كَهِ بِهِ السَّاسِ كِيا يَهِال مَكَ كَه جب رات كا وقت ہوا تو ہم لوگ نماز پڑھنے كے لئے آپ كے ياس حاضر تھے كه ایک گھڑ سوار آیا اور کہنے لگا: یارسول الله مَثَلِیْنَا عَمِی آپ لوگوں کے آگے آگے جار ہاتھا، میں فلاں پہاڑ پر جب چڑھا تو میں نے قبیلہ ہوازن کو دیکھا کہ وہ اپنے اونٹ' گھوڑوں، بیل، بکریوں اور سامان ضرب وحرب کے ہمراہ حنین میں جمع ہورہے ہیں رسول ا کرم مَنَا ﷺ نظم نے ہوئے ارشا دفر مایا یہ تمام کل انشاء اللہ مسلمانوں کے لئے مال غنیمت ہوگا۔ پھر آپ مَنَا ﷺ منظم نے فر مایا: آج رات کون پہرہ دے گا؟ حضرت انس بن مرشد الغنوی ڈالٹنؤنے اپنے آپ کوپیش کر دیا۔ آپ مَنْاتَیْمُ نے فر مایا: سوار ہو جاؤ، وہ اپنے گھوڑ ہے پرسوار ہوکر آپ منگائی کے پاس آگیا ،آپ منگائی کا اس بھاڑی راستے کی طرف چلے جاؤاوراس کی بالکل چوٹی پر بہنچ جاؤ اور رات میں تمہاری جانب ہے کوئی شخص ادھرنہیں آنا چاہیے، جب صبح ہوئی تو نبی اکرم مُثَالِثَیْمُ اپنی جائے نماز کی طرف تشریف لائے اور دورکعت اداکر کے یو چھا: کیاتم نے اپنے گھوڑ ہے سوار کومحسوس کیا ہے؟ تو ایک آ دمی نے کہا' ہم نے محسوس نہیں کیا، پھرنماز کے لئے تنویب کہی گئی پھررسول الله مَثَاثَیَّا اس بہاڑی راستے کی جانب متوجہ رہے حتیٰ کہ آپ مَثَاثِیَا م نے نماز پڑھا دی تو فرمایا جمہیں خوشخری ہو کہتمہاراسوار آرہاہے، ہم اس بہاڑی راستے میں درخت کے نیجے دیکھنے لگے تو وہ واقعی آرہا تھاوہ سیدھارسول ا کرم منگانی کے پاس آکر کھڑا ہوا اور سلام کیا' اور کہنے لگا: میں جلتا رہاحتیٰ کہ میں اس پہاڑی راستے کے اونچے مقام پر پہنچے گیا، راستوں میں دیکھالیکن مجھے کوئی آ دمی نظر نہیں آیا،رسول اللّٰه مَلَّاتِیْمُ نے اس سے پوچھا: کیا رات میں تو اپنی ڈیوٹی سے ہٹاتھا؟ اس نے کہا: صرف نماز پڑھنے اور قضائے حاجت کےعلاوہ میں وہاں سے نہیں ہٹا۔رسول الله مَلَاثِیْمُ نے فر مایا: توجنتی ہے'اس کے بعد اگرتو کوئی بھی نیک عمل نہیں کرے گا پھر بھی تجھ پر کوئی مؤاخذہ نہیں ہے۔

 الْبَهَمَاعَةِ عَبُدُالرَّحُمْنِ بُنُ حَالِدٍ بُنِ وَلِيْدٍ وَّالرُّومُ مُلْصِقُو ظُهُوْرِهِمُ بِحَائِطِ الْمَدِيْنَةِ فَحَمَلَ رَجُلٌ عَلَى الْعُدُوقِ فَقَالَ الْبَوايُّوْبَ إِنَّمَانَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فَقَالَ النَّاسُ مَهُ مَهُ لَا إلٰهَ اللَّالُهُ يَلُقِى بِيَدِهِ إِلَى التَّهُلُكَةِ فَقَالَ الْوَايُّوْبَ إِنَّمَانَزَلَتُ هَذِهِ الآيَةُ فَيْنَامَعُ مَّ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَرَّوَ حَلَّ فِي اَمُو النَّاوَنُصُلِحُهَا فَانْزَلَ اللَّهُ عَرَّوَ حَلَّ فِي مَمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَرَّو وَكَلَّ اللَّهُ وَلاَ تُلْفُو اللَّهُ وَلاَ تُلْهُ وَلاَ تُلْهُ مُ إِلَى التَّهُ لُكَةِ (القرة: 145) فَالإلْقَاءُ بِاللَّهِ وَلاَ تُلْهُلُكَةِ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ وَلاَ تُلُولُ اللَّهُ وَلاَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّه

♦♦ حفرت اسلم ابوعمران را النفائة فرماتے ہیں: ہم مدینۃ المنورہ سے قسطنطنیہ کے جہاد کے لئے روانہ ہوئے ، ہمار سے لئکر کے سپہ سمالا رحفرت خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے حضرت عبدالرحمٰن تھے، جبکہ روم (کی فوجیس) شہر کی دیوار کے ساتھ صفیں باندھے کھڑی تھیں، ایک شخص نے رشمن پر جملہ کرنا چا ہا تو بچھلوگوں نے اس کومنع کیا اور کہا: اللہ کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں نیے خودا پنے ہاتھوں سے ہلاکت میں پڑر ہاہے۔ تو حضرت ابوایوب بولے: یہ آیت اللہ تعالی نے ہم گروہ انصار کے متعلق نازل فرمائی ہے، جب اللہ تعالی نے اپنے نبی کی مدد کی اور اسلام کوغلبہ عطافر مایا: تو ہم نے کہا: آؤاب ہم اپنے اموال میں چلتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی
کی اصلاح کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی

وَ اَنْفِقُوْ ا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلا تُلقُو ابِ كَيدِيْكُمُ إِلَى التَّهُلُكَةِ (البقرة: 145)

"اوراللّٰد کی راه میں خرچ کرواورا پنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ بیرو ' (ترجمہ کنزالا یمان،امام احمد رضا)

تو ہماراا پنے ہاتھوں ہلاکت میں پڑنا یہ تھا کہ ہم جہاد کو چھوڑ کراپنے اموال کی دیکھے بھال میں مصروف ہوجا کیں۔ابوعمران فرماتے ہیں:اس کے بعدابوایوب مسلسل جہاد کرتے رہے جی کہان کو تسطنطنیہ میں فن کیا گیا۔

• • • • • بوریث امام بخاری ٹیشا اورامام مسلم ٹیٹاللہ دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں ا۔

2435 الحُبَرَنَا ابُو اَحْمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا ابُو الْاحُوصِ مُحَمَّدُ بَنُ الْهَيْشَمِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابُو الْاحُوصِ مُحَمَّدُ بَنُ الْهَيْشَمِ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا ابْقِيَّةُ بَنُ الْوَلِيْدِ، حَدَّثَنَى بَحِيرُ بَنُ سَعِيْدٍ، عَنُ خَالِدِ بَنِ اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ: مَعْدَانَ، عَنُ آبِي بَحُرِيَّةَ، عَنُ مُّعَادِ بَنِ جَبَلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ: الْعَذُو خَذُوانِ، فَامَّا مَن ابْتَغَى وَجُهَ اللهِ، وَاطَاعَ الْإِمَامَ، وَانْفَقَ الْكَرِيمَةَ، وَيَاسَرَ الشَّرِيكَ، وَاجْتَنَبَ الْفَسَادَ، الْغَذُو خَذُوانَ نَوْمَهُ وَنُبُهَهُ اَجُرٌ كُلُّهُ، وَامَّا مَنْ غَزَا فَخُوا وَرِيَاءً وَسُمْعَةً وَعَصَى الْإِمَامَ وَافْسَدَ فِى الْارْضِ، فَإِنَّهُ لَنْ يَرْجِعَ بَكُفَافِ

حديث: 2434

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع الصديث:2541 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1000مغص click 797/hktorall

### هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت معاذبن جبل رہ اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا: جہاد دوطرح کے ہوتے ہیں جو شخص اللہ کی میں کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درسول اللہ علی کے درساد سے بیج تواس کا کی درضا کی خاطر جہاد کرتا ہے اور نمین میں فساد کرتا ہے تو وہ سونا 'جا گناسب عبادت ہے لیکن جو شخص فخر اور دکھاوے کی خاطر جہاد کرتا ہے امام کی نافر مانی کرتا ہے اور زمین میں فساد کرتا ہے تو وہ کیٹرے کا ایک بٹن بھی نہیں حاصل کرسکتا۔

## • إ • • إ • يه حديث امام مسلم مِناللة كم معيار كم مطابق صحيح بيكن السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2436 النَّالِثَة، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ اَجُولُ اللهِ مَنُ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

### هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھڈ سے روایت ہے'ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ مُنٹیڈ ایک آدمی دنیاوی مقاصد کے حصول کی خاطر جہاد کرنا چاہتا ہے( کیااس کوکوئی اجر ملے گا؟) رسول اللہ مُنٹیڈ نے فرمایا: اس کے لئے کوئی اجرنہیں ہے۔اس نے دوسری اور تیسری مرتبہ یو چھاتو آپ مُنٹیڈ نے (ہرباریہی) جواب دیا کہ اس کے لئے کوئی اجرنہیں۔

#### حديث: 2435

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 2515 اضرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "سنه" طبع مسكتب الهطبوعات الاسلاميه علب شام · 1406ه 1986 و 1986 و 188 اضرجه ابومعبد الدارمى فى "سنته" طبع دارالسكتساب العربى بيروت لبنان · 1407ه / 1987 و رقيم العديث: 2417 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر و العديث: 2705 اضرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان قرطبه قاهره مصر و العديث: 4397 اضرجه ابويسكر البيهة فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1411ه / 1991 و قرم العديث: 18328 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1414ه / 1983 و العديث: 176 اضرجه ابوصعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر ، 1408ه / 1988 و العديث: 109

#### حديث : 2436

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2516 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قياهره مصر رقم العديث: 7887 اخرجه ابوصائيم البستى فى "صبحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان موسسه قرطبه قياهره مصر رقم العديث: 4637 اخرجه ابيرهائي فى "سنسنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب داند ما العديث: 4637 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سنسنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب داند (داند ما العديث: 18332 دارالباز علم العديث: 18332 داند ما العديث العديث العديث المديث العديث المديث المديث المديث المديث العديث المديث المديث

• • • • بیصدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری رئین اور امام سلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

2437 اخْبَرَنَا آبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ الْمُزَكِّى، حَدَّثَنَا آخْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مَنْ مُورِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ مَهْدِي، حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بَنُ آبِى الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعِ، عَنْ مَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آخْبِرُنِى عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزُو، حَنَانِ بْنِ خَارِجَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُ، آنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، آخْبِرُنِى عَنِ الْجِهَادِ وَالْغَزُو، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرٍ و ، إِنْ قَاتَلْتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، بَعَثَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلْتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ بَعَثَكَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و عَلَى آيّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و عَلَى آيّ حَالٍ قَاتَلْتَ اَوْ قُتِلْتَ بَعَثَكَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و عَلَى آيَ عَالِ قَاتَلْتَ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و عَلَى آيَّ حَالٍ قَاتَلْتَ الْعَالِ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبْدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍ و عَلَى آيَ عَالَ قَاتَلْتَ الْعَالِ اللهُ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا، عَالَ اللهُ عَلَى تِلْكَ الْحَالِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ آبِي الْوَضَّاحِ هلذَا هُوَ آبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بُنِ آبِي الْوَضَّاحِ الْمُؤَدِّبِ، ثِقَةٌ مَّأْمُونٌ

♦♦ حضرت عبداللہ بن عمرور ٹاٹٹوئو ماتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی ، یارسول اللہ مُٹٹوٹیڈا! آپ مجھے جہاداور غزوہ کے متعلق بتائے۔ آپ مُٹلیڈ نے فرمایا: اے عبداللہ بن عمرو! اگر تو صبر کرتے ہوئے، تو اب کی نیت سے جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے (قیامت کے دن) صابراور محتسب ہی اٹھائے گا اور اگر تو مال جمع کرنے کی نیت سے، ریا کاری کرتے ہوئے جہاد کرے گا تو اللہ تعالیٰ تجھے مرائی (ریا کاری کرنے والا) اور مکاثر (مال جمع کرنے والا) ہی اٹھائے گا۔ اے عبداللہ بن عمر رہی ہمانہ وجس حال میں جہاد کرتے ہوئے ماراجائے گا، اسی حالت یہ اللہ تعالیٰ تجھے اٹھائے گا۔

• و و الله الله و الله و الله الله و الله و

2438 انْجَبَرَنِى اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ تَمِيْمِ الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ السُّلَمِیُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأُویْسِیُّ، حَدَّثَنِی مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ قَیْسِ الْاَزْرَقُ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِیْزِ بْنُ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: رَحِمَ الله حَارِسَ الْحَرَسِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 2437

اخسرجه ابوداؤد السجستانی فی "سننه" طبع دارالفکر بیروت کبنان رقم العدیث:2519 ذکره ابوبکر البیریقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 رقم العدیث: 18329

#### 2438: ش<u>م</u>ع

اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 2769 اخرجه ابومصد الدارمى فى "سننه "طبع دارالباز" در البارجة ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبراد" شبع مكتبه دارالباز" مسكة مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم المديث: 18227 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشسق بثام 1404ه–1984 رقم المديث: 1875ه المحديث: 18227 دمشسق بثام 1404ه-1984 رقم المديث: 1750ه المديث: 1750ه و Click on link for more books

﴿ حضرت عقبہ بن عامر رہ النظافہ فر ماتے ہیں کہ رسول الله مثالی الله مثالی الله تعالی بہرہ وینے والوں کی حفاظت ا فر مائے۔

• • • • بيه مين سيح الاسناد بي يكن امام بخاري مينية اورامام سلم مُينية في اس كوفل نهيس كيا ـ

2439 الْحَبَرَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ اَحْمَدَ بَنِ عَتَّابِ الْعَبْدِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ بَنِ اَحْمَدَ بَنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنِ الْحَسَنِ وَحَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ الْمُثَنَى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا بِشُر بُنُ الْمُفَصَّلِ، السَّحَاقَ الْفَقِيهُ، وَاللَّفُظُ لَهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَى مُعَاذُ بَنُ الْمُثَنَى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا بِشُر بُنُ الْمُفَصَّلِ، وَسَحَاقَ الْفَقِيهُ، وَاللَّفُظُ لَهُ، اَنْبَانَا اللهُ عَلْمُ مَعَادُ بَنُ الْمُفَتَّلِ، وَسَدَّوَ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا بِشُر بُنُ الْمُفَصَّلِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بُنِ مُعَاوِيَةَ، قَالَ: قُلْتُ لاَبِي ذَرِّ: مَا مَالُك؟ قَالَ: مَالِي عَمَلِي، قَالَ: قُلْتُ يَوْنُ مِنْ عُلِي مَالِي كَهُ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ وَوَحَيْنِ فِي سَبِيلِ قُلْتُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ وَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ قُلْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالِ لَهُ وَوْجَيْنِ فِي سَبِيلِ قُلْتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُنْفِقُ مِنْ كُلِّ مَالٍ لَهُ وَوَكِينَ فِي سَبِيلِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالْ كَانَ إِبِلا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ إِبِلا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ إِبِلا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ إِبِلا فَبَعِيرَيْنِ، وَإِنْ كَانَ بَقَرًا فَبَقَرَتَيْنِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَصَعْصَعَةُ بُنُ مُعَاوِيَةَ مِنْ مَّفَاخِرِ الْعَرَبِ، وَقَدْ رَوَاهُ اَصُحَابُ الْحَسَنِ عَنْهُ، سَمِعْتُ الْعَبَّاسِ بُنَ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مُعَاوِيَةَ، سَمِعْتُ الْعَبَّاسِ بُنَ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيَّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مُعَاوِيَةَ، سَمِعْتُ اَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بُنَ جَعْفَرِ الْبَصُرِيَّ الْحَافِظَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: صَاحِبُ اَبِي ذَرِّ وَهُو اَخُو جُزَى بُنِ مُعَاوِيَةَ، سَمِعْتُ اَبَا حَفْصٍ عُمَرَ بُنَ جَعْفَرٍ الْبَصُرِيَّ الْحَافِظَ عَيْنُ مَنَ طُرُق حَدِيْتِ الْحَسَنِ عَنْ صَعْصَعَة، قَالَ الْحَاكِمُ: فَطَلَبْتُ عَيْدَ مَرَّةٍ الثَّانِيَةِ بِبَعْدَادَ ذَاكُرْتُهُ بِه، وَافَادَنِى فِيهِ مَا لَمُ يَكُنْ عِنْدِى، فَطَلَبْتُ الْحَدِيْثِ وَجَمَعْتُهُ، فَلَمَا اجْتَمَعْنَا فِى الْكَرَّةِ الثَّانِيَةِ بِبَعْدَادَ ذَاكُرْتُهُ بِه، وَافَادَنِى فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِى، فَطَلَبْتُ الْحَدِيْثِ وَجَمَعْتُهُ، فَلَمَا اجْتَمَعْنَا فِى الْكَرَّةِ الثَّانِيةِ بِبَعْدَادَ ذَاكُرْتُهُ بِه، وَافَادَنِى فِيهِ مَا لَمْ يَكُنْ عِنْدِى، فَعَالَ لِى : مَنْ حَدَّتَ بِهِذَا الْحَدِيْثِ، عَنْ اَبِى ذَرِّ غَيْرَ صَعْصَعَة فلم أحفظ اللهُ يَوْمًا بِهاذِهِ الْقِصَّةِ، وَذَاكُرُتُهُ بِه، فَقَالَ لِى: مَنْ حَدَّتَ بِهاذَا

⇒ حضرت صعصعہ بن معاویہ رفائع فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوذر رفائع سے کہا: تیرا مال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میرا مال میراعمل ہے (صعصعہ ) فرماتے ہیں میں نے کہا: اس کے متعلق آپ مجھے کوئی حدیث سنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ نبی اکرم مَثَا اللّٰی ہِ اسْتادِ فرمایا جو بندہ اللّٰہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے مال سے جوڑا خرچ کرے، جنت کے دربان اس کا استقبال کرتے ہیں اوروہ تمام اس کواپنے پاس موجود نعمتوں کی طرف بلاتے ہیں ، حضرت ابوذر رفائع فرماتے ہیں: میں نے بوچھا: یہ کسے ہوگا؟ تو آپ مَثَالُو اُلْمَ نَا اَکْروہ آدمی ہوں تو دوآ دمی اوراگراونٹ ہوں تو دواونٹ اوراگرگائے ہوتو دوگائیں۔

• نو و المسلم على المسلم المسلم على المسلم المسلم

امام حاکم اپنی سند کے ہمراہ یحی بن معین کا قول نقل کرتے ہیں کہ صعصعہ بن معاویہ ابوذر رٹی نی گئے کے شاگر دہیں اوروہ جزی بن معاویہ کے بھائی ہیں۔ میں نے ابسو حفص عمر بن جعفر البصری الحافظ کوئی مرتبہ یہ کہتے سنا ہے کہ بھر یوں کے لئے حسن کی صعصعہ سے روایت والی سند سے زیادہ احسن کوئی سنزہیں ہے۔

امام حاکم فرماتے ہیں: میں نے اس حدیث کے طرق (بہت محنت سے) ڈھونڈ کر جمع کئے، جب ہم دوبارہ بغداد میں اکٹھے ہوئے تو میں نے دوبارہ اس کا تذکرہ کیا تو انہوں نے مجھے وہ فائدہ دیا جس سے میں ابھی تک محروم تھا، میں نے حاکم ابواحمہ محافظ رحمۃ اللہ علیہ کوایک دن یہ قصہ سنایا اور اس سلسلہ میں ان سے گفتگو کی تو انہوں نے مجھے کہا: جو شخص بہ حدیث ابوذر و ڈالٹوئی صعصعہ ڈالٹوئی کے علاوہ کسی دوسرے راوی کے حوالے سے بیان کرے تو مجھے اس کا پیتنہیں ہے۔

2440 فَحَدَّثَنَا اَبُو التَّقِيُّ هِ شَامُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَدَّثَنَا اَبُو التَّقِیُّ هِ شَامُ بُنُ عَبْدِ الْدَمَلِكِ الْيَزَنِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرُبٍ، عَنِ الزُّبَیْدِیُ، حَدَّثِنیُ سُلَیْمَانُ بُنُ عَامِرٍ، اَنَّهُ بَلَغَهُ، اَنَّ رَجُلا سَالَ اَبَا ذَرِّ، مَا مَالُكَ؟ قَالَ: مَالِیُ عَمَلِی، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِیْتَ بِطُولِه،

وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْخَانُ عَلَى اِخُرَاجِ حَدِيْثِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ حُمِيْدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ، غَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مِنْ اَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَّالِهِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَسِيَاقَتُهُ مُحَالِفَةٌ لِسَيَاقَةِ حَدِيْثِ صَعْصَعَةَ

⇒ حضرت سلیماں بن عامر وٹائٹٹ کو بیاطلاع ملی ہے کہ ایک شخص نے ابوذ ر وٹائٹٹٹ سے کہا: تیرا مال کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میرا مل ہے، پھراس کے بعد سابقہ طویل حدیث ذکر کی ہے۔

• : • : • امام بخاری مِنَّاللَةُ اورامام مسلم مِنْ اللهُ نَهُ فَرَاللَّهُ نَهُ وَرَسِيعِ مِيدِ بن عبدالرحمٰن كے واسطے سے حضرت ابو ہر میرہ وَثُلَّا ثَنَّهُ اورامام مسلم مِنْ اللهُ عن فر ہری کے ذریعے حمید بن عبدالرحمٰن کے واسطے سے حضرت ابو ہر میرہ وَثُلْ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَالِ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْ اللّهُ عَلِیْ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ عَلَی

2441 حَدَّثَنِى اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ النَّصُرِ الْآزُدِيُّ ابْنُ ابْنَةِ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا جَدِّى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرٍ و، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، مُحَدَّ بَنُ النَّيْمِ بُنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ يَسِيرِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنُ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِيِ حَدَّثَنَا الرَّكِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ يَسِيرِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنُ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِيِ حَدَّثَنَا الرَّكِيْعِ بْنِ عُمَيْلَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ يَسِيرِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ خُرَيْمٍ بْنِ فَاتِكِ الْآسَدِيِ

اضرجه ابو عيسى الترمىذى فى "جامعه" طبع داراحيا، التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1625 اضرجه ابوعبدالرحمن النسسائى فى "سنسه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه علب شام · 1406ه 1406 وقد العديث: 3186 اضرجه ابوعبدالله النسبائى فى "سننه الكبرى" طبع النسبائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 وقم العديث: 4395 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1991 وقم العديث: 18347 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهرفة بيروت لبنان رقم العديث: 227 اضرجه ابوبكر الكوفى فى "مسنده" طبع مكتبه الرشد رباض سعودى عرب (طبع اول) 1409 وقم العديث 1409 مكتبه الرشد وباص سعودى عرب (طبع اول) 1409 وقم مدينة المدين العديث المدين المدين

رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ أَنْفَقَ نَفَقَةً فِى سَبِيلِ اللّٰهِ، كُتِبَتُ بِسَبِّعِ مِائَةِ ضِعْفٍ هَٰذَا حَدِينتُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ احْتَجَّ مُسْلِمٌ بِالرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيْعِ وَهُوَ كُوفِيٌّ عَزِيْزُ الْحَدِيْتِ، وَيَسِيرُ بْنُ عُمَيْلَةَ عَمُّهُ حَدَّثِنِى بِصِحَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْحَدِيْثِ، وَيَسِيرُ بْنُ عُمَيْلَةَ عَمُّهُ حَدَّثِنِى بِصِحَةِ مَا ذَكَرَهُ

♦♦ حضرت خریم بن فاتک الاسدی و النفیه فرماتے ہیں کہ نبی اکرم سکا النبیا نے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں خرچ کرتا
ہے،اس کوسات سوگنازیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔

• نو این میرون کی الاسناد ہے لیکن امام بخاری بھاتھ اورامام مسلم بھاتھ نے اس کوفل نہیں کیا، جبکہ امام مسلم بھاتھ نے رکین بن رہیج کی روایات نقل کی بیں اور یہ کوفی ہیں، عزیز الحدیث ہیں اور یہ بین رہیج کی روایات نقل کی بیں اور یہ کوفی ہیں، عزیز الحدیث ہیں اور یہ کی صحت کے بارے میں ایک حدیث بیان کی ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہیں)

2442 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُو بَنُ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّضُو، حَدَّثَنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا مَحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ النَّبِيعِ، قَالَ: حَدَّثَنِى عَمِّى، عَنُ اَبِى يَحْيَى خُرَيْمِ بُنِ فَاتِكٍ رَضِى مَسُلَمَةُ بُنُ جَعْفَوٍ مِّنُ بَجِيلَةً، عَنِ الرُّكِيْنِ بُنِ الرَّبِيعِ، قَالَ: النَّاسُ اَرْبَعَةٌ، وَالاَعْمَالُ سِتَّةٌ، فَمُوجِبَاتٌ وَمِثُلٌ بِمِثُلٍ، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: النَّاسُ اَرْبَعَةٌ، وَالاَعْمَالُ سِتَّةٌ، فَمُوجِبَاتٌ وَمِثُلٌ بِمِثُلُ بِمِثُلُ بِمِثُلُ بِمِثُلُ بِمِثُلِهُ وَسَلَّمَ، قَالَ: النَّاسُ اَرْبَعَةٌ، وَالاَعْمَالُ سِتَةٌ، فَمُوجِبَاتٌ وَمِثُلٌ بِمِثُلُ بِمِثُلُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَمَنْ مَّاتَ مُؤْمِنًا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ مَّاتَ مُؤْمِنًا وَجَبَتُ لَهُ النَّارُ، وَمَنْ مَّاتَ مُؤْمِناً وَجَبَتُ لَهُ الْجَنَّةُ، وَالْعَبْدُ يَهِمُّ بِالْحَسَنَةِ فَتُكْتَبُ لَهُ عَشُوا، وَالْعَبْدُ يَهُمُ النَّفَقَة فِى وَالْعَبْدُ يَعْمُ اللَّانُ اللَّهُ فَعَشُوا، وَالْعَبْدُ يَهُمُ اللَّوْمَةِ فَيْ عَلَيْهِ فِى اللَّاسُ اللَّيْعَ اللَّهُ فَي اللَّانِيَا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيَا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّانِيا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّانِيا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيَا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيَا مُوسَعَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيا مُقَتَّرٌ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيا مُوسَلِقِ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيا مُوسَلَّعَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيا مُوسَعَى اللَّذُي اللَّهُ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِيَا مُوسَلَقَ عَلَيْهِ فِى اللَّذُنِي اللَّهُ عَلَيْهِ فِى اللَّهُ وَلَيْهُ وَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا عَلَيْهِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَى اللَّهُ اللَّهُ الْعَلِي اللَّهُ الْعَلَالُ الْعَلَالُهُ عَلَيْهِ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُ الْعَلَالُ الْعَلَا

i-ایساشخص جس کودنیامیں دولت ملی اور آخرت میں جنت ملی۔

ii-اییا شخص جس کود نیا کی دولت تو ملی کیکن وه آخرت کی آساکش ہے محروم ره۔

iii - ایسا شخص جود نیا میں تنرگست ر ہالیکن آخرت میں اس کو وسعت مل گئی۔

iv - ایساشخص جود نیااورآخرت دونوں جگه بد بخت رہا۔

2443 حَكَّتَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعْقُونِ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا ابْنُ click on link for more books

وَهُبِ، آخُبَرَنِى يَحْيَى بَنُ آيُّوْبَ، عَنْ زَبَّانَ بَنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذٍ الْجُهَنِيّ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَرَا اللهِ ايَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَرَا اللهِ ايَةٍ فِى سَبِيلِ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْقِينَ وَالشَّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ هَا لَهُ عَلَيْهِ مَنْ وَالصَّامِينَ وَالصَّالِحِينَ هَا اللهُ عَلَيْهِ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ وَالصَّامِ وَالسَّامِ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِحِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَرَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَرَا اللهُ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللهِ كَتَبَهُ اللهُ مَعَ النَّبِيِّيْنَ وَالصِّدِيْفِينَ وَالشَّهَ وَالصَّالِحِينَ وَالصَّالِمِينَ وَالسَّامِ مَنْ قَرَا اللهُ عَلَيْ وَالصَّالِحِينَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ قَرَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَامُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهِ وَالصَّلْمَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

﴾ حضرت معاذر شائنۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَانائیا کے ارشاد فرمایا: جو شخص اللہ کی راہ میں ایک ہزار آیتیں پڑھے اللہ تعالیٰ اس کونبیین صدیقین شہداءاور صالحین (کی فہرست) میں شامل فرمادیتا ہے۔

السناد به المسلم عن معام على المام المام المسلم عن المسل

2444 حَدَّثَنِى عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُبُدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا الْصِيبَ اِخُوانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا الصِيبَ اِخُوانُكُمْ بِأُحُدٍ، جَعَلَ اللهُ عَبُهُمْ فِى جَوْفِ طَيْرٍ خُضُرٍ تَرِدُ انْهَارَ اللهِ عَلَيْهِ مَلَيْهِ مَن ثِمَارِهَا، وَتَأُوى الله قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْوَاحَةُمْ فِي جَوْفِ طَيْرٍ خُصُرٍ تَرِدُ انْهَارَ الْجَنَّةِ، تَأْكُلُ مِن ثِمَارِهَا، وَتَأُوى الله قَنَادِيلَ مِن ذَهَبٍ مُعَلَّقَةٍ فِي ظِلِّ الْعَرْشِ، فَلَمَّا وَجَدُوا طِيبَ مَأْكِلِهِمُ وَمَشِرَبِهِمْ وَمَقِيلِهِمْ، قَالُوا: مَن يُبَلِّغُ اِخُوانَنَا آنَا اَحْيَاءُ فِي الْجَنَّةِ نُرُزَقُ، لِئلا اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: آنَا الْبَعْهُمْ عَنْكُمْ، وَانْزَلَ اللهُ وَلا يَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اله

هاذًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 15649 ذكره ابوبكر البيهةى فى "مسنده" الكبرى طبع مكتبه داوالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 18356 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبيع دارالهامون للتراث دمشور شام 1404ه-1984 رقم العديث: 1489 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:399

#### حديث : 2444

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 2520 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبساز منكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994ء وقعم العديث: 18301 اضرجه ابدوسعلى الدوصلى فى "مسنده" طبع دارالبسامون للتراث دمشوم شام 1404ه-1984ء وقعم العديث: 2331 اضرجه ابدوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقعم العديث: 2388 اضرجه ابومعمد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988ء وقعم العديث: 679 اضرجه ابدوبيكر الكوفى وفى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب (طبع اول) 1409ه وقعم العديث:

کھاتے ہیں اور اللہ کے عرش کے سائے میں لکی ہوئی سونے کی قندیلوں میں آتے ہیں، جب وہ اپنا کھانا' پینا اور آرام کے متام اچھے پاتے ہیں تو کہتے ہیں: کون ہے ایساشخص؟ جو ہمارے بھائیوں تک پیاطلاع پہنچادے کہ ہم زندہ ہیں اور ہمیں رزق دیا جا ہے تا کہ وہ بھی جہاد میں دل لگائیں اور جنگ سے نہ بھاگیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما تا ہے تمہاری پیاطلاع ان لوگوں تک میں پہنچاؤں گا۔ تب بیآیت نازل فرمائی

وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيْلِ اللَّهِ اَمْوَاتًا "\_

اورجوالله کی راه میں مارے گئے ہرگز انہیں مردہ خیال نہ کرنا'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احدرضا)

• • • • بیحدیث امام سلم میشند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2445 حَلَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَلَّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَلَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَلَّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَتِيكِ، اَخْبَرَنِى سَلَمَةُ، حَلَّ اَللهِ مَنَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ اللهِ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ اَبِيهِ، قَالَ: شَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ مُجَاهِدًا فِى سَبِيلِ اللهِ، وَمَنْ مَّاتَ حَتْفَ اَنْفِهِ، قَالَ: وَإِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَّا سَمِعْتُهَا مِنْ اللهِ، وَمَنْ مَّاتَ حَتْفَ انْفِهِ، قَالَ: وَإِنَّهَا لَكَلِمَةٌ مَّا سَمِعْتُهَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى: بِحَتْفِ اَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى: بِحَتْفِ اَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى: بِحَتْفِ اَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى: بِحَتْفِ اَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى: بِحَتْفِ اَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَعْنِى: بِحَتْفِ اَنْفِهِ عَلَى فِرَاشِهِ، فَقَدُ وَقَعَ اَجُرُهُ عَلَى اللهِ، وَمَنْ قُتِلَ قَعْصًا فَقَدِ اسْتَوْ جَبَ الْجَنَّة

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حدیث: 2445

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16461 ذكره ابدوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 18317 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 1778 اخرجه ابوبكر الشيبانى في "الاحادوالمشانى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1411ه/1991 رقم العديث: 2143

2446\_ آخُبَرَنِيُ آخَمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْاسْوَدُ بُنُ شَيْبَانَ السَّدُوسِيُّ، عَنُ يَّزِيْدَ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ الشِّجْيِرِ آبِي الْعَلاءِ، عَنُ مَّطَرِّفِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ عَلَيْهِ قَالَ : كَانَ يَبْلُغُنِي عَنُ آبِي ذَرِّ ، حَدِيثُ فَكُنتُ اَشْتَهِي لِقَاءَ كَ ، قَالَ : لِلّهِ ابُوكَ فَقَدُ لَقِيْتَنِي ، قَلَ: قَلْتُ : حَدِّثُنِي بَلَغْنِي ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَكَ ، قَالَ : إِنَّ اللهُ يُحِبُّ ثَلَاثَةً وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً ، قَالَ : فَلاَ آخَلُنِي الْمُعْنَى ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتُكَ ، قَالَ : إِنَّ اللهُ يُحِبُّ ثَلاَثَةً وَيُبْغِضُ ثَلَاثَةً ، قَالَ : فَلاَ آخَالُنِي الْكَذِبُ عَلَى خَلِيلِي ، قَالَ : فَلُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّتُكَ ، قَالَ : إِنَّ اللهُ يُحِبُّ ثَلَاثَةً وَيُبُغِضُ ثَلَاثَةً ، قَالَ : فَلَا آخَالُنِي الْكَذِبُ عَلَى خَلِيلِي ، قَالَ : قَلَ اللهُ عَلَيْهِ مَاللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ وَقَالَ حَتَى قُلُل ، وَحُلُ عَزَا فِي سَبِيلِ اللهِ صَابِرًا مُحْتَسِبًا مُجَاهِدًا فَلَقِي الْعَلُولُ فَقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَقَّا وَاللهَ يُحِبُّ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَقَّا وَالْتَى اللهَ يُحِبُّ اللّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَقَّا وَالْتَهُ مِ بُنْيَانٌ مَّرُوسٍ ، قُلْتُ: وَمَنُ ؟ قَالَ : اللهِ الْمُنْوَلِ إِنَّ اللّهُ لاَ يُحِبُ كُلُ الْمُعَلِي وَمَنُ ؟ قَالَ : النَّهُ مُورُ ، وَانْتُمُ تَجِدُونَهُ فِي كِتَابِ اللهِ الْمُنَوَّلِ إِنَّ اللهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ الْمُنَوِّ إِنَّ اللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ اللهُ اللهُ الْمُنَوِّ إِنَّ اللهُ الْمُنَوْلِ إِنَ الللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ اللهُ الْمُنَوِّ إِنَاللهُ الْمُنَوْلِ إِنَ اللهُ لاَ يُحِبُّ كُلُ اللهُ الْمُنَوْلِ إِنَّ الللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُحْتَالٍ اللهُ اللهُ الْمُنَوْلِ إِنَّ الللهُ لاَ يُحِبُّ كُلُ الْمُحَلِّ اللهُ الْمُنَالُ اللهُ الْمُولُ اللهُ الْمُنْوِقُ اللهُ اللهُ الْمُنَالُ اللهُ الْمُعَالِ الل

هَلِهَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حفرت مطرف بن عبداللہ و النظاف ماتے ہیں کہ حفرت ابوذر و النظاف کے حوالے سے مجھ تک ایک حدیث پنچی تھی جس کی وجہ سے ان سے ملاقات کا مجھے شوق بیدا ہوا پھر (بالآخر) میں ان سے ملاقات کے لئے چلا گیا، میں نے ان سے کہا: اے ابوذر!

آپ کے حوالے سے مجھ تک ایک حدیث پنچی، جس کی وجہ سے آپ کی ملاقات کا مجھے شوق تھا، حضرت ابوذر نے ان کوخوش آ مدید کہتے ہوئے ان کے لئے دعائے خیر فرمائی، (حضرت مطرف بن عبداللہ و الله و

انہوں نے جواباً کہا:

(۱) وہ آ دمی جواللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرتے ہوئے ، ثواب کی نیت سے ، مجاہدین کے ہمراہ جہاد میں شریک ہو پھراس کی دشمن سے لہ بھیٹر ہوجائے اور وہ لڑتا ہے حتیٰ کہاس کوتل کر دیا جائے اور بیربیان قر آن پاک میں موجود ہے پھرانہوں نے بیآ بیت پڑھی اِنَّ اللَّهَ یُبِحِبُّ الَّذِیْنَ یُقَاتِلُوْنَ فِی سَبِیلِهِ صَفَّا کَانَّهُمْ بُنْیَانٌ مَّرْصُو ص (الصف: 4)

حديث: 2446

اخرجه ابوعبىدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 21570 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1983/01404 و1983/01887 وقد العربية 1637 ''بےشک اللہ دوست رکھتا ہے انہیں جواس کی راہ میں لڑتے ہیں پرا (صف) باندھ کر گویا وہ عمارت ہیں را نگا پلائی (سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہیں)''۔(ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) (حضرت مطرف فرماتے ہیں) میں نے پوچھا: اور کون؟

انہون نے کہا:

(۲) ایسا آدمی جس کا پڑوی بداخلاق ہو، جواس کواذیت دیتار ہے اور بیاس کی تکلیفوں پرصبر اختیار کرے یہاں تک کہاللہ تعالیٰ اس کواس سے بچالے یا توزند گی میں یاموت کے ساتھ

(حضرت مطرف فرماتے ہیں) میں نے کہا: اور کون؟

انہوں نے کہا:

(۳) ایساشخص جو کچھلوگوں کے ہمراہ تما مرات سفر میں رہااور رات کے آخری حصہ میں جب ان پرستی اور نیند کاغلبہ ہوتو وہ سب لوگ سوجا کیں اور بیاللہ تعالیٰ کے خوف میں اور اس کی بارگاہ سے ملنے والے ثو اب کی جنتجو میں رات کا قیام کرے۔

میں نے پوچھا: وہ قین آ دمی کون ہیں؟ جن سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے۔

انہوں نے کہا:

(۱) فخر كرنے والامتكبر۔اوراس كابيان تههيں قرآن پاك كى اس آيت ميں ملے گا

إِنَّ اللَّهَ لاَ يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ (النساء:36)

''بِشِك اللَّدَتِعَالَىٰ كُوخُوشْ نَهِينِ آتا كُوئِي الرّانِ والا، برّائي مارنے والا' (ترجمه كنزالا يمان ،امام احدرضا)

میں نے یو چھا:اورکون؟

انہوں نے کہا:

(۲)احسان جتلانے والا بخیل۔

میں نے کہا: اور کون؟

انہوں نے کہا:

(m) فتمیں کھانے والا تا جریا ( شاید بیفر مایا ) فتمیں کھانے والاسودا گر۔

• نوجه المسلم مِن الله على معيار عمطابق صحيح به كيكن الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

2447 حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بُنُ سَعُدٍ، عَنُ يَّزِيُدَ بُنِ الْهَادِ، حَدَّثَنَا اَبُو عُثْمَانَ الْوَلِيُدُ بُنُ اَبِي الْوَلِيْدِ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَعْدٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ عُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَعَدَوِيّ، عَنُ عُمْرَ بُنِ الْهَادِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَظُلَّ سُرَاقَةَ الْعَدَوِيّ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْخَطَّابِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَظُلَّ مَنْ اَظُلَّ مَا اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ جَهَّزَ غَازِيًا حَتَّى يَسْتَقِلَّ بِجَهَازِهِ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِهِ

click on link for more books

هَا ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَقَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِعُثْمَانَ بُنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُرَاقَةَ وَهُوَ ابْنُ ابْنَةِ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَلِهاذَا الْحَدِيْثِ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ

﴿ حضرت عمر بن خطاب مِثْلِغَنُهُ فرمات بین که رسول اللهُ مَثَاتِیْنَمُ نے ارشاد فرمایا: جوکسی مجاہد کے سرکو ڈھانیے ،الله تعالیٰ قیامت کے دن اس کوسا میہ عطا کرے گا اور جو شخص کسی مجاہد کی ایسی تیار کی کروائے وہ خود کفیل ہوجائے ،اس کے لئے اس (مجاہد) برابر ثواب ہے۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِينَ صَحِحِ الاسناد ہے اور امام بخاری مِیناللہ نے عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رٹائٹنڈ کی ایک روایت نقل ہے اور بیامیر المؤمنین حضرت عثمان بن عفان رٹائٹنڈ کے نواسے ہیں۔

سہل بن حنیف سے مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

2448 حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى بُكُيْرٍ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدٍ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ سَهُلِ بُنِ سَهُلِ بُنِ صَهْلا بُنِ حُنَيْفٍ، اَنَّ سَهُلا حَدَّثَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، اَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِه، اَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَيَتِهِ اطَّلَهُ الله فِي ظِلّه، يَوْمَ لاَ ظِلَّ الله ظِلُهُ

﴿ حضرت مهل بن حنیف و ٹائٹٹو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ عَلَا تَنْتُو مایا: جو شخص مجاہد فی سبیل اللہ کی مدد کرے یا تنگ دستی میں مقروض کی مدد کرے یا مکا تب کوآزادی دلانے میں مدد کرے، اللہ تعالیٰ اس کواپنے سائے میں اس دن جگہ دےگا جس دن اس کے سائے کے علاوہ کوئی سائی ہیں ہوگا۔

2449 اخبرَ نَما عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُوسَى الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِينَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ النَّهُ عَنُهُ، قَالَ: جَآءَ السَّعْدِينُ، حَدَّثَنَا جَوِيُرٌ، عَنِ الْآعُمَشِ، عَنُ آبِى عَمْرٍ و الشَّيْبَانِيّ، عَنْ آبِى مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخُطُومَة، فَقَالَ: هٰذِهِ فِى سَبِيلِ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبُعُمِنَةٍ كُلُهَا مَخُطُومَةٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُجَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ

البناء ابومسعود را النفيزيان كرتے ہيں ايک شخص تكيل لگائی ہوئی اونٹنی لايا اور كہنے لگا: بياللّٰہ كی راہ ميں ہےرسول ا

#### حديث: 2448

اضرجه ابوعبدالله الشبسائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 16029 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز منه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقع العديث: 21410 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، وقع العديث: 5590 اضرجه ابومعبد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه 1408 وقالم العديث: 471 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه وقع العديث: 1955

اللّهُ مَثَالِیّا اللّه تعالیٰ قیامت کے دن تحقیے اس ایک (اونٹنی) کے بدلےسات سواونٹنیاں دے گا،تمام کی تمام کیل ز دہ ہوں گی۔

ا المعلم میں اور المسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2450 الحُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِیُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنِی اللَّیْتُ بُنُ سَعْدِ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ یَعْقُوب، عَنُ قَیْسِ بُنِ رَافِع، عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ جُبَیْر، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم، بُنِ عَمْدِو، آنَهُ مَرَّ بِمُعَاذِ بُنِ جَبَلٍ وَهُوَ قَائِمٌ عَلَی بَابِه، فَقَالَ مُعَاذٌ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیٰهِ وَسَلَّم، بُنِ عَمْدُ وَمَنْ حَلَى اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ وَسَلَم، يَقُولُ: مَنْ جَاهَدَ فِي سَبِیلِ اللهِ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَی إِمَامٍ یُعَزِّرُهُ کَانَ ضَامِنًا عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ اللهِ عَلَی اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَی اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَی اللهِ عَلْ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلْمُ اللهِ عَلَی اللهِ عَلْمِ اللهِ عَلَی عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی اللهِ عَلَی الله

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ إلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت معاذر شالنَّيْهُ فِر ماتے ہیں که رسول الله مَثَاثَةُ فِيْمِ نِے ارشاد فر مایا:

(۱)جواللہ کی راہ میں جہاد کرے،وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ پر ہے۔

(۲) جوامام کے پاس مدد کرنے کے لئے جائے ،وہ اللہ کے ذمہ پر ہے۔

(۳) جو تخف اپنے گھر میں بیٹھار ہے اور کسی کی غیبت نہ کرے، وہ بھی اللہ کے ذمہ پر ہے۔

• • • • بیصدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

2451- أَخُبَرَنِي أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللهِ الْوَرَّاقُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بِنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بِنُ آبِي

حديث : 2449

اخرجه ابوالتعسيسن مسلم النيسسابورى فى "صعيمه" طبع داراحياء التراث العربى، بيروت لبنان رقم العديث: 1892 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه علب، شام ، 1406ه، 1986ء وتم العديث: 3187 اخرجه ابوعبدالله المومعسيد الدارمي فى "مننه" طبع وارالكتاب العربى بيروت لبنان، 1407ه، 1987ء وقيم العديث: 2404 كفرجه ابوعبدالله الشيبياني فى "صعيمه" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1713 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان له 1414ه/1993ء وقيم العديث: 4649 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننده" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب المباه بيروت لبنان رقم العديث: 18350 اخرجه ابوداؤد الطيالسي فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 610 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مسنده" طبع مكتبه الرند رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 19542

اخرجه ابوحاتم البستى في "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993 رقم العديث: 372 .

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3421 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مـوسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 14906 ذكره ابـوبـكـر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 18354 شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبِيلَهُ أَبُنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بَنُ قَيْسٍ، عَنُ نُبَيْحِ الْعَنَزِيِّ، عَنُ جَابِرِ بَنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنُهُ مَا ثَلُهُ اللهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَّغُزُوَ، فَقَالَ: يَا مَعُشَرَ الْمُهَاجِرِينِ وَالاَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ اِخْهُ مَا لُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ اَرَادَ اَنْ يَغُزُوَ، فَقَالَ: يَا مَعُشَرَ الْمُهَاجِرِينِ وَالاَنْصَارِ، إِنَّ مِنْ اِخْهُ مَا لُهُ مَالٌ، وَلا عَشِيرَةٌ، فَلْيَضُمَّ اَحَدُكُمُ اِللهِ الرَّجُلَيْنِ، اَوِ الثَّلاثَةَ، وَمَا لاَ حَدِنَا مِنُ ظَهْرِجَمَلِهِ اللَّا عُقْبَةً كَعُقْبَة اَحَدِهِمُ، قَالَ: فَضَمَمْتُ اِلَى اثْنَيْنِ اَوْ ثَلَاثَةً مَا لِي اللَّا عُقْبَةُ اَحَدِهِمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِينُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جابر بن عبداللہ وٹالٹی سے روایت ہے کہ رسول اللہ مٹالٹی نے (ایک دفعہ) جہاد کا ارادہ فر مایا: تو کہا: اے مہاجرین اور انصار کے گروہ! تمہارے کچھ بھائی ایسے بھی ہیں جن کے پاس نہ مال ہے نہ خاندان ،اس لئے تم دودویا تین تین کواپنے ساتھ دویا ساتھ ملالواور ہم اپنے اونٹوں پران کی طرح باری کے مطابق ہی سواری کریں گے (جابر) فرماتے ہیں: تو میں نے اپنے ساتھ دویا تین آ دمیوں کو ملالیا اور میں ان کی طرح باری پر ہی سوار ہوتا۔

المعالق میں میں میں میں میں میں کا معارک مطابق سیجے ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2452 اَخْبَرَنَا آبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا وَكُوبَ بُنِ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِى كَثِيْرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ عَدِيّ بُنِ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِى كَثِيْرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ عَدِيّ بُنِ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بُنُ صَالِح، حَدَّثِنِى كَثِيْرُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنُ عَدِيّ بُنِ اللّهِ سَلِي اللّهِ صَلّى اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَبْدِ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهِ عَلْمُ اللّهِ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهَ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعْلَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمْ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عدى بن حاتم طائی رہ النفی میں کرتے ہیں'انہوں نے رسول اللہ منا لیکن پیش کون سا صدقہ سب سے افضل ہے؟ آپ منا لیکن پیش کرنا ہے۔ افضل ہے؟ آپ منا لیکن پیش کرنا ہے۔ افضل ہے؟ آپ منا لیکن پیش کرنا ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشتا ورامام سلم بیشتان اس کونفل نہیں کیا۔

2453 - آخُبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْخُرَاسَائِيَّ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكْرَمٍ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

حديث: 2452

اخترجه بي عبسى اشرمذق في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العدبت 1626 اخرجه بوعبدالله الشبيبائي في "مستنده" طبع موسسه قرطبه فاهره مصر "رقم العديث: 22375 اخترجه ابوداؤد السجستائي في "ستته "طبع دارائتكر بيروت لبنان "رقم العديث:7916

#### حديث: 2453

اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر" رفع العديث: 101 – رسر روسند البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993، رقع العديث: 4733 اصرجه ابوعبدالرصد سسسى مى سنة الكبرك" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنيان 1411ه/ 1991&click on liftkför more books 1991 قَالَ: كُنَّا يَوْمَ بَدْرِ نَتَعَاقَبُ ثَلَاثَةٌ عَلَى بَعِيرٍ، فَكَانَ عَلِيٌّ وَاَبُو لُبَابَةَ زَمِيلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلَانِ لَهُ: ارْكَبْ حَتَّى نَمْشِى، فَيَقُولُ: إِنِّى لَسُتُ بِاَغْنَى عَنِ الْآجُرِ مِنْكُمَا، وَلا أَنْتُمَا بِاَقُوى عَلَى الْمَشْيِ مِنِّى

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عبدالله بن مسعود بنالتنظیمیان کرتے ہیں بدر کے دن ہم لوگ ایک ایک اونٹ پرتین تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے، حضرت علی بنالتنظیم کا باری آتی تو حضرت علی بنالتنظیم اور ابول بابہ بنالتنظیم سوار الله منالتنظیم کے سنگی تھے، جب رسول الله منالتنظیم کی پیدل چلنے کی باری آتی تو حضرت علی بنالتنظیم اور ابول بابہ بنالتنظیم فرماتے: میں تم دونوں سے تواب سے زیادہ مستعنی نہیں ہول اور تم دونوں بیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ طاقتو نہیں ہو۔

2454 حَلَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بُنَ صَالِحٍ، يَقُولُ: حَدَّثِنِى نُعَيْمُ بُنُ زِيَادٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا كَبْشَةَ صَاحِبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ، وَاهْلُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْحَيْلُ مَعْقُودٌ فِى نَوَاصِيهَا الْحَيْرُ، وَاهْلُهَا مُعَانُونَ عَلَيْهَا، وَالْمُنْفِقُ عَلَيْهَا كَالْبَاسِطِ يَدَهُ بِالصَّدَقَةِ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهِذِهِ الزِّيَادَةِ وَفِيهَا لَهُ شَاهِدٌ

حضرت ابو کبشہ رخالتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی فیا نے ارشاد فرمایا: گھوڑوں کی پیشانیوں پر بھلائی کھی ہوتی ہے اوراس کے مالکان اس پر معاون ہوتے ہیں اوران پر خرج کرنے والاصدقہ کرنے والے کی طرح ہے۔

ندکورہ حدیث کی ایک شاہر حدیث بھی موجود ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2455 حَلَّاتُنَا اَبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ بَنِ حَبِيْبِ الْعَبُدِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَوْنِ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بَنُ سَعُدٍ، حَدَّثِنِى قَيْسُ بَنُ بِشُوِ التَّغُلِبِيُّ، قَالَ: كَانَ اَبِى جَلِيسًا لاَبِى السَّرُدَاءِ رَضِى اللَّهُ عَنَهُ بِدِمَشُقَ، وَكَانَ بِدِمَشُقَ رَجُلٌ مِّنُ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ السَّرُدَاءِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ السَّرُدَاءِ وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَالُ لَهُ ابْنُ السَّولُ الْمَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا تَضُرُّكُ وَاللهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ الْمَالِكَةُ الْمَالُ لَهُ ابْو الدَّرُدَاءِ: كَلِمَةٌ تَنْفَعُنَا وَلا تَضُرُّكُ وَاللهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ الله

حديث: 2454

اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 4674 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم العديث:849

حديث: 2455

اخرجه ابوبكر الكوفي \* في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودي عرب ( طبع اول ) 1409ﻫ رقم الصديث: 19524

اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْمُنْفِقَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَ يَقْبِطُهَا لَهُ صَلَّى اللهِ عَلَى الْمُنْفِقَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، كَبَاسِطِ يَدَيْهِ بِالصَّدَقَةِ لاَ يَقْبِطُهَا لَهُ عَلَى الْمُنْفِقَ عَلَى الْحَيْلِ فِي سَبِيْلِ اللهِ، ابودرداء کے دشق میں ہم نشیں سے اور دشق میں ایک صحابی رسول رہا کرتے تھے جن کو ابن خطلیہ انصاری کے نام سے پکاراجا تا تھا۔ ایک دن وہ ہمارے پاس سے گزرے تو انہوں نے سلام کیا (سلام کا جواب دینے کے بعد) حضرت ابوالدرداء نے ان سے کہا: ایک ایسی بات ہے جو ہمارے لئے فائدہ مند ہے اور آپ کے لئے نقصان دہ نہیں ہے پھر انہوں نے رسول الله مَا اللهُ عَالَيْهُم کا بیفر مان سنایا '' الله تعالیٰ کی راہ میں گھوڑوں پر خرج کرنے والا، اس خص کی طرح ہے جو ہمیشہ صدقہ کرتا ہے'۔

2456 حَلَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ وَهُبٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنِ احْتَبَسَ فَرَسًا فِي سَبِيلِ اللهِ إِيمَانًا بِاللهِ وَتَصُدِيقَ مَوْعُودِ اللهِ، كَانَ شِبَعُهُ وَرِيَّهُ وَرَوْنُهُ وَبَوْلُهُ حَسَنَاتٍ فِي مِيزَانِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَفرت ابو ہریرہ رہ اللّٰتِیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَثَالِیٰ کُنِم اللّٰہ بِرایمان رکھتے ہوئے اوراس کے وعد ہے کی تصدیق کرتے ہوئے جہاد کے لئے گھوڑ ہے کی پرورش کر ہے تو اس کا کھلانا' پلانا ،اسکی لیداوراس کا پیشاب قیامت کے دن میزان میں نیکیاں بنا کررکھا جائے گا۔

حدیث : 2456

اضرجه ابو عبداليله مصد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1980ه 1986 وقم العديث: 2698 اخرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "سنده" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام 1406ه 1986 وقم العديث: 3582 اخرجه ابوحاتم البستى فى 3582 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرسالة بيروت لبنان 1914ه/1993 وقم العديث: 4673 اخرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 4423 ذكره ابوبكر البيريتى فى "سننه الكبرى" طبع دارالباز ملكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 1953 اخرجه ابويعيلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 رقم العديث: 6568

#### حديث: 2457

اخرجه ابوعبىدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 وقع العديث: 3579 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 21535 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 وقع العديث: 405 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه 1994 في العديث 14680 منافعة الكبرى المنافعة الكبرى المنافعة الكبرى المنافعة والمنافعة الكبرى المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة المنافعة الكبرى المنافعة المنافعة الكبرى المنافعة ا

عُبَادَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْحَهِيْدِ بُنُ جَعُفَرٍ، حَدَّثِنِى يَزِيدُ بُنُ آبِى حَبِيْبٍ، حَدَّثِنِى سُوَيْدُ بُنُ قَيْسٍ، حَدَّثِنِى مُعَاوِيَةُ بُنُ خَدِيجٍ، عَنْ آبِى ذَرِّ الْغِفَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَا مِنْ فَرَسٍ عَرَبِيِّ إِلَّا يُؤُذَنُ لَهُ كُلَّ يَوْمٍ بِدَعُوتَيْنِ، يَقُولُ: اللَّهُمَّ كَمَا خَوَّلُتَنِى مَنْ خَوَّلْتَنِى فَاجْعَلْنِى مِنْ آحَبِّ مَالِهِ وَآهُلِهِ النَّهِ اللهِ كَالُهُ مَا عَوَّلْتَنِى مَنْ خَوَّلْتَنِى فَاجْعَلْنِى مِنْ آحَبِ مَالِهِ وَآهُلِهِ النَّهِ عَلَيْهِ كَمَا خَوَّلْتَنِى مَنْ خَوَّلْتَنِى فَاجْعَلْنِى مِنْ آحَبِ مَالِهِ وَآهُلِهِ النَّهِ عَلَيْهِ مَا عَوَّلَتَنِى مَنْ خَوَّلُتَنِى مَنْ اَحَبِ مَالِهِ وَآهُلِهِ اللهِ وَآهُلِهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللهِ مَا لَوْلَا اللهُ مَا كُولُونَ اللهُ مَا عَوَّلُتَنِى مَنْ خَوَّلْتَنِى فَاجْعَلْنِى مِنْ آحَبِ مَالِهِ وَآهُلِهِ النَّهُ عَلَيْهِ اللهِ وَاللهِ وَآهُلِهِ اللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللّهُ مَا كُولُ اللهُ مَا عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَا عَوْلُهُ اللّهُ مَا عَلَيْهِ وَلَهُ اللّهُ مُلْ اللهُ عَلَيْهِ مَا مَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللّهِ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَيْهِ مَا مَلّهُ مَالَعُ مَا اللهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا لَهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُلْ اللّهُ مَا عَمْ مَا اللّهُ مَا عَلَى اللّهُ مَا عَلَاهُ عَلَى اللّهُ مَا مَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ وَاللّهِ مَا عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَاللهُ مَا عَلَامُ عَلَيْهُ مَا عَالَا عَلَيْهُ اللّهِ وَاللّهِ وَالْمَا عَلَامُ عَلَيْهُ مَا عَلَالْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ مَا عَلَيْ مَا عَلَامُ اللّهُ مَا عَلَامُ عَلَيْهُ مَا عَلَامُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مَا عَلَامُ اللّهُ مَا عَلَامُ اللّهُ مِلْ اللّهُ مَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ مَا عَلَامُ عَلَيْهُ مَا عَلَامُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مِلْ عَلَيْهِ اللّهُ مَا عَلَامُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ مَا عَلَيْهُ مِلْ اللّهُ مَا عَلَامُ اللّهُ مَا عَلَامُ مَا عَلَمُ مَا عَلَامُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِلْ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ مَا عَلَال

• إن من من من من من الإسناد بي من المام بخارى مُن الله المسلم مُن الله في الإسناد بي من المام من الله الله الم

2458 - آخبَونَا مُكُرَمُ بْنُ آحُمَدَ الْقَاضِى بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ بْنُ الرَّقَاشِيِّ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيُرٍ، حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنُ آيُوبَ يُحَدِّتُ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ آبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ آبِي قَتَادَةً رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُ الْخَيْلِ: الاَدْهَمُ الْاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ الْاَرْثَمُ طَلْقُ الْيَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُ الْخَيْلِ: الاَدْهَمُ الْاَقْرَحُ الْمُحَجَّلُ الْاَرْثَمُ طَلْقُ اللهِ الْيُمْنَى، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ اَدْهَمَ فَكُمَيْتُ عَلَى هٰذِهِ الشِّيَةِ

هٰذَا حَدِيْتُ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ، وَقَدِ احْتَجَ الشَّيْخَانِ بِجَمِيْعِ رُوَاتِهِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

• نو این کے تمام راویوں کی روایات نقل کی ہیں۔ اس کے تمام راویوں کی روایات نقل کی ہیں۔

2459 اَخُبَرَنِى آبُو عَمْرِ و مُحَمَّدُ بُنُ آخَمَدَ السُّكَرِى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا مُوسِى بُنُ عَبِيدِ الرَّحْمُنِ الْمَسْرُوقِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بُنُ الصَّبَّاحِ، اَنْبَانَا مُوسِى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ مُوسِى بُنُ عَلِيّ بُنِ رَبَاحٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ عُنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اَرَدُتَّ اَنُ تَغُزُّو، فَاشْتَرِ فَرَسًا

اخرجه ابو عبسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاء التراث العربی بیروت لبنان رقم العدیث: 1696 اخرجه ابو عبدالله القزوینی فی "سننه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 2748 اخرجه ابومعبد الدارمی فی "سننه" طبع دارالکتاب العربی بیروت لبنان 1987 اخرجه ابوعبدالله الشیبانی فی "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العدیث: 1987 اخرجه ابوعبدالله الشیبانی فی "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر العدیث: 1466 العدیث: 1993 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بیروت البنان 1414ه/1993 رقم العدیث: 12674 اخرجه ذکرده ابوبکر البیریقی فی "سننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 رقم العدیث: 12674 اخرجه الدولة دالد البیروت العدیث: 12674 اخرجه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 و دارالباز دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 در العدیث دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 در العدیث در العدیث دارالباز می دارالباز می

ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروكلي بيروكلي بيروكلي والمارة وا

اَدُهَمَ اَغَرَّ مُحَجِّلا مُطْلَقَ الْيُمْنَى، فَإِنَّكَ تَغْنَمُ وَتَسْلَمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عقبہ بن عامر رُتَّا تُعَنَّهُ فرماتے ہیں کہرسول اللّه مَثَلَّتُنِیُّم نے ارشاد فرمایا: جب تم جہاد کا ایرادہ کروتو کا لے رنگ کا ایسا گھوڑ اخرید وجس کی ٹانگوں اور پیشانی میں سفیدی ہو، کیکن دائیں ٹانگ پر سفیدی نہ ہو (اس گھوڑ نے پر جہاد کرنے ہے) تم غنیمت بھی یاؤگاور محفوظ بھی رہوگے۔

• الله المسلم مِنْ الله كم معيار كم مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2460 أَخْبَرَنَا آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنِ سَرْجِسٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ خُثَيْمٍ، عَنُ نَافِع بُنِ جُبَيْرٍ، عَنُ نَافِع بُنِ سَرْجِسٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْدهُ، يَقُولُ: اَظَلَّتُكُمْ فِتَنْ، كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اَنْ جَى عَنْدهُ، يَقُولُ: اَظَلَّتُكُمْ فِتَنْ، كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اَنْجَى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَظَلَّتُكُمْ فِتَنْ، كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، اَنْجَى النَّاسِ مِنْهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ يَأْكُلُ مِنْ رُسُلِ غَنَمِه، اَوْ رَجُلٌ مِّنْ وَرَاءِ الدُّرُوبِ الْحِذُ بِعِنَانِ فَرَئِمِه يَأْكُلُ مِنْ فَيْء

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوہریرہ بڑائینی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ سٹائیٹی نے ارشاد فرمانا ندھیری رات کی سیاہی کی طرح فتنے تم پر سایفگن ہول گے،ان سے نجات وہ پائے گا جو سسکیاں بھر کر رونے والا ہوگا، جواپنے رپوڑ کی کمائی سے گز ارا کرنا ہوگا یا وہ خض جو بندگلی میں،اپنے گھوڑے کی لگام کو بکڑے ہو جواپنی تلوار کی کمائی سے گز ارا کرے۔

• إ • و من مي من من السناد بي كين امام بخارى بيسة اورامام سلم بيتي أن اس كوفل نهيس كيا ـ

2461 أَخْبَرَنِيُ اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَصْلِ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِیُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ صَالِحٍ، اَنَّ اَبَا شُسرَيْحِ الْمَعَافِرِيَّ حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِی هَانِءٍ، عَنْ اَبِی عَلِیّ الْجَنْبِیّ، عَنْ اَبِی سَعِیْدِ الْخُدْرِیِّ رَضِیَ الله عَنْهُ، اَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ: مَنْ رَضِی بِاللهِ رَبًا، وَبِالْاسْلامِ دِیْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ: مَنْ رَضِی بِاللهِ رَبًا، وَبِالْاسْلامِ دِیْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتُ لَهُ اللهِ صَلَّى الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، یَقُولُ: مَنْ رَضِی بِاللهِ رَبًا، وَبِالْاسْلامِ دِیْنًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا وَجَبَتُ لَهُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ اللهِ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، الله عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، الله بِهَا اَهُلَهَا فِی الْجَنَّةِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، مَا بَیْنَ کُلِّ دَرَجَتیْنِ کَمَا بَیْنَ الشَمَاءِ وَالاَرْضِ، قَالَ: قُلْتُ وَمَا ذَاكَ یَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللهِ، الْجَهَادُ فِی سَبِیلِ اللهِ، اللهِ مَالَدُهُ فِی سَبِیلِ اللهِ مَا اللهِ مَالْمُولَ اللهِ؟ قَالَ: الْجِهَادُ فِی سَبِیلِ اللهِ، الْجَهَادُ فِی سَبِیلِ اللهِ عَلَیْ اللهِ عَلَیْ الله هَا مُحَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاسْنَادِ، وَلَمُ یُخَرِّجَاهُ

الله عنرت ابوسعید خدری و الله عنی فرماتے ہیں کہ رسول الله منافیر منی ارشاد فرمایا: جو الله کے رب ہونے پر، اسلام کے

حديث: 2459

اضرجه ابيو عيسسىٰ التسرمسذى فى "جسامسعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروث لبنان رقم الصديث: 12675 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعككام 1488/215404/15404 الصديث:809

دین ہونے پر اور محمہ کے رسول ہونے پر راضی ہواوہ جنتی ہے۔

ابوسعید فرماتے ہیں: میں نے اللہ کی حمد کہی اور 'اللہ اکبر' کہااوراس پرخوش ہوا پھررسول اللہ منگا فیؤم نے فرمایا: ایک اور چیز ہے جس کے سبب اللہ تعالیٰ جنتیوں کوسودر جے بلند کردے گااور ہر دو درجول کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا زمین اور آسمان مے درمیان ہے۔ جس کے سبب اللہ تعالیٰ جنتیوں کوسودر جے بلند کردے گااور ہر دو درجول کے درمیان اتنا فاصلہ ہو گا جتنا زمین اور آسمان میں دروں کے درمیان اللہ کی داومیں ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ (ابوسعید) فرماتے ہیں: میں نے بوچھا: یارسول اللہ منگا فیوم کیا ہے؟ آپ سکی فیرمانی کے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرنا 'اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

• نو • نو میر سی می الا سناد ہے کیکن امام بخاری مین اور امام مسلم میں اللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

2462 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْمُشَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا عَاصِمٌ الْاَحُولُ، عَنْ كُرَيْبِ بَنِ الْحَارِثِ، عَنْ اَبِى بُرُدَةَ بَنِ قَيْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَحِى اَبِى مُوسلى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَحِى اَبِى مُوسلى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى قَتْلا فِى سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ اللَّهُ عَنْهُ، رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى قَتْلا فِى سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ هَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى قَتْلا فِى سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ هَاللَّهُ عَنْهُ، رَسُولَ اللّهِ صَلِّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى قَتْلا فِى سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ اللهُ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: اللهُمَّ اجْعَلْ فَنَاءَ أُمَّتِى قَتْلا فِى سَبِيلِكَ بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ وَاللَّاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلُهُ لَذَاءَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَالْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّاهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلْمَ الْعُلْمُ اللهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَالْمَ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا فَلَ اللّهُ الْعَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

﴿ ﴿ حضرت ابومویٰ ظافیٰ کے بھائی حضرت ابو بردہ بن قیس روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹانیٹی نے یہ دعا مانگی'' اے اللہ! میری امت کی اکثریت کواپنی راہ میں نیزوں اور طاعون کے سبب شہادت عطافر ما''

2463- اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّفَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، اَنْبَانَا ثَابِتٌ، عَنُ اَنَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلا اَسُودَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّى رَجُلُ اَسُودُ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، قَبِيحُ الُوجِهِ، لاَ مَالَ لِي، فَإِنُ اَنَا قَاتَلُتُ هَؤُلاءِ حَتَّى اُقْتَلَ، فَايْنَ اَنَا؟ رَسُولَ اللهِ، إِنِّى رَجُلُ اَسُودُ، مُنْتِنُ الرِّيحِ، قَبِيحُ الُوجِهِ، لاَ مَالَ لِي، فَإِنُ اَنَا قَاتَلُتُ هَؤُلاءِ حَتَّى اُقْتَلَ، فَايْنَ اَنَا؟ قَالَ: يَا اللهُ وَجُهَكَ، وَطَيَّبَ قَالَ: فَدُ بَيَّضَ اللهُ وَجُهَكَ، وَطَيَّبَ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدُ بَيَّضَ اللهُ وَجُهَكَ، وَطَيَّبَ وَسَلَّمَ فَقَالَ: قَدُ بَيَّضَ اللهُ وَجُهَكَ، وَطَيَّبَ رِيْحَكَ، وَاكَثَرَ مَالَكَ، وَقَالَ لِهِ ذَا اَوْ لِعَيْرِهِ: لَقَدُ رَايَتُ زُوجَتَهُ مِنَ اللهُ وَلِيَيْنِ، نَازَعَتُهُ جُبَّةً لَّهُ مِنْ صُوفٍ، تَدُحُلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ جُبَّتِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت انس رہائیڈ فرماتے ہیں: ایک کالے رنگ کا آدمی نبی اکرم مُنگیڈ کے پاس آیا اور کہنے لگا: یارسول الله منگیڈ کے میں بدشکل، کالا، بد بودار آدمی ہوں، کوئی شخص میری طرف مائل نہیں ہوتا، اگر میں جہاد میں شہید ہوجاؤں تو میری منزل کیا ہوگی؟ آپ مَنگیڈ کیا ہے نئیڈ کی ہوا ہوں ہے جہاد میں شریک ہوگیا یہاں تک کہ شہید ہوا، نبی اکرم منگیڈ کی الله تنظیم اس کے پاس آئے اور کہنے لگے۔ الله تعالیٰ نے تیرے چہرے کوروثن کر دیا، مجھے خوشبودار کر دیا اور تیرے مال کوزیا دہ کر دیا اور پھراسی کے متعلق یا (شاید) کسی دوسرے کے متعلق فرمایا: میں نے اس کی بیوی حور میں کودیکھا ہے کہ وہ اس کا اون کا جبدا ٹھا کراس کے جبہ میں گھس گئی ہے۔

متعلق فرمایا: میں نے اس کی بیوی حور میں کودیکھا ہے کہ وہ اس کا اون کا جبدا ٹھا کراس کے جبہ میں گھس گئی ہے۔

\*\*\*

\*\*The state of the state of th

حديث: 2462

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه في المطبئ الماهجة المهمة المصلحة المستنطقة 19759

# • إ• • إ• ميرديث امام سلم مِن الله عمل عمل التي صحيح بليكن الصحيحيين مين نقل نبيس كيا كيا-

2464 انْجَبَرَنِى آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الصَّنْعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ عَبَّادٍ الصَّنْعَانِيُّ، اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَاقِ وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدُ بُنِ جَعْفَ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ زِيَادِ بُنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَرُمُونَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَرُمُونَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ يَرُمُونَ، وَقَالَ: رَمُيًا بَنِي السَمَاعِيْلَ فَإِنَّ اَبَاكُمْ كَانَ رَامِيًا

هلذا حَدِیْتُ صَحِیْتُ عَلَی شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّ جَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِیْتُ عَلَی شَرُطِ مُسْلِمٍ اَیُضًا

﴿ ﴿ حَفرت ابن عباس رَفِی شِیان کرتے ہیں رسول الله مَنَی اَیْنِم کا گزر کچھ لوگوں کے پاس ہوا، جو تیرا ندازی کررہے تھے،
آپ مَنَا اللّٰهِ اللهِ اللهُ اللهُ

نذكوره مديث كالي شاهر مديث موجود بوه بحل الم مسلم بُينات كمعيار كم طابق صح به وكدورج ذيل به ) - 2465 أخبر نَاهُ اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مُ حَدَّمَنَ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مُ حَدَّمَنَ بُنُ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ وَاَخْبَرَنِي وَاللَّفُظُ لَهُ الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا ابُو الْمُوجِدِ، حَدَّثَنَا الْمُوجِدِ، حَدَّثَنَا الله الْمُوجِدِ، حَدَّثَنَا الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمٌ مِّنُ الله عَمْرِو، عَنُ ابِي سَلَمَةَ، عَنْ ابِي هُرَيْرَةً رَضِي الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَوْمٌ مِّنُ الله مَيْرُمُونَ، فَقَالَ: ارْمُوا وَانَا مَعَ ابْنِ الْادُرَعِ الْمَسَكَ الْقَوْمُ قِسِيّهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، قَالَ: ارْمُوا وَانَا مَعَ ابْنِ الْادُرَعِ الْمَسَكَ الْقَوْمُ قِسِيّهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، قَالَ: ارْمُوا وَانَا مَعَ ابْنِ الْادُرَعِ الْمَسَكَ الْقُومُ قِسِيّهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، قَالَ: ارْمُوا وَانَا مَعَ ابْنِ الْادُرَعِ الْمَسَكَ الْقَوْمُ قِسِيّهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، قالَ: ارْمُوا وَانَا مَعَ ابْنِ الْادُورَعِ الْمَسَكَ الْقَوْمُ قِسِيّهِمْ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَنْ كُنْتَ مَعَهُ غَلَبَ، قالَ:

اضرجه ابو عبدالله المعدد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بعامه بيروت لبنان 1807 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى 2743 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2815 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت "سننده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 344 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1993 / رقم العديث: 4693 ذكره ابوبكر البيرقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب لبنان 1994ه / 1993 رقم العديث: 1953 اخرجه ابويعملى السوصيلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشور شام 1414 / 1994 رقم العديث: 6119 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل داولد ما 1404 (1983 درقم العديث: 2989 ملتبه العلوم والعكم داولد ما العديث (1983 درقم العديث 1983 داولد ما العديث (1983 درقم العديث 1988 داولد العديث العديث (1988 دروم العديث العديث العديث العديث (1988 دروم العديث العديث 1988 داولد العديث (1988 دروم العديث 1988 دروم العديث (1988 دروم العديث 1988 دروم العديث (1988 دروم العديث 1988 دروم العديث العديث (1988 دروم العديث 1988 دروم العديث (1988 دروم العديث العدوم العديث (19

جیت جائے گا،آپ مَنْ ﷺ نے فرمایا جم تیراندازی جاری رکھومیں تم سب کے ساتھ ہوں۔

2466 النَّمَامِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بُنُ إِسْرَائِيلَ اللَّوُّلُئِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ بُنِ خُزِيْمَةَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنُ عَبِيْ الْيَمَامِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْرَائِيلَ اللَّوُّلُئِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ حَسَّانَ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالٍ، عَنُ عَبِيدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ حَرُمَلَةَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ رَضِى الله عَنهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ حَرَمَلَةَ، مَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ إِيَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ جَدِّهِ رَضِى الله عَنهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَسَلَى اللهُ عَلَهُ مَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى نَاسٍ يَنْتَضِلُونَ، فَقَالَ: حَسَنٌ هَذَا اللهُمَّ، مَرَّتَيُنِ اَوْ ثَلَاثًا، ارْمُوا وَآنَا مَعَ ابْنِ صَلَّى اللهُ وَاللهِ وَاللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ایاس بن سلمہ ر النظافی این اللہ علیہ بیان قل کرتے ہیں کہ رسول اللہ منگافی کا گزر کچھا ہے لوگوں پر ہوا جو تیر اندازی میں مقابلہ کررہے تھے، آپ منگافی نے ان کو دو مین مرتبہ شاباش دی پھر فر مایا بتم تیرا ندازی جاری رکھواور میں ادرع کے بیٹے کے ساتھ ہوں ، لوگ ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے : خدا کی قتم! ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کریں گے کیونکہ یارسول اللہ منگافی نے جب آپ اس کے ہمراہ ہوں گئے تو وہ ہم سے جیت جائے گا، آپ منگافی نے فر مایا: (ٹھیک ہے) تم تیرا ندازی جاری رکھو، میں تم سب کے ہمراہ ہوں (راوی فر ماتے ہیں) اس دن وہ لوگ کا فی دریت تیرا ندازی کا مقابلہ کرتے رہے، بالآخر برابری پر ہی ان کا مقابلہ ختم ہوگیا اوران میں سے کوئی فریق بھی دوسرے کونہ ہم اسکی۔

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشد نے اس کونقل نہیں کیا۔

2467 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ، اَنْبَانَا الْعَبَّاسُ بَنُ الْوَلِيْدِ بَنِ مَزِيْدٍ الْبَيْرُوتِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو سَلامٍ الْاَسُودُ، عَنْ حَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رَامِلَ اللهِ عَلَيْهِ الْمَاسُودُ، عَنْ حَالِدِ بْنِ زَيْدٍ، قَالَ: كُنْتُ رَامِلُ اللهِ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا حَالِدُ، اخُرُجُ بِنَا نَرْمِی فَابُطَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا حَالِدُ، اخُرُجُ بِنَا نَرْمِی فَابُطَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا حَالِدُ، اخْرُجُ بِنَا نَرْمِی فَابُطَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا حَالِدُ، احْرُجُ بِنَا نَرْمِی فَابُطَأْتُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا حَالِدُ، وَمُلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاقُولُ لَكَ كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهُ عَلَيْهِ الْمُعْتَةِ الْحَمْدِ، وَمُتَنِيلُهُ وَالْكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَهُ الرَّمْى ثُمَّةً تَوْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَالْا ثَلُولُ عَلَى فَيْهِ يَعْمَةٌ كَفُومَ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ قَوْمِه، وَمَنْ عَلِمَ الرَّمْى ثُمَّةً تَرَكَهُ فَهِى نِعْمَةٌ كَفُرَهَا

هندًا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَلَى هَذَا الاخْتِصَارِ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ

اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986ء' رقبم العديث: 3578 اضرجه ابوعبدالله الشيبائي في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقبم العديث: 1737

click on link for more books

i-وہ کاریگرجس نے ثواب کی نیت سے اس کو بنایا ہے۔

ii - جوتیر چھانٹ جھانٹ کر دیتا ہے۔

iii- تير چلانے والا۔

تم تیراندازی کرواورگھڑسواری کرواورتہہاری تیراندازی مجھے تہہاری گھڑسواری سے زیادہ پیند ہےاورتین چیزیں فضول کھیل میں شانہیں ہوتی۔

i - آ دمی کا اینے گھوڑ ہے کوتر بیت دینا۔

ii - آ دمی کا بنی بیوی کے ساتھ کھیل کودکرنا۔

iii - تیراندازی کرنا ـ

اور جو شخص تیراندازی سیکھ چکا ہو پھراس کو چھوڑ دیتو پیغت کی ناشکری ہے۔

• الله المسلم مُونِين على الاسناد بي كيكن امام بخارى مُونِين المسلم مُونِين في السياد السياد المسلم مُونِين في السياد المساد بي كيار

ندکورہ حدیث کی اس طرح مخضرانداز میں ایک شاید حدیث بھی موجود ہے جو کہ امام سلم بھی اللہ کے معیار پر سیجے ہے (جو کہ درج زیل ہے)

2468 حَدَّثَنَا آبِي، حَدَّثَنَا مُوعَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ النَّهِ عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ بَرِيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ بَرِيّ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِّنُ لَّهُو الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلَاثَةٌ: انْتِضَالُكَ رَضِي اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِّنُ لَهُو الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلاَثَةٌ: انْتِضَالُكَ بِقَالَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: كُلُّ شَيْءٍ مِّنُ لَهُو الدُّنْيَا بَاطِلٌ إِلَّا ثَلاَثَةٌ: انْتِضَالُكَ بِقَوْمِكَ، وَمَا لاَعْبَتُكَ اهْلَكَ، فَإِنَّهَا مِنَ الْحَقِّ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتَضِلُوا اَحَبُّ إِلَى اللهَ لَيُدخِلُ بِالسَّهُمِ الْوَاحِدِ ثَلَاثَةً الْجَنَّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ فِيهِ النَّخِيرَ، وَالْمُتَنَبِّلُ، وَالرَّامِي بِهِ

حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹٹٹٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: تمین کھیلوں کے سواد نیا کا ہر کھیل نا جائز ہے۔
1 - تیراندازی۔

2-گوڑے کی تربیت۔

3-اوربیوی کے ساتھ کھیلنا، کہ بیر حق ہے۔

click on link for more books

اور رسول اللّه مُثَاثِیَّتُمْ نے فر مایا: تیراندازی کرواور گھڑ سواری کیا کرواور تمہارا تیراندازی کرنا مجھے بہت زیادہ پبند ہے۔ بے شک اللّٰد تعالیٰ ایک تیر کے سبب تین آ دمیوں کو جنت میں داخل کرے گا۔

i-تواب کی بیت ہے اس کو بنانے والا۔

2- چن كروييخ والا\_

3- تیرچلانے والا۔

2469 الْحَمْرِ الْمُ عَمْرِ وَعُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ السَّمَّاكُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمٰنِ بُنُ مَنْصُورِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَّعُدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، حَدُّ ثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثِنِي آبِي عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعُدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنْ آبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعُدَانَ بُنِ آبِي طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِ، عَنْ آبِي اللهِ صَلَّى الله عَدْلُ مُحَرَّدٍ، قَالَ: فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهُمًا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدُلُ مُحَرَّدٍ، قَالَ: فَبَلَغْتُ يَوْمَئِذٍ سِتَّةَ عَشَرَ سَهُمًا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِذْ عَنْ عَمْرِو بُنِ عَبَسَةَ

﴾ ﴿ حضرت عمرو بن عبسه والتُنْفَذُ فرماتے ہیں: ہم نے طائف کے کل کامحاصرہ کیا تو میں نے رسول اللّه مَنَا لَيْفَا کو بیفر ماتے ہوئے سنا'' جو شخص اللّه تعالیٰ کی راہ میں ایک تیر چلائے گا،اس کوغلام آزاد کرنے والے کے برابر تواب دیا جائے گا۔ (عمرو بن عبسه ) فرماتے ہیں:اس دن میں نے سولہ تیر بھینگے۔

• نوه نوه بن عبسه سے مروی ایک حدیث اورا مام مسلم جیست دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ عمروہ بن عبسه سے مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شاید ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2470 حَدَّثَ نَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُوْبَ، أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، أَنْبَانَا ابْنُ وَهُبِ، أَخْبَرَنِى رِجَالٌ مِّنُ اَهُلِ الْعِلْمِ مِنْهُمْ عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ، عَنِ الْقَاسِمِ آبِى عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عَمْرُو بُنِ عَبَسَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ رَمَى الْعَدُوّ بِسَهْمٍ، فَبَلَغَ سَهُمُهُ، أَخُطَ آوُ أَصَابَ فَعَدَلَ رَقَبَةً

♦♦ حضرت عمرو بن عبسه رالتنظیهٔ فرماتے ہیں کہ رسول الله مثالی ایا جو خص دشمن پرایک تیر تھیئے وہ نشانے پر
پہنچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہمر حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہمر حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہمر حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہمر حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہم حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہم حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہم حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہم حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہم حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ جائے ۔ نشانہ خواہ درست ہویا غلط (ہم حال) اس کوایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملے گا۔

ہمینچ کے دیا تھر تھر کے دیا تھر کی جائے کے دیشان کے بیانہ کرنے کے برابر ثواب کے دیشان کو ایک کو ان کرنے کے برابر ثواب کے دیشان کے دیشان کے دیشان کے دیشان کرنے کے برابر ثواب کے دیشان کی کے دیشان کرنے کے دیشان کرنے کے دیشان کے دیشان کے دیشان کے دیشان کرنے کے دیشان کے دیشان کے دیشان کے دیشان کرنے کے دیشان کو دیشان کے دی

2471 أَخْبَرَنِي آبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ، حَلَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَلَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ يُونُسَ، حَلَّثَنَا عَبْدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْغَسِيلِ، عَنِ الْعَبَّاسِ بُنِ سَهْلِ بُنِ سَعْدٍ، عَنُ آبِيهِ، وَعَنْ حَمْزَةَ بُنُ وَاللَّهِ بُنِ يُومُ بَدُرٍ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ بُنِ آبِي السَّهِ السَّاعِدِي، عَنُ آبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالاً: لَمَّا الْتَقَيْنَا نَحُنُ وَالْقَوْمُ يَوْمَ بَدُرٍ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَمِنْ مَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ ال

اخىرجىه ابىو عبداللّه القروبنى فى "سننه" · طبع دارالفكر ببروت لبنيان رقع العديث: 2812 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقب العربية:click on lihit for mare books ﴾ حضرت سہل بن سعد ڈلائٹیڈاور ابواسید ڈلائٹیڈ فرماتے ہیں: جنگ بکدر کے دن ہماری اور دشمن کی فوجیس آ منے سامنے کھڑی تھیں تو تھ کے میں تو تم پڑھ چڑھ کر کے دن ہماری اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر کھڑی تھیں تو رسول اللہ سکاٹیڈیڈ نے ہمیں فرمایا: جب وہ تم پڑھ لیکریں تو تم تیراندازی شروع کر دینا اور ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تیرکھینکنا۔

• نوان کے معارک میں امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ ونوں کے معارکے مطابق سیجے ہے اور امام بخاری میں اللہ نقل کیا ہے۔ ہے۔

2472 اَخْبَرَنِى اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدِ لِلْمُسْلِمِيْنَ: اَنْبِلُوْا سَعْدًا، ارْمِ يَا سَعْدُ رَمَى اللهُ لَكَ ارْمِ فِدَاكَ اَبِي وَأُمِّى صَدِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ هَذَا اللهِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ حضرت سعد خلافۂ فرماتے ہیں: جنگ اُحد کے دن رَسول اللّه مُثَافِیَّا نِے مسلمانوں سے فرمایا: تم سعد کو تیر پکڑا وَ اے سعد! تم تیر چلا وَ اللّه مُثَافِیَا وَ اللّه مُثَافِیَا وَ اللّه مُثَافِیَا وَ اللّه مُثَافِیا وَ اللّه مَالِیا وَ اللّه مَالِیا وَ اللّه مُثَافِیا وَ اللّه مَالِیا وَ مَالِیا وَ اللّه وَ اللّه وَاللّه وَ اللّه وَ اللّه مَالِیا وَ اللّه مِلْمَالِيا وَ مَالِیا وَ مَالِیا وَ اللّه وَاللّه وَاللّه وَاللّهُ وَاللّهُ

2473 أَخْبَرَنِي اِسْمَاعِيْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ الْفَصْلِ ثَنَاجَدِّيُ ثَنَااِبُرَاهِيْمُ بُنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ ثَنَامَعُنُ بُنُ عِيْسَىٰ ثَنَامُحَمَّدُبُنُ عَبَّادِبُنِ سَعْدِبْنِ اَبِي وَقَاصٍ عَنْ عَائِشَةَ بُنَتِ سَعْدٍ عَنْ اَبِيْهَا سَعْدِبْنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اَنَّهُ قَالَ

♦♦ حضرت عائشہ بنت سعد منافقہا سے روایت ہے،حضرت سعد بن الی وقاص رفیانیڈ نے (احد کے دن پیشعر پڑھا):

اضرجه ابو عبدالله معهد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه 1987ه رقم العديث: 2744 محهد البغارى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2664 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مستنده" طبع موسنه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16104 ذكره ابنوبيكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مسكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 1825 اخرجه ابنوالنقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 582 اخرجه ابنوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع تانى) 1403ه رقم العديث:

آلاهَلُ بَجَاءَ رَسُولُ اللهِ إِنِّى حَمَيْتُ صَحَابَتِیْ بِصُدُورِ نَبُلِی خَمَیْتُ صَحَابَتِیْ بِصُدُورِ نَبُلِی خبر دارالله کے رسول تشریف لا چکے ہیں، میں اپنے تیروں کے ساتھ اپنی دوسی کاحق ادا کروں گا)۔
• نو و بیٹ میں میں میں میں ام بخاری بہت اور امام سلم بُیشۃ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2474 - أخبرَنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيْمٍ الْمَرُوزِيُّ حَدَّثَنَا ابُو الْمُوجَهِ اَنْبَا عَبْدَانُ اَنْبَا الْمَسْعُودِيُّ وَحَدَّثَنَا ابُو الْمُوجَةِ اَنْبَا عَبْدُ اللهِ اَنْبَا الْمَسْعُودِيُّ وَحَدَّثَنَا ابُو وَحَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُوْنَ اَنْبَا الْمَسْعُودِيُّ وَحَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَحَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ وَحَدَّثَنَا عَمْرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ مِن مُحَمَّدِ بُنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بُنُ عَلِيٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ مَن عَبْدِ اللهِ الْمَسْعُودِيُّ عَنْ ابِي بَكُرٍ بُنِ حَفْصٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَامِرٍ بُنِ رَبِيْعَةَ عَنُ ابِيهِ رَضِى اللهُ السَّوْمَةُ وَكَانَ بَدُرَيَّا قَالَ لَقَدُ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثْنَا فِى السَّرُيَةِ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّفُّ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِى السَّرُيَةِ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّفُّ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِى السَّرُيَةِ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّفُّ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِى السَّرُيَةِ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّفُّ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِى السَّرُيَةِ مَا لَنَا زَادٌ إِلَّا السَّفُ مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِى السَّرُيَةِ مَا لَنَا وَالْ لاَ تَقُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبْعَثُنَا فِى السَّرُ يَعْدَانَاهَا فَاحْتَجْنَا إِلَى تَمْرَةٍ قُلُتُ يَا بُنَى فَلَمُ نَعُذَانَ الْ فَقَدُنَاهَا فَاحْتَجْنَا إِلَى يَمْرَةٍ قُلُتُ يَا بُنَى فَلَمُ الْعَمْ نَعُذَانَ هَا فَاحْتَجْنَا إِلَى تَمْرَةٍ قُلُمُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَنْ كُمُ السَّمِ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى السَّوْمِ اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عامر بن ربیعہ بدری ڈاٹٹی صحابی ہیں، آپ فرماتے ہیں: رسول اکرم مُٹاٹی ہمیں جنگی مہم میں بھیجا کرتے ہے، ہمارے پاس ایک ٹوکری کھجوروں کے سواکوئی زادِراہ نہیں ہواکرتا تھا، ہم اس کوایک ایک مٹھی تقسیم کرلیا کرتے ہے یہاں تک کہ ایک ایک کھجورتک نوبت آ پہنچی (عبداللہ بن عامر فرماتے ہیں) میں نے کہا: ابا جان! ایک کھجورت تمہاء اکیا بنتا ہوگا؟ آپ نے فرمایا: اے بیٹے یہ بات مِت کہو، ہم لوٹ کربھی نہیں آئے، چاہے ہمارے پاس وہ ایک کھجور بھی نہ ہوتی۔

فرمایا: اے بیٹے یہ بات مِت کہو، ہم لوٹ کربھی نہیں آئے، چاہے ہمارے پاس وہ ایک کھجور بھی نہ ہوتی۔

• إ • أو من ما من من الله والله من الله والله من الله من الله

2475 - أَخُبَرَنِى آبُو عَمْرِو بُنِ إِسُمَاعِيلَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسُحَاقَ الإَمَامُ حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ سَهُلِ الرَّمَلِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُصَلِّمٍ عَلَّا بُنُ عَمْرَ اللهِ الْوَلِيْدُ بُنُ مُسلِمٍ حَدَّثَنَا حَنْظَلَةُ بُنُ آبِى سُفُيانَ آنَّهُ سَمِعَ الْقَاسِمَ بُنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ كُنْتُ عِنْدَ بُنِ عُمَرَ رَضِى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَنْهُ عَنْهُ مَ اللهِ وَمَا اللهِ اللهِ اللهِ عَنْهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ يُوَدِّعُنَا السَّوْدِ عُ اللهَ دِينَكَ وَامَانَتَكَ وَخَوْ اتِيْمَ عَمَلِكَ مَا كَانَ رَسُولُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُودِيَّنَا السَّوْدِ عُ اللهَ دِينَكَ وَامَانَتَكَ وَخَوْ اتِيْمَ عَمَلِكَ

هِلْذَا حَدِينَ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ ﴿ حضرت قاسم بن محمد رِ النَّيْزُ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر و رِثْلَیْنُؤ کے پاس موجود تھا،ایک شخص آپ کے پاس آکر کہنے لگا: میں سفر کاارادہ رکھتا ہوں تو حضرت عبداللہ نے کہا: ذراا نظار کروتا کہ میں تجھے اس طرح الوداع کروں جیسے رسول اللہ ہمیں الوداع کیا کرتے تھے پھرآپ نے یوں دعا مانگی

ٱسْتَوْدِعُ اللَّهَ دِيْنَكَ وَاَمَانَتَكَ وَخُوْ اتِيْمَ عَمَلِك

''میں تیرادین تیری امانت اور تیرے اعمال کے خاشم، اللہ کے سپر دکرتا ہوں۔

2476 وَقَدُ حَدَّثَنَاهُ اَبُو بَكَارِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا الْمُسَدِّدُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ دَاوُدَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ، عَنْ اِسُمَاعِيلَ بُنِ جَرِيْرٍ، عَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: قَالَ لِى ابْنُ عُمَرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَسْتَوُدِ عُ الله دِيْنِكَ وَامَانَتَكَ وَخَوَاتِيمَ عَمَلِكَ وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِك، وَعَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيْدَ الْآنُصَارِيِّ

أما حديث أنس

﴿ حضرت قزعہ وَ النَّهُ بِيان كرتے ہيں: مجھے ابن عمر وَ النَّهُ ان مِيں تَجْھِے اس طرح الوداع كروں گا جس طرح رسول اللّه مَا اللّه مِن اللّه مَا اللّه مَا اللّه مَا اللّهُ مَا مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مِن اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ مَا ال

• • • • انس بن ما لک مُثَالِّتُهُ اور عبدالله بن يزيدانصاري مُثَالِّتُهُ سے مروی احادیث مَدکورہ حدیث کی شاہد ہیں۔ حضرت انس بن ما لک مُثَالِّتُهُ کی حدیث۔

2477 فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِیُّ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِیُّ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ أَنسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِي أُرِيدُ سَفَرًا فَزَوِّ دُنِي، قَالَ: زَوَّدَكَ اللَّهُ التَّقُوى، قَالَ: زِدُنِي، قَالَ: وَغَفَرَ ذَنبُكَ، قَالَ: وَخَفَرَ حَيْثُ مَا كُنْتَ

وأما حديث عبد الله بن يزيد الأنصاري

حضرت انس ڈلائٹیڈ فرماتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مُلاٹٹیڈ کے پاس آ کر کہنے لگا: یارسول اللہ مُلاٹٹیڈ کی ہیں سفر کا ارادہ رکھتا ہوں، مجھے زادِ راہ دیجئے ، آپ مُلٹٹیڈ کے فرمایا: اللہ تعالی مجھے تقویٰ کا حصہ عطا فرمائے ، انہوں نے کہا: پچھ مزید عطا کر دیں، آپ مُلٹٹیڈ کم نے فرمایا: اور اللہ تعالیٰ تیرے گناہ بخش دے، انہوں نے کہا: میرے ماں باپ آپ پر قربان پچھ مزید عطا کر دیجئے ، آپ منگلٹیڈ کم نے فرمایا: تو جہاں بھی رہے اللہ تعالیٰ تیرے لئے نیکیاں آسان کردے۔

عبدالله بن يزيد طالتيك كي حديث \_

2478 فَحَدَّثَنِى اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحُمَدَ بَنِ بَالُولِهِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ الْحَسَنِ الْحَرُبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْخَطْمِيُّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: دُعِيَ عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيْدَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَرِ الْخَطْمِيُّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ كَعْبِ الْقُرَظِيِّ، قَالَ: دُعِيَ عَبُدُ اللهِ بَنُ يَزِيْدَ اللهِ بَنُ يَزِيْدَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَدَّ عَ جَيْشًا، قَالَ: اَسْتَوْدِعُ اللهَ دِينَكُمُ وَخَوَاتِيمَ اعْمَالِكُمُ وَخَوَاتِيمَ اعْمَالِكُمُ

﴿ حضرت محمد بن كعب قرظی بٹالٹی بیان كرتے ہیں : حضرت عبداللہ بن یزید بٹالٹی کو کھانے کی دعوت دی گئی۔ جب وہ آ گئے تو فر مایا: رسول اللہ سکالٹیوم کی عادت تھی کہ جب آپ سی کشکر کوروانہ کرتے تو یوں دعا کرتے :

''میں تمہارے دین ،امانت اور تمہارے خاتمہ کوال کواللہ کے سپر دکرتا ہوں''۔

2479 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ، عَن وَهْبٍ، اَخْبَرَنِي يَحْيَى بْنُ اَيُّوْبَ، عَنُ زَبَّانَ بْنِ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ اَنْسٍ، عَنُ اَبِيهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَن رُسُولِ اللهِ فَا كُفِهِ عَلَى رَحُلِهِ عُدُوةً اَوْ رَوْحَةً رُسُولِ اللهِ فَا كُفِهِ عَلَى رَحُلِهِ عُدُوةً اَوْ رَوْحَةً اَوْ رَوْحَةً اَلَى اللهِ فَا كُفِهِ عَلَى رَحُلِهِ عُدُوةً اَوْ رَوْحَةً اَلَى اللهِ فَا كُفِهِ عَلَى رَحُلِهِ عُدُوةً اَوْ رَوْحَةً اللهِ فَا كُفِهِ عَلَى وَمَا فِيهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت معاذبن جبل من التُعَدِّفر ماتے ہیں کہ رسول الله من التَّاعِیْمَ نے ارشاد فر مایا: میں مجاہد فی سبیل اللہ کے ساتھ رہوں تا کہ اس کو سبح یا شام کجاوے سے اتر نانہ پڑے، میرے نزدیک دنیا و مافیھا سے عزیز ترہے۔

2480 اخْبَرَنِى اَبُوْ اَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنُ زُرَارَةَ، حَدَّثَنَا زِيَادُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: مَشَى مَعَهُمُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله يَقِيعِ الْعَرْقَدِ حِينَ وَجَّهَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: انْطَلِقُواْ عَلَى اسْمِ اللهِ، اللهُمَّ اَعِنْهُمُ قَدِ احْتَجَّ الْبُخَارِيُّ بِثُورِ بُنِ يَزِيْدَ، وَعِكْرِمَةَ، وَاحْتَجَ مُسْلِمٌ بِمُحَمَّدِ بُنِ السُحَاقَ، وَهَذَا حَدِيْتٌ عَرِيبٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن عباس و الله الله عباس و الله عباس و الله عبار عبار عبار عباد کے لئے ) روانہ کیا تو آپ ہمارے ہمراہ چلتے ہوئے ہوئے اللہ عبار کے ہمراہ چلتے ہوئے اللہ عبار کے ہفتے ہوئے بقیع غرفند تک تشریف لائے ، پھرفر مایا: جاؤاللہ تعالیٰ کے نام پر ،اے اللہ! ان کی مدوفر ما۔

• و و امام بخاری بیشتانے توربن بریداور عکرمہ کی روایات نقل کی ہیں اورامام سلم بیشائی نے محمد بن اسحق کی روایات نقل کی ہیں اور امام سلم بیشائی نے محمد بن اسحق کی روایات نقل کی ہیں اور بیصدیث غریب سیحیج ہے کیکن شیخین بیشائیانے اسے نقل نہیں کیا۔

2481 - اَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بَنُ مُوسَى، اَنْبَانَا اُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيّ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ صَلَّى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ صَلَّى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ صَلَّى اللهِ وَالتَّكْبِيْرِ عَلَى كُلِّ

حديث : 2479

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2824 اخرجه ابوعبدالله النسيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15681 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 18359 اخرجه ابدوالقاسم الطبرانى فى "معجعه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 421

#### حديث: 2480

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقب العديث: 2391 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم موصل 1404ه/1983م/haōre مصراً 1885مالهم: click on firm rot شَرَفٍ، فَلَمَّا مَضَى، قَالَ: اللَّهُمَّ ازُوِ لَهُ الْاَرْضَ وَهَوِّنُ عَلَيْهِ السَّفَرَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہر برہ ڈٹائٹٹ بیان کرتے ہیں: ایک شخص نبی اکرم مُٹاٹٹٹ کے پاس آیا، جو کہیں سفر کا ارادہ رکھتا تھا وہ کہنے لگا:
یارسول اللّه مُٹاٹٹٹ کی ایک میں آپ مُٹاٹٹٹ کی ایک شخص ہوئے" اللّه
یارسول اللّه مُٹاٹٹٹ کی ایک میں جھے کوئی نصیحت فرما نمیں آپ مُٹاٹٹٹ کی ایک سے ڈرنے اور ہر بلندی پر چڑھتے ہوئے" اللّه
اکبر" کہنے کی نصیحت کرتا ہوں، جب وہ شخص چلا گیا تو آپ مُٹاٹٹٹ کی نیوں دعا ما تکی" اے اللّٰہ! اس کے لئے زمین کو لپیٹ دے اور
اس پرسفرآسان فرما۔

# • • • • بیحدیث امام سلم میساز کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2482 حَلَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَلَّثَنَا السَّرِى بُنُ خُزِيْمَةَ، حَلَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِیُّ، حَلَّثَنَا فُضِیلُ بُنُ مَرْزُوْقِ، عَنُ مَّیْسَرَةَ بُنِ حَیْبِ النَّهُدِیِّ، عَنِ الْمِنْهَالِ بُنِ عَمْرِو، عَنُ عَلِی بُنِ رَبِیْعَةَ، اَنَّهُ کَانَ رِدُفًا لِعَلِیِّ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَمَّا وَضَعَ رِجْلَهُ فِی الرِّكَابِ، قَالَ: بِسُمِ اللَّهِ، فَلَمَّا اسْتَوَی عَلی طَهُرِ النَّابَةِ، قَالَ: الْحَمُدُ لِلَّهِ ثَلَاثًا، وَاللَّهُ اكْبَرُ ثَلَاثًا، شَبْحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هِلَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِینِی، ثُمَّ قَالَ: لاَ اللَّهُ مَلُد لِلَهُ ثَلَاثًا، وَاللَّهُ اكْبَرُ ثَلَاثًا، شَبْحَانَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُعَلِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعْتُ فَسَالُتُهُ كَمَا سَالُتِنِی، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعْتُ فَسَالُتُهُ كَمَا سَالُتِنِیْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعْتُ فَسَالُتُهُ كَمَا سَالُتِنِیْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعْتُ فَسَالُتُهُ كَمَا سَالُتِنِیْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعْتُ فَسَالُتُهُ كَمَا سَالُتِنِیْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا صَنَعْتُ فَسَالُتُهُ كَمَا سَالُتِنِیْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَرَفَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَرَفُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهُ لِهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَرَفُ اللَّهُ اللَّهُ

هٰذَا حَدِينُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ، رَوَاهُ عَلَى هٰذِهِ السِّيَاقَةِ مَنْصُورُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ آبِي السِّعَاقَ، عَنْ عَلِيّ بُنِ رَبِيْعَةَ حَلَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحِيرِيُّ، حَلَّثَنَا مُسَلَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ ابِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ: رَايُتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ الْتِيَ ابِي شَيْبَةَ، حَلَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَّنُصُورٍ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيْعَةَ، قَالَ: رَايُتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْهُ الْتِيَ بِدَاتَةٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيثُ مِثْلَةُ سَوَاءً، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ آبِي هُرَيْرَةً

♦♦ حضرت على بن ربعه والنفيظ بيان كرتے بين كه ميں حضرت على والنفيظ كے بيجھے سوارتها، جب آپ نے اپنا پاؤل ركاب ميں ركھاتو ' بسم الله '' بيٹھی، پھر جب جانور كی بیٹھ بيٹھ گئتو تين مرتبہ الحد لله اور تين مرتبہ الله اكبر بيٹھا پھر بيدعا مانگی ' سُبُحَانَ الَّذِی سَخَّرَ لَنَا هٰذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقُرِنِيْنَ '' پورى آيت بيٹھی، پھر كہا:

لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ، إِنِّيْ قَدْ ظَلَمْتُ نَفْسِى، فَاغْفِرْ لِيُ ذُنُوبِي، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ " "اے الله! تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، تیری ذات پاک ہے، میں نے اپنے اوپرظلم کیا، تو میرے گنا ہوں کو معانی معاف کردے کیونکہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بخشنے والانہیں ہے '' معانی معانی کے ایک تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بخشنے والانہیں ہے '' میں ایک کے ایک کا میں کے ایک کا میں کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کے ایک کی کہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بخشنے والانہیں ہے '' میں کے ایک کے ایک کے ایک کی کی کہ کہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بخشنے والانہیں کے ایک کے ایک کی کیا ہوں کو کئی کی کہ کو کئی کی کردے کیونکہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بھونگ کے ایک کی کردے کی کونکہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بھونگ کی کردے کی کونکہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بھونگ کی کہ کو کہ تیرے سواکوئی گنا ہوں کو بھونگ کی کہ کی کہ کو کہ کی کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کو کہ کے کہ کو کہ کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کا کہ کردے کے کو کہ کو کہ کے کہ کو کہ کی کہ کی کرد کے کہ کی کہ کے کہ کو کہ کہ کیا کہ کی کہ کرد کرنے کہ کو کہ کو کہ کے کہ کہ کردے کی کو کہ کی کرد کرنے کے کہ کو کہ کی کو کہ کی کرد کے کو کہ کرد کے کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کرد کے کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کرنے کو کہ

https://archive.org/details/@zolaaibhasarrattari

پھرآپایک جانب جھک گئے اور مسکرا دیے، میں نے بوچھا: اے امیر المؤمنین! آپ کیوں مسکرائے؟ آپ نے جواباً فرمایا: (ایک دفعہ) میں نبی اکرم مَثَالِیْنِ کے پیچھے سوارتھا تورسول مَثَالِیْنِ نے بھی ایسے ہی کیا تھا، جیسے میں نے کیا اور میں نے آپ سے اس طرح یوچھاتھا جبیبا تونے مجھ سے یوچھا: تورسول الله مَثَالِیْمُ نے ارشاد فرمایا: الله تعالی ایسے بندے کواس وقت بہت پبند کرتا ہے جب وہ کہتا ہے: تیرے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا،تو میرے گناہوں کو بخش دے کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والانہیں ہے۔اللہ تعالی فرما تا ہے میرابندہ بیہ بات جانتا ہے کہاں کا ایک ربّ ہے جو بخشا ہےاورسزا دیتا ہے۔ نے بھی اٹنحق کے واسطے سے علی بن ربیعہ ڈائٹیؤ سے اس انداز میں روایت کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے )

2483-حَـدَّثَنَاعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ الْحِيَرِيُّ،ثَنَامُسَدَّدُ بْنُ قَطْنِ،ثَنَاعُثُمَانُ بْنُ آبِي شَيْبَةَ،ثَنَاجَرِيْرٌ،عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنُ اَبِي اِسْحَاقَ،عَنُ عَلِيّ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ: رَايُتُ عَلِيَّارَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أُتِيَ بِدَابَّةٍ فَذَكَرَالُحَدِيْتَ مِثْلُهُ سَوَاءً وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ اَبِي هُرَيْرَةَ

💠 🔷 حضرت علی بن ربیعہ رفائنڈ بیان کرتے ہیں'میں نے حضرت علی رفائنڈ کودیکھا کہ وہ اپنی سواری لائے پھراس کے بعد گزشته حدیث جیسی حدیث روایت کی۔

حضرت ابو ہر برہ و طالعتا ہے مروی درج ذیل حدیث رکورہ کی شاہد ہے۔

2484 - أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الثَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ يُوْسُفَ بْنِ آبِي اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بُنُ الْعَبَّاسِ، عَنُ عُمَيْرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ، عَنُ آبِي زُرْعَةَ. عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّي لأَخِذُ بِخِطَامِ النَّاقَةِ، لازِمُهَا حَتَّى اسْتَوَى اسْتَوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ، وَالْخَلِيفَةُ فِي الْآهُلِ، اللُّهُمَّ اصْحَبْنَا بِصُحْبَةِ، وَاقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي قُفْلَ الْآرْضِ، وَهَوِّنُ عَلَيْنَا السَّفَرَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَّعْتَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمُنْقَلَبِ قَالَ آبُو زُرْعَةَ: وَكَانَ آبُو هُرَيْرَةَ رَجُلا عَرَّبيًّا، لَوُ آرَادَ أَنْ يَّقُولَ: وعُثَاءَ السَّفَرِ، لَقَالَ: اللَّهُمَّ اقْلِبْنَا بِذِمَّةٍ، اللَّهُمَّ ازُو لَنَا الْأرْضَ، وَسَيَّرُنَا فِيهَا

💠 🗢 حضرت ابوہریرہ زِنْ النَّفَةُ بیان کرتے ہیں: میں رسول الله مَثَالِیَّا فِم کم کام بکڑے ہوئے تھا،رسول الله مَثَالِیّا فِم جب اس پر سوار ہو گئے تو بیدعا مانگی'' اے اللہ! سفر میں تو ہی ہمارا ساتھی ہے اور گھر والوں کا تو ہی ذمہ دار ہے۔اے اللہ! ہمیں اچھا ساتھی عطا کراور ذمہ داری ہمیں لوٹا دے،اےاللہ! مجھے زمین کا قبضہ عطا فر ما'اور ہم پرسفرآ سان فر ما'اےاللہ! میں سفر کی مشقوں اور واپسی کی شکستہ دلی سے تیری پناہ مانگتا ہوں''ابوزرعہ فر ماتے ہیں: ابو ہر ریہ رخالفنوعر بی النسل آ دمی ہیں اگروہ چاہتے تو بیدالفاظ بھی کہہ

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث؛ 2598 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذي في "جامعه" طبع داراحيياء التبراث البعربي بيروت لبنان رقم العديث: 3439 اخبرجيه ابيوعبيدالله الشيبائي في "مسنده" طبع موسييه قرطيه فاهره كَتْ تَصْ وعُثَاءَ السَّفَرِ، اللُّهُمَّ اقْلِبُنَا بِذِمَّةٍ، اللُّهُمَّ ازْوِ لَنَا الْآرُضَ، وَسَيّرُنَا فِيهَا

2485 الله بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا مَهُدِى بُنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهُرَانَ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى يَعْقُوبِ، عَنِ الْحَسَنِ بُنِ سَعْدٍ عَبْدُ اللهِ بَنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ مَعْفِر رَضِى اللهُ عَنْهُمْ، قَالَ: اَرْدَفَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَوْلَى الْحَسَنِ بُنِ عَلِيٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ جَعْفَرٍ رَضِى الله عَنْهُمْ، قَالَ: اَرْدَفَنِى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِكَاجَتِهِ هَدَفًا، اَوُ حَايِشًا لَا أُحَدِّتُ بِهِ اَحَدًا مِّنَ النَّاسِ، قَالَ: وَكَانَ اَحَبَّ مَا اسْتَتَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، اَوُ حَايِشًا لَخُلِ فَدَحَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِّنَ الْاَنْصَارِ، فَإِذَا جَمَلُ فَلَمَّا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَتِهِ هَدَفًا، اَوْ حَايِشًا لَعُلْ فَدَحَلَ حَائِطًا لِرَجُلٍ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذَفَرَتَهُ اللهِ بَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَنَّ اللهِ، وَزَرَفَتُ عَيْنَاهُ، فَاتَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذَفَرَتَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذَفَرَتَهُ وَسَلَّمَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ ذَفَرَتَهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَمَسَحَ ذَفَرَتَهُ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فَعَلَى اللهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ الْمُعْمَلِ وَلَوْلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبداللہ بن جعفر بڑا تھو ہیں نے کسی کو ہیں بتائی ،عبداللہ بن جعفر فرائے ہے ہے ہوار کروایا اور ہوئی راز واری کے ساتھ مجھے ایک بات بتائی جو میں نے کسی کو ہیں بتائی ،عبداللہ بن جعفر فرماتے ہیں: رسول اللہ عن الله عن

2486 الْحُبَرَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا الْحَسَنُ بَنُ عَلِيّ بَنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ وَاَخْبَرَنِي عَمُرُو بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَنْصُورٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ حَفْصِ السَّدُوسِيُّ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بَنُ عَلِيّ، قَالاً: حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعُدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بَنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ انَسٍ الْجُهَنِيِّ، عَنْ انَسٍ عَلْمَ وَلَا يَكُونَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ارْكَبُوا هلِذِهِ الدَّوَابَ سَالِمَةً وَابْتَدِعُوهَا سَالِمَةً، وَلا تَتَجِدُوهَا كَرَاسِيَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

نبی اکرم مَثَالِثَیْمَ کے بیار ہے صحابی ،حضرت انس زنالٹیُؤ فر ماتے ہیں کہان جانوروں پراطمینان کے ساتھ سواری کروا در click on link for more books خوش اسلوبی کے ساتھ ان کوچھوڑ اکر و، ان کوکرسی (سمجھ کر ہروفت اس کے اوپر بیٹھے ) نہیں رہا کر و۔ • وہ وہ میں میں صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام سلم میں اللہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2487 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَوْفِ بُنِ سُفْيَانَ الطَّائِيُّ بِحِمْصَ، حَدَّثَنَا صَفُواَنَ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرِيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ الْحَضُرَمِيّ، الله حَدَّثَنَا صَفُواَنَ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ شُرِيْحِ بُنِ عُبَيْدٍ الْحَضُرَمِيّ، الله صَمَعَ النُّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَمَعَ النُّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَمَعَ النُّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله صَمَعَ النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا غَزَا اَوْ سَافَوَ فَادُرَكُهُ اللَّيْلُ، قَالَ: يَا اَرْضُ، رَبِّى وَرَبُّكِ اللهُ مَنْ شِرِّ كُلُ اللهِ مِنْ شِرِّكِ وَصَلَّمَ إِذَا خَوَا اَوْ سَافَوَ فَادُرَكُهُ اللَّيْلُ، قَالَ: يَا اَرْضُ، رَبِّى وَرَبُّكِ اللهُ مَنْ شَرِّ كُلِّ اللهِ مِنْ شَرِّ كُلُ اللهِ وَسَلَّمَ وَصَلَّمَ اللهُ عَلَيْكِ، اعُوذُ بِاللهِ مِنْ شَرِّ مُا حَلَقَ فِيكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا حَلَقَ فِيكِ، وَمِنْ شَرِّ مَا وَلَدَ

هَلْدَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عمر بن خطاب رہ النہ ہے ہیں کہ رسول اللہ منا اللہ

• نون کے معیارے مطابق سی ہے۔ اللہ اور امام سلم مین اللہ دونوں کے معیارے مطابق سی ہے۔

2488 حَلَّاثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، آنْبَآنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ الْحَكِمِ، آنْبَآنَا ابْنُ وَهُبِ، آخُبَرَنِي حَفُصُ بَنُ مَيْسَرَةَ، عَنُ مُّوسِى بَنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ آبِي مَرُوانَ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ كَعُبًا حَدَّثَهُ، آنَّ وَهُبٍ، آخُبَرَنِي حَفُصُ بَنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُّوسِى بَنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ آبِي مَرُوانَ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ كَعُبًا حَدَّثَهُ، آنَّ وَضِي اللهُ عَنْهُ، صَاحِبَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَهُ، آنَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَقَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَقَلْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَبُّ السَّمَاوَاتِ السَّبِعِ وَمَا أَظْلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِينَ السَّبِعِ وَمَا أَقْلَلُنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسُالُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ آهُلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسُالُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ آهُلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسُالُكَ خَيْرَ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ، وَخَيْرَ آهُلِهَا، وَشَرِّ مَا فِيهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت صهیب خلی منظمین است ہے، نبی اکرم منظ النیوام جس بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کرتے ، جب اس پر نظر پڑتی فید دعا مانگتے:

الله مَّ رَبَّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَمَا أَظْلَلُنَ، وَرَبَّ الْاَرْضِينَ السَّبْعِ وَمَا أَقْلَلُنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَلْكُنَ، وَرَبَّ الشَّيَاطِينِ وَمَا أَفْلُكُنَ، وَرَبَّ السَّيَاطِينِ وَمَا أَفْلُكُنَ، وَرَبَّ الرِّيَاحِ وَمَا ذَرَيْنَ، فَإِنَّا نَسُالُكَ حَيْرَ هانِهِ الْقَرْيَةِ، وَحَيْرَ آهْلِهَا، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

''اے اللہ! اے سات آ سانوں اور جو پچھان میں ہے، ان کے رہب اور ساتوں زمینوں اور جو پچھ وہ اٹھائے ہوئے ہیں ان کے رہب اور آندھیوں اور جو پچھ وہ اٹھائے ہوئے ہیں ، ان کے رہب اور آندھیوں اور جووہ اڑا لے جاتی ہیں ، ان کے رہب میں تجھ سے اس بستی اور اس کے رہبخ والوں کی خیر مانگنا ہوں اور اس بستی کے شراور اس کے رہبخ والوں کے شرسے تیری پناہ مانگنا ہوں ۔
سے اور جو پچھاس میں ہے ، اس کے شرسے تیری پناہ مانگنا ہوں۔

بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بیشة اورامام ملم بیشتر نے اس کوفل نہیں کیا۔

2489 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ آحُمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرِ، حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ يُونُسَ يُحَدِّثُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ الصَّحَابَةِ آرُبَعَةٌ، وَخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الصَّحَابَةِ آرُبَعَةُ، وَخَيْرُ السَّرَايَا آرْبَعُ مِائَةٍ، وَخَيْرُ الْكَبُعُ مَا اللهِ مَلَى اللهُ عَشَرَ ٱلْفًا مِّنُ قِلَةً

هلَّذَا اِسْنَادٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَلَمْ یُخَوِّجَاهُ لِخِلافٍ بَیْنَ النَّاقِلِیْنَ فِیدِ، عَنِ الزَّهْرِیِّ ﴿ حضرت ابن عباس رَ النَّهُ اللهُ عَلَیْ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهٔ اللهٔ اللهٔ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهٔ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهٔ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَا اللهُونِ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنِ اللهُ عَلَیْنَا اللهُ عَلَیْنَ

• نو • نو • نو و المسلم بخاری بیت الله المسلم بیت الله دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ کیونکہ اس حدیث کوزہری سے نقل کرنے والوں میں اختلاف پایا جاتا ہے۔

2490 انجبَرنَا الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو الْمُوَجِهِ، اَنْبَانَا عَبُدَ اللهِ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى حَيُوةُ بُنُ شُرِيْحِ، حَدَّتَنِي شُرَحْبِيلُ بُنُ شَرِيكٍ، عَنُ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمٰنِ الْحُبُلِيُّ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، عَنِ النّبِيّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُ الْاصْحَابِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِه، وَحَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللهِ خَيْرُهُمْ لِجَادِهِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

• • • • میحدیث محیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری بیشتر اور امام سلم بیشتر نے اس کوغل نہیں کیا۔

2491 حَكَّ ثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، اَنْبَانَا رُوْحُ بُنُ عُبَادَةَ، اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْجٍ، اَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: شَكَا نَاسٌ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ، فَدَعَا بِهِمْ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلانِ، فَنَسَلْنَا فَوَجَدُنَاهُ اَخَفَّ عَلَيْنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَشْيَ، فَدَعَا بِهِمْ وَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالنَّسَلانِ، فَنَسَلْنَا فَوَجَدُنَاهُ اَخَفَّ عَلَيْنَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهُ عَلَيْهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطٍ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2492 اَخْبَونَا اَبُو عَـمُوو بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى صَفُوانَ النَّقَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّلامِ بُنُ هَاشِمٍ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعُدٍ الْكَاتِبُ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا يَنُزِل مَنْزِلا إلَّا وَدَّعَهُ بِرَكُعَتَيْنِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَعُثْمَانُ بْنُ سَعُدٍ مِمَّنْ يُجْمَعُ حَدِيثُهُ

حضرت انس بن ما لک وٹائٹٹٹر بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مُٹائٹٹٹر جس مقام پر بھی تھہرتے ، وہاں سے روانہ ہونے سے پہلے وہاں پر دور کعتیں ادا کرتے ۔

• نوبی میں جو بیٹ سیم الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام سلم میسید نے اس کو قل نہیں کیا اور عثمان بن سعدان محدثین میں سے ہیں جن کی احادیث جمع کی جاتی ہیں۔

2493 حَدَّثَنَا الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ بَنِ الْحَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى، يَقُولُ: قَالَ الْمُفَضَّلِ، حَدَّثَنَا عَاصِمُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ زَيْدِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عُمَرَ بَنِ الْخَطَّابِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبِى، يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحُدَةِ، مَا اَعْلَمُ لَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ النَّاسُ مَا فِي الْوَحُدَةِ، مَا اَعْلَمُ لَنُ يَسِيرَ الرَّاكِ بُلِيلٌ وَّحُدَهُ اَبَدًا

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث : 2493

اضرجه ابو عبدالله معدد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالت) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1407ه 1878 أخرجه ابو عبدالله المحديث: 2836 اضرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراهيا، الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1673 اضرجه ابو عبدالله الفيزوينى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان وقم العديث: 3768 اضرجه ابو معدد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه (1987، رقم العديث: 2679 اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4748 اضرجه ابو حاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 2569 اضرجه ابو عبدالرحين النسائى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970، رقم العديث: 2680 ذكره اخرجه ابو عبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع مكتبه دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1414ه/1991، رقم العديث: 1880 ذكره البوبسكر البسريقى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 1012 اضرجه ابوبسكر السميدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه المتنبى بيروت قاهره رقم العديث: 661 اضرجه ابومعمد الكسى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه المديث: 830 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العديم دوالكتب العلمية مقاله المديث: 830 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع دادالك دواله (1880 المديث: 830 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع دادالك دواله (1800 المديث والعلم مواله مواله دواله (1800 المديث والعلم مواله دواله (1808 المديث والعلم مواله (1808 المديث والعلم العديث والعلم العلم والعلم العديث والعده المديث والعلم العديث والعده المديث والعده العديث والعده العديث والعده العديث وا

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حضرت ابن عمر رہائے ہیں کہ نبی اکرم مگائی کے ارشاد فر مایا: اگر لوگوں کو تنہا سفر کرنے کا نقصان پیتہ چل جائے جس کا مجھے پیتہ ہے کوئی مسافرا کیلے ایک رات بھی نہ گزارے۔

من من مید یث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشید اور امام مسلم میشید نے اس کوفل نہیں کیا۔

2494 حَدَّثَنَا آبُو زَكِرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبِرِيُّ، وَآبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ جَعُفَرٍ الْمُزَكِّى، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ و الرَّقِّيُّ، اللهِ مُحَمَّدُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّثَهُ فَنَهَى عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْخَلُوةِ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّثَهُ فَنَهَى عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْخَلُوةِ اللهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ حَدَّثَهُ فَنَهَى عِنْدَ ذَلِكَ عَنِ الْخَلُوةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• • • • بیحدیث امام بخاری میشند کے معیار کے مطابق صحیح سے کین اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2495 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ اللهِ عَقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَكِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ اللهِ اللهِ الْحَكِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ عَمْرِو اللهِ الْحَكِم، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ عَمْرِو اللهِ عَنْ اَلِيهِ، عَنْ اَلِيهِ، عَنْ اَلِيهِ، عَنْ اللهِ عَلَيهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَحِبُتَ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَحِبُتَ؟ فَقَالَ: مَا صَحِبُتُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّاكِبُ شَيْطَانٌ، وَالرَّاكِبَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاثَةُ رَكُبٌ

حديث: 2495

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2670 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحيساء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1674 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "البؤطا" طبع داراحياء التراث العربى داراحياء التراث العربى وداراحياء التراث العربى المعديث فواد عبدالباقى ) رقم العديث: 1764 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر دقم العديث: 6748 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: العديث: 8849 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 10127 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صحيحه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970 وقم العديث:

• نوبی میردیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھینیا اوراما مسلم بیسیئی نے اس کوفل نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ زنی تعدّ سے مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی شامد ہے جو کہ امام مسلم بھیالت کے مطابق سیح ہے۔ (وہ حدیث درج ذبل ہے )

2496 الحُبَرَنِي السَمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيْمَ بَنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا الْمُعْدَرُومِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، آنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِي الْلُمُعْدُو وَمِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجْلانَ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، آنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ رَضِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، وَالاَثْنَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاثَةُ رَكُبُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْوَاحِدُ شَيْطَانٌ، وَالاَثْنَانِ شَيْطَانَانِ، وَالثَّلاثَةُ رَكُبُ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: الْوَاحِدُ شَيْطَانُ، وَالاَثْنَانِ شَيْطَانَ بَ وَالثَّلاثَةُ رَكُبُ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ مَا لَيْ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

2497 حَذَنَا جَعَنَرُ بَنْ مُحَمَّدِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ نُصَيْرٍ الْحَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْحَلِدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ آبِي اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا الْحَلَدِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اللهُ عَنُهُمَا، اَنَّ رَسُولُ الْاَسْوَدُ بُنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنَ سَلَمَةَ، عَنُ قَتَادَةَ. عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ مِنْ فِي السِّقَاءِ، وَعَنْ رُكُوبِ الْجَلالَةِ وَالْمُجَشَّمَةِ

• ﴿ • ﴿ يه حديث سيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى مُنظِينا اورامام مسلم مُنظِينا نے اس كُوْقل نہيں كيا۔ حضرت عبداللّٰد بن عمرو رُفْلُ فَدْ ہے مروى ايك حديث ، مذكورہ حديث كى شاہد ہے تا ہم اس ميں چندالفاظ زائد ہيں (جيسا كه درج ذيل ہيں )

2498 حَدَّثَنَاهُ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ اِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْحَمْدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ عُمُوهِ بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنُ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بُنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بُنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بُنُ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بُن عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه عَبْدِ اللهِ بَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهُ عَبْدِ اللهِ بَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اللهِ عَنْ جَدِه عَبْدِ اللهِ بَنْ طَاوُسٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُومِ الْحُمْرِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُومِ الْحُومِ الْحُومِ الْحُومِ الْحُومِ الْحُومِ الْحُمْرِ وَ وَعَنِ الْجَلَالَةَ. وَعَنْ الْجَلَالَةَ . وَعَنْ الْجَلَالَة . وَعَنْ الْجُلَالَة . وَعَنْ الْجُلَالَة . وَعَنْ الْجَلَالَة . وَعَنْ الْجُلَالَة . وَعَنْ الْجَلَالَة . وَعَنْ الْجِلَالَة . وَعَنْ الْجُلِيْدِ وَالْمَلِيْلِيْدِ وَالْمِلْكُومُ اللهُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُعْرِقِ الْمُعْتِلُونَ الْمُعْمِلِ وَالْمُلُومُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومِ الْمُؤْمِ وَالْمُومِ الْمُؤْمِ وَالْمُلْلَة وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُومُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ الْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُ

حضرت نب الله بن ممرو نبات ہے روایت ہے، رسول الله منافیق نے خیبر کے دن گدھے کا گوشت کھانے سے اور click on link for more books

جلالہ کا گوشت کھانے ہے اور اس پرسواری کرنے ہے منع کیا۔

2499 انجسَرَنِى عَهْدُ اللّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مُوسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اَيُوْبَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ مُوسَى، وَلَا تَعْرَفُوسَى، اللّهُ وَيَهُ عَنْ الْبَنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ وَجَلَّ: وَلا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ اللّه بِالّتِي هِى آخْسَنُ إِنَّ الّذِيْنَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ عَنْهُ مَا، قَالَ: انْطَلَقَ مَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِه، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِه، يَفْصِلُ الشَّيْءَ مِنْ طَعَامِه فَلُكُونَ الله عَنْ كَانَ عِنْدَهُ يَتِيمٌ، فَعَزَلَ طَعَامَهُ مِنْ طَعَامِه، وَشَرَابَهُ مِنْ شَرَابِه، يَفْصِلُ الشَّيْءَ مِنْ طَعَامِهِ فَيُحْبَسُ لَهُ حَتَى يَأْكُلُهُ، اَوْ يَفْسَدَ، فَيَرُمِى بِه، فَاشْتَذَ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَنْ وَجَلّ يَسْالُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَاحُوانُكُمْ الله عَزْ وَجَلّ يَسْالُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَاحُوانُكُمْ الله عَزْ وَجَلّ يَسْالُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ الله عَزْ وَجَلّ يَسْالُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَاحُوانُكُمْ الله عَزْ وَجَلّ يَسْالُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ إصلاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَاحْوَانُكُمْ الله عَزَيْرٌ حَكِيمٌ، فَخَلَطُوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِمْ، وَشَرَابَهُمْ بِشَوابِهِمْ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَعِيْحٌ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا آخُرَجَهُ آئِمَّتِنَا فِي الرُّخْصَةِ فِي الْمُنَاهَدَةِ فِي الْعَزْوِ، وَشَاهِدُهُ الْمُفَسِّرُ حَدِيْتُ وَخْشِي بُنِ حَرْبِ

♦♦ حضرت ابن عباس بلاتها فرمات بين: جب الله تعالى نے بيآيت:

وَلا تَقُرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِنِي هِيَ أَحُسَنُ (الانعام:152)

''اور يتيم كے مال كے پاس نہ جاؤمگر بہت الجھے طریقہ ہے' (ترجمہ كنز الایمان ،امام احمد رضا)

اوربيآيت:

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ آمُوالَ الْيَتَامَى ظُلُمًا .....سعيرا تك (النساء: 10)

''وہ جو تیبیوں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ تواپنے پیٹ میں نری آگ بھرتے ہیں اورکوئی دم جاتا ہے کہ بھڑ کتے دھڑ ہے میں جائیں گے''(ترجمہ کنزالا بمان،امام احمد رضا)

نازل فرمائی توجس کے پاس کوئی بیتیم زیر کفالت تھا،اس نے گھر جا کراس کا کھانا اپنے کھانے سے اور اس کے مشروبات اپنے مشروبات سے الگ کر دیے اور اس کے کھانے پینے کی ہر چیز الگ کر کے رکھ دی (اورصورت حال یہ ہوگئ) کہ وہی اس کو کھاتا یا پھروہ خراب ہوجاتی ، تو اس کو پھینک دیا جاتا۔ یہ بات سحابہ کرام ٹنگائٹی بہت کراں گزری ، انہوں نے اس بات کا رسول اللہ منگائٹی بہت کراں گزری ، انہوں نے اس بات کا رسول اللہ منگائٹی بہت کراں گزری اتو اللہ تعالیٰ نے بی آیت نازل فرمائی:

يَسْاَلُوْ نَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلُ إِصْلاحٌ لَهُمْ حَيْرٌ وَإِنْ تُحَالِطُوهُمْ فَاِحُوانُكُمْ ...... عَزِيْزٌ حَكِيمٌ تك "اورتم سے بتیموں كامسلہ پوچھتے ہیں تم فرماؤان كا بھلاكرنا بہتر ہے اوراگراپناان كاخر جى ملالوتو وہ تہمارے بھائى ہیں اورخداخوب جانتاہے بگاڑنے والوں كوسنوارنے والے سے،اوراللہ چاہتا تو تہمیں مشقت میں ڈالتا، بے شك اللہ زبروست حكمت والا ہے '(ترجم كنزالا يمان،ام) احررضا)

یہ آیت عبزیز حکیم تک نازل فر مائی پھر صحابہ کرام بن اُنٹی نے ان کا کھانا پنے کھانے کے ساتھ اوران کا بینا اپنے پینے کے click on link for more books

ساتھ ملالیا۔

• ﴿ • ﴿ بِهِ حِدِيثُ حِيمِ عِهِ اللَّهِ مَا مَامَ بَخَارِي مِينَا اللَّهِ اللَّهِ وَلَوْلِ نِهِ السَّامِ مِينَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ

وحشی بن حرب ہے مروی ایک مفسر حدیث اس کی شاہد ہے۔ (جبیبا کہ دجر ذیل ہے)

2500 اخْبَرَنَا آبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ حَمَدَانَ الْجَلابُ، حَدَّثَنَا آبُو حَاتِمِ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ الْبُو عَنْ اَبِيهِ، عَنْ وَحْشِيّ بُنِ حَرْبِ بُنِ وَحْشِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهٖ وَحُشِيّ بُنِ حَرْبِ بُنِ وَحُشِيّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِهٖ وَحُشِيّ بُنِ حَرْبٍ بُنِ وَحُشِيّ ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِهٖ وَحُشِيّ بُنِ حَرْبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَجُلا قَالَ: يَا رَسُولُ اللَّهِ، إِنَّا نَأْكُلُ وَمَا نَشْبَعُ، قَالَ: فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ عَنْ طَعَامِكُمْ، اجْتَمِعُوا عَلَيْهِ، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ يُبَارَكُ لَكُمْ

2501 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِى عَمْرُو بُنُ الْحَارِثِ، عَنْ دَرَّاجِ اَبِى السَّمْحِ، عَنْ اَبِى الْهَيْشَمِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلا هَاجَرَ اِللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ ا

# عديث: 2500

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3764 اخرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3286 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16122 اخرجه ابوحساتم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. رقم العديث: 5224 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 10139 اخرجه ابوالقاسم البوبكر الشيبانى فى "الاحادوالهتانى" طبع دارالراية رياض معودى عرب 1411ه/1991، رقم العديث: 482 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 368

# حدىث:2501

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسندد" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 11739 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسيه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 422 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مستدد" طبع مستدد ملك مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 17609 اخرجه ابويعيلى البوصلى فى "مسندد" طبع دارالهامون للتراث دمنسق شام 1404ه-1984 وقيم العديث: 1402

هٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو فَفِيهِمَا فَجَاهِدُ

♦♦ حضرت ابوسعید خدری ڈاٹٹیڈ سے روایت ہے، ایک شخص یمن سے ہجرت کر کے رسول اللہ منافلیڈ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا: یارسول اللہ منافلیڈ میں ہجرت کے آیا ہوں، رسول اللہ منافلیڈ اللہ منافلیڈ میں ہجرت تو کرلی ہے لیکن اصل ہجرت تو جہاد ہے۔ کیا یمن میں تیراکوئی (رشتہ دار) ہے؟ اس نے کہا: ہی ہاں میرے والدین ہیں' آپ منافلیڈ نے فرمایا: انہوں نے کچنے جہاد کی اجازت دی ہے؟ اس نے کہا: نہیں۔ آپ منافلیڈ نے فرمایا: تولوٹ جااور ان سے اجازت مانگ ، اگروہ اجازت دے دیں تو جہاد کی ورندان کی خدمت میں مشغول ہوجا۔

2502 انخبرَنَا اِسْمَاعِيُلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرِجِ الْآزُرَقُ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ اَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ مُحَمَّدُ، اللّٰهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ مُّعَاوِيَةَ بْنِ مُحَمَّدُ، اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اَرَدُتُ اَنُ اَغُزُو فَجِئتُ اَسْتَشِيرُكَ، قَالَ: اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اَرَدُتُ اَنُ اَغُزُو فَجِئتُ السَّتَشِيرُكَ، قَالَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اَرَدُتُ اَنُ اَغُزُو فَجِئتُ السَّيْسِيرُكَ، قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اَرَدُتُ اَنْ اَغُزُو فَجِئتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اَرَدُتُ اَنْ اَغُزُو فَجِئتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اَرَدُتُ اَنُ اَعُرُوا فَجِئتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اَرَدُتُ اَنْ اَعُرُوا فَجِئتُ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ الْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• و و ما مسلم المسلم ال

2503-حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَاعَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، ثَنَامُوْمَلُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ، ثَنَاحَمَّادُ بُنُ

حديث: 2502

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياه التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3104 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 15577 ذكره ابوبكر البيريقی فی "مننه الكبرٰی طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 17610

# حديث: 2503

ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 17579 اخرجه ابويسعىلى السهوصيلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984. رقبم العديث: 3413 اخرجه ابوبكر الشيبسانى فى "الاحادوالهثانى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1411ه/1991. رقبم العديث: 1889 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويان مطاع 1880هـ 1413هـ العديث: 1023

هندَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ اِلاسْنَادِ عَلَی شَرْطِ مُسلِمٍ وَ لَمُ یُخَرِّ حَاهُ

﴿ ﴿ حَرْتَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُل

· ' کوچ کروملکی جان ہے جا ہے بھاری دل ہے'۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا)

تلاوت کی اور فر مایا: میرے خیال میں اس آیت کا مطلب میہ ہے کہتم جوانوں اور بوڑھوں سب کو جنگ کے لئے لے چلؤان کے بیٹے کہتم جوانوں اور بوڑھوں سب کو جنگ کے لئے لئے چلؤان کے بیٹے کہتے گئے: ابا جان ، آپ نے نبی اکرم مُن اللہ کے تمام حیات میں جہاد کیا اور حضرت ابو بکر رہائیڈ اور حضرت عمر رہائیڈ کے ہمراہ بھی جہاد میں شریک رہے ہیں ، اب آپ کی جگہ پر ہم جہاد کریں گے۔لیکن وہ نہ مانے ، پھر (ایک دفعہ ) وہ سمندر کے سفر کے دوران انتقال کر گئے (ان کے ہم سفروں کو) قریب کوئی جزیرہ نہ ملا، جس میں ان کی تدفیدن کی جاتی ، سات دن کے بعدا یک جزیرے تک پہنچ کیکن ابھی تک (ان کی لاش اسی طرح تروتازہ تھی اور ) اس میں کوئی تغیر واقع نہیں ہوا تھا۔

• إن الله المسلم المسل

2504 آخُبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ حَالِمٍ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثِنِي نَجُدَةُ بْنُ نُفَيْعٍ، قَالَ: سَالَتُ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا عَنُ قَوْلِ اللَّهِ عَنْ وَجَلَّ: إلَّا تَنْفِرُهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ حَيًّا مِّنُ قَوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ حَيًّا مِّنُ الْعَرَبِ، فَتَثَاقَلُوا، فَأَمْسِكَ عَنْهُمُ الْمَطَرُ، وَكَانَ عَذَابُهُمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

حضرت نجدہ بن نفیع طالعیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عباس رہا ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول اللّا تَنْفِرُ وُا یُعَذِبْکُمْ عَذَابًا اَلِیمًا (الوبہ: 39)

"اگرنه کوچ کرو گے تو تمهیں شخت سزادے گا"۔ (ترجمه کنزالایمان،امام احدرضا)

ے متعلق پوچھا توانہوں نے فرمایا: (اس کامطلب سے کہ) رسول الله منگاليُّو الله منگاليُّو الله علق پوچھا توانہوں الله منگاليُّو الله منگاليُّ الله منگاليُّ الله منگاليُّ الله منگاليُّ الله منگلت الله من الله منگلت الله منگلت الله منگلت الله منگلت الله من الله م

# حديث : 2504

اضرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2506 ذكره ابوبكر البيهقي في "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبساز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 17722 اضرجه ابومصيد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 (رقم العديث click on link for more 680k)

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ہونے کا تھم دیالیکن وہ جہاد پر نہ گئے توان سے بارشیں روک دی گئیں اور بیان کاعذاب تھا۔ بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مینید اور امام مسلم مینید نے اس کوفل نہیں کیا

2505 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اذَمَ، اللهُ عَلَيْهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اذَمَ، اللهُ عَنْهُ، وَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلْمَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلْمَ الللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

هذا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِیْتُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا \$\\$ حضرت جابر وَلَاَنْوُهُ وَماتے ہیں: جسون نبی اکرم سُلَیْوَ مُکمیں داخل ہوئے، اس دن آپ کا جھنڈ اسفید تھا۔
• • • • بیصدیث امام سلم مِنْ اُنْدَ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے حیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔
(ابن عباس بِاللهٔ اسے مروی ایک حدیث فدکورہ حدیث کی شاہد ہے (جو کہ درج ذیل ہے)

2506 حَكَّ ثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اِسْحَاقَ السَّيْلَحِينِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ حَيَّانَ، اَخْبَرَنِى اَبُوْ مِجْلَزٍ لاحِقُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ لِوَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبْيَضَ، وَرَايَتُهُ سَوْدَاءَ "

﴿﴿ حضرت ابن عباس بِنَاتُهُمَا بِيان کرتے ہیں کہ رسول اللّٰه صَافِیْتَا ِمُ کا لواء ( برُ احجسنڈ ا ) سفید اور آپ کا رایت (حجھوٹا حجسنڈ ا ) ساہ تھا۔

2507 حَدَّفَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ اَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بَنُ وَهُبِ النّهِ مَنَ اَبِى مُعَاوِيَة الْبَجَلِيُّ عَنُ سَعِيْدٍ بْنُ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُمَا اَنَّهُ حَدَّثَهُ قَالَ بَيْنَ مَا اَنَا فِى الْحَجَرِ جَالِسٌ اتَانِى رَجُلٌ فَسَالَنِي عَنِ الْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَقُلْتُ لَهُ الْخَيْلُ حَيْنَ تَعَيَّرَ فِى سَبِيْلِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَنْ الْعَادِيَاتِ فَقَالَ هَلُ سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِى قَالَ نَعْمِ سَأَلْتُ عَنْهَا بُنَ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِى قَالَ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَأُسِهِ قِال تَفْقِى عَنْهُ اللهُ قَالَ هَلُ سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِى قَالَ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ قِال تَفْتِى عَنْهَا بُنَ عَبْسَ فَقَالَ هِلُ سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِى قَالَ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَأُسِهِ قِال تَفْتِى عَنْهَا بُنَ عَبْسَ فَقَالَ هِلَ اللّهُ عَنْ الْعَادِيَاتِ فَقَالَ هَلُ سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا قَبْلِى قَالَ فَلَمَّا وَقَفَ عَلَى رَأْسِهِ قِال تَفْتِى عَنْهَا بُنَ عَنْهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللّهُ إِنْ كَانَتُ اوَّلُ غَزُوةٍ فِى الإسْلَامِ لِبَدْرٍ وَمَا كَانَ مَعْنَاه إِلّا فَرَسُ اللّٰهِ قَول الْمُؤْدِ وَمَا كَانَ مَعْنَاه إِلّا فَرَسُ اللّهُ وَلَلْ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدَ لِفَةٍ وَمِنَ الْمُؤْدَ لِفَةً عَلَى اللّهُ الْمُؤْدَ اللّهُ الْمُؤْدَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدَ لِفَةً وَمِنَ الْمُؤْدَ لِقَةً اللّهُ الْمُؤْدِ وَقَالَ اللّهُ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدَ الْمُؤْدَ الْمُؤْدَ الْمُؤْدَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدُ وَلَعْ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدُ الْمُؤْدِ وَمِنَ الْمُؤْدِ وَاللّهُ الْمُؤْدُ وَلَوْدَ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ اللّهُ الْمُؤْدُ وَلَقَالَ اللّهُ الْمُؤْدُ الْمُ

اخرصه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2592 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبيع مسكتب العطبوعات الأسلاميه علب شام ، 1406 - 1986 أرقم العديث: 2866 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه السكرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411 / 1991 أرقم العدبث: 3849 ذكره ابوبكر الهيرغى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414 (1994 أرقم العديث: 12839

إِلَى مِنَى فَٱثُونَ بِهِ نَقُعًا حِينَ تَطَأُهَا بِاَخْفَافِهَا وَحَوَافِرِهَا قَالَ بَنُ عِبَاسِ فَنَزَعْتُ عَنْ قَوْلِى وَرَجَعْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ عَلِيٌّ هَا فَاللَّهُ مِنَى فَأَثُونَ بِهِ نَقُعًا حِينَ تَطَأُهَا بِاَخْفَافِهَا وَحَوَافِرِهَا قَالَ بَنُ عِبَاسِ فَنَزَعْتُ عَنْ قَوْلِى وَرَجَعْتُ إِلَى الَّذِي قَالَ عَلِيَّ هَا لَهُ فَقَدُ احْتَجَا بُأَبِي صَخْرٍ وَهُو حَمِيدُ بُنُ زِيَادٍ هَلَذَا حَدِيْتُ وَبِأَبِي مُعَاوِيَة الْبَجَلِيِّ وَهُو وَالِدُ عَمَّارِ بُنِ آبِي مُعَاوِيَةَ الدَّهُنِيُّ الْكُوفِيُّ الْمُحْدِيِّ وَهُو وَالِدُ عَمَّارِ بُنِ آبِي مُعَاوِيَةَ الدَّهُنِيُّ الْكُوفِيُّ

﴿ حَرْتُ ابنَ عَبَاسُ وَ الْجَابِيانُ كُرتَ بِينُ الْکِهِ ابنانُ كُرتَ بِينَ اللهِ عَرَاسُودَ كَرْيِب بِيشًا ہُوا تھا، اَلَكُ تحص میرے پاس آكر والعادیسات صبحا" کی تغییر پوچھنے گا، میں نے اس کوکہا: (اس سے مراد) گھوڑوں کی وہ جماعت ہے، جہاد کے اندرجن کی عالی متغیر ہو چکی ہو۔ پھر ارات کا وقت ہو گیا اور مجاہدین کھانا بنا نے اور آگ جلانے گئے اور وہ خض مجھ سے منہ پھیر کر حضرت علی بڑا تھا ہاں وقت آپ آپ زمزم کے چشمہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اس خص نے آپ سے 'و العادیسات' کے متعلق پوچھا: آپ نے دریافت کیا' کیا تو نے مجھ سے پہلے کی سے یہ بات پوچھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے ابن عباس بڑا تھا ہاں ہوں نے جواب دیا ہے کہاں سے مرادوہ گھوڑے ہیں، جہاد کے اندرجن کی حالت متغیر ہو عبال بڑا تھا۔ کہا تھا ہوں نے جواب دیا ہے کہاں سے مرادوہ گھوڑے ہیں، جہاد کے اندرجن کی حالت متغیر ہو عباح ، حضرت علی بڑا تھوڑ نے فرمایا: تم جاو اور ان کو باکر میرے پاس لاو (رادی) فرماتے ہیں) جب ابن عباس بڑا تھا کہ حضرت علی بڑا تھوڑ نے نے باس آتے ہوں کہ ہوں کہا تہ ہیں۔ خدا کی تم المام کا سب سے پہلاغز وہ ،غز وہ بدر تھا اور اس کو باکر میرے پاس مرف دو گھوڑے ہیں۔ جو حس کا تہمیں کچھام نہیں ۔ خدا کی تم المام کا سب سے پہلاغز وہ ،غز وہ بدر تھا اور اس غز وہ میات میں ہارے پاس موٹ دو گھوڑ ہوں کی ہا ہو سے ایس میں ان کی کھی ، اس وقت جب وہ دوڑوں کی جماعت تو عرفہ سے عبال کو رادی کی طرف (جاتے ہیں) ابن عباس نگائی فرماتے ہیں۔ فردڑ تے ہوے اپنے ٹاپوں سے غبارا اڑا رہے تھے ،اس کو تر آن ہیں یوں بیان کیا گیا ہے 'و السعدیسات صبحا '' (پھراس وقت غبار کاڑا تے ہیں) ابن غبارا اڑا رہے تھے ،اس کو تر آن ہیں یوں بیان کیا گیا ہے 'والسے اس موقف کی طرف رہوع کر کیا۔

• و و مین اور و میاری بین اور امام سلم بین کی معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اسے قان نہیں کیا۔لیکن امام بخاری اور امام سلم دونوں نے ابوضخ کی روایات نقل کی ہیں۔اور بیر مید بن زیاد خراط مصری ہیں۔اور ابومعا و بیر البجلی کی روایات بھی نقل کی ہیں اور و و میار بن ابی معاویہ کے والد ہیں ، دہنی ہیں اور کوفی ہیں۔

2508 حَلَّاتُنَا اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو سَعِيْدِ عَبُدُ اللهِ بُنُ زَيْدَانَ، حَدَّثَنِي السَحَاقَ ابُو سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي السَحَاقَ السَّيْبَانِيُّ، عَدَّثَنِي السَحَاقُ بُنُ ابِي السَحَاقَ السَّيْبَانِيُّ، عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنِي السَحَاقَ السَّيْبَانِيُّ، عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَانَا الْيَوْمَ على هذه الحال، فَلَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَانَا الْيَوْمَ على هذه الحال، فَلَ مَن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَسْتَحِبُّ اَن يُقَاتِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَسْتَحِبُ اَن يُقَاتِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَسْتَحِبُ اَن يُقَاتِلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَم كَانَ يَسْتَحِبُ اَن يُقَاتِلَ الرَّجُلُ تَحْتَ رَايَةِ قَوْمِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

🂠 🧇 حضرت مخارق بن سلیم طالعیُّهٔ فر ماتے ہیں : میں جنگ جمل کے دن حضرت عمار طالعیُّ کے ساتھ چل رہا تھا اور ان کی داندہ olick on link for more books

زین کے ساتھ ایک سینگ لٹک رہاتھا، جب ان کو پیشاب آتا تو وہ اس میں کردیتے، جب میدان جنگ میں پنچے تو عمار مجھ سے کہنے گئے: اے مخارق! اپنی قوم کا جھنڈ الاؤ، میں نے کہا: آج میری حالت ٹھیک نہیں ہے، اس لئے میں جنگ میں شریک نہیں ہوں گا، انہوں نے کہا: پھر بھی اے مخارق! اپنی قوم کا جھنڈ الاؤ کیونکہ رسول اللہ منگا پینے کہا: پھر بھی اے مخارق! اپنی قوم کا جھنڈ الاؤ کیونکہ رسول اللہ منگا پینے کہا: پھر بھی اے مخارق! پنی قوم کا جھنڈ الاؤ کیونکہ رسول اللہ منگا پینے کہا دکیا جائے۔

• إ • إ • يه حديث محيح الاسناد بيكن امام بخارى مُينشة اورامام مسلم مِينشة نه اس كُفْلَ نهيس كيا ـ

2509 حَكَّثَنَا ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكْرٍ، حَدَّثَنِى البَّرُ وَاءِ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ابْغُونِى فِى الضَّعَفَاءِ، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اَخُرَجَا حَدِيْتُ سَعْدِ بْنِ اَبِي وَقَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّهُ ظَنَّ اَنَّ لَهُ فَضْلا عَلَى مَنْ دُونَهُ

⇒ حضرت ابودرداء رنائینئ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منائینئ نے ارشاد فرمایا: مجھے کمزور لوگوں میں ڈھونڈ و کیونکہ انہی
کمزوروں لوگوں کے سبب سے تمہیں رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی بدولت تمہاری مدد کی جاتی ہے۔

• و و و المسلم من المسلم بناری میشد اور امام سلم بنیستان الم بخاری میشد اور امام سلم بنیستان المسلم بنیستان کیا ۔ امام بخاری میشد اور امام سلم بنیستان کیا ہے کہ وہ یہ بیجھتے تھے کہ غریب اور کمزور آ دمی کو دوسروں پر ایک خاص فضیلت حاصل ہے۔

2510 حَكَّثَنَا آبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ زَكَرِيَّا الْمُطَرِّزُ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ، حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ مُحَمَّدٍ الزَّهُ مِنَ الْمُعَاعِيلَ بُنِ اَبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي حَبِيبَةَ، حَدَّثَنَا يَعْقُولُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي حَبِيبَةَ، حَدَيْدَ الْعَزِيزِ بُنُ عِمْرَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ اَبِي حَبِيبَةَ،

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2594 اخرجه ابو عيسي الترمذي في "جامعه" طبع داراحيساء الترات العربي بيروت لبنان رقم العديث: 1702 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه عليب شام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 3179 اخرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان للبنان 1994ه 1993، رقم العديث: 4767 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1414ه / 1993، رقم العديث: 4388 ذكره ابوبكر البيهقي في "مننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه / 1994، رقم العديث: 6181 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسمه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 21779

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2595 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقع العديث: 12829 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه موصل 1404ه/1983، رقع العديث: 6903 والعكم موصل 1404ه/1983، رقع العديث: 6903

عَنُ يَّزِيْدَ بْنِ رُومَانَ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزُّبَيْرِ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِعَارَ الْمُهَاجِرِينَ يَوُمَ بَدْرٍ: عَبُدُ الرَّحُمْنِ وَالاَوْسِ بَنِى عَبْدِ اللهِ، وَالْخَزُرَجِ بَنِى عُبَيْدِ اللهِ هاذَا حَدِيْتُ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إِنَّمَا اَحُرَجَا فِى الشِّعَارِ حَدِيْتُ الزُّهُرِيِّ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ اَبِيْهِ لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنِ انْهَزَمَ النَّاسُ، الْحَدِيثُ بِطُولِهِ يَذْكُرُ فِيهِ شِعَارَ الْقَبَائِلِ

⟨ حضرت عائشہ بڑی ٹیٹا سے روایت ہے کہ رسول اللہ ٹاٹیٹی نے جنگ بدر کے دن مہاجرین کا پوشیدہ نام (کوڈورڈ)
''عبدالرحمٰن'،اوس کا'' نبی عبداللہ'' اورخزرج کا'' نبی عبیداللہ'' مقرر کیا تھا۔

• • • • • بو سیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری بڑیاتہ اورامام مسلم بڑیاتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ امام بخاری بڑیاتہ اورامام مسلم بڑیاتہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ امام بخاری بڑیاتہ اورامام مسلم بڑیاتہ نے پوشیدہ نام (کوڈورڈ) کوڈورڈ) کوڈورڈ) کوڈورڈ کے دن جب لوگ مسلم بڑیات کھا کر بھا گے،اس کے بعد پوری حدیث بیان کی اوراس میں قبیلوں کے پوشیدہ نام (کوڈورڈ) کاذکر بھی کیا۔

2511 مَخْبَرَنِى الشَّيْخُ آبُو بَكُو اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ بَنِ زُرَارَةَ الرَّقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا جَمْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَبْسٍ زُرَارَةَ الرَّقِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا جَمْرَةَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ مِائَةِ اَهُلِ بَيْتٍ، اَوْ اَرْبَعَةُ مِائَةِ رَجُلٍ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، يَقُولُ: وَفَدَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ مِائَةِ اَهُلِ بَيْتٍ، اَوْ اَرْبَعَةُ مِائَةٍ رَجُلٍ عَبْسَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ مِائَةِ اَهُلِ بَيْتٍ، اَوْ اَرْبَعَةُ مِائَةٍ رَجُلٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ مِائَةِ اَهُلِ بَيْتٍ، اَوْ ارْبَعَةُ مِائَةٍ رَجُلٍ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارْبَعُ مِائَةِ اَهُلِ بَيْتٍ، اَوْ ارْبَعَةُ مِائَةٍ رَجُلٍ مِنْ الْمُ مَنْوَةَ قَاهُ وَاشَجَعُهُ لِقَاءً، وَآمَنُهُ الْمَانَةُ مِنْ الْهُ مَا مَبُوورُ . هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابن عباس را المحافظ فرمات بین که نبی اکرم سالی ایک گھرانے کے 400 افرادیا 400 آدمی'' از دھنو' ہ'' کے قبیلے کے آئے ، آپ سالی گھرانے کو مایا: از د کے لوگوں کوخوش آمدید (از د کے لوگ ) سب سے خوبصورت' خوش اخلاق' جنگ جواورا مانت دار ہیں تمہارا پوشیدہ نام (کوڈورڈ)'' یا مبرور' ہے۔

ہواورا مانت دار ہیں تمہارا پوشیدہ نام (کوڈورڈ)'' یا مبرور' ہے۔

• و و المسلم بيسي السناد بيكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسي فاس كوقال بيس كيا-

2512 أَخْبَرَنَا آبُو عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ التَّاجِرُ، حَدَّثَنَا آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ، حَدَّثَنَا

حديث: 2511

اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم بموصل 1404ه/1983، 'رقم الصديث: 12948 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الاوسط" طبع دارالصرمين قاهره مصر 1415ه 'رقم العديث: 6809

# حديثه: 2512

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2597 اخرجه ابو عيسى الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيسا و التراث العربی بيروسل لبنان رقم العديث: 1682 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معدر رقم العديث: 16666 اخرجه ابوعبدالرحسن النسانی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بيروت لبنان 1411ه/1914 معدر دقم العديث: 8861 ذکره ابوبکر البيه فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 12863

اَبُو نُعَيْمٍ وَّاخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْمَحْبُوبِيْ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَيَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَفِيْرٍ وَّحَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى نَصْرٍ الْمَرُوزِيُّ، قَالاً: انْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَة، قَالُوٰ الْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَة، قَالُوٰ الْحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو حُذَيْفَة، قَالُوٰ الْحَدَّثَنَا مُصَلِّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُفْيَانُ، عَنُ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، سُفْيَانُ، عَنُ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنْ بُيَّتُمْ فَلْيَكُنُ شِعَارُكُمْ: حم لا يُنْصَرُونَ وَهَكَذَا رَوَاهُ زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَة، عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ

﴿ ﴿ حضرت مهلب بن ابی صفره و کالنو فرماتے ہیں جھے ایسے آدی نے یہ بات بتائی ہے جس نے خود نبی اکرم منالیّتی میں سے میں ہے۔ سن ہے، آپ نالیّتی ہے۔ سن ہے، آپ نالیّتی ہے۔ سن ہے، آپ نالیّتی ہے۔

• نو ای طرح بیدهدیث زہیر بن معاویہ نے ابواتحق سے روایت کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے )

2513 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ صَالِح، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وَمُحَمَّدُ بْنِ يَحْيَى وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا وُهُو يَخَوَ الْمُهَلَّبِ بْنِ آبِي مُحَمَّدُ بْنُ عُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، قَالَ: وَقَالَ وَهُو يَخَافُ أَنْ يُبَيِّتَهَ آبُو سُفْيَانَ، فَقَالَ: إِنْ بُيَّتُمْ فَإِنْ دَعَوْتُكُمْ حم لا يُنْصَرُونَ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْتُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ إِلَّا اَنَّ فِيهِ اِرْسَالا، فَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ الْمُهَلَّبُ بْنُ اَبِي صُفْرَةَ الْبَرَاءُ بُنُ عَازِبِ

﴿ ﴿ حَضِرت مهلب بن صفره وَ اللَّهُ أَفُوا مَاتِ بِين: آپ مَنَاتَهُ أَمْ ما يا: مجھے ایسے آدمی نے بیہ بات بتائی ہے جس نے خود نبی اکرم مُنَاتِیْ اُم سے من ہے اُسے میں اگر م مُناتِیْ اُم سے من الله منابی الله میں اللہ میں میں اللہ میں اللہ

• ﴿ • ﴿ مِنْ مِيهِ مِنْ الْمُ مَلَمُ مِنْ اللّهِ الْمُ اللّهِ مِنْ اللّهِ عَلَى مِنْ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

2514 – انحبَرَنَاهُ أَبُو مُحَمَّدٍ آحُمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَلِی بَنُ حَکِیمٍ، حَدَّثَنَا شَرِیكُ، عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ، قَالَ: سَمِعْتُ الْمُهَلَّبَ بْنَ اَبِی صُفْرَةَ یَذُکُرُ، عَنِ الْبَرَاءِ بَنِ عَارِبٍ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلّی الله عَلَیْهِ وَسَلّم، قَالَ: اِنّکُمْ تَلْقُونَ عَدُوّ کُمْ غَدًا، فَلْیکُنْ شِعَارُکُمْ: حَمْ لاَ یُسْخَصُرُونَ وَقَدْ قِیْلَ: عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ اَخْبَرَنِی اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِیُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ حَم لاَ یُسْخَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ اَنْ بُرَنِی اَحْمَدُ بُنُ مُحَمّدٍ الْعَنَزِیُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِیدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو بَکُرِ بُنُ اَبِی شَیْبَةَ، حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَیْرٍ، عَنِ الْاَجْلَحِ، عَنْ اَبِی اِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ رَضِیَ الله عَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلّم، قَالَ: اِنَّکُمْ تَلْقُونَ عَدُو كُمْ غَدًا مِثْلَهُ

حضرت مہلب بن الی صفرہ، براء بن عازب رہائیڈ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافی تیٹی نے فرمایا: کل تمہارا وثمن سے سامنا ہوگا تو تمہا را پوشیدہ لفظ ( کوڈورڈ) حمد لاینصدون ہونا چاہئے۔

• ﴿ • ﴿ مِيهِ اللهِ عنه سے مروی ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَّا مِ مَایا: وَمُعَالِيَّةُ مِنْ عَارِبِ مِنْ عَارِبِ مِنْ عَارِبِ مِنْ عَارِبِ مِنْ عَالِمُ مِنْ اللهِ عنه سے مروی ہے۔ نبی اکرم مَثَاتِیَّا مِنْ مِنْ عَارِبِ وَمُعَالِمُ اللهِ عنه سے مروی ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَّا مِنْ مِنْ عَارِبِ وَمُعَالِمُ اللهِ عنه سے مروی ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیَّا مِنْ مِنْ عَارِبِ وَمُعَالِمُ اللهِ عَنْدِ سے مروی ہے۔ نبی اکرم مَثَاثِیْرُ مِنْ عَنْدِ مِنْ عَارِبِ وَنِيْ اللهِ عَنْدِ اللهِ عَنْدُ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ مِنْ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ مِنْ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ عَنْدُ مِنْ اللهِ عَنْدُ ع

کل تمہارادشمن سے سامنا ہوتو تمہارا کوڈورڈ (حمد لاینصدون) ہونا چاہئے جیسا کہ (درجے ذیل ہے)

2515- آخبَرَنَا الْحَاكِمُ آبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، آنْبَانَا آخِمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا وَعُرَا اللهِ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ، آنْبَانَا آخِمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ اللهِ عَبْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا آبُوْ بَكُو بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيهُ، عَنِ الْاَجْلَحِ، عَنْ آبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَحَرَاءِ رَضِي اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِنَّكُمُ تَلْقَوْنَ غَدًا، فَلْيَكُنُ شِعَارُكُمْ: حم لاَ يُنْصَرُونَ

ندکورہ حدیث کی ایک شامد حدیث موجود ہے جو کہ امام سلم ٹریٹائنڈ کے معیار پرضیح ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے )

2516 انْجَبَرَنِى آبُو مُ حَمَّدِ الْحَسَنُ بُنُ حَكِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، آنْبَانَا آبُو الْمُوجِهِ، آنْبَانَا عَبُدَانُ، آنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ عَنُولَ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ آبِیُ اللَّهِ عَنُولَ اللهِ عَنُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِیُ آصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِیُ آصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِیُ آصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِیُ آصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِیُ آصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِی آصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِی آصُحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِی آصُحَابَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ شِعَارُنَا يَعْنِی آصُحَابَ النَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : آمِتُ آمِتُ آمِتُ

صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الشَّیْحَیْنِ، وَلَمْ یُحَرِّ جَاهُ، وَلَهٔ شَاهِدٌ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ مُسْلِمٍ

﴿ حَرْتَ سَلَم بِنَ الوَع رَفَاتُونُ فَرِماتِ بِین بِین بِین بِی اکرم سَلَّ فِیْوَ کِوْمانے بین حضرت ابو بکرصدیق رضی اللہ عنہ

کے ہمراہ جنگوں میں شرکت کی ہے کا ، ہمارالینی اصحاب رسول کا پوشیدہ لفظ (کوڈورڈ)''امت امت' ہوتا تھا۔

• • • • • بے محدیث امام بخاری بُرِیَاتَ اورامام سلم بُرِیَاتُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو قال نہیں کیا۔

• • • • • بے حدیث امام بخاری بُرِیَاتُ اورامام سلم بُرِیَاتُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کو قال نہیں کیا۔

2517 حکد تَنَاهُ اَبُو نَصْرٍ اَحْمَدُ بُنُ سَهْلِ الْفَقِیْهُ بِبُحَارِی، حَدَّثَنَا سَهْلُ بُنُ الْمُتَوَرِّ کِلِ بِبُحَارِی، حَدَّثَنَا اَبُولُ عَنْ اِللَٰهِ اَبِی الْعُمَیْسِ، عَنْ اِیَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِیْهِ فَسَانَ مَالِكُ بُنُ اِلسَّمَاعِیْلَ، حَدَّثَنَا شَوِیكَ، عَنْ عُتُهَ بُنِ عَبُدِ اللَّهِ اَبِی الْعُمَیْسِ، عَنْ اِیَاسِ بُنِ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِیْهِ

حوىث: 2516

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2596 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 16545 اخرجه ابوحاتيم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقيم العديث: 4744 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معيجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقيم العديث: 6271 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1404ه رقيم العديث: 33569 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سنسه الكبرى طبيع مكتبه دا. لبياز مكه مكرمه معودى عرب 1409 ما 1404ه رقيم العديث: 12832 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1414ه / 1991 رقيم العديث: 8665

click on link for more books

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ شِعَارُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آمِتُ آمِتُ

♦♦ حضرت سلمه بن اکوع طالنیو فرماتے ہیں ، نبی اکرم منافیظ کا پوشیدہ لفظ (کوڈورڈ)" امت امت' ہوتا تھا۔

2518\_ آخُبَرَنِيْ آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفِيدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، حَدَّثَنَا سُفُيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ آبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ رَجُلٍ مِّنْ مُّزَيْنَةَ، قَالَ: سَمِعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَعَارِهِ: يَا حَرَامُ يَا حَرَامُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَلالُ يَا حَلالُ

صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ عَلَى الْإِرْسَالِ، وَإِذَا الرَّجُلُ الَّذِي لَمْ يُسَمِّهِ مُحَمَّدُ بُنُ كَثِيْرٍ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ الْمُزَنِيِّ

﴿ ﴿ حَفَّرت ابواسَحاق رُثِيَّ تَغَذَّروايت كرتے ہيں كەمزينه قبيلے كے ايک شخص كابيان ہے كەرسول الله مَثَلَثَيَّ أَمِ فَي ايك آدمى كو سنا جو كەاپنے پوشيدہ لفظ (كو ڈور ڈ) ميں ' ياحرام' ' پكارر ہاتھا، رسول الله مَثَلَثَّ اللهُ الله عَلَى اللهُ مَثَلِثَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ مَثَلِثَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ ال

2519 اَخْبَرَنِى آبُوْ بَكْرِ بْنُ آبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرِ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْمُو عَامِرِ الْاَسَدِيُّ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

💠 > اس سندے ہمراہ حضرت عبداللہ بن المغفل رضی اللہ عنہ ہے بھی رسول اللہ مَا کا اُنہ کورہ فر مان جبیباار شادمنقول

2520- آخُبَرَنَا ٱبُوْ جَعْفَرَ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ حَدَّثَنَا هِشَّامٌ بْنُ يُونُسَ الْقَصَّارُ بِمِصْرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ حَدَّثَنِى اللَّيْتُ حَدَّثِنِى عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ حَالِدٍ بْنِ مُسَافِرٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ آنَّ مَالِكَ بْنَ الْحَدُثَانِ كَانَ يُحَدِّثُ آنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ خَرَجَ فِى مَجْلِسٍ وَهُوَ فِى مَسْجِدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُم يَذُكُرُونَ سَرِيَّةً مِّنَ السَّرَايَا هَلَكَتُ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَيَقُولُ قَائِلٌ مِنْهُم هُم عُمَّالُ اللهِ هَلكُوا فِى سَبِيْلِهِ وَقَدُ وَجَبَ لَهُمُ آجُرُهُمْ عَلَيْهِ وَيَقُولُ قَائِلٌ اللهُ اعْلَمُ بِهِمْ لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا فَلَمَّا رَاوَا عُمَرَ السَّرِيَّةَ اللهِ فَقَالَ مَا كُنتُمْ تَتَحَدَّثُونَ قَالُوا كُنَّا نَذُكُرُ هانِهِ السَّرِيَّةَ اللّهِ عَلَيْهِ وَيَقُولُ قَائِلٌ مِنْهُمْ فَقَالَ مَا كُنتُمْ تَتَحَدَّثُونَ قَالُوا كُنَّا نَذُكُرُ هانِهِ السَّرِيَّةَ الَّتِى هَلَكُوا فِى سَبِيلِ اللهِ يَقُولُ قَائِلٌ مِّنَا هُمْ عُمَّالُ اللهِ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا كُنتُمْ تَتَحَدَّثُونَ قَالُوا كُنَّا نَذُكُرُ هانِهِ السَّرِيَّةَ الَّتِى هَلَكُوا فِى سَبِيلِهِ وَقَدُ وَجَبَ لَهُمْ الْفَقِلَ عُمَرُ حَتَّى سَلَّمَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ مَا كُنتُمْ تَتَحَدَّدُونَ قَالُوا كُنَّا نَذُكُو هانِهِ السَّرِيَّةَ الَّتِى هَلَكُوا فِى سَبِيلِه وَقَدُ وَجَبَ لَهُمْ أَعْلُوا عَلَى اللهُ عَمْلُ اللهُ عَمْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَقَدُ وَجَبَ لَهُمْ مَا احْتَسَبُوا فَقَالُ عُمَرُ اللهُ أَعْلَمُ إِنْ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُونَ وَإِنْ هَمَّهُمُ الْقِتَالُ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ ال

دكره ابوبكر البيريقى فى "بننه الكبر'ى طبع مكتبه دا**يابي والمين المين المين المين المد**يث: 12835ه/1994ه/1994. وقع العديث: 12835 https://archive.org/details/@zohaibhasarattari فَلَا يَسْتَطِينُ عُونَ إِلَّا إِيَّاهُ وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ رِيَاءً وَسُمُعَةً وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ الْمَاءُ وَسُمُعَةً وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ الْمَاءُ وَسُمُعَةً وَإِنَّ مِنَ النَّاسِ نَاسًا يُقَاتِلُوْنَ الْمَاءُ وَسُمُعَةً وَإِنَّ مِنَ اللَّهِ مَا تَذَرِى نَفُسٌ مَّاذَا مَفُعُولٌ بِهَا لَيْسَ هٰذَا الرَّجُلُ الَّذِي قَدَ بَيَّنَ لَنَا آنَّهُ قَدُ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَاَخَّرَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

هُلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ إِنَّمَا اتَّفَقَا مِنُ هَذَا الْبَابِ عَلَى حَدِيْتِ آبِي مُوسلى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيْلِ اللهِ

♦ ♦ حضرت ما لک بن اوس بن حد خان فرانسئیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت عمر بن خطاب فرانسئی مسجد نبوی میں گے ،
 وہاں پر پچھاوگ بیٹھے کی نشکر کے متعلق گفتگو کرر ہے تھے ، جو جہاد میں شہید ہو گئے تھے ، ان میں سے ایک نے کہا: وہ اللہ کے ملاز م تھے ، اس کے راستے میں شہید ہوئے ہیں ، ان کا اجراللہ پر واجب ہو چکا ہے ، ایک نے کہا: ان کی جونیتیں تھیں ، ان کو اللہ ہی ، ہم جا خاموش ہے ۔ جب ان لوگوں نے حضرت عمر فرانسئی کو دیکھا کہ وہ اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگائے انہی کی طرف متوجہ ہیں تو سب خاموش ہو گئے ، حضرت عمر فرانسئی آئے ہو ان کو اللہ ہیں ہیں ہو تھا: تم کیا گفتگو کر رہے تھے ؟ انہوں نے کہا: ہم ای کشکر کے ہوگئی ، حضرت عمر فرانسئی آئے ہم ای کشکر کے ہوا ہیں جا ہے ۔ جب ان لوگوں نے حضرت عمر فرانسئی آئے اللہ کی راہ میں شہید ہو گے ، ہم میں سے ایک خض کا موقف میر ہے کہ وہ اللہ کے ملاز م تھے ، وہ اللہ کی بہتر بات کر رہے تھے ، جواللہ کی راہ میں شہید ہو گئی ہم میں سے ایک خض کا موقف میر ہے کہ ان کی اچھی نیتوں کو اللہ ہی ، ہم میں ہوتے ہیں ہو جہاد کرتے ہیں اور ان کی نیت صرف جہاد ہی کی ہوتے و ہیں جو جہاد کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کی دوسری چیز کی استطاعت بھی نہیں رکھتے اور کچھ لوگ ایسے ہو تے ہیں جو جہاد کرتے ہیں اور ان کے علاوہ کی دوسری چیز کی استطاعت بھی نہیں رکھتے اور کچھ لوگ ایسے ہو تے ہیں جو ہی ہو تے ہیں جو ہی اور ان کے اس کے ساتھ کیا ہونے ان میں ہیں جو بی اور ہی خوس کی خاطر جہاد کرتے ہیں ، ہی لوگ شہید ہیں اور می خوس کی ہوتے ہیں جو ہیں ہی خدا کی ضم کوئی شخص و نہیں جو ہیں ہے ہوں ۔ کہ ان کے اگھے کیما گنا وہ بخش دیے گئی ہیں ۔

• • • • به سیحدیث امام بخاری ٹریٹائڈ کے معیار کے مطابق صیحے ہے کیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ امام بخاری ٹریٹائڈ اور امام مسلم ٹریٹائڈ نے اس موضوع پر ابومویٰ کی روایت کر دہ بیرحدیث نقل کی ہے'' جو شخص اللہ کے دین کی سربلندی کے لئے لڑے، وہ مجاہد فی سبیل اللہ ہے''

2521 الْحَمَدُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

يُخَرِّجَاهُ وَلا وَاحِدٌ مِّنهُمَا لِقَولِ سَلَمَةَ بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّهُ قَالَ: نُبِّئْتُ عَنْ اَبِي الْعَجْفَاءِ وَانَا ذَاكِرٌ بِمَشِيئَةِ اللهِ فِي كِتَابِ النِّكَاحِ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى صِحَّتِهِ

﴿ حضرت ابوالعجفاء ملمی و النجفاء مردی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب و النجفائے نے فرمایا: کیجھلوگ ایسے ہیں جو جہاد میں قتل ہونے والے یا مرنے والے کے متعلق کہتے ہیں: فلال شخص قتل کر دیا گیا ہے اور وہ شہید ہے یا فلال شخص شہادت کی موت مرا، یہ بھی تو ہوسکتا ہے کہ اس نے تجارت کی طلب میں سونے یا جا ندی کے حصول کی غرض سے جنگ لڑی ہو، اس لئے تم ایسے مت کہا کر و بلکہ اس طرح کہا کر وجس طرح نبی اکرم مُنافِقِهِم کہا کرتے تھے کہ جو تحض اللّٰہ کی راہ میں قتل کر دیا گیایا مرگیاوہ جتنی ہے۔

• و و است کیا ہے اور انہوں نے اس کی روایت کرتے ہوئے ''انبٹ عن ابی العجفاء ''کوانکہ سلمہ بن علقمہ نے ابن سیرین سے روایت کیا ہے اور انہوں نے اس کی روایت کرتے ہوئے ''انبٹ عن ابی العجفاء ''کالفاظ استعال کے بیں اور میں کتاب النکاح میں اس کی صحت کی دلیل ذکر کروں گا۔انشاء اللہ تعالی ۔

2522 حَكَّ تَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، اَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَةَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ جَدِه عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ بُنُ هَارُوْنَ، اَنْبَانَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ جَبَلَة بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنْ جَبَلَة بْنِ الصَّامِتِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ غَزَا وَهُوَ لاَ يَنُومِى فِى غَزَاتِهِ إلَّا عِقَالا فَلَهُ مَا نَوى

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتٌ يَعْلَى بُنِ أُمَيَّةَ الَّذِي

﴾ حضرت عبادہ بن صامت رٹائٹیٔ فر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مٹائٹیؤ کم نے ارشاد فر مایا: جو شخص اونٹ باندھنے کی ایک رس کے حصول کی خاطر جہاد میں شرکت کرے گا ،اس کے لئے اس کی نیت کے مطابق اجر ہوگا۔

• و منه منه المسلم بين المام بخارى بينة اورامام سلم بينية في الساد بين كيار المسلم بينية في الساد بين كيار

یعلیٰ بن امیه کی روایت کرده در ج ذیل حدیث مذکوره حدیث کی شام ہے۔

2523- أَخْبَرَنَاهُ أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُوْ تَوْبَةَ، حَدَّثَنَا

حديث : 2522

اضرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "سننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه عليه المام 1406 و1986. رقم العذيث: 3138 اخرجه ابوعبدالله الغرجه ابومهد الدارمى فى "بيننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت بينان 1407ه 1987. رقم العديث: 2416 اخرجه ابوعبدالله النسيسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 22744 اضرجه ابوهاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 4638 اضرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 4346 ذكره ابوبكر البيهقى فى "شنه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1991، وقم العديث: 1268

# حديث: 2523

اضرجه ابوعبىدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسيه قرطيه قاهره مصر رقيم العديث: 17986 ذكره ابوبكر البيهقي في "سنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994 رقيم العديث: 17625 معاجعا ومصر العام المعادلة الرَّبِيهُ بُنُ نَافِعِ، عَنُ بَشِيرِ بُنِ طَلْحَةَ، عَنْ خَالِدِ بُنِ دُرَيْكِ، عَنْ يَعْلَى بُنِ اُمْيَّةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبُعَثُنِى فِي سَرَايَاهُ، فَبَعَثَنِى ذَاتَ يَوْمٍ، وَكَانَ رَجُلٌ يَرْكُبُ، فَقُلْتُ لَهُ اَرْحِلْ، فَقَالَ: مَا اَنَا بِحَارِجٍ مَعَكَ، قُلْتُ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَزَاتِهِ

2524 الْجُسَرَنَا الْبُو بَكُو اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمٍ، حَدَّثَنَا اللهِ عَلَيْهِ النَّاسُ عَنُ اللهُ عُشْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، قَالَ: تَفَرَّقُ النَّاسُ عَنُ اللهُ عُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَ لَهُ أَحُو اهْلِ الشَّامِ: أَيُّهَا الشَّيْخُ، حَدِثْنَا حَدِيْنَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَوَّلُ النَّاسِ يُقُضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَوَّلُ النَّاسِ يُقُضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَوَّلُ النَّاسِ يُقُضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَوَّلُ النَّاسِ يُقُضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: اَوَّلُ النَّاسِ يُقُضَى فِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلُ السَّيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: وَيْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَعَمِلْتَ فِيهِا؟ قَالَ: قَاتَلُتُ فِيكَ حَتَى الْقِيَامَةِ وَيَلَ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ النَّارِ، وَرَجُلٌ اللهُ عَلَيْهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمُتُ فِيكَ الْقُرُانَ فَاتُولُ الْقُولُانَ عَمَلُهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَمِلُتَ فِيهِا؟ قَالَ: مَا عَلِمُتُ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمُ عَلَيْهُ فَعَرَفَهَا، فَقَالَ: مَا عَلِمُتُ فِيهِ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَها، فَقَالَ: مَا عَلِمُتُ مِنْ شَىءٍ تُحِدُّ اَنُ يُنْفِقَ فِيهِ النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَها، فَقَالَ: مَا عَلِمُتُ مِنْ شَىءٍ تُحِدُ اَنُ يُنْفِقَ فِيهِ النَّارِ، وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَها، فَقَالَ: مَا عَلِمُتُ فِيهِ النَّارِ فَاتِي بِهِ، فَعَرَقُهُ أَو عُمَلُ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى الْقَوْلُ فَي عَلَى وَجُهِهِ حَتَى النَّارِ وَرَجُلٌ وَسُعَ اللهُ عَلَيْهِ فَعَرَفَها لَوْلَا اللهُ عَلَيْهِ فَي عَلَى اللهُ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى النَّارِ وَاللَّهُ عُلُولًا عَلَى النَّارِ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى وَجُهِهِ حَتَى النَّارِ وَلَا اللهُ عَلَى النَّارِ وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى النَّارِ اللهُ عَلَى النَّارِ وَلَا اللهُ عَلَى النَّارِ وَلَا اللهُ ع

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ الْبُخَارِيُّ

حضرت ابو ہر رہ ڈلائٹوئو رہاتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائٹوئی نے ارشافر مایا: قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے متعلق فیصلہ کیا جائے گا وہ ایک شہید ہوگا ،اس کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا ،اللہ تعالیٰ اس سے اپنی نعمتوں کا اعتراف کروائے گا،وہ اعتراف کرلے گا ،اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے میرے لئے کیا عمل کیا ؟ وہ کہے گا: یا اللہ! تیری رضا کی خاطر میں لڑتار ہا click on link for more books

حتیٰ کہ مجھے قبل کردیا گیا۔اللہ تعالی فرمائے گا: تو جھوٹ بول رہاہے،تونے جہاداس لئے کیاتھا تا کہ لوگ تجھے بہادر کہیں،سووہ کہ لیا گیا۔ پھر تھم دیا جائے گا اوراس کواوند ھے منہ جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔

ایک ایساشخص جس نے علم حاصل کیا اور اس کی تعلیم دی اور قرآن پڑھا ہوگا ، اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں لایا جائے ، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعتوں کا اعتراف کروائے گا، وہ اعتراف کرلے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو نے ان کے بدلے کیا عمل کیا؟ وہ کہے گا: تیری رضا کی خاطر میں نے علم سیکھا اور اس کی تعلیم دی اور تیری رضا کی خاطر قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا: تو جھوٹ بول رہا ہے، تو نے تو علم اس لئے حاصل کیا تھا تا کہ تجھے عالم کہا جائے اور تو نے قرآن اس لئے پڑھا تھا تا کہ تجھے قاری کہا جائے ، سووہ کہ لیا گیا۔ پھر تعم دیا جائے گا اور اس کو اوند ھے منہ جہنم میں بھینک دیا جائے گا۔

ایک ایسا شخص جس کواللہ تعالی نے وسعت دی اور قتم قتم کا مال عطا فر مایا ،اس کواللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا ،اللہ تعالیٰ اس کواپی تعتوں کا اعتراف کر وائے گا ،وہ اعتراف کر لے گا ، پھر اللہ تعالیٰ فر مائے گا : تو نے ان کے بدلے میں کیا کمل کیا ؟ وہ کہے گا ، مجھے جس چیز کے متعلق بھی یہ چھا کہ اس میں خرچ کرنا تجھے بسند ہے ، میں نے وہاں خرچ کیا ،اللہ تعالیٰ فر مائے گا : تو جھوٹا ہے ،تو نے تو اس لئے خرچ کیا تھا تا کہ تجھے تی کہا جائے ،سو کہ لیا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اور اس کو اوند ھے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

2525 - اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِیُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِیْدِ الدَّارِمِیُّ، حَدَّثَنَا مَحُبُوبُ بُنُ مُوسَی، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ الْفَوْارِیُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا عُبَیْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ، یَقُولُ: قَالَ عَبُدُ اللهِ بَنُ مَسْعُودٍ رَضِی الله عَنهُ: اِیّاکُمُ وَهاذِهِ الشَّهَادَاتِ اَنُ تَقُولَ قُتِلَ فُلانٌ شَهِیدًا، فَإِنَّ الرَّجُل یُقَاتِلُ حَمِیّةً، بُنُ مَسْعُودٍ رَضِی الله عَنهُ: اِیّاکُمُ وَهاذِهِ الشَّهَادَاتِ اَنُ تَقُولَ قُتِلَ فُلانٌ شَهِیدًا، فَإِنَّ الرَّجُل یُقَاتِلُ حَمِیّةً، وَیُقَاتِلُ حَمِیّةً اللهِ صَلَّی ویُقَاتِلُ وَهُو جَرِیءُ الصَّدْرِ، وَلٰکِنُ سَأُحَدِّثُكُمْ عَلٰی مَا تَشْهَدُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهِ عَلَی طَلْبِ الدُّنیَا، ویُقَاتِلُ وَهُو جَرِیءُ الصَّدْرِ، وَلٰکِنُ سَأُحَدِّثُكُمْ عَلٰی مَا تَشْهَدُونَ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیهِ وَسَلَّمَ بَعَت سَرِیّةً ذَاتَ یَوْمٍ، فَلَمْ یَلْبَتُ اِلّا قَلِیلا حَتَّی قَامَ فَحَمِدَ وَاَثْنِی عَلَیْهِ، ثُمَّ قَالَ: اِنَّ اِخُوانکُمْ قَدُ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ بَعَت سَرِیّةً ذَاتَ یَوْمٍ، فَلَمْ یَلُبَتُ الله قَلْواً: رَبَّنَا بَلِّغُ قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ رَضِینَا، وَرَضِی عَنا رَبُنا، وَلَوْ اللهُ مُشُولُ وَيُومَى عَنَا رَبُنا بَلْغُ قَوْمَنَا أَنَّا قَدْ رَضِینَا، وَرَضِی عَنَا رَبُنا، رَسُولُهُمْ إِلَیْکُمْ، إِنَّهُمْ قَدُ رَضِی عَنْهُمْ

هٰ ذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ إِنْ سَلِمَ مِنَ الْإِرْسَالِ فَقَدِ اخْتَلَفَ مَشَايِخُنَا فِي سَمَاعِ آبِي عُبَيْدَةً مِنْ آبِيهِ، وَلَهُ شَاهِدُهُ مَوْقُوفٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ

﴿ حضرت عبد الله بن مسعود ر الله فَرَ ماتے ہیں: اس طرح کی گواہیاں دینے سے بچا کرو کہ فلاں شخص قتل کیا گیا ہے، وہ شہید ہے، کیونکہ کوئی تو مرو تألا تا ہے اور کوئی دنیا کی طلب میں لڑتا ہے اور کوئی بہا دری سے لڑتا ہے، میں تہمیں بتا تا ہوں کہ سی کے متعلق گواہی کیسے دیتے ہیں۔ایک دن رسول الله مَنَا لَيْنَا نَا اللهِ مَنَا لَيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لَيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيَعْلِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْنَا لِيْن

اخرجه إبويعلى البوصيلى في "مستنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق؛ شام: 1404ه-1984 ، رقب الصديث: 5376 click on link for more books

کھڑے ہوکراللہ تعالیٰ کی حمدوثناءکرنے کے بعد فر مایا :تمہارے بھائی مشرکوں سے لڑے اورانہوں نے ان (تمہارے بھائیوں) کو مارڈ الا ہےاوران میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچااورانہوں نے بیدعا مانگی تھی''اے ہمارے رب ہماری قوم تک ہمارا یہ پیغا دے کہ ہم راضی ہیں اور ہمارارب ہم پر راضی ہے' تو میں ان کی طرف سے تنہیں پیغام دے رہاہوں کہ وہ راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ

• إلى الراس كى سندارسال مع محفوظ موتوبيتي الاسناد ہے۔ ابوعبيدہ كے اپنے والد سے ساع كے متعلق ہمارے مشائخ ميں اختلاف یا یا جا تا ہے۔ درجے ذیل موقوف حدیث مذکورہ حدیث کی شاہدہے جو کہ سخین محتالہ انگے معیار پر ہے۔

2526 اَخبَرَنِيهِ عَبْدُ الرَّحْمِٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِيُّ بِهَمْدَانَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ حَدَّثَنَا اذَمُ بْنُ اَبِي إِيَاسٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ اَبِي قَيْسٍ عَنْ هُذَيْلٍ بُنِ شُرَحْبِيْلٍ قَالَ خَرَجَ نَاسٌ فَقُتِلُوْا فَقَالُوْا فَكَانُ اسْتُشْهِدَ فَقَالَ عَبُدُ اللَّهِ أَنَّ الرَّجُلَ لَيُقَاتِلُ لِلدُّنْيَا وَيُقَاتِلُ لِيُعْرَفَ وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَمُونَ عَلَى فِرَاشِهِ وَهُوَ شَهِيدٌ ثُمَّ تَلا وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّيدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ

💠 > حضرت منہ مل بن شرحبیل رہائیڈ فرماتے ہیں: کچھلوگ جہاد کے لئے نظے اور قبل کر دیئے گئے ،لوگوں نے کہا: فلا ں شخص شہید ہوگیا ،تو عبداللہ بولے آ دمی (مجھی) حصولِ دنیا کی غرض ہے لڑتا ہے اور (مجھی) اس لئے لڑتا ہے تا کہ اس کی تعریف کی جائے کیکن ایک آ دمی ایسا بھی ہوتا ہے جوا بنے بستر پر مرتا ہے کیکن وہ شہید ہوتا ہے پھر آپ نے بیآیت پڑھی وَالَّذِينَ الْمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِنْدَ رَبِّهِمُ (الحديد: 19) ''اوروہ جواللہ اوراس کے سب رسولوں پرایمان لائے وہی ہیں کامل سیح اور اوروں پر گواہ اینے رب کے یہاں''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا)

2527\_ اَخْبَرَنِي اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِّي، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَـمَّادٍ، حَـدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، انْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ الْكرِيمِ الْجَزَرِيّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِنِّي أَقِفُ الْمَوْقِفَ أُرِيْدُ وَجُهَ اللَّهِ، وَأُرِيْدُ اَنْ يُّرَى مَوْطِنِي، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا حَتَّى نَزَلَتُ فَمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشُوِكُ بعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

💠 > حضرت ابن عباس وللفيخافر ماتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللّٰدُ مَثَالِثَیْمَ اِسے مقام پر کھڑا ہوں کہ میں الله کی رضا کا ارادہ بھی کرتا ہوں اور بیبھی ارادہ رکھتا ہوں کہ میرے میدانِ جنگ (کے کارناموں کوبھی) ویکھا جائے۔رسول اللهُ مَنْ لِيَوْمُ نِهِ البَهِي السَ كُوكُونَى جُوابِ بَهِينِ دِياتِهَا كَهِيهَ بِينَ نَازِلَ مُوكَنّى

فَمَنُ كَانَ يَرُجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلُ عَمَلا صَالِحًا وَلا يُشُوِكُ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا (الكهف:110)

''تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو،اسے چاہئے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کوشریک نہ کرے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

• • • • • يحديث المام بخارى بُوْشَة اورالم مسلم بُوْشَة وونول كمعارك مطابق حج حيكن دونول نه بالسنط من مكارٍ وقت و عَمَّدٍ الْعَنَوِيُّ ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ ، حَدَّثَنَا هِ شَامُ بُنُ عَمَّارٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ الْحَارِثِ الْجُمَعِيُّ الْمَكِّيُّ ، حَدَّثَنَا سُهَيْلُ بُنُ اَبِي صَالِحٍ ، عَنْ اَبِيهِ ، عَنْ اَبِي هُرَيُرةَ وَضِي اللّهُ عَنْهُ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، يَقُولُ: اَوَّلُ النَّاسِ يَدُخُلُ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثَلاَثَةُ نَفَدٍ : يُوتَى بِالرَّجُلِ ، اَوْ قَالَ : بِاحَدِهِمُ ، فَيَقُولُ : رَبِّ عَلَّمُتَنِى الْكِتَابَ فَقَرَأْتُهُ النَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَسَلَّم ، يَقُولُ : اَوَّلُ النَّاسِ يَدُخُلُ النَّارِ ، ثُمَّ يَوْوَلُ : رَبِّ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم ، وَقَدْ قِيْلَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُؤُولُ : رَبِّ عَلَى الْمُسَاكِيْنِ ، وَقَدْ قِيْلَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِاحَر ، وَقَدْ قِيْلَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُؤْتَى بِاحَر ، وَقَدْ قِيْلَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُوابِكَ وَجَنَّيْكَ ، وَنَصِلُ لِيُقَالَ إِنَّ الصَّمِيْلُ وَجَمَاتُ السَّمِيْلُ وَحَمَلْتُ السَّمِيْلُ وَجَمَّاتُ السَّمِيْلُ وَجَمَّاتُ السَّاكِيْنِ ، وَحَمَلُتُ ابْنَ السَّمِيْلُ وَجَمَّا فَي اللهِ النَّارِ ، ثُمَّ يُجَوادُ ، وَقَدْ قِيْلَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُحَلِى وَحَمَلْتُ اللهِ الْمَسَاكِيْنِ ، وَحَمَلْتُ اللهُ عَيْرَ مُدُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُعَلِى النَّارِ ، ثُمَّ يُحَلِى ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُحَرِى ، وَقَدْ قِيْلَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ ، ثُمَّ يُعَلِى النَّارِ وَقَدْ قِيْلَ ، اذْهَبُوا بِهِ إِلَى النَّارِ وَالْمَالِي النَّا السَّامِ النَّا السَّامِ السَّامِ اللَّهُ اللهُ الْمُولُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ اللهُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهُ الل

هٰذَا حَدِينٌ صَحِينُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةَ

2529 اخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حَنَانِ بْنِ حَارِجَةَ، الرَّحْمِنِ بُنُ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حَنَانِ بْنِ حَارِجَةَ، الرَّحْمِنِ بُنُ مَهْدِيّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي الْوَضَّاحِ، عَنِ الْعَلاءِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ حَنَانِ بْنِ حَارِجَةَ، عَنْ حَنْهُمَا عَنُهُمَا عَنْهُمَا عَنْهُمُ عَنْهُمُونُ مَعْهُمُ عَنْ مَنْ عَبْدِ اللّهِ عَنْ الْمُعْلِي مُنْ عَمْدِ اللّهِ عَنْهُمَا عَنْهُمُ عَنْ مُ عَنْهُمُ مُعْمَاعُهُمُ كُولُ عَلْوَالْ عَنْهُمُ الْعَلَاعُ عَنْهُمُ اللّهُ عَنْ مُولِعُهُمُ عَنْ مَا عُنْهُمُ عَلْمُ عَنْهُمُ عَنْ مُعْمَاعِهُمُ عَلْمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ عَنْهُمُ الْعَلْمُ عُنْ مُعْمُولُ وَالْعَمْ عَلْمُ عَنْهُمُ عَلْمُ عَنْ عَنْهُمُ عَنْ مُعْمُولُ مُعْمُولُ مُعْمُولُ عُلْمُ عَنْهُمُ عَلْمُ عَلْمُ عَالَ عَلْمُ عَنْ عَلَى اللّهُ عُلْمُ عَلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُونُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلْمُ عُلْمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلُولُ عُلُولُ عُلْمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُولُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُولُ عُلْمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ عُلُمُ

اللّهِ بُنَ عَمْرٍو، إِنْ قَاتَلُتَ صَابِرًا مُحْتَسِبًا بَعَنَكَ اللهُ صَابِرًا مُحْتَسِبًا، وَإِنْ قَاتَلُتَ مُرَائِيًا مُكَاثِرًا بَعَنَكَ اللهُ مُرائِيًا مُكَاثِرًا بَعَنَكَ اللهُ مُرائِيًا مُكَاثِرًا، يَا عَبُدَ اللهِ بُنَ عَمْرٍو، عَلَى آيِّ حَالٍ قَاتَلُتَ، أَوْ قُتِلُتَ بَعَنَكَ اللهُ عَلَى تِلُكَ الْحَالِ حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2530 الحُبَرِينَى اللهِ مَن اللهِ صَلَى اللهِ عَدَّنَا اَحْمَدُ بُنُ يَعْقُوْبَ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ مِهْرَانَ النَّقَفِيُّ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنُ عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُ الْقُرَشِيُّ، الْحُمَدُ بُنُ صَالِح بِمِصْرَ، حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُ الْقُرَشِيُّ، اَفُرَشِيُّ، اَللهُ عَلَي بُنُ اَمَيَّة اللهِ بُنِ الدَّيلَمِيِّ، اَنَّ يَعْلَى بُنَ اُمَيَّة اللهُ عَنُهُ عَلَي بُنُ عَكِيمٍ عَنُ يَحْمَى بُنِ اَبِي عَمُ وِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ الدَّيلَمِيِّ، اَنَّ يَعْلَى بُنَ اُمَيَّة رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَزُو وِ وَانَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيُسَ لِى خَادِمٌ ، فَالْتَمِسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَزُو وَ وَانَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيُسَ لِى خَادِمٌ ، فَالْتَمِسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَزُو وَ وَانَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِى خَادِمٌ ، فَالْتَمِسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَزُو وَ وَانَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِى خَادِمٌ ، فَالْتَمِسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعَزُو وَانَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِى خَادِمٌ ، فَالْتَمِسُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَالْعَرُو وَانَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ لَيْسَ لِى مُعْمَلًا وَلَمْ يَكُنُ ، فَسَمَّيْتُ لَهُ شَهْمَهُ ، فَلَمَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُوتُ لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلِيهُ فِي اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَلهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اخسرجه آبوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث:2527 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994م في العديث 12685 والعديث و 12685 کے پاس آیا اور یہ بات آپ مُلَاثِیْنِم کو بتا کی تو آپ مُلَاثِیْم نے فر مایا: اس غزوہ میں ان کے حصہ میں دنیا کے مال میں صرف وہی دینار آئے ہیں جواس نے (اجرت کے طوریر) طے کئے تھے۔

• • • • • يحديث الم بخارى رُوالَةُ اوراله مسلم رُوالَةُ ونوں كے معيار كے مطابق صح ہے كيكن دونوں نے بى اسے قان بيں كيا۔ 2531 أُخبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَانَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنُ مُّرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، اَنْبَانَا عَطَاءُ بُنُ السَّائِبِ، عَنْ مُّرَّةَ الْهَمُدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهِ فَانُهُورَ مَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهِ فَانُهُورَ مَ قَالَ رَسُولُ اللهِ بُنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبَ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ مِنْ رَجُلٍ غَزَا فِى سَبِيلِ اللهِ، فَانُهُورَ مَ اللهِ مَا عَلَيْهِ، وَرَجَعَ حَتَى اُهْرِيقَ دَمُهُ، فَيَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا اللَّى عَبْدِى رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى حَتَى اُهْرِيقَ دَمُهُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا اِلَى عَبْدِى رَجَعَ رَغْبَةً فِيمَا عِنْدِى، وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى حَتَى اُهُ رِيقَ دَمُهُ اللهُ عَبُارَكَ وَتَعَالَى لِمَلائِكَتِهِ: انْظُرُوا اِلَى عَبْدِى وَجَعَى اللهُ عَبْدِى وَنَا فَي عَلَالَ عَلَالَ اللهُ عَبْدِى وَمَا عِنْدِى وَشَفَقَةً مِمَّا عِنْدِى حَتَى الْهُ مِيقَ وَمُهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

> • • • • بیحدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹینٹیا ورامام مسلم ٹینٹیٹے اس کوقل نہیں کیا۔ سند صحیح کے ہمراہ ابوذر رٹیلٹنڈ سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث شاہد ہے۔

2532 - أخُبَرَنَاهُ عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِىُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ دِيزِيْلَ، حَدَّثَنَا اادَمُ بُنُ اَبِي اِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مَّنْصُورٍ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ظَبْيَانَ، رَفَعَهُ اللهُ اَبِي ذَرِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُبِحِبُّهُمُ اللهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: آمَّا الَّذِيْنَ يُحِبُّهُمُ اللهُ فَرَجُلٌ اَتَى قَوْمًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ يُبِعِبُهُمُ اللهُ وَثَلَاثَةٌ يُبْغِضُهُمُ اللهُ: آمَّا اللهُ يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إلَّا اللهُ فَسَالُهُمْ بِقَرَابَةٍ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَهُ، فَتَحَلَّفَ رَجُلٌ بِاعْقَابِهِمْ فَاعُولُهُ سِرَّا لا يَعْلَمُ بِعَطِيَّتِهِ إلَّا اللهُ وَاللهُ مَا اللهُ السَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْفَقِيرُ الْمُحْتَالُ، وَالْعَنِيُّ الظَّلُومُ وَتَلَى يُعْفَلُهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْفَقِيرُ الْمُحْتَالُ، وَالْعَنِيُّ الظَّلُومُ وَتَلَى اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْفَقِيرُ الْمُحْتَالُ، وَالْعَنِيُّ الظَّلُومُ اللهُ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْفَقِيرُ الْمُحْتَالُ، وَالْعَنِيُّ الظَّلُومُ اللهُ الشَّيْخُ الزَّانِيْ، وَالْفَقِيرُ الْمُحْتَالُ، وَالْعَنِيُّ الظَّلُومُ

﴿ حضرت ابوذ ر رُنْ لِتَنْهُ فُر ماتے ہیں کہ نبی اکرم مُنْ اَنْتُا نے ارشاد فر مایا: تین آ دمی ایسے ہیں جن سے اللہ محبت کرتا ہے اور تین آ دمی ایسے ہیں جن پراللّٰہ ناراض ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے (وہ یہ ہیں )

(۱)وہ آ دمی جوکسی قوم کے پاس آئے اور ان سے اللہ کے نام پر سوال کرے اپنے اور ان کے درمیان رشتہ داری کا حوالہ نہ

دے، ان میں سے ایک آ دمی پیچھے ہٹ آئے اور یواں چیکے سے اس کوعطیہ دے کہ اس کے عطبے کواللہ اور اس لینے والے کے سواکوئی نہ جانتا ہو۔

(۲) کچھلوگ ساری رات سفر کرتے رہیں ہوں اور جب ان پر نبیند کا شدید غلبہ ہوتو وہ ایک جگہ پر پڑا وَ ڈال کرسوجا نمیں اور وہ شخص کھڑا ہوکرمیری حمد وثناء کرے اور میری آیات کی تلاوت کرتا رہے

(۳)وہ آ دمی جوایک لشکر میں شر بک ہو پھر دشمن سے جنگ ہواوراس کےلشکر کوشکست ہوجائے لیکن میسلسل پیش قدمی کرتا رہے یہاں تک کمتل کردیا جائے یافتح ماصل ہو۔

اوروہ تین لوگ جن سے اللہ ناراض ہے (یہ ہیں)

ا-بوڑھازانی۔

۲\_متكبر فقير\_

٣- ظالم مالدار\_

2533 انجُسَرِنِي أَحْمَدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ آبِي سَلْمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَ أَقَيْشُ كَانَ لَهُ رَبُّ بُنُ سَلْمَةَ أَنْبَا مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍ وَعَنُ آبِي سَلْمَةَ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَ أَقَيْشُ كَانَ لَهُ رَبُّ فِي اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ عَمْرُو بُنَ أَقَيْشُ كَانَ لَهُ رَبُّ فِي الْبَحَاهِ لِلَّةِ فَكَرِهَ آنُ يُسُلِمَ حَتَّى يَأْخُذَهُ فَجَاءَ يَوْمَ أُحْدٍ فَقَالَ آيَنَ بَنُوعَمَّتِي فَقَالُوا بِأُحْدٍ فَقَالَ آيَنَ فَلانٌ ؟ فَقَالُوا بِأُحْدٍ فَلَيسَ لَامَتَهُ وَرَكِبَ فَرَسَهُ ثُمَّ تَوجَّهَ قِبَلَهُمْ فَلَمَّا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا اللَّكَ عَلَى الْمُعَلِمُ فَلَمَّا رَاهُ الْمُسْلِمُونَ قَالُوا اللَيكَ عَنْ الله عَلَي الله عَلَى الله عَلَي الله عَلَيْهُ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْ الله عَلَي الله عَلَيْمَ الله عَلَي الله عَلَي الله عَلَيْه الله عَلَي الله المُعَلّمُ الله المُعَلّم عَلَي الله عَلَي الله عَلَي الله المَا عَلَي الله المَا عَلَي الله المَلْ الله المُعَلّم عَلَي الله المُعَلّم عَلَي الله المَا المُعَلّ

# هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦♦ حفرت ابو ہریرہ رٹی انٹیڈ سے روایت ہے کہ زمانہ جاہلیت میں عمر و بن اقیش کا ایک آقا تھا (عمر و بن اقیش) اس و و تک سر نے ایک اس لئے ایمان نہیں لائے تھے کہ کہیں اس کا آقا اس کوسز انہ دے۔ وہ جنگ احد والے دن آئے اور پوچھنے لگے : میر سے بھو بھی زاد بھائی کہاں ہیں؟ لوگوں نے کہا: احد میں۔ اس نے ایک اور شخص کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے جواب دیا کہ وہ بھی احد میں گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک اور کے متعلق پوچھا تو اس نے بارے میں بھی یہی جواب ملا۔ اس نے اپنی زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے میں گیا ہوا ہے۔ اس نے ایک اور کے متعلق پوچھا تو اس کے بارے میں بھی یہی جواب ملا۔ اس نے اپنی زرہ پہنی اور اپنے گھوڑے پرسوار ہوکران کی طرف چل دیا ، جب مسلمانوں نے اس کود یکھا تو کہنے لگے ، اے عمر و! پیچھے ہے کر رہو۔ اس نے کہا: میں ایمان لا چکا ہوں۔ پھروہ جہا دمیں شریک ہوگیا یہاں تک کہ زخمی ہوگیا ، اس کوزخمی حالت میں اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر حضر ت سعد بن معاذ

چکا ہوں۔ پھروہ جہا دمیں شریک ہوگیا یہاں تک کہ زخمی ہوگیا ، اس کوزخمی حالت میں اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر حضر ت سعد بن معاذ

ہو کہا ہوں۔ پھروہ جہا دمیں شریک ہوگیا یہاں تک کہ زخمی ہوگیا ، اس کوزخمی حالت میں اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر حضر ت سعد بن معاذ

ہو کہا ہوں۔ پھروہ جہا دمیں شریک ہوگیا یہاں تک کہ زخمی ہوگیا ، اس کوزخمی حالت میں اس کے گھر بھیج دیا گیا۔ پھر حضر ت سعد بن معاذ

ہو کہا ہوں۔ پھروہ جہا دمیں شریک ہوگیا یہاں تک کہ زخمی ہوگیا ، اس کو خمیج دیا گیا۔ پھر حضر ت سعد بن معاذ

ہو کہا ہوں۔ پھروہ جہا دمیں شریک ہوگیا کہ کو کہ کو کی میں اس کے گھر کی کے دیا گیا۔ پھر حضر ت سعد بن معاذ

ہو کہا ہوں ۔ پھروں کو کی کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کو کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کو کی کو کو کی کو کی کو کو کی کو کی کو ک

حدیث: 2533

اضرجه ابوداؤد السجستانى في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث:2537 ذكره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالياز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/bdl994فكالعكامية في العديث clict 8824k في العديد المساورة المعادمة المعادد المعا رضی اللہ عندان کے پاس آئے اوران کی بہن سے کہا: اس سے پوچھو کہ تو نے اپنی قوم کی مروت یاان کے لئے کسی غصہ میں جنگ لڑی ہے یا اللہ اوراس کے رسول کے لئے غصے میں لڑا ہوں، وہ شخص فوت ہوگیا اور جنت میں داخل ہوا، حالا نکہ اس نے ایک بھی نماز نہیں پڑھی تھی۔

2534 حَدَّثَنَى عَلِيٌّ بَنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بَنُ شَوِيْكِ الْبَزَّازُ حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ اَبِى مَرِيَمَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ مَنُ سَعُلٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ مُ لَسُلُمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ وَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَتَحْتَ الْمَطَرِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت سہل بن سعد رہائی فیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹائی فیلم نے ارشا دفر مایا: دو( دعا ئیں ) بھی رذہیں ہوتیں یا ( شاید فر مایا ) بہت کم ردہوتی ہیں

(۱)اذان کےوفت کی دعا۔

(۲) جنگ کے وقت (جبکہ گھمسان کی جنگ ہور ہی ہو) مانگی ہوئی دعا۔

• ﴿ • ﴿ ایک اور سند کے ہمراہ حضرت مہل بن سعد رہا گئٹ نے نبی اکرم مُنگا لیکٹی کے حوالے سے بیکھی بیان کیا ہے کہ بارش میں مانگی ہوئی دعا بھی قبول ہوتی ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری جیشہ اور امام سلم جیشہ نے اس کونقل نہیں کیا۔

2535 الْحُبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بَنُ الْفَضُلِ الْبَلْخِیُّ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بَنُ الْعَمْرِیُّ، حَدَّثَنَا ابُو جَعْفَرٍ الرَّازِیُّ، عَنِ الرَّبِیْعِ بْنِ اَنَسٍ، عَنُ اَنَسٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: عَلَیْکُمْ بِالدُّلُجَةِ، فَإِنَّ الْاَرْضَ تُطُوَی بِاللَّیْلِ قَدُ کُنْتُ اَمُلَیْتُ فِی کِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنُ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ: عَلَیْکُمْ بِالدُّلُجَةِ، فَإِنَّ الْاَرْضَ تُطُوَی بِاللَّیْلِ قَدُ کُنْتُ اَمُلَیْتُ فِی کِتَابِ الْمَنَاسِكِ مِنُ هَلَا الْکُتَابِ حَدِیْتَ رُویْمِ بْنِ یَزِیْدَ الْمُقُرِءُ، عَنِ اللَّیْثِ، عَنْ عَقِیْلٍ، عَنِ الزَّهْرِیِّ، عَنْ اَنَسٍ، وَجَهِدُتُ إِذْ ذَاكَ مَعْنَانِ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللَّهُ الْمُقْرِءُ مَنِ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ عَلَيْهُ مِ اللَّهُ الْمُقُورِةُ الْمُعْرِقِ عُلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلَى اللَّهُ مُنْ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْعَلْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ مَا اللَّهُ الْمُعْرَالِهُ اللَّهُ الْمُعْرِقِ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُولِي الْمُؤْمِ الْمُعْرِقُ الْمُلْمُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرَاقُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعُلِّ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرِقُ الْمُعْرِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2530 اضرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 1200 اضرجه ابوبكر بن خزيبة النيسابورى فى "صعيعه" طبع الهكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء وقم العديث: 419 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز منكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 625 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث: 5756

click on link for more books

آنُ آجِدَ لَهُ شَاهِدًا فَلَمْ آجِدُ، وَهَلْذَا شَاهِدُهُ إِنْ سَلِمَ مِنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيْدَ الْعُمَرِيّ

• • • • • میں نے اس کتاب کی کتابِ مناسک الحج میں رویم بن یزیدالمقری کی سند کے ہمراہ حضرت انس نیالٹوئٹ سے مروی ایک حدیث نقل کی تھی اور میں اس وقت سے اس کوشش میں تھا کہ مجھے اس کی کوئی شاہد حدیث مل جائے اور بیرحدیث اگر خالد بن یزید کے حوالے سے سلامت ہوتو اس کی شاہد ہے۔

2536 حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا مُسَدِّهِ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا مُسَدِّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بُنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ آبِى هُرَيُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: بَنُ نُمُسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ اَدُخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَلا يَأْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَادٍ، وَمَنْ اَدُخَلَ فَرَسَيْنِ وَلا يَأْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَادٍ، وَمَنْ اَدُخَلَ فَرَسَيْنِ وَلا يَأْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ فَلَيْسَ بِقِمَادٍ، وَمَنْ اَدُخَلَ فَرَسَيْنِ وَلا يَأْمَنُ اَنْ يُسْبَقَ فَهُو قِمَارٌ، تَابَعَهُ سَعِيْدُ بُنُ بَشِيرٍ الدِّمَشُقِيُّ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، وَاقَامَ اسْنَادَهُ

⇒ حضرت ابو ہر برہ و ٹائٹنڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّه مَثَاثِیْم نے ارشاد فر مایا: جوشخص دوگھوڑ وں کے درمیان اپنا گھوڑ اداخل کرے اور کے درمیان اپنا گھوڑ اداخل کرے اور اس کواپنے جیت جانے کا پختہ یقین نہ ہوتو یہ' جوا''نہیں ہے اور جوشخص دوگھوڑ وں کے درمیان اپنا گھوڑ اداخل کرے اور اس کواپنے جیت جانے کا سوفیصدیقین ہوتو یہ' جوا' ہے۔

اس کواپنے جیت جانے کا سوفیصدیقین ہوتو یہ' جوا''ہے۔

. اس حدیث کوز ہری سے روایت کرنے میں سعید بن بشیر دمشقی نے سفیان بن حسین کی متابعت کی ہے اور اس کی سند کو قائم کیا ہے (جیبا کہ درج ذیل ہے)

2537 اَخْبَرَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ يُوسُفَ الرَّازِيُّ، حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بُنُ خَالِدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بُنُ مُسُلِمٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ بَشِيرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَعِيْدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحُوهُ،

هَلْذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، فَإِنَّ الشَّيْحَيْنِ وَإِنْ لَّمُ يُخَرِّجَا حَدِيْتُ سَعِيْدِ بْنِ بَشِيرٍ وَّسُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ فَهُمَا إِمَامَانِ بِالشَّامِ وَالْعِرَاقِ وَمِمَّنُ يُّجُمَعُ حَدِينُهُمُ، وَالَّذِي عِنْدِي الْهُمَا اعْتَمَدَا حَدِيْتُ مَعْمَرٍ عَلَى الْإِرْسَالِ حَدِيثَ عَلَى الْإِرْسَالِ حَدِيثَ عَلَى الْإِرْسَالِ حَدِيثَ عَلَى الْإِرْسَالِ حَدِيثَ عَلَى الْعَرَاقِ وَمِمَّنُ يُّجُمَعُ حَدِينُهُمُ، وَالَّذِي عِنْدِي النَّهُمَا اعْتَمَدَا حَدِيْتُ مَعْمَرٍ عَلَى الْإِرْسَالِ حَدِيثَ عَلَى الْإِرْسَالِ حَدِيثَ عَلَى الْعَرَاقِ وَمِمَّنُ يَتُحَدِيثَ مَعْمَدٍ عَلَى الْعَرَاقِ وَمِمَّنُ يُعْمَلُهُ مَا اللَّهُ عَلَى الْعَرَاقِ وَمِمَّانُ عَلَى الْعَرَاقِ وَمِمَّانُ عَلَى الْعَلَى الْعَرَاقِ وَمِمَّانُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْ عَلَيْكُ مَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَرَاقِ وَمِمَّانُ عَلَيْكُ مِنْ عَلَيْكُ مَا الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُمَا الْعَلَى الْعُلَالُ عَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلِيْكُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْ

فَإِنَّهُ اَرْسَلَهُ، عَنِ الزُّهُرِيِّ

♦♦ سعید بن بشیر کی سند کے ہمراہ بھی مذکورہ حدیث مروی ہے۔

• نو • نو سید بین می الا سناد ہے۔ امام بخاری میشاند اور امام مسلم میشاند نے اگر چہ سعید بن بشیر اور سفیان بن حسین کی روایات نقل نہیں کی ہیں لیکن میراخیال ہے شخین میشاند نقل نہیں کی ہیں لیکن میراخیال ہے شخین میشاند نقل نہیں کی ہیں اور ان کی احادیث کو جمع کیا جاتا ہے۔ جہاں تک میراخیال ہے شخین میشاند نام معمر کی ارسال والی حدیث پراعتماد کیا ہے کیونکہ معمر نے زہری سے ارسال کیا ہے۔

2538 انْجَبَرَنِي اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اِسْمَاعِيلَ الْفَقِيهُ بِالرِّيِّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ الْآزُرَقُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اَطِيعُوْا اللَّهَ وَاطِيعُوْا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمُوِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: يَنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اَطِيعُوْا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرِيَّةِ، اَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْلِمٍ، عَنْ ابْنُ عَبَاسٍ، سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَاسٍ،

هلذًا حَدِينً صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْن، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت حجاج بن محمد والتنوية فرماتے ہیں ابن جرتج نے بيآيت پر طفی

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا أَطِيْعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْآمُرِ مِنْكُمُ (النساء: 59)

''اے ایمان والو! حکم مانواللہ کااور حکم مانورسول کااوران کا جوتم میں حکومت والے ہیں'' (ترجمہ کنزالایمان امام احمد رضا) اور فر مایا: نبی اکرم مَثَا ﷺ نے عبداللہ بن قیس بن عدی کوایک شکر میں بھیجا (اس وقت بیآیت نازل ہوئی تھی)۔

• • • • بیحدیث یعلیٰ بن مسلم نے سعید بن جبیر ڈلاٹنئ کے واسطے سے ابن عباس ڈلٹنٹا کے حوالے سے مجھے بتائی۔ بیحدیث امام بخاری ٹر اللہ اور امام مسلم ٹریزاللہ وونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قال نہیں کیا۔

2539 حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ الْمُشَّى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مَعِيْنٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بُنُ هِلالٍ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عَمِينٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سُلُومُ بُنُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَسَلَّحْتُ رَجُلا مِنْهُمُ عَاصِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ مَالِكٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: بَعَتَ النَّبِيُّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً، فَسَلَّحْتُ رَجُلا مِنْهُمُ سَيْفًا، فَلَمَّ يَمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اعَجَزْتُمُ الْأَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اعَجَزْتُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لامَنِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اعَجَزْتُمُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عقبہ بن مالک رہائی تھی بیان کرتے ہیں: نبی اکرم مَلَالیُّؤُم نے ایک لشکر بھیجا، میں نے ان میں سے ایک آ دمی کو

حديث : 2539

خرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2627 اضرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993/1414 رقم العديث: 4740 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه و ثعره مصر رقم العديث: 17048

ہتھیار پہنائے، جب ہم لوٹ کررسول الله منگافیوم کے پاس آئے تورسول الله منگافیوم نے ہمیں ملامت کرتے ہوئے فر مایا: جب میں نے ابکہ شخص کوتہ ہاری طرف بھیجااور وہ میرے حکم کو پورانہ کرسکا تو تم سے اتنانہ ہوسکا کہ اس کی جگد کسی ایسے آدمی کومقرر کر دیتے جو مير \_ مم لويورا كرليتا \_

2540 حَـ لَتَننِي مُـحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ بُنِ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُشْمَانَ الْحِمْصِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعَلاءِ بْنِ زَبْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ مِشْكَمِ ابَا عَبْدِ السُّهِ، يَـقُـولُ: حَـدَّتَنَا آبُو تَعُلَبَةَ الْحُشَنِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ النَّاسُ إِذَا نَزَلُوا مَنْزِلا تَفَرَّقُوا فِي الشِّعَابِ وَالاَوُدِيَةِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ تَفَرُّقَكُمْ فِي هاذِهِ الشِّعَابِ وَالاَوُدِيَةِ إِنَّمَا ذَٰلِكُمْ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَلَمْ يَنْزِلُوا بَعْدَ ذَٰلِكَ مَنْزِلا إِلَّا انْضَمَّ بَعْضُهُمْ اللَّي بَعْضٍ حَتَّى يُقَالَ: لَوُ بُسِطَ عَلَيْهِمْ ثَوْبٌ لَعَمَّهُمْ هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

💠 > حضرت ابونغلبہ شنی ڈائٹیئۂ فرماتے ہیں: جب صحابہ کرام ٹٹائٹٹر کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تو وادیوں میں، پہاڑی راستوں میں بھر جاتے ،رسول اللّٰه مُثَاثِيمٌ نے فر مایا:تمہاراان وادیوں اور بہاڑی راستوں میں بھر جانا شیطان کی طرف سے ہے، اس کے بعدوہ لوگ جہاں بھی پڑا وُ ڈالتے تو ایک دوسرے کے ساتھ یوں مل کر بیٹھتے کہا گرکوئی بڑی جا دران پر پھیلائی جائے تو سباس کے نیج آجائیں۔

ننون؛ ميره يت يح الاسناد بيكن امام بخارى مُينية أورامام مسلم مُينية في السكوقال مبيل كيا ـ

2541\_ أَخْسِرَنَا الشَّيْخُ أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، أَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ أَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ هُوَ ابْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ اَبِي عُثْمَانَ، عَنْ اَبِي الزُّبَيْرِ، اَنَّ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا حَدَّثَهُمُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَخَلَّفُ عَنِ الْمَسِيرِ، فَيُزْجِي الضَّعِيفَ، وَيُرْدِفُ وَيَدُعُو

اخرجه ابوداؤد السجسشاني في "سننه" ،طبع دارالفكر'بيروش' لبنان' رقم الحديث:2628 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع مـوسسه قـرطبـه قياهـره مفير (رقم العديث: 1777 اخـرجـه ابـوحياتــم البستــى فـى "صبحيحه" طبّع موسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993 وتم العديث: 2690 اخترجه ابنوعبندالبرصيين النسائي في "مثنه الكبرك" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان ا 1411ه/ 1991. رفس الصديث: 8856 ذكره ابسوبيكسر البيرسقى في "سنسنيه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقب الحديث: 18238 اخترجه ابتوالقياسيم البطبيراني في "منعجه الكبير" طبغ مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:586

اخسرجه ابوداؤد السجستاني في ''سننه'' طبع دارالفكر بيروت لبتان رقم الحديث:2639 ذكره ابوبكر البيهقي في ''سننه الكبراى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1<del>8994 عقم التحتميكشا clid</del>lOdi32nd

لَهُمْ صَحِينٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جابر بن عبداللد والنفذيبان كرتے ہيں: رسول الله مثالی الله مثالی الله مثالی سفر میں سب سے پیچھے چلا كرتے ہے، كمزوروں كو دعاد ہے ہوئے (اور حوصلہ بڑھاتے ہوئے) ساتھ چلاتے رہتے۔

• الله المسلم منته على معيار كرمطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2542 انْجَبَرَنِيْ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ حَاتِمِ الْعَدُلُ بِمَرُوَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبِ بَنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا اَبُوْ هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بَنُ حَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بَنُ سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِيُ اِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بَنِ مُضَرِّبٍ، عَنْ فُراتِ بَنِ حَيَّانَ وَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لاَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّ بِمَجُلِسِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لاَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّ بِمَجُلِسِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَ بِقَتْلِهِ وَكَانَ عَيْنًا لاَبِي سُفْيَانَ، فَمَرَّ بِمَجُلِسِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اَنَّهُ مُسْلِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اللهُ مُسْلِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اللهُ مُسْلِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اللهُ مُسْلِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَرْعُمُ اللهُ مُسْلِمٌ، فَقَالُوا: إِنَّ مِنْكُمْ رِجَالا نَكِلُهُمُ إِلَى إِيمَانَهِمْ مِنْهُمْ فُرَاتُ بُنُ حَيَّانَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِينٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت فرات بن حیان رہ النفیڈ بیان کرتے ہیں: رسول اللہ منگا اللہ من اللہ منگا اللہ منگا اللہ من ال

• نومن میں میں میں میں میں اور امام سلم میں دونوں کے معیار کے مطابق سیج ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قائم نہیں کیا۔ کیا۔

2543 حَدَّثَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدَلُ حَدَّثَنَا عَلِیُّ بُنُ عَبْدِ الْعَزِیْزِ الْمَکِّیِّ وَمُوسٰی بُنُ الْحَسَنِ بُنِ عِبَادٍ الْعَسَانِیُّ قَالَا حَدَّثَنَا مُسُلِمٌ بُنُ إِبْرَاهِیُمَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِیُّ حَدَّثَنَا قَتَادَةٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ قَيْسٍ بُنِ عِبَادَةَ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ کَانَ اَصْحَابُ النَّبِیِّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَکُرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ عَنْ اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَکُرَهُوْنَ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ حَدِيثَ : 1542

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث:2652 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه فرطبه قاهره مصر رقم العديث: 18985 ذكره ابوبسكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 16608 اخرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاحادوالعثانى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1411ه/1991. رقم العديث: 1662 اخرجه ابوالقساسم البطسرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موص 1411ه/1983. رقم العديث: 831

#### حديث: 2543

حرجه ابوداؤد السجستانى فى "مثنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث:2656 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مثنه الكبرى طبع مُسنيه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 في العديث 6974 مُسنيه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 في click on link ion 💠 🗢 قیس بن عبادہ رضی اللہ عنہ فر ماتے ہیں: صحابہ کرام ٹئی اُٹیٹی جنگ کے وقت آ وازیں لگانے کو نا پیند کرتے تھے۔

2544 الْحَبَرَنَاهُ آبُو الْوَلِيْدِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا آحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍو الْـقَـوَارِيْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ مَهْدِي، عَنْ هَمَّامٍ، حَدَّثَنِى مَطَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِى بُرُدَةَ، عَنُ اَبِيْهِ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكُرَهُ الصَّوْتَ عِنْدَ الْقِتَالِ

هَٰذَا اِسۡنَادٌ صَـحِیْتٌ عَلٰی شَرُطِ الشَّیُخیْنِ وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ، وَحَدِیْتُ هِشَامِ الدَّسُتُوائِيِّ شَاهِدُهُ وَهُوَ اَوْلٰی بالْمَحُفُوظِ

﴿ ﴿ حضرت ابوبردہ اِٹائٹۂا ہے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں : رسول اللّه مَنَائِٹیْزِ اِجنگ کے وقت آ واز لگانے کوا جھا نہیں سمجھتے تھے۔

• • • • • بی میدیث امام بخاری ترشینهٔ اور امام مسلم ترشینهٔ دونول کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔اور ہشام دستوائی کی روایت کر دہ حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے اور وہ محفوظ قرار پانے کے زیادہ لائق ہے۔

2545 حَدَّثَنَى عَلِى بَنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بَنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ آبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنُ السُرَائِيلَ، عَنُ آبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشُوكِيْنَ السُرَائِيلَ، عَنُ آبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُشُوكِيْنَ يَوْمَ حُنيْنٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَمْ يَصِحَّ آنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَجَّلَ عَنْ بَغُلَتِه فَتَرَجَّلَ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الْمُشَيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَمْ يَصِحَّ آنَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَرَجَّلَ وَحَارَبَ رَاجِلا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجِهِ

حضرت براء رشائٹیئی بیان کرتے ہیں جنگ حنین کے دن جب نبی اکرم ٹائٹیئی کی مشرکین سے مڈ بھیڑ ہوئی تو آپ مٹائٹیئی اسے خچر سے اتر کر پیدل ہو گئے ۔

• • • بیجہ بیخہ بیخاری میٹند اورامام سلم میٹائند ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں ۔ مور شر **2545** 

اخىرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 2658 اخىرجه ابوحاته البستى فى "صعيمه" طبع مـوسسـه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقـم المديث: 4775 اخـرجـه ابـويـعلى البوصلى فى "مــنده" طبع دارالهامون للتراث دمشى، شام 1404ه-1984 رقم المديث: 1678

#### حەيث: 2546

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2655 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 23795 اخرجه ابوحساته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1993 و 1414 م 1993 أخرجه ابوعبدالرحسين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1414 م 1991 رقم العديث: 8637 أخرجه ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1411 م 1991 رقم العديث: 1824 أخرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاصادوالسثانى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1414 م 1991 وقم العديث: 1824

کیا۔رسول الله منگانی کا چلنا اور بیدل جنگ کرنااس حدیث ہے ثابت ہے۔

2546 اَخْبَرَنِی اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِیُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِیْدِ اللَّادِمِیُّ، حَدَّثَنَا مُوْسٰی بَنُ اِسْمَاعِیْلَ، حَدَّثَنَا حَدَّمَانُ بَنُ مُعَرَّانَ الْجَوْنِیُّ، عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیِّ، اَنَّ النُّعُمَانَ بَنَ مُقَرِّنِ رَضِیَ اللهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیِّ، اَنَّ النُّعُمَانَ بَنَ مُقَرِّنِ رَضِیَ اللهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیِّ، اَنَّ النَّعُمَانَ بَنَ مُقَرِّنِ رَضِیَ اللهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیِّ، اَنَّ النَّعُمَانَ بَنَ مُقَرِّنِ رَضِیَ اللهُ عَنْ عَلْقَمَةَ بَنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِیِّ، اَنَّ النَّعُولِ النَّعُولَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخْرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّمُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخْرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّهُ مَنْ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ مِنْ اَوَّلِ النَّهَارِ اَخْرَ الْقِتَالَ حَتَّى تَزُولَ الشَّهُ مِنْ وَقُلِ الرَّيَاحُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

﴿ حضرت نعمان بن مقرن رہا تھی ہاں کرتے ہیں میں نے رسول اللہ مٹانیٹی کو دیکھا ہے کہ جب آپ مٹانٹی کو دن کے شروع میں جنگ نہ کرتے ہوں کے شروع میں جنگ نہ کرتے ۔ شروع میں جنگ نہ کرتے ۔

المعلم المسلم المسلم المسلم المسلم المنات على المالي المسلم المسلم المنات على المالي ا

2547 الْحَبَرِنَا الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بَنُ السَّحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيُّ بَنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، قَالاَ: اَنْبَانَا عَلِيُّ بَنُ عَبُدِ الْمَعَزِيْزِ الْبَعَوِيُّ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بَنُ الْمِنْهَالِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا ثَابِتٌ، عَنُ انَسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، انَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَكَانَ ابُو طَلْحَةَ رَامِيًا، وَكَانَ إِذَا رَمَى يَرُفَعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَلْفَهُ، وَكَانَ ابُو طَلْحَةَ يَرُفَعُ صَدْرَهُ، وَيَقُولُ: هَكَذَا بِابِي انْتُ يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انَا يُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انَا يُحرِى دُونَ نَحْرِكَ، وَكَانَ ابُو طَلْحَةَ يَوَدُّ نَفْسَهُ بَيْنَ يَدَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انَا وَلَاهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انَا اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: يَا رَسُولَ اللهِ، انَا وَخُلَدُ قَوْمِى، فَمُرْنِى بِمَا شِئَتَ

هَلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت انس رُفَاتُونَا ہے روایت ہے کہ جنگِ احد کے دن حضرت ابوطلحہ رُفاتُونا نبی اکرم مَفَاتِیْاً کے آگے ( کھڑے دشمنوں پر ) تیرا ندازی کررہے تھے اور رسول الله مَنَاتِیْاً ان کے بیچھے تھے، ابوطلحہ رہاتی تیر بھینکتے تو نبی اکرم مَنَاتِیْاً او نبی ہوکر دیکھتے کہ انکانشانہ کہاں گنا ہے اور ابوطلحہ رہاتی اللہ ایسینہ بلند کر کے عرض کرتے: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، میرا

ءويث: 2547

اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 12043 اضرجه ابوحاتم البستي في "منته "صحبحه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 4582 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "منته الكيرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 8284 ذكره ابوبكر البيريقي في "منته الكيرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1991 وأمم العديث: 18295 اضرجه ابويعلي البوصلي في "مسنده" طبع دارالبان منه مكرمه شعودي عرب 1404ه/1994 وأرقم العديث: 3778 اضرجه ابوم حمد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة والدره مصر 1408ه/1988 رقم العديث: 1347

سینہ آپ کے سینے تک کوئی تیرنہ بہنچنے دے گا،اورابوطلحہ رٹی ٹیٹھ آپ کو نبی اکرم نگاٹیٹی کی بارگاہ میں پیش کرے اپی خواہش کا یوں اظہار کرتے ہیں، یارسول اللہ! میں اپنی قوم میں سب سے طاقتور آ دمی ہوں، آپ جو چاہیں مجھے تھم ارشاد فر ماکیں۔

2548 - انحبرنى ابُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْمُؤَمَّلِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ عِيْسلى حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ بُنِ نُفَيْلٍ الْحَرانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلْمَةَ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنِى عَبُدُ اللهِ بَنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ آبِي عَوْنٍ عَنُ سَعْدٍ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنِ آبِي عَوْنٍ عَنْ سَعْدٍ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ آبِيهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ لِي عَنْ عَبْدِ الْوَلَاهِ مَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمُ الْمُعَلِّمُ بِرِيْشَةِ نَعَامَةٍ فِى أَمَنَّةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ ذَاكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الأَفَاعِيلَ صَدْرِهِ قَالَ قُلْتُ ذَاكَ حَمْزَةُ بُنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ قَالَ ذَاكَ الَّذِي فَعَلَ بِنَا الأَفَاعِيلَ

هلذًا حَدِيثُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ وَاَخْرَجَهُ الإِمَامُ اَبُوْ بَكُرٍ بَنُ خُزَيْمَةً فِي بَابِ الرُّخُصَةِ فِي عَلَامَةِ الْمُبَارِزِ بِنَفْسِهِ لِيُعْلَمَ مَوْضِعَهُ

♦♦ حضرت عبدالرحمان بن عوف ر النائية كافر مان ہے: میں امیہ بن خلف اور اس کے بیٹے علی کا ہاتھ پکڑے ان کے درمیان پیل میں دو شخص کون ہے جواپنے سینے پرشتر مرغ کا'' پر' بطور نشانی رکھتا ہے۔
چل رہا تھا، امیہ نے جھے سے کہا: اے اللہ کے پیجاری تم میں وہ شخص کون ہے جواپنے سینے پرشتر مرغ کا'' پر' بطور نشانی رکھتا ہے۔
(عبدالرحمان) فرماتے ہیں: میں نے جواب دیا: وہ حمزہ بن عبدالمطلب رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس نے کہا: یہی وہ شخص ہے جس نے راس سے بہلے بھی ہمارے ساتھ بہت برا) سلوک کیا ہے۔
(اس سے بہلے بھی ہمارے ساتھ بہت برا) سلوک کیا ہے۔

• نو و المرام مسلم بر المسلم بر الله تصحیح بے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اور امام ابو بکر بن خزیمہ نے اس حدیث کو جنگ لڑنے والے کے اپنے لیے کوئی مخصوص نشانی رکھنے کی رخصت کے باب میں بیان کیا ہے۔ (نشانی رکھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تا کہ اس کی موجود گی کے مقام کا پتا چل سکے )

2549 فَرَوَاهُ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، عَنِ النَّفَيْلِيّ، حَدَّثَنَا ابُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ الْحَارِثُ بُنُ مَلْمِ عَلَيْهِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ حَصِيرَة، السَّحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ الْحَرْبِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَاحِدِ بُنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ حَصِيرَة، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنُ آبِيهِ، قَالَ: قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِى الله عَنهُ: كُنتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ يَوُمَ حُنيُنٍ فَوَلّى عَنْهُ النَّاسُ، وَبَقِيتُ مَعَهُ فِى ثَمَانِينَ رَجُلا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَارِ، فَكُنّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حُنيُنٍ فَوَلّى عَنْهُ النَّاسُ، وَبَقِيتُ مَعَهُ فِى ثَمَانِينَ رَجُلا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَارِ، فَكُنّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ حُنيُنٍ فَوَلّى عَنْهُ النَّاسُ، وَبَقِيتُ مَعَهُ فِى ثَمَانِينَ رَجُلا مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالاَنْصَارِ، فَكُنّا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَتْهُ، فَمَالَ عَنِ السُّرِجِ فَسُدَّ نَحُرُهُ، فَقُلْتُ: ارْتَفَعَ صَلْكَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلَتِهُ يَمُضِى قُدُمًا، فَحَادَتُ بَغَلَتُهُ، فَمَالَ عَنِ السُّرِجِ فَسُدَّ نَحُرُهُ، فَقُلْتُ: ارْتَفَعَ صَلْكَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بَغُلِيّهُ يَمُضِى قُدُمًا، وَلَهُ مُا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَغُلِيّهُ يَهُ مَلْ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى بَغُلِيّهُ يَعْمَلَ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السُّولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَمُ الْمَالُ عَنِ السُّولِ السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السُّهُ عَلَى السُّهُ عَلَى السُّهُ عَلَى السُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ عَلَى السُّهُ عَلَى السُّهُ الْمَالِ عَنِ السُّهُ الْمَالُ عَنِ السُّهُ الْمَالُ عَنِ السُّهُ الْمَالُ عَلَى السُّهُ الْمَالُ عَنْ السُّهُ الْمَالُ عَلَى السُّهُ الِهُ الْمَالُ عَلَى السُّهُ الْمَالُ عَلَى السُّهُ الْمَالُ عَلَيْ

ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقع العديث: 5909 حديث: **2549** 

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر "رقم العديث: 4336 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء "رقم العديث:10531

click on link for more books

رَّفَعَكَ اللَّهُ، قَالَ: نَاوِلُنِي كَفَّا مِّنْ تُرَابٍ فَنَاوَلْتُهُ، فَضَرَبَ بِهٖ وجُوهَهُمْ فَامُتَلاَ اَعُيُنُهُمْ تُرَابًا، قَالَ: ايْنَ الْـمُهَاجِرُوْنَ وَالانْصَارُ؟ قُلْتُ: هُمْ هُنَا، قَالَ: اهْتِفْ بِهِمْ فَجَاءُ وا وَسُيُوفُهُمْ فِي اَيْمَانِهِمْ كَانَّهَا الشُّهُبُ وَوَلَّى الْمُشُرِكُوْنَ اَدْبَارَهُمْ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن مسعود رُقَاتُونُ روایت کر نے ہیں: جنگ حنین کے دن میں رسول مَقَاتِیْمُ کے ہمراہ تھا، اکثر لوگ وہاں سے بھاگ گئے اور آپ کے ہمراہ مہاجرین اور انصار ملاکرکل 80 آدمی ہے تھے۔ ہم نے تقریباً 80 قدم تک پیش قدمی کی اور پیٹے بھیر کرنہیں بھاگے۔ یہ وہی لوگ تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے سکینہ نازل فرمایا: (ابن مسعود رَفَاتُونُهُ فَر مَاتے ہیں: اس وقت رسول مَقَاتِیْمُ اللہ عَلَیْہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

• • • بیصدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری نیسته اورامام سلم نیستی اس کوفل نہیں کیا۔

2550 حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ مَيْمُوْنِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَدَّثَنَا اِسُرَائِيلُ، عَنْ اَبِي سِنَانِ، عَنْ اَبِي الْاَحُوصِ، عَنِ ابنِ مَسْعُوْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ اِللَّهَ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: اَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الَّذِي لاَ اِللَّهَ اللَّهُ اللَّهَ وَالْحَيُّ الْقَيُّومُ، وَاتُوبُ اللَّهِ ثَلَاثًا عُفِرَتُ ذُنُوبُهُ وَانْ كَانَ فَارًّا مِّنَ الزَّحْفِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 2550

اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيا، التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3577 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الصغير" طبع الهكتب الاسلامى دارعهار بيروت لبنان *إع*بان 1405ه 1985، رقم العديث: 839 click on link for more books 12551 الحُبَرَنِيُ آحُ مَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثُمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى ابْنِ الْكِيمَانِ، اَنَّ حَرِينَ بُنِ عُشْمَانَ حَدَّثَهُ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ مَيْسَرَةَ، قَالَ: حَدَّثَنِيُ ابُوُ رَاشِدِ الْحُبْرَانِيُّ، قَالَ: وَافَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِّنُ وَافَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِّنُ وَافَيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا عَلَى تَابُوتٍ مِّنُ تَوَابِيتِ الصَّيَارِ فَةِ، وَفَصَلَ عَنْهَا عَظُمًا وَهُوَ يُرِيدُ الْعَزُو، فَقُلْتُ: لَقَدُ اَعُذَرَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى سُورَةِ الْبُحُوثِ، قَالَ اللهُ عَزَ وَجَلَّ: انْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا يَعْنِى: سُورَةَ التَّوْبَةِ هَاذَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ اللهُ عَنْ وَجَلَّ: انْفِرُوا حِفَافًا وَثِقَالًا يَعْنِى: سُورَةَ التَّوْبَةِ هَاذَا صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوراشد جرانی رفاتی فرماتے ہیں: میں نے رسول الله متا تینی کے گھوڑا چلانے والے حضرت مقداد بن اسود رفاتی کو دیکھاوہ ایک تجارتی تابوت پر بیٹے ہوئے تھے اور گنجائش سے زیادہ جگہ گھیرے ہوئے تھے اور وہ جہاد کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ میں نے کہا: الله تعالی نے فرمایا ہے: ''انفروا حفافاً و ثقالاً (التوبه: 41)

• • • • بیصدیث صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری ٹریشد اور امام مسلم ٹریشد نے اس کوفٹ نہیں کیا۔

2552 حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ الْحُبَابِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ خَالِدٍ الْحَنفِيُّ، حَدَّثَنَا نَجُدَةُ بُنُ نُفَيْعٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَنْفَرَ حَيًّا مِّنَ الْعَرَبِ، فَتَثَاقَلُوا، فَنَزَلَتْ إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبُكُمْ عَذَابًا اَلِيمًا، قَالَ: كَانَ عَذَابُهُمْ حَبْسَ الْمَطَرِ عَنْهُمُ

هلذَا حَدِيثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَهُ يُحَرِّجَاهُ، وَعَبُدُ الْمُؤْمِنِ بُنُ خَالِدٍ الْحَنَفِيُّ مِنْ ثِقَاتِ الْمَرَاوِزَةِ

﴿ حَرْتَ ابْنَ عَبِاسُ رُكُنْ أَمُّا رُوايتَ كُرِتَ بِينَ رَسُولَ اللَّهُ مَنَا لِيَنِّا مِنْ عَرِبِ كَايِكَ قَبِيلِ كُوجِهَا وَ كَ لِنَهُ بِلا ياليكن وه نه آئِ تَوْيِهَ آيت نازل هو كَي

إِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا (التوبه: 39)

''اگرکوچ نه کروگے تو تنهمیں سخت سزادے گا'' (ترجمه کنزالا بمان ،امام احمد رضا )

(ابن عباس وللطفيا) فرماتے ہیں: ان کاعذاب میتھا کہان سے بارشیں روک دی کنکیں۔

• إ • • إ • من عبير على الماد بي المسلم عنارى مُناللة ادرا مام مسلم مُناللة في السكونقل نهيس كيا ـ اور عبدالمؤمن بن خالد حنى مراوزه كـ تقدراويوں ميں سے بيں ـ

2553\_ اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ شَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُوْبُ بْنُ مُوْسَى

اضرجه ابوبسكر الشيبسانى فى "الاحادوالهثانى" طبع دارالراية رياض بعودى عرب 1411ه/1991، ُ رقسم العديت: 290 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، ُ رقم العديث:556 اخرجه ابوبكر الكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرثد وياض بعودى عرب (طبع اول) 1409ه وقم العديث: 19412 الْانْطَاكِيُّ، اَنْبَانَا اَبُوْ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجِ، اَخْبَرَنِیُ عَبْدُ اللهِ بَنُ اَبِیُ اُمَیَّةَ، عَنِ الْحَارِثِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ اَبِیُ رَبِیْعَةَ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِی بَعْضِ مَغَازِیهِ، فَمَرَّ بِأُنَاسٍ مِّنُ مُّزَیْنَةَ فَاتَبَعَهُ عَبُدٌ لِمُ رَابِيْ عَبْدُ اللهِ صَلَّی الله عَلَیْهِ، فَقَالَ: فُلانٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: مَا شَأَنُك؟ قَالَ: أَجَاهِدُ لاَمُ عَلَیْهِ، فَقَالَ: فُلانٌ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: مَا شَأَنُك؟ قَالَ: أَجَاهِدُ مَعَك، قَالَ: ارْجِعُ اللها فَاخْبِرُهَا، فَإِنَّ مَثَلَكَ مَثَلُ عَبْدٍ لاَ يُصَلِّی، اِنْ مُتَ قَبْلَ اللهِ عَلَیْهِ السَّلامَ، فَرَجَعَ اللها فَاخْبَرَهَا النَّهُ اللهِ هُوَ اَمَرَ اَنُ تَقُرا عَلَیَّ السَّلامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: آللهِ هُو اَمَرَ اَنُ تَقُرا عَلَیَّ السَّلامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: آللهِ هُو اَمَرَ اَنُ تَقُرا عَلَیَّ السَّلامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: آللهِ هُو اَمَرَ اَنُ تَقُرا عَلَیَّ السَّلامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: آللهِ هُو اَمَرَ اَنُ تَقُرا عَلَیَّ السَّلامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتْ: آللهِ هُو اَمَرَ اَنُ تَقُرا عَلَیَ السَّلامَ؟ قَالَ: نَعَمْ، قَالَتِ: ارْجِعُ فَجَاهِدُ مَعَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری ٹیشٹی اور امام سلم ٹیشٹی نے اس کوفل نہیں کیا۔

2554 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الشَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ مَوُهَبِ السَّعُرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بُنُ فَضَالَةً، عَنْ عَيَّاشٍ بُنِ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُعْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَعْفَرُ لِلشَّالِةِ عَنْهُ مَا اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْمُ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ حَدِيْتُ سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ

حضرت عبدالله بن عمر و بن عاص ر الله عن عاص ر الله عن كه رسول الله من الله من الله من الله عن الله

من من ما مسلم من السناد بيان امام بخارى من الدي المسلم من الله في السناد بيان كوفل نهيس كيا ـ

حديث: 2554

حسرجية ابدوالبعسيسن مسيلسم النتيسسابدورى فتى "صعيعة"طبع داراحياء التراث العربي بيروت لبنان دقم العديث: 1886 اخترجة بر عبدالله النسيباني في "مستندد" طبع موسسة قرطية قاهره مصر وقع العديث: 7051 click on link for more books سہل بن حنیف و کالنیز کی مندر جہذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاھد ہے۔

2555 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبُدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِيهِ عَنْ اللهِ عَنْ اَبِيهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ ال

2556 اَخْبَرَنِى اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا اِسُحَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ النَّ عَثْمَانَ بُنَ سَعِيْدِ بُنِ كَثِيْرِ بُنِ دِيْنَارٍ حَدَّثَهُمْ، قَالَ: حَدَّثَنَا اَبُوْ مُطِيْعٍ مُعَاوِيَةُ بُنُ يَحْيَى، عَنُ نَصْرِ بُنِ النَّهُ عَنْهَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى عَلْقَمَةَ، عَنُ آبِي اَيُّوْبَ الْانْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ لَقِي فَصَبَرَ حَتَّى يُقْتَلَ، اَوْ يَغُلِبَ لَمْ يُفْتَنْ فِى قَبُرِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابوایوب انصاری ڈالٹینۂ فر مائے ہیں کہ رسول اللّد مَثَالِثَیْمُ نے ارشا دفر مایا: جوشخص جہا د میں شریک ہوا ورصبر کر
ہے یہاں تک کہ اس کوتی کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ہ قبر کے عذاب سے محفوظ ہے۔

• إن والمسلم بين من الاسناد بي كين امام بخارى بينة اورامام سلم بينية ني اس كوفل نهيس كيا ـ

2557 اخْبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ اَحْمَدُ اِنُ مُحَمَّدٍ الْعَنرِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ اِنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُخُبُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمْزَةَ حِينَ فَاوَ النَّاسُ مِنَ الْقِتَالِ، فَقَالَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ حِينَ فَاءَ النَّاسُ مِنَ الْقِتَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَلَيْتُ وَسَلَّمَ حَمْزَةَ وَينَ فَاءَ النَّاسُ مِنَ الْقِتَالِ، فَقَالَ رَجُلٌ: رَايَّتُهُ عِنْدَ تِلْكَ الشَّجَرَاتِ وَهُوَ يَقُولُ: آنَا اَسَدُ اللهِ وَاسَدُ رَسُولِهِ، اللهُ مَّا اَبُرَأُ اِلَيْكَ مِمَّا جَآءَ بِهِ هَوُلاءِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمْزَةً اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصْحَالُهُ وَ وَاصْحَالُهُ وَ وَاعْدَولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَاء اللَّيُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

حديث: 2555

ذكسره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم الصديث: 18303 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم الصديث:4442 click on link for more books

وَكَلَّمَهُ كَلامًا؟ قَالَ: قَالَ لَهُ: تَمَنَّ، فَقَالَ: اَتَمَنَّى اَنْ تَرُدَّ رُوحِى وَتُنْشِءَ خَلْقِى كَمَا كَانَ وَتُرْجَعَنِى إِلَى نَبِيّكَ فَاقَاتِلَ فِى سَبِيْلِ اللهِ فَاقْتَلَ مَرَّةً انْحُرى، قَالَ: انِّى قَضَيْتُ آنَّهُمْ لاَ يَرْجِعُوْنَ، قَالَ: وَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَّدُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَمُزَةُ صَحِيْحُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

میں وہاں سے بہت بوجھ لے کرواپس لوٹاتھا کیونکہ میرے والد نے میرے ذمہ (بہت سارا) قرضہ اور بچے چھوڑے تھے،
جب رات ہوئی تو رسول اللہ مُنَالِیٰ اِنْ اللہ مُنالِیٰ اِنْ اللہ مُنالِیٰ اِنْ اللہ مُنالِیْ اِنْ اللہ مُنالِیٰ اِن اللہ تعالیٰ نے میری طرف پیغام بھیج کر مجھے اپنے پاس بلوایا جب میں آپ مُنالِیْ اللہ تعالیٰ نے میرے والدکوزندہ کیا اور اللہ نوکو کی میں نے (بڑی حیرا بگی سے ) پوچھا: اور اللہ نوکو آپ مُنالِیٰ اللہ تعالیٰ نے تیرے والدکوزندہ کیا اور اللہ کہا: تو کوئی تمنا کر، اس نے کہا: میں بیمنا کرتا ہوں کہ تو میری روح کولوٹا دے اور مجھے پہلے ہی کی طرح پیدا کر اور مجھے اپنے نبی مُنالِیٰ اِن کے پاس بھیج دے پھر میں اللہ کی راہ میں جہا دکروں اور مجھے دوبارہ پھوٹل کر دیا جائے ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ ان کو دوبارہ دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا (جابر) فرماتے ہیں: پھرآپ مُنالِیٰ اِن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہیدوں کے سردار حضرت جمزہ رہ ڈائٹوئی ہوں گے۔

• • • • • بيحديث سيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى رئيسة اورامام مسلم رئيسة نے اس كوفل نہيں كيا۔

2558 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ اللهِ عَبُدِ الْحَكِمِ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُفِّنَ حَمُزَةٌ فِي وَهُبٍ، اَخْبَرَنِي اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُفِّنَ حَمُزَةٌ فِي اللهِ مَالِكِ رَضِي الله عَنُهُ، قَالَ: كُفِّنَ حَمُزَةٌ فِي نَصَلَقٍ، كَانُوا إِذَا مَدُّوهَا عَلَى رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى مَعَلَى مَا لَيْعَقُونَ عَمْدَةً وَاذَا مَدُّوهَا عَلَى رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى مَاللهِ مَعْدَدِهُ وَإِذَا مَدُّوهَا عَلَى رِجُلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى مَعَلَى مَا اللهِ عَلَى رَأْسُهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَامَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى مَا عَلَى رَجُعَتُ وَالْمَالَةُ فَامَرَهُمُ النَّبِي صَلَيْ وَالْمَالُولُونَ اللهُ عَلَى رَأْسُهُ اللهِ عَلَى رَأْسُهُ اللّهُ عَلَى رَأْسُهُ اللّهِ عَلَى رَأْسُهُ اللّهُ عَلَى رَأْسُهُ اللّهِ عَلَى رَأْسُهُ اللّهُ عَلَى رَأْسُهُ اللّهُ عَلَى رَأُسُهُ اللّهِ اللّهُ عَلَى رَأُسُهُ اللّهِ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَاللهُ عَلَى مَا اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى مَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

خرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم الصديث: 997 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983م و1983م والعديث 3680 الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَّمُدُّوهَا عَلَى رَأْسِهِ، وَيَجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الْإِذْخِرِ، وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلا أَنْ تَجْزَعَ صَفِيَّةُ، لَتَرَكُنَا حَمْزَةَ فَلَمْ نَدْفِنْهُ، حَتَّى يُحْشَرَ حَمْزَةُ مِنْ بُطُونِ الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت انس بن ما لک رٹائٹیڈ بیان گرتے ہیں حضرت حمزہ رٹائٹیڈ کوایک دھاری دار چادر میں کفن دیا گیا (جس کی لمبائی صرف اس قدرتھی کہ) جب اس کوسر کی طرف سے صینچتے تو پاؤں نئے ہوجاتے اور جب پاؤں کوڑھا نیتے تو سرنگا ہوجا تا تو نبی اکرم مُثَاثِیْم نے صحابہ کرام مُثَاثِیْم کو کھم دیا: کہان کے سرکوڈھانپ دیں اور پاؤں کے اوپراذخرگھاس ڈال دیں اور سول الله مثاثیٰم نے فرمایا: اگر صفیہ ڈالٹیٹا کی کے ضبری کا خدشہ نہ ہوتا تو ہم حمزہ کو دفن نہ کرتے بلکہ یونہی چھوڑ دیتے حتیٰ کہ (قیامت کے دن) حمزہ کو بیندوں اور درندوں کے پیٹوں سے نکالا جاتا۔

برندوں اور درندوں کے پیٹوں سے نکالا جاتا۔

\*\*\*

\*\*The substitute of the substitute of the

• إ• • إ• يه حديث امام سلم مِثالث كم معيار كم مطابق صحيح ب يكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا\_

2559 اخْبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَجُمَدُ بَنُ مِهْرَانَ بَنِ عَبُدِ اللهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِیُّ، حَدَّثَنَا عُبَیْدُ اللهِ بَنُ مُوسِی، حَدَّثَنَا طَلُحَةُ بَنُ خَیْرِ الْاَنْصَارِیُّ، عَنْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ عَوْفٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَكَّةَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهُمْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبُعَةً، ثُمَّ اَوْعَلَ غُدُوةً اَوْ رَوْحَةً، ثُمَّ انْصَرَف إِلَى الطَّائِفِ فَحَاصَرَهُمْ ثَمَانِيَةً أَوْ سَبُعَةً، ثُمَّ الْوَعِلُ عُدُوقًا النَّاسُ، إِنِّى لَكُمْ فَرَطٌ، وَإِنِّى أُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِى خَيْرًا مَّوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه، لَتُقِيمُنَّ قَالَ: الشَّاسُ النَّى لَكُمْ فَرَطٌ، وَإِنِّى أُوصِيكُمْ بِعِتْرَتِى خَيْرًا مَّوْعِدُكُمُ الْحَوْضُ، وَالَّذِى نَفْسِى بِيَدِه، لَتُقِيمُنَّ قَالَ: الصَّلاةَ، وَلَتُونُ النَّاسُ النَّهُ مَكَافَ أَو لا بُعَشَنَّ عَلَيْكُمْ رَجُلا مِنِّى، اَوْ كَنَفْسِى فَلَيَصُرِبُنَ اعْنَاقَ مُقَاتِلِيهِمْ، وَلَيَسْبِينُ ذَرَارِيَّهُمْ، قَالَ: هَذَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حدىث: 2559

اضرجه اسوبسكر السكوفى • فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقسم العديث: 32086 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامو**كالليخاع عملية إعامة الملكة الملكة 1**984ه ( رقسم العديث: 859 https://archive.org/details/@zohaibhassanattari

• • • • بيحديث سيح الا سناد ب كيكن امام بخارى مين الدام مسلم مين الدنيات اس كففل نهيس كيا ـ

2560 اخْبَرَنِيُ ابُوُ زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنبَرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمْ بُنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا ابُو قُدَامَة، وَمُ حَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مُّعَاذِ بُنِ اَبِي وَمُ حَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ بُنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مُعَاذُ بُنِ ابِي طَلْ مَعْدُ اللهِ طَلْحَةَ الْيَعْمَرِيِّ، عَنُ اَبِي نَجِيعٍ السُّلَمِيِّ رَضِي الله عَنهُ، قَالَ: حَاصَرُنَا قَصْرَ الطَّائِفِ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ رَمَى بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدُلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدُلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدُلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدُلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدُلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ عَدُلُ مُحَرَّدٍ، وَمَنْ بَلَغَ بِسَهُمٍ فِي سَبِيلِ اللهِ فَلَهُ دَرَجَةٌ فِي الْجَنَةِ فَي الْبَعْ مِنْ مَنْ مَنْ مَنَ مَتَ عَشَرَ سَهُمًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، فَإِنَّ آبَا نَجِيحٍ هلذَا هُوَ عَمْرُو بْنُ عَبَسَةَ السُّلَمِيُّ

⇒ حضرت ابو تجیح سلمی ڈالٹیئؤ بیان کرتے ہیں: ہم نے طاکف کے قلعے کا محاصرہ کیا تو میں نے رسول اللہ مَالٹیڈیا کو بیہ فرماتے سنا: جواللہ کی راہ میں ایک تیر چلائے گا، اس کوایک غلام آزاد کرنے والے کے برابر تواب دیا جائے گا اور جس کا اللہ کی راہ میں چلایا ہوا تیرنشانے پرلگ جائے ، اس کے لئے جنت میں ایک درجہ ہے (ابو تیح فرماتے ہیں) اس دن میں نے سولہ تیرٹھیک نشانے پرلگائے۔

نشانے پرلگائے۔

\*\*The property of the pro

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِينَ امام بخارى تَمِينَاللَةُ وامام سلم تَمِينَاللَةُ دونوں كے معيار كے مطابق صحيح ہے كيكن دونوں نے ہى اسے قال نہيں كيا۔ بيا بونچ عمر و بن عبسه سلمى ہيں۔

2561 انْجَبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيِّ الْقَبَّانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ بُنُ الْمُولِيُدِ الْمَحَدِّ الْمُعَلَى بَنُ عَبُدِ الْاَعْلَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدِ الْاَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُنْذِرُ الْمُعَلَى بَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ فِي النَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ فِي النَّامِ رَضِي الله عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالطَّائِفِ فِي النَّاسِ عَزُوةِ حُنَيْنٍ، فَلَمَّا بَلَغَ الْجِعْرَانَةَ قَسَمَ فِضَّةً بَيْنَ النَّاسِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت جابر بن عبدالله وُلِيَّهُ ابيان كرتے ہيں: ہم غزوہ حنین میں رسول الله مَثَلِیَّةُ کم ہمراہ طائف میں تھے جب آپ مَثَلِیَّتُهُ ہمرانہ علیہ کے ہمراہ طائف میں تھے جب آپ مَثَلِیَّةُ ہمرانہ کینچے تولوگوں کے درمیان چاندی تقسیم کی۔

• • • بیحدیث امام سلم و شار کے معال کے معال معالی سے جمعین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2562 - أخُبَرَنِي اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ تَمِيْمِ الْقَنْطَرِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو ُ قِلابَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِم، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰ الْاَنْصَارِيُّ، اَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بُنُ عِيَاضٍ بُنِ الْحَارِثِ الْاَنْصَارِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ اَهُلِ الطَّائِفِ يَوْمَ حُنيُنٍ مِثْلَ مَنْ قُتِلَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى هَوَازِنَ فِي اثْنَى عَشَرَ اللها، فَقُتِلَ مِنْ اَهُلِ الطَّائِفِ يَوْمَ حُنيُنٍ مِثْلَ مَنْ قُتِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفًّا مِّنْ حَصَّى، فَرَمَى بِهَا وَجُوهَنَا فَانُهَزَمُنَا

حديث: 2562

هلذَا حَدِينٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿﴿ حضرت عیاض بن حارث انصاری ڈٹاٹٹٹ بیان کرتے ہیں: رسول الله مَثَاثِیْنَمُ 12000 صحابہ دُٹاٹٹٹ کے ہمراہ قبیلہ ہوازن میں آئے اور جنگ حنین کے دن اہل طائف کے استے لوگ مارے گئے، جینے جنگ بدر میں مارے گئے تھے تو رسول الله مَثَاثِیْنِمُ نے مٹھی بھر کنگریاں لے کرہم پر ماریں تو ہم بھاگ کھڑے ہوئے۔

• إ• • إ• يه حديث مي الا سناد بي كين امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في الساد فقل نهيس كيا-

2563 حَدَّثَنَا مُكُرَمُ بُنُ اَحُمَدَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَوِّ حِ الْمَدَايِنِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْسَانَا الْسُمُسْتَلِمُ بُنُ سَعِيْدٍ الثَّقْفِيُّ، عَنُ خُبَيْبِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ مَسَلَّم بُنُ سَعِيْدٍ الثَّقْفِيُّ، عَنُ خُبَيْبِ بَنِ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّه رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ غَزَوَاتِه، فَاتَيْتُهُ آنَا وَرَجُلٌ قَبْلَ اَنْ نُسُلِمَ، فَقُلْنَا: إنَّا نَسْتَحْيِى اَنْ وَرَجُلٌ قَبْلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلُتُ رَجُلا، وَضَرَيْنِي الرَّجُلُ ضَرْبَةً، فَتَزَوَّجُتُ ابْنَتَهُ، فَكَانَتُ وَشُهِدُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَتَلُتُ رَجُلا، وضَرَيْنِي الرَّجُلُ ضَرْبَةً، فَتَزَوَّجُتُ ابْنَتَهُ، فَكَانَتُ تَقُولُ: لاَ عَدِمْتُ رَجُلا وَشَحَكَ هَذَا الْوِشَاحَ، فَقُلْتُ: لاَ عَدِمْتِ رَجُلا عَجَلَ ابَاكِ إلَى النَّارِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَخُبَيْبُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بَنِ الْاَسُودِ بَنِ حَارِثَةَ جَدُّهُ صَحَابِيٌّ مَّعُرُوفٌ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ اَبِي حُمَيْدِ السَّاعِدِيِّ

♦♦ حضرت خدیب بن عبدالرحمان رفی نی والدسے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں: (ہمارے اسلام لانے سے پہلے کی بات ہے) کہ رسول اللہ عَلَیْ ایک غزوہ کے لئے نظی تو ہیں اور ایک دوسرا شخص آپ مَلی نی ہم اس بات سے حیاء کرتے ہیں کہ ہماری قوم میدان کارزار میں اترے، آپ عَلیْتُیْم نے پوچھا: کیا تم مسلمان ہو؟ انہوں نے جوابا کہا:

ہم سلمان ہو گئے اور رسول اللہ عَلَیْتُوم کے خلاف مشرکوں سے مدذ ہیں لیتے ۔ تو ہم مسلمان ہو گئے اور رسول اللہ عَلَیْتُوم کے ہمراہ غزوہ میں شرکی ہوئے اور رسول اللہ عَلَیْتُوم کے ہمراہ غزوہ میں شرکی ہوئے میں نے ایک شخص کوئیست و نابود کردیا جس نے مجھے بیزخم لگایا۔ میں جواب دیتا: اور تو نے اس شخص کوئیست و نابود کردیا جس نے مجھے بیزخم لگایا۔ میں جواب دیتا: اور تو نے اس شخص کوئیست کردیا جس نے تھے بیزخم لگایا۔ میں جواب دیتا: اور تو نے اس شخص کوئیست کردیا جس نے تھے بیزخم لگایا۔ میں جواب دیتا: اور تو نے اس شخص کوئیست کے دیا۔

یہ حدیث میچے الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجیلیا اور امام مسلم مجیلیا ہے اس کو قال نہیں کیا ، اور خبیب بن عبدالرحمان بن اسود بن حارثہ کے دا دامشہور صحابی ہیں۔

ابوحمیدساعدی سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاھد ہے۔

حدیث: 2563

اضرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15801 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارانباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 17657 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقيم العديث:4194 2564 الْحَبَرَنِيُ اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بُنُ عِيسَى الْمَدُوزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ اَبِي الْمَدُوزِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوسَى السِّينَانِيُّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَعْدِ بُنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ اَبِي الْمُنْدِ بَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى إِذَا حَلَّفَ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا حَمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا حَلَّفُ ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ إِذَا كَتَي بَلْ هُمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ بُنِ سَلامٍ، قَالَ: وَاسْلَمُوا؟ قَالُوا: لاَ، بَلُ هُمُ كَلِي دِيْنِهِمْ، قَالَ: قُلُ لَهُمْ فَلْيَرُجِعُوا، فَإِنَّا لاَ نَسْتَعِيْنُ بِالْمُشُرِكِيْنَ

حضرت ابوجمید ساعدی رٹی ٹیٹیؤ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹی ٹیٹیؤ سفر کرتے ہوئے جب ثنیۃ الوداع ہے آگے نکے تو سواروں کا ایک دستہ آپ مٹی ٹیٹیؤ کو ملا۔ آپ مٹی ٹیٹیؤ نے ان کے متعلق دریافت کیا: تو صحابہ کرام رٹی ٹیٹیؤ نے بتایا: یہ قبیلہ بنو قبیقاع کے لوگ ہیں اور بہ عبداللہ بن سلام کی جماعت ہے۔ آپ مٹی ٹیٹیؤ نے بوچھا: کیاوہ مسلمان ہیں؟ صحابہ رٹی ٹیٹیؤ نے جواب دیا: نہیں، بلکہ وہ ایپ (سابقہ) دین پر قائم ہیں۔ آپ مٹی ٹیٹیؤ نے فرمایا: ان کو کہددو کہ واپس چلے جائیں کیونکہ ہم مشرکوں سے مدہ نہیں لیتے۔

2565 حَلَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اَبِي الزِّنَادِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ الْمُرَقَّعِ بُنِ صَيْفِيّ بُنِ رَبَاحٍ اَحِى حَنْظَلَةَ الْكَاتِبِ، اَنَّ حَدَّةُ رَبَاحًا اَخْبَرَهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا غَزُوةً كَانَ عَلَى مُقَدِّمَتِه فِيهَا خَالِدُ بُنُ الْوَلِيْدِ، عَنُ اَبِيهِ، عَنِ الْمُقَدِّمَةُ، فَوَقَفُوا عَلَيْها يَتَعَجَّبُونَ مِنْ خَلْقِهَا، حَتَّى لَحِقَهُمُ وَسَلَّمَ وَاسَحُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّجُوا لَهُ حَتَّى نَظَرَ اللهَهَا، فَقَالَ: هَا، مَا كَانَتُ هَلِهِ وَقَالُ، ثُمَّ نَظَرَ فِي وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ فَلَا عُولِهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّجُوا لَهُ حَتَّى نَظَرَ اللهَهَا، فَقَالَ: هَا، مَا كَانَتُ هلِهِ وَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّجُوا لَهُ حَتَّى نَظَرَ اللهَهَا، فَقَالَ: هَا، مَا كَانَتُ هلِهِ وَقَالُ ، ثُمَّ نَظَرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّجُوا لَهُ حَتَّى نَظَرَ اللهَهَا، فَقَالَ: هَا، مَا كَانَتُ هلِهِ وَقَالُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَرَّجُوا لَهُ حَتَّى نَظَرَ اللهَاءُ فَقَالَ: هَا، مَا كَانَتُ هلِهِ وَقَالًا ، ثُمَّ نَظَرَ فِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَلَا عَسِيفًا وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الْوَلِيدِ، فَلَا يُقْتُلُنَّ ذُرِيَّةً، وَلا عَسِيفًا وَهَكَذَا رَوَاهُ الْمُغِيرَةُ بُنُ عَبُدِ الرَّحُمْنِ، وَابُنُ جُرَيْجَ، عَنُ آبِى الزِّنَادِ، فَصَارَ الْحَدِيثُ صَحِيْحًا عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَهُ مُنْ عَرْجَاهُ

♦♦♦ حضرت رباح رفائفؤ بیان کرتے ہیں: رسول الله منگافؤ ایک غزوہ میں گئے، اس لشکر کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید دفائفؤ سے ۔ رباح اوراس کے ساتھی ایک مقتول عورت کے پاس سے گزرے جس کولشکر کی سب سے آگے جانیوالی جماعت نے مار ڈالا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر کھڑے اس عورت کے حسن و جمال پر چیران ہور ہے تھے کہ اسی اثناء میں رسول الله منگافؤ ہم بھی وہاں پہنچ گئے۔ صحابہ کرام رفائڈ ہم نے آپ منگلفؤ کے لئے راستہ بنا دیا (تا کہ آپ منگلفؤ ہم بھی اس کو دیکھ لیس) آپ منگلفؤ ہم نے اس کو دیکھا، تو فرمایا: یہ عورت جنگ تو نہیں کرساتی تھی (اس لئے اس کوتل نہیں کرنا چاہیے تھا) پھر آپ منگلفؤ ہم نے صحابہ کرام رفائڈ کی جانب دیکھا اور ان میں سے ایک سے کہا: خالد بن ولید سے ملواور اس کوکہو: بچوں اور مزدوروں کوتل نہ کرے۔

• ﴿ وَ ﴿ اسى طرح بيه حديث مغيره بن عبدالرحمٰن اور ابن جریج نے ابولزنا دیے روایت کی ہے۔اس طرح بيه حدیث امام مسلم عنظانت کی ہے۔اس طرح بيه حدیث امام مسلم عنظانت اور امام بخاری عنظانہ کے معیار کے مطابق صحیح قرار پائی ہے ليکن انہوں نے اس کوفلنہیں کیا۔

حديث : 2564

ركسره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 17656 اخرجه بوبكر الشيبانى فى "الاحادوالهثانى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1411ه/1991 وقم العديث: 2068 click on link for more books

2566 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُبَيْدِ اللهِ بُنِ الْمُنَادِى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بَنُ مُحَمَّدُ بُنُ عَنِهُ اللهُ عَنْهُ ، اَنَّ بَنُ مُحَمَّدٍ الْمُؤَدِّبُ، حَدَّثَنَا آبَانُ بُنُ يَزِيْدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ الْاسُودِ بُنِ سَرِيعٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَرِيَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَاتَلُوا الْمُشُرِكِيْنَ، فَامُضٰى بِهِمُ الْقَتُلُ إِلَى الذُّرِيَّةِ، وَسُلَّمَ بَعَتَ سَرِيَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَاتَلُوا الْمُشُرِكِيْنَ، فَامُضٰى بِهِمُ الْقَتُلُ إِلَى الذُّرِيَّةِ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَرِيَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَاتَلُوا الْمُشُرِكِيْنَ، فَامُضٰى بِهِمُ الْقَتُلُ إِلَى الذُّرِيَّةِ، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَتَ سَرِيَّةً يَوْمَ خَيْبَرَ فَقَاتُلُوا اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عَلَى قَتُلِ الذُّرِيَّةِ؟ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّمَا كَانُوا اللهُ مُعَلِيهِ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ مَعَمَّدِ بِيَدِهِ، مَا مِنْ نَسَمَةٍ تُولَدُ إِلّا اللهُ عَلَى الْفِطُرَةِ، حَتَى يُعُرِبَ عَنُهَا لِسَانُهَا

♦♦ حضرت اسود بن سریع ڈٹاٹٹؤ بیان کرتے ہیں: خیبر کے دن رسول اللہ مٹاٹٹؤ با نے ایک شکر بھیجا، انہوں نے مشرکوں کے ساتھ جنگ شروع کی بڑھتے بڑھتے یہ جنگ بچوں تک بہنے گئی اور مجاہدین نے بچوں کو بھی مارڈ اللہ جب وہ نبی اکرم مٹاٹٹؤ ہے پاس
آئے تو آپ مٹاٹٹؤ نے فرمایا: تم نے بچوں کو کیوں قتل کیا؟ انہوں نے جواباً کہا: یارسول اللہ! وہ مشرکوں کے بچے تھے۔ آپ مٹاٹٹؤ ہم نے فرمایا: تم میں جتنے نیک لوگ ہیں سب مشرکوں کے بی جاس داس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد مٹاٹٹٹؤ ہم کی جان ہے ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ صبح عربی ہولئے پر قادر ہوجائے۔

2567 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ بَنِ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدٍ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُوَمِّدِ الْمُوَمِّدُ بَنُ سَرِيعٍ رَضِى اللهُ عَمْرُو بَنُ عَرُودٍ ، حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بَنُ سَرِيعٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: حَدَّثَنَا الْاَسُودُ بَنُ سَرِيعٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كُنَّا فِي غَزُوةٍ لَّنَا فَذَكَرَ الْبُحَدِيْتَ بِنَحُوهِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت اسود بن سرکیع و النفونیمیان کرتے ہیں: ہم ایک غزوہ میں شریک تھے پھراس کے بعد گزشتہ حدیث کی طرح مدیث بیان کی۔
مدیث بیان کی۔

اضرجيه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر" رقم العديث: 16035 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 ورقم العديث: 8626

#### حديث: 2568

اضرجه ابوعبىدالله الشيبياني في "مستنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقه العديث: 19440 اضرجه ابيوحاته البستى في "صبحبعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993 وقد 1993 ذكره ابوبكز البيهقى في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/199 [1] وقد 100كمالمطا: 11098هـ المسالة المسالة الكبرى البيرة المسالة المسا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوُمَ قُرَيْظَةَ، فَشَكُّوا فِيَّ، فَامَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انُ يَنْظُرُوا إِلَىَّ هَلُ انْبَتُ؟ فَنَظُرُوا إِلَىَّ، فَلَمْ يَجِدُونِى انْبَتُ، فَخَلَّى عَنِّى، وَالْحَقَنِى بِالسَّبِي حَدِيْتُ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِّنُ ائِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ عُمَيْرٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَكَانَّهُمَا لَمْ يَتَامَّلا مُتَابَعَةَ مُجَاهِدِ بُنِ جُبَيْرٍ عَبْدَ الْمَلِكِ عَلَى رِوَايَتِه، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ عَبْدَ الْمَلِكِ عَلَى رِوَايَتِه، عَنْ عَطِيَّةَ الْقُرَظِيِّ

♦♦ حضرت عطیہ قرظی نٹائٹیڈ کا بیان ہے کہ قریظہ کے دن مجھے رسول اللّٰہ مَثَالِثَیْلِم کے پاس پیش کیا گیا تو لوگوں کو میرے بارے میں شک ہوا۔ نبی اکرم مُثَالِثَیْلِم نے تھم دیا کہ مجھے چیک کریں کہ اس کے زیرناف بال اگے ہیں یانہیں۔انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے موئے زیرناف نہیں اگے تھے تو انہوں نے مجھے چھوڑ دیا اور مجھے قیدیوں میں شامل کردیا۔

• و و اس حدیث ک ائمه سلمین کی ایک جماعت نے ملک بن عمیر کے حوالے سے بیان کیا ہے کین شیخین نے اس کوفقل نہیں کیا شاید کہ انہوں نے اس بات برغور نہیں کیا کہ بیر حدیث عطیہ قرظی سے روایت کرنے میں مجاہد بن جبیر نے عبدالملک بن عمیر کی متابعت کی ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2569 كَمَا حَدَّثَنَاهُ آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ آنْبَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ الله بِن عبد الملك أنبا بن وهب أخبرنى بن جريج وبن عيينة عَنِ ابْنِ آبِى نُجَيْحٍ عَنُ مُجَاهِدٍ عَنْ عَطِيَّةَ رَجُلٌ مِّنْ بَنِى قُريظَةَ آخُبَرَهُ آنَّ آصُحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَرِّدُوهُ يَوْمَ قُرَيْظَةَ فَلَمْ يَرَوُ اللهُوسِى جَرَتْ عَلَى شَعْرِه يَعْنِى عَانَتِه فَتَرَكُوهُ مِنَ الْقَتُلِ فَصَارَ الْحَدِيثُ بِمُتَابَعَةِ مُجَاهِدٍ صَحِيتًا عَلَى شَوْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت بن قریظہ وٹالٹیڈ کے ایک آ دمی روایت کرتے ہیں کہ قریظہ کے دن رسول الله مثالثی کے صحابہ وٹی اُلٹی نے ان کو نظا
کر دیا تھا، انہوں نے دیکھا: کہ اس کے بالوں (بینی موئے زیریاف) پر استرانہیں لگا تھا، اس لیے انہوں نے اس کو چھوڑ ر
دیا (کیونکہ وہ ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے تھے)

• ﴿ • ﴿ مَجَامِدِی مَتَابِعت کی بنا پر بیرحدیث امام بخاری عِیشَتَاورامام سلم عِیشَیْت کے معیار کے مطابق سیح قرار پاتی ہے کیکن شخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

2570 أَخُبَرَنَاهُ أَبُوْ جَعُفَرٍ آحُمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْآسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ دِيزِيْلَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرُوِيُّ، وَإِسْمَاعِيْلُ بْنُ آبِي أُويْسٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ التَّمَّارُ،

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقب الصديث: 8619 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقب الصديث: 11100

#### حديث: 2570

ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 17797 اخرجه بسن ابى اسامه فى "مسنند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992. رقم العديث: 693 اخرجه بوعبدالرحين النسائي فى "سننه الكبرك" طبع دارالكنب العليم بيروت الفائم 1991ه/ 1991. رقم العديث: 5939 المدينة الكبركة المسائل المسائ عَنْ سَعُدِ بَنِ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَامِرِ بَنِ سَعُدِ بَنِ آبِي وَقَاصٍ، عَنْ آبِيهِ، آنَّ سَعُدَ بَنَ مُعَاذٍ رَضِى الله عَلَىٰهُ عَنْهُ حَكَمَ عَلَيْهِ الْمُوسِى، وَآنُ تُقْسَمَ آمُوالُهُمْ وَذَرَارِيُّهُمْ، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ الله صلى الله عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ الله صلى الله عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ الله عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ الله عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ الَّذِي حَكَمَ بِهِ مِنْ فَوْقِ السَّمَاوَاتِ الله عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ الله عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهُ عليه و آله وسلم، فقال: لَقَدْ حَكَمَ الْيَوْمَ وَاللّهُ وَاللّهُ مِنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَ

2571 حَكَّثَنَا ابُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْسَحَاقَ، عَنُ يَّعْقُوبَ بُنِ عُبُدَة ، عَنُ مُّسلِم بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ خُبَيْبٍ، عَنُ جُنْدَبِ بُنِ مَكِيثٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: السَّحَاقَ، عَنُ يَّعُفُوبَ بُنِ عُبُدَ اللهِ بُنَ غَالِبِ اللَّيْتِيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَّكُنْتُ فِيهِمْ، وَامَرَهُمْ اَنُ يَشُنُوا بَعَتَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبْدَ اللهِ بُنَ غَالِبِ اللَّيْتِيَّ فِي سَرِيَّةٍ وَكُنْتُ فِيهِمْ، وَامَرَهُمْ اَنُ يَشُنُوا الْعَارَةَ عَلَى بَنِى الْمُلَوِّحِ بِالْكَدِيْدِ، فَخَرَجْنَا حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْكَدِيْدِ لَقِينَا الْحَارِثَ بُنَ الْبَرْصَاءِ اللَّيْقِيُ فَاحَذُنَاهُ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْنَا: إِنْ تَكُنُ مُسلِمًا فَقَالَ: إِنْ تَكُنُ مُسلِمًا وَلَيْلَةً، وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذَلِكَ نَسْتَوْثِقُ مِنْكَ، فَشَدَذُنَاهُ وِثَاقًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضر تجند ب بن مکیث بیان کرتے ہیں: رسوّل الله مَالِیْتُوْمَ نے عبدالله بن غالب لیثی کو ایک جنگی مہم میں بھیجا، میں بھی اس کشکر میں شامل تھا۔ رسول الله مَالَیْتُومْ نے ان کو بیتھم ویا تھا کہ مقام کدید سے بنی الملوح پر چاروں طرف سے جملہ کرنا، ہم وہاں سے روانہ ہوگئے، جب ہم مقام کدید پر پہنچ تو ہمیں حارث بن برصاء مل گیا، ہم نے اس کو پکڑلیا، اس نے کہا: میں تو اسلام قبول کرنے کے ارادے سے رسول الله مَالَیٰیُومْ کے پاس جارہا تھا۔ ہم نے کہا: اگر تو مسلمان ہے تو پھر ایک دن اور رات کی گرفتاری تجھے کوئی نقصان نہ دے گیا اور اگر تو مسلمان ہیں ہے تو پھر ہم نے رسول الله مُنالیٰیُوم سلمان ہیں ہے تو پھر ہم تیری اور بھی زیادہ حفاظت کریں گے پھر ہم نے اس کوکس کر باندھ دیا۔

ون والمسلم من المسلم من الله كمعيار كمطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

2572 اَخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بُنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا هِلالُ بْنُ الْعَلاءِ الرَّقِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرٍ وَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ اَبِي انْيُسَةَ، عَنْ عَمْرِ و بْنِ مُرَّةَ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ، قَالَ: اَرَادَ

حديث: 2571

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" "طبع دارالفكر بيروت لبنان 'رقم العديث:2678 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 15882 اخسرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل: 1404ه/1983 رقم العديث:1726

### حديث: 2572

ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالهان واكه المكومه المهايه عنديه 141ه/1994. رقم العديث: 17806 https://archive.org/details/@zohaibhassarattari

الْصَّحَّاكُ بْنُ قَيْسِ آنُ يَّسْتَعْمِلَ مَسْرُوقًا، فَقَالَ لَهُ عُمَارَةُ بْنُ عُقْبَةَ: اتَّسْتَعْمِلُ رَجُلا مِن بَقَايَا قَتَلَةِ عُثْمَانَ؟ فَقَالَ لَـهُ مَسْـرُوقٌ: حَـدَّثَـنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ مَسْعُوْدٍ وَّكَانَ فِي ٱنْفُسِنَا مَوْثُوقَ الْحَدِيْثِ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ لَـمَّـا اَرَادَ قَتُلَ اَبِيْهِ، قَالَ: مَنُ لِلصِّبْيَةِ؟ قَالَ: النَّارُ، قَدْ رَضِيتُ لَكَ مَا رَضِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِينتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابراہیم ﷺ بیان کرتے ہیں :ضحاک بن قبس نے مسروق کو گورنر بنانے کاارادہ کیا تو عمارہ بن عقبہ نے ان پر یہاعتراض کیا کہتم اس تخص کو گورنر بنارہے ہو جوحضرت عثمان ڈکٹٹئؤ کے قاتلوں میں شامل تھےتو مسروق نے ان کو جواب دیا: مجھے عبدالله بن مسعود طلقنَّهُ نے یہ بات بتائی ہے (اورعبداللہ بن مسعود طلقنَهُ کی گفتگوا نتہائی قابل اعتماد ہوتی ہے ) کہرسول اللہ مَثَالَةُ يَمُ اللهِ مَثَالَةُ عَلَمُ اللهِ مَثَالَةً عَلَمُ اللهِ مَثَالِقَالِمُ مِنْ اللهِ مَثَالِعَالَةُ مِنْ اللهِ مَثَالِقَالِمُ اللهِ مَثَالِقَالِمُ اللهِ مَثَالِمُ اللهِ مَثَالِقًا اللهِ مَثَالِقًا عَلَمُ اللهِ مَثَالِقًا عَلَمُ اللهِ مَثَالِقًا اللهِ مَثَالِقًا اللهِ مَثَالِقًا اللهِ مَثَالِمُ اللهِ مَا اللهِ مَثَالِمُ اللهِ مَثَالِقًا اللهِ مَثَالِمُ اللهِ مَثَالِمُ اللهِ مَا اللهِ مَثَالِمُ اللهِ اللهِ مَا اللهِ مَثَالُوا اللهِ مَثَالُوا اللهِ مَا اللهِ مَثَالُوا اللهِ مَثَالُولُ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَثَالُولُ اللهِ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ الللّه جب اس کے باپ کوٹل کرنے کا ارادہ کیا تووہ کہنے لگا: بچول کے لئے کون (ذمہدار) ہوگا؟ آپ مَنْ الْيُؤَمِّ نے فرمایا: آگ۔ چنانچہ میں نے تیرے لیے وہی چیز پسند کی ہے جس پراللہ کے رسول مُلَاثِیَّمِ تیرے لیے راضی تھے۔

• 🕻 • 💤 بیرحدیث امام بخاری جواللہ وامام سلم جواللہ ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قال نہیں کیا۔ 2573 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمُثَنَّى، وَمُحَمَّدُ بُنُ غَالِبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمُنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، حَذَّتْنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ آبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ آبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلَ فِذَاءَ اَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدُرِ اَرْبَعَمِنَةٍ هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِهِمَا، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت ابن عباس وللفينا فرماتے ہیں: جنگ بدر کے موقع پر رسول الله مَثَالِثَائِمَ نے مشرکین کی قید ہے رہائی کا معاوضہ چارسو( درہم )مقرر کیا۔

• ﴿ • ﴿ بيرحديث امام بخارى مِنْ اللهُ وامام مسلم مِنْ اللهُ وونوں كے معيار كے مطابق صحيح بيركين دونوں نے ہى الے قان نہيں كيا۔ 2574 حَدَّثَنَا ابُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بْنُ يَعْقُونَ الْعَدُلُ مِنْ اَصْلِ كِتَابِه، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، ٱنْبَآنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ آبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: آمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آنُ آبِيْعَ آحَوَيْنِ مِنَ السَّبْيِ، فَبِعْتُهُمَا، ثُمَّ آتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ

اخترجته ابتوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديث: 2691 اخترجته ابوعبدالرحين النسائي في "مننه السكيري" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنيان 1411ه/ 1991 وقع العديث: 8661 ذكره ابوبكر البيريقي في "سننه الكبري طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 12625 اخترجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكب موصل 1404ه/1983 رقم العديث:12831

حديث: 2574

ذكره ابوبكر البيريقى في "مننه الكبرئ" طبع مكتبه د<del>ان الجاعرامك عكل من محتط</del>ا **بناء 41:4**4 ه/1994. وقب العديث: 18096

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرْتُهُ بِبَيْعِهِمَا، فَقَالَ: فَرَّقُتَ بَيْنَهُمَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: فَارْتَجِعُهُمَا، ثُمَّ بِعُهُمَا وَلا تُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

هَا ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيُخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ اِسْنَادٌ اخَرُ عَنِ الْحَكمِ بُنِ قُتَيْبَةَ صَحِيْحٌ اَيْضًا عَلَى شَرْطِهِمَا

﴿ ﴿ حَضَرَت عَلَى رَّنَا لَهُ مَانَ ہے: رسول اللهُ مَانَا لَيْمَ فَي مِحْدوقيدى بِها ئي بينے كائكم ديا ـ تو ميں نے ان كوز و ديا پھروا پس آكر آپ مَنَا لِيُنْفِرُ كُو بَتايا كه ميں نے انہيں نے ديا ہے، آپ مَنَا لِيُنْفِرُ نے بوچھا: تونے ان دونوں كوالگ الگ بيچا ہے؟ ميں نے كہا: جى ہاں۔ آپ مَنَا لَيْفِرُ مِنَا اِن كووا پس لے كرآ وَاورا كھے بيچو۔

• نو • نو • نو سیر سین امام بخاری میشانی و امام مسلم میشانی دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔اس حدیث کی حکم بن قنیبہ کے حوالے سے ایک دوسری سند بھی ہے وہ بھی شیخین کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

﴿ حضرت علی الله فروخت کرتے ہیں انہوں نے ایک لونڈی اور اس کے بچے کو الگ الگ فروخت کر دیا تو نبی اکرم منگانین نام نے ان کواس بات سے منع فر مایا اور سودامنسوخ کر دیا۔

2576 اَخُبَرَنِى اَبُوْ عَبُدِ اللهِ اَحْمَدُ بَنُ قانِعِ قاضِى الْحَرَمَيْنِ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ شُعَيْبٍ عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمَحْسَنِ الْمَحَرَّانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ يَحْيَى الْخَوْلَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنُ رِبُعِيّ بَنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيّ بَنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَرَجَ عَبْدَانِ اللهِ مَا خَرَجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ قَبْلَ الصُّلُحِ، فَكَتَبَ اللهِ مَوَالِيهِمُ، قَالُوا: يَا مُحَمَّدُ، وَاللهِ مَا خَرَجُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوْا هَرَبًا مِنَ الرَّقِّ، فَقَالَ نَاسٌ: صَدَقُوا يَا وَسُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا اَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُريُشٍ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا اَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُريُشٍ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا اَرَاكُمْ تَنْتَهُونَ يَا مَعْشَرَ قُريُشٍ وَسُكَى يَبْعَتَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ عَلَى هَذَا وَابَى اَنْ يَرُدَّهُمُ، فَقَالَ: هُمْ عُتَقَاءُ اللهِ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حويث : 2575

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبشان رقم العديث:2696 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرأى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقب العديث: 18085 مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقب العديث: click on link for more books

آ گئے،ان کے مالکوں نے آپ کی جانب مکتوب لکھا جس میں ہے تھا:اے محمد مُنَا اللّٰہ ہِٰ اِیا گائے۔ اِن کے مالکوں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ بات صحیح سے آپ کے پاس نہیں آئے بلکہ یہ تو غلامی سے بھا گئے کے لئے یہاں سے گئے ہیں، پھھالوگوں نے کہا: یا رسول اللہ! یہ بات صحیح معلوم ہوتی ہے آپ مُنالِقَائِم ان کو واپس بھیج دیجئے ،اس پررسول اللہ مُنَالِقَائِم ناراض ہو گئے اور فر مایا:اے اہل قریش! تم بیچھے کیوں ہٹ رہے ہو؟ (کہ اگر تم یونہی بیچھے ہٹتے رہے ) تو اللہ تعالی تم پر ایسا شخص مسلط کر دیگا جو اسی بناء پر تمہاری گر دنیں مارد سے گا اور آپ مُنالِقَائِم نے ان کارکر دیا۔اور فر مایا:یہ اللہ کے آزاد کردہ ہیں:

ونو من میر بین امام مسلم و الدے معارے مطابق صحیح بے لین اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2577 اخْبَرَنَاهُ أَبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ الشَّيْبَانِيّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَضَ قَوْمٌ الْعَهْدَ قَطُّ إِلَّا كَانَ الْقَتْلُ بَيْنَهُمْ، وَلا ظَهَرَتِ الْفَاحِشَةُ فِى قَوْمٍ قَطُّ إِلَّا صَلَّطَ اللهُ عَلَيْهِمُ الْمَوْتَ، وَلا مَنَعَ قَوْمٌ الزَّكَاةَ إِلَّا حَبَسَ اللهُ عَنَهُمُ الْقَطُرَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عبدالله بن بریدہ و الله عنوا الله عنوا الله عنوا الله منافی الله منافی الله منافی استاد فرمایا: جوقوم معاہدہ تو رقی ہے الله تعالی اس پرموت مسلط کر دیتا ہے اور جوقوم زکو قدم الله تعالی اس پرموت مسلط کر دیتا ہے اور جوقوم زکو قدم ادانہیں کرتی الله تعالی ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔

ادانہیں کرتی الله تعالی ان سے بارشیں روک لیتا ہے۔

\*\*The state of the state of

• • • • بیحدیث امام مسلم مین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2578 حَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْحُسَيْنُ بَنُ عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ اَبِى الْمُجَالِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا اَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ اَبِى الْمُجَالِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ اَوْفَى رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: اَصَبْنَا طَعَامًا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَكَانَ الرَّجُلُ يَجِىءُ فَيَأْخُذُ مِنْهُ بِمِقْدَارِ مَا يَكُفِيهِ، ثُمَّ يَنْصَرِفُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ، فَقَدِ احْتَجَّ بِمُحَمَّدٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ ابْنِي آبِي الْمُجَالِدِ جَمِيْعًا، وَلَمُ رِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت عبدالله بن ابی اوفی رٹائٹیؤ کا فرمان ہے: میں نے بوچھا: کیاتم لوگ رسول الله مُنائِلْیَؤ کے زمانے میں غنیمت ہے یا نچواں حصہ لیا کرتے تھے؟ تو انہوں نے جواب دیا جنگ خیبر کے موقع پر کافی ساراغلہ ہمارے ہاتھ لگا تھا تو جس شخص کوجتنی

ذكره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز' مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقب الصديث: 6190

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروبت لبنان رقبر العديث: 20704

حديث: 2578

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ضرورت ہوتی وہ اپنی ضرورت کے مطابق اسسے لے جاتا تھا۔

• ﴿ • ﴿ يه صديث امام بخارى خُواللَّه كَ معيار كَ مطالق صحيح بِه ليكن السي صحيحين ميں نقل نہيں كيا گيا۔ كيونكه امام بخارى خُواللّه كارى خُواللّه كارى خُواللّه كارى خُواللّه كارى اللّه كارى اللّه كاروايات نقل كى ہيں۔

2579 الحُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ الصَّنَعَانِيِّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبُرَاهِيْمَ بَنِ عَبَّادٍ الصَّنُعَانِيُّ، النَّهِ الْفَطِيْعِيُّ الْفَعِلَيْعِيُّ الْمَالُورَ، وَابُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ الْبَالَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ وَاخْبَرَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَلَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ بِنَيْسَابُورَ، وَابُو بَكُرٍ اَحْمَدُ بَنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيْعِيُّ بِبَعْدَادَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثِنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رِيْحُ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِئَةِ الْحَسَنِ، عَنُ اَبِي بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، انّ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رِيْحُ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ مِئَةِ الْحَسَنِ، عَنُ ابِي بَكُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، انّ النّبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: رِيْحُ الْجَنَّةِ لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ مِئَةِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا مِنْ عَبُدٍ يَقُتُلُ نَفُسًا مُعَاهَدَةً إلَّا حَرَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا، اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو بِإِسْنَادٍ حِيْح

2580 آخْبَرَنَاهُ أَبُوْ عَلِيِّ الْحُسَيْنُ بْنِ عَلِيِّ الْحَافِظُ، آنْبَانَا الْحُسَيْنُ بْنُ أُويْسٍ الْآنصارِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ

حديث: 2579

اضرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1987ه/1407 رقم العديث: 2995 اضرجه ابو داؤد السجستسانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1403 اضرجه ابو عبسى الترمذى فى "بننه" طبع مكتب "جماصعه" طبع داراصيا، التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1403 اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" طبع مارالفكر البطبوعات الاسلاميه حلب ثام · 1406ه/ 1986، رقم العديث: 4747 اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2686 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "بننه" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 2504 اضرجه ابوحات المستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1417ه/1983، رقم العديث: 7382 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "بننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 6950 ذكره ابوبكر البيهقى فى "بننه الكبرى" طبع دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 16250 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه طبع دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991، رقم العديث: 16250 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاومط" طبع دارالعربين قائره مصر، 1415ه/1993، قدر العديث: 16250 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاومط" طبع دارالعربين قائره مصر، 1415ه/1993، قدر العرب العديث: 16250 اضرحه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الدولة" طبع دارالعربين قائره مصر، 1415ه/1993، قدر العرب العديث: 16250 اضرح دارالعربين قائره مصر، 1415ه/1993، قدر العرب العديث: 16250 اضرح دارالعربين قائره مصر، 1415ه/ 1626 مقدر 1431ه/ 1431ه

مُسُلِمٍ الطُّوسِيُّ، حَدَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، أَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَمْرٍ و الْفُقَيْمِيُّ، حَدَّثَنَا مُجَاهِدُ، عَنْ جُسَّادَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ جُسَّادَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ قَتِيلا مِنْ اَهْلِ اللِّهِ مَنْ يَرْحُ رِيْحَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ كَذَا وَكَذَا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ اَبِي هُرَيْرَةَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ

⇒ ﴿ حضرت عبدالله بن عمرو بن عاص ولا لفي فقر مات بين كه رسول الله من في ارشاد فر ما يا: جوذ مي كوتل كرے وہ جنت كی خوشبو بھی نہيں سونگھ سكتا حالا نكہ جنت كی خوشبواتن اتنى دورى ہے آ جاتی ہے۔

• العربری و نالنگوئی سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاهد ہے اور بیام مسلم میں سے معیار کے مطابق صحیح

2581 حَدَّثَنَاهُ أَبُو زَكُرِيَّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنبُرِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيُمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا نَصُرُ بُنُ عَلِيٍّ الْمَجَهُ فَا اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ اللهِ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنُهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهِ وَلَا يَمَ ثُولًا يَرَحُ رِيْحَ لَيْ اللهِ وَذِمَّةُ وَسُولِهِ فَقَدُ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلا يَرَحُ رِيْحَ اللهِ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ فَقَدُ خَفَرَ ذِمَّةَ اللهِ، وَلا يَرَحُ رِيْحَ النَّهِ، وَالا يَرَحُ رِيْحَ اللهِ وَانَّ رِيْحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَّسِيرَةٍ سَبْعِيْنَ خَرِيْفًا

﴿ حضرت ابو ہریرہ و اللّٰهُ ﷺ مروی ہے کہ نبی اکرم ﷺ نے ارشاد فر مایا : جس نے سی معامدہ والے آدمی گوتل کیا جواللّٰد اور اس کے رسول مُثَلِّیْ ﷺ کی خوشبو تک نہ پاسکے گا حالا تکہ جنت کی خوشبو تک نہ پاسکے گا حالا تکہ جنت کی خوشبو سے آجاتی ہے خوشبو۔ ستر سال کی مسافت ہے آجاتی ہے

2582 انحبَرنَا آبُو عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنُ مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، وَبِشُرُ بُنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنُ أَسِعِيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حِبَّانَ، عَنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي رَضِى اللّهُ عَنهُ، أَنَّ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُوقِي يَوْمَ حُنيُنٍ، فَنَ زَيْدِ بُنِ خَالِدٍ الْجُهَنِي رَضِى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَتَعْيَرَ وُجُوهُ النَّاسِ لِذَلِكَ، يَوْمَ حُنيُنٍ مَاحِبُكُمْ فَلَ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدُنَا حَرَزًا مِّنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لاَ يُسَاوِى دِرُهَمَيْنِ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبُكُمْ غَلَّ فِي سَبِيلِ اللهِ، فَفَتَشْنَا مَتَاعَهُ، فَوَجَدُنَا خَرَزًا مِّنْ خَرَزِ الْيَهُودِ لاَ يُسَاوِى دِرُهَمَيْنِ

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديت: 1959 اخرجه ابوعبدالله الاصبحى فى "البؤطا" اخسرجه ابوعبدالله القزوينى فى "سننه" · طبع دارالفكر · بيروت البنان وقم العديث: 2848 اخرجه ابوعبدالله الاصبحى فى "البؤطا" طبع داراحييا والتراث العربى (تحقيق فواد عبدالباقى) وقم العديث: 978 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه وبيروت لبنان · 1411ه / 1991 وقم العديث: 2086

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَٱظْنُّهُمَا لَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت زید بن خالد جہنی وظافتہ کرتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پرایک صحابی رسول مَنْ اللَّیْمُ کا انتقال ہوگیا۔
صحابہکرام وڈنا کُٹیمُ نے نبی اکرم مَنْ اللّٰیُمُ کواس کی وفات کی اطلاع دی تو آپ مَنْ اللّٰیُمُ نے فرمایا: اپنے ساتھی کی تم (خودہی) نماز جنازہ
پڑھلو۔ آپ مَنْ اللّٰهُ کے اس جواب سے صحابہ کرام وزنا کہ تھرے اثر گئے تو آپ مَنْ اللّٰهُ کے اس جواب سے صحابہ کرام وزنا کہ تھرے اثر گئے تو آپ مَنْ اللّٰهُ کے اس جواب سے صحابہ کرام وزنا کہ جہرے اثر گئے تو آپ مَنْ اللّٰهُ کے اس جواب سے صحابہ کرام وزنا کہ جہرے اثر گئے تو آپ مَنْ اللّٰهُ کی دودرہم ہوگ ۔
خیانت کی ہے، ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہمیں اس میں یہودیوں کے دوموتی ملے جس کی قیمت بمشکل دودرہم ہوگ ۔

• نوان کی ہے، ہم نے اس کے سامان کی تلاشی لی تو ہمیں اس میں یہودیوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ شیخین نے اسے نقل نہیں کیا۔

اسے نقل نہیں کیا۔

2583 اخْبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِیُّ، حَدَّثَنَا مَحُبُوبُ بُنُ مُوسَى، اللهِ بُنِ شُوْذَبٍ، حَدَّثَنِى عَامِرُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَة، النّهِ بَنِ شَوْذَبٍ، حَدَّثَنِى عَامِرُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيُدَة، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ غَنِيمَةً اَمَرَ بِكَانَ مَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ غَنِيمَةً اَمَرَ بِلالا فَنَادى فِى النَّاسِ، فَيَجِينُونَ بِغَنَائِمِهِمْ، فَيُحَمِّسُهَا وَيَقْسِمُهَا، فَجَآءَ رَجُلٌ بَعْدَ ذَلِكَ بِزِمَامٍ مِّنُ شَعْرٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ، هَذَا فِيمَا كُنَّا اَصَبْنَاهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ، قَالَ: اَسَمِعْتُ بِلالا نَادِى ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمُ قَالَ: فَمَا مَنعَكَ اَنُ يَا رَسُولُ اللهِ، فَاعْتَذَرَ، قَالَ: كُنُ اَنْتَ تَجِىءً بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَنُ اَقْبَلَهُ عَنْكَ

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2584 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ عِيسٰى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

حديث : 2583

اخرجه ابودافد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2712 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قياهره مصر رقم العديث: 6996 اخرجه ابوحياتهم البستى فى "صبعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993. رقيم العديث: 4809 ذكيره ابيوبيكسر البيرسقى فى "سنسته البكيرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1249 رقيم العديث: 12499

الْعَزِيْنِ بُنُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنِى صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زَائِدَةَ، قَالَ: دَخَلَ مَسْلَمَةُ اَرُضَ الرُّومِ فَأْتِى بِرَجُلٍ قَدُ غَلَّ، فَسَالَ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُ اَبِى يُحَدِّثُ، عَنْ عُمَرَ بُنِ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ فَسَالَ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: فَوَجَدُنَا فِى مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسُئِلَ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَوَجَدُنَا فِى مَتَاعِهِ مُصْحَفًا، فَسُئِلَ سَالِمٌ عَنْهُ، فَقَالَ: بِعُهُ وَتَصَدَّقُ بِثَمَنِهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حفرت صالح بن محمد بن زائدہ رہ النے ہیں: جب مسلمہ سرز مین ردم میں پنچ تو ان کے پاس ایک ایسے تحص کو پیش کیا گیا جس نے خیانت کی تھی انہوں نے حفرت سالم دلائٹیئے ہے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: میں نے اپنے والدکوسنا ہے کہ وہ حفزت عمر بن خطاب دلائٹیئے کے حوالے نے نبی اکرم منگی ہی کا بیفر مان بیان کرتے ہیں: جب تم کسی شخص کو خائن پاؤتو اس کا سامان جلا دواور اس کو مارو۔ انہوں نے کہا: اس کے سامان میں ہمیں ایک قرآن پاک بھی ملا ہے، حضرت سالم دلائٹیئے ہے اس کے بارے میں پوچھا گیا: تو انہوں نے فر مایا: اس کو تھے دواور اس کے ثمن صدقہ کردو۔

ہارے میں پوچھا گیا: تو انہوں نے فر مایا: اس کو نے دواور اس کے ثمن صدقہ کردو۔

ہارے میں پوچھا گیا: تو انہوں نے فر مایا: اس کو نے دواور اس کے ثمن صدقہ کردو۔

ہارے میں میں ہو جھا گیا: تو انہوں نے فر مایا: اس کو نے دواور اس کے ثمن صدقہ کردو۔

ہارے میں ہیں ہی جھا گیا: تو انہوں نے فر مایا: اس کو نے دواور اس کے ثمن صدقہ کردو۔

ہارے میں میں اس کے خوار میں میں ہمیں ایک ہو کو کی میں میں ہمیں ایک ہو کو کی میں میں ہمیں ایک ہو کی میں میں ہو کے کہا: اس کے میں صدی کے دواور اس کے ثمن صدقہ کردو۔

ہارے میں ہیں ہو جھا گیا: تو انہوں نے فر مایا: اس کو نے دواور اس کے ثمن صدقہ کردو۔

ہارے میں ہو جھا گیا: تو انہوں نے فر مایا: اس کو نے دواور اس کے ثمن صدی کے دواور اس کے تعریب کی میں اس کے تعریب کیا کہا کے دواور اس کے ثمن صدی کردو۔

ہارے میں ہو جھا گیا: اس کے دواور اس کے ثمن صدی کو کیا کیا کو کیا کے دواور اس کے ثمن صدی کے دواور اس کے نمان میں کے دواور اس کے نمان میں کیا کہا کے دواور اس کے نمان میں کیا کہا کے دواور اس کے نمان میں کیا کہا کہا کے دواور اس کے نمان میں کو کیا کے دواور اس کے دواور اس کے دواور اس کے دواور اس کے نمان کیا کیا کہا کے دواور اس کے نمان کیا کیا کہا کے دواور اس کے نمان کیا کہا کے دواور اس کے د

• إ • و المريث من الإسناد بي يكن امام بخارى بيسة اورامام سلم بيسة في الساد بي كيار

# کتاب قسم الفیء والأصل من کتاب الله عزوجل قرآن پاک سے مال غنیمت کی تقسیم کا تھم ثابت ہے

2585 حَدَّثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْ بَ حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بُنُ سُلَيْمَانَ الاَصْبَهَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ مَهْدِيِّ حَدَّثَنَا سُفْيَانَ التَّوُرِيُّ عَنْ قَيْسِ بُنِ مُحَمَّدٍ قَالَ سَالُتُ الْحَسَنَ بُنَ مُحَمَّدٍ عَنْ قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ وَاعْلَمُ وَا إِنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِللهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ الآيَةَ فَقَالَ هَلَا مِفْتَاحُ كَلامِ اللهِ تَعَالَىٰ مَا فِي الدُّنيَا وَاللهِ مُسَلَم وَقَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ قَائِلُونَ سَهُمُ وَالاَحِرَةِ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم فَقَالَ قَائِلُونَ سَهُمُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ قَائِلُونَ لِقَرَابَةِ النَّعِيْفِةِ وَقَالَ قَائِلُونَ سَهُمُ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ قَائِلُونَ سَهُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم وَقَالَ قَائِلُونَ لِقَرَابَةِ الْخَلِيْفَةِ وَقَالَ قَائِلُونَ سَهُمُ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْه وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلْهُ وَاللَّه عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلْهُ وَلَا عَلَيْلِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَلهُ عَلْهُ وَلَا عَلْهُ وَلَى اللهُ عَنْهُمَا عَلْمَه مَا لَكُولُ وَلَا اللهُ عَنْهُمَا وَلَا عَلَيْنِ السَّهُ مَيْنِ فِي الْحَيْلِ وَالْعِدَّةُ فِي سَبِيلِ الله فَكَانًا عَلَى ذَلِكَ فِي خَلافَةِ آبِي بَكُو وَعُمَرَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمَا

حضرت قيس بن محمد طِنْ النَّمَةُ عَيَّا إِن كرت بين كه مين في حسن بن محمد سالله تعالى كاس فرمان وَاعْلَمُوا إِنَّمَا عَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِللهِ خُمْسَهُ وَلِلرَّسُولِ (الانفال: 41)

''اورجان لو که جو پچیفنیمت لوتو اس کا پانچوان حصه خاص الله اور رسول مَنْ تَنْیَمْ کا ہے'' ( ترجمه کنز الایمان ،امام احمد رضا )

کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے جواباً کہا: یہ اللہ کے کلام کا آغاز ہے، جو کچھ دنیا اور آخرت میں ہے۔ انہوں نے کہا: رسول اللہ شکی تی فات کے بعد صحابہ کرام رہی گئی میں ان دوحصوں کے متعلق اختلاف واقع ہو گیا۔ بعض نے کہا کہ قرابت داروں کا حصہ نبی اکرم شکی تی کی گئی کے قرابت داروں کے لئے ہے اور بعض کا مید موقف تھا کہ مید حصہ خلیفہ کے رشتہ داروں کے لئے ہے، بعض نے کہا: نبی اکرم شکی تی کی احصہ آپ من تی تی کہا نوں حصوں کو جہاد فی اگرم شکی تی کہا تھی کا حصہ آپ من تی کہا نوں دونوں حصوں کو جہاد فی

حديث : 2585

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 4443 ذكره اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنيان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 4445 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994 · رقبم العديث: 12718 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامي بيروت لينيان (طبع ثاني) 1403ه دقم العديث: 9482

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سبیل اللّٰہ کی تیاری کے سلسلے میں گھوڑوں وغیرہ کی مدمیں استعال کیا جائے چنانچیہ حضرت ابو بکر رٹائنٹۂ اور حضرت عمر رٹائٹٹۂ کے دور خلافت میں اسی برعمل رہا۔

2586 حَكَّانَا الشَّيْخُ آبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، انْبَانَا يَعْقُوبُ بَنُ يُوسُفَ الْقَزُوبِينَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ سَعِيْدِ بَنِ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا آبُو جَعْفَرِ الرَّازِيُّ، عَنْ مُّطَرِّفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ آبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْ مُ مُ لَلهُ عَنْ مَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بَنِ آبِي لَيْلَى، قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِى اللهُ عَنْ مُ اللهُ عَنْ مَبْدِ الرَّحْمَٰسِ الْحُمُسِ، فَوَضَعْتُهُ مَوَاضِعَهُ حَيَاةً رَسُولِ اللهِ عَنْ مُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسُولَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمُ وَسَلَّمُ وَسُولَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَسُلَمُ وَسُلِمُ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُولَ وَسَلَّمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسَلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَالْمَا وَسُولَ وَالْمَا وَسُولَ وَالْمَا وَسُلَمَ وَسُلَمَ وَالْمَا وَالْمُوالِمُ وَالْمَا وَسُلَمَ وَالْمَا وَالْمُعَلِمُ وَا

هذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

﴿ حضرت علی طالغیّۂ بیان کرتے ہیں رسول الله مثالیّۃ الله مثلیّۃ کے مجھے خمس تقسیم کرنے کا نگران بنایا، تو میں نے رسول الله مثالیّۃ کے حیات میں اور حضرت ابو بکر رٹالٹیۃ اور حضرت عمر رٹالٹیۃ کے دور خلافت میں ان کوان کے مصرف میں استعمال کیا۔

• نعون میردیث میری الاسنا دیم کیکن امام بخاری بیشته اورا مام مسلم بیشتی نے اس کوفل نہیں کیا۔

2587 اَخْبَرَنَا اَبُوعَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَارُ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيْسَى الْقَاضِيُّ ثَنَا اَبُوحُدَيْفَةَ وَاَبُونُ نَعَيْمٍ قَالَاثَنَا سُفْيَانُ عَنْ هِ شَامٍ عَنْ عُرُوَةَ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ كَانَتُ صَفِيّةً مِنَ الصَّفِيّة

هٰذَاحَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عائشہ ڈن ٹیٹٹا بیان کرتی ہیں' حضرت صفیہ ڈنٹٹٹٹا مال غنیمت کے اس حصہ میں آئی تھیں جو سر براہ کے لئے خاص
وتا ہے۔

• نوب الله عَدْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبُدِ الله بُنِ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ عَلْمَا قَالَ تَنَفَّلَ وَسَلَّهِ وَسَلَّهِ وَسَلَّهِ سَيْفَةُ ذَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ وَهُوَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّهِ وَسَلَّهُ مَا لَوْقَارِ يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ وَهُو اللّذِيْ رَأَى فِيهِ الرُّوعَا يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلْمَا عَلَى اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّةَ مَا الْفِقَارِ يَوْمَ بَدُرٍ قَالَ بَنُ عَبَّاسٍ وَهُو اللّذِي رَاحِي فِيهِ الرُّوعَا يَوْمَ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَ

حديث: 2586

اخسرجه ابوداؤد السجستاني في "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديث:2983 ذكره ابوبكر البيريقي في "سنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم الصديث: 12740

#### حدىث: 2587

اخسرجيه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2994 اخسرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 أرقم العديث: 4822 ذكره ابيوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 12534 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:1983 أحدث العديث click on link for more books 75

وَّذَٰلِكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا جَاءَهُ الْمُشُرِكُونَ يَوْمَ أُحُدٍ كَانَ رَأَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ نُقَاتِلُهُمْ فِيْهَا فَقَالَ لَهُ نَاسٌ لَمْ يَكُونُوا شَهِدُوا بَدُرً اتَخُرُجُ بِنَا يَا رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ نُقَاتِلُهُمْ بِأُحْدٍ وَرَجَوُا اَنْ يُصِيبُوا مِنَ الْفَضِيلَةِ مَا اَصَابَ آهُلُ بَدُرٍ فَمَا زَالُوا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَتَى لَبَسَ ادَاتِهِ فَنَدِمُوا وَقَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اَقِمْ فَالرَّائِ رَأَيُكَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهِ قَالَ وَكَانَ لَمَّا قَالَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَعِى لِنَبِي آنَ يَضَعَ ادَاتِه بَعُدَ أَنْ لَبِسَهَا حَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهٍ قَالَ وَكَانَ لَمَّا قَالَ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَعِى لِنَبِي آنَ يَضَعَ ادَاتِه بَعُدَ أَنْ لَبِسَهَا حَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهٍ قَالَ وَكَانَ لَمَّا قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَعِى لِنَبِي آنَ يَضَعَ ادَاتِه بَعُدَ أَنْ لَبِسَهَا حَتَّى يَحُكُمَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ عَدُوهِ قَالَ وَكَانَ لَمَا قَالَ لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْبَعِى لِنَبِي آنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ قَبْلُ إِنَّ يَلْمِسَ الأَدَاةَ آنِى رَايَتُ آتِى فِي دِرْعِ حَصِيْنَةٍ فَاوَلُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَرَايَتُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهِ خَيْرٌ وَاللّهِ عَيْرُ وَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ وَلَا لَعَالَ وَلَا لَعُولُوا عَلَى اللهُ عَلَى وَاللّهُ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا عَلَى وَاللّهُ عَلَا فِي اللهُ وَلَا لَهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا لَعَالِهُ اللّهُ عَلَى وَاللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَو الللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

عديث: 2588

اضرجه ابو عبدالله الفُزوينى فى "مننه" ، طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2808 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر دقم العديث: 2445 ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 والعكم موصل عرب 1414ه/1994 والعكم موصل والعكم موصل والعكم موصل والعكم موصل والعكم موصل والعكم و

• إ• • إ• ميه مديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى مُيشينا ورامام مسلم مُيشينيا في السكونقل نهيس كيا-

2589 حَلَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ بَكُو بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمُدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو مِنُ اَصُلِ كِتَابِه، حَلَّتَنَا اَبُو قِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدٍ الرَّقَاشِيُّ، حَدَّتَنَا يَحْيَى بُنُ حَمَّادٍ، حَلَّتَنَا اَبُو عَوانَةَ، عَنِ الْاعْمَشِ، عَنُ سَعُدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَبُدُ اللَّهِ بُنُ بُرُيْدَةَ الْاسْلَمِيُّ، قَالَ: إِنِّى لاَمُشِى مَعَ اَبِي إِذْ مَرَّ بِقَوْمٍ يُنْقُصُونَ عَلِيًّا رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، حَدَّثَنِي عَبِي وَفِى نَفْسِى عَلَيْهِ شَىءٌ وَكُنْتُ مَعَ خَالِد بْنِ الْوَلِيْدِ فِى جَيْشٍ يَقُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَا اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اَحُرَجَهُ الْبُحَارِيُّ مِنْ حَدِيْثِ عَلِي بُنِ سُويَدِ بُنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ مُخْتَصَرًا، وَلَيْسَ فِى هاذَا الْبَابِ اَصَحَّ مِنْ حَدِيْثِ يَعْلِي بُنِ سُويْدِ بُنِ مَنْجُوفٍ، عَنْ صَعْدِ اللَّهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، وَهاذَا رَوَاهُ وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاح، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَة، وَهاذَا رَوَاهُ وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاح، عَنِ الْاَعْمَشِ

نبیں کیا، تا ہم امام بخاری بینائی و سام سلم بینائی کے معیار کے دنیا بق صحیح ہے کین شیخین نے اسے اس ند کے ہمراہ قل نبیس کیا، تا ہم امام بخاری بینائی خضرت بریدہ نزائی کی مصلح عصالیک میں مقالی ہے جبکہ اس باب میں ابوعوانہ کی وہ https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

حدیث سب سے زیادہ سیح ہے جوانہوں نے اعمش کے واسطے سے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے اور درج زیل حدیث وکیع بن جراح نے اعمش سے روایت کی ہے۔

2590 اَخْبَرَنَاهُ اَبُو بَكُو بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا مُوسى بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِى شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعْدِ بُنِ عُبَيْدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ آبِيهِ، آنَّهُ مَرَّ عَلَى مَجْلِسٍ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْث بطُولِهِ الْحَدِيْث بطُولِهِ

﴿ ﴿ حضرت و کیع جال نیم نے اعمش ہے روایت کی ہے کہ حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ابن بریدہ کے حوالے سے ان کے والد کا بیان علی کیا ہے کہ ان کا گزرا کی مجلس ہے ہوا پھراس کے بعد طویل حدیث ذکر کی۔

2591 حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عَبَادَةً، حَدَّثَنَا حَمْشَاذِ الْعَدُلُ، وَعَبُدُ اللّٰهِ بُنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِيُ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي السّامَةَ، حَدَّثَنَا رَوُحُ بُنُ عُبَادَةً، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةً، عَنْ اِسْحَاقَ بُنِ عَبُدِ اللّٰهِ بُنِ اَبِي طَلْحَةً، عَنْ اَنَسِ بُنِ مَالِكِ رَضِي اللّٰهُ عَنْهُ، اَنَّ هَوَازِنَ جَاءَ ثَيْوُم خُنَيْنِ بِالنِّسَآءِ وَالصِّبْيَانِ، وَالْإِبِلِ وَالْعَنَم، فَصَفُّوهُم صُفُوفًا لِيُحَيِّرُوا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالْتَقَى الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ، فَوَلَى الْمُسْلِمُونَ مُدْبِرِينَ، كَمَا قَالَ اللهُ عَلَيْهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَالْتَعْى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، فَقَالَ اللّٰهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَهُ يَصُوبُ بِسَيْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَهُ يَصُوبُ بِسَيْفِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، وَلَهُ يَصُوبُ بِسَيْفِ، فَقَالَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمُ عِلْدِ: مَنْ قَتَلَ كَافِرًا فَلَهُ سَلَبُه، فَقَتَلَ ابُو قَتَادَةً يَوْمَ عَلْهِ عِشْرِينَ رَجُلا وَاخَذَ السَلابَهُم، فَقَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمُ عِلْهُ فَا فَالْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم يَوْمُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، وَكَانَ لا يُسْلَلُ شَيْمًا اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّم، وَكَانَ لا يُسْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّى اللهُ عَلَيْه وَكَانَ لا يُسْلُلُ اللهُ عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَى مَهُ الله عَلَيْه وَسَلَى عَمْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَى عَمْ وَلَالله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَيْه وَسَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَمْ الله عَلَى الله عَلَيْ الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم عَلْه عَلْهُ عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَيْه وَسَلَم ع

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت انس بن ما لک نظائی روایت کرتے ہیں : جنگ حنین کے دن ہوازن نے عورتوں بچوں اونٹوں اور گھوڑ وں کو لاکر صفوں میں کھڑا کر دیا تا کہ وہ رسول اللہ منگی نی کٹر ت ظاہر کر سکیں ، جب مسلمانوں اور مشرکوں کے در میان معرکہ شروع ہوا تو مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا ہے بھر رسول اللہ منگی نی آئی نے منز کوں اوراس کا رسول ہوں اور آپ منگی نی آئی نے منز کوں کو شکست دی ہوں اور آپ منگی نی آئی نے منز کوں کو شکست دی حال تکہ نہ آپ منگی نی آئی نے منز کوں کو شکست دی حال تکہ نہ آپ منگی نی کے نیز ہ مارا اور نہ تکوار چلائی۔ نبی اکرم منگی نی آئی نے اس دن فرمایا: جو تحص کسی کا فرکوئل کر ہے گا ، اس ہے جو بچھ چھنے گا وہ اس کا ہے۔ اس دن ابوقا دہ نے کہا: یا رسول اللہ! میں نے جو بچھ

حديث : 2591

ا یک شخص کی شہرگ کاٹ ڈائی تھی ،اس نے زرہ بہن رکھی تھی ،مجھ سے پہلے کسی اور نے اس کا سامان اتارلیا ، یارسول اللہ! آپ مَلَّاتِيْنِمُ تتحقیق کروائیں کہوہ کون تھا؟ایک مخص بولا:اس کا سامان میں نے اتاراتھا،آپ مُناتِیْزُ اس کواس زرہ کے متعلق راضی کرلیں اوروہ مجھے دے دیں،اس پر نبی اکرم مُنَاٹِیَا مُ حاموش ہو گئے اور رسول اللّٰه مُنَاٹِیَا مُ کی بیادت تھی کہ آپ مُنَاٹِیْز سے جب کچھ ما نگا جاتا تو آپ منافیز عطا کر دیتے یا خاموش ہو جاتے ۔حضرت عمر رہالنیڈ ہولے : خدا کی قشم! ایسانہیں ہوسکتا کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی شیر کوننیمت عطا فرمائے اور رسول اکرم مَنْکَ ﷺ اس کو تیرے میر دکر دیں (بین کر)رسول الله مَنْکَالَیْمَ مسکرا دیئے۔

• : • نام مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2591 أَخْبَوَنَا أَبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنْ عَبُدِ اللَّهِ الْآصِفَهَانِيُّ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرٍ الْبُرِّي، حَدَّثِنِي اَبِي، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسلِم، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّم رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبَا بِكُرِ، وَعُمَرَ حَرَّقُوا مَتَاعَ الْعَالِّ، وَمَنَعُوهُ سَهْمَهُ، وَضَرَبُوهُ حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 حضرت عمرو بن شعیب رہ النِّمُنَّا پنے والد سے وہ ان کے دا دا سے روایت کر تے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَثَالَیْنَامِ ابو بکر رخالِغَنَّا اور عمر و النفرز چیکے سے کوئی چیز اٹھا کراپنے مال میں داخل کر لینے والوں کا سامان جلا دیتے تھےاور اس کا حصہ روک لیتے تھےاور اس کو

2592 اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بِنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَلَّثَنِي اَبِي، عَنُ بِشُرِ بْنِ الْمُ فَضَّلِ، حَدَّثَنَا مُحَرِّمَدُ بُنُ زَيْدٍ هُوَ ابْنُ مُهَاجِرٍ الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنِي عُمَيْرٌ مَّوُلَى ابِي اللَّحْمَ، قَالَ: شَهِدُتُّ حُنينًا مَّعَ سَادَتِي، فَكَلَّمُوا فِيَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَنِي فَقُلِّدُتُ سَيْفًا، فَأُخْبِرَ آتِي مَمْلُوكُ، فَامَرَ لِي بِشَيءٍ مِّنْ خُرُثِيِّ الْمَتَاعِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

البحم طلان کے خلام حضرت عمیر والنٹیڈ کا بیان ہے کہ میں اپنے آ قا کے ہمراہ غزوہ حنین میں شریک ہوابعض 💠 💠 صحابہ خِنَالْنَهُمْ نِے میرے متعلق رسول الله مَنَالِقَیْمِ سے بات کی ،آپ مَناقِیَمُ نے حکم فرمایا: تو میں نے ایک تلوارا ٹھالی پھرآپ مَناقِیَمُ کو بتایا

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت كبنان رقم العديث: 2730 اخرجه ابو عيسيًّ الترمذي في "جامعه" طبع داراحيسا، الشراث العربي بيروت لبنان رقع العديث: 1557 اخرجه ابوصعبد الدارمي في "سننه" طبع دارالكتاب العربي بيروت لبنان 1407ه-1987 رقبم العديث: 2474 اخرجه ابوعبدالله الشيبيائي في "مستنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 21990 اخترجيه البوعبيدالرحين النسبائي في "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 7535 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 17747 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم· موصل 1404ه/1983 وقم العديث: 133 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروب لبنان رقب العديث:1215 click on link for more books گیا کہ میں غلام ہوں تو آپ مُنْ اللّٰهُ خِسامان میں سے ایک معمولی سی چیز کینے کا حکم دیا۔
• نو و الله میں میں میں سے ایک امام بخاری میں اللہ مسلم میں اللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

2593 حَدَّثَنَا اَبُو جَعُفَوٍ عَبُدُ اللهِ بُنُ إِسْمَاعِيْلَ بُنِ اِبُرَاهِيْمَ بُنِ الْمَنْصُورِ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِمُلاَءً فِى دَارِ الْسَمَاعِيْلَ بَنِ الطَّبَاعِ، حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ عِيسلى بُنِ الطَّبَاعِ، حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ عِيسلى بُنِ الطَّبَاعِ، حَدَّثَنَا عَمِّى مُحَمِّع بُن يَعِيْدُ الْانْصَارِيِّ، عَنْ عَمِّهِ مُجَمِّعٍ بُن جَارِيَةَ الْاَنْصَارِيِّ وَكَانَ اَحَدَ الْقُرَّاءِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا اِفِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْصَرَفْنَا عَنْهَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا اللهُ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ النَّاسِ بُعُصُ النَّاسِ لِبَعْضُ: مَا لِلنَّاسِ؟ قَالُوا: أُوحِى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجُنَا مَعَ النَّاسِ بُعضُ النَّاسِ لِبَعْضُ: مَا لِلنَّاسِ؟ قَالُوا: أُوحِى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجُنَا مَعَ النَّاسِ بُوجِفُ، فَوَجَدُنَا النَّيْسِ لِبَعْضُ: مَا لِلنَّاسِ؟ قَالُوا: أُوحِى إلى رَسُولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجُنَا مَعَ النَّاسِ بُوجِفُ، فَوَجَدُنَا النَّيْسِ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْعَمِيْمِ، وَسَلَّمَ، فَخَرَجُنَا مَعَ النَّاسِ فَعَ عَلْهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجُنَا مَعْ النَّاسِ لَهُ عَلْمُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى رَاحِلَتِهِ عِنْدَ كُرَاعِ الْعَمِيْمِ، وَسَلَّمَ، فَخَرَجُنَا مَعْ النَّاسِ فَعَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَا اللهِ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَلْ اللهِ عَلَيْهِ مَلْكُمْ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ الْمُؤْمِنِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهِ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

﴿ حَفرت جُمع بن جاربیانساری رُفَاتُونُ قر آن پڑھنے والے قاریوں میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں: ہم صلح عدیدیہ موقع پر رسول الله مَثَاتِیْنِ کے ہمراہ تھے، جب ہم وہاں سے واپس پلٹے تو لوگ حدی خوانی کر کے اپنے اونٹوں کو نشاط میں لارہ تھے بعض لوگوں نے دوسروں سے پوچھا: لوگوں کو کیا ہو گیا؟ (بیاتی جلدی کوچ کی تیاری کیوں کررہے ہیں) تو انہوں نے جواب دیا (کوچ کرنے کے متعلق) رسول الله مَثَاتِیْنِ پروی نازل ہوئی ہے چنانچہ ہم بھی گھوڑے دوڑاتے ہوئے لوگوں کے ہمراہ چل دیئے (کمہ اور مدینہ کے درمیان ایک جگہ )' کوراع الغمیم ''پرآپ مُثَاتِیْنِ اپنی سواری پرتھے کہ ہم آپ مَثَاتِیْنِ سے جاملے، جب سب لوگ آپ مَثَاتِیْنَ کے کردجم ہو گئو آپ مَثَاتِیْنِ نے بیآ یت

ُ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُحًا مُبِينًا (الفتح:1)

" بے شک ہم نے تمہارے لیے روش فتح فرمادی " (ترجمہ کنزالا بمان،امام احدرضا)

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2736 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مـوسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 15508 ذكـره ابـوبـكـر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 12648

بیدل کوایک حصه عطافر مایا (لعنی سوار کو پیدل سے ڈبل حصہ دیا)

• • • • بید مین صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2594 حَدَّثَنِي عَلِيٌّ بُنُ عِيسِٰى بُنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ النَّضُرِ بُنِ عَبْدِ الْوَهَابِ، حَدَّثَنَا وَلِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى وَهُبُ بُنُ بَنُ بَقِيَّةَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا حَالِدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ دَاوُدَ بُنِ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ: مَنُ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا وَكَا اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّسُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّسُولِ اللهُ تَعَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَالْعَالُ عَنْ اللهُ وَعِنْ يَقُولُ وَالْمُعْنَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمُ ، فَكَذَلِكَ ايَضًا فَاطِيعُونِي فَاتِى عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ هَذَا مِنْ كُمُ

ھنڈا تحدیث صحیح فقد اختہ البُخارِی بِعِکرِمَة، وقد اختہ مُسْلِمٌ بِدَاوُدَ بَنِ اَبِی هِنْدٍ، وَلَمْ یُحَرِّ جَاهُ ﴿ ﴿ حَرْتَ ابْنَ عَبِاسِ وَ اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ فَيْ جَنَّكُ بدر كَمُوقع پِرِيتَ فَصِلْ بيان كردى فقى كه كس طرح كا كارنامه انجام دينے پركتنا مالِ غنيمت ملے گا (ابن عباس وَلَيْهُ ) فرماتے ہیں: دونو جوان آگے بڑھے اور بِجَرِعمر رسيدہ لوگ علم بلند كے ہوئے تھے۔ فتح ہونے تو دوئاں آگے برھے اور بجرعمر الله من الله من الله من الله علی الله من الله من كروكه سارا مالِ غنيمت تم لے لواور ہم محروم رہ جائيں كيكن نو جوانوں نے ہو بات مانے سے بھا گتے تو لوٹ كر ہمارے پاس آتے ،اس ليے ايسامت كروكه سارا مالِ غنيمت تم لے لواور ہم محروم رہ جائيں كيكن نو جوانوں نے ہي بات مانے سے الله تعالى نے بيا تي مال تو رسول الله من الله علی الله علی الله من الله علی الله علی الله من الله علی ا

يَسْـاَلُـوُنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ قُلِ الْاَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ .......كَـمَا اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنُ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيُنَ لَكَارِهُون تَك(الانفال:5-1)

حديث: 2594

اخىرجە ابوداؤد السجىستائى فى "سننە" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقىم الصديث:2737 ذكرە ابوبكر البيرهقى فى "سننه الكبرئى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 ورقىم الصديث: 12492 گھر سے حق کے ساتھ برآ مدکیا اور بے شک مسلمانوں کا ایک گروہ اس پرنا خوش تھا''۔ (ترجمہ کنزالا بمان اہام احمد صا) آپ مُنَا ﷺ نے فرمایا: ان کے لئے اسی طرح بہتر تھا، چنانچہ میری اطاعت کرو کیونکہ اس چیز کا انجام،تم سے زیادہ بہتر میں جانتا ہوں۔

•:••:• بیحدیث امام بخاری بیتاند کوا مامسلم بیتاند کونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قلنہیں کیا۔ امام بخاری بیتانیہ عکرمہ کی رہیت اورامام مسلم بیتانیہ نے داؤ دین ابی ہند کی روایات نقل کی ہیں۔

2595 حَلَّثَنَا الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلاءً فِي شَهْرِ رَبِيْعِ الاحِرِ سَنةَ ثَمَانٍ وَتَلَاثِ مِائَةٍ، اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ اللَّاارِمِيُّ، حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُّصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: جِنْتُ إِلَى وَعُثْمَانُ ابنا أبى شيبة، حَلَّثَنَا ابُو بَكُرِ بُنُ عَيَّاشٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُّصْعَبِ بُنِ سَعْدٍ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: جِنْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدُ شُفِى صَدْرِى الْيَوْمَ مِنَ الْعَدُوّ، فَهَبْ لِي النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدُرٍ بِسَيْفٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، قَدُ شُفِى صَدْرِى الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَبُلُ بَلائِي، فَبَيْنَا إِذُ هَذَا السَّيْفَ لَيْسَ لِي وَلا لَكَ، فَذَهَبْتُ وَانَا القُولُ يُعْطَاهُ الْيَوْمَ مَنْ لَمْ يَبُلُ بَلائِي، فَبَيْنَا إِذْ جَاءَ نِي السَّرسُولُ، فَقَالَ: اَجِبْ، فَظَنَنْتُ انَّهُ قَدُ نَزَلَ فِيَّ شَيْءٌ مِّنْ كَلامِي فَجِنْتُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالرَّسُولُ السَّيْفَ وَلَيْسَ هُو لِيْ وَلا لَكَ، وَإِنَّ اللّهَ قَدْ جَعَلَهُ لِى فَهُو لَكَ ثُمَّ قَرَا يَسْالُونَكَ عَنِ وَسَلَّمَ الْاللهُ قَلْ الْانْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ إِلَى الْحِرِ الآيَةِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت سعد بڑگانٹو فرماتے ہیں: جنگ بدر کے دن میں ایک ملوار لے کرنی اکرم سُؤیٹو کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یارسول اللہ آج دشن پر ہمار اسیدہ شنڈ اہو گیا ، آپ سُٹھٹو کی بیار بھے عطافر مادیں۔ آپ سُٹھٹو کے فرمایا: یہ ملوار نہ تیری ہے نہ میری ، میں وہاں سے یہ کہتے ہوئے چلا آیا'' آج یہ ملوارا سُخص کو دی جائے گی جو میری طرح آز مائش میں مبتلانہیں ہوگا' اسی دوران میرے پاس آپ کا ایک قاصد آیا اور کہنے لگا: آپ رسول پاک سُٹھٹو کی بارگاہ میں حاضر ہوں ، میں یہ مجھا کہ میری اس شخت کلامی کی وجہ سے شاید میرے متعلق کوئی آیت نازل ہوگئ ہے ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ سُٹھٹو کے فرمایا: تو نے مجھ کلامی کی وجہ سے شاید میرے متعلق کوئی آیت نازل ہوگئ ہے ، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ سُٹھٹو کے دیتا ہوں پھر سے یہ تو میں مجھے دیتا ہوں پھر آپ سُٹھٹو کے درج ذیل آیت کی تلاوت کی

حديث: 2595

اضرجه ابوداؤد السجيستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2740 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" ملكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 12491 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبيع دارالكتب البعلمية بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 11196 اضرجه ابويعيلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للترات دمشق شام 1404ه-1984 رقم العديث: 735 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيا التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3079

يَسْأَلُوْ نَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْآنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ اللَّى الْحِرِ الآيَةِ (الانفال: 1)

• : • بي صديث صحيح الاسناد ہے ليكن امام بخارى بيشة اورامام سلم بيشة نے اس كوفل نہيں كيا۔

2596 اخْبَوَنِى الْاسْتَاذُ اَبُو الْوَلِيُدِ حَسَّانُ بُنُ مُحَمَّدِ الْفَقِيهُ، حَلَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اَبِى دَاوُدَ، حَلَّثَنَا اَحُمَدُ بَنُ صَالِحِ الْمِصْرِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ وَهُبٍ، حَلَّثَنِى حُيَىٌ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ الْحُبُلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يَوْمَ بَدُرٍ فِى ثَلَاثِمِنَةٍ وَخَمْسَةَ عَشَرَ، فَقَالَ مَمْ وَرَخِي اللهُ عَنْهُمَ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلُهُمْ، اللهُمَّ إِنَّهُمْ عُرَاةٌ فَاكُسُهُمْ، اللهُمَّ إِنَّهُمْ جَيَاعٌ وَسَلَّمَ اللهُمَّ إِنَّهُمْ حَمَلَيْنِ، فَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُمَّ إِنَّهُمْ وَمَا فِيهِمْ رَجُلٌ إِلَّا وَقَدُ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْ جَمَلَيْنِ، فَاكْسُولُ وَشَبُعُوا

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى الاحْتِجَاجِ بِاَبِي عَبُدِ الرَّحُمٰنِ الْمَذْحِجِيِّ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بُنِ عَبُدِ الْمَلِكِ

• ﴿ • ﴿ بِيهِ حديث امام بخارى مِتاللَة وامام سلم عِنه الله وونوں كے معيار كے مطابق صحيح ہے ليكن دونوں نے ہى اسے قل نہيں كيا۔ امام بخارى مِتَاللَة اورامام سلم مِتاللَة نے سليمان بن عبدالملك كے غلام ابوعبدالرحمان المذججى كى روايات نقل كى ہيں۔

2597 اَخْبَرَنِي الْأُسْتَاذُ آبُو الْوَلِيُدِ، حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بْنُ آبِيْ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ

### -ديث: **259**6

اخسرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2747 ذكره ابوبكر البيرقى فى "مننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 12538

#### حديث: 2597

اضرجه ابو عبدالله معبد البخارى فى "صعبعه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بهامه بيروت لبنان 1407ه 1987 رقم العديث: 2966 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى 2966 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 6250 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معددى عرب 1414ه /1994 وقم العديث: 12568 اضرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتداث دمشق شام click on link for more books

عُـمَرَ رَضِى الله عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ كَانَ يُنَقِّلُ بَعْضَ مَنْ يَبَعَثُ مِنَ السَّرَايَا لاَنْفُسِهِمْ، خَاصَّةَ النَّفَلِ سِوَى قَسْمِ عَامَّةِ الْجَيْشِ، وَالْخُمُسُ فِى ذَٰلِكَ وَاجِبٌ كُلُّهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيُنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبداللہ بن عمر و دلی نیئز روایت کرتے ہیں رسول اللہ مثالیثی بسااو قات لشکر کے مقررہ حصے کے علاوہ بھی مجاہدین کو اضافی حصہ دیا کرتے ہیں ہیں۔ اضافی حصہ دیا کرتے ہے جبکہ ٹمس پورے مال غنیمت میں واجب ہے۔

2598 حَلَّثَنَا اَبُو بَكُ مِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالُويُهِ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ شَبِيْ الْمَعْمَرِيُّ، حَلَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدَ بُنِ ذَكُوانَ، وَمَحْمُو دُ بُنُ خَالِدٍ الدِّمَشُقِيَّانِ، قَالاً: حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمِّدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمِّدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدِّمَشُقِيُّ، حَلَّثَنَا مَرُوانُ بُنُ مُحَمِّدٍ اللهِ عَلَيْ لِمُعْتُ ابَا وَهُ إِنَّ اللهُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ حَتَّى لَقِيْتُ شَيْحًا يُقُولُ: شَهِدُتُ الشَّامَ فَعَرُبَلُتُهَا كُلُّ ذَلِكَ السَّالُ عَنِ النَّفَلِ، فَلَمْ اَجِدُ اَحَدًا يُتُحْبِرُنِى فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى لَقِيْتُ شَيْحًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بُنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِىُّ، فَقُلْتُ السَّالُ عَنِ النَّفَلِ، فَلَمْ اَجِدُ اَحَدًا يُتُحْبِرُنِى فِيهِ بِشَيْءٍ حَتَّى لَقِيْتُ شَيْحًا يُقَالُ لَهُ زِيَادُ بُنُ جَارِيَةَ التَّمِيمِىُّ، فَقُلْتُ السَّالُ عَنِ النَّفَلِ شَيْعًا ؟ فَقَالَ: نَعَمُ، سَمِعْتُ حَبِيْبَ بُنَ مَسْلَمَةَ الْفِهُ رِى رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُلُ الرُّبُعَ فِى الْبَدُاةِ، وَالثَّلُتَ فِى الرَّبُعَ فِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُلُ الرُّبُعَ فِى الْبَدُاةِ، وَالثُّلُتَ فِى الرَّجُعَةِ

♦♦ حضرت مکول برائی فر ماتے ہیں: میں مصر میں (قبیلہ بنی) ہنریل سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون کا غلام تھا۔ اس نے بھے آزاد کر دیا، میں مصر سے نکلنے سے قبل ہر صاحب علم محض کے پاس گیا، پھر شام میں آگیا اور وہاں کے قابل ذکر علاء کے پاس گیا، سب سے میں نے مالی غنیمت کے متعلق مسئلہ بوچھالیکن مجھے ایسا کوئی شخص نہیں ملا تو مجھے اس کے متعلق کوئی تسلی بخش جواب دیتا۔ پھر زیاد بن جاریہ تیں نامی ایک پیرانہ سال آدمی سے میری ملا قات ہوئی، میں نے اس سے بو چھا: کیا تو نے غنیمت کے متعلق کوئی صدیث سن رکھی ہے؟ اس نے جواباً کہا: جی ہاں۔ میں نے حبیب بن مسلمہ فھری کو بی فرماتے ہوئے سنا ہے (وہ فرماتے ہیں کہ) میں نے مشاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ منافی آغاز میں چوتھا حصہ تھیم کرتے اور بعد میں تیسرا حصہ۔

2599 حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا آبُو الْبَحْتَرِيِّ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَاكِرٍ، حَدَّثَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ جَابِرِ الشَّامِيِّ، عَنْ مَّكُحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ الشَّهِ مِيِّ، عَنْ مَّكُحُولٍ، عَنْ رِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ الشَّهِ مِيِّ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفِهْرِيِّ، آنَّهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنَقِّلُ الثَّلُتَ بَعْدَ الْخُمُسِ

حديث : 2598

اخرجه ابودافد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2750

حديث : **259**9

اضرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع داراللكر ببروت لبنان رقب العديث: 2748 click on link for more books

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت صبیب بن مسلمہ فہری ڈالٹیڈ بیان کرتے ہیں 'رسول اللہ مٹالٹیڈ میا نیجو نے جعد تیسرا حصہ غذیمت تقسیم کیا
کرتے تھے۔

• نو • نو مید یث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری جیات اور امام سلم جیات نے اس کوفال نہیں کیا۔

2600 ـــ حَــدَّ ثَـنَا اللهِ وَعَلَى اللهِ مُحَـمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ اثَنَا يَحْى لِهُ مُحَمَّدُ بَنُ مَحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ اثَنَا يَهِ الْمَجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِى يَحْمَى اثَنَامُ سَدَّدٌ اثَنَاهَ شِيْمٌ اثَنَا اللهِ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ وَاشْعَتُ بَنُ سَوَّا رِ عَنْ مُحَمَّدٍ بَنِ اَبِي الْمَجَالِدِ قَالَ بَعَثَنِى يَحْمَلُ الْمَسْجِدِ إِلَى ابْنِ آبِي اَوْفَى اَسْئِلَةً مَاصَنَعَ النَّبِيُّ مَنَ اللهِ اللهِ عَلَى طَعَامِ خَيْبَرَ فَاتَيْتُهُ فَسَالَتُهُ عَنْ دَالِكَ فَقُلْتُ: هَلُ خُمُسُهُ ؟ قَالَ كَانَ اَحَدُنَا إِذَا الرَادَ شَيْنًا اَخَذَمِنُهُ حَاجَتَهُ وَاللَّهُ مَنْ ذَلِكَ قَالَ كَانَ اَحَدُنَا إِذَا الرَادَ شَيْنًا اَخَذَمِنُهُ حَاجَتَهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

حضرت محمد بن ابی المجالد رہی ان الم المجالد رہی ایم مسجد نے مجھے حضرت عبد اللہ ابن ابی او فی رہی تھے کی طرف بھیجا تا کہ میں ان سے خیبر سے حاصل ہونے والے غلہ میں نبی اکرم سکی تھی کا طریقہ کار معلوم کر کے آؤں، میں ان کے پاس آیا اور پوچھا: کیا حضور مٹی تھی ہے حصول میں تقسیم کیا تھا؟ انہوں نے جوابا کہا: نہیں، اس سے کم تھا، ہم میں سے جس کو جتنی ضرورت ہوتی اتنا لے لیتا تھا۔

• إن و المراد ال

2601 النَّقَفَى عَدَّثَنَا مُوسَعِيدٍ اَحْمَدُ بَنُ يَعْقُوبَ النَّقَفَى عَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا اَجُمَدُ بَنُ حَنُلَ وَمُؤَمَّلُ بَنُ هِشَامٍ قَالَا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنُ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ آبِى بَرُزَةَ الأَسْلَمِيُّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَتِ الْعَرَبُ تَقُولُ مَنْ اَكُلَ الْخُبُزَ سَمِنَ فَلَمَّا فَتَحْنَا خَيْبَرًّا جَهَضَنَاهُمْ عَنْ خُبْزَةٍ لَّهُمْ فَقَعَدُتُ عَلَيْهَا فَاكَلَتُ مِنْهَا حَتَى شَبِعْتُ فَجَعَلْتُ انْظُرُ فِي عَطِفِي هَلُ سَمِنتُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوبرز ہ اسلمی ڈٹاٹٹٹٹیان کرتے ہیں' اہل عرب کی یہ ایک کہاوت تھی کہ جوشخص گندم کی روٹی کھا تا ہے وہ موٹا ہو جا تا ہے، جب ہم نے خیبر فنح کیا تو ان کو ان کی گندم کی روٹیوں سے دور ہٹا دیا اور خود وہاں بیٹھ کرپیٹ بھر کروہ روٹیاں کھا کیں، جب ہم سیر ہوگئے تواپی بغلوں کود کیھنے لگے کہ کیا واقعی ہم موٹے ہوگئے ہیں؟

حديث: 2600

اخىرجىه ابىوعبىدالله الشبيبسائى فى "مسننده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر' رقم العديث: 19147 ذكسره ابىوبىكر البيبهقى فى "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 17776

### حديث : 2601

ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه وارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقب العديث: 17777 اخرجه ابوبكر الكوفى "فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض& المصلى عيمه «الطبع االمالياكا الكوفى "فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض& المصلح المصلح الطبع المالياكات القديث: 32675

# • إ• • إ• بيحديث بيح الاسناد بي بيكن امام بخارى مُثِينَة اورامام مسلم مُثِينَة في السكونقل نهيس كيا

2602 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ غَالِبِ وَمُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ الْجَوُهَرِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بُنُ عَدِيٍّ حَدَّثَنَا عُبَيهُ لَا لَهِ بُنُ عَمْرِو الرِّقِّيُّ عَنْ زَيْدٍ بُنِ آبِي أُنَيْسَةَ حَدَّثَنَا قَيْسٌ بُنُ مُسُلِمٍ عَنْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ بُنِ آبِي لَيُلٰي عَنُ آبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدُتُ فَتُحَ خَيْبَرَ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اِنْهَزَمَ الْقَوْمُ وَقَعْنَا فَي رِحَالِهِمُ فَانَحَذَ النَّاسُ مَا وَجَدُوا مِنْ جُزُرٍ قَالَ زَيْدٌ وَهِيَ الْمَوَاشِي فَلَمْ يَكُنُ بِٱسْرَعَ مِنْ أَنْ فَارَتِ الْقُدُورُ فَلَمَّا رَأَىٰ ذَٰلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِالْقُدُورِ فَاكَفَئتُ ثُمَّ قَسَمَ بَيْنَا فَجَعَلَ لِكُلِّ عَشَرَةٍ شَاةٌ

هلذًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت عبدالرحمان بن ابی لیلی طالغیواینے والد کا بیان نقل کرتے ہیں کہ میں فتح خیبر کے موقع پر رسول الله مُنَافِیوَم کے ہمراہ تھا، جب وہاں کےلوگوں کوشکست ہوگئی تو ہم ان کے خیموں میں گئے تو لوگوں کے ہاتھ جوبھی قابل ذبح جانو رلگاانہوں نے اس کو پکڑ لیا اورسب سے پہلے ہنڈیاں پکائی گئیں، جب رسول اللّٰدمُنَالِیُّتِیْم نے بیسب دیکھا تو ہنڈیا (الٹادینے ) کاحکم دیا ( آپ مَنَالِیّنِیْم کے حکم کے مطابق ) ہنڈیاں گرا دی گئیں پھر آپ مُناٹیز ہے وہ جانور ہمارے درمیان تقسیم کیے،تو ہرشخص کے حصے میں دس مکریاں

بہ حدیث جیج الا سناد ہے لیکن امام بخاری بیشہ اور امام مسلم بیشہ نے اس کوفقل نہیں کیا۔

2603 حَكَّ تَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَاصِمِ الِطَّبْحَاكُ بُنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بُنِ حَرْبٍ، عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسِلَّمَ، يَقُولُ: النَّهُبَةُ لاَ تَحِلُّ فَاكْفِئُوا الْقُدُورَ،

وَهَكَلَا رَوَاهُ غُنُدَرٌ ، وَابُنُ آبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، فَذَكَرُوْ اسَمَاعَ ثَعْلَبَةَ مِنَ النّبِيّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ جُدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، لِحَدِيْتِ سِمَاكِ بُنِ حَرْبِ فَإِنَّهُ رَوَاهُ مَرَّةً، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

ہنٹر مان الٹادو۔

اخرجه الإومعيد الدارمي في "بننه " طبع دارالكتاب العربي؛ بيروت لبنان؛ 1407ﻫ 1987ء ' رقب العديث: 2469 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 19081

#### حدیث: 2603

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الكبير" طبع مكتبِه العلوم والعكم؛ موصل 1404ه/1983، رقم العديث:1377

• • • • اس حدیث کوغندراورا بن انبی عدی نے بھی شعبہ سے روایت کیا ہے، اس میں انہوں نے تعلبہ کے نبی اکرم مُثَاثِیْاً سے ساع کا ذکر کیا ہے اور بیصدیث کی وجہ سے قل نہیں کیا۔ کیونگہ انہوں نے اس کوساک بن حرب کی حدیث کی وجہ سے قل نہیں کیا۔ کیونگہ انہوں نے ایک مرتبہ تعلبہ بن حکم کے ذریعے ابن عباس ڈاٹھٹنا کے واسطے سے نبی اکرم مُثَاثِیْاً کی حدیث بیان کی ہے۔

2604 حَدَّثَنَاهُ أَبُو اَحْمَدَ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ بُنِ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ الْعَدُلُ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَسْبَاطُ بُنُ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، عَنْ سِمَاكُ بُنُ حَرُبٍ، عَنْ تَعْلَبَةَ بُنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: انْتَهَبَ النَّاسُ غَنَمًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَبَحُوهَا، فَجَعَلُوا يَطُبُحُونَ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: انْتَهَبَ النَّاسُ غَنَمًا يَوْمَ خَيْبَرَ فَذَبَحُوهَا، فَجَعَلُوا يَطُبُحُونَ مِنْهَا، فَجَآءَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَامَرَ بِالْقُدُورِ فَاكُفِئَتُ، وَقَالَ: إنَّهُ لاَ تَصُلُحُ النَّهُ بَهُ

2605\_ آخُبَوَ نَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ دِيْنَارٍ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِتُّ ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْفَضُلِ الْبَلْحِتُّ ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ اَبُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَيْسَ مِنَّا مَنِ اِنْتَهَبَ ، أَوْ سَلَبَ ، أَوْ اَشَارَ بِالسَّلَبِ

قَدِ احْتَجَ الْبُحَارِيُّ بِآبِي كُدَيْنَةَ يَحْيَى بُنِ الْمُهَلَّبِ، وَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ حضرت ابن عباس النظام مَاتِ ہیں کہ رسول الله مثالیَّ الله مثالیّ ارشاد فرمایا: و الله علی سے ہیں ہے جس نے کوئی چیز لوٹی یا جیمینی یا اس کے جھیننے کی طرف اشارہ کیا۔

2606 ـ أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آخْمَدَ الْمَحْبُوْبِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبُوْ عَاصِمٍ
حدث: 2604

اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والمكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث:10639 حديث: **2605** 

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3937 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 14390 اخرجه ابسوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان والماله بيروت لبنان والعكم موصل 1993/1414 وقديث: 5170 اخرجه ابسوالقاسم الطبرانى فى "مسعبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1983/1414 وقديث العديث: 12612 اخرجه ابسوالعسس الجدوهرى فى "مسنده" طبع موسسه نسادر بيروت لبنسان والخدود والعلم والعديث والعديث والعديث والعديث المدودة والعديث والعديث

الضَّحَّاكُ بُنُ مَخُلَدٍ، حَدَّثِنِي وَهُبُ بُنُ خَالِدٍ الْحِمُصِيُّ، حَدَّثَتِنِي أُمُّ حَبِيْبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بُنِ سَارِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا، قَالَتُ: حَدَّثِنِي آبِي، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخُلُسَةِ وَالْمُجَثَّمَةِ، وَاَنْ تُوطَا السَّبَايَا حَتَّى يَضَعُنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• إ• • إن يبحديث سيح الاسناد بي يكن امام بخارى بينية اورامام سلم بينية في اس كوقل نهيس كيا ـ

2607- اَخْبَرَنِى دَعْلَجُ بُنُ اَحْمَدَ السِّجِ سْتَانِىُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْبَصْرِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ السِّجِ مُعَاوِيَةَ الْبَعْرَاسَانِیْ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِیْلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثِنِی عَبْدُ الرَّحْمٰ ِ بْنُ الْحَادِثِ، عَنْ سُلْیَمَانَ بْنِ مُوسَی الْاَهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ عُبُادَةً بْنِ الصَّامِةِ رَضِی اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْعَدُوّ، وَبِنَا نَفَاهُمُ اللَّهُ وَهَزَمَهُمُ ، وَقَالَ الَّذِيْنَ كَانُوا اللهُ الْعَدُوّ، وَرَجَعَ الَّذِيْنَ قَتُلُوهُمْ ، قَالُوا: لَنَا النَّقُلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فُواقٍ وَالْمَالُ عُلُولُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَنْ فُواقٍ وَالْمَالُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ ابْنِ اِسْحَاقَ الْقُرَشِيّ، صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

معصتی نہیں ہو کیونکہ شکر پرغلبہتو ہم نے پایا تھا۔ تب الله تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی

يَسُ اَلُوْنَكَ عَنِ الْآنْفَالِ قُلِ الْآنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاَصُلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمُ .......ان كُنتُمُ مِنِيْنَ

تب رسول الله من النيام نياس كورميان مخضر وقت ميں مال تقسيم كرليا۔

حضرت ابن اسحاق قرشی رہائیڈ ہے مروی ایک حدیث مذکورہ حدیث کی ثابد ہے جو کہ امام مسلم بیسٹیڈ کے معیار کے مطابق صحح ہے لیکن شیخین نے اس کوفل نہیں کیا۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2608 حَلَّاثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّحَاقَ، عَنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى الْاَشْدَقِ، عَنْ مَّكُولٍ، عَنْ الْجَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ السَّامِةِ عَنِ الْاَنْفَالِ، فَقَالَ: فِينَا مَعْشَرَ اَصْحَابِ بَدْرٍ نَزَلَتُ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيثَ بطُولِهِ الْحَدِيثَ بطُولِهِ

♦♦ حضرت ابوامامہ باملی رہائے ہیں: میں نے عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے سورۃ انفال کے متعلق دریا فت
کیا، تو انہوں نے کہا: یہ ہم اہل بدر کے متعلق نازل ہوئی ہے، پھراس کے بعد نفصیلی حدیث بیان کی۔

2609 - أخبر رَنِى أخ مَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ الْعَنزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بِنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ، جَدَّثَنَا آخُمَدُ بِنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا آبُنُ وَهْبٍ، آخُبَرَنِى حَيْوَةُ بِنُ شُريَحٍ، عَنِ آبُنِ الْهَادِ، عَنْ شُرَحُبِيْلَ بِنِ سَعَدٍ، عَنْ جَابِرِ بِنِ عَبُدِ اللّهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزْوَةٍ خَيْبَرَ فَخَرَجَتُ سَرِيَّةٌ، فَاحَذُوا إِنْسَانًا مَعَهُ عَنَمٌ يَرُعَاهَا، فَجَاءُ وا بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَلَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّى امَنْتُ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَكَيْفَ بِالْعَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَإِنَّهَا امَانَةٌ وَهِى لِلنَّاسِ انْ يُكَلِّمَ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: إِنِّى امَنْتُ بِكَ وَبِمَا جِئْتَ بِهِ، فَكَيْفَ بِالْعَنَمِ يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَإِنَّهَا امَانَةٌ وَهِى لِلنَّاسِ الشَّابَ وَاكُثَرُ مِنُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الحصِبُ وُجُوهَهَا تَرْجِعُ إِلَى اَهْلِهَا، فَاخَذَ قَبْضَةً مِنْ حَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ، الشَّاءَ وَالشَّاتَانِ وَاكْثَرُ مِنُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الحصِبُ وُجُوهَهَا تَرْجِعُ إِلَى اهْلِهَا، فَاخَذَ قَبْصَةً مِنْ حَصْبَاءَ أَوْ تُرَابٍ، وَلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَاهِ مَنْ وَلَكَ؟ وَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْخِلُوهُ الْخِبَاءَ، فَأَدْخِلَ خِبَاءَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لَقَدْ حَسُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخلَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِذَا فَرَعَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَخلَ عَلَيْهِ، ثُمَّ خَرَجَ، فَقَالَ: لَقَدْ حَسُنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَى إِلَهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَعَ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلِكُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَوْ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَل

اضرجيه ابوعبيدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر رقم العديث: 22799 ذكيره ابيوبكر البيهقي في "مننه الكبرلي طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 17765

حديث: 2609

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 18205 click on link for more books اِسُلامُ صَاحِبِكُمْ، لَقَدْ دَحَلْتُ عَلَيْهِ، وَإِنَّ عِنْدَهُ لَزَوْجَتَيْنِ لَهُ مِنَ الْحُورِ الْعِيْنِ السلامُ صَاحِبِكُمْ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حَضِرَت جَابِر بَن عَبِدالله وَ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهِ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ

2610 حَدَّثَنَا اَبُنُ اَبِى ذِنْبِ، عَنِ الْقَاسِمِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ عُمَّدَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِنْبِ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عُنهَا، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَى بِظَبْيَةٍ فِيهَا خَرَزٌ مِّنَ الْعَنِيمَةِ، فَقَسَمَهَا بَيْنَ الْحُرَّةِ وَالاَمَةِ سَوَاءً هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عائشہ ﴿ ﴿ ﴿ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ مَا لَيْ عَيْنِ كَهُ رَسُولَ اللّٰهُ مَا كَا عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ مَا كَا عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى الللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ ع

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2952 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2526 ذكره ابوسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 12760 اخرجه ابوسعلى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 رقم العديث: 4923 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 757 اخرجه ابن راهويه العنائلة على 1412ه/1991، رقم العديث: 757

بُنِ آبِيُ نَجِيحٍ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنُ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ، وَعَنِ الْحَبَالَى اَنْ يُّوطَئَنَ حَتَّى يَضَعُنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ، وَقَالَ: اَتَسُقِى زَرْعَ غَيْرِكَ؟ وَعَنْ اَكُلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ، وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِّنَ السِّبَاعِ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ

♦ حضرت ابن عباس ڈاٹھ کا فرمان ہے: رسول اللہ منا ٹیٹی نے غزوہ خیبر کے موقع پرتقسیم سے قبل بغیمت کا مال بیجے سے اور حمل ببیدا ہو جانے سے قبل لونڈ یوں کے ساتھ وطی کرنے سے منع کرتے ہوئے فرمایا: کیاتم غیری کھیتی کوسیراب کرو گے؟ اور آپ منا ٹیٹی نے اس دن ) پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے اور کچلیوں والے درندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔

• • • • بیمی بیرے کی الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھیٹیا ورامام مسلم بھیلیا نے اس کواس سند کے ہمراہ قال نہیں کیا۔

• بیمی بیرے میں منا کے بھی الا سناد ہے لیکن امام بخاری بھیٹیا ورامام مسلم بھیلیا نے اس کواس سند کے ہمراہ قال نہیں کیا۔

• بیمی بیرے کے بھی بیرے کے بھی کی بھیلیا کی بھیٹیا ورامام مسلم بھیلیا ہے۔

• بیمی بیرے کی بھیلیا کی بھیلیا کی بھیلیا کو بھیلیا کے بھی بھیلیا کی بھیلیا کی بھیلیا کھیلیا کی بھیلیا کی بھیلیا کی بھیلیا کی بھیلیا کی بھیلیا کی بھیلیا کے بھیلیا کی بھیلیا کی

2612 اخْبَرَنَا آبُو بَكُرٍ آحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيَهُ، آنْبَانَا عُبَيْدُ بَنُ شَرِيكِ، آنْبَانَا سَعِيْدُ بَنُ آبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنِ عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُدَّا عَبْدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ الْحَارِثِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ آبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ بَيْعِ الْمُعَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَقَدُ رُوىَ بَعْضُ هَذَا الْمَتُنِ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحِ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ

﴿﴾ حضرت ابن عباس رہائی اللہ اللہ عبیں کہ رسول اکرم مَثَاثِیَا اِسْ عَنْ وہ خیبر کے موقع پرتقشیم سے قبل مال غنیمت بیچنے سے مع فر مایا۔

مُوْسلى، أَنْبَانَا شَيْبَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنُ مُّجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَعَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَعَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ وَعَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَالَالُهُ عَلَيْهُ وَالْ

کی حضر یا ان عباس ڈالٹھ فرمائے ہیں کہ رسول اکرم مثالی فیا نے غزوہ خیبر کے موقع پر پالتو گدھوں کا گوشت کھانے 'حمل پیدا ہوجانے سے قبل اونڈ بول کے ساتھ وطی کرنے 'کچلیوں والے درندوں کا گوشت کھانے اور تقسیم سے قبل غنیمت کا مال فروخت کرنے سے منع فرمایا۔

اخرجه ابوعبدالله به سبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العدیث: 1335 اخرجه ابوعبدالرحین النسائی فی "شنه الکبری" طبع دارالکتب العلبیه بیروت لبنان 1411ه/1991 وقم العدیث: 8416 ذکره ابوبکر البیهقی فی "مننه الکبری" طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 وقم العدیث: 18618 طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 وقم العدیث: 18618 الاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ مَّنُصُورٍ، عَنْ رِبْعِيّ بُنِ حِرَاشٍ، عَنْ عَلِيّ رَضِيَ اللَّهُ عَنَهُ، قَالَ: لَمَّا افْتَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اَتَاهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ، فَقَالُواْ: يَا مُحَمَّدُ، إِنَّا حُلْفَاؤُكَ وَقُومُكَ وَإِنَّهُ لَحِقَ بِكَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ اَتَاهُ نَاسٌ مِّنْ قُرَيْشٍ، فَقَالَ اللهِ عَلَيْنَا، فَشَاوَرَ اَبَا بَكُو فِي الْمِهُم، فَقَالَ وَمُلَ قُولُ اَبِي بَكُو، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقُواْ يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ مَرَ جُلا مِنْكُمُ امْتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ لِلايمَان، فَيَصُوبَ رِقَابَكُمْ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، لَيَبْعَثَنَّ اللهُ عَلَيْكُمُ رَجُلا مِنْكُمُ امْتَحَنَ اللّهُ قَلْبَهُ لِلايمَان، فَيَصُوبَ رِقَابَكُمْ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ مَرُ اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ونوونو میدن المام سلم بناللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2615 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَبْدِ مَوْلَى بَنِي مَخُزُومٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ وَهُ سِي قَلْ مَوْلَى بَنِي مَخُزُومٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِمِائَتَى فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهُمَيْنِ سَهُمَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِمِائَتَى فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهُمَيْنِ سَهُمَيْنِ سَهُمَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِمِائَتَى فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهُمَيْنِ سَهُمَيْنِ اللهَ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِمِائَتَى فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهُمَيْنِ سَهُمَيْنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِمِائَتَى فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهُمَيْنِ سَهُمَيْنِ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ لِمِائَتَى فَرَسٍ يَوْمَ خَيْبَرَ سَهُمَيْنِ سَهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَلْمَ إِلهِ الللهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ الْعَالَ عَلَى شَوْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ بِهِلْذَا اللّهُ فِطْ، وَقَدِ احْتَجَ الْبُخَارِيُّ بِيحْيَى بُنِ

آيُّوُب، وَكَثِيْرِ الْمَخْزُومِيِّ

این عباس ڈیٹھ فرماتے ہیں کہ غزوہ خیبر کے موقع پر رسول ایم سیدی ہے ، سوگھر سواروں میں دو، دوسھام تقسیم کیے۔

میر حدیث امام بخاری بیشته اور امام سلم بیشد کے معیار کے مطابق تی ہے لیکن شیخین نے است ان الفاظ کے ہمراہ قل نہیں کیا جبکہ امام بخاری بیشانیہ نے کیچی بن ابوب اور کثیر المحزو وی کی روایات نقل کی جی<sub>د</sub>

2616 - اَخْبَرَنَا اَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَد بِي بِي رِسْتُم، حَدَّثَنَا وَهُبُ بِينَ جَوِيْهِ بِينِ اَبِي عَلْ اَللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ نَامَيْوِ بَنِ اَوْسٍ، عَنْ مَالِكِ بَنِ مَسُرُوحٍ، عَنْ عَامِوِ اَنِي عَامِوِ الْاَشْعَرِيّ، عَنْ اَبِيهِ، فَنَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعُمَ الْحَيُّ مَسُرُوحٍ، عَنْ عَامِوِ بُنِ اَبِي عَامِوِ الْاَشْعَرِيّ، عَنْ اَبِيهِ، فَنَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: الْاَسْدُ وَالاَشْعَوِيُّ وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ. فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: الْاسَدُ وَالاَشْعَوِيُّ وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ. فَحَدَّثُتُ بِهِ مُعَاوِيَةَ، فَقَالَ: لَيْسَ هَكَذَا، وَسَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنِّى وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ: لِيْسَ هَكَذَا، وَلَا يُحَدِّنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنِّى وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ: لَيْسَ هَكَذَا، حَدَّثِنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُمْ مِنِّى وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ: فَانْتَ إِذًا اعْلَمُ وَلَا لَكُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هُمْ مِنِّى وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ: فَانْتَ إِذًا اعْلَمُ بَعْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هُمْ مِنِّى وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ: فَانْتَ إِذًا اعْلَمُ بَعِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هُمْ مِنِّى وَانَا مِنْهُمْ، قَالَ: فَانْتَ إِذًا اعْلَمُ بَعْدِيْثِ اَبِيكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوعاً مراشعری و النفو فرماتے ہیں که رسول الله منافی فیا نے ارشاد فرمایا بہترین قبیلہ بنی اسداور اشعری ہیں ، نہ یہ جنگ سے بھاگتے ہیں نہ الگ ہوتے ہیں ، یہ جھے سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔

عامر فرماتے ہیں: میں نے یہی حدیث معاویہ سے ذکر کی توانہوں نے کہا: یول نہیں۔ بلکہ رسول اکرم مَثَاثَیْنِم نے فرمایا: ھُے۔ مِنِیّ وَالْمَیّ' میں بولا: میرے والد نے ایسے روایت بیال نہیں کی بلکہ ان کا کہنا تو یہ ہے کہ رسول اللّه مَثَاثَیْنِم نے'' ھُے۔ مِین وَانَا مِنْھُم ''فرمایا ہے۔حضریت معاویہ رٹائٹیٰ بولے:ٹھیک ہے،میری بذہبت اپنے والدکی روایات کوتم زیادہ بہتر جانتے ہو۔

• إ • و من من من من الله من ال

2617 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بُنُ سَوْدِ بَا اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ الْاَسْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ غَيْمَةً اَمَرَ بِلالا فَنَادِى ثَلَاثًا، اللهِ بُنِ عُمْرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ غَيْمَةً اَمَرَ بِلالا فَنَادِى ثَلَاثًا، فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اَصَابَ غَيْمَةً اللهِ الْعَنِيمَةُ، فَقَالَ لَهُ: هَلُ فَيَرُفَعُ النَّاسُ مَا اَصَابُوْا، ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُخَمِّسُ، فَاتَاهُ رَجُلٌ بِزِمَامٍ مِّنُ شَعْرٍ وَقَدْ فَسِمَتِ الْعَنِيمَةُ، فَقَالَ لَهُ: هَلُ حَدِيثَ 2616

اخسرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديت: 3947 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "الاحادوالبشانی" طبع دارالراية فی "مستنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1720 اخرجه ابوبکر الشيبانی فی "الاحادوالبشانی" طبع دارالراية ريساض بعودی عرب 1411ه/1991 وقم العديث: 1701 اخرجه ابوالقیاسم الطبرانی فی "معجمه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983 وقم العدیث: 709

سَمِعْتَ بِلالا يُنَادِى ثَلَاثًا؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: فَمَا مَنَعَكَ آنُ تَأْتِيَ بِهِ؟ فَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ، فَقَالَ لَهُ: كُنُ آنْتَ الَّذِي تُوَافِي به يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَانِّيْ لَنُ آقُبَلَهُ مِنْكَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

المعلم من المسلم من المساد ہے کیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2618 - اَخْبَرَنَا اَبُو مُحَمَّدٍ عَبُدُ اللّهِ بُنُ اِسْحَاقَ الْحُرَاسَانِيُّ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ الْهَيْشَمِ بُنِ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا مُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّهِ بُنِ عُمَرَ، عَنْ سَعِيْدِ الْمَقْبُويِّ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا هُرِيُرَةَ وَضِى اللّهُ عَنَهُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: إِنَّا بَيَّا مِّنَ الْاَثِياءِ عَنْدَةَ، فَقَالَ ابُو هُرَيْرَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهُ: سَمِعْتُ رَسُولُ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ: إِنَّا بَيَّا مِّنَ الْاَثِياءِ عَنْمُ رَهُومَ وَسَلّمَ، يَقُولُ: إِنَّا وَكَمْ اللّهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، يَقُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَكَانُوا إِذَا اصَابُوا وَمُعُوا اللّهُ حَتَى افْتَتَحَهَا، وَكَانُوا إِذَا اصَابُوا الْغُرُبَانَ، فَلَمْ تَحِءِ النَّارُ فَاكَلَتُهَا، فَلَمَّا اصَابُوا وَضَعُوا الْقُرُبَانَ، فَلَمْ تَحِءِ النَّارُ تَأْكُلُهُ، فَقَالُوا: يَكِنُوا إِذَا اصَابُوا وَصَعُوا الْقُرُبَانَ، فَلَمْ تَحِءِ النَّارُ تَأْكُلُهُ، فَقَالُوا: يَبَى اللّهِ، مَا لَنَا لا لاَيُقْبَلُ فُورِبَانُنَ وَقَلَ إِنَا النَّارُ فَاكَلَتُهَا، فَلَمَّا اصَابُوا وَضَعُوا الْقُرْبَانَ، فَلَمْ مَنْ عِنْدَهُ الْغُلُولُ؟ قَالَ: وَيكُمْ عُلُولٌ، قَالُوا: وَكَيْفَ لَنَا انْ نَعْلَمَ مَنْ عِنْدَهُ الْغُلُولُ؟ قَالَ: وَهُمُ اثْنَا عَنْهُمْ، فَقَالُ لَهُ عَلَى اللّهُ عُلُولٌ الْعَلُولُ الْعَلُولُ الْعَلُولُ الْعَلُولُ اللّهُ الْمُلْولُ اللّهُ اللّهُ

قَالَ: رَأْسُ ثُوْرٍ مِّنْ ذَهَبٍ اعْجَنِنَى فَعَلَلْتُهُ، فَجَآءَ بِهِ فَوَضَعَهُ فِى الْعَنَائِمِ، فَجَاءَ تِ النَّارُ فَا كَلَتْهُ فَقَالَ كَعْبُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هَكَذَا وَاللَّهِ فِى كِتَابِ اللَّهِ يَعْنِى فِى التَّوْرَاةِ، ثُمَّ قَالَ: يَا اَبَا هُرَيُرَةَ، اَحَدَّثُكُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُى نَبِيٍّ كَانَ؟ قَالَ: لاَ، قَالَ كَعْبُ: هُوَ يُوشَعُ بُنُ نُونٍ، قَالَ: فَحَدَّثُكُمُ اَتُى قُرْيَةٍ هِى؟ قَالَ: لاَ، قَالَ كَعْبُ: هُو يُوشَعُ بُنُ نُونٍ، قَالَ: فَحَدَّثُكُمُ اَتُى قَرْيَةٍ هِى؟ قَالَ: لاَ، قَالَ: هِى مَدِينَةُ ارِيْحَاءَ هَذَا حَدِيْتٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

اللہ عَلَی اللہ کے ایک نبی نے ایک میں کہ رسول اللہ عَلَیْ اللّٰہ کے ارشاد فر مایا: اللّٰہ کے ایک نبی نے ایک شہر والوں سے جہاد click on link for more books

۔ کیا۔ جب فنتح کے آثار قریب تھے،اس وفت سورج بھی بالکل غروب ہونے کوتھا،انہوں نے سورج سے فر مایا: اےسورج تو بھی اللہ کے حکم کا یا بند ہے اور میں بھی حکم خدا کا یا بند ہوں۔ تجھے میری عزت کا واسطہ تھوڑی دریے لئے رک جا' آپ مَثَاثَيْمُ نے فر مایا: الله تعالیٰ نے سورج کواسی مقام پر روک دیا' یہاں تک کہوہ شہر فتح ہوگیا۔ (اوران لوگوں کی عادت تھی کہ) جو مال غنیمت ان کے ہاتھ لگتا،اس میں سے اللہ کی راہ میں قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ پھرآ گآ کراس کوکھا جایا کرتی تھی'اس دن جومال غنیمت ان کے ہاتھ لگا، انہوں نے قربانی رکھی لیکن اس کو کھانے کے لئے آگ نہ آئی ۔لوگوں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی: کیا وجہ ہے؟ ہماری قربانی قبول نہیں کی گئی؟ اللہ کے نبی نے جواب دیا: اس لیے کہتمہارے اندرکوئی خائن شخص موجود ہے۔لوگوں نے کہا ہمیں کیسے پتہ جلے كىك كے پاس خيانت كامال ہے؟ (آپ نے فرمایا) و ولوگ بارہ قبیلے تھے اللہ کے نبی نے فرمایا: تمہارے ہرفتبیلہ كاسر دارميرے ہاتھ پر بیعت کرے۔ چنانچے قبیلوں کے سرداروں نے آپ کی بیعت کی۔اللہ کے نبی کی متھیلی ایک سردار کی متھیلی کے ساتھ چیک گئی،اللّٰدے نبی نے فرمایا: تیرے قبیلے والوں کے پاس خیانت کا مال ہے۔اس نے کہا: مجھے یہ کیسے پیۃ چلے گا کہ میرے قبیلے کے کو نسے تخص کے پاس خیانت کا مال ہے؟ اللہ کے نبی نے فر مایا: اپنے قبیلے کے ایک ایک شخص کو بلاکراس سے بیعت لو۔انہوں نے ایہائی کیا۔ سردار کی تھیلی ،ان میں سے ایک آ دمی کی تھیلی کے ساتھ چیک گئی ، (سردار نے )اس سے کہا: تیرے یاس خیانت کا مال موجود ہے؟اس نے کہا جی ہاں۔ (سردارنے) یو چھا:وہ کیا ہے؟اس نے کہا سونے کی ایک ڈلی ہے، مجھے مال غنیمت میں بسندآئی تومیں نے اٹھالی،اس نے وہ منگوا کر مال غنیمت میں رکھی تو آگ فوراً آکراہے کھا گئی۔کعب بولے: اللہ اوراس کے رسول نے سیج کہا ہے۔خدا کی قسم! اللہ کی کتاب توراۃ میں بھی ایسے ہی تھم موجود ہیں، پھر حضرت کعب نے کہا: اے ابو ہریرہ! کیا تمہیں نبی ا کرم مَنْ اللَّهُ بِمَا نِي تَهَا که اللّٰدے یہ نبی کون تھے؟ ابو ہر رہ واللّٰهُ نے کہا: نہیں ۔کعب نے کہا: وہ حضرت پوشع بن نون عَلَيْلِاً تھے۔ پھر انہوں نے یو حیا: کیاتمہیں یہ بتایا کہوہ علاقہ کونساتھا؟ابو ہریرہ ڈلائٹؤنے کہا:نہیں ۔کعب نے کہا:یہ 'اریحاء' شہرتھا۔

المعانق المعاملة على المنتفع ا

2619 حَكَّ ثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُ، حَدَّثَنَا اَبُوْ زَكِرِيَّا يحيى ابْنَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا أَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرْعَرَةَ السَّامِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَرُ بْنُ سَعْدِ السَّمَّانُ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنِ، عَنْ مُّحَمَّدِ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْأَسَارَى يَوْمَ بَوْنَ مُ مَعَدِّ السَّمَعُتُمُ بِالْفِدَاءِ، وَاسْتَشْهِدَ مِنْكُمْ بِعِدَّتِهِمُ، فَكَانَ الْحِرَ السَّبُعِيْنَ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اسْتُشْهِدَ بِالْيَمَامَةَ،

هَٰذَا حَدِيْتُ صَجِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت علی ڈلٹٹؤ فر ماتے ہیں: غزوہ بدر کے موقع پر نبی اکرم مُلٹٹؤ کم نے جنگی قیدیوں کے متعلق فر مایا: اگرتم ان کوئل کرنا چاہوتو قتل کر دواورا گران سے فدیہ لینا چاہوتو وہ لے لو'اور فدیہ سے تم فائدہ حاصل کرواوران کی تعداد کے برابرتم میں سے بھی شہید

. كره ابوبكر البيهة في "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994، رقب العديث: 12624

ہوں گے چنانچان سے ستر ہویں شہید ثابت بن قیس تھے جو کہ جنگ بمامہ میں شہید ہوئے۔

• • • • • • بعديث الم معارى بَيْ الله والم مسلم بَيْ الله وولول كم معارك مطابق صحيح به يكن دونول نے بى است فل به بى كيا۔ 2620 أخ بَرَ نِيْ عَبْدُ الله بْنُ سَعْدِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ اَبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ، وَاحْمَدُ بُنُ الْمِقُدَامِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابُو بَحْرِ الْبَكُرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ابُو الْعَنْبَسِ، عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ بَنُ الْمِقُدَامِ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابُو بَحْرِ الْبَكُرَاوِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا ابُو الْعَنْبَسِ، عَنْ اَبِى الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ السَارَى اللهِ الْجَاهِلِيَّةِ اَرْبَعَمِئَةٍ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ السَارَى اللهِ الْجَاهِلِيَّةِ اَرْبَعَمِئَةٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ السَّارَى اللهُ الْجَاهِلِيَّةِ ارْبَعَمِئَةٍ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ السَارَى اللهُ الْجَاهِلِيَّةِ ارْبَعَمِئَةٍ هَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ السَارَى الْهُ الْجَاهِلِيَّةِ ارْبَعَمِئَةٍ هَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فِذَاءِ السَارَى الْمَالِ الْجَاهِلِيَّةِ ارْبَعَمِئَةٍ هَا اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: عَبْدُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَذَاءِ اللهُ عَنْهُمَا، عَلْهُ عَنْهُمَا وَلَهُ اللهُ عَلْهُ عَلَيْهِ وَالْعَالَى الْمُعْلَى الْعَلَامِ اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالَى الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَاهِ الْعَامِلِيَةِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ الْعَلَامِ عَلَيْهِ وَالْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامُ الْعَلَامِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَامِ الْعَلَى الْعَلَامِ الْعَلَامِ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الله

حضرت ابن عباس والفينافر ماتے ہیں: رسول اکرم نگانین نے اہل جاہلیت کے قیدیوں کا فدیہ چارسو ( درہم ) مقرر کیا۔
ہنونی یہ میدیث سے الا سناد ہے کیکن امام بخاری بہتات اور امام سلم بھانت نے اس کونٹ نہیں کیا۔

2621 الحَبَرَنِيُ اَبُوْ بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَتَّابٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بَنِ الزِّبُرِقَانِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ اَبِي هِنْدٍ وَّحَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عِيسَى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ الْمُسَيِّبِ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بَنُ اَبِي هِنْدٍ، عَنُ عِلْمَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا اللهُ عَنْ عَلْمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاءً عَنْهُمَ فِذَاءٌ ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِذَاءً عَنْهُ مَنْ اوُلادِ الْاَنْصَارِ الْكَتَابَةَ ، قَالَ: فَجَآءَ غُلامٌ مِّنْ اوُلادِ الْاَنْصَارِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَاءً عَلَيْهِ اللهُ لاَ تَأْتِيهِ ابَدًا اللهِ مَعَلِيهِ وَسَلَّمَ فَالَ: مَا شَأَنْكَ؟ قَالَ: ضَرَبَنِي مُعَلِّمِي، قَالَ: الْخَبِيثُ يَطُلُبُ بِدَخُلِ بَدُرٍ ، وَاللهِ لاَ تَأْتِيهِ ابَدًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• إ• • إ• بيره بيث سيح الأسناد بي كيكن امام بخارى مينية اورامام مسلم مينية في الأسناد بي كيار المسلم مينية في الأسناد بي كيار

2622 حَكَّ ثَنَا اَبُو جَعْفَرِ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْاَسَدِى بِهَمَذَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ الْحُسَيْنِ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ الْاَسَدِى بِهَمَذَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَانِ الْحَكَمُ بُنُ نَافِع، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ حَدِيثَ 2620 مِن اللَّهُ مَانِ الْحَكَمُ بُنُ نَافِع، حَدَّثَنَا صَفُوانُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بُنِ جُبَيْرِ بُنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَدُ بُنُ عَمْدِ إِنْ بُنُ عَمْدِي بُنِ اللْمَانِ الْحَدَانَ الْعَالَمُ الْمُؤَانُ بُنُ عُمْدٍ وَمُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بُنِ بُنِ الْمَانِ الْحَدَّى الْمُؤْمِنِ اللْعَالِمُ اللْمُ الْمُؤْمِنِ الْتَعْمُ الْعُوانُ الْعَمْمُ وَالْمُؤَانُ اللْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْعِمْ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ ا

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 17820 حديث:**2621** 

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسندد" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 2216 ذكره ابوبكر البيريقي في "ستنه الكبر'ى' طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وأرقم العديث: 11460 آبِيْهِ، عَنْ عَوْفِ بُنِ مَالِكٍ الْاَشْجَعِيّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا جَاءَهُ فَيْءٌ ۗ قَسَّمَهُ مِنْ يَوْمِهِ، الآهِلَ حَظَّيْنِ، وَالْعَزَبَ حَظًّا

هالَدَا حَدِیْتُ صَبِحِیْتُ عَلَی شَرُطِ مُسُلِمٍ، فَقَدُ آخُرَ جَ بِهالَدَا الْإِسْنَادِ بِعَیْنِهِ اَرْبَعَةَ آحَادِیْتُ، وَلَمْ یُخَوِّ جَاهُ

﴿ حضرت عوف بن ما لک رُفَاعَنُوْ اَجْعَی فَر ماتے ہیں: رسول اکرم مُفَاعِیْمُ ( کی بیادت تھی کہ ) آپ مُفَاعِیْمُ کے پاس جس بن مالی غنیمت آتا 'آپ مُفَاقِیْمُ اسی دن تقسیم فر مادیتے 'شادی شدہ لوگوں کو کنواروں کی بنسبت دگنا حصد دیتے تھے۔

• • • • • بہ حدیث امام مسلم جُوالدہ کے معال کے مطالق صحیح سے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ امام مسلم جُوالدہ نے بعد نہ بعد نے بعد نہ معال کے معال کے مطالق صحیح سے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ امام مسلم جُوالدہ نے بعد نے بعد نہ بعد نہ معال کے معال کے مطالق میں میں نقل نہیں کیا گیا۔ امام مسلم جُوالدہ نے بعد نہ بیانہ کی معال کے معال کیا۔ امام مسلم جُوالدہ کے معال کے مع

2623 حَلَّاثَنَا اللهِ النَّوْقَافِ، قَالاً: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اِيعَقُوْبَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بُنُ عَبُو وَهَ وَاخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا مَعِيدُ، فَرُ اللهِ عَنُ الْحَمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيعِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنُ سَعِيدٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بَنُ اَحْمَدُ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنُ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ بُنِ عَبُدُ اللهِ بَنُ اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ فَي فَلْتُ: هَلُ عَلِي بُنِ ابِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقُلْتُ: هَلُ عَلِي بَنِ ابِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقُلْتُ: هَلُ عَلِي عَلِي بُنِ ابِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ فَقُلْتُ: هَلُ عَلِي عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَمَلِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَي عَلِي بُنِ الْعَامَةِ ؟ فَقَالَ: لاَ، إلَّا هذا، وَاخْرَجَ مِنُ قِرَابٍ سَيُفِهِ فَإِذَا فِيهَا: وَسُولُ الله عَنْهُ مَنْ سِوَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو اللهُ عَلْهُ مَنْ سِوَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو اللهُ عَلْمُ عَلْهُ مَنْ سِوَاهُمْ، لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ وَلا ذُو عَلْهُ فَي عَهُدِهُ فَى عَهُدِهُ اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَى مَنْ سِواهُمْ مَنْ سِواهُمْ مَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ الْعَلَى مَنْ سِواهُمْ مَنْ سِواهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهُ مِنْ بِكَافِو وَلا ذُو اللهُ عَلْمُ وَلَا فَاللّهُ عَلَى مَنْ سِواهُمْ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَا وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مَنْ سِواهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عُلِهُ عَلَى مَا عَلَى عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ عَلَى مَا عَلَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَيْهُ مَا عَلَى مَا عَلْهُ عَلَى مَا عَلَاهُ عَلَى مَا عَلَى مَا عَلَا عَلَى اللهُ اللهُ عَلَاهُ مَا عُلَمُ مِنْ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَا عَلَا عَلَيْهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

هَٰذَا جَدِينَتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ، وَعَمْرِو بُنِ الْعَاصِ أما حديث أبي هريرة

حديث: 2622

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2953 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قاهره مصر رقم العديث: 24032 اخرجه ابوصاتهم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993 رقيم العديث: 4816 ذكيره اببوبيكر البيرسقى فى "سنسنه البكرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1993 رقيم العديث: 12748 اخرجه ابوالقياسم البطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقيم العديث: 81

### حديث: 2623

اضرجه ابوداؤد السعستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4530 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 رقم العديث: 4734 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 993 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 6936 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991 رقم العديث: 13541 اخرجه ابوبعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام click on link for more books

♦♦ حضرت قیس بن عبادہ و ڈاٹٹؤ فر ماتے ہیں: میں اور اشتر ڈاٹٹؤ جنگ جمل کے موقع پر حضرت علی بن ابی طالب و ڈاٹٹؤ کے پاس گئے ، میں نے کہا: کیارسول اکرم مُنٹاٹیؤ نے آپ سے کوئی خاص عہد لیا ہے جود وسروں سے نہیں لیا ؟ تو وہ کہنے لگے بنہیں۔ مگر آپ مُنٹاٹیؤ نے اپنی تلوار کامیان نکالا ، اس کے اوپر لکھا ہوا تھا'' تمام مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں' ان میں سے ادنی کی بھی حفاظت کی کوشش کی جائے گی اور بیسب اپنے غیر پر غالب ہیں ،کسی کا فر کے بدلے میں مسلمان کوتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی کسی عہد والے کواس کے عہد پر قائم رہتے ہوئے تل کیا جائے گا۔ (بیع ہدلیا تھا)

کسی عہد والے کواس کے عہد پر قائم رہتے ہوئے تل کیا جائے گا۔ (بیع ہدلیا تھا)

• نو • نو میدیث امام بخاری بیشاند وامام سلم بیشاند دونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔ حضرت ابو ہریرہ درخان نیڈاور عمرو بن العاص دلائ نیڈ سے مروی احادیث مذکورہ حدیث کی شاھد ہیں (جو کہ درج ذیل ہیں) حضرت ابو ہریرہ درخان نیڈ کی حدیث۔

2624 فَاخْبَرَنِي السَّمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ حَمْزَةَ الزُّبَيْدِيُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ اَبِى حَازِمٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنِ الْوَلِيْدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ اَبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُجِيرُ عَلَى أُمَّتِى اَدُنَاهُمْ

حضرت ابوہریہ وٹالٹیئۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹالٹیئی نے ارشا دفر مایا: میری امت کا ادنی آ دمی بھی امان دینے کا مجاز ہے۔

## حضرت غمروبن العاص ڈلائنؤ کی حدیث۔

2625 وَاَمَّا حَدِيْثُ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ فَمعُرُوفٌ فِى قَتْلِهِ مُحَمَّدَ بُنَ اَبِى بَكُرٍ لَّمَّا دَحَلَ عَلَيْهِ، قَالَ لَهُ: مُحَمَّدُ بُنُ اَبِى بَكُرٍ ؟ قَالَ: نَعَمُ، قَالَ: بِامَانٍ جِئْتَ؟ قَالَ: لاَ، فَاتِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمُ الْحَدِيْتُ

♦♦ جب محر بن ابو بکر شالتی پر عمر و بن العاص شالتی داخل ہوئے تو انہوں نے پوچھا: (تم) محر بن ابی بکر ہو؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ عمر و نے پوچھا: تم ''امان' لے کر آئے ہو؟ انہوں نے کہا: نہیں۔ عمر و نے کہا: میں نے رسول اکرم مُثَاثِیْا کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: تمام مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اس کے بعد مکمل حدیث بیان کی ہے۔

فرماتے ہوئے سنا ہے: تمام مسلمانوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ اس کے بعد مکمل حدیث بیان کی ہے۔

2626 أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُتُمَانُ بَنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَحْبُو بُ بُنُ مُوسى،

### حديث: 2624

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم الصديث: 8766 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبر'ى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم الصديث: 17948 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والصكم موصل 1404ه/1983 رقم الصديث:9907

### حديث: 2625

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع الحديث: 2751 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414@vd 994k@1414مقيمالفيهيلة 1569d حَـدَّتَنَا ٱبُـوُ اِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةً، عَنُ آبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُـوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ جَائِزَةٌ فَلَا تَخْفِرُوهَا، فَإِنَّ لِكُلِّ رَسُـوُلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ مَ جَائِزَةٌ فَلَا تَخْفِرُوهَا، فَإِنَّ لِكُلِّ وَسُـوُلُ اللهُ عَلَيْهِمَ جَائِزَةٌ فَلَا تَخْفِرُوهَا، فَإِنَّ لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءً يُعْرَفُ بِهِ يَوُمَ الْقِيَامَةِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، إنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى ذِكْرِ الْغَادِرِ فَقَطْ

یہ حدیث صحیح الاسنادہے لیکن امام بخاری میشانہ اورامام مسلم میشانہ نے اس کو ان لفظوں کے ہمراہ نقل نہیں کیا، تاہم امام بخاری میشاند اورامام مسلم میشاند دونوں نے صرف' غادر''کاذکر کیا ہے۔

نوٹ: ندکورہ صدیث میں فَان جَازَتْ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ كَالفاظ مِيں جب كدديگر تمام كتب صديث ميں فان اَجَارَتُ عَلَيْهِمْ جَائِزَةٌ كَالفاظ كارعايت كَا تَّى ہے۔ (شفق) عَلَيْهِمْ جَادِيَةٌ كَالفاظ مِيں۔ اس لئے ترجمہ میں 'اَجَارَتُ' والے الفاظ كارعايت كَا تُن ہے۔ (شفق)

2627 حَكَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِللَّهُ عَنَهُ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللهُ عَنَهُ، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا تُجَامِعُوهُمْ، فَمَنْ سَاكَنَهُمْ أَوْ جَامَعَهُمْ فَلَيْسَ مِنَّا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2628 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ عِصْمَةَ بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بُنُ حَفُصِ بُنِ غِيَاثٍ، حَدَّثَنَا آبِي، عَنُ دَاوُدَ بُنِ آبِي هِنْدٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ آسُلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ فَلَحِقَ بِالْمُشُرِكِيْنَ، ثُمَّ نَدِمَ فَارُسَلَ الله قَوْمِهِ آنُ سَلُوا

حديث: 2626

اخرجيه ابسويسعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للترات دمشق. شام؛ 1404ه-1984ء وقم الصديث: 4392 اخرجه ا بن راهبويسه البعنظلى فى "مسننده" طبع مكتبه الايسان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه/1991ء وقم العديث: 1616 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسنند الصارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992ء وقم الصديث: 671

### حديث : 2627

ذكىره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 18201 اخرجه ابوالقاسم الطبراني فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلى العلى العلى العلى 1988ه 1404 أن 1983 والعلى العديث: 6905 https://archive.org/details/@2014arbhassarrattari رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُ لِى مِنْ تَوْبَةٍ؟ قَالَ: فَنَزَلَتُ كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعُدَ إِيمَانِهِ لَىٰ قَوْلُهِ لَىٰ قَوْمُهُ فَاسُلَمَ قَوْلِهِ: إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنْ بَعُدِ ذَلِكَ وَاصْلَحُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، قَالَ: فَارْسَلَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَاسُلَمَ هَا لَهُ عَنُورٌ وَحِيمٌ، قَالَ: فَارْسَلَ إِلَيْهِ قَوْمُهُ فَاسُلَمَ هَا لَهُ يُخَرِّجَاهُ هَا لَهُ مُنْ يَحُرِّجَاهُ هَا لَهُ مُنْ يَحُرِّجَاهُ هَا لَهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الل

حضرت ابن عباس رہ الیکن پھر نادم: و
کراس نے اپنی قوم کی جانب پیغام بھیجا کہ میرے بارے میں رسول اکرم مَثَاثِیُّا سے دریافت کریں کہ کیا میرے لیے توبہ کی کوئی سے کہائش ہے؟ (حضرت عبداللہ بن عباس رہ اللہ بی غراس نے ہیں تب بیآیت

كَيْفَ يَهْدِى اللهُ قَوْمًا كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ..... إِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوا مِنُ بَعْدِ ذَلِكَ وَاصَلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (ال عمران: 96) تك نازل مولى ـ

'' کیونکر اللہ ایسی قوم کی ہدایت جاہے جوایمان لاکر کافر ہوگئے اور گواہی دے چکے تھے کہ رسول سچاہے اور انہیں کھلی نشانیاں آ چکی تھیں اور اللہ فالموں کو ہدایت نہیں کر تاان کا بدلہ ہیہ کہ ان پرلعنت ہے اللہ اور فرشتوں اور آ دمیوں کی سب کی ہمیشہ اس میں رہیں نہان پرسے عذاب ہلکا ہواور نہ انہیں مہلت دی جائے ، مگر جنہوں نے اس کے بعد تو بہ کی اور اپنی اصلاح کرلی تو ضرور اللہ بخشنے والا مہر بان ہے' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا)

نبی اکرم مَنَا اَیْنَ نے اس کے قبیلہ (کے ہاتھوں پیغام) جمیجوایا (کہ تیرے لیے تو بہ کی گنجائش موجود ہے) تو وہ شخص دوبارہ سلمان ہوگیا۔

• • • • بیصدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

2629 اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي اَبِي اَبُو الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا مُعَادُ بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي اَبِي اللهِ بُنِ قَيْسٍ، اَنَّ اَبَاهُ رَضِى اللهُ عَنْهُ حَدَّثَ، اَنَّ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُ كَانَ اِذَا خَافَ قَوْمًا، قَالَ: اللهِ مَمَّ اِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُجُورِهِمُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَٱكْبَرُ ظَنِّى ٱنَّهُمَا لَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت عبدالله بن قیس رُکالْتُهُ روایت کرتے ہیں 'جب نبی اکرم مَاکَالْتِیْم کوکسی قبیلے سے خطرہ ہوتا تو آپ مَاکَالْتِیَم بید عا نگا کرتے تھے۔

## اللَّهُمَّ إِنَّا نَجُعَلُكَ فِي نُحُورِهِمُ، وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمُ

حديث : 2628

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه حلب شام 1406ه 1986. رقم العديث: 4068 اخرجه ابوعبدالله اخرجه ابوعبدالله المسلمية الرسالة بيروت البنان 1414ه/1993. رقم العديث: 4477 اخرجه ابوعبدالله المستى فى "صعيعه" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر ارقم العديث: 2218 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع داراللتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 3531 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز click on link166070 رقعالعملية 1994.

اے اللہ! ہم ان کے مقابلے میں تجھے ہی (مددگار) رکھتے ہیں اور ان کے شرسے تیری ہی پناہ چاہتے ہیں۔ • نومنی پیدیت امام بخاری بولید اور امام سلم بولید کے معیار کے مطابق صحیح ہے اور میر اغالب گمان ریہ ہے '' یہ شخین نے اس .

عَنَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَالِحٍ بِن هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسلِمٍ، 2630 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ صَالِحٍ بِنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بِنُ الْفَصْلِ الْبَجَلِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بِنُ مُسلِمٍ، حَدِّتَ نَمَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثِنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَمْرٍو، عَنْ آبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ حَدَّتَ نَا اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولَ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ، آنَّ رَسُولُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدُعُو، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ اَمُتِعْنِى بِسَمْعِى وَبَصَرِى، وَاجْعَلُهُمَا الُوَارِثَ مِنِى، اللّهُمَّ انْصُرُنِي عَلَى عَدُوِّى، وَارِنِي فِيهِ ثَأْرِى

هَٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت ابو ہر برہ و النفیذ ہے مروی ہے کہ رسول اکرم سکی تینیا ہید دعا ما نگا کرتے تھے

اللُّهُمَّ اَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي، وَاجْعَلْهُمَا الْوَارِتَ مِنِّي، اللَّهُمَّ انْصُرْنِي عَلَى عَدُوِّي، وَارِنِي فِيهِ ثَأْرِي اے اللہ! مجھے میرے بصارت اور ساعت سے فائدہ دے اور ان کومیر اوارث بنا دے اے اللہ! میرے دشمن کیخلاف میری مد دفر ما اوران میں میرے خون کا طلبگار مجھے دکھا دے۔

ونون میں است سی میں است کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن است صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2631 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسَى الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بُنُ قَطَنٍ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ آبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عُيَيْنَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ آبِي بَكُرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُّولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنُ قَتَلَ مُعَاهَدًا فِي غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 > حضرت ابوبکرہ بٹالٹیڈ فر ماتنے ہیں کہ رسول اللہ مَٹائٹیٹم نے ارشاد فرمایا: جوکسی معاہد (جس کے ساتھ معاہدہ ہوا ہو ) کو ناحق قل کرے،اللہ تعالیٰ اس پر جنت حرام کردیتاہے۔

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1537 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع مـوسسـه قـرطبـه قاهره مصر رقم المديث: 19734 اخـرجـه ابـوحـاتـم البستـى فـى "صميحه" طبع موسـه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993، وقم العديث: 4765 اضرجه ابوعبدالرحسين النسائي في "مثنه الكبرلي" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنائ 1411ه/ 1991. رقيم العديث: 8631 ذكيره ابيوبسكر البيرسقى في "سنسنيه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقيم العديث: 10104 اضرجيه إبوالقاسم الطبراني في "معجبه الصغير" طبع البكتيب الأسلامي وارعبار بيروس لبستان/عيان. 1405ه 1985. رقيع العديث: 996 اخرجه ابوداؤد البطيسالسبي في "مستنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنيان 'رقيع العديث: 524 اخدجه ابوعبدالله القضاعي في "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنيان 1407ه/ 1986 وقيم العديث: 1482

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الاوسط" طبع دالكروسية "Plank for more books أو المديث: 2531 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

• • • بيحديث يحيح الاسناد بيكن امام بخارى مينية اورامام سلم مُداللة في الساكفال نهيس كيا-

2632 مِنْ مَبَرَنَا آبُو نَصُرِ آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ بُنِ حَمْدَوَيْهِ الْفَقِينَهُ بِبُحَارِي، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ مَغُفلِ النَّسَفِيُّ، حَـدَّتَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَمُرِو الرَّازِيُّ وَيُلَقَّبُ بِزُنَيْج، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بُنُ الْفَضْلِ الْأَبْرَشُ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ السُحَاقَ، قَالَ: كَانَ مُسَيِّلِمَةُ كَتَبَ اللي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ حَدَّثِنِي ابْنُ اِسْحَاقَ، عَنْ سَعُدِ بْنِ طَارِقٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنُ سَلَمَةَ بُنِ نُعَيْمِ بُنِ مَسُعُوْدٍ الْأَشْجَعِيّ، عَنْ اَبِيْهِ نُعَيْمٍ رَضِيَ الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِرَسُولَنَي مُسَيْلِمَةَ حِينَ قَرَا كِتَابَ مُسَيْلِمَةَ: مَا تَقُولُان أَنْتُمَا؟ قَالاً: نَقُولُ كَمَا قَالَ، قَالَ: اَمَا وَاللَّهِ لَوُلا أَنَّ الرُّسُلَ لا تُقْتَلُ لَضَرَبُتُ اَعْنَاقَكُمَا

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَمات مِن مسلمه كذاب في رسول اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ مَا اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ فرماتے ہیں: جب رسول الله مَا الله مِن الله مَا الله مِن الله مِن الله مَا ال نے کہا: ہمارانظر بہ بھی مسلمہ والا ہے۔ آپ مُلَا ﷺ نے فرمایا: اگر قاصد وں کوتل کرناممنوع نہ ہوتا تو میں تنہیں قتل کروا دیتا۔

المعالم ملم من المسلم من الله كم معارك مطابق سيح بين الصحيحين مين نقل نهيل كيا كيا-

2633 ـ أَخْبَوَنَا آبُوبَكُو مُحَمَّدُ بْنُ الْمُوَمَّلِ، ثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، ثَنَا عَبْدُاللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّ فَيْ لِيٌّ ، ثَنَا زُهَيْرُبُنُ مُعَاوِيَةُ ، ثَنَا اَبُو إِسْحَاقَ ، عَنُ حَارِثَةَ بُنِ مُضَرِّبٍ ، عَنُ عَلِيٍّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا إِذَا حَمِيَ الْبَأْسُ وَلَقِيَ الْقَوْمُ الْقَوْمَ اتَّقَيْنَابِرَسُولِ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللّ

هذَاحَدِينَتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت علی رہائٹنڈ بیان کرتے ہیں : جب جنگ شخت ہوتی اور گھمسان کارن پڑتا تو ہم رسولَ ا کرم مُثَاثِیْزُ ہم کی پناہ لیا کرتے تھےاوررسول اللّٰہ مَنَا ﷺ مب سے زیادہ دشمن کے قریب ہوتے تھے۔

• ﴿ • ﴿ بِهِ حَدِيثُ تَحِيجُ الاسنادِ بِ لِيكِن امام بخارى مُسَلِيّا ورامام مسلم مُسِلِية في السكوفي نهيس كيا-

2634 اَخْبَونَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ صَالِح

حدىث: 2632

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "ستنه" طبع دارالفكر ببروت لبنان رقم العديث: 2761

حديث: 2633

اخبرجيه ابيوعبساللَّه الشبيبائي في "مسننده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 1042 اخترجيه ابوعبدالرحين النسبائي في "سننه الكبركى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991ء وقم العديث: 8639 اخرجه ابويعلى الهوصلى في "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق: شام: 1404ه-1984، رقم العديث: 302 اخترجه ابوالعسن الجوهرى في "مسننده" طبع موسسه ئادر بيروت لبنيان 1410ه/1990، رقع الصديث: 2561 اخرجه ابن ابي اسامه في "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنية والسيرة

النبوية مدينة منورد 1413ه/1992. وقع العديمية 199<mark>8% click on link for moggo 90%. وقع العديمة 1992. و 1413/ 1998//archive:org/details/ 204744bhasaffattari</mark>

حَــدَّثَنَـا يَـحُيلى بْنُ اَيُّوْبَ عَنْ يَحْيلى بْنِ سَعِيْدٍ عَنْ عَطاءٍ بْنِ يَسَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزُوةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِّنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ وَمَنْ اَجَازَ الْبَحْرَ فَكَانَّمَا اَجَازَ الأَوْدِيَةَ كُلُّهَا وَالْمَائِدُ فِيْهَا كَالْمُتَشَحَّطِ فِي دَمِه

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ وَلَمُ يُحَرِّجَاهُ

💠 🗢 حضرت عمرو بن العاص والتنيُّهُ فرماتے ہیں کہ رسول الله مثالیَّة فرمایا: سمندر میں جنگ کرناخشکی کی دس جنگوں سے بہتر ہےاور جوشخص سمندر میں کامیاب ہو گیا گویا کہ وہ تمام وادیوں میں کامیاب ہو گیا۔اوراس میں سر چکرا کرقئی کرنے والا ، اینے خون میں لتھڑنے والے کی مانندہے۔

2635 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَبَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا اَبُو الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا لَيْتُ بْنُ سَعُدٍ، عَنْ اَبِي عَقِيْلٍ زُهُرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ اَبِي صَالِحٍ مَوْلَى عُشْمَانَ بُنِ عَفَّانَ، قَالَ: سَمِعْتُ عُثْمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ حَيْرٌ مِّنُ ٱلْفٍ فِيمَا سِوَاهُ

💠 ﴾ حضرت عثمان بن عفان رخالتنو فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگانیو کم نے ارشا دفر مایا: اللہ کی راہ میں سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے ایک دن گزارنا ، دوسرے ہزار دنوں سے افضل ہے۔

2636 وَ اَخْبَرَنِي اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ صَالِح، حَدِدَّتَنِسِي اللَّيْتُ، عَنُ زُهُرَةَ بُنِ مَعْبَدٍ، آنَّهُ سَمِعَ اَبَا صَالِحٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عُثُمَانَ بُنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ بِ مِنَّى، يَفُولُ: إِنِّي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا لَّمُ آكُنُ حَدَّثُتُكُمُوهُ قَطَّ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنُ ٱلْفٍ فِيمَا سِوَاهُ، هَلْ بَلَّغُتُكُمُ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: اللَّهُمَّ اشْهَدُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجُاهُ

♦♦ حضرت عثمان بن عفان والتُورُ مني ميں تھے، آپ نے فر مايا: ميں تمہيں ايک ايسي حديث سنا تا ہوں جواس ہے بل جھی نہیں سائی تھی۔میں نے رسول اللہ مَثَاثِیْءً کو بیفر ماتے سا ہے کہ اللہ کی راہ میں سرحد کی حفاظت میں ایک دن گز ارنا ، دوسرے ہزار دنوں سے بہتر ہے۔ (پھرفر مایا) کیامیں نے (یہ پیغام) تم تک پہنچادیا؟ لوگوں نے جواباً کہا: جی ہاں۔آپ بولے: اے الله! گواہ

• • • • بيحديث سيح الاسناد ب كيكن امام بخارى ميسة اورامام سلم عيسة في ال أفقل نهيس كيا ..

2637 اَخْبَونَا اَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَوَجِهِ، الْنَبَانَا عَبْدُ

اخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع العكتب الاخطى المسته العامة المانية المطبيع ثايجة المانية المعانية العديث، 9630

اللهِ، اَخْبَرَنِيْ حَيْوَةُ بُنُ شُرَيْحِ، اَخْبَرَنِيْ اَبُوْ هَانِءٍ حُمَيْدُ بُنُ هَانِءِ الْخَوْلَانِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَالِكِ الْجَنْبِيُّ اَخْبَرَهُ، اَنَّهُ سَمِعَ فَضَالَةَ بْنَ عُبَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَّاتَ عَلَى مَرْتَبَةٍ مِّنْ هَٰذِهِ الْمَرَاتِبِ بُعِتَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رِبَاطٌ، اَوْ حَجٌّ، اَوْ غَيْرُ ذَٰلِكَ

قَالَ فَصَالَةُ: وَسَمِعُتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ ، يَقُولُ: كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلَّا الَّذِي مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللهِ، يَنْمُو لَهُ عَمَلُهُ إلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَيُؤَمَّنُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ حضرت فضالہ بن عبید رٹائٹنڈ فرماتے ہیں کہرسول اللدمنگائٹیئے نے ارشا دفر مایا: جوشخص ان ( درج ذیل ) مراتب میں کسی بھی مرتبہ برمرے، قیامت کے دن اسی مرتبہ پراٹھا یا جائے گا۔

- (i)سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے۔
- (ii) حج كرتة ہوئے \_ يا (شايداس كى جگه كوئى) دوسراعمل بتايا \_

فضالہ فرماتے ہیں: میں نے رسول اللہ مُنَا اللہ مُن اللہ مُنَا اللہ مُن اللہ مُنَا اللہ مُنَالِ اللہ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰ مُنَا اللّٰ مُنَا

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

• • • • میحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری پُریشند اور امام مسلم میشد نے اس کوفل نہیں کیا۔

عيث: 2637

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر ُ رقم الصديث: 23986

.اخسرجه ابـوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 785 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند الصارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992 رقم الصديث: 37 click on link for more books 2639 انحبَرَنِي آخُهَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَلَّأَنَا مُوسَى بُنُ سَهُلِ، حَدَّثَنَا مُرُوانُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ اَبِي حَيَّانَ التَّيْمِيِّ، عَنْ اَبِي ذُرْعَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّيْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَمِّى اللَّهُ عَنْ الْحَيْلِ فَرَسًا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

💠 حضرت ابوہریرہ دلائنٹی فرماتے ہیں کہ نبی ا کرم شائیل گھوڑیوں کو'' فرس'' کا نام دیا کرتے تھے۔

یہ حدیث امام بخاری ڈیٹائنڈ وامام سلم میٹائنڈ وونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔

2640 اخْبَرَنَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضُلِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا جَدِی، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ حَمْزَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مَّحَمَّدِ بْنِ اللهُ عَنْ مَحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِه سَعْدَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبْدِهِ، عَنْ جَدِه سَعْدَ بْنِ سَعَادَةٌ لا بْنِ الْدَمَ ثَلَاتُهُ، وَشَقَاوَةٌ سَعْدِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَعَادَةٌ لا بْنِ الْدَمَ ثَلَاثَةٌ، وَشَقَاوَةٌ لا بُنِ الْدَمَ: الْمَرْآةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكُنُ الصَّالِحُ، وَالْمَرْكَبُ الصَّالِحُ، وَمِنْ شَقَاوَةِ ابْنِ الْدَمَ: الْمَرْآةُ السَّوءُ، وَالْمَرْكَبُ السَّوءُ

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت سعد بن ما لک رُنْ اللَّهُ عَلَيْ مَاتَعَ بِين كه رسول اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نِي ارشاد فرمایا: تین چیزیں انسان کی خوش بختی ہیں اور تین چیزیں انسان کی بدبختی ہیں۔

خوش بختی ہے ہیں:

(i) نیک بیوی(ii) اچھامکان(iii) انچھی سواری

اور بدشختی پیر ہیں:

(i) تنگ مکان (ii) بداخلاق بیوی (iii) بری سواری ـ

ولا من المسلم بيانية في الاسناد بي كيكن امام بخارى بيانية اورامام مسلم بيانية في السناد بي من كيا-

2641 - آخُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِيُّ، أَنْبَانَا اَبُو الْمُوَجِّهِ، اَنْبَانَا عَبُدَانُ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللَّهِ، أَنْبَانَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ يَدُ بِنَ اللَّهِ عَنُهُ اللَّهُ عَنُهُ، قَالَ: سَمِعْتُ رَبُّنُ يَذِي بَنِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ابْغُونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ابْغُونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ السَّيَادِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ابْغُونِي فِي ضُعَفَائِكُمْ، فَإِنَّكُمْ إِنَّمَا تُرْزَقُونَ وَتُنْصَرُونَ بِضُعَفَائِكُمْ

حديث : 2639

اضرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2546 اضرجه ابوحاتم البستى في "صعيعه" طبع مـوسسه الرساله بيروت كبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 4680 ذكـره ابـوبكر البيريقي في "سننه الكبرلي طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 12679

حديث: 2640

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسيع قبطية ظاهره مع الماهيسية: 1445

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوالدرداء رٹالٹنیُوفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُنالٹیونئی نے ارشاد فر مایا بمجھے اپنے کمز ورلوگوں میں تلاش کیا کرو کیونکہ انہی کمز وروں کے فیل تنہیں رزق دیا جاتا ہے اورانہی کے فیل تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ صح

• إن و المسلم من المساد بي يكن امام بخارى من المسلم من الله المسلم من الله المسلم من الله المسلم من الله المسلم المناد بي المال المالية المال

2642 - آخبَرَنِي آحُمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ اللهُ عَلْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ ورَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ بِشَلَاثِ مِائَةٍ وَحَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ كَمَا حَرَجَ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَينَ خَرَجَ يَوْمَ بَدْرٍ بِشَلَاثِ مِائَةٍ وَحَمْسَةَ عَشَرَ مِنَ الْمُقَاتِلَةِ كَمَا حَرَجَ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ خَرَجَ، فَقَالَ: اللهُمَّ إِنَّهُمْ حُفَاةٌ فَاحْمِلُهُمْ، اللهُمَّ اللهُمَّ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَ اللهُ مَعْمَلُهُمْ وَاللهُ لَهُمْ يَوْمَ بَدْرٍ، فَانْقَلَبُوا وَمَا مِنْهُمْ رَجُلُ اللهُ قَدْ رَجَعَ بِجَمَلٍ اَوْ جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوْا وَشَبِعُوا

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبداللہ بن عمرو ڈٹائٹیڈ فرمائے ہیں: رسول اکرم مُٹاٹٹیڈ طالوت کی طرح جنگ بدر کے دن 1315 اصحاب ڈٹاٹٹیڈ کے ہمراہ روانہ ہوئے۔اور روائلی کے وقت آپ مُٹاٹٹیڈ منے بید عامائلی: اے اللہ! یہ نظے پاؤں ہیں توان کو جوتے ہوئا دے، یہ بیدل ہیں توان کو سواریاں دے دے، یہ بیاتو ان کو ایس ہیں توان کے بیٹ بھر دے۔ تواللہ بیں توان کو سواریاں دے دے، یہ بیاتو ان کے بیٹ بھر دے۔ تواللہ تعالیٰ نے (آپ کی دعا کی برکت ہے) جنگ بدر میں ان کو فتح ونصرت عطافر مائی جب وہ لوٹ کر آر ہے تھے تو ہر مخص کے پاس ایک یا دواونٹ تھے۔ لباس بہنے ہوئے اور بیٹ بھرے ہوئے تھے۔

• نو • نو میر مین امام سلم میرانی کے معارے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2643 – أخُبَرَنِى آحُمَدُ بَنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِیُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بَنُ دَاوُدَ بَنُ عُثْمَانَ التَّنُوخِیُّ، وَابُو تَوْبَةَ الرَّبِیعُ بَنُ نَافِعِ الْحَلَبِیُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا الْهَیْثُمُ بَنُ حُمَیْدٍ، اَخْبَرَنِی رَاشِدُ بَنُ دَاوُدَ الصَّنْعَانِیُّ، حَدَّثَنِی اَبُو اَسُمَاءَ الرَّحِبِیُّ، عَنْ ثَوْبَانَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ مَوْلِی رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ فِی مَسِیرٍ لَهُ: إِنَّا مُلْلِجُونَ اللّٰیٰلَةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی، فَلَا یَوْحَلَنَّ مَعَنَا رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّهُ قَالَ فِی مَسِیرٍ لَهُ: إِنَّا مُلْلِجُونَ اللّٰیٰلَةَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ تَعَالٰی، فَلَا یَوْحَلَنَّ مَعَنَا مَضْعِبٌ، وَلاَ مُصْعَبٌ، فَارْتَحَلَ رَجُلٌ عَلٰی نَاقَةٍ لَهُ صَعْبَةٌ، فَسَقَطَ فَانْدَقَتْ عُنْقُهُ فَمَاتَ، فَامَرَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ انْ یُدُونَ، ثُمَّ اَمَر بِلالا فَنَادِی: إِنَّ الْجَنَّةُ لاَ تَحِلُّ لِعَاصِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

 ا کرم منگانتیام نے اس کی تدفین کا حکم دیا ' پھر حضرت بلال وٹالٹی کو حکم دیا کہ بیا علان کردو: بے شک جنت نا فر مان کے لئے حلال نہیں ہے۔ ہے۔

## باغیوں کے ساتھ جہاد کے متعلق کتاب اور بیہ جہادی آخری کتاب ہے

2644 حَلَّاثَنَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ الْأُمَوِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ بَنُ حُمْرَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْحَكِمِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: اتَى رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُو يَقْسِمُ تَمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُو يَقْسِمُ تَمُرًا يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، اغْدِلُ، قَالَ: وَيُحَكَ، وَمَنْ يَعْدِلُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ اعْدِلُ؟ اَوْ عِنْدَ مَنْ تَلْتَمِسُ الْعَدُلُ بَعْدِى ؟ ثُمَّ قَالَ: يَعْدِلُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ اَعْدِلُ؟ اَوْ عِنْدَ مَنْ تَلْتَمِسُ الْعَدُلُ بَعْدِى ؟ ثُمَّ قَالَ: يُعْدِلُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ اَعْدِلُ؟ اَوْ عِنْدَ مَنْ تَلْتَمِسُ الْعَدُلُ بَعْدِى ؟ ثُمَّ قَالَ: يُعْدِلُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ اَعْدِلُ؟ اَوْ عِنْدَ مَنْ تَلْتَمِسُ الْعَدُلُ بَعْدِى ؟ ثُمَّ قَالَ: يُعْدِلُ عَلَيْكَ إِذَا لَمْ اَعْدِلُ؟ اَوْ عِنْدَ مَنْ تَلْتَمِسُ الْعَدُلُ بَعْدِى ؟ ثُمَّ قَالَ: يُتَلُونَ كِتَابَ اللهِ وَهُمْ اَعْدَاؤُهُ، يَقْرَؤُونَ كِتَابَ اللهِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ، فَإِذَا كَمْ أَعْدَاؤُهُ، يَقُرَؤُونَ كِتَابَ اللهِ مُحَلَّقَةٌ رُؤُوسُهُمْ، فَإِذَا كَمْ حُولًا فَاضُرِبُوا رَقَابَهُمُ

هٰذَا حَدِينتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ

حضرت عبداللہ بن عمرہ بن انعاص ڈالٹیڈ فرمائے ہیں۔ رسول اکرم مُٹاٹیڈ فروہ خیبر کے موقع پر تھجوریں تقسیم فرمار ہے سے کہ ایک خض آپ مُٹاٹیڈ فی کے باس آ کر کہنے لگا: اے محمد مُٹاٹیڈ فی انصاف کیجئے۔ آپ مُٹاٹیڈ فی نے فرمایا: تیرے لیے ہلا کت ہو، اگر میں انصاف نہیں کروں گاتو تجھے کون انصاف دے گا؟ یا (شاید بیفر مایا) تم میرے بعد کس سے انصاف طلب کرو گے؟

•:• •:• یہ میت امام بخاری کیاتہ اورامام سلم مینیا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ قتل نہیں کیا۔

2645 - أَخْبَرَنِى أَبُو أَحُمَدَ بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدٍ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ السَّخَامُ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيهِ السَّخَامُ، حَدَّثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيهِ حَدِيثَ 1643 - حَدَثَنَا مُسُلِمُ بُنُ اَبِي بَكُرَةَ، عَنْ اَبِيهِ حَدِيثَ 1644

اخرجه ابو عبدالله معمد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يعامه بيروت لبنان 1407ه 1987ء وقم العديث: 5811 اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى 5811 اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مسسده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1754 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب "مسسده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 11250 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 1022 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمنسق نام 1404ه-1984، رقم العديث: 1022 اخرجه ابوبسكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلمية مكتبه المتنبى بيروت قاهره رقم العديث: 1772 اخرجه ابوعبدالله البخارى فى "الادب الهفرد" طبع دارالبشائر الاسلامية بيروت لبنان 1409ه/1989، رقم العديث: 774 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم

الصديث: 9060

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اَقُوامًا مِّنْ أُمَّتِى اَشِلَّهٌ ذَلِقَةٌ اَلْسِنَتُهُمْ بِالْقُرْانِ، لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمُ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، فَإذَا لَقِيتُمُوهُمُ فَاقَتُلُوهُمُ، فَإِنَّ الْمَأْجُورَ مَنُ قَتَلَهُمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنْ عُثْمَانَ الشَّحَام 💠 🗢 حضرت ابوبکر ہ رہالٹنو فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منان اللہ عنائی نے ارشا دفر مایا: میری امت میں کچھلوگ ایسے ہوں گے جو بہت خوبصورت لہج میں قرآن پڑھیں گے لیکن (ان کا قرآن)ان کے حلق سے نیخ ہیں اترے گا'وہ دین سے اس طرح تیزی سے نکل جا کیں گےجیسے تیرنشانے سے نکل جاتا ہے۔ جبتم ان سے ملوتو انہیں مارڈ الو کیونکہ اس مخص کوا جردیا جائے گا جوان کوتل کرے گا۔ • إ • إ • ميه مين الم مسلم والتي تعليم عيار كم مطابق صحيح بي كين السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا ـ اوراسي حديث كوجماد بن زیدنے عثان شحام کے حوالے سے روایت کیا ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2646 ... اَخْبَرَنَاهُ أَبُو نَصْرٍ آحُمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيَهُ بِبُخَارِلى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ، حَدَّتَنَا اَبُو الرَّبِيْع سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، وَاَحْمَدُ بُنُ عَبُدَةَ الضَّبِّيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ عُثْمَانَ الشَّحَّامِ، قَالَ: آتَيْتُ مُسْلِمَ بُنَ آبِي بَكُرَةَ، وَفَرْقَدُ السَّبَخِيُّ فَدَخَلْنَا عَلَيْهِ، فَقُلْنَا: اَسَمِعْتَ اَبَاكَ يَذْكُرُ فِي حَدِيْتِ الْفِتَنِ؟ قَالَ: نَعَمُ، سَمِعْتُ اَبِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: يَكُونُ فِي أُمَّتِي قَوْمٌ اَعُدَاءٌ ذَلِقَةُ السِنَّهُم بِالْقُرانِ، فَإِذَا رَايَتُمُوهُم فَانِيمُوهُم

💠 🗢 حضرت ابو بکر ہ رٹالنیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ متاکیٹیڈ م نے ارشا دفر مایا: میری امت میں کچھ دشمن ایسے ہوں گے جو بہت خوبصورت کہجے میں قرآن کی تلاوت کریں گے، جبتم ان کودیکھوتوان کو (موت کی نیند )سلا دو۔

2647 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ بَالَوَيْهِ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ مَيْمُون، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا الْاَزْرَقُ بنُ قَيْسٍ، عَنُ شَرِيكِ بنِ شِهَابِ، قَالَ: كُنتُ أَتَمَنَّى اَنُ اَرَى رَجُـلا مِنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنِي عَنِ الْحَوَارِجِ، قَالَ: فَلَقِيْتُ اَبَا بَرُزَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي يَوْمٍ عَرَفَةَ فِي نَفَرٍ مِّنُ اَصْحَابِهِ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا بَرُزَةَ، حَلَّاثُنَا بِشَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْحَوارِج، قَالَ: أُحَدِّثُكَ مَا سَمِعَتُ أَذُنَاى، وَرَاَتُ عَيْنَاى، أُتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّـمَ بِدَنَانِيْرَ مِنُ اَرُضٍ فَكَانَ يَقُسِمُهَا وَعِنْدَهُ رَجُلٌ اَسُوَدُ مَطْمُومُ الشُّعْرِ، عَلَيْهِ ثَوْبَان اَبْيَضَان، بَيْنَ عَيْنَيْهِ اَثَرُ السُّجُودِ، فَتَعَرَّضَ لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتَاهُ مِنْ قِبَلِ وَجُهِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، فَاتَاهُ مِنْ قِبَلِ شِمَالِهِ فَلَمْ يُعْطِهِ شَيْئًا، فَاتَاهُ مِنْ خَلْفِهِ، فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا مُحَمَّدُ مَا عَدَلْتَ مُنْذُ الْيَوْمِ فِي الْقِسْمَةِ، فَغَضِبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: لاَ تَجِدُونَ بَعُدِي آحَدًا اَعُدَلَ عَلَيْكُمْ قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ قَالَ: يَخُرُجُ مِنُ قِبَلِ الْمَشْرِقِ قَوْمٌ

كَانَّ هَدْيَهُمْ هَكَذَا يَقُرؤُونَ الْقُرُانَ، لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمُرُقُ السَّهُمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لاَ يَرْجِعُونَ اِلَيْهِمُ وَالسَّهُمُ عَلَى صَدْرِهِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ، لاَيْزَالُوْنَ يَخُرُجُونَ حَتَّى يَخُرُجَ اخِرُهُمْ، فَإِذَا رَايَّتُمُوهُمْ فَاقُتُ لُوهُمْ اللَّهُ عَلَى صَدْرِهِ، سِيمَاهُمُ التَّحْلِيقُ وَالْخَلِيقَةِ، قَالَهَا حَمَّادٌ ثَلَاثًا، وَقَالَ: قَالَ ايُضًا: لاَ يَرْجِعُونَ فِيهِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

النائية فرمات شريك بن شھاب رہائية فرماتے ہیں: میری بہت خواہش تھی كەسى ایسے سحابی رسول سے ملاقات كروں جو مجھے خوارج کے حوالے سے کوئی حدیث سنائے۔ چنانچے عرفہ کے دن صحابہ کرام بنگائی کی ایک جماعت میں ابو برزہ کے ساتھ میری ملاقات ہوگئی۔میں نے ان سے یو جھا: آپ نے خوارج کے متعلق رسول اکرم مُنْکِیْنِیْم کا کوئی فرمان من رکھا ہے؟ انہوں نے جواباً کہا: (جی ہاں) میں آپ کو وہ بات سناؤں گا، جومیرے کا نول نے سی اور آئکھوں نے دیکھی ہے۔ (ایک دفعہ ) کسی ملاقے سے مالِ غنیمت آیا ہواتھا جس کورسول اکرم مَثَاثِیْا ہِمُ تقسیم فر مارہے تھے، آپ کے قریب کٹے ہوئے بالوں والا ، کالے رنگ کا ایک آ دمی بیٹھا ہوا تھا۔اس کے اوپر سفیدرنگ کی دو جا دریں تھیں اور اس کی بیشانی پر سجدوں کا اثر تھا،وہ رسول اکرم مُثَاثِیَّا کے بیچیے ہی پڑا ہوا تھا۔وہ (ایک بار) رسول مَنْ اللَّهُ کے سامنے سے آیا' آپ مَنْ اللَّهُ اِنْ اس کو بچھنہیں دیا'وہ (دوبارہ) آپ مَنْ اللّٰهِ کی باکمیں جانب سے آیا، آپ مَنْ الْمَيْزَمْ نے (پھر بھی) اس کو بچھنہیں دیا'وہ (تیسری بار) بیچھے سے آیا اور کہنے لگا: اے محمد مَنْ اللّٰهُ إِلَّهِ نے آج تک تقسیم میں انصاف نہیں کیا،اس پر نبی اکرم مُثَاثِیْظِ نے ناراض ہوکرفر مایا میرے بعد تمہیں ایسا کو کی شخص نہیں ملے گا جومجھ ہے بڑھ تمہیں انصاف انداز ہوگا، وہ قرآن کی تلاوت کریں گےلیکن قرآن ان کے حلق سے نیج نہیں اترے گا، وہ دین ہے اس طرح تیزی سے نکل جائیں گے جیسے تیرشکاری طرف (تیزی سے ) نکاتا ہے پھروہ اس ( دین ) کی طرف لوے کرنہیں آئیں گے۔پھر آپ مُلَا پَائِيْم نے اس کے سریر ہاتھ پھیرتے ہوئے فرمایا: ان کی نشانی ''سرمنڈانا'' ہے، وہسلسل ظاہر ہوتے رہیں گے حتیٰ کہ جب ان میں سب سے آ خری ظاہر ہوتو جب اس کو دیکھو، و ہیں مارڈ الو،حماد نے بیہ بات تین مرتبہ کہی ۔وہ بدترین مخلوق ، بداخلاق ہوں گے،حماد نے بیہ بات متین مرتبہ دھرائی اور یہ بھی کہا کہوہ دین کی طرف لوٹ کرنہیں آئیں گے۔

• : • بو میدین امام سلم می ایسی کے معیار کے مطابق تھیجے ہے لیکن اسے تھیجین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2648 النُّهِ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرِ الْبُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرِ الْبُرِّيُّ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ بَحْرِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِ أَنَا اللهُ عَنْهُ: اَنَّالَهُ عَنْهُ: اَنَّالَتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَيَكُونُ فِي المَّتِي اخْتِلافٌ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُم، وَتُعْجِبُهُمُ اَنْفُسُهُم، الَّذِينَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَيَكُونُ فِي المَّتِي الْحَيلافُ وَفُرْقَةٌ، وَسَيَجِيءُ قَوْمٌ يُعْجِبُونَكُم، وَتُعْجِبُهُمُ الْفُسُهُم، الَّذِينَ

حديث: 2648

اضرجيه ابوعبيدالله الشبيسانسي في "مسننده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر' رقم العديث: 13362 اضرجيه ابويعلي اليوصلي في "مسننده" طبع دارالعامون للترات دمشق شام 1404ه-1984. رقير العديث: 3117 "مسننده" طبع دارالعامون للترات دمشق شام 1404ه-1984. وقد العديث: 3117 يَقُتُلُوْنَهُمْ اَوْلَى بِاللهِ مِنْهُمْ، يُحْسِنُونَ الْقِيْلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، وَيَدْعُوْنَ اللهِ، وَلَيُسُوا مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ، فَالْوَا: يَا رَسُولَ اللهِ، انْعَتْهُمْ لَنَا، قَالَ: آيَتُهُمُ الْحَلْقُ وَالتَّسْبِيتُ، يَعْنِي: اسْتِئُصَالَ النَّهِ، انْعَتْهُمْ لَنَا، قَالَ: آيَتُهُمُ الْحَلْقُ وَالتَّسْبِيتُ، يَعْنِي: اسْتِئُصَالَ الشَّعْرِ النَّقَصِيرِ، قَالَ: وَالتَّسْبِيتُ اسْتِئُصَالُ الشَّعْرِ

هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ رَوَى هَذَا الْحَدِيْتَ الْآوُزَاعِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَهُوَ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيِّنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت انس ر النظاف اور ایک این که نبی اکرم سکی این کا این این کا این اور فرایا: عنقریب میری امت میں اختلافات اور فرقه بندیاں شروع ہوجا ئیں گی اور ایک ایسی قوم آئے گی جنہیں تم بہت اچھا سمجھو گے اور وہ خود اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھیں گے جوان کو قتل کرے گا، وہ اللہ کا مقرب ہوگا۔ وہ بہت نرم وشیریں گفتگو کریں گے لیکن بے مل ہوں گے۔ اللہ کی طرف دعوت دیں گے لیکن اللہ کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جبتم ان سے ملوتو ان کو (موت کی نیند) سلا دو۔ صحابہ کرام ر می گفتی نے عرض کی: ہمیں ان کے اوصاف بناد بجئے! آپ نے فرمایا: ان کی نشانی ' ملق ' (سرمنڈ وانا) اور ' تسبیب' ' یعنی جڑسے بال اکھیڑنا ہے۔

کے اوصاف بناد بجئے! آپ نے فرمایا: ان کی نشانی ' ملق' ' (سرمنڈ وانا) اور ' تسبیب' ' یعنی جڑسے بال اکھیڑنا ہے۔

• • • • بعدیث امام بخاری ٹیٹنڈ وامام سلم ٹیٹنڈ ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کیا۔ اور یہی حدیث اوزاعی نے قیادہ کے واسطے سے حضرت انس ٹیٹنڈ سے روایت کی ہے اور یہ بھی امام بخاری ٹیٹائڈ اور امام سلم ٹیٹائڈ کے معیار کے مطابق ہے لیکن شیخین نے اس کونٹل نہیں کیا۔ (وہ روایت درج ذیل ہے)

2649 حَدَّثَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ عُثْمَانَ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْحَاقَ اِبْرَاهِیْمُ بُنُ الْهَیْشِمِ الْبُهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ کَثِیْرِ الْمِصِّیصِیُّ، حَدَّثَنَا الْاَوْزَاعِیُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ انسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ، اَنْ رَسُولَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَیکُونُ فِی اُمّتِی اخْتِلافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ یُحْسِنُونَ الْقِیلَ، وَیُسِیئُونَ الْفِعْلَ، وَیَ اَلله عَلَیْ الله عَلَیْهُ وَسَلَّمَ الله عَلَیْهُ مَعَ صَلاتِهِم، وَصِیامَهُ مَعَ صِیامِهِم، یَمُوقُونَ مِنَ وَیَ قَسَرَوُونَ الله مِنَ الرَّمِیّةِ، لا یَرْجِعُ حَتَّی یُرَدُّ السَّهُمْ عَلٰی فَوْقِه، وَهُمْ شِرَارُ الْخَلْقِ وَالْخِلِیقَةِ، طُوبَی لِمَنُ اللّهِ مِنْهُمْ، قَالُوا: یَا رَسُولَ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ، یَدُعُونَ اللهِ مِنْهُمْ، قَالُوا: یَا رَسُولَ اللّهِ، مَا سِیمَاهُمْ؟ قَالَ: التَّخِلِیقُ

﴿ حضرت انس رہائی فرماتے ہیں کہ رسول الله مَنَّ النَّامِ الله مَنَّ النَّامِ الله مَنَّ الله عَلَم الله عَلَم عَل عَلْم عَلَم عَل عَلْم عَل عَل عَلْم عَلَم عَلَم عَل عَلْم عَلَم عَل عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَلْم عَل عَلْم عَل عَل عَلْم عَلْم عَلْم عَل عَلْم عَل عَلْم عَلْم عَل عَلْم عَلْم عَل عَلْم عَلْم

https://archive.org/details/@zolatibhasumattari

2650 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ بَكُوٍ، حَدَّثَنَا الرَّبِيْعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بَنُ بَكُوٍ، حَدَّثَنَا اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ الْاَوْزَاعِتَّ، حَدَّثَنِى قَتَادَةُ بَنُ دِعَامَةَ، عَنُ آنَسِ بُنِ مَالِكٍ، وأبى سعيد الحدرى، أن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: سَيَكُونُ فِى أُمَّتِى الْحِيلاتُ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، وَيَقُرؤُونَ الْقُرْانَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الرِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يُرَدَّ عَلَى فَوْقِه، شَرُّ الْحَلْقِ يَحْسَنُونَ الْقَيْلَ، وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ، وَيَقُرؤُونَ الْقُرانَ لاَ يُحَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمُرُقُونَ مِنَ الرِّينِ مُرُوقَ السَّهُمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يَرْجِعُونَ حَتَّى يُرَدَّ عَلَى فَوْقِه، شَرُّ الْحَلْقِ وَالْمَالُولُ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ اَوْلَى بِاللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِى شَىءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ اَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ مَنُ قَالَهُمْ كَانَ الرَّيْ سَعِيْدِ وَالْمَا سَمِعَهُ مِنْ اَبِى الْمُورِيِّ النَّاجِيِّ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ النَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عِنْ الْمُورِيِّ، إنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ اَبِى الْمُعَرِيِّ النَّاجِيِّ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ

﴿ حضرت انس بن ما لک رخالی اور ابوسعید خدری رخالی فی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی ہوئی نے ارشاد فرمایا: عنقریب میری امت میں اختلافات اور فرقہ واریت ہوگی، ان میں ایک الی قوم بھی ہوگی جوگفتار کے غازی ہوں گے لیکن بدکر دار ہوں گے، وہ قر آن بڑھیں گے لیکن قر آن ان کے حلق سے نیچ نہیں ازے گا۔ وہ دین سے اس طرح نکل جا تک ہوں گے جیسے تیر شکار سے نکل جا تا ہو اور وہ دین کی طرف لوٹ کر نہیں آتا وہ بدترین مخلوق ہوں گے، اس خص سے اور وہ دین کی طرف لوٹ کر نہیں آتا وہ بدترین مخلوق ہوں گے، اس خص کے لئے خوشخری ہے جوان کو قبل کرے گا اور جس کو وہ قبل کریں گے۔ بیلوگوں کو کتاب اللہ کی دعوت دیں گے لیکن اس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جوان کو قبل کریے گا وہ سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوگا۔ (صحابہ کرام مختلفہ نے فرمایا: ''سرمنڈ ان'۔ نشانی کیا ہے؟ آپ مَن اللہ نظر منڈ ان'۔

قمادہ نے بیرحدیث ابوسعید سے بلا واسط نہیں تنی بلکہ''ابوالمتوکل'' کے واسطے سے تن ہے۔ ( جبیبا کہ درج ذیل روایت سے واضح ہے )

1651 - الحَبَرَنِيهِ آبُو النَّضِرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوْسُفَ الْفَقِيهُ بِالطَّابِرَانِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيْدٍ السَّارِمِيُّ بِهَرَاةَ، وَعُبَيْدُ بُنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بُنِ شَرِيكٍ بِبَغُدَادَ، قَالاً: حَدَّثَنَا آبُو الْجُمَاهِرِ مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ السَّارِمِيُّ بِهَرَاةَ، وَعُبَيْدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيّ النَّاجِيّ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن السَّنُ وَحِيُّ مَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ بَشِيرٍ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنْ عَلِيّ النَّاجِيّ، عَنْ آبِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عن السَّنَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَثَلُهُمُ مَثَلُ رَجُلٍ يَرُمِي رَمُيَةً فَيَتَوَخَّى السَّهُمَ حَيْثُ وَقَعَ، فَاحَذَهُ فَنَظُرَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَثَلُهُمُ مَثَلُ رَجُلٍ يَرُمِي رَمُيَةً فَيَتَوَخَّى السَّهُمَ حَيْثُ وَقَعَ، فَاحَذَهُ فَنَظُرَ اللَّي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَثَلُهُمُ مَثَلُ رَجُلٍ يَرُمِي رَمُيَةً فَيَتَوَخَّى السَّهُمَ حَيْثُ وَقَعَ، فَاحَذَهُ فَنَظُرَ اللَّي فَلَمُ يَرَ بِهِ دَسَمًا وَلا دَمًا، ثُمَّ نَظَرَ اللَّا مُ يَتَعَلَقُ مِهُ لَاءً بِشَىءً مِنَ اللَّهُ مَا لَهُ مَا لَهُ مَا لَمُ يَتَعَلَقُ مَوْلًاء بِشَىءً مِنَ الْإِسُلامِ وَلا دَمًا، كَمَا لَمْ يَتَعَلَقُ هَوْلاء بِشَىءً مِنَ الْإِسُلامِ

حضرت ابوسعید خدری رئی تین که نبی اکرم مکی تین کے جو تیر کہ جو تیر کھی ہے جو تیر پھیلے ، جہاں پر تیر گرے، بیاس کو ہاں سے ڈھونڈ کراٹھا لے اور اس کے سوفار کی طرف دیکھے لیکن اس پر گوشت، چربی اور خون وغیرہ نہ لگا ہو پھروہ اس کے پر کی طرف دیکھے لیکن اس پر بھی گوشت، چربی یا خون وغیرہ نہ نظر آئے 'پھر اس کے پھل کو دیکھے لیکن اس پر بھی گوشت، چربی یا خون وغیرہ نہ نظر آئے 'پھر اس کے پھل کو دیکھے لیکن اس پر بھی گوشت، چربی یا خون لگا ہی نہ ہو، اس طرح بیلوگ بھی اسلام کی کسی چیز کے ساتھ کسی قتم کا تعلق نہیں رکھتے ہوں گے۔

2652 - اَخْبَرَنَا اِسْحَاقُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَالِدِ الْهَاشِمِیُّ بِالْکُوْفَةِ، حَدَّثَنَا مُلِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ النَّهُدِیُّ، اَنْبَانَا اِسْرَائِیلُ بُنُ یُونُس، عَنْ مُّسْلِمِ الْاَعْوَرِ، عَنْ حَالِدِ الْعُرَنِیِّ، وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَسَعِیْدِ الْخُدْرِیُّ عَلَی حُذَیْفَةَ، فَقُلْنَا: یَا اَبَا عَبْدِ اللّهِ، حَدِّثُنَا مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ فِی الْفِتْنَةِ، قَالَ حُذَیْفَةً؛ قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ: دُورُوا مَعَ کِتَابِ اللهِ حَیْثُ مَا دَارَ، فَقُلْنَا: فَإِذَا احْتَلَفَ النّاسُ فَمَعَ مَنْ نَّکُونُ؟ فَقَالَ: انْظُرُوا الْفِنَةَ الَّتِی فِیهَا ابْنُ سُمَیّةَ فَالْزَمُوهَا، فَإِنَّهُ عَیْدُ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهُ اللّهُ اللّهُ اللّه اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَیْهُ الْمُعْتَلِ اللّهُ اللّهُ وَا اللّهُ فَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الل

2653 حَدَّثَنَا اَبُو اَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيْمِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو الْقَاسِمِ عَبُدُ اللهِ بَنُ مُحَمَّدِ الْبَعُويُّ، حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ حَدَّثَنَا اَبُو كَامِلِ الْجَحْدَرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ الْمُخْتَارِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُ مَا، اَنَّهُ قَالَ لَهُ وَلا بُنِهِ عَلِيّ: انْطَلِقا إلى اَبِي سَعِيْدٍ فَاسْمَعَا مِنْهُ حَدِيْتُهُ فِى شَأْنِ الْخَوَارِجِ، فَانُطَلَقا فَإِذَا هُو فِى حَائِطٍ لَهُ يُصْلِحُ، فَلَمَّا رَانَا اَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ احْتَبَى، ثُمَّ انْشَا يُحَدِّثُنَا حَتَّى عَلا ذِكُرُهُ فِى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا هُو فِى حَائِطٍ لَهُ يُصْلِحُ، فَلَمَّا رَانَا اَخَذَ رِدَاءَهُ، ثُمَّ احْتَبَى، ثُمَّ انْشَا يُحَدِّثُنَا حَتَّى عَلا ذِكُرُهُ فِى الْمَسْجِدِ، فَالْدَا هُو فِى حَائِطٍ لَلهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ فَالَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ يَنْفُضُ اللهُ عَنْ رَأْسِهِ، وَيَقُولُ : يَا عَمَّارُ ، الا تَحْمِلُ لَبِنَةً لَبَنَةً كَمَا يَحْمِلُ اصَحَابُكَ؟ قَالَ: إِنِى اللهُ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ اللهِ مِنَ الْفِنَةُ الْبَاغِيَةُ، قَالَ: وَيَقُولُ عَمَّارٌ: اعُوذُ بِاللهِ مِنَ الْفِتَنِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ

﴿ حضرت عکرمہ ڈالٹیڈ فر ماتے ہیں: ابن عباس ڈالٹی انے مجھے اور اپنے بیٹے علی سے کہا: تم دونوں ابوسعید خدری ڈالٹیڈ کے پاس چلے جاؤ اور ان سے خوارج کے متعلق کوئی حدیث سن کرآؤ۔ ہم دونوں چل دیئے ،حضرت ابوسعید خدری ڈالٹیڈا پنے باغ میں کام

حديث: 2653

اخرجه ابوعبدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 11879 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبع دارالهعرفة بيروت لبنان رقم العديث:603 click on link for more books

کرر ہے تھے۔ جب انہوں نے ہمیں دیکھا تواپنی جا در درست کر کے ہم سے باتیں کرنے لگ گئے تی کہ سجد کے متعلق بات چل نکلی، وہ کہنے لگے: ہم ایک ایک ایٹ اٹھارے تھے جبکہ عمار دوروا پنٹیں اٹھارے تھے، جب رسول اکرم مُثَاثِیَّا مِ نے ان کودیکھا تو ان کے سر سے مٹی جھاڑتے ہوئے بولے اے ممار! اپنے دوسرے ساتھیوں کی طرح تم بھی ایک این کیوں نہیں اٹھارہے؟ ممار نے جوابا کہا: میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اجر کا طلبگار ہوں۔ (ابوسعید) فرماتے ہیں: رسول اکرم مُثَلَّيْنَا الم حھاڑنے لگ گئے اور فر مایا: اے عمار! افسوس ہے کہ تجھے ایک باغی گروہ قتل کردے گا۔ابوعمار بولے: میں فتنوں سے اللّٰہ کی پناہ مانگتا

•:• •:• بیصدیث امام بخاری مجیلا کے معیار کے مطابق صبیح ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔

2654 اَخْبَرَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ مُوْسَى الْحُنَيْنِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حُذَيْفَةَ النَّهُدِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارِ، عَنْ شَـدَّادِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ آبِي عَـمَّارِ ، قَالَ: شَهِدُتُّ اَبَا أُمَامَةَ الْبَاهِلِيَّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى رَأْسِ الْحَرُورِيَّةِ عِنْدَ بَابِ دِمَشْقَ، وَهُوَ يَقُولُ: كِلابُ آهُلِ النَّارِ، قَالَهَا ثَلَاثًا، خَيْرُ قَتلى مَنْ قَتلُوهُ، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا آبَا أُمَامَةَ، آرَايُتَ قَوْلَكَ هَوُلاءِ كِلابُ النَّارِ آشَىءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَــَكَــمَ، اَوْ مِـنُ رَأَيِكَ؟ قَـالَ: إِنِّــى إِذًا لَّـجَرِىءٌ لَوْ لَمْ اَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلْمَمَ إِلَّا مَرَّةً اَوْ مَرَّتَيْنِ اَوْ ثَلَاثًا وَعَدَّ سَبْعَ مَرَّاتٍ مَا حَدَّثُتُكُمُوهُ، قَالَ لَهُ رَجُلٌ: إِنِّي رَأَيْتُكَ قَدْ دَمَعَتْ عَيْنَاكَ، قَالَ: إنَّهُمْ لَمَّا كَـانُـوا مُؤْمِنِيْنَ وَكَفَرُوْا بَعُدَ إِيمَانِهِمْ، ثُمَّ قَرَاً: وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ فَهِيَ لَهُمُ مَرَّتُيْنِ

💠 🔷 حضرت شداد بن عبدالله ابی عمار رہالتے ہیں: میں نے ابوا مامہ کو باب دمشق کے قریب خوارج کے سروں میر کھڑے دیکھا۔وہ کہدرہے تھے بیجہنم کے کتے ہیں، یہ بات تین مرتبہ کہی۔سب سے اچھامقتول وہ ہے جس کوانہوں نے مارڈ الابیہ بات كرتے ہوئے وہ آبديدہ ہوگئے، ايك شخص نے ان سے كہا تم اپنى رائے سے ان كو دوزخ كے كتے كہدرہے ہويا رسول ا كرم مَثَلِينَا عُمَان كِمتعلق كوئي ارشادس ركھاہے؟ (ابوامامہ) بولے: اگر میں نے رسول اكرم مَثَلَیْنَا مِسے ایک بار دو بائز تین باریا سات بار (ہے کم مرتبہ) سنا ہوتا تو میں بہت بڑی جسارت کرتا اور میں تنہیں بیرحدیث ندسنا تا۔ایک شخص نے ان ہے کہا ہی آپ کود کھے رہا ہوں کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہر ہے ہیں۔انہوں نے فر مایا بیلوگ پہلے مسلمان تھے۔لیکن ایمان قبول کرنے کے بعد بیلوگ دوباره کا فر ہو گئے ہیں' چربیآیت تلاوت کی:

وَلا تَكُونُوا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَ هُمُ الْبَيِّنَاتُ (آل عمران:105) ''اوران جیسے نہ ہونا جوآ پس میں بھٹ گئے اوران میں بھوٹ پڑگئی بعداس کے کہروشن نشانیاں انہیں آ چکی تھیں''۔

(ترجمه كنزالا يمان، امام احدرضا)

click or(اتیا کے لئے ہے(یہ اے انہواہوں ہورہ کا انہوں کے لئے ہے (یہ اے انہواہوں https://archive.org/details/

2655 انْجَبَرَنَا اَبُوُ مُحَمَّدِ، حَدَّثَنَا مِحَمَّدُ بِنُ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ إِسْحَاقَ بَنِ خُزَيْمَةَ، حَدَّثَنَا اَجُمَدُ بَنُ يُوسُفَ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بَنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ اَبُوْ عَمَّارٍ، قَالَ : سَمِعْتُ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا عِكُرِمَةُ بَنُ عَمَّارٍ، حَدَّثَنَا شَدَّادُ بَنُ عَبْدِ اللَّهِ اَبُوْ عَمَّارٍ، قَالَ : سَمِعْتُ ابَا أَمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ وَهُو وَاقِفٌ عَلَى رُؤُوسِ الْحَرُورِيَّةِ عَلَى بَابِ حِمْصَ، اَوْ بَابِ دِمَشُقَ، وَهُو يَقُولُ : كَارَبُ النَّارِ ضَرُّ قَنْلَى تَحْتَ ظِلِّ السَّمَآءِ، خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ، ثُمَّ سَاقَ الْحَدِيْتَ نَحْوَ حَدِيْثِ اَبِى حُذَيْفَةَ، حُذَيْفَةَ،

هٰذَا حَدِيثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرَطِ مُسَلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَحَدِيْتُ مُسَلِمٍ فِى الْمُسْنَدِ الصَّحِيْحُ، عَنْ نَصُرِ بُنِ عُمَرَ بُنِ يُونُسَ بُنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عِكْرِمَةَ بُنِ عَمَّارٍ، عَنْ شَدَّادٍ آبِى عَمَّارٍ، عَنْ آبِى أُمَامَةَ رَضِى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ : يَقُولُ اللَّهُ : يَا ابْنَ الْاَمَ تَبُذُلُ الْفَصْلَ الْحَدِيث، وَإِنَّمَا شَرَحُنَا الْقَوْلَ فِيهِ لاَنَّ الْغَالِبَ عَلَى هَذَا الْمَتْنِ طُرُقُ حَدِيْثِ آبِى غَالِبِ، عَنْ آبِى أُمَامَةَ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ الْمَتْنِ طُرُقُ حَدِيْثِ آبِى غَالِبِ، عَنْ آبِى أُمَامَةَ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت شداد بن عبدالله ابوعمار و النفو بیان کرتے ہیں میں نے ابوا مامہ کو باب مص یاباب دمشق کے پاس خوارج کے سروں پر کھڑے یہ کہتے سنا ہے: یہ دوزخ کے کتے ہیں ،یہ دوزخ کے کتے ہیں 'یہ آسان کے نیچ سب سے برے مقتول ہیں اور سب سے اچھامقتول وہ ہے جس کو انہوں نے قبل کیا۔ پھر ابو حذیفہ کی حدیث کی طرح حدیث بیان کی۔

2656 حَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ مِنُ اَصْلِ كِتَابِه، حَدَّثَنَا آبُو اُمَيَّةَ مُحَمَّدُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ السَّطَرَسُوْسِيُّ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ يُونُسَ بَنِ الْقَاسِمِ الْيَمَامِيُّ، حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بَنُ عَمَّارِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو زُمَيْلِ سِمَاكُ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: لَمَّا حَرَجَتِ الْحَرُورِيَّةُ اجْتَمَعُوْا فِى دَارٍ، وَهُمْ سِتَّةُ الافٍ، اتَيْتُ عَلِيًّا، فَقُلْتُ: يَا آمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ، اَبُرِدُ بِالظُّهْرِ لَعَلِى التِي هَوُلاءِ الْقَوْمَ فَاكَلِّمُهُمْ، قَالَ: وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِى دَارِهُمْ فَالُونَ، فَلَكُ: كَلا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجْتُ اللهِمْ وَلَيْسَتُ اَحْسَنَ مَا يَكُونُ وَمِن حُلَلِ الْيَمَنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجْتُ اللهِمْ وَلَيْسَتُ اَحْسَنَ مَا يَكُونُ وَمِن حُلَلِ الْيَمَنِ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَخَرَجْتُ اللهِمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِى دَارِهِمْ قَائِلُونَ، فَسَلَّمُتُ ابُو زُمَيْلٍ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيلًا جَهِيرًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَاتَوْتَهُمْ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ فِى دَارِهِمْ قَائِلُونَ، فَسَلَّمُتُ ابُو زُمَيْلٍ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ جَمِيلًا جَهِيرًا، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَالَا يُقَلِّدُ: مَا تَعِيبُونَ عَلَى، لَقَدْ رَايُتُ عَلَى رَسُولِ عَلَى مَا يَعْبُونَ عَلَى، لَقَدْ رَايُتُ عَلَى رَسُولِ عَلَى ابْنَ عَبَّاسٍ، فَمَا هٰذِهِ الْحُلَّةُ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا تَعِيبُونَ عَلَى، لَقَدْ رَايُتُ عَلَى رَسُولِ

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبر<sup>ا</sup>ى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث: 8575 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبر<sup>ا</sup>ى" طبع مكتبه دارالبل<mark>خاعكة مهنه عن الملكة الما41</mark>4 /1994 وقع العديث: 16517

اللُّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آحُسَنَ مَا يَكُونُ مِنَ الْحُلَلِ، وَنَزَلَتْ: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي آخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيْبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ قَالُوا: فَمَا جَآءَ بِكَ؟ قُلْتُ: اتَّيْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ صَحَابَةِ النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْـمُهَـاجـريـنَ وَالانْصَارِ، لَأَيَلِغُكُمْ مَا يَقُوْلُوْنَ الْمُخْبَرُوْنَ بِمَا يَقُوْلُوْنَ، فَعَلَيْهِمْ نَزَلَ الْقُرْانُ، وَهُمْ اَعْلَمُ بِالْوَحْيِ مِنْكُمْ، وَفِيهِمْ أُنْزِلَ: وَلَيْسَ فِيكُمْ مِنْهُمْ آحَدُ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لاَ تُخاصِمُوا قُرَيْشًا، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: بَلَ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَآتَيُتُ قَوْمًا لَّمْ أَرْ قَوْمًا قَطُّ آشَدَّ اجْتِهَادًا مِّنْهُمْ مُسْهِمَةٌ وجُوهُهُمْ مِنَ السَّهَرِ، كَانَّ آيْدِيَهِ مَ وَرُكَبَهُ مُ تُنْنَى عَلَيْهِمْ، فَمَضى مَنْ حَضَرَ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَنُكَلِّمَنَّهُ وَلَنَنْظُرَنَّ مَا يَقُولُ، قُلْتُ: آخُبرُونِي مَاذَا نَقَمْتُمُ عَلَى ابنِ عَمِّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَصِهْرِهِ وَالْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ؟ قَالُوا: ثَلَاثًا، قُلْتُ: مَا هُنَّ؟ قَالُوا: اَمَّا اِحُدَاهُنَّ فَإِنَّهُ حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي آمُرِ اللَّهِ، وَقَالَ اللّهُ تَعَالَى: إِنِ الْحُكُمُ الَّا لِلَّهِ وَمَا لِلسِّجَالِ وَمَا لِللَحَكَمِ؟ فَقُلْتُ: هذِهِ وَاحِدَةٌ، قَالُوا: وَآمَا الْأَخُرَى فَإِنَّهُ قَاتَلَ، وَلَمُ يَسْبِ وَلَمْ يَغْنَمُ، فَلَئِنْ كَانَ الَّذِي قَاتَلَ كُفَّارًا لَّقَدُ حَلَّ سَبْيُهُم وَغَنِيمَتُهُم، وَلَئِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ مَا حَلَّ قِتَالُهُم، قُلْتُ: هٰذِهِ ثُنَتَان، فَمَا التَّالِتَةُ؟ قَالَ: إِنَّـهُ مَـحَـا نَـفُسَـهُ مِنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ فَهُوَ اَمِيْرُ الْكَافِرِينَ، قُلْتُ: اَعِنْدَكُمْ سِوَى هٰذَا؟ قَالُوا: حَسْبُنَا هٰذَا، فَقُلْتُ لَهُمْ: اَرَايُتُمْ إِنْ قَرَأْتُ عَلَيْكُمْ مِنْ كِتَابِ اللهِ وَمِنْ سُنَّةِ نَبِيّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُرَدُّ بِهِ قَوْلُكُمْ اتَوْضُونَ؟ قَالُوْا: نَعَمْ، فَقُلْتُ: اَمَّا قَوْلُكُمْ: حَكَّمَ الرِّجَالَ فِي اَمْرِ اللَّهِ فَانَا اَقْرَأُ عَلَيْكُمْ مَا قَدْ رَدَّ حُكُمَهُ اِلَى الرِّجَالِ فِي تَمَنِ رُبُعِ دِرُهَمٍ فِي آرْنَبِ، وَنَحُوِهَا مِنَ الصَّيْدِ، فَقَالَ: يَالَيُّهَا الَّذِينَ المَنُوا لا تَقُتُلُوا الصَّيْدَ وَانْتُمُ حُرُمٌ إِلَى قَوْلِهِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدُلِ مِّنْكُمْ فَنَشَدُتُكُمُ اللهَ آحُكُمُ الرِّجَالِ فِي آرْنَبِ وَّنَحُوهَا مِنَ الصَّيْدِ اَفْضَلُ، اَمْ حُكْمُهُمْ فِي دِمَائِهِمْ وَصَلاحِ ذَاتِ بَيْنِهِمْ؟ وَأَنْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ لَوْ شَاءَ لَحَكَمَ وَلَمْ يُصَيّرُ ذَٰلِكَ إِلَى الرِّجَالِ، وَفِي الْمَرُاةِ وَزَوْجِهَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: وَإِنْ حِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنُ اَهْلِهِ وَجَكَمًا مِّنُ اَهْلِهَا إِنْ يُّرِيْدَا اِصْلاحًا يُّولِقِقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا فَجَعَلَ اللَّهُ حُكُمَ الرِّجَالِ سُنَّةً مَأْمُونَةً، أَخَرَجْتُ عَنْ هٰذِهِ؟ قَالُوا: نَعَمُ، قَالَ: وَامَّا قَـوْلُكُمْ: قَاتَلَ وَلَمْ يَسُبِ وَلَمْ يَغْنَمْ، اَتَسُبُونَ أُمَّكُمْ عَآئِشَةَ ثُمَّ يَسْتَحِلُّونَ مِنْهَا مَا يُسْتَحَلُّ مِنْ غَيْرِهَا؟ فَلَئِنْ فَعَلْتُمْ لَقَدُ كَفَرْتُمْ وَهِيَ أُمُّكُمْ، وَلَئِنُ قُلْتُمْ: لَيْسَتُ آمَّنَا لَقَدُ كَفَرْتُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: النَّبِيُّ آوْلَى بِالْمُؤْمِنِيْنَ مِنُ ٱنْفُسِهِمْ وَٱزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ فَٱنْتُمْ تَدُورُونَ بَيْنَ ضَلالَتَيْنِ ٱيُّهُمَا صِرْتُمْ اِلَيْهَا، صِرْتُمْ اِلٰي ضَلالَةٍ فَنَظَرَ بَعْضُهُمْ اِلٰي بَعْنض، قُلْتُ: آخَرَجْتُ مِنْ هلِهِ؟ قَالُوا: نَعَمْ، وَآمَّا قَوْلُكُمْ: مَحَا اسْمَهُ مِنْ آمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ، فَآنَا الِّيكُمْ بِمَنْ تَرْضَوُنَ وَأُرِيكُمْ، قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ كَاتَبَ سُهَيْلَ بُنَ عَمْرِو، وَآبَا سُفْيَانَ بُنَ حَرْبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ: اكْتُبْ يَا عَلِيُّ: هٰذَا مَااصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: لا وَاللَّهِ مَا نَعُلَمُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ لَوْ نَعْلَمُ إِنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ مَا قَاتَلْنَاكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَعْلَمُ آنِّي رَسُولُ اللَّهِ، اكْتُبُ يَا عَلِيُّ: هلَذَا مَا اصْطَلَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ فَوَاللَّهِ لَرَسُولُ اللهِ خَيْرٌ مِّنْ عَلِي، وَمَا آخِرَجَهُ مِنَ النَّبُوَّةِ حِينَ مَحَا نَفْسَهُ، قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بُنُ

غَبَّاسٍ: فَرَجَعَ مِنَ الْقَوْمِ الْفَانِ، وَقُتِلَ سَائِرُهُمْ عَلَى ضَلالَةٍ عَلَى ضَلالَةٍ هَذَ حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦ حضرت عبداللہ بن عباس رہے ہیں: جب خوارج نے بعناوت کی تو وہ ایک حویلی میں جمع ہوئے ،اس وقت ان کی تعداد 6 ہزارتھی۔ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ یا اور کہا: اے امیر المومنین رہے ہیں گئی آج ظہر کی نماز ذرا تا خیر سے پڑھیئے گا۔ میں ارادہ رکھتا ہوں کہ ان لوگوں کے پاس آکر ان سے فدا کرات کروں۔ آپ نے فر مایا: مجھے تیرے بارے میں خدشہ ہے (کہ یہ بوک تجھے کوئی نقصان نہ پہنچا دیں) میں نے کہا: ایسانہیں ہوگا (ابن عباس رہ اللہ اللہ عنہ کی جہزیب تن کر کے ان کی طرف روانہ ہوا۔ ابوزمیل فر ماتے ہیں: ابن عباس رہ اللہ عباس رہ اللہ عنہ فر ماتے ہیں: میں کے بان کی طرف روانہ ہوا۔ ابوزمیل فر ماتے ہیں: ابن عباس رہ اللہ عباس کی اس آئی اس موجود با تیں کررہے تھے۔ میں نے ان کوسلام کیا، انہوں نے جواباً مجھے خوش آ مدید کہتے ہوئے کہا: یہ کیسا جہ ہے میں نے رسول اللہ مثالی ہی کواس سے بھی زیادہ میں جوئے کہا: یہ کیسا جہ ہے ہیں نے رسول اللہ مثالی ہی کہا: یہ کیسا جہ ہے ہیں اور قر آن کریم کی اس آ بیت میں اس کی اجازت بھی موجود ہے:

قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي ٱخُرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزُقِ (الاعراف: 32)

''تم فرماؤ کس نے حرام کی اللہ کی وہ زینت جواس نے اپنے بندوں کے لئے نکالی اور پاک رزق' (ترجمہ کنزالایمان ، امام احمد رضا)

وہ کہنے گئے: تم کہنے کیا آئے ہو؟ میں نے کہا: میں تمہارے پاس مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ڈی ڈیٹنے کے پاس سے آیا ہوں تا کہ تمہارے پاس ان کی جانب سے جو خبریں پہنچ رہی ہیں، ان کی حقیقت حال تم تک پہنچاؤں۔ ان لوگوں کی موجود گی میں قرآن نازل ہوا ہے اور وہ لوگ وجی کو تم سے بہتر طریقے سے جانتے ہیں اور ان کے متعلق ہی ہے تھم نازل ہوا ہے اور تم میں ان میں سے کوئی نہیں ہے۔ توایک شخص بولا: تم قریش سے بلاوجہ مت جھڑو۔ کیونکہ قرآن کہتا ہے:

> بَلُ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ (الزخرف: 58) "بَلَهُ هُمْ قَوْمٌ بَحَصِمُونَ (الزخرف: 58)

ابن عباس نظافی فرماتے ہیں: میں ایسی قوم کے پاس سے آیا ہوں کہ ان سے بڑھ کراجتہاد کی صلاحیت رکھنے والا میں نے کس قوم کونہیں پایا۔ شب بیداریوں کی وجہ سے ان کے چہوں کی رنگت بدلی ہوئی تھی۔ یوں لگتا تھا کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں ان کی تعریف کررہے ہیں، ان میں سے بعض نے کہا: ہمیں اس کے ساتھ گفت وشنید ضرور کرنی چاہئے تا کہ اس کے نظریات ہم پر آشکار ہوں لیکن میں نے کہا: تم مجھے یہ بات بتاؤ کہ تہمیں رسول اللہ مظافی آئے کے چھازاد بھائی ان کے داماداور مہاجرین وانصار پر کیا اعتراض ہے؟ انہوں نے کہا: (ہمیں ان پر) تین اعتراض ہیں۔ میں نے یو چھا: وہ کیا؟ انہوں نے کہا: پہلا تو یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بادشاہی میں بندوں کو جا کم بنادیا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِن النُحُكُمُ إِلَّا لِلَّه (يوسف: 40)

· مُتَّكُم نهبيل مَكرالله كا'' ( ترجمه كنزالا يمان ، امام احدرضا )

بندوں کا امرے کیا تعلق؟ میں نے کہانی تو ایک ہوا۔ انہوں نے کہانہ

دوسرایہ ہے کہ انہوں نے جنگ کی ہے لیکن نہ تو کسی کوقیدی بنایا اور نہ مالِ غنیمت حاصل کیا۔اب یہ جن سے لڑر ہے ہیں اگروہ کا فر ہیں تو ان کوقیدی بنانا اور ان کا مالِ غنیمت میں لینا جائز ہوتا اور اگر وہ مومن ہیں تو ان سے جہاد جائز نہیں۔ میں نے کہا: دو ہو گئے۔تیسر ااعتراض کیا ہے؟ انہوں نے کہا:

(تیسری بات سے کہ انہوں نے اپنے نام سے لفظ''امیر المونین' ہٹا دیا ہے،اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یہ ''امیر الکافرین'
ہوئے ۔ میں نے کہا: اس کے علاوہ آپ لوگوں کے کوئی تحفظات ہوں تو وہ بھی بتا دو۔انہوں نے کہا: ہمارے اعتراضات یہی تھے۔
میں نے ان سے کہا: اگر میں تہہیں قرآن پاک کی وہ آیات اور نبی اکرم مُنگائیا گھا کی وہ احادیث سادوں جس سے تمہارے موقف کی تروید ہوتی ہوتو کیا مان لوگے؟ انہوں نے کہا: جی ہاں۔ میں نے کہا: تم نے جو بیاعتراض کیا ہے کہ بندوں کو حاکم بنادیا گیا ہے، اس سلطے میں میں تہمیں ایک آ بیت سناتا ہوں جس میں خرگوش وغیرہ کے شکار کے متعلق ربع درہم کے آتھویں جھے میں بندوں کو حاکم بنایا گیا ہے۔وہ آبیت ہیہ۔

يْنَايُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَآنْتُمْ حُرُمٌ اللَّي قَوْلِهِ يَحُكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُم

''اے ایمان والو! شکارنہ ماروجب تم احرام میں ہواورتم میں جواسے قصداً قُتَّل کریے تواس کا بدلہ یہ ہے کہ وییا ہی جانورمولیثی ہے دیے تم میں کے دوثقہ آ دمی اس کا حکم کریں'' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا)

میں تمہیں اللّٰہ کی قتم دیے کر پوچھتا ہوں کہ بندوں کا خرگوش وغیرہ شکار کے متعلق حاکم بننا افضل ہے یا ان کے خونوں اور ان کے درمیان اصلاح کا حاکم بننا زیادہ افضل ہے؟ اورتم یہ بھی جانتے ہو کہ اگر اللّٰہ تعالیٰ چاہتا تو ان میں خود ہی فیصلہ کر دیتا اور ان کو دوسروں کے سپر دنہ کرتا۔ نیز اللّٰہ تعالیٰ نے مرداور عورت کے تعلق فرمایا:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِفَاقَ بَيْنِهِ مَا فَابُعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ اَهْلِهَا اِنْ يُّرِينَدَا اِصْلاحًا يُّوَقِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا (النساء: 35)

''اورا گرتم کومیاں بی بی کے جھگڑے کا خوف ہوتو ایک پنچ مرد والوں کی طرف ہے جیجواورایک پنچ عورت والوں کی طرف ہے جیجواورایک پنچ عورت والوں کی طرف ہے ، بید ونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں رجحان پیدا کردے گا' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا )
تو اللہ تعالیٰ نے بندوں کو تکم بناناسنتِ مامونہ قرار دیا ہے (جوان کواس مشکل سے نکال سکتا ہے ) انہوں نے کہا: جی ہاں۔اور تم نے بیاعتراض کیا ہے کہ یہ جنگ کررہے ہیں کیون نہ قیدی بنارہے ہیں نہ مالی غنیمت کیا تم اپنی اماں عائشہ بڑھ پنٹو کی کو قیدی بناؤ گے اور پھران کے ساتھ وہ سب کچھ کرسکو گے جوایک قیدی خاتون کے ساتھ کرنا جائز ہے؟ اگرتم ایسا کرو گے تو تم کا فر ہو جاؤ کے کیونکہ وہ تمہاری ماں ہیں۔اورا گرتم این کے ایمان کا انکار کروتو بھی تم ہی کا فر ہو گے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فر مایا:

النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤُمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ (الاحزاب: 6)

'' یہ نبی مسلمانوں کاان کی جان ہے زیادہ مالک ہے اوراس کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں'' (ترجمہ کنزالا بمان ،امام احمد رضا تو تم لوگ دو گراہیوں کے درمیان گجوم ر hk for more books کا طاقات بھی جاؤ بہر حال گراہی ہی تمہارا مقدر ہے۔ (میری بیددلیل من کر) انہوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ میں نے کہا: میں نے تمہارے دوسرے اعتراض کا بھی جواب دے دیا؟ انہوں نے کہا: ہی ہاں اور تمہارا بیا اعتراض تھا کہ انہوں نے اپنے نام سے 'امیر المونین' کا نام ہئا دیا ہے۔ تو میں تمہیں ایسی شخصیت کی بات بتا تا ہوں جس پرتم سب لوگ راضی ہواور میرا خیال ہے کہ تم لوگوں نے سن رکھا ہوگا کہ صلح حد یدبیہ کے موقع پر رسول اکرم مُن اللّٰهِ اِن نے تھیل بن عمرو ڈاٹٹؤ اور ابوسفیان بن حرب ڈاٹٹؤ کی طرف (جو مکتوب) لکھا تھا تو آپ مُن اللّٰؤ کے محر رسول اللہ ویکن سے فرمایا تھا۔ اے ملی الکھو یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محمد رسول اللہ مُنا اللّٰهِ الله عن الله منا الله عنا الله عن

المجاه المعلم ملم والتركم معارك مطابق على الماسي معيمين مين نقل نهيل كيا كيا-

حَدَّثَنَا مَحْمَدُ بَنُ سُلَيْمٍ، وَعَبُدُ اللّهِ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عُنْمَانَ بَنِ حُنَيْمٍ، عَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِللّهِ بَنِ الْهَادِ، حَدَّثَنَا يَحْمَى بَنُ سُلَيْمٍ، وَعَبُدُ اللّهِ بَنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ بَنِ عُنْمَانَ بَنِ حُنَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بَنِ سَدَّادٍ بَنِ اللّهِ بَنِ اللّهِ بَنِ سَدَّادٍ، هَلُ انْتَ صَادِقِيَّ عَمَّا الله بَنُ عَنْمَانَ بَنِ حُدَّيْمَ عَنْ هَوُلاءِ الْقُومِ اللّهِ بَنَ شَدَادٍ، هَلُ انْتَ صَادِقِيَّ عَمَّا اللهُ كَنَهُ؟ حَدَّيْمَى عَنْ هَوُلاءِ الْقُومِ الّذِينَ قَتَلَهُمْ عَلِيّ، افْ قَالَتْ: يَمَا عَبُدَ اللهِ بَنَ شَدَّادٍ، هَلُ انْتَ صَادِقِيَّ عَمَّا اللهُ اللهُ عَنْهُ؟ حَدَّيْمَى عَنْ قِصَيْهِمْ، قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًا لَمَا كَاتَبَ مُعَاوِيةَ وَحَكُمَ الْحَكَمَيْنِ فَلُلْتُ وَمَالِيلُ لاَ اصْدُفُك؟ قَالَتْ: فَحَدِنْنِى عَنْ قِصَيْهِمْ، قُلْتُ: إِنَّ عَلِيًّا لَمَّا كَاتَبَ مُعَاوِيةَ وَحَكُمَ الْحَكَمَيْنِ مَرَ جَعَلَيْهِ فَعَلَوْلَا: السَّلَخُ عَلَيْ اللهُ وَلا حُكُمَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ بَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهِ وَعَرْمُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْمَ اللهُ وَاللهُ وَلا حُكُمَ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلْهَ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلْهُ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ يَعْلُولُ اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ وَلا حُكْمَ اللهُ عَلَيْ اللهُ وَاللهُ عَلَيْ اللهُ عَنْهُ إِلَى اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَوْلَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَوْلَ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَوْلُ اللّهُ عَنْ وَجَلّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَمُ اللهُ اللهُ

اخرجيه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 656 اخرجه ابويعلى البوصلي في "مسنده" طبيع دارالسامون للتراث دمشق؛ شام · 1404ه-1984 ، رقيم العديث: 474 ذكره ابيوبسكر البيهقي في "سننه الكبرى طبع مكتبه

دارالباز · مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 · رقبم العدیث: 16519 click on link for more books

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْظُمُ حُرْمَةً مِنِ امْرَأَةٍ وَّرَجُلٍ، وَنَقَمُوا أَنْ كَاتَبُتُ مُعَاوِيَةً وَكَتَبَ عَلِيٌّ بُنُ آبِي طَالِبٍ، وَقَدْ جَآءَ سُهَيْلُ بُنُ عَمْرِو وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحُدَيْبِيَةِ حِينَ صَالَحَ قَوْمُهُ قُرَيْشًا، فَكَتَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ، فَقَالَ سُهَيْلٌ: لاَ تَكُتُبُ بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيم، قَالَ: فَكَيْفَ آكُتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبُ بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْتُب، ثُمَّ قَالَ: اكْتُبُ: مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُول اللهِ، قَالُوا: لَوْ نَعْلَمُ أَنَّكَ رَسُولُ اللهِ لَمْ نُخَالِفُكَ، فَكَتَبَ: هٰذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ قُرَيْشًا، يَقُولُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ: لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ اُسُوَةٌ جَسَنَةٌ لِمَنَ كَانَ يَرُجُو اللُّهَ وَالْيَوْمَ الاخِرَ فَبَعَثَهُ اِلَيْهِمْ عَلِيٌّ بْنُ اَبِي طَالِبٍ، فَخَرَجْتُ مَعَهُمْ حَتَّى اِذَا تَوَسَّطْنَا عَسْكَرَهُمْ قَامَ ابْنُ الْكَوَّاءِ فَحَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا حَمَلَةَ الْقُرَانِ، إِنَّ هِلْدَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ فَمَنْ لَّمْ يَكُنْ يَعْرِفُهُ، فَآنَا آغْرِفُهُ مِنْ كِتَابِ اللُّهِ، هُلَا مَنُ نَّزَلَ فِي قَوْمِهِ: بَلُ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُونَ فَرُدُّوهُ اللَّى صَاحِبِه وَلا تُوَاضِعُوهُ كِتَابَ اللهِ، قَالَ: فَقَامَ خُ طَبَاؤُهُم، فَقَالُوا: لا وَاللَّهِ لَنُواضِعَنَّهُ كِتَابَ اللَّهِ، فَإِذَا جَآءَ بِالْحَقِّ نَعُرِفُهُ اسْتَطَعْنَاهُ، وَلَئِنُ جَآءَ بِالْبَاطِلِ لَنُبَكِّكَتَنَّهُ بِبَاطِلِه، وَلَنَرُدَّنَّهُ إلى صَاحِبِه، فَوَاضَعُوهُ عَلى كِتَابِ اللهِ ثَلَاثَةَ آيَّامٍ، فَرَجَعَ مِنْهُمْ اَرْبَعَةُ الافٍ كُلُّهُمْ تَائِبٌ بَيْنَهُمُ ابُنُ الْكُوَّاءِ، حَتَّى آذُخَلَهُمْ عَلَى عَلِيِّ فَبَعَتْ عَلِيٌّ إلى بَقِيَّتِهِمْ، فَقَالَ: قَدْ كَانَ مِنْ آمُرِنَا وَآمُرِ النَّاسِ مَا قَدُ رَآيَتُمْ فَقِفُوا حَيْثُ شِنْتُمْ حَتَّى تَجْتَمِعَ أُمَّةُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَتَنْزِلُوْا حَيْثُ شِنْتُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَنْ نَقِيَكُمْ رِمَاحَنَا مَا لَمُ تَقْطَعُوْا سَبِيلًا أَوْ تُطِيلُوا دَمَّا، فَإِنَّكُمُ إِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ فَقَدْ نَبَذُنَا إِلَيْكُمُ الْحَرْبَ عَلَى سَوَاءٍ، إِنَّ اللَّهَ لَا يُسِحِبُ الْحَسَانِيْنَ، فَقَالَتُ لَهُ عَآئِشَةُ زَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدُ قَتَلَهُمْ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا بَعَثَ اللَّهِ عَنْهَا: يَا ابْنَ شَدَّادٍ، فَقَدُ قَتَلَهُمْ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا بَعَثَ اللَّهِمُ حَتَّى قَـطَعُوْا السَّبِيْلَ، وَسَفَكُوا اللِّمَاءَ بِغَيْرِ حَقِّ اللَّهِ، وَقَتَلُوْا ابْنَ خَبَّابِ وَّاسْتَحَلُّوا اَهُلَ الذِّمَّةِ، فَقَالَتُ: آللَّهِ؟ قُلْتُ: آللَّهِ الَّذِي لا َ إِلَهَ إِلَّا هُوَ، قَالَتُ: فَمَا شَيءٌ بَلَغَنِي عَنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ يَتَحَدَّثُونَ بِهِ، يَقُولُونَ: ذُو الثَّدَيِّ ذُو الثَّدَيِّ، فَقُلْتُ: قَدْ رَايَتُهُ وَوَقَفُتُ عَلَيْهِ مَعَ عَلِيٍّ فِي الْقَتْلَى فَدَعَا النَّاسَ، فَقَالَ: هَلُ تَعْرِفُونَ هَذَا؟ فَكَانَ ٱكْثُرُ مَنْ جَاءَ يَـقُـولُ: قَدُ رَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فَلانِ يُصَلِّى، وَرَأَيْتُهُ فِي مَسْجِدِ بَنِي فَلانِ يُصَلِّى، فَلَمْ يَأْتِ بِثُبْتٍ يُعُرَفُ إِلَّا ذَٰلِكَ، قَالَتُ: فَمَا قَوْلُ عَلِيِّ حِينَ قَامَ عَلَيْهِ كَمَا يَزُعُمُ اَهُلُ الْعِرَاقِ؟ قُلُّتُ: سَمِعْتُهُ يَقُولُ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، قَالَتُ: وَهَلُ سَمِعْتَهُ آنْتَ مِنْهُ قَالَ غَيْرَ ذَلِكَ؟ قُلْتُ: اللَّهُمَّ لاَ، قَالَتُ: اجَلُ، صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، إلَّا ذِكُرَ ذِى الثُّلَيَّةِ فَقَدُ آخُرَجَهُ مُسْلِمٌ بِاسَانِيْدَ

💠 حضرت عبدالله بن شداد رہالینۂ فرماتے ہیں: جب حضرت عائشہ رہائی اعلی کی لڑائی ہے لوٹ کرواپس آئیں تومیں ان کے پاس گیا،ہم ان کے پاس بیٹھے ہوئے حضرت علی ڈالٹنڈ کے ساتھ جنگ کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ام المومنین حضرت عائشہ والنہ اللہ علی ہو بات تم ہے پوچھوں کیاتم سے جے بتاؤ گے؟ آپ مجھےان لوگوں کے متعلق بتائے جن کوعلی نے قتل  نے معاویہ کی جانب مکتوب ککھااور دوحا کموں کا فیصلہ سنایا تو 8000 ہزار قراء نے ان کیخلاف بغاوت کردی پھروہ کوفہ کی جانب ایک حروراء نامی مقام پر جمع ہو گئے اور انہوں نے علی کے احکام کا انکار کیا اور کہنے گئے۔ تم نے وہ قیمص اتار دی ہے جواللہ تبارک و تعالی نے تمہیں پہنائی تھی اور اس کے ساتھ تہمیں بلند کیا تھا، پھرتم نے اللہ کے دین میں حاکم مقرر کردیئے ہیں حالا نکہ تھم کا اختیار صرف اللہ تعالیٰ کو ہے۔ جب ان کی بغاوت اور ہرزہ سرائی کی خبر حضرت علی رٹائٹی تک پنچی تو آپ نے منادی کو تھم دیا کہ لوگوں میں بیمنادی کر دی جائے کہ امیر المونین کے پاس صرف حامل قرآن حاضر ہوسکتا ہے، جب حویلی قرآء سے بھرگئی تو آپ نے قرآن پاک کا ایک بڑا سنے مناوی اور کو تھیقت بتا لوگوں نے آپ کو آواز دی اور کہنے گئے: اے امیر المونین! آپ جس سے سوال کررہے ہیں وہ تو محض ورق اور سیا ہی ہے، ہم اس میں پڑھ کرآپ کو سنا دی جاتھ گئی تا ہے جب اللہ تعالیٰ ایک عورت اور دیتے ہیں، آپ بتا ہے آپ چا ہے کیا ہیں؟ آپ نے فر مایا جمہارے وہ ساتھی جنہوں نے بغاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ایک عورت اور مردے متعلق فر ما تا ہے:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ اَهْلِهِ وَحَكَّمًا مِّنْ اَهْلِهَا

هَذَا مَا صَالَحَ عَلَيْهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ قُرَيْشًا

الله تعالی این کتاب میں فرماتا ہے

لَقَدُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسُوَّةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو الله وَالْيَوْمَ الأخِرَ (احزاب: 21)

'' بےشک تمہیں رسول اللہ کی پیروی بہتر ہے اس کے لئے کہ اللہ اور پچھلے دن کی امید رکھتا ہو' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا)

پھر حصرت علی رہائیں نے بیان کی طرف بھیجا اور میں بھی ان کے ہمراہ ہولیا۔ جب ہم ان کے شکر کے درمیان میں پنچے تو ابن الکواء کھڑ اہوکرلوگوں کوخطبہ دینے لگا، اس نے کہا: اے قرآن کے قاریو! بیعبداللّٰہ بن عباس دھائیہ ان کو خطبہ دینے لگا، اس نے کہا: اے قرآن کے قاریو! بیعبداللّٰہ بن عباس دھائیہ ان کو خطبہ دینے الگا، کو میں ان کے تعالی کا تعارف کراتا ہوں، قرآن کی بیآبیت انہی کی قوم کے تعلق نازل ہوئی ہے:

بَلُ هُمُ قَوْمٌ خَصِمُوْن "بكه يهجُمَّرُ الوقوم يَ اس کواس کے صاحب کی طرف لوٹا دواور اس کے ساتھ کتاب اللہ میں مذاکرہ مت کرو، آپ فرماتے ہیں: ان کے خطباء کھڑے ہوکر کہنے لگے: خدا کی شم! ہم اس کے ساتھ کتاب اللہ میں مذاکرہ کریں گے۔اگرید تن بیان کرے گاجوہم ہم جھ سکیں تو ہم مانیں گے اور اگر اس نے باطل پیش کیا تو اس کی سرزنش کریں گے اور ہم اس کواس کے صاحب کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ چنا نچہان لوگوں نے تین دن تک ان کے ساتھ کتاب اللہ میں مباحثہ کیا (اس کا نتیجہ بید نکلا کہ ) ان میں سے چار ہزار لوگ تا ئب ہو گئے۔ان میں ابوالکواء بھی تھا۔ یہاں تک کہ ان کو حضرت علی ڈھائٹھ کے پاس بھیج دیا اور فرمایا: ہمار ااور دوسر بےلوگوں کا (نظریہ) وہی تضاجوتم نے دیکھ لیا ہے،اس لیے تم جہاں پر ہوو ہیں تھہر جاؤیہاں تک کہ امت محمد بیہ جمع ہو جائے اور تم جہاں بھی ہو و ہیں پڑاؤکر لو ہماراتم ہاری حفاظت کرتے رہیں گے۔اوراگر تم نے ماراتم ہماری حفاظت کرتے رہیں گے۔اوراگر تم نے ایسا کیا تو ہم تم پر بھی جنگ مسلط کر دیں گے۔ بیشک اللہ تعالی خیانت گروں کو پہند نہیں کرتا۔

ام المونین حضرت عائشہ بڑا گھانے ان سے کہا: اے بن شداد! تو انہوں نے ان کوتل کردیا؟۔ انہوں نے کہا: خداکی قیم انہوں نے ان کی طرف سے اس وقت تک (کوئی مجاہد) نہیں ہیجا جب تک انہوں نے فساد اور ناحق خوزین کی شروع نہیں کر دی۔ اور انہوں نے اہل فیم میں نے اہن خباب کوبھی تیل کر ڈالا اور انہوں نے اہل فیم سے جون اور مالوں کو حلال جانا۔ ام المونین بڑھیا نے کہا: خداکی تیم؟ میں وہ یہ ہیں نے کہا: اس اللہ کی قیم جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اہل عواق کے متعلق جنتی با تیں مجھ تک کی جی ہیں وہ یہ ہیں نے کہا: اس اللہ کی قیم جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اور اہل عواق کے متعلق جنتی با تیں مجھ تک کی جی میں وہ یہ ہیں ہے اس کو لائق پر بھی کھڑ اہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا: کیا تم اس کو پہیا نتے ہو؟ تو جو خص بھی آیا ان میں سے اکثر نے اس کی لائش پر بھی کھڑ اہوا تھا۔ انہوں نے لوگوں کو بلایا اور ان سے کہا: کیا تم اس کو پہیا ہے جس نے اس کو فلال قبیلے کی متجد میں نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے اس کو فلال قبیلے کی متجد میں نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے اس کو فلال قبیلے کی متجد میں نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے اس کو فلال قبیلے کی متجد میں نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے اس کو فلال قبیلے کی متجد میں نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے اس کو فلال قبیلے کی متجد میں نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے اس کو فلال قبیلے کی متجد میں نماز پڑھتے و یکھا ہے میں نے اس کو فلال نے پہیاں کے مسال کو ان خوادہ اس کے میان کے اس کے ملاوہ بھی ان کو یہ کہتے ہوئے نہانہ کی تم ان کے ان کی ان اللہ کو تم نے اس کے ملاوہ بھی ان کو کی فر مان سنا ہے؟ میں نے کہا: اللہ کوتس نے کہا۔ اللہ کوتس نے کہا: کی کہا۔

2658 - آخُبَرَنَا آبُو جَعُفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمٍ الشَّيبَانِيُّ حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ آبِي غَرُزَةَ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِٰى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيْلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ الْحَارِثِ يَقُولُ الْغِفَارِيُّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِٰى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ الْحَارِثِ يَقُولُ اللهِ بُنُ مُوسِٰى حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ مَالِكَ بُنَ الْحَارِثِ يَقُولُ لَ

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 1179 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبر'ى" طبع مسكتب دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، وقم العديث: 3757 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984، وقسم العديث: 480 اخرجه ابوالسقىاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقع العديث: 50 دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقام العديث: 50 دارالعرمين والده العديث والعديث العديث والمسلم العديث والعديث والمسلم العديث والمسلم العديث والعديث والعديث والعديث والمسلم العديث والعديث والمسلم العديث والمسلم

شَهِــدُتُّ عَـلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ النَّهُرَوَانِ طَلَبَ الْمُخْدِجَ فَلَمْ يَقْدِرُ عَلَيْهِ فَجَعَلَ جَبِيْنُهُ يَعُرِقُ وَاَخَذَهُ الْكَرَبُ ثُمَّ إِنَّهُ قَدَرَ عَلَيْهِ فَخَرَّ سَاجِدًا فَقَالَ وَاللَّهِ مَا كَذَبْتُ وَلَا كُذِبْتُ

هُ لَذَا حَدِيْتٌ صَبِّحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِذِكْرِ سَجْدَةِ الشُّحرِ وَهُوُ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ فِي سُجُوْدِ الشُّكْرِ

حضرت ما لک بن حارث رہائے ہیں بھر وان کے دن میں حضرت علی رہ ان کے دمت میں حاضر ہواوہ ناقص باز دوالے کوڈھونڈر ہے تھے لیکن اس میں کامیاب نہ ہو سکے تو ان کی بیٹانی پر پسینہ آنا شروع ہو گیا اور آپ شدید پریٹان ہو گئے۔ پھر جب آپ کواس کی لاش مل گئی تو سجدہ شکرادا کیا اور بولے: خدا کی شم میں نے جھوٹ نہیں بولا ،خدا کی شم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا ،خدا کی شم میرے ساتھ جھوٹ نہیں بولا گیا۔

• • • • • بعدیث امام بخاری و الله اورامام سلم و و الله و الله و و الله و الله

2659 اخْبَرَنَا مُكُرَمُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ مُكْرَمِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُوْ قِلابَةَ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ الْمَحْمَدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ السَّعْفِيٰ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ فَجَعَلَ يَضُرِبُ بِيدِهِ فِيهِ، فَيُعَظَى يَمِينًا وَشِمَالا، الْمُحُدُرِيِ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ فَجَعَلَ يَضُرِبُ بِيدِهِ فِيهِ، فَيُعَظَى يَمِينًا وَشِمَالا، وَفِيهِ مُ رَجُلٌ مُ قَلَّكُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتَاهُ فَجَعَلَ يَضُرِبُ بِيدِهِ فِيهِ، فَيُعَظَى يَمِينًا وَشِمَالا، وَفِيهِ مُ رَجُلٌ مُ قَلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُ وَلَى مُدُولِا اللّهِ مَا عَدَلُ تَعْدِلُ بَعُدِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْدُ الْمَالُ وَلَى مُدُولِا اللّهِ مَا عَدَلُتَ مُنذُ الْيُومِ، قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَالُ وَلَى مُدُولًا : إِذَا لَمُ اعْدِلُ فَمَنُ ذَا يَعْدِلُ بَعُدِى ، امَا إِنَّهُ سَتُمَرُقُ وَنَ اللّهِ مَا عَدَلُتَ مُنذُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلِي فَوْقِهِ مَا اللّهُ عَلَى مَوْقِهِ مَا اللّهُ عَلَى اللّهُ عِنْهُ مُ اللّهُ عِلْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ مَا اللّهُ عِلْهُ وَلَى اللّهُ عِلْهِ وَاللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى الللللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللللللّهُ عَلَى الللللّ

سوفاری طرف لوٹ کرنہیں آتا۔ بیقر آن پڑھیں گے کیکن قر آن ان کے حلق سے پنچنہیں اترے گا، بیگفتگوتو بہت اچھی کریں گے کیکن ان کے اعمال برے ہوں گے۔جس کو پیلیں ،اس کو جاہیے کہ وہ ان گوتل کر دے۔ جوان گوتل کرے گا ،اس کے لئے بہترین اجر ہےاور جوان کے ہاتھوں قتل ہوگا وہ بہترین شہید ہے۔ یہتمام مخلوق سے بدتر لوگ ہوں گے۔اللہ ان سے بری ہے۔ان کو دو جماعتوں میں سے وہ قل کرے گی جوحق کے زیادہ قریب ہوگی۔

• إ• • إ• ميه ميت سيح بيكن سيخين ني اس كواس انداز كي ساته نقل نهيس كيا ب- اور عبد الملك بن الي نضر و بصره كتمام محدثین سے زیادہ عزمیز الحدیث ہیں۔اورمیرے علم میں نہیں ہے کہاس کے علاوہ کسی اور حدیث میں میری سند (اس جیسی )عالی ہو۔ 2660 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَادَ الْعَدُلُ ٱنْبَا الْحَارِثُ بُنُ اَبِي أُسَامَةَ اَنَّ كَثِيْرَ بُنَ هِشَام حَدَّثَهُمْ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ بُرُقَانَ حَدَّثَنَا مَيْمُونُ بُنُ مِهْرَانَ عَنُ آبِي أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدُتُ صِفِّيْنَ فَكَانُوا لاَ يُجَهِّزُونَ عَلَى جَرِيْح وَلَا يَقُتُلُونَ مُوَلِّيًا وَلا يَسُلُبُونَ قَتِيُلا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ الإسنادِ فِي هلذَا الْبَابِ وَلَهُ شَاهِدٌ صَحِيتٌ

الله فالله فالله فرماتے ہیں: میں جنگ صفین میں موجودتھا، وہ لوگ نہ تو کسی زخمی کوتل کرتے تھے، نہ پیٹے دے كر بھا گنے والے کوتل کرتے تھے اور نہ کسی مقتول کا سامان لوٹتے تھے۔

> الساد على الماب مين سي صديث وصحيح الاساد " ہے۔ درج ذیل میچ حدیث مذکوره حدیث کی شامر ہے۔

2661 - كَاتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِح بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا آبُو سَعِيْدٍ مُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حُجْرِ، حَلَّاتَنَا شَرِيكٌ، عَنِ السُّدِّيّ، عَنْ يَّزِيْدَ بْنِ ضُبَيْعَةَ الْعَبْسِيّ، قَالَ: نَادِى مُنَادِى عَمَّارٍ يَوْمَ الْجَمَلِ وَقَدُ وَلَّى النَّاسُ: اللا لا يُذَافَّ عَلَى جَرِيْح، وَلا يُقْتَلُ مُوَلِّ، وَمَنْ اَلْقَى السِّلاحَ فَهُوَ امِنٌ، فَشَقَّ ذلِكَ عَلَيْنَا

وَقَدْ رُوىَ فِي هَلْدًا الْبَابُ حَدِيْتٌ مُسْنَدٌ

النفاذ المعرت يزيد بن ضبيعه عبسى والنفاذ فرمات مين: جنگ جمل كون جب لوگ بھا گ كھڑ ہے ہوئ تو حضرت عمار والنفاذ کے منادی نے پیاعلان کیا خبر دار! کسی زخمی کومت مارنا' اور پیٹھ دے کر بھا گنے والے کوبھی نہیں مارنا اور جوہتھیار ڈال دیے وہ امن والاہے۔ان کا بیاعلان ہم پر بہت شاق گز را۔

• اس باب میں درج ذیل مندحدیث بھی منقول ہے۔

2662 حَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ، حَدَّثَنَا يُوْسُفُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْخُوَارِ زُمِيٌّ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، حَـدَّتَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيْزِ اَبُو نَصْرِ التَّمَّارُ وَحَدَّثَنِي اَبُو بَكْرِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَالْوَيْهِ، حَذَّثَنَا أَحْمَدُ حوىث: 2662

ذكسره ابوبكر البيريقى في "سننه الكبرئي طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم الصديث: 16532 اخرجه ابن ابى اسامه فى "مسند الصارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبوية مدينه منوره 1413ه/1992. رقم العديث: 705 بُنُ عَبْدٍ الْجَزَّارُ، حَدَّثَنَا آبُو نَصْرِ التَّمَّارُ، حَدَّثَنَا كَوْثَرُ بُنُ حَكِيمٍ، عَنُ نَّافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ: يَا ابْنَ مَسْعُودٍ، اَتَدُرِى مَا حُكُمُ اللهِ فِيمَنُ بَعَى مِنْ هَذِهِ اللهِ فِيهِمُ اَنْ لا يُتُبَعَ مُدُبِرَهُمْ، وَلا بَعْنَى مِنْ هَذِهِ اللهِ فِيهِمُ اَنْ لا يُتَبَعَ مُدُبِرَهُمْ، وَلا يُفَتَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ: اللهُ وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، فَالَ: فَإِنَّ حُكُمَ اللهِ فِيهِمُ اَنْ لا يُتَبَعَ مُدُبِرَهُمْ، وَلا يُفَتَلَ السِرُهُمْ، وَلا يُذَفَّفَ عَلَى جَرِيْحِهِمْ

⇒ حضرت ابن عمر والتنظافر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مَا کا اللہ مَا کا اللہ مَا اللہ بن مسعود و اللہ عن مسعود اکیا اللہ مایا: اے ابن مسعود اکیا تم جانے ہو کہ اس امت کے باغیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کا کیا فیصلہ ہے؟ ابن مسعود و اللہ علی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے ہیں ۔ آپ آلی اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے کے بیاں میں پیٹے دے کر بھا گئے والے کو آل نہ کیا جائے۔ ان کے قبل نہ کیا جائے۔ ان کے قبل نہ کیا جائے۔ ان کے قبل نہ کیا جائے۔ اور ان کے زخمیوں کو آل نہ کیا جائے۔

2663 الْبَانَا مَعُمَرٌ، عَنُ عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّنْعَانِيُّ، حَلَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيْمَ بَنِ عَبَّادٍ، اَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ طَاوُسٍ، عَنْ آبِي بَكُرِ بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عُمَرَ بَنِ حَزْمٍ، عَنْ آبِيهِ، قَالَ: لَمَّا قُتِلَ عَمْرُو بَنُ الْعَاصِ، فَقَالَ: قُتِلَ عَمَّارٌ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ مَنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَقُتُلُهُ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ، فَقَامَ عَمُرُو بَنُ الْعَاصِ فَزِعًا حَتَّى دَخَلَ عَلَى مُعَاوِيَة، وَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً: فَتِلَ عَمَّارٌ فَمَاذَا؟ فَقَالَ عَمُرُو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ عَمَّارٌ فَمَاذَا؟ فَقَالَ عَمُرُو: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةً: دُحِضْتَ فِى بَوْلِكَ، اَو نَحُنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى مُعَاوِيَةً: دُحِضْتَ فِى بَوْلِكَ، اَو نَحُنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلَيْ وَاللهِ عَلَى عَمَّارٌ ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: دُحِضْتَ فِى بَوْلِكَ، اَو نَحُنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَّمَا قَتَلَهُ عَلَيْ وَاللهُ مَتَى اللهُ عَلَيْهُ وَالِهِ مَتَى الْقَوْهُ الْبَاغِيَةُ، فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ: دُحِضْتَ فِى بَوْلِكَ، اَو نَحُنُ قَتَلْنَاهُ، إِنَمَا قَتَلَهُ وَالْمَحَابُهُ، جَاؤُوا بِهِ حَتَّى الْقَوْهُ الْبَيْ رِمَاحِنَا، اَوْ قَالَ: بَيْنَ سُيُوفَنَا

هِلْذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَبْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ بِهِلْذِهِ السِّيَاقَةِ

♦♦ حفرت محر بن عمر بن عمر بن حرم والنوا فرماتے ہیں: جب عمار بن یا سر والنوا کو منظور کے جمر بن عمر بن حرم والنوا کی منظور کے جار کو گئی ہے۔ حضرت عمر و بن العاص والنوا کی گئی ہے۔ اور اسول اکرم منظور کے بیاس کے اور ان کو بتایا کہ عمار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ دیا گئی ہے۔ دیا العاص والنوا کی منظور کر اسٹے اور فوراً حضرت معاویہ والنوا کی بیاس کے اور ان کو بتایا کہ عمار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ معاویہ بولے: عمار کو آل کے بیاس کے اور ان کو بتایا کہ عمار کو شہید کر دیا گیا ہے۔ معاویہ بولے: عمار کو آل کی بیابوا؟ عمر و بولے: میں نے رسول الله منظور کی ہور ماتے سا ہے کہ 'اس کو باغی گروہ فتل کرے گا' تو معاویہ والنوا کر دیا گیا ہو خودا ہے ہی بیشا ب میں پھلا ہے ہم نے اس کو تصور کی قبل کیا ہے۔ اس کے تل کے در ان کو بازی کو اور اس کے ساتھی ہیں جوان کو لا کر ہمارے نیز وں میں ڈال گئے یا (شاید پفرمایا) ہماری تلواروں میں ڈال گئے۔ یہ حدیث امام بخاری بیشتہ اور امام سلم بیستہ کے معیارے مطابق تصبح ہے لیکن شخین نے اسے ان الفاظ کے ہمرا فقل نہیں کیا۔ یہ حدیث امام بخاری بیستہ اور امام سلم بیستہ کے معیارے مطابق تصبح ہے لیکن شخین نے اسے ان الفاظ کے ہمرا فقل نہیں کیا۔

حديث: 2663

اضرجية ابوعبدالله الشيبائي في "مستده" طبع موسسة قرطية قاهره مصر رقم العديث: 17813 احترجة ابوعبدالرحين النسائي في "ستنه الكبري" طبع دارالكتب العلبية بدوت لبنيان 1411ه/ 1991، رقب العديث: 8553 اخرجة ابويعلي البوصلي في "مستنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984، رقم العديث: 7175

2664 الشَّعْرَانِيُّ اللهِ بَنُ المُوْ بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ بَنُ الْحَسَنِ بَنِ عِيْسَى حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ اَبِى أُويْسِ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اَبِى بَكُو بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و بَنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَمْرَة بَنَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ اَبِى أُويْسِ حَدَّثَنَا اَبِى عَنْ مُحَمَّدِ بَنِ اَبِى بَكُو بَنِ مُحَمَّدِ بَنِ عَمْرٍ و بَنِ حَزْمٍ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَة رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّهُا قَالَتُ مَا رَايَتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتُ عَنْهُ هَذِهِ الْأَمَّةُ مِنْ هَذِهِ الْأَمَّةُ مِنْ هَذِهِ الْآمَةُ مِنْ اللهُ عَنْهَا آنَّهُا قَالَتُ مَا رَايَتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتُ عَنْهُ هَذِهِ الْآمَةُ مِنْ هَذِهِ الْآمَةُ مِنْ اللهُ عَنْهَا أَنَّهُا قَالَتُ مَا رَايَتُ مِثْلَ مَا رَغِبَتُ عَنْهُ هَا وَاللّهُ اللهُ اللهُ عَنْهُا أَلْهُ عَنْهُا فَإِنْ بَعَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ حُراى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْعِى اللهِ إِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوا فَأَصُلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَعَتُ إِحْدَاهُمَا عَلَى اللهُ حُراى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْعِى عَلَى الْمُو اللّهِ !"

حَتَّى تَفِىءَ إلى امُر اللهِ !"

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهُ ﴿ فَالْمُنَّا فِي مِن بِيامَت جَسِ قَدَراس آيت ( بِمَل كرنے ) سے اعراض كرتى ہے، ميں نے ايسا بھى نہيں ديكھا ( وہ آیت ہیں )

وَإِنْ طَائِنْفَنَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ اقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأَخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَهْى } إلى آنو الله(الحجرات:9)

"اور اگر مسلمانوں کے دوگرہ وآئی میں لڑیں تو ان کے میں صلح کراؤ پھراگرایک، دوسرے پرزیادتی کرے تواس زیادتی والے ہے ارو، یہاں تک کہوہ اللہ کے حکم کی طرف بلٹ آئے "زرجہ کنزالایمان، امام حدرضا) • نوون میں میں مسلم میں مسلم میں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2665 اَخْبَرْنَا آبُو الْعَبَّاسِ السَّيَّارِئُ، وَآبُو مُحَمَّدِ الْحَلِيمِيُّ جَمِيْعًا بِمَرُو، وَآبُو اِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ بُنُ اَحْمَدَ الْفَقِيلَهُ الْبُحَارِيُّ بِنَيْسَابُورَ، قَانُوا: حَدَّثَنَا آبُو الْمُوَجِّهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَمْرٍ و الْفَزَارِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدَانُ بُنُ عُضْمَانَ، حَدَّثَنَا آبُو حَمْزَةَ مُحَمَّدُ بَنُ مَيْمُون ، عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلاقَةَ، عَنْ عَرْفَجَة بَنِ شُرَيْحِ الْاَسُلَمِيِّ رَضِيَ اللّهُ عُنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَمْزَة مُحَمَّدُ بَنُ مَيْمُون ، عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلاقَة ، عَنْ عَرْفَجَة بَنِ شُرَيْحِ الْاَسُلَمِيِّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ حَمْزَة مُحَمَّدُ بَنُ مَيْمُون ، عَنْ زِيَادِ بَنِ عِلاقَة ، عَنْ عَرْفَجَة بَنِ شُرَيْحِ الْاَسْدَى وَلَيْهُ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، وَرَفَع يَدَيْهِ ، فَمَنْ رَايَتُمُوهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتُ ، وَرَفَع يَدَيْهِ ، فَمَنْ رَايَتُهُوهُ وَسَلَّمَ : اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ ، وَرَفَع يَدَيْهِ ، فَمَنْ رَايَتُهُ وَسَلَّمَ : وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّهُ وَلَا رَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَى رَبِيْ فَيَعْلَقُونُ وَلَيْعَالُونَاتُ وَالْمَوْمُ الْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا مَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْعِلُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى مَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَكُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا لَهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللّهُ عَلْمَا لَهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الل

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 16484 حديث: **2665** 

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحيا، التراث العربى: بيروت لبنان رقم العديث: 18582 اضرجه ابو عبدالرصن النسائى فى "مننه" طبع مكتب السيطيوعات الاسلاميه عليه شام · 1406ه · 1986 و رقم العديث: 4021 اضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه السيطيوعات الاسلاميه عليه شام · 1900ه - 1986 و رقم العديث: 1901 اضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه الرسالية بيروت لبنان قرطيه في "صعيصه" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1901 و موسك المديث: 4571 اضرجه ابوعبدالرصيس النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1911ه / 1991 و رقم العديث: 3484 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سنشه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1911ه / 1991 و رقم العديث: 3484 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم موصل 1414ه / 1993 و رقم العديث: 356 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1934 دازود o link for more books

يُرِيْدُ أَنْ يُّفَرِّقَ آمُرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ جَمِيْعٌ فَاقْتُلُوهُ كَائِناً مَّنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ

هٰ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا حَكَمْتُ بِهِ عَلَى الشَّيْخَيْنِ لاَنَّ شُعْبَةَ بْنَ الْحَجَّاج، وَسُـفُيَانَ بُـنَ سَعِيْدٍ، وَشَيْبَانَ بُنَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ، وَمَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ قَدْ رَوَوْهُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلاقَةَ ثُمَّ وَجَــٰدُتُ اَبَا حَازِمِ الْاَشْجَعِيَّ، وَعَامِرًا الشُّعُبِيَّ، وَاَبَا يَعْفُورَ الْعَبْدِيُّ، وَغَيْرَهُمْ تَابَعُوا زِيَادَ بُنَ عِلاقَةَ عَلَى رِوَايَتِهِ، عَنْ عَرُفَجَةَ، وَالْبَابُ عِنْدِى مَجْمُوعٌ فِي جُزُءٍ فَأَغْنَى ذَلِكَ عَنْ ذِكْرِ هَاذِهِ الرِّوَايَاتِ، وَقَدْ أَخُرَجَ مُسْلِمٌ حَدِيْتَ آبِي نَصْرَدَة ، عَنُ آبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ: إِذَا بُويعَ لِلْحَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا الأَحَرَ مِنْهُمَا ، وَشَرَحَهُ حَدِيْتُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَقَدْ أَخُرَجَهُ مُسْلِمٌ

تنصیبتیں ہوں گی۔(بیفرماتے ہوئے آپ نے )اپنے ہاتھ بلند کیے۔(اورفرمایا)تم جس مخص کو دیکھو کہ وہ امت محدید کا شیراز ہ تکھیر ناچا ہتا ہےاس کولل کرڈ الو،لو گوں میں اس کی کوئی بھی حیثیت ہو۔

ہ:• • • • سیحدیث امام بخاری میں وامام مسلم میں دونوں کے معیار کے مطابق سیحے ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قانہیں ا کیا۔اور میں نے سیخین کے متعلق جو بیہ بات کہی ہےاس کی وجہ بیہ ہے کہ شعبہ بن حجاج 'سفیان بن سعید' شیبان بن عبدالرحمٰن اور معمر بن راشد نے اس حدیث کوزیاد بن علاقہ سے روایت کیا ہے۔ پھر میں نے دیکھا کہ بیحدیث عرفجہ سے روایت کرنے میں ابوحازم اشجعیٰ عامراتشعبی اورابویعفورعبدی اور دیگرمحد ثین نے زیاد بن علاقہ کی متابعت کی ہے۔اور میرے نز دیک پیہ باب ایک جزء میں جمع ہے۔جس کی بناء پران روایات کو بیان ذکر کرنے کی چندال ضرورت نہیں ہے۔

البتة امام مسلم مِثالثة نے ابونضرہ کے واسطے سے ابوسعید کے حوالے سے نبی اکرم مُلَاثِیْمُ کا بیفر مان نقل کیا ہے:'' جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو تم ان میں سے دوسرے (لیعنی بعدوالے) کوتل کر دؤ'۔اوراس حدیث کی شرح وہ حدیث ہے جس کو ۔ عبدالرحمٰن بن عبدرب الكعبہ نے عبداللّٰہ بن عمر و «النّٰهُ ﷺ ہے روایت کیا ہے اورامام سلم عبداللّٰہ نے اس کوفل کیا ہے۔

2666 أَخْبَرَنَا أَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيِّ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ الدَّبَرِيُّ، أَنْبَانَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَٱخْبَرَنَا ٱحْمَدُ بُنُ جَعْفُو الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ ٱحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا ذَرِّ، كَيُفَ اَنْتَ وَمَوْتٌ يُصِيبُ النَّاسَ حَتَّى يَكُوْنَ الْبَيْتُ بِالْوَصِيْفِ؟

اخسرجه ابوداؤد السجستاني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4261 ذكره ابوبكر البيريقي في "سننه الكبرى طبع مسكتب داراليساز مسكنه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقيم العديث: 17015 اضرجيه البوداؤد البطيالسي في "مستنده "طبع دارالستعرفة بيبروت لبشان رقم العديث:459 اضرجه ابنو عبىدالنلُّه الـقـزويشي في "سنته" طبع دارالفكر' بيروت لبشان' رقم الصديث:3598

يَعْنِى: الْقَبُر، قُلُتُ: مَا خَارَ اللّٰهُ لِى وَرَسُولُهُ، ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ آنْتَ وَجُوعٌ يُصِيبُ النَّاسَ حَتَى تَأْتِى مَسْجِدِكَ؟ قُلُتُ: مَا خَارَ اللّٰهُ لِى تَسْتَطِيْعَ آنُ تَسَقُومَ مِنْ فِرَاشِكَ إِلَى مَسْجِدِكَ؟ قُلُتُ: مَا خَارَ اللّٰهُ لِى وَرَسُولُهُ، قَالَ: عَلَيْكَ بِالْعِفَّةَ ثُمَّ قَالَ: كَيْفَ آنْتَ وَقَتُلٌ يُصِيبُ النَّاسَ حَتَى تُغُرَقَ حِجَارَةُ الزَّيْتِ بِاللَّمِ؟ قُلْتُ: مَا خَارَ اللّٰهُ لِى وَرَسُولُهُ اَو الله وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: الْوَمْ مَنْزِلَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَفَلَا الْخُذُ سَيْفِى مَا خَارَ اللهُ لِى وَرَسُولُهُ اَو الله وَرَسُولُهُ اَعْلَمُ، قَالَ: الْوَمْ مَنْزِلَكَ، قَالَ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَفَلَا اللهِ، اَفَلَا اللهِ اَفَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هُذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لاَنَّ حَمَّادَ بْنَ زَيْدٍ رَوَاهُ، عَنُ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، قَالَ: حَدَّثِنِي الْمُنْبَعِثُ بْنُ طَرِيْفٍ، وَكَانَ قَاضِيًا بِهَرَاةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ آبِي ذَرِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، نَحُوهُ

﴿ حَفْرت البوذر بِنْ النَّهُ وَلَمَ اللهُ مَنْ النَّهُ مَا اللهُ مَنْ النَّهُ عَلَيْمُ نَهُ مِهِ سے فرمایا: اس وقت تو کیسا ہوگا جب لوگ کو میں نے کہا: جو اللہ اور اس کا رسول میرے منتخب کریں گے۔

اَ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ الله الله علی کے جب لوگ شدید بھوک کا شکار ہوں گے (اور کمزوری اس قدر شدید ہو چکی ہوگی کہ کم میں نماز بڑھ کر بستر تک آنے کی یا بستر سے اٹھ کر جائے نماز تک آنے کی بھی ہمت نہ ہوگی۔ میں نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہو میرے لیے منتخب کریں گے۔ آپ مَنْ اللهُ اور اس کا رسول ہو میرے لیے منتخب کریں گے۔ آپ مَنْ اللهُ اور اس کا اللہ اور اس کا رسول ہو کہا: اللہ اور اس کا رسول میرے لیے جو میں تو کہا: اللہ اور اس کا رسول میرے لیے جو کو بی میں تو اس نے کہا: اللہ اور اس کا رسول میرے لیے جو منتخب فرمادے۔ (شاید بیفرمایا) اللہ اور اس کا رسول بہت جانتے ہیں۔ آپ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اور اس کا رسول بہت جانتے ہیں۔ آپ مُنْ اللهُ اللهُ کا خوف ہوتو اپنے جالات میں ) میں ، ایسا کرنے والوں کی گردن نہ ماروں؟ آپ نے فرمایا: تب تو تو بھی فرماتے تا کہ کا خوف ہوتو اپنے چہرے پریوں کرکے کیٹرے کا بلوڈ الی لینا تو تیر سے اور اس کے گہ کا ذمہ داروہی ہوگا۔ نے فرمایا: اگر تحقی اپنی اللہ اور اس کے گہ کا خوف ہوتو اپنے چہرے پریوں کرکے کیٹرے کا بلوڈ الی لینا تو تیر سے اور اس کے گہ کا ذمہ داروہی ہوگا۔ اور وہ جہنی ہوگا۔

• • • • به میدن امام بخاری تینات وامام سلم تر الله وانوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔
کیونکہ جماد بن زید نے اس حدیث کو ابوعمران جونی سے روایت کیا ہے وہ فر ماتے ہیں بیحدیث مجھے منبعث بن طریف نے روایت
کی ہے۔ اور وہ ہرات میں قاضی تھے۔ انہوں نے عبداللہ بن صامت رٹیالٹی کے ذریعے حضرت ابوذر رٹیالٹی کے واسطے سے نبی اکرم منالٹی کیا ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

ُ 2667 اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بَنُ يُونُسَ بَنِ الْمُسَيَّبِ الضَّبِيُّ الضَّبِيُّ عَوْنٍ اَنُبَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ اَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بَنِ اَبِي خَازِمٍ وَعَامِرٍ الشَّغْبِيُّ قَالَا قَالَ مَرُوانُ بَنُ عَلَيْ اللهُ إِنْ مَرُوانُ بَنُ وَاللهُ إِنْ اللهُ وَاللهُ إِنْ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ مَرُوانُ بَنُ عَوْنٍ اللهُ عَوْنٍ اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالّ

الْحَكَمِ لأَيْمَنِ بُنِ خُرَيْمِ آلا تَخُرُجُ فَتُقَاتِلَ مَعَنَا فَقَالَ إِنَّ آبِي وَعَمِّى شَهِدَا بَدْرًا وَآنَّهُمَا عَهِدَا إِلَىَّ أَنْ لَّا أُقَاتِلَ آحَـدًا يَّقُولُ لا َ إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ فَإِنَّ أَنْتَ جِئْتَنِي بِبَرَاءَ قٍ مِّنَ النَّارِ قَاتَلْتُ مَعَكَ قَالَ فَاخْرُجُ عَنَّا قَالَ فَخَرَجَ وَهُوَ يَقُولُ ( وَلَسْتُ بِقَاتِلِ رَجُلًا يُصَلِّى عَلَى سُلُطَانِ الْحَرَ مِنْ قُرَيشٍ لَـهُ سُلُطَانُهُ وَعَلِيَّ إِثْمِي مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهُلٍ وَّطَيْشٍ أَاقُتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ فَلَيْسَ بِنَافِعِيَّ مَا عِشْتُ عَيْشِي

هلذا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ الإسنادِ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَالصَّحَابِيَّانِ اللَّذَانِ ذَكَرَا وَشَهِدَا بَدُرًا يَصِيْرُ الْحَدِيْثُ بِهِ فِي حُدُودِ الْمَسَانِيْدِ

💠 💠 حضرت قیس بن ابوحازم طالنیو اور عامر شعبی طالنو و ماتے ہیں : مروان بن حکم نے ایمن بن خریم ہے کہا:تم ہمارے ہمراہ جنگ میں شریک کیوں نہیں ہوتے؟ انہوں نے کہا: میرے والداورمیرے چچابدر میں شریک ہوئے ہیں ،انہوں نے مجھ سے بیعہدلیا تھا کہ میں کسی کلمہ گوئے خلاف نہیں لڑوں گا۔اگر دوزخ سے براءت کا یقین دلاتے ہوتو میں آپ کے ہمراہ جنگ میں شریک ہوتا ہوں۔(مروان نے) کہا: یہاں ہےنگل جاؤ۔تو وہ یہ کہتے ہوئے وہاں سےنگل آئے'' میں ایسے کسی شخص سےنہیں لڑونگا جو ۔ قریش کے کسی دوسرے سلطان کی تعریف کرتا ہے۔اس کے لئے اس کی سلطنت ہےاورمیرےاوپر گناہ۔ میں ایسے جہل او نہ وال عقل سے اللہ کی بناہ مانگتا ہوں۔ کیا میں ایک مسلمان کو بلاوجہ تل کروں گا۔تو پھر میں جتنی بھی زندگی جی لوں اس کا کوئی فائدہ نہیں

• ﴿• • ﴿ بِيهِ حَدِيثَ امام بخارى حِيثَ اللهُ وامام مسلم مِنْ اللهُ ونول كے معيار كے مطابق سيح بے ليكن دونوں نے ہى اسے قل نہيں كيا۔ اوروہ دو صحافی جن کاذکر ہوا ہے جو بدر میں شہید ہوئے ہیں ان کے متعلق حدیث مسانید کی حدود میں ہے۔

2668 أَخْبَونَمَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْدَمُ بْنُ . اَبِــى إِيَــاسِ، حَــدَّثَـنَا شُعْبَةُ، عَنُ عَمْرِو بُنِ مُرَّةَ، عَنُ اَبِى الْبَخْتَرِيّ، عَنْ اَبِى تُوْرِ الْحُدَّانِيّ، قَالَ: بَعَتَ عُثْمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجَرَعَةِ سَعِيْدَ بُنَ الْعَاصِ إِلَى الْكُوْفَةِ، قَالَ: فَحَرَجُوا إِلَيْهِ فَرَدُّوهُ، قَالَ: وَكُنْتُ قَاعِدًا مَّعَ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَّحُذَيْفَةَ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ: مَا كُنْتُ ارَى اَنْ يَرْجِعَ هَؤُلاءِ وَلَمْ يُهْرَقُ فِيهَا مِحْجَمَةٌ مِّنْ دَمٍ، وَمَا عَلِمْتُ مِنْ ذَٰلِكَ شَيْئًا إِلَّا شَيْئًا عَلِمْتُهُ وَمُحَمَّدٌ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمٌ حُيُّ أَنَّ الرَّجُلَ يُصْبِحُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِىٰ وَمَا مَعَهُ شَىٰءٌ ، وَيُمُسِىٰ مُؤُمِنًا، وَيُصْبِحُ وَمَا مَعَهُ شَىٰءٌ ، يُقَاتِلُ فِي الْفِتُنَةِ الْيَوْمَ، وَيَقُتُلُهُ اللَّهُ غَدًا،

اخترجه ابتواليقياسيم البطيراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقيم العديث:852 اخرجه ابويعلى الهوصلى في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984 ، رقم الحديث: 947 ذكره ايوبكر البيهقى في "سننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقيم العديث: 16588

اخترجته ابتوعبتدالله الشبيسانسي فتي "مستنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم الحديث: 23396 اخترجته ابوداؤد الطيالسي في "مستنده" طبع دارالهعرفة بيروس لبنيان رقبه ال

يَنْكُسُ قَلْبُهُ وَتَعْلُوْهُ اسْتُهُ، قُلْتُ: اَسْفَلُهُ، قَالَ: بَلُ اسْتُهُ هَالَ: بَلُ اسْتُهُ هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حَدَى ابل کوفہ نے حضرت ابو تو رحدانی ڈاٹنٹو فرماتے ہیں: جرعہ کے دن عثان بن عفان ٹاٹنٹو نے سعید بن العاص ٹاٹنٹو کو جرعہ کے دن (جس دن اہل کوفہ نے دیا۔ سعید بن العاص کے خلاف بغاوت کی تھی ) کوفہ بھیجا (ابو تو ر) فرماتے ہیں: کیکن اہل کوفہ نے ان کی خلاف بغاوت کر دی اور ان کو واپس بھیج دیا۔ میں ابن مسعود ڈاٹنٹو کے ہمراہ بیٹے ہوا وہ اسیا مسعود ڈاٹنٹو کے ہمراہ بیٹے ہوا وہ اتھا۔ ابن مسعود ڈاٹنٹو کے نیس بھتا کہ پہلوگ واپس آ جا کیں گے اور تھوڑ اسا بھی خون نہ بہے۔ اور میں نے یہ بات نبی اکرم سکھی تھی کہ میات مبار کہ میں جان کی تھی کہ ایک شخص حالت ایمان میں میں کرتا ہے لیکن شام کے وقت اس کے پاس (ایمان نام کی ) کوئی چر نہیں ہوگی۔ اور ایک شخص شام کے وقت اس کے پاس (ایمان نام کی ) کوئی شی نہیں ہوگی۔ آج وہ فتنوں میں جنگ کرتا ہے اور کل اس کو اللہ تعالی اس حالت میں مارے گا کہ اس کا دل اوندھا کردے گا اور اس کی سرین او نجی کردے گا۔ میں نے کہا: اس کا نجلا حصہ؟ اس نے کہا: اس کے نوٹ سے کہا: اس کا نجلا حصہ؟ اس نے کہا: اس کا نجلا حصہ؟ اس نے کہا: اس کے نہا: سے کوئی نہیں بلکہ کس بین۔

• إ • إ من المسلم بين الماد بين المام بخارى مُرالية اورامام مسلم بين في الله المسلم بين الماد المسلم بين ا

2669 الحَبَرَنَا بَكُرُ بُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا آبُو الْاحُوصِ مُحَمَّدُ بُنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا الْمُ لِكِفَ مَوْيَمَ، اَنْبَانَا سُلَيْمَانُ بُنُ بِلالِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ آبِي عَلْقَمَةَ، عَنْ أُمِّهِ، اَنَّ غُلامًا كَانَ لِبَابَى، وَكَانَ الْعُلامُ يَعْادِى سَيِّدَهُ فَبَاعَهُ، فَلَقِيَهُ الْعُلامُ يَوُمًا، وَمَعَ الْعُلامِ سَيْفٌ، وَذَلِكَ بَابَى يَضُرِ بُهُ فِى اَشْيَاءَ وَيُعَاقِبُهُ، وَكَانَ الْعُلامُ يُعَادِى سَيِّدَهُ فَبَاعَهُ، فَلَقِيَهُ الْعُلامُ يَوُمًا، وَمَعَ الْعُلامِ سَيْفٌ، وَذَلِكَ فِي اللهِ عَلَيْهِ، فَامَسَكَهُ النَّاسُ عَنْهُ، فَدَحَلَ بَابَى فَقَيْدُ بُنِ الْعَاصِ، فَشَهَرَ الْعَبُدُ عَلَى بَابَى السَّيْفَ، وَتَفَلَّتَ بِهِ عَلَيْهِ، فَامُسَكَهُ النَّاسُ عَنْهُ، فَدَحَلَ بَابَى عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَمَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى مَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَوْ اللهُ الْعَبُدِ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَالُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلِيهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَعْتَلَهُ وَلَا اللهُ الْعَلْمُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلْلُهُ فَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

 • • • • • بي مديث امام بخارى مُيَّاللَة وامام سلم مُيُّاللَة وونوں كے معيار كے مطابق سيح ہے كيكن دونوں نے بى اسے قَلَ نہيں كيا۔ 2670 حكَّ ثَنَا مُوسى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، 2670 حَكَّ ثَنَا مُوسى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ، عَنْ مَّغُمَرِ بُنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بُنِ طَاؤُسٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ ابْنِ الزَّبَيْرِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِرَ سَيْفَهُ ثُمَّ وَضُعَهُ، فَدَمُهُ هَدَرٌ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابن الزبیر رہ ہے اس کے ہیں کہ رسول اللہ متالیقی نے ارشاد فر مایا: جوتلوار سونت لے پھر (جاہے) اس کو نیچ
(ہی) کر لے (بہر حال) اس کا خون رائیگاں ہوگیا۔ (بعنی وہ مباح الدم ہوگیا)

• • • • بي مديث اما م بخارى عُيَشَةُ واما مسلم مُ عَلَيْتُ ونوں كَ معيار كَ مطابق صحح به كين دونوں نے بى اسے قل نہيں كيا۔ 2671 - حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُ حَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقٍ الْحَوُلانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عُمَارَةَ بُنِ حَزْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرِو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يُوشِكُ اَنْ يَّأْتِي زَمَانٌ يُعَرْبَلُ النَّاسُ عَرْبَلَةً، وَيَبْقَى حُثَالَةٌ مِّنَ النَّاسِ قَدْ مَرِ جَتْ عُهُودُهُمْ وَامَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، قَالُوا: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: يَوْشِكُ أَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، قَالُوا: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: يَوْشِكُ أَنُ اللهِ عَلَيْهِ وَامَانَاتُهُمْ، وَاخْتَلَفُوا فَكَانُوا هَكَذَا، وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِهِ، قَالُوا: فَكَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: تَأْخُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ وَتَذَرُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقَبِلُونَ عَلَى الْمِرْ خَاصَّتِكُمْ، وَتَدَعُونَ اَمْرَ عَامَّتِكُمْ هَوَلُونَ عَلَى اللهِ السَّيَاقَةِ السَّيَاقَةِ عَلَى صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ

♦♦ حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رٹائٹی فر ماتے ہیں کہ رسوک اللہ مٹائٹی نے ارشادفر مایا: (قابل) لوگ قبل کر دیئے جا کیں گے اور فالتوقتم کے لوگ رہ جا کیں گے ، جوا مانت اور عہد کے کچے ہوں گے ، آپس میں اختلا فات کریں گے ۔ اور یوں ہو جا کیں گے اور فالتوقتم کے لوگ رہ جا نیں گے ۔ اور یوں ہو جا کیں گے (یہ کہتے ہوئے) انہوں نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ڈالیں ، لوگوں نے پوچھا: یارسول اللہ مٹائٹی ٹیٹے ہوئے این البندیدہ کوچھوڑ دو گے ہمارا کیا ہے گا؟ آپ مٹائٹی نے اپندیدہ کوچھوڑ دو گے ۔ اسے خاص امرکوچھوٹ دو گے ۔

اینے خاص امرکو قبول کر دیے اور عام امرکوچھوڑ دو گے ۔

بیحدیث امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں

2670 -

اخترجيه ابو عبدالله القزويني في ''سننه'' · طبع دارالفكر· بيروت لبنان رقم العديث: 3957 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في ''مسنده'' طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقم العديث: 7049

click on link for more books

# كِتَابُ النِّكَاحِ

## نكاح كابيان

2672 انْجَبَرَنَا اَبُوْ عَمْرٍ و عُثْمَانُ بُنُ اَحْمَدَ الْبَزَّازُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ اَبِى مَعْشَرٍ، حَدَّثَنَا وَكِيعُ بُنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِى خَارِجَةُ بُنُ مُصْعَب، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِى بُنُ الْجَرَّاحِ، حَدَّثَنِى خَارِجَةُ بُنُ مُصْعَب، عَنْ زَيْدِ بْنِ اَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدْرِيّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ صَبَاحٍ اللّا وَمُنَادِيَانِ يُنَادِيَانِ: وَيُلُ لِلرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ، وَوَيُلٌ لِلنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ

هٰذَا خَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابوسعید خدری را الله علی الله می که رسول الله می گیانی نے ارشا دفر مایا: ہرضج دومنا دی بین نداء دیتے ہیں: مردوں کے لئے عورتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے۔

کے لئے عورتوں کی وجہ سے ہلاکت ہے۔ اورعورتوں کے لئے مردوں کی وجہ سے ہلاکت ہے۔

• إ • • و مير من من السناد بيكن امام بخارى بيشة اورامام سلم بيشة في اس كوفل بيس كيا ـ

2673 حَكَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا اَبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدُ بَنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا اللهُ مُحَمَّدُ بَنُ عَطَاءٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ صَرُورَةَ فِى الْإِسْلامِ

هلذًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُحَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث : 2672

اخرجه ابومسعسد السكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988ء وقيم العديث: 963 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث:3999

## حديث: 2673

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:1729 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 2845 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب موصل 1994ه/1991. رقبم العديث: 9549 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "مسعده الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقبم العديث:11959 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986 click on link for more books

حضرت ابن عباس رہائے ہیں کہرسول اللہ منا ہے۔
بن ہے۔

2674 انْجَبَرَنَا اَبُو الْحَسَنِ عَلِى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عُقَبُةَ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَقَانٍ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِى عَبْدُ الْعُامِرِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ مُوسَى حَدَّثَنَا سُفُيَانُ عَنِ الْمُغِيْرَةِ بُنِ النَّعُمَانِ عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِى عَبْدُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرُهَا نِسَاءً اللَّهِ بُنُ عَبْلَ مَلْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْثَرُهَا نِسَاءً وَمَهُمَا فِي صُلْبِكَ مُسْتَوْدَعٌ فَإِنَّهُ سَيَخُرُجُ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

هاذَا حَدِیْتٌ صَحِیْحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ یُحَرِّ جَاهُ وَقَدْ تَابَعَ عَطاءُ بُنُ السَّائِبِ الْمُغِیْرَةَ بُنِ النَّعُمَانِ فِی رَوَایِتِهِ

﴿ حَرْت سعید بن جبیر رَّالتَّیْهُ فَر ماتے بیں :عبداللہ بن عباس رُّلَّ الله الله علی الله بن عباس رُلِّ الله الله علی ہے میں جوسب سے افضل واعلی ہے نہیں ۔ انہوں نے کہا: شادی کرلو۔ کیونکہ امتِ محمد بیر اس امت سے مراد ، اس امت کا زمانہ ہے ) میں جوسب سے افضل واعلی ہے (لیعن نبی اکرم مَثَلَّیْکِمُ ) ان کی شادیاں سب سے زیادہ ہیں اور ہوسکتا ہے کہ تیری پشت میں بھی کوئی امانت موجود ہو کہ وہ قیامت سے پہلے اس کونکال لے لگا۔

ن و و الماد ہے جاتا ہے الماد ہے کین امام بخاری بھائیہ اور امام سلم بھائیہ نے اس کونقل نہیں کیا۔ اس حدیث کوسعید بن جبیر سے روایت کرنے میں عطاء بن سائب نے مغیرہ بن نعمان کی متابعت کی ہے۔ (جبیبا کہ درج مل ہے)

2675 أَخُبَرَنَاهُ الشَّيْحُ اَبُو بَكُرٍ بَنُ إِسْحَاقَ اَنْبَا إِسْمَاعِيْلُ بَنُ إِسْحَاقَ الْقَاضِيُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بَنُ حَرْبٍ حَدَّلَنَا حَمَّادُ بَنُ زَيْدٍ عَنْ عَطَاءٍ بَنِ السَّائِبِ عَنْ سَعِيْدٍ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ قَالَ لِى بَنُ عَبَّاسٍ يَا سَعِيْدُ تَزَوَّجُ فَإِنَّ خَيْرَ هَالَ قَالَ لِى بَنُ عَبَّاسٍ يَا سَعِيْدُ تَزَوَّجُ فَإِنَّ خَيْرَ هَا لَا مَّةِ اَكُثَرُهُمُ نِسَاءً

حضرت سعید بن جبیر و النفیا فرماتے ہیں: ابن عباس والنفیانے مجھے کہا: اے سعید: شادی کرلو کیونکہ اس امت میں سب سے بہتر کی سب سے زیادہ شادیاں تھیں ۔

2676 - حَكَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا الْخَضِرُ بُنُ اَبَانَ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا سَيَّارُ بُنُ حَاتِم، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

اخرجه ابو عبدالله امعهد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1407ه 1987 رقم العديث: 4782 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2048 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 13228 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم و العكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 12313 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الاوسط" والدالعرمين قاهره مصر 1415ه (قرم العديث 1403) و دادالعرمين قاهره مصر 1415ه (مصر 1415ه) و دادالعرمين قاهره مصر 1415ه (مصر 1415ه) و دادالعرمين المديث دادالعرمين المديث المد

حُبِّبَ اِلَى النِّسَآءُ وَالطِّيبُ، وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلاةِ

هَلْهَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت انس و النَّائِزُ فرماتے ہیں کہ رسول اللّٰه مَثَلَّتُؤُم نے ارشا و فرمایا: میرے ول میں عورت اور خوشبو کی محبت و الله وی کہ استان میں ہے۔
میں ہے اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔

ونو والمسلم عن معارك مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2677 اَخْبَرَنِي اِبُرَاهِيْمُ بُنُ فِرَاسٍ الْفَقِيهُ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سَهُلِ الدِّمْيَاطِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يُوسُف، حَدَّثَنَا مُحَدَّمَدُ بُنُ مُسُلِمِ الطَّائِفِيُّ، عَنُ اِبْرَاهِيْمَ بُنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاؤُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمُ يُرَ لِلْمُتَحَابِّينِ مِثْلُ التَّزَوُّج

هَ ذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ لاَنَّ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، وَمَعْمَرَ بْنَ رَاشِدٍ اَوْقَفَاهُ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

2678 اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا

حديث: 2676

اخرجه ابوعبدالله السيباني في "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الابلاميه حلب نام ، 1406ه 1986 وقع العديث: 1939 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 12315 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "سننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان ، 1411ه / 1991 وقم العديث: 1888 ذكره ابوبكر البيهةي في "سننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه /1994 وأرقم العديث: 13232 اضرجه ابويعلي البوصلي في "مسنده" طبع دارالبدامون للتراث دمشق شام 1404ه –1984 وأرقع العديث: 3482 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الصغير" طبع الساكتيب الابلامي دارعهار بيروت لبنان/عهان 1405ه 1985 وقم العديث: 1741 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الاوسط" طبع الدكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه 1983 وأرقع العديث: اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (مقم العديث: 5203)

### حديث: 2677

اضرجه ابيو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديث: 1847 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم الصديث: 13231 اضرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 وقم الصديث: 2747 اضرجه الجوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 وقم الصديث 2747 اخراقه Click on link for mb0895 وقم الصديث المديث المديث العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 وقم المديث المديث العلوم والعكم العلوم والعكم وصل 1404ه العلوم والعكم وصل 1404ه العلوم والعلم العلوم والعكم وصل 1404ه العلوم والعكم وصل 1404ه العلوم والعلم والعلم

https://archive.org/details/@zokaibhasamattari

مُسَلَّدُهُ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَلَّثَنَا ابْنُ عَجُلانَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ اَبِي سَعِيْدٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ حَقٌّ عَلَى اللهِ اَنْ يُعِيْنَهُمُ: الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيْدُ اَنْ يَّسْتَعِفَّ، وَالْمُكَاتَبُ يُرِيْدُ الْإَدَاءَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ واللیو فرماتے ہیں کہ نبی اکرم مَالَّقَیْم نے ارشاد فرمایا: تین آ دمی ایسے ہیں جن کی مدد کرنا اللہ کاحق

ے۔

- (i) مجامِد في سبيل الله
- (ii)عفت کی خاطرنکاح کاطلب گار۔
- (iii)عبدم کا تب جو بدل کتابت ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔
- إ إ من ملم ملم من المسلم من الله عن معيار كم مطابق صحيح بيكن السي صحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2679 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ عِيسلى بُنِ اِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اَبُو السَّائِبِ سَـلُـمُ بُنُ جُنَادَةَ، حَدَّثَنَا اَبُو اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ عُرُوَةَ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللَّهُ عَنُهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا النِّسَآءَ، فَإِنَّهُنَّ يَأْتِينَكُمُ بِالْمَالِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ لِتَفَرُّدُ سَالِمْ بْنِ جُنَادَةَ بِسَنَدِهِ، وَسَالِمْ ثِقَةٌ مَّأُمُونٌ الله عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى مَرسول الله عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَي عَلَي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَ

• نوجی ہے۔ بیصدیث امام بخاری ٹریٹالیٹیوا مامسلم ٹریٹالیٹ ونوں کے معیار کے مطابق سیجے ہے لیکن دونوں نے ہی اسے قل نہیں کیا۔ حدیثے: 2678

اضرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1655 اضرجه ابو عبدالله النسساشى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986 وقيم العديث: 3120 اضرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2518 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7410 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقام العديث: 4030 اضرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقام العديث: 4328 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 13234 اخرجه ابويسعلى السهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام ، 1404ه –1984 وقم العديث: 6535 اخرجه ابويسعلى السهوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام ، 1404ه –1984 وقم العديث: 9542

اخرجه ابوبكر الكوفى في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض بعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 15913 click on link for more books کیونکهاس کی سند میں سالم بن جنادہ متفرد ہیں۔اورسالم' ' ثقة' 'ہیں' 'مامون' 'ہیں۔

2680 اَخُبَرَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ دُحَيْمِ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِم بُن اَبِي غَرَزَةَ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، حَدَّثَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ مُوْسِي، عَنْ سَعُدِ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَع بْبِ بْنِ عُجْرَةَ، عَنْ عَمَّتِه، قَالَتْ: حَدَّثِنِي آبُوْ سَعِيْدٍ الْحُدْرِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى إِحْدَى خِصَالِ تُلَاثِ: تُنْكُحُ الْمَرُاةُ عَلَى جَمَالِهَا، وَتُنكَحُ الْمَرْاَةُ عَلَى دِينِهَا، وَخُلُقِهَا، فَعَلَيْكَ بِذَاتِ الدِّينِ تَربَتُ يَمِينُكَ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرَّجَاهُ بِهلْدِهِ الزِّيَادَةِ

💠 🗢 حضرت ابوسعید خدری و التین فرماتے ہیں کہ رسول الله منگانیا آم نے ارشا دفر مایا :کسی عورت سے تین میں ہے کسی ایک خصوصیت کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔

- (i)خوبصورتی
  - (ii)دين
  - (iii) اخلاق

تیرے ہاتھ خاک آلود ہوں دین والی خاتون کوتم ترجیح دو۔

المناد ہے الاساد ہے کین شخین نے اسے اس زیادتی کے ہمراہ قال نہیں کیا۔

2681 حَكَّاثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ، حَدَّثَنَا آخُمَدُ بُنُ عِيسٰى بُنِ زَيْدٍ اللَّخُمِيُّ بِتِنِّيسَ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ آبِي سَلَمَةَ التِّنِّيسِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، آخُبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ زَيْدٍ، عَنُ آنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِي اللُّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَزَقَهُ اللَّهُ امْرَاةً صَالِحَةً فَقَدْ اَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِيْنِهِ، فَلْيَتُّقِ اللَّهَ فِي الشَّطُرِ التَّانِي

هَـٰذَا حَـٰدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَبْدُ الرَّحْمٰنِ هٰذَا هُوَ ابْنُ زَيْدِ بْنِ عُقْبَةَ الْأَزْرَقُ مَدَنِيٌّ ثِقَةٌ

💠 🗢 حضرت انس بن ما لک رفائنۂ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگا ٹیٹم نے ارشا دفر مایا: جس کواللہ تعالیٰ نیک بیوی عطا کر دے اس کے دین کے ایک حصے پراس کی مدوکر دی ہے، لہذا دوسرے حصے میں وہ اللہ سے ڈرے۔

اخرجه ابوعبدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 11782 اخرجيه ابويعلى الموصلي في "مستنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404ه-1984ء رفع الصديث: 1012 اخترجه إبنوبكر الكوفي كني "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب ( طبع اول ) 1409ه رقم العديث: 17149.

حويث: 2681

اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه وقع العديث: 972

• • • • و مید مین صحیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری مجھند اورا مام مسلم مُیونید نے اس کونقل نہیں کیا۔اور بی عبدالرحمٰن زید بن عقبہ الارزق مدنی ہے جو کہ'' ثقۂ' ہیں'' مامون' ہیں۔

2682 - آخُبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنِ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بَنِ تَمِيْمٍ الْحَنْظَلِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْمَلِكِ بَنُ مُحَمَّدٍ السَّقَاشِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو عَاصِمٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيْدِ بُنِ آبِى سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنُ آبِى هُرَيُرةَ رَضِى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيُّ النِّسَآءِ خَيْرٌ؟ فَقَالَ: خَيْرُ النِّسَآءِ مَنْ تَسَرُّ إِذَا نَظَرَ، وَتُطِيعُ إِذَا آمَرَ، وَلا تُخَالِفُهُ فِي نَفُسِهَا وَمَالِهَا

﴿ حضرت ابوہریرہ رُفاتِنَا فرماتے ہیں: نبی اکرم مَنَاتِنَا کُلِم صَالَ کَیْنَا کُلِی عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ مَنَاتَا نِیَا کُنی عورت سب سے بہتر ہے؟ آپ مَنَاتَا نِیَا نَے فرمایا: بہترین عورت وہ ہے جب اس کی طرف دیکھوتو وہ خوش کردے۔ جب اس کوکوئی حکم دیا جائے تو وہ اطاعت کرے اورا پنی ذات ادرا پنے مال کے حوالے سے تیری مخالفت نہ کرے۔

2683 حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بَنُ شَرِيكِ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بَنُ سَعْدٍ وَّحَدَّثَنَا ابُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بَنُ شَعِيْدٍ، كِلاهُمَا عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيْدٍ، كِلاهُمَا عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ عَجُلانَ، عَنُ سَعِيْدٍ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ نَدُور ہسند کے ہمراہ بھی ابو ہریرہ ڈلائٹیڈے نبی اکرم مثل ٹیٹیل کا اس جیسیا فرمان منقول ہے۔
 ﴿ نَهُ عَنِيْنَ مِن مَام مسلم مُنْ اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2684 حدث الله مُحَمَّد بن الحَصْرَمِيُّ، حَدَّث الله مُحَمَّد بن اَحْمَد بن بَطَّة الاصبَهانِیُّ، حَدَّث اللهِ بن مُحَمَّد بن زكرِیًّا الاصبَهانِیُّ، حَدَّث اللهِ بَنُ مُحَمَّد بن الحَصْرَمِیُّ، حَدَّث اَجَلِهُ بن عَبْدِ اللهِ عَدَّف اللهِ عَدْه وَسَلَّم، قَالَ: ثَلَاثٌ مِن اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: ثَلَاثٌ مِن السَّعَادة قِ، وَثَلَاثٌ مِّنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، قَالَ: ثَلَاثٌ مِن السَّعَادة قِ، وَثَلَاثٌ مِّنَ الشَّفَاوَةِ، فَمِن السَّعَادة قِ: الْمَرْ آةُ تَرَاهَا تُعْجِبُك، وَتَغِيبُ فَتَأْمَنُها عَلَى نَفْسِها وَمَالِك، وَالدَّابَة تَكُونُ وَاسِعَة كَثِيرَة الْمَرَافِق، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْ آةُ تَرَاهَا وَالدَّارُ تَكُونُ وَاسِعَة كَثِيرَة الْمَرَافِق، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْ آةُ تَرَاهَا فَعَيْرَة الْمَرَافِق، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْ آةُ تَرَاهَا فَعَيْرَة الْمَرَافِق، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْ آةُ تَرَاهَا فَتَعْرَبُك فَن وَاسِعَة كَثِيرَة الْمَرَافِق، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْ آةُ تَرَاهَا فَتَسُوء كَن وَاسِعَة كَثِيرَة الْمَرَافِق، وَمِنَ الشَّقَاوَةِ: الْمَرْ آةُ تَرَاهَا فَتَسُوء كَن وَتَحْمِلُ لِسَانَهَا عَلَيْك، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا لَمْ تَأْمَنُهَا عَلَى نَفْسِها وَمَالِك، وَالدَّارَ تَكُونُ قَطُوفًا، فَإِن ضَرَبْتَهَا اتْعَبَتُك، وَإِنْ تَرْكُبُهَا لَمْ تُلُحِقُكَ بِاَصْحَابِك، وَالدَّارُ تَكُونُ ضَيِّقَةً قَلِيلَة الْمَرَافِقِ

حديث: 2082

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406 ف 1986 وقع العديث: 3231 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مسنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7415 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" "سننه الكبرك" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 وقع البيرة فى "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى طبيع دارالهم فة بيروت لبنان رقم العديث: 2325 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994 وقع العديث: 13255 وكرم المديث والكرم المديث المديث ولا العديث المديث المديث

هٰذَا حَدِينَتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ مِنْ خَالِدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْوَاسِطِيّ اللّٰي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ خَالِدٍ اِنْ كَانَ حَفِظُهُ فَإِنَّهُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ

حضرت محمد بن سعد رہی فیڈ اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں: رسول اللہ سکی فیڈ ارشا دفر مایا: تین چیزیں سعادت کی علامت ہیں اور تین چیزیں بدیختی کی ۔ سعادت میں سے یہ چیزیں ہیں

(i) الییعورت کہ جب تو اس کودیکھے تو وہ مختبے خوش کرے۔ جب تو اس سے غائب ہوتو وہ اپنے نفس اور تیرے مال کی نگرانی ہے۔

- (ii) تیزرفتار سواری جو تجھے تیرے ہمراہیوں کے ساتھ ساتھ رکھے۔
  - (iii)اییاوسیع گھر جس میں تمام سہولتیں موجود ہوں۔
    - (جوتین چیزیںانسان کی) بدبختی (ہیںوہ) یہ ہیں:
- (i)الیی بیوی که جب تواہے دیکھے تو تحجے پریشان کر دے، تیرے خلاف زبان درازی کرےاورا گر تواس ہے غائب ہوتو وہ اینی ذات کی اور تیرے مال کی حفاظت نہ کرے۔
- (ii) الیی ست رفتار سواری اگر تو اس کے ساتھ پیدل چلے تو وہ تجھ کوتھ کا دے اور اگر تو اس پر سواری کرے تو وہ مجھے تیرے ساتھیوں کے ساتھ ملانہ سکے۔
  - (iii) ایبا تنگ مکان جس میں بہت کم سہولیات ہوں۔

• ﴿ • ﴿ • ﴿ فَالدَّبِنَ عَبِدَاللَّهُ وَاسطَى سے رسول اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا لِيَهُ عَلَى بِيرِهِ مِن بَلِيرِ منفر دِبِين اگر بياس تفرد سے سلامت ہے تو بيا مام بخاری مِنْ اللّهِ منظر دبین اگر بیاس تفرد سے سلامت ہے تو بیا مام بخاری مِنْ اللّه الله مسلم مِنْ اللّه ہے معیار کے مطابق صحیح ہے۔

2685 الحُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحُبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ اَخْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بُنُ زَاذَانَ، عَنُ مُّعَاوِيةَ بُنِ قُرَّةَ، عَنُ مَّعُقِلِ بُنِ يَسَارٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى اَصَبْتُ امْرَاةً ذَاتَ عَنْهُ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى اَصَبْتُ امْرَاةً ذَاتَ حَسَبٍ وَمَالٍ اللهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَثْلَ ذَلِكَ، فَنَهَاهُ، ثُمَّ اتَاهُ الثَّانِيَةَ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ، فَإِنِّى مُكَاثِرٌ بِكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

حويث: 2885

اخدجه ابوداؤد السجستانی فی "مننه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث:2050 اخدجه ابوحاتم البستی فی "صعیعه" طبع مـوسسه الرساله بیروت کبنان 1414ه/1993 • رقم العدیث: 4056 اخدجه ابـوعبـدالـرحمن النسائی فی "مننه الکبرٰی" طبع دارالکتب العلمیه بیروت لبنان 1411ه/1991 • رقم العدیث: 5342 ذکره ابوبکر البیهقی فی "مننه الکبرْی طبع مکتبه دارالباز • مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994 • رقم العدیث: 13253

click on link for more books

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهلْذِهِ السِّيَاقَةِ

♦♦ حضرت معقل بن بیار رہا تھ کا فر مان ہے: ایک آ دمی نبی اکرم مُٹُلُٹُٹُو کی خدمت میں حاضر ہوکر کہنے لگا: یارسول اللہ!
مجھے ایک مالدار، صاحب منصب، بڑے خاندان کی عورت کا رشتہ مل رہا ہے لیکن اس کے ہاں اولا دنہیں ہوتی 'تو کیا میں اس کے ساتھ شادی کرلوں؟ آ ہے مُٹُلُٹُٹُو ہِ نے اس کومنع فر ما دیا۔وہ ایک مرتبہ پھر آ ہے مُٹُلُٹُٹُو ہِ کی بارگاہ میں آیا اور یہی عرض کی ۔ آ ہے مُٹُلُٹُٹُو ہِ نے بیدا کرنے والی کھراس کومنع کر دیا۔وہ تیسری مرتبہ آیا تو آ ہے مُٹُلُٹُٹُو ہے نیسری مرتبہ بھی منع کر دیا اور فر مایا: محبت کرنے والی 'بچے بیدا کرنے والی عورتوں ہے شادی کیا کرو کیونکہ تہماری کثرت کی وجہ سے میں دوسری امتوں پرفخر کروں گا۔

بیصدیث صحیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اورامام مسلم میشد نے اس کواس سند کے ہمراہ فالنہیں کیا۔

2686 ـــ اَخْبَرَنِى الشَّيْخُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى هَارُونُ بْنُ مَعُرُوفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، اَخْبَرَنِى سَعِيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْجُمَحِيُّ، اَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ عُمَرَ بْنِ عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَبِى طَالِبٍ حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِه عَلِيّ بْنِ اَبِى طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللهِ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ، قَال ثَلَاثٌ يَا عَلِيٌ لاَ تُؤَخِّرُهُنَ : الصَّلاةُ إذَا النَتُ، وَالْجَنَازَةُ إذَا حَضَرَتُ، وَالاَيِّمُ إذَا وَجَدَتُ كُفُوا هاذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُخْرَجُاهُ

﴾ ﴿ حضرت على ابن ابي طالب رٹی تانی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثانی تیکی ارشاد فرمایا: اے علی: تمین چیزوں میں تاخیرمت کرنا۔

- (i) نماز ، جب اس کاوفت ہوجائے۔
- (ii) جنازه، جب میت تیار ہوجائے۔
- (iii) بیوہ (کا نکاح کرنے میں) جب اس کا ہم پلید شتمل جائے۔

2687 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عِيسٰى، حَدَّثَنَا اِبُرَاهِيمُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ سَعِيْدِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا الْبُواهِيمُ بُنُ آبِيهِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بُنُ عِمْرَانَ الْجَعْفَرِيُّ، عَنْ هِشَامِ بُنِ عُرُوةَ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، اَنَّ رَسُولَ حَدِيثَ £686.

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحیاء التراث العربی بیروش لبنان رقم العدیث: 171 اخرجه ابوعبدالله الشیبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العدیث: 828

ذكره أبوبكر البيهيقى فى "مثنه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز· مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 13535 -----

### حديث : 2687

اضرجه ابو عبداللّه الفزوينى فى "سننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث: 1568 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى" طبسع مكتبه دارالباز · مكه مكرمه · معودى عرب 1414ه/1994 · رقم العديث: 13536 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة · بيروت لبنان 1407ه / 1486م 1986م click on 667 الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُحَيِّرُوا لِنُطَفِكُمْ، فَانْكِحُوا الْآكُفَاءَ، وَانْكِحُوا اللَّهِمْ تَابَعَهُمْ عِكْرِمَةُ بُنُ اللَّهِ صَلَّى الله عَرُوةَ الله عَرُوقَ الله عَرُوقَ الله عَرُوقَ الله عَرُوقَ الله عَلَى الله عَرْقَ الله عَرْقَ الله عَلَى الله عَرْقَ الله عَلَى ال

﴾ ﴿ حضرت عَا نَشه ﴿ ﴿ فَيَهُ اللَّهِ مَا لَى بِينَ كَهُ رَسُولَ اللَّهُ مَنْ اللّلَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ م

اس حدیث کو ہشام بن عروہ سے روایت کرنے میں عکر مہ بن ابراہیم نے حارث بن عمران کی متابعت کی ہے۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

هلذَا حَدِيثٌ صَحِينُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 💠 مذکورہ سند کے ہمراہ بھی بیرحدیث منقول ہے۔

2689 حَكَّثَنَا آبُو بَكُرٍ آحُمَدُ بُنُ سَلَمَانَ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيهُ الزَّاهِدُ بِبَغُدَادَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ جَعْفَرِ بُنِ الْحَسَنِ الْفَقِيةِ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، اَنْبَانَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُنُ اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحُسَابَ اَهُلِ اللَّانَيَا الَّذِي اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحُسَابَ اَهُلِ اللَّانَ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحُسَابَ اَهُلِ اللهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحُسَابَ اَهُلِ اللَّانَيَا الَّذِي اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحُسَابَ اهُلِ اللهُ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ آحُسَابَ اللهِ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ المُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت بریدہ شانعیٔ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ شانعی نے ارشاد فرمایا: دنیا والے جس خاندانی شرافت بہمرتے ہیں، وہ یہم اللہ مالی دولت ہیں ہے۔

رَوْدَ وَوَلَ مَا مِنَامَ مِنَالِهِ وَالْمَ مَلَمْ مِنْ اللهِ وَوَلَ مَعَارِكَ مِنَالِهِ مِنَ اللهِ بَنِ المُنَادِيُ، وَوَلَ مَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ المُنَادِيُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبَيْدِ اللهِ بَنِ المُؤدِّبِ، حَدَّثَنَا سَلامُ بُنُ ابِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةً رَضِيَ اللهُ حَدَثَنَا يُونُ سُمُرةً رَضِيَ اللهُ حَدِيثَ اللهُ وَلَا لَا اللهُ وَلَا اللهُ وَالْمُ اللهُ وَلَا اللهُ

اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الأسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 أرقم العديث: 2325 اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 23404اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع مسوسسه الرساله بيروت لبنان 1914ه/1993 أرقم العديث: 700 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالبان والكثب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 5335 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبان مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 13553 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1984 (مصدة العديث: 13553 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986 رقم العديث: 13553 اضرجه ابوعبدالله القضاعى فى "مسنده" طبع موسسة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986 رقم العديث: 13553 اخرجه المديث دان المديث والعديث العديث المديث العديث المديث ا

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَبُ الْمَالُ، وَالْكَرَمُ التَّقُوَى هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سمرہ بنائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول الله ملکا ٹیڈم نے ارشا و فرمایا: حسب '' مال' ہے اور کرم' ' تقوی' ہے۔
•:••:• یہ جدیث امام بخاری میں ہے۔ کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2691 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسَى الْفَرَّاءُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ حَالِدٍ الزَّنْجِيُّ، حَدَّثَنَا الْعَلاءُ بَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِيهُ هُرَيْرَةً رَضِى مُوسَى الْفَرَّاءُ، وَمُرُوتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَرَمُ الْمُؤْمِنِ دِينُهُ، وَمُرُوتُهُ عَقْلُهُ، وَحَسَبُهُ خُلُقُهُ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ <> حضرت ابوہریرہ ٹائنڈ فرماتے ہیں کہرسول اللد مُنالینٹے نے ارشاد فرمایا: مومن کا کرم اس کا دین ہے اس کی مروت اس
کی عقل ہے اور اس کا حسب اس کے اخلاق ہیں۔

• : • بو سیحدیث امام مسلم بیشته کے معیار کے مطابق صیح ہے لیکن اسے صیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2692 انْجَبَرَنَا آبَوْ جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ اللهِ الْبُغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ بِمِحْمَدِ بُنِ عَبُدُ اللهِ الْبُغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَى عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بُنُ خَالِدٍ هُوَ ابْنُ مُسَافِرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ بُنِ الزَّبَيْرِ، وَعَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنَّ اَبَا حُدَيْفَةَ بُنَ عُتُبَة بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَانْكَحَهُ بُنِ رَبِيْعَةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُو مَولًى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَانْكَحَهُ بِنْ رَبِيْعَةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُو مَولًى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَانْكَحَهُ بِنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُو مَولًى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَانْكَحَهُ بِنِ رَبِيْعَةَ بُنِ عَبْدِ شَمْسٍ وَهُو مَولًى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَّى سَالِمًا وَانْكَحَهُ رَبُّ عَبْدَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، تَبَنَى سَالِمًا وَانْكَحَهُ وَلِنَ مَنْ تَبَنِّى رَجُلا فِى الْجَاهِلِيَةِ دَعَاهُ النَّاسُ الَيْهِ، وَوَرِتَ مِنْ وَسُلُ لَمْ مَنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ اللهِ فَإِنْ لَلْهُ تَعَالَى فِي ذَلِكَ: ادْعُوهُمْ لَآبَائِهِمْ هُو اَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ فَإِنْ لَهُ اللهِ فَإِنْ لَلْهُ اللهِ فَإِنْ لَكُمُ اللهُ وَاللهُ عَلَى الْمَالِيقِ مُ فَوَى الْجَوْلُ اللهِ فَإِنْ لَكُمُ اللهِ اللهِ فَالِ اللهِ عَلَى الْعَامُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

حديث: 2690

اخرجه ابو عيسيٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3271 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره وی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 4219 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 20441 ذكره ابوبكر البيريقی فی "مننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1991ء وقم العدیث: 13554 اخرجه ابوالـقاسم الطبرائی فی "معجبه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983ء رقم العدیث: 6912 اخرجه ابوعبدالله القضاعی فی "مسنده" طبع موسعة الرسالة بيروت لبنان 1407ه/1986 وقم العدیث: 20

### حديث: 2691

اضرجيه ابنوسيسلى البسنوصيلى فى "مستندد" طبع وارالعامون للتراث دمشق ثام 1404هـ-1984، رقيم العديث: 6451 اخترجه ابوعبداللّه القضاعى فى "مستندد" طبع موسي<mark>ق المصالة يبيما وستن البنان 1986/181</mark>407 وقيم العديث: 297

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

الله عَنْهَا: وَإِنَّ سَهُلَةَ بِنْتَ سُهَيْلِ بُنِ عَمْرٍ و الْقُرَشِيِّ ثُمَّ الْعَامِرِيِّ وَكَانَتُ تَحْتَ اَبِى حُذَيْفَةَ بُنِ عُتْبَةَ بُنِ رَبِيْعَةَ، جَاءَ تُ رَسُولَ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ انْزَلَ اللهُ ذَلِكَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا نَرَى سَالِمًا وَلَدًا، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدُ اوَاهُ، فَكَانَ يَأْوِى مَعَهُ،

وَمَعَ آبِى حُذَيْفَةَ فِى بَيْتٍ وَّاحِدٍ، وَيَرَانِى وَآنَا فَضُلٌ، وَقَدُ ٱنْزَلَ اللهُ فِيهِمُ مَا قَدُ عَلِمْتَ، فَمَا تَرَى فِى شَأْنِهِ يَا رَسُولَ اللّهِ؟ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْضِعِيهِ، فَاَرْضَعَتُهُ حَمْسَ رَضَعَاتٍ، فَحُرِّمَ بِهِنَّ، وَكَانَ بِمَنْزِلَةِ وَلَدِهَا مِنَ الرَّضَاعَةَ

هاذَا حَدِیْتُ صَحِیْحٌ عَلَی شَرُطِ الْبُحَادِیِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ، وَفِیهِ اَنَّ الشَّرِیْفَةَ تُزُوَّ جُ مِنَ کُلِّ مُسْلِمٍ

﴿ حَرْتَ عَا نَشْهُ وَلِيَّا اللهِ الْبُحَادِیِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ، وَفِیهِ اَنَّ الشَّرِیْفَةَ تُزُوَّ جُ مِنَ کُلِّ مُسْلِمِ

﴿ حَرْتَ عَا نَشْهُ وَلِيْكُونَ عَا نَشْهُ وَلِيْكُونُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُو

ادُعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا الْبَاءَهُمْ فَاخْوَانْكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ

(الاحزاب:5)

''انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارویہ اللہ کے نزدیک زیادہ ٹھیک ہے پھرا گرتمہیں ان کے باپ معلوم نہ ہوں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں اور بشریت میں تمہارے چیازاد'' (ترجمہ کنزالا یمان ،امام احمد رضا )

ديث: 2692

اخرجه ابو عبنداليله معهد البخارى في "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بعامه بيروت لبنان 1087ه (بوعبدالرحين النسائى فى 3778 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2021 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه عليه شام · 1406ه 1986 رقع العديث: 3223 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "سننه" طبع داراصياء الترات العربى (تعذيق فواد عبدالباقى) رقع العديث: 1265 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 1993 اخرجه ابوصاتيم البسنى فى "صعيعه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان المويث قاهره مصر أقع العديث: 4215 اخرجه ابوعبدالرحيسن النسائى فى "منته الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1414ه/1993 رقيم العديث: 5331 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1411ه/1991 رقيم العديث: 1231 اخرجه ابوالقاسم الطبرائى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1404ه/1991 رقيم العديث: 741 اخرجه ابوالقاسم العبدائي فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1404ه/1991 رقيم العديث: 765 اخرجه ابوبكر العسنعانى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1401ه/1991 رقيم العديث: 766 اخرجه ابوبكر العسنعانى فى "مسنده" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقيم العديث: 766 اخرجه ابوبكر العسنعانى فى "مسنده" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى)

تولوگوں نے ان کوان کے باپ کے ناموں سے پکارنا شروع کر دیا اور جس کے باپ کا پیتہ نہ چل سکے تو پھراس کا آقایا دین بھائی زیادہ مستحق ہیں۔ ام المونین حضرت عاکشہ ڈٹائٹٹا فر ماتی ہیں: سہیل بن عمر والقرشی عامری کی بیٹی سھلہ، ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ کے نکاح میں تھیں۔ جب بیآیت نازل ہوئی تو وہ نبی اکرم مُٹاٹٹٹٹ کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں اورعوض کی :یارسول اللہ! ہم تو سالم کو بچہ جھتے ہیں اور رسول اللہ نے اپنے منہ بولے بیٹے کو اپنے گھر میں رہائش دی تھی اسی طرح یہ بھی ابوحذیفہ کے ہمراہ انہی کے گھر میں رہتے ہیں۔ اور میں گھر کے کیٹر وں میں ہوتی ہوں اور جھ پراس کی نظر پڑتی ہے۔ اور اب تو قرآن کریم کی آیت بھی نازل ہوچکی ہے۔ جس کو آپ باخو بی جانتے ہیں۔ تو یارسول اللہ مُٹاٹٹٹٹ میں اس سلسلے میں کیا کروں؟ رسول اللہ مُٹاٹٹٹٹٹ نے اسے مشورہ دیا کہ تو اس کو دورہ یا کہ تو اس کو دورہ یا کہ تو اس کی طرح ہو گیا۔

2693 حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا اَسَدُ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَمَةَ، عَنْ اَبِي مُوسَى، حَدَّثَنَا اللَّهِ صَلَّى حَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: يَا بَنِيْ بَيَاضَةَ، اَنْكِحُوا اَبَا هِنْدٍ وَّانْكِحُوا اللهِ، قَالَ: وَكَانَ حَجَّامًا،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ رُٹائِفُۂُ فر ماتے ہیں کہ رسول اللّٰہ مَٹائِفِیْم نے ارشا دفر مایا: اے بنی بیاضہ: تم ابو ہند کورشتہ دیا کرواوران سے لیا بھی کرو۔ (ابو ہریرہ ڈلائٹۂ؛) فرماتے ہیں وہ حجام تھا۔

المعلم ملم موالت كمعيارك مطابق صحيح بيكن است سيحين مين نقل نهيس كيا كيا۔

2694 حَدَّثَنَا مُنحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بُنُ عِصْمَةُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بُنُ خُورَيْمَةَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ يَزِيْدَ الْمُقْرِءُ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ آبِى اَيُّوْبَ، عَنْ آبِى مَرُحُومٍ، عَنْ سَهُلِ بُنِ مُعَاذٍ وَّهُوَ ابْنُ اَنْسِ الْجُهَنِيُّ، عَنْ آبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَعْطَى لِلَّهِ، وَمَنعَ لِلَّهِ، وَاَنْعُضَ لِلَّهِ، وَاَنْعُضَ لِلَّهِ، وَاَنْعُضَ لِلَّهِ، وَاَنْكَحَ لِلَّهِ، فَقَدِ اسْتَكُمَلَ الْإيمَانَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

-دیث: **2694** 

اضرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم الصديث: 2521 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمنسو، شام : 1404ه-1984 رقم الصديث: 1485 اضرجه ابوالشاسم البطبرانی فی "معجه الکبير" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل : 1984ه/1983 رقم الصديث: 412

﴿ حضرت انس جہنی رہائی فالٹی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی فیا نے ارشاد فرمایا: جواللہ کی رضا کی خاطر دیے اس کی رضا کے لئے منع کرے اس کی رضا کے لئے منع کرے اس کی رضا کے لئے نکاح کرے تواس نے اپناایمان کامل کرلیا۔

• ﴿ • ﴿ يَهُ مِينَ اللهِ مِنَا اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ آبِى اُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ، وَوَلَ عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى ، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ آبِى اُسَامَةَ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بَنُ هَارُونَ ، اللهُ عَنْهُ ، عَنْ وَيْدِمَةَ الْبَصْرِيّ ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ ، اللهُ عَنْهُ ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْوُا تَكُنُ فِتَنَةً فَالْرُضَ وَفَسَادٌ عَريضٌ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَيْهُ وَسَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّ جَاهُ

﴾ حضرت ابو ہریرہ ڈکاٹٹیڈ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مُکاٹٹیٹا نے ارشاد فر مایا: جب تمہیں کوئی رشتہ ملے جس کے دین اور اخلاق پرتمہیں اطمینان ہوتو وہاں نکاح کرلو۔ورنہ روئے زمین پر بہت بڑا فتنہ اور فساد ظیم ہوگا۔

• ﴿• • ﴿ مِينَ سِي الله سَادِ بِ لِيكِن امام بخارى مُينَالَةُ اورامام مسلم مُيَّالِيَّةِ إلى كُلْقَالَ نهيس كيا \_

2696 - آخبَرَنِى آبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ قُرَيْشٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ آبِى بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، آخبَرَنِى عُمَرُ بَنُ عَلِيّ بَنِ مُقَدَّمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بَنِ بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، آخبَرَنِى عُمَرُ بَنُ عَلِيّ بَنِ مُقَدَّمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ، عَنْ دَاوُدَ بَنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ وَاقِدِ بَنِ عَمْرُ بَنُ عَلِيّ بَنِ مُقَدَّمٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ آحَدُكُمُ عَمْرُ بَنِي مُعَنِي اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ آحَدُكُمُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَطَبَ آحَدُكُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهَ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَقُ اللهُ عَلَوْدَ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَالَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

اخدجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيا والترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1085 اخرجه ابو عبدالله الفروينى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1967 ذكره ابوبكر البيريقى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 13259 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقم العديث: 446 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 762 اخرجه ابوبكر الشيبسانى فى "الاحسادوالبشانى" طبع دارالراية ريساض بعودى عرب 1404ه/1993 رقم العديث: 762 اخرجه ابوبكر الشيبسانى فى "الاحسادوالبشانى" طبع دارالراية ريساض بعودى عرب 1401ه/1991 رقم العديث: 122

#### حديث: 2696

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2082 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقم العديث: 14626 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1994 مكرمه العديث: 1326 اخرجه ابوالبقاسم البطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر عرب (طبع اول) 1409ه رقم والمديث: 191 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم دارالده و دارالعرمين والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث والمديث الكوفى ولى الكوفى المديث والمديث والمديث

لَهَا فِي أُصُولِ النَّخُلِ حَتَّى رَايَتُ مِنْهَا مَا دَعَانِي إِلَى نِكَاحِهَا فَتَزَوَّجُتُهَا،

هَاذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَإِنَّمَا آخُرَجَ مُسْلِمٌ فِي هَاذَا الْبَابِ حَدِيْتَ يَزِيْدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ آبِي حَازِم مُخْتَصَرًا

♦♦ حضرت جابر رہائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مُٹاٹیڈ ارشاد فرمایا: جبتم کسی عورت کو پیغام نکاح بھیجو تو اگر اسے
دیکھناممکن ہوتو دیکھ لو (جابر فرماتے ہیں) میں نے بنی سلیم کی ایک خاتون کو پیغام نکاح بھیجا' تو میں نے درختوں کے پیچھے چھپ کر
چیکے سے اسے دیکھ لیا۔وہ مجھے پیند آگئ تو پھر میں نے اس سے شادی کرلی۔

2697 حَدَّثِنَى عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، وَآحُمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِی، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آحُمَدَ بُنِ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِی، قَالاً: حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ حَنْبُلٍ، حَدَّثِنِى آبِي، حَدَّثَنِى آبِي، حَدَّثَنِى آبِي، حَدَّثَنِى آبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، آنُبَانَا مَعْمَرٌ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ آنسِ رَضِى الله عَنْهُ، آنَ الْمُغِيرَةَ بُنَ شُعْبَةَ خَطَبَ امْرَاةً، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَانْظُرُ اليَّهَا، فَانَّهُ آخُرَى آنُ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَانْظُرُ اليَّهَا، فَانَّهُ آخُرَى آنُ يُؤْدَمَ بَيْنَكُمَا، قَالَ: عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبْ فَانْظُرُ اليَّهَا، فَانَّهُ آخُرَى مِنْ مُوَافَقَتِهَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت انس رہالتن رہا ہے۔ کرتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رہالتہ نے ایک عورت کو پیغام نکاح بھیجا' رسول اللہ منا ہے۔ اس سے کہا: جا کراس کو دیکھے لوگے کو کہا اور پھر موافقت کا اظہار کیا۔
موافقت کا اظہار کیا۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت ابوایوب انصاری ڈائٹئؤ فر مائے ہیں کہ رسول اللّه مُٹائٹیئے نے ارشا دفر مایا: پیغا م نکاح کو چھیا کر رکھو پھر وضو کرو اورا چھا وضو کر و پھر نوافل ادا کر و پھر اپنے رب کی حمد کر واس کی بزرگی بیان کر و پھر یوں دعا مانگو

اللَّهُمَّ إِنَّكَ تَقُدِرُ وَلا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ، فَإِنْ رَأَيْتَ لِيَ فِي فَلانَةٍ، (يهال ير

اس كانام لے)، خَيْسرًا لِيُ فِي دِيْنِي وَدُنْيَاى وَآخِرَتِي فَاقُدُرُهَا لِي، فَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِيُ فِي دِيْنِي وَدُنْيَاى وَآخِرَتِي فَاقُدُرُهَا لِي، فَإِنْ كَانَ غَيْرُهَا خَيْرًا لِي فِي دِيْنِي وَدُنْيَاى وَآخِرَتِي فَاقُدُرُهَا لِي

''اے اللہ! تو قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں' تو جانتا ہے اور میں نہیں جانتا اور تو علام الغیوب ہے اگر تو جانتا ہے کہ فلانہ
(یہاں اس کانا م لے) میری دنیا اور آخرت کے حوالے سے میرے لیے بہتر ہے تو وہ میرے مقدر میں کردے اور اگر
اس کے علاوہ کوئی اور میری دنیا اور آخرت کے حوالے سے میرے لیے بہتر ہے تو وہ میرے لیے مقدر کردے۔

• وہ وہ سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مجینے اور امام مسلم بینیڈ نے اس کو قال نہیں کیا۔

2699 حَدَّثَنَا عَلِيْ بَنُ عَلِيْ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بَنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا هِ مَا مُنَ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا مُوسَى بَنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا هُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنُ يَّتَزَوَّجَ امْرَاةً، حَمَّادُ بَنُ سَلَمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، عَنُ اَنسٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، اَنَّ النّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرَادَ اَنُ يَّتَزَوَّجَ امْرَاةً، فَبَعَثَ امْرَا قَ لِيَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ اَنُ يَتَزَوَّجَ امْرَاةً فَبَعَثُ امْرَا قَلَيْهُ وَسَلَّمَ ارَادَ اَنُ يَتَزَوَّجَ امْرَاةً فَبَعَثُ امْرَا قَلْ لِيهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ارَادَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت انس رٹائٹڈ فرماتے ہیں: نبی اگرم مُناٹیڈ کی ایک عورت سے نکاح کا ارادہ کیا تو ایک خاتون کو اسے دیکھنے کے
لئے بھیجا۔ آپ مُناٹیڈ کی نے اس خاتون کو یہ ہدایت کر کے بھیجا کہ اس کے رخسار سونگھ کراور اس کی کونچوں کو دیکھ کر آنا۔ وہ خاتون ان
کے گھر گئی۔ انہوں نے اس سے پوچھا: اپ فلانہ! کیا تو کھانا نہیں کھائے گی؟ اس نے کہا: میں تو صرف وہ کھانا کھاؤں گی جوفلانہ
لے کر آئے گئی (انس) فرماتے ہیں۔ وہ عورت ان کی خدمت کے لئے جب آئی تو اس نے اس کی کونچوں کو دیکھ لیا۔ پھر اس نے کہا:
اے بیٹی! ذرامیری جوئیں نکالنا۔ وہ اس کی جوئیں نکا لئے لگ گئی اور اس خاتون نے اس کے رخسار سونگھ لیے۔ پھر اس نے واپس
آ کررسول اکرم مُناٹی کے کواطلاع دی۔

• والمراد من الم مسلم مواللة على معيار على مطابق صحيح بيكن السي معيمين مين نقل نهيس كيا كيار

2700 حَكَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ الشَّيبَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو مَعُمَرٍ وَ بَنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ،

حديث: 2699

اضرجه ابوعبىدالله الشيبسائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 13448 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الـكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 13279 اخرجه ابومصد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1408 وقم العديث: 1388

### حويث: 2700

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" اطبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث:2052 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: click on link for more books 8283 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله لا يَنْكِحِ الزَّانِي الْمَجْلُودُ اللَّهِ مِثْلَهُ هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله لا يَنْكِحِ الزَّانِي الْمَجْلُودُ اللَّهِ مِثْلَهُ هَالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ يَخَرِّجَاهُ هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہرمیہ و ڈائٹنٹ فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائٹیٹا نے ارشا دفر مایا : خبر دار! وہ زانی جس کو کوڑے مارے گئے ہول وہ اپنے ہی جیسی سے نکاح کرے۔

• إن والمراب المسلم من المراب المراب

2701 حَدَّثَنَا آبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، آنْبَانَا آبُو الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنِى عُنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ مَرْثَلَا بُنِ الْاَخْسَسِ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ، آنَّ مَرْثَلَا بُن آبِي مَرْثَلِا الْعَنَوِى رَضِى الله عَنْ هُ كَانَ يَحْمِلُ الْأَسَارَى بِمَكَّةَ، وَكَانَ بِمَكَّةً بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ، وَكَانَتُ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَجِئْتُ الله النّبِي عَنْ يَعْلُ الله عَنَاقُ، وَكَانَتُ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَجِئْتُ الله النّبِي مَكَّةً بَغِيٌّ يُقَالُ لَهَا عَنَاقُ، وَكَانَتُ صَدِيقَتَهُ، قَالَ: فَجِئْتُ الله النّبِي الله عَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، آنُكِحُ عَنَاقًا؟ قَالَ: فَسَكَتَ عَنِّى، فَنَزَلَتُ: الزَّانِي لا يَنْكِحُ اللّا وَالله صَلّى الله عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَرَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى وَانْ الله عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَرَا عَلَى وَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَرَا عَلَى رَسُولُ اللهِ صَلّى الله عَلَيْ وَسَلّمَ، وَقَالَ: لا تَنْكِحُهَا الله وَالْ الله صَلّى الله عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ فَقَرَا عَلَى رَسُولُ الله صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ: لا تَنْكِحُهَا الله وَالله عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَقَالَ: لا تَنْكِحُهَا

هٰذَا حَدِينتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عمر و بن شعیب ر الفنوای بیخ والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں: مرثد بن ابی مرثد غنوی قید یوں کو مکہ تک لے جایا کرتے تھے اور مکہ میں طوا کفتھی جس کوعناق کہا جاتا تھا، وہ اس کی جان پہچان والی تھی۔ میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْا کم خاصوش کی جان پہچان والی تھی۔ میں نے نبی اکرم مَثَاثِیْا کم خاصوش کے دمت میں حاضر ہوکر عرض کی: یا رسول اللہ! میں عناق سے نکاح کرلوں؟ (راوی) فر ماتے ہیں: آپ مَثَاثِیْا کم خاصوش رہے اور بیہ آیت نازل ہوگئ

الزَّانِيُ لاَ يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَٰلِكَ عَلَى الْمُؤُمِنِيْن (النور:3)

''بد کارمر د نکاح نہ کرے مگر بد کارعورت یا شرک والی سے اور بد کارعورت سے نکاح نہ کرے مگر بد کارمر دیا مشرک اور بیہ کام ایمان والوں پرحرام ہے'۔ (ترجمہ کنزالایمان،امام احدرضا)

نبی اکرم منافیتم نے مجھے یہ آیت سنا کرفر مایا:اس سے نکاح مت کرنا۔

• إ • • و مير من مين مين السناد ہے ليكن امام بخارى مين الدام مسلم مين الله نے اس كوفل نہيں كيا۔

حديث: 2701

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2051 آخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارالعياء التراحياء التعربى بيروت لبنان رقم العديث: 3177 آخرجه ابوعبىدالرحيين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 3228 آخرجه ابوعبىدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991، رقم العديث: 5338 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994، رقم العديث: 13639 في "والله (1414 ملاء) والتعديث والتعديث

2702 - آخُبَرَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الزَّاهِدُ، حَدَّثَنَا آحُمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ آبِى إِسْحَاقَ، عَنْ آبِى بُرُدَةَ، عَنْ آبِى مُوسِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، سَمِع النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتُ فَهُو رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتُ فَلَا كُرُهَ عَلَيْهَا هَلَيْهُ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: تُسْتَأْمَرُ الْيَتِيمَةُ فِى نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَتَتُ فَهُو رِضَاهَا، وَإِنْ كَرِهَتُ فَلَا كُرُهَ عَلَيْهَا هَا هَذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا اللهَ عَلَيْهُا اللهُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابوموی و النو الله علی کے رسول الله مثالی الله مثالی الله مثالی کے اس کی ذات کے بارے میں مشورہ کیا جائے ،اگروہ خاموش رہے تو بیر صامندی کی علامت ہے اورا گروہ ناپند کرے تواس پر کوئی جزنہیں کیا جاسکتا۔
مشورہ کیا جائے ،اگروہ خاموش رہے تو بیرضا مندی کی علامت ہے اورا گروہ ناپند کرے تواس پر کوئی جزنہیں کیا جاسکتا۔

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

عديث: 2702

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2093 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراعباء الترات العربى بيروت لبنان رقع العديث: 1109 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه 1986، رقع العديث: 3270اضرجه ابومصد الدارمى فى "سننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان \* 1407ه 1987، رقع العديث: 2185اضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسننده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقع العديث: 1579ضرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسننده" طبع موسسه قرطبه العديث: العديث: 1579ضرجه ابوعبائه البستى فى "صعيحه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان \* 1411ه/ 1993، رقيم العديث: 4079ضرجه ابوعبدالرحسن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان \* 1411ه/ 1991، رقيم العديث: 5381ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباذ مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/ 1994، رقيم العديث: 1348 الموصلى فى "مسنده" طبع دارالسامون للتراث دمشوه شام · 1404ه – 1984، وقع العديث: 1909فرجه ابويعلى العوصلى فى "مسنده" طبع موسعه نادر بيروت لبنان 1410ه/1990، رقم العديث: 1909فرجه ابوالعسن الجوهرى فى "مسنده" طبع موسعه نادر بيروت لبنان 1410ه/1990، رقم العديث: 649

حديث: 2703

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم الصديث: 13471 click on link for more books عورتوں ما نکاح کرنے سے پہلے ان کی رائے لے لیا کرو، اگروہ خاموش رہیں توبیا جازت ہے۔ چنانچہ ابن عمر ڈگا فہنا کے بعداس نے مغیرہ بن شعبہ سے شادی کی۔

• • • • • يصديث الم بخارى مُيَّالَيْ والم مسلم مُيُّالَيْ واول كمعيار كمطابق مح جاكن دونوں نے بى اسے قل مُيْل كيا ـ معيلهِ ـ 2704 ـ اخْبَر نَا مَخْلَدُ بُنُ جَعُفَو الْبَاقَرُ حِيَّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا مَعِيدُ بُنُ عَمْرِ و بُنِ عَلْقَمَةَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ عَبْدِ الرَّحْمَٰنِ بُنِ حَاطِبٍ، عَنُ عَآفِشَةَ وَلَيْ مَعْدُ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: لَمَّا تُوْقِيتُ حَدِيجة رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ حَرِيجة بُنِ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ حَدِيجة بُنِ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ حَدِيجة بُنِ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ عَدِيجة وَرَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ حَرِيجة بُنِ اللهُ عَنْهَا، قَالَتْ: إِنْ شِنْتَ بَنْ وَمَنْ اللهُ عَنْهُ وَذَلِكَ بِمَكَّةَ: اَئُ رَسُولَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَانِي اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ بِمَكَّة بُنِ قَيْسٍ قَدُ المَنتُ بِكَ، وَاتَبْعَتُكَ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ ابْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ وَلَا لَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ عَلَى مَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ مَلْهُ عِينِينَ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْكُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُو اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا لَكُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَكُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُه

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عائشہ وَ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللللّٰهُ الللللللللله اللللللللله اللللله اللله اللله الله اللله اللله اللله اللله اللله الله الله الله الله اللله الله اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ الللللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ الللهُ اللللهُ الللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللللهُ ا

حديث: 2704

اضرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقم العديث: 57اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 25810ذكره ابوبسكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه /1994 رقم العديث: 13526

# ونونون میں مسلم میں اللہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2705 اخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْقَاسِمُ بُنُ الْقَاسِمِ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ السَّيَّارِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوسَى بُنِ حَاتِمٍ الْبَاشَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ شَقِيقٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ وَاقِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: خَطَبَ ابُوْ بَكُرٍ، وَعُمَرُ فَاطِمَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا صَغِيرَةٌ، فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2706 اخْبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ آخَمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ وَآخُبَرَنَا عَبُدُ الرَّحْمِنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلابُ بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السَّمُرِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابُو عَاصِمِ الضَّحَّاكُ بْنُ مُوسِى، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسِى، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ، مَا لَذَ سَمِعْتُ مُوسِى، يَقُولُ: حَدَّثَنَا الزُّهُرِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عُرُوةَ، يَقُولُ: اللهُ عَنْهَا، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: ايُّمَا امْرَآقِ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذُنِ وَلِيّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، فَنِكَاحُهَا الْمَابَهَا فَلَهَا مَهُرُهَا بِمَا اصَابَهَا،

اضرجه ابوعبدالرصيين النيسائي في "سنينه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 ورقيم العديث: 3221اضرجيه ابوصائيم البيبني في "صعيعه" طبع موسيه الرساله بيروت لبنيان · 1414ه/1993 ورقم العديث: 6948اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنيان · 1411ه/ 1991 ورقم العديث: 5329

### حديث: 2706

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيدوت لبنان رقم العديث: 2083 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1879 اخرجه ابوصعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1877 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2184 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قاهره مصر وقم العديث: 4074 ذكره ابوبكر البيرقى فى "بدوات البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرساله بيروت البنان 1414ه/1993. رقم العديث: 4074 ذكره ابوبكر البيرقى فى "مسنده" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 13377 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمنسق شام 1404ه–1984، رقم العديث: 4682 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهمرفة بيروث لبنان رقم العديث: 1463 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه المبتبى بيروت فاهره رقم العديث: 228 اخرجه ابن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1414 / 1991. وقم العديث: 698 اخرجه ابنوبيكر الكوفى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1404ه/1991. وقم العديث: 698 اخرجه ابنوبيكر الكوفى فى "مسنده" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 1508 اخرجه ابنوبيكر الكوفى فى "مسنده" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 1508

وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِيٌّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدُ تَابَعَ اَبَا عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ سَمَاعِ ابْنِ جُرَيْجٍ، مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَسَمَاعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، مِنَ الزُّهْرِيِّ، وَعَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هُمَّامٍ، وَيَحْيَى بْنِ اَيُّوْبَ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ، وَحَجَّاج بْنِ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيّ،

اَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ الرَّزَّاقِ: .

2707 فَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ شَاذَانَ وَحَدَّثَنَا اَبُو عَلِيّ الْمَحَافُ بَنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا ابْنُ جُريُجٍ، الْمَحَافُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا ابْنُ جُريُجٍ، الْمَحَافُ بُنُ اِبُرَاهِيمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا ابْنُ جُريُجٍ، اللهُ عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ، اَنَّ عَرْوَةَ بُنَ الزُّبَيْرِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ، الرَّبَيْرِ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِى الله عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَمَ نَحُوهُ

وأما حديث يحيى بن أيوب

اس کے حضرت عبدالرزاق رٹالٹیز کی سند کے ہمراہ بھی ام المونین حضرت عائشہ ڈلٹٹٹا کے حوالے سے نبی اکرم مٹالٹیز کم اس جیسا فرمان منقول ہے۔

2708 فَحَدَّثُنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِى مَرْيَمَ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ الْفَقِيهُ بِبَغُدَادَ، قَالَ: قَرَا عَلَى مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ وَانَا السُّلَمِيُّ وَانَا السُّلَمِيُّ وَانَا السُّلَمِيُّ وَانَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ حَدَّثَنَهُ، اَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ عُرُوةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُنْكُحُ الْمَرُاةُ بِغَيْرِ اِذُنِ وَلِيَّهَا، فَإِنْ نُكِحَتُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَإِنْ اَصَابَهَا فَلَهَا مَهُرُهَا بِمَا وَصَابَهَا فَلَهُ اللهُ عَنْهَا، فَإِنْ السُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ اللهُ عَنْهَا، فَإِنْ السُّلُطَانُ وَلِيُّ مَنْ لاَ وَلِيَّ لَهُ "

وأما حديث حجاج بن محمد

♦♦ یجیٰ بن ایوب کی سند کے ہمراہ بھی نز کورہ حدیث منقول ہے۔

حجاج بن محمد کی حدیث

2709 فَ حَدَّثُنَاهُ أَبُوْ بَكُرِ بُنُ السَّحَاقَ الْفَقِيْهُ، ٱنْبَانَا السَّمَاعِيْلُ بْنُ قُتَيْبَةَ وَٱخْبَرَنِي ٱبُوْ يَحْيَى ٱحْمَدُ بْنُ

مُسحَمَّدٍ السَّمَرُ قَنُدِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ نَصْرٍ وَّاَخْبَرَنِی اَبُوْ عَمْرِو بَنُ جَعْفَرٍ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِیهُ بُنُ عَلِیّ الذَّهْلِیُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا یَحْیَی بُنُ یَحْیَی، اَنْبَانَا حَجَّاجُ بَنُ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَیْجٍ، اَخْبَرَنِی سُلَیْمَانُ بْنُ مُوسَى، اَنَّ اللهُ عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ، اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ مُوسَى، اَنَّ ابْدَنَ شِهَابٍ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عُرُوةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَآئِشَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهَا اَخْبَرَتُهُ، اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّی، قَالَ: اَیُّمَا امْرَاةٍ نُحِیَی بِغَیْرِ اِذْنِ وَلِیِّهَا فَیْکَاحُهَا بَاطِلٌ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اَصَابَ مِنْهَا، فَانِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلُطَانُ وَلِیٌّ مَنُ لاَ وَلِیَّ لَهُ فَقَدُ صَحَّ

وَثَبَتَ بِمِوايَاتِ الْآئِمَةِ، الْآثُبَاتِ سَمَاعُ الرُّوَاةِ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ، فَلَا تُعَلَّلُ هاذِهِ الرِّوَايَاتُ بِحَدِيْثِ ابْنِ عُلَيَّةَ، وَسُؤَ الِهِ ابْنَ جُرَيْحِ عَنْهُ وَقُولِهِ; اِنِّي سَالُتُ الْزُّهُرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ فَقَدْ يَنْسَى النِّقَةُ الْحَافِظُ الْحَدِيْتَ بَعْدَ اَنُ حَـدَّتَ بِهِ، وَقَدْ فَعَلَهُ عَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ حُقَّاظِ الْحَدِيثِ اَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوْبَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدُرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلِ، يَقُولُ: وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذُكُرُ حَدِيْتُ ابْنِ جُسرَيْجٍ فِيْ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: فَلَقِيْتُ الزُّهْرِيُّ فَسَالْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفُهُ، وَآثْني عَلَى سُلَيْمَانَ بُنِ مُـوُسلي، قَـالَ آحُمَدُ بُنُ حَنْبَلٍ: إنَّ ابْنَ جُرَيْجَ لَّهُ كُتُبُ مُدَوَّنَةٌ، وَلَيْسَ هٰذَا فِي كُتُبِهٖ يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْج، سَمِعْتُ اَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوْبَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدِ الدُّوْرِيَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ يَحْيَى بُنَ مَعِيْنٍ يَقُولُ فِي حديث: لاَ نِكَاحَ إلَّا بِوَلِيِّ، الَّذِي يَرُويِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ، فَقُلْتُ لَهُ: إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ، يَقُولُ: قَالَ ابْنُ جُسرَيْجٍ: فَسَالُتُ عَنْهُ الزُّهُوِيَّ، فَقَالَ: لَسْتُ اَخْفَظُهُ، فَقَالَ يَحْيَى بَنُ مَعِيْنٍ: لَيْسَ يَقُولُ هِلَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ، وَإِنَّكَ عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجِ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيْدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ آبِي رَوَّادٍ فَأَصْلَحَهَا لَهُ، وَلْكِنْ لَّمْ يَسُذُلُ نَفْسَهُ لِلْحَدِيْثِ، حَدَّثَنَا آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بنُ آبِي حَمْزَةَ، قَالَ: قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ: إنَّ مَكُحُولا يَأْتِينَا، وَسُلَيْهَ مَانُ بُنُ مُوسَى، وَلَعَمْرُ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بُنَ مُوسَى لاَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ، قَالَ الْحَاكِمُ: رَجَعْنَا إِلَى الْاَصْلِ الَّذِي لَمْ يَسَعِ الشَّيْخَيْنِ اِخْلاءُ الصَّحِيُحَيْنِ عَنْهُ، وَهُوَ حَدِيْتُ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي بُرْ دَةِ، عَنْ آبِي مُوْسَى ♦♦ مذکوره سند کے ہمراہ بھی سابقہ حدیث منقول ہے۔

• • • • • قابل اعتمادائمہ مدیث کی روایات ہے اس مدیث کے تمام راویوں کا ایک دوسر ہے ہے ساع ثابت ہو چکا ہے۔ لہذا یہ روایات ابن علیہ کی مدیث اوران کے ابن جرتج سے سوال اوران کے اس قول (کہ میں نے زہری سے اس روایت کے متعلق پوچھا تو وہ نہ بہچان سکے تو ایک ثقہ حافظ الحدیث روایت بیان کرنے کے بعد بھول گیا) کی وجہ سے معلل قرار نہیں دی جاسکتیں۔ کیونکہ یہ فعل تو متعدد حافظ الحدیث راویوں سے ثابت ہے۔

(امام حاکم مین فرماتے ہیں) ہمیں حسین بن ایوب نے بتایا کہ ابو حاتم محمہ بن ادر لیں رازی نے احمہ بن خبل کا بیہ قول نقل کیا ہے: ان کے ہاں بیگفتگوہوئی کہ ابن علیہ ابن جرتج کے حوالے سے بیر صدیث 'لانکاح الا بولی'' بیان کرتے ہیں۔جبکہ ان جرتج کا کہنا ہے کہ میں خود زہری سے ملا اور ان میں ان جرتج کا کہنا ہے کہ میں خود زہری سے ملا اور ان میں ان جرتج کا کہنا ہے کہ میں خود زہری سے ملا اور ان میں ان جرت کے کا کہنا ہے کہ میں خود زہری سے ملا اور ان میں ان میں ان جرت کے کا کہنا ہے کہ میں خود زہری سے ملا اور ان میں ان جربی ان میں انہوں نے سلیمان

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

بن موسیٰ کی تعریف کی ۔

امام احمد بن عنبل نے کہا: ابن جرت کی کتابیں مدون ہوچکی ہیں۔ بیابن علیہ کی ابن جرت کے حوالے سے جو حکایت ہے بیان میں موجو زنہیں ہے۔

یجیٰ بن معین نے ''لا نکاح الا ہو لی' والی حدیث کے متعلق فر مایا یہ وہی ہے جس کوابن جرتے روایت کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا: ابن علیہ فر ماتے ہیں کہ ابن جربے نے کہا ہے۔ میں نے زہری سے پوچھا تو وہ ہولے مجھے یا دنہیں ہے۔ تو بیجیٰ بن معین ہولے یہ قول ابن علیہ کے سوااور کسی کا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور ابن علیہ نے ابن جربے کی کتا بیس عبد المجید بن عبد العزیز بن ابی رواد کے سامنے پیش کیس تو انہوں نے کتابوں کی اصلاح کردی لیکن حدیث کے لئے خود محنت نہیں گی۔

شعیب بن ابوحمزہ فرماتے ہیں: مجھے زہری نے بتایا کہ ہمارے پاس مکحول اورسلیمان بن موی دونوں آیا کرتے تھے لیکن سلیمان بن موسیٰ دونوں میں زیادہ حافظہ کے مالک تھے۔

امام حاکم مین فرماتے ہیں اب ہم اپنی اس اصل کی طرف لوٹ آتے ہیں جس سے سیحیین کوخالی رکھنے کی امام بخاری مین اللہ اورامام سلم میناللہ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے۔ وہ ابواسحاق کی ابولبر دہ کے حوالے ابوموسیٰ سے روایت کردہ حدیث ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

2710 حَكَّثَنَا ابُو بَكِ بِكُو اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ الْقَاضِيُ، وَابُو اَحْمَدَ بَكُرُ بَنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَفِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بَنُ هَاشِمِ ابْرُ وَقِلابَةَ بُنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدِ الرَّقَاشِيُّ وَاخْبَرَنِي مَخْلَدُ بْنُ جَعْفَرِ الْبَاقَرْحِيُّ، حَدَّثَنَا ابْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَعْوِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا النَّعُمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي الْبَعْوِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ، حَدَّثَنَا النَّعْمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ، عَنْ شُعْبَةَ، وَسُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ آبِي اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَكَاحَ اللَّهِ السَّكَاقَ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَكَاحَ اللَّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَكَاحَ اللَّهِ اللهُ عَنْهُمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ بَيْنَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ فِي السَّنَادِ هَذَا الْحَدِينِثِ، وَوَصَلَهُ عَنْهُمَا، وَالنَّعُمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ بَيْنَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ فِي السَّنَادِ هَذَا الْحَدِينِثِ، وَوَصَلَهُ عَنْهُمَا، وَالنَّعُمَانُ الشَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ فِي السَّنَادِ هَذَا الْحَدِينِثِ، وَوَصَلَهُ عَنْهُمَا، وَالنَّعْمَانُ اللهُ عَنْهُمَانُ بُنُ عَبْدِ السَّلامِ بَيْنَ الثَّوْرِيِّ، وَشُعْبَةَ فِي السَّنَادِ هَذَا الْحَدِينِثِ، وَوَصَلَهُ عَنْهُمَا، وَالنَّعُمَانُ

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2085ا خرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارالعباء الترات العربى بيروت لبنان أرقم العديث: 1101 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 1887ه أرقم العديث: مقد العديث: 1880ه المديث: 1987ه المديث: 1980ه أرقم العديث: 1982ه مرجه ابوعبدالله الشببانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1953ه اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1914ه 1993، رقم العديث: 4076 كره ابوبكر البيري فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبداز مسكه مكرمه معودى عرب 1414ه 1994، وقدم العديث: 1338 أخرجه ابوليعلى العوصلى فى "مسنده" طبع دارالبمامون للترات دمشق شام 1404ه 1994، وقعم العديث: 2502 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الاوسط" طبع دارالهرمين قاهره مصر 1415ه 1984، وقعم البوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404، 1983، وقعم المعديث: 1883ه العلوم والعكم موصل 1404ه 1983، وقعم المعديث: 1883ه العوم والعكم موصل 1404ه 1983، وقعم المعديث: 1881ه مودا للعيالسي فى "مسنده" طبع دارالهدفة بيروت لبنان رقم مدودة السوداؤد الطيالسي فى "مسنده" طبع دارالهدفة بيروت لبنان رقم العديث: 183

بُنُ عَبُدِ السَّلامِ ثِقَةٌ مَّأُمُونٌ، وَقَدْ رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِّنَ القِّقَاتِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ عَلَى حِدَةٍ، وَعَنَ شُعْبَةَ عَلَى حِدَةٍ، فَوَى الْبَابِ الَّذِى سَمِعَهُ مِنِّى اَصْحَابِى، فَاغْنَى ذَلِكَ عَنْ اِعَادَتِهِمَا، فَامَّا اِسُرَ ائِيلُ فَوَى مُحَرِّجٌ فِى الْبَابِ الَّذِى سَمِعَهُ مِنِّى اَصْحَابِى، فَاغْنَى ذَلِكَ عَنْ اِعَادَتِهِمَا، فَامَّا اِسُرَ ائِيلُ فَوَى مُحَدِيْثِ بَنِ يَوْنُسَ بُنِ اَبِى اِسْحَاقَ الشِّقَةُ الْحِجَّةُ فِى حَدِيْثِ جَدِّهِ آبِى اِسْحَاقَ فَلَمْ يَخْتَلِفِ عَنْهُ فِى وَصْلِ هَلَا الْحَدِيْثِ بَنُ يُونُسُ بُنِ اَبِى السَّحَاقَ فَلَمْ يَخْتَلِفِ عَنْهُ فِى وَصْلِ هَلَا الْحَدِيْثِ بَنُ يَوْنُ اللهُ مَنْ يُعْتَلِقُ مَا عَنْهُ فِى وَصَلِ هَلَا اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الله

• نعمان بن عبدالسلام نے اس حدیث کی سند میں تو رک اور شعبہ دونوں کا ذکر کیا ہے اور دونوں کے حوالے ہے حدیث کو مصل کیا ہے اور نعمان بن عبدالسلام'' ثقة' ہیں'' مامون' ہیں اور ثقہ داویوں کی پوری ایک جماعت ہے جس نے اس حدیث کو توری سے الگ اور شعبہ سے الگ روایت کیا ہے اور علیحدہ علیحدہ دونوں حدیثوں کو مصل کیا ہے اور بیتمام اس باب میں مذکور ہیں جس میں وہ احاد بیث جمع کی گئی ہیں جن کومیر ہے شاگر دوں نے مجھ سے سنا ہے ، اس لیے ان کے اعادہ کی چندال ضرورت نہیں ہے۔ اور اسرائیل بن یونس بن ابواسحاق ثقہ ہیں اور اپنے داداابواسحاق کی روایات میں جمت ہیں ۔ اس لیے اس حدیث کے وصل میں ان سے کوئی اختلاف ثابت نہیں ہے۔

2711 حَدَّثَنَاهُ ابُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ، حَدَّثَنَا الْفَصْلُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا النَّضُرُ بُنُ شُنمَيْلِ، أَنْبَانَا اِسُرَائِيلُ بَنُ يُونُسَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُونَ بَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ الْقَاسِمِ، وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى، قَالاً: حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ وَآخُهُ رَنَا آخْمَدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْفَقِيَّهُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا آبُو غَسَّانَ مَالِكُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَـدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَـنَ اَبِي اِسْحَاقَ وَاخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ خَالِدِ بْنِ خَلِيّ الْحِهُ مُصِيٌّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ خَالِدٍ الْوَهُبِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ وَاَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، وَاَبُو بَكُرٍ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، قَالاً: حَلَّتُنَا مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوب، أَنْبَانَا أَحْمَدُ بُنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْقُ بُنُ غَنَّامٍ، حَدَّثَنَا اِسْرَائِيلُ، عَنْ اَبِي اِسْحَاقَ، عَنْ اَبِي بُرُدَةَ، عَنْ اَبِي مُوْسِٰي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ هَٰذِهِ الْاَسَانِيدُ كُلُّهَا صَحِيْحَةٌ، وَقَدْ عَلَوْنَا فِيهِ عَنْ اِسْرَائِيلَ، وَقَدْ وَصَلَهُ الْاَئِمَّةُ الْمُتَ قَلِمُوْنَ الَّذِيْنَ يَنْزِلُوْنَ فِي رِوَايَاتِهِم، عَنْ اِسْرَائِيلَ مِثْلُ عَبْدِ الرَّحْمُنِ بْنِ مَهْدِي، وَوَكِيعٌ، وَيَحْيَى بْنُ اٰدَمَ، وَيَحْيَى بُنُ زَكَرِيًّا بْنِ آبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرُهُم، وَقَدْ حَكَمُوا لِهِ ذَا الْحَدِيْثِ بِالصِّحَّةِ، سَمِعْتُ آبَا نَصْر آحُمَدَ بْنَ سَهُلٍ الْفَقِيْهَ بِبُخَارِى، يَقُولُ: سَمِعُتُ صَالِحَ بُنَ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبٍ الْحَافِظُ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بُنَ عَبُدِ اللَّهِ الْمَدِينِيّ، يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ مَهْدِيّ، يَقُولُ: كَانَ اِسْرَائِيلُ يَحْفَظُ حَدِيْتَ آبِي اِسْحَاقَ كَمَا يَحْفَظُ الْحَمْدَ، سَمِعْتُ أَبَا الْحَسَنِ بُنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسْى، يَقُولُ: كَانَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بَنُ مَهْدِيٍّ يُثْبِتُ حَدِيْتَ اِسُرَائِيلَ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ يَعْنِي فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيِّ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا حَاتِمُ بُنُ يُونُسَ الْـجُـرُجَانِـيٌ، قَـالَ: قُـلُـتُ لاَبِى الْوَلِيُدِ الطَّيَالِسِيِّ: مَا تَقُولُ فِي النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؟ فَقَالَ: لاَ يَجُوزُ، قُلْتُ: مَا

الْحُجَّةُ فِى ذَلِكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنَا قَيْسُ بُنُ الرَّبِيعِ، عَنُ آبِى اِسْحَاقَ، عَنْ آبِى بُرُدَةَ، عَنْ آبِيهِ، قُلُتُ: فَإِنَّ الشَّوْرِيَّ، وَشُعْبَةَ يُرُسِلان، قَالَ: فَإِنَّ اِسْرَائِيلَ قَدْ تَابَعَ قَيْسًا، حَدَّثِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بْنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ المُدينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ اِسْرَائِيلَ صَحِيعٌ فِى بُنِ مَنْ المُدينِيِّ، يَقُولُ: حَدِيثُ اِسْرَائِيلَ صَحِيعٌ فِى بُنِ مَنْ اللَّهِ مِولِيٍّ، سَمِعْتُ اَبَا الْحَسَنِ بُنَ مَنْصُورٍ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُو مُحَمَّدَ بُنَ اِسْحَاقَ الْإِمَامَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اَبَا بَكُو مُحَمَّدَ بُنَ السَحَاقَ الْإِمَامَ، يَقُولُ: سَمِعْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : حَدِيثُ السَرَائِيلَ صَحِيعٌ عِنْدِيْ، فَقُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ شَرِيكَ ايُصَاء فَقَالَ: حَدِيثُ السَرَائِيلَ صَحِيعٌ عِنْدِيْ، فَقُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ شَرِيكَ ايْعَامَ، وَقُلْتُ لَهُ: رَوَاهُ شَعْبَةُ وَالشَّورِيُّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعْمَ، هَكَذَا رَوَاهُ فَقَالَ: مَنْ رَوَاهُ؟ فَقُلْتُ كَذَا وَالْمَامِ، فَقَالَ: حَدِيْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعْمَ، هَكَذَا رَوَاهُ شَعْبَةُ وَالشَّورِيُّ، عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعْمَ، هَكَذَا رَوَاهُ وَالسَّكِنَّهُمْ كَانُوا يُحَدِيثُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: نَعْمَ، هَكَذَا رَوَيَاهُ مُ عَمَّنُ فَيُسْنِدُونَهُ فِي مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُمْ النَّيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عُمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ لَيْعُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ الْمُوالِي اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى ا

ندکورہ متعدد سندوں کے ہمراہ ابومویٰ کے حوالے سے نبی اکرم مُٹاٹیٹے کا بیارشاد منقول ہے کہ' ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا''

• • • • • به میذ میں تعلیم سندیں تعلیم بیں اس اس اس اس اس کے حوالے سے ہماری سند' عالی' ہے اور اس کو متقد مین ائمہ حدیث نے متصل کیا ہے، جن کی اسرائیل کے حوالے سے سند' عالی' نہیں ہے۔ مثلاً عبدالرحمان بن محصد ک وکیع' کی بن آ دم' کیجی بن زکر یا بن انی زائدہ اور دیگر محدثین اور ان سب نے اس حدیث کے مجمع ہونے کا فیصلہ دیا ہے۔

عبدالرحمٰن بن محصدی کا کہناہے کہ اسرائیل کو ابواسحاق کی روایات فاتحہ کی طرح یا دہوتی تھیں۔ابوالحسن بن منصور نے ابو بکر محمد بن اسحاق کے حوالے سے ابومویٰ کا بیقول نقل کیا ہے۔عبدالرحمٰن بن مہدی''بغیر ولی کے نکاح'' کے متعلق اسرائیل کی ابواسحاق سے روایت کر دواحا دیث پرزیادہ اعتماد کیا کرتے تھے۔

حاتم بن یونس جرجانی فرماتے ہیں: میں نے ابوالولیدالطیالسی سے کہا: ' بغیرولی کے نکاح'' کے متعلق آپ کا کیا موقف ہے؟
انہوں نے کہا: جائز نہیں ہے۔ میں نے کہا: اس کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا: قیس بن رہیج کی ابواسحاق سے ذریعے ابوبردہ کے واسطے سے ان کے والد سے مروی حدیث میں نے کہا: توری اور شعبہ تو ارسال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا: اسرائیل نے قیس کی متابعت کی ہے۔ میں مدین فیرماتے ہیں 'لانکاح الا بولی'' کے متعلق اسرائیل کی حدیث سے جے۔

کے حوالے ہے بیان کرتے ہوتو وہ اس کی سند بیان کرتے۔

ابوالحسن احمد بن محمد العنزى، عثمان بن سعيد دارمى تراثية كابيد بيان قتل كرتے ہيں، وہ فرماتے ہيں: ميں نے يحيٰ بن معين سے پوچھا: آپ يونس بن ابی اسحاق كوزيادہ اچھا سمجھتے ہيں يا ان كے بيٹے اسرائيل بن يونس كو؟ تو انہوں نے جواب ديا: دونوں ہى ثقه ہيں۔

2712 حَلَّثُنَا بِحَدِيْثِ يُونُسَ بَنِ اَبِى اِسْحَاقَ مُكْرَمُ بَنُ اَحْمَدَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ بَنِ بُرُدٍ الْاَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا الْهَيْتُمُ بَنُ جَمِيلٍ، حَدَّثَنَا عِيسلى بَنُ يُونُسَ، عَنُ آبِيهِ، عَنْ آبِي اِسْحَاقَ، عَنْ آبِي السَحَاقَ، عَنْ آبِي السَحَاقَ، عَنْ آبِي بُرُدَةَ، عَنْ آبِي مُوسلى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ اللهِ بوَلِيّ وَقَدْ وَصَلَ هاذَا الْحَدِيْتَ بُرُدَةَ، عَنْ آبِي مُوسلى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ اللهِ بوَلِيّ وَقَدْ وَصَلَ هاذَا الْحَدِيْتَ عَنْ آبِي السَّعَاقَ بَعْدَ هَوَ لاَءِ: زُهَيْسُ بُنُ مُعَاوِيَةَ الْجُعُفِيُّ، وَآبُو عَوَانَةَ الْوَضَّاحُ، وَقَدْ آجُمَعَ آهُلُ النَّقُلِ عَلَى تَقَدُّمِهِ مَا وَحِفُظِهِمَا

أما حديث زهير

حضرت ابوموسیٰ مثل نفی فر ماتے ہیں کہ رسول اہلتہ مَنَّ غَیْرِم نے ارشا دفر مایا: ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

ِ • ﴿ • ﴿ ان تمام کے بعد بیصدیث زہیر بن معاویہ انجعنی اور ابوعوانہ الوضاح نے ابواسحاق سے روایت کی ہے اور اس میں وصل کیا ہے۔ اور تمام اہل نقل ان دونوں کے حافظے اور ان کے'' تقدم'' پر متفق ہیں۔

2713 فَحَدَّثَنَا اللهِ الْاَزْهَرِ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عُثْمَانَ الرَّقِقُ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ اَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ اَبِى بُرُدَةَ، عَنْ اَبِى اللهِ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ اللهِ بوَلِيِّ حَدَّثَنِى اَبُو سَعِيْدٍ اَبِى مُولِسِى رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ اللهِ بوَلِيِّ حَدَّثَنِى اَبُو سَعِيْدٍ اَبِى مُولِسِى رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيْدَ بُنَ هَاشِمِ الْكَاغَذِيّ، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ اللهِ عَدْرَقِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَدْنَى اللهُ عَلَيْهِ سَعِيْدِ مَحَدَّذِي اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْتُ سَعِيْدَ بُنَ هَا اللهُ عَيْرِهِ، فَاتَهُ يَقُولُ: إِذَا وَجَدُتَ الْحَدِيْتَ مِنْ وَجْهِ زُهَيْرِ بُنِ مُعَاوِيَةَ فَلَا تَعُدُ اللّٰ عَيْرِهِ، فَاتَهُ مِنْ اللهُ عَيْرِهِ اللَّهِ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَيْرِهِ اللهُ اللهُ عَيْرِهِ اللهُ عَيْرِهِ اللهُ اللهُ عَنْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَنْهُ وَاللهُ عَنْ اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَنْ اللهُ عَيْرِهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ الل

وأما حديث أبى عوانة

2714 فَحَدَّثُنَاهُ أَبُو بَكُرِ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيْهُ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ مُكُرَمٍ، وَأَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، وَأَبُو الْحُسَيْنِ بَنُ مُكُرَمٍ، وَأَبُو بَكُرِ بَنُ اللّهِ عَلَى بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ آبِي بَنُ مَنْ مَا ذَانَ الْجَوْهِرِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى بَنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنُ آبِي اللّهُ عَنُهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ اللّه بِوَلِيّ السَّحَاقَ، عَنُ آبِي بُولِيّ اللّهُ عَنْ أَبِي اللّهُ عَنْهُ، قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ اللّه بِولِيّ هَكُذَا رَوَاهُ عَبُدُ الرَّوْمِ مَنْ بُنُ مَهُدِى، وَوَقَوْمُ وَعَلَى اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ أَبِي اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَصَلَ هَذَا الْحَدِيْتَ عَنْ آبِي الللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَالَ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

السُحَاقَ، جَمَاعَةٌ مِّنُ اَئِمَّةِ الْمُسلِمِينَ غَيْرُ مَنُ ذَكَرُنَاهُمَ، مِنْهُمُ: اَبُو حَنِيفَةَ النَّعُمَانُ بَنُ ثَابِتٍ، وَرَقَبَةُ بَنُ مَصُقَلَةَ السُّحَاقِ، جَمَاعَةٌ مِنْ الْعِلَالِيُّ، وَزَكَرِيَّا بَنُ اَبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرُهُمْ، الْعَبْدِيُّ، وَمُطَرِّفُ بَنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، وَزَكَرِيَّا بَنُ اَبِي زَائِدَةَ، وَغَيْرُهُمْ، وَقَدْ ذَكَرُنَاهُمْ فِي الْبَابِ، وَقَدْ وَصَلَهُ عَنُ اَبِي بُرُدَةَ جَمَاعَةٌ غَيْرُ اَبِي اِسْحَاقَ

حضرت ابوعوانہ ڈالٹنٹونے اسحاق کے واسطے سے ابو بردہ کے ذریعے ان کے والد کے حوالے سے نبی ا کرم مُثَاثِیْتُم کا میہ ارشا ذقل کیا ہے۔ اولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔

• إ • إ • اس حدیث کوعبدالرحمٰن مهدی وکیج اور دیگر محدثین نے بھی ابوعوانہ سے روایت کہا ہے۔ اور متقدمۃ الذکر محدثین کے علاوہ بھی ائمہ مسلمین کی ایک جماعت ہے جس نے اس حدیث کو ابواسحاق سے متصلاً روایت کیا ہے۔ ان میں سے بعض کے اساء درج ذیل ہیں۔

نعمان بن ثابت ابوحنیفه رئینین ٔ رقبه بن مصقله عبدی مطرف بن طریف الحار ثی 'عبدالحمید بن حسن الھلا لی زکریا بن ابی زائد ہ اور دیگرمحد ثین ۔

اورایک جماعت نے اس کوابواسحاق کی بجائے ابوبردہ سے روایت کیا ہے اور اس میں وصل کیا ہے۔ (جسیا کہ درج ذیل ہے)

2715 اخْبَرَنَاهُ اَبُوْ بَكْرٍ اَحْمَدُ بَنُ سَلَمَانَ الْفَقِيهُ، حَلَّاثَنَا الْحَارِثُ بَنُ مُحَمَّدٍ، حَلَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ قُتَيْبَةَ مَالِمُ بَنُ الْفَصْلِ الْاَدَمِيُّ بِمَكَّةَ، حَلَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ زَكْرِيَّا الْحَسَنُ بَنُ الْفَصْلِ الْاَدَمِيُّ بِمَكَّةَ، حَلَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ زَكْرِيَّا الْمُعْرَفِي اللهُ عَنْهُ بَنُ الْصَالُ بَنُ الْفَصْلِ الْاَدَمِيُّ بِمَكَّةَ، حَلَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ زَكْرِيَّا اللهُ عَنْهُ بَنُ الصَّبَاحِ، حَلَّثَنَا السَّبَاطُ بَنُ نَصْرٍ ، حَلَّثَنَا يُونُسُ بَنُ اَبِي السَّحَاقَ، عَنْ اَبِي اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

﴿ حضرت یونس بن ابواسحاق و الله الموبرده کے ذریعے ابوموی سے نبی اکرم مَثَاثِیَّا کا بیارشادِ فَقُل کیا ہے''ولی کی احازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا''۔

2716 حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَبُوْ جَعُفَرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ اَحْمَدَ الطُّبَعِيُّ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُسْكِرٍ، حَدَّثَنَا فَبِيْصَةُ بُنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بُنُ ابِي اِسْحَاقَ، عَنُ اَبِي بُرُدَةَ، عَنُ اَبِي مُوسِى رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيّ صَلّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلّا بولِيّ قَالَ ابْنُ عَسُكِرٍ: فَقَالَ لِي قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلّا بولِيّ قَالَ ابْنُ عَسُكِرٍ: فَقَالَ لِي قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ نِكَاحَ إِلّا بولِيّ قَالَ ابْنُ عَسُكِرٍ: فَقَالَ لِي قَبِيصَةُ بُنُ عُقْبَةَ: عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَيْ بُنُ الْمَدِينِيّ: قَدِ اسْتَرَحْنَا مِنُ جَاءَ نِي عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى عَدَالَةٍ يُونُسَ بُنِ ابِي اِسْحَاقَى، قَالَ الْحَاكِمُ: لَسْتُ اعْلَمُ بَيْنَ الْنَمَّةِ هَاذَا الْعِلْمِ خِلافًا عَلَى عَدَالَةٍ يُونُسَ بُنِ ابِي اِسْحَاقَى، وَاللَّهُ الْمَدِينِيّ: قَدِ السَّتَرَحْنَا مِنُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَدَالَةٍ يُونُسَ بُنِ ابِي السَحَاقَ، قَالَ الْحَاكِمُ: لَسْتُ اعْلَمُ بَيْنَ الْبَهَةِ هَذَا الْعِلْمِ خِلافًا عَلَى عَدَالَةٍ يُونُسَ بُنِ ابِي السَحَاقَ وَاللَّهُ اعْلَمُ وَمِقَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اعْلَمُ وَمِقَى اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ اعْلَمُ وَمِقَلَى اللَّهُ الْمُدَدِيثِ عَنْ ابِي بُو وَلَى اللَّهُ اعْلَمُ وَمِقَى اللَّهُ اعْلَمُ اللَّهُ ا

⇒ مذکوره سند کے ہمراہ بھی بیرحدیث منقواہ click on link for more page

• إن عَسَر فرماتے ہیں مجھے قبیصہ بن عقبہ نے بتایا کہ میرے پاس علی بن المدینی آئے اور انہوں نے مجھ سے اس حدیث کی بابت دریافت کیا۔ تو میں نے ان کو بیحدیث بیان کردی تو علی بن المدینی نے کہا مجھے ابواسحاق کے اختلاف سے اب اطمینان ہے۔

امام حاکم جین فرماتے ہیں: مجھے نہیں معلوم کہ اس فن کے علماء میں یونس بن ابواسحاق کی عدالت میں کوئی اختلاف ہو۔ نیز
ابو بردہ اور ان کے والد سے ان کا سماع سیجے ہے۔ پھر یونس پروسل میں بھی کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اس حدیث میں بیواضح دلیل
موجود ہے کہ اس میں ان کے والد پر جواختلاف ہے وہ ان کے شاگردوں کے اعتبار سے ہے نہ کہ ابواسحاق کے اعتبار سے۔ اور
جنہوں نے اس حدیث کو ابو بردہ سے متصلاً روایت کیا ہے۔ ایک وہ خود ہیں اور دوسر سے ابو حصین عثمان بن عاصم التقفی ہیں۔ (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2717 حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْبَانَا اَبُو يُوسُفَ يَعْقُوْبُ بُنُ خَلِيفَة بْنِ حَسَّانَ الْاَيْلِيُّ بِالاَيُلَة، وَصَالِحُ بُنُ اَحْمَدَ بْنِ يُونُسَ، وَابُو الْعَبَّاسِ الْاَزْهَرِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا اَبُوْ شَيْبَة بْنُ اَبِي بَكُرِ بْنِ اَبِي شَيْبَة، حَدَّثَنَا اَبُو بُكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِي حُصَيْنٍ، عَنُ اَبِي بُرُدَة، عَنُ اَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يَزِيْدَ الطَّبِيبُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنُ اَبِي حُصَيْنٍ، عَنُ اَبِي بُرُدَة، عَنُ اَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ عَلَى صِحَّة صَلّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَة لَا يَكُو بَنُ عَيَّاشٍ، وَعَيْدِ السَّعَدُ لَلْنَا بِالرِّوايَاتِ الصَّحِيْحَة، وَبِاقَاوِيلِ اَيْمَةِ الْعِلْمِ عَلَى صِحَّة حَدِيثِ اَبِي مُوسَى بِمَا فِيهِ غَيِيَّةٌ لِمَنْ تَامَّلَهُ، وَفِى الْبَابِ عَنْ عَلِيّ بْنِ اَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبَّاسٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبُلٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ، وَابِي فَقَدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه، وَالْمِسُودُ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَ مَا وَابِي فَوَالِي مُولِي وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه، وَابِي مُعْوَلِهِ وَعَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرَانَ بُنِ حُصَيْنٍ، وَعَبْدِ اللّهِ بْنِ عَمْرِه، وَالْمُولُودُ وَالِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاكُثُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ وَاللّهُ عَنْهُمُ وَاكُثُومُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: عَالِشَة ، وَأَيْدَ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَة ، وَزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشِ رَضِى اللّهُ عَنْهُمْ اَجْمَعِيْنَ

﴾ حضرت ابوصین رفاننیڈ نے ابو بردہ کے واسطے سے ابوموی کے حوالے سے رسول اللہ سُلُنیُّیُاُم کا بیدارشا دُفل کیا ہے ''کانِگا کے اِلَّا ہِوَ لِی ''

• ﴿ • ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ وَاللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّ

2718 - حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ اِمْلاءً فِيْ رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانِ وَّتِسُعِيْنَ وَثَلَاثِ مِائَةٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْكَاوُمُ عَلَّاهُمْ اللهِ الْحَافِي السَّدُوسِيُّ، وَمُحَمَّدُ بُنُ اسْحَاقَ، قَالاَ: https://archive.org/details/@zohaibhassanattari

حَـدَّتَنَا عَفَّانُ بُنُ مُسلِم، حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ بُنُ فَضَالَةَ، عَنْ آبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيّ، عَنْ رَبِيْعَةَ بُنِ كَعْبِ الْأَسْلَمِيّ، قَالَ: كُنُتُ ٱخَدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلْيَهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا رَبِيْعَةُ، الا تَتَزَوَّجُ؟ قَالَ: فَقُلْتُ: لا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أُرِيْدُ أَنُ اتَزَوَّجَ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْاَةَ، وَمَا أُحِبُّ أَنُ يَشُغَلَنِي عَنْكَ شَسَىءٌ ، قَالَ: فَاعْرَضَ عَنِي، قَالَ: ثُمَّ رَاجَعْتُ نَفْسِي، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ اَنْتَ اَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا رَالأَخِرَةِ، قَالَ: وَاَنَا اَقُولُ فِي نَفُسِي: لَيْتَ قَالَ لِي الثَّالِثَةَ لاَقُولَنَّ: نَعَمُ، قَالَ: فَقَالَ لِيَ الثَّالِثَةَ: يَا رَبِيْعَةُ الا تَتَوَوَّ جُهِ فَالَ: فَفَلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ أَوْ بِمَا آحُبَبْتَ، قَالَ: انْطَلِقُ اللي اللهِ اللهِ عَلَى عَيّ مِنَ الْأَنْصَارِ، فِيهِمْ تَرَاحِيْ عَنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْ لَهُمْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَـلَّمَ يُقْرِئُكُمُ السَّلامَ، وَيَأْمُرُكُمُ أَنْ تُزَوِّجُوا رَبِيعَةَ فُلانَةً، امْرَاةً مِنْهُم، قَالَ: فَاتَيْتُهُم، فَقُلْتُ لَهُمْ ذَلِكَ، قَالُوا: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَاللهِ لا يَرْجِعُ رَسُولُ اللُّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَاجِتِهِ، قَالَ: فَاكُرَمُونِي وَزَوَّجُونِيْ وَالْطَفُونِيْ، وَلَمْ يَسْأَلُونِي الْبَيِّنَةَ، فَرَجَعْتُ حَـزيـنًا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَالُكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا فَزَوَّجُونِي وَٱكْرَمُونِنِي وَلَمْ يَسُالُونِنِي الْبَيِّنَةَ، فَمِنْ اَيُنَ لِيَ الصَّدَاقُ؛ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِي: يَا بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ وَزُنَ نَوَاقٍ مِّنُ ذَهَبِ قَالَ: فَجَمَعُوا لِي وَزُنَ نَوَاةٍ مِّنْ ذَهَبِ، قَالَ: فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ بِهِذَا اِلَيْهِمُ، وَقُلُ هٰذَا صَدَاقُهَا، فَذَهَبْتُ بِهِ اِلَيْهِمُ، فَقُلْتُ: هٰذَا صَدَاقُهَا، قَالَ: فَـقَالُـوُا: كَنِيْرٌ طَيّبُ، فَقَبِلُوْا وَرَضُوا بِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: مِنْ آيُنَ أُولِمُ؟ قَالَ: فَقَالَ: يَا بُرَيْدَةُ، اجْمَعُوا لَهُ فِي شَاقٍ، قَالَ: فَجَسَمُ عُوْا لِي فِي كَبُشِ فَطِيمٍ سَمِيْنِ، قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّىٰ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْهَبُ الله عَآئِشَةَ، فَقُلِ: انْ ظُرِى الْمِكْ اللَّهِ يَ فِيهِ الطَّعَامُ فَابْعَثِي بِهِ، قَالَ: فَاتَيْتُ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فَقُلْتُ لَهَا ذَٰلِكَ، فَقَالَتُ: هَا هُ وَ ذَاكَ الْمِكْتَلُ فِيهِ سَبْعَةُ اصْع مِّنْ شَعِيرٍ، وَوَاللَّهِ إِنْ اَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ، قَالَ: فَاخَذْتُهُ فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اذْهَبْ بِهَا اللهِمُ، فَقُل: لِيُصْلَحْ هٰذَا عِنْدَكُمْ خُبُزًا، قَالَ: فَذَهَبْتُ به وَبِالْكَبْش، قَالَ: فَقَبلُوا الطَّعَامَ، وَقَالُوا: اكْفُونَا أَنْتُمُ الْكَبْشَ، قَالَ: وَجَآءَ نَاسٌ مِّنُ اَسُلَمَ فَذَبَحُوا وَسَلَخُوا وَطَبَخُوا، قَالَ: فَاصْبَحَ عِنْدَنَا خُبُزٌ وَلَحْمٌ، فَأَوْلَمْتُ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: وَاعْطَانِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْضًا، وَاعُطَى اَبَا بَكُرِ اَرْضًا، فَاخْتَلَفُنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ، قَالَ: وَجَاءَ تِ الدُّنْيَا، فَقَالَ اَبُورُ بَكُرِ: هالِهِ فِي حَدِّى، فَقُلْتُ: لا ، بَلْ هِي فِي حَدِّى، قَالَ: فَقَالَ لِي آبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا وَنَدِمَ عَلَيْهَا، قَالَ:

اضرجه ابوعبىدالله الشيبسانسى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16627اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء وقم العديث:4578خرجه ابوداؤد الطبالسى فى "مسنده" طبع دارالععرفة بيروت لبنان رقم العديث:173 click on link for more book فَقَالَ لِنَيْ: يَا رَبِيعَةُ، قُلُ لِيُ مِثْلَ مَا قُلْتُ لَكَ حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ مَا آنَا بِقَائِلٍ لَّكَ اللهُ حَيْرًا، قَالَ: فَرَفَضَ اَبُو بَكُو اللهِ مَا آنَا بِقَائِلٍ لَّكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ وَاللهِ مَا آنَا بِقَائِلٍ لَّكَ إلاَّ حَيْرًا، قَالَ: فَرَفَضَ اَبُو بَكُو الاَرْضَ، وَآتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ اتُلُوهُ، فَقَالَ اُنَاسٌ مِّنُ اَسُلَمَ: يَرُحَمُ اللهُ اَبَا بَكُو هُو الَّذِي قَالَ مَا قَالَ وَيَسْتَعْدِي عَلَيْك، وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ اتُلُوهُ، فَقَالَ اُنُو بَكُو هِذَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَعَلْتُ اتُلُوهُ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُضَبَ اللهُ لِعَمْمِهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُضَبَ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُضَبَ اللهُ لِعَصْبِهِ اللهُ لِعَصْبِهِ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُضَبَ اللهُ لِعَصْبِهِ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُضَبَ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُصَبَ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ لِعَصَبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُصَبَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيغُصَبَ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيعُصَبِ اللهُ لِعَصَبِهِ مَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيعُصَبِ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيعُصَبِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيعُصَبِ اللهُ لِعَصَبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَيعُصَبِ اللهُ لِعَصْبِهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِقُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَالِقُ وَالْمَلْوَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلْوَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَلْوَى اللهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمَا لَكَ وَالْمَلْوَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلْمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

💠 حضرت رہیعہ بن کعب اسلمی ڈکاٹٹیڈ فر ماتے ہیں: میں نبی ا کرم مَثَاثِیْکِمْ کی خدمت کیا کرتا تھا۔ (ایک دفعہ) آ پ مَثَاثِیْکِمْ نے مجھے فرمایا: اے ربیعہ! تم شادی نہیں کرو گے؟ میں نے کہا نہیں ٔیارسول اللہ میں شادی کاارادہ نہیں رکھتا ہوں (ایک بات تو یہ ہے کہ) میرے پاس اتنی گنجائش نہیں ہے کہ میں ایک عورت کا نان ونفقہ برداشت کرسکوں۔(اور دوسری بات بیہ ہے کہ) میں آپ کی خدمت سے دورنہیں ہونا جا ہتا۔ (ربیعہ) فرماتے ہیں: (اس بات پر) نبی اکرم مُنَافِیْزُم نے مجھ سے منہ پھیرلیا۔ میں نے اپنے نظریئے پرنظر ثانی کی۔اور پھرعرض کی:یارسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے میرے لیے کیا بہتر ہے۔(ربعیہ) فرماتے ہیں۔میں نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ اب کی باراگر آپ مَلَّا اَیْمِ ان مجھ سے شادی کے متعلق کہا تو میں حامی بھرلوں گا۔ آپ سَنَا ﷺ نے پھر مجھے کہا: اے ربیعہ کیا تو شادی نہیں کرے گا؟ میں نے کہا: کیون نہیں یارسول اللہ! آپ سَالْا ﷺ کوجو یسند ہے یا آپ منگانی جو جاہتے ہیں،میرے لیے تکم فر مائیں۔آپ منگانی کا نے فرمایا: انصار کے فلاں قبیلے والوں کے پاس جلے جاؤ۔' (بیلوگ رسول الله منظانینظ سے کافی دور تھے) ان سے کہنا: رسول الله منگالینظ نے آپ کوسلام کہا ہے اور ارشاد فر مایا ہے کہتم اپنی فلا ا عورت کاربیعہ سے نکاح کر دو(ربیعہ) فرماتے ہیں: میں ان کے پاس گیا اوران کورسول الله مُنَاتِیْم کا پیغام دیا۔انہوں نے کہا:الله کے رسول اور ان کے قاصد کوخوش آمدید' خدا کی نتم! ہم رسول الله مُثَافِیّاً کے قاصد کوان کی حاجت پوری کیے بغیر ہرگز واپس نہیں بھیجیں گے۔(ربیعہ) فرماتے ہیں:انہوں نے میری خوب خاطر مدارات اورآ ؤ بھگت کی اوراس خاتون کا میرے ساتھ نکاح کر دیا۔انہوں نے میرے اوپر بہت مہر بانی اور مجھ سے کوئی گواہی طلب نہیں کی۔ میں بہت پریشان واپس لوٹا۔رسول الله مثالیظ م (مجھے پریشان دیکھ کر) فرمایا: مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ان شریف باعزت لوگوں کے پاس گیا تھا، انہوں نے میری بہت عزت وتو قیر کی اورانہوں نے اس اوا <mark>کی طبع ماتھ میوا ٹکاناج ابھی اکوان</mark>ا ہے نہ ہی انہوں نے مجھے سے کوئی گواہی کا مطالبہ

کیا۔توحق مہر کابند وبست کیسے ہوگا؟ رسول اللہ مَا گُنٹیا نے بریدہ اسلمی اللّٰنٹا سے فر مایا: اے بریدہ!اس کے لئے ایک تواۃ (سونے کی ایک مخصوص مقدار کو کہتے ہیں جوتقریباً پانچ درہموں کے برابرہوتا ہے ) سونا جمع کرو( رہیعہ ) فرماتے ہیں:انہوں نے میرے لیے ایک نوا ۃ کے برابرسونا جمع کیا۔ نبی اکرم مَثَاثِیْزُم نے فر مایا: بیسونا ان کے پاس لے جا دَاوران سے کہو کہ بیاس کاحق مہر ہے۔ میں وہ سونا لے کر گیا اور ان سے کہا کہ بیاس کاحق مہر ہے۔ (ربیعہ) فرماتے ہیں: انہوں نے کہا: بیبھی بہت ہے اور انہوں نے بہت خوشدلی کے ساتھ اسے قبول کرلیا۔ (ربیعہ) فرماتے ہیں: پھر میں نے کہا: میں ولیمہ کہاں سے کروں؟ آپ نے بریدہ سے فرمایا: ایک بکری کاانتظام کروانہوں نے میرے لیے ایک بہت ہی صحت مند دودھ چھڑائے ہوئے ایک مینڈھے کا انتظام کردیا۔ نبی ا کرم مَلَاثِیْاً نے فرمایا: عائشہ ڈٹاٹٹٹا کے پاس جاؤاوران ہے کہو: کھانے کیٹوکری میں جو پچھ طعام ہووہ بھیج دیں۔(ربیعہ) فرماتے میں: میں عائشہ ڈولٹائٹا کے پاس آ گیا۔اوران کوآپ منافیل کا پیغام دیا،انہوں نے (ٹوکری لاکرمیرے حوالے کی اور) کہا: یہ ہے وہ ٹوکری۔اس میں سات صاع جو ہیں ،خدا کی شم آج کے دن کا یہی طعام ہے۔ (ربیعہ) فرماتے ہیں: میں نے وہ ٹوکری پکڑی اور رسول اللهُ مَنْ لَيْنَةً كُم ياس لے آیا۔ آپ مَنْ لَيْنَةً مے فرمایا: بیان کے پاس لے جاؤ اوران سے کہوکہ اس کی روٹیاں پکالیں۔ (ربیعہ) فرماتے ہیں: میں وہ جواورمینڈ ھاان کے پاس لے گیا توانہوں نے وہ طعام قبول کرلیااور کہا:تمہارامینڈ ھاہمارے لیے کافی ہے پھر قبیلہ اسلم کے بچھلوگ آئے اور انہوں نے اس کو ذیح کیا۔ اس کی کھال اتاری اور اس کو پکایا۔ جب روٹیاں اور گوشت تیار ہو گیا تو میں نے ولیمہ کیا اور رسول الله مَنَا ﷺ کو عوت دی۔ (آپ مَنَا ﷺ تشریف لائے وہاں پر)رسول الله مَنَا ﷺ نے کیھیز مین مجھے دی اور کچھ حضرت ابوبکر رٹائٹنز کو۔میرےاورابوبکر رٹائٹنز کے درمیان ایک بھلدار تھجور کے درخت کے متعلق اختلاف ہو گیا۔ ( کیونکہ دنیا جو آ گئی تھی )ابو بکر ڈلاٹنڈ نے کہا: یہ درخت میری حدود میں ہے، میں نے کہا: میری حدود میں ہے۔اس دوران ابو بکر زلاٹنڈ نے ایک سخت جملہ بول دیالیکن فورا ہی نادم ہو گئے اور فرمانے لگے: اے رہید!جو کچھ میں نے تختیے بولا ہے تم بھی مجھے ویسے ہی بول او تا کہ حساب برابر ہو جائے۔ میں نے کہا: میں آپ کے لئے بھلائی کے سوا کچھنہیں بول سکتا۔ ابو بکر ڈاٹٹیڈ نے کہا: اللہ کی قتم! تمہیں کہنا پڑے گا تا کہ قصاص ہوجائے ورنہ میں تیرے خلاف نبی اکرم مَثَاثِینَا سے مدد حاصل کروں گا۔ میں نے پھربھی یہی جواب دیا کہ خدا کی قشم! میں آپ کے ساتھ بھلائی کے سوا بچھنیں بولوں گا۔ (بیمعاملہ دیکھ کر) قبیلہ اسلم کے بچھلوگ بولے: اللہ تعالیٰ ابو بکر ڈالٹیڈئیر رحم کر نے ایک تو ناحق گفتگو کی ہے دوسرا تیرے خلاف رسول اکرم مُنَالِیْئِ سے مدد بھی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا: (ایسے مت بولو!) تم جانتے ہو بیکون ہے؟ بیابوبکر رٹائٹیئے ہے' ' ثانی اثنین' ہے، بیمسلمانوں کی بزرگ شخصیت ہیں، خبر دار!ایسی بات مت کرو۔ کہا گروہ تمہیں دیکھ لیں کتم ان کیخلاف میری مدد کر رہے ہوتو وہ ناراض ہوجا <sup>م</sup>یں گے۔ پھررسول اکرم مَثَاثِیْزِم تک بیہ بات پنجی تو ان کی ناراضگی کی وجہ سے رسول اللّٰدمَثَاثِیْتِلِم بھی ناراض ہو جا کیں گےاوران دونوں کی ناراضگی کی وجہ سے اللّٰہ تعالٰی ناراض ہو جائے گا۔تو ربیعہ ہلاک ہوجائے گا۔ (ربیعہ ) فرماتے ہیں (میری طرف سے بیجواب بن کر ) وہ لوگ واپس چلے گئے۔اور میں ابو بکر وہالنی کے اے ربیعہ! تمہارے اور صدیق کے درمیان کیانزاع واقع ہو گیاہے؟ میں نے تمام واقعہ سنا دیا۔ تو (رسول اللہ) نے مجھ سے فرمایا: ابو بکر ڈالٹنڈ نے جو کچھتم سے کہا ہےتم بھی ان کو ویسے ہی کہدلو کیکن میں نے ابو بکر ڈالٹنڈ کو وہ بات کہنے سے انکار کر دیا۔تورسول

418

الله مَثَّالِيَّيْزِ نِه فرمایا: ٹھیک ہے،مت بولو،جس طرح اس نے بولا ہے لیکن یہ تو بول دو کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر ڈٹاٹٹیُّ کو بخش دے۔(ربیعہ) فرماتے ہیں: تو حضرت ابو بکر ڈٹاٹٹیُزو ہاں سے (خوف اللہ میں)روتے ہوئے واپس آئے۔

• و و المحمد من المسلم و المعلم و المعل

2719- اَخُبَرَنَا اَبُو الْفَصْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعُدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، اَبْبَانَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بُنُ عَطَاءٍ، اَخْبَرَنِى سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، وَاَخْبَرَنِى وَاللَّفُظُ لَهُ اَبُو اَحْمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيّ التَّمِيْمِيُّ، عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَنْ وَاللَّفُظُ لَهُ اَبُو اَحُمَدُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللَّهُ عَلَيْ اللهِ عَنْ يُونُسَ بُنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، فِى قُولِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحُن اَزُواجَهُنَّ، قَالَ: كُنتُ زَوَّجُتُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ اَنْ يَنْكِحُن اَزُواجَهُنَّ، قَالَ: كُنتُ زَوَّجُتُ اللهِ عَزَوْجُتُ اللهِ عَنْ وَحَلَّ اللهِ عَنْ وَجَلَى مِنْ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا، حَتَى إِذَا انْقَضَتُ حَدَّنِي مَعْقِلُ بُنُ يَسَادٍ الْمُزَنِيُّ انَّهَا نَزَلَتُ فِيهِ، قَالَ: كُنتُ زَوَّجُتُ اللهِ عَنْ وَجَلَّ لِي مِنْ رَجُلٍ فَطَلَقَهَا، مُتَى اللهِ لا تَعُودُ حَدَّيْنَى مَعْقِلُ بُنُ يَسَادٍ الْمُزَنِيُّ انَّهَا نَزَلَتُ فِيهِ، قَالَ: كُنتُ رَوَّجُتُ الْحَلَيْقِ اللهِ لا تَعُودُ وَحَدَّى اللهِ عَنْ وَجَعَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْعَدِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنْ وَجَلَّ اللهُ عَنْ وَجَلَ اللهُ الله

جَعَلَ عَقْدَ النِّكَاحِ إِلَى الْاَوْلِيَاءِ دُونَهُنَّ، وَإِنَّهُ لَيْسَ إِلَى النِّسَآءِ، وَإِنْ كُنَّ ثَيِّبَاتٍ مِّنَ الْعَقْدِ شَىءُ، هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجُهُ مُسْلِمٌ \$\Phi \ حضرت معقل بن بيار رَّ اللَّهُ فِي مَاتَ بَيْنِ: يَهَ يَت فَلَا تَعْضُلُوهُ هُنَّ اَنْ يَّنْكِحْنَ اَزْوَا جَهُنَّ (البقرة: 232)

''تواے عورتوں کے والیو!انہیں نہ روکواس سے کہا پینٹو ہروں سے نکاح کرلیں'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا) انہی کے متعلق نازل ہوئی۔آپ فر ماتے ہیں: میں نے ایک آ دمی سے اپنی بہن کی شادی کر دی۔اس نے (ایک) طلاق دے دی۔ جب اس کی عدت گزرگئی تو اس نے پھر پیغام نکاح بھیجا، میں نے کہا: میں نے کس قدر عزت اور احترام سے تیرے

حدیث: 2719

اضرجه ابو عبدالله معمد البخارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير بيامه بيروت لبنان 1987ه/ رقم العديث: 4837ه/ وحدالله معمد البخارى فى "صعيعه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2087هرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرماله بيروت لبنان 1993ه/ 1993، رقم العديث: 4071هرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتيب العلمية بيروت لبنان 1911ه/ 1991، رقم العديث: 1041دكره ابوبكر البيرسقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/ 1994، رقم العديث: 1337ه العربكر الشيبانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 467هم ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهمرفة بيروت لبنان رقم دادل ما المديث: 1090هرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهمرفة بيروت لبنان رقم دادل ما المديث دادلهم والعمد المدينة المدينة المديث والمدينة المدينة المدين

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

ساتھ اس کی شادی کی تھی لیکن تو نے اس کوطلاق دے دی۔اوراب تو دوبارہ اس کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہے۔نہیں خدا کی تتم یہ بھی بھی تیری طرف لوٹ کر نہیں آئے گی ،و ڈمخش بہت لا پرواہ تھا اورعورت اس کی طرف لوٹ کر جانا چاہتی تھی ۔تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ناز ل فرمادی ۔ تو میں نے کہا: یارسول اللہ مُنَافِیْتُمُ اب میں یہ کردیتا ہوں پھر میں نے دوبارہ اپنی بہن کا اس کے ساتھ نکاح کردیا۔

• ابو بکر محمد بن اسحاق فرماتے ہیں: اس حدیث میں اس بات کی واضح دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عقد نکاح کا حق صرف عورت کے اولیاء ہی کودیا ہے۔اورعورتیں اگر چہ ثیبہ ہی کیوں نہ ہوں عقد کا کچھا ختیار نہیں رکھتی ۔

2720 حَكَّ ثَنَا اللَّهِ عَلَمْ اللَّهُ عَلَمْ اللَّقَاقُ بِبَغُدَادَ، حَكَّ ثَنَا عَبُدُ الرَّحُمْنِ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ مَنْصُورٍ الْحَوْرِ عُنْ الْمُعَاذُ بَنُ هِ شَامٍ، حَكَّ ثَنِى اَبِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ الْحَارِثِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بَنُ هِ شَامٍ، حَدَّثَنِى اَبِى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّمَا امْرَاقٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِى لِلاَوَّلِ، وَايُّمَا رَجُلَيْنِ ابْتَاعَا بَيْعًا، فَهُو لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا، اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَكَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَعِيْدُ بُنُ بَشِيرِ الدِّمَشُقِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ

أما حديث سعيد بن أبي عروبة

حضرت سمرہ بن جندب رہائٹی فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مثلی ٹیٹی نے ارشاد فر مایا: جس عورت کے دوولی اس کا نکاح کر دیں تو پہلے کا نکاح نافذ ہے۔اورکسی چیز کودوآ دمی خریدیں تو وہ پہلے خرید ارکے لئے ہے۔

• اس حدیث کوقیا دہ سے روایت کرنے میں سعید ابن ابی عروبه اور سعید بن بشیر دشقی نے ہشام کی متابعت کی ہے۔ سعید بن ابی عروبہ کی حدیث

2721 فَا خَبِرَنَاهُ اَبُو الْفَضْلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُونَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ اَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ،

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2088 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذى فى "جامعه" طبع داراصيا، الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1110 اخرجه ابوعبىدالرصين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه علب ثام · 1406ه 1406، رقم العديث: 4682 اخرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان \* 1407ه 1987، رقم العديث: 2193 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2007 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان \* 1411ه / 1991، رقم العديث: 6278 اخرجه ابوبكر البيرةى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالكتب العلمية معودى عرب 1414ه / 1991، رقم العديث: 1358 اخرجه ابوالقساسم الطبيرانسى فبى "معجبه الكبيسر" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل \* 1404ه / 1983، رقم العديث: 6839 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "معجبه الكبيسر" طبع مكتبه العلام والعكم موصل \* 1404ه / 1983، رقم العديث: 10635 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "معجبه "طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع تانى) 1403ه (العديث: 10635)

حدیث : 2721

اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَيُّمَا رَجُلٍ بَاعَ مِنْ رَجُلَيْنِ بَيْعًا فَهُوَ لِلاَوَّلِ مِنْهُمَا، وَاَيُّمَا امْرَاةٍ زَوَّجَهَا وَلِيَّانِ فَهِيَ لِلاَوَّلِ "

وأما حديث سعيد بن بشير

⇒ سعید بن ابی عروبہ کی سند کے ہمراہ مروی ہے کہ حضرت سمرہ بن جندب رہ اللہ علی کے درسول اللہ منگائی کے ادر جس عورت کا نکاح اس کے دوولی کریں تو وہ پہلے کے لئے ہے۔

ارشاد فرمایا: جوآ دمی کوئی چیز دوآ دمیوں کو بیچے تو وہ پہلے خریدار کے لئے ہے۔

لئے ہے۔

لئے ہے۔

\*\*The state of the design of the state of the st

سعيد بن بشير كي حديث

2722 فَحَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكُوِ بِنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، ٱنْبَانَا عُبَيْدُ بَنُ شَوِيكٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْجُمَاهِرِ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بَنِ جُنْدُبٍ رَضِى اللّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا نَكَحَ الْوَلِيَّانِ فَهُوَ لِلاَوَّلِ وَقَدْ تَابَعَ قَتَادَةُ عَلَى رِوَايَتِه، عَنِ الْحَسَنِ اَشْعَتُ بُنَ عَبْدِ الْمَلِكِ الْحُمْرَانِيَّ

﴾ سعید بن بشیرا پنی سند کے ہمراہ حضرت سمرہ بن جندب رٹاٹٹؤڈ کامیہ بیان نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹٹؤئم نے ارشاد فر مایا: جب دوولی نکاح کردیں تو وہ پہلے کے لئے ہے اور جب دومجیز (وہ غلام جس کوتجارت کی اجازت دی گئی ہو) کو چیز بھج دیں تو دہ پہلے کے لئے ہے۔

• ﴿ • ﴿ اس حدیث کو حسن سے روایت کرنے میں اشعث بن عبدالملک الحمرانی نے قیادہ کی متابعت کی ہے۔ (جبیبا کہ درج زیل ہے)

2723 انْجَبَرَنَا آبُوْ عَبُدِ الرَّحُمٰنِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْانْصَارِيُّ، حَدَّثِنِى اَشْعَتُ بُنُ عَبُدِ الْمَلِكِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالاَوَّلُ اَحَقُّ الْمُحَسِنِ، عَنُ سَمُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالاَوَّلُ اَحَقُّ الْمُحَسِنِ، عَنُ سَمُرَةً النِّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا نَكَحَ الْمُجِيزَانِ فَالاَوَّلُ اَحَقُّ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى شَوْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ هَا لَهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَى شَوْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ مَدُورہ سند کے ہمراہ حضرت سمرہ بن جندب رُکانٹیزُ' نبی اکرم سُکانٹیؤ کا یہ فرمان نُقل کرتے ہیں' جب دوولی نکاح کردیں اُوہ پہلے کے لئے ہے۔

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

مثقالوں کا ہوتا ہے )حق مہر مقرر کیا کرتے تھے۔

# المعالم ملم والمسلم وا

2725 حَدَّثَنَا اَبُو بَكُ رٍ مُحَمَّدُ بَنُ جَعْفَرِ بِنِ يَزِيْدَ الآدَمِيُّ الْقَارِءُ بِبَعُدَادَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ الْحَسَنِ الْهَاشِمِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ وَآخَبَرَنِى اَبُو نَصْرٍ آخْمَدُ بْنُ سَهْلٍ الْفَقِيهُ بِبُخَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مُحمَّدِ اللهَ الشَيهِ الْمَحَدِينِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بْنُ اَبِى شَيْبَةَ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، اللهُ عَنْدُ اللهِ بْنُ اَبِى الْعَجْفَاءِ السَّلِمِيّ، قَالَ: حَطَبَنَا عُمَرُ بْنُ الْبَحَظَابِ رَضِى اللهُ عَنْدُ، اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ، وَاللهُ عَنْدُ، وَاللهُ عَنْدُ اللهُ عَلْهُ وَسَلَمَ، مَا اصْدَقَ الْمُرَاةً فِى الدُّنْيَا، اَوْ تَقُوى عِنْدَ اللهِ، كَانَ اَوْلاكُمْ بِهَا، وَاحَدَقَ الْمُرَاةَ مِن اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، مَا اصْدَقَ الْمُرَاةً مِنْ اللهُ عَنْدَ اللهِ، كَانَ اَوْلاكُمْ بِهَا، وَاحَدَى مُولَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، مَا اصْدَقَ الْمُرَاةً مِنْ اللهُ عَلَى عَشَرَةَ الْوَلِيَّةَ وَالْاللهُ عَلْهُ مِعَلَى بُعَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، مَا اصْدَقَ الْمُرَاةً مِنْ اللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، مَا اصْدَقَ الْمُرَاةَ مِنْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، مَا اصْدَقَ الْمُرَاقَةُ مِنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَلَاكُنُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَمَاتَ : فَيْلُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَالْكِنُ قُولُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَلَيْهُ وَلَاكُوا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى الْكَذَةِ وَلَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَو اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَا عَلَيْهُ وَا عَمَا اللهُ عَلَيْهُ وَا

هَاذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ آيُّوْبُ السَّخْتِيَانِيُّ، وَحَبِيْبٌ الشَّهِيدُ، وَهَشَامُ بْنُ حَسَّانَ، وَسَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ، وَمَنْصُورُ بْنُ زَاذَانَ، وَعَوْفُ بْنُ آبِي جَمِيلَةَ، وَيَحْيَى بْنُ عَتِيقٍ، كُلُّ هَاذِهِ التَّرَاجِمِ حَسَّانَ، وَسَلَمَةُ بْنُ عَتِيقٍ، كُلُّ هَاذِهِ التَّرَاجِمِ

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986 ورقم العديث: 8739 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" اخرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8739 اخرجه ابوعاتم البستى فى "صعيعه" طبيع موسسه الرساله بيروت بنان 1414ه/1993 وقم العديث: 4097 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 5510 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز ممكمه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1413 اضرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 14131 اضرجه ابوبكر الكونى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 1040

### حديث: 2725

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان' رقم العديث: 2106 اخرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع موسسه داراليكتساب العربی' بيروت لبنان 1407ه 1987، رقيم العديث: 2200 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 285 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. وقم العديث: 4620 ذكره ابوبسكر البيرسقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991، وقم العديث: 23 اخرجه العديث: 23 اخرجه العديث: 23 اخرجه العديث، 4125 اخرجه ابوبكر العديدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه المتنبى بيروت قاهره وقم العديث 23 اخرجه ابوعبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 1887

مِنُ رِوَايَاتٍ صَحِيْحَةٍ عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ سِيرِينَ وَابُو الْعَجُفَاءِ السُّلَمِيُّ اسُمُهُ هَرِمُ وَهُوَ مِنَ النِّقَاتِ، سَمِعْتُ اللَّهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعُقُولُ: سَمِعْتُ يَحُيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بُنَ يَعُولُ: سَمِعْتُ يَحُيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: صَمِعْتُ يَحُيَى بُنَ مَعِيْنٍ، يَقُولُ: صَمِعْتُ يَحُيَى بُنَ مَعْدِيٍّ، قَالَ: اسْمُ آبِى الْعَجُفَاءِ هَرِمٌ، وَقَدُ رُوِى هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ رِوَايَةٍ مُسْتَقِيمَةٍ عَنُ سَالِم بُنِ عَبُدِ اللَّهِ، وَنَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ

أما حديث سالم

♦♦ حضرت ابوالعجفاء علمی ڈائٹیڈ فرماتے ہیں : عمر بن خطاب ڈائٹیڈ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: خبر دار! عورتوں کاحق مہر بہت زیادہ مقرر نہ کیا کرو۔ اس لیے کہا گریہ دنیا میں کوئی باعث عزت و تکریم یا عنداللہ تقوی کی بات ہوتی تو تم سب سے زیادہ مہر بہت زیادہ مقرر نہ کیا کرو۔ اس لیے کہا گریہ نے اپنی از واج مطہرات بڑائی کاحق مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں رکھا۔ تم لوگ عورت کے سخ محرکہ تا بیٹی از واج مطہرات بڑائی کاحق مہر بہت زیادہ مقرر کرتے ہو، اس کا نتیجہ یہ نگا ہے کہ شوہر کے دل میں اس عورت کے متعلق نفرت بیٹے جاور وہ کہتا ہے کہ جھے تجھ سے بہت شدید تکلیف اٹھا نا پڑی ہے۔ اور ایک بات مزید ہے کہتم ان جنگوں میں قبل ہونے والے کے بارے میں کہتے ہو کہ وہ شہید مراہے ، ہوسکتا ہے اس کی سواری کی تیجیلی جانب خالی ہوا وروہ دنیا کی طلب میں اپنی سواری کوسونے اور چا ندی کے بیچھے بھگا رہا ہو، اس لیے ایسے مت بولا کر و بلکہ اس طرح کہا کر وجسے رسول اللہ منگائی کے کہا کرتے تھے ''جوشف اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے مرجائے یا قبل کر دیا جائے وہ جنتی ہے''۔

الیوب بختیانی 'حبیب الشہید'ہشام بن حسان' سلمہ بن علقمہ منصور بن زازان 'عوف بن ابی جمیلہ اور بیجیٰ بن عقیق نے اس عنوان کے تحت محمد بن سیرین کے حوالے سے سیجے روایات نقل کی ہیں۔اور ابوالعجفاء ملمی کا نام ہرم بن حیان ہے اور ان کا شار ثقہ راویوں میں ہوتا ہے۔اور یہی حدیث سالم بن عبداللہ اور نافع کے حوالے سے ابن عمر ڈھا شاہ سے سند کے ہمراہ بھی منقول ہے۔

سالم کی حدیث

2726 فَ حَدَّثَنَا الْمُولِيْ الْوَلِيْ الْفَقِيْهُ، وَابُو بَكْرِ بُنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ قُرَيْشٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوحَ، حَدَّثَنَا عِيسٰى بْنُ مَيْمُونِ، حَدَّثَنَا سَالِمٌ، وَنَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، اَنَّ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ خَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: يَا آيُّهَا النَّاسُ، لاَ تُغَالُوْا مَهْرَ النِّسَآءِ، فَإِنَّهَا لَوُ كَانَتُ مَكُرُمَةً لَمْ يَكُنُ مِنْكُمُ وَضِى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ، مَا اَمْهَرَ احَدًا مِّنُ نِسَائِهِ وَلا اَصْدَقَ اَحَدًا مِّنُ بَنَاتِهِ الْحَدُ اَحَقَّ بِهَا، وَلا اَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا اَمْهَرَ احَدًا مِّنُ نِسَائِهِ وَلا اَصْدَقَ احَدًا مِّنُ بَنَاتِهِ الْحَدُ احَقَّ بِهَا، وَلا اَوْلَى مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا اَمْهَرَ احَدًا مِنْ نِسَائِهِ وَلا اَصْدَقَ احَدًا مِنْ بَنَاتِهِ الْحَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَرَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَرَ وَاذَا وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَرَ وَاذَا وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَرَ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُهَرَ ، فَلَا اعْلَمُ احَدًا زَادَ عَلَى اَرْبَعِمِنَةٍ دِرُهَمٍ وَقَدُ رُوكَى فِى وَجُهٍ صَحِيْحٍ مَن عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَاسٍ، عَنْ عُمَرَ

🂠 ساکم بن عبداللہ، نافع کے واسطے سے حضرت ابن عمر زلی نظار وایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب زلی نظائے نے لوگوں کو click on link for more books خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: اے لوگو! عورتوں کے حق مہر بہت زیادہ مت مقرر کیا کرو، اس لیے کہ اگریہ بات باعث عزت و تکریم ہوتی تو تم میں سے کوئی بھی اس بات کا نبی اکرم مَثَالِیَّا اِنْہِ سے بڑھ کر حقد ارنہ ہوتا لیکن آپ مَثَالِیْا اِنْہِ سے بھی زوجہ اور بیٹی کا حق مہر 12 اوقیہ سے زیادہ نہیں رکھا اور اوقیہ کی قیمت جالیس درہم ہوتی ہے۔ تو یہ 480 درہم بنتے ہیں۔ اور یہ رسول اللّه مَثَالِیُا ہم کے مقرر کردہ حق مہر میں سب سے زیادہ ہے۔ ورنہ میری معلومات کے مطابق 400 سے زیادہ کسی کا حق مہر نہیں رکھا۔

• ؛ • ؛ • ایک سند سیح کے ہمراہ عبداللہ بن عباس ڈائٹھنا کے واسطے سے بھی حضرت عمر شائٹھنٹ سے بید حدیث مروی ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے۔

2727 - حَدَّنَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُظَفَّرِ الْحَافِظُ حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدِ بُنُ صَاعِدٍ حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ مَيْمُونِ السِّقِيْ مُحَمَّدُ بُن عَبْدِ الْمَلِكِ بُنِ وَاقِدٍ الْحَرَانِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُن فُضَيْلٍ الضَّبِيُّ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ عَطاءٍ بُنِ السِّقِيْ مَن اَبِيهِ عَنْ عَطاءٍ بُنِ السِّقِيْ مَن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُمَرُ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لاَ تَعَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيْتُ وَكَذَالِكَ ابْسَاءِ عَنْ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ لاَ تَعَالُوا بِمُهُورِ النِّسَاءِ قَالَ وَذَكَرَ الْحَدِيْتُ وَكَذَالِكَ رُوى عَنْ سَعِيْدٍ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عُمَرَ

♦♦ حضرت ابن عباس والفينيا فرماتے ہیں: حضرت عمر والفینئے نے فر مایا: عورتوں کے حق مہر بہت مہنگے مت رکھا کرو۔اس کے
بعد مفصل حدیث بیان کی۔
۔

2728 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ بُنُ مَنصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَاجِيَةَ، حَدَّثَنَا كُرُدُوسُ بَنُ مُحَمَّدِ الرَّحُمْنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ مَحَمَّدِ بَنُ جَعُفَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَعِيْدِ الْحَسَنِ الْقَافُلانِيُّ، حَدَّثَنَا مُعَلِّى بَنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّحَمِيْدِ بَنُ جَعُفَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيّ، عَنُ سَعِيْدِ بُنُ عُمَرَ بُنَ الْحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَامَ عَلَىٰ مِنْبَرِهِ فَحَمِدَ اللهِ، وَآثَنَى عَلَيْهِ، فَقَالَ: الالاَتُعَالُوُا فِي صَدَقَاتِ النِّسَآءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتُ مَكُرُمَةً فِي الدُّنيَا، اَوْ تَقُوى عِنْدَ اللهِ، كَانَ اَوْلاكُمْ بِهَا نَبِيُّكُمْ صَلَّى اللهُ عَنْهُ وَسَلَّمَ مَا زِيْدَتِ امْرَاةٌ مِّنُ نِسَائِهِ وَلا بَنَاتِهِ عَلَى اثْنَتَى عَشَرَةَ اُوقِيَّةً، وَذَلِكَ اَرْبَعُمِئَةِ دِرُهَمٍ وَثَمَانُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا زِيْدَتِ امْرَاةٌ مِّنُ نِسَائِهِ وَلا بَنَاتِهِ عَلَى اثْنَتَى عَشَرَةَ اُوقِيَّةً، وَذَلِكَ اَرْبَعُمِئَةِ دِرُهَمٍ وَثَمَانُونَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا زِيْدَتِ امْرَاةٌ مِّنُ نِسَائِهِ وَلا بَنَاتِهِ عَلَى اثْنَتَى عَشَرَةَ اُوقِيَّةً، وَذَلِكَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بُنِ عَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَعَلَى اللهُ عَنْهُ وَمَعْمَلِهُ وَلا بَنَاتِهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ عُمَرَ بُنِ وَرُهَمَ اللهُ عَنْهُ وَهُ وَهُذَا الْبَابُ لِى مَجُمُوعٌ فِي جُزْءٍ كَبِيْرٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت سعید بن میتب و النواز وایت کرتے ہیں حضرت عمر بن خطاب و النواز منبر پر کھڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی حمد
و ثناء کے بعد فر مایا : خبر دار!عور توں کے حق مہر بہت مہنگے مقرر مت کرواس لیے کہ یہ بات اگر دنیاوی طور پر باعث عزت و تکریم ہوتی
یاعند اللہ تقویٰ کا درجہ رکھتی تو تمہار ہے نبی اس بات کے تم سے زیادہ حقد ارتھے حالانکہ آپ مُنافِیْنِ اپنی کسی زوجہ اور بیٹی کا حق مہر
یاعند اللہ تقویٰ کا درجہ رکھتی تو تمہار ہے نبی اس بات کے تم سے زیادہ حقد ارتھے حالانکہ آپ مُنافِیْنِ اپنی کسی زوجہ اور بیٹی کا حق مہر
یاعند اللہ تعریب رکھا۔ اور یہ 480 درہم بنتے ہیں۔ کیونکہ ایک اوقیہ 40 درہموں کا ہوتا ہے۔

• ﴿ • ﴿ حضرت امیر المونین عمر بن خطاب ڈلائٹۂ کے خطبہ کے شیحے ہونے کے متعلق سیحے سندیں حدتو اتر تک پہنچی ہوئی ہیں اور میرا بیہ باب ایک بہت بڑے جزء کا مجموعہ ہے۔لیکن شیخین نے اس کوقل نہیں کیا ہے۔ 2729 - اَخْبَرِنِي الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بِنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ الْجُنَيْدِ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى بَنُ سُلَيْمَانَ الْحَسَرَانِيُّ، حَدَّثَنَا وُهَيْرُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجُتُ اَمْرَاةً مِنَ الْإِنْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي تَزَوَّجُتُ امْرَاةً مِنَ عَرَضِ هلنا عَمَانِي اللهُ عَنْهُ، اَنَ رَجُلا آتَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنُ عَرَضِ هلنا عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَانَّمَا تَنْحِتُونَ الْفِضَّةَ مِنْ عَرَضِ هلنا الْجَبَلِ، هَلُ رَايَّتُهَا فَإِنَّ فِي عُيُونِ الْاَنْصَارِ شَيْئًا؟ قَالَ: قَدْ رَايَتُهَا، قَالَ: مَا عِنْدَنَا شَىءٌ وَللْكِنَّا سَنَعَعُكَ فِى بَعْثٍ، وَانَا ارْجُو اَنْ تُصِيبَ خَيْرًا، فَبَعَثَهُ فِى نَاسِ إِلَى انَاسٍ مِنْ بَيْنُ عَبْس، وَآمَرَ لَهُمْ النَّيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَاقَةٍ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلْمُ النَّيُّ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسْتَلُقٍ فِى المسجِدِ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ كَرَاهِيةَ اَنُ يُوقِظَهُ، فَانَعْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو مُسُتَلُقٍ فِى المسجِدِ، فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِه كَرَاهِيَةَ اَنْ يُوقِظَهُ، فَانَعْرَهُ مَنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَمِينُهُ مَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُ وَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ عَنْ وَلَعُهُ عَلَى عَاتِقِهِ ، وَانْطَلَقَ يَمُشِى حَتَى اتَاهَا فَضَرَبَهَا بِعَاطِنِ الللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمْ يَمِينُهُ ، وَاخَذَ وَلَا عَلَيْهُ وَا تَكْيِنُوا الْإِيْرَانَ فَا عَلْهُ هُو وَالْعَلَقَ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَرَمَهُمْ وَاللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَرَمَهُمْ ، وَاسَلَمُ عَلَى عَالِي اللهُ ال

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْمَ أَلَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا آخُرَجَ مُسُلِمٌ مِّنُ حَدِيْثِ شُعْبَةَ، عَنْ آبِى اِسْمَاعِيُلَ، عَنْ آبِى حَازِمٍ، عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلا نَظَرُتَ الِيُهَا فَقَطُ؟ وَآبُو اِسْمَاعِيُلَ هَذَا هُوَ بَشِيرُ بُنُ سُلَيْمَانَ، وَقَدِ احْتَجَا جَمِيُعًا بِهِ

﴿ حضرت ابو ہریرہ رُٹالِنَّمُنُ روایت کر ایک شخص رسول اکرم سَلَالِیَا کی خدمت میں حاضر ہوا اور بولا: میں نے ایک انصاری خاتون کے ساتھ 8 اوقیہ حق مہر کے بدلے شادی کرلی ہے۔ رسول اللہ سَلَالِیَا اللہ سَلَالِی اللہ سَلَالِ کے اس پہلو سے تبہاری چا ندی نگل ہے۔ کیا تو نے اس کو دیکھا ہے؟ کیونکہ (بعض) انصاری عورتوں کی آنکھ میں پچھ (عیب سا) ہوتا ہے۔ اس نے کہا: جی ہاں۔ میں نے اس کو دیکھ لیا ہے۔ آپ سَلَالِیَا ہِم نے فرمایا: (تیرے مہرکی ادائیگی کے لئے) فی الحال تو میرے پاس پچھ بین ہے، البتہ بہت جلد میں مجھے ایک شکر کے ہمراہ جیج دونگا، مجھے امید ہے کہ وہاں سے آپ کو پچھ مال مل جائے گا۔ پھر

حدیث: 2729

اضرجه ابوالعسيس مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1424 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه عليه شام · 1406ه 1406 وقم العديث: 3247 اخرجه ابوعبدالرحمن البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 4041 اضرجه ابوعبدالرحمن النسسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 5347 ذكره ابوبكر البيرغى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 13264 اضرجه ابوبكر العبيدى فى "مننده" طبع دارالكتب العلبيه مكتبه المتنبى بيروية فالفري القليدي العديث العديدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلبيه مكتبه المتنبى بيروية فالفري العديث العديث

آپ شریقی نے اس وایک اشکر کے جمراہ بن بیس کی جانب بھیجا، نبی اکرم سی بیٹی نے ان کوایک افتانی کا حکم و یا۔ انہوں نے اس پر اپنا سامان لا دویا۔ ابھی یہ قافلہ زیادہ دورنہیں کیا تھا کہ اونہی سے ان کو تھا ڈالا لیکن چلنے کا نام تک نہیں لے رہی تھی، اور اس شادی شدہ آدمی ہے جیدو تا اس شکر میں کوئی نہیں تھا، وہ نبی اگرم سی بیٹی کی بارگاہ میں حاضر ہوگیا، اس وقت آپ شکر بیٹی آرام کررہ ہے تھا اس نے آپ شکر بیٹی کوئی نہیں تھا، وہ نبی اگرم سی بیٹی آرام کررہ ہے تھا اس نے آپ شکر بیٹی کے سربانے کی جانب (خاسوش) کھڑا، ہوگیا۔ کررہ ہے تھا اس نے آپ شکر بیٹی کے بیٹی کہ اس کو آپ شکر بیٹی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کوآپ شکر تھی خودا ہے باتھوں سے روانہ فرما کیں۔ نبی اگرم شکر بیٹی نے اپنا دایاں ہا تھا اس کو پکڑا یا اور با نمیں ہاتھ سے اپنی چادرا تھا کر اپنی باتھ اس کو پکڑا یا اور با نمیں ہاتھ سے اپنی چادرا تھا کر اپنی کہ اس کے تعروہ اس کے اس اور تی بیٹی ہو ہے اس آپ نیٹی ہو ہو گا اس اور تی بیٹی ہو گا اس کے بعدوہ اس قدر تیز چلنے (ابو ہریرہ ٹریٹی فرمات ہیں) اس ذات کی قسم جس کے قب شدرت میں ابو ہریرہ ٹریٹی کی جان ہے، اس کے بعدوہ اس قدر تیز چلنے کی کہ بیٹی ہارگ حملہ کردیا۔ اللہ تعالی نے ان کی دشنوں کو تکسی سے اس کے قب روان کیا اور ایک شخص کی آواز پرنعرہ تکبیر بلند کیا اور یکبارگی حملہ کردیا۔ اللہ تعالی نے ان کے دشنوں کو تکسید دی۔ اور بہت لوگ قیدی بھی ہوئے۔

• نو و الله الله المسلم بخاری بیستا اور امام سلم بیستا کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام سلم بیستا نے ابو جازم کے واسطے سے ابو ہریرہ طالبتا گا بیارشاؤ قال کیا ہے کہ ایک آ دمی نے شادی کرلی تو رسول الله طالبتا ہے کہ ایک تو نیا ہی ہے کہ ایک آ دمی کے اور بیا بواسا عیل رسول الله طالبتا ہے نے فرمایا: تو نے اس کو دیکھے کیوں نہیں لیا؟ (امام کی روایت کردہ حدیث کامتن صرف اتنا ہی ہے) اور بیا بواسا عیل بشیر بن سلیمان ہیں۔ امام بخاری بیستا اور امام سلم نہیں تا دونوں نے ان کی روایات نقل کی ہیں۔

2730 حَدَّثَنَا آبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعُدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ عَبُدِ اللهِ السَّعُدِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ وَ اَخْبَرَنِى الْحَسَنُ بُنُ حَلِيمٍ الْمَرُوزِيُّ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُوجِدِ، اَنْبَانَا عَبْدَانُ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، انْبَانَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ إِبْرَاهِيْمَ التَّيْمِيِّ، عَنْ آبِي حَدْرَدٍ الْاَسْلَمِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ فِي مَهُرِ امْرَاةٍ، فَقَالَ: كُمُ امْهَرْتَهَا؟ فَقَالَ: مِئَتَى دِرُهَمٍ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَعِينُهُ فِي مَهُرِ امْرَاةٍ، فَقَالَ: كُمُ امْهَرْتَهَا؟ فَقَالَ: مِئَتَى دِرُهَمٍ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَعِينُهُ فِي مَهُرِ امْرَاةٍ، فَقَالَ: كُمُ امْهَرْتَهَا؟ فَقَالَ: مِئَتَى دِرُهَمٍ، فَقَالَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَغُرِفُونَ مِن بُطُحَانَ مَا زِدْتُهُمْ

هٰذَا حَدِينٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث : 2730

اضرجه ابوعبدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم العديث: 23928 ذكره اببوبكر البيريقي في "مسنده" الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 14133 اخرجه ابوداؤد الطيالسي في "مسنده" طبيع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث:1300 اضرجه اببوبكر الصنعائي في "مصنفه" طبع البكتب الأسلامي بيروت لبنان (طبع ثاني) 1403ه رقم العديث: 882 اضرجه اببن اببي اسامه في "مسند العارث" طبع مركز خدمة السنة والسيرة النبويه مدينه منوره 1413ه/1992. رقم العديث: 485

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ مَنزت ابوحدرداَ اللَّمِي بِاللَّمَةُ دُروايت كرتے ميں وہ اپنے مهركی ادائيگی كے سلسلے ميں نبی اكرم اللَّيَّةُ مَ كَ بِالْ مدد لين كئے آپ شَلَّيْتُهُمْ نے بوچھا: تونے كتنا مهرمقرركيا ہے؟ اس نے كہا 200 درہم ۔ آپ سُلَّتْیَا مِنے فرمایا الَّرِتم بِشَحان وادی ہے چو مجرت تب بھی تم زیادہ نہ دیتے۔

2731 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعُقُونَ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بْنُ عِيسَى بْنِ زَيْدِ اللَّخِمِيُّ بِتِنِيسَ، حَدَّثَنَا وَمَدُ بْنُ مَحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، وَرَجُلُ الْحَرُ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى عَنْ اَبِى سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بُنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ الطَّوِيلُ، وَرَجُلُ الْحَرُ، عَنُ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِى اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَلْ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهُ وَلَيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّهُ مَا اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ اللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهِ عَنْ وَاللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ اللهُ عَلْهُ وَاللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ عَنْ وَاللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت انس بن ما لك ﴿ اللَّهُ عَنْ مَا تَتْ مِن مَا لَك ﴿ اللَّهُ عَنْ مَا اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَي عَلَي عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلَّ عَلَيْكُولُولُ عَلَّا عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَّ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُلَّا عَلَيْكُولُ عَلَّا عَلَيْك

• إن و الله عَنْهَا، أنّ النّبي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَالَ: اَعْظَمُ النِّسَةَ عَظَمُ النّسَةَ عَلَمُ الله عَنْهَا، أنّ الله عَنْهَا الله عَنْهَا، أنّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اعْظَمُ النّسَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اعْظَمُ النّسَةَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اعْظَمُ النّسَةَ عَرَكَةً ايْسَرُهُنَّ صَدَاقًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَعِيعٌ عَلَىٰ شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت عا کشہ طِلْعَیْا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم طَیْتَیْئِم نے ارشادفر مایا: سب سے زیادہ بابرکت وہ خاتون ہے جس کا مہر سب سے کم ہو۔

2733 - أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْشٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا اَبُو ثَوْرٍ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بُنُ حَالِدٍ الصَّنْعَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بْنُ مُصْعَبِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: زَوَّ جَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلا امْرَاةً بِخَاتَمٍ مِّنْ حَدِيْدٍ فَصُّهُ فِضَّةٌ

حديث: 2732

اضرجيه ابيوعبيدالبرصيين النسبائي في "سنيه الكبرلي" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان · 1411ه/ 1991 رقب العديث: 9274 اخرجه ابوعبدالله القضاعي في "مسنده" طبع موسية الرسالة بيروت لبنيان 1407ه/ 1986 رقبم العديث: 123

حديث: 2733

اخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع العكتب الاحلامي بيريت لبنان (طبع ثأني) 1403ه رقم العديث:5837

click on link for more books

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت سھل بن سعد ﴿ اللَّهُ عَنَى اللَّهُ مَا تَتَ بَين : رسول اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا

2734 الحُبَرَنَا اَبُو الْعَبَّسِ مُحَمَّدُ اِنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَلَّثَنَا سَعِيْدُ اِنُ مَسْعُوْدٍ، حَلَّتُنَا يَزِيدُ اِنُ اللهُ عَالَهُ وَلَ وَانْبَانَا حَمَّادُ اِنْ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَةً، عَنْ اَعْبِ الْبُنَانِيّ، حَلَّاتَىٰ عُمَرُ اِنْ اَبِي سَلَمَةً، عَنْ اُمِّهِ، أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ اِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ اِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمْرَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ عَلَيْهَا وَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَحَلَ عَلَيْهَ وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَدَحَلَ عَلَيْهِ وَسُلُولُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَحَلَ عَلَيْهِ وَسُلُمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَذَحَلَ عَلَيْهُ وَسُولُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلُمَ وَانِبِ الْبَيْتِ الْمُعَلَى الللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ الْ

حديث: 2734

المسبستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 319 اضرجه ابو عيسى الترمنى فى "جامعة" طبع داراهياء الترات العربى بيروت لبنان رقم العديث: 3511 اضرجه ابو عيسى الترمنى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3511 اضرجه ابو عبدالله القروينى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3510 اضرجه ابو عبدالله القروينى فى "مننه" وطبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 560 العديث: 1598 اخرجه ابوعبدالله الاصبعى فى "البؤطا" طبع داراهياء الترات العربى ( تحقيق فواد عبدالباقى ) رقم العديث: المصبحه الموعبدالله الشبيسانى فى "مستنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2949 اضرجه ابوعبداله البسائى فى "مننه الكبرى" طبع موسعه الرماله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 2949 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالبيل ملكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991 وقم العديث: 6971 اضرجه ابويعلى اليوصلى فى "مستنده" طبع دارالبعرفة دارالبامون للترات دمشق ثام 1404ه-1994 أصديث: 6901 اضرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مستنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان 1 1404 أسرجه ابوبكر الشيبسانى فى "مصنفه" طبع الكتب الاملامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) والغديث: 1991ه أرقم العديث: 308 اضرجه ابوبكر السيسانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاملامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) والغدي الكتب الاملامى بيروت لبنان ( طبع ثانى ) والغديث والكتب العديث: 1991ه أمروت لبنان ( طبع ثانى ) والغديث والمديث والغديث والمديث و المديث والمديث و المديث و

صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: إِنِّى لاَ اَنْقُصُكِ شَيْئًا مِمَّا اَعُطَيْتُ فُلانَةً رَحَاتَيْنِ وَجَرَّتَيْنِ وَمِرْفَقَةً حَشُوهَا لِيفٌ وَقَالَ: إِنْ سَبَّعْتُ لَكَ سَبَّعْتُ لِنِسَائِي،

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت امسلم، وَاللَّهُ عَلَى بِين: رسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَى الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى اللّهُ مَنْ اللّهُ عَلَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى الله

(امسلمہ بڑا گھا کہتی ہیں جب ان کے شوہر) ابوسلمہ کا انقال ہوگیا تو میں نے یددعا پڑھی (اور یددعا پڑھی ہوئے) جب میں ان کہ بدلنے نے بھا خیر اور یددعا پڑھی ہیں ہے دائیں ہوگا ہے کہ ابوسلمہ کا انقال میں سے منظم ہوگا ہے کہ انہوں نے اپنے بھا ہوگا ہے کہ انہوں نے اپنے بھا ہوگا ہے کہ انہوں نے اپنے ہوگا ہوگا ہے کہ انہوں نے اپنے ہے کہا: اے عمر! جاؤاوراس کا (یعنی میرا) نکاح رسول اللہ مٹائینے سے کرودو۔ چنا نجوان کے بیٹے نے نبی اگرم مٹائینے کی مراتی اللہ مٹائینے کے اس کے ایک میں ہوگا ہے کہ انہوں نے اپنے کہ انہوں کے اپنے تشریف لاتے تو وہ حضور مٹائینے کو دیکھ کرا پی بیٹی زینب کو پکڑ کر دیا۔ پھر رسول اکرم مٹائینے کی ان کے ساتھ ہمستری کے لئے تشریف لاتے تو وہ حضور مٹائینے کو دیکھ کرا پی بیٹی زینب کو پکڑ کو میں بھا لیتی ، تو رسول اکرم مٹائینے کی اور پولے کے اور پولے جاتے ، اس بات کا عمار بن یا سرکو پتا چلا ، عمار ، اس سلمہ دی تھا کے رضا کی ہوائی تھے ، وہ امسلمہ دی تھا کہ کہاں ہے یہ تیجہ اور گالیوں کی مستح کی باس تشریف اللہ مٹائینے کی کو نظر میں تشریف اللہ مٹائینے کی کو تو کہ کہاں ہے کہاں ہے یہ تیجہ اور گالیوں کی سوٹر کے باس تشریف اللہ مٹائینے کی اور فر میں تشریف اللہ مٹائینے کی نے کہاں ہے کہاں ہے انہوں نے کہا : عمار اس (زینب) کو اپنے ساتھ لے کر چلے گے۔ پھر رسول اللہ مٹائینے کی نے ہمستری کی اور فر مایا: لائے مٹائینے کی نے ہیں۔ تب نی اکرم ٹائینے کی نے ہمستری کی اور فر مایا: میں نے جو کچھ دوسری از واج کو دیا تھا، تھے اس سے کم نہیں دونگا ، وہ دوچکیاں ، دو مشکے اور ایک تکی تھا جس میں مجور کے درخت کی میں نے جو کچھ دوسری از واج کو دیا تھا، تھے اس سے کم نہیں دونگا ، وہ دوچکیاں ، دو مشکے اور ایک تکی تھا جس میں مجور کے درخت کی میں نے جو کچھ دوسری از واج کو دیا تھا، تھے اس سے کم نہیں دونگا ، وہ دوچکیاں ، دو مشکے اور ایک تکی تھا جس میں مجور کے درخت کی میں کو کھور کے درخت کی دور کھور کے درخت کی اور فرد کی کھور کے درخت کی میں کو کھور کے درخت کی دور کھور کے درخت کی دور کو کھور کے درخت کی دور کھور

• و و المسلم و المسلم و الله المسلم و الله المسلم و الله الله و ا

2735 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ حَمُشَادٍ الْعَدُلُ، ثَنَاعَلِيُّ بُنُ عَبْدِالْعَزِيْرِ، ثَنَامُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، وَحَجَّاجُ بُنُ الْمِنْهَالِ قَالَا: ثَنَاحَمَّادُ بُنُ سَلْمَةَ، عَنُ ثَابِتٍ، وَإِسْمَاعِيلُ بُنُ عَبْدِاللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ آبَاطُلُحَةَ وَاللهِ بْنِ آبِي طَلْحَةَ، عَنْ آنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ آنَّ آبَاطُلُحَةَ رَضِي اللهِ عَنْهُ خَطَبَ أُمَّ سُلَيْمٍ فَقَالَتُ: يَا آبَاطُلُحَةَ آلَسْتَ تَعْلَمُ آنَّ الهَكَ الَّذِي تَعْبُدُ خَشَبَةً نَبَتَتُ مِنَ الْاَرْضِ رَضِي اللهِ عَنْهُ وَعَلَى الْعَرْفِي الْمُرَى قَالَ فَذَهَبَ نَبْعَ يُنِي فُلَانِ إِنْ آنُتَ آسُلَمْتَ لَمُ أُرِدُمِنْكَ مِنَ الصِّدَاقِ غَيْرَةُ قَالَ حَتَّى آنُظُرَ فِي آمُرِي قَالَ فَذَهَبَ السَّدَاقِ عَيْرَةُ قَالَ حَتَّى آنُظُرَ فِي آمُرِي قَالَ فَذَهَبَ

حديث : 2735

اخرجه ابوعبدالرحين النسبائى فى "سننه الكبرئى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 · رقم العديث: 3595 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرئ" طبع مكتبه دارالبا<del>ن الحك يكن بواهبوك بمثالبا 1994 / 1</del>1994 · رقم العديث: 13533

ثُمَّ جَاءَ فَقَالَ اَشْهَدُانَ لَّالِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاَشْهَدُانَّ مُحَمَّدًارَّسُولُ اللَّهِ قَالَتُ: يَاانَسُ زَوِّجُ اَبَاطَلْحَةَ

هَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الإسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسُلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

وَلَهُ شَاهِدْ صَحِيْحٌ عَلَى شُرُطِ الشَّيْحَيْنِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ ﴾ الله والله أَن الله علام الله الله والله الله والله الله والله ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴾ ﴿ ﴿ ﴾ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ لَا لَهُ مِن الله وَ وَالله وَ الله ﴿ ﴿ وَ الله ﴿ ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴾ ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴾ ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴾ ﴿ وَ الله ﴿ وَ الله ﴾ ﴿ وَ الله وَ الله ﴾ ﴿ وَ الله ﴾ ﴿ وَ الله ﴾ وَ الله ﴾ ﴿ وَ الله وَالله وَاله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله

بيحديث امام سلم بينة كمعيار كمطابق صحيح الاسناد بيلين شيخين في السيقل نهيس كيا

ندگورہ حدیث کی ایک شاہد حدیث بھی موجود ہے جو کہ امام بخاری میں اور امام مسلم میں ایک معیار کے مطابق صحیح ہے۔ (وو حدیث درج ذیل ہے )

2736 أُخْبَرَنِى آبُوْ عَمْرٍ و بْنُ إِسْمَاعِيْلَ حَدَّثَنَا آبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بْنِ عَبْدِ السَّعَدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ الْعَسْرِيِ حَدَّثِنِى آبِى حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ مَيْمُوْنٍ عَنِ النَّضُرِ بْنِ آنَسٍ عَنُ آنَسٍ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ آنَ أُمَّ سُلَيْم تَزَوَّ جَتْ آبَا طَلُحَةً عَلَىٰ إِسُلامِهِ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ إِن اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ أَمْ اللَّهُ مِنْ أَلَا اللَّهُ مِنْ أَلِهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ أَلِي عَلَى إِنَّا أَلُو مُحَمَّدُ بُنُ عَلِي اللَّهُ مِنْ أَلِي عَلَى إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلِي عَلَى إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلْكُونُ فَقِي عَلَى إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلْكُونُ فَقِيدًا وَاللَّهُ عَلَى إِنْ أَلِي عَلَى إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلْمُ إِنْ أَنْ عَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلْمُ إِنْ أَنْ عَلَى إِنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلِنْ أَلَّا أَنْ إِنْ أَلِنْ أَلِنَا أَلُونُ أَلَّا أَلُولُوا لَهُ عَلَى إِنْ أَلْمُ إِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلْمُ إِنْ أَنْ عَلِي مِنْ أَلِي اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلِي عَلَى اللَّهُ عَلَى إِنْ أَلْمُ إِنْ أَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللّلْمُ اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَيْ عَلَا عَلَا عَلَمُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ

حديث: 2736

اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث:4678 حديث 2737

اضرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2114 اضرجه ابو عيسى الترمذي في "جامعه" طبع داراهساء الترات العربي بيروت لبنان رقم العديث: 3354 اضرجه ابوعبدالرصين النساني في "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه 1986، رقم العديث: 3354 اضرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 1891 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مننه" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4009 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر أرقم العديث: 4009 اضرجه ابوعبداله الشيباني في "مسنده" طبع موسعه الرسالة بيروت البنان 1414ه/1993، رقم العديث: 5515 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/1991، رقم العديث: 5515 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 543 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1993، رقم العديث: 543 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" دارائرابة طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 543 اضرجه ابوبكر الشيباني في "الإحادوالمثاني" طبع دارائرابة دارائران معودي عرب 1414ه/1993، رقم العديث: 543 اضرجه ابوبكر الشيباني في "الإحادوالمثاني" طبع دارائرابة دارائران معودي عرب 1914ه/1993، رقم العديث: 543 اضربه ابوبكر الشيباني في "الإحادوالمثاني" طبع دارائرانه دارائرانه مودي عرب 1914ه/1993، رقم العديث: 543 اضربه ابوبكر الشيباني في "الإحادوالمثاني" طبع دارائرانه دارائر معودي عرب 1984ه/1994، رقم العديث: 543 المديث 1409ه/1994، رقم العديث 1403ه/1994، رقم العديث 1408ه/1994، رقم العديث 1408ه/1994، رقم العديث 1408ه/1994، رقم العديث 1409ه/1994، رقم العديث 1408ه/1994، رقم العديث 1409ه/1994، والعديث 1409ه/1994، والعديث 1409ه/1994، والعديث 1409ه/1994، والعديث 1409ه/1994، والعديث 1409ه/1994،

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

إِبْرَاهِيهُم بُسُ الْحَلِيْلِ حَتَثَنَا عَلِيَّ بُنُ مُسُهِ حِدَّثَنَا دَاؤُ دُ بُنُ آبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّغبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ بُنِ قَيْسِ انَّ قَوُمًا اتَوُا عَبُدَ اللّهِ بُنَ مَسُعُ دِرَضِى اللّهُ عَنْهُ فَقَالُوا لَهُ إِنَّ رَجُلا مِنَا تَزَوَّ جَ إِمْرَاةً وَلَمْ يَقُوصُ لَهَا صَدَاقًا وَلَمُ يَجُهُ مَعُهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنْ شَيءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللّهِ صَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ الْبَيْفِ فَيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي الْحِرِ ذَلِكَ مَنُ نَسْالُ إِذَا لَهُ مَسَالًكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي الْحِرِ ذَلِكَ مَنُ نَسْالُ إِذَا لَهُ مَسَالُكَ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي الْحَرِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي الْحَرِ فَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي الْحَدُو وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَي اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَبَقُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللللهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلْمُ الل

هذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ عَلَى شَوْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ سَمِعْتُ اَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْتُولُ الْحَافِظُ وَقِيْلَ لَهُ سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ إِنْ صَحَّ حَدِيْتُ الْمَافِعِيِّ يَقُولُ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ الشَّافِعِيِّ يَقُولُ اللهِ عَنْهُ لَقُمْتُ عَلَى حَدِيْتُ اللهُ عَنْهُ لَقُمْتُ عَلَى حَدِيْتُ اللهِ عَنْهُ لَقُمْتُ عَلَى حَدِيْتُ اللهِ عَنْهُ لَقُمْتُ عَلَى حَدِيْتُ اللهِ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ لَقُمْتُ عَلَى وَعَيْدِ اللهِ لَوْ حَسْرِ السَّافِعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَقُمْتُ عَلَى مُؤولِي اللهِ عَنْهِ اللهِ وَقُلْتُ فَقَدُ صَحَّ الْحَدِيْتُ فَقُلُ بِهِ قَالَ الْحَاكِمُ فَالشَّافِعِيُ إِنَّمَا قَالَ لَوْ صَحَ الْحَدِيْتُ لاَنَّ هَذِه وَلَيْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ المُعْلِيدِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

 کے برابررکھا جائے، نہان سے کم ہونہ زیادہ۔اوراس کے لئے شوہر کی وراشت بھی ہوگی اور یہ چار مہینے دس دن عدت گزارے۔
(علقمہ) فرماتے ہیں۔فبیلہ آتج کے بچھلوگوں نے آپ کا یہ فیصلہ سنا تو کہنے گئے: ہم گواہی دیتے ہیں: آپ نے بالکل وہی فیصلہ کیا ہے جو فیصلہ رسول اکرم مَثَلَّیْمُ نے ہمارے قبیلے کی ایک بروع بنت واشق نامی خاتون کے متعلق کیا تھا۔ (علقمہ) فرماتے ہیں: اس دن عبداللہ کوجس قدرخوش دیکھا گیا، اس سے پہلے وہ اپنے اسلام لانے کے علاوہ کسی موقع پراسے خوش نہیں ہوئے۔ پھرعبداللہ بن مسعود شاہنے ہوئے اسلام لانے ہے تو واحداور لاشریک ہے۔اورا گرخطا ہے تو یہ میری طرف سے ہے تو واحداور لاشریک ہے۔اورا گرخطا ہے تو یہ میری طرف سے ہے اور شیطان کی طرف سے ہے۔اللہ اور اس کارسول اس سے بری ہیں۔

المعلم ملم والتي المسلم والتي المسلم والتي المسلم والتي المسلم والتي المسلم والتي المسلم والتي المالي المالي المسلم والتي المالي المالي

ابوعبداللہ محد بن یعقوب الحافظ سے کہا گیا: حسن بن سفیان حرملہ بن یجی کے حوالے سے امام شافعی مُواللہ کا یہ بیان نقل کرتے ہیں اگر بروع بنت واشق والی حدیث سیح ہوتی تو میں یہی موقف اپنالیتا۔ یہن کرعبداللہ بولے: اگر میں امام شافعی مُواللہ کے پاس ہوتا تو ان کے شاگر دول کے سامنے کھڑے ہوکر کہتا: میں کہتا ہول کہ یہ حدیث سیح ہے، لہذا آپ یہی موقف اپناؤ ۔ امام حاکم مُواللہ فرماتے ہیں: امام شافعی مُواللہ نے جو یہ شرط لگائی ہے کہ' اگر یہ حدیث سیح ہو' اگر چہ یہ روایت سیح ہے، کیونکہ اس میں عبداللہ بن مسعود رہائی تھنے کے ذرجب پرفتو کی ہے۔ لیکن اس کی سندا شجع کی ایک جماعت سے منسوب ہے۔ اور جمارے استاد ابوعبداللہ نے اس حدیث کے سے منسوب ہے۔ اور جمارے اور وہ معقل بن حدیث کے سے منسوب کے۔ اور وہ معقل بن صدیث کے سے منسوب کے۔ اور وہ معقل بن صدیث کے سے منسوب کے۔ اور درج ذیل حدیث ہماری حدیث کی صحت کی دلیل ہے۔

2738 الْحَمَدُ بَنُ مَهُدِي، عَنُ سُفُيانَ، عَنُ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنُ مَّسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فِي رَجُلِ اللَّهِ عَنْ مَهُدِي، عَنُ سُفُيانَ، عَنُ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِي، عَنُ مَّسُرُوقٍ، عَنُ عَبُدِ اللَّهِ رَضِى اللَّهُ عَنُهُ فِى رَجُلِ اللَّهُ عَنُهُ فِى رَجُلِ تَوَلَّمَ اللَّهُ عَنُهُ الْعَيْرَاتُ، تَزَوَّجَ امْرَاةً، فَمَاتَ وَلَمْ يَدُخُلُ بِهَا، وَلَمْ يَفُرِضِ لَهَا، فَقَالَ: لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلا، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ، وَلَهَا الْمِيْرَاتُ، ثَوَلَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِى بِرُوعَ بِنُتِ وَاشِقٍ رَضِى اللهُ عَنُهَا فَصَارَ الْحَدِيثُ صَحِيعًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيُنِ

⇒ حضرت عبداللہ بن مسعود و النفیز ہے اس شخص کے متعلق پوچھا گیا جس نے ایک عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا اور ہمبستری سے پہلے انتقال کر گیا تھا۔ اوراس کاحق مہر بھی مقرر نہیں کیا تھا۔ تو انہوں نے جواباً فر مایا: اس کے لئے پورا مہر ہے اس پر عدت بھی لازم ہے۔ اور وہ وراثت کی حقد اربھی ہے۔ تو معقل بن سنان بولے: میں گواہی دیتا ہوں کہ رسول اللہ مثالی فیلم نے بروع بنت واشق کے متعلق بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔

بنت واشق کے متعلق بھی یہی فیصلہ کیا تھا۔

• • • • و محديث بهى امام بخارى مَنْ الله اورامام سلم مَنْ الله كمعيار كمطابق شجى قرار پائى ہے۔ 2739 حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُ بِنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهُ بِنَ سُلَيْمِ حَدَّثَهُ، عَنْ عُرُوَةً بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَهُ بِنَ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، وَاللهُ عَنْهَاءُ وَاللهُ عَنْهَا، وَاللهُ عَنْهَا، وَاللهُ وَاللهُ عَنْهَا، وَاللهُ عَنْهَا، وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهَا، وَاللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

آنَّهَا قَالَتُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ يُثْمَنِ الْمَرْآةِ اَنْ يَّتَيَسَّرَ خِطْبَتُهَا، وَاَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا، وَاَنْ يَتَيَسَّرَ صَدَاقُهَا، وَاَنْ يَتَيَسَّرَ رَحِمُهَا لِلْوِلادَةِ، قَالَ عُرُوةٌ: وَاَنَا اَقُولُ مِنْ عِنْدِى مِنْ اَوَّلِ شُؤْمِهَا اَنْ يَكُثُرَ صَدَاقُهَا،

# هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2740 الخَبرَنِي آبُو بَكُو مُحَمَّدُ بَنُ الْمُؤَمَّلِ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بَنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدٍ اللَّهِ بَنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بَنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرُدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ الْهَادِ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: ثُنتَا عَشَرَةَ السِّي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ: ثُنتَا عَشَرَةَ الْوَقِيَّةَ وَنَشَّ، فَقُلُتُ: مَا نَشُّ؟ قَالَتُ: نِصْفُ أُوقِيَّةٍ

# حدیثے : **2739**

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسنه قرطبه قاهره مصر ارقم المديث: 24522 اخرجه ابوحاتم البستى في "صحيعه" طبع موسنه الرساله بيروت البنان 1993/1994 أرقم العديث: 4095 ذكره ابوبكر البيهقى في "منته الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 أرقم العديث: 1413 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الصغير" طبع السكتب الاملامي دارعبار بيروت لبنان/عبان 1405ه 1985 (رقم العديث: 469 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (رقم العديث: 3612

## حديث: 2740

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراحيا، التراث العربى، بيروت لبنان رقم العديث: 1426 اخرجه ابوداؤد السجستسانى فى "مننه" طبع مكتب السجستسانى فى "مننه" طبع مكتب السجستسانى فى "مننه" طبع مكتب المطبوعات الاسلاميه علب شام ، 1406ه 1986، رقم العديث: 3347 اخرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر، بيروت لبنان م 1407ه 1886، رقم العديث: 1408ه 1407 اخرجه ابوم حمد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى، بيروت لبنان م 1407ه 1407ه وقم العديث: 2467 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 24670 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 5513 ذكره ابوبكر البيرية فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 7308 اخرجه ابن راهويه العديظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع الدل) 1412ه/ 1991. رقم العديث: 1073

# هذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت ابوسلمہ بڑگائیڈروایت کرتے ہیں، میں نے ام المونین حضرت عائشصد ایتہ بڑگھاسے نبی اکرم نگائیڈ اس کے حق مہر کے متعانی پوچھا نش کتنا تھا؟ ) توانہوں نے جراب دیا: کے متعانی پوچھا (کہ کتنا تھا؟ ) توانہوں نے فر مایا: 12 او قیہ اورا کی''نش' ۔ میں نے پوچھا نش کتنا ہوتا ہے؟ انہوں نے جواب دیا: آ دھا او قیہ۔

# نن ون من من من من الله من الله

2741 حَدَّقَنِى اَبُوْ اَكُو مَكُو مُحَمَّدُ اِنُ اَحْمَدَ اَنِ اَلوَيْهِ، قَنَا اَبُو اَكُو مُحَمَّدُ اِنُ شَاذَانَ الْجَوْهَ رِئَى، قَنَا مَعْلَى النُّهُ عَنْ عَرُواَةَ، عَنْ أُمْ حَبِيْبَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهَا، آنَهَا كَانَتُ النُّ مَنْ صَنْ عَبُورٍ اَنْ اللَّهُ عَنْهَا، آنَهَا كَانَتُ تَحْتَ عُبَيْدِ اللَّهِ اِنِ جَحْشٍ فَمَاتَ بِارْضِ الْحَبْشَةِ، فَزَزَجَهَا النَّجَاشِيُّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَامْهَرَهَا عَنْهُ أَرْبَعَةَ الافٍ، وَبَعَتَ بِهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ شُرَحْبِيْلَ الْنِ حَسَنَةَ

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ ﴿ وَهِ رَالِنَّا أَرُوایت کرتے ہیں کہ اُم حبیبہ ﴿ النَّهَا ' عبداللّٰہ بن جمش کے نکاح میں تقییں۔ (عبداللّٰہ بن جمش) سر زمین حبشہ میں انتقال کر گئے ۔ تو نجاشی نے نبی اکرم سُوَ اَیْا ہُم کے ساتھ اس کا نکاح کردیا اور آپ سُوَ اَیْا ہُم کی جانب سے نجاشی نے چار ہزار ( درہم ) بطور مہر دیئے اور شرحبیل بن حسنہ کے ہمراہ ان کورسول اللّٰہ سُکا اِیّا ہُم کی خدمت میں جھیج دیا۔

# • نومن میں مسلم بنتا ہے معیار کے مطابق صحیح ہے کین اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2742 الحُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الزَّاهِدُ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آبِی عَبْدِ اللَّهِ عَبْدُ الْعَزِیْزِ بُنُ یَحْیَی الْحَرَّانِیُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنْ آبِی عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بُنِ آبِی یَزِیْدَ عَنْ زَیْدِ بُنِ آبِی اُنیْسَةَ، عَنْ یَزِیْدَ بْنِ آبِی حَبِیبٍ، عَنْ مَرْثَدِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ الرَّحِيمِ خَالِدِ بُنِ آبِی یَزِیْدَ عَنْ اللَّهِ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّهِ عَنْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: اَتَرُضَی اَنْ اُزَوِجَكَ فُلانَةً؟ قَالَ: نَعَمُ، وَقَالَ عَامِرٍ رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّبِیَّ صَلَّی اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِرَجُلٍ: اَتَرُضَی اَنْ اُزَوِجَكَ فُلانَةً؟ قَالَ: نَعَمُ، وَقَالَ

# حديث: 2741

اخرجه ابو داؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2086 اخرجه ابوعبدالله النسيبانى فى "مسنده" طبع مبوسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 27448 ذكره ابديسكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 13575 اضرجه ابدوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث: 402

## حديث: 2742

اضرجه ابوداؤد السجستاني في "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2117 ذكره ابوبكر البيريفي في "سننه الكبرى طبع موسسه مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1411ه/1994، رقم العديث: 14110 اضرجه ابوحاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993، رقم العديث: 4072 اضرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الأوسط" طبع دارالعرمين والتاره مصر 1415ه (132 درقد العديث: 723

لِلْمَوْرَةِ اَتَوْضَيْنَ اَنُ اُرَوِّ حَكَ فَلَانًا؟ قَالَتَ: نَعَمْ، فَزَوِّ جُ اَحَدَهُمَا صَاحِبَهُ، وَلَمْ يَفُوضُ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ يُعُطِهَا شَيْئًا، وَكَانَ مِنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَةَ لَهُ سَهُمْ بِخَيْبَرَ، فَلَمَّا حَضَرَتُهُ الُوفَاةُ، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّ جَنِي فَلَانَةً، وَلَمْ أَفُوضُ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ اعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشُهِدُكُمُ آنِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَوَّ جَنِي فَلَانَةً، وَلَمْ أَفُوضُ لَهَا صَدَاقًا، وَلَمْ أَعْطِهَا شَيْئًا، وَإِنِّي أُشُهِدُكُمُ آنِي اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَاقَهَ اللهُ عَلَيْهِ مَعْدَاقَ اللهُ عَلَيْهِ مَا لَكُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ وَلَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَوْلُ وَلَا عَلَاهُ وَالْمَا وَالْعَلَاقُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَهُ مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا مَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَا عَلَى اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

هنذَا حَدِيْتُ صَحِيْخُ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• • • • • يحديث المام بخارى بُرَسْ والم مسلم بُرِيَسْ وونوں كے معيار كے مطابق تي ہے ہيں دونوں نے بى است قل نہيں كيا۔ 2743 ـ اخْبَرَنِى اَبُوْ عَمْرِ و بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْإِمَامُ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْوَارِثِ بُنُ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بُنِ دِيْنَارٍ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ الصَّمَدِ بُنِ عَبْدِ اللّهِ بَنْ عَبْدِ اللّهِ بُنِ مِنْ مُنَّالًا عَنْهُمَا، اَنَّ رَسُولَ اللّهِ صَلّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: إِنَّ اَعْظَمَ اللّهُ عَنْهُ اللّهِ بِعَلْدِ وَسَلّمَ، قَالَ: إِنَّ اَعْظَمَ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهِ مَلّى اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، قَالَ: إِنَّ اَعْظَمَ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهِ مَلْ وَلَكُ اللّهُ عَنْهُ وَسَلّمَ، قَالَ: إِنَّ اَعْظَمَ اللّهُ عَنْهُ مَا اللّهُ عَنْهُ مَا طَلّقَهَا، وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا، وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلا فَذَهَبَ بِأَجُورَتِهِ، وَاحْرُ بُقُدُ لَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلا فَذَهَبَ بِأَجُورَتِهِ، وَاحْرُ بُولُ اللّهُ عَبْدًا اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللللهُ اللللهُ اللللهُ اللللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّه

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابن عمر ﷺ فرماتے ہیں کہ رسول الله منگانی نے ارشاد فرمایا: الله تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی کسی عورت سے نکاح کر ہے اور جب اس کی ضرورت پوری ہوجائے تو اس کوطلاق دے دے۔ اوراس کاحق مہر ہڑپ کر لے۔ اورابیا آدمی جو کسی آ دمی جو کسی جانور کو بلاوجہ مار

حديث: 2743

ڈ الے۔

•إ••إ• بيصديث امام سلم والله كم معيار كم مطابق صحيح بلكن الصحيحين مين نقل نبيل كيا كيا -

2744 النَّضُرُ بَنُ شُمْيُلٍ، حَدَّثَنَا الْبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ، حَدَّثَنَا الْفَصُلُ بُنُ شَمْيُلٍ، حَدَّثَنَا الْمُعَبَةُ وَاَخْبَرَنِي عَبُدُ الرَّحْمِنِ بَنُ الْحَسَنِ الْقَاضِى بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا ادَمُ بُنُ اَبِي إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا اِسْحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنُ اَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبُدِ اللّهِ مَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، انَّهُ عَلَيْهَ وَسَلّمَ، انَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَمَلْ يَصُلُلُ اللهُ عَنْهُ عَنِ النّبِي صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ، انَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ، انَّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمَ اللهُ فَلَا مُعنِي اللهُ عَنْهُ الْحَمْدُ لِللهِ مِنُ شُرُورِ انْفُسِنَا، مَنُ يَّهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنُ يُصُلِلُ فَلَا هَادِى لَهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ فَلَا عَلِيهُ وَلا اللهُ وَاللهُ وَاللهُ عَنْهُ اللهُ وَاللهُ وَمُن يُعْلِعُ اللّهُ وَقُولُ اللهُ وَرَسُولُ لَكُمْ وَاللهُ وَقُولُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَرَسُولُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَن يُطْعِ اللّه وَرَسُولُ لَهُ فَقَدُ فَازَ اللهُ وَقُولُ لُو اللهُ وَلَاللهُ وَقُولُ لُو اللهُ وَلَاللهُ وَرَسُولُ لَكُمْ وَلَعُفِولُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللّهُ وَرَسُولُ لَهُ فَقَدُ فَازَ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَولَ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلُو اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ وَلَولُو اللهُ وَلَولُو اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَولُو اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا

♦♦ حضرت عبدالله والتفيظ فرماتے ہیں: نبی اکرم مَا لَا يَتِمَا مِنْ اللهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْكُوا عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

الْـحَـمُـدُ لِـلَّـهِ نَحُمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ، وَنَسْتَغَفِرُهُ، وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا، مَنْ يَهُدِهِ اللّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُّضُلِلُ فَلَا هَادِي لَهُ، وَاَشُهَدُ اَنْ لاَ اِللهُ وَالشُهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ

"پھريەتين آيتي پڙھيس

(i) يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا اللَّهُ اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَاَنْتُمْ مُسَلِمُونَ ''اے ایمان والواللہ سے ڈروجیسااس سے ڈرنے کاحق ہے اور ہر گزندمرنا مرمسلمان''

(ii) يَآاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَّفُسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالا

حديث: 2744

اخرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه علب شام · 1406ه 1406 وقد العديث: 1404 اخرجه ابوعبدالله اخرجه ابوعبدالله الغرجه ابوعبدالله الغرجه ابوعبدالله الغرجة المحديث: 1407ه 1407ه وقد العديث: 2202 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 3720 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 وقع العديث: 1709 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مله مكرمه سودى عرب 1414ه / 1994 وقع العديث: 5593 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق متام 1404ه -1984 وقع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1983 وقد العديث: 5257 اخرجه ابوالقياسي فى "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه / 1983 والمامون الغرب المديث 1007 اخرجه ابوداؤد الطيبالسي فى "مسنده" طبغ دارالهعرفة بيروت لبنان وقم 1

كَثِيْرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالاَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمُ رَقِيبًا

''اےلوگو!اپنے رب سے ڈروجس نے تہمیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کا جوڑ ابنایا اور دونوں سے بہت مردوعورت بھیلا دیئے اور اللہ سے ڈروجس کے نام پرتم مانگتے ہواور شتوں کا لحاظ رکھو، بے شک اللہ ہروقت تمہیں دیکھ رہاہے۔

(iii) يَـــاتَيُّهَا الَّـذِينَ الْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَولا سَدِيدًا يُّصَلِحُ لَكُمْ اَعُمَالَكُمْ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدُ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا

''اے ایمان والو! اللہ سے ڈرواورسیدھی بات کہو،تمہارے اعمال تمہارے لیے سنوار دے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا۔اور جواللہ اور اس کے رسول کی فر مانبر داری کرے اس نے بڑی کا میابی پائی۔

(بیتنوں آیتیں پڑھنے کے بعد) پھراپنی حاجت کا ذکر کرے۔(لعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرے)

2745 حَدَّثُنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَوَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ نُعَيْمٍ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُويُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ كَدَّنَا عُبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُويُرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، اَنَّ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَقَا الْإِنْسَانُ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: بَارَكَ اللهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فَيْ خَيْر

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو ہریرہ رُٹائٹؤروایت کرتے ہیں' نی اکرم مُٹائٹؤ جب کی کوشادی کی مبارک دیتے تو یوں کہتے'' بَارَ كَ اللّهُ لَكَ، وَبَارَ كَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِی خَيْرٍ '' (الله تعالی تهمیں خیروبرکت عطاکرے اورتم دونوں میں اتفاق دے)۔
• • • • بعدیث امام مسلم مُولِنَّاتُ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2746 حَكَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مَنْصُورِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّزَاقِ، اَنْبَانَا ابْنُ جُرَيْج، عَنْ صَفُوانَ بْنِ سُلَيْم، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيِّب، عَنْ رَجُلٍ مِّنُ اَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْانْصَارِ يُقَالُ لَهُ بَصُرَةُ، قَالَ: تَزَوَّجُتُ امْرَاةً بِكُرًا فِي رَجُلٍ مِّنُ اَصُحَابٍ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا استَحْلَلْتَ مِنْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا السَّتَحْلَلْتَ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا السَّعَامُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَيْمَ وَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُرَاقِي الْتَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلُولُ الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعُلَالَةُ عَلَيْهِ فَالِلْهُ عَلَيْهِ فَلَا لَهُ عَلَيْهُ فَلَا لَاللهُ عَلَيْهِ فَالَاللهُ عَلَيْهِ الْعُلُولُ الْمَالِمُ الْعُلْتَ عَلَيْهِ فَالِ الْعَلَيْدِ وَالْعَلَالَةُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدِ فَلَا الْعَلَالَةُ عَلَيْهِ الْعَلَيْدُ الْعَالَ الْعَلَيْدِ فَلَا لَا لُهُ الْعَلَالُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدِ الْعَلَلْتِ الْعَلَالِي الْعَلَيْدِ الْعَلَالِي اللّهُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَيْدُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالَةُ الْعَلَيْدِ الْعَلَيْدُ الْعَلَالَةُ الْعَلَالُ الْعَلَالَةُ الْعَلِيْلُولُ الْعَلَيْدِ الْعَلَالُ الْعَلَيْدُ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2130 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحيسا و التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1091 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1905 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8943 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "مسننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 13619 اخرجه ابومعهد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 2174

click on link for more books

فَرْجِهَا، وَالْوَلَدُ عَبْدٌ لَكَ، فَإِذَا وَلَدَتْ فَاجُلِدُوهَا

هَلَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْثِ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرِ

اس کی مقداراس کا مہر دیے دیے۔اور بچہ تیراغلام ہے۔ جب بیہ بچہ بیدا کردیے واس کوکوڑے مارو۔

• إ • إ • بيحديث محيح الاسناد بي كين امام بخارى بينية اورامام سلم بيسة ني اس كوفل نهيس كيار

یجیٰ بن ابی کثیر سے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

2747 حَدَّثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُثَنَى، حَدَّثَنَا عُلِي بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ، عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ يَّذِيْدَ بُنِ نُعَيْمٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ نَضْرَةَ بُنِ اكْثَمَ، آنَّهُ نَكَحَ امْرَاةً بِكُرًا، وَدَخَلَ بِهَا، فَوَجَدَهَا حُبْلَى، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَدَهَا عَبْدًا لَّهُ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

2748 حَلَّا ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَبُدِ الْحَكَمِ، اَنْبَانَا ابْنُ وَهُبٍ، اَنْبَانَا ابْنُ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ عَبُدِ اللهِ بَنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَعْلِنُوا النِّكَاحَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اَعْلِنُوا النِّكَاحَ

**2746** : **2746** 

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2131 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 13667 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقع العديث: 1243 اضرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقع العديث: 10704

## حديث: 2748

اخرجه ابو عيسى الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1089 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 1895 اخرجه ابوعبدالله الشيبائی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 16175 اخرجه ابوحساتيم البستي في "صعيحه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: العديث: 4066 ذكره ابوبكر البيريقی فی "سننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 14476

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرَّجَاهُ

<> حضرت عبدالله بن الزبير بالتي فرمائت بين كهرسول الله طلقين أن ارشاد فرمايا: نكاح كى دهوم مجايا كرو- ••• بيد يحديث عجيح الإسناد بيكن إمام بخارى ميسة اورامام مسلم ميسة نيات أن كوفل نهيس كيا-

2749 اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللّهِ الصَّقَارُ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مِسْابِقٍ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ مِهْرَانَ، حَدَّثَنَا اَمْرَاةً مِنَ سَابِقٍ، حَدَّثَنَا اِللّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: نَقَلْنَا امْرَاةً مِنَ اللهُ عَنْهَا، وَاللّهُ عَنْهَا، فَالَتُ: نَقَلْنَا امْرَاةً مِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هَلُ كَانَ مَعَكُمُ لَهُوْ؟ فَإِنَّ الْانْصَارَ يُحِبُّونَ اللّهُ وَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ: هَلُ كَانَ مَعَكُمُ لَهُوْ؟ فَإِنَّ الْانْصَارَ يُحِبُّونَ اللّهُ وَ اللهُ وَسَلّمَ: هَلُ كَانَ مَعَكُمُ لَهُوْ؟ فَإِنَّ الْانْصَارَ يُحِبُّونَ اللّهُ وَ اللهُ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَسَلّمَ عَلَيْهُ وَسُلّمَ عَلَيْهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَمْ يُحَرِّجُونَ اللّهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَاللّمَ عَلَيْهُ وَلَا عَلَمُ عَلَمُ عَلَيْهُ وَاللّمَ السَلّمَ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّمُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمَ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمُعَلّمُ اللّهُ المُلْكُولُوا اللّهُ اللمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

﴿ حضرت عائشہ ﴿ عَلَيْهُ مِن اَقَى مِين كَهِ بِم نَهِ الكِهِ انصارى خانون كواس كے شوہرى طرف رخصت كيا تورسول الله مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمُ عَلِي الللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اخسرجسه ابسو عبىدالسكَّه معهد البخارى في "صفيحه" ( طبع ثالث ) دارا بن كثير بينامه بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 4867 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبرُّى' طبع مكتبه دارالباز ممكه مكرمه معودى عرب 1414ه /1994، وقم العديث: 4464 حديث: 2**750** حديث: 2**750** 

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1088 اخرجه ابوعبدالرحين المنسسائي فى "سنينة" طبع مكتب العطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه · 1986 أرقيم العديث: 3369 اخرجه ابو عبدالله التيباني فى "مسنده" طبع موسعه قرطبة الفزويني فى "سننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1896 اضرجه ابوعبدالله التيباني فى "مسنده" طبع موسعه قرطبة فاهره مصر دفع العديث: 1548 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 وقم العديث: 5562 ذكره ابوبكر البيرقي فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه / 1994 رقم العديث: 1447 اضرجه ابوالقاسم الطبرائي فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 542

آواز ہی کا فرق ہے۔

• المسلم عن الم

1751 أَخُبَرَنِى مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِ عِنَ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيُمُ بُنُ آبِى طَالِبٍ وَّحَدَّثَنَا آبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، اَنْ عَلِيٌّ بُنُ الْعَبَّاسِ الْبَجَلِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ بَشَارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، سَمِعْتُ إَبَا اللهُ عَنْهُمَا فِي اللهُ عَنْهُمَا فِي اللهُ عَنْهُمَا فِي اللهُ عَنْهُمَا فِي عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فِي عَلَى الْعَدِبُ وَقِرَظَةَ بَنِ كَعْبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فِي السَحَاقَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، اللهُ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ثَابِتِ بْنِ وَدِيعَةَ، وَقَرَظَةَ بْنِ كَعْبٍ رَضِي اللهُ عَنْهُمَا فِي السَحَاقَ يُحَدِّثُ مَعْنُ عَامِرٍ بْنِ سَعْدٍ، اللهُ قَالَ: إِنَّهُ رَخَّصَ فِي الْعِنَاءِ فِي الْعُرُسِ، وَالْبُكَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ غَيْرِ نِيَاحَةٍ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رَوَاهُ شَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنُ آبِي اِسْحَاقَ مُفَسَّرًا مُلَخَّصًا

• • • • • به مدیث امام بخاری میشد و امام مسلم میشد و دنوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن دونوں نے ہی اسے نقل نہیں کمیا۔ اس عدیث کوشر کیک ہن عبداللہ نے ابواسحاق کے واسطے سے روایت کیا ہے جو کہاس کی سند ہے اوراس سے مختصر ہے۔

2752 حَدَّثَنَاهُ اَبُوْ بَكُرِ بْنُ اَبِى دَارِمِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ جَعْفَرِ الْمُزَنِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو عَسَّانَ مَالِكُ بْنُ اللهُ السَمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنُ اَبِى السَحَاق، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَةَ بُنِ كَعْبٍ، وَابِى السَّمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا شَرِيكُ، عَنْ اَبِى السَّحَاق، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ، قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى قَرَظَة بُنِ كَعْبٍ، وَابِى اللهُ مَسْعُوْدٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا فِى عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَيِّينَ، فَقُلْتُ: اَنْتُمْ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فِى عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَيِّينَ، فَقُلْتُ: اَنْتُمْ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فِى عُرْسٍ، وَإِذَا جَوَارٍ يُغَيِّينَ، فَقُلْتُ: اَنْتُمْ اَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلّى اللهُ عَلَى اللهُ عَنْهُمَا فِى عُرْسٍ، وَفِى الْبُكَاءِ عِنْدَ الْمُصِيبَةِ، قَالَ شَرِيكٌ: أَرَاهُ قَالَ: فِى غَيْرِ نُوحٍ

﴿ حَفَرت شریک رہاں گئے نے ابواسحاق کے واسطے سے عامر بن سعد کا یہ بیان نقل گیا ہے: میں قرظہ بن کعب اور ابو مسعود کے ہمراہ ایک شادی میں گیا۔ وہاں چھوٹی بچیاں گانے گار ہی تھیں میں نے کہا: تم رسول اللہ مَا ﷺ کے ساتھی ہواور تم اہل بدر ہوا ور تہ ہوا ور تم اہل بدر ہوا ور تہ ہوا ہو ہے۔ تو وہ دونوں بولے: آپ یہاں تھہر نا چاہتے ہوتو تھہر و ورنہ داپس چلے جاؤ (بیام تو ہوگا) کیونکہ شادی کے موقع پر' لہو' کی اور مصیبت کے وقت رونے کی اجازت ہے۔ شریک فرماتے ہیں: میراخیال ہے کہ بغیر نوحہ کیے (رونے کی اجازت ہے)۔

2753 حَدَّثَنِي عَلِيٌ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِي، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ آبِي

**-**2751: عميث

اُوَيْسٍ، حَدَّثِنِى آبِى، عَنُ يَّحْيَى بُنِ سَعِيْدٍ، عَنُ عَمْرَةَ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، قَالَتْ: سَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَـلَيْـهِ وَسَـلَّمَ نَاسًا يَتَغَنَّوُنَ فِى عُرُسٍ لَّهُمْ: وَاهْدَى لَهَا كَبُشًا يُّنَحْنَحْنَ فِى مِرْبَد وَحُبُّكِ فِى النَّادِى وَيَعْلَمُ مَا فِى غَدِ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَعْلَمُ مَا فِى غَدٍ إلَّا اللهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• إ• • إ• ميه معلى مسلم والله عمل معيار كم مطابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2754 انحبرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُوْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُسُعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عُنْهَا، قَالَتُ: مُوسِى، انْبَانَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ السُّدِيّ، عَنْ آبِي صَالِح، عَنْ أُمِّ هَانِءِ بِنُتِ آبِي طَالِبٍ رَضِى الله عَنْهَا، قَالَتُ: خَطَبَيْنَ أُمْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاعْتَذَرْتُ اللهِ، فَعَذَرِنِي، ثُمَّ انْزِلَ عَلَيْهِ: إِنَّا آحُلَلْنَا لَكَ آزُواجَكَ، فَعَالَتُ: لَمُ آكُنُ آجِلَّ لَهُ لَمُ أُهَاجِرُ مَعَهُ، وَكُنْتُ مَعَ الطُّلَقَاءِ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رہاتی ہیں کہ: رسول الله مَالَيْ الله مَالَيْ ہیں کہ: رسول الله مَالَیْ الله مَالَیْ ہیں کہ عبوا۔ جبکہ میں نے معذرت کو قبول کرلیا پھر آپ مَالَیْدِ الله مِن الله مَالَیْدِ الله مِن الله مَالَیْدِ الله مِن الله مَالَیْدِ الله مِن الله مَالِی الله مِن الله

إِنَّا أَخُلَلْنَا لَكَ أَزُوَاجَكَ (الاحزاب:50)

''اےغیب بتانے والے (نبی) ہم نے تمہارے لئے حلال فرمائیں تمہاری وہ یبیاں جن کوتم مہر دو'' (ترجمہ کنزالا ممان امام احمد رضا)

تووہ بولیں: میں ان کے لئے نہ طلال ہوئی'نہ میں نے آپ مَلَیْظِیم کے ہمراہ ہجرت کی بلکہ میں تو طلاق یا فتگان کے ہمراہ تھی۔ • • • • بیحہ بیٹ صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشند اورامام مسلم میشند نے اس کوفقل نہیں کیا۔

حديث: 2753

اخدجه ابوالقياسم الطبيراني في "معجه الصغير" طبع الهكتب الأسلامي وارعهار بيروت لبنان/عمان 1405هـ 1985 وقم العديث: 343

## حديث: 2754

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 3214 ذكره ابوبكر البيهقی فی "سنسته الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودی عرب 1414ه/1994 و العديث: 13128 اضرجه ابوالقاسم الطبرانی فی "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم وصل 1404ه/1983 و العديث:1007 2755 حَكَّ ثَنَا اللهِ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَاَبُو بَكُرِ بُنُ بَالَوَيْهِ، قَالَ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ : اَنُبَانَا، وَقَالَ اَبْنُ بَالَوَيْهِ، قَالَ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرٍ : اَنْبَانَا، وَقَالَ اَبْنُ بَالَوَيْهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ السَّائِبِ، عَنُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فِي خَمِيلٍ ابِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهَا فِي خَمِيلٍ ابِيْهِ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهَا فِي خَمِيلٍ وَسَلَّمَ فَاطِمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا فِي خَمِيلٍ وَقِرْبَةٍ وَوسَادَةٍ مِّنْ اَدَمٍ حَشُوهَا لِيفٌ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيثُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت علی طالعتی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائی آئے نے فاطمہ طالع کو ایک جا در مشکیزہ اور ایک تکیہ جہیز دیا،جس میں کھجور کی جیمال بھری ہوئی تھی۔

• نو • نو میر مین امام سلم مین کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2756 أخبرَنَا إِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْمَاعِيُلَ الْفَقِيهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا اَبُو حَاتَمِ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا نُوحُ بُنُ يَعْدِ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى يَزِيُدَ الْمُؤَذَّبُ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ سَعْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بُنِ إِسْحَاقَ عَنْ هَشَامٍ بُنِ عُرُوةَ عَنْ اَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا قَالَتْ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمُ اَقْبَلُ عَلَيْهَا بَشَيْءٍ اللّهُ عَنْهَا قَالَتُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمُ الْقَبْلُ عَلَيْهَا بَشَيْءٍ وَسَلّمَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمُ الْقَبْلُ عَلَيْهَا بَشَيْءٍ وَسَلّمَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَاللّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ مَا اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ وَقَعْلَ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَكَنّ أَلَا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَلَهُ وَالرَّعُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَمَاتِي الللّهُ عَلَيْهِ الللّهُ عَلَيْهِ الْعَمَالِي اللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّلِ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الْمُعَمِّلَةِ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ الْمَالمُ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعْمَالِ اللّهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْمُ الْمُعْمِلِ اللّهُ الْعَلَمُ عَلَيْهِ الْمَالِمُ الْمُعُمِّ عُلَيْهُ عَلَيْهِ الْعَلَمُ الْمُعُمِّ الْمُعُمِّ الْمُؤْمِدُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهِ الْمُعَمِّ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّه

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ حضرت عائشہ بی خیافر ماتی ہیں: میر کی والدہ کی خواہش تھی کہوہ مجھےرسول اللہ مثل تیاؤ کی رخصتی کے لئے صحت مند کر دیں لیکن وہ جو کچھ مجھے کھلانا جیا ہتی تھی ،اسے کھانے کو میراول ہی نہیں جیا ہتا تھا۔ تو پھرانہوں نے مجھے ککڑی اور کھجوریں کھلائیں تو اس سے بیں اچھی خاصی صحت مند ہوگئی۔

• إ• • إ• يه حديث امام سلم من الله ي معيار عمط ابق صحيح بيكن الصحيحين مين نقل نهيس كيا كيا-

2757 اَخُبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ عَجُلانَ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللّٰهُ

اضرجه ابوعبدالرصن النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 3384 : خصرجه ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 643 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان · 1414ه / 1993 · رقم العديث: 6947 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 5573

#### حديث: 2756

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 'رقم العديث: 3903 اضرجه ابوعبدالرحين النيسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 وأرقم العديث: 6725 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقيم العديث: 14247

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا آفَادَ آحَدُكُمُ الْجَارِيَةَ آوِ الْمَرْآةَ آوِ الدَّابَّةَ، فَلْيَأْخُذُ بِنَاصِيَتِهَا، وَلْيَدُعُ بِالْبَرَكَةَ، وَلْيَقُلِ: اللّٰهُمَّ إِنِّى اَسْالُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَآعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ بَعِيرًا فَلْيَأْخُذُ بِذِرُوةِ سَنَامِهِ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى مَا ذَكُرُنَاهُ مِنُ رِوَايَةِ الْاَئِمَّةِ الثِّقَاتِ، عَنْ عَمُرِو بُنِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ عَمُرِو بَنِ شُعَيْبٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ عَنْ عَمُرو فِي الْكِتَابَيْنِ

حضرت عمر بن شعیب رہائی نظامی و الدہے وہ ان کے داداہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منا اللہ منا نظامی میں اللہ منا نے فر مایا: جبتم لونڈی نیوی یا جانور لے کر آؤنواس کی پیشانی پر ہاتھ رکھ کر برکت کی دعا مانگا کرواور بول کہا کرو:

اللُّهُمَّ إِنَّىٰ اَسْاَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جُبِلَتُ عَلَيْهِ، وَاَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا، وَشَرِّ مَا جُبِلَتْ عَلَيْهِ

'' اے اللہ! میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جو کچھاس میں رکھا گیاً ہے اس کی بھلائی مانگَتا ہوں اور میں اس سے اوراس کی عادات سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔اوراگراونٹ لا وُ تواس کی کو ہان کو پکڑ کرید دعاما نگا کرو۔

• نومن عیب کی روایات نقل کی ہیں۔ کیک ہے۔ ان کے دونوں کتابوں میں ہیں ان کی روایات نقل کی ہیں۔ کیکن شخین نے دونوں کتابوں میں ہی ان کی روایات نقل نہیں گی۔

هٰذَا حَدِينتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴾ حضرت سفینہ رہائٹیڈروایت کرتے ہیں کہ حضرت علی رہائٹیڈ کے ہاں ایک مہمان آیا ہوا تھا علی رہائٹیڈ نے ان کے لئے کھانا بنوایا۔ پھر کہنے لگے: اگر ہم رسول اکرم مُناٹیٹیٹم کو بھی دعوت دے دیں اور آپ بھی ہمارے ہمراہ کھانا کھائیں (تو کتنا اچھا ہو)

## حديث: 2757

اضرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر · بيروت لبنان رقم العديث: 1918 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه · بيروت لبنان · 1411ه/ 1991 · رقم العديث: 10093 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكزمه · معودى عرب 1414ه/1994 · رقم العديث: 13616

# حديث : 2758

اضرجه ابوعبسدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 21983 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 14337 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجسه الكبنير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404هـ1983مة ما العبدة في شاهدة ما محاليد والعلم والعكم. چنانچہ انہوں نے رسول اللہ مُٹَاٹِیْکِم کو بلالیا۔ آپ مُٹَاٹِیْکِم جب تشریف لائے تو آپ مُٹَاٹِیْکِم نے دیکھا کہ کمرے کے ایک کونے میں (ایک خوبصورت) بچھونا بچھا ہوا تھا۔ (اس کو دکیھ کر) آپ مُٹَاٹِیْکِم واپس تشریف لے گئے۔ فاطمہ رہائٹۂ نے کہا: تم حضور مُٹاٹِیْکِم کی جب کے ایک کوئیٹی کے پاس جاوَاوراس طرح واپس جانے کی وجہ دریا فت کرو۔انہوں نے جاکر پوچھا تو آپ مُٹاٹِیْکِم نے جوابا فرمایا: نبی ایسے گھر میں نہیں جایا کرتے جس میں نقش ونگار ہوتے ہیں۔

• • • • بیصدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔

2759 اخْبَرَنَا اَبُوْ اَكْرٍ اَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ اَبِى عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ، وَمُحَدَّمَدُ بُنُ سِنَانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصُرِ بْنِ انَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ وَمُحَدَّمَدُ بُنُ سِنَانِ، قَالاً: حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّصُرِ بْنِ انَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهِيكٍ، عَنْ اَبِى هُرَيُرةَ رَضِعَ الله عَنْ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إذَا كَانَ عِنْدَ الرَّجُلِ امْرَاتَانِ فَلَمْ يَعْدِلْ بَيْنَهُمَا جَآءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُهُ سَاقِطٌ

هٰذَا حَدِيْثُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابو ہر رہ ہ و ان میں کہ رسول اللہ مَا گُانِیْم نے ارشاد فر مایا: جس شخص کی دو ہیویاں ہوں وہ ان میں اگر عدل نہیں کرے گا تو قیامت کے دن الیں حالت میں آئے گا کہ اس کا ایک پہلوخشک ہوگا۔

• ﴿ • ﴿ مِيْهِ مِيهُ اللهِ عَارِي مُنَّالِلَهُ وَامَامُ مَلَم مُنَّالِلَهُ وَنُولَ كَمِعَارِكِمِ مَلْ التَّحْيَ 2760 حَدَّثَنَا أَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، أَنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ زِيَادٍ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ،

حديث: 2759

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2133 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراهها و التراهها و التراهها الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1141 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلامية حلب شام · 1406ه 1986 و 1986 و 1982 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان 1967ه 1987 و 1987 لبنان رقم العديث: 1969 احرجه ابومصيد الدارمي فى "سننه" طبع دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1977ه احرجه ابومسيد العديث: 200 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 7923 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي فى البستى فى "صعيحه" طبع موسسه الرسالة بيروت لبنان 1414ه/1993 و العديث: 8890 فرجه ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1411ه/ 1991 و العديث: 1889 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سنده" طبع طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1991 و العديث: 14515 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالهم فة بيروت لبنان رقم العديث: 2454 اخرجه ابن راهويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايبان مدينه منوره (طبع اول)

# حديث : 2760

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2135 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتب دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 13212 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الاوسط" طبيع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه (رقم العديث: 5254 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه /1983 رقم العديث: 81

حَلَّثَنَا عَبُدُ الرَّحُمٰنِ بْنُ آبِى الزِّنَادِ، عَنُ هِ شَامِ بْنِ عُرُوةَ، عَنُ آبِيهِ، عَنُ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنُهَا، آنَهَا قَالَتُ لَهُ: يَا ابْنَ أُخْتِى، كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْضُلُ بَعْضَنَا عَلَى بَعْضِ فِى مُكْثِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوُمُ ابْنَ وُهُو يَنَ مُكِنِهِ عِنْدَنَا، وَكَانَ قَلَّ يَوُمُ اللهِ وَهُو يَعُمُهَا فَيَبِيتَ عِنْدَهَا، وَلَقَدُ اللهِ وَهُ وَيَعُمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا: فِي ذَاكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا: فِي ذَاكَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْهَا: فِي ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: فِي ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتُ عَآئِشَةُ رَضِى اللهُ عَنْهَا: فِي ذَاكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَلَ فَاللهُ عَنْهَا وَفِي اللهُ عَنْهَا: وَإِن امْرَاةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا

هٰذَا حَدِيثٌ صَّحِيتُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عروہ وَ اللّٰهُ مَا لَيْهِ اللهِ مَا اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مِلْ اللّٰهُ اللّٰهُ مِلْ مَا اللّٰهُ مِلْ مَا اللّٰهُ مِلْمُنْ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا اللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰهُ مَا الللّٰمُولِمُ اللللّٰمُ اللللّٰمُولِمُ اللللّٰمُ الللّٰم

وَإِن امْرَاَّةٌ خَافَتُ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا (النساء:128)

''اورا گرکوئی عوریت اینے شو ہر کی زیادتی یا بے رغبتی کا اندیشہ کر یے' (ترجمہ کنز الایمان ، امام احمد رضا )

• • • • بیصدیث سیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کوفل نہیں کیا۔

2761 أَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللَّهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا

حديث : 2761

المرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2134 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراهياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1140 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه" طبع مكتب العطبوعات الاسلاميه حلب شام ، 1406ه 1986 و 1986 اخرجه ابوعبدالله القزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1971 دارمی امام ابو معبد عبدا القله المرحيان "السنن/ السند" دارالكتاب العربی بيروت لبنان 1407ه 1987 و رقم العديث: 207 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2515 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسة 1405 اخرجه ابوعبدالله التيان 1414ه 1991 و رقم العديث: 1889 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 و رقم العديث: 1880 ذكره ابوبكر البيريقي في "مننه الكبري" طبع مكتبه دارالبان مكه مكرمه معودي عرب 1414ه /1991 و تعمدالعديث: 1370 اخرجه ابوبكر الكوفي في "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه / 1991 و رقم العديث: 1370 اخرجه ابوبكر الكوفي في "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول) 1412ه / 1991 و رقم العديث: 1370 اخرجه ابوبكر الكوفي في "مسنده" طبع مكتبه الايمان معودي عرب (طبع اول) 1410ه / 1991 و العديث: 17540

مُوسِلى بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ آيُّوبَ، عَنُ آبِى قِلابَةَ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ يَزِيدَ الْحَطْمِيّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ فَيَعُدِلُ، فَيَقُولُ: اللهُمَّ هلذَا قَلْمِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُسِمُ فَيَعْدِلُ، فَيَقُولُ: اللهُمَّ هلذَا قَلْمِي فِيمَا تَمُلِكُ وَلا آمُلِكُ قَالَ السَمَاعِيْلُ الْقَاضِى: يَعْنِى الْقَلْبَ، وَهلذَا فِى الْعَدُلِ بَيْنَ فِيمَا تَمُلِكُ وَلا آمُلِكُ قَالَ السَمَاعِيْلُ الْقَاضِى: يَعْنِى الْقَلْبَ، وَهلذَا فِى الْعَدُلِ بَيْنَ فِيمَا تَمُلِكُ وَلا آمُلِكُ قَالَ السَمَاعِيْلُ الْقَاضِى: يَعْنِى الْقَلْبَ، وَهلْذَا فِى الْعَدُلِ بَيْنَ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اساعیل القاضی فرماتے ہیں اس سے مراد' دل' ہے۔اور بیر (حدیث) ہیویوں کے درمیان عدل کرنے کے متعلق ہے۔ • اور مین میں مسلم میں میں مسلم میں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2762 الحُبَرَنِيُ آحُ مَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَبِيْبِ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا عَبَّادُ بُنُ عَبَّادٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ مُّعَاذَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا، قَالَتُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسُتَأَذِنُنا إِذَا كَانَ فِي يَوْمِ الْمَرُاةِ مِنَّا بَعُدَ مَا نَزَلَ: تُرْجِى مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤُوِى اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتُ: كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ الْمُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَالَتْ ذَاكَ إِلَى لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَعَ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَسُلَعَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَاهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلُهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اله

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت معاذه ڈلٹٹٹٹافر ماتی ہیں:اس آیت

تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ، وَتُؤُوِى إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ (الاحزاب: 51)

'' پیچھے ہٹاؤان میں سے جے چاہواوراپنے پاس جگہدو جے چاہو' (ترجمہ کنزالا یمان امام احمد رضا)

نازل ہوئی تو اس کے باوجود آپ ہم میں سے کسی کی باری کے دن (دوسری کے پاس جانا ہوتا تو) اجازت مانگتے۔حضرت معاذہ فرماتی ہیں: میں نے حضرت عائشہ ظافیٹا سے پوچھا: (جب رسول الله مَثَلَّةُ عَلَيْمَ تَجھے سے اجازت مانگتے) تو تم ان کو کیا جواب دیا

اضرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراهياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1476 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2136 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه وساهره مصر رقم العديث: 24520 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1991. وقم العديث: 4206 اخرجه ابوعبدالرحين النساشى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 8936 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث:

کرتی تھی؟ ام المونین طالعبنانے کہا: میں کہددیا کرتی تھی: یہ میری باری کا دن ہےاور میں (اس حوالے سے )اپنے او پرکسی کوتر جیج نہیں دے سکتی۔

♦♦ حضرت قیس بن سعد رفی نفی فرماتے ہیں: میں ایک علاقے میں گیا میں نے وہاں کے لوگوں کود یکھا کہ وہ اپنے سردار
کوسجدہ کرتے ہیں۔ میں نے دل میں سوچا کہ رسول اللہ منگا نفی کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ ان کوسجدہ کیا جائے 'پھر میں نبی
اکرم منگا نفی کی بارگاہ میں حاضر ہوا اورع ض کی: میں فلاں علاقے میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے سردار کوسجدہ کرتے
ہیں 'یارسول اللہ منگا نفی آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کوسجدہ کیا جائے۔ آپ منگا نفی من نے فرمایا: ایسا کرنا بھی مت۔ اگر میں کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو
عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت برشو ہی احق ہی اتنازیادہ رکھا ہے۔

عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کیا کریں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورت برشو ہی احق ہی اتنازیادہ رکھا ہے۔

المناد بين المام ملم على المام المناد بين المام بخارى مُرْسِينة اورامام مسلم

2764 انْجُبَرَنَا آبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّد لَى لُوسْفَ الْفَقَنُهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُو قَرْعَة سويد بن حَجَيْرِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيم بُنِ مُعَاوِيَة مُوسِلَى بُنُ اِسْمَاعِيُلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا بَوْ قَرْعَة سويد بن حَجَيْرِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيم بُنِ مُعَاوِيَة الْفُسْسَى بُنُ الْسُمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، حَدَّثَنَا بَوْ قَرْعَة سويد بن حَجَيْرِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيم بُنِ مُعَاوِيَة الْفُسْسَى بُنُ السَّمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَة ، حَدَّثَنَا بَوْ قَرْعَة سويد بن حَجَيْرِ الْبَاهِلِيُّ، عَنْ حَكِيم بُنِ مُعَاوِية الْفَقْسُةُ بِرِيّ، عَنْ آبِيهُ عِنْ الْبَيْدِ، قَالَ: اَنْ يُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمَ، وَلا يَهْجُرُ اللَّهُ فِي الْبَيْتِ

حديث: 2763

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 2140 اضرجه ابومعمد الدارمى فى "بننه" طبع دارالباز والمدين بيروت لبنان 1407ه 1987، رقم العديث: 1463 ذكره ابوبكر البيهةى فى "بننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 1448 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 895 اضرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاحادواله المائى" طبع دارالراية رياض سعودى عرب 1411ه/1991، رقم العديث: 2023

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴾ حضرت معاویہ قشیری ڈلٹٹوئو استے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہماری بیویوں کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ آپ منگا لیکٹی نے فرمایا: جب اس کو کھانے کی حاجت ہوتو اس کو کھلائے۔ جب اس کو پہننے کی ضرورت ہوتو پہنائے اور اس کے منہ پر مارنے سے گریز کرے اور اس کو برا بھلانہ کہے اور گھر کی حد تک ہی اس کے ساتھ ناراضگی اختیار کرے۔

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفال نہیں کیا۔

2765 حَدَّثَنَا عَلِى بُنُ حَمُشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُوسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ السُّهُ مِنْ عَبُدِ اللهِ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ مَنْ عَبُدِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهِ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيْرٌ وَالْجَهُنَ، فَوَالَ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيْرٌ يَشْتَكِينَ اَزُواجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيْرٌ يَشْتَكِينَ اَزُواجَهُنَّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيْرٌ يَشْتَكِينَ اَزُواجَهُنَّ، لَيْسَ أُولَئِكَ بِحِيَارِكُمُ

# هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 2764

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2142 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1850 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان ولما الفليه العديث: 9180 ذكره ابوبسكر البيهقى فى "سنسته الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1941ه/1994 رقم العديث: 14556 اخرجه ابوالقباسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1414ه/1983 رقم العديث: 1034

## حەيث: 2765

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2146 اخرجه ابومعهد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1987ه/1987 رقم العديث: 2219 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسعه الرباله بيروت لبنان 1914ه/1993 رقم العديث: 4189 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 رقم العديث: 9167 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1991 رقم العديث: 1455 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 784

پہنچائی۔ تو نبی اکرم مَنَافِیْزُم نے فر مایا: بہت ساری خواتین نے رسول الله مَنَافِیْزُم کے اہل خانہ کے پاس آ کراپنے شوہروں کی شکایات کی ہیں وہ بھی کوئی بہت زیادہ نیکی کرنے والے نہیں ہیں۔

• • • بیصدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشیداورامام مسلم میشد نے اس کوقل نہیں کیا۔

2766 حَلَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، حَلَّ ثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ عَبُدِ اللهِ بَنِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللهُ وَلَيْ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَ

هلذَا حَدِينتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2767 اَخُبَرَنَا الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوْبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ الْوَهَّابِ الْفَرَّاءُ، اَنْبَانَا جَعْفَرُ بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا رَبِيْعَةُ بُنُ عُثْمَانَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى بُنِ حَبَّانَ، عَنُ نَّهَا إِ الْعَبُدِيِّ وَكَانَ مِنُ اَصْحَابِ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، عَنُ اَبِى سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ اللَّى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ الْخُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ اللَى رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابْنَةٍ

حديث : 2766

اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 27317 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سنته الـكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 10910 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت كبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 5114

## حديث: 2767

اخرجه ابوحات البستى فى "صحيحه" طبع موسه الرااله بيروت البنان 1414ه/1993 أرقم العديث: 4164 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 أرقم العديث: 5386 ذكره ابوبكر البيهية فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 أرقم العديث: 14484 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409ه أرقم العديث: 17122

لَّـهُ، فَـقَـالَ: يَـا رَسُـوُلَ اللهِ، هاٰذِهِ ابْنَتِى قَدُ اَبَتُ اَنُ تَزَوَّجَ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَطِيْعِى اَبَاكِ، فَـقَـالَـتُ: وَالَّـذِى بَـعَثَكَ بِـالْـحَـقِّ لاَ اَتَزَوَّ جُ حَتَّى تُخبِرَنِى مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى زَوْجَتِهِ: اَنْ لَوْ كَانَتْ بِهِ قَرْحَةٌ فَلَحَسَتُهَا مَا اَذَّتْ حَقَّهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابوسعید خدری رہ النظافہ فرماتے ہیں کہ: ایک شخص اپنی بیٹی کو لے کرنبی اکرم منافیہ فی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی: یارسول اللہ منافیہ فی اس کری ہے اور بیشا دی کرنے سے انکار کررہی ہے۔ آپ منافیہ فی نے اس کڑی سے فرمایا: اپنے باپ کی بات مانو ، اس کڑی نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ منافیہ کم حق دے کر بھیجا ہے۔ میں شادی بعد میں کروں گی پہلے آپ منافیہ فی بات مانو ، اس کڑی برحق ہے کہ اگر شوہر کے کیا حقوق ہیں؟ آپ منافیہ فی نے فرمایا: شوہر کا بیوی پرحق ہے کہ اگر شوہر کے جسم پر ذخم ہوں اور عورت اس کو زبان کے ساتھ جیائے تب بھی اس کاحق ادانہیں ہوسکتا۔

• • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام سلم میشد نے اس کو قال نہیں کیا۔

2768 حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَرِيُّ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ الْمُغِيرَةِ السُّكَرِيُّ بِهِمْدَانَ، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَنُ الْمُعَرِيِّ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ دَاوُدَ الْيُمَامِيُّ، عَنْ يَحْيَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ، عَنْ آبِى هُرَيُرةَ الْحَكَمِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولَ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ مَلَى اللهِ مَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ عَرَفْتُهُ، قَالَتُ: يَخُطُبُنِى، فَاخِبِرُنِى مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا الْمِلْقُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدْ عَرَفْتُهُ، قَالَتُ: يَخُطُبُنِى، فَاخْبِرُنِى مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا الْمِلْقُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخُطُبُنِى، فَاخْبِرُنِى مَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَى الزَّوْجَةِ فَإِنْ كَانَ شَيْئًا الْمِلْقُهُ اللهُ عَلَيْهُ الْمَوْلُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهَا فَضَلَهُ اللهُ عَلَيْهَا لِمَا اللهُ عَلَيْهَا لِمَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا اللهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ عَلَيْهَا لِمَا اللهُ عَلَيْهَا لِمَا اللهُ عَلَيْها لَه اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْها عَالَتُ اللهُ عَلَيْها لَاللهُ عَلَيْها لَعْ اللهُ عَلَيْها لِمَا اللهُ عَلَيْها لِمَا اللهُ عَلَيْها لَعْ اللهُ عَلَيْها لِمُ اللهُ عَلَيْها لِمَا اللهُ عَلَيْها لِمَا اللهُ عَلَيْها لِمُ اللهُ عَلَيْها لَوْ اللهُ اللهُ عَلَيْها لَهُ اللهُ عَلَيْها لَعْ اللهُ عَلَيْها لِمُ اللهُ عَلَ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت ابو ہریرہ رُقافَۃُ فرماتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ مَافَۃ ہی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور اپنا تعارف کروایا۔

آپ مَافَۃ ہُ اِن عَیٰ اِن میں نے تجھے بہچان لیا ہے۔ تو کس کام ہے آئی ہے؟ اس نے کہا: میں اپنے فلاں بچپازاد بھائی جو کہ عبادت

گزار ہے کے سلسلے میں بات کرنے آئی ہوں۔ آپ مَافَۃ ہُ اِن میں اس کوجا نتا ہوں۔ اس خاتون نے کہا: مجھے اس نے پیغام

نکاح بھیجا ہے۔ آپ مَافۃ ہُ مجھے بتا ہے کہ بیوی پرشو ہر کے کیا حقوق ہیں؟ کیونکہ اگر میرے اندران کی استطاعت ہے، تو میں شادی

کروں ورنہ رہنے دوں۔ آپ مَافۃ ہُ ہُ مُن بان کے ساتھ اسے چپائے تب بھی اس کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ اگر کسی انسان کے لئے انسان کو سیجدہ

پیپ اور پانی بہہ رہا ہواور وہ اپنی زبان کے ساتھ اسے چپائے تب بھی اس کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ اگر کسی انسان کے لئے انسان کو سیجدہ

ہیں اور پانی بہہ رہا ہواور وہ اپنی زبان کے ساتھ اسے چپائے تب بھی اس کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ اگر کسی انسان کے لئے انسان کو سیجدہ

ہیں۔ اس میک میں سے میک کے انسان کو سیجدہ

ہیں جب سیجدہ کی اس کو ایک کی انسان کو سیجدہ

ہیں جب سیک ہوں کے سیک کے ساتھ اسے جب کے انسان کو سیجدہ

ہیں ہوں کی بین بہ سیک کے سیجدہ کی انسان کے سیجدہ سیجدہ

ہیں کے سیجدہ کی انسان کو سیجدہ کی اس کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ اگر کسی انسان کے لئے انسان کو سیجدہ

ہیں ہوں کی بہدر ہا ہواور وہ اپنی زبان کے سیجدہ میں میں بیجدہ ہوں کے سیجدہ کے سیجدہ کی اس کاحق ادانہیں ہوسکتا۔ اگر کسی انسان کے لئے انسان کو سیجدہ سیجدہ کو سیجدہ کی اس کو سیجدہ کیا کہ کو بھوں کے سیجدہ کی اس کو سیجدہ کی کہ کہ کو سیجدہ کی کی کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی میں کو سیجدہ کی استعام کی کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی کرنے کو سیجدہ کو سیجدہ کی ہو سیجدہ کی کہ کو سیجدہ کی کے سیجدہ کو سیجدہ کو سیجدہ کی کی کو سیجدہ کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی سیجدہ کی کہ کر سیجدہ کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی کو سیجدہ کو سیجدہ کی کو سیجدہ کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی کو سیجدہ کی کو سیجدہ کے کو سیجدہ کی کو سیجدہ کے کہ کو سیجدہ کی کو سیجدہ

حديث: 2768

کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ جب اس کا شوہراس کے پاس آئے تو وہ اس کو سجدہ کرے کیونکہ خود اللہ نے شوہر کوعورت پر فضیلت دی ہے۔ (بیس کر بھیجا ہے۔ میں تمام زندگی شادی نہیں کروں گی۔

2769 اخْبَرَنِى اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، انْبَانَا بِشُرُ بَنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ، حَدَّثَنَا سُفُيانُ، عَنُ يَحْيَى بُنِ مِحْصَنِ، قَالَ: حَدَّثَتِنِى عَمَّتِى، قَالَتُ: اَتَيْتُ النَّبِى صَلَّى لَلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: اَى هٰذِهِ اَذَاتُ بَعْلٍ اَنْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ اَنْتِ لَهُ؟ قَالَتُ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: اَى هٰذِهِ اَذَاتُ بَعْلٍ اَنْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ اَنْتِ لَهُ؟ قَالَتُ: مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى بَعْضِ الْحَاجَةِ، فَقَالَ: اَى هٰذِهِ اَذَاتُ بَعْلٍ اَنْتِ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ اَنْتِ لَهُ؟ قَالَتُ: مَا اللهُ مَا عَجَزْتُ عَنْهُ، قَالَ: فَايَنَ اَنْتِ مِنْهُ؟ فَإِنَّمَا هُوَ جَنَّتُكِ وَنَارُكِ هَكَذَا رَوَاهُ مَالِكُ بَنُ اَنْسٍ، وَحَمَّادُ بَنُ اللهُ الْحَالَةُ اللهُ المُؤْلِقُ اللهُ ال

• اس حدیث کومالک بن انس اور حماد در اور دی نے بیلی بن سعید سے روایت کیا ہے۔ اور بیر حدیث صحیح ہے کیکن شیخین نے اس کوروایت نہیں کیا۔

2770 حَكَّ ثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، وَآبُوْ عَبُدِ اللَّهِ عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْحَكَمِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا اللهِ عَلِيُّ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَكَمِيُّ، قَالاَ: حَدَّثَنَا عُطَاءً اللهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ عُمَرَ الزَّهُ رَانِيُّ، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بُنُ رُزَيْقِ الطَّائِفِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءً اللهُ عَنْ مُحَمَّدٍ الدُّورِيُّ، حَدَّثَنَا عَطَاءً اللهُ عَنْ مُعَادِ بُنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ اللهُ عَنْهُ، عَن رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ الله

حەيث : 2769

ذكره ابوبكر البيهةى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 ورقم العديث: 1448 اخرجه ابوبكر العبيدى فى "مسنده" طبع دارالكتب العلميه مكتبه البتنبى بيروت قاهره رقم العديث: 355 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 ورقم العديث: 449 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1902 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 8962 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "معنفه" طبع مكتبه الرشد رياض معودى عرب (طبع اول) 1409 ورقم العديث: 17125

## حديث : 2770

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقع العديث: 1449 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوج فعالع سعامان 1408ه/1404. وقع العديث:114

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَحِلُّ لامُرَاةٍ تُؤُمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الاَحِرِ اَنْ تَأَذَنَ فِى بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ كَارِهٌ، وَلا تَخُرُجَ وَهُوَ كَارِهٌ، وَلا تَخُرُبَهُ وَلا تَغْتَزِلَ فِرَاشَهُ، وَلا تَضْرِبَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو اَظُلَمَ، فَلْتَأْتِهِ وَهُو كَارِهٌ، وَلا تُضْرِبَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو اَظُلَمَ، فَلْتَأْتِهِ حَتَّى تُرُضِيَهُ، فَإِنْ كَانَ هُو قَبِلَ فَبِهَا وَنِعْمَتُ، وَقَبِلَ اللهُ عُذْرَهَا، وَافْلَحَ خُجَّتَهَا، وَلا إِثْمَ عَلَيْهِ، وَإِنْ هُو اَبِي حَتَّى تُرْضَاهَا عَنْهَا فَقَدُ اَبَلَغَتُ عِنْدَ اللهِ عُذْرَهَا

هٰذَا حَدِينتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت معاذ بن جبل و النفوز ، فرمات بي كه رسول الله من النفوز الله الله من النفوز ما ما : جوعورت الله اور يوم آخرت برايمان ركھتی ہے، اس كے لئے جائز نہيں ہے كه

(i) شوہر کے گھر میں ایسے کس آ دمی کو داخل ہونے کی اجازت دے، جس کا گھر میں آنا شوہر کونا گوار ہے۔

(ii) شوہر کی ناراضگی کے عالم میں اس کے گھرسے باہر نکلے۔

(iji)شوہرکی مخالفت میں کسی کی بھی بات مانے۔

(iV)اینے دل میں اس کے متعلق نفرت رکھے۔

(V)اس کے بستر سے الگ ہو۔

(Vi)اس کو مارے۔

(Viii)اورا گرزیا دتی شوہر کی جانب سے ہوتو بھی وہ خوداس کے پاس آ کراس کوراضی کرے۔

اگروہ (شوہر )اس کی معذرت قبول کرے گا توٹھیک ہےاورعورت کوانعام ملے گااوراللہ تعالیٰ اس کاعذرقبول کرے گااوراس کی حجت کامیاب ہوگی اورا گروہ راضی نہیں ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں اس کاعذر بہر حال قابل قبول ہے۔

2771 حَدَّثَنَا بَكُرُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ حَمْدَانَ الْمَرُوزِيُّ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيلُ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا شَاذُّ بَنُ فَيَّاضٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بَنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنُ قَتَادَةَ، عَنُ سَعِيدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ، عَنُ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَمْرٍ ورَضِيَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَدَّقَنا عُمْرُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ يَنْظُرُ اللهُ اللهُ اللهِ الْمَرَاةِ لاَ تَشْكَرُ لِزَوْجِهَا، وَهِيَ لاَ تَسْتَغُنِي عَنْهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ ٱلْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت عبداللہ بن عمر و فر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مثالی ﷺ نے ارشا و فر مایا: اللہ تعالی ایسی عورت کی طرف نگاہ رحمت نہیں
کرتا جوابیے شوہر کی شکر گزار نہیں ہوتی حالا نکہ شوہر کے بغیراس کا گزار انہیں ہے۔

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُینظید اور امام مسلم مُینظید نے اس کُوفل نہیں کیا۔

حديث: 2771

اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبر<sup>ا</sup>ى" طبع دارالكتب العلبية بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 9136 ذكره ابوبكر البيهةى فى "سننه الكبراى طبع مكتبه دارالبا<del>ن الكي وكرمين البواعة 141</del>3 م<mark>1418 /1994 وق</mark>م العديث: 14497

https://archive.org/details/@zolaaibhasarattari

2772 انحُبَرَنَا آخُمَدُ بُنُ جَعْفَوِ الْقَطِيْعِيَّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آخُمَدَ بُنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُعِيرَةِ اللهِ بُنُ الْمُغِيرَةِ السَّعْدِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنُ مَّنُصُورٍ، وَالاَعْمَشِ، عَنْ ذَرِّ وَالْعُمَثِ، عَنْ خَرِّ وَالْعُمَدِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ مَّنُصُورٍ، عَنْ ذَرِّ عَنْ اللهُ عَنْهُ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاللهِ بُنِ مَسْعُودٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ، تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ آكُثُرُ آهُلِ جَهَنَّمَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَآءِ: وَبِمَ يَا مَعْشَرَ النِّسَآءِ، تَصَدَّقُنَ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ، فَإِنَّكُنَّ آكُثُرُ آهُلِ جَهَنَّمَ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِّسَآءِ: وَبِمَ يَا رَسُولُ اللهِ بَعْنَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا وَسِمَ اللّهِ مَلْ اللهُ عَنْهُ، قَالَتِ امْرَأَةٌ لَيْسَتُ مِنْ عِلْيَةِ النِسَآءِ: وَبِمَ يَا رَسُولُ اللهِ بَعْنَ اكْشُر اللهِ مَلْ وَلَوْ مِنْ حُلِيّكُنَّ اكْثُرُ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ عَلَى اللهُ عَنْهُ اللهِ مِنْ السِّسَاءِ، وَمَا نَقُصُ دِينِهِنَّ وَلَا يَقْصُ دِينِهِنَ فَلَ اللهُ مِنْ يَوْمِ وَلَيْلَةٍ لاَ وَمَا نَقُصُ دَيْبِهِنَ فَلَ اللهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لاَ وَمَا نَقُعُدُ مَا شَاءَ اللهُ مِنْ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ لاَ وَسُجُدُ لِلّهِ سَجُدَةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• و و مید مین می الاسناد ہے کیکن امام بخاری و اللہ المسلم و اللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

2773 ـ اَخْبَرَنَا اَبُوْ عَبِهِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِي الصَّنَعَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ اِبْرَاهِيَمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعُمَرٌ، عَنُ يَسْحَيَى بَنِ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنُ زَيْدِ بَنِ سَلامٍ، عَنُ جَدِهِ، قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ اللَى عَبُدِ الرَّوْ مَنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اِنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمُ اَهُلُ النَّارِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ، اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: النَّاتِ الْفُسَّاقَ هُمُ اَهُلُ النَّارِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ، قَالُ: النِّسَاءُ، قَالُ: النِّسَاءُ، وَاللهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِنَّ الْفُسَّاقَ هُمُ اَهُلُ النَّارِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنِ الْفُسَّاقُ؟ قَالَ: النِّسَاءُ، وَالْكِنَهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ال

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث: 2773

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر" رقب العدش: 15570 click on Ink for more books ونوونو بیصدیث امام مسلم و الله کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن اسے سیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔

2774 حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ إِيَاسِ بُنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى ذُبَابٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الرُّهْرِيّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ عَبْدِ اللهِ بَنِ اَبِى ذُبَابٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لاَ تَضُرِبُوا إِثَمَاءَ اللهِ، فَجَآءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَجَآءَ عُمَرُ إِلَى النَّبِيّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ افَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْ يَضُرِبُوهُ فَقَالَ: فَاطَافَ بِآلِ قَدَ ذَئِرُنَ النِّسَآءُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعُونَ امْرَاةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ ازُوَاجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعُونَ امْرَاةً، كُلُّهُنَّ يَشْتَكِينَ ازُواجَهُنَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ

هلذَا حَدِیْتُ صَحِیْحُ الْاِسْنَادِ، وَ لَمْ یُحَرِّ جَاهُ، وَ لَهُ شَاهِدٌ بِاِسْنَادٍ صَحِیْحِ عَنْ اُمْ کُلُنُوْم بِنْتِ آبِی بَکْرِ

﴿ ﴿ حَفرت ایاس بن عبدالله بن ابی ذباب رَثَالِیْنَ فَر مات میں کہ رسول الله مَثَالِیْنَ اِن الله کی باندیوں کومت مارا کرو۔ تو حضرت عمر رِثَالِیْنَ نِی اکرم مَثَالِیْنَ مِی خدمت میں حاضر ہوکر عرض گزار ہوئے: یا رسول الله اعور تیں مردوں پر دلیر ہوگئ میں۔ تب رسول الله مَثَالِیْنَ مِی اَن کو مارنے کی اجازت وے دی (ایاس) فرماتے ہیں: سترعور تیں رسول الله مُثَالِیْنَ مِی کے اہل خانہ کے پاس آئیں اور سب کی ذبان پر اپنے شوہروں کی شکایات تھیں تو رسول الله مُثَالِیْنَ مِی ایو وہ تم سے زیادہ نیک نہیں ہیں۔

• • • • بے میدیث تی الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُنْ اَن اِن اِن مِیا۔

حضرت ام کلثوم بنت ابی بکر زان اسم وی درج ذیل حدیث مذکوره حدیث کی شاهد ہے۔

2775 انحبَرنَاهُ آبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَبْدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا آبُو اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بَنِ الشَّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بَنِ الشَّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْتُ بَنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْيَى بَنِ الشَّعْدِ، عَنْ أُمِّ كُلُوْمِ بِنْتِ آبِى بَكُرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَتْ: كَانَ الرِّ جَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ سَعْدِ بَنِ نَافِعٍ، عَنْ أُمِّ كُلُوهُ مِبنَتِ آبِى بَكُرٍ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَتْ: كَانَ الرِّ جَالُ نُهُوا عَنْ ضَرْبِ فِنَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَلَّى بَيْنَهُمُ وَبَيْنَ ضَرْبِهِنَّ، ثُمَّ قَالَ: لَقَدُ اَطَافَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعُونَ امْرَاةً كُلُهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ انَّ الْقَاسِمَ، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعُونَ امْرَاةً كُلُهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ انَّ الْقَاسِمَ، قَالَ: ثُمَّ قِيلًا لَهُمُ بَعُدُ: وَلَنُ يَّضُولِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعُونَ امْرَاةً كُلُهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ انَّ الْقَاسِمَ، قَالَ: ثُمَّ قِيلً لَهُمُ بَعُدُ: وَلَنُ يَّضُولِ عَيْدُ فَي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبُعُونَ امْرَاةً كُلُهُنَّ قَدْ ضُرِبَتْ، قَالَ يَحْيَى: وَحَسِبْتُ انَّ الْقَاسِمَ، قَالَ لَهُمُ بَعُدُ: وَلَنُ يَّضُولِ عَيَارُكُمُ

﴿ ﴿ حَضِرتِ ابْوِبْكُرْسِدِ نِقِ طِٰلِنَٰتُهُۥ كَي بِينِي ام كَلْثُوم زُنَاتُهُا فَرِ ما تَى بِينِ: مردول كوعورتو ل كے مار نے سے منع كيا گيا تھا تو مردول click on link for more books

نے رسول اکرم مُنگانیا کے سے عورتوں کی شکایت کی تو آپ مُنگانیا نے یہ ممانعت ختم فر مادی پھرتقریباً سترعورتیں رسول اکرم مُنگانیا کم کا کیا جمہیں اور میرا گمان یہ ہے کہ قاسم نے کہا: پھراس کے بعدان کوکہا گیا جمہیں نیک آدمی ہرگرنہیں مارے گا۔

2776 حَدَّثَنَا اللهُ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيّ بُنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ فَضَيْلٍ، حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ صَالِحٍ، عَنِ السُّدِيِّ، عَنْ عَدِيّ بُنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ: لَقِيْتُ خَالِي وَمَعَهُ الرَّايَةُ، قُلُتُ: اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ: بَعَثَنِى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَسَلَّمَ الله وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ وَاللّهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلْمُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّه وَالَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعَلَيْدِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَوَاهِدُ عَنْ عَدِيِّ بُنِ ثَابِتٍ، وَعَنِ الْبَرَاءِ، مِنْ غَيْر حَدِيْثِ عَدِيّ بُن ثَابِتٍ

♦♦ حضرت براء بن عازب ر التنظیم استے ہیں کہ میں اپنے ماموں سے ملاء اس وقت ان کے پاس جھنڈ اتھا۔ میں نے پوچھا: کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا: مجھے رسول الله منگائیم نے ایک ایسے محص کی طرف بھیجا ہے جس نے اپنے والد کے فوت ہونے کے بعداس کی بیوی سے نکاح کیا ہے۔ آپ منگائیم نے مجھے اس کے آل کا حکم دیا ہے۔

• و و ایت میں نقل نہیں کیا گیا۔ اور عدی بن ثابت کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین اسے صحیحین میں نقل نہیں کیا گیا۔ اور عدی بن ثابت رقافیٰؤ سے روایت میں ، فدکورہ حدیث کی متعدد شاہد احادیث موجود ہیں۔ اور عدی بن ثابت رفیانیٰؤ کی حدیث کے علاوہ براء سے بھی احادیث مروی ہیں۔

2777\_ اَخُبَرَنَاهُ اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبُلٍ، حَدَّثَنِي اَبِي، حَدَّثَنَا

اضرجه ابوداؤد السبعستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 4457 اضرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه" طبع طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه علي شام 1406ه 1986 ورقم العديث: 3331 اخرجه ابو عبدالله الفزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2607 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع دوسته قرطبه فاهره مصر رقم العديث: 2239 اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسته قرطبه فاهره مصر رقم العديث: 1987 اخرجه المحديث المعديث: 1987 المحديث المعديث ال

click on link for more books

مُ حَمَّدُ بُنُ جَعُفَوٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ آبِي الرَّبِيْعِ الرُّكَيْنِ بُنِ الرَّبِيْعِ بُنِ عَمِيلَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ عَدِى بُنَ ثَابِتٍ يُحَدِّثُ، عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: مَرَّ بِنَا نَاسٌ يَنْطَلِقُونَ، فَقُلْنَا لَهُمْ: اَيَنَ تَذْهَبُونَ؟ قَالُوا: بَعَثَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى رَجُلِ يَأْتِي امْرَاةَ آبِيْهِ أَنْ نَّقُتُلَهُ "

وأما حديث أبي الجهم عن البراء

♦♦ حفرت براء بن عازب ر النون في التي بين كه مارے پاس سے پھولوگ چلتے ہوئے جارہے تھے، ميں نے ان سے پوچھا: كہاں جارہے ہو؟ انہوں نے جوابا كہا: ہميں رسول الله مَنَا لَيْنَا نَا الله مَنَا لَيْنَا فَيْ الله مَنَا لَيْنَا فَيْنَا مِن كَالْمَا لَيْنَا فَيْنَا مِن كَالْمَا لَيْنَا فَيْنَا مِن كَالْمَا فَيْنَا مَن كَالْمَ كَالْمَا فَيْنَا مِن كَالْمَ كَالْمَا فَيْنَا مِن كَالْمَ كَالْمَا فَيْنَا مَن كَالْمَ كَالْمَ كَالْمَ كَالْمَ كَالْمَ عَلَى الله مَنْ كَالْمَ كَالْمَا فَيْنَا مِن كُولُ كُلُون عَارِم ہوں۔

ہوى سے نكاح كيا ہے ہم اس كول كرنے جارہے ہيں۔

براء ڈالٹیئے سے ابواجھم کی روایت کر دہ حدیث

2778 فَحَدَّثَنَاهُ اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ عَفَّانِ حَدَّثَنَا السَّبَاطُّ بُنُ مُحَمَّدٍ عَنْ اَبِى الْجَهُمِ عَنِ الْبَرَّاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِى لِأَطُوْفُ عَلَى إِبِلٍ لِى ضَلَّتُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ عَنْ اَبِى اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِنِى لأَطُوفُ عَلَى إِبِلٍ لِى ضَلَّتُ فِى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا اَنَا اَجُولُ فِى اَبْيَاتٍ فَإِذًا آنَا بِرَكُبٍ وَفَوَارِسَ جَاؤُوا فَاطَافُوا وَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَيْهِ وَسَلَّمَ فَهُ يَتُنَى ضَرَبُوا عُنْقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَالُتُ عَنْهُ قَالُوا عَرَّسَ بِإِمْرَأَةِ اَبِيْهِ فَاسْتَخْرَجُوا رَجُلًا فَمَا سَالُوهُ وَلَا كَلَّمُوهُ كَتَى ضَرَبُوا عُنْقَهُ فَلَمَّا ذَهَبُوا سَالُتُ عَنْهُ قَالُوا عَرَّسَ بِإِمْرَأَةِ اَبِيْهِ

2779 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ عَبُدِ اللهِ السَّعُدِيُّ، اَنْبَانَا يَوِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ وَاَخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ مَسْعُوْدٍ، حَدَّثَنَا يَوِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بَنُ اَبِي عَرُوبَةَ وَاَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بَنُ يَعْقُوبَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ اَبِي طَالِبٍ، اَنْبَانَا عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اَنْ يَأْخُذَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا

هَـكَـذَا رَوَاهُ الْـمُتَـقَـدِّمُونَ مِنْ اَصْحَابِ سَعِيْدِ بَنِ يَزِيْدَ بَنِ زُرَيْعٍ، وَإِسْمَاعِيْلَ بَنِ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرٌ، وَالأَئِمَّةُ عَلَيْهَ مَنْ اَصْحَابِ سَعِيْدِ بَنِ يَزِيْدَ بَنِ زُرَيْعٍ، وَإِسْمَاعِيْلَ بَنِ عُلَيَّةَ، وَغُنْدَرٌ، وَالأَئِمَّةُ عَنِيْهِ الْأَئِمَّةُ عَنِيْهِ اللَّهِ عَلَيْهَ مَنْ السَّعَابِ اللَّهِ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ عَلَيْهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "بننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:4456 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع سوسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 18631 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "بننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 5490 ذكره ابوسكر البيهقى فى "بننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1683 ما 1891، رقم العديث: 16831

الُحُفَّاظُ مِنْ اَهُلِ الْبَصْرَةِ، وَقَدْ حَكَمَ الْإِمَامُ مُسْلِمُ بُنُ الْحَجَّاجِ، اَنَّ هٰذَا الْحَدِيْثَ مِمَّا وَهَمَ فِيهِ مَعْمَرٌ بِالْبَصُرَةِ، فَإِنْ رَوَاهُ عَنْهُ ثِقَةٌ خَارِجَ الْبَصْرِيِّينَ، حَكَمُنَا بِالصِّحَّةِ

فَوَجَـدْتُ سُفُيانَ التَّوْرِكَى، وَعَبْدَ الرَّحُمٰنِ بُنَ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِي، وَعِيسٰى بُنَ يُونُسَ، وَثَلَاثَتَهُمْ كُوفِيُّونَ حَـدَّثُوا، عَنُ مُّحَمَّدٍ، عَنِ الزُّهْرِي، عَنُ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، اَنَّ غَيْلانَ بْنَ سَلَمَةَ اَسُلَمَ وَعِنْدَهُ عَشُرُ نِسُوةٍ نِسُوةٍ فَامَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَخْتَارَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا "

وأما حديث المحاري

حضرت سالم ڈلائٹٹڈا پنے والد کا بیان نقل کرتے ہیں :غیلان بن سلم ثقفی مسلمان ہوئے تو ان کے نکاح میں دس عور تیں تھیں ، نبی اکرم مَلْ ٹیٹٹؤ نے ان کو حکم دیا کہ ان میں سے جیار کا انتخاب کرلے (اور باقی کوچھوڑ دے)

• • • • اس صدیث کواسی طرح سعید بن بزید بن زریع کے شاگر دوں اساعیل بن علیہ غندراوراہل بھرہ کے حافظ ائمہ نے بھی روایت کی ہے۔ امام سلم بن حجاج بڑے اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس حدیث میں معمر کو بھرہ کی وجہ وہم ہے۔ اگر اس حدیث کو بھر یوں کے علاوہ کوئی دوسرا تقدراوی روایت کرتا تو ہم اس کی صحت کا تھم لگاتے۔ پھر سفیان الثوری عبدالرحمٰن بن محمر المحاربی اور عیسیٰ بن یونس یہ تینوں کوفی ہیں ،ان سب نے محمد کے ذریعے زہری کے واسطے سے سالم کے حوالے سے ان کے والد کا یہ بیان قبل کیا ہے کہ جب غیلان بن سلم مسلمان ہوئے ، تو اس کے نکاح میں دس عور تیں تھیں رسول اللہ منافیقی نے ان کو تھم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کرلے (اور باقی کوچھوڑ دے)

محار بی کی حدیث

2780 فَحَدَّثْنَاهُ اِسْمَاعِيْلُ بُنُ آحُمَدَ التَّاجِرُ، اَنْبَانَا عَلِيٌّ بُنُ آحُمَدَ بُنِ الْحُسَيْنِ الْعِجْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ اللهِ عَنْ الْعُجُلِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَّعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ آبِيهِ، اَنَّ غَيْلانَ بُنَ سَلَمَةَ اسْنُ طَوِيهِ، حَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ مَّعُمَرٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ آبِيهِ، اَنَّ غَيْلانَ بُنَ سَلَمَةَ اسْنُ طَوِيهِ، حَدَّثَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرُ مِنْهُنَّ السُّلَمَ وَعِنْ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرُ مِنْهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرُ مِنْهُنَّ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرُ مِنْهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرُ مِنْهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اخْتَرُ مِنْهُنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَتَرُ مِنْهُنَّ

حدیث: 2779

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1128 اخرجه ابو عبدالله القزوينی " سننه" طبع دارالفکر بيروت لبنان رقم العديث: 1953 اخرجه ابوعبدالله الاصبعی فی "المؤطا" طبع داراحياء التراث العربی (تصفيسق فواد عبدالباقی) رقم العديث: 1218 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 5027 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 و تهم العديث: 1363 اخرجه ابوبكر البيهةی فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه سعودی عرب 1414ه/1994 و تقم العدیث: 1362 اخرجه ابوبكر البوسطلی السوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه–1984 و تقم العدیث: 543 اخرجه ابوبكر العنفانی فی "مسنده" طبع الاسلامی بيروت لبنان (طبع ثانی) 1403ه (قم العدیث: 923 اخرجه ابن ابی اسامه فی "مسند

وأما حديث عيسي

محار بی کی سند کے ہمراہ مروی ہے کہ حضرت عبداللہ رٹائٹنڈ فرماتے ہیں : غیلان بن سلمہ جب مسلمان ہوئے تو جاہلیت میں ان کے نکاح میں دس عور تیں تھیں ، وہ سب بھی ان کے ساتھ ہی مسلمان ہو گئیں تھیں ۔ رسول الله مٹائٹیڈ منے ان کوفر مایا: ان میں سے صرف چار کا انتخاب کرلو (باقیوں کو چھوڑ دو)

عيسلي كي حديث

2781 فَحَدَّثُنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، اَنْبَانَا إِبْرَاهِيْمُ بُنُ مُوسِى، اَنْبَانَا عِيسلى بُنُ يُونِس، عَنْ مَّغُمَرٍ، عَنِ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَالِم بُنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ اَبِيهِ رَضِى الله عَنْهُ، قَالَ: اَسُلَمَ غَيُلانُ بُنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ عَشُرُ نِسُوَةٍ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا، وَيَتُرُكَ سَائِرَهُنَّ وَهَكَذَا وَجَدُتُ الْحَدِيثَ عِنْدَ اهْلِ الْيَمَامَةِ، عَنْ مَّعُمَرِ

﴾ عیسیٰ بن یونس کی سند کے ہمراہ مروی ہے کہ حضرت عبداللد و الله فاقط ماتے ہیں : غیلان بن سلمہ الثقفی اسلام لائے تواس وقت ان کے نکاح میں دس عور میں تھیں، رسول اللہ مثل قیل نے ان کو حکم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کر لے اور باقی تمام کو چھوڑ . ر

# • نونی خراسان کے اٹمہ کی بھی معمرے روایت موجود ہے۔ (جو کہ درج ذیل ہے)

2782 حَدَّثَنِى الْحُسَيْنِ بْنِ يَعْقُونَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، اَنَّ اَحُمَدَ بْنَ مُحَمَّدِ بُنِ عُلَيْ الْمُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، اَنَّ اَحُمَدَ بْنَ مُحَمَّدٍ بُنِ عُصَرَ بُنِ يُونُسَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ اَبِى كَثِيْرٍ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، عَنِ اللهُ الزُّهُ رِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: اَسُلَمَ غَيْلانُ بُنُ سَلَمَةَ الثَّقَفِيُّ وَلَهُ ثَمَانِ نِسُوَةٍ، فَامَرَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَتَخَيَّرَ مِنْهُنَّ اَرْبَعًا وَهَكَذَا وَجَدُتُ الْحَدِيْتَ عِنْدَ الْآئِمَّةِ الْخُرَاسَانِيِّينَ، عَنْ مَّعْمَرٍ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَلْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ الله

﴾ حضرت عبداللّٰہ رضی اللّٰہ عنہ فرماتے ہیں کہ غیلان بن سلمہ تقفی اسلام لائے تواس وقت ان کی دس ہویاں تھیں، رسول اللّٰہ مُنَا ﷺ نے ان کو حکم دیا کہ ان میں سے جارر کھ لیں۔

• ﴿ • ﴿ خراسانی ائم بھی اس حدیث کو حضرت معمرے اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

2783 - حَدَّثَنِي اَبُو الْعَبَّاسِ اَحْمَدُ بُنُ سَعِيْدٍ الْمَرُوزِيُّ بِبُخَارِي، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ مَحْمُودٍ السَّعُدِيُّ،

حدیث: 2880

اخرجه ابو عيسيٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1128 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معسر رقم العديث: 1953 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معسر رقم العديث: 4609 اخرجه ابوحساتیم البستی فی "صعیعه" طبع موسسه الرساله بیروت البنان 1414ه/1993ء رقم العدیث: 4157 اخرجه ابوالقیاسم الطبرانی فی "معجه الاوسط" طبع دارالعرمین قاهره مصر 1415ه رقم العدیث: 5437 اخرجه ابویعلی البوصلی فی "مسیده" طبع دارالهامون للتراث دمشیق شام 1404ه–1984ء رقم العدیث: 5437

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ مُوْسَى الْحَلَالُ، حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنُ سَالِمِ بُنِ عَبُدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَبِيْهِ، اَنَّ غَيْلانَ بُنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِى اَسُلَمَ وَعِنْدَهُ عَشُرُ نِسُوةٍ نِسُوةٍ فَامَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَعْمَرَ بُنَ رَاشِدٍ حَدَّتَ بِهِ عَلَى الْوَجُهَيْنِ، يَّهُ مِنَ اَنَّ مَعْمَرَ بُنَ رَاشِدٍ حَدَّتَ بِهِ عَلَى الْوَجُهَيْنِ، وَالَّذِي يُؤَدِّى اللهِ اجْتِهَادِى، اَنَّ مَعْمَرَ بُنَ رَاشِدٍ حَدَّتَ بِهِ عَلَى الْوَجُهَيْنِ، وَرُسَلَهُ مَرَّةً، وَوصَلَهُ مَرَّةً، وَالتَّذِيلُ عَلَيْهِ اَنَّ الَّذِينَ وَصَلُوهُ عَنْهُ مِنْ اَهْلِ الْبَصُرَةِ، فَقَدُ اَرُسَلُوهُ اَيُضًا، وَالْوَصُلُ اَوْلَى مِنَ الْإِرْسَالِ، فَإِنَّ الزِّيَادَةَ مِنَ الثِّقَةِ مَقْبُولَةٌ، وَاللهُ أَعْلَمُ

⇒ ندکور وسند کے ہمراہ بھی مروی ہے کہ حضرت عبداللہ وٹائٹوئٹ ماتے ہیں کہ غیلان بن سلم تقفی اسلام لائے تواس وقت ان کے پاس دس عور تیں تھیں ۔ رسول اللہ علی ٹیٹر ان کو تکم دیا کہ ان میں سے چار کا انتخاب کر لے اور باقی تمام کوالگ کردے۔

• نو میں نے اپنی کوششوں اور محنتوں کا جو نتیجہ اخذ کیا ہے ، وہ سے ہے کہ آئر بن راشد نے سے حدیث دوسندوں کے ہمراہ روایت کی ہے۔ ایک سند میں وہ '' ارسال'' کرتے ہیں اور دوسری میں '' وصل ۔ ان کی دلیل سے ہے کہ اہل بھرہ میں سے جن راویوں نے اس حدیث کو معمر سے موصولا بیان کیا انہوں نے ارسال بھی کیا ہے اور ارسال سے وصل بہتر ہوتا ہے کیونکہ ثقہ کی جانب سے زیادتی مقبول ہوتی ہے۔

(واللہ اعلم بالصواب)

سے زیادتی مقبول ہوتی ہے۔

(واللہ اعلم بالصواب)

2784 حَكَّثَنَا آبُو آخَمَدَ الْحُسَيْنُ بُنُ عَلِيِّ التَّيْمِيُّ، حَدَّثَنَا الْإِمَامُ آبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْكُوْفَةِ اللَّي عَمْرٍ و بِشُرُ بُنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بُنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيْبٌ الْمُعَلِّمُ، قَالَ: جَآءَ رَجُلٌ مِّنُ اَهُلِ الْكُوفَةِ اللَّي عَمْرُ و: بِشُرُ شُعَيْبٍ، فَقَالَ: اَلا تَعْجَبُ اَنَّ الْحَسَنَ يَقُولُ: إِنَّ الزَّانِيَ الْمَجْلُودَ لاَ يَنْكِحُ اللَّهُ مَجُلُودَةً مِثْلَهُ، فَقَالَ عَمْرٌ و: وَمَا يُعْجِبُكَ؟ حَدَّثَنَاهُ سَعِيدٌ الْمَقْبُرِيُّ، عَنُ آبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ عَبُدُ اللهِ بُنُ عَمْرِ و يُنَادِي بِهَا نِدَاءً،

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت حبیب المعلم و النفاظ فرماتے ہیں: ایک شخص اہل کوفہ ہے عمرو بن شعیب کے پاس آیا اور کہنے لگا: کیا آپ کو حسن کی اس بات ہے تعجب نہیں ہوتا کہ' سزایا فتہ زانی کے ساتھ اسی جیسی سزایا فتہ زاینہ ہی کا نکاح کیا جائے''۔عمرو بولے: اس میں تعجب کی بات کیا ہے؟ سعید المقبر کی نے ہمیں ابو ہریرہ ڈلٹٹٹ کے حوالے سے نبی اکرم سلائٹٹ کا یہی فرمان بیان کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمرو ڈلٹٹٹ تواس کا اعلان کروایا کرتے تھے۔

• و و المسلم مِين على الاسناد بي مين امام بخارى مِينة اورامام مسلم مِينية في الساد المسلم مِينية في الساد الم

2785 حَكَّانَنَا اَبُوْ بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّانَنا مُسَدَّدُ بُنُ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ اَبِيهِ، قَالَ: ﴿

حەيث: 2784

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2052 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8283 ذكـره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 13659 حَـدَّثَنَا الْحَضُرَمِیُّ بُنُ لاحِقٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بُنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍو، اَنَّ رَجُلا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ، اسْتَأْذَنَ نَبِي اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى امْرَاةٍ، يُقَالُ لَهَا أُمُّ مُهَرُولٍ كَانَتُ تُسَافِحُ، وَتَشْتَرِطُ اَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَانَّهُ اسْتَأْذَنَ فِيهَا نَبِی اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَكَرَ لَهُ اَمْرَهَا، فَقَرَا نَبِیُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الزَّانِيَةُ لاَ يَنْكِحُهَا إلَّا زَانِ اَوْ مُشْرِكٌ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبداللہ بن عمر و ڈلاٹٹنڈ روایت کرتے ہیں'ایک مسلمان شخص نے نبی اکرم مُلُٹٹیُلِم سے ایک پیشہ ورطوا کفہ کے ساتھ شادی کرنے کی اجازت مانگی' نبی اکرم مُلُٹٹیُلِم نے پڑھا

الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً (النور: 3)

"بدكارمردنكاح نهكرب مكربدكارعورت ياشرك والى ي " (ترجمه كنزالا يمان ،امام احمد رضا )

پھر بيآيت نازل ہوئي

الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إلَّا زَان أَوْ مُشْرِك (النور: 3)

"بدكار عورت سے نكاح نهكر ئے مگر بدكار مرديا مشرك" (ترجمه كنز الايمان، امام احدرضا)

• إ• • إن بيرهديث سيح الاسناد بي كيكن امام بخارى وينافية اورامام مسلم وينافية في السيار أقل نهيس كيا

2786 أَخُبَرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بُنِ اَيُّوْبَ، ثَنَا اَبُويَحُىٰ بُنُ اَبِى مَيْسَرَةَ، ثَنَا خَلَادُ بُنُ يَحُىٰ، وَعَبُدُ الصَّمَدِ بُنُ حَسَّانَ قَالَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا كَلَا ثَنَا سُفْيَانُ بُنُ سَعِيْدٍ عَنْ حَبِيْبٍ بُنِ اَبِى عَمْرَةَ عَنْ سَعِيْدٍ بُنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا كَالله عَنْهُمَا الله عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَنْهُمَا اللهُ اللهُ عَلْهُمَا اللهُ عَلْهُ اللهُ اللهُ

هٰذَاحَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِنْسَادِ وَلَمْ يُحَرَّجَاهُ

💠 💠 حضرت ابن عباس فِلْ فَنْهُ افر ماتے ہیں کہ

اَلزَّانِي لَايَنْكِحُ إِلَّازَانِيَةً اَوُمُشَوِكَةً

میں نکاح مراز ہیں ہے بلکہ جماع "مراد ہے۔ (یعنی جواس سے جماع کرے گاوہ زانی یامشرک ہی ہوگا)

• • • • بیره بیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں اللہ نے اس کو قال نہیں کیا۔

2787 اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، قَالَ: قُرِءَ عَلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَاَنَا اَسْمَعُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ

حديث : 2786

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرلى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 ورقم العديث: 13643 حديث: 2787

اخسرجه ابسو عبدالله القزوينى فى "سننه" • طبع دارالفكر• بيروت لبنان ٰ رقم الصديث: 1959 ذكـره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكهرٰى' طبع مكتبه دارالباز• مكه مكرمه• سعُودى عرب 1414ھ/1994ء' رقم الصديث: 2000

click on link for more books

الصَّمَدِ بُنُ عَبُدِ الُوَارِثِ، حَدَّثَنِى آبِى، حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بُنُ عَبُدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيْلٍ، عَنْ جَابِرِ بُنِ عَبُدِ اللهِ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إذَا تَزَوَّ جَ الْعَبُدُ بِغَيْرِ إذَنِ سَيِّدِه كَانَ عَاهِرًا

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جابر بن عبداللہ ڈاٹھ اُن ماتے ہیں کہرسول اللہ منگا ٹیٹے نے ارشا دفر مایا: جب کوئی غلام اپنے آقا کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو وہ زنا کا رہے۔

• • • • بیصدیث صحیح الاسناد بے کین امام بخاری رئیشہ اور امام مسلم رئیشہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2788 حَكَّنَا مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَاَبُو عَسَّانَ قَالاَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنُ اَبِي رَبِيْعَةَ الْإِيَادِيِّ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ اَبِيْهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَسَّانَ قَالاً: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ اَبِيهِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولِي، وَلَيْسَتُ لَكَ الأَخِرَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعَلِيٍّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: يَا عَلِيُّ، لاَ تُتْبِعِ النَّظُرَةَ النَّظُرَةَ، فَإِنَّ لَكَ الْأُولِي، وَلَيْسَتُ لَكَ الأَخِرَةُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت بریدہ ڈٹاٹنڈ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگائی ہے حضرت علی ڈٹاٹنڈ سے فرمایا: (کسی غیرمحرمہ کی طرف) ایک نظر (جوا چائک ) نظر معاف ہے بعد دوسری معاف نہیں۔ نظر (جوا چائک ) نظر معاف ہے بیکن دوسری معاف نہیں۔
نور بیٹ میں میں میں میں میں میں میں میں اور امام مسلم پڑتائی نے اس کونقل نہیں کیا۔

2789 اَخْبَرَنَا اَبُو النَّضُرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوْسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ عَبْدُ اللَّحْمٰنِ بُنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اللهِ بُنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَّزِيْدَ بُنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ اللهِ بِنُ مُحَمَّدٍ النَّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْكِيْنُ بُنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيْدَ بُنِ خُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2149 اخرجه ابو عيسى الترمذى في "جامعه" طبع داراصياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 2777 اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره معدر وقم العديث: 23024 اخرجه ابوحسات البستي في "ضعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 رقم العديث: 5570 ذكره ابوبكر البيهقي في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994ء وقم العديث: 1722 اخرجه ابوبكر الكوني في "ضعنفه" طبع مكتبه دارالباز ميه دي عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 17227

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2156 اضرجه ابومعهد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتساب العربى بيروت لبنان 1987ه 1987ء رقم العديث: 2478 اضرجه ابوعبدالله الشيباني فى "مسنده" طبع موسسه قدرطبه قاهره مصر رقم العديث: 21751 ذكره ابوبكر البيهيقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1994ه أوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 977 اخرجه ابوداؤد الطيالسى فى "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 1704 اخرجه ابوالعسن العوهرى فى "مسنده" طبع موسسه نادر بيروت لبنان 1410ه /1990ء رقم العديث: 1704 click on link for more books

جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ آبِي الدَّرُدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: آنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي غَزُوةٍ، فَرَآى امْرَاةً مُّ جِحَةً، فَقَالَ: لَعَلَّ صَاحِبَهَا آلَمَّ بِهَا، قَالُوا: نَعَمْ، قَالَ: لَقَدُ هَمَمْتُ آنُ ٱلْعَنَهُ لَعْنَةً تَدُخُلُ مَعَهُ فِي قَبْرِهِ، كَيْفَ يُورِّثُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ، وَكَيْفَ يَسْتَخْدِمُهُ وَهُوَ لا يَحِلُّ لَهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ابوالدرداء را الله على الله عل

• : • بوجدیث امام بخاری میشند وامام سلم میشد و ونوں کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن دونوں نے ہی اسے قان نہیں کیا۔

2790 أَخُبَونَا اِسْمَاعِيُلُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنِ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ اَبِى الْفَضُلِ، حَدَّثَنَا جَدِّى، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ اَبِى الْوَدَّاكِ، عَنْ اَبِى سَعِيْدٍ الْحُدُرِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّهُ قَالَ فِى سَبَايَا اَوْطَاسٍ: لاَ تُوطَأُ حَامِلٌ حَتَّى تَضِعَ، وَلا غَيْرُ ذَاتِ حَمُلٍ، حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ﴿ حضرت ابوسعید خدری رہ النظام فوعاً بیان کرتے ہیں: رسول اللّه ظَالَیْم ''اوطاس'' کی لونڈیوں کے متعلق ارشاد فر مایا: کسی حاملہ کے ساتھ بچہ بیدا ہونے پہلے وطی نہ کی جائے اور جس کوحمل نہ ہواس کے ساتھ حیض آنے پہلے وطی نہ کی جائے۔ • نووی سے میں سے الا سناد ہے لیکن امام بخاری مجین اور امام سلم میں شیسے نے اس کوفل نہیں کیا۔

2791 أَبُو النَّضِرِ الْفَقِيهُ، وَآبُو الْحَسَنِ الْعَنَزِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ مُّحَمَّدِ بُنِ اِسْحَاقَ، عَنُ اَبَانَ بُنِ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، وَهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَلَا الْحَيَّ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، وَهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَلَا الْحَيِّ مِنَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: إِنَّ ابْنَ عُمَرَ وَاللَّهُ يَغْفِرُ لَهُ، وَهَمَ إِنَّمَا كَانَ هَلَا الْحَيِّ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُمْ اَهُلُ كِتَابٍ، كَانُوا يَرَوُنَ لَهُمْ فَضُلا عَلَيْهِمُ، الْحَيِّ مِنَ الْيَهُودِ، وَهُمْ اَهُلُ كِتَابٍ، كَانُوا يَرَوُنَ لَهُمْ فَضُلا عَلَيْهِمُ، فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بِكَثِيْرٍ مِّنُ فِعْلِهِمُ، وَكَانَ مِنُ امْرِ اهُلِ الْكِتَابِ اَنُ لا يَأْتُوا النِّسَآءَ إِلَّا عَلَى حَرُفٍ وَاحِدٍ، وَذَلِكَ

حديث : 2790

اضرجه ابوداؤد السجستانی فی "مننه" طبع دارالفکر بیروت لبنان رقم العدیث: 2157 اضرجه ابومصد الدارمی فی "مننه" طبع دارالکتاب العربی بیروت لبنان 1407ه-1987، رقم العدیث: 2295 ذکره ابوبکر البیریقی فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز" مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994، رقم العدیث: 10572

## حديث: 2791

اخسرجه ابوداؤد السجسشانى فى "سننه" طبع دارالفكر:بيروت لبنان رقم العديث:2164 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرك طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1449ع في click 3885:khp علم العديث اَسْتَرُ مَا تَكُونُ الْمَرُاةُ، فَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْانْصَارِ، قَدُ اَخَذُوا بِلَالِكَ مِنُ فِعُلِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْانْصَارِ، قَدُ اَخَذُوا بِلَالِكَ مِنْ فِعُلِهِمْ، وَكَانَ هَذَا الْحَيُّ مِنَ الْمُهَاجِرُونَ يَشْرَحُونَ النِّسَآءَ شَرْحًا مُنْكُرًا، وَيَتَلَذَّذُونَ مِنْهُنَّ مُقْبِلاتٍ وَمُهُدِبرَاتٍ وَمُسْتَلْفِيَاتٍ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمُهَاجِرُونَ السَّمَدِيْنَةَ، تَزَوَّ جَ رَجُلٌ مِّنْهُمُ امُرَاةً مِنَ الْانْصَارِ، فَلَهَبَ يَصْنَعُ بِهَا ذَلِكَ، فَانْكُرَتُهُ عَلَيْهِ، وَقَالَتْ: إِنَّمَا كُنَّا نُؤْتَى عَلَيْهِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَاحِدٍ، فَاصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِلا فَاجْتَنِبُنِي حَتَّى سَرَى اَمْرُهُمَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَرُفٍ وَآحِدٍ، فَاصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِلا فَاجْتَنِبُنِي حَتَّى سَرَى اَمْرُهُمَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَرُفٍ وَآحِدٍ، فَاصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِلا فَاجْتَنِبُنِي حَتَّى سَرَى اَمْرُهُمَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَى عَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَمُنْ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَى مَوْضِعَ الْهُ عَلَيْهِ وَمُنْ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ آنَى شِئْتُمْ، اَى مُقْبِلاتٍ وَمُهُ مِولَ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثُكُمْ آنَى شِئْتُمْ، اَى مُقْبِلاتٍ وَمُعْرَاتٍ وَمُعْمَا الْوَلَدِ

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهٰذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اتَّفَقَا عَلَى حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ فِي هٰذَا الْبَابِ

نِسَاؤُكُمْ حَوْتُ لَكُمْ فَأْتُوا حَوْتُكُمْ آنَى شِنْتُم (البقرة:223)

''تمہاری عور میں تمہارے لئے کھیتیاں ہیں تو آ وَا پنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو' (یعنی ان کے آگے سے یا پیچھے سے یالٹا کرلیکن بہر حال وطی اس مقام سے کرو جہاں سے بچہ بیدا ہوتا ہے۔)

• • • • بیدشے الا سناد ہے لیکن امام بخاری بُیاللہ اورامام مسلم بُیاللہ نے اس کوفٹل نہیں کیا، جبکہ شیخین نے اس باب میں محمد بن المنکد رکے حوالے سے جابر کی روایت نقل کی ہے۔

# كِتَابُ الطَّلَاقِ طلاق كابيان

2792 أَخْبَرَنِى آبُو الْحُسَيْنُ مُحَمَّدُ بَنُ آحُمَدَ بَنِ تَمِيْمِ الْقَنْطَرِيُّ بِبَغْدَادَ حَدَّثَنَا آبُو قِلَابَةَ حَدَّثَنَا آبُو عَلَابَةَ حَدَّثَنَا آبُو عَلَابَةَ حَدَّثَنَا آبُو أَلَا الْجَوْزَاءَ ٱتَىٰ بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ آتَعُلَمُ آنَّ ثَلَاثًا كُنَّ عُماصِمٍ حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْمُؤَمَّلِ عَنِ ابْنِ آبِى مُلَيْكَةَ آنَّ آبَا الْجَوْزَاءَ ٱتَىٰ بُنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ آتَعُلَمُ آنَّ ثَلَاثًا كُنَّ يُعرَدُنَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إلى وَاحِدَةٍ قَالَ نَعَمُ

هلدًا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ الإسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

ابن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ ابو الجوزاء، ابن عباس رہائی اس آئے اور بولے: کیا تمہیں معلوم ہے کہ رسول اللہ کے زمانے میں تین طلاقو ن کوایک ہی شار کیا جاتا تھا؟ انہوں نے جواباً کہا: جی ہاں۔

• • • • بیصدیث می الاسناد ہے لیکن امام بخاری رئینلہ اور امام مسلم رئینلہ نے اس کوقل نہیں کیا۔

2793 انْجَبَرَنَا اَبُو زَكِرِيّا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا اِسْجَاقُ بُنُ اِبُرَاهِيْمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ الرَّزَّاقِ، اَنْبَانَا مَعْمَرٌ، اَخْبَرَنِی ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِیْهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَ الطَّلاقُ عَلٰی عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ، وَابِی بَکُرٍ، وَسَنَتَیْنِ مِنْ خِلافَةِ عُمَرَ طَلاقُ الثَّلاثِ

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2200 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه 1986ء وقم العديث: 3406 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه /1994ء وقم العديث: 14750 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصّل 1404ه /1983ء وقم العديث:10917

## حديث: 2793

اخرجه ابوالبعسيين مسبلم النيسبابورى فى "صعيعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1472 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2877 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 14749 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث:1091 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقم العديث:11336

https://archive.org/details/@zohaibhasarattari

وَاحِدَةٌ، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدِ اسْتَعُجَلُوا فِي آمُرٍ، كَانَتُ لَهُمُ فِيهِ آنَاةٌ، فَلَوْ آمُضَيْنَاهُ عَلَيْهِمُ، فَآمُضَاهُ عَلَيْهِمُ هاذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2794 حَكَّاتُنَا اَبُو بَكُرٍ مُحَمَّدُ بُنْ اَحْمَدَ بُنِ بَالُوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثْمَانَ بُنِ اَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عُثُمَانَ بُنِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، اَحْمَدُ بُنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مَعْرُوفُ بُنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُّحَارِبِ بُنِ دِثَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا اَحَلَّ اللهُ شَيْئًا اَبْغَضَ اِلَيْهِ مِنَ الطَّلاقِ

هنذا حَدِیْتٌ صَحِیْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ یُخَرِّجَاهُ، وَمِنْ حُکْمِ هنذا الْحَدِیْثِ اَنْ یُبْدَا بِهِ فِی کِتَابِ الطَّلاقِ

﴿ عبدالله بن عمر لِنَّ أَنْ فَرماتِ بِی که رسول الله سَلَّ اللهُ عَلَیْ ارشادفر مایا: الله تعالی کوحلال چیزوں میں سب سے زیادہ
ناپندیدہ ' طلاق' ہے۔

• • • • • بعدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری مُٹِنلیداورامام سلم مُٹِنلید نے اس کوفل نہیں کیا ،اس حدیث کے حکم میں سے بیہ بھی ہے کہ اس کو کتاب الطلاق کے آغاز میں ذکر کرنا جا ہے۔

2795 حَكَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ، حَكَثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَكَثَنَا الْآخُوصُ بَنُ جَوَّابٍ، حَكَثَنَا عَمَّارُ بَنُ رُزَيْقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسلى، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ يَعْمَرَ، عَنْ آبِى هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَاةً عَلَى زَوْجِهَا، اَوْ عَبُدًا عَلَى سَيِّدِهِ سَيِّدِهِ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَوْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 2794

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2177 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2018 ذكره ابىوبسكر البيهقى فى "سنته الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 14672

## حديث: 2795

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2175 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع مـوسسه الـرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وأرقم العديث: 5560 اضرجه ابـوعبـدالـرحين النسبائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/1991 وقم العديث: 9214 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالبان مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العليمة العديث 1554 (click on link fol 5594) ⇒ حضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹٹٹٹ فرماتے ہیں کہرسول اللہ مٹاٹٹٹٹٹم نے ارشا دفر مایا: وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو بیوی کواس
کے شو ہر سے بگاڑ دے اور غلام کو آتا ہے بگاڑ دے۔

من من میردین امام بخاری میان کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اسے قل نہیں کیا۔

2796 حَكَّ ثَنَا اَبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، وَعَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، قَالاً: اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ عِيسلى بُنِ السَّكِنِ الْوَاسِطِيُّ، حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ، حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، اَنْبَانَا حُمَيْدٌ، عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ السَّكِنِ الْوَاسِطِيُّ، حَلَّثَنَا عَمْرُو بُنُ عَوْنٍ، حَلَّثَنَا هُشَيْمٌ، اَنْبَانَا حُمَيْدٌ، عَنْ اَنَسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: لَمَّا طَلَّقَ السَّيْنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَفْصَةَ أُمِرَ اَنْ يُّرَاجِعَهَا فَرَاجَعَهَا

اللَّهُ عَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّ جَاهُ

♦♦ حضرت انس رہ النور فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ منا اللہ منا اللہ علیہ اللہ منا اللہ من

2797 حدثنا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَلَّثَنَا الْحَضِرُ بُنُ آبَانِ الْهَاشِمِيُّ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اٰدَمَ، حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ الْهَمْ بُنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ حَلَّثَنَا يَحْيَى بُنُ زَكِرِيَّا ابْنَ ابِى زَائِدَةً، عَنْ صَالِحِ بُنِ صَالِحٍ، غَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيْدِ بُنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ: أَن رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةَ، ثُمَّ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةً وَلَا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ حَفْصَةً وَاللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ عَفْصَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ عَفْصَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ عَفْصَةً وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ عَفْصَةً وَلَوْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَّقَ عَفْصَةً وَلِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَ عَنْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلَقَ عَلْهُ وَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْقَ عَلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْقَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَةً اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلْقَ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَّالَ اللهُ عَلَيْهِ وَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَمَا عَلَيْهِ وَلَاللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَلْهُ عَلَيْهُ وَلَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَلْهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَالَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عُلَاقًا عَلَا عَلَيْهُ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عُلَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عمر والنفنة روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ منافیّتی نے حضرت هضه کوطلاق دی پھرر جوع کرلیا۔
• ہوہ ہو یہ یہ دیث امام بخاری مُیانیہ اور امام مسلم مُیانیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخیین نے اسے قال نہیں کیا۔

2798 أَخْبَرَنَا اَبُو جَعْفَرٍ اَحْمَدُ بُنُ عُبَيْدٍ الْإَسَدِيُّ الْحَافِظُ بِهَمْدَانَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا

حديث : 2797

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2283 اضرجه ابوعبدالرحمن النساثى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه علب شام · 1406ه 1986، رقم العديث: 3560 اضرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث: 2016 اضرجه ابومعد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1596 والعديث: 2264 اضرجه المعديث: 2264 اضرجه العديث: 2264 اضرجه المعديث: 2264 اضرجه البوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقع العديث: 4275 اضرجه الموعبدالرصين النسائى فى "مستهده" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 وقع العديث: 4275 اضرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقع العديث: 1466 اخرجه دكره ابوبكر البيرقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وقع العديث: 1466 اضرجه ابوالقاسم العبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم بمعط 1404ه 1983 وألما 1404 و 1984 وقع العديث: 304 اضرجه الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم 1404 و1888 وألم 1888 وألم المعدث 304 المورث المعدث المعدث المعدث العلوم والعكم 1404 والعكم 1806 والعكم

اٰدَمُ بُنُ اَبِى إِيَاسٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِى ذِئْبٍ، حَدَّثِنِى خَالِى الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: كَانَتْ تَحْتِى امْرَاةٌ اُحِبُّهَا، وَكَانَ عُمَرُ يَكُرَهُهَا، فَقَالَ عُمَرُ طَلِّقُهَا، فَابَيْتُ، فَذَكَرَ ذَٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اَطِعْ اَبَاكَ وَطَلِّقُهَا، فَطَلَّقُتُهَا

ه لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَالْحَارِثُ بُنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ هُوَ ابْنُ آبِي ذُبَابٍ الْمَدَنِيُّ خَالُ ابْنِ آبِي ذِئْبِ قَدِ احْتَجَا جَمِيْعًا بِهِ

⇒ ﴿ عَبِدَاللّٰہ بِنَ عَمِر رَالِيُ فَهِا فَرِ ماتے ہیں میرے نکاح میں ایک ایسی خاتون تھی جس کے ساتھ میں محبت کرتا تھا لیکن (میرے والد) حضرت عمر زلانے کو وہ اچھی نہیں لگتی تھی۔ حضرت عمر نے (مجھے ) کہا: اس کوطلاق دے دومیں نے اٹکار کر دیا تو انہوں نے یہ بات نبی اکرم کو بتا دی تو آپ نے فر مایا: اپنے والد کی بات مانواور اس کوطلاق دے دو۔

• • • • • و المسلم بيت المسلم بيت المسلم بيت كمعيارك مطابق صحيح بيكن شخين نے اسے قل نہيں كيا اور عارث بن عبدالرحن ابوذ باب المدنی كے بيٹے اور ابن الى ذئب بين اور امام بخاری اور امام سلم نے ان کی روایات نقل کی بین۔

2799 الحُبَرَنَا آبُو عَبُدِ اللّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بَنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا مُصَدَّدُ، حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ، اَنْبَانَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحُمْنِ السُّلَمِيّ، اَنَّ رَجُلا اَتَى اَبَا الدَّرُدَاءِ مُسَدَّدُ، حَدَّثَنَا السَّمَاعِيلُ، اَنْبَانَا عَطَاءُ بَنُ السَّائِبِ، عَنْ اَبِى عَبْدِ الرَّحُمْنِ السُّلَمِيّ، اَنَّ رَجُلا اَتَى اَبَا الدَّرُدَاءِ رَضِى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى وَلا اَنَا الَّذِى الْمُرُكَ اَنْ تُطَلِّقَ امْرَاتَكَ، غَيْرَ آنَكَ اِنْ شِئْتَ حَدَّثُتُكَ بِمَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: الْوَالِدُ اَوْسَطُ ابُوابِ الْجَنَّةِ، فَحَافِظُ عَلَى ذَلِكَ الْبَابِ اِنْ شِئْتَ، اَوْ اَضِعُهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث : 2798

اخىرجە ابوعبدالله الشيبائى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقم الصديث: 4711 اخرجه ابوحاتىم البستى فى "صحيحه' طبع موسسه الرساله بيروت كينان 1414ه/1993 رقم الصديث: 426

حديث : 2799

اخرجيه ابيوعبيدالله الشبيسانسي في "مستنده" طبع موسسه قرطيه قاهره مصر دقيم العديث: 21774 اخرجيه ابيوحاتيم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنيان 1414ه/1993 وقيرانصريث: 425 والتاريخ 2800 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بَنُ سُلَيْمَانَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بَنُ وَهُبٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بَنَ اَبِى رَبَاحٍ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِى يُوسُفُ اَخْبَرَنِى يُوسُفُ بَنُ مِلْالٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ حَبِيْبٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَطَاءَ بَنَ اَبِى رَبَاحٍ، يَقُولُ: اَخْبَرَنِى يُوسُفُ بَنُ مَاهَكِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنهُ يُحَدِّثُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ، يَقُولُ: ثَلَاثٌ جِدُّهُ وَهَزُلُهُنَّ جِدُّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ

هَٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَعَبُدُ الرَّحُمٰنِ بَنُ حَبِيْبٍ هَٰذَا هُوَ ابْنُ اَرْدَكَ مِنْ ثِقَاتِ الْمَدَنِيِّينَ، وَلَمُ خَرِّجَاهُ

﴾ ﴿ ﴿ حضرت ابو ہریرہ و اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْكُونُ وَمِنْ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلْمِ عَلَيْهِ عَلَيْك عَلَيْهِ عَل

- こば(1)·
- (2) طلاق۔
- (3)رجعت۔

بیرحدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری میشاند اورامام سلم میشاند نے اس کوفقل نہیں کیا اور بیعبدالرحمٰن بن حبیب اردک کا بیٹا ہے،ان کا شار ثقه مدنی راویوں میں ہوتا ہے

2801 حَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ، حَكَّثَنَا بَحُرُ بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقٍ الْحَوُلَانِيُّ، حَكَّثَنَا بِشُرُ بُنُ بَكُرٍ، وَحَكَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ، غَيْرَ مَرَّةٍ، حَكَثَنَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، حَكَّثَنَا اَيُّوْبُ بُنُ سُويَدٍ، قَالاَ: حَكَّثَنَا الْاَوْزَاعِيُّ، عَلَيْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ عَبِيدِ بُنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَنْ الْعَلْمُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلْهُ وَا عَلَيْهِ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حديث: 2800

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارابفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2194 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحيساء التراث العربی بيروت لبنان وقع العديث: 1184 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 2039 ذكره ابدوسكر البيهشى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 14770

## حدیث: 2801

ذكره ابوبكر البيريقى في "مثنه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 19798

خطااورنسیان اوروہ عمل جس پرمجبور کردیا گیا ہومعاف کررکھاہے۔

2802 حَدَّ ثَنَا الْاسْتَاذُ الْإِمَامُ اَبُو الْوَلِيْدِ حَسَّانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ، أَنْبَانَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ بُنِ نُمَيْرٍ، حَدَّثَنَا اَبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عُبَيْدِ بُنِ اَبِى صَالِح، قَالَ: بَعَشَنِي عَدِيُّ بُنُ عَدِيِّ إلى صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، اَسْأَلُهَا عَنُ اَشْيَاءَ كَانَتُ تَرُويهَا عَنْ عَائِشَةَ، فَقَالَتُ: حَلَّاتُنِي عَآئِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، أَنَّهَا سَمِعَت رُسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لاَ طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي اِغُلاقِ

ه لَذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدْ تَابَعَ ابُو صَفُوانَ الْأَمَوِيُ مُحَمَّدَ بُنَ اِسُحَاقَ عَلَى رِوَايَتِه، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ، فَأَسُقَطَ مِنَ الْإِسْنَادِ مُحَمَّدَ بْنَ عُبَيْدٍ

💠 💠 حضرت عائشہ و اللہ اللہ علیہ اللہ منافی عمَّاق (غلام آزاد کرنا) نہیں ہوتا۔

• إ• • إ• يه حديث امام مسلم عن الله عن معيار كم مطابق صحيح ب كين شيخين نے اسے قان مبين كيا۔ اس حديث كوثور بن يزيد سے روایت کرنے میں ابوصفوان اموی نے محربی اسحاق کی متابعت کی ہے ( جیسا کہ درج ذیل ہے )

2803 أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ سَلَمَةَ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بُنُ حَـمَّادٍ، حَـدَّثَنَا ٱبُـوْ صَفُوانَ عَبُدُ اللَّهِ بُنُ سَعِيْدٍ الْأَمَوِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بُنِ يَزِيْدَ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَ طَلاقَ وَلا عَتَاقَ فِي إغُلاقٍ

♦♦ ابوصفوان عبدالله بن سعیدالاموں نے تو ربن پزید کے واسطے سے صفیہ بنت شیبہ کے حوالے سے ام المومنین حضرت عائشہ زان اسے روایت کیا ہے کہ نبی اکرم مَثَلِ اَیْرَم نے ارشاد فرمایا: (حالت) اکراہ میں (زبردسی) طلاق اور عماق (نافذ) نہیں ہوتا۔ 2804- أَخْبَرَنَا ٱبُو جَعُفَرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَغُدَادِيُّ، حَدَّثَنَا ٱبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بُنُ عُثُمَانَ بُنِ

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبشان رقع العديث: 2193 اخبرجه ابويعلي الهوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق، شام 1404ه-1984، رقم العديث: 4570

اخدجيه اسو عبدالله القزويني في "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الحديث: 1936 ذكـره ابوبكر البيهقي في "سننه الكبرلي" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 وتحم الحديث: 13965 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 أرقم العديث:825 صَالِحِ بُنِ صَفُوانَ السَّهُمِيُّ بِمِصْرَ، حَدَّثَنَا آبِي، قَالَ: سَمِعْتُ اللَّيْتُ بْنَ سَعُدٍ، فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، يَقُولُ: قَالَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ قَالَ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ اللهُ عَنْهُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ المُحِلُّ، وَالمُحَلُّ، فَلَعَنَ اللهُ المُحِلُّ، وَالمُحَلَّلُ لَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنِ اللهُ الْمُحِلُّ، وَالْمُحَلَّلُ لَهُ

هٰذَا حَدِيْتُ صَعِيْتُ الْاِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ ذَكَرَ آبُوْ صَالِحٍ كَاتَبَ اللَّيْتِ، عَنْ لَيْتٍ سَمَاعَهُ مِنْ مِشْرَح بُنِ هَاعَانَ

﴾ حضرت عقبہ بن عامر جھنی وٹائٹیڈفر ماتے ہیں کہ رسول اللہ مٹاٹٹیڈ نے ارشاد فر مایا: کیا میں تہہیں ادھاروالے بکرے کے بارے میں بتاؤں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: جی ہاں یا رسول اللہ! آپ مٹاٹٹیڈ نے نے مایا: حلالہ کرنے والا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے اور جس کے لئے حلالہ کریا جائے (اس پر) لعنت کی ہے پھر رسول اللہ نے فر مایا: اللہ تعالیٰ لعنت فر مائے حلالہ کرنے والے براوراس برجس کے لئے حلالہ کیا جائے۔

• • • • ب بیحدیث سیح الاسناد ہے کیان امام بخاری مجاند اور امام سلم میشاند نے اس کوفل نہیں کیا۔ لیث کے کا تب ابوصالح نے لیث کے حوالے سے ان کا ساع مشرح بن هاعان سے ذکر کیا ہے (جیسا کہ درج ذیل ہے)

2805- آخُبَرَنِيهِ آبُو بَكُوٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُؤَمَّلِ بْنِ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعْرَانِيُّ، حَدَّثَنَا آبُوُ صَالِح، حَدَّثَنَا اللَّهُ عَنْهُ، وَسَلَمَ مِشْرَحَ بْنَ هَاعَانَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَامِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، صَالِح، حَدَّثَنَا اللَّهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الله انجبرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: هُوَ الْمُحِلُّ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَنَ الله اللهُ الْمُحِلُّ، وَالْمُحَلَّلَ لَهُ

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت عقبہ بن عامر رٹائٹٹٹؤ فرماتے میں کہ رسول اللد مٹاٹٹٹٹ نے ارشاد فرمایا: کیا میں تہہیں ادھار والے بکرے کی خبر دوں؟ صحابہ کرام نے عرض کی: جی ہاں۔ آپ نے فرمایا: وہ'' حلالہ کرنے والا'' ہے۔ پھر رسول اللہ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے حلالہ کرنے والے پراور جس کے لئے حلالہ کیا جائے اس پرلعنت فرمائی ہے۔

• الله من المسلم مُعَيْدَ الاسناد بي مين المام بخارى مُعِينَة اورامام مسلم مُعَينَة في السكون المبيس كيا-

2806 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ اَبِي عَمُرَ رَضِيَ مَرْيَمَ حَدَّثَنَا اَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بُنُ مُطَرِّفِ الْمَدَنِيُّ عَنُ عُمَرَ بُنِ نَافِعٍ عَنُ اَبِيْهِ اَنَّهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنُهُمَا فَسَالَهُ عَنُ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَاتَهُ ثَلَاثًا فَتَزَوَّجَهَا اَخٌ لَّهُ مُن غَيْرٍ مُؤَامَرَةٍ مِّنهُ لِيُحِلَّهَا لاَ خِيْهِ هُو تَحِلُّ لِلاَّوَّلِ اللهُ عَنُهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالِهِ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالَهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَالْهُ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَسَلَّمُ وَالْوَا وَسُلُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَالْمُ لِللْهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْهُ وَالْمُ وَالْمَا فَا عَلَيْهُ وَالْمُ وَالْمَا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمَالَعُوا وَالْمُ وَالَاقُوا وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِمُ وَالْمُوالِقُ

حديث: 2806

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت نافع رٹائٹیڈروایت کرتے ہیں: ایک شخص (حضرت عبداللہ) ابن عمر رٹائٹیڈا کے پاس آیا اور ایک ایسے آدمی کے متعلق مسئلہ پوچھاجس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی تھیں اور اس کے بھائی نے اس سے مشورہ کئے بغیراس خاتون سے زکاح کرلیا تا کہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لئے حلال کردے گا؟

کرلیا تا کہ وہ اس عورت کو اپنے بھائی کے لئے حلال کروے۔ کیا وہ (بھائی) اس خاتون کو پہلے شوہر کے لئے حلال کردے گا؟

انہوں نے جواب دیا بنہیں۔ نکاح تو دلچیسی کے ساتھ ہوتا ہے ہم اس عمل کورسول اللہ کے زمانے میں ''زنا کاری' سمجھتے تھے۔

• نووں نے جواب دیا بنہیں۔ نکاح تو دلچیسی کے ساتھ ہوتا ہے ہم اس عمل کورسول اللہ کے زمانے میں 'نزنا کاری' سمجھتے تھے۔

• نووں نے جواب دیا بنہیں۔ نکاح بھورت کو بیا اس مسلم بھورت کے معیار کے مطابق تھے ہے لیکن شیخین نے اسے قل نہیں کیا۔

• نووں کے بیاد کی شیخیاں کے اسے قل نہیں کیا۔

• نووں کے بیاد کی میں کیا۔

• نووں کے بیاد کی بیاد کی بھورت کو بیاد کی معیار کے مطابق تھے ہے لیکن شیخین نے اسے قل نہیں کیا۔

• نووں کے بیاد کی بھورت کو بیاد کی بھورت کے معیار کے مطابق تھے ہے لیکن شیخین نے اسے قل نہیں کیا۔

• نووں کے بیاد کی بھورت کو بیاد کی بھورت کے بیاد کی بھورت کے معیار کے مطابق تھے کے بیاد کی بھورت کی بھورت کو بیاد کی بھورت کے بھورت کو بھورت کی بھورت کے بھورت کو بھورت کی بھورت کے بھورت کے بھورت کے بھورت کی بھورت کو بھورت کی بھورت کے بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کیا کی بھورت کی بھورت کو بھورت کو بھورت کے بھورت کو بھورت کی بھورت کو بھورت کی بھورت کی بھورت کے بھورت کے بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کے بھورت کو بھورت کی بھورت کی بھورت کو بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کی بھورت کو بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کے بھورت کے بھورت کے بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کے بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت کی بھورت ک

2807 اَخُبَرَنِى اَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، عَنْ اَلشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ عَلِيّ بُنِ يَزِيْدَ بُنِ مَوْلَى اللهِ مَنْ عَبْدِ اللهِ مَنْ يَزِيْدَ بُنِ مَوْلَى اللهِ صَلَّى اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ اللهُ عَنْهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا اَرَدُتَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: اَرَدُتُ بِهِ وَاحِدَةً، وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا اَرَدُتَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: اَرَدُتُ بِهِ وَاحِدَةً، وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا اَرَدُتَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا اَرَدُتَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا اَرَدُتَ بِذَلِكَ؟ قَالَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا ارَدُتَ بِهَ وَاحِدَةً، وَاللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: مَا الشَّيْخَانِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بُنِ سَعِيْدٍ الْهَاشِمِيّ فِي اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلْمُ مَا الشَّيْخَانِ، عَنِ النَّ بَيْرِ بُنِ سَعِيْدٍ الْهَاشِمِيّ فِي الشَّيْخَانِ، غَيْرَ النَّ لِهُ ذَا الْحَدِيْثِ مُتَابِعًا مِّنْ بِنُتِ رُكَانَة بُنِ عَبُدِ يَزِيْدَ الْمُطَّلِيقِ، فَيُصِحُ بِهِ الْحَدِيْثِ مُتَابِعًا مِّنُ بِنُتِ رُكَانَة بُنِ عَبُدِ يَزِيْدَ الْمُطَّلِيقِ، فَيُصِحُ بِهِ الْحَدِيْثُ

♦♦ حضرت رکانہ بن عبد یزید رٹائٹڈروایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کورسول اللہ کے زمانے میں ' طلاق بتہ'
دی۔وہ فرماتے ہیں: میں نے اس سلسلہ میں نبی اکرم سے مسئلہ دریافت کیا اور کہا: میر ابیارادہ نہیں تھا بلکہ میر اارادہ صرف ایک طلاق
کا تھا، آپ نٹائٹیڈ نے نے دلائی، میں نے تم اٹھائی تو آپ مٹائٹیڈ نے فرمایا (ٹھیک ہے) جوتو نے ارادہ کیا تھا (وہی ہوا ہے)

• • • • امام بخاری میشاند آورامام سلم میشاند نے زبیر بن سعید ہاشی کی روایات صحیحین میں نقل نہیں کی ہیں۔ تاہم رکانہ بن عبد یزید کی بیٹی کے حوالے سے اس صدیث کی متابعت موجود ہے۔اس بناء پر اس صدیث کوچیح قرار دیا جاسکتا ہے

2808 حَـدَّثَنَاهُ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَعْقُوبَ، اَنْبَانَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ، اَخْبَرَنِي عَمِّى مُحَمَّدُ بُنُ عَلِيّ بُنِ شَافِع، عَنْ نَّافِع بُنِ عُجْيرِ بُنِ عَبْدِ يَزِيُدَ، اَنَّ رُكَانَةَ بُنَ عَبْدِ يَزِيْدَ، طَلَّقَ امْرَاتَهُ سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، حَسْنَ :2807

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2206 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2051 اخرجه ابومعد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1993 اخرجه ابومعد الدارمى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1994ه/1993 وتم العديث: 1987 ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1479 اخرجه ابويعالى السوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق ثام 1404ه-1984 وقم العديث: 1537 اخرجه العديث: 1984 العديث: 1984 اخرجه العديث: 1984 اخرجه العديث نالاحادوالمثانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 4612 اخرجه ابوبكر الشيبانى فى "الاحادوالمثانى" طبع دارالراية معلق العلوم والعكم 1411ه/1983 رقم العديث: 443

ثُمَّ اَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّى طَلَّقُتُ امْرَاتِى سُهَيْمَةَ الْبَتَّةَ، وَوَاللهِ مَا اَرَدُتُ إِلَّا وَاحِدَةً، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَطَلَّقَهَا الثَّانِيَةَ، فِى زَمَنِ عُمَرَ، وَالثَّالِثَةَ فِى زَمَنِ عُثْمَانَ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّافِعِيَّ قَدُ اَتُقَنَهُ، وَحَفِظُهُ عَنُ اَهُلِ بَيْتِهِ، وَالسَّائِبُ بُنُ عَنْهُ مَا الشَّافِعِيَّ قَدُ اَتُقَنَهُ، وَحَفِظُهُ عَنُ اَهُلِ بَيْتِهِ، وَالسَّائِبُ بُنُ عَبْدِ يَزِيْدَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ شَافِعٍ عَمُّ الشَّافِعِي شَيْخُ عَبْدِ يَزِيْدَ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَلِيٍّ بُنِ شَافِعٍ عَمُّ الشَّافِعِي شَيْخُ قُرَيْشٍ فِي عَصْرِهِ

• • • • • به مید سین اس روایت کے ہمراہ سیجے ہے کیونکہ امام شافعی نے اس پراعتاد کیا ہے اور اس کو اہل بیت کے حوالے سے محفوظ کیا ہے اور سائب بن عبد بن بید شافع بن سائب کے والد ہیں اور رکانہ بن عبد بن بید کے بھائی ہیں اور محمد بن علی بن شافع شافعی کے چچاہیں اور اینے زمانے میں قریش کے شیخ ہیں۔

2809 انحُبَرَنَا اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ اِسُحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيْلُ بُنُ اِسُحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا السَّمَاءُ الرَّحَبِيِّ، عَنُ ثَوْبَانَ رَضِى سُلَيْسَمَانُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، عَنُ اَيُّوبَ، عَنُ اَبِي قِلابَةَ، عَنُ اَبِي اَسُمَاءَ الرَّحَبِيِّ، عَنُ ثَوْبَانَ رَضِى اللهُ عَنْ فَيْ بَنُ وَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَيُّمَا امْرَاةٍ سَالَتُ زَوْجَهَا الطَّلاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ، حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللهُ عَلَيْهَا ان ثُريْحَ رَائِحَةَ الْجَنَّةَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت ثوبان و النفظ فر ماتے ہیں کہ رسول الله منگا تینے نے ارشا دفر مایا: جوعورت اپنے شوہر سے بلاوجہ طلاق کا مطالبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام کر دیتا ہے۔

ونونون میرون امام بخاری میشد اورامام سلم میشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شخین نے اسے قان ہیں کیا۔

حديث: 2809

اخرجه ابو داؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2226 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيساء الترات العربی بيروت لبنان و ملعديث: 1187 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2055 اخرجه ابو مسعد الدارمی فی "مننه" طبع دارالکتاب العربی بيروت لبنان 1407ه 1987، و ما العديث: 2270 اخرجه ابوصعد الدارمی فی "مسدد" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر و رقم العديث: 22433 اخرجه ابوحاتم البستی فی "صعيمه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993، و العديث: 4184 ذكره ابوبكر البيهقی فی "مننه الكبری طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودی عرب 1414ه/1994، و العديث: 14637

2810- آخُبَرَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ آحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بُنُ مُوسِى، آنُبَانَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: اَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ بُنُ مُوسِى، آنُبَانَا اِسُرَائِيلُ، عَنُ سِمَاكٍ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى الله عَنْهُمَا، قَالَ: اَسْلَمَتِ امْرَأَةٌ عَلَىٰ وَسُلَّمَ، فَقَالَ: عَهُدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: اِنِّي قَدْ اَسُلَمْتُ مَعَهَا، وَعَلِمَتْ بِاسُلامِى مَعَهَا، فَنَزَعَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الْأَخَرَ، وَرَجَهَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الأَخْرَ، وَرَجَهَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الأَخْرَ، وَرَجُهَا إلى زَوْجِهَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الأَخْرَ، وَرَجُهَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الأَخْرَ، وَرَجَهَا اللهَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَوْجِهَا الأَخْرَ، وَرَجُهَا إلى زَوْجِهَا الْآول

هَ لَذَا حَدِينَ تُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَهُوَ مِنَ النَّوْعِ الَّذِي اَقُولُ: إِنَّ الْبُخَارِيَّ احْتَجَّ بِعِكْرِمَةَ، وَمُسْلِمٌ بِسِمَاكٍ

1 281 ـ آخُبَونَا عَبُدُ اللهِ بَنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ آبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ، عَنُ حَدُّثَنَا الْحَارِثُ بَنُ اَبِى اُسَامَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بَنُ هَارُوْنَ، عَنُ حَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ عَنُ مَّنُ حَكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: رَدَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا آبِى الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَتَهُ زَيْنَبَ عَلَى زَوْجِهَا آبِى الْعَاصِ بُنِ الرَّبِيْعِ بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ، وَلَمْ يُحْدِثُ شَيْئًا

♦♦ (حضرت عبدالله) ابن عباس طافعهٔ افر ماتے ہیں: نبی اکرم نے اپنی بیٹی زینب کواس کے شوہرا بوالعاص بن رہیج کے

## عديث: 2810

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم الصديت: 2239 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديت: 2974 ذكره ابوبكر البيرقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب موسسه قرطبه واهره مصر وقم العديت: 13849 اخرجه ابو عبدالله القرويشى فى "سسنسه" طبع دارالفكر بيروت لبنسان رقم العديث: 2008 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 11721 اخرجه ابوبكر الصنعائى فى "معتبه الكبير" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403ه رقم العديث: 12645

## حديث: 2811

اخرجه ابو عيسئ الترمذی في "جامعه" طبع داراحياء التراث العربی بيروت لبنان رقم الصديث: 1143 اخرجه ابو عبدالله القزوينی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر "رقم الصديث: 2009 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر "رقم الصديث: 1876 ذكره ابوبسكر البيريقی فی "سننه الكبری طبع مكنبه دارالباز مكه مكرمه سعودی عرب 1414ه/1994. وقم الصديث: 13845

ہاں گزشته نکاح کی بناء پرلوٹا دیا، نیا کچھنہیں کیا۔

2812 - أَخْبَرَنِي أَحْمَدُ أَبُوْ بَكُرِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَمْدَانَ الصَّيْرَفِيُّ بِمَرُو ، حَدَّثَنَا أَبُوْ اِسْمَاعِيْلَ مُحَمَّدُ بُنُ اِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ اَبِي مَرْيَمَ، اَنْبَانَا يَحْيَى بُنُ اَيُّوْبَ، حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، حَدَّثِنِي عَمْرُو بُنُ عَبْدِ اللهِ بُن عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عُرُوةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَآئِشَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَـمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ، خَرَجَتِ ابْنَتُهُ زَيْنَبُ مِنْ مَّكَّةَ مَعَ كِنَانَةَ، أو ابنِ كِنَانَةَ، فَخَرَجُوا فِي آثَوِهَا، فَادُرَكَهَا هَبَّارُ بُنُ الْاسُودِ، فَلَمْ يَزَلُ يَطْعَنُ بَعِيرَهَا بِرُمْحِه، حَتَّى صَرَعَهَا، وَالْقَتُ مَا فِي بَطْنِهَا، وَأَهْرِيقَتْ دَمَّا، فَاشْتَجَرَ فِيهَا بَنُو هَاشِمٍ، وَبَنُو أُمَيَّةَ، فَقَالَتُ بَنُو أُمَيَّةَ: نَحُنُ اَحَقُّ بِهَا، وَكَانَتُ تَحْتَ ابُنِ عَمِّهِمْ اَبِي الْعَاصِ، فَكَانَتْ عِنْدَ هِنْدِ بِنْتِ عُتْبَةَ بْنِ رَبِيْعَةَ، فَكَانَتْ تَقُولُ لَهَا هِنْدٌ: هٰذَا بِسَبَبِ اَبِيكِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِزَيْدِ بُنِ حَارِثَةَ: الا تَنْطَلِقُ تَجِيئَنِي بِزَيْنَبَ؟ قَالَ: بَلَيٰ يَا رَسُولَ اللهِ، قَالَ: فَخُذُ خَاتَمِي، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، فَانْطَلَقَ زَيْدٌ وَبَرَّكَ بَعِيرَهُ، فَلَمْ يَزَلْ يَتَلَطَّفُ حَتَّى لَقِيَ رَاعِيًّا، فَقَالَ: لِمَنْ تَرْعَي؟ فَقَالَ: لاَبِي الْعَاص، فَقَالَ: فَلِمَنُ هَلَذِهِ الْآغُنَامُ؟ قَالَ: لِرَيْنَبَ بِنُتِ مُحَمَّدٍ، فَسَارَ مَعَهُ شَيْئًا، ثُمَّ قَالَ لَهُ: هَلُ لَكَ اَنُ اُعْطِيَكَ شَيْئًا تُعْطِيَهُ إِيَّاهَا، وَلا تَذْكُرُهُ لاَحَدٍ؟ قَالَ: نَعَمُ، فَأَعْطَاهُ الْحَاتَمَ، فَانْطَلَقَ الرَّاعِي، فَأَدْخَلَ غَنَمَهُ، وَأَعْطَاهَا الْخَاتَمَ، فَعَرَفَتُهُ، فَقَالَتْ: مَنْ اَعُطَاكَ هَذَا؟ قَالَ: رَجُلُ، قَالَتْ: فَايْنَ تَرَكْتَهُ؟ قَالَ: بِمَكَانِ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: فَسَكَتَتُ حَتَّى إِذَا كَانَ اللَّيْلُ، خَرَجَتُ اِلَيْهِ فَلَمَّا جَاءَتُهُ، قَالَ لَهَا: ارْكَبِي بَيْنَ يَدَىَّ عَلَى بَعِيرِهِ، قَالَتُ: لاَ، وَلٰكِنِ ارْكَبُ أَنْتَ بَيْنَ يَدَىَّ، فَرَكِبَ وَرَكِبَتُ وَرَاءَ هُ حَتَّى اتَّتْ، فَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: هِيَ اَفْضَلُ بَنَاتِي أُصِيبَتُ فِيَّ، فَبَلَغَ ذَٰلِكَ عَلِيَّ بُنَ الْحُسَيْنِ، فَانْطَلَقَ إلى عُرُوةَ، فَقَالَ: مَا حَدِيْتٌ بَلَغَنِي عَنْكَ تُحَدِّثُهُ تَنْتَقِصُ فِيهِ حَقَّ فَاطِمَةَ؟ فَقَالَ: وَاللَّهِ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِيَ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَإِنَّى ٱنْتَقِصُ فَاطِمَةَ حَقًّا هُوَ لَهَا، وَآمًّا بَعُدُ فَلَكَ أَنْ لاَ أُحَدِّتَ بِهِ آبَدًا، قَالَ عُرُوَةُ: وَإِنَّمَا كَانَ هٰذَا قَبْلَ نُزُولِ اليَةِ: ادْعُوهُمُ لآبَائِهِمُ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث : 2812

نہیں لاسکتے ؟ انہوں نے جواباً کہا: کیوں نہیں یارسول اللہ۔ آپ منگا نیام نے فر مایا: میری بیانگوشی لے جاؤاوراس کودے دو چنانجہ زید چل دیئےاور (مدینہ کے نواحی علاقہ میں ایک جگہ پر )اونٹ بٹھالیااور حیلے بہانے کے ساتھ لوگوں سے بھیدمغلوم کرتے رہے تی کہ ان کی ملاقات ایک چرواہے کے ساتھ ہوگئ۔ زیدنے چرواہے سے پوچھا:تم کس کے چرواہے ہو؟ اس نے کہا: ابوالعاص کے۔آ ب نے بوچھا: یہ بکریاں کس کی ہیں؟ اس نے کہا: زینب بنت محمد کی۔ زید نے اس کے ساتھ کچھسر گوشی کی اور پھر کہا: اگر میں آپ کو زینب کے لئے کوئی چیز دوں تو کیاتم اس کوزینب تک پہنچا سکتے ہو؟ اور کسی کے ساتھ اس بات کا تذکرہ نہیں کرنا۔اس (چرواہے) نے حامی بھر لی۔ زید نے وہ انگوشی اس کے حوالے کر دی۔ چروا ہا چلا گیا، اس نے بکریاں رپوڑ میں باندھیں اور وہ انگوشی حضرت زینب کے حوالے کردی۔زینب نے وہ انگوشی بہجان لی۔انہوں نے چرواہے سے بوچھا، تجھے بیانگوشی کس نے دی ہے؟اس نے کہا: ایک آ دمی نے ۔زینب نے یو چھاتم اس کو کہاں حجبوڑ کرآئے ہو؟ اس نے جگہ بتا دی۔حضرت زینب نے خاموشی اختیار کرلی اور جب رات ہوگئی تو وہ اس مقام کی طرف نکل پڑیں جب (حضرت زید تک ) پہنچ گئیں تو زید نے ان سے کہا: آپ اونٹ پر میرے آگے بیٹھ جائے کیکن آپ نے آگے بیٹھنے سے انکار کر دیا اور فر مایا آگے آپ بیٹھئے۔ چنانچہ حضرت زیدآگے بیٹھ گئے اور زینبان کے پیچھے بیٹھ کئیں اور آپ نبی اکرم کی خدمت میں چہنچ گئیں ۔رسول الله مُثَاثِیَّا ان کے متعلق فر مایا کرتے تھے :میری یہ بیٹی سب سے اچھی ہے۔ان پرمیری وجہ سے بہت آز مائشیں آئی ہیں۔ یہ بات علی بن حسین تک پہنچی تو وہ عروہ کے یاس گئے اور بولے: مجھے پتہ چلا ہے کہتم کوئی الیم حدیث بیان کررہے ہوجس میں فاطمہ کے حق میں کمی کررہے ہو،تو عروہ بولے: اگر مجھے فاطمہ کاحق کم كرنے كے وض سارى دنيا كے خزانے بھى ديئے جائيں ميں تب بھى فاطمہ كاحق كم نہيں كرسكتا على بن حسين نے كہا: ٹھيك بيكن أكنده سے بيحديث بيان مت كرنا۔عروه فرماتے ہيں: بيدواقعداس آيت:

ادُعُوهُمْ لآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللّه(الاحزاب:5)

'' انہیں ان کے باپ ہی کا کہہ کر پکارویہ اللہ کے نزویک زیادہ ٹھیک ہے' (ترجہ کنزالا یمان، ام احمد رضا) نازل ہونے سے پہلے کا ہے۔

بصرہ: بیحدیث امام بخاری میں اورا مامسلم میں انڈ کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے قل نہیں کیا۔

2813 - اَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكُو اَحْمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَحْمَدُ بُنُ الْوَلِيُدِ النَّحَّامُ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْ اللهُ الْمُحُومِ الْمُو بَنُ عَزَيْهُ بَنُ حَاذِمٍ، عَنْ اللهُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيْنَ جَلْدَةً، وَقَدْ عَلِمَ آنِيْ رَايَتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ، وَمَانِيْنَ جَلْدَةً، وَقَدْ عَلِمَ آنِيْ رَايَتُ حَتَّى اسْتَيْقَنْتُ،

. 7019∶enisa

اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقم العديث: 2468 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى' طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 15071 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والحكم موصل 1404ه/1983م مختص المعتند click on lihk883ina وَسَمِعُتُ حَتَّى اسْتَنْبَتْ، لا وَاللهِ لا يَصْرِينِى اَبَدَا، فَنَزَلَتْ اليَهُ الْمُلاعَنةِ، فَدَعَا بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِبنَ نَزَلَتِ الآيَةُ، فَقَالَ هلالٌ: وَاللهِ الِّي وَسَلَّمَ حِبنَ نَزَلَتِ الآيَةُ، فَقَالَ هلالٌ: وَاللهِ الِّي وَسَلَّمَ عَمَّواتٍ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ، فَقَالَ هلالٌ: وَاللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِفُوهُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَحَلَفَتْ، ثُمَّ قَالَتُ ارْبَعً وَاللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِفُوهُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ، فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ، فَحَلَفَتْ، ثُمَّ قَالَتُ ارْبَعًا: وَاللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قِفُوهُ عِنْدَ الْحَامِسَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَانْ كَانَ صَادِقًا فَعَلَيْهَا عَصْبُ اللهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ جَاءَتُ بِهِ اَصُعْرَ، وَهَمَّتُ بِالاعْتِرَافِ، ثُمَّ قَالَتُ: لا اَفْضَحُ قَوْمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ جَاءَتُ بِهِ اَصُغَرَ، وَهَمَّتُ بِالاعْتِرَافِ، ثُمَّ قَالَتُ: لا اَفْضَحُ قَوْمِي، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَى اللهُ عَنْدَ الْحَامِسَةِ فَإِنَّهَا مُوجِبَةٌ فَرَدَتُ، وَهَمَّتُ بِالاعْتِرَافِ، ثُمَّ قَالَتُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ ا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْتٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيّ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ بِهاذِهِ السِّيَاقَةِ، إِنَّمَا اَخُرَجَا حَدِيثَ هِشَامِ بُنِ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ مُخْتَصَرًا

♦♦ ابن عباس ﷺ مروادایت کرتے ہیں کہ جب ہلال بن امیہ نے اپنی ہوی پر زنا کی تہت لگائی تو ان ہے کہا گیا: خدا کی جتم ارسول اللہ تھے ضرور 80 کروڑوں کی سزادیں گے۔ انہوں نے کہا: اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ عادل ہے کہ وہ وہ کھے 80 کوڑے ماریں حالاتکہ آپ یہ بات جانے بھی ہیں کہ میں نے خودا پی آٹھوں سے دکھے کراور کا نوں سے تن کراس بات پر یقین کیا ہے۔ خدا کی ہم! آپ بھی سز انہیں ویں گے۔ تب' لوان' کے متعلیٰ آبیات نازل ہوئیں۔ جب آبیت نازل ہوئی تو آپ نے دونوں کی ہم! آپ بھی ہوں۔ آبیت نازل ہوئی تو آپ نے دونوں (میاں ہوئی تو آپ نے نازل ہوئی تو آبیت نازل ہوئی تو آپ نے دونوں المیں ہوں کہ بلایا اور فر بایا: اللہ کہ ہم جانات ہے کہ تم میں سے ایک جبوٹا ہے تو کیا تم میں کوئی تو بہ کرے گا؟ ہلال بولے: خدا کی ہم میں ہوا ہوں۔ آپ شائیم نے فر بایا: اللہ کی ہم اٹھاؤ جس کے سواکوئی عبادت کے لائق نہیں کہ میں ہوا ہوں۔ چار مرتبہ ہو ہم کھاؤ اور اگر میں ہو جبوٹا ہوں تو بالہ کی اور جب پانچویں اگر میں کہ اللہ کی ہم کھاؤ اور پانچویں (قسم کھانے کا تو ) سے روکو کیونکہ وہ واجب کرنے والی ہے۔ پھر اس نے چار ہم کھائیں اور پانچویں عبادت کے لائق نہیں کہ میں کھائیں اور پانچویں کھائیں اور پانچویں کھائی تو کہائی گھائی نے فر مایا: اس کو روکو کیونکہ وہ واجب کرنے والی ہے۔ پھر وہ پھر وہ پھر وہ پھر وہ پھر موہ پھر وہ پھر موہ کھا اور اس کے جوز بڑے ہوں، رانوں پر گوشت بھر اور اس نے پیر اور کی کی ادارہ کر لیا تو کہنے گئی ہوں اور ہوئی اور بہت ہوا ہوں اس کے چوز بڑے ہوں، رانوں پر گوشت بھراہوا ہوا ہوہ آپ کو اور بہت ہوا ہوں در ردرگ کا، کمز وراور لاغر ہو، تو وہ ہلال بن امریکا ہوگا ہوا ہوا ہو ہو ہوئی۔ وہ اس کو اور جون کورہ کی کی ملام تو ہو۔ اس کے جوز بڑے ہوں ہوں وہ کورہ کورہ کورہ کورہ کی کی ملام تو ہوں۔ اس کے جوز بڑے ہوں ، رانوں پر گورہ کی کی علامت تھا۔ وہ ہوئی ہو اور اگر ایسا بچر پیدا ہوا ہوں اللہ در اور لاغر ہوں کی کی ملامت تھا۔

• نوب نو ایوب فرماتے ہیں بمحد بن سیرین کا کہنا ہے : جس شخص نے ہلال بین امیدکو بیہ بات بتا کی تھی وہ شریک بن سماء ہے اور وہ انس بن مالک کے اخیافی (مال شریک) بھائی ، براء بن عازب رضی اللہ عنہ کے بھائی ہیں اور ان کی والدہ کا نام سوداء ہے اور شریک عموماً ہلال کے ہاں آ کر ٹیمراکر نے تھے تو وہ ان کے یاس موجود ہوتے تھے۔

یہ حدیث امام بخاری بھی اور امام سلم بیسند کے معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شیخین نے اسے ان الفاظ کے ہمراہ نقل نہیں کیا۔ تا ہم امام بخاری اور امام سلم نے ہشام بن حسان کے حوالے سے عکر مہ کی مختصر حدیث روایت کی ہے۔

2814 حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، اَنْبَانَا الرَّبِيعُ بُنُ سُلَيْمَانَ، اَنْبَانَا الشَّافِعِيُّ، اَنْبَانَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنُ يَّزِيْدَ بُنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، اَنَهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيِّ، يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِى اَبُو الْعَزِيْزِ بُنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ الْهَادِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُونُسَ، اَنَهُ سَمِعَ الْمَقْبُرِيِّ، يُحَدِّثُ، قَالَ: حَدَّثَنِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتُ اليَّهُ الْمُلاعَنَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَمَّا نَزَلَتُ اليَّهُ الْمُلاعَنَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَمَّا نَزُلَتُ اليَّهُ الْمُلاعَنَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: لَمَّا نَزُلَتُ اليَّهُ الْمُلاعَنَةِ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ فِى شَيْءٍ، وَلَنْ يُتُحْرِكَهَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللهِ فِى شَيْءٍ، وَلَنْ يُتُحْرَفُهَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهُ مِنْهُ، وَفَضَحَهُ عَلَى رُؤُوسِ الْحَلَائِقِ مِنَ الْآوَلِيْنَ وَالاَخِرِينَ

## هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

→ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَثَاثَةُ اِنْ ارشاد فرمایا: جب' 'لعان' والی آیت نازل ہوئی تو نبی اکرم مَثَاثَةُ اِنْ نے فرمایا: جب' وعورت الیمی قوم کے پاس جائے جن کی برادری سے پنہیں ہے،اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ بھی رورعایت کی حقد ارنہیں ہے اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اس کواپنی جنت میں داخل کرے گا اور جوآ دمی اپنے بچے کا انکار کرے اور وہ اس کی طرف و کمیے رہا ہو،اللہ تعالیٰ اس کواپنا دید ارنہیں کرائے گا اور وہ اول و آخرتما م لوگوں کے سامنے اس کورسوا کرے گا۔

## 

2815- اَخْبَرَنَا اَبُو الْفَصُٰلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعْقُوبَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى طَالِبٍ، اَنْبَانَا يَزِيدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ، عَنْ مُّحَمَّدِ بُنِ عَمْرِو بُنِ عَطَاءٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بُنِ يَسَارٍ، عَنْ سَلَمَةَ بُنِ صَخْرٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ امْرَءًا قَدُ اُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَآءِ مَا لَمْ يُؤُتَ غَيْرِى، فَلَمَّا صَخْرٍ الْاَنْصَارِيِّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ امْرَءًا قَدُ اُوتِيتُ مِنْ جِمَاعِ النِّسَآءِ مَا لَمْ يُؤُتَ غَيْرِى، فَلَمَّا حَدِيثِ 2814.

اخرجه ابوداؤد السعستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2263 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه عليه شام · 1406ه 1986 · رقم العديث: 3481 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاسلاميه علي 1406ه 1986 · رقم العديث: 2743 اخرجه ابومصد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1993 أخر في 1997 أو مناه المديث: 2238 اخرجه ابومساته البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993 أو ملاحيث: 4108 اخرجه ابوعبدالرحيين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 أو ما العديث: 5675 ذكره ابوبكر الهيريقى فى "مننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه / 1994 أو ما العديث:

ذَ حَلَ رَمَضَانُ ظَاهَرُتُ مِنِ امْرَاتِيْ، مَحَافَة آنُ أُصِيبَ مِنْهَا شَيْنًا فِي بَعْضِ اللَّيْلِ، وَآتَتَابَعَ مِنُ ذَلِكَ، وَلا اَسْتَطِيْعُ اَنُ اَنْ اَنْ وَعَتَى يُدْرِكِنِى الصَّبُحُ، فَبَيْنَمَا هِى ذَاتَ لَيْلَةٍ تَخُدُمُنِيْ، اِذَا انْكَشَفَ لِيْ مِنْهَا شَيْءٌ فَوْتِبْتُ عَلَيْهِا، فَلَمَّا اَصُبَحُتُ، غَدُوتُ عَلَىٰ قَوْمِى، فَآخَبُرْتُهُمْ خَبَرِى، فَقُلْتُ: انْطِلِقُوا مَعِى إلىٰ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً فَقَالُوا: لاَ وَاللهِ لاَ نَذْهَبُ اَنْتَ، فَاصْنَعُ مَا بَدَا لَكَ، فَآتَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَنْ عَارُهَا، فَاذْهَبُ اَنْتَ، فَاصْنَعُ مَا بَدَا لَكَ، فَآتَيْتُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَقَالَةً يَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرُتُهُ خَبَرِى، فَقَالُوا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرُتُهُ خَبَرِى، فَقَالُوا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبَرُتُهُ خَبَرِي، فَقَلْتُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُونُ وَهُلُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُونُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَآخُبُونُ عُمَا اللهِ عَنْ مُعْتَى مِسْكِنَنَا وَلَهُ وَاللهِ عَلْمَ وَهُلُ اللهِ عَلْمَ الْعُمْ الْعَلْقُ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَمُ اللهِ وَهُلُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَوْمَ الْعُلُولُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُه

هٰ ذَا حَدِيثٌ صَحِيعٌ عَلَى شَرْطِ مُسُلِم، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيثِ يَحْيَى بُنِ آبِي كَثِيْرٍ، عَنْ آبِي سَلَمَةَ بُنِ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ، غَيْرَ آنَّهُ قَالَ: سَلْمَانُ بُنُ صَخْرِ،

حديث: 2815

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2213 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراهيا و العربي بيروت لبنان و العديث بيروت لبنان و العديث و العديث

اکیلا چلاجااور جو تحقی سمجھ میں آئے وہ کر۔ چنانچہ میں وہاں سے چلااور نبی اکرم نگا گئی کی بارگاہ میں آگیا اور اپناتمام ماجرا کہدسنایا۔
آپ سکا گئی کے دریافت فرمایا: وہ تم ہی ہو؟ میں نے کہا: ہی ہاں۔ میں ہی ہوں۔ آپ میرے متعلق اللہ تعالیٰ کا فیصلہ صادر فرمائے۔
میں ثواب کی نیت رکھتا ہوں اور صبر کرنے والا ہوں۔ آپ شکا گئی نے فرمایا: تو تم ایک غلام آزاد کرو، میں نے اپنی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے عرض کی: یارسول اللہ آج تو میری ملکیت میں اس کے سوااور پھن ہیں ہے۔ آپ شکا گئی نے فرمایا: تو دو مہینے کے سلسل روز بے رکھو۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! روزہ کی حالت میں ہی تو جھے سے مخطاہ ہوئی ہے۔ آپ شکا گئی نے فرمایا: تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا وَ۔ میں نے عرض کی: یارسول اللہ! اس ذات کی قسم ہے جس نے آپ کوئ کے ساتھ بھیجا ہے آج رات ہمارے پاس رات کا کھانا تک نہیں تھا۔ آپ شکا گئی نے فرمایا: فلاں صدقہ کے ذمہ دار کے پاس چلاجا، اس کے پاس بی زریق کا صدقہ (کامال) موجود ہونا تک نہیں تھا۔ آپ کوئی ہو وہ اپنا ہی ہو وہ اپنا ہی مودہ اس میں سے ایک وسق 60 مسکینوں کو کھلا دینا اور بقیہ جتنا بھی ہو وہ اپنا ہل وعیال کے بو جانا۔ پھر میں اپنی قوم کے پاس آیا اور ان سے کہا: میں نے تمہار بے اندر تنگ (نظری) پائی ہے۔

• إن الله المسلم بيانيات معيار كمطابق صحيح بياني شخين في السيقل نهيس كيا-

ندکورہ حدیث کی درج ذیل شاہد حدیث موجود ہے جو کہ کیجیٰ بن ابی کثیر نے ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن سے روایت کی ہے تا ہم انہوں نے ان کا نام سلمان بن صحر کہاہے۔

2816 حَدَّثَنَاهُ آبُو بَكُو بَنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيهُ، آنْبَانَا هِشَامُ بُنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا حَرُبُ بُنُ شَدَّادٍ، عَنُ يَسُحُنَى بُنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ آبِى سَلَمَةَ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ، وَمُحَمَّدِ بُنِ عَبُدِ الرَّحُمْنِ بُنِ ثَوْبَانَ، آنَّ سَلُمَانَ بُنَ صَخُو الْآنُصَارِيَّ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، جَعَلَ امْرَاتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ اُمِّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِنَحُوهِ مِنْهُ، صَلْمَة هُنَ اللَّهُ عَنْهُ، جَعَلَ امْرَاتَهُ عَلَيْهِ كَظَهْرِ اُمِّهِ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَدِيْتَ بِنَحُوهِ مِنْهُ، هَلُمَ يُخَرِّجَاهُ هَاذَا اِسْنَادٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

پھراس کے بعد گزشتہ حدیث کی طرح حدیث بیان کی ۔

• نو المعلى الله الم بخارى بيسة اورامام سلم بيسة كم معيار كمطابق سيح الاسناد بيكن شيخين في اس كوفل نهيل كيا- 2817 المحبر من الموري المبلغ من المبلغ عن المب

حديث: 2817

اخرجه ابوداؤد السجستاني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2221 اخرجه ابو عيسي الترمذي في "جامعه" طبع داراعياء التراث العربي بيروت لبنان رقم العديث: 1199 اخرجه ابوعبدالرصين النسائي في "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه عليه شام · 1406ه 1986ء رقم العديث: 3457 اخرجه ابو عبدالله القزويني في "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2065 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "مننه الكبري" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991. ولم العديث: 5651 ذكره ابوبكر البيهقي في "مننه الكبري" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودي عرب 1414ه/1994ء رقم العديث: 1088 اخرجه ابوالفاسم الطبراني في "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983ء رقم العديث: 10887 أخرجه ابوبكر الصنعاني في "مصنفه" طبع العكنب الإسلامي "ميروت لبنان" (طبع ثاني) 1403ه (وقم العديث: 11525

حَفْصُ بُنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا الْحَكُمُ بُنُ اَبَانَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ رَجُلا اَتَى، النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ظَاهَرَ مِنِ امْرَاتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى ظَاهَرُتُ مِنِ امْرَاتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى ظَاهَرُتُ مِنِ امْرَاتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى ظَاهَرُتُ مِنِ امْرَاتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنِّى ظَاهَرُتُ مِنِ امْرَاتِهِ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهُ وَلَهُ عَلَى ضَوْءِ فَوَقَعَ عَلَيْهَا مِنْ قَبُلَ اَنُ الْكَهُ تَعَالَى شَاهِدُهُ حَدِيْتُ السَمَاعِيْلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، وَلَمْ يَحْدَنَى اللهُ تَعَالَى شَاهِدُهُ حَدِيْتُ السَمَاعِيْلَ بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بُنِ دِينَادٍ، وَلَمْ يَحْدَنَى اللهُ يَعَالَى اللهُ اللهُ

♦♦ (حضرت عبداللہ) ابن عباس بڑا ہیں کہ ایک عیں کہ ایک شخص نبی اکرم مُٹُا ہُٹِیْم کے پاس آیا ،اس نے اپنی بیوی سے ظہار کیا تھا لیکن کفارہ اوا کرنے سے ظہار کیا تھا لیکن کفارہ اوا کرنے سے ظہار کیا تھا لیکن کفارہ اوا کرنے سے پہلے ہی میں اس کے ساتھ جماع کر جیٹھا۔ آپ مُٹُلِیْم نے فرمایا: اللہ تجھ پر رحم کرے ، تجھے اس بات پر کس نے ابھارا تھا؟ اس نے کہا: چاند کی چاند کی چاند کی جاری کے باریک کپڑوں پر پڑگئ تھی۔ آپ مُٹُلِیْم نے فرمایا: ٹھیک ہے۔ اس وقت تک اس کے قریب مت جانا جب تک کفارہ اوانہ کردے۔

• • • • اساعیل بن مسلم کی عمرو بن دینار سے روایت کر دہ ( درج ذیل ) حدیث اس کی شاہد ہے کیکن امام بخار کی بیستا اورامام مسلم بیستانے اساعیل اور تھم بن ابان کی روایات نقل نہیں کیں جبکہ تھم بن ابان ''صدوق'' ہیں۔

2818 حَكَّ ثَنَا آبُو الْوَلِيُدِ الْفَقِيهُ، آنْبَانَا الْحَسَنُ بُنُ سُفْيَانَ، حَدَّثَنَا عَمَّارُ بُنُ خَالِدٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ مُعَاوِيَةَ، قَالاً: حَدَّثَنَا عَلَى بُنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيُلُ بُنُ مُسُلِمٍ، عَنُ عَمُوو بُنِ دِيْنَادٍ، عَنُ طَاوُسٍ، عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَاتِهِ، فَرَاى خَلْخَالَهَا فِى ضَوْءِ الْقَمَوِ، فَاعْجَبَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَاتِهِ، فَرَاى خَلْخَالَهَا فِى ضَوْءِ الْقَمَوِ، فَاعْجَبَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَاتِهِ، فَوَاتَ خَلْخَالَهَا فِى ضَوْءِ الْقَمَوِ، فَاعْجَبَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَنْهُمَا، آنَّ رَجُلا ظَاهَرَ مِنِ امْرَاتِهِ، فَوَاتَ خَلْخَالَهَا فِى ضَوْءِ الْقَمَوِ، فَاعْجَبَهُ فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَاتَى النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: مِنْ قَبُلِ آنُ يَتَمَاسًا، فَقَالَ: قَدُ كَانَ ذَلِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمُ وَسَلَّمَ وَسَلَعُ حَتَى تُكَوِّرَ

مِنْ قَبُلِ أَنْ يَّتَمَاسًا

''قبل اس کے کہایک دوسرے کو ہاتھ لگا کمیں''

اس نے کہا: اب تو ہو چکا ہے۔ آپ مُناکِیناً منے فرمایا: کفارہ ادا ہونے تک اپنے پر کنٹرول رکھو۔

2819 - حَكَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بِنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بِنُ سِنَانِ الْقَزَّازُ، حَدَّثَنَا آبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، حَدَّثِنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ اَبِي ذِئْبٍ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ، حَدَّثِنِي جَابِرٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

يَقُولُ: لا طَلاقَ لِمَنْ لَّمُ يَمُلِكُ، وَلا عَتَاقَ لِمَنْ لَّمُ يَمُلِكُ

هَٰذَا حَدِينتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَشَاهِدُهُ الْحَدِيْتُ الْمَشَّهُورُ فِي الْبَابِ، عَنُ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبِ، عَنُ اَبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ

﴾ ﴿ ﴿ حَفرت جابَر وَ لَا لِنَوْ عَن مِن كه رسول اللهُ مَنَا لَيْنَا أَمْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَا لَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَل

• نو • نو سیحدیث امام بخاری میشد اورامام سلم بیشد کے معیار کے مطابق صحیح ہے کین شخین نے اسے قال نہیں کیا۔ اس باب میں عمر و بن شعیب کی روایت کردہ ( درج ذیل ) مشہور صدیث ( فرکورہ حدیث کی ) شاہد ہے۔

2820 حَدَّ ثَنَاهُ عَلِى بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا اِسْمَاعِيْلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِيُ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ وَ اِبُورُ الْمَعْلِمُ بُنُ مَ اللهُ عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيْهِ، عَنْ جَدِّهِ وَحَدَّثَنَا عَلِيٌّ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الْمَعَزِيْرِ، حَدَّثَنَا عَمُرُو بُنُ عَوْنٍ، حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، حَدَّثَنَا عَامِرٌ الْاَحُولُ، عَنْ عَمْرِو بُنِ شُعَيْبٍ، عَنْ آبِيهِ، عَنْ جَدِّهُ الْعَارِيْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ طَلاقَ قَبْلَ النِّكَاحِ

وَفِی حَدِیْثِ هُشَیْمٍ: لاَ نَذُرَ لابُنِ اٰدَمَ فِیمَا لاَ یَمُلِكُ، وَلا طَلاقَ فِیمَا لاَ یَمُلِكُ، وَلا عَتَاقَ فِیمَا لاَ یَمُلِكُ

﴿ عَمرو بن شَعیب اینے والدسے وہ ان کے داداسے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله مُلَّ اللهُ عَالَ اِن ارشاد فرمایا: نکاح سے سلے طلاق (موثر) نہیں۔

• اور مشیم کی روایت کردہ حدیث میں بیالفاظ ہیں: انسان اس چیز کی نذرنہیں مان سکتا جس کاوہ ما لک نہیں ہے۔ نہاس کوطلاق دے سکتا ہے۔ نہاس کوطلاق دے سکتا ہے جس کی طلاق کا مالک نہیں ہے اور نہایسے غلام کوآزاد کرسکتا ہے جس کاوہ مالک نہیں ہے۔

2821- أَخُبَرَنِى اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحُمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بِمَرُو حَدَّثَنَا الْفَضُلُ بُنُ عَبُدِ الْجَبَّارِ حَدَّثَنَا عَلِيْ فِي الْرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ عَكُرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا قَالَهَا بُنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنُ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِّنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ تَزَوَّجُتُ فَلَانَةً فَهِى رَضِى اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ مَا قَالَهَا بُنُ مَسْعُودٍ وَإِنْ يَكُنُ قَالَهَا فَزَلَّةٌ مِّنْ عَالِمٍ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ تَزَوَّجُتُ فَلَانَةً فَهِى طَلْقُتُمُوهُمُنَّ احْرَلَهُ عَنْ وَجَلَّ يَا أَيُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ احْرَلَهُ مَنْ اللهُ عَنْهُ وَجَلَّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ الْمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ احْرَلَهُ مُنْ اللهُ عَنْ وَجَلَ يَعُلُ إِذَا طَلَّقُتُمُ الْمُؤْمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقُتُمُوهُنَّ الْحَلَى اللهُ اللهُ عَنْهُ مَا لَاللهُ عَنْهُمُ وَهُنَّ اللهُ عَنْهُمُ اللهُ عَنْهُ مَا لَاللّٰهُ عَنْهُ وَالْمَالُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا لَاللّٰهُ عَنْهُ وَالْمَالُ اللّٰهُ عَنْهُ مَا لَاللّٰهُ عَنْهُ مَا لَاللّٰهُ عَنْهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْمُ وَمُنَاتُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ عَلَيْهُ اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰمُ عُولُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ مِنْ اللّٰهُ عَلَى الرَّعُولِي اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰمُ عَلَيْتُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّلْمُ اللّٰهُ اللَ

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الإسنادِ وَلَمُ يُخَرَّجَاهُ

حديث : 2819

ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرئى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقيم الصديث: 14654 حديث: **2820** 

> اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان ُ رقب العديث:2048 click on link for more books

ایک آ دی کے متعلق عالم کی لغزش قرار دوں گا۔ایک آ دی کہتا ہے:اگر میں فلاں خاتون سے شادی کروں تو اسے طلاق ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ الْمَنُوا إِذَا نَكَحْتُهُم الْمُؤمِنَاتُ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوْهُنَّ (الاحزاب: 49)

''اے ایمان والو! جب تم مسلمان عورتوں سے نکاح کر پھرانہیں بے ہاتھ لگائے چھوڑ دؤ' (ترجمہ کنز الایمان امام احمد رضا) اللہ تعالیٰ نے بینہیں فرمایا جب تم مومن خوا تین کوطلاق دو پھران سے نکاح کرو۔

• إ• • إن مير يث سيح الاسناد بيكن إمام بخارى مينية اورامام سلم مينية في السيار والمام سلم مينية في السيار السيار الم

2822 حَدَّثَنَا اَبُو النَّصُرِ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا اَبُنُ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْفَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِى سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنَا اللهُ عَنْهَا، عَنِ النَّهُ عَنْهَا، عَنِ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: طَلاقُ الْامَةِ تَطْلِيقَتَان، وَقَرُؤُهَا حَيْضَتَان

قَالَ آبُوُ عَاصِمٍ: فَذَكُرُتُهُ لِمُظَاهِرِ بَنِ آسُلَمَ، فَقُلْتُ: حَدِّثِنِى كَمَا حَدَّثُتَ ابْنَ جُرَيْجَ، فَحَدَّثَنِى مُظَاهِرٌ، عَنِ النَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: طَلاقُ الْاَمَةِ تَطُلِيقَتَانِ، وَقَرُؤُهَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: طَلاقُ الْاَمَةِ تَطُلِيقَتَانِ، وَقَرُؤُهَا حَيْضَتَانِ مِثْلُ مَا حَدَّثَهُ مُظَاهِرُ بُنُ اَسُلَمَ شَيْخٌ مِّنُ اَهُلِ الْبَصُرَةِ، لَمْ يَذْكُرُهُ اَحَدٌ مِّنْ مُّتَقَدِّمِى مَشَايِخِنَا بِجُرُحٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَقَدْ رُوى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُمَا، حَدِيْتُ يُعَارِضُهُ

﴿ حضرت عَا نَشْهِ مِنْ فَهُمَا فَرِ مَا تَى بِينَ كَهِ نِي الرَّمِ مَثَلَيْتُهُمْ نِي ارشاً دَفَرِ ما يا: لونڈي کی طلاق، 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت عرض ہیں۔ 2 حض ہیں۔

• إو ابوعاصم فرماتے ہیں: میں نے مظاہر بن اسلم سے اس حدیث کا ذکر کیا اور کہا: مجھے بھی اسی طرح حدیث بیان کر وجیسے ابن جرح کو بیان کی تھی۔ تو مظاہر بن اسلم نے قاسم کے واسطے سے ام المونین حضرت عائشہ خان ہی تھا کے حوالے سے نبی اگرم کا بیار شاو سنایا: لونڈی کی طلاق، 2 طلاقیں ہیں اور اس کی عدت، 2 حض۔ جیسا کہ مظاہر بن اسلم نے اس کو بیروایت بیان کی تھی۔ بیا اللہ بعد بوتا بھرہ کے مشاکخ میں سے ہیں اور ہمارے متقد مین مشاکخ میں سے کسی نے بھی ان کے متعلق جرح کا ذکر نہیں کیا۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ بیحد یث صحیح ہے کی شیخین نے اس کوقل نہیں کیا ہے۔

ندکوره حدیث کی معارض *حدیث*۔

ابن عباس ٹانٹھاسے مروی (درج ذیل) حدیث اس حدیث کے معارض ہے۔

-ديث: **282**2

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2189 اخرجه ابو عيسى الترمذی فى "جامعه" طبع داراهيا الترات البعربی بيروت لبنان رقم العديث: 1182 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2079 ذكرد ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 1494 اخرجه ابومعمد الدارمى فى "مننه " طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987 وقم العديث: 2294 وزازلا و 1407 وزازلا و 1008 وزازلا

2823 - اَخْبَرَنَاهُ الشَّيْخُ اَبُو بَكُرِ بَنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بَنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بَنُ الْمُبَارَكِ، حَدَّثَنِى يَحْيَى بَنُ اَبِى كَثِيْرٍ، اَنَّ عُمَرَ بْنَ مُعَتِّبٍ اَخْبَرَهُ، اَنَّ اَبَا حَسَنٍ مَوْلَى بَنِى نَوْفَلٍ، اَخْبَرَهُ اَنَّهُ اسْتَفْتَى ابْنَ عَبَّاسٍ فِى مَمْلُوكٍ، كَانَتُ تَحْتَهُ مَمْلُوكَةٌ، فَطَلَّقَهَا تَطُلِيقَتَيْنِ، ثُمَّ اَعْتَقَهَا، بَعُدَ ذَلِكَ هَلُ يَصْلُحُ لَهُ اَنْ يَخْطُبَهَا؟ قَالَ: نَعَمُ، فَصَلَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

بن نوفل کے غلام ابوحسن فر ماتے ہیں: انہوں نے ابن عباس ڈاٹھ اسے ایک غلام کے متعلق فتو کی پوچھا: جس کے کاح میں اور اس نے اس لونڈ کی کو دوطلا قیں دے دی تھیں پھر اس کے بعد ان دونوں کو آزاد کر دیا گیا، تو کیا وہ غلام اس لونڈ کی کو پیغام نکاح دے سکتا ہے؟ تو ابن عباس ڈاٹھ انے فر مایا: ہاں۔ رسول اللہ نے یہی فیصلہ فر مایا ہے۔

2824 اَخُبَرَنَا اَبُوُ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ الْاَصْبَهَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِسُمَاعِيلُ بُنُ اِسْحَاقَ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بُنُ حَرُبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، قَالَ: قُلْتُ لاَيُّوْبَ: هَلُ تَعْلَمُ اَحَدًا يَقُولُ الْحَسَنِ فِى اَمُوكَ بِيَدِكِ، اَنَّهُ ثَلَاتٌ؟ فَقَالَ: لاَ اللَّه شَىءٌ ، حَدَّثَنَا بِهِ قَتَادَةُ، عَنُ كَثِيْرٍ مَوْلَىٰ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بُنِ سَمُرَةَ، عَنُ اَبِى سَلَمَةَ، بِيَدِكِ، اَنَّهُ ثَلَاتٌ؟ فَقَالَ: لاَ اللَّهُ عَنُهُ، عَنِ النَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ، قَالَ ايُّوبُ بُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ ، فَسَالَهُ عَنُهُ ابِي سَلَمَة ، عَنِ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ، قَالَ ايُّوبُ بُ فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ ، فَسَالَهُ فَتُ اللهُ عَنُهُ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ ، قَالَ ايُّوبُ بُ : فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ ، فَسَالَهُ فَدُ اللهُ عَنُهُ ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحُوهِ ، قَالَ ايُّوبُ بُ : فَقَدِمَ عَلَيْنَا كَثِيرٌ ، فَسَالَهُ فَقَالَ: بَلَى ، وَللْكِنُ قَدُ نَسِى ، هِلْذَا حَدِينَ عَرِيبٌ صَحِيحٌ ، مِنُ عَلَى اللهُ عَنْهُ ، وَالتَّابِعِيْنَ ، وَاتَبَاعِهِمْ ، حَدَّثُوا بِالْحَدِيْثِ ، ثُمَّ نَسُوهُ وَلِي السَّعَىٰ جَمَاعَةٍ مِنْ ثِقَاتِ الْمُحَدِّثِينَ ، وَالتَّابِعِيْنَ ، وَاتَبَاعِهِمْ ، حَدَّثُوا بِالْحَدِيْثِ ، ثُمَّ نَسُوهُ وَ السَّعِيْنَ ، وَالتَّابِعِيْنَ ، وَاتَبَاعِهِمْ ، حَدَّثُوا بِالْحَدِيْثِ ، ثُمَّ نَسُوهُ وَ

2825\_ آخُبَرَنِيْ عَبْدُ الصَّمَدِ بُنُ عَلِيِّ الْبَزَّازُ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدِّثَنَا جَعْفَرُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ آبِي عُثْمَانَ الطَّيَالِسِيُّ، حدث: 2823

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "منته" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2187 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2031 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 1495 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجسه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث:10813

حَدَّقَنَا عَلِيٌّ بُنُ بَحْرِ بُنِ بَرِّي، حَدَّثَنَا هِشَامُ بُنُ يُوسُف، عَنْ مَّعُمَرٍ، عَنْ عَمْرِ و بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ مَا: اَنَّ امْرَاةً ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتُ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِذَتَهَا حَيْضَةً

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، غَيْرَ آنَ عَبْدَ الرَّزَّاقِ ٱرْسَلَهُ، عَنْ مَّعْمَرٍ

من والمعتمل المناوعة الاسناوعة المعتاجم عبدالرزاق في السمين معمر المال كيا ب

2826 حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ الْبُو بَكُرِ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ اِبْرَاهِيْمَ، اَنْبَانَا عَبُدُ السَّرَدَّاقِ، عَنْ عَنْ عَمْرِو بُنِ مُسْلِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، اَنَّ امْرَاَةَ ثَابِتِ بُنِ قَيْسٍ اخْتَلَعَتُ مِنْهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّتَهَا حَيْضَةً

♦♦ حضرت عمر مدرضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ثابت بن قیس کی بیوی نے ان سے ضلع لیا تو رسول الله نے اس کی عدت ایک حیض قرار دی۔

• إ• • إ• يه حديث امام بخاري مبينة اورامام سلم من تعليد كم معيار كي مطابق صحيح بيكن شخين في السيقال نهيس كيا -

2827 حَلَّ ثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ حَاتِمٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بُنُ

حديث: 2825

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقع العديث:2229 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994 رقع العديث: 15375

## حديث : 2827

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2237 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 3446 اخرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" · طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2532 اضرجه ابوحاتم البستى فى "صعيحه" طبع موسعه الرساله بيروت لبنان 1987ه / 1993 · رقم العديث: 4311 اخرجه ابوعبدالرصين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991 · رقم العديث: 4936 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سنشه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1411ه / 1991 · رقم العديث: 1405 اضرجه ابين راهبويه العنظلى فى "مسنده" طبع مكتبه الايمان مدينه منوره (طبع اول ) 1411ه / 1991 · رقم العديث: 967 اضرجه ابوبعالى البيوصالى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1402 هـ 1981 · رقم العديث: 4756 اضرجه ابوبعالى البيوصالى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام 1404 هـ 1984 · رقم العديث: 4756

عَبْدِ الْمَجِيْدِ الْحَنَفِيُّ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحُمْنِ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهَا، اللهُ عَنْهَا اَرَادَتُ اَنْ تُعْتِقَ مَمْلُو كِيْنَ زَوْجًا، فَسَالُتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنْ تَبْدَا بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ هَا اَرَادَتُ اَنْ تَعْتِقَ مَمْلُو كِيْنَ زَوْجًا، فَسَالُتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنْ تَبْدَا بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنْ تَبْدَا بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاَةِ هَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنْ تَبْدَا بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاةِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَامَرَهَا اَنْ تَبْدَا بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْاقِ

﴾ حضرت عائشہ و اللہ اللہ علیہ انہوں نے دوغلام میاں بیوی کوآ زاد کرنے کاارادہ کیا تو اس سلسلے میں نبی اکرم مَثَلَّ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰ عَلَیْ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ عَلَیْ اللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

• ﴿ • ﴿ مِيهِ مِيهِ اللهِ عِلَا مِي مِيسَةِ اورا ما مسلم مِنْ اللهِ كَهِ معيار كِمطابق صحيح بِهِ كيكن شيخين نے اسے قل نہيں كيا۔

• إ• • إ• يه حديث سيح الا سناد ب ليكن امام بخارى مينية اورامام سلم مُينية في الساكونقل نهيس كيا-

2829 حَدَّثَنَا اَبُوْ بَكْرِ اَحْمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْفَقِيْهُ، اَنْبَانَا اَبُو الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنتُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنتُ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَهُلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ اَهُلِ الْيَمَنِ اَتُوا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، إِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِّنْ اَهُلِ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ ثَلَاثَةً مِنْ اَهُلِ الْيَمَنِ اَتُوا

حديث: 2828

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم المديث: 2244 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه" طبع مكتب البطبوعات الأسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986. رقم المديث: 3495 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم المحديث: 23808 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان · 1411ه / 1991 رقم المديث: 5689 ذكره ابوبيكر البيريقى فى "سننه الكبرى" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 15538 ما المديث: 15538

عَلِيًّا رَضِيَ اللُّهُ عَنْهُ يَخْتَصِمُونَ اِلَيْهِ فِي وَلَدٍ، وَقَعُوا عَلَى امْرَاةٍ فِي طُهْرٍ وَّاحِدٍ، فَقَالَ لِلاثْنَيْنِ مِنْهُمَا: طِيبَا بِ الْوَلَدِ لِهِ ذَا، فَقَالا: لاَ، ثُمَّ قَالَ لِلاثْنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهِ ذَا، فَقَالا: لاَ، ثُمَّ قَالَ لِلاثَنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهِ ذَا، فَقَالا: لاَ، ثُمَّ قَالَ لِلاثَنَيْنِ: طِيبَا بِالْوَلَدِ لِهِ ذَا، فَقَالا: لاَ، ثُمَّ قَالَ: أَنْتُمْ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ، إِنَّى مُقُرِعٌ بَيْنَكُم، فَمَنْ قَرَعَ فَلَهُ الْوَلَدُ، وَعَلَيْهِ لِصَاحِبَيْهِ ثُلُثَا الدِّيَةِ، فَاقُرَعَ بَيْنَهُمْ، فَجَعَلَهُ لِمَنْ قَرَعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتُ أَضُرَاسُهُ، أَوْ قَالَ: نَـوَاجِذُهُ قَدِ اتَّفَقَ الشَّيْحَانِ عَلَى تَرُكِ الاحْتِجَاجِ بِالاَجْلَحِ بُنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيّ، وَإِنَّمَا نَقِمَا عَلَيْهِ حَدِيْتًا وَاحِدًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، وَقَدْ تَابَعَهُ عَلَى ذَلِكَ الْحَدِيْثِ ثَلَاثَةٌ مِّنَ الثِّقَاتِ، فَهاذَا الْحَدِيْثُ اِذًا صَحِيْحٌ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ 💠 🗢 حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه فرماتے ہیں: میں نبی ا کرم کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا کہ آپ منگانیکی کے پاس ایک یمنی با شندہ آیا اور بولا: تین یمنی آ دمیوں کے درمیان ایک بچے کے متعلق جھگڑا پڑ گیا تھا کیونکہ ان تینوں نے ایک عورت کے ساتھ ایک ہی طہر میں ہمبستری کی تھی۔ ہرکوئی کہدر ہاتھا کہ بیمیراہے۔ بیلوگ اپنا جھگڑا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خدمت میں لے آئے۔ حضرت علی رضی الله عنه نے ان میں سے دو سے کہا تم اپنی خوشی سے اس کے حق میں اس بچے سے دستبر دار ہوتے ہو؟ انہوں نے ا نکار کر دیا۔ آپ سُلگینِ نے پھر دو سے کہا بتم اس کے حق میں اس بچے سے دستبر دار ہوتے ہو؟ انہوں نے بھی ا نکار کر دیا، آپ مُلگینِ مُ نے پھر دو سے کہا تم اس کے حق میں اس بچے سے دستبر دار ہوتے ہو؟ انہوں نے بھی انکار کر دیا آپ مُناتِیْ اِن نے فرمایا تم سب ایک دوسرے کے سخت مخالف ہو۔ میں تمہارے درمیان قرع اندازی کروں گا جس کے نام قرع نکل آیا، بچہاس کا ہوگا اور وہ اپنے دونوں ساتھیوں کو دو دو تہائی دیت ا داکرے گا۔ پھرانہوں نے ان کے درمیان قرع ڈالاتو جس کے نام قرع نکلا بچہاس کو دے دیا (یہ بات س كر)رسول الله اتنا بنے كه آپ كى داڑھيں نظر آنے لگيں۔

• ﴿ • ﴿ امام بخاری بِیسَدُ اورامام سلم بِیسَدُ دونوں نے اجلے بن عبدالله الكندى كى روایات نقل كرنے سے گريز كیا ہے۔ انہوں نے عبدالله بن بریدہ كى ایک روایت كى اتباع كى ہے۔ خواند بن بریدہ كى ایک روایت كى اتباع كى ہے۔ چنانچہ ایسى صورت حال میں بیحدیث صحیح ہوگی لیکن شیخین نے اس كوروایت نہیں كیا۔

حديث: 2829

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2489 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه" طبع مكتب البطبوعات الاسلاميه حلب ثام · 1406ه · 1986 · رقم العديث: 3488 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع مكتب البطبوعات الاسلامية حلب ثام · 1934ه · 1934ه · 1986 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان · 1411ه / 1991 · رقم العديث: 5683 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب لبنان · 1991 مرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "منهه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل · 1941ه / 1984 · رقم العديث: 498 اخرجه ابوبكر الكوفى · فى "معنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب (طبع اول) ، 1403 أخرجه ابوبكر الصنعانى فى "معنفه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403 م العديث: 13473 اخرجه ابوبكر الصنعانى فى "مصنفه" طبع المكتب الاسلامى بيروت لبنان (طبع ثانى) 1403 م العديث: 13473

2830 الْجَبَرَنِيُ آخَمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيْدِ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مَحُمُودُ بْنُ حَالِدٍ اللّهِ مَا اللّهِ مَلَا مُحَمُودُ بْنُ حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسلِمٍ، حَدَّثَنِي ابُوْ عَمْرِ و الْاَوْزَاعِيُّ، حَدَّثَنِي عَمْرُ و بْنُ شُعَيْبٍ، عن اَبِيْهِ، عَنْ جَدِم اللّهِ مَنْ اللّهِ عَنْهُ، اَنَّ امْرَاةً قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللّهِ، ابْنِي هَلَا كَانَ بَطُنِي لَهُ وَعَاءً، وَثَدُيِي لَهُ عَبْدِ اللّهِ بَنِ عَمْرٍ و رَضِي اللّهُ عَنْهُ، اَنَّ امْرَاةً قَالَتُ: يَا رَسُولُ اللهِ، ابْنِي هَلَا كَانَ بَطُنِي لَهُ وَعَاءً، وَثَدُيِي لَهُ سِقَاءً، وَحِجْرِي لَهُ حِوَاءً، وَإِنَّ اَبَاهُ طَلَّقَنِي، وَارَادَ اَنْ يَنْزِعَهُ عَتِي، قَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: انْتِ اَحَقُ بِهِ مَا لَمْ تَنْكِحِي

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ عمر بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ایک خاتون نے عرض کی: یارسول اللّه مَنَّا ﷺ میرایہ بیٹا ہے۔ میرا پیٹ اس کے لئے حوض رہی ، اس میرایہ بیٹا ہے۔ میرا پیٹ اس کے لئے حوض رہی ، اس کے بیٹ حوض رہی ، اس کے باپ نے مجھے طلاق دے دی ہے اور اب اس کو مجھ سے چھین رہا ہے۔ رسول اللّه مَنَّا ﷺ نے اس کوفر مایا: جب تک تو فکاح نہیں کرے گی ، تو ہی اس (کور کھنے) کی زیا دہ حقد ارہے۔

کرے گی ، تو ہی اس (کور کھنے) کی زیا دہ حقد ارہے۔

• إن من المسلم المستاد م المستاد م المستاد على المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المستاد المستاد م المستاد م المستاد من المستاد من المستاد من المستاد من المستاد من المستاد من المستاد المستاد من المستاد من المستاد من المستاد من المستاد من المستاد المستاد

2831- اَخْبَرَنَا اَحْمَدُ بُنُ جَعْفَرِ الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللَّهِ بُنُ اَحْمَدَ بُنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِى اَبِى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيهُ إِنْ اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: طُلِقَتُ خَالَتِى ثَلَاثًا، فَخَرَجَتُ بَنُ سَعِيهُ إِنْ بَعْنِ ابْنِ جُرَيْجِ، اَخْبَرَنِى اَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: طُلِقَتُ خَالِتِى ثَلَاثًا، فَخَرَجَتُ تَحُدُّدُ نَخُ لا لَهَا، فَلَقِيَهَا رَجُلٌ فَنَهَاهَا، فَاتَتِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اخْرُجِى فَجُدِى، لَعَلَّكِ اَنُ تَصَّدَقِى مِنْهُ، اَوْ تَفْعَلِى خَيْرًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حديث : 2830

اخرجه ابوداؤد السبجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر ببيروت لبنان رقم العديث:2276 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 6707 ذكره ابوبكر البيريتى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994 رقم العديث: 15541

## حديث: 2831

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2297 ذكره ابوبكر البيريقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالبداز ملكه مسكرمه سعودى غرب 1414ه/1994، رقسم العديث: 15288 اضرجه ابوالسعسيين مسلم النيسابورى فى "صحيصه" طبع داراحيا التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 1483 اضرجه ابوعبدالرحين النسانى فى "سننه" طبع مكتب السطبوعات الاسلاميه حلب شام · 1406ه · 1986، رقم العديث: 3550 اضرجه ابومصد الدارمى فى "سنه" صبع دارالكتاب العربى: بيروت لبنان · 1407ه · 1987، رقم العديث: 2288 اضرجه ابو عبداللّه القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2034 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه / 1994 والعديث: 15288

﴿ ﴿ حضرت جابر رضی الله عنه فرماتے ہیں: میری خالہ کو متین طلاقیں دے دی گئیں تو وہ تھجور کے درخت کاٹنے نکلی راستے میں ایک شخص ان سے ملا اور اس نے ان کو اس کام سے روک دیا۔ انہوں نے یہ بات رسول اللہ کو بتائی تو آپ نے فرمایا: (ٹھیک ہے) تو لکڑیاں کا مشنے جایا کروہوسکتا ہے کہ تو اس سے صدقہ کرے یا تو کوئی (دوسرا) نیک کام کر لے۔ معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اسے قان نہیں کیا ۔ معیار کے مطابق صحیح ہے لیکن شخین نے اسے قان نہیں کیا ۔

2832 أخبرَنَا الْحُسَيْنُ بُنُ الْحَسَنِ بَنِ آيُّوْبَ، حَدَّثَنَا آبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بُنُ اِدْرِيسَ، حَدَّثَنَا آبُو النَّعُمَانِ مُ حَدَّثَنَا اللَّهُ عَلَيْهِ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعُدِ بُنِ كَعْبِ بُنِ مُحَدَّمَّدُ بُنُ الْفَضُلِ، وَسُلَيْمَانُ بُنُ حَرْبٍ، قَالاً: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ زَيْدٍ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بُنُ سَعُدِ بُنِ كَعْبِ بُنِ عَمْ عَنْ فُرَيْعَةَ بِنُتِ مَالِكِ، اَنَّ زَوْجَهَا خَرَجَ فِي طَلَبِ اعْلاجٍ لَّهُ، فَقُتِلَ بِطَرَفِ عُمْجُرَةَ، حَدَّثُنِي وَيَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ حَالِي، اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَكُوتُ ذَلِكَ لَهُ مِنْ حَالِي، وَذَكُوتُ لَكُ النَّ قُلَةَ الله الْحُوتِيْ مَا عَالَتُ: فَرَخَصَ لِي، فَلَمَّا جَاوَزُتُ نَادَانِيْ، فَقَالَ: امْكُثِي فِي بَيْتِكِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ

خب فریعہ بنت مالک روایت کرتی ہیں کہ ان کا شو ہر علاج کے سلسلے میں باہر گیا تھا، اس کوطرف قدوم میں قبل کردیا گیا۔ حماو فرماتے ہیں: یہ پانی کی ایک جگہ کا نام ہے۔ میں نبی اکرم مُنَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حال بیان کیا اور آپ مُنَا ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنا حال بیان کیا اور آپ مُنَا ﷺ کے ہوئے ہیں کہ اور خواست کی۔ آپ فرماتی ہیں: حضور مُنَا ﷺ نے مجھے اس کی اجازت دے دی۔ جب وباں سے نکی تو آپ مُنَا ﷺ نے مجھے آواز دی اور فرمایا: عدت ختم ہونے تک اپنے گھر میں ہی گھہرو۔

2833 حَدَّقَنَا وَابُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ يَعْقُوْبَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بَنُ عَبْدِ اللهِ السَّعْدِيُّ، اَنْبَانَا يَحْيَى بَنُ سَعِيْدٍ، اَنَّ سَعْدَ بَنَ اِسْحَاقَ بَنِ كَعْبِ بَنِ عُجْرَةَ اَخْبَرَهُ، اَنَّ عَمَّتَهُ زَيْنَبَ بِنْتَ كَالِكُ الْحُتَ ابِيُ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَتُ: خَرَجَ زَوْجِي فِي كَعْبِ بَنِ عُجُرَةَ اَخْبَرَتُهُ، اَنَّهَا سَمِعَتُ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ الْحُتَ ابِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَتُ: خَرَجَ زَوْجِي فِي كَعْبِ بَنِ عُجُرَةَ اَخْبَرَتُهُ، النَّهَا سَمِعَتُ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ الْحُتَ ابِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَتُ: خَرَجَ زَوْجِي فِي كَعْبِ بَنِ عُجُرَةً اَخْبَرَتُهُ، النَّهَا سَمِعَتُ فُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ الْحُتَ ابِي سَعِيْدٍ الْخُدُرِيِّ، قَالَتُ: خَرَجَ زَوْجِي فِي طَلَبِ اعْبُدٍ لَهُ، فَادُر كَهُمْ بِطَرَفِ الْقَدُومِ فَقَتَلُوهُ، فَاتَانِي نَعْيُهُ، وَانَا فِي دَارٍ شَاسِعَةٍ مِّنُ دُورِ اَهْلِي، وَلَمْ يَدَعُ لِيُ اللهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ اتَانِي نَعْيُ زَوْجِي، وَانَا فِي ذَارٍ شَاسِعَةٍ مِّنْ دُورِ اَهْلِي، وَلَمْ يَدَعُ لِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: إِنَّهُ اتَانِي نَعْيُ زَوْجِي، وَانَا فِي ذَارٍ شَاسِعَةٍ مِّنْ دُورِ اَهْلِي، وَلَمْ يَدَعُ لِي

اضرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2300 اضرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "مننه" طبع مكتب الهطبوعات الاملاميه حلب شام · 1406ه 1986 وقم العديث: 3528 اضرجه ابوعبدالله الاصبحى فى "المؤطا" طبع داراحينا الترات العربى (تحقيق فواد عبدالباقى) وقم العديث: 1229 اضرجه ابومعبد الدارمى فى "مننه" طبع دارالكتاب العربى بيروت لبنان 1407ه 1987 وقم العديث: 2287 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 27132 اضرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسعه قرطبه قاهره معر رقم العديث: 27132 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "صعيمه" طبع موسعه الرمالة بيروت لبنان 1414ه/1993 وقم العديث: 2572 اضرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلمية بيروت لبنان 1414ه/1991 وقم العديث: 5722 ذكره ابوبكر البيرقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 1074 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبيرة محتمه المائم عليمة المائم 1404ه/1983 وقم العديث: 1074 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبيرة محتمه المائم المائم 1404ه 1983 وقم العديث: 1074 العديث العديث

نَفَقَةً، وَلا مَالا، وَلَيْسَ الْمَسْكَنُ لِي، وَلَوْ تَحَوَّلُتُ اللي اِخُوتِي وَاهْلِي كَانَ اَرْفَقَ بِي فِي بَعْضِ شَأْنِي، فَقَالَ: تَحَوَّلِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ، أوِ الْحُجْرَةِ دَعَانِي، أوْ امَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي تَحَوَّلِي، فَلَمَّا خَرَجْتُ اِلَى الْمَسْجِدِ، أوِ الْحُجُرَةِ دَعَانِي، أوْ امَرَ بِي فَدُعِيتُ لَهُ، فَقَالَ: امْكُثِي فِي الْبَيْتِ الَّذِي اللهَ عَثَمَانُ بُنُ اللهَ عَلَى ذَوْجِكِ حَتَّى يَبُلُغَ الْكِتَابُ اَجَلَهُ، فَاعْتَدَّتُ فِيهِ اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَعَشْرًا، قَالَتْ: فَارْسَلَ عُثْمَانُ بُنُ عَنَّانَ اللّهُ فَحَدَّثُتُهُ، فَحَدَّثُتُهُ، فَاحَدَ بِهِ،

هٰ ذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسَنَادِ مِنَ الْوَجْهَيْنِ جَمِيْعًا، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، رَوَاهُ مَالِكُ بَنُ انَسٍ فِي الْمُوطَّأَ، عَنُ سَعُدِ بُنِ اِسْحَاقَ بْنِ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ، قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الذُّهْلِيُّ :

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ مَّخُفُونٌ مَ وَهُمَا اثْنَانِ: سَعَدُ بُنُ اِسْحَاقَ بَنِ كَعْبٍ وَّهُوَ اَشْهَرُهُمَا، وَاِسْحَاقُ بُنُ سَعْدِ بُنُ سَعْدِ بُنُ سَعِيْدٍ الْآنصارِيُّ، فَقَدِ ارْتَفَعَتُ عَنْهُمَا جَمِيْعًا الْجَهَالَةُ

﴿ ﴿ ابوسعید خدری کی بہن فریعہ بنت مالک رضی الله عنہا فرماتی ہیں: میر ہے شوہرا ہے: بھا گے ہوئے غلاموں کی تلاش میں نکے ہوئے تھے۔انہوں نے ''طرف قدوم' پران کو جالیا لیکن غلاموں نے ان کو مارڈ الا۔ان کے انتقال کی خبر مجھ تک پنچی ، میں اس وقت اپنے اہل کے گھروں سے دوروالے گھر میں تھی۔ میں رسول الله منافیۃ ہوئے کی خدمت میں حاضر ہوئی اورعرض کی: اس نے نہ تو میرے لئے کوئی نفقہ چھوڑ اہے نہ مال اور میری کوئی رہائش نہیں ہے ،اگر میں اپنے بھائیوں اور گھر والوں کے ہاں چلی جاوئ تو بہت سارے امور میں میرے لئے آسانی ہوجائے۔آپ منافیۃ ہے منتقال ہونے کی اجازت دے دی۔ جب میں مسجد یا حجرہ کی سارے امور میں میرے لئے آسانی ہوجائے۔آپ منافیۃ ہے منتقال ہونے کی اجازت دے دی۔ جب میں مسجد یا حجرہ کی طرف لگی تو آپ نے مجھے آواز دی یا کسی کھم دیا اور انہوں نے مجھے بلایا پھرآپ منافیۃ ہے ان کو یہ واقعہ میں کھم میں کھم میں کھر میں انتقال کی خبر ملی تھی معمدت گراری۔آپ فرماتی ہیں: پھر حضرت عالی الله عنان رضی الله عنہ نے کسی کومیرے پاس (اسی مسئلہ کے سلسلہ میں معلومات لینے کے لئے ) بھیجا میں نے ان کو یہ واقعہ منایا تو انہوں نے اسی بڑمل کیا۔

خاس بڑمل کیا۔

• • • • • • میصور کا میں سے معلی کے ہے۔ کیکن شیخین نے اس کو قان نہیں کیا۔ اس صدیث کوامام مالک نے موطا میں سعد بن اسحاق بن کعب بن مجر ہ سے روایت کیا ہے: محمد بن کی ذھلی فرماتے ہیں: یہ صدیث صحیح محفوظ ہے اور وہ دونوں سعد بن اسحاق کعب ہیں اور این دونوں سے کی بن سعید انصاری نے روایت کی ہے ہیں اور این دونوں سے کی بن سعید انصاری نے روایت کی ہے چنا نچے میں نے ان دونوں سے جہالت کو ختم کردیا ہے۔

2834 انْجَبَرَنِى آبُوْ جَعْفَرِ آحُمَدُ بْنُ آحُمَدَ الْفَقِيهُ بِبُخَارَى مِنْ آصُلِ كِتَابِهِ، حَدَّثَنَا آبُوْ عَلِيّ صَالِحُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَبِيْبِ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا عَلِيٌّ بْنُ حَكِيمٍ الْاَوْدِيُّ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ مُّصْعَبِ بُنِ عَامِرٍ، عَنْ عَآئِشَةَ رَضِى اللّهُ عَنْهَا، آنَهَا قَالَتُ: طُلِقَتِ امْرَاةٌ فَمَكَثَتُ ثَلَاثًا وَعِشْرِينَ لَيُلَةً، فَوَضَعْتُ حَمْلَهَا، ثُمَّ اتَتِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَتُ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهَا: تَزَوَّجِى

هٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عائشہ رہی ہیں: ایک عورت کوطلاق دے دی گئی، وہ 23را تیں عدت بیٹھی تھی کہ اس کے ہاں بچہ پیدا ہوگیا۔ وہ رسول اللہ منگالیّ بیٹی کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس معاملہ کا ذکر کیا۔ آپ منگالیّ نے اس سے فرمایا: تم نکاح کرسکتی ہو۔
• • • • • یہ میدیث امام مسلم مُراثیہ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے فل نہیں کیا۔

2835 حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ الْحَافِظُ اِمُلاءً فِي ذِي الْقَعُدَةِ سَنَةَ ثَمَانِ وَتِسْعِيْنَ وَثَلَاثِ مِاثَةٍ، اَنْبَانَا اَبُو جَعْفَوٍ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَبْدِ اللهِ الْبَعْدَادِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا هَاشِمُ بُنُ يُونُسَ الْعَصَّارُ بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بُنُ مَعْبَدٍ، حَدَّثَنَا اَبُو الْمَلِيْحِ الرَّقِيُّ، حَدَّثِينُ عَبُدُ الْمَلِكِ بُنُ اَبِي الْقَاسِمِ، عَنُ أَمْ كُلُومُ بِنِ الْعَوَّامِ، فَكُومَتُهُ، وَكَانَ شَدِينُدًا عَلَى النِّسَآءِ، فَقَالَتُ لِلزُّبَيْرِ : كَلُفُومِ بِنِنتِ عُقْبَةَ: اللهِ كَانَتُ تَحْتَ الزُّبَيْرِ بَنِ الْعَوَّامِ، فَكُومَتُهُ، وَكَانَ شَدِينُدًا عَلَى النِّسَآءِ، فَقَالَتُ لِلزُّبَيْرِ: يَا اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الْعَلَى اللهُ اللهُ الْعَلَى اللهُ الله

ام کاثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ وہ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ کے نکاح میں تھیں، وہ ان کو
السند کرتی تھیں اور زبیرعورتوں پر بڑے تخت تھے۔ام کلثوم نے زبیر سے کہا: اے ابوعبداللہ! تم جھے ایک طلاق دے دوں تو اس کا تھے کیا
دو (ام کلثوم) کہتی ہیں: اس وقت میں در دزہ 'محسوس کر رہی تھی۔ زبیر نے کہا: اگر میں تھے ایک طلاق دے دوں تو اس کا تھے کیا
فاکدہ ہوگا؟ کیونکہ اس کے بعد میں تجھے رجوع کرلوں گا۔ام کلثوم نے کہا: میرا خیال ہے کہ جھے اس سے پھھ آ رام مل جائے گا۔
زبیر نے اس کو ایک طلاق دی اور گھر سے چلا گیا۔ام کلثوم نے اپنی لونڈی سے کہا: تمام درواز سے بند کردو۔ چھے ہی دیر میں اس کے
ہاں ایک نجی پیدا ہوگئ ۔ پھر زبیر گھر آئے تو ان کو نجی کی بیدائش کی خبر سائی گئی۔ تو دہ بولے: ابومعیط کی بیٹی نے میر سے ساتھ دھوکہ کیا
ہاں ایک نجی پیدا ہوگئ ۔ پھر زبیر گھر آئے تو ان کو نجی کی بیدائش کی خبر سائی گئی۔ تو دہ بولے: ابومعیط کی بیٹی نے میر سے ساتھ دھوکہ کیا
ہورہ دوروں اللہ مثالی نظر ہے تھے الا ساد ہوا درامام معالمہ آپ شائی تھی اور امام مسلم بڑھ نے نے اگر چہ ابوا کملئے کی روایا سے قلی نہیں کی ہیں
مجبہ ان پروضع حدیث کی تہمہ تنہیں ہے کیونکہ وہ اپنے زمانے میں اہل جزیرہ کے امام ہیں اور ام کلثوم عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہے۔
جہدان پروضع حدیث کی تہمہ تنہیں ہے کیونکہ وہ اپنے زمانے میں اہل جزیرہ کے امام ہیں اورام کلثوم عقبہ بن ابی معیط کی بیٹی ہے۔
ہورہ کی خاتون ہیں جن کے حوالے سے ان کے بیٹے حمید بن عبدالرحمٰن رسول اللہ کائن گئی ہے موال سے کروایات کرتے ہیں : وہ مخص جھوٹائہیں
ہے جولوگوں کے درمیان صلح کرواتا ہے۔

2836 حَدَّثَنِينَ عَلِيٌّ بُنُ عِيسٰي بْنِ إِبْرَاهِيْمَ الْحِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ النَّضُرِ الْجُرَشِيُّ،

حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ آبِي سَلَمَةَ ، حَدَّثِنِي عَبُدُ الْاعْلَى بُنُ عَبُدِ الْاعْلَى ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنُ مَّطُو ، عَنُ رَجَاءِ بُنِ حَيْوَةَ ، عَنُ قَبِيْصَةَ بُنِ آبِي فُؤيْبٍ ، عَنُ عَمُوو بُنِ الْعَاصِ رَضِى اللهُ عَنْهُ ، قَالَ: لاَ تُلَبِّسُوا عَلَيْنَا سُنَّةَ نَبِيْنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا تُوفِي عَنْهَا سَيِّدُهَا ، عِدَّتُهَا آرُبَعَةُ اَشُهُو وَعَشُرًا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت عمر وبن العاص رضی الله عنه فرراتے ہیں: ''ام ولد' کے حوالے سے ہم پر ہمارے نبی کی سنت کوخلط ملط مت کرو (آپ مَنْ اللّٰهِ عَلَمَ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ عَنْ اللّٰهِ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهِ عَلْ اللّٰهُ عَلْمُ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلْمُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى الللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَ

• • • بي صيح بياري رُولية اورا مام سلم رُولية كي معيار كيمطابق صحيح بيكن شيخين نے اسفال نہيں كيا۔

2837 حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ الْكَلاعِيِّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الرَّحْمَٰنِ بَنُ يَزِيْدَ بُنِ جَابِرٍ، عَنْ سُلَيْمٍ بُنِ عَامِرٍ الْكَلاعِيِّ، حَدَّثِنِي اَبُو اَمَامَةَ الْبَاهِلِيُّ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: بَيْنَا آنَا نَائِمٌ، إِذْ آتَانِي رَجُلانٍ، فَاحَدُا بِصُبْعِي، فَآتِيَا بِي قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم، يَقُولُ: بَيْنَا آنَا نَائِمٌ، إِذْ آتَانِي رَجُلانٍ، فَصَعِدُتُ حَتَّى كُنْتُ فِي سَوَاءِ جَبَلا وَعُرًا، فَقَالا لِي : اصْعَدُ، فَقُلْتُ: النِّي لاَ أَطِيْقُ، فَقَالا: إِنَّا سَنُسَقِلْهُ لَكَ، فَصَعِدُتُ حَتَّى كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْمَعَلِي وَاللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: إِنَّا سَنُسَقِلُهُ لَكَ، فَصَعِدُتُ حَتَّى كُنْتُ فِي سَوَاءِ الْمَعَلِي وَالْمَالَةِ بِي وَالْمَواتِ شَدِيْدَةٍ، قُلْتُ: وَلِي لَا أَطِيقُ بِي وَالْمَواتُ ؟ قَالُوا: هَذَا هُو مُعَلَّ فَقُلْتُ: مَا هَوُ لاءِ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُنَ الْمَالُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

حديث: 2836

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:2308 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 17836 اخرجه ابوحساسم البستى فى "صحيحه" طبع موسسه الرساله بيروت البنان موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4300 اخرجه ابويعيلى الهوصيلى فى "مسننده" طبيع دارالهامون للترات دمشق شام 1414ه/1993 رقم العديث: 7338

## حديث: 2837

اخرجه ابوبكر بن خزينة النيسابورى فى "صعيعه" طبع البكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970ء رقم العديث: 1986 أخرجه ذكره ابوبكر البيريقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه بعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 7796 اخرجه ابوحاتم الوالقناسم الطبرانى فى "معجه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 7667 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993ء رقم العديث: 7491

قَالَ: هَوُلاءِ جَعْفَرُ بُنُ آبِي طَالِبٍ، وَزَيْدُ بُنُ حَارِثَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ شَرَف لِي شَرَف الْحَرُ، فَإِذَا اللهِ بَنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ شَرَف لِي شَرَف الْحَرُ، فَإِذَا اللهِ بَنَ اللهِ بُنُ رَوَاحَةَ، ثُمَّ شَرُولُ اللهِ عَلَيْهِمُ السَّلامُ يَنْتَظِرُونَكَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِمُ السَّلامُ يَنْتَظِرُونَكَ هَنُولُ اللهُ عَلَى شَرُطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ، وَقَدِ احْتَجَّ الْبُحَارِيُّ بِجَمِيْعِ رُوَاتِهِ غَيْرَ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، وَقَدِ احْتَجَّ الْبُحَارِيُّ بِجَمِيْعِ رُوَاتِهِ غَيْرَ سُلَيْمِ بُنِ عَامِرٍ، وَقَدِ احْتَجَ بِهِ مُسُلِمٌ

💠 🗢 حضرت ابوا مامہ با ہلی رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَاثَیْم نے ارشاد فر مایا: میں نے خواب میں ویکھا کہ میرے پاس دوآ دمی آئے ،انہوں نے مجھے باز وؤں سے بکڑااورایک دشوارگزار پہاڑ پر لے گئے اور کہنے لگے:اس پر چڑھیئے! میں نے کہا: میرے اندراس پر چڑھنے کی ہمت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا: اس پر چڑھنا ہم آپ کے لئے آسان کردیں گے۔ پھر میں اس پر چڑھاجب میں پہاڑ کے برابر پہنچا تو میں نے بہت شدید آوازیں سنیں۔میں نے پوچھا:یہ آوازیں کیسی ہیں؟ توانہوں نے جوابا کہا: یہ جہنمیوں کی آوازیں ہیں، پھر مجھے مزید آ کے لے جایا گیا، وہاں پر میں نے پچھلوگوں کودیکھا جنہیں الٹالٹکایا گیا تھا،ان کے جبڑے پھاڑے ہوئے تھے اور ان سےخون بہدر ہاتھا۔ میں نے یو چھا بیکون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: بیروہ لوگ ہیں جوغروب آ فتاب سے پہلے ہی روزہ افطار کرلیا کرتے تھے۔وہ پھر مجھے مزید آگے لے گئے تومیں نے پچھلوگوں کودیکھا کہ ان سے زیادہ مجھی کسی کاجسم نہیں پھولا ہوگا، نہان سے زیادہ کوئی چیز بدبودار ہوگی اور نہ ہی ان سے بدصورت کوئی ہوگا۔ میں نے بوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا بیزنا کرنے والے مرداور عورتیں ہیں۔ پھر مجھے مزید آگے لے گئے تو میں نے پچھ عورتوں کو دیکھا جن کے بہتا نوں کوسانپ ڈس رہے تھے۔ میں نے یو چھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: یہ وہ عور میں ہیں جواینے بچوں کواپنا دودھ پلانے سے گریز کیا کرتی تھیں، پھروہ مجھے مزید آ گے لے گئے تومیں نے پچھ بچے دیکھے جودونہروں کے درمیان کھیل رہے تھے۔ میں نے یو چھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ سلمانوں کے جھوٹے بیے ہیں (جو بچپن میں فوت ہو گئے تھے) پھر مجھے بچھاو پر لے جایا گیا تو میں نے تین افراد کود یکھا جوشراب پی رہے تھے، میں نے پوچھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے جواب دیا: یہ جعفر بن ابی طالب، زید بن حار نثداور عبداللّٰد بن رواحہ رضی اللّٰہ عنہم ہیں۔ پھر مجھے ایک اور بلندی پر لے گئے وہاں پر میں نے تمین افراد کودیکھا، میں نے یو چھا: یہ کون ہیں؟ انہوں نے کہا: بیرحضرت ابر اہیم ،حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السلام ہیں جو کہ آپ کا نتظار کر رہے ہیں۔

ہوں اس کے تمام راویوں کی روایات نقل کی ہیں جبکہ امام سلم بینائیات نے اسے نقل نہیں کیا جبکہ امام بخاری مُنائیات نے سلیم بن مامر کے سوااس کے تمام راویوں کی روایات نقل کی ہیں جبکہ امام سلم بینائیات نے ان کی بھی روایات نقل کی ہیں

2838\_آخُبَرَنَا آبُو الْفَضُلِ الْحَسَنُ بُنُ يَعُقُونَ بَنِ يُوسُفَ الْعَدُلُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ آبِى طَالِبٍ، حَدَّثَنَا وَحُكَمَ بُنُ آبِي طَالِبٍ، حَدَّثَنَا اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ اللهِ بَنِ الْبَيْهِ مُحَمَّدٍ، اَنَّ اَبَاهُ ثَابِتَ بَنَ قَيْسٍ فَارَقَ حَدَّتَ بِنَ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ بَنِ اللهِ اللهِ

رَازِقُهُ، فَاتَيْتُهُ الْيَوْمَ الْآوَلَ وَالنَّانِيُ وَالنَّالِثَ، فَإِذَا امْرَاَةٌ مِّنَ الْعَرَبِ تَسْاَلُ عَنْ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ، فَقُلْتُ: مَا تُوِيْدِيْنَ مِنْهُ؟ اَنَا ثَابِتٌ، فَقَالَتُ: اُرِيْتُ فِي مَنَامِي هٰذِهِ كَانِّي اُرْضِعُ ابْنًا لَهُ، يُقَالُ لَهُ مُحَمَّدٌ، فَقَالَ: فَانَا ثَابِتٌ، وَهٰذَا ابْنِيُ مُحَمَّدٌ، قَالَ: وَإِنَّ دِرْعَهَا يَتَعَصَّرُ مِنْ لَّبْنِهَا

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦♦ محمد بن ثابت بن قیس بن شاس روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد ثابت بن قیس نے عبداللہ بن ابی کی بیٹی جمیلہ کو علی دے دی، اس وقت ان کے بیٹ میں محمد سے، جب محمد بیدا ہو گئے تو انہوں نے تسم کھائی کہ میں اس کو اپنا دو دھے نہیں بلاؤں گی ۔ رسول اللہ مَنْ الله عَنْ الله

2839 الحُبَرَنِى آبُو سَعِيْدٍ آحُمَدُ بُنُ يَعُقُوبَ التَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْمُثَنَّى الْعَنبَرِيُّ حَدَّثَنَا مَسْعُودٌ حَدَّثَنَا شَبُلٌ بُنُ عَبَادٍ عَنِ ابْنِ آبِى نُجَيْحٍ قَالَ قَالَ عَطَاءٌ قَالَ بُنُ عَبَاسٍ رَضِى اللَّهُ عَنُهُمَا نَسَخَتُ هاذِهِ الآيةَ عِلَّاتُهَا عِنْدَ اَهُلِهَا فَتَعُتَدُّ حَيْثُ شَاءَ تُ وَهُو قَولُلُهُ تَعَالَى غَيْرَ إِخْرَاجٍ قَالَ عَطَاءٌ إِنْ شَاءَ تُ اعْتَدَّتُ عِنْدَ اَهُلِهَا وَسَكَنَتُ فِى وَصِيَّتِهَا وَإِنْ شَاءَ تُ خَرَجَتُ لِقَولِ اللَّهِ تَعَالَى فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيْمَا فَعَلَىٰ قَالَ عَطَاءٌ ثُمَّ جَاءَ الْمِيْرَاتُ فَنَسَخَ السُّكُنى فَتَعُتَدُّ حَيْثُ شَاءَ تُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ الْبُخَارِيِّ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ (حضرت عبدالله) ابن عباس التلخيافر ماتے ہیں: اس آیت نے عورت کا اپنے اہل میں عدت گزار نے کا حکم منسوخ کردیا ہے۔ اس لئے عورت جہال چاہے عدت گزارے اور وہ اللہ تعالیٰ کا فر مان ہے ہے "غیر اخر اج" عطاء فر ماتے ہیں: اگر وہ اپنے اہل کے ہاں عدت گزار نا چاہے تو وہاں گزار لے اور اپنی وصیت () میں سکونت اختیار کرے اور اگر وہاں سے جانا چاہتو چلی جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: '

فلا جناح عليكم فيما فعلن

'' توتم پراس بارے میں کوئی حرج نہیں ہےا پنے معاملہ میں وہ جو پھے بھی کریں'' عطاءفر ماتے ہیں: پھرمیراث کا حکم آگیا تو رہائش کا حکم منسوخ وگیا۔اس لئے اب وہ جہاں جا ہے عدت گزارے۔ نوٹ:ابتدائے اسلام میں بیوہ کی عدت ایک سال کی تھی اورا یک سال کامل وہ شوہر کے یہاں رہ کرنان ونفقہ یانے کی مستحق

https://archive.org/details/@zolaaibhasarrattari

ہوتی تھی۔ پھرا یک سال کی عدت تو''یت ربصن بانفسهن ادبعة اشهر و عشرا''سے منسوخ ہوئی، جس میں بیوہ کی عدت چار ماہ دس دن مقرر فر مائی گئی، اور سال بھر کا نفقہ آیتِ میراث سے منسوخ ہوا جس میں عورت کا حصہ شو ہر کے تر کہ سے مقرر کیا گیا۔ لہٰذااب اس وصیت کا تھم باقی ندر ہا (خزائن العرفان)

المناه المام بخارى وَالله كم معيار كمطابق صحيح بيكن شخين في السيقان بيس كيا-

2840 اَخْبَرَنَا ٱبُو بَكُرٍ إِسْمَاعِيلُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْفَقِيْهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ الْفَرَجِ الْآزُرَقُ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٍ الْفَقِيْهُ بِالرَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ بَنُ مُحَمَّدٍ اللهِ يَقُولُ جَاءَ مِسْكِيْنٌ كَبَرُ بُنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ جَاءَ مِسْكِيْنٌ لِبَعْضِ الاَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ سَيِّدِي يُكُرِهُنِى عَلَى البِغَاءِ فَنَزَلَ فِى ذَٰلِكَ وَلَا تَكُرَهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى الْبِغَاءِ لَيَعْمِ الإَنْصَارِ فَقَالَ إِنَّ سَيِّدِي يُكُرِهُنِى عَلَى الْبِغَاءِ فَنَزَلَ فِى ذَٰلِكَ وَلَا تَكُرَهُوا فَتَيَاتِكُمُ عَلَى الْبِغَاءِ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَّلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت جابر بن عبداللّدرضی اللّه عنه فَر ماتے ہیں: ایک انصاری کاغلام آیا ادر کہنے دگا: میرا آقا مجھے بدکاری پرمجبور کرتا ہے۔
ہےتواس کے متعلق بیآیت نازل ہوئی

وَلَا تُكُرِهُوا فَتيَاتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ (النور:33)

''اورمجبورنه کرواینی کنیرون کوبد کاری پر''

المعالم المسلم من المسلم م

# كِتَابُ الْعِتَقُ

## غلام آزاد کرنے کابیان

2841 حَدَّنَهَا اللهِ الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُونَ، حَدَّنَهَا اللهِ بَكُرَةَ بَكَّارُ بُنُ قُتَيَبَةَ الْقَاضِى بِمِصُرَ، حَدَّثَنَا اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ الْجُذَامِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ اللهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ الْجُذَامِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَلَمِ وَاللهِ عَنْ قَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ قَيْسِ الْجُذَامِيّ، عَنْ عُقْبَةَ بُنِ عَلَمِ وَسَلّمَ: مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً فَكَ الله بِكُلِّ عُضُو مِّنَ اعْضَائِهِ عُضُوا مِّنْ اَعْضَائِهِ عُضُوا مِّنَ النَّهُ مِنَ النَّا وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً فَكَ الله بِكُلِّ عُضُو مِّنَ اعْضَائِهِ عُضُوا مِّنَ الْعُضَائِهِ مِنَ النَّا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعْتَقَ رَقَبَةً فَكَ الله بِكُلِّ عُضُو مِنْ النَّا وَسُلْمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اعْتَقَ رَقَبَةً فَكَ الله بِكُلِّ عُضُو مِنْ النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ مَنَ النَّهُ مِنَ النَّا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّا وَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّا مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ النَّهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّهُ مِنَ النَّهُ عَلَيْهِ مَنَ النَّهُ مِنَ النَّا وَلَيْ وَالْمُ اللهُ عَلَيْهِ مَا اللهُ عَلَيْهِ مَنَ النَّهُ مِنَ النَّا وَاللّهُ مِنَ النَّا وَلَا لَاللهُ مِنَ النَّا وَاللّهُ مِنَ النَّالِ اللهُ مَنْ الْعُولُ اللّهُ مَنَ النَّهُ مِنَ النَّالِ مِنْ النَّالِ مِنْ النَّهُ مِنْ اللهُ مُنَا اللهُ مِنْ اللهِ مَنَ النَّا وَاللّهُ اللّهُ مَا لَا اللهُ مِنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُلْعُلُولُ الللهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِنْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الم

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ، عَنْ آبِي مُوْسَى الْاَشْعَرِيّ، وَوَاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ الْمَا حَدِيثُ أبى موسى

حضرت عقبہ بن عامر و التخاذ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشا و فرمایا: چوشخص ایک غلام آزاد کرتا ہے اللہ تعالی اس کے ہرعضو کے دوز خے ہے آزاد کرے گا۔

• و و با مسلم و بالا مناد ہے لیکن امام بخاری و الله اورامام سلم و بالله نے اس کو قات نہیں کیا۔ ابوموسیٰ اشعری رفائنی اور واثلہ بن اسقع رفائنی سے مروی احادیث مذکورہ صدیث کی شاہد ہیں۔ ابوموسیٰ رفائنی کی حدیث۔

2842 فَ حَدَّثَنَاهُ عَلِيٌّ بُنُ حَمْشَاذَ الْعَدُلُ، عَنُ إِبْرَاهِيْمَ بُنِ الْحُسَيْنِ بُنِ دِيزِيْلَ، حَدَّثَنَا الْاَمُ بُنُ اَبِيُ إِيَاسٍ الْعَسْقَلانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهِ بُنُ الزُّبَيْرِ الْحُمَيْدِيُّ، وَإِبْرَاهِيْمُ بُنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ، قَالُوا: حَدَّثَنَا سُفُيَانُ بُنُ عُينُنَةً، الْعَسْقَلانِيُّ، وَعَبْدُ اللَّهُ عُنَا اللَّهُ عُنِدُ أَوْ اللَّهُ عُنْدَ أَبِي بُرُدَةَ بُنِ اَبِي مُوْسَى، وَمَعَهُ بَنَوْهُ، فَقَالَ: الله حَدَّثَنِي شَيْخُ مِّنُ اَهُلِ الْكُوفَةِ، يُقَالُ لَهُ شُعْبَةُ، قَالَ: كُنَّا عِنْدَ آبِي بُرُدَةَ بُنِ اَبِي مُوْسَى، وَمَعَهُ بَنَوْهُ، فَقَالَ: اللهِ صَلَى الْحَدِيْثِ حَدَّثِنِي بِهِ اَبِيُ ؟ قَالُوا: بَلَى يَا اَبَتِ، فَحَدَّثَنَا، قَالَ: حَدَّثِنِي آبِي، اللهِ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ اعْتَقَ رَقَبَةً، اَوْ عَبُدًا، كَانَتْ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ، عُضُوًا بِعُضُو "

حديث: 2841

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر' رقب العديث: 9772

حديث: 2842

ذكره ابوبكر البيهقى فى "سنته الكبرك" طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم الحديث: 21101 click on link for more books

وأما حديث واثلة

♦♦ حضرت شعبہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابو بردہ بن ابی موئی ڈٹاٹٹٹٹ کے پاس تھے، اس وقت ان کے بیٹے بھی ان کے پاس موجود تھے، ابو بردہ نے کہا: ابا جان پاس موجود تھے، ابو بردہ نے کہا: کہا ابا جان سے بیان کہا کہا: ابا جان سنائے! تب انہوں نے کہا: میرے والدصاحب بیان کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ منافیلیٹ نے ارشاد فرمایا: جوغلام آزاد کرے، اس کے ہوضوکی آزاد کی ابا عث ہوگی۔
ہر عضوکی آزادی ، اس کے لئے ہر عضوکی دوز خے آزادی کا باعث ہوگی۔

واثله كي حديث:

2843 فَحَدَّثَنَا الْهِرَاهِيْمُ بُنُ اَبِى عَبُلَةً، عَنِ الْعَزِيْفِ بُنِ اللَّيْلَمِيّ، قَالَ: اَتَيْنَا وَاثِلَةَ بُنَ الْاَسْقَعِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، وَسُلَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانُ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: فَقُلْنَا: حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانُ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَقُلْنَا: حَدِّثُنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَيْسَ فِيهِ زِيَادَةٌ وَلا نُقْصَانُ، فَغَضِبَ، وَقَالَ: وَقَالَ: وَدَيْنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَقُلْنَا: لَيْسَ هَذَا ارَدُنَا، ارَدُنَا انْ تُحَدِّثَنَا حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَاحِبٍ لَنَا قَدُ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: اتَيْنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَاحِبٍ لَنَا قَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَاحِبٍ لَنَا قَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى صَاحِبٍ لَنَا قَدُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى اللهُ عِلْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهِ مِنَ النَّارَ، فَقَالَ: اعْمِقُوا عَنْهُ، يُعْتِقُ اللهُ بِكُلِ عُضُو إِينَهُ عُضُوا مِنْهُ مِنَ النَّارِ عَرِيْفٌ هَذَا لَقَبٌ لِعَبُدِ اللهِ بَنِ الدَّيْلَمِيّ

2844 حَدَّثَنَا بِصِحَةِ مَا ذَكُرْتُهُ أَبُوْ اِسْحَاقَ اِبْرَاهِيْمُ بُنُ فِرَاسِ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا بَكُرُ بُنُ سُهَيْلِ اللهِ بُنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ اللهِ بُنُ سَالِمٍ، حَدَّثَنِى اِبْرَاهِيْمُ بُنُ اَبِي عَبُلَةَ، قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بِاَرِيْحَاءَ، فَمَرَّ بِي وَاثِلَةَ بُنِ الْاسْقَعِ مُتَوَكِّنًا عَلَى عَبُدِ اللهِ بُنِ الدَّيْلَمِيّ، فَاجُلَسَهُ، ثُمَّ جَآءَ الكَّ،

حديث : 2843

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3964 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 16257 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث:218 click on link for more books

فَقَالَ: عَجَبٌ مَّا حَدَّثِنِى هَذَا الشَّيْخُ يَعُنِى وَاثِلَةَ، قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ فَقَالَ: حَدَّثَنِى كُنْتُ جَالِسًا مَّعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى غَزُوةِ تَبُوكَ، فَاتَاهُ نَفَرٌ مِّنْ يَنِى سُلَيْمٍ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَاحِبَنَا قَدُ اَوْجَبَ، صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَا اَتُهُ نَفُرٌ مِّنْ يَنِى سُلَيْمٍ، فَقَالُواْ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ صَاحِبَنَا قَدُ اَوْجَبَ، قَالَ رَسُولُ الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَعْتِقُواْ عَنْهُ، يُعْتِقِ الله بِكُلِّ عُضُو مِّنْهَا عُضُوا مِّنهُ مِنَ النَّارِ، فَصَارَ حَدِيْتُ وَاللهُ بِكُلِّ عُضُو مِّنهَا عُضُوا مِّنهُ مِنَ النَّارِ، فَصَارَ حَدِيْتُ وَاللهُ بِكُلِّ عُضُو مِّنهُ مِنْ حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ لَفُظُهُ حَدِيْتُ وَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى شَوْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَقَدُ اَخُرَجَ مُسُلِمٌ مِّنْ حَدِيْثِ اَبِى هُرَيْرَةَ لَفُظُهُ فِي عَنُقِ امْرِءٍ مُسُلِمٌ امْرَءً مُسُلِمً امْرَءً مُسُلِمً امْرَءً مُسُلِمٍ امْرَءً مُسُلِم امْرَءً مُسُلِمً امْرَءً مُسُلِم امْرَءً مُسُلِمً الْمَوْءَ الْشَيْحَيْنِ، وَقَدُ اَخُورَجَ مُسُلِمٌ امْرَءً مُسُلِمً امْرَءً مُسُلِم امْرَءً مُسُلِم امْرَءً مُسُلِمً امْرَءً مُسُلِم امْرَءً مُسُلِم امْرَءً مُ اللهُ اللهُ الْمَالُهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُولُولُولُ اللهُ المُوالِقُ اللهُ المُولِولُولُهُ اللهُ اللهُو

• • • • • ان مٰدکورہ روایات کے بعد واثلہ کی روایت شخین کے معیار کے مطابق صحیح قرار پائی ہے تا ہم امام مسلم میشد نے کسی مسلم کے اللہ کی روایت کے مسلم کے اللہ کی روایت کی ہے۔ مسلم کے مسلم کے مسلم کو آزاد کرنے کے متعلق حضرت ابو ہریرہ رہی تا ہم الفاظ میں ایک حدیث روایت کی ہے۔

2845 حَلَّاثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا بَحُو بُنُ نَصْرِ بُنِ سَابِقِ الْحَوُلَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَيُّوبُ بَنُ سُويَدٍ، حَدَّثَنَا إِبُرَاهِيمُ بُنُ اَبِي عَبُلَةَ، عَنْ عَبُدِ الْاعُلٰى بُنِ الدَّيُلَمِيِّ، عَنْ وَّاثِلَةَ بُنِ الْاَسْقَعِ، سَمِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: مَنْ اَعْتَقَ مُسُلِمًا، كَانَ فِكَاكَةُ مِنَ النَّارِ بِكُلِّ عُضُو مِّنُ هٰذَا عُضُوا مِّنُ هٰذَا عَبُدُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، يَقُولُ: مَنْ الدَّيُلَمِيِّ بِلا شَكَّ فِيهِ، كَمَا قُلْنَاهُ فِي عَرِيْفٍ

حضرت واثله بن اسقع و التعني فر ما تتے ہیں کہ رسول الله مثاقی فی ارشا دفر مایا: جو کسی مسلمان غلام کوآزاد کر ہے تو اس کے ہر عضو کی آزاد کی اب عث ہوگی۔

• ﴿ • ﴿ بِيعبدالاعلى بھى ،عبدالله بن دیلمی ہی ہیں اوراس میں کوئی شک نہیں ہے جیسا کہ ہم نے عریف کے بارے میں بیان کیا ہے۔

2846\_ آخُبَرَنِي عَبُدُ الرَّحُمْنِ بُنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي بِهَمُدَانَ، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيَمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْاَمُ بُنُ الْحَسَنِ، حَدَّثَنَا الْاَمُ بُنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا الْاَمُ بُنُ عَبُدِ اللَّهِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ عَبُدِ اللهِ

اصرجه ابوحساسه البستى فى "صعيده" طبيع موسسه الرباله بيروت لبنان 1414ه/1993، يختص العديث: 4307 اضرجه ابدوساس البستى فى "مننه الكبرلى" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991، رقم العديث: 4892 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجبه الأوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه رقع العديث: 3181 والدين دارالعرمين واهره مصر click on link for more books

الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا اَحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عِيسَى الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمٍ، وَابُو حُذَيْفَةَ، قَالاَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنَ اَبِى حَبِيْبَةَ الطَّائِيِّ، قَالَ: اَوْصَى إِلَىّ اَحِى بِطَائِفَةٍ مِّنُ مَّالِه، فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرُدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنَّ اَبِى عَبِيبَةَ الطَّائِقِ، قَالَ: اَوْصَى إِلَىّ اَحِى بِطَائِفَةٍ مِّنْ مَّالِه، فَلَقِيْتُ اَبَا الدَّرُدَاءِ، فَقُلْتُ: إِنَّ اَحِى فَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثُلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثَلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثَلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثُلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثُلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثُلُ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثُلُ الَّذِي يُعْتِقُ عِنْدَ الْمَوْتِ كَمَثُلِ اللّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَثُلُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسُلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَا اللّهِ عَلَيْهِ وَلَا اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَى اللّهُ عَلَيْهُ الْمَا عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الل

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابو حبیبہ طائی فرماتے ہیں: میرے بھائی نے میرے لئے کچھ مال کی وصیت کی۔ میں حضرت ابوالدرداء والتہ ابوالدرداء والتہ علی اور ان سے کہا: میرے بھائی نے میرے لئے کچھ مال کی وصیت کی ہے تو میں اس کو کہاں خرچ کردں؟ فقراء میں، مساکین میں یا مہاجرین میں؟ وہ بولے: اگر میں مجاہدین کے ساتھ انصاف نہیں کروں گا (توبیا چھی بات نہیں ہوگی) میں نے رسول اللہ مَنَا لَّالَّهُ مَنَا لَّالَّهُ مَنَا لَّالَّهُ مَنَا لَا اللهُ عَلَامٌ اللهُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامٌ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامٌ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامٌ عَلَامٌ عَلَامٌ اللهُ عَلَامُ عَلَامُ اللهُ عَلَامٌ اللهُ عَلَامٌ اللهُ عَلَامٌ عَلَامٌ اللهُ عَلَامٌ اللهُ عَلَامٌ عَلَامٌ عَلَامٌ عَلَامٌ عَلَامُ اللهُ عَلَامٌ عَلَامُ عَلَامٌ عَلَامُ عَلَامٌ عَلَامٌ عَلَامٌ عَلَامُ عَلَامٌ عَلَامٌ عَلَامُ عَلَامُ عَلَامٌ عَلَامُ عَلَامُ

حديث: 2846

اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع داراحياء التراث العربى بيروت لبنان رقم العديث: 2123 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 21767 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 7622 اخرجه ابومسعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 وقديث: 202

### حديث: 2847

اضرجه ابو عبدالله معبد البغارى فى "صعيعه" (طبع ثالث) دارا بن كثير يهامه بيروت لبنان 1987ه/1987 وقم العديت: 2452 اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى فى "صعيعه" طبع داراهياء التراث العربى ببروت لبنان رقم العديث: 999 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 1690 اخرجه ابوعبدالله السيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 2680 اخرجه ابوحاتم البستى فى "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت لبنان 1414ه/1993. وقم العديث: 3343 اخرجه ابوبكر بن خزيمة النيسابورى فى "صعيعه" طبع العكتب الاسلامى بيروت لبنان 1390ه/1970. وقم العديث: 2434 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سنه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991. رقم العديث: 4931 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "سنته الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 7551 اخرجه ابويعلى البوصلى فى "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشو، شام 1404ه-1984. رقم العديث: 7109 اخرجه ابودالفساسم الطبرانى فى "مسنده" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983. رقم العديث: 1067 اخرجه ابومعد الكسى فى "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1808ه/1988. أوقم العديث: 1548ه/1983

الْقَاضِيْ، وَآحُمَدُ بُنُ حَازِمِ الْغِفَارِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا يَعْلَى بُنُ عُبَيْدٍ الطَّنَافِسِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسُحَاقَ، عَنُ بُكَيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اَعْتَفْتُ جَارِيَةً لِى، بُكَيْرٍ بُنِ عَبْدِ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتُ: اَعْتَفْتُ جَارِيَةً لِى، فَلَخَرَ بُنُ بِعِتْقِهَا، فَقَالَ: اَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ اَعْطَيْتَهَا اَخُوالَكَ كَانَ اَعْظَمَ لَا جُرِكَ كَانَ اَعْظَمَ لَا جُرِكَ لَكُ كُنْتُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاخْبَرُ تُهُ بِعِتْقِهَا، فَقَالَ: اَمَا إِنَّكَ لَوْ كُنْتُ اَعْطَيْتَهَا اَخُوالَكَ كَانَ اعْظَمَ لاَجُركَ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

2848 ـ اخبرنا ابو بَكُرِ آخْ مَدُ بُنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَزَّازُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرِ صَالِحُ بُنُ رُسُتُم، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَعُدٍ مَوْلَىٰ اَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ رَضِىَ اللَّهُ عَنُهُ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ لاَبِى بَكُرِ الصِّدِيْقِ، وَكَانَ سَعُدٌ مَّمُلُو كَا لَهُ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا بَكُرٍ، آعُتِقُ سَعُدًا، فَقَالَ: يَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا بَكُرٍ، آعُتِقُ سَعُدًا، فَقَالَ: يَا لَللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا اَبَا بَكُرٍ، آعُتِقُ سَعُدًا، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَبَا بَكُرٍ، آعُتِقُ سَعُدًا، فَقَالَ: يَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرِّجَالُ، اَتَتُكَ الرِّجَالُ الرِّجَالُ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالُ، اتَتُكَ الرِّجَالُ اللهِ مَا لَنَا غَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرِّجَالُ، اتَتُكَ الرِّجَالُ اللهِ مَا لَنَا غَيْرُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَيْرُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلْمُ اللهُ الْعُلَالُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ الْعُلَالُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعُلَالَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

هلدًا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

﴿ حضرت ابو بكرصديق وَلِنْ عَنَامَ حضرت سعد وَلِنْ عَنَا فَر مات بين : (سعد حضرت ابو بكرصديق وَلَا تَعَنَا كَا عَلَام تَعَا اور رسول اللهُ مَنَا فَيْنَا كَا عَلَام عَلَى عَلَى عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَام عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُهُ عَلَى اللهُ عَ

• • • • بیحدیث سیح الاسناد ہے لیکن امام بخاری میشد اور امام مسلم میشد نے اس کوفقل نہیں کیا۔

2849 اَخُبَرَنَا اَبُواَحُمَدُ بَكُرُبُنُ مُحَمَّدِ الصَّيْرَ فِيَّ ،ثَنَا اَحْمَدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ عِيْسَى،ثَنَاعَبُدُالُوَادِثِ بَنُ سَعِيْدٍ ،ثَنَا سَعِيْدِ ،ثَنَا سَعِيْدِ ،ثَنَا سَعِيْدِ ،ثَنَا سَعِيْدُ بَنُ جَهُمَانَ ،حَدَّثِنِى سَفِيْنَةُ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَتُ لِى أُمُّ سَلْمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا اَعْتِقُكَ وَاللهُ عَلَيْهُ اَللهُ عَنْهَا اَعْتِقُكَ وَاللهُ عَلَيْهُ اللهِ مَنْ اللهِ مَاعِشُتُ وَلُو اللهِ مَا عَلَيْهِ اللهِ مَا عَلَى مَا عَلَى اللهِ مَا عَشْتُ وَطَى عَلَى مَا فَارَقُتُ رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَا عِشْتُ مَا عِشْتُ اللهِ مَا عَشْتُ مَا عَشْتُ اللهِ عَلَى مَا فَا مَعْتَقَتْنِى وَاشْتَرَطَتُ عَلَى اَنُ اَخُدِمَ رَسُولَ اللهِ مَا عَشْتُ مَا عِشْتُ اللهِ مَا عَشْتُ مَا عَشْتُ اللهِ مَا عَشْتُ اللهِ مَا عَشْتُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ

حديث: 2848

اخرجه ابو عبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر 'رقم العديث: 1717 اخرجه ابويعلى الهوصلى فى "مسنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق ثام 1404ه-6d984طق<del>م المعديثة click di573c</del> والمعديثة المعامون للتراث دمشق

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ أَلِاسْنَادِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ حضرت سفینہ بڑالٹیڈ فرماتے ہیں: مجھے ام المونین حضرت ام سلمہ بڑالٹیڈ نے کہا: میں تجھے اس شرط پر آزاد کرتی ہوں کہ تو ممام عمر رسول اللہ مٹالٹیڈ کی خدمت کرے گا، حضرت سفینہ زلائٹیڈ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: اگر آپ مجھ پر بیشرط نہ بھی لگائیں تب بھی میں اپنی زندگی بھر حضور مٹالٹیڈ کی میں زندگی بھر رسول اللہ مٹالٹیڈ کی خدمت کروں گا۔ اللہ مٹالٹیڈ کی خدمت کروں گا۔

• الله من المسلم من المسلم عن المام بخارى من الله المسلم من الله المسلم من الله المسلم من الله المسلم المس

2850 حَكَّثَنَا آبُوْ عَبُدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوْبَ ، حَكَثَنَا عَلِيُّ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَكَثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْحَسَنِ الْهِلالِيُّ، حَكَّثَنَا عَبُدُ اللهِ بُنُ الْوَلِيُّ بَنُ اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: قَالَ الْمَوَلَ اللهُ عَنُهَا، قَالَتُ: قَالَ رَجُلٌ: اَعْتِقُ عَنِ ابْنِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: نَعَمُ

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

﴿ ام المونين حفرت عائشہ وَلِيَّةُ افر ماتی ہیں: ایک شخص نے عرض کی: یارسول اللہ مَثَالِیَّا کیا میں اپنے بیٹے کی طرف سے غلام آزاد کرسکتا ہوں؟ آپ مَثَالِیَّا مِنْ نے فر مایا: جی ہاں۔

• • • يحديث المام بخارى بُولَيْ الورامام مسلم بُولَيْ كمعيار كمطابق صحح به كيكن شخين في استفل نهيس كيا ـ على الله بن المحكن أبُو عَلِيّ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بنُ الْحَسَنِ بنِ قُتَيْبَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بنُ

حديث: 2849

اخرجه ابو داؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث:3932 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقم العديث: 2526 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 26754 اخرجه ابوعبدالرحمن النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991: وقم العديث: 4995 ذكره ابوبكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. وقم العديث: 21215 اخرجه ابوداؤد الطبالسى فى "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان وقم العديث: 1602

### حديث : 2851

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3949 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان داراحيساء التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1365 اضرجه ابو عبدالله الفزوينى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2524 اضرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 4898 ذكره ابوبكر ابوبكر الوعبدالرحمن النسائى فى "مننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه / 1991، رقم العديث: 4898 ذكره ابوبكر البيهقى فى "مننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودى عرب 1414ه/1994، رقم العديث: 21204 اخرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الطوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر 1415ه مرقم العديث: 1438 اضرجه ابوالقاسم الطبرانى فى "معجمه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983، رقم العديث: 6852 اضرجه ابوداؤد الطبالسى فى "مسنده" طبع دارالعرفة بيروت لبنان رقم العديث: 6852 اخرجه العديث: 6852 اخرجه العديث والعلام والعكم العديث والعديث وال

مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، قَالاً: حَلَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوْسُفَ الْفِرْيَابِيُّ، حَلَّثَنَا ضَمْرَةُ بْنُ رَبِيْعَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْ مُحَمَّدِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَّلِكُ ذَا عَبْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَّلِكُ ذَا عَبْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَّلِكُ ذَا رَحِع مُحَرَّم فَهُوَ حُرُّ

وَجَدَّثَنَا اَبُوْ عَلِيٍّ، بِإِسْنَادِم سَوَاءً اَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَن بَيْعِ الْوَلاءِ، وَعَنْ هِبَتِه

سَمِعْتُ أَبَا عَلِيّ الْحَافِظَ، يَقُولُ: إِنَّمَا ذَكُرُتُ الْمَتْنَ الثَّانِي لِيُزَوِّرَ بِهِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ ضَمْرَةَ، وَسَاهِدُهُ الْحَدِيْثُ الصَّحِيْحُ الْمَحُفُوظُ، عَنْ هَلْذَا حَدِيْتُ الصَّحِيْحُ الْمَحْفُوظُ، عَنْ هَلْذَا حَدِيْتُ الصَّحِيْحُ الْمَحْفُوظُ، عَنْ سَمُرَةَ بُن جُنُدُب

💠 ﴿ حَضرت عبدالله ﴾ ابن عمر وُلِيَّهُ فا فرمات مِين كه رسول اللهُ مَثَالِثَيْمَ نِهِ ارشاد فرمایا: جَوْخص كسى ذى رحم محرم كاما لك بينوه (ذی رحم) آزاد ہوجاتا ہے۔

• ابوعلی نے اپنی سند کے ہمراہ بیان کیا ہے کہ رسول اللہ نے "ولاء" بیچنے سے اور اس کو ہبہ کرنے سے منع کیا ہے۔ ابوعلی حافظ فرماتے ہیں: میں نے دوسرامتن اس لئے پیش کیا ہے تا کہ زہری کی ضمرہ سے روایت کردہ حدیث درست قرار

المجام المعام المعارى موسلة اورامام سلم موسلة كمعيار كمطابق صحيح بركين شخين في السفال مهاري موسلة المعالم معارك معارك مطابق محتال المعام المعالم معارك معارك مطابق محتال المعام المعام المعام معارك مع حضرت سمرہ بن جندب شائنۂ سے مروی درج ذیل حدیث اس کی شاہر ہے۔

2852 أَخْبَوْنَا أَحْمَدُ بُنُ جَعُفُو الْقَطِيْعِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلِ، حَدَّثَنِي آبِي، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ بَكْرٍ وَّ أَخْبَرَنَا اَبُوْ بَكْرِ بْنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا أَحْمَدُ بْنُ سَلَمَةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمَ الْحَنْظَلِيُّ، وَاسْحَاقُ بُنُ مَنْصُورٍ الْمَرُوزِيُّ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِيُّ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمٍ الْإَحْوَلِ، وَقَتَادَةً، عَنِ الْحَسَنِ، عَنُ سَمُرَةً رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ مَّلَكَ ذَا رَحِمٍ مُحَرَّمٍ فَهُوَ حُرُّ

💠 🗢 حضرت سمرہ بن جندب طالفیٰ فرماتے ہیں کہ رسول الله مَثَالَیٰ فِلْم نے ارشا دفر مایا: جو شخص ذی رحم محرم کا ما لک بناوہ ذی رحماس پرآزاد ہے۔

2853 حَدَّثَنَا اَبُوْ نَصْرٍ آحْمَدُ بُنُ سَهُلِ الْفَقِيهُ بِبُحَارِى، حَدَّثَنَا صَالِحُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْحَافِظُ، عَنُ اَبِي النزَّبِيْعِ الزَّهُرَانِيّ، وَعُثْمَانَ بُنِ آبِي شَيْبَةَ، وزهير بن حرب، قَالُوا: حَدَّثَنَا جَرِيْرٌ، عَنْ سُهَيْلِ بُنِ آبِي صَالِح، عَنْ اَبِيُهِ، عَنْ اَبِىٰ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَدُ الرِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، قَالَ اَبُو هُرَيْرَةَ: لاَنُ أُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِي سَبِيلِ اللهِ أَحَبُّ اِلَيَّ أَنُ أُعْتِقَ وَلَدَ زِنْيَةٍ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرُطِ مُسُلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَلَهُ شَاهِدٌ مِّنْ حَدِيْتِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ

﴾ ﴿ حضرت ابو ہریر ؛ وظافیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللّه مُثَاثِیْ اِنْ اسْاد فرمایا: زناء کے نتیجے میں پیدا ہونے والا بچہ تین افراد کی برائی ( کا نتیجہ ) ہے۔

• ﴿ • ﴿ • حضرت ابو ہر ہرہ نُٹالِیُمُوْفر ماتے ہیں: میں اللّٰہ کی راہ میں ایک تسمہ خدمت کرنے کو، حرامی غلام آزاد کرنے سے بہتر سمجھتا ں۔

• • • بید مید میام ملم بیشی کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شیخین نے اسے قل نہیں کیا حضرت ابوسلمہ کی ابو ہر ترہ ہے مروی درج ذیل حدیث مذکورہ حدیث کی شاہد ہے۔

2854 أَخْبَرَنَاهُ أَبُو الْحَسَنِ آحُمَدُ بُنُ مُحَمَّدٍ الْعَنَزِيُّ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيْدَ الدَّارِمِيُّ، حَدَّثَنَا مُوسَى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ بِسُ السَّمَاءِ عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَلَدَ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ

♦♦ حضرت ابوہریرہ ڈلاٹنیوفر ماتے ہیں کہرسول اللہ مَثَالَیٰیَم نے ارشا دفر مایا: زناء کی اولا دتین افراد کاشرہے۔

2855 فَحَدَّثَنَا الشَّيْحُ اَبُو بَكُو اَحْمَدُ بَنُ اِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بَنُ غَالِبٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بَنُ عُمَرَ بَنِ شَعِيقٍ، حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بَنُ الْفَضُلِ، عَنُ مُّحَمَّدِ بَنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهُرِيِّ، عَنْ عُرُوةَ بَنِ الزُّبَيْرِ، قَالَ: بَلَغَ عَآئِشَةَ رَضِى النُّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَنُ اُمَتَّعَ بِسَوْطٍ فِى سَبِيْلِ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَنُ اُمَتَّع بِسَوْطٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لاَنُ اُمَتَّع بِسَوْطٍ فِى سَبِيْلِ اللهِ مَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَإِنَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَإِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَإِنَّ رَسُولُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَإِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَإِنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَدُ الزِّنَا شَوْ الثَّولَةُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسَاءَ الصَابَةُ،

وَامَّا قَوْلُهُ: وَلَدُ الزِّنَا شَرُّ الثَّلاثَةِ، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ عَلَى هَذَا، إِنَّمَا كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُنَافِقِينَ، يُؤْذِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَنْ يَّغَذِرُنِى مِنْ فُلانِ؟ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَعَ مَا بِهِ وَلَدُ زِنَّا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هُوَ شَرُّ الثَّلاثَةِ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: وَلا تَزِرُ وَاذِرَةٌ وِذَرَ اُخُرَى

حویث: 2854

اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث:3963 اخرجه ابوعبدالله انشيبانى فى "مسنده" طبع مسوسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 8084 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/1991 مقديث: 4930 ذكيره اسوبسكر البيهقى فى "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1974ه/1994 رقم العديث: 19772

وَامَّا قَوْلُهُ: إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِبُكَاءِ الْحَيِّ، فَلَمْ يَكُنِ الْحَدِيْثُ عَلَىٰ هٰذَا، وَلَٰكِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ، وَامَّلُهُ يَبُكُونَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: إِنَّهُمْ يَبُكُونَ عَلَيْهِ، وَإِنَّهُ لَيُعَذَّبُ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: لاَ يُكِلِّفُ اللهُ نَفُسًا إِلَّا وُسُعَهَا

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيتٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت ابو ہریرہ ڈلائٹ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منافی نے ارشاد فرمایا: میرے نزدیک زناکے بچہ کوآزاد کرنے کی بہ نسبت ایک تسمہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا زیادہ بہتر ہے اور رسول اللہ منافی نے فرمایا: زناء کی اولا دمین افراد کا شرہے اور (بیہ بھی فرمایا کہ) میت کواس کے اہل خانہ کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے۔ حضرت عاکشہ ڈلائٹ کا اللہ تعالی ابو ہریرہ پرم کرے، انہوں نے بہوں نے بہو حور پرتی ہے اور نہ جے طور پرآگے پہنچائی ہے کیونکہ جو یہ بات ہے 'زنا کا بچہ آزاد کرنے کی بہنست ایک تسمے کا اللہ کی راہ میں فائدہ دینازیادہ بہتر ہے' (اس کی تفصیل بیہے کہ) جب بیآیت
نسبت ایک تسمے کا اللہ کی راہ میں فائدہ دینازیادہ بہتر ہے' (اس کی تفصیل بیہے کہ) جب بیآیت

فَلَا اقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا آذُرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ (البلد:11,12)

'' پھر بے تامل گھاٹی میں نہ کو دااور تونے کیا جانا وہ گھاٹی کیا ہے'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا)

نازل ہوئی توعرض کیا گیا یارسول اللہ منگائی اہمارے پاس آزاد کرنے کے لئے کوئی چیز نہیں ہے، سوائے اس کے کہ کسی کے
پاس ایک سیاہ رنگ کی لونڈی ہوجو کہ اس کی خدمت کرتی ہے اور اس کے ساتھ مزید کام کاج میں ہاتھ بٹاتی ہے اگر ہم ان کو حکم دیں
اوروہ زنا کرا کے بچہ پیدا کر ہے تو ہم اس بچہ کو آزاو کر دیں (توبہ کیسار ہے گا؟) تو آپ منگائی کے نفر مایا: ''زنا کی اولا د آزاد کرنے کی
بذسبت صرف ایک سے کا اللہ کی راہ میں فائدہ پہنچانا مجھے زیادہ پہندیدہ ہے''

اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ زنا کے نتیج میں پیدا ہونے والا بچہ قین افراد کا شرہ (تواس کی تفصیل یہ ہے کہ) اس کا مطلب وہ نہیں ہے (جوابو ہر برہ سمجھے ہیں بلکہ اصل مطلب یہ ہے کہ) ایک منافق شخص رسول الله مَا لَیْ عَلَیْ اِللّٰمِ اللّٰهِ مَا لَیْ اَللّٰمِ اللّٰهِ مَا لَیْکُمُ اِللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰ

وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزُرَ اُخُرَى

اور کوئی بوجھا تھانے والی جان دوسرے کا بوجھنہیں اٹھائے گ''

اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ''میت کواس کے گھروالوں کے رونے کی وجہ سے عذاب دیا جاتا ہے''تو حدیث کااصل مطلب پنہیں ہے بلکہ (بات دراصل ہے ہے کہ) ایک دفعہ رسول اللہ مُثَاثِیْتِم ایک یہودی کے گھر کے قریب سے گزرے۔ یہودی مرگیا تھا اور اس کے گھروالے اس پررورہے ہیں حالانکہ اس کوعذاب ہور ہا ہے اور اللہ تعالی ارشا وفر ماتا ہے

لاَ يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا (البقرة: 286)

''اللهُ کسی جان پر بوجهٔ ہیں ڈالٹا مگراس کی طاقت بھر'' (ترجمہ کنز الایمان ،امام احمد رضا )

ونو والمسلم والمسلم والتي معيار كرمطابق صحيح بيكن شيخين في السيقان بيس كيا-

2856 حَلَّثَنَا اَبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ يُوسُفَ الْفَقِيهُ، حَلَّثَنَا عُثْمَانُ بَنُ سَعِيدٍ الْمَعَرِيُّ عَبُهُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ، وَالْفَصُلُ بَنُ مُحَمَّدِ بَنِ الْمُسَيِّبِ الشَّعْرَانِيُّ، قَالاَ: حَلَّثَنَا ابُو صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ عَبُهُ اللهِ بَنُ صَالِحٍ كَاتَبُ اللَّيْثِ، عَنِ اللهِ بَنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بَنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: جَاءَ تُ جَارِيَةٌ إلى عُمَرَ بَنِ النَّحَطَّابِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَتُ: إنَّ سَيِّدِى النَّهِ عَبَى اللهُ عَنْهُ، فَقَالَتُ: إنَّ سَيِّدِى التَّهَمَىٰ، فَالَتُ اللهُ عَلَى النَّارِ حَتَّى احْتَرَقَ، فَرُجِى، فَقَالَ لَهَا عُمَرُ: هَلُ رَاى ذَلِكَ عَلَيْكِ؟ قَالَتُ: لاَ، فَقَالَ عُمَرُ: عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَمَلَ الرَّجُلُ الاَ قَالَ: اتَعَذِّبُ بِعَدَابِ اللهِ؟ قَالَ: يَا اللهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ الرَّجُلُ لاَ، قَالَ: لاَ مَقَالَ اللهُ؟ قَالَ: لاَ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: لاَ يَقَادُ عَمَلُ اللهُ؟ قَالَ: لاَ مَقَالَ اللهُ؟ قَالَ: لاَ مَقَالَ عُمَرُ: وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: لاَ يَقَادُ مَمْلُوكٌ مِنْ مَّالِكِهِ، وَلا وَاللهِ وَاللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: لاَ يَقَادُ عَمَلُوكٌ مِنْ مَاللهِ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: لاَ يُقَادُ عَرَدُهُ اللهِ مَالَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ: لاَ يُقَادُ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، يَقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ، وَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ، وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهِ وَاللهِ مَوْلُولُ اللهُ عَلَى اللهُ الْقُولُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

هلذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

• • • • • بیصدیث صحیح الاسناد ہے کیکن امام بخاری ویشنہ اور امام سلم ویشنہ نے اس کوفل نہیں کیا۔

حەيث: 2856

اخسرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الاوسط" طبع دارالعرمين قاهره مصر؛ 1415ه 'رقم العديث: 8657 ذكره ابوبكر البيهقى في "سننه الكبرك طبع مكتبه وإرالبار مكه مكرمه يعصى 1414هـ/11994م 1994م تا لعديث: 15726

2857 اخْبَرَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ اَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرُو، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ مَسْعُودٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بُنُ هَارُونَ، اَنْبَانَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، اَنَّ سَبْيًا مِّنُ خَوْلَانَ قَدِمَ، وَكَانَ عَلَى عَآئِشَةَ رَقَبَةٌ مِّارُونَ، اَنْبَانَا مِسْعَرٌ، عَنْ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ، فَارَادَتُ اَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ، فَنَهَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ سَبُيٌ مِّنَ الْعَنْبَرِ، فَامَرَهَا اَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ، فَنَهَاهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَدِمَ سَبُيٌ مِّنَ الْعَنْبَرِ، فَامَرَهَا اَنْ تُعْتِقَ مِنْهُمْ شُعْبَةُ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ الْحَسَنِ

♦﴿ ابن معقل کابیان ہے کہ خولان کا ایک قیدی آیا اور حضرت عائشہ بڑی ٹیٹا کے ذمہ اساعیل کی اولا دمیں سے ایک غلام آزاد کرنا تھا، تو بمن سے ایک قیدی آیا۔ حضرت عائشہ بڑی ٹیٹا نے اس کو آزاد کرنا تھا، تو بمن سے ایک قیدی آیا۔ حضرت عائشہ بڑی ٹیٹا نے اس کو آزاد کرنے کا ارادہ کیالیکن نبی اکرم مُلیٹیٹا نے ان کومنع فرما دیا۔ پھر مضر کا ایک قیدی آیا (راوی فرماتے ہیں) میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق بنی العنبر کے ساتھ تھا تو رسول اللہ مُلیٹیٹا نے حضرت عائشہ بڑی ٹیٹا کو کھم دیا کہ اس کو آزاد کردے۔

• و و اس حدیث کوعبید بن حسن سے روایت کرنے میں شعبہ نے مسعر کی متابعت کی ہے۔

2858 - آخُبَرَنَاهُ آخُمَدُ بُنُ كَامِلِ بُنِ خَلَفٍ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا آبُو قِلابَةَ وَحَدَّثَنَا آبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، اَنْبَانَا شُعُبَةُ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ، قَالَ: يَعُقُوبَ، حَدَّثَنَا وَهُبُ بُنُ جَرِيْرٍ، اَنْبَانَا شُعُبَةُ، عَنُ عُبَيْدِ بُنِ الْحَسَنِ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبُدَ اللهِ بُنَ مَعْقِلٍ، قَالَ: كَانَ عَلَى عَآئِشَةَ مُحَرَّرٌ مِّنُ وَلَدِ اِسْمَاعِيْلَ، فَأْتِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْتِقِي مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، اَوْ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، اَوْ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، اَوْ مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، اَوْ مِنْ بَنِي اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَعْتِقِي مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، اَوْ مِنْ بَنِي الْحَيَانَ، وَلا تَعْتِقِي مِنْ بَنِي الْعَنْبَرِ، اَوْ مِنْ بَنِي

هٰذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

حضرت عبداللہ بن معقل فرماتے ہیں: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذمہ اساعیل کی اولا دمیں سے غلام آزاد کرنا تھا، تورسول اللہ منگائی آغیر کے پاس بنی العنبر کا ایک قیدی آیا تو آپ منگائی آغیر مایا: بنی العنبر یا بنی لحیان میں سے غلام آزاد کر لولیکن بنی خولان میں سے مت کرنا۔

حديث: 2857

# كِتَابُ الْمُكَاتِبُ

## مكاتبكابيان

2859 حَدَّثَنَا آبُو بِكُرٍ آحُمَدُ بُنُ اِسْحَاقَ، اَنْبَانَا آبُو الْمُثَنَّى الْعَنْبَرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّاكِحُ وَسَلَّمَ، قَالَ: ثَلَاثَةٌ حَقٌ عَلَى اللَّهِ اَنْ يُعِينَهُمْ: الْمُكَاتَبُ الَّذِي يُرِيْدُ الْاَدَاءَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ يُرِيْدُ الْاَدَاءَ، وَالْمُجَاهِدُ فِي سَبِيْلِ اللَّهِ، وَالنَّاكِحُ

هلذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُحَرِِّ جَاهُ

﴿ حضرت ابوہریرہ و اللّٰهُ فَا مَاتِے ہیں کہ رسول اللّٰهُ مَنْ اللّٰهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ مَنْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْ اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

- (1) وه مكاتب غلام جوا پنابدل كتاب ادا كرنا جا بهتا هو ـ
  - (2) مجامد في سبيل الله
  - (3) يا كدامني كى طلب مين تكاح كالمتمنى ـ
- ونوونو بيصل المسلم بيلة كمعيار كمطابق صحيح بيكن شخين في السيقل نهيل كيا-

2860 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعُقُوبَ الْحَافِظُ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى، حَدَّثَنَا اَبُو اللهِ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ اللهِ بُنِ مُحَمَّدِ بُنِ عَقِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بُنِ

عديث: 2859

يرہاں مستدرك حاكم كى حديث 2678 كى تخريج لگاڻيں

### حديث: 2860

اضرجه ابوعبدالله الشيبياني في "مسنده" طبع موسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 16029 ذكره ابوبكر البيريقي في "سننه الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1994ه/1994 رقم العديث: 21410 اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجبه الكبير" طبع مكتبه العلوم والعكم موصل 1404ه/1983 رقم العديث: 5591 اضرجه ابومعبد الكسي في "مسنده" طبع مكتبة السنة قاهره مصر 1408ه/1988 رقم العديث: 471 اخرجه ابوبكر الكوفي في "مصنفه" طبع مكتبه الرشد رياض سعودى عرب click on link for more books 19554

https://archive.org/details/@zohaibhasanattari

سَهُلِ بْنِ حُنَيْفٍ، أَنَّ سَهُلا حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: مَنْ اَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اللهِ، اَوْ غَازِيًا، اَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ، اَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَيَتِه، اَظَلَّهُ اللهُ فِي ظِلِّه، يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِللَّهُ ظِلَّهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⇒ حضرت سہل رہائیڈ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ منگائیڈ میں یہ در کی ،اللہ تعالی اس کواس دن اپنے سائے میں جاہد فی سبیل اللہ کی ،یا کسی مقروض کی شکل کی حالت میں ماکا تب کی اس کو آزاد کرانے کے سلسلہ میں مدد کی ،اللہ تعالی اس کواس دن اپنے سائے میں جگہء عطافر مائے گا جس دن اس کے علاوہ اور کوئی سائی ہیں ہوگا۔

گا جس دن اس کے علاوہ اور کوئی سائی ہیں ہوگا۔

السناد ہے کیا ۔ اور امام مسلم میں السناد ہے کیکن امام بخاری میں اور امام مسلم میں نے اس کوقل نہیں کیا۔

2861 حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بُنُ صَالِحِ بُنِ هَانِءٍ، وَمُحَمَّدُ بُنُ عَبْدِ اللهِ بُنِ دِيْنَارِ الْعَدُلُ، قَالاً: حَدَّثَنَا اَبُو نُعَيْمِ الْفَصْلُ بُنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا عِيسلى بُنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَهُ الْيَامِيُّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا طَلْحَهُ الْيَامِيُّ، عَنُ عَبْدِ الرَّحُمٰنِ السُّلَمِيُّ عَنِ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبٍ رَضِى اللهُ عَنُهُ، قَالَ: جَآءَ اَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللهِ اللهِ اللهُ عَنُهُ، قَالَ: كِنُ اَقْصَرُتَ الْحُطْبَةَ لَقَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يَّدُخِلْنِي الْجَنَّة، فَقَالَ: كِنُ اَقْصَرُتَ الْحُطْبَة لَقَدُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يَّدُخِلْنِي الْجَنَّة، فَقَالَ: كِنُ اَقْصَرُتَ الْخُطْبَة لَقَدُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، عَلِّمْنِي شَيْئًا يَدُخِلْنِي الْجَنَّة، فَقَالَ: كِنُ الْخُطْبَة لَقَدُ اللهُ عَلَى الْمُعْرُونِ اللهُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَيْمُ عُلُونَ الْمَعْرُونِ فَ وَاللهِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ، فَإِنْ لَيْمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكُورِ، فَإِنْ لَلْمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ اللَّا مِنْ قَالُ الْجَائِعَ، وَاسُقِ الظَّمُانَ، وَأَمُرُ بِالْمَعُرُوفِ، وَانَهُ عَنِ الْمُنْكُورِ، فَإِنْ لَلْمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ اللَّهِ عَنِ الْمُنْكُورِ، فَإِنْ لَلْمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكُورِ، فَإِنْ لَلْمُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ اللَّهُ عَنِ الْمُنْكُورِ، فَإِنْ لَلْ مُ تُطِقُ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ الْآ مُعْرُونِ الْمُعْرُونِ اللهُ عَنْ الْمُعْرُونُ فَالُهُ الْمُعْرُونُ فَى الْمُعْرُونُ اللهُ عَلَى الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعْرُونُ فَى الْمُعْرُونَ الْمُعْرُونُ اللهَ عَلَى الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ فَى الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعْرُونُ اللهُ عَلَى الْمُعْرُونُ اللهُ عَلَى الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعَلِّ الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعْرُونُ الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعْرُونُ اللهُ الْمُعْرُونُ اللهُ اللهُ عَلَى الْمُعْرُونُ اللهُ الْم

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

اضرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع موسه قرطبه قاهره مصر رقم المديث: 18670 اضرجه ابوحاتم البستي في "صحيحه" طبع موسه الرساله بيروت لبنان 1993ه/1993 رقم المديث: 374 اخرجه ابوعبدالله البخاري في "الادب البفرد" طبع دارالبشساشر الاسلاميية بيروت لبنان 1409ه/1989 رقم المحديث: 69 اضرجه ابوداؤد الطيبالسي في "مسنده" طبع دارالبعرفة بيروت لبنان رقم المديث: 739 ذكره ابوبكر البيرقي في "سنه الكبري طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه معودي عرب 1414ه/1994 رقم المديث: 21102

ے منع کروا گرتم اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتے ہوتو بھلائی کے علاوہ ہر چیز سے زبان کوروک لو۔ • : • • : • بیحدیث صحیح الا سناد ہے لیکن امام بخاری ٹیشنٹ اور امام مسلم ٹیشنٹ نے اس کوفل نہیں کیا۔

2862 - اَخْبَرَنِى آبُو الْقَاسِمِ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ الْحُسَيْنِ الْقَاضِى، حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنَا وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنْ سَلْمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَبِى عُثْمَانَ النَّهُدِيّ، عَنْ سَلْمَةَ وَاللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَاتَبْتُ اَهْلِى عَلَى اَنْ اَغُوسَ لَهُمْ خَمْسَ مِائَةِ فُسَيْلَةٍ، فَإِذَا عَلَقَتْ، فَانَا حُرُّ، سَلْمَةَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ وَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اغْرِسْ، وَاشْتَرِطُ لَهُمْ، فَإِذَا ارَدُتَ اَنْ تَغُرِسَ فَا إِنَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ وُلِكَ لَهُ، فَقَالَ: اغْرِسْ، وَاشْتَرِطُ لَهُمْ، فَإِذَا ارَدُتَ اَنْ تَغُرِسَ فَا إِلَّا الْوَاحِدَةُ وَسَلَّمَ فَذَكُونَ وَيَدَى فَعَلَقَتْ جَمِيْعًا إِلَّا الْوَاحِدَةُ

• • • • • عاصم بن سلیمان کی سند کے ہمراہ بیرحدیث امام بخاری بھیلیۃ اورامام سلم بھیلیۃ کے معیار کے مطابق صحیح ہے کیکن شخین نے اس کوقل نہیں کیا۔

2863 - أَخُبَرَنَا مَيْمُونُ بُنُ اِسْحَاقَ الْهَاشِمِيُّ بِبَغْدَادَ، حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بُنُ مُحَمَّدٍ الدُّوْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّه رَضِيَ اللّٰهُ مَنْ عَاصِمٍ الْكِلابِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَبَّاسٍ الْجُرَيْرِيِّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بُنُ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّه رَضِيَ اللّٰهُ

اضرجيه ابيوعبيدالله الشيبياني في "مستنده" طبع موسيه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 23781 ذكيره ابيوبكر البيهقي في "شنيه الكبري طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 21413

### حديث : 2863

اخرجه ابو داؤد السجستانى فى "سنه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 3927 اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فى "جامعه" طبع داراحيدا و الترات العربی بيروت لبنان رقم العديث: 1260 اخرجه ابو عبدالله القزوينى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2519 اخرجه ابوعبدالله الشيبسانى فى "مسننده" طبيع موسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 6666 اخرجه ابوعبدالرحين النسائى فى "سننه الكبرى" طبع دارالكتب العلميه بيروت لبنان 1411ه/ 1991. رقم العديث: 5026 ذكره ابوبكر البيرسقى فى "سنسته الكبرى طبع مكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودى عرب 1414ه/1994. رقيم العديث: 21418 اخرجه ابوبكر الكوفى فى "مصنفه" طبع مكتبه الرثد رياض سعودى عرب (طبع اول) 1409ه رقم العديث: 21418

عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا مُكَاتَبٍ كُوْتِبَ عَلَى الْفِ أُوقِيَّةٍ فَاَذَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ اَوَاقٍ فَهُوَ عَبُدٌ وَايَّمَا مُكَاتَبِ كُوْتِبَ عَلَى اللهِ صَلَّى مِائَةِ دِيْنَارِ ، فَاَذَاهَا إِلَّا عَشَرَةَ دَنَانِيْرَ فَهُوَ عَبُدٌ

هَٰذَا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

⟨ حضرت عمر و بن شعیب اپ والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ مُثَاثِیْنَا نے ارشاد فرمایا: جس کسی مکا تب کا بدل کتابت 1000 اوقیہ طے بوا بوء وہ ان میں سے 1990 ادا کردے تب بھی غلام ہی ہے اور جس مکا تب کا بدل کتابت 1000 دینار طے ہوا ہو وہ 90 دینار داکردے تب بھی غلام ہی ہے۔ (جب تک کہ ادائیگی مکمل نہ ہو)

• : • • : • بیحدیث سیحی الا سناد ہے نیکن امام بخاری ہیں اور امام سلم ہیں نے اس کونقل نہیں کیا۔

2864 حَلَّ ثَنَا اَحْمَدُ بُنُ سَلَمَانَ بُنِ الْحَسَنِ النِّجَادُ الْفَقِيهُ، اِمْلاً بِبَغُدَادَ، حَلَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَخَادُ الْفَقِيهُ، اِمْلاً بِبَغُدَادَ، حَلَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ مُكُرَمِ الْبَخَادُ الْفَقِيهُ، اِمْلاً بِبَعُدَادَ، حَلَّ ثَنَا الْحَسَنُ بُنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بنِ آبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُكَاتَبِ اَنْ يُقْتَلَ بِدِيَةِ الْحُرِ عَلَى قَدْرِ مَا رُضِى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى الْمُكَاتَبِ اَنْ يُقْتَلَ بِدِيَةِ الْحُرِ عَلَى قَدْرِ مَا اللهُ عَلَيْهِ حَدُّ الْمَمْلُولِ،

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُحَارِيِّ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

⇒ حضرت (عبدالله) ابن عباس بی جی فر مائے میں: رسول الله منگی فیم نے مکاتب کے متعلق یہ فیصلہ فرمایا کہ اس نے جس قد ربھی بدل کتابت کردیا ہو، اس کی اوائیگی کے مطابق اسے آزاد کی ویت میں قبل کیا جائے گا۔ یجیٰ فرماتے ہیں: عکرمہ نے ابن عباس بی جی کا یہ ارشاد فتل کیا ہے کہ اس برمملوک کی حدنا فذکی جائے گی۔

عباس بی جی کا یہ ارشاد فتل کیا ہے کہ اس برمملوک کی حدنا فذکی جائے گی۔

•:• •:• بیصدیث می الاسناد ہے میکن امام بخاری جیستاورامام سلم جیستانے اس کوفل نہیں کیا۔

2865 الْحَبَرَنَا آبُو النَّصْرِ مُحَمَّدُ بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يُوسُفَ الْفَقِيْهُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بُنُ سَعِيْدٍ الدَّارِمِيُّ، وَعَلِيُّ بُنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَبَانُ بُنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، بَنُ عَبُدِ الْعَزِيْزِ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُسْلِمُ بُنُ إِبْرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا اَبَانُ بُنُ يَزِيْدَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ اَبِى كَثِيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَكْرِمَةَ عَنْ عَكْرِمَةَ مَا عَتِي اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤَدِى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُؤَدِى الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ بِحِسَابِ الْعُبُدِ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَىٰ شَرَطِ الْبُخَارِيِّ، وَلَمُ يُخَرِّجَاهُ

⇒ ♦ ♦ حضرت (عبدالله) ابن عباس بالتنظافر ماتے ہیں کہ رسول الله طَافِیْنَا نے ارشاد فر مایا: مکا تب اپنا جس قدر بدل
کتابت اداکر کے آزادی حاصل کر چکا ہو، اس کی مقدار میں آزاد کے حساب سے (دیت کی) ادائیگی کرے گا اور جس قدر غلام ہے
اس کی مقدار میں غلام کے حساب کے مطابق (دیت کی) ادائیگی کرے گا۔

• نو من میر مین امام بخاری نوشهٔ کے معیارے مطابق صحیح برئین شیخین نے الے قل نہیں کیا۔

2866 - أَخْبَرَنَا اِبْرَاهِيُمْ بْنُ عِصْمَةَ، حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ خُزَيْمَةَ وَآخُبَرَنِيْ عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الصَّيْدَلانِيُّ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اَيُّوْبَ، قَالاً: حَدَّثَنَا مُوْسَى بُنُ اِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بُنُ سَلَمَةَ، عَنُ اَيُّوْبَ، عَنُ عِكْرِمَةَ، عَنِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، اَوْ وَرِثَ مِيْرَاثًا، فَإِنْ عَبَّاس رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: إِذَا اَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا، اَوْ وَرِثَ مِيْرَاثًا، فَإِنْهُ يَوْدُرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ فَإِنْهُ يَوْدُرِ مَا عُتِقَ مِنْهُ

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

2867 حَدَّثَنَا اَبُو عَبُدِ اللهِ مُحَمَّدُ بَنُ عَلِيّ الصَّغَانِيُّ بِمَكَّةَ، حَدَّثَنَا اِسْحَاقُ بَنُ إِبُرَاهِيْمَ، حَدَّثَنَا عَبُدُ السَّرَزَاقِ، أَنْسَانَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُرِيّ، قَالَ: حَدَّثَنِى نَبْهَانُ مُكَاتَبُ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: إِنِّى لاَ قُودُ بِهَا السَّرَزَاقِ، أَنْسَانَا مَعُمَرٌ، عَنِ الزُّهُ رِيّ، قَالَ: اَنَا نَبْهَانُ، فَقَالَتُ: إِنِّى تَرَكُتُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِكَ لا بُنِ اَحِى مُحَمَّدِ بُنِ بِالْبَيْدَاءِ اَوْ بِالاَبُواءِ، قَالَتُ: مَنْ هَذَا ؟ فَلْتُ: اَنَا نَبْهَانُ، فَقَالَتُ: إِنِّى تَرَكُتُ بَقِيَّةَ مُكَاتَبَتِكَ لا بُنِ اَحِى مُحَمَّدِ بُنِ بِاللهِ بُنِ اَبِى اُمَيَّةَ اَعَنْتُهُ بِهِ فِى نِكَاحِهِ، قَالَ: فَقُلْتُ: لاَ، وَاللهِ لاَ أُوَدِيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ لَكُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: إِذَا كَانَ عِنْدَ اللهُ كَانَ هَا يُؤَدِّى مَا يُؤَدِّى مُ فَاحْتَجِى مِنْهُ

هلذا حَدِيْتُ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

♦♦ ام المومنین حضرت ام سلمہ رہ اللہ اللہ علی اس کے مکا تب نبھان فر ماتے ہیں: میں ان کی سواری ایک بیابان سے لے کر گزر رہا تھا،
تو انہوں نے بچھ سے بوچھا: یہ کون ہے؟ میں نے جوابا کہا: میں نبھان ہوں۔ انہوں نے کہا: میں اپنے بھائی محمہ بن عبداللہ بن ابی اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں ، اس لئے میں تمہارا بقیہ بدل کتابت اس کے حق میں چھوڑتی ہوں۔ نبھان امیہ کے نکاح کے سلسلہ میں اس کی مدد کرنا چاہتی ہوں ، اس لئے میں تمہارا بقیہ بدل کتابت اس کے حق میں چھوڑتی ہوں۔ نبھان فرماتے ہیں: میں نے کہا: نبیس ۔ خدا کی قتم ! میں اس کو ہر گز ادا کیگی نہیں کروں گا۔ انہوں نے فرمایا: اگرتم میرے پاس آنا چاہتے ہو اور مجھے دیکھنا چاہتے ہوتو خدا کی قتم ہمی بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے کیونکہ میں نے رسول اللہ کا بیار شادین رکھا ہے کہ ' جب مکا تب کے پاس بدل کتابت ہوتو اس سے بردہ کرو'۔

2868 حَدَّثَنَا اَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ، حَدَّثَنَا اَبُو بَكُرٍ اللهِ بَنِ وَهْبٍ، عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ، اَنَّهُ اللهُ عَنْهُ، اللهُ عَنْهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

اضرجه بوداؤد السجستانى فى "مننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان وقع العديث: 4582 اخرجه ابو عيسى الترمذى فى "جامعه" طبع دارامياء التراث العربى بيروت لبنان وقع العديث: 1259 دارامياء التراث العربى بيروت لبنان وقع العديث: click on link for more books هِ لَذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبِ بْنِ زَمْعَةَ مَشُهُورٌ، وَشَاهِدُهُ، عَنْ تَمِيْمِ الدَّارِيِّ، حَدِيْتُ قَبِيْصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ

ک اللہ عظرتَ تمیم الداری والنین روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی: یارسول اللہ علی ایک مشرک آ دمی کسی مسلمان کے ہاتھ پر اسلام لاتا ہے (توان کی ولایت کے بارے میں کیا تھم ہے؟) آپ علی این الی اس (نومسلم) کی زندگی میں اور بعد از وفات وہی (مسلمان کرنے والا) زیادہ مستحق ہے۔

قبیصہ بن ذویب کی روایت کر دہ حدیث تمیم داری کی شاہد حدیث ہے۔ (جبیبا کہ درج ذیل ہے)

2869 حَدَّثَنَاهُ أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُوْبَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بُنُ اِسْحَاقَ الْصَّعَانِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُسْهِدٍ عَبُدُ الْاَعْلَى بُنُ مُسُهِدٍ الصَّعَانِيُّ، حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ الْعَزِيْزِ بُنُ عُمَرَ بُنِ عَبُدِ الْاَعْدِيْزِ بَنُ مُسُهِدٍ الصَّعَانِيُّ، حَدَّثِنِى يَحْيَى بُنُ حَمْزَةَ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا عَبُدُ اللّهِ بَنُ وَهُ إِللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: هُوَ اَوْلَى بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ سَالْتُ وَسُلَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: هُو اَوْلَى بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ سَالْتُ وَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: هُو اَوْلَى بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ سَالْتُ وَسُلَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: هُو اَوْلَى بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ سَالْتُ وَسُلَمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِمُ عَلَى يَدَى الرَّجُلِ ، فَقَالَ: هُو اَوْلَى بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ سَالُتُ وَسُلَمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُسَلِمُ عَلَى يَدَى الرَّعُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ الرَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللهِ عَلَى يَعْنَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهُ فَوَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ عَنِ اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَلَى اللهُ الْعَلَى الْعُولِ الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُلَى الْعُ

2870 - اَخْبَرَنَا اَبُـوُ عَبْدِ اللّٰهِ مُحَمَّدُ بُنُ يَعْقُونِ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بُنُ مُحَمَّدِ بُنِ يَحْيَى الشَّهِيدُ،

اخرجه ابو عيسىٰ الترمذی فی "جامعه" طبع داراحيا التراث العربی بيروت لبنان رقم العديث: 2112 اخرجه ابوعبدالله الشيبانی فی "مسنده" طبع موسسه قرطبه قاهره مصر وقم العديث: 1698 اخرجه ابوعبدالرحين النسائی فی "مننه الکبری" طبع دارالکتب العلمیه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 6411 ذکره ابوبکر البيهقی فی "مننه الکبری طبع مکتبه دارالباز مکه مکرمه معودی عرب 1414ه/1994 وقم العديث: 21244 اخرجه ابويعلی البوصلی فی "مسنده" طبع دارالهامون للنراث دمشق شام موصل معودی عرب 1414ه/1994 والعکم موصل العديث: 7165 اخرجه ابوالقیاسم الطبرانی فی "معجمه الکبیر" طبع مکتبه العلوم والعکم موصل 1404ه/1983 وقم العدیث: 1272

### حديث : 2870

اخرجه ابوعبدالله الشيباني في "مسنده" طبع مؤسسه قرطبه قاهره مصر رقم العديث: 1676 ذكره ابوبكر البيهةي في "مسنده" طبع طبيع مسكتبه دارالباز مكه مكرمه سعودي عرب 1414ه/1994. رقم العديث: 12856 اخرجه ابويعلي الهوصلي في "مسنده" طبع دارالهامون للتراث دمشق شام: 1404ه-1984. وقم العديث: 845 اخرجه ابوهاتم البستي في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت كبنان 1414ه/1993. وقم العديث: 4373

حَـذَّتَنَا مُسَـدَّدٌ، حَـدَّتَنَا اِسْمَاعِيلُ بُنُ عُلَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بَنِ اِسْحَاقَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُّحَمَّدِ بَنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِيْهِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمِنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: شَهِدُتُ غُلَامًا مَّعَ عُمُوْ مَتِي حِلْفَ الْمُطَيِّبِينَ، فَمَا يَسُرُّنِي آنَّ لِيَ حُمُرَ النَّعَمِ، وَآنِي أَنكُثُهُ

هلذَا حَدِيثٌ صَحِيْحُ الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ

♦♦ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف رہائیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ مَنَافِیم نے ارشا وفرمایا: میں نے بجیبین میں اپنے بچاک ہمراہ'' حلف المصلیبین''میںشرکت کی تھی تو مجھے یہ بات ہرگز پسندنتھی کہ میں وہ وعدہ تو ڑ کرسرخ اونٹ حاصل کروں۔ • • • • بیحدیث سیح الا سناد ہے کیکن امام بخاری میشند اور امام مسلم میشند نے اس کوهل نہیں کیا۔

2871 أَخْبَونَا عَلِيٌّ بُنُ عَبُدِ الرَّحْمٰنِ السَّبِيْعِيُّ بِالْكُوْفَةِ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بُنُ حَازِمٍ بُنِ أَبِي غَوَزَةَ، حَدَّثَنَا عُبَيْــُدُ اللَّهِ بْنُ مُوسِلى، حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ اَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ اَبِيْهِ رَضِى اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ حِلْفَ فِي الْإسلامِ، وَآيُّمَا حِلْفٍ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمُ يَزِدُهُ الْإِسُلامُ الَّا شِدَّةً

هٰذَا حَدِيْتٌ صَحِيْحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْحَيْنِ، وَلَمْ يُحَرِّجَاهُ

حضرت جبیر بن مطعم رہائٹنۂ فرماتے ہیں کہرسول اللہ منا ﷺ نے ارشا دفر مایا: آسلام میں کوئی حلف نہیں ہے اور دور جا ہلیت کے جتنے تھی حلف تھے،اسلام نے ان پر مزید شدت اختیار کی ہے۔

المعلى المرام بخارى مُنْ الله المسلم مُنْ الله كله عيار كه مطابق صحيح به ليكن شيخيين نے استفل نہيں كيا۔ والحمدلله رب العالمين الذي وفقنالخدمة الحديث الشريف

اللهم تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينايامولناانك انت التواب الرحيم محرشفيق الرحمٰن قا دري رضوي ابوالعلائي جهانگيري مهتم : جامعهٔ غو ثیه رضویه محلّهٔ شم پوره ۱۰ یبک رو د ، مز د بوراچوک مياں چنوں (ضلع خانيوال)

27-06-2010 بروزاتوار

اخرجه ابوالعسين مسلم النيسابورى في "صعيعه"طبع داراحياء التراث العربي بيروت كبنان 'رقم العديث: 2530 اخرجه ابوداؤد السجستانى فى "سننه" طبع دارالفكر بيروت لبنان رقم العديث: 2925 اخرجه ابوعبدالله الشيبانى فى "مسنده" طبع موسسه قرطبه قباهره مصر' رقبم العثيث: 16807 اخرجيه ابوحاتيم البستى في "صعيعه" طبع موسسه الرساله بيروت البنيان 1414ه/1993. رقم العديث: 4371 اخرجه ابوعبدالرحين النسائي في "بننه الكبرك" طبع دارالكتب العلبيه بيروت لبنان 1411ه/ 1991 وقم العديث: 6418 اخترجته ابتوسيعيلي البوصيلي في "مستنده" طبع دارالعامون للتراث دمشق: شام: 1404ه-1984، رقيم العديث: 1580: اخرجه ابوالقاسم الطبراني في "معجمه الكبر" طيع مكنية العلوم والعكنا، موصل 1404اه/1983، وقيم العديث: 1580 https://archive.org/details/@zohaibhasanattari